

0911Februitistering (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (1910) (19

زمكزمر سيكشيرنه





فِالشِّيخ بَهِ رُولِ كُلُ مِن وَلِي بُكْرَهِ لَالْ وَلِيرِي وَالسِّيوَى ١١١٥٥

شاح **ڿڝۣٞ**ػٷ**(ۯڶڰ۪ؗڴۜڮٵڵؙؠؙڶڬۺ۬ۿٙڗؽ** ٱستاذ دالال**فاق م**يوبد

نَاشِيرَ - زمحزم بيجاشِ رَفِي -نود مُقدس مُنْ خِن أودُوبَا لاه كافِئ -

## والمعقوق يحق فالشر كفوظ هيئ

" جَمَّالَ الْمَنْ " فَضَى " جَلَالَ إِنْ " كَ جَمَلَهُ تَقُقُ اشَاعَت وطباعت پاكتان ميں صرف مولانا محمد فيق بن عبدالمجيد ما لک وَصَوْرَ مَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلِيلَا اللَّهُ اللَّ

از جَحِينَ فَوْلِوْلِهُ الْمُثَالِكِ اللَّهُ اللَّ

اس کتاب کا کوئی حصہ بھی ذمین ویک ایش کے اجازت کے بغیر کسی جمی ذریعے بشمول فوٹو کا پی برقیاتی یا میکا نیک یا کسی اور ذریعے سے نقل نہیں کیا جاسکتا۔

-ملنے 20 یگریتے

📓 مكتبه بيت العلم، اردوبازاركراچي \_ نون:32726509

🔊 مكتبه دارالهدى ،اردوبازاركراچى \_فون:32711814

🔊 دارالاشاعت،أردوبازاركراجي

🔊 قدى كت خانه بالقابل آرام باغ كراجي

📓 مكتبه رحمانيه، أردو بإزار لا هور

Madrasah Arabia Islamia 🕱

1 Azaad Avenue P.O Box 9786, Azaadville 1750 South Africa Tel: 00(27)114132786

Azhar Academy Ltd. 🗟

54-68 Little Ilford Lane Manor Park London E12 5QA Phone: 020-8911-9797

Islamic Book Centre 🗑

119-121 Halliwell Road, Bolton BI1 3NE U.K

Tel/Fax: 01204-389080

Al Faroog International 🛞

68, Asfordby Street Leicester LE5-3QG Tel: 0044-116-2537640 كتاب كانام \_\_\_\_ جَمِّاً الْأَيْنَ فَصْحَ جُمَّالًا لَأَنْ اللهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ اللَّهُ عَل

ناریخ اشاعت \_\_\_\_ نومبر المناع

بابتمام \_\_\_\_ الحَمَاتُ وْسَرُورْ بِيَالْسَرُورُ

ناثر \_\_\_\_\_ نصر نور سبالي فراكل في

مفحات\_\_\_\_\_

شاه زیب سینشرنز دمقدس مسجد، اُردو بازار کراچی

نون: 32729089-021

ئىر: 021-32725673

ای کیل: zamzam01@cyber.net.pk

ویب سائٹ: www.zamzampublishers.com



MAULANA MOHD. JAMAL QASMI (PROF.) DARUL ULOOM DEOBAND DISTT. SAHARANPUR (U.P) INDIA PIN 247554 PHONE. 01338-224147 Mob. 9412848280

لسالها ارعن الركسيم

مالین سے اردو حبالین کے صفوق انساعت ولیا عست باسی الک مارہ کے تحت باکستان میں بولانا فہر نوبی بن مسر المجب اعلاء زمزم ببلستہ کراچی کو دیم نے کئے بمیں لمیڈا باکستان میں کوئی میں یا درارہ جمالین کے کل یا جزوک دف افرانی جارہ جرفی کا اختیا رہوگا۔

موالمنالم استانه والرسين ديو نبد المستاره المسيم لمستانج عن المستارة الم

# فهرست مضامين جلد ششم

| صفحه نمبر | عناوين                                                                                          | صفحة نمبر | عناوين                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|
| ۸r        | صلح حديبيكا واقعدا جمالا:                                                                       |           | سورة احقاف                                      |
| ۸۳        | واقعهٔ حدیبه یک تفصیل اور تاریخی پس منظر:                                                       | 12        | يہاں شاہد ہے کون مراد ہے؟                       |
| ۸۳        | اہل مکہ کی مقابلہ کے لئے تیاری:                                                                 | 1 ''      | شان نزول:                                       |
| ۸۴        | خبررسانی کاساده مگر عجیب طریقه:                                                                 | rr        | قریش کاعوام الناس کو بہکانے کا ہتھکنڈہ:         |
|           | عردہ بن متعود سفارت کار کی حیثیت سے<br>پر                                                       | rr        | تكبراورغرورعقل كوجھى منخ كرديتا ہے:             |
| ۸۵        | آپﷺ کی خدمت میں:                                                                                | pro       | استقامت على التوحيد كامفهوم:                    |
| ¥         | حضرت عثمان دَفِحَانَلُهُ مَقَالِقَهُ كَى سفارتَى مَهِم پِروانگی اورآ .<br>                      | ro        | والده کی خدمت کی زیاده تا کید کیون؟             |
| ۸۵        | ﷺ کا قریش کے نام پیغام:                                                                         | Ι ω       | شانِ زول:                                       |
|           | قریش کےستر آ دمیوں کی گرفتاری اور<br>سر سے مصرف میں معدد                                        | <b>P4</b> | ا كثر مدت حمل اورمدت رضاعت ميں فقهاء كا اختلاف: |
| ۲۸        | آپ کی خدمت میں پیثی :                                                                           | ry        | ربطآیات:                                        |
| ۸۷        | بيعت رضوان كا واقعه :                                                                           | MA        | جنات کے قرآن سننے کاواقعہ:                      |
|           | گفت وشنیداور بحث ومباحثہ کے بعد جو ملح نامہ کھا گیا<br>یہ کہ نامہ میں مستصد                     | 7°9       | جنات میں ہے کوئی رسول نہیں:                     |
| ۸۸        | اس کی دفعات مندرجه ذیل تخیس:<br>شرا نط سلح سے عام صحابہ کرام تَصَحَلْتِكَالْتَعَالَّكُنْهُمْ کی |           | سورة قتال                                       |
| ۸۸        | شرا لط ن مصفحات کاب ترام خصصهای ای<br>ناراضی اوررنج:                                            | ۵۷        | جنگی قید بوں کے بارے میں اسلامی نقط نظر:        |
| A9        | ا یک حاد شاور پابندی معاہدہ کی بےنظیر مثال:                                                     | ۵۸        | مشروعیت جهاد کی ایک حکمت:                       |
| 9+        | احرام کھولنااور قربانی کے جانور ذ <sup>کح</sup> کرنا:                                           | Alba      | کھڑے ہوکر کھانے کی ممانعت:                      |
| 9+        | معجز ے کاظہور:                                                                                  | 414       | شانِ نزول:                                      |
|           | صحابه کے ایمان اور اطاعت رسول کا ایک اور امتحان اور                                             | 79        | شانِ نزول:                                      |
| 91        | صحابه کی بےنظیر قوت ایمانی:                                                                     | ۷۱        | صلەرخى كى سخت تاكىد:                            |
| 91        | و فاءعهد كا دوسرا بےنظیر واقعہ:                                                                 |           | سورة فتح                                        |
| 1••       | صحابہ کے لئے سندخوشنوری:                                                                        | Ar        | سورت كانام:                                     |
|           | ح (زَمَزَم بِبَلْشَنِ) ≥                                                                        |           |                                                 |

| صفحةنمبر | عناوين                                    | صفحةبر | عناوين                                     |
|----------|-------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|
| Ira      | پېلاواقعه:                                | 1++    | صحابہ کرام پرزبان طعن وشنیع بربختی ہے:     |
| IFY      | بعض القاب كااشثناء:                       | 1+1    | شجرهٔ رضوان:                               |
| 114      | ظن حرام:                                  | 1+1    | فتخ فيبر:                                  |
| 11/2     | ظن داجب:                                  | 100    | شان نزول:                                  |
| IFA      | ظن مباح:                                  | 1+4    | صحابه تَضِوَلْنَائِعَالِكُنُهُ كَ فَضَائل: |
| IFA      | نلن مستحب:                                |        | سورة حجرات                                 |
| Ir9      | شانِ نزول:                                |        | 1 <u>.</u>                                 |
| 179      | شانِ نزول:                                | וות    | شانِ نزول:                                 |
| 11-      | اسلام اورایمان ایک ہیں یا کچھ فرق ہے؟     | 110    | زمانة نزول:                                |
|          | -                                         |        | علماءدین اوردینی مقتداؤں کے ساتھ بھی یہی   |
|          | سورهٔ ق                                   | 110    | ادبىلموظ ركھنا چاہئے:                      |
| 150      | سورهٔ ق کی خصوصیات:                       | PII    | شان نزول:                                  |
| 100      | سورهٔ ق کی اہمیت:                         | II7    | حجرات امهات الموشين                        |
| 100      | كيا آسان نظرآ تاہے؟                       | 114    | شان نزول:                                  |
| 100      | آپ ﷺ کی بعثت پر مشر کین مکه و تعجب:       |        | عدالت صحابه نضحك تعالى تعالى كالمتعلق ايك  |
| 124      | دوسراتعجب:                                | 114    | ا ہم سوال اور اس کا جواب:                  |
| 124      | کفارِ مکہ تذبذب اور بے یقینی کے شکار تھے: | HΛ     | کسی صحابی کو فاسق کہنا درست نہیں ہے:       |
| 12       | قوم نوح عَالِجَلَاةُ وَالنَّكُونَ         | IJΛ    | اس آیت سے شان نزول میں فاسق کس کوکہا گیا:  |
| 12       | اصحاب الرَّس كون لوگ مين؟                 | 119    | شانِ نزول:                                 |
| IFA      | اصحاب الأيكه:                             |        | مسائل متعلقہ مسلمانوں کے دوگروہوں کی       |
| IFA      | قوم تبع:                                  | 119    | با ہمی لڑائی کی چندصورتیں ہیں:             |
| Irr      | ربطآيات:                                  | 150    | شانِ نزول:                                 |
|          |                                           |        | ح (زَمَزَم بِسَائِسَ إِنَّ ﴾               |

| صفحةبر      | عناوين                                          | صفحةبر | عناوين                                           |
|-------------|-------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|
|             | سورة نجمر                                       | IFT    | الله تعالیٰ انسان کی شدرگ سے بھی زیادہ قبریب ہے: |
| ,           |                                                 | IM     | اعمال کور کارڈ کرنے والے فرشتے:                  |
| 149         | ربط: فصوصيات سورهٔ مجم :                        | ١٣٣    | انسان کا ہرقول رکارڈ کیا جا تا ہے:               |
| 192         | ر حقیات و روه<br>ایک علمی اشکال اوراس کا جواب:  | IrĂ    | اۆاب كون لوگ ېيں؟                                |
| r++         | صغیره و کبیره گناه مین فرق:                     |        | سورة والذاريات                                   |
| r+4         | شان نزول:                                       | 104    | صدقه وخیرات کرنے والول کوخاص ہدایت:              |
| Y•Z         | تين انهم اصول:                                  | 141"   | آدابِ مهمانی:                                    |
| .r•A        | تين انهم اصول:                                  | arı    | وه نشانی کیاتھی؟                                 |
| r•A         | مسله ایصال ثواب:                                | AFI    | ربط:                                             |
| r+9         | عبادات کی تین قشمیں:                            | PFI    | اعتر اضاول:                                      |
| 11+         | ایصال ثواب کی حقیقت:                            | 179    | اعتراض اول كاپېلا جواب:                          |
| ri+         | قرآن خوانی کا ایصال ثواب:                       | 179    | ندكوره اعتراض كا دوسراجواب:                      |
| MII         | ایصال عذاب ممکن نہیں:                           | 14+    | مذكورهاعتراض كاتيسرا جواب:                       |
| <b>7</b> 11 | غالص بدنی عبادات میں نیابت اوران کا ایصال ثواب: | 14.    | دوسرااشكال:                                      |
| rii         | مانعين كااستدلال:                               | 14.    | دوسرےاشکال کا جواب:                              |
|             | سورة قمر                                        |        | سورهٔ طور                                        |
| rr•         | ربط:                                            | 124    | سورة الطّور:                                     |
| rr+         | زمانة مزول:                                     |        | بشرطِ ایمان بزرگول سے تعلق نسبی آخرت             |
| 77*         | معجز ومشق القمر:                                | 140    | میں نفع دےگا:                                    |
| ***1        | واقعه كي تفصيل:                                 | IAT    | كڤارهُ مجلس:                                     |
|             | ح (فَرَّرُم پِدَلِشَ لِهَا ﴾                    |        |                                                  |

| صفحة نمبر | عناوين                                               | صفحةبر | عناوين                                              |
|-----------|------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|
| rrr       | شانِ نزول:                                           | 771    | كفاركادليل صداقت كومان يا نكار:                     |
| rar       | ربط:                                                 | 771    | ايك مغالطه:                                         |
|           | سورة واقعه                                           | 777    | عاِند کے دوکلڑے ہوگئے یا قرب قیامت میں ہوں گے:      |
|           |                                                      | rrr    | معجز ومثق القمر پراعتر اضات:                        |
| ran       | ربط:                                                 | rrm    | كرة ارض ايك زمانه مين متصل ايك كره تھا:             |
| ran       | سورهٔ دا قعه کی خصوصی فضیلت :                        | ***    | 🛭 افعجارارض کی میمبلی دلیل:                         |
| ran       | عبدالله بن مسعود کے مرض الوفات کا سبق آ موز واقعہ: . | ***    | 🕡 دوسری دلیل:                                       |
| 109       | میدان حشر میں عاضرین کی تین قشمیں ہوں گی:            | 222    | 🗃 تيسري دليل:                                       |
|           | قرآن بے طہارت جھونے کے مسئلہ میں                     | ***    | 🛈 دوسرااعتراض:                                      |
| 121       | فقهاء کےمسالک:                                       | 777    | 🕡 پېلاواقعه:                                        |
| 121       | مسلك حنفى:                                           | rra    | 🛈 دوسراواقعه:                                       |
| 121       | مسلك شافعي:                                          | rra    | تاریخی شهادت:                                       |
| 121       | مالكى مسلك:                                          | rr+    | حفرت صالح عَلَيْجَ لَا وَلِيْنَاكُو كَانْبِ نَامِهِ |
| 121       | مسلك حنبلي:                                          | 1771   | قوم ثمود کی بستیان:                                 |
|           | سورة حديد                                            | 271    | واقعه کی قفصیل:                                     |
|           | سوره حدید                                            | ***    | قوم لوط كااجمالي واقعه:                             |
| 122       | ربط:                                                 | ۲۳۳    | بائيل كےالفاظ:                                      |
| 122       | سورهٔ حدید کے فضائل:                                 | rra    | خلاصة كلام:                                         |
| ۲۷A       | لطيف نكته:                                           | 222    | ا يک پيشنگو ئی:                                     |
| 1/4       | راهِ خدامین خرچ کرنے کی ترغیب و فضیلت:               | ۲۳۸    | مسئلهٔ تقدیرِ:                                      |
| MY        | انفاق في سبيل الله كاعجيب واقعه:                     |        | سورة رحمٰن                                          |
| 797       | دنیا کی ناپائیداری کی ایک مشاہداتی مثال:             | rrr    | سيرت ابن مشام كي ايك روايت:                         |
|           |                                                      |        | ح (مَرَمُ بِبَالشَّانِ) ≥                           |

| صفحةبر | عناوين                                         | صفحتمبر               | عناوين                                            |
|--------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| MII    | تيسراداقعه:                                    | ram                   | مثال كاخلاصه:                                     |
| rii    | 🕜 چوتفاواقعه:                                  | 191                   | الله کی یاد سے غافل کرنے والی دو چیزیں:           |
| rii    | 🙆 پانچوال واقعه:                               | ray                   | ربطآيات:                                          |
| rii    | 🗣 چھٹاواقعہ:                                   | <b>19</b> 2           | ر هبانيت كامفهوم:                                 |
| rii    | 🗗 ساتوال دانعه:                                |                       | ر ہبانیت مطلقا ندموم ونا جائز ہے یااس میں         |
| rir    | خفیه مشورول کے متعلق ہدایات:                   | <b>199</b>            | سچے تفصیل ہے؟:                                    |
| rir    | مسلمانوں کے لئے سرگوثی ہے متعلق ہدایت:         |                       | سورة مجادله                                       |
| rir    | ندكوره آيت كا شانِ نزول:                       | <b>r•</b> r           | شان نزول:                                         |
|        |                                                | m+1v                  | مسکه ظهرار سے تین اصولی بنیا دیں مستنبط ہوتی ہیں: |
| . 1111 | ربط:                                           | برا مهما<br>الما مهما | ظهار کی تعریف اوراس کا شرعی حکم:                  |
| ٣٢٢    | شان زول:                                       | r+0                   | مىائل:                                            |
| rta    | بيرمعو نهاورغمروبن اميضمري كاواقعه ز           | ۳+۵                   | کیامرد کی طرح عورت بھی ظہار کرسکتی ہے؟            |
| ٣٢٦    | يهود کا تارمنخی پس منظر:                       | ٣٠٧                   | كفارة ظهاراداكرنے سے پہلے تعلق قائم كرنے كاحكم: . |
| MLV    | يېوداوران کې عېد شکنې:                         | ۲۰۳                   | ہوی کوئس کے ساتھ تشبید دینا ظہارہے؟               |
| ٣٢٨    | کعب بن اشرف کاقتل اوراس کے اسباب:              | P+Z                   | ظهار كے صرتح اور غير صرتح الفاظ كيا ہيں؟          |
|        | کعب بن اشرف اوراس کی دریده دینی اور            | r•∠                   | ندکورہ مسائل کے مراجع اور مصا در :                |
| rr•    | قتل کے اسباب                                   | <b>r.</b> 2           | خوله بنت تغلبه صحابه کرام کی نظر میں:             |
| mm•    | بنونضیر کی جلاوطنی کے وقت مسلمانوں کی رواداری: | ۳1۰                   | شان نزول:                                         |
|        | آپ ﷺ کے بدترین وشمن کے ساتھ                    | ۳1۰                   | اسبابِ مزول ان آیات کے چندواقعات ہیں:             |
| m.     | بےمثال روا داری                                | ۳۱۰                   | 🕕 اول دا قعه;                                     |
| rr•    | ىبودكى شرارت اور بدعېدى:                       | ۳۱۰                   | 🕡 دوسراواقعه:                                     |
|        | ح (مَكَزُم بِبَلشَهْ )>                        |                       |                                                   |

| صفحة كمبر   | عناوين                                                              | صفحةبر         | عناوين                                                                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
|             | سورة صف                                                             | <b>"""</b>     | ندکوره مسئله کی مزید وضاحت:                                           |
| <b>~</b> 44 | شان نزول:                                                           | <b>1</b> -17-4 | غزوهٔ بنی قدیقاع:                                                     |
| m49<br>m21  | محمدنام ر کھنے کی وجہ:                                              |                | سورة ممتحنه                                                           |
| r2r         | عبدالمطلب كخواب كي تعبير:                                           | <b>r</b> 01    | خلاصته کلام:                                                          |
| <b>727</b>  | انجیل میں محد کے بجائے احمدنام سے بشارت کی مصلحت:                   | rai            | ند کوره اعتراض کا دوسراجواب                                           |
| <b>1</b> 21 | الجيل مين محرر سول الله وينفظ كي بشارت:                             | roi            | شان نزول:                                                             |
| <b>1721</b> | يېلى بىثارت:                                                        | ror            | واقعه کی تفصیل:                                                       |
| 22          | دوسری بشارت:                                                        | ror            | خط كامتن:                                                             |
| 224         | تیسری بشارت:<br>ریته                                                |                | حاطب بن الى بلتعه تَعْمَانُلُهُ مَنْ اللَّهُ أَبِ يُلْقِينُهُمَّا كَي |
| <b>12</b> 6 | چوشقی بشارت:                                                        | ror            | خدمت ميں:                                                             |
| 720         | حواری برناباس کا تعارف<br>منجما سام برده من                         | <b>129</b>     | شان نزول:                                                             |
| <b>72</b> A | انجیل برناباس کا تغارف:<br>انجیل برناباس کی مخالفت کی اصل وجه:      | r09            | معاہدهٔ صلح حدیب یی بعض شرائط کی تحقیق:                               |
| PA+         | آپ مین برمابا ک کا قلط کا است کا برمابا کی کا مدکا شوت اہل کتاب سے: | m4+            | ندکوره آیات کالپس منظر:کا                                             |
| ۳۸۴         | ا پیوسیده ناورد این ما مده بوده این ما ب سید.<br>شان نزول:          | וציין          | مهاجرات كاامتحان لينه كاطريقه:                                        |
| ۳۸۵         | عیسائیوں کے تین فرقے:                                               | ۳۲۳            | کیامسلمانوں کی کچھٹورتیں مرتد ہوکر مکہ چلی گئے تھیں؟ .<br>س           |
|             |                                                                     | male           | عورتوں کی ہیعت:                                                       |
|             | سوره جمعه                                                           | ۳۲۳            | الوسفيان ئۇغانلەئقالانچۇ كى بيوى مند بنت عتبه كى بيعت:.               |
| PA 9        | زمانة نزول:                                                         | 1              | دوانهم قانونی شکتے:                                                   |
| <b>1791</b> | بعثت نبوی کے تین مقاصد:<br>شان نزول:                                |                | پېلااڄم ککته:                                                         |
| <b>797</b>  | شان خول:                                                            | 1 110          | دومراانهم نکته                                                        |
|             |                                                                     |                | - الرايب                                                              |

| صفخهبر      | عناوين                                                 | صفحةبر      | عناوين                                   |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
|             | سورة تحريم                                             |             | سورة منافقون                             |
| rr•         | شانِ نزول:                                             | ۴*۰         | سورهٔ منافقون کے نز دل کامفعل واقعہ:     |
| ۳۳۱         | حضرت مارييه رضحًا للهُ تَغَالِحُظًا كاوا قعه:          | ·<br>/***   | غزوهٔ مریسیع کاسب:                       |
| ۲۳۲         | حضرت زينب دَضِحَاللهُ النَّاليَّظَاليُّظِنَّا كاواقعه: | ۱۴۰۱        | ايك ناخوشگوارواقعه:                      |
|             | سورة ملك                                               | r•r         | عبدالله بن أتي كي شرارت:                 |
| المال       | حق بات:                                                |             | سورة تغابن                               |
| المالم      | سورة ملك كفضائل:                                       | ۹ ۱۳۰       | انبانول كيصرف دوېي قتميل ېين:            |
| רורי        | سورهٔ ملک کے دیگرنام:                                  | r. q        | ېد پودارنعره:                            |
| ויויי       | موت وحیات کے درجات مختلفہ:                             | ۴۱۰         | مفلس کون ہے؟                             |
|             | سورهٔ نون                                              | rir         | شان نزول:                                |
| ran         | باغ دالوں كا قصه:                                      | MIT         | شان نزول:                                |
| <b>1777</b> | شان نزول:                                              |             | سورة طلاق                                |
|             | سورة حاقه                                              | MIA         | سورهَ طلاق کے نزول کا مقصد:              |
|             | سورهٔ معارج                                            | MIA         | اسلامی عائلی قانون کی روح:               |
|             | سورهمارج                                               | P**         | پېلاتكم:                                 |
| <b>1</b> 22 | ا شانِ نزول:                                           | <b>1</b> 11 | دوسراتكم:                                |
| ۳۷۸         | قیامت کا دن ایک ہزارسال کا ہوگایا بچپاس ہزارسال:.<br>  | 171         | تيسراهم:                                 |
|             | سورهٔ نوح                                              | 41          | چوتفاحكم:                                |
| M           | حضرت نوح عَلَيْهِ النَّلَاثِينَ بِهِلِي رسول مِين:     | rra         | مِثْلَهُنَّ كَيْقْسِراحاديث في روشني مين |
|             |                                                        | • •         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    |

| صفحةبر | عناوين                                                            | صفحةبر | عنادين                                          |
|--------|-------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|
|        | سورة نبأ                                                          | ۳۸۳    | حفرت نوح علية لا قليلاً كاواقعه اجمالاً:        |
| ٥٣٩    | نیند بہت بری نعمت ہے:                                             |        | سورة جن                                         |
|        | سورهٔ نازعات                                                      | rgr    | شانِ نزول:                                      |
|        | نفس اورروح مي متعلق قاضى ثناء الله رئيم تلدينه محال               | rgr    | 🗨 پېلاواقعه:                                    |
| ۵۵۹    | ى خقيق:                                                           | rar    | 🛈 دوسراوا قعه:                                  |
|        |                                                                   | rgr    | 🗗 تيسرادا قعه:                                  |
|        | سورة عبس.                                                         | ۲۹۲    | 🕜 چوتفادانچه:                                   |
| AYA    | پېلااشكال:                                                        | 14 A   | علم غیب اور نیبی خبر و ن میں فرق:               |
| AFG    | دوسرااشكال:                                                       |        | سورة مزمل                                       |
| AFG    | اشكال اول كاجواب:                                                 |        |                                                 |
| AYA    | دوسرےاشکال کا جواب:                                               |        | سورة مذثر                                       |
| 649    | شان نزول :                                                        | oir    | شانِ نزول:                                      |
| ۵4.    | آپﷺ کااجتها دادراس کی اصلاح:<br>تبلیخ تعلیم کاایک اہم قرآنی اصول: | ۵۱۵    | متفقہ لائحہ عمل کے لئے مشر کین مکہ کی کا نفرنس: |
| ۵۷+    | ,                                                                 |        | سورة قيامه                                      |
|        | سورة التكوير                                                      | arr    | نفس اماره ،لواميه ،مطمئنه :                     |
| 022    | لڑ کیوں کوزندہ فن کرنے کی وجہ:                                    |        |                                                 |
| ۵۷۸    | بٹی کے ساتھ بے رحی کا واقعہ:                                      |        | سورة انسان                                      |
| 02.A   | اسلام كاعورت براحسان:                                             | ara    | نذر ماننے کی چندشرا نط:                         |
|        | سورة انفطار                                                       |        | سورة مرسلات                                     |
|        | <u></u>                                                           |        | = [نَصَرَم بِسَائِسَ إِنَ                       |
|        | <u>.                                    </u>                      | -      |                                                 |

| صفحةبمبر     | عناوين                                                                                                         | صفحةبر | عناوين                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|
|              | سورة والشمس                                                                                                    |        | سورة مطففين                 |
| 4 <b>m</b> r | <b>سورهٔ اللیل</b><br>سعی اورعمل کے اعتبار سے انسانوں کی قشمیں:                                                |        | سورة انشقاق                 |
| 488          | على اور ل عالم المارية |        | سورهٔ بروج                  |
| 488          | شان نزول:                                                                                                      | ۵۹۸    | سورهٔ بروج ئے نزول کی حکمت: |
|              | سورة والضحي                                                                                                    | ۵۹۸    | اصحاب اخدو د کاواقعه:       |
| 42           | شان نزول:                                                                                                      | 4++    | عجيب تاريخي واقعه           |
|              | سورة المرنشوح                                                                                                  | 4++    | 🗨 پېلاواقعە:                |
|              | t. s                                                                                                           | 4      | 🕜 دوسراواقعه:               |
|              | سورة والتين                                                                                                    | 4+1    | 🗗 تيسراداقعه:               |
| 464          | حسنِ انسانی کاایک عجیب واقعه:                                                                                  |        | سورة طارق                   |
|              | سورة اقرأ                                                                                                      |        |                             |
| 101          | سب ہے پہلی وحی:                                                                                                |        | سورهٔ اعلی                  |
| 401          | ز مانة نزول:                                                                                                   |        | سورة غاشيه                  |
| 401          | ا آغازوحی کاواقعہ:                                                                                             |        |                             |
| 405          | غارحراء میں قیام کی مدت:                                                                                       | AID    | لبعض آواب معاشرت:           |
| Tor          | دوسرے حصہ کا شان نزول:                                                                                         |        | سورة فجر                    |
|              | سورهٔ قدر                                                                                                      |        |                             |
| rar          | شان نزول:                                                                                                      |        | سورة بلد                    |
|              | ح (نَكُزُ مُ يَكُلِثُهُ إِنَّ كُلُّهُ الْكُلُّهُ عَلَيْهُ لَا كَا                                              |        |                             |

| صفحةبر           | عناوين                                    | صفحةبر | عناوين                                     |
|------------------|-------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|
|                  | سورة فيل                                  | 70Z    | ليلة القدرك معنى:                          |
|                  |                                           | 40L    | ليلة القدر كي تعيين:                       |
| PAF              | واقعه كي تفصيل اوريس منظر:                |        | سورة بينه                                  |
| PAF              | تاریخی پس منظر:                           |        |                                            |
| 191              | مقصود كلام:                               | 777    | سورت كالمضمون ادر موضوع:                   |
|                  | سورة قريش                                 |        | سورة زلزال                                 |
|                  |                                           | YYY    | فضائل سورت:                                |
|                  | سورة ماعون                                | YYY    | زلزلە ہے كون سازلزلەم رادىچ؟               |
| 494              | عجيب واقعه:                               |        | سورة والعاديات                             |
|                  | سورهٔ کوثر                                |        | سورة القارعه                               |
| ۷.۰              | شان نزول:                                 | 42r    | وزن اعمال کے متعلق ایک شبداوراس کا جواب:   |
|                  | سورة كافرون                               |        | سورة تكاثر                                 |
| 4.r              | اس سورت کے فضائل اور خواص:                | 449    | سورهٔ تکاثر کی نضیلت                       |
| ۷٠٣              | شانِ نزول:                                |        | سورة عصر                                   |
| ∠+1 <sup>r</sup> | كفار ي ملح ك بعض مسائل:                   |        |                                            |
| ·                | سورة نصر                                  | IAF    | سورة العصر كي فضيلت:                       |
|                  |                                           | IAF    | سورت کے مضمون کے ساتھوز مانہ کی مناسبت:    |
| Z+Y              | قرآن مجیدی آخری سورت اور آخری آیات:       |        | نجات کے لئے صرف اپنے عل کی اصلاح کافی نہیں |
|                  | آپ ﷺ کی وفات کے قریب آ جانے کی            | 445    | بلکہ دوسروں کی فکر بھی ضروری ہے:           |
| ۷٠۷              | طرف اشاره:                                |        | s                                          |
| ۷٠۷              | جب موت قريب موتوتسييج واستغفار كرني حايي: |        | سورهٔ همزه                                 |
|                  |                                           |        | —— ﴿ (مَرْزُم بِبَالشَّهُ ﴾                |
|                  |                                           |        |                                            |

| صفحتمبر                        | عناوين                                    | صخيمبر         | عناوين                                               |  |  |
|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|--|--|
|                                | سورة الناس                                | ۷+۱            | سورهٔ ابی لهب<br>شان نزول:                           |  |  |
|                                | سورة فاتحه                                | 241            | سورة اخلاص                                           |  |  |
| ۷۳۰                            | خلاصة الكلام:                             | <b>حال</b>     | سورهٔ اخلاص کی فضیلت:                                |  |  |
| 271                            | ردکی پہلی دلیل:                           | ۷۱۳            | شان نزول:                                            |  |  |
| 241                            | دوسری دلیل:                               |                | سور و اخلاص میں کممل تو حبیداور ہرطرح کے<br>دریاریان |  |  |
| 2m                             | اعتراض اوراس کی تفصیلی تقریر:             | 210            | شرک کی نفی ہے:                                       |  |  |
| 2 <b>m</b> r                   | پہلی شق کواختیار کر کے جواب کی تقریر:     |                | سورة فلق                                             |  |  |
| 2 <b>4</b> 4                   | دوسری شق کواختایار کرنے کی صورت میں جواب: | 414            | سورهٔ فلق اورسورهٔ ناس کے فضائل:                     |  |  |
| 2 mg                           | قرآنی سورتول کوسورت کہنے کی دجہتسمیہ:     | 411            | سحر، نظر بداورتمام آفات کاعلاج:                      |  |  |
| 200                            | سورهٔ فاتحه کے فضائل وخصوصیات:            | ∠1A<br>∠19     | زمانهٔ نزول:<br>آپﷺ پرجادوکااثر ہوتا:                |  |  |
| 200                            | ایک تنبیه:                                | 219<br>219     | ا پیده مین رجوده از اوران التعمل :                   |  |  |
| 424                            | بسم الله سي متعلق مباحث:                  | 211<br>211     | و حدن می قرآنیت:<br>معوذ تین کی قرآنیت:              |  |  |
| 224                            | سورهٔ فاتحه کے مضامین:                    | <b>4</b> 11    | قرآن میں خالفین کاطعن:                               |  |  |
| 222                            | دُعاء:                                    | <b>4</b> 11    | طعن کے جوابات:                                       |  |  |
|                                | فعرست نقشه جات                            |                |                                                      |  |  |
|                                | 71"                                       |                | 🛈 صحرائے احقاف کا نقشہ:                              |  |  |
| لطن نخله ، طائف وغيره كانقشه : |                                           |                |                                                      |  |  |
|                                | 1917                                      | ************** |                                                      |  |  |
| r                              | r12                                       |                |                                                      |  |  |
| 6                              | 🙆 زحل آسان کی خوبصورتی کا نقشه:           |                |                                                      |  |  |
|                                |                                           |                |                                                      |  |  |

# آغا نيخن وكلمات تشكر

الحمد للله كه جمالين شرح اردو جلالين نصف ثانى كى چھٹى اور آخرى جلد جو كه سور ة احقاف سے سور ة ناس تك مع سور ة فاتخه پانچ پاروں پر مشتمل ہے، منظر عام پر آرہى ہے، مولائے كريم كا يەمخش كرم وفضل ہى ہے كه چھ ماه كى قليل مدت ميں تقريباً سوا سات سوصفحات پر مشتمل چھٹى جلد آپ كے ہاتھوں ميں ہے، نصف ثانى كى دوجلديں چہارم و پنجم شائع ہوكر علمى حلقوں ميں قبول عام حاصل كرچكى ہيں۔

جلالین کی تشریح کرتے وقت اس بات کا بطور خاص خیال رکھا گیا ہے کہ جلالین کا کوئی مقام تشنہ کام نہ رہ جائے ، مشکل اور پیچیدہ ترکیبوں کو بطور خاص حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لغات کو متنداور معتبر کتابوں کی مدد سے حل کیا گیا ہے، جا بجا قرآنی تاریخ کے رنگین اور سادہ نقشے دیئے گئے ہیں تا کہ معلوم ذبنی اور موجود خارجی میں مطابقت کے ذریعے ملی وجہ البھیرت استفادہ کیا جا سکے، جلد چہارم کا پہلا ایڈیشن تقریباً ختم ہور ہا ہے، تھی واصلاح کے بعد اس کو دوبارہ شائع کیا جار ہا ہے، چوتھی جلد میں بھی حسب موقع قرآنی تاریخی رنگین اور سادہ نقشوں کا اضافہ کردیا گیا ہے؛ تا کہ یکسانیت باقی رہ سکے۔

انشاءاللہ العزیز جلالین کے نصف اول کی پانچ پاروں پرمشمل پہلی جلد چھ ماہ میں امید ہے کہ منظر عام پر آجائے گی،اللہ تعالی سے دعاء ہے کہاں کامِظیم کے انجام دینے کی تو فیق اور ہمت عطافر مائے۔ ( آمین )

فقط والسلام احقر محمد جمال سيفی استاذ دار العلوم ديوبند فون: 01338-224147





#### ۺٷؖٲڒڿڡٙٲڡٚڴؾڗڰۊۿڿڟ؈ٛڹڷؿؙؽٵؽڴٲۯڴٷڟ ڛٷؖٲڒڿڡٙٲڡڴؚؾڗڰؚۿڿڟۺڹؿ؈ٳؽڗٵڒڴٷڟ

سُورَةُ الْاحْقَافِ مَكِّيَّةُ الاقُلُ ارَأَيْتُم إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ الآية والا فَاصْبِرُ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزِّمِ مِنَ الرُّسُلِ الآية والا وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ الثَّلَاثِ اياتٍ وهي اربع او خمس وثلثون آية.

سورة احقاف على ہے، سوائے قُلُ اَرَأَیْتُمْ (الآیة) اور سوائے فَاصْبِرُ كَما صَبَر (الآیة) اور سوائے وَوَصَّیْنَا الإِنْسَانَ کے (تین آیتی) اور یہ ۳۳یا ۳۵ یات ہیں۔

سِسِمِ اللّهِ الرَّفُ الْعَزِيْزِ فَى مُلَكِهِ الْحَكِيْمِ فَى صُنعِهِ مَلْحَلَقْنَا السَّمُ بِمُوادِه به تَأْزِيْلُ الْكِنْ القُرانِ مُبَدَداً لَيْ اللّهِ عَبُرهُ الْعَزِيْزِ فَى مُلَكِهِ الْحَكِيْمِ فَى صُنعِهِ مَلْحَلَقْنَا السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَمَابَيْهُمُ اللَّا حَلَقًا بِالْحَقِّ لِيَهُ لَي عَلَى قُدُرَتِنَا وَوَحُدَائِيَّتِنَا وَأَجَلِ مُسَّمَعً لِي اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

كُونِيْنَ وَ جَاجِدِينَ وَلَا اَتَّكُى عَلَيْهِمُ اَى اَهُلِ مَكَة الْمُتُنَا القُرانُ بَيِّنِيَ ظَاهِرَ اَمْ بِمعنى بَلُ وهَمُزَةِ الإنكارِ يَعُولُونَ افْتَرِيهُ اَى القُرانَ فَلَ النَّهُ الْمَا اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مِن عذابه شَيْئًا اللهِ اللهِ على دَفعِه عَنِي إِذَا القُرانَ فَلْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُنَا فَلَاتُمُلِكُونَ إِلَى مِنَ اللهِ مِن عذابه شَيْئًا الله لا تَقْدِرُونَ على دَفعِه عَنِي إِذَا القُرانَ فَلْ اللهُ هُوَ عَلَمُ مُوا فَلَاتُمُلِكُونَ إِلَى مِنَ اللهِ مِن عذابه شَيْئًا الله اللهُ هُوَ عَلَيْهُ وَمُنَا فَلَاتُمُلِكُونَ إِلَى مِنَ اللهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ تعالَى شَهِيدُ البَّيْفِي وَبَيْنَكُمُ وَلَا اللهُ وَهُوَ الْعُولُونَ فِي القُرانَ كَفَى القُرانَ كَفَى المُرانَ مَقَى المُرانَ مَعْلَى اللهُ اللهِ مَنْ الرُّهُ اللهُ وَاللهُ مُنْ مَنْ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ تعالَى شَهِيمُ وَاللهُ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

جہ کتاب یعنی قرآن کا نازل کرنا ہی ملک میں غالب اپی صنعت میں حکمت والے دختر اس سے پی مراد کواللہ ہی بہتر جانتا مہتر اور اللہ کا نازل کرنا ہی ملک میں غالب اپی صنعت میں حکمت والے (خدا) کی طرف ہے ہے (اللہ کتاب) مبتداء اور میں اللہ اس کی خبر ہے، ہم نے آسانوں اور زمین اور اس کے درمیان کی تمام چیز وں کو حکمت کے ساتھ اور ایک مقررہ مدت (تک) کے لئے پیدا کیا ہے لیعنی قیامت کے دن ان کے فنا ہونے تک کے لئے ، تا کہ ہماری قدرت اور ہماری وحدانیت کر داللت کرے اور کا فرلوگ جس چیز ہے ڈرائے جاتے ہیں آل ہے منت کے بین اس سے منتہ کوڑلیت ہیں، آپ کہ بھل دیکھوتو جن کو تم اللہ کے سواپکارتے ہو بندگی کرتے ہو، یعنی بنوں کی، جمعے بنا کہ کہ انہوں نے زمین کا کوئیا حصہ پیدا کیا ہے ما ما تک کہ وہ کو تم اللہ کے ساتھ مشارکت ہے ما استفہام انکاری کے معنی خانی ہے وہ بندگی کرتے ہو بندگی کرتے ہو، یعنی بندگی کہ استفہام انکاری کے معنی خانی ہو لاؤیا کوئی اور منقول مشامون جوتہاری بت پرتی کے دعوی خلی ہو لاؤیا کوئی اور منقول مشامون جوتہاری بت پرتی کے دعوی کی میں ہے میرے پاس کوئی کتاب ہو اور اس سے بڑھی کی میں اس المان سے میتول چلاآیا ہو کہ یہ بت تم کو اللہ کامقرب بنادیں کے لئی اور منقول مضمون جوتہاری بت پرتی کے دعوی کی میں اور وہ بت ہیں، اپنی عبادت کرنے والوں کے سوال کا بھی بھی جواب نہیں دے سکتے، بلکہ وہ تو بن کی پکار دعاؤل کی بیر اللہ کی سوال کا بھی بھی جواب نہیں دے سکتے، بلکہ وہ تو بن کی پکار دعون بندگی سے بخر محصل ہیں، ان کے لیعنی اپنی بندگی سے بخر محصل ہیں، ان کے لیعنی اپنی بندگی سے بخر محصل ہیں، ان کے لیعنی اپنی بندگی سے بخر محصل ہیں، ان کے لیعنی اپنی بندگی سے بخر محصل ہیں، ان کے لیعنی اپنی بندگی سے بخر محصل ہیں۔ ان کے لیعنی اپنی بندگی سے بخر محصل ہیں، ان کے کوئی ہیں اور وہ بت ہیں، ان کے کہ وہ تو جماد لا لیعتوں ہیں اور وہ بولوں کے کی سوال کا بھی بھی جواب نہیں دے سکتے، بلکہ وہ تو بن کی پندگی سے بخر محصل ہیں۔ ان کے لیعنی اپنی بندگی سے بخر محصل ہیں۔ ان کے لیعنی اپنی بندگی سے بخر محصل ہیں۔ ان کے لیعنی اپنی بندگی سے بخر محصل ہیں۔ ان کے لیعنی اپنی بندگی سے بخر محصل ہیں۔ ان کے لیعنی اپنی بندگی سے بیار سے بی بنی بنی بنی بنی بندگی سے بی بنی بنی بنی بندگی سے بی بند بند سے بی بنی بندگی سے بند بند سے بنی بند سے بی بند بند سے بند بند سے بی بند بند سے بند بند سے بند ب

کرنے والوں کے تشمن ہوں گے، اور ان کی تینی اپنی عبادت کرنے والوں کی عبادت ہی کا اٹکار کر بیٹھیں گے، اور جسب انہیں یعنی اہل مکہ کو ہماری واضح آیتیں یعنی قر آن پڑھ کرسنائی جاتی ہیں تو ان میں کے منکرین حق یعنی منکرین قر آن سچی بات کو جبکہ ان کے پاس آنچکی کہدویتے ہیں کہ بیتو کھلا جادو ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کوتو اس (رسول) نے خودگھڑ لیا ہے؟ اَہ مجمعنی بول ہے اور ہمز ہ انکار کا ہے ، آپ ان سے کہد دیجئے کہ اگر بالفرض میں نے اس کو گھڑ لیا ہے تو تم مجھے خدا کے عذاب سے ذرابھی نہیں بیاسکتے، لینی جب اللہ مجھے عذاب دینے پرآئے تو تم اس عذاب کو مجھ سے دفع نہیں کر سکتے ، قر آن کے بارے میں جو ہا تیں تم بناتے ہودہ اسے خوب جانتا ہے،میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لئے وہی کافی ہے جس نے توبہ کی وہ اسے بروا معاف کرنے والا ہے وہ اس پر بردار حم کرنے والا ہے اسی وجہ سے وہ تمہاری سزامیں جلدی نہیں کرتا آپ کہتے کہ میں کوئی نرالا رسول تو ہوں نہیں کینی پہلا (رسول تو ہوں نہیں) مجھ سے پہلے میرے جیسے بہت سے رسول گذر چکے ہیں تو تم میری تکذیب کس بنیاد ریکرئے ہو؟ اور میں نہیں جانتا کہ (کل)میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ دنیا میں کیامعاملہ کیا جائے ہ آیا میں اپنے شہر سے نکالا جاؤں گایا قبل کیا جاؤں گا؟ جبیبا کہ مجھ سے پہلے انبیائے کے ساتھ کیا گیا، یاتم پر پچھر برسائے جائیں گے یاتم نے پہلے مکذبین کے مانندتم زمین دوز کردیئے جاؤگے <del>میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جومیری طرف وحی بھیج</del>ی جاتی ہے اور میں تو ایک صاف صاف ڈرانے (خبر دار) کرنے والے کے سوا کچھ نہیں ہوں آپ کہہ دیجئے کہتم مجھ کو یہ بتلا دو کہ اگر بیہ قر آن منجانب الله ہواورتم نے اس کاا نکار کر دیا ، تو تمہارا کیاانجام ہوگا؟ (وَ کَفَرْ تُمْرِبهِ) جملہ حالیہ ہے، اوراس جیسے کلام پرتو ایک بنی اسرائیل کا گواہ اور وہ عبداللہ بن سلام ہے شہادت بھی دے چکاہے تعنی اس بات پر کہ بیر ( قرآن ) منجانب اللہ ہے اور وہ شاہد ایمان لے آیا اور تم گھمنڈ میں پڑے رہے <sup>یعنی</sup> ایمان کے مقابلہ میں تکبر کرتے رہے اور شرط کا مع اس پر معطوف کے جواب اکستُم ظالمین ہے، جس پران الله لا يَهْدى القوم الظلمين ولالت كرد ہاہے۔

## عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

چور آنی با آخقاف، حَقَفْ کی جمع ہے، حَقَفْ ریت کے اس ٹیلے کو کہتے ہیں جو متطیل اور مرتفع اور قدر مے نخی ہواورا تھا فی کین میں ایک وادی کا نام بھی ہے، قوم عاد کا مرکزی مقام احقاف تھا، یہ حضر موت کے شال میں اس طرح واقع ہے کہ اس کے مشرق میں عمان اور شال میں ربع خالی واقع ہے جسے صحرائے اعظم الدنیا بھی کہا جاتا ہے قدیم زمانہ میں حضر موت اور نجوان کے درمیانی حصہ میں عادِ ارم یعنی عادِ اولی کا مشہور قبیلہ آبادتھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی نافر مانی کی یا داش میں آندھی کا عذاب بھیج کرنیست و نابود کر دیا تھا، عبد الو ہا بنجار نے قصص الا نبیاء میں صالے پر تصریح کی ہے کہ جھے سے سیدعبد اللہ بن احمہ بن عمر بن کی کی عوی نے جو حضر موت کے باشند ہے ہیں بیان کیا کہ وہ ایک جماعت کے ساتھ ان ہلاک شدہ قوموں کے قدیم ساکن کی کھوج میں حضر موت کے باشند ہے ہیں بیان کیا کہ وہ ایک جماعت کے ساتھ ان ہلاک شدہ قوموں کے قدیم ساکن کی کھوج میں حضر موت کے شالی میدان میں قیام پذیر رہے کا فی تلاش وکوشش کے بعد ٹیلوں کی کھدائی میں سنگ مرم کے پچھ برتن دستیاب میں حضر موت کے شالی میدان میں قیام پذیر رہے کا فی تلاش وکوشش کے بعد ٹیلوں کی کھدائی میں سنگ مرم کے پچھ برتن دستیاب میں حضر موت کے شالی میدان میں قیام پذیر رہے کا فی تلاش وکوشش کے بعد ٹیلوں کی کھدائی میں سنگ مرم کے پچھ برتن دستیاب

ہوئے جن پر خطمساری میں پچھ کندہ تھالیکن افسوس کہ سرمایہ کی کمی کے باعث اس مہم سے دست بردار ہونا پڑا۔

(لغات القرآن)

قِوَلْكَمَى: إِلَّا بِالْحَقِّ بِالْحَقِّ سَے پہلے خَلْقًا محذوف ان كرمفسرعلام نے اس بات كى طرف اشاره كرديا كه بالحقِّ متلبسًا كم تعلق موكر حلقًا مصدرمحذوف كى صفت ہے، تقدیرعبارت بیہ الا حلْقًا مُتَلَبّسًا بالحقّ.

قِحُولَى ؛ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَاوَعَاطَفَهِ مَ ، أَجَلِ كَاعَطَفَ ٱلْحَقِّ بِهَ اى بحقٍ و باَجَلٍ مُسَمَّى لِين بم نَ آسانول اور زمین کو برق اورتعیین مدت کے ساتھ پیدا کیا ہے لین ان کی فٹا کا ایک دن متعین ہے اور وہ قیامت کا دن ہے ، کلام میں مضاف محذوف ہے ای وَ إِلَّا بتعیینِ اجلِ مسمّى.

فِحُولِی، وَالَّذین کَفُرُوا مُوصولُ صله سے ل کرمبتداءاور مُغرِ ضُونَ اس کی خبر ہے اور عَمَّا اُنْدِرُوْا، مُغرِ ضُونَ کے متعلق ہے، مااسم موصول ہے مُغرِ ضُونَ جملہ ہو کرصلہ ہے، عائد محذوف ہے جس کی طرف مفسر علام نے به مقدر مان کر اشارہ کردیا ہے۔

قِوُّلَ ﴾؛ عَمَّآ ٱنْذِرُوْا میں مَا موصولہ اور مصدرید دونوں ہوسکتا ہے، موصولہ ہونے کی صورت میں تقدیر عبارت سے ہوگی عَنْ عَذَابِ الَّذِی اُنذِرُوهُ مُعْرِضُوْنَ.

قِوُلْكَى، قُلُ أَرَيْتُمُ مَّا تَدْعُونَ مِن دُوْنِ اللّهِ بَقُول شَارِح وَحَمَّكُاللَّهُ عَالَا أَرَءَ يُتُم بَمِي الْحَبِرُونِي اور تَدْعُونَ بَعِي تَعْبُدُونَ جِاء اللّهِ مِنَ الْاَصِنَام مَاتَدْعُونَ، أَرَءَ يُتُم كَامَفعُول اول جاور مَا تَعْبُدُونَ جِادَ اللّهِ مِنَ الْاَصِنَام مَاتَدْعُونَ، أَرَءَ يُتُم كَامَفعُول اول جاور مَا ذَا خَلَقُوا جَلَه بُورَق مَقام مفعُول ثانى كَبَ يَكُى احْمَال جِهَد ارُونِ فِي الرّهُ وَنِي عَلَى اللهِ مِنَ اللّهِ مِنَ الْاَصِنَام عَلَى اللّهِ مِنَ اللّهُ مِنَ اللّهُ مِنَ اللّهِ مِنَ اللّهِ مِنَ اللّهُ مِنَ اللّهِ مِنَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مُنْ اللللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ

فِيُولِكَمْ) : مُشَارِكُ فَى الْحَلِقِ ، مشارك بمعنى مشاركت ہے اگر مفسر علام رَحِّمَ كاللهُ تَعَالنَ مشارك كے بجائے مشاركة فرماتے تو زیادہ واضح ہوتا موجودہ نسخہ میں مشاركة ہے۔

قَوْلَلَى ؛ إِيْتُونِي مِي جملَهِ مُجْمِلَه قُلُ كِمقوله مِين سے جاور اِيْتُونِي امرتجيز وَبَكِيت كيلئے ہے اَرُونِي سے دليل عقلى كے فقدان كي طرف اشاره كرنے كے بعد إِيْتُونِي بكتبِ النع سے دليل على كفقدان كي طرف اشاره ہے۔

فَخُولَى ؛ مِن قبلِ هذا يه بكتابٍ كاصفت بج جومطلق بمنزَّ ل به وياغير منزَّ ل ،اى إيتونى بكتابٍ كاننٍ مِن قبلُ مَرمفسر علام في ابوالبقاء كا اتباع مين مِن قبل كامتعلق خاص يعنى منزل محذوف ما ناب مرمطلق ركهنا زياده بهتر به اى كانن من قبل هذا . (حمل)

ح (وَكَزَم بِبَالثَهْ إِ

فَحُولَا ﴾ : مِنْ قَبْلِ هذا ، كائن محذوف كم تعلق موكر بكتابٍ كى صفت بُ اور بكتابٍ ايتُونى كم تعلق ب اور اثارةٍ كتاب ير معطوف بـ

فِيَّوْلِينَى ؛ إِنْ كُنْتُمُ صَادِقِيْنَ شرط إلى في جزاء فأتونى محذوف إورصَادِقينَ كنتُم كَ خبر إلى

فَوْلَكَى ؛ مَنْ لَا يَسْتَجِيْبُ الْحَ مَنْ كَره موصوفه بهى موسكتا ب ما بعد كاجمله ال كي صفت موكا، تقدير عبارت موكا مَنْ اَضَلُّ مِنْ شَخْصِ يَعْبُدُ شَيْئًا لَا يُجِيْبُهُ: اورموصوله بهى موسكتا ب الصورت مي ما بعد كاجمله الى كاصله موكا، تقدير عبارت يهوكى مَنْ اَضَلُّ مِنْ شَخْصِ يَعْبُدُ الشيء الَّذِي لَا يُجِيْبُهُ وَلَا يَنْفَعُهُ في الدنيا وَلَا فِي الآخرة.

فِي وَكُلَّى ؛ مَنْ لَا يَسْتَجيبُ لَهُ جمله موكريَدْعو اكامفعول بهد

قَوُلْ كَا الْسَى يومِ القِيامَةِ يَهِ لاَيَسْتَجِيْبُ كَ عَايت ب،جس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے كہ قیامت كے بعد استجابة ہوگ، بایں طور كه عایت مغیا میں داخل نه ہو، حالانكه ایسانہیں ہے بلكه یہاں بیان عایت سے تابید مراد ہے اور عایت مغیا میں داخل ہے، جیسا كه الله تعالى كول و إِنّ عَلَيْكَ لَعُنَتِى الله يوم الدِّين.

قِوْلَى ؛ لِأَنَهُ مَ جَمَادٌ لا يَعْقِلُونَ ، غافلون كَانْسِر لأنهم جَمادٌ النح بركا شاره كرديا كغفلت سعدم فهم مراد بهذك بي و للنهم عند كربية وجهي (وهم عن دعائهم غافلون) مين اول هم خمير اصنام كي طرف اور ثاني هم عابدين اصنام كي طرف راجع به دونو ن خميرون كوجع لا نامعني مَنْ كي رعايت كي وجه سه بهاصنام كي لئے ذوى العقول كى جمع اس لئے لائے بين كه شركين كا بياعتقاد تھا كه اصنام بي محتة بيں۔

فِيُولِكُم : قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا يوضِع الاسم الظاهر موضع الضمير حقبيل عهم الله على تقا مرائل مكن على المرائل مكن المرائل المرائ

فِيُولِكُم : لَمَّا جاءَ هم ، قَالَ كاظرف إورهاذا سِحرٌ مُبينٌ مقوله إ

ﷺ؛ تُفِيْضُونَ، اِفَاصَة ہے جمع ند کرحاضر کاصیغہ ہے تم گھتے ہواس کا استعال جب پانی، آنسو، وغیرہ کے لئے ہوتا ہے، تو بہنے، جاری ہونے کے معنی ہوتے ہیں، لیکن جب کلام کے متعلق استعال ہوتا ہے تو باتوں میں غور وخوض کرنے اور کہنے سننے اور کتے چینی کرنے کے معنی میں آتا ہے، یہاں اسی معنی میں استعال ہوا ہے۔ فِيُولَنَى : بِدُعًا بديعًا، بِدعًا مصدر بھی ہوسکتا ہے گراس صورت میں مضاف محذوف ہوگاای ذاہد ع اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بدُعًا بَدِیْعًا کے معنی میں صیغہ صفت ہوجیسے نوف بمعنی خفیف بدُعٌ جمعنی بکدیعٌ انوکھا، نرالا۔

فَخُلْكَ، وَمَااَدُرِی مَایُفَعُلُ بی وَلا بِکُمْ بِهلامانافیہ، تَانی مااستفہامیہ مبتداءاور مابعداس کی خبر، یہ ما، اَدُرِی کومل سے مانع ہے اس کا مابعد قائم مقام دومفعولوں کے ہے۔

قِوُلِی ؛ مَا أَنَا إِلاَ نَـذِيرٌ مُبِينُ يَ حَصَرَقَقَى نہيں ہے کہ اعتراض ہو کہ آپ بشیر بھی ہیں پھر بینذ ریمیں حصر کیسا؟ جواب بیہ ہے کہ یہ حصراضا فی ہے بعنی میرا ڈرانا اور آگاہ کرنا، اللہ ہی کی طرف سے ہے خود میری طرف سے پھھ نہیں ہے جبیبا کہ آپ لوگوں کا خیال ہے۔ لوگوں کا خیال ہے۔

قِحُولِكَمْ ؛ اَرَایتُمْرِانْ كَانَ مِنْ عندِ اللهِ و كفر تحربه جمله اَرَایتُم النح قول كامقوله ہارَ ایتُمْر كردونوں مفعول محذوف بیں، تقدیرعبارت بیہ اَخبِرُونِنی مَاذَا حَالَكُمرِانْ كَان مِنْ عند الله و كفَر تُمْر به شرطاوراس پرمعطوف كاجواب محذوف ہے، جس كی طرف علام كلى رَحِمُ كلالله تَعَالَىٰ نے السَّتُمْ ظالمین مقدر مان كراشاره كردیا ہے، جواب شرطكى مذكوره تقدیر زخشرى كی بیان كرده تقدیر مان لی جائے تو رخشرى كے قول كے مطابق ہے مگراس پر ابوحیان نے ردكرتے ہوئے فرمایا ہے كہ اگر زخشرى كی بیان كرده تقدیر مان لی جائے تو بھرفاء كالا ناضرورى ہوتى ہے، يہى وجہ ہے كه ديگر عضرات نے فقد ظلمتم جواب شرط محذوف مانا ہے۔ (اعراب الغران)

## تَفَيْلُرُوتَشِيْنَ

اس سورت کا نام احقاف ہے، احقاف جِ۔ قَفْ کی جُمع ہے، ریت کے بلند منتظیل خدار ٹیلےکو کہتے ہیں، یہ نام آیت ۲۱ اِذْ
آند د قَوْمَهٔ بالاَحقَاف ہے ماخوذ ہے، یہ قوم عاد کا مرکزی مقام تھا، یہ حضرموت کے شال میں اس طرح واقع ہے کہ اس کے
مشرق میں بھان اور ثال میں رابع خالی ہے جے صحراء اعظم الدنیا بھی کہا جاتا ہے، رابع خالی گوآ بادی کے لائق نہیں تا ہم اس کے
اطراف میں کہیں کہیں آبادی کے قابل کچھ زمین ہے، خصوصا اس حصہ میں جو حضر موت سے نجران تک پھیلا ہوا ہے، قدیم زمانہ
میں اسی حضر موت اور نجران کے درمیانی حصہ میں عادِ ارم کا مشہور قبیلہ آباد تھا، جس کو خدانے ان کی نافر مانیوں کی پاداش میں آندھی
کاعذاب بھیج کرنیست ونا بود کر دیا تھا۔ (لغات القرآن)

کی نظرتی اس بی میں ۱۹۹۲ء میں کھدائی کے دوران قوم عادو ثمود کے مکانوں کے کھنڈرات اور نبیادی ظاہر ہوئی ہیں جو کہ تصویر میں صاف نظر آرہی ہیں۔ (قوم عادو ثمود کے خرابات کانقشدا گلے صفحہ پر ملاحظ فرمائیں)۔





## (صحرائے احقاف کا نقشہ ملاحظہ فرمائیے)



حرق حرف بنشابہات میں سے واجب الاعتقاد قابل السکوت ہے، اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے، اور واقعی حقیقت یہ ہے کہ بینظام کا نئات ہے مقصد کھلونا نہیں، بلکہ با مقصد ایک حکیمانہ نظام ہے، نیز کا نئات کا موجودہ نظام دائی اور ابدی نہیں ہے بلکہ اس کی ایک خاص عمر مقرر ہے جس کے خاتے پراس کو لازمًا درہم برہم ہوجانا ہے اس کو آخرت کہتے ہیں، اور خدا کی عدالت کے لئے بھی ایک طے شدہ وقت ہے جس کے آنے پروہ ضرور قائم ہونی ہے، لیکن یہ کا فرلوگ اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں، انہیں اس بات کی کوئی فکرنہیں ہے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب انہیں اس بات کی کوئی فکرنہیں ہے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب انہیں اس بات کی کوئی فکرنہیں ہے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب انہیں اس بات کی کوئی فکرنہیں ہے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب انہیں اس بات کی کوئی فکرنہیں ہے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب انہیں ایس بات کی ہوئی۔

فَلْ اَرَائِیتُمْ مَا تَدْعُونَ اَے نبی ان سے کہدو کہ بھی تم نے آئھیں کھول کردیکھا بھی اور بھی تم نے غور کیا بھی کہ یہ ستیاں ہیں کیا؟ جنہیں تم خدا کوچھوڑ کر پکارتے ہو بہتمہارے احساس ذمہداری کی فقد ان کی وجہ سے جس کی وجہ سے بسوچے سمجھے ایک نہایت ہی غیر معقول عقیدے سے چٹے ہوئے ہو۔

وَإِذَا حُشِورَ اللَّاسُ كَانُوا لَهِم أَغُدَاء مطلب بيه كرقيامت كرن اصنام، عابدينِ اصنام كرثمن موجائيں گے اور بعض حضرات نے كانوا كي خمير كوعابدين كى طرف لوٹايا ہے جيسا كراللہ تعالى كول و الله دہنا مائحنًا مُشوكين ميں ہے، مگر اول رائح ہے، غرضيكر روز قيامت عابدين ومعبودين ايك دوسرے پرلعت ملامت كريں گے، يدينت ملامت اور اظهار بيزارى يا تو هيقة موگى كراللہ تعالى اصنام حجربيه وغيرہ ميں حيات پيدا فرماديں گے، اور بعض حضرات نے لسان حال سے لعنت

ملامت اوراظهار براءت مرادلیا ہے، رہے ملائکہ اور سے علیجن اللہ اللہ وعزیر علیجن اللہ اللہ تولیان مقال سے اظہار بیزاری کریں گے، جبیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تَبَوَّ اَنَا اِلَیْكَ مَا كَانُوْ ا اِیَّانَا یَعْبُدُوْنَ. (نتح القدیر)

وَرِذَا تُنْلَى عَلَيْهِمِ اِينَنَا (الآية) اور جب ان کوواضح اورصاف صاف قرآنی آیتی پڑھ کرسائی جاتی ہیں تو پہ عکرین تن سنتے ہی بغیر غور وفکر کے کہد دیتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے، مطلب یہ ہے کہ جب قرآن کی آیات کفار کے سامنے پڑھی جاتی تھیں تو وہ صاف محسوں کرتے تے کہ اس کلام کی شان انسانی کلام سے بدر جہاباند ہے، ان کے شاعر، کی خطیب، کی ادیب کے کلام کو جمح آتی تال کی وجد آفرین، اس کے بلنداور پاکیزہ مضامین اور دلوں کو زمادینے اور گرمادین فران کی بین اور سب سے بڑی بات یہ کہ خود آخضرت بین فرق تھا، یہ چیزان کے سامنے تی کو والکل والے انداز بیان سے کوئی مناسب نہ تھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ خود آخضرت بین فرق تھا، یہ چیزان کے سامنے تی کو بالکل خدا کے کلام کی شان بھی وہ نہ تھی جو نقاب کر کے لے آتی تھی، آگر وہ چونکہ اپنے کا زبان اور قرآن کی زبان میں نمایاں اور بین فرق تھا، یہ چیزان کے سامنے تی کو بالکل بنتا ہور ہا کہ کو کہ اس لئے اس صریح علامت کو دکھے کر سیدھی طرح اس کلام کو کلام الہی مان لینے کے بجائے یہ بات بناتے تھے کہ یہ کوئی جادو کے ذریعہ ایسا کلام لا کرچش کر کے قرآن کے خلیج خود وہ خود بھی واقف تھے اگر قرآن کوئی جادو ہے اور کی خود وہ جو جو وہ جو بالک میں مثلہ کوئیول کر سعتہ تھے گر قرآن کوئی جادو کے خود یہ بی جادو ہے ذریعہ ایسا کلام لا کرچش کر کے قرآن کے چینے فاتو اسورہ من مثلہ کوئیول کر سید ہے تھے گر حقیقت کے حادو ہی وہ خوب بیجھے تھے گر زبان سے اقراز نہیں کر کے قرآن کے چینے مارٹس کے دور وہ المعہ وہ کہ جس کوئی باک اورشرم نہیں، ورنہ کوئی ہے دہ می کوئی باک اورشرم نہیں، ورنہ کوئی ہے دہ میں جنہ میں مذاک کیام کوافتر اوقر اور کو ایک سائس کے بعدد دسرا سائس لینا نصیب نہ ہوتا۔

ما لک ہوتا تو ایکی جمارتیں کرنے والوں کوا کے سائس کے بعدد دسرا سائس لینا نصیب نہ ہوتا۔

دوسرا مطلب می ہوسکتا ہے، اے ظالمو! اب بھی اس ہٹ دھرمی اور اڑیل رویتے سے باز آ جاؤ تو خدا کی رحمت کا درواز ہ تمہارے لئے کھلا ہوا ہے اور جو بچھتم نے اب تک کیا ہے وہ معاف ہوسکتا ہے۔

قُلُ مَا كَنْتُ بِدُغًا مِنَ الموسل بِدِراصل مشركين مكہ كواہى اور لَچرشبہات كاجواب ہے،اس ارشاد كاليس منظريہ ہے

کہ جب نی ﷺ نے نبوت كا دعوى پیش كيا اور خود كو خداكا نمائندہ بتايا تو مكہ كوگ طرح طرح كى باتيں بنانے لگے، ان كا

ہمنا تھا كہ يہ كيسا رسول ہے جو بال بچ ركھتا ہے، بازاروں ميں چاتا پھرتا ہے، كھا تا پيتا ہے، غرضيكہ عام انسانوں كى طرح

زندگى بسر كرتا ہے، آخر اس ميں وہ فرالى بات كيا ہے جس ميں بيعام انسانوں ہے مختلف ہواور ہم ہيہ تحصيں كہ خاص طور پراس

شخص كو خدانے اپنارسول اور نمائندہ بنا كر بھيجا ہے؟ اور وہ يہ بھى كہتے تھے كہ اگر خدانے اس شخص كو اپنارسول بنايا ہوتا تو اس كى

ارد لى ميں كو كى فرشتہ بھيجتا جو پيش بيش بيا علان كرتا چاتا كہ يہ خداكارسول ہے، اور ہراس شخص پرعذاب كاكوڑ ابرساديتا جواس كى

شان ميں ذراى بھى گستا خى كر بيٹھتا، بيآ خركيے ہوسكتا ہے، كہ خداكى كو اپنارسول مقرد كرے اور پھراسے يوں ہى مكہ كى گليوں

ميں پھر نے اور ہرطرح كى زيادتياں سہنے كيلئے بے سہارا چھوڑ دے اور پھر تين مكم آركم يہى ہوتا كہ خداا ہے رسول كے لئے

ميں پھر نے اور ہرطرح كى زيادتياں سہنے كيلئے بے سہارا چھوڑ دے اور پھر تين مكم آركم يہى ہوتا كہ خداا ہے رسول كے لئے

ايک شانداركل اور يک لهلها تا باغ پيدا كرديتا، ان سب باتوں كے علاوہ مشركين مكہ آركے دن آپ سے طرح طرح كے مجزات

عرفت كی بہلها تا باغ پيدا كرديتا، ان سب باتوں كے علاوہ مشركين مكہ آركے دن آپ سے طرح طرح كے مجزات

کامطالبہ کرتے رہتے تھے،اورغیب کی باتیں پوچھتے تھے،ان کے خیال میں کسی کارسولِ خداہونا میمغیٰ رکھتاتھا کہ وہ فوق البشری طاقتوں کا مالک ہواس کے اشارے پر پہاڑٹل جائیں، ہتے دریارک جائیں اور ایک اشارہ سے ریگزار کشت زار میں تبدیل ہوجائیں، نیز اس کو ماکان و مایگو ٹکاعلم ہو۔

فوائد عثانی میں مولا ناشبیراحمد صاحب عثانی و تشمین کلالی تعتانی اس آیت کے فوائد میں لکھتے ہیں کہ مجھے اس سے پکھیر وکارنہیں کہ میرے کام کا آخری نتیجہ کیا ہوتا ہے، میرے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرے گا، اور تمہارے ساتھ کیا ؟ نہ میں اس وقت پوری تفصیل اپنے اور تمہارے انجام کے متعلق بتلا سکتا ہوں کہ دنیا و آخرت میں کیا کیا صورتیں پیش آئیں گی، ہاں ایک بات کہتا ہوں کی میرا کا مصرف وحی الی کا اتباع اور تھم خداوندی کا اقتال کرنا اور کفر وعصیان کے خت اور خطرناک نتائج سے خوب کھول کر آگاہ کر دینا ہے آگے چل کر دنیا و آخرت میں میرے اور تمہارے ساتھ کیا بچھ پیش آئے گا، اس کی تمام تفصیلات فی الحال میں نہیں جا نتا اور نہ اس بحث میں پڑنے سے مجھے بچھ مطلب، بندہ کا کام نتیجہ سے قطع نظر کرکے مالک کے احکام کی تمیل کرنا ہے اور بس۔۔

(فوالدعثماني)

قُلُ اَرَائِتُم اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ و كَفَرَتُمْرِه والآية) كانَ كَاضمير قرآن كى طرف راجع باوريه جمي احمال بهار رسول كى طرف راجع بواور كفَرْتُمْر به اور وشهدَ شَاهِدٌ تقدير قد كساته حال بين \_

اس زمانہ میں عرب کے جاہل مشرکین بنی اسرائیل کے علم وضل سے مرعوب تھے، جب آپ ﷺ کی نبوت کا چرچا ہوا تو مشرکین نے اس باب میں علاء بنی اسرائیل کا عندیہ لینا چاہا، مقصد بیتھا کہ وہ لوگ آپ کی تکذیب کردیں تو کہنے کوایک بات

ہاتھ آ جائے کہ دیکھواہلِ علم اوراہل کتاب بھی ان کی باتوں کوجھوٹا کہتے ہیں، گراس مقصد میں شرکین ہمیشہ ناکا مرہ، خداتعالی نے ان ہی بنی اسرائیل کی زبانوں سے حضور کی نصد لین وتائید کرائی نہ صرف اتنی بات سے کہ وہ لوگ بھی قر آن کی طرح تو رات کو آسانی کتاب اور آخضرت بھی کی ربانوں سے حضور کی نصد موں علیہ کا گھی گھی گھی ہا ہے جس کی مرح حضرت موں علیہ کا گھی گھی ہا اور آن کی وقی کوئی انو کھی چیز نہیں رہی بلکہ اس طرح کہ بعض علیاء یہود نے صریحا اقر ارکیا اور گواہی دی کہ بیشک ہمارے یہاں ایک عظیم الثان رسول اور کتاب کے آنے کی خبر دی گئی ہے اور بدرسول وہی معلوم ہوتا ہے اور بد کتاب ای طرح کی ہے جس کی خبر دی گئی تھی ما عاء یہود کی شہاوتیں دراصل ان پیشین گوئیوں پر بنی تھیں جو ہزار ہاتح لیف و تبدیل کے باوجود آج بھی تو رات وغیرہ میں موجود چلی آرہی ہیں جس سے صاف ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کا سب سے بڑا گواہ یعنی حضرت موکی کی کھی کھی لاگھ کھی لاگھ کھی لاگھ کہی لاگھ کی لیک رسول آنے والا پہلے خود گواہی دے چکا ہے، کہ بنی اسرائیل کے اقارب اور بھائیوں (بنی اساعیل) میں سے ای کے مثل ایک رسول آنے والا کہی سب تھا کہ کہو کہ ما اور بھائیوں کہی موجود کی جو انورد کھتے ہی اسلام لے آسے اور بول آخے اور بول اسے برخ من مصف اور حق پر بر ہزاروں سال پہلے کہوں مصف اور حق پر بر ہزاروں سال پہلے کہوں مصف اور حق ہوں کی صدافت کی گوئی دیں ان سب شہادتوں کے باوجود تم اپنی شخی اور غرور سے اس کو قبول نہ کروتو بھی ایک میں اور علاء یہوداس کی صدافت کی گوئی دیں ان سب شہادتوں کے باوجود تم اپنی شخی اور غرور سے اس کوقیول نہ کروتو بھی ایک ان سے بڑھ کرظم اور گلم اور گناہ کیا ہوگا۔

ایمان رکھیں اور علماء یہوداس کی صدافت کی گوئی دیں ان سب شہادتوں کے باوجود تم اپنی شخی اور غرور سے اس کوقی کی کوئی دیں ان سب شہادتوں کے باوجود تم اپنی شخی اور غرار سے اس کوئیل اور کوئی دیں ان سب شہادتوں کے بو جود تم اپنی شخی اور غرار سے اس کوئیل اور کوئی دیں ان سب شہادتوں کے بو جود تم اپنی شخی اور خوال نہ کروتو سمجھ

## یہاں "شاہد" سے کون مراد ہے؟

مفسرین کی ایک بڑی جماعت نے اس گواہ سے مرادحفرت عبداللہ بن سلام کولیا ہے جو مدین طیبہ کے مشہور یہودی عالم تھے اور ہجرت کے بعد مسلمان ہوئے تھے بیواقعہ چونکہ مدینہ منورہ میں پیش آیا اس لئے ان مفسرین کا قول بیہ ہے کہ بیآ بیت مذن ہے اس تفسیر کی بنیاد حضرت سعد بن ابی وقاص کا بی بیان ہے کہ بیآ بیت حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں نازل ہوئی تھی (بخاری، مسلم وغیرہ) (واخوج الترمذی وابن جویو وابن مودویہ عن عبدالله بن سلام قال نزل فی آیات من کتاب الله، نزلت فی وشھد شاھد من بنی اسرائیل).

چساں ہوتی ہے،اس صورت میں بیآیت پیشین گوئی کے طور پر ہوجائے گا۔

اس آیت کے الفاظ میں کسی خاص عالم بنی اسرائیل کا نام نہیں لیا گیا، اور نہ یہ تعین کیا گیا کہ یہ شہاوت اس آیت کے نزول سے پہلے لوگوں کے سامنے آپھی ہے یا آئندہ آنے والی ہے بلکہ ایک جملہ شرطیہ کے طور پر فرمایا ہے کہ اگر ماضی میں یا بالفعل یا آئندہ ایسا ہوجائے تو تمہیں اپنی فکر کرنا چا ہے کہ تم عذاب سے کسے بچو گے، اس لئے آیت کا مفہوم سمجھنا اس پر موقوف نہیں کہ علاء بنی اسرائیل میں سے کس کو' شاہد' کا مصداق قرار دیا جائے ، بلکہ جتنے حضرات بنی اسرائیل میں سے اسلام میں داخل ہوئے جن میں حضرت عبداللہ بن سلام کا ایمان لا نا اس آیت میں حضرت عبداللہ بن سلام کا ایمان لا نا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مدینہ منورہ میں ہوا ہو، اور یہ پوری سورت کی ہے۔

(ابن کئیر ہمولہ معارف الفر آن)

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفُرُو لِلَّذِيْنَ امَنُوا اى في حَقِّهِم لَوْكَانَ الإيْمَانُ خَيْرًا مَّاسَبَقُونًا الْيَدُواذُكُمْ يَهْتَدُوْ آى القَائِلُونَ ﴿ آَى بِالقُران فَسَيَقُوْلُوْنَ هُذَا آى القُرانُ إِفْكَى كَذِبٌ قَدِيْمُ ﴿ وَمِنْ قَبْلِمَ اى القُران كِلْبُ مُوسَى اى السَوراةُ [مَامَاوَرُحْمَةُ لِلمُؤمِنِينَ به حَالَان وَهَٰذَا اى القُراانُ كِتُبُّمُّصَدِقٌ لِلكُتُب قَبُلَه لِسَانَاعُوبِيًّا حَالٌ مِنَ الضَّمِير فِي مُصَدِّق **لِّيَنُذِنَالَّذِيْنَ ظَلَمُوْل**ُ مُشُرِكِي مَكَّة**َ وَيُشُرَى لِلْمُحْسِنِيْنَ** ۚ لِلمُؤْمِنِينَ <u>إِنَّ الَّذِيْنَ قَالْقَارَتْبَااللّٰهُ ثُمَّال</u>ْسَتَقَامُوْاً على الطَّاعَةِ فَكُلَّ خُونٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ أُولَاكَ أَصَعْبُ الْجَنَّةِ خِلِدِينَ فَيها الْ حَالَّ جَزَّاةً منصُوبٌ على المَصدَر بفعلِهِ المقدر اي يُجزَونَ لِمِمَاكَانُوْايَعُمَلُونَ ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وفي قراءَ وإحسَانًا اي أمَـرُناهُ أن يُحْسِنَ إليهمافَنَصبُ إحسانًا على المَصْدَر بفِعله المُقَدَّر ومثله حُسُنًا حَمَلَتُهُ أَمُّهُ كُنْهًا وَصَعَتْهُ كُرُهُما الله على مَشَقَّةٍ وَحَمْلُهُ وَفِطلُهُ مِنَ الرِّضَاع تَلْتُؤُنَّ شَهُراً سِتَّهُ اَشُهُر اَقَلُ مُدَّةٍ الحَمُلِ والبَاقِي أَكْثَرُ مُدَّةِ الرِّضَاعِ وقِيلَ إن حَمَلَتُ به سِنَّةً أو تِسْعَةً أرْضَعَتُهُ البَاقِي كَتَّكَي عَايَةً لِجُمُلَةٍ مُقَدَّرَةِ اى وعَاشَ حَتَّى الْكَالِكُ الشُّكَةُ هُوَ كَمَالُ قُوَّتِهِ وعَقُلِهِ ورَأْيِهِ اَقَلَّهُ ثَلاَثٌ وَثَلْتُونَ سَنَةً وَكَلِخَ الرَّبِعِيْنَ سَنَةً ال تَمَا مَها وهُوَاكُثَرُ الله شُدِ قَالَ لَيْ اللي الخِرِهِ نَزَلَ فِي البي بَكُرِ ن الصِّدِ يق لَمَّا بَلَغَ أرْبَعِينَ سنَةً بعدَ سَنَتَيُنِ مِنْ مَبُعَمِثِ السنبي صلى الله عليه وسلم امَنَ بِه ثُم امَّنَ أَبُوَاهُ ثُم إبُّنُهُ عَبُدُ الرَّحْمٰنِ وابُنُ عبدِ الرَّحمٰنِ أَبُو عَتِيُق آفَزِغَنِينَ آلُهمُنِيُ أَنْ اَشَكُرُ نِعُمَتَكَ الَّتِي اَنْعَمْتَ بِهَا عَلَى وَكَالَ وَالْدَى وهي التَوْحِيُدُ وَإَنْ آعِمُلَ صَالِحًا تَرْضَهُ فَاعَتَقَ تِسْعَةً مِّنَ المُؤْمِنِيْنَ يُعَذَّبُون فِي اللَّهِ ۗ **وَآصَلِحُ لِيَ فَيُزَيِّيَّ ۚ** فَكُلُهُم مُؤْمِنُونَ **الْكَثَبُ الْيَكَ وَالْيَامِنَ** الْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ مَاعَمِلُوْا وَنَتَجَاوَزُعَنْ سَيِّاتِهِمْ فِي أَصْلِ الْجَنَّةِ حَالٌ اى كَائِنِينَ فِي جُمُلَتِهم وَعُدَالْصِدْقِ الَّذِي كَانُوْايُوعُدُونَ فِي قَـوُلِـه تعالى وعَد اللّٰهُ المُؤْمِنِينَ وَالمؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ وَالَّذِي قَالَ لِوَالْدَيْهِ وفي قِرَاءَ وَبالُا فُرَادِ أُريُدَ به الجنسُ

بح

أَنِّ الْحَرَةِ مِنَ الْفَاءِ وفتجها بمعنى مصدراى نتنا وقبحا لَكُمَّا اَسَضَجُرُ مِنكُما اَلَعِدُنِيَ وفي قراء قبالادغام اَنُ الْحَرَجَ مِنَ القَبور وَهُمَ الْسَبَعْ مِن قَبْلُقُ ولَم سُخرج مِن القبور وَهُمَ الْسَبَعْ يَسَالانِه اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَن قَبْلُقُ ولَم سُخرج مِن القبور وَهُمَ اللهِ اللهِ يَسَالانِه اللهِ اللهِ عَن العَوْن اللهِ اللهِ عَن المَعْن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَن اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ہےای عساش حتّٰی اور اَشُدّ اس کی قوت وعقل ورائے کا کمال ہےاوراس کی اقل مدت تینتیں سال ہے اور جالیس سال کی عمر کو پہنچا اور وہ پختگی کی اکثر مدت ہے تواس نے کہا:اے میرے پروردگار!الخ (بیآیت) حضرت ابو بمرصدیق کی شان میں نازل ہوئی جبکہ وہ آپ ﷺ کی بعثت کے دوسال بعد جالیس سال کی عمر کو پہنچے، آپ ﷺ پرایمان لائے پھر آپ کے والدین ایمان لائے پھرآپ کے صاحبز ادے عبدالرحمٰن اور عبدالرحمٰن کے بیٹے ابوعتیق ایمان لائے تو مجھے تو فیق دے مجھےالہام فرمامیں تیری اس نعمت کاشکر بجالا وَں جوتونے مجھ پراورمیرے ماں باپ پرانعام فرمائی اوروہ تو حیدہے اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو خوش ہوجائے چنانچہ نو ایسے مومن غلاموں کو آزاد کیا جن کوراہ خدا میں ایذادی جار ہی تھی ، اور مجھے میری اولا دسے راحت پہنچا چنانچہ وہ سب کے سب ایمان لائے ، اور میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما نبر داروں میں سے ہوں، یہی ہیں وہ لوگ اس قول کے کہنے والے ابو بکر رہے فائدہ تَعَالی وغیرہ ہیں جن کے نیک اعمال کوہم قبول کر لیتے ہیں آخسن معنی حسن ہے، اورجن کے بداعمال سے درگذر کردیتے ہیں، حال بیہے کہ بیابال جنت سے ہوں گے (فی اصحب الجنة) حال ہے ای کائن من جملة اهل الجنة اس سے وعدہ کے مطابق جو ان سے کیا گیاتھا (اوروہ وعدہ) الله تعالی کے قول وَعَدَ اللهُ المُؤمِنِيْنَ وَالْمُؤمِنَاتِ جَنّْتٍ مِي كيا ہے، اورجس نے اینے ماں باپ سے کہا: اُف! تنگ کردیاتم نے اورا یک قراءت میں افراد کے ساتھ ہے اس سے جنس کاارادہ کیا گیا ہے اُفِ فاء کے کسرہ اور فتح کے ساتھ،مصدر کے معنی میں ہے،تمہارے لئے بد بواور خرابی ہے میں تم سے تنگ آگیا ہوں تم مجھ سے یہ کہتے رہتے ہواورایک قراءت میں اَتَ عِدَانِے ادغام کے ساتھ ہے، کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا حالانکہ مجھ سے پہلے بہت ی امتیں گذر چکی ہیں اوروہ قبروں سے نہیں نکالی گئیں، اوروہ دونوں (یعنی والدین)اللہ سے فریاد کرتے ہیں (یعنی) اس کے (ایمان کی طرف ) رجوع کرنے کی دعاء کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تو نہ اوٹے گا تو تیراستیاناس ہوگا ملا کے ف معنی هَلَکتَ ہے، بعث بعد الموت پر ایمان لے آ، بے شک اللہ کا بعث کا وعدہ حق ہو وہ جواب دیتا ہے کہ یہ بعث بعدالموت کی باتیں تومحض افسانے ہیں یعنی جھوٹی باتیں ہیں ، یہوہ لوگ ہیں کہ جن پران سے پہلے امم سابقہ پر جنات سے ہوں یا انسانوں سے عذاب کا وعدہ صادق آ چکا، بے شک بیزیاں کاروں میں سے تھے جنس کا فراورمومن میں سے ہرایک کے لئے اپنے اپنے اعمال کے مطابق درجات ملیں گے بایں طور کہ مونین کے درجات جنت عالیہ میں ہول گے اور کافروں کے جہنم میں درجات سافلہ ہوں گے، لیعنی مومنین نے جوفر ما نبرداری کے کام کئے اور کافروں نے معصیت کے کام کئے، تا کہوہ بعنی اللہ انہیں ان کے اعمال کابدلہ دے اور ایک قراءت میں نون کے ساتھ ہے تا کہ ہم ان کے اعمال کا <u>پورا پورا بدل دیں اوران پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا</u> کہمونین کے (نیک اعمال) کم کردیئے جائیں،اور کا فروں کے (برے اعمال) میں اضافہ کردیا جائے، اور جس دن کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے، اس طریقہ پر کہ ان کے سامنے سے جہنم کے پردے ہٹادیئے جائیں گے،ان سے کہا جائے گات<mark>م نے اپنی نیکیاں اپنی لذتوں میں</mark> مشغول ہوکر دنیا ﴿ (فَرَام بِبَالشَّارَ) >

ہی میں برباد کردیں ایک ہمزہ کے ساتھ اور دو (محقق) ہمزوں کے ساتھ اور ایک ہمزہ اور مدکے ساتھ، اور دونوں کے ساتھ مع ٹانی (ہمزہ) کی تسہیل کے اور تم ان سے فائدہ اٹھا چکے پس آج تم کوذلت کے عذاب کی سزادی جائے گی ، کھون بمعنی ھَوان ہے، اس باعث کہ تم دنیا میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے اور اس باعث بھی کہ تم تھم عدولی کیا کرتے تھے اور اس کا جہنم کے ذریعہ تم کوعذاب دیا جائے گا۔

## جَعِيق اللَّهُ لِيَّا لِمَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل

قِحُولِكُمُ : لَوْ كَانَ خَيْرًا ، لَو حرف شرط ب كَانَ خَيْرًا جمله موكر شرط اور مَا سَبَقُونَا جمله موكر جزاء، شرط وجزاء لم كر قَالَ كامقوله ـ

فَحُولَكُنَ \* وَإِذْ لَمْ يَهُنَدُوا بِه ، إِذْ كَاعَالُ مُحَدُوف ہے، ای ظَهرَ عِنَادهم إِذْ لَمْ يَهُنَدُوا بِه ،إِذْ مِن فَسَيَقُولُونَ كَاعالَ بَنَادووجه سے درست نہیں ہے، اول تواس لئے کہ دونوں کے زمانے مختلف ہیں، إِذْ ماضی کے لئے ہے اور فَسَيَ قُولُونَ استقبال لئے کے لئے العدکو ماقبل میں عمل کرنے سے مانع ہے۔

فَوَّوُلِی ؛ مِنْ قَبْلِهِ کَتَابُ موسى ، مِنْ قَبْلِهِ كَائِنٌ كَ تَعَلَّى مُوكِرْجْرِ مَقْدُم جِ اور كِتَابُ مُوسى مبتداء مؤخر ج، جمله حال مونے كى وجه سے كلا منصوب ہے۔

قِوُلْ الله المَّا ورحمة ونون خرمقدم كانِن كي ضمير سے حال بين، اور ابوعبيد نے جَعَلْنَاهُ محذوف كامفعول بونيكى وجه سے منصوب قرار ديا ہے۔ (فتح القدير، شوكانى)

قِوُلْ ﴾ : لِسَانًا عَرَبيًا موصوف صفت سے ل كر مُصَدِّقُ كَ ضمير سے حال بي، اور مصدق كي ضمير كتابٌ كى طرف راجع بـ قَوُلْ كَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

فَوُلْكَى؟: اى عَلَىٰ مشقّة اس مضرعلام نے اشارہ كرديا كه كُرُها بزع الخافض منصوب ہے اصل میں عَلیٰ كُرُ و تھا،اور بعض نے حال كی وجہ سے منصوب كہا ہے، بعض نے حال كی وجہ سے منصوب كہا ہے، اى حَمَّلا كُرُها. اى حَمَّلا كُرُها.

قِوَّلِكُ، ثَلْون شَهْرًا كَام مِن حَذَف إِي مدة حمله و فِصَاله ثلثُون شهْرًا.

قِوُلَى ؛ فى أصحاب المجنة يكانن محذوف كِ متعلق بوكر عَنْهُمْ كَامْ يرسه حال ب كَما اَشَارَ الَيهِ الشارح اور يا الله الشارع الله عنه الله ميد في اصحابه "اى فى حملتِهم اوربعض حفزات فى بمعنى مع ليا، اى مع اصحاب المجنة ، اورديكر حفزات فى مبتداء محذوف كي خرقر اردياب اى همر فى اصحاب المجنة . وعْدَ الصّحاب المجنة . وَعْدَ الصِّدق ، وَعْدًا فعل مقدر كامصدر بون كى وجد منصوب باى وَعَدَهُمُ اللّهُ وَعْدَ الصِدق .

قِوَلَكَى؟ وفي قراءة بالإفراد لين بشام كى قراءت مي لِوَ الدّيْهِ كَ بَجَائِ لِوَ الدِهِ بِمرادَجْس والدب جومعنى ميں جع كے ہے۔ ميں جع كے ہے۔

قِحُوٰلَیکَ، اُفِ کسرہ توین اور بغیر توین کے اور فقہ بغیر توین کے اُفّ ، اُفّ یوف اُفّا سے مصدر ہے بمعنی نَدِّناً و فَبْعُا کرخی کو کشک للله تعالیٰ نے کہا ہے یہ اُفّ یوف کا مصدر ہے اور تبکّ او قبعہ اے معنی میں ہے اُفّ میں تین اخمال ہیں۔ اَ مصدر اُسے اول کی طرف اور اَتَضَعَّونُ کُل اسم صوت اُس اسم فعل مفسر علام نے ان میں سے دو کی طرف اشارہ کیا ہے ، بمعنی مصدر سے اول کی طرف اور اَتَضَعَّونُ سے فانی کی طرف ، گویا کہ مفسر علام نے اشارہ کر دیا کہ دونوں تفسیری جائز ہیں ، اُفّ ہوستم کے میل کچیل کو کہتے ہیں جیسے ناخن کا تراشہ وغیرہ ، اور اس اعتبال ہوتا ہے ، فتح القدیم میں قاضی تراشہ وغیرہ ، اور اس اعتبال ہوتا ہے ، فتح القدیم میں اس کمعنی کا بیان ہے کہ اُف کان کا میل ہے اور تُفْ ناخن کا ، کسی چیز سے گھن فاہر کرنے کے لئے اُف کہا تا ہے ، چنا نچہ اس معنی میں اس کثر سے استعمال کیا گیا کہ ہرا ذیت رساں چیز کے بارے میں عرب اس کا استعمال کرنے گئے اُن کہا جاتا ہے ، چنا نچہ اس معنی میں اس کثر ت سے استعمال کیا گیا کہ ہرا ذیت رساں چیز کے بارے میں عرب اس کا استعمال کرنے گئے اُن کہا جاتا ہے ، چنا نچہ اس معنی میں اس کثر ت سے استعمال کیا گیا کہ ہرا ذیت رساں چیز کے بارے میں عرب اس کا ستعمال کرنے کے اُن کہا جاتا ہے ، چنا نچہ اس معنی میں اس کرنے بارے ہیں۔ ان الفران کی اصل ہے اس کے معنی بر بو بتا ہے ہیں۔ ان الفران کی اس کے معنی بر بو بتا ہے ہیں۔ انسانہ الفران کی اس کے معنی بر بو بتا ہے ہیں۔ انسانہ الفران کیں اس کے معنی بر بو بتا ہے ہیں۔ انسانہ الفران کی اس کے معنی بر بو بتا ہے ہیں۔ انسانہ الفران کا میں دور اس کے معنی بر بو بتا ہے ہیں۔ انسانہ الفران کی اس کے معنی بر بو بتا ہے ہیں۔ انسانہ بیاں کو معنی بر بو بتا ہے ہیں۔ انسانہ بیاں کے دور بیاں کے دور بیاں کے دور بیاں کے معنی بر بو بتا ہے ہیں۔ انسانہ بیاں کو بیان سے کہ افغانہ کو بیاں کے دور بیاں کے بیاں کے معنی بر بو بیاں کے بیاں کے معنی بر بو بتا ہے ہوں کے دور بیاں کے دور ب

قِوُلَى ؟ مَلَاكُكَ، ویلك كَافْسِرهَلاككَ سے كرك اشاره كرديا كه وَیلكَ اپنى بهم معنی فعل مقدر سے منصوب ہے اوروه هَلكَ ہے، اس لئے كه وَیلٌ كافعل نہیں آتا اور معنی میں هَلكُتَ كے ہے جو بظاہر بددعاء ہے مگر بددعاء مرازنہیں ہے بلكہ اظہار تا گوارى اور تحریص علی الایمان ہے نہ كہ هیقة ہلاكت، جیسے مال اپنے بیٹے سے كہددیت ہے، تو مرے ایسامت كر، یا تیراستیاناس ہو، وَیلكَ كِمعنی فارسی میں، وائے برتو، كے ہیں یعنی تیرے او پرافسوس۔

فَوْلِينَ وَرِجَاتَ كَامِ مِينَ تَعْلَيب بِورنه توجَهُم كورجات كودركات كهاجا تاب-

فَوَلْكُمْ : يَهُ مَ يُعُرِضُ ، يَوْمَ تعل مقدر ، يقال لَهم سيمنعوب م-

فِحُولِی ؛ اَذْهَبْتُمْ اَکْرُ کِنْ دیک ایک ہمزہ کے ساتھ ہے یعن ہمزہ استفہام کے بغیرادردہ ہمزوں کے ساتھ کہ دونوں محققہ ہوں اور ایک ہمزہ اور مدکے ساتھ کے دونوں محققہ ہوں اور ایک ہمزہ اور مدکے سے ایمن کشرکے نزدیک ہے۔ فَحُولُ کَنَ اِن مَعْدِ حَقِّ بِهِ تَسْتَكُبُوو وَ فَی صفت کا ہفہ ہے اس لئے کہ تکبرناحق ہی ہوتا ہے۔

## تَفَيِّهُ وَتَشَرُحَ

#### شان نزول:

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ آمَنُوْ المِن منذر نَعُون بن الى شداد سے روایت کیا ہے کہ عمر تفیقان الله بن الحظاب کی زیر ہ نام کی ایک باندی تھی، جو حضرت عمر سے پہلے ایمان لائی تھی، حضرت عمر اس کے ایمان لانے پراس کو زوو

کوب کرتے تھے،اور کفار کہا کرتے تھے کہ اگر محمد ﷺ کی دعوت میں کوئی خیر ہوتی تو زنیرہ اس کو قبول کرنے میں ہم سے سبقت نہ کرتی ،اسی واقعہ کے سلسلہ میں فدکورہ آیت نازل ہوئی۔ (روح المعانی) ابوالمتوکل نے کہا ہے کہ قریش نے یہ بات اس وقت کہی تھی کہ جب ابوذ راور قبیلہ عفارایمان لایا تھا، اور انقلبی نے کہا ہے کہ جب عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی ایمان لائے تھے تو یہود نے یہ بات کہی تھی، مگر اس صورت میں لازم آتا ہے کہ آیت مدنی ہو، حالانکہ پوری سورت می حاسی وجہ سے،اس آیت کو مستثنیات میں شار کیا ہے۔

(دوح المعانی)

## قریش کاعوام الناس کوبہکانے کا ہتھکنڈہ:

قریشی سردارعوام الناس کونبی کریم بین الله کے خلاف بہکانے اور دین حنیف سے برگشۃ کرنے کیلئے جوہ تھکنڈ اور تدابیر
استعال کرتے تھان میں سے ایک بیہ بھی تھا کہ اگر بیقر آن برحق ہوتا اور محمد بین بھی کی دعوت سیحے ہوتی تو قوم کے سرداراور شیوخ
اور معززین آگے بڑھ کراس کو قبول کرتے ، آخر بیا کیسے ہوسکتا ہے کہ چند نا تجربہ کارلڑ کے اور چندادنی درجہ کے غلام تو ایک بات کو
مان لیس اور قوم کے بڑے بڑے لوگ جو دانا اور جہاندیدہ ہیں اور جن کی عقل وقد ہیر پر قوم آج تک اعتاد کرتی رہی ہے اس کور د
کردیں ، اس پُر فریب استدلال سے وہ عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ اس نئی دعوت میں ضرور پھی خرابی ہے اس لیے تو
قوم کے اکا براس کونہیں مان رہے ہیں لہذاتم لوگ بھی اس سے دور رہو۔

## تكبراور فرور عقل كوبھى سنح كرديتا ہے:

لُو کانَ حیرًا ما سبقو نا المیه متکبرآ دمی اپنی عقل اورا پی عمل کومعیار حسن وقتی و خیروشر سجھنے لگتا ہے جو چیزاس کو پندنہ ہو خواہ دوسر بےلوگ اس کو کتنا ہی پند کرتے ہوں بیان کو بے وقوف سجھتا ہے، حالا نکہ خود بے وقوف ہے کفار کے غرور و تکبر کا اس آیت میں بیان ہے کہ اسلام اورا یمان ان کو چونکہ پند نہیں تھا تو دوسر بےلوگ جوا یمان کے دلدادہ اور فریفتہ تھے ان کو یہ کہتے تھے کہ اگر بیامان کوئی اچھی چیز ہوتی تو سب سے پہلے ہمیں پیندآتی ان غریبوں فقیروں مسکینوں اور غلاموں کی پیند کا کیااعتبار۔ کہ اگر بیامان کوئی او پھی چیز ہوتی تو سب سے پہلے ہمیں پیندآتی ان غریبوں فقیروں مسکینوں اور غلاموں کی پیند کا کیااعتبار۔ خلاصہ یہ کہ ان لوگوں نے خودکو تق و باطل کا معیار قرار دے رکھا ہے، وہ یہ بھتے ہیں کہ جس ہدایت کو وہ قبول نہ کریں وہ ضرور منظالت اور گراہی ہونی چا ہے ، لیکن بیلوگ اس ہدایت کو نیا جھوٹ کہنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے بلکہ قدیم اور پرانا جھوٹ کہتے میں منظالت اور گراہی ہونی چا ہے ، لیکن بیلوگ اس ہدایت کو نیا جھوٹ کہنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے بلکہ قدیم اور پرانا جھوٹ کہتے ہوئی کہت نہیں سے پہلے انبیاء پیالٹھ یہی پیش کرتے رہے ہیں۔ گویا ان کے نزد یک وہ سب لوگ بھی دانائی سے محروم تھے جو ہزاروں برس سے ان حقائق کو چیش کرتے اور مانے چا آرہے ہیں اور تمام دانائی صرف ان کے حصہ میں آگئ ہے۔

وَمِن قَبْلِهِ كَتَابُ موسلٰی اِمَامًا ورحمة اس جملہ کامقصدایک توما کنتُ بدُعًا مِنَ الرُّسُلِ کا جُوت فراہم کرنا ہے کہ آپ کوئی انو کے اور نرالے رسول نہیں اور قرآن کوئی انو کھی کتاب نہیں کہ ان پر ایمان لانے میں لوگوں کواشکال ہو بلکہ آپ سے پہلے موسی علاجھ کا مسلسل ہوکر آچکے ہیں اور ان پر تو رات نازل ہو چکی ہے جس کو یہ کفار، یہود، نصاری سب سلیم کرتے ہیں، دوسر سے سابق میں جو شھید شاھید آیا ہے اس کی بھی تقویت ہوگئ، کیونکہ موسی علاجہ کا کا اور تو رات خود قرآن اور رسول

كريم عليه الله المامية كم المرابي

اِنَّ الَّذِیْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّه ثُمَّ اسْتَقَاموا فَلَا خَوْقُ عَلَیْهِمْ (الآیة) الَّذِیْنَ قالوا (تا) اسْتَقَامُوْا معطوف، معطوف معطوف علیہ سے لکر اِن کا اسم ہے اور فَلَا خَوْقُ علیہ مرالنے اِنَّ کی خبر ہے اسم موصول چونکہ مضمن بمعنی شرط ہے اس لئے فَلَا حوث النے متضمن بمعنی جزاء ہے جس کی وجہ سے خبر پرفاء زائدہ داخل ہے فُسمَّ حرف عطف ترتیب رتبی کو بیان کرنے کے لئے ہے یعنی اول تو حید کا اقرار واعقاد ضروری ہے اس لئے کہ تو حید کے بغیر کوئی عمل معتبر ومقبول نہیں ہوتا بیان کرنے کے لئے ہے یعنی اول تو حید کا اقرار کرنا اور شعر استقاموا کا مطلب ہے اس پرتا مرگ قائم رہنا اور تو حید کے مقتصیات پرکمل طور پڑمل کرنا۔

## استقامت على التوحيد كامفهوم:

حضرت الس تَعْمَانَ اللهُ مَعْمَانِهُ اللهُ كَاروایت ہے كہ آنخضرت علیہ الفائی فرمایا قد قالَهَا الفائی شرَّ كَفَرَ اكثر هم فمن ماتَ علیها فهو مِمَّنُ اسْتَقَامَ بہت ہے لوگوں نے اللہ کواپنارب کہا مگران ہے اکثر کا فرہو گئے، ثابت قدم و چھس ہے جومرتے دم تك اى عقیدہ پر جمار ہا (ابن جربر، نسائی) حضرت ابو بکر صدیق تَعْمَانْ اللهُ استقامت كى تشر كاس طرح فرمائى ہے لَمْ يُشُو كوا باللهِ شيئًا لَمْ يَلْتَفِتُو اللّٰى اللهِ عَيْرِهِ اللّٰد كے ساتھ كى كوشريك نه كياس كے سواكى دوسرے معبود كی طرف توجه نہ كی۔ رابن حربی

حضرت عمر تفحافله تعالی نے استقامت کی تشریح اس طرح فرمائی، حضرت عمر تفحافله تعالی نے ایک روز منبر پر بیآیت تلاوت فرمائی، اور فرمائی، اور فرمایا خداکی قشم استقامت اختیار کرنے والے وہ ہیں جواللہ کی اطاعت پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے، لومڑی کی طرح اِدھر سے اُدھر اور اُدھر سے ادھر دوڑتے نہ پھرے۔ (ابن جریر) حضرت عثمان تفحافله تفایل نے فرمایا ثابت قدم وہ شخص ہے جس نے اپنے عمل کو اللہ کے لئے خالص کرلیا۔ (کشاف) حضرت علی تفحافله تفکافله تفکالی نے استقامت کی تشریح بیفرمائی ہے، فرماتے ہیں: ثابت قدم وہ ہے جواللہ کے عائد کردہ فرائض فرما نبر داری کے ساتھ اداکر تارہا۔

(کشاف)

آیت مذکورہ میں ایمان واستقامت پر بیوعدہ کیا گیاہے کہ ایسے لوگوں کونہ آئندہ کسی تکلیف کا خوف ہوگانہ ماضی کی تکلیف پررنج وافسوس رہے گا،اس کے بعد کی آیت میں اس بے نظیر راحت کے دائمی اورغیر منقطع ہونے کی بشارت دی گئی ہے،اس کے بعد کی جار آیتوں میں انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تا کیدی ہدایت دی گئی ہے۔

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَ الِدَيْهِ إِحْسَانًا لفظِ وصيت خاص تاكيدى حكم كے لئے استعال ہوتا ہے اور احسان و مُسن دونوں حسن سلوک كے معنى ميں بيں جس ميں خدمت واطاعت بھى داخل ہے اور تعظيم وتكريم بھى۔

ندکورہ آیت اس امری طرف اشارہ کرتی ہے کہ اگر چہ اولا دکو ماں اور باپ دونوں ہی کی خدمت کرنی چاہئے کین ماں کاحق اپنی اہمیت میں اس بناء پر زیادہ ہے کہ وہ اولا دے لئے بنسبت باپ کے زیادہ تکلیف اٹھاتی ہے، یہی بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے جوتھوڑ نے تھوڑ لے نفطی اختلاف کے ساتھ، بخاری مسلم، ابودا ؤد، ترندی وغیرہ میں وارد ہوئی ہے۔ ندکورہ چارآ بیوں میں اصل مضمون انسان کوا پنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کرنا ہے ،ضمنًا دوسری تعلیمات بھی زیر بحث آگئی ہیں۔

#### والده كي خدمت كي زياده تا كيد كيور؟

خدمت اگر چدونوں ہی کی کرنی چاہئے مگر چونکہ والدہ بچ کے لئے زیادہ تکلیف اٹھاتی ہے اس لئے اس کی خدمت کی اہمیت اور تاکید زیادہ ہے، ایک صحافی تو کھائنگ کے حضور ﷺ سے پوچھا: کس کاحق خدمت مجھ پر زیادہ ہے؟ فرمایا حیر کی ماں کا اُس کے اس کی خدمت کی اُس کا اُس کے بعد کس کا ؟ فرمایا تیری ماں کا اُس کے بعد کس کا ؟ فرمایا تیری ماں کا ، جب چوتھی مرتبہ پوچھا پھر کس کا ؟ آپ نے فرمایا: تیرے باپ کا آپ پھی گافرمان گھیک کی کی اس آیت کی ترجمانی ہے، کیونکہ آیت میں بھی ماں کے تہرے تی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے: اُس کی مال نے مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا اس کے حمل اور دودھ چھڑا نے میں تمیں ماہ گے۔ مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا اس کے دوراس کے حمل اور دودھ چھڑا نے میں تمیں ماہ گے۔

## شانِ نزول:

بعض روایات حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ ذکورہ آیات حضرت ابو بکر تفخانش میں نازل ہوئی ہیں اخوج ابن عساکر من طریق الکلبی عن ابی صالح عن ابن عباس قال نزل (ووصینا الانسان بوالدیہ (الی یوعدون) فی ابی بکر الصدیق اسی بناء پرتفیر مظہری میں وَوَصَّیٰ نَما الانسان کے الف لام کوعہد کا قرارہ کے کراس سے مراد ابو بکر صدیق لئے ہیں لیکن پیظا ہر ہے کہ اگر چہ کی آیت کا سب بزول کوئی خاص فردیا خاص واقعہ ہو، مگر تکم سب کے لئے عام ہوتا ہے، اگر آیت کو تعلیم عام کے لئے قرار دیا جائے تو اس صورت میں بھی صدیق اکبراس تعلیم کے پہلے مصداق قرار یا نمیں گئے، جوان موزنے اور چالیس سال عمر ہونے کے بعد کی تخصیصات جوان آیات میں فرکور ہیں بطور تمثیل کے ہول گے۔ (معارف)

حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَثُونَ شَهُوًا اس جملہ میں بھی ماں کی مشقت کا بیان ہے کہ بچے کے حمل اور وضع حمل کی مشقت کے بعد بھی ماں کو محنت و مشقت سے فراغت نہیں ملتی کیونکہ اس کے بعد بچے کی غذا بھی قدرت نے ماں کی چھا تیوں میں اتاری ہے، آیت میں ارشا دفر مایا کہ بچہ کا حمل اور دودھ چھڑ انا تمیں مہینہ میں ہے، حضرت علی تفتیا فلائھ نگا الظافی نے اس آیت سے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ حمل کی مدت کم سے کم چھ ماہ ہے، اس لئے کہ قرآن کریم نے اکثر مدت رضاعت دوسال کامل متعین فرمادیے ہیں، جیسا کہ ارشاد ہے والموالیدا گ اُیر ضِعْنَ اولا دَھُنَّ حَولَیْنِ کَامِلَینِ اور یہال حمل اور رضاعت دونوں کی مدت تمیں ماہ قرار دی گئی ہے، تورضاعت کے دوسال بعن ۲۲ مہینے نکلنے کے بعد چھاہ ہی باقی رہتے ہیں جس کومل کی کم از کم مدت قرار دیا گیا ہے۔

## اكثر مدة حمل اور مدت رضاعت مين فقهاء كااختلاف:

اکثر مدت جمل امام اعظم ابوصنیفہ ریختم کا للہ مقالیٰ کے نزد کی دوسال ہے، امام مالک ریختم کا للہ مقالیٰ سے مختلف روایات منقول ہیں چارسال، پانچ سال، سات سال، امام شافعی ریختم کا للہ مقتالیٰ کے نزد کی چارسال ہے، امام احمد ریختم کا لدہ مقالیٰ کی مشہور روایت بھی چار ہی سال کی ہے۔ (مظہری) اور اکثر مدت رضاعت جس کے ساتھ احکام رضاعت متعلق ہوتے ہیں جمہور فقہاء کے نزد یک دوسال ہے، امام مالک، شافعی، احمد بن صنبل ریخلہ بھی تالان اور اکثر حنفیہ میں سے امام ابو یوسف اور امام محمد ریخلہ باللہ کا کا نیا سب اس پر شفق ہیں اور صحابہ کرام میں سے حضرت عمر ریخکہ نا گائی کہ اور ابن عباس دیخکا ندہ کہ تاکہ بھی یہی قول ہے (دابن ابی شیبہ، معارف) صرف امام ابو حفیفہ کو تشکہ کا بھی یہی قول ہے (دابن ابی شیبہ، معارف) صرف امام ابو حفیفہ کو تشکہ کا ندہ کے کہ کو دود دھ پلایا جا سکتا ہے، جس کا حاصل جمہور حفیہ کے نزد یک ہے، اگر بچہ کمزور ہو، ماں کے دود دھ کے سواد وسال تک بھی دوسری غذا نہ لے سکتا ہوتو مزید چھ ماہ دود دھ پلانے کی اجازت ہے کہ وکہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ مدت رضاعت پوری ہونے کے بعد دود ھیلایا گیا ہواس سے حرمت رضاعت فابت نہ ہوگ۔ (معارف کا بھی جمہورا کہ کے مسلک پر ہے کہ مدت رضاعت پوری ہونے کے بعد دود ھیلایا گیا ہواس سے حرمت رضاعت فابت نہ ہوگ۔ (معارف الفران)

حضرت عثمان غنی تفکانشگنگانے کے عہد خلافت میں ایک شخص نے قبیلہ جہینہ کی ایک عورت سے نکاح کیا اور شادی کے چھبی ماہ بعداس کے بہاں سیح سالم بچہ پیدا ہوگیا، اس شخص نے حضرت عثمان تفکانشگنگانے کی خدمت میں بیہ معاملہ پیش کیا، آپ نے اس عورت کوزانیہ قرار دیکر رجم کا تھم فر مادیا، جب حضرت علی تفکانشگنگانے کے نیہ قصہ سنا تو فوراً حضرت عثمان تفکانشگنگانے کے کیا سی پنچے اور فر مایا بہت نے کیا فیصلہ کر دیا؟ حضرت نے جواب دیا کہ نکاح کے چھ ماہ بعداس نے زندہ سلامت بچہ جن دیا، کیا بیاس پنچے اور فر مایا بہت نے کیا فیصلہ کر دیا؟ حضرت علی تفکانشگنگانے نے فر مایا نہیں، پھر حضرت علی تفکانشگنگانے نے قر آن مجید کی بیاس کے زانیہ ہونے کا کھلا ثبوت نہیں؟ حضرت علی تفکانشگنگانے نے فر مایا نہیں، پھر حضرت علی تفکانشگنگانے نے قر آن مجید کی نہیں اللہ تعالی نے فر مایا کہ: ما نمیں اپنے بچوں کے پورے دوسال دودھ پیلو نمیں ، اس باپ کے لئے جورضاعت کی پوری مدت دودھ پلوانا چا ہے، سورۂ لقمان میں فر مایا اور دوسال اس کا دودھ چھو مین

میں گے، اور سور ہُ احقاف میں فرمایا اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں تمیں مہینے گے اب اگر تمیں مہینوں میں سے رضاعت
کے دوسال نکال دیئے جا کیں توحمل کے چھ ماہ رہ جاتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ حمل کی کم از کم مدت جس میں بچہ زندہ
سلامت پیدا ہوسکتا ہے، چھ مہینے ہیں، لہذا جس عورت نے نکاح کے بعد چھ ماہ میں بچہ جنا ہے اسے زانیہ قرار نہیں دیا جاسکتا۔
حضرت علی تفتی نفتی نفتی نفتی کا بیاستدلال من کر حضرت عثمان تفتی نفتی نفتی کا بیاس کی طرف میرا ذہن نہیں گیا تھا، پھر آپ نے
عورت کو واپس بلوایا اور اپنے فیصلے سے رجوع کر لیا، ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی تفتی نفتی نفتی کے فیصلے کی تا کید حضرت این عباس تفتی نفتی نفتی نفتی نفتی فیمی فرمائی۔

(ابن جریر، احکام القرآن للحصاص، ابن کئیں)

فَا عَلَىٰ اَلَىٰ اَسِمَقَامَ پِربِهِ جَانِ لِينَا فَا مُدہ سے خالی نہ ہوگا کہ جدید ترین طبی تحقیقات کی روسے ماں کے پیٹ میں ایک پیچے کے لئے کم از کم ۲۸ ہفتے درکار ہوتے ہیں جن میں وہ نشو ونما پاکر زندہ ، ولا دت کے قابل ہوسکتا ہے ، بیدت چھ مہینے سے پھے ذا کد بنتی ہے ، اسلامی قانون میں نصف مہینے کے قریب مزید رعایت دی گئی ہے کیونکہ ایک عورت کو زائیة قرا۔ دینا اور ایک خونسب سے محروم کرنا بڑا سخت معاملہ ہے ، اور اس کی نزاکت اس کا تقاضہ کرتی ہے کہ ماں اور بچے کو قانونی نتائج سے بیجانے کے لئے زیادہ سے زیادہ گئجائش دی جائے۔

وَالَّذِيْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ السبق ميں الله تعالى نے اس شخص كاذكر فرمايا جس نے اپنے اور اپنے والدين كے او پر الله كي نعتوں كا شكر اواكيا (ليعنى البو بكر صديق تفتح الله تفاليقة) اس آيت ميں اس شخص كاذكر فرمايا جس نے اپنے والدين سے جبكہ انہوں نے اس كو ايمان كى دعوت دى ايسا كلمه كہا جوان كى طرف سے تنگ دلى پر دلالت كرتا تھا، فرمايا: والمذى قبال لو المدّيه أفّ لكما اس شخص سے مرادعبد الرحمٰن بن ابو بكر ہے جيسا كروايات سے معلوم ہوتا ہے، آخو كر اب ن جويسر عن عباس فى الآية، قال: هذا ابن لاَبى بكو تفتى للله تنظال الله عن الله الله على الله الله عن عباس كى روايت سے ابن لاَبى بكو تفتی لله تنظال كاله الله عن الله الله عن عباس كى روايت سے مجمع الله الله الله الله عن الله الله عندالله الله عندالله عن الله الله الله عندالله عندالل

امام بخاری رَحِّمَاللهٔ اللهٔ تَخَالَان نے یوسف بن ما مک سے روایت کیا ہے کہ مروان، معاویہ تعُخالفهٔ بن سفیان کی جانب سے مدیدہ کا حاکم تھا ایک روزاس نے خطبہ دیا اور خطبہ میں اس بات کا ذکر کیا کہ امیر معاویہ تعُخالفهٔ تفالی کُون بش ہے کہ ان کے بعد ان کے بعد ان کے بعد ان کے بعد ان کے بعثے بزید کی بیعت کی جائے ، اس پر عبد الرحمٰن بن الی بکر پچھ بولے، مروان نے کہا اس کو پکڑلو، حضرت عبد الرحمٰن اپنی بہن حضرت عائشہ کے گھر میں داخل ہوگئے جس کی وجہ سے مروان ان پر قابونہ پاسکا، تو مروان نے کہا یہی ہے وہ خض جس کے بارے میں آیت و اللّه فیلا شیئاً من میں آیت و اللّه آئز ک اللّه فیلا شیئاً من اللّه آئز ک عُذرِی بعن سور و نور کی ان آیتوں کے علاوہ جن میں میری براءت نازل کی گئے ہمارے بارے میں پچھ نازل نہیں ہوا۔ (فعہ القدیر، شو کانی)

سنت ہے،عبدالرحمن بن ابی بکرنے کہاہرقل اور قیصر کی سنت ہے، تو اس وقت مروان نے کہا یہی ہے وہ مخص جس کے بارے میں آیت والذی قال لوالدیه أفت لکما نازل مولی بربات جب حضرت عائشه صدیقه دَخِوَلْمُللُهُ تَغَالِيَّهُ فَا كُوْرُ ما يامروان نے جھوٹ بولا واللہ ایسانہیں ہے، اگر میں جا ہوں تو اس خص کا نام بتا سکتی ہوں، جس کے بارے میں بیآیت نازل ہوئی ہے، ہاں البنة رسول الله ﷺ نے مروان کے باپ (تھم) پرلعنت فر مائی اور مروان اس وقت تھم کی پشت میں تھے، لہذا مروان ان لوگوں میں سے ہے جن پراللہ نے لعنت فر مائی۔

ان تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عبدالرحمٰن بن ابی بکراس آیت کے مصداق نہیں ہیں اور ہوبھی کیسے سکتے ہیں کہ عبدالرحمٰن جیسے جلیل القدر صحابی جن کی تلوار آبدار نے قیصر وکسریٰ کو بہت کردیا اور جن کےخون زخم سے شام وعراق کی زمینیں آج تک گلگوں وگل ہو ہیں،جنہوں نے اپنی جان اللہ کے لئے فداکی، یہ بھے اور عقل سے بالاتر ہے کہ ایسے یا کیزہ ویاک باطن کے بارے مين أولَئِكَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمرقدُ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالانسِ إِنَّهُم كَانُوْا خَاسِرِيْنَ جیسی وعیدشد بدنازل ہو۔ (خلاصة التفاسير للتائب لكهنؤى، فتح القدير شوكاني ملحصًا)

<u>وَلَوْكُرُاكُخَاعَادٍ</u> هُو هُودٌ عليه السلامُ إِنَّ إِلَى اخِرهِ بَدَلُ اشْتِمَالِ **اَنْذَرَقُومَكُ** خَوَّفَهم بِالْاَحْقَافِ وَادِ باليَمَن به مَنَادِ لُهِم وَقُدُخَلَتِ النَّكُرُ مَضَتِ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهَ الى مِن قَبُلِ هُودٍ ومِنُ بَعُدِه الى اَقُوَامِهِمُ اَنُ اى بانُ قالَ **اللَّاتَعَبُّدُوَّ اللَّااللَّهُ وَجُ**مُلَةُ، وَقد خَلَتْ مُعْتَرِضَةً **الْنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ** اِنْ عَبَدْتُمْ غَيْرَ اللهِ عَ**ذَابَيَوْمِ عَظِيْمٍ ۚ قَالُوَ ٓ الْجَنْتَنَا لِتَافِكَنَا عَنْ الْهَتِنَا ۚ** لِتَصُرِ فَنَا عَن عِبَادَتِهِا **فَأْتِنَا بِمَاتَعِدُنَا** مِنَ العَذَاب عَلَى عِبَادَتِهِ النَّكُنْتَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ ﴿ فِي أَنَّهُ يَاتِينَا قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ ﴿ هُو الَّذِي يَعُلَمُ مَتَى يَاتِيكُمُ الْعَذَابُ وَأُبَلِّغُكُمْمُّ ٱلْشِلْتُ بِهِ الدِّكُمُ وَلِكُنِي اللَّهِ وَالْكِنِي اللَّهُ الْعَذَابِ فَلَمَّا رَاوُهُ اي مَا هُو العَذَابُ عَالِضًا سَحَابًا عُرِضَ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ مُسْتَقْيِلَ الْوَيْتِهِمُ قَالُولُ هٰذَا كَارِضٌ مُّمُطِرُنَا اللهُ مُطِرِّ إِيَّانَا قال تَعالَى بَلُهُوَمَاالسَتَغَجَلْتُمُرلِمُ مِنَ العَذَابِ رِنْحُ بَدَلْ مِن مَا فِيْهَاعَذَابُ الْيُمُونُ مُؤلِمٌ تُكَمِّرُ تُهْلِكُ كُلَّ شَيْءٍ مَرَّتُ عَليه بِأَمْرِكَ بِهَا بِإِرَادَتِهِ اي كُلَّ شَيْءٍ أَرَادَ إِهْلَاكَةً بِها فَأَهْلَكَتُ رِجَالَهُم ونِسَاءَ هُمُ وصِغَارَهُمُ و كِبَارَهُم واَمُوَالَهُم بانُ طَارَتُ بذلك بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْارُض و مِزَّقَتُهُ وبَقِي هُودٌ و مَنُ امْنَ مَعَهُ <u>فَاصْبَحُوا لَا يُرْى الْامَسْكِنْهُمْ كَذَٰلِكَ</u> كَما جَزَيْناهم نَجْزِى الْقَوْمُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿ غَيرَ هم وَلَقَدُ مَكَنْهُمُ فِيمًا فِي الَّذِي إِنَّ نافيةٌ أو زَائدةٌ مَّكُنْكُم يَا أَهُلَ مَكَّة فِيْهِ مِنَ القُوَّةِ وَالمَال وَجَعَلْنَالَهُمُ سَمَّعًا بمَعُنى اَسْمَاعًا وَّالْبِصَالًا وَالْفِحَةُ لَ مُلُوبًا فَمَا اَعْلَى عَنْهُ مُرسَمَعُهُ مُولًا اَبْصَارُهُمْ وَلَا اَفِحَاتُهُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُولًا اللَّهُمُ وَلَا اَفِحَالُهُمْ وَلَا اَفِحَادُ اللَّهُمْ وَلَا اَفِحَادُ اللَّهُمُ وَلَا اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ مِنَ الِاغُنَاءِ ومِنُ زَائِدَةٌ [ذَ مَعُمُولَةٌ لِاغُنَى وَأَشُرِبَتُ مَعُنَى التَعُلِيلِ كَا**نُوْايَجُحَدُوْنَ بِاليِّ اللهِ** حُجَجَةً البَيْنَةُ وَحَاقَ نَزْلَ بِهِمُ مِّاكَانُوْابِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ أَ الْ الْعَذَابَ. عَلَيْ الْمُنْتَهُزِءُوْنَ أَلَا الْعَذَابَ.

تِ الْجَعْمِينِ ﴾ في عاد کے بھائی ہود علیج لاہ اللہ کا ذکر کروجب کہ انہوں نے اپنی قوم کو جب وہ احقاف میں مقیم تھی ڈرایا (خبر داركيا)(اِذْ) كيكرآخرتك (أَخَاعَادٍ) سے بدل الاشتمال ہے، احقاف يمن ميں ايك وادى ہے اسى ميں ان كے مكانات تھے اوریقینا اس سے پہلے بھی ڈرانے والے تعنی رسول گذر چکے تھے اور اس کے بعد بھی یعنی ہود سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی ا پنی قوموں کی طرف ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے سوائسی کی بندگی نہ کرواور قبد حلت جملہ معترضہ ہے،اگرتم غیراللہ کی بندگی کرتے رہے تو مجھے تمہارے اوپر ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے،قوم نے جواب دیا کہ کیاتم ہمارے پاس اس لئے آئے ہوکہ ہم کو ہمارے معبودوں کی بندگی ہے برگشتہ کردواگرتم اس بات میں سیچ ہوکہ عذاب ہمارے اوپرآئے گا تو وہ عذاب جس کاتم بتوں کی عبادت کرنے پر ہم سے وعدہ کرتے ہوئے آؤ، تو ہود علاقتلا اللہ کا خواب دیا کہ اس کاعلم تو اللہ ہی کے پاس ہے وہی جانتا ہے کہ تمہارے اوپر کب عذاب آئے گا، مجھے تو جو پیغام دے کر تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ تمہیں پہنچا ر ہاہوں، کیکن میں دیچے رہاہوں کہتم لوگ عذاب کے بارے میں جلدی کرکے نادانی کررہے ہولیکن جب انہوں نے اس کو یعنی عذاب کو جو بادل کی صورت میں افق آ سان پر تھیل گیا تھا اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے بیالیا بادل ہے کہ ہم کوسیراب کرے گ<sup>ا</sup> یعنی ہم پر برسے گا ،اللہ تعالیٰ نے فرمایا (نہیں) <del>بلکہ بیو ہی عذاب ہے جس کی تم جلدی</del> محاتے تنے (یعنی ہوا کاطوفان ہے) دیسے، ما سے بدل ہے، جس میں در دناک عذاب ہے یہ (عذاب) ہراز س چیز کو اینے رب کے حکم ہے تہس نہس کر دیے گا جس بروہ گذرے گا تعنی ہراس شکی کو بربا دکر دیے گا جس کواس عذاب کے ذریعہ الله برباد كرنے كاارادہ كرے گا، چنانچەاس (طوفانی عذاب) نے ان كے مَر دوں كوان كى عورتوں كوان كے چھوٹوں كوان کے بڑوں کواوران کے اموال کو ہلاک کردیا ،اس طریقہ ہے کہان چیزوں کوآسان اورزمین کے درمیان لے کراڑ گیا ،اور ان کوریزہ ریزہ کردیا اور ہود عَلیجَ لَاہُ اَلیّٰ کَا اور جوان پرایمان لائے تقصیح سلامت نیج گئے، چنانچہ وہ ایسے ہو گئے کہان کے گھروں کےعلاوہ بچھنظرنہ آیااس طرح جس طرح ان کوسزادی ان کےعلاوہ ہرمجرم قوم کوسزادیے ہیں اوریقیینا ہم نے ان کووہ قوت اور مال دیا تھاا ہے اہل مکہ! جوتم کوتو دیا بھی نہیں ،اِن نافیہ ہے یا زائدہ ہے اور ہم نے ان کو کان سمع اسماع ہے، آنکھاوردل سب کچھ دیئے تھ مگران کے نہوہ کان کچھکام آئے اور نہ آنکھیں اور نہ دل یعنی کچھکام نہ آئے من زائدہ ہے (إذْ) اَغْلِی کامعمول ہے اور تعلیل کے معنی پر مشتل ہے جب کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں یعنی اس کی واضح حجتوں کا نکارکرنے لگےاورجس عذاب کاوہ نداق اڑایا کرتے تھے وہی عذاب ان پرالٹ پڑا۔

## عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فِحُولَى ؛ أَحاعادٍ عاد حضرت نوح عَلَيْهَ لَا قَالَتُهُ كَا قُوم مِين الكِ شخص گذراہے جس كاسلىدنسب تين واسطوں سے حضرت نوح عليج لا قالت الله الله عليہ الله على على على على على على على على عرب ميں سب عليج لا قالت الله الله الله على على عرب ميں سب

سے پہلی بااقتدار توم تھی، عادا گر مخص کے معنی میں ہوتو منصرف ہوگا اورا گرفتبیلہ کے معنی میں ہوتو غیر منصرف ہوگا (لغات القرآن) اور یہاں، اخ سے مراذ سبی اخوت ہے نہ کہ دینی، بِالاَحْقَافِ بِهِ حِقْفٌ کی جمع ہے ریت کے دراز و بلندو خدار ٹیلوں کو کہتے ہیں مزید تحقیق ابتداء سورت میں گذر چکی ہے۔

فِحُولَى الله الله عَمَافِ مِهِ أَنْذَرَ كَاصَلَهُ مِن مِهِ عَلَى مَعَامِ مِعَامِ مِوتَا مِهِ بَلَدَيهِ عَادٌ سے حال ہے آئ حَسالَ كونِهِمْ مُقِينَمِ بِالاَّحقاف ابر اِ أَنْذَرَ كَاصِلَه تووه لا تعبدُوا إلَّا الله ہے كما ياتى (جمل) بِأَنْ شارح نے اشاره كرديا كه أَنْ مصدريه يا مخففه ہے اور باء تصويريه ہے يعنی وہ انبياء كه أَنْ مصدريه يا مخففه ہے اور باء تصويريه ہے يعنی وہ انبياء ورسل اس حال اور كيفيت كوبيان كرنے كے لئے ہے يعنی وہ انبياء ورسل اس حال اور صورت ميں گزرے كه اينى توموں كوڑرانے والے تھے۔

چَوُلِی، تَافِکَنَا (ض،س) سے اِفْکًا اس کے معنی جھوٹ بولنے کے ہیں مگر جب اس کا صلہ عَن آتا ہے تو اس کے معنی برگشتہ کرنے اور پھیرنے کے ہوتے ہیں یہ برگشتگی اور پھیرنا خواہ اعتقاد کے اعتبار سے ہویا عمل کے اعتبار سے۔

قِوُلِيْ ؛ ما هُوَ العَذَابُ اس اضافه کامقصدا سبات کی طرف اشاره کرنا ہے کہ داو ہُ کی خمیرا س مالی طرف لوٹ رہی ہے جومَا تَعِدُنَا میں ہے اورز خشری نے کہا ہے کہ داؤہ کی کی خمیر مہم بھی جائز ہے جس کے ابہام کوعارضا سے دفع کردیا خواہ تمیز ہونے کی وجہ سے باوار خشری وجہ سے ،اورفر مایا کہ بیا عراب اضح ہے،اس لئے کہ اس میں بیان بعد الابہام ہے۔

سَيْخُوالَى: مُسْتَقبلَ أوْدِيتهِمْ، عارضًا كَ صَفت بِحالانكه موصوف عَادِضًا نكره بِ اور مستقبل أوْدِيتهم اضافت كَ وجه عمر فدا ورعادِ ضُ مَره ب وجه عمر فدا ى طرح مُمْطِرُ نا ، عارض كَ صفت ب، حالانكه مُمْطِرُ نا اضافت كى وجه عمر فدا ورعادِ ضُ مَره ب وجه على الله عارض كى صفت ب مالانكه مُمْطِرُ نا اضافت بنن مِين كوئى قباحت نبين ب، شارح جو المُحرِيف كافا كده نبين دين للهذا صفت بنن مِين كوئى قباحت نبين ب ، شارح عليه الرحمة في مُمْطِر إيّانا محذوف مان كراى جواب كى طرف اشاره كيا ب -

قِوَلْنَى : فَاهْلَكَت كَاضافه كامقعد فَأَصْبَحُوا كَعطف كودرست كرناب

فَحُولُكُم ؛ أَوِّ ذَائِدة (فيمافيه) اس لئے کہ ماکوزائدہ مانے کی صورت میں معنی ہوں گے کہ ہم نے ان کوولی قدرت دی جیسی تم کوقدرت دی ہے اس میں قوم عادکی قدرت مشبہ اور قریش کی قدرت مشبہ بہ ہے اور مشبہ بہ مشبہ سے اقوی ہوتا ہے اس سے خابت ہوا کہ قریش کوقدرت اور تمکین قوم عاد سے زیادہ دی تھی اس سے قریش کی عظمت سمجھ میں آتی ہے جو کہ خلاف مقصود ہے ، البذا شارح علیہ الرحمة کا او ذائدة کہنازائد معلوم ہوتا ہے (جمل) و اُشوب معنی المتعلیل زخشری نے کہا ہے ، اِذْ ظرفیہ ہے جاری مجری تعلیل کے ہے اور اُشوب معنی غلبت ہے یہ قال اُشوب الابید صحمرة ، و اُشوب فی قلبھم ای غلب علی قلوبھم.

### تَفْسِيرُ وَلَثِينَ حُتَ

اُذكر اَحَا عَادِ (الآية) اَحْقَاف، حقَفْ كى جمع بريت كمستطيل، بلنداور شياول كوكت بين، حضرت بود على الآية) المعاقد مين ربتي هي معاداولي اسى علاقه مين ربتي هي مير موت (يمن) كقريب كاعلاقه بها آج كل يهال كوئي آبادي نهين،

اغلب بیہ کہ ہزاروں سال پہلے یہ ایک شاداب اور کشت زارعلاقہ ہوگا بعد میں آب وہوا کی تبدیلی نے اسے رنگزار بنادیا ہوگا،
آنخضرت ﷺ کی کفار مکہ کی تکذیب کے پیش نظر آپ کی تھا گئی گئی کے لئے گذشتہ انبیاء اور سابقہ قوموں کے واقعات سنائے جارہے ہیں ، اس کے علاوہ چونکہ سردار ان قریش اپنی بڑائی کا زعم رکھتے تھے اور اپنی ٹروت و مشیخت پر پھو لے نہ ساتے تھے، نیز انہیں اپنی طاقت وقوت پر بڑا گھمنڈ اور غرور تھاوہ اپنے آگے کسی کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے تھے اس لئے یہاں اِن کوقوم عاداور ان کی طاقت وزور آور کی کا قصہ سنایا جارہا ہے، قوم عادقد یم زمانہ میں سب سے زیادہ طاقتور اور سرمایہ دار نیز مہذب قوم تھی قوم عاد کا قصہ سنا کے جارئے بیا گئی کے سنہیں نگل اس کے کہاونٹ جب تک پہاڑ کے نیچے سنہیں نگل اس وقت تک اس پرا پی حقیقت آشکار انہیں ہوتی کوئیں کا مینڈ ک کوئیں ہی کوسب پھے جمعتا ہے۔

حضرت ہود علی کا کا گفتہ کا کو م جو بت پرتی اور مظاہر پرتی کی خوگرودل دادہ تھی تو حیداور خدا پرتی کے آٹارونشانات

تک ان سے معدوم ہو بچلے تھے انبیاء سابقین کی تعلیمات کو یکسر بھلا دیا تھا، حضرت ہود علی کا کا گفتہ کا کہ کہ اس القین کی تعلیمات اور تو حید کی تبلیغ کے لئے تو م عاد کی طرف مبعوث کیا گیا تھا، حضرت ہود علی کا کا گفتہ کے قوم بجائے اس کے کہ اس معقول بندگی نہ کرو مجھے تمہارے تن میں ہو م عیظیم (روز قیامت) کے عذاب کا اندیشہ ہے، تو م بجائے اس کے کہ اس معقول بات کو سنجیدگی سے لیتی الٹا اس کا نداق اڑا نا شروع کر دیا اور کہنے گئے وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈرار ہے ہو جلدی لے آئ اگر تم اپنے دعوے میں سیچ ہو، ہمیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم ہم کو بہکا کر ہمارے معبودوں سے برگشتہ کرنا جا ہتے ہو، اگر تم اپنے دعوے میں سیچ ہو، ہمیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم ہم کو بہکا کر ہمارے معبودوں سے برگشتہ کرنا میرا کا مہیں حضرت ہود علیج کا گفتہ گفتہ کی نامیرا کا مہیں کہ خدا کا حضرت ہود علیج کا گفتہ کی نامیرا کا مہیں کہ خدا کا جہ البتہ آئی بات ضرور ہے کہ تم میرے انذار و تنبیہ کو فداق سمجھ کر عذاب کا مطالبہ کررہے ہو، تہمیں اندازہ نہیں کہ خدا کا عذاب کیا ہوتا ہے اور تمہاری نازیا حرکتوں کی وجہ سے دہ کس قدر قریب آج کا ہے۔

طوفان آیا کہ ریت کے تو دوں کوان پر بلیٹ دیا چنانچے سات را توں اور آٹھ دنوں تک وہ لوگ ریت میں دیے رہے، پھر اللہ نے ہوا کو کھم دیا ، ہوانے ان کے اوپر سے ریت کو ہٹایا اوران کو دریا میں پھینک دیا ، اب ان کا بیحال ہے کہ وہاں ان کے مکانوں کے نشانوں کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ (فتح الغدیر ملعق)

وَلَفَدُ مَكَنَّا هُمْ فَيِهِما (الآیة) مطلب بیہ کہا۔ اہل مکتم کواپی توت، قدرت اور ثروت، پرفخر وناز نہیں ہونا چاہئے، سابق زمانہ میں جوقو میں تم سے کہیں زیادہ زور آور، سرمایہ دارتھیں ہم ان کوان کی نافر مانیوں کی وجہ سے ہلاک کر چکے ہیں تمہاری ان کے مقابلہ میں کوئی حقیقت نہیں ہے یعنی مال، دولت، طافت، اقتد ارغرضیکہ کسی چیز میں بھی تمہار ااور ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے تمہار ادائر ہافتد ارتو شہر مکہ کے حدود سے باہر کہیں بھی نہیں، اوروہ زمین کے ایک بڑے جھے پر چھائے ہوئے تھے۔

وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَآبِصَارًا و آفَلِدَةً (الآیة) اس کے خاطب بھی اہل مکہ بی ہیں ان سے کہا جارہا ہے کہ تم کیا چیز ہو؟ تم سے پہلی قو میں جنہیں ہم نے ہلاک و ہر باد کر دیا قوت و شوکت میں تم سے کہیں زیادہ تھیں، لیکن جب انہوں نے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں (آ تکھ، کان، دل) کون کو سننے، دیکھنے اور اسے بچھنے کے لئے استعال نہیں کیا تو بالآخر ہم نے آئہیں تباہ کر دیا اور سے چیزیں ان کے پچھکام نہ آسکیں، حقیقت بھی یہی ہے کہ جب انسان آیات اللہ یہ اپنے سے آنکار کر دیتا ہے تو آئکھیں رکھتے ہوئے ہمی نگاہ جن شناس نصیب نہیں ہوتی، کان رکھتے ہوئے بھی وہ ہر کلم نصیحت کے لئے بہرا ہوجا تا ہے اور دل و د ماغ کی جو تعتیں خدا نے اسے دی ہیں، ان سے الٹا سوچنا اور ایک سے ایک بڑھ کر غلط نتیجہ اخذ کرتا ہے، یہاں تک کہ خود اس کی ساری قو تیں اپنی ہی بنا ہی میں صرف ہوئے گئی ہیں۔

وَلْقَدُ الْهَلَكُنْ مَا مَا حُولُكُمْ وَمَنَ الْقُرْى اى اَهْ لَها كَشَمُود وعَاد و قَوْم لُوطٍ وَصَرَّفُنَ الْلَالِيَ كَرُونَا الدَّحِجَ البَيْنَاتِ لَعَلَّهُمْ مِيْرِ مَعُونَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

الله مَنْ وُنُوبِكُمْ الله مِعْضها لِآنَ سنها المَظَالِمُ وَلا تُغفُرُ الابِرِضَى اَربَابِها وَيُحِرُكُمُ مِنْ عَذَابِ اللهِهِ وَمَنْ لَايُحِبُ مَنْ وُفَيْهَ وَلَيْسَ لَهُ لِمَنَ اللهُ لِمَنَ اللهُ الْمَرْضِ اللهُ اللهُ بَالهُ بَالهُوبُ مِنْ فَعُونَة وَلَيْسَ لَهُ لِمَنَ اللهُ لِمَنْ اللهُ المَا يَعْبُونُ اللهُ الْمَا اللهُ الل

الماکرد یا اورہم نے آتوں کو لیمن واضح جوتوں کو طرح طرح سے بیان کردیا تا کدہ (کفروشرک سے) باز آجا کمیں ، تو انہوں نے ان سے عذاب کو دفع کر کے اِن کی مدد کیوں نہ کی؟ جن کو اللہ کے علاوہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لئے اپنا معبود بنار کھا تقا، اور وہ بت ہیں اِنَّہ حدُوْ اکا مفعول جمیر محذوف ہے جوموصول کی طرف لوٹ رہی ہے اور وہ ہُمْ ہے اور فُحْرِ بنا نا مفعول تالی کے اور البھة اس سے بدل ہے بلکہ وہ نزول عذاب کے وقت ان سے غائب ہو گئے اور یہ نیخی بتوں کو تقرب نا مفعول بنا لین مفعول بنا لین کا جمود بنالین ان کا جمود اور افتر انجمن ہے ، اور مسامصدریہ ہے یا موصولہ اور عائم کروف ہے اور وہ فیمہ کی خمیر ہے اور یا دکرہ جب ہم نے جوں کی جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا وہ جن تصمین کی یا منبول کے اپنا تھا وہ ان کی تعداد سات یا نوشی ، اور آپ جن بطن خلہ میں اپنے اصحاب کو فجر کی نماز پڑھارہ ہے تھے (رواہ الشیخان) تا کہ وہ قرآن سنی جب وہ نبی کے پاس بین گئے تو انہوں نے آپ میں عذاب سے ڈرانے والے بن کراگر وہ ایمان نہ لائے واپس چلے گئے اور وہ یہود تھے اور انہوں نے کہا اے ہماری قوم ہی یاسی مثاب توران کی تعداد سات کی تھد لیق نے ایک کتاب وں کی مثل تورات کی تعدد لین کتاب مرائم کو رات کی تعدد لین کتاب تورائی کتابوں کی مثل تورات کی تعدد لین کراگر وہ کیک کتابوں کی مثل تورات کی تعدد لین کتابوں کی مثل تورات کی تعدد کتابوں کی مثل تورات کی تعدد کورانے کا کر میں کی تعدد کورانے کورانے کورانے کورانے کی کتابوں کی مثل تورات کی تعدد کار کی گئی ہے اور ان کی کتابوں کی مثل تورات کی تعدد کیا کہ کتابوں کی مثل تورات کی تعدد کورانے کورانے کورانے کورانے کورانے کی کتابوں کی مثل تورانے کی کتابوں کی مثل تورانے کو کورانے کی تعدد کورانے کی کتابوں کی مثل تورانے کی کتابوں کی مثل تورانے کی کتابوں کی مذکر کورانے کی کتابوں کی کت

کئے کہ گناہوں میں حقوق العباد بھی ہیں وہ صاحب حق کی رضا مندی کے بغیر معانے نہیں کئے جاسکتے ، اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دےگا،اور جوشخص اللہ کے داعی کی بات نہ مانے گا تو وہ اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کرسکتا، لینی اس سے بھاگ کر اللہ کو عا جزنہیں کرسکتا نہاس کی پکڑ ہے نیچ کرنگل سکتا ، اوراس بات کونہ ماننے والے کے لئے اللہ کے سوانہ مدد گار ہوں گے کہ اس سے اس عذاب کو دفع کرسکیں ، بیلوگ یعنی بات نہ ماننے والے تھلی گمراہی میں ہیں کیا یہ منکرین بعث اس بات کونہیں جانتے ؟ کہ جس اللہ نے آسان اور زمین پیدا کئے اوران کے پیدا کرنے میں تھکانہیں تعنی اس سے عاجز نہیں ہوا، کیاوہ اس بات پر قادر نہیں کہ مردول کوزندہ کر سکے، کیول نہیں؟ بے شک وہ مُر دول کے زندہ کرنے پر قادر ہے، بِسے سے درِ ،اِنَّ کی خبر ہے اور کلام اَلَیْ سَ اللّٰهُ بِقَادِرِ کی قوت میں ہے، بلاشبہوہ ہرشی پرقادر ہےوہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جس دن آگ کے سامنے لائے جائیں گے بایں طور کہان کوآگ میں عذاب دیا جائے گا، توان سے کہا جائے گا کیا یہ عذاب حق نہیں ہے؟ جواب دیں گے باں قتم ہے ہمارے رب کی (حق ہے) (اللہ) فرمائے گااب اپنے كفركے بدلے عذاب كامزا چكھو، پس (الے پیغبر!) اپنی قوم کی اذیت پر ایبا ہی صبر کروجیسا کہ آپ سے پہلے اولوا العزم پیغیبروں نے صبر کیا (یعنی) ثابت قدم رہنے والوں اور تكاليف رصبركرنے والوں جيسا (صبركرو) تو آپ بھى اولواالعزم ہوں كے، اورمِنْ بيانيہ ہے اس صورت ميں كل كےكل اولوا العزم مول ك، اوركها كيا ب كه من مبعيضيه بتو آوم عليه كالله كالثلاثات من شارنه مول ك، الله تعالى كول و كمر نبجد له عَــزْمًا كى وجهسے اور نه يونس عليه كالله كالله كا العزم يغيرول مين شار بول كالله تعالى كول و لا تسكن كصاحب السحوت كى وجه سے اورآب ان كے لئے (عذاب طلب كرنے ميں) جلدى نه كريں، يعنی اپنی قوم پرنزول عذاب كے بارے میں جلدی نہ کریں ، کہا گیا ہے کہ گویا آپ ﷺ ان سے تنگ آ گئے تھے جس کی وجہ سے آپ نے ان برنزول عذاب کو پندفر مایا، لہذا آپ کومبر کا اور عذاب طلب کرنے میں عجلت کوترک کرنے کا حکم دیا گیا، اس لئے کہ وہ تو ان پر لامحالہ نازل ہونے ہی والا ہے، جس روز بدلوگ آخرت کے اس عذاب کو دیکھ لیس گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے تو انہیں یوں پس عذاب دیکھنے کے وقت فاسق کا فر کے علاوہ کوئی ہلاک نہ کیا جائے گا۔

# جَعِيق اللَّهِ لِيَسْمُ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِيلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

فِيُوَٰكِنَى ؛ وَلَقَدُ اَهُلكنا ما حَوْلَكُمْ مِنَ القرى لَي كلام متانف ہے ، مشركين مكه سے خطاب ہے لام ، شم محذوف كے جواب پر ہے مِنَ القُوٰى ، ما كابيان ہے اَهْلَها كے اضافه كا مقصد حذف ِ مضاف كی طرف اشارہ ہے۔ فِيْوَلِينَ ؛ لَوْ لَا ، لولا كَيْفِير هَلَّا سے كركے يہ بتا ديا كہ لَوْ لَا تحضيفيہ ہے اور مقصد تو بخے۔ هِ وَكُلْنَى ؟ صَلُوا اى الاصنام اوربعض حضرات نے صَلُوا كافاعل كفاركوقر ارديا ہے يعنى عابدين، معبودين كوترك كرديں گے اوران سے اظہار بيزارى كريں گے (اول اولى ہے)۔ (نتح الغدير)

فِي وَاللَّهُ : نَفَرًا معنى جماعت جوتين سے زياده اوروس سے كم مول ، جمع أنفار.

فَيُولِكُم ؛ مِنَ الجن بينفَرًا كل صفت اول إوريستمِعُونَ القُرانَ صفت الى بد

فِيُولِينَ ؛ حَضَوُوهُ صَمير كامر جع قرآن اور نبي دونول موسكت ميل.

فِوَّلِ اللهُ عَلَمَّا فَصِی جمهور نے مجهول پڑھاہے اور حبیب بن عبید نے معروف پڑھاہے مجہول کی صورت میں حَضَرُوهُ کی ضمیر قرآن کی طرف اور معروف کی صورت میں آپ پیٹھی کی طرف راجع ہوگا۔ (منع الغدید شو کانی)

فِوُلِی ؛ مُنْدِرِیْنَ عال مقدرہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے،ای مقدرین الإندار، نصیبین یمن کا ایک قریہے، نینوی نون مکسورہ اور یاءسا کنہ کے ساتھ،اورنونِ ٹانی میں فتحہ اورضمہ دونوں جائز ہیں، آخر میں الف مقصورہ ہے۔

قِوُلَى ؛ ببطن نعل مفسرعلام نے اس واقعہ کی نسبت بطن کل کی جانب کی ہے، اس میں تسام ہے اس کئے کہ وہ مقام جہاں جنات کے قرآن سننے کا فدکورہ واقعہ پیش آیا تھا وہ طن تخلہ تھا اس کو تخلہ بھی کہا جاتا تھا اور بیہ مقام مکہ سے طائف کے راستہ میں ایک رات کی مسافت پر واقع ہے، او پوطن کل وہ مقام ہے جہاں آپ ﷺ نے صلوٰ ق خوف پڑھی تھی اور بیہ مقام مدینہ سے دومنزل کی دوری پر واقع ہے۔ (حدل)

فَيُولِكُم : فِي صلال مبين يها ن جنات كاكلام بورا موكيا أولَمْ يَرَوْ است الله كاكلام شروع موتاب\_

قِوُّلَى ؛ وزيدت الباء فيه لِانَّ الحلامَ فِي قُوَّةِ اللهِ سَ اللهُ بِقَادِدٍ علامهُ لَى كَامَقَصداس عبارت كاضافه سايك اعتراض كادفع ب، اعتراض بيب كه باءكلام في كے بعدزائد موتى باورجواتَّ كے تحت بوه شبت ب البذاب قادر ميں باء لانا درست نہيں ہے۔

جَوُلَ بِنِي: جواب كاماحسل يہ ہے كفى آيت كے شروع اَو كَمْريَوُوا ميں واقع ہاور جو يجھاس كے بعد ہوہ بھى نفى كے تحت ہے كويا كہ كلام اَكَيْسَ اللّٰهُ بِقَادِرٍ كَى قوت ميں ہے لہذا باء كا داخل كرنا جائز ہے اور يہى وجہ ہے كہ اس كا جواب الله تعالى كول بلكى اِنَّه على كل شَيْءِ قديو ميں بلنى سے ديا گيا ہے، يواس بات كى علامت ہے كہ كلام قوت ميں نفى كے ہے اس لئے كہ بلكى كذر يعيد كلام خفى كابى جواب آتا ہے۔

فِيُّوُلِنَى ؛ يُتقَالُ لَهُمْ علام كلى في يقال لَهُمْ محذوف مان كراشاره كرديا كديوم كاناصب يُقال تعلى محذوف ب،اوريَوْمَ (يُعُوَضُ سے اَلَيْسَ هذا بالحق تك يقال كامقوله ہے۔

فِوْلِينَ ، وَرَبِّنَا مِن واوقميه برائ تاكيب

فَوْلَى ؛ ذوو النبات ياولواالعزم كي تفير باس كمعنى بي عالى بهت، ثابت قدم، أكرمن كوبيانيه ما ناجائة تمام انبياء يبهلنك اولواالعزم مين شامل بول كاور بعض حضرات نے مِنْ كوتبعيفيدليا ب،اس صورت مين بعض انبياء اولواالعزم سے مشتى بول ك، كما اشار اليه المفسر رَحِّمَ كلاللهُ تَعَالَىٰ.

قِوُلْكَى : فَاصْبِرُ جَوَابِ شَرَطَ بَ ، فَاء جَرَاسَي بَ ، شَرط مُحدُوف بِ اى إِذَا كَانَ عَاقِبَةُ أَمِّرِ الكفار مَا ذُكِرَ ، فَاصِبِرُ على الدَّاهُمْ ، فَيل كَانَّةُ صَبَحَرَ مَناسب بوتا كم فسرعلام كَأَنَّةُ كوحذف كردية . (صاوى) فَقَل اللهُ وَمَا اللهُ وَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمِن اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمِن اللهُ وَاللهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ

### تَفَسِّيُرُوتَشِينَ حَ

#### ربطآ بات:

و کی تقال مراد ہیں جو جاز کے قریب ہی تھیں اور یمن وشام وفلسطین کی طرف آتے جاتے کہ والوں کا ان سے گذر ہوتا تھا، اس وہ بستیاں مراد ہیں جو جاز کے قریب ہی تھیں اور یمن وشام وفلسطین کی طرف آتے جاتے کہ والوں کا ان سے گذر ہوتا تھا، اس سے پہلی آیات میں قوم عاد کی ہلاکت و بربادی کا قصہ برسی تفصیل کے ساتھ مذکور تھا، آئندہ آیات میں دوسری الی قوموں کا ذکر ہے جن کے نفرو مخالفتِ انبیاء کی وجہ سے عذاب آئے اور ہلاک ہوئے ان کی اجرشی بستیوں کے نشانات و خرابات بھی اہل مکہ کے سفر کے دوران راستے میں پڑتے تھے ان سے عبرت حاصل کرنے کے لئے ان اکا اجمالی حال ان آیات میں مذکور ہے۔ مفرک و وران راستے میں پڑتے تھے ان سے عبرت حاصل کرنے کے لئے ان اکا اجمالی حال ان آیات میں مذکور ہے۔ وَاِذْ صَرَّفُ فَا اِلَیْكَ نَفُرًا مِنَ الْجِنِّ (الایہ) ان آیات میں اہل مکہ کو عار دلانے کے لئے جنات کے ایمان لانے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جنات جو تکبر وغرور میں تم سے برسے ہوئے ہیں مگر قرآن میں کران کے دل بھی موم ہوگئے اور وہ ایمان لے بیان کیا گیا ہے کہ جنات ہے ذبات سے زیادہ عقل وشعور دیا ہے مگر اس کے باوجود تم ایمان نہیں لاتے۔

### جنات كقرآن سننے كاواقعه:

صیح مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بیرواقعہ مکہ کے قریب وادی نخلہ میں پیش آیا جہاں آپ ﷺ صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھارہ ہے، اِدھرایک نیا واقعہ بیرونما ہوا کہ آپ ﷺ کی بعثت کے بعد جنات کوآسانی خبریں سننے سے روک دیا گیا اس کے بعد اگر کوئی جن آسانی خبریں سننے کے لئے آسانوں کا رخ کرتا تو اس پرشہاب الثاقب پھینک کرروک دیا جاتا، جنات میں کے بعد اگر کوئی جن آسانی خبریں سننے کے لئے آسانوں کا رخ کرتا تو اس پرشہاب الثاقب پھینک کرروک دیا جاتا، جنات میں سننے کے لئے آسانوں کا رخ کرتا تو اس پرشہاب الثاقب پھینک کرروک دیا جاتا، جنات میں سننے کے لئے آسانوں کا رخ کرتا تو اس پرشہاب الثاقب کھینک کرروک دیا جاتا، جنات کے اسانوں کا رخ کرتا تو اس پرشہاب الثاقب کھینک کرروک دیا جاتا، جنات کے اسانوں کا رخ کرتا تو اس پرشہاب الثاقب کھیں کر دوک دیا جاتا کی جنات کے اسانوں کا رخ کرتا تو اس پرشہاب الثاقب کھیں کر دوک دیا جاتا کہ جنات کو تا تو اس کے بعد اگر کوئی جن آسانی خبریں سننے کے لئے آسانوں کا رخ کرتا تو اس پرشہاب الثاقب کے دوران کے دوران کی میں کرتا تو اس کے بعد اگر کوئی جن آسانی خبریں سننے کے لئے آسانوں کا رخ کرتا تو اس پرشہاب الثاقب کے دوران کی بیٹر کی بیٹر کرتا تو اس کے بعد اگر کوئی جن آسانی خبریں سننے کے لئے آسانوں کا رخ کرتا تو اس پرشہاب الثاقب کے دوران کے دوران کی کرتا تو اس کر کرتا تو اس کرتا تو کرتا تو اس کرتا تو اس کرتا تو اس کرتا تو اس کرتا تو کرتا تو اس کرتا تو کرتا تو

میں اس کا تذکرہ ہوا کہ اس کا سبب معلوم کرنا چاہئے کہ کونسانیا واقعہ دنیا میں رونما ہوا ہے جس کی وجہ سے جنوں کے آسانوں پر جانے پر پابندی عاکد کردی گئی ہے، جنات کے مختلف گروہ مختلف خطوں میں اس کی تحقیقات کے لئے پھیل گے، ان میں کا ایک گروہ تجاز کی طرف بھی پہنچا اس روز آنخضرت بیس بھی اپنچا اس روز آنخضرت بیس بھی اپنچا ہے ہوئے ہوئے کے ساتھ مقام بطن نخلہ میں تشریف فرما تھے، اور سوق عکاظ کی طرف جانے کا قصد تھا (عرب کے لوگ تجارتی اور معاشرتی امور کے لئے مختلف مقامات پر مختلف ایام میں بازار لگاتے تھے جن مین ہر خطے کے لوگ جمع ہوتے تھے، دکا نیس گئی تھیں، اجتماعات اور جلنے ہوتے تھے شعر ویخن کے لئے مشاعرے ہوتے تھے، جس طرح موجودہ زمانہ میں نماکشیں ہوتی ہیں ان ہی میں سے ایک بازار عکاظ میں لگتا تھا) رسول اللہ بھی تھی قالبًا دعوت و تبلیغ کے لئے تشریف لے جارہ سے جن میں ناور ایک بیاز اور عام ہے جنات کی ایک جماعت کی ایک جماعت میں کہاں پینچی قرآن س کر کہنے گئے بس وہ نیا واقعہ بہی ہے جس کی وجہ سے آسانوں پر جانے پر پابندی گئی ہے۔ (رواہ احمد، والبخاری و مسلم، بحوالہ معارف ) ایک روایت میں ہے کہ جنات کی ہیہ جماعت تصیبین کہ تھی اور اس کی تعداد سات یا نوشی والی جا کر جب اپنی قوم کو پی خبر سائی اور ایمان کی ترغیب دی توان میں سے تین سو جنات ایمان لانے کے لئے حاضر خدمت ہوئے۔

(رواه ابو نعيم والواقدي عن كعب الاحبار، روح المعاني)

جنوں کی پہلی حاضری کا واقعہ جس کا اس آیت میں ذکر ہے طن نخلہ میں پیش آیا تھا، اور واقدی کا بیان ہے کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب آپ طائف سے مایوس ہوکر مکہ معظمہ کی طرف واپس ہوئے تصراستہ میں آپ نے طن مخلہ کے مقام پر قیام فرمایا، آپ نماز میں قرآنِ کریم کی تلاوت فرمارہے تھے کہ جنوں کا ایک گروہ ادھرسے گذرااور آپ کی قراءت سننے کے لئے تھہر گیا۔

بطن نخله کے جس مقام پریہ واقعہ پیش آیا یا توالیز یمه تھا، یا اَلسَّیْلُ الکبیر کیونکہ یہ دونوں مقام بطن نخله میں واقع ہیں۔



#### (نقشه میں ان مقامات کا موقع ملاحظه فرمائیں)

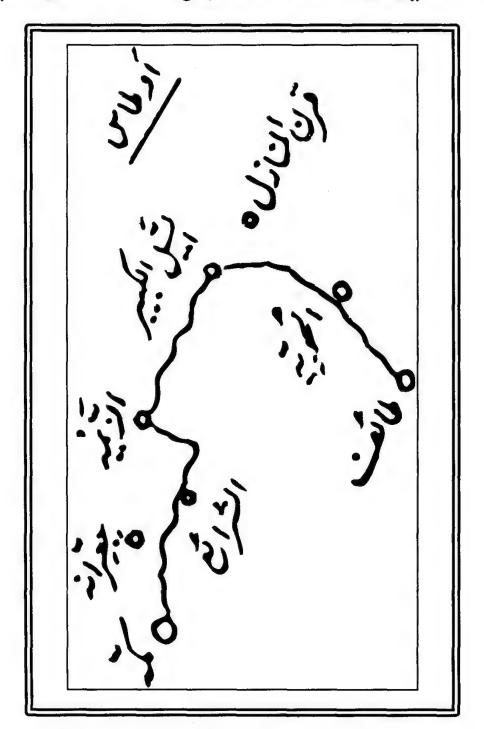

ایک دوسری روایت میں ہے کہ جنات جب یہاں آئے تو باہم کہنے گے خاموش ہوکر قرآن سنو جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو یہ میں ہے کہ جنات جب یہاں آئے تو باہم کہنے گئے خاموش ہوکر قرآن سنو جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو یہ جنات اسلام کی حقاضیت پرائیان لاکراپئی تو م کے پاس والیس گئے ان کو پورے واقعہ کی تفصیلی خبر سنائی کہ ہم تو مسلمان ہوجا وَ، مگررسول الله ﷺ کوان جنات کے آنے جانے اور قرآن سن کرائیان لانے کی خبر نہیں ہوئی، یہاں تک کہ سور و جن کا نزول ہوا جس میں آپ کواس واقعہ کی خبر دی گئے۔

(رواه ابن المنذرعن عبد الملك، معارف)

دیگرا حادیث میں بھی جنات کے آنے کی روایت دوسری طرح آئی ہیں مگر چونکہ بیہ متعدد واقعات مختلف اوقات میں پیش آئے ہیں اس لئے ان میں کوئی تعارض نہیں ،خفا جی نے کہا ہے کہ جنات کی آمد کی روایات کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات کے وفود آپ کی خدمت میں چوم تبہ آئے ہیں۔

## جنات میں سے کوئی رسول نہیں:

اس امریس اہل علم کے درمیان اختلاف ہے کہ اللہ تعالی نے جنات میں سے کوئی رسول بھیجایا نہیں؟ ظاہر آیات قرآنیہ سے کہم علوم ہوتا ہے کہ جنات میں سے کوئی جن رسول نہیں ہوا، آپ ﷺ کی بعث جن اور انس دونوں کے لئے ہے۔



# ۯٷۼٛٷ؉ڔڹڝٙؾ ڛٷۼ؊ۏڝٙۯۊڡٵؙؽڷڷڸؿۏؙڬڗٞٷۯڰڲۅؙڠ

سُورَةُ الْقِتَالِ مَدَنِيَّةٌ إِلَّا وكَايِّنُ مِّنُ قَرْيَةٍ (الله يَةَ)، او مَكِّيَّةٌ وهي ثَمانُ أو تِسْعٌ وَ ثلثُونَ ايَةً.

سورهُ قَال مدنى بصوائے و كَايّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ (بورى آيت) كے، یا کمی ہےاور یہ ۳۸ یا ۳۹ یتیں ہیں۔

بِسُكِمِ اللهِ التَّرِحُمُ مِنِ التَّرِحِثِ مِنَ التَّرِحِثِ مِنَ اللهِ اللهِ التَّرِفُ عَرَهُم عَنْ سَبِيلِ اللهِ اى الايمان **آضَلَّ** أَحُبَطَ **آعُمَالُهُمُ ۚ** كَالِطُعَامِ الطَّعَامِ وصِلَةِ الْارْحَامِ فَلَا يَرَوُنَ لها في الأخِرَةِ ثَوَابًا ويُجزون بها في الـدُنيا من فضُلِهِ تعالٰي ۖ وَالَّذِيْنَ الْمَنُوَّا اي الانصَارُ وغيرُهم ۚ وَكَمِلُواْالْصَٰلِكَيَ وَامَنُوْابِمَانُزِّلُ عَلَى مُحَمَّدٍ اي القُرانُ وَهُوَالْحَقُّمِنَ عِنْدِ تَيِّهِمُ كُلُقُرَعَنْهُمْ غَفَرَلهم سَيِّاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْون اى حالهم فلا يَعْصُونَه ذَلِكَ اى إِضَلَالُ الاعمال وتَكفِيرُ السَّيِّئَاتِ بِهَا بَسَبَبِ اَنَّ الَّذِيْنِكَفَّرُوااتَّبَعُواالْبَاطِلَ الشَيطان وَاَتَّالَّذِيْنَ الْمَنُوااتَّبَعُواالْحَقَّ القُرانَ مِنْ تَبِهِمْ كَذَلِكَ اى مِثُلُ ذَلِكَ البَيَان مَنْ لَيُعُوبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ آمَتَا لَهُمْ اللَّهُ المَافِرُ يُحْبَطُ اللَّهُ اللِّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّلْ اللَّهُ اللِّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللللْمُ اللللللللْمُ اللللْمُ اللِيلِي الللللللللِمُ اللللللللللللِمُ اللللللللللللللللللِمُ ال عَمَلُه وَالمُؤْمِنُ يُغُفَرُ زَلَلُهُ فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفُرُوا فَضَرْب الرِّقَائِنَ مَصُدرٌ بدَلٌ مِنَ اللَّفُظِ بفعلِه اى فاضربُوا رِقَابَهُم اى اقْتُلُوهم وعُبِّرَ بِضَرُبِ الرِّقابِ لاَنَّ الغَالِبَ فِي القَتُلِ ان يَّكُونَ بِضَرُبِ الرَقبَةِ حَتَّى إِذَا الْخُنْتُمُوهُمُّ اى أَكْثَرُتُمُ فيهم القَتُلَ فَتُكُولَ اى فَامُسِكُوا عَنْهُ وَأُسِرُوهُم وشُدُّوا الْكَتَاقَ أَلَى سايُوثَقُ به الأسرى وَإِمَّا مَثَّا اَبِعَدُ مَصَدَرٌ بِدَلٌ مِنِ اللَّفُظِ بِفِعِلِمِ اى تَمُنُّونَ عليهم بِاطُلاقهم مِن غَيُر شيء وَ**امَّافِدَاءُ** اى تُفَادُونَهم بمال او أسرى مُسُلِمِينَ حَتَى تَضَعَ الْحَرْبُ اى اَهُلُها اَوْزَارَهَا أَهُ اَتْقَالَها مِنَ السِّلاح وغيره بأن يُسُلِمَ ﴾ ﴿ الكُفَّارُ او يَدْ خُلُوا فِي العَهدِ وهذه غَايَةٌ لِلْقَتُل والاَسُر ﴿ لَإِكَّ ۚ خَبَرُ مُبُتَدَا مُقَدَّر اي الاَسُرُ فيهم مَاذُكِرَ

وَلُوْيَتُكَاءُ اللهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللهُ اللهُ

بہر ہے۔ اہل مکہ میں سے جو بڑا مہر بان نہایت رحم والا ہے اہل مکہ میں سے جن لوگوں نے کفر کیا اور میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہر بان نہایت رحم والا ہے اہل مکہ میں سے جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کے راستہ بعنی ایمان سے روکا اللہ نے ان کے اعمال برباد کردیئے، مثلًا کھانا کھلا نا اور صلہ رحمی کرنا، تو ان اعمال کا آ خرت میں کچھا جرنہ پائیں گے،البتہ دنیا میں ان کواللہ کی مہر بانی سے ان اعمال کا صلہ دیا جائے گا ، اور وہ لوگ بعنی انصار وغیرہ ایمان لائے اور نیک اعمال کئے اور جومحمہ بین پینائی پرنازل کیا گیاہے بعنی قرآن اس پر بھی ایمان لائے اور وہ ان کے رب کی <u> طرف ہے حق ہے تو اللہ نے ان کے گناہ معاف کردیئے اوران کے حال کی اصلاح کردی تو وہ اس کی نافر مانی نہیں کرتے ، س</u> یعنی اعمال کو ہر باد کرنا اور گنا ہوں کومعاف کرنا اس سبب سے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا تو انہوں نے باطل شیطان کی اتباع کی تعالیٰ لوگوں کے احوال کو بیان فرما تا ہے چنانچہ کا فر کے عمل کو ہر باد کر دیتا ہے، اور مومن کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، جب ۔ کا فروں سے تہاری ٹر بھیڑ ہوتو گردنوں پروار کرو (ضَرُبٌ) مصدر بلفظ الفعل این فعل کے عوض میں ہے یعنی فاضر بُو ارِ قَا اَبَهُمْر یعنی ان کوتل کرواور قبل کوگردن مارنے سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ قبل اکثر گردن مارنے سے (باسانی) ہوتا ہے جب ان کو <u>اچھی طرح کچل دو لیعنی ان کوخوب قتل کر دو ان کے بندھن خوب س دو یعنی قتل کرنا بند کر دواوران کوقید کرلو (وَ صَاقَ )</u> وہشک جس کے ذریعہ قیدیوں کو باندھاجا تا ہے (رسی وغیرہ) (پھراختیارہے) خواہ احسان رکھ کرچھوڑ دور مَــنَّـا) این فعل کامصدرلفظی ہے اوراپی فعل کے عوض میں ہے یعنی بغیر کچھ لئے ان پراحسان کر کے چھوڑ دویاان سے فدید کے لو یعنی فدید میں ان سے مال لے ﴿ الْعُزَمُ بِبُلِثَ إِنَّ اللَّهُ إِنَّا

一つご

لویامسلمان قیدیوں کا تبادلہ کرلویہاں تک کہ جنگ یعنی جنگ کرنے والے اینے ہتھیارڈ ال دیں تا آں کہ کفارمسلمان ہوجائیں یا معاہدہ میں شریک ہوجائیں ،اور قبل اور قبد کی غایت ہے ذلیک مبتداء مقدر کی خبر ہے ای الامر و ذلیک تعنی ان کے معاملہ میں تھم یہی ہے اورا گراللہ جا ہتا تو (خود) ہی بغیر قال کے ا<u>ن سے بدلہ لے لیتالیکن</u> تم کو قال کا تھم دیا تا کہتم میں ہے بعض کو ان میں سے بعض کے ذریعہ آز مائے سوتم میں جوشہید کردیا جائے وہ جنت کی طرف چلا جائے اور جوان میں سے قر کیا جائے وہ جہنم کی طرف چلا جائے ، جولوگ اللہ کے راستہ میں شہید کردیتے جاتے ہیں اللہ تعالی ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا ، اورایک قراءت میں قَاتَـلُوْا ہے(یہ) آیت یوم احد میں نازل ہوئی، حال بیرکہ سلمانوں میں قتل اور زخم عام ہو گئے تھے، <del>عنقریب الله</del> تعالیٰ ان کی دنیاو آخرت میں ایسی چیز کی طرف رہنمائی کرے گا جوان کے لئے نافع ہوگی ،اور دنیا و آخرت میں ان کے حال کی اصلاح کرےگا، اور دنیا میں جو پچھ ہے (ہدایة واصلاح حال وغیرہ) اس کے لئے ہے جوشہید نہیں ہوا، اور جومقتول نہیں ہوئے ان کومقتولین میں تغلیباً شامل کردیا گیا ہے اوران کوالی جنت میں داخل فر مائے گا جس کی ان کوشنا خت کرادے گا چنا نچہ وہ جنت میں اپنے مکانوں کی طرف اوراپنی از واج کی طرف اوراپنے خدام کی طرف بغیرمعلوم کئے پینچ جائیں گے اے ایمان والو!اگرتم الله کی مد د کرو گے تعنی اس کے دین اور اس کے رسول کی (مد د کرو گے ) تو وہ تم کو تمہارے دشمن پر غالب کرے گا اورتم کو ثابت قدمر کھ گالیعی معرکہ میں تم کوقائم رکھے گا ،اور اہل مکہ میں سے جنہوں نے کفر کیا وہ ہلاک ہوئے (والمذیب کفروا) مبتداء ہاورتے عسوا اس کی خبرہ،اس صذف خبر پر فَتَعسًا لَهُمْ ولالت كرتا ہے توان كے لئے الله كی طرف سے ہلاكت اور زیاں کاری ہے،اوران کے اعمال ضائع ہوئے اس کا عطف تَعسُوا پرہے یہ ہلاکت اور حبط اعمال اس وجہ سے کہ انہوں نے اس کونا پیند کیا جس کواللہ نے نازل فر مایا یعنی قرآن کوجواحکام پر شتمل ہے تواللہ تعالی نے ان کے اعمال ضائع کردیئے کیا پہلوگ ز مین میں چلے پھر نے ہیں اورانہوں نے دیکھانہیں کہ جولوگ ان سے پہلے گذر چکے ہیں ان کا کیاانجام ہوا؟ اللہ نے ان کو ہلاک کردیا تینی خودان کواوران کی اولا دکواوران کے اموال کو ہلاک (وبرباد) کردیا، اور کا فروں کے لئے اسی طرح کی سزائیں <u>مولی (یعنی) و لی اور مددگار ہے اور یہ کہ کا فروں کا کوئی کا رسا زنہیں ۔</u>

# عَجِقِيق الْمِرْكِ لِيَسْمُ الْحِ تَفْسُلُوكُ فَوَالِمُ

اس سورت كانام سورة قال جرتيب صحفى كاعتبار ساس كانمبر ٢٥ باورينام آيت نمبر ٢٠ كفقر عو دُكِرَ فيها القِتَال ساخوذ ب،اس كدونام اور بين، ايك محمد اوردوسراالذين كفروا.

قِوُلْنَى : صَدُّواً لازم اورمتعدى دونول مستعمل م يعنى خودركنا اوردوسرول كوروكنا ، اور الَّذِيْنَ كَفَرُوا سے مراد كفار قريش بيں۔ قِوَلُكَى : أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ اى اَبْطَلَهَا وَجَعَلَهَا ضَايِعَةً. قِوُلْكَ ؛ وَالَّذِيْنَ امَنُوْ ا وَعَمِلُو ا الصَّلِحْتِ ، عَمِلُو ا الصَّلِحْتِ كاعطف امَنُوْ ا پركيا گيا ہے اس ميں اس بات كى طرف اشارہ ہے كمل صالح حقیقت ايمان كا جزنہيں ہے اس لئے كه عطف مغاربت كوچا ہتا ہے ، البت عمل صالح كمال ايمان كے لئے شرط كه درجه ميں ہے (كما هو مختار الاشاعرة).

قِوُلِي ؛ واَمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى محمدٍ يعطف خاص على العام كَتبيل سے ہمقصداس كامعطوف كى اہميت اورعظمت كو ظاہر كرنا ہے اور اس بات كى طرف بھى اشارہ ہے كہ محمد ﷺ كى بعثت پر اور جوآپ ﷺ كے كرآئے ہيں اس پر ايمان لائے بغير ايمان تام نہيں ہوگا، يعنى اگر كوئى تو حيد اور لواز مات تو حيد اور لواز مات دين نيز انبياء سابقين پر ايمان ركھتا ہو مگر محمد ﷺ كى نبوت كا قائل نہ ہوتو اس كابيا يمان عند اللہ مقبول نہ ہوگا۔

فِيُولِنَى : وَاللَّذِيْنَ الْمُنُوا مبتدا بِ اور كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّالِيهِمُ اس كَ خَرِب اور وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِهِمْ مبتداو خَرك درميان جمله معرضه ب-

فِيُولِكُمُ : ذَلِكَ مبتدا باوربِأَنَّ اللَّذِينَ كَفَوُوْا الخ مبتدا كى خبر بـ

فِيُوَلِّنَى : فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فَضَرِّبَ الرِقَابِ ظرف يعنى إذَا لَقِيْتُمْ كاعال محذوف باورضَرُبَ الرقاب كا بهى وبى عامل ب، تقدر يعبارت بيب فاضر بُوا الرقاب وقت مُلاقاتِكُمُ العَدُوَّ.

قِوُلِي : فَضَرْبَ الرِقَابِ اس میں اس بَات کی طرف اشارہ ہے کہ ضَرْبٌ مصدرا پِ فعل امر اِضوِ ہُوْا کا نائب ہاس کے کہ اس کی اصل فَاصْورِ بُوا الرِّقَابَ ضربًا ہے فعل حذف کیا گیامصدرکو مفعول کی جانب مضاف کر کے فعل کے قائم مقام کردیا گیا، اس میں اختصار کے ساتھ ساتھ تاکید بھی ہے۔

فَيُولِكُمُ : إِذَا ٱلْمَخَنُتُمُوهُمُ جَبِتُم ال كواحِيُّى طرح فَلَ كَرِيكُوالْمُ خَنْتُمُوا، اِثْخَانٌ عن ماضى جَعْ نَدَر حاضر، هم ضمير جَعْ نَدكر عائب، اى اكْتُرْتُمُ فِيهِم القتل اورمصباح مِين اَتْخَنَ فِي الارض، سارَ الى العدو.

فِيَوْلِكُ ؛ الْوِثَاقَ بِالفتح والكسر، مَا يُوثَقُ بِهِ رسى وغيره، جَعُوثُقٌ جيب عِنَاق كى جَعْ عُنُقٌ.

قِوَّلْ كَى ؛ وَهَذه غاية لِلقَتل والاسو لينى جبحرَب ته عاردُ الدے اور دَّمْن كدم خم، بالكل خم بوجائيں توقل وقيد موقوف كردو۔ قِوَّلْ كَى ؟ وَالَّذِيْنَ قُتِلُوا مبتداء ہے اور فَلَنْ يُّضِلَّ أَعْمَالَهُمْ مبتداء كي خبر ہے۔

قِوَّلْكَ ؛ لِيَبْلُو بَعْضَكُمْ بِبَعْضِ بِدام بالقتال كى علت ہے۔

قِوُلْكَى ؛ وما فی الدنیا کمن لم یقتل و ادر جوا فی قتلوا تغلیبا یه ایک اعتراض کا جواب بے ، اعتراض بیہ کہ اللہ تعالی کے قول یصلح بالھم کی فیر حالھ مرفیھما ای فی الدنیا و الآخرة سے کی ہے، همر سے مراد مقتولین فی الحرب ہیں، ظاہر ہے کہ دنیا میں اصلاح حال سے مراد وہ چیزیں ہیں جو دنیا میں نافع ہوں، مثلاً عمل صالح ، اخلاص، ہدایت مگراس شم کی اصلاح حال تو ان کے لئے ہو سکتی ہے جو مقتول نہ ہوئے ہوں (تنبیہ) اس بات کا خیال رہے کہ ذکورہ اعتراض قتسلوا والی قراءت کی جائے تو کوئی اعتراض نہ ہوگا۔

جَوُلْ بِنَيْ: جواب كا عاصل يہ ہے كہ يہاں قلوا سے وہ مجاہدين مراد بيں جومقول نہيں ہوئے مگر جہاد ميں شريك رہے، اسى كى تائيد قاتلوا والى قراءت سے ہوتى ہے قاتلين كومقولين ميں تغليبا واخل كرديا گيا ہے، اب آيت كا مطلب يہ ہوگا كہ جو مجاہدين زنده في گئے بيں الله تعالى اصلاح جنت ميں فرمائے گا اور جو راہ خدا ميں شہيد ہو گئے بيں ان كے حال كى اصلاح جنت ميں فرمائے گا۔ جي الله تعالى اصلاح جنت ميں فرمائے گا۔ جي الله تعالى اصلاح جنت ميں فرمائے گا ورجو راہ خدا ميں شہيد ہو گئے بيں ان كے حال كى اصلاح جنت ميں فرمائے گا۔ جنب الله تعالى اصلاح جنت ميں فرمائے گا وجہ يہ ہے كہ ثبات اور تزلزل كا اثر اولا قدموں ميں نماياں ہوتا ہے۔ ذات كو اقد ام سے تعبير كرنے كى وجہ يہ ہے كہ ثبات اور تزلزل كا اثر اولا قدموں ميں نماياں ہوتا ہے۔

فِي فَلِيكَ ؛ المعترك، معترك بميدان كارزارمرادب-

قِولَكُ ؛ ذلك مبتداءاوربان اللهاس ك خري\_

### تَفْيِيرُوتَشِينَ

اس سورت کے تین نام ہیں: ﴿ سورہ محمد ﷺ، ﴿ دوسراسورہ قبال اس لئے کہ اس میں قبال کے احکام مذکور ہیں، السندیسن کے فسروا بینام سورت کے اول کلم ہی سے ماخوذ ہے، اس سورت کا زمانۂ نزول ہجرت کے فوراً بعد ہے، حضرت ابن عباس تعکوالٹ کھائے ہے مروی ہے کہ کے ایس من قسریہ مکی ہے اس لئے کہ اس کا نزول اس وقت ہوا کہ جب آپ مختوب بارادہ ہجرت مکہ سے نکلے اور مکہ مکر مداور بیت اللہ پرنظر ڈال کر آپ نے فرمایا کہ ساری دنیا کے شہروں میں مجھے تو ہی محبوب ہے اگر اہل مکہ مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں اپنے اختیار سے اے مکہ! تجھے ہرگز نہ چھوڑ تا ہفسرین کی اصطلاح کے مطابق جو آیا۔ سفر ہجرت کے دوران نازل ہوئی ہیں وہ کی ہی کہلاتی ہیں۔

صدوا عن سبیل الله ، صدے معنی دوسرول کورو کے اورخودر کئے کے ہیں ،سبیل الله سے اسلام مراد ہے، دوسرول کوراہِ خداسے روکئے کی مختلف صور تیں ہیں ، ایک صورت ہے ہے کہ زبردتی کسی کوا بمان لانے سے روک دے ، دوسری صورت ہے ہے کہ ایمان لانے والوں پر ایساظلم وستم ڈھایا جائے کہ ان کیلئے ایمان پر قائم رہنا اور دوسروں کوالیے خوفنا کے حالات میں ایمان لا نامشکل ہوجائے ، تیسری صورت ہے کہ لوگوں کو مختلف طریقوں سے دین اور اہل دین کے خلاف ورغلائے اور ایسے وسوسے ڈالے کہ لوگ اس دین سے برگمان ہوجائے ہیں ، یا اسلام اور مسلما نوں کے خلاف ایسا پر و پیگنڈ اچھیٹر دے کہ اسلام بدنام ہوکر رہ جائے اور لوگوں کے ذہنوں میں اسلام کی صحیح اور صاف صورت آنے کے بجائے غلط اور گندی صورت ذہن شین ہوجائے جس کے نتیجہ میں لوگ اسلام کے قریب آنے کے بجائے دور ہونے لگیں اور محبت کے بجائے نفرت کرنے لگیں ، موجودہ دور میں یہ صورت زیادہ رائج ہے بیمی صدوا عن سبیل الله میں شائل ہے۔

اضل اعمالهم اس کا ایک مطلب توبیہ ہے کہ شرکین مکہ میں جومکارم اخلاق پائے جاتے تھے مثلاً صلد رحمی، قیدیوں کو آزاد کرنا، بنیموں اور بیواؤں کی مدد کرنا، بسہاروں کوسہارادینا، مہمان نوازی وغیرہ، یا خانۂ کعبہ کی پاسبانی اور حجاج کی خدمت کرنا، ان کاموں کا صلدانہیں آخرت میں نہیں سلے گا، اس لئے کہ آخرت کا اجروثواب ایمان کے بغیر مرتب نہیں

ہوگا، اور دوسرا مطلب میہ کہ ان لوگوں نے نبی کریم ﷺ کے خلاف جوساز شیں کیس اللہ نے انہیں ناکام بنادیا بلکہ ان کی سازش کوان ہی پر بلیٹ دیا، تیسرا مطلب میہ کہ راوحق کورو کئے اور کفروشرک کوعرب میں زندہ رکھنے کے لئے جوکوشش وہ محمد ﷺ کے مقابلہ میں کررہے تھے، اللہ نے ان کورائیگاں کردیا ان کی ساری تدبیر میں محض تیر بے ہدف ہوکررہ گئیں، اب وہ اپنے مقصد کو ہرگز حاصل نہ کرسکیں گے۔

و آمنوا بما نزل علی محمد اگرچہ پہلے جملہ میں ایمان اور عمل صالح کا ذکر آچکا ہے، دوبارہ آمنوا بما نزل علی محمد کہنے کی عاجت نہیں رہتی، اس لئے کہ ایمان لانے میں مجمد ﷺ پرنازل ہونے والی تعلیمات پر ایمان لانا خود بخو دشامل ہے، مگر اس طرز کے اختیار کرنے میں تخصیص بعد العمیم کے فائدہ کے علاوہ کہ جو خاص کی اہمیت اور اس کامہتم بالشان ہونا ہے جسیا کہ حافظ و اعملی الصلوات و الصلوة الوسطی میں ہے ایک فائدہ اور بھی ہے اور وہ بیہ کہ آپ بالشان ہونا ہے جسیا کہ حافظ و اعملی الصلوات و الصلوة الوسطی میں ہے ایک فائدہ اور بھی ہے اور وہ بیہ جب بالشان ہونا ہے جسیا کہ حافظ و اعملی الصوات و الصلوة الوسطی میں ہے ایک فائدہ اور آخرت اور پچھلے رسولوں اور پچھلی کتابوں کو ماننا بھی اس وقت تک نافع نہیں ہے جب تک کہ وہ آپ کو اور آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو نہ مان لے ، یہ تصریح اس لئے ضروری تھی کہ جرت کے بعد مدین طیب میں آپ کو ان لوگوں سے بھی سابقہ در پیش تھا کہ ایمان کے دوسرے تمام لوازم کو تو وہ مانتے تھے مگر مجمد سیسی کی رسالت کو تسلیم کرنے سے انکار کررہے تھے، پہلے جملہ کے بعد دوسرے جملہ کولاکراس کی طرف اشارہ فر مایا ہے۔

کفو عنه هر سیبناتیه فرواصلح بالهم اول فقره کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت بیں جو گناہ ان سے سرز دہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی بدولت وہ سب ان کے حساب سے ساقط کردیے ، اب ان گناہوں پر ان سے کوئی باز پرس نہ ہوگی اورا گرسیئات ما بعد الاسلام مراد لی جا کیں تو یہ ایک وعدہ ہے عفو معاصی کا ، و اصلح بالهم بال شان اور حال کے معنی میں ، یہاں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں ، پہلے معنی لئے جا کیں تو مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دنیا وآخرت کے تمام کا موں کو درست کردیا ، دنیوی حالات کو درست کر نے سے مالی مشکلات کو دور کرنانہیں ہے ، اس لئے کہ مالی مشکلات تو عام طور پر مسلمانوں کے لئے ہر دور اور ہر زمانہ میں رہی ہیں اور بر مشکلات کو دور کرنانہیں ہے ، الب تاتی بات ضرور ہے کہ مسلمان جس کمزوری اور بے کہ مسلمان جس کمزوری اور بے کہ مسلمان جس کمزوری اور بے کی مسلمان کا مقابلہ کریں گے ، گوم ہو کر رہنے کے بجائے اپنی زندگی کا نظام خود آزادی کی ساتھ چلا کمیں وہ ظم سینے کے بجائے ظالموں کا مقابلہ کریں گے ، کو صاحب کے بجائے اپنی زندگی کا نظام خود آزادی کے ساتھ چلا کمیں گے ، اور مغلوب ہونے کے بجائے غالب ہو کر رہیں گے۔

دوسری صورت میں آیت کے معنی بیہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب کو درست کر دیا، مطلب بیہ کہ انہیں معاصی سے بچاکر رشد وخیر کی راہ پرلگا دیا، ایک مومن کے لئے اصلاح حال کی یہی سب سے بہتر صورت ہے، بیہ مطلب نہیں ہے کہ مال ودولت کے ذریعہ ان کی حالت درست کروں کیونکہ اول تو ہرمومن کو مال ملتا بھی نہیں، علاوہ ازیں محض دنیوی مال اصلاح احوال کا یقینی ذریعہ بھی نہیں، بلکہ اس سے فسادِ احوال کا زیادہ امکان ہے، اس لئے نبی پین ایک کثر ت مال کو پسند نہیں فرمایا۔

فاذا لقيتم الذين كفروا (الآية) ماقبل مين جب دونون فريقون كاذكركر ديا كيا تواب كافرون اورغير معابدابل كتاب سے جہاد کرنے کا تھم دیا جارہا ہے، اور یہال' لقاء' سے مطلقاً ملاقات مرادنہیں ہے بلکہ حالت جنگ میں مرجھیر اور مقابلہ مراو ہے، یہاں قبل کرنے کے بجائے گردنیں مارنے کا حکم دیا ہے اس لئے کہ اس تعبیر میں غلظت اور شدت کا زیادہ اظہار ہے۔ ندکورہ آیت سے دوباتیں ثابت ہوئیں ، اوّل پیر کہ جب قال کے ذریعہ کفار کی شوکت وقوت ٹوٹ جائے تو اب بجائے قل کرنے کےان کوقبد کرلیا جائے ، پھران جنگی قیدیوں کے متعلق مسلمانوں کو دواختیار دیئے گئے ،ایک پیرکہان پراحسان کیا جائے یعنی بغیر سی فدیداورمعاوضہ کے چھوڑ دیا جائے ، دوسرے بیر کہان ہے کوئی فدید (معاوضہ )لیکر چھوڑ دیا جائے اور فدیہ کی ایک صورت ریجی ہوسکتی ہے کہا گر پچھ مسلمان ان کے ہاتھ لگ گئے ہوں تو ان سے تبادلہ کرلیا جائے ، بیچکم بظاہراس تھم کےخلاف ہے جوسورۂ انفال کی آیت میں مذکورہے جس میں غزوۂ بدر کے قیدیوں کومعاوضہ کیکر چھوڑنے کی رائے پراللہ تعالیٰ کی طرف سے عمّاب ہوا، اور رسول الله علاقة النه على الله على الله الله على يوالله كاعذاب قريب آگيا تھا، اگريدعذاب آتا تواس سے بجرعمر بن خطاب اور سعد بن معاذ کے کوئی نہ بچتا کیوں کہ انہوں نے فدید کیکر چھوڑنے کی رائے سے اختلاف کیا تھا،خلاصہ بیک آیت انفال نے بدر کے قید یوں کوفدید کیر بھی چھوڑ ناممنوع کردیا تو بلامعاوضہ چھوڑ نابطریق اولی ممنوع ہوگا،سورہ محمد کی اس آیت نے ان دونوں باتوں کو جائز قرار دیاہے،اس لئے اکثر صحابہ اور فقہاء نے فرمایا کہ سورہ محمد کی اس آیت نے سورہ انفال کی آیت کومنسوخ کردیا تفسیرمظهری میں قاضی صاحب تحریر فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللّٰہ بن عمر تفعیٰانلهٔ تعَالیﷺ اورحسن اورعطااورا کثر صحابہ اورجمہور فقهاء کا یہی قول ہے اورائمہ فقہاء میں ہے، توری، شافعی، احمد، الحق ریج فالانکتال کا بھی یہی مذہب ہے، اور حضرت ابن عباس تفسیر مظہری میں قاضی ثناءاللہ رَحِّمَ کلاللہ مُعَتاك نے اس قول کوفقل کرنے كے بعد فر مایا كه یہی قول صحیح اور مختارہے كيونكہ خو درسول اللہ ﷺ نے اس پڑمل فرمایا اور آپ کے بعد خلفاء راشدین نے اس پڑمل فرمایا اس لئے بیآیت سورہُ انفال کی آیت کے لئے ناسخ ہاوراس کی وجہ بیہ ہے کہ سورہ انفال کی آیت غزوہ بدر کے موقع پرا میں نازل ہوئی اور رسول اللہ عظامی نے اور میں صلح حدیبیمیں جن قید بوں کو بلامعاوضه آزادفر مایا ہے وہ سورہ محمد کی اس آیت کے مطابق ہے۔

﴿ (صَرَم بِسَاتُ لِنَا) ٢

اورمسلمانوں کی اس میں مصلحت ہو،امام صاحب سے دوسری روایت سیر کبیر میں جمہور کے قول کے مطابق جواز کی منقول ہےاور یہی اظہر ہےاورامام طحاوی نے معانی الآثار میں اس کو ابوحنیفہ کا مذہب قرار دیا ہے۔

خلاصہ یہ کہ دونوں آیوں میں ہے کوئی منسوخ نہیں ہے مسلمانوں کے حالات اور ضرورت کے مطابق امام المسلمین کواختیار ہے کہ ان میں سے جس صورت کو مناسب سمجھاختیار کر لے، قرطبی نے رسول اللہ ﷺ اور خلفاء راشدین کے مل سے بیٹا بت کیا جا کہ جنگی قید یوں کو بھی قتل کیا گیا اور بھی غلام بنایا گیا اور بھی فدید کیر چھوڑ اگیا اور بھی کہ ان سے بھی مال کیر چھوڑ لیا جائے ، اور یہ بھی کہ ان سے بھی مال کیر چھوڑ دیا جائے ، اور یہ بھی کہ ان سے بھی مال کیر چھوڑ دیا جائے ، اور یہ بھی کہ ان سے بھی مال کیر چھوڑ دیا جائے ، اس سے معلوم ہوا کہ مذکورہ دونوں آیتیں محکم میں منسوخ نہیں ہیں ، مجموع طور پر جوصورت حال واضح ہوئی وہ یہ ہے کہ دیا جائے ، اس سے معلوم ہوا کہ مذکورہ دونوں آیتیں محکم میں منسوخ نہیں ہیں ، مجموع طور پر جوصورت حال واضح ہوئی وہ یہ ہے کہ جب کفار کے قیدی مسلمانوں کے قبضے میں آ جا کیس تو امام المسلمین کوچار چیزوں کا اختیار ہے اور اگر مسلمانوں کی مصلحت اور اگر مسلمانوں کی مصلحت اور مقاد میں ہوتو امام کو یہ بھی کوسکت ہے جوڑ نا اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت اور مفاد میں ہوتو امام کو یہ بھی اختیار ہے ۔ اور اگر بغیر کسی معاوضہ کے احسان کر کے چھوڑ نا اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت اور مفاد میں ہوتو امام کو یہ بھی اختیار ہے۔ (معادن)

# جنگی قید بوں کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر:

قرآن مجید کی میرپہلی آیت ہے جس میں قوانین جنگ کے متعلق ابتدائی ہدایات دی گئی ہیں،اس سے جواحکام نکلتے ہیں اور اس کے مطابق رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام نے جس طرح عمل کیا اور فقہاء نے اس آیت اور سنت سے جواسنباطات کئے ہیں ان کا ماحصل میہ ہے۔

● جنگ میں مسلمانوں کی فوج کا اصل ہدف دشمن کی جنگی طاقت کوتو ڑدینا ہے، جتی کہ اس میں لڑنے کی سکت نہ رہے اور جنگ ہتھیار ڈالدے، اس ہدف سے توجہ ہٹا کر دشمن کے آدمیوں کو گرفتار کرنے میں نہ لگ جانا چاہئے ، غلام بنانے کی طرف اس وقت توجہ کرنی چاہئے، جب دشمن کا اچھی طرح قلع قبع کر دیا جائے ، مسلمانوں کو یہ ہدایت آغاز ہی میں اس لئے دے دی گئی کہ کہیں وہ فدید جاصل کرنے یاغلام فراہم کرنے کے لالچ میں پڑکر جنگ کے اصل ہدف مقصود کوفر اموش نہ کر بیٹھیں۔

شک جنگ میں جولوگ گرفتار ہوئے ہوں ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ مہیں اختیار ہے خواہ ان پراحسان کرویا ان سے فدید کا معاملہ کرلو، اس سے عام قانون یہ نکلتا ہے کہ جنگی قیدیوں کوئل نہ کیا جائے، حضرت عبداللہ بن عمر، حسن بھری، عطاء اور حماد بن ابی سلیمان، قانون کے ای عموم کو لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آدمی کوئل کرنا حالت جنگ میں درست ہے جب لڑائی ختم ہوگئی اور قیدی ہمارے قبضہ میں آگئے تو ان کوئل کرنا درست نہیں، ابن جریر اور ابو بکر جصاص کی روایت ہے کہ جاج بن یوسف نے جنگی قیدیوں میں سے ایک قیدی کو حضرت عبداللہ بن عمر کے حوالہ کیا اور حکم دیا کہ اسے قل کردیں، انہوں نے انکار کردیا اور مذکورہ آیت پڑھ کرفر مایا کہ عمیں قید کی حالت میں کسی کوئل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، امام

محمد نے السیر الکبیر میں بھی ایک واقعہ لکھا ہے کہ عبداللہ بن عامر نے حضرت عبداللہ بن عمر کوایک جنگی قیدی کے قل کا حکم دیا تھااورانہوں نے حکم کی فٹیل سے اسی بناء پرا نکار کر دیا تھا۔

مناء یہ مجھا اور اسی پر عمل بھی فر مایا کہ اگر کوئی خاص وجہ الیں ہوجس کی بناء پر امیر وقت کسی قیدی یا بعض قید یوں کوئل کرنا فضروری سمجھے تو وہ ایسا کرسکتا ہے یہ عام قاعدہ نہیں ہے بلکہ یہ عام قاعدہ سے ایک استثنائی صورت ہے جس کو بھنر ورت ضروری سمجھے تو وہ ایسا کرسکتا ہے یہ عام قاعدہ نہیں ہے بلکہ یہ عام قاعدہ سے ایک استثنائی صورت ہے جس کو بھنر ورت استعمال کیا جائے گا۔ چنا نچہ رسول اللہ ﷺ نے جنگ بدر کے ستر قید یوں میں سے صرف عقبہ بن ابی معیط اور نظر بن حارث کوئل کیا ، جنگ خیبر میں جولوگ گرفتار ہوئے ان میں سے صرف کنا نہ بن ابی الحقیق کوئل کیا گیا، اس لئے کہ اس نے مدارث کوئل کیا، جنگ خیبر میں جولوگ گرفتار ہوئے ان میں سے صرف چندا شخاص کے متعلق تھم دیا کہ ان میں سے بدعہدی کی تھی، فتح کمہ دیا کہ ان مستثنیات کے سوا آپ کا عام طریقہ اسیر ان جنگ کوئل کر نیا جائے ، ان مستثنیات کے سوا آپ کا عام طریقہ اسیر ان جنگ کوئل کر نیا جائے ، ان مستثنیات کے سوا آپ کا عام طریقہ اسیر ان جنگ کوئل کر نیا جائے ، ان مستثنیات کے سوا آپ کا عام طریقہ اسیر ان جنگ کوئل کر نیا جائے ، ان مستثنیات کے سوا آپ کا عام طریقہ اسیر ان جنگ کوئل کر نیا جائے ، ان مستثنیات کے سوا آپ کا عام طریقہ اسیر ان جنگ کوئل کر نیا جائے ، ان مستثنیات کے سوا آپ کا عام طریقہ اسیر ان جنگ کوئل کر نیا جائے ، ان مستثنیات کے سوا آپ کا عام طریقہ اسیر ان جنگ کوئل کرتے کا کمپی بھی تھا۔

بن قریظہ نے چونکہ اپنے آپ کو حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے پر حوالہ کیا تھا اور ان کے اپنے تسلیم کردہ تھم کا فیصلہ یہ تھا کہ ان کے مردول کو آل کردیا جائے ، اس لئے آپ نے ان کو آل کرادیا ، بن قریظہ کے قیدیوں میں سے آپ کی ان پیر کو اس لئے چھوڑا کہ اس نے جاہلیت کے زمانہ میں جنگ بعاث کے موقع پر حضرت باطا اور عمر بن سعد کی جان بخشی کی ، زبیر کو اس لئے چھوڑا کہ اس نے جاہلیت کے زمانہ میں جنگ بعاث کے موقع پر حضرت بابت بن قیس انصاری کو پناہ دی تھی ، اس لئے آپ نے اس کو ثابت بن قیس کے حوالہ کردیا تا کہ اس کے احسان کا بدلہ ادا کردیں ، اور عمر بن سعد کو اس لئے چھوڑا کہ جب بنی قریظہ حضور کے ساتھ بدع ہدی کررہ ہے تھا س وقت بی خص اپنے فیلے کوغد ارکی سے منع کررہ ہاتھا۔

ویسلے کوغد ارکی سے منع کررہ ہاتھا۔

(کتاب الاموال لاہی عبید ملحضا)

## مشروعیت جهاد کی ایک حکمت:

﴿ (فَرَرُم بِهَاللَّهُ إِلَيْهِ اللَّهُ إِلَيْهِ اللَّهُ إِلْهِ إِلَيْهُ اللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا

 حکم: بیضروری نہیں کہ قیدتل سے مؤخر ہوجیسا کہ بظاہر کلمہ حتی اور فاء سے متبادر ہے، بلکہ بیتر یض وتا کید ہے کہ صرف لڑنے والوں کے ہی قتل پراکتفاء نہ ہو بلکہ مغلوبوں کوخوب کس کر باندھ لو، مطلب بیر کنہ تھے ، ہتھیار بندوخانہ نشین غرضیکہ میدان میں آنے والے سب پرعذاب الٰہی نازل ہے ایک کونہ چھوڑ و چونکہ بدون قال وخوزیزی دشمن مغلوب نہیں ہوتا۔

(خلاصة التفاسير، تاثب)

تحکم: شدوٹاق سے صرف کس کر باندھ لینا ہی مرادنہیں ہے بلکہ کمال ہوشیاری مراد ہے،خواہ باندھویا اسپر کر دیا اور کوئی طریقہ اختیار کرو۔

فَا عَلَىٰ اللهِ اللهِ

(خلاصة التفاسير بحواله عالمگيري)

مَسْكَنَّلُامْ)؛ مفت چھوڑ نااس وقت تک جائز ہے کہ وہ اسیرکسی کے حصہ میں نہ آیا ہو۔ مَسْكِنَّلُامِمْ)؛ اسیر کے عوض رہا کرنا تب ہے کہ وہ قیدی ایمان نہ لایا ہو۔

حمم : الرائى موقوف بوجانے سے يمطلب نہيں كه مقابل مغلوب بوكر مطيع بوجائے بلكه مراديہ به كه تمام عالم ميں كوئى مقابل ندر ہے اور يدحفرت عيلى اور امام مهدى كزمانه ميں بوگا، حديث ميں وارد ہے لاتنز ال طائفة من امتى يہ قات لون على الحق ظاهرين على من ناوا اُهم حتى يقاتل آخر هم المسيح الدجال (ابوداؤد) اور فرمايا الجهاد ماضٍ الى يوم القيامة. (ابن كئير) (علاصة التفاسير ملعصًا، تاب لكهنوى)

إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ الْمَثْوَاوَعَمِلُواالطِّلِتِ جَنْتٍ تَجَرِّى مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْهُرُّ وَالْإِنْنَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْنَ فِي الدُّنيا وَيَأْكُوْنَ ﴿ الْمُؤَمِّ سَلَقَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ الله لَهُ مَ هُمَّةُ الا بُطُونَهُم وفُرُوجَهُم وَلَا يَلْتَفِتُونَ الى الاخِرَةِ وَالنَّارُمَنُومَ لَهُمُ مَـنُـزِلٌ ومَـقَـامٌ ومَصِيرٌ وَكَلَيْنَ وكَمُ مِنْ قُرْبَةٍ أُرِيدَبِها أَهُـلُها جَى اَشَدُ قُوَّةً مِنْ قَرْبَكَ مَكَة اى أَهُلِها الْكِيُّ ٱخْرَجْتُكُ رُوْعِي لفظ قَرْيَةٍ الْفَلَمُهُمُ رُوْعِي سَعُني قَرْيَةٍ الأولى فَلَانَاصِرَلَهُمُو سِن إهلاكِنا <u>ٱفْمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَةِ حُجَّةٍ وبُرهَان مِنْ لَيْهِ</u> وهُم المُؤْمِنُونَ كَمَنْ نُيِّنَ لَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى بَيْنَةٍ حُجَّةٍ وبُرهَان مِنْ اللهِ وهُم المُؤْمِنُونَ كَمَنْ نُيِّنَ لَهُ اللهِ عَلَى بَيْنَةٍ حُجَّةٍ وبُرهَان مِنْ اللهِ وهُم كُفَّارُ مَكَّةَ وَالتَّبَعُو الْهُوَاءُهُمُ فِي عِبَادَةِ الاَوْثَانِ اي لَا مُمَاثَلَة بينهما مَثَلُ اي صِفَةُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ أَ المُشْتَرِكَةُ بَيْنَ دَاخِلِيهَا مُبُتَدَأُ خَبَرُه فِيهَ آنْهُ وَمِنْ مَا يَغَيْرِ السِنْ بالمَدِ والقَصر كَضَارب وحَذِر اي غَيْر مُتَغَيَّرٍ بِخِلَا فِ مَاءِ الدُّنُيَا فَيَتَغَيَّرُ لِعَارِض وَالْهُرَّقُ لَيْنِ لَمُّرِيَّغَيَّرُطُعُمُهُ ۚ بِخَلَافِ لَبَنَ الدُّنْيَا لِخُرُوجِهِ مِنَ الطُّرُوعِ وَالْهُرُمِّنَ تَصُرِلُدُم اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَامَ اللهُ وَانْهُرُقِينَ عَسَلِ مُصَفَّى بِحِلَافِ عَسَلِ الدُّنيا فَإِنَّهُ لِحُرُوجِهِ مِن بُطُونِ النَّحْلِ يُخَالِطُهُ الشَّمْعُ وغَيْرُهُ وَلَهُمْ فِيهَا أَصْنَافٌ مِنْ كُلِ الثُّمُوتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ فَهُ وَرَاضٍ عَنْهُم مَعَ إحْسَانِ اليهم بِمَا ذُكِرَ بِخلافِ سَيّد العَبِيُدِ فِي الدُّنْيا فَإِنَّه قَدْ يكُونُ مَع إحْسَانِهِ الْيهِم سَاخِطًا عليهِم كُمُنَّ هُوَخَالِدُ فِي النَّالِ خَبَرُ مُبُتَدَأً مُقَدِّر اى أَمَنُ هُو في هذا النَّعِيم وَسُقُوْلُمَا يُحَيِّمًا اى شَدِيْدَ الحَرَارةِ فَقَطَّعَ المعَاءُهُمُ اي مَ صَارِينَهِم فَخَرَجَتُ مِنُ أَدُبَارِهِم وهو جَمْعُ مَعَا بِالقَصْرِ وَأَلِفُه عِوَضٌ عَن يَاءٍ لِقَوْلِهِم مَعْيَان وَمِنْهُمْ اي الكُفَّارِ مُّنْ تَسْتَمِعُ إِلَيْكَ فَى خُطْبَةِ الجُمْعَةِ وَهُم المُنَافِقُونَ كَمْ إِذَا خَرَجُوْ امِنْ عِنْدِكَ قَالُوْ اللَّذِينَ اوْتُواالْعِلْمَ لِعُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ مِنْهِم ابُنُ مِسْعُودٍ وابنُ عَبَّاس اِسْتِهزَاءً وسُخُرِيَّةً مَاذَاقَالَ النِفَا بِالمَدِوالقَصرِ اى السَاعَةَ اى لَايُرَجَعُ اليه الْوَلَهِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ اللَّهُ عَلَى النِّفَاق وَالّْذِيْنَ الْهُتَدُوْ وَهُمُ المُؤْمِنُونَ لَاكُمْ اللَّهُ هُدًى وَاللَّهُمْ لَقُولِهُمْ اللَّهُ مَهُم مَا يَتَّقُونَ به النَّارَ فَهَلَيْنُظُرُونَ مَا يَنْتَطِرُونَ اى كُفَّارُ مَكَّةَ اللَّالسَّاعَةَ اَنْ تَأْتِيُّهُمْ بَدَلِ اشْتِمَالِ مِنَ السَّاعَةِ اى لَيْسَ الأَمْرُ إِلَّا أَنْ تَاتِيهِم لَغُتَكُّ فَجَأَةً فَعَدَجَاءَاشُرَاطُها عَلَامَاتُها مِنها بِعُثَةُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَانْشِفَاقُ القَمر والدُخَان فَكُنْ لَهُمُ إِذَا جَأَءً تَهُم السَّاعة وَلَرْبُهُم اللَّهُ مَا لا تَنفَعُهُم فَاعُلُمُ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ وَاسْتَغُفِرُ لِذَنَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل قِيلَ لَهُ ذَلِكَ مَعَ عِصْمَتِهِ لِتَسْتَنَّ بِهِ أُمَّتُهُ وقَدْ فَعَلَهُ صلَّى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إِنِّي لَاسُتَغُفِرُ اللَّه فِي كُلِّ يَوم مِائَةَ مَرَّةٍ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَةِ فِيهِ إكرامٌ لهم بامر نبيهم بالإسْتِغُفَار ا لهم وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُنْ مَا مُنْ صَرِفَكُمُ لِاشْتِغَالِكُم بِالنَّهَارِ وَمَتَّوْلِكُمْ ﴿ مَاوَكُمُ الَّى مَضَاجِعِكُم بِاللَّيْلِ اى هُو عَالِم بجميع احوَالِكُم لا يخُفى عليه شيءٌ مِنْها فَاحُذرُوهُ والخِطابُ لِلْمُؤْمِنِينَ وغيرهم. ﴿ (مَكْزَم بِهُ الشَّهُ إِ

المربعي على المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد الله تعالى يقينا السير باغوں ميں داخل كرے كا كه جن كے ينج نہریں بہتی ہیں،اور کفر کرنے والے و نیامیں (چندروز ہ) زندگی کے مزیاوٹ رہے ہیں اور جانوروں کی طرح کھا (پی) رہے ہیں لینی ان کے پیش نظر (شہوت بطن وفرج لینی) پیٹ اور پیٹھ کی شہوت کے علاوہ کچھنہیں اور وہ آخرت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے ( لیعنی ) ان کی منزل ، مقام اور ٹھکانہ جہنم ہے ( اے نبی ) ہم نے کتنی ہی بستیوں کو مراد بستی والے ہیں جوطافت میں تیری اُس بتی مکہ سے یعنی مکہ والوں سے زیادہ تھیں جس سے تھے کوئکالا (اُنحسر جَنْك) میں لفظ قسریة كی رعایت کی گئی ہے ہلاک کردیا اول قسریة کے معنی کی رعایت کی گئی ہے کہ کوئی ان کو ہماری ہلاکت سے بچانے والانہ ہوا، بھلا کہیں ایبا ہوسکتا ہے کہ وہ لوگ جواپنے پروردگار کی طرف سے جت وبر ہان پر ہوں اور وہ مومن بھی ہوں <del>اس مخص کی طرح</del> <u> ہوجا ئیں جس کے لئے اس کابُراعمل خوشنما بنادیا گیا ہو</u> تو وہ اس عمل کواچھا سمجھنے لگا ہو، اور بتوں کی بندگی میں اپنی خواہشات کے ۔ پیروبن گیاہو لینی ان کے درمیان میں کوئی مما ثلث نہیں ہے اوراس جنت کی صفت جس کامتقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے وہ جنت ہے جومشترک ہے اس میں داخل ہونے والوں میں (المجنة الغ) مبتداء ہے (فیھَا اَنھَارٌ) اس کی خبرہے ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جوبد بوکرنے والانہیں (اسِنْ) مداور بغیرمد (دونوں طرح ہے) جبیبا کہ صَادِبٌ و حَافِرٌ یعنی وہ پانی متغیر ہونے والانہیں بخلاف دنیا کے یانی کے کہوہ کسی عارض کی وجہ سے متغیر ہوجا تا ہے اور دودھ کی نہریں ہیں کہ جن کا مزہ نہیں بدلا بخلاف دنیا کے دودھ کے، اس کے تقنوں سے نکلنے کی وجہ سے اور شراب کی نہریں ہیں جن میں پینے والوں کے لئے بردی لذت ہے بخلاف دنیا کی شراب کے کہ وہ پینے کے وقت بدمزہ ہے اور صاف شہد کی نہریں ہیں بخلاف دنیوی شہد کے اس شہد کے کھی کے پیٹ سے نکلنے کی وجہ ہے اس میں موم وغیرہ مل جاتا ہے اور ان کے لئے وہاں ہرقتم کے میوے ہیں اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے وہ ان سے راضی ہے ان کے ساتھ مذکورہ احسان کرنے کے باوجود، بخلاف دنیا میں غلاموں کے آقا ے، کہ وہ بعض اوقات ان پراحسان کرنے کے ساتھ ان سے ناراض بھی ہوتا ہے کیا بیاس کے مثل ہے جو ہمیشہ آگ میں رہنے والاہے؟ بیمبتداءمحذوف (بعنی) أمَنُ هُوَ فِی هذا النعیمر کی خبرہے یعنی وہخص جوان نعمتوں میں ہوگاوہ اس شخص جیسا ہے کہ جو ہمیشہ آگ میں رہے گا اور جنہیں گرم لینی نہایت شدیدگرم یانی پلایا جائے گا، جوان کی امعاء کے تکوے کردے گا لینی ان کی آنتوں کے ،تووہ (کٹ کر)ان کی دُبروں سے نگل جائیں گی ،اور اَمعاء معًا بلامد کی جمع ہے،اوراس کاالف یاء کے عوض میں ہے ( مثنیہ ) میں ان کے قول مَعْیَاتٌ کی دلیل سے اوران کفار میں بعض ایسے ہیں کہ جو جمعہ کے خطبہ میں آپ کی طرف (بظاہر) کان لگاتے ہیں اور وہ منافق ہیں یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے جاتے ہیں تو اہل علم علماء صحابه سے جن میں ابن مسعود اور ابن عباس شامل میں استہزاء پوچھتے ہیں اجھی اس نے کیا کہا؟ (آنفًا) مداور بلامد (دونوں) ہے بمعنی ساعت (ابھی) ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے <mark>یہی ہیں وہ لوگ جن کے دلوں پر کفر کی وجہ سے اللہ نے مہر لگادی</mark> ح (نِعَزَم بِبَلسَّمٰ ا

اوروہ نفاق میں اپی خواہشوں کی پیرو کی کرتے ہیں اور جولوگ ہدایت یا فتہ ہیں اور وہ مونین ہیں اللہ نے انہیں ہدایت میں اور ہولوگ ہدایت یا فتہ ہیں اور وہ مونین ہیں اللہ نے انہیں ہدایت میں اور پر صادیا ہے اور انہیں ان کی پر ہیزگاری عطافر مائی (یعنی) ان کو اس چیز کی تو فتی عطافر مائی جس کے ذریعہ وہ آگ سے محفوظ رہیں گے ان کفار مکہ کو صرف قیامت کا انظار ہے کہ وہ ان کے پاس اچا تک آجائے (تساتیکہ ہے فی اکست آجائے الاشتمال ہے یعنی (یقین کرنے کی) اب کوئی صورت باتی نہیں گر ہدکہ ان پر اچا تک قیامت آجائے ایشینا اس کی علامات تو آچی ہیں ان میں ایک آخضرت نیسی کے باس قیامت اور چا ند کا پیٹ جانا ہے اور دھواں ہے پھر جب ان کے پاس قیامت آجائے تو آپ کی اس ان کے پاس قیامت آجائے تو آپی ان کی محت ہوں ان کو کہاں فائدہ دے گا سواے نبی آپ نیسی کے بیٹ کرلیں کہ اللہ کے سواکوئی معلوم ہونے کے بیٹ کا سوائی کی سوائی نظام کی جو کہ قیامت میں نافع ہدائم رہو اور اپنی خطاکے لئے بخشش ما نگا کریں آپ نیسی کے اس پر معصوم ہونے کے باوجود آپ ہے بخشش ما نگا کریں کہ اللہ تعالی ہیں اللہ تعالی ہی مقبل فرمایا بھی ، آپ نیسی کوئی ہی کہا گیا ، تا کہ آپ کی اصت اس کی پیروی کرے اور آپ نیسی کی اس کی مومنات کے لئے بھی ، نبی کومونین کے لئے استعفار کا تھم و جو نہ جا تا ہے یعنی وہ تہارے تمام احوال سے واقف ہاں میں سے اس پرکوئی ہی ختی نہیں ہو تا ہی سے اس پرکوئی ہی ختی نہیں ہو تا ہی سے اس پرکوئی ہی ختی نہیں ہو تا ہوں میں تہمارے قیام کی جگہ کو خوب جا نتا ہے یعنی وہ تہمارے تمام احوال سے واقف ہاں میں سے اس پرکوئی ہی ختی نہیں ہے تو اس سے درتے رہواور خطاب مونین وغیرہ صب کے لئے ہے۔

# عَجِقِيق فِيزَكِي لِيَهِ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

قِولَ فَي الله مَوْى ظرف مكان ب، معكانه، مدت درازتك هرف كامقام (جع) مَثاوِى.

فِيُولِينَ ؛ والنارُ مَنوًى لَهُمْ مبتداء نبر على كرجمله متانفه ہے۔

فِي وَلَيْنَ يكاف ورائ سے مركب ب كم خبريه كمعنى ميں ب مبتداء مونى كى وجه سے محلا مرفوع بـ

قِولَكُم : هِي أَشَدُّ الْحَ جمله موكر قَرْية كامفت إ-

قِوُلْ اَنْ اَخْرَجَتُكَ، اَخْرَجَتُك كَاهميرموَنث لان مِن قرية اولى كالفظ كارعايت كائل باور اَهْ لَكُنَاهُمْ كاهمير مين قرية ثانيه كمعنى كارعايت كائن، يعنى قريةً ساال قريهم ادمون كي وجه سيضمير كوندكر لايا كيا ہے۔

فَرِّوُلْكَى ؛ المشتركة يعنى جس جنت كامتقيول سے وعدہ كيا گياہے وہ تمام مونين كے درميان مشترك ہے اس لئے كه ہرمومن شرك سے متق ہے ، البتہ متقين كاملين كے لئے اعلىٰ درجه كى جنت ہے۔

فِيُولِكُمْ: الجنةُ الَّتِي مبتداء باور فيها انهارٌ اس كي خرب\_

في خالي: خبر جمله ب،اور جب خبر جمله موتى بي قوعا كد ضرورى موتا بي مكريهان كوئى عا كذبين ب\_

جِوَلِ نَبْعِ: جب خبر عین مبتداء ہوتی ہے تو عائد ضروری نہیں، یہاں ایسا ہی ہے۔

- ح (مَزَم پتكشرز) ≥

فِيَّوْلِكُمْ}؛ اسِنُّ (سَ بَضَ) اَسْفًا بِإِنَى كَامْتَغِير بُونا، بدبودار بونا\_

فَحُولِی ؛ لَذِیدُةِ اس میں اشارہ ہے کہ مصدر بمعنی اسم فاعل ہے اور اسناد بجازی ہے جیسا کہ زید عدل میں یعنی جنت کی شراب اس قدر لذیذ ہے کہ گویا وہ خود سرایالذت ہی الذت ہے ، اس کوسوال وجواب کی شکل میں یوں بھی کہد سکتے ہیں کہ من حمرٍ للَّةِ میں مصدر کاحمل ذات پر ہور ہاہے جو درست نہیں ہے ، جواب یہ ہے کہ یہ حمل زید عدل کے قبیل سے مبالغۃ ہے۔

هِ فَكُلْكَى ؛ لَهُمْ فيها ، لَهُمْ كَائِنٌ ياموجودٌ كَ مَعَلَق بُوكر خبر مقدم ب فيها محذوف مِ تعلق ب اور مبتداء محذوف ب جيها كم مُسَاره كرديا بـ - جيها كم مُسَارة كرديا بـ -

فَيُولَنُّهُ: فَهُوَراضِ عنهم اس جمله كاضافه كامقصدا يكسوال كاجواب بـ

سَيُخُواكِيّ: اللّه تعالى كو له مرفيها من كلّ الشمراتِ ومغفرة من رَّبِهم سے معلوم ہوتا ہے كہ جس طرح دخول جنت كي بعد جنتيوں كوميو مليں گے اس طرح مغفرت بھی جنت میں ملے گی حالانكہ مغفرت دخولِ جنت سے پہلے ہونی چاہئے۔
حجا ہوئ من مناسب منا

جِي لَيْعَ: مغفرت سے يہال رضامراد ب جو كہ جنت ميں حاصل ہوگ ۔

قِوَّلِ كَمَّى : مَنْ هُوَ خَالِدٌ في النار مبتداء محذوف كى خبر ب، مفسر علام نے مبتداء محذوف كى طرف اپنے قول اَمَنْ هُو َ في هذا النعيمر سے اشاره كرديا۔

قِوُلْنَى : أَمْعاء انترایال أَمْعَاء، مَعَا كى جمع ہاسكا الف یاء سے بدلا ہوا ہے نہ كدواؤسے، اس لئے كداس كا واحد معى اور تثنيه مَعْيَانًا آتا ہے جواس بات كى دليل ہے كه مَعَا كا الف ياء سے بدلا ہوا ہے۔

قِوَلَنَ ؛ مَصَارِیْنَ، مصَارِیْنَ مَصِیْرٌ کی جمع الجمع ہے یعنی مصیر کی جمع مصران اور مصران کی جمع مَصَارِینَ ہے،اس کے معنی انتزیاں، فاری میں رودہ کہتے ہیں۔

قِوُلْ كَمَا: الاَيْرُجع المله اس كى طرف توجهُ بيس كى جاتى ياوه قابل التفات نهيس صحح نسخه نوْجِع بينكم كاصيغه به يعنى بهم اس كى باتوں كى طرف توجهُ بيس ديتے تم ہى بتا دوحضرت نے ابھى كيا فرمايا؟ (فتح الغديد شو كانى)

فِحُولَى ؛ فَانْنَى لَهُمْ خَرِمقدم بِ اور ذِكو اهم مبتداء مؤخر بِ إِذَا جَاءَ تُهُمُ السَّاعَةُ جمله معرضه ب اور إذَا كاجواب محذوف بِ تقدر عبارت بيب إذَا جَاءَ تُهُمُ السَّاعَةُ فَكَيْفَ يَتَذَكَّرُونَ.

قِوَلْكُ : أُولِيْكَ مبتداء م الله ين طبع الله على قُلُوبِهِمُ الك كَرْر

قِرِّوْلِكُمْ): وَالَّذِيْنَ اهِ مَدُوا مبتداء زَادَهُمُ اس كَ خبر ـ

فِيُولِكُ ؛ أَشْرَاطُهَا اشراط جمع شَرَطٍ بفتح الراء بمنى علامت.

فِيُولِكَى : فَاعْلَمُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللهُ لَعِنى جب مونين كى سعادت اوركافرول كى شقاوت معلوم بوگئ تو آب آئنده بھى اپنامم بالوحدانيت وغيره پرقائم رہيـ۔ فِحُولَكُ ؛ اسْتَغُفِرُ لِذَّنْبِكَ اى اِستَغْفِر الله آن يَقَعَ مِنْكَ الذَّنْبُ او اِسْتَغْفِر الله لِيَعْصِمَكَ وقيل الخطاب له والمراد الاُمَّة مُراس آخرى توجيكا، آئنده جمله جوكهوه وللمؤمنين والمؤمنات ٤، الكاركتا ٢-

## تِفَيِّيُرُوتَثِينَ عَ

وَالَّذِيْنَ كَفُرُوْا يَتَمَتَّعُونَ وَيَا كُلُونَ كَمَا تَأْ كُلُّ الْاَنْعَامُ (الآیة) لیمی جس طرح جانور کھا تا ہے اور پھے ہیں سوچتا کہ بیرزق کہاں ہے آیا ہے؟ کس کا پیدا کیا ہوا ہے؟ اور اس رزق کے ساتھ میرے اوپر رازق کے کیا حقوق عا کد ہوتے ہیں؟ اس طرح پہلوگ بھی بس کھائے جارہے ہیں، چرنے چگنے سے مطلب، آگے انھیں کسی چیزی فکر نہیں ہے، جانور کے کھانے میں اور انسان کے کھانے میں بظاہر کوئی فرق نہیں دونوں کی غرض ایک ہے یعنی تلذذ اور بقائے جسم وقوت، مرحقیقت بنہیں ہے، جانور اس کے کھا تا ہے کہ لذت اندوز ہواور حیات وصحت باقی رہے اور انسان کا مقصد اس کھانے سے قوت خدمت، اطمینان قلب، قوت ذکر، کثر سے عبادت ہوتی ہے، اگر کسی انسان کا بیمقصد نہ ہوتو اس کا کھانا پینا جانور کے مانند ہوگا، ایسے ہی انسانوں کے بارے میں کہ جن کا مقصد شکم پُری اور جنس کا نقاضہ پورا کرنے کے علاوہ کچھ نہ ہو، فرمایا: ان کا کھانا حیوانوں کے مانند ہوتا ہے۔

## کھڑے ہوکر کھانے کی ممانعت:

حکم: اس سے ضمنا کھڑے کھڑے کھانے کی ممانعت کا بھی اثبات ہوتا ہے جس کا مغربی تہذیب کی اتباع میں آج کل دعوق میں مام دواج ہو چلا ہے، کھڑے ہو کر کھانا پینا جانوروں کی خصلت ہے، حدیث شریف میں کھڑے ہو کر پانی پینے کی تاکیدی ممانعت آئی ہے جس سے کھڑے ہو کر کھانے کی ممانعت بطریقِ اولی ثابت ہوتی ہے، اس لئے جانوروں کی طرح کھڑے ہو کر کھانے ہے۔ (زادالمعاد) مغربی تہذیب کا مقصد ہی منصوبہ بند طریقے سے اسلامی تہذیب کی مخالفت کرنا ہے، الہذامسلمانوں اور علاء کو بالحضوص الی محفلوں، دعوقوں میں شرکت سے احتر از کرنا چاہئے۔

#### شانِ نزول:

عبد بن مُمید اور الویعلیٰ اور ابن جریر وابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے ابن عباس تَعَطَّلَتُ النظافی اور ابن جریر وابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے ابن عباس تَعَطَّلُتُ النظافی اور ابن جریر وابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے مکہ کی طرف رخ کرکے فرمایا انست اَحَبُ بلادِ الله فِی وَلُو لَااَنَّ اَهْلَكَ احرجُونی منكَ لَمُ احرج النج اے مکتواللہ کے شہروں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اگر تیرے فرزند مجھے تجھ سے نہ نکالے تو میں نہ نکتا، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ (منع الفدیر، شو کانی)

اَفَهَنُ تَحَانَ علیٰ بَیّنَهُ مِن رَّبِهِ (الآیة) بھلایہ کیے ممکن ہے کہ پنجم اوراس کے بعین کو جب خدا کی طُرف سے ایک صاف اور سید هاراسته مل گیا ہے اور پوری بصیرت کے ساتھ وہ اس پر قائم ہو چکے ہیں تو اب وہ ان لوگوں کے ساتھ چل سکیں جو ا پنی پرانی جاہلیت کے ساتھ چھٹے ہوئے ہیں جو شیطان کے دام فریب میں پھنس کر صلالتوں کو ہدایت اور اپنی بدکر داریوں کوخو بی سمجھ رہے ہیں، جو کسی دلیل کی بناء پڑ ہیں بلکہ اپنی خواہشات کی بناء پرخق وباطل کا فیصلہ کرتے ہیں، نہ دنیا میں اِن دونوں فریقوں کی زندگی ایک جیسی ہے اور نہ آخرت میں ان کا انجام یکساں ہوسکتا ہے۔

مین ماء غیر آسن آسیانی کو کہتے ہیں جس کارنگ ومزوبدل گیا ہونیز بد بودار بھی ہوگیا ہو، دنیا میں دریا وک اور نہروں کے پائی عام طور پر گندے ہوتے ہیں ان میں ریت مٹی طرح طرح کی نبا تات ملنے کی وجہ سے ان کا رنگ اور مزہ بدل جا تا ہے، اس لئے جنت کی نہروں کی ہی تعریف بیان کی گئی ہے کہ وہ غیر آسن ہوگا، اس طرح دنیا کا دودھ چونکہ گائے بھینس بکری وغیرہ کے تفنوں سے نکلتا ہے، جس کی وجہ سے بھی خراب بھی ہوجا تا ہے جنت کا دودھ چونکہ جانوروں کے تفنوں سے نکلا ہوانہیں ہوگا اس طرح خراب ہونے سے بھی محفوظ ہوگا، غرض ہے کہ جنت کی نہریں ہوں گی، اس لئے جس طرح وہ نہایت لذیذ ہوگا اس طرح خراب ہونے سے بھی محفوظ ہوگا، غرض ہے کہ جنت کی نعمتوں اور دنیا کی نعمتوں میں مشارکت بھی سمجھانے کے لئے ہے کی نعمتوں اور دنیا کی نعمتوں میں مشارکت بھی سمجھانے کے لئے ہے ورنہ وہاں کے دودھ کو یہاں کے دودھ کو یہاں کے شہد سے اور وہاں کے تھوں کو یہاں کے تھوں کے دودھ کو یہاں کے تھوں کو یہاں کے تھوں کی مناسبت اور نہ موازنہ۔

وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ اللّہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کے بعد معفرت کا ذکر فرمایا ہے، معفرت کے ذکر کرنے کے دومطلب ہوسکتے ہیں اول میر کہ بیغمت جنت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی ، اور دوسرا مطلب میر ہے کہ دنیا میں جو کوتا ہیاں جنتیوں سے ہوئی تھیں ان کا ذکر تک جنت میں بھی سامنے ہیں آئے گا بلکہ اللّہ تعالیٰ ان پر ہمیشہ کے لیے پردہ ڈالدے گا تا کہ جنت میں وہ شرمندہ نہ ہوں۔

ومِنْهُ مَرَمَن یَسْتَمِعُ اِلَیْكَ حَتَّی اِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ (الآیة) بیمنافقین کاذکرہے،منافقین کابیطریقہ تھا کہ آنخضرت ظِین کھی کی کہل میں حاضرتو ہوتے تھے گر باہرنکل کرعلاء صحابہ رَحَوَلا اُنگالِ عَلاَیٰہُ ہے معلوم کرتے تھے کہ آنخضرت نے ابھی کیا فرمایا؟ اور بید پوچھنا بطور تمسخوہوتا تھا، تا کہ معلوم ہو کہ ہم ان کی باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتے ،اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی تھی کہ ان کی نیت چونکہ سے خونکہ سے باہر آ کرصحابہ تھی کہ ان کی نیت چونکہ سے باہر آ کرصحابہ تھی کہ ان کی نیت پوچھتے تھے کہ ابھی آپ ظِین آپ کی خوالا کی تعنی وہی باتیں جن کوئن کر کفار ومنافقین پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی آپ کی خوالا کھی ابھی تھے کہ ابھی آپ کی خوالا کھی تھی کہ ابھی ابھی خوالا کھی تھے کہ ابھی آپ کی خوالا کھی تھی کہ ابھی ابھی خوالا کہ کہ کہ ابھی اور جس مجلس سے وہ برنھیب لوگ اپناوفت تھی کہ ابھی سے وہ برنھیب لوگ اپناوفت ضائع کر کے الحمۃ ہیں اور جس مجلس سے وہ برنھیب لوگ اپناوفت ضائع کر کے الحمۃ ہیں اسی مجلس سے یہ خوش نھیب لوگ علم وعرفان کا نیا خزانہ حاصل کر کے پلٹتے ہیں۔

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلّا السَّاعةَ أَنْ تأتِيهِم بَغُتَةً جَهَال تك تَ كُواضَح مونے كاتعلَّى جوه تو دلائل سے اور آن كے معجزانه بيان سے، محمد ﷺ كى سيرت پاك سے اور صحابہ كرام كى زندگيوں كے انقلاب سے انتهائى روشن طريقه پر واضح مو چكا ہے، اب كيا ايمان لانے كيلئے بيلوگ اس بات كا انتظار كررہے ہيں كہ قيامت ان كے روبرو آكورى مو؟ اور بيتمام غيبى باتوں كا عينى مشاہده كرليں، اس وقت تو بڑے سے بڑا كا فربھى ايمان لا تا ہے گراس ايمان كا كوئى اعتبار نبيس حلاصه بيكه ايمان

کے لئے تمام شواہدودلائل آ چکے جو کہ ایک صاحب عقل وبصیرت کے ایمان لانے کے لئے کافی ہیں اب بھی اگرایمان نہیں لاتے توبس اب ایک علامت جس میں تمام مغیبات مشاہد ہوجا کیں گے باتی رہ گئی ہے، اوروہ ہے قیامت۔

فَفَدُ جَاءَ أَشُرَاطُها (الآیة) اگرمشرکین و کفارکوقیامت کے بر پاہونے کا انظار ہے تواس کی علامات بعیدہ تو آپکی ہیں،
ان میں سے ایک بڑی علامت خود نبی ﷺ کی بعثت ہے، سیحین وغیرہا میں حضرت انس تفکاننگ تقالی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایاب عشت انسا و السّاعَة کھاتینِ میں اور قیامت اس طرح بھیج گئے ہیں اور آپ انگشت شہادت اور درمیانی انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا: جس طرح ان دونوں انگلیوں کے درمیان کوئی انگل نہیں ہے، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان کوئی انگل نہیں ہے، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نئی نہیں ہے اور اسی جیسی آیک حدیث بخاری شریف میں مہل بن سعد تفتی نشائی سے بھی مروی ہے۔

وَاسْتَغْفِوْ لِلْدُنْبِكَ وَلِلْمُوْمِنِيْنَ وَالْمُوْمِنَاتِ (الآیة) اس آیت میں نی ﷺ کواستغفار کا تکم دیا گیا ہے اپنے لئے بھی اور موشین کے لئے بھی ، یہاں یہ شبہ ہوسکتا ہے کہ انبیاء پیبھی اور موشین کے لئے بھی ، یہاں یہ شبہ ہوسکتا ہے کہ انبیاء پیبھی اور موشین کے لئے بھی ، یہاں یہ شبہ ہوسکتا ہے کہ انبیاء پیبھی اوقات خطاء جبھی اگر چہ انبیاء پیبھی اسلام سے گناہ کے سرز دہونے کا احمال نہیں تھا گرعصمت کے باوجود بعض اوقات خطاء احتمادی سرز دہوجاتی ہے ، خطاء اجتمادی اگر چہ قانون شرع میں گناہ نہیں ہے بلکہ اس پر بھی اجرماتا ہے انبیاء پیبھی کوان کی خطاء بہتمادی اس کے اعتبار سے اس کو ذنب سے تعبیر کردیا جاتا ہے جبیا کہ سورہ عبس میں آپ پرایک قسم کا جنوبی میں اسلام کی مثال تھی جس کی تفصیل (انشاء اللہ) سورہ عبس میں آپ پرایک قسم کا عتاب فرمایا وہ بھی اس خطاء اجتمادی کی مثال تھی جس کی تفصیل (انشاء اللہ) سورہ عبس میں آپ گی ۔ (معادف)

اوربعض حفرات نے ''ذنب' سے مراد خلاف اولی لیا ہے جس کا انبیاء سے سرز دہوناممکن ہے اور نہ بیعصمت کے خلاف ہے، بعض اوقات امت کی سہولت اور بیانِ جواز کے لئے نبی خلاف اولی کوا ختیار کر لیتا ہے، اس کے علاوہ اسلام نے جوا خلاق انسان کوسکھائے ہیں ان میں سے ایک بی ہی ہے کہ بندہ اپنے رب کی بندگی بجالا نے میں اداء حق کی خاطر جان لڑانے میں خواہ اپنی حد تک کتنی ہی کوشش کرتار ہا ہو، بندہ کو اس زعم میں مبتلا نہ ہونا چا ہے ، کہ جو پچھ مجھے کرنا چا ہے تھاوہ میں نے کردیا ہے اس لئے کہ کسی بھی بندے سے اس کی شایانِ شان حق ادا ہو، کنہیں سکتا، اس لئے کہ بندہ جس قدر بھی شکر کرے گا تو فیق شکر کا شکر لازم ہوگا اور بندہ جتنا بھی شکر کرے گا بیسلسلہ بڑھتا ہی رہے گا، اداء شکر میں اگر جان بھی دیدے پھر بھی اس کا حق ادا نہ ہوگا آخر میں یہی کہتا ہوگا۔

جان دی دی ہوئی اس کی تھی حق توبیہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی کہا تھا میں وہ کماھئہ ادا نہ ہوا نہ کی تھی کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں کہ اس بات کا اقرار کرے کہ اے میرے مالک، تیرا جومیرے اوپر تقامیں وہ کماھئہ ادا نہیں کرسکا ہوں، اور ہمہودت اپنے قصور کا اعتراف کرتا رہے، یہی روح ہے اللہ کے اس ارشاد کی کہ اے نبی اپنے قصور کی معافی مائگو، اس کا مطلب بینیں کہ معاذ اللہ نبی نے فی الواقع جان ہو جھ کرکوئی قصور کیا تھا۔

وَيَقُولُ الَّذِيْنَ امْنُولَ طلبا للجهاد لَوْلا هلا نُزِلْتُسُورَةً فِيهَا ذِكُرُ الجِهَادِ فَإِلْا الْنِزَلْتُسُورَةً مُحَكِّمَةً اى لَمْ يُنسَخُ عَلَيْكُ الْنِزَلْتُسُورَةً مُحَكِّمَةً اى لَمْ يُنسَخُ عَلَيْكُ الْمِنْزَمِينَا فَي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

نها شَيُءٌ وَكُذِكِرَ فِيهُ الْقِتَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْتَ الَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ اى شَكِّ وهُمُ الـمُنافِقُونَ تَيْظُرُونَ الْيَكَ نَظَرَ الْمَغْيَتِي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِي خَوْفًا سنه وكَرَاهِيَةً له اى فَهُمُ يَخَافُونَ مِنَ القِتَالِ ويَكُرَهُونَهُ فَاوْلِلْ لَهُمْ مُبُدَداً ، خَبَرُه طَاعَةُ وَقُولُ مُعْرُوفٌ اى حَسَنَ لك فَاذَاعَزُمُ الْأَمْنُ اى فُرضَ القِتَالُ فَلَوْصَدَقُوااللَّهَ في الإيْمَان والطَّاعَةِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُنَ وَجُمُلَةُ لَوجَوابُ إِذا فَهَلَاعَيَيُمُ بكسر السين وفتحِها وفيه التفات عَنِ الغَيْبَةِ الى الخِطَابِ اى لَعَلَّكُم لِنَ تُوَلِّيْتُمْ اَعُرَضُتُم عَنِ الإيْمَانِ أَنْ تُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ الْ اى تَعُودُوا الىٰ أَسُرِ الجَاهِلِيَّةِ سنَ البَعْي والقَتُل أُولِيَكَ اى المُفْسِدُونَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَّهُمْ عَن اسْتِمَاعِ الحَقِّ وَأَعْمَى أَبْصًا رَهُمْ عَن طريقِ الهداية أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْانَ فيَعرفُونَ الحَقّ أَمْر بَل عَلَى قُلُوبٍ لهِ اَقْفَالْهَا اللهُ مَا يَفُهَمُونَهُ إِنَّ الَّذِينَ الْتَكُولَ بِالْفِفَاقِ عَلَى اَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِمَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطِنُ سَوَّلَ زَيَّن لَهُمْ وَالْمُلْلُهُمُ بَضَمَ اَوَّلِه وبِفَتُحِهِ واللَّام والمُمْلِيُ الشَّيطَانُ بِإِرادَتِهِ تعالىٰ فَهُو المُضِلُّ لهم ذَٰلِكَ اي إضُلَائِهِم بِالْقُمُوَّالُولِلَّذِيْنَ رَبِهُوْالْمَانَزَّلَ اللهُ اى لِيلمُسْركين سَنُطِيْعُكُمْ فَي بَعْضِ الْكَرْجُ السُمعَاوَنَه على عَدَاوةِ النبي صلى الله عليه وسلم وتَثبيط الناس عن الجِهَادِ معَة قالُوا ذلك سِرًّا فاظهره الله تعالىٰ <u>وَاللَّهُ يَعْلَمُ اِسْرَارَهُمْ ﴿ بِ</u> فَتُح الهَمْزَةِ جمعُ سِرٌ وبِكَسُرِها مَصدر فَكَيْفَ حالُهم إِذَا تَوَفَّتُهُمُ الْمَلَلِكَةُ يَضْرِبُونَ حالٌ مِنَ الملئكة وُجُوهُمُ مُ وَادْبَارُهُ هُ وَلَهُ وَرَهُم بِمَقَامِعَ مِنْ حدِيدٍ ذَلِكَ اى التَوَفِّى على الحالَةِ المَذْكُورَةِ بِ اَنْهُمُ اِتَّبَعُوْا مَّا اَسْخَطَاللَّهُ وَكُرِهُوْا رِضُوانَهُ اى العَمَلَ بِمَا يُرُضِيُهِ فَأَحْبَطَ اَعْمَالُهُمْ

الع الع

# عَجِقِيق عَرِكِي فِي لِيَهِ مِن اللهِ تَفْسِّلُهُ كُولُولُا

فَوْلَنَى ؛ فَاوْلَى لَهُمْ الم بمعنی باء، ای اَنْ کانَ الاوللی بهِمْ طَاعَة الله وَطَاعَة رسُوله یعنی فعیف الایمان اور منافقول کے لئے الله اور اس کے رسول کی اطاعت ہی بہتر تھی ، یہ مطلب حضرت ابن عباس فَخَالَفُ عَالَیْ الله عطاء رَسِمُ کلالله کَعَالیٰ نے الله اور اس کے رسول کی اطاعت ہی بہتر تھی ، یہ مطلب حضرت ابن عباس فکی الله کت اور بر بادی کے ہیں اس صورت میں یہ کلم ضعیف الایمان اور منافقوں کے لئے بددعاء اور کلمہ وعید ہوگا ، اور اَوْلیٰ لَهُمْ پر وقف ہوگا ، اس کے بعد کلام متانف ہوگا۔ کلم ضعیف الایمان اور منافقوں کے لئے بددعاء اور کلمہ وعید ہوگا ، اور اَوْلیٰ لَهُمْ پر وقف ہوگا ، اس کے بعد کلام متانف ہوگا۔ فَوْلَیْ بَا الله الله الله مقل معنوف فول معروف فول کے بہن ترکیبیں ہوسکتی ہیں ﴿ اَوْلَیٰ مبتداء لهم اس کا متعلق لام بمعنی باء ، طاعة وقول معروف اس کی خبر ، مفسر علام نے بہی ترکیب اختیار کی ہے ﴿ اَوْلَیٰ لهم مبتداء ور لهم اس کی خبر ، ہو تقدیم عبارت ہے الهدلاك اَولیٰ لهم ایک خبر ، مفاولا کُ لهم ابوالبقاء نے اس کو احتیار کیا ہے۔ (اعراب الغران)

٠ ح (رَحَزُم بِبَاللَّهُ إِنَا

بنه كهامركار

فِحُولِكَ ؛ فَلَوْصَدَقُوا اللَّهَ بَعْضَ حضرات نَهَا مِهَ لَو صَدَقُوا اللَّهَ مَعَ الْخِ جُواب كِ إِذَا كَاجُواب مِه اور بَعْضَ حضرات نَه الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ اللهُ اللهُ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ ال

قِوَّلِكَمْ : فَهَلَ عَسَيْتُمُوانَ تَوَلَّيْتُمُ ، عسَيْتُمُ افعال رجاء (مقاربه) ميں سے فعل ماضى ہے لين ' تم سے بعير نہيں كہم' 'اس ميں مزيدتو نيخ وتقريع كے لئے فيبت سے خطاب كی طرف النفات ہے ، حضرت قادہ وَ فَكَانْلُهُ مَقَالِكَةُ نَے تَو لَيْدُمُ مَ كَاعُوا فَى عَن اعراف عن الطاعة كے كئے ہيں مفسر علام نے بہی معنی مراد لئے ہيں اور کلبی نے تو لَیْدُمُ کے معنی اِنْ تَو لَیْدُمُ اللَّمَ اِللَّمَ اللَّمَ عَن الطاعة کے کئے ہيں مفسر علام نے بہی معنی مراد لئے ہيں اور کلبی نے تو لَیْدُمُ کے دريع فساد ہريا کرو گے۔ لين اللہ عن اللہ عن اللہ عن الرقم کو امت کے امور کا والی اور ذمہ دار بنادیا گیا تو تم ملک عین ظلم کے ذریعہ فساد ہریا کرو گے۔

قِوُلَى ؛ اَقَفَالُهَا، اقفال قُفُلُ كى جَعْبِ بمعنى تالا، أَقْفَال كى اضافت قلوب كى طرف كرك اشاره كردياكه يهال قفل سے عرفی تالامراد نبیس ہے بلکہ خاص سم كافيبى تالامراد ہے جوقلوب كے مناسب ہو، مثلًا توفيق كاسلب ہونا، غور وفكر كى صلاحيت كاختم ہوجانا وغيره وغيره مفسر علام نے فكلا يَفْهَمُو نَهُ سے اسى فيبى تالے يعنى سلب صلاحيت فيم كى طرف اشاره كيا ہے۔

قِوُلِكَى ؛ اَمْلَى اس میں دوقراء تیں ہیں ① ہمزہ کاضمہ اور لام کا کسرہ مع یاء کے فتحہ کے ای اُمْلِی ماضی مجہول ان کوڈھیل دی گئاور ۞ قراءت میں سکون یاء کے ساتھ مضارع معروف بھی ہے، یعنی ان کومہلت دوں گا، اَمْلیٰ لَهُمْر ان کودور کی بھائی، کمبی امیدیں دلائیں، اس وقت اس کا فاعل شیطان ہوگا، اور ان کومہلت دی، ڈھیل دی، اس صورت میں فاعل اللہ ہوگا۔

فِي وَكُولَكُ ؛ المُملِى الشيطانُ بارادته تعالى اسعبارت كامقصدايك سوال مقدر كاجواب ٢-

مینوان، مهلت دینایه خدا کا کام بهلنداشیطان کی طرف اس کی نسبت درست نبیس بـ

جِحُ الْبِیِّ: وهیل اورمہلت دینے والا در حقیقت اللہ ہی ہے مگر اسناد مجازی کے طور پر شیطان کی طرف نسبت کردی ہے اس کئے کہ یہ اس کے وسوسے کے ذریعہ ہوتی ہے۔

قِوَّوُلِينَ ؛ ذلك مبتداء باتَّهُمْ قالوا اس كي خبر، باء سبيه ہے۔

قِوُلِي ؟ قالوا، قالُوا كافاعل منافقين بين اور كو هُوا كافاعل يبود بين، گويا كه يه كهناسننا اور گفتگومنافقين اوريبود كه درميان بين ادر كيان كافاعل يبود بين ، گويا كه يه كهنا اور شركين كورميان جيسا كه علامه كلي في اختيار كياب، غالبًا يسبقت قلم بيد درميان جيسا كه علامه كلي في اختيار كياب، غالبًا يسبقت قلم بيد درميان جيسا كه علامه كلي في اختيار كياب، غالبًا يسبقت قلم بيد درميان جيسا كه علامه كلي في اختيار كياب، غالبًا يسبقت قلم بيد

## <u>ێٙڣڛؗؠؗۘۅڐۺٛۘؖڂڿ</u>

### شانِ نزول:

وَيَقُولُ الَّذِيْنَ امَنُوا ﴿ الآية ﴾ يهال سے آخرتك تمام آيات مدنى ہيں اس لئے كہ جہادى مشروعيت مدينه ہى ميں ہوئى ہے اور اس لئے بھى كەنفاق بھى مدينه ہى ميں پيدا ہوا، مكه ميں نفاق كى كوئى ضرورت ہى نہيں تھى كيونكه مكه ميں اسلام كمزور اور دشمن طاقتورتھا کی زندگی کا پوراز مانداور مدنی زندگی کا ابتدائی زمانہ بڑا پر آشوب اوراضطراب و بے چینی کا زمانہ تھا ہرآن اور ہروقت خطرہ لاحق رہتا تھا را توں کو مسلمان ہمجھتے تھے کہ دشمن چڑھ آیا ، مشرکین مکہ کی رہتا تھا را توں کو مسلمان ہمجھتے تھے کہ دشمن چڑھ آیا ، مشرکین مکہ کی رہشہ دوانیاں نہ صرف یہ کہ جادی تھیں بلکہ شاب پر تھیں ، مسلمان جس اضطرابی دور سے گذر رہے تھے اس سے تنگ آگر '' تنگ آ مد' کے مطابق مسلمانوں نے بھی من بنالیا تھا کہ اب آرپار کی ہوجانی چاہئے مگر ابھی تک جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ اب آرپار کی ہوجانی چاہئے مگر ابھی تک جہاد کا حرات ہوجائے ، اور بے چینی کے ساتھ اللہ کے فرمان کا انتظار بھی کر رہے تھے ، اور آپ بھی تھے کہ جہاد کی اجازت ہوجائے ، اور بے چینی کے ساتھ اللہ کے فرمان کا انتظار بھی کر رہے تھے ، اور آپ بھی تھے کہ میں ان ظالموں سے لڑنے کا حکم کیوں نہیں دیا جاتا اور اس بارے میں کو کی محمد خورت کیوں نازل نہیں کی جاتی ؟

مگر جومنافقین مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو گئے تھے ان کا حال مونین مخلصین کے حال سے مختلف تھا وہ اپنے جان و مال کو خداور اس کے دین سے عزیز سمجھتے تھے اس لئے وہ کوئی خطرہ مول لینے کے لئے تیار نہیں تھے ان ہی میں بعض ضعیف الایمان بھی شامل ہو گئے تھے۔اس موقع پر ہے آیات نازل ہوئیں۔

فَإِذَا أُنْ وِلَتُ سُورَةً محكمةً بيان بى منافقين كاذكر ہے جن پر جہادكا هم نهايت گراں گذرتا تھا، اس جہادك هم نے منافقوں كو سے مسلمانوں سے چھانٹ كر بالكل الگ كرديا آيت جہاد نازل ہونے سے پہلے منافقین بھى جہاد ميں بہادرى دكھانے كے بڑى شدومد سے دعوے كرتے تے ، مگر جب اسلام كے لئے جان كى بازى لگانے كا وقت آيا تو ان كے نفاق كا حال كھل كيا، اور نمائتى ايمان كا لبادہ اتر كيا اب جب جہادكا هم نازل ہوگيا ہے تو ان منافقوں كى بدحالى كا بدعا كم ہے گويا كہ ان پرموت كى بي بيوتى چھا گئ اور جس طرح مرت وقت مرنے والے كى آئكھيں پھراكرا كي جگہر جاتى ہيں، بيآ ہى كى طرف اى طرح مبہوت اور متحر ہو كر تمكنى بائده كر ديكھ رہے ہيں، ان كے لئے جہاد اور موت سے گھبرانے كے بجائے بہتر تھا كہ وہ مح وطاعت كا مظاہرہ كرتے اور نبى بي تي بي ابت گتا خانہ كلے كہنے كہائے اچھى بات كہتے بي مطلب اس صورت ہيں ہوگا جب اولئى بمتن آئے كر (بہتر) ليا جائے ، ابن كي رہ ان كو اختيار كيا ہے بعض حضرات نے اولئى ويل سے كلم تهديدم او جب اولئى بمتن آئے كر فرائى اللہ به مقال كي وجہ سے ان كى ہلاكت قريب ہو اولئى لَهُمْ كِم متن اسمى وقول معروف قول معروف قول معروف جملہ متانفہ ہوگا اور اس كی خبر محدوف ہوگى اور وہ حيول كھر ہے۔

فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْآرُضِ (الآية) توكِّي كِلغت كِاعتبار بدومعنى ہوسكتے ہيں،ايک اعراض اور دوسرے کی قوم وجماعت پرافتد اروحکومت،اس آیت میں بعض حضرات نے پہلے معنی لئے ہیں،اس معنی کے اعتبار سے آیت کا مطلب میہ ہے کہ اگرتم نے احکام شرعیہ الہیہ سے روگر دانی کی جس میں تھم جہاد بھی شامل ہے تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ تم جا ہیں علی مطلب میں تھی طریقوں پر پڑجاؤگے،جس کا لازمی نتیجہ زمین میں فساد اور قطع رحمی ہے۔

روح المعانی اور قرطبی نے اس جگہ تو کئی کے دوسرے معنی یعنی حکومت اورا ارت کے لئے ہیں تو مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ تمہارے حالات جس کا ذکر اوپر آچکا ہے ان کا تقاضہ سے ہے کہ اگر تمہاری مراد پوری ہو یعنی اس حالت میں تمہیں ملک وقوم کی ولایت اور اقتدار حاصل ہوجائے تو نتیجہ اس کے سوانہیں ہوگا کہ تم زمین میں فساد ہر پاکروگے اور رشتوں اور قرابتوں کوتوڑڈ الوگے۔ (معارف)

## صلد حمى كى شخت تا كيد:

اَدْ حَسام، دحسر کی جمع ہے بچہ دانی کو کہتے ہیں، چونکہ عام رشتوں، آرا بتوں کی بنیا در حم ہی سے چلتی ہے اس لئے عرف اور محاورہ میں رحم رشتہ داری اور ذوی الارحام رشتہ داروں کو کہتے ہیں، اسلام نے رشتہ داری اور قرابت کے حقوق اداکرنے کی بروی تاکید فرمائی ہے۔ ذیل میں چندا حادیث ذکر کی جاتی ہیں۔

صدیث ●: صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ نوعاً نفائقا ایخ اور دیگر دواصحاب نعکا النفائقا النفی سے اس مضمون کی حدیث نقل کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو محص صلد حمی کرے گا اللہ اس کواپنے قریب کریں گے اور جو قطع رحمی کرے گا اللہ اس کو قطع کردیں گے۔ اللہ اس کو قطع کردیں گے۔

حدیث ©: ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ کوئی ایسا گناہ کہ جس کی سز اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت اس کی میں اس کے علاوہ ہوظلم اور قطع حمی کے برابرنہیں۔ (رواہ ابو داؤد، والترمذی، ابن کٹیں)

حدیث ت کوریت ت کورت توبان دو کانش کانت کے مروی ہے کہ آپ کی کانت کے مرای کہ جو محص چاہتا ہے کہ اس کی عمر زیادہ اور رزق میں برکت ہواس کو چاہئے کہ صلد رحی کر سے یعنی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کر سے، احادیث صححہ میں یہ بھی ہے کہ حق قرابت کے معاملہ میں دوسری طرف سے برابری کا خیال نہ کرنا چاہئے اگر دوسرا بھائی قطع تعلق اور نارواسلوک بھی کرتا ہے تب بھی تمہیں حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہئے ، صحیح بخاری میں ہے کہ وہ محض صلد رحی کرنے والا نہیں جو صرف برابر کا بدلہ د سے بلکہ صلد رحی کرنے والا وہ ہے کہ جب دوسری طرف سے قطع تعلق کا معاملہ کیا جائے تو یہ ملانے اور جوڑنے کا کام کرے۔ (ابن کئیں)

حضرت عمر نظافاً النائقاً النائقالي النائقاً الن

أُولَىٰ إِلَىٰ اللَّهِ مِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ مِيمفره بردازقطع كرن والله والله عن برالله فعن فرما في رحت عدوركرديا اوران کی شنوائی وبینائی حق سننے اور حق و کیھنے سے سلب کرلیں ، یہی وجہ ہے کہ قرآن کے معانی ومطالب ان کے دل میں نہیں اترتے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر بات ہے کہ ان کے قلوب پرمہر شبت کردی گئی ہے۔

اَلسَيْطَانُ سَوَّا اَ لَهُمَ اس مِين شيطان كى طرف دوكامول كى نسبت كى گئ ہے ايك " تسويل" جس كے معنى تزيين كے ہيں کہ بُری چیزیا بُر عِمل کوکسی کی نظروں میں اچھا اور مزین کردے، دوسرا کام''املاء''جس کے معنی امہال اور مہلت دینے کے ہیں،مطلب بیرکہ شیطان نے اول تو ان کے برےاعمال کوان کی نظروں میں مزین اور آ راستہ کر کے دکھلایا پھران کوالیی طویل آرز وَں اورامیدوں میں الجھادیا جو یوری ہونے والی نہیں۔

<u> اَمْحَسِبَ الَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضَ اَنْ لَنْ يُحْرِجَ اللهُ أَضْغَالَهُمْ اللهُ اَضْغَالَهُمْ ال</u> لَّارَيْكُكُورِ عَرَّفَنَا كَهُم وكُرِّرَتِ اللَّامُ في فَلَعَرُفَيَهُ رِيسِيمُهُمُّ عَلامَتِهم وَلَتَعْرِفَنَّهُمُ الوَاوُ لِقَسَم مَحُذُونِ وما بعدَها جَوَابُه بَثْ لَحْنِ الْقُولِ أَى سَعناهُ اذا تَكَلَّمُوا عِندَكَ بان يُعَرَّضُوا بِمَا فيه تَهُجينُ أَسُر المُسُلِمِينَ <u>وَاللَّهُ يَعْلَمُ اعْمَالِكُمْ وَلِنَبْ اُوَلَكُمْ</u> نَخْتَبرَنَّكُم بالجهاد وغيره حَتَّى نَعْلَمَ عِلْمَ ظُهُور الْمُجْهِدِيْنَ مِنكُمْ وَالصِّبرِيْنَ في الجهَادِ وغَيره وَنَكُلُو نُظُهرَ الْخُهَارِكُمُ مِن طَاعَتِكُمُ وعِصْيانِكم فِي الجِهَادِ وَغَيره باليَاء والنُون في الاَفُعال التَلْنةِ إِنَّ الْكَذِينَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْسَبِيلِ اللهِ طَرِيقِ الحَقِّ وَشَا فُوا الرَّسُولِ خَالَفُوه مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ اللهُليِّ هُوَ سَعُني سَبيل الله لَنْ يَضُرُّوا الله صَيْحُ الله عَمَالَهُمُ اللهُ عَلَيْ الله عَن صَدَقة ونحوها فَلا يَرَوُنَ لها في الأخِرةِ ثَنوابًا نَزَلَتُ في المُطُعِمينَ من أصُحاب بَدْر او فِي قُرَيْظَةَ والنَضِير يَايَّهُا الَّذِيْنَ امْنُوَّا اَطِيْعُوا اللَّهُ وَاطِيْعُوا الرَّسُولَ وَلاَتُبْطِلُوَّا أَعْمَالْكُمْ اللَّمُ اللَّمْ اللَّهُ الدِّيْنَ الْمَنْوَا الْحَيْنَ الْمُوْا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيْلِ الله طريقِه وهُوالهُدى تُمُّمَّ النُّاقِهُ مُكُفَّا لَيْكُنُ يَغُفِرَاللهُ لَهُمُ النَّاكُ لَهُمُ النَّاكُ اللهُ المُعُفُوا وَتَذَعُوا الْكَالْسَالِيُ السَّالِيُ السين وكسرها اى الصُلح مَعَ الكُفَّارِ إِذَا لَقِيْتُمُوهُم وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ مُ حُذِفَ مِنه وَاوُ لام الفِعْل الاغْلَبُونَ القَاهِرُونَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ بِالعَوْنِ والنَصُرِ وَلَنْ يَتْرَكُمْ يُنُقِصَكُم أَعُمَالَكُمْ اى ثَوَابَهَا <u> اِتَّمَاالْحَيْوةُ اَلْدُنْيَا</u> أي الإشْتِغَالُ فيها لَ**بِبُّ وَّلْهُوَّ كَانْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْ**ا اللهَ ذلك مِن أَمُور الأخِرَةِ لَيُؤْتِكُمْ ا**جُورَكُمْ وَلَا** يَّنَّ لَكُمُوالِكُلُمُ جبِيعَها بل الزكواة المفرُوضَة فيها النِيَّنَ لَكُمُو<u>ْهَا فَيُحْوَلُمُ لَي</u> يُبَالِغُ فِي طَلَبها لَيَّخَلُو **يُخْرِجُ** البُخُلُ كَثْغَانَكُمُ لِدِين الإسلام هَانَتُمُ يا هَؤُلِآءَتُدُعُونَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ سافُرضَ عَلَيكم فَمِنْكُمْ مَّنْ يَبْحَلُ اللَّهُ سافُرضَ عَلَيكم فَمِنْكُمْ مَّنْ يَبْحَلُ اللَّهُ سافُرضَ عَلَيكم وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَنْ نَفْسِلْمَ يُقالُ بَخِلَ عليه وعنه وَاللَّهُ الْغَنِيُّ عن نَفقَتكم وَاَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ ۚ اليه وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يُ عن طَاعَتِهِ يَسْتَبُدِلْ قُومًا غَيْرُكُمْ اي يَجُعَلُهُم بَدَلَكم ثُمُّرُ لا يَكُونُوَ الْمَثَالَكُمْ في التَّولِي عَن طَاعَتِه بل

مُطِيُعِينَ له عَزَّوَجَلَّ.

ت کیان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیاری ہے میں جھرکھا ہے کہ اللہ ان کی نبی سے اور مونین سے دلی عداوتوں کو ظاہر نہ کرے گا اورا گرہم چاہتے تو ان سب کوآپ کو دکھادیتے (یعنی) ان سب کی آپ کو شناخت کرادیتے ، اور لام فَلَعَرَ فَتَهُمْ مِين مَررلايا گياہے سوآپ ان کوان کے چہروں کی علامتوں ہی سے پیچان کیتے اور بقینا آپ ان کوطر زِ گفتگو سے <u>پہان کیں گے</u>، واؤہتم محذوف کے لئے ہےاوراس کا مابعد جواب تتم ہے،مطلب بیہ ہے کہ جب وہ آپ سے گفتگو کرتے ہیں تو اس طریقہ سے تعریض کرتے ہیں کہ جس میں مسلمانوں کے بارے میں تحقیر ہوتی ہے تمہارے سب کام اللہ کومعلوم ہیں اور یقیناً ہم تم سب کی جانچ کریں گے، لینی جہاد وغیرہ کے ذریعہ تمہاراامتحان لیں گے، تا کہتم میں سے مجاہدین کو اور جہاد وغیرہ میں <del>ثابت قدم رہنے والوں کو جان کیں</del> یعنی ظاہر کر دیں، اور جہاد وغیرہ میں تمہاری نافر مانی اور فر مانبر داری کی <del>حالت کو جانچ لیں ،</del> تینوں افعال ، یاءاورنون کےساتھ ہیں <u>بقینا جن لوگوں نے کفر کیا اوراللہ کے راستہ</u> بعنی راہ<sup>حق</sup> <u>سےلوگوں کورو کا اوررسول کی</u> مخالفت کی،اس کے بعد کہان کے لئے ہدایت ظاہر ہو چکی، سبیل اللہ کے یہی معنی ہیں ، یہ ہرگز اللہ کا کچھ نقصان نہ کریں گے، عنقریب وہ ان کے اعمال کوغارت کردے گا ( یعنی )ان کےصدقہ وغیرہ کو باطل کردے گا،تو وہ آخرت میں ان کا کوئی ثواب نہ دیکھیں گے (مذکورہ آیت) اصحاب بدریا (بنی) قریظہ اور (بنی) نضیر کے کھانا کھلانے والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اےایمان والو!اللّٰدی اطاعت کر واوررسول کا کہنا ما نو اوراپنے اعمال کو معاصی کے ذریعیہ مثلًا باطل نہ کر وجن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کوالٹد کے راستہ ہے کہ وہ ہدایت کا راستہ ہے روکا پھر وہ کفر کی حالت ہی میں مرگئے ، یقین مانو اللہ ان کو ہرگز نہ بخشے گا (مذکورہ آیت) بدر کے کنوئیں والوں کے بارے میں نازل ہوئی، <del>پس اےمسلمانو! ہمت مت ہارو، اور سلح کی درخواست نہ کرو</del> (اَکسَّــلْـمر) میںسین کےفتحہ اور کسرہ کےساتھ،لینی جبتمہارا کفار سے مقابلہ ہوتوصلح کی درخواست نہ کرو، <del>اورتم ہی غالب رہو</del> کے ،اور (اَلاَعْلَوْنَ) ہے واؤکو جو کہلام فعل ہے حذف کردیا گیا ہے لینی تم ہی غالب اور قاہر رہو گے،نصرت اور مدد کے ساتھ اللّٰدتمهارے ساتھ ہے وہ تمہارے اعمال بینی ان کے ثواب کو کمنہیں کرے گا واقعی دنیا کی زندگانی بینی اس میں مشغول رہنا تو <u>صرف کھیل کود ہے اورا گرتم ایمان لے آؤ گے اوراللہ کے لئے تقویٰ اختیار کرو گے</u> اوربیآ خرت کے امور میں سے ہے <mark>تو وہ تم</mark> کو تمہارے اعمال کا اجردے گا، وہتم سے تمہاراتمام مال نہیں مانگتا، بلکه اس میں سے زکو ق کی فرض مقدار مانگتا ہے اگروہتم سے تمہارا سارا مال طلب کرے اور سب کا سب ما تگ لے ( ایعنی ) اس کی طلب میں مبالغہ کرے تو تم اس سے بخیلی کرنے لگو گے، اور بخل دین اسلام کے لئے تمہاری نا گواری کوظاہر کردیے، ہاںتم لوگ ایسے ہو کہتم کواللہ کی راہ میں وہ مقدار خرچ کرنے کے لئے بلایا جاتا ہے جوتہ ہارے او پر فرض ہے بعض تم میں سے وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں اور جو تحض بخل کرتا ہے وہ اپنے سے بخل کرتا ہے کہا جاتا ہے بَـخِـلَ علیہ وعنہ اللّٰہ تو تمہار بے خرچ کرنے سے مستغنی ہے اورتم اس کے تماح ہواورا گرتم اس کی اطاعت سے رو

گردانی کرو گے تو خدا تعالی تنہاری جگہ دوسری قوم پیدا کردے گا یعنی تنہاری جگہ کردے گا، پھروہ اطاعت ہے روگر دانی کرنے میں تم جیسے نہ ہوں گے بلکہ اللہ عزوجل کے اطاعت گزار ہوں گے۔

# عَجِقِيق لِلْهِ لِيَسْبَيلُ قَفِيلًا يُكِولُونُ

فِحُولَكُ : أَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ الْحَ أَمْ مَعْطَعِهِ جَاى بَلُ أَحَسِبَ الْمُنَافِقُونَ ، الَّذِیْنَ این صله موجودٌ فی قُلُوبهِ م مَرَضٌ سے ل کر، حَسِبَ کافاعل أَنْ لَنْ یُخُوجَ اللّٰهُ اَضْعَانَهُمْ، حَسِبَ کے دومفعولوں کے قائم مقام ہے، اَنْ مُحْفَهُ عَن المُقلَه ہے، ضمیر شان اس کا اسم محذوف ہے، اَی اَنَّهُ اس کا مابعد جملہ ہوکر، اُنَّ کی خبر ہے۔

قِوَلْكَ ؛ أَضْعَانُ ، أَضْعَان ، ضِغُنّ كى جمع ب كينه عداوت

قِوْلَلَىٰ : لَآرَيْكُ كُهُمْ يَهِال رويت سے رويت بھرى مراد ہے اى وجہ سے متعدى بدومفعول ہے اگر رويت قبلى مراد ہوتى تو متعدى بسر مفعول ہوتا كھُهُمْ ، اَرَيْكَ اَ كے دومفعول ہيں (اعراب القرآن) بعض حضرات نے نے روية علميہ بھى مراد لى ہے مفسر علام نے اَرَيْكَ اَ كَيْفِيرِ عَرَّفْنَا سے كركے اى كی طرف اشاره كيا ہے اور معرفت سے اليى معرفت مراد ہے كہ جو كالمشابد (چشم ديد) جيسى ہو۔

قِوُلْكَ، لَارَيْنَكُهُمْ الْوَ كَاجُواب مِ فَلَعَرَفْتَهُمْ كَاجُواب لَوْ يَعطف مِلامَ تَاكيد كَ لَيَ مَررم، فاءعاطفه مِد قِوَلْكَ، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ لام تَم مُدُوف كَجُواب يرداخل مِد

قَوْلَكَم ؛ لَحْنَ القَوْلِ لَحِن كِدومعنى بين أَ خطاء في الاعراب المحطاء في الكلام، لحن في الكلام يہ كه ظاہر كلام بياكم القول لو حلاء في الكلام، لحن في الكلام يہ كه ظاہر كلام تعظيم براور باطن كلام تحقير بردلالت كرتا ہواور شكلم باطن كلام مراد لے رہا ہو ياكلم كواس طرح اداكرناكه اس كے معنى بدل جائيں اور تعظیم كے بجائے تحقیر كے معنى بيدا ہوجائيں، جيسے منافقين آپ بيان الله الله عليكم الله عليكم كرا عينا كہاكرتے تھے، دَاعِنا كے معنى بين ہمارى رعايت كيجة ، اور دَاعِينا كے معنى بين ہمارا جروا ہا، ياالسلام عليكم كے بجائے السام عليكم كہاكرتے تھے (يعنى تير او يرموت ہو، تو ہلاك ہو)۔

هِ وَكُلِيكَ ؛ فِي الافعالِ الثلاث يتين سين افعال ( وَلَيَبلونَّكُم ( كَيَعْلَمَ ( كَيَبْلُوَ مِين، ان مَيْول افعال مين واحد غائب اور جمع متكلم دونول قراءتين مِين \_

قِولَكَ : شَاقُوا ماضى جمع مذكر عائب، انهول في خالفت كى يدمُ شَاقَة اور شقَاقٌ سے شتق ہے۔

فَحُولِكَى، سَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، حَبْط اعمال عمرادآخرت ميں ان كے اجركوشم كردينا ہے، اور اعمال سے وہ اعمال مرد بيں جوعرف عام ميں اعمال خير سمجھ جاتے ہيں، مثلاً صلد حى، غريوں، مسكنوں، مسافروں كى مددكرنا، بحوكوں كو كھانا كھلانا وغيره۔ فَحُولُكَى، اُنزلت في المُطْعِمِيْنَ يهاں مطعِمين سے وہ مشركين مكم مراد ہيں جنہوں نے غروة بدر كے موقع پراشكر كفار كے كھانے كا اين اين طرف سے نظم كيا تھا۔

(مَزَم بِهَاشَرِنَ عَالَمَ اللهُ الله

قِحُولَكَى ؛ فسلا تهنوا تم بمت نه بارو، پت بمت نه بو، فاء جواب شرط پرداخل بے شرط محذوف ہے، تقدیر عبارت بیہ اِذَا تَبَيَّنَ لَک بِالدلا لَهُ القطعية عِزُّ الاسلام و ذِلُّ الكفر في الدنيا و الآخرة فَلَا تَهنُوا.

فَحُولَكَى ؛ وَأَنكُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاوَحَالِيهِ بِ جَمَلَهُ حَالَ مُونَى وَجِيهِ عَلَى مِين صَبِ كَ بِ اى وَأَنكُمُ الْغَالِبُونَ بالسيف والحجة آخر الامر. اعْلوْن اصل مين اعْلوُون تها، پهلاواوَلام فعل بِ اوردوسراواوَجَع كاب،اول واوَمتحرك اس كاماقبل مفتوح مونى كا وجب الله والله الله والله والله عن القاهِرون كمعن مفتوح مونى كا وجب الله الله والله النقاهِرون كمعن مين اوربعض شخون مين قاهرون كربي الظاهرون بين قاهرون كربي الظاهرون بين قاهرون كربي الظاهرون بين قاهرون كربي الظاهرون بين اوربعض شخون مين قاهرون كربي الظاهرون بين قاهرون كربي النفاهرون المناهدين المناه

قِولَكُ ؛ وَاللَّهُ معكم يَهِي جمله حاليه .

قِوَلِهُ اللَّهِ عَبِرَ وتريترُ (ض) كم كرنا ـ

فَيُحُولَنَى : فَيُحْفِكُمُو الحفاءُ سے كى كام ميں مبالغه كرنا جڑسے اكھاڑ پھينكنا ، اس سے احفاء الشيار ب ہے ، مونچھوں كواتھى طرح صاف كرنا ، يہاں طلب ميں مبالغه كرنا مراد ہے ۔

فِيُولِينَى : هَا أَنْدُهُ ، ها حرف تنبيه اور أَنْدُه مبتداء ہے اور هؤ لاء منادی ہے، حرف نداء محذوف ہے جس کو مفسر علام نے ظاہر کردیا ہے، تُدُعَوْ نَ خبر ، جملہ ندائیہ ، مبتداء خبر کے درمیان جملہ معترضہ ہے۔

فِيُولِكَى : يُعقَال بَخِلَ علَيهِ وعَنْهُ اس عبارت كامقصدية بتانا بكه بَخِلَ الرشع (حرص) كمعنى كوتضمن بوتو متعدى بعكى بوتات بعكى بوتات المرشع المراقب المسك كمعنى كوتضمن بوتا بالمقصدية بعكى بعن موتاب -

#### ؾٙڣٚؠؙڔؘۅٙڷۺ*ٙڽ*ٙ

آم حَسِبَ اللّذِينَ فِي قُلُوْبِهِم (الآية) اَصْفان ضِغنْ كى جمع ہے جس كے معنى حسد، كيذ، بغض جُفى عداوت كے ہيں، منافقوں كے دلوں ميں اسلام اور مسلمانوں كے خلاف بغض وعنادتھا، اسى حوالہ ہے كہ يہ منافقين كيا سجھتے ہيں كہ الله ان كے فى كيذ، بغض وعداوت كو ظاہر كرنے پر قادر نہيں ہے؟ آ گے فر مايا كہ ہم تو اس پر بھى قادر ہيں كہ ايك ايك خص كى اس طرح نشاند ہى كرديں كہ ہر منافق كوعيانا پہچان ليا جائے، كيكن تمام منافقين كے لئے الله تعالى نے ايساس لئے نہيں كيا كہ يہ الله كى صفت ستارى كے خلاف ہے وہ بالعموم پر دہ پوشی فرما تا ہے، پر دہ درى نہيں، دوسرايہ كہ اس نے انسان كے ظاہر پر فيصله كرنے كا اور باطن كا عمالہ الله كے سپر دكرنے كا حكم ديا ہے، البته ان كالہجا ورانداز گفتگو ہى ايسا ہوتا ہے جوان كے باطن كا غماز ہوتا ہے، جس سے كامعاملہ الله كے سپر دكرنے كا حمام مشاہدے ميں آنے والى بات ہے كہ انسان كے دل ميں جو پچھ ہوتا ہے وہ اسے لاكھ

چھپائے مگراس کی گفتگو، حرکات وسکنات اور بعض مخصوص کیفیات اس کے دل کے راز کوآشکارا کردیتی ہیں.

وَكَنَبُلُونَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِيْنَ (الآية) الله تعالى كالم مين تو پہلے ہى سب پھے ہے، يہاں علم سے مراداس كاظہور ہے تا كەدوسرے بھى جان ليں اور ديكي ليں، اسى لئے امام ابن كثير نے فر مايا كه حتّى نعْلم وُقُوعَهُ ابن عباس تَعْطَلْفُانَعُالْتَعَقَّالِ اسْ قتم كے الفاظ كاتر جمه كرتے تھے لِنُوَىٰ تاكہ ہم ديكي ليں۔ (ابن كنيں)

اِنَّ الْلَّذَينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ (الآية) اسكاايك مطلب تويہ که جن كاموں كوانهوں نے اپ نزديك نيك بجه كركيا ہے الله ان سب كوضائع كردے كا، اور آخرت ميں ان كاكوئي اجر بھی نہ پاسكيں گے، انَّ الْلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سے منافقين مراد ہيں، اور كہا گيا ہے كہ اہل كتاب مراد ہيں اور كہا گيا ہے كہ وہ مشركين مراد ہيں، جنہوں نے غزوہ بدر كے موقع پر كفار قريش كي امداد اس طرح كى كہ ان ميں سے بارہ آوميوں نے ان كے پور ك شكر كا كھانا اپنے ذمہ لے ليا ان ميں سے ايك آدى يور ك شكر كفار كے كھانے كا انتظام كرتا تھا، اور بعض حضرات نے بونضيراور بنى قريظ بھى مراد لئے ہيں۔

وَسَيُحِبِطُ أَعْمَالُهُمْ يَهِال حَطِ اعْمَال عِيمِ ادبِيهِ ہوسكتا ہے كدان كى اسلام كے خلاف كوششوں اور تدبيروں اور سازشوں كو كامياب نه ہونے دے، بلكه ناكام اوراكارت كردے، اوربيه مطلب بھى ہوسكتا ہے كدان كے تفرونفاق كى وجہ سے ان كے نيك اعمال ، مثل صدقہ و خيرات وغيره سب كے سب اكارت اورضائع ہوجائيں گے۔

فَلا تَهِ نُوْا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَمِ اسَ آیت میں کفارکوسلح کی دعوت دینے کی ممانعت کی گئے ہے اور قرآن کریم میں دوسری حکہ جگہ فرمایا گیا ہے وَاِنْ جَنَعُوا لِلسَّلَمِ فَاجْنَعُ لَهَا لِعِنی اگر کفار سلح کی جانب مائل ہوں تو آپ بھی مائل ہوجائے ،اس سے سلح جوئی کی اجازت معلوم ہوتی ہے،اس لئے بعض حضرات نے فرمایا کہ اجازت اس شرط کے ساتھ ہے کہ کفار کی جانب سے سلح جوئی کی اجتداء ہو، اس لئے ان ابتداء ہو، اور اس آیت میں جو ممانعت آئی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے سلح جوئی کی ابتداء کی جائے ،اس لئے ان دونوں آیوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، مرضح میہ ہے کہ مسلمانوں کے لئے ابتداء صلح کر لینا بھی جائز ہے جبکہ اس میں مسلمانوں کی مسلمانوں کے مسلمانوں کی ابتداء سے کا خرف اشارہ کردیا گیا ہے۔ مسلمانوں کی مسلمانوں بات کی طرف اشارہ کردیا گیا ہے۔ مسلمانوں کے مسلمانوں بات کی طرف اشارہ کردیا گیا ہے۔ مسلمانوں کے مسلمانوں بات کی طرف اشارہ کردیا گیا ہے۔ مسلمانوں کے مسلمانوں کے مسلمانوں بات کی طرف اشارہ کردیا گیا ہے۔ مسلمانوں کے مسلمانوں بات کی طرف اشارہ کردیا گیا ہے۔ مسلمانوں کے مسلمانوں بات کی طرف اشارہ کردیا گیا ہے۔ مسلمانوں کے مسلمانوں بات کی طرف اشارہ کردیا گیا ہے۔ مسلمانوں کے مسلمانوں بات کی طرف اشارہ کردیا گیا ہوئی کی ایک کا سبب نہ ہو،اور اس آیت میں فلا تھ نُوا کہ کراسی بات کی طرف اشارہ کردیا گیا ہوں کی مسلمانوں کی مسلمانوں کے ساتھ کی طرف اشارہ کردیا گیا ہوئی کی مسلمانوں کے سات کی طرف اشارہ کردیا گیا ہوئی کی مسلمانوں کے ساتھ کی طرف اشارہ کی طرف اشارہ کردیا گیا ہوئی کی مسلمانوں کے ساتھ کی مسلمانوں کی مسلمانوں کے ساتھ کی مسلمانوں کی مسلمانوں کے ساتھ کی مسلمانوں کی کے ساتھ کی مسلمانوں کی مسلمانوں کی مسلمانوں کے ساتھ کی مسلمانوں کی مسلمانوں کے ساتھ کی مسلمانوں کی مسلمانوں کے ساتھ کی مسلمانوں کی مسلمانوں کی مسلمانوں کی مسلمانوں کی مسلمانوں کے ساتھ کی مسلمانوں کی مسلمان

یہاں یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ بیار شاداس زمانہ میں فرمایا گیا کہ جب مدینہ کی چھوٹی ہی بہتی میں چند سوم ہاجرین وانصار کی ایک مٹھی بھر جعیت اسلام کی علم برداری کررہی تھی، اوراس کا مقابلہ محض قریش کے طاقتور قبیلہ ہی ہے نہیں بلکہ پورے ملک کے کفارومشرکین سے تھا، اس حالت میں فرمایا جارہا ہے کہ ہمت ہار کران دشمنوں سے سلح کی درخواست نہ کرنے لگو، اس ارشاد کا مطلب بینیں ہے کہ سلمانوں کو بھی صلح کی بات چیت کرنی ہی نہیں چاہئے، بلکہ مطلب بیہ ہے کہ ایسی صورت میں صلح کی سلسلہ جنبیں ہے جب اس کے معنی اپنی کمزوری کے اظہار کے ہوں اور اس سے دشمن اور زیادہ دلیر ہو جائیں، مسلمانوں کو پہلے اپنی طاقت کا لو ہا منوالینا چاہئے، اس کے بعدا گر صلح کی بات چیت کریں تو کوئی حرج نہیں۔

إنَّ ما الحيوة الدنيا اور جهادكا ذكرتها، اور چونكه جهاد سے روكنے والى چيز انسان كے لئے دنيا كى محبت موسكتى ہے جس ميں

ا پنی جان کی محبت اہل وعیال کی محبت مال ودولت کی محبت سب داخل ہیں ، اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سب چیزیں بہر حال ختم اور فنا ہونے والی ہیں ، اس وقت اگر ان کو بچا بھی لیا تو کیا فائدہ؟ آخر کاریہ سب چیزیں ہاتھ سے نکلنے ہی والی ہیں ، اس لئے ان فانی اور نا پائیدار چیز وں کی محبت کو آخرت کی دائی پائیدار نعمتوں کی محبت پر غالب نہ آنے دو۔

وَ لَا يَسْلَمُ لَكُمْ وَالْكُمْ اللّه تعالَى تمهار الموال ہے بنیاز ہے اس لئے اس نے تم سے زکوۃ میں کل مال کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ اس کے ایک نہایت ہی قلیل جھے کا بعنی صرف ڈھائی فی صد کا مطالبہ رکھااور وہ بھی ایک سال کے بعداپی ضرورت سے زیادہ ہونے پر ،علاوہ ازیں اس کا مقصد بھی تمہار ہے اپنے بھائی بندوں کی مدداور خیرخواہی ہے نہ کہ الله اس مال سے اپنی حکومت کے اخراجات یورے کرتا ہے۔

اگراللہ تعالیٰ زائداز ضرورت کل مال کا مطالبہ کرتا اور وہ بھی اصرار کے ساتھ اور زور دیکرتو تم بخل کرنے لگتے اور بخل کی وجہ سے جونا گواری اور کراہت تمہارے دلوں میں ہوتی وہ لامحالہ ظاہر ہو جاتی اس لئے اس نے تمہارے اموال میں سے ایک حقیر و قلیل حصہ تم پر فرض کیا ہے بتم اس میں بھی بخل کرنے لگے۔

تُسدَعَوْنَ لِلْتَنْفِقُوا فِی سَبِیْلِ اللهِ فَمِنْکُمْ مَنْ یَبْحَلْ تَمْ کُوتِهارے اموال کا پیحصر راوخدا میں خرج کرنے کی دعوت دی جاتی ہے تہ تم کی میں ہے تو تم میں ہے بخل کرنے گئے ہیں اس کے بعد فر مایا وَ مَنْ یَبْحَلُ فَانَّمَا یَبْحَدُلُ عَنْ نَفْسِه لِینی جو شخص اس میں بخل کرتا ہے وہ پیحالتٰد کا نقصان نہیں کرتا بلکہ خودا پناہی نقصان کرتا ہے کہ آخرت کے اجروثواب سے محرومی اور ترک فرض کا وبال ہے۔



#### ؞ ٷڰؙٳڵڣؾػٙڡؙڹٷڲڝڲۻڗٷٳؾؠٳڮڔٷڲ ڛٷٵڵڣؾػڡڹٷڰڰڝٷۺۯٷٳؾؠڔٳؽ

سُورَةُ الْفَتْحِ مَدَنِيَّةٌ تِسْعٌ وَّعِشْرُونَ ايَةً.

سورہ فتح مدنی ہے انتیس ۲۹ آبیتی ہیں۔

بِسُ مِ اللهِ الرَّحْمُ مِنِ الرَّحِبُ مِ إِنَّا فَتَمَّا اللَّهِ عَنوة مِن المستقبل عنوة بجهادك فَتُكَامُّبِينًا ﴿ بينا ظاهرا لِيَغْفِرَكُ اللَّهُ بجهادك مَاتَقَدَّمَرِن ذَنْبِكَ وَمَاتَاتَحُ منه لترغب استك في الجهاد وهو سؤول لعصمة الانبياء عليهم الصلوة والسلام بالدليل العقلي القاطع من الذنوب واللام للعلة الغائية فمدخولها مسبب لا سبب وَيُتِرَّرُ بالفَتُح المَذُكور نِعْمَتَهُ إِنْعامَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ به صِراطًا طَرِيقًا مُسْتَقِيمًا ﴿ يُثَبِّنَكَ عليه وهُودينُ الإسلام قَيْنُصُرُكُ اللَّهُ بِه نَصُرًّا عَزِيْزًا ﴿ نَصُرَاذَا عِزَلَاذِلَّ مَعَه هُوَالَّذِيَّ الْنَكِلِينَةُ الطَمَانِيُنَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوٓ الْيَمَانَاهُ عَ الْمُعَانِيمَةُ بِشَرَائِع الدِّينِ كُلَّما نزل وَاحِدَةٌ سِنها المَنُوابها ومنها الجهَادُ وَلِلْهِجُنُوكَ السَّمُوتِ وَالْرَضِ فَلَوْارَادَ نَصْرَ دِينِه بغَيْرَكُم لَفَعلَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا بخلقه حَكِيمًا في صُنعِه اى لَمُ يَزَلُ مُتَّصِفًا بذلك لِيُكْخِلَ مُتَعَلِقٌ بِمَحذُوبِ اى أَمَرَ بالجِهادِ ائمةُمِنيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ جَنْتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْهُ رُخِلِائِنَ فِيْهَا وَكُلِّفِرَ كَنْهُ مَسِيّالَتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْكَ اللّهِ فَوْزَّا عَظِيمًا هُ وَّيُعَذِّبَ الْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُنْفِقِي وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكِينَ الظَّانِيْنَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ بفَتَ السين وضَيِّها في المَوَاضِع الثَلْبَة ظُنُوا أَنَّهُ لا يَنُصُرُ محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلم والمُؤمِنينَ عَلَيْهِمُ كَايِرَةُ السَّوْءَ بالذِّلّ والعَذَابِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلَعَنَهُمْ اَبْعَدَهُمْ وَاعَدَّلَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاَّءَتْ مَصِيَّرُ مَرْجِعًا وَيِلْهِ جُنُودُالسَّمُوتِ <u> وَالْاَفْنِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيزًا فِي مُلُكِهِ حَكِيْمًا ۞ فِي صُنْعِهِ اى لَهُ يَزَلُ مُتَّصِفًا بذلك [ثَآاتُسَلُنكَ شَاهِمًا عَلىٰ </u> أُمَّتِكَ في القِيْمَةِ وَمُبَرِّضً لهم في الدُنيا بالجَنَّةِ وَلَكِرُيُّوكُ مُنُذِرًا مُخَوِّفًا فيها مِن عَمَلَ سُوءِ بالنار لِتُّوْمِنُواْ بِاللَّهِ وَسُولِهِ بِاليَاءِ والتَاء فيهِ وفي الثَلثةِ بَعُدَه وَتُعَرِّرُونُهُ يَنْصُرُوه وقُرئ بَزَايَيْن مَعَ الفَوْقَا نِيَّةِ <u>وَتُوَقِّرُوهُ</u> تُعَظِّمُوه وضَمِيرُها لِلَّهِ ورَسُولِه وَتُسَيِّحُوهُ اى اللَّهَ مَكْرَةً **وَآصِيْلًا**۞ بِالغَدَاةِ والعَشِيّ إ<del>نَّ ٱلَّذِيْنَ</del>

و الم

يُبَايِعُونَكَ بَيْعَةَ الرِّضوان بِالحُدَيبِيَةِ الشَّايُبَايِعُونَ اللَّهَ هُو نحوُمَن يُّطِع الرَّسُولَ فَقَد اَطَاعَ اللَّه يَدُ اللَّهِ فَوَقَالَدِيهِم عَلَيهِ الرَّسُولَ فَقَد اَطَاعَ اللَّه يَدُ اللَّهِ فَوَقَالَدِيهِم عَلَيهِ النَّي مَايَعُوا بِهَا النَّي صلى الله عليه وسلم اى هُو تعالىٰ مُطَّلِعٌ علىٰ مُبَايَعَتِهم فيُجَازيهم عَليها فَمَنْ نَكُنَ لَكُنَ اللَّهُ عَلَيها فَمَنْ نَكُنَ لَكُنَ اللَّهُ عَلَيها فَمَنْ نَكُنُ لَكُ مَا اللَّهُ عَلَيها اللَّهُ عَلَيها فَمَنْ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ

ت فروع كرتا مول الله تعالى ك نام سے جو برا مهر بان نهايت رحم والا ب، بيشك بم نے آپو (اے نبی)ایک کھکی فتح عطاء کی (یعنی) آپ کے جہاد کے ذریعہ ہم نے بر ورشمشیر مستقبل میں مکہ وغیرہ کی فتح کا فیصلہ کر دیا، تاکہ آپ کے جہاد کے صلہ میں آپ کی اگلی بچھلی کوتا ہیوں کو معاف کریں، تا کہ تیری امت کو جہاد میں رغبت ہو، اور مذکورہ آیت مؤوّل ہے انبیاء پیبہائیں کے گناہوں سے دلیل عقلی قطعی سے معصوم ہونے کی وجہ سے،اورلام علت غائبیہ کے لئے ہے لہٰذااس کا مدخول مسبب ہے نہ کہ سبب،اور( تا کہ ) فتح مذکور کے ذریعہ اپنی نعمتوں کی آپ پر تنمیل کرے اور اس کے ذریعہ سیدھاراستہ دکھائے ( یعنی ) آپ کواس پر ثابت قدم ر کھے،اوروہ ( سیرھاراستہ ) دین اسلام ہے اور تا کہوہ اس فنتے کے ذریعہ آپ کوایک زبردست نصرت بخشے باعزت نصرت،جس میں ذلت نہ ہو، وہی ہے وہ ذات جس نے مونین کے دل میں سکینت بخشی تا کہان کے ایمان ا حکام میں سے جہاد ہے، اورز مین وآسان کے سب شکراللہ ہی کے ہیں ،سواگر وہ تمہارے بغیرا پنے دین کی نصرت کا ارادہ کرتا تو الیا کرسکتا تھا، اور اللہ تعالٰی اپنی مخلوق کے بارے میں دانا اور اپنی صنعت کے بارے میں باحکمت ہے بعنی وہ اس صفت کے ساتھ ہمیشہ متصف ہے (اس نے جہاد کا حکم اس لئے دیا ہے) تا کہوہ لیکڈ خِلَ، اَمَر بالجھاد محذوف کے متعلق ہے، مونین اورمومنات کوالی جنت میں داخل کرے کہ جس کے نیچنہریں بہدرہی ہوں گی ، جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ، اور تا کہان کے گناہوں کوان سے دور کرے، اللہ کے نز دیک بیہ بڑی کامیابی ہے، اور تا کہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کواور مشرک مرداور مشرك عورتوں كورمزادے جواللہ كے ساتھ بُرے بُرے كمان ركھتے ہیں (اكسّوءِ) تينوں جگہوں پرسين كے فتحہ اورضمہ كے ساتھ ہے، ان کا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ محمہ ﷺ اورمونین کی مددنہ کرے گا، ذلت اورعذاب کے ساتھ برائی کے چکر میں وہ خود ہی آ گئے اور اللہ ان پرغضبنا کے ہوگا، اور ان کو (رحمت ) ہے دور کرے گا، اور ان کے لئے اس نے دوزخ تیار کرر کھی ہے اور (وہ ) براٹھکانہ ہےاورآ سانوںاورز مین کاسب کشکراللہ ہی کا ہےاللہ تعالی اپنے ملک میں زبردست اورا پی صنعت میں حکمت والا ہے اس صفت کے ساتھ ہمیشہ متصف ہے بقیناً ہم نے آپ کو قیامت کے دن اپنی امت کے لئے گواہی دینے والا اور ان کو دنیا میں جنت کی خوشخبری سنانے والا (بنا کر بھیجا)اور دنیامیں آگ ہے برےاعمال کی وجہ ہے <mark>ڈرانے والا بنا کر بھیجا، تا کہتم لوگ الله اور</mark> اس کے رسول پرایمان لا کو (لِتوَ مِنُو ۱) میں یاءاورتاءدونوں ہیں، یہاں بھی اوراس کے بعد نتینوں جگہوں پر بھی اوراس کی مدد کرو

﴿ الْمُؤَمُّ بِهُ الشَّرْ ] >

اورتاء فو قانیہ کی صورت میں دوزاؤں کے ساتھ پڑھا گیاہے، اوراس کی تعظیم کرو فدکورہ دونوں صیغوں کی ضمیر اللہ اوراس کے رسول کی جانب راجع ہے اوراس کی بینی اللہ کی ضبح وشام پاکی بیان کرو بلاشبہ جولوگ آپ سے حدیبیہ میں بیعت رضوان کررہے ہیں یقینا وہ اللہ سے بیعت کررہے ہیں اور یہ مَنْ یُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ کے ماندہ، اللہ کام اور کے ہاتھ اور ہے، اللہ کام اور کی سے بخبرہ، سووہ ہاتھ جس پرمونین نے آپ سے بیعت کی ایک اللہ تعالی ان کی بیعت کی اس کاروائی سے باخبرہ، سووہ ان کواس پر جزاء دے گا، تو جو شخص عہد شکنی کرے گا یعنی بیعت تو ڑے گا تو اس کی عہدشکنی کا وبال اس پر پڑے گا، یعنی اس کی عہد کیا ہے تو اللہ تعالی اس کواجر عظیم عطاء کرے گا (فَسَنُو تِیْدِ) میں یاء اور نون دونوں ہیں۔

گا (فَسَنُو تِیْدِ) میں یاء اور نون دونوں ہیں۔

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قِوَّ لِكُنَى : إِنَّافَتَحْنَا لَكَ فَتُحًا مُّبِينًا، فَتَحْنَا كَيْفير قَضَيْنَا عَكرن كامقعدايك شبكود فع كرنا م

شبہ: فتے سے مراد فتح مکہ ہے اور فتح مکہ بالا تفاق ۸ ھیں ہوا ہے، اور یہ سورت حدیبیہ سے والیسی کے وقت صبحنان جو مکہ سے ۲۵ کلومیٹر کے مسافت پر ہے یا بقول بعض محراع المنع معیمر کے مقام پر ۲ ھیں نازل ہوئی، تواب شبہ یہ ہے کہ ۸ھ میں ہونے والے واقعہ کو ۲ ھیں اِنّا فَدَحْنَا ماضی کے صیغہ سے کیوں تعبیر فرمایا؟

دفع: مفسرین نے اس شبہ کے تین جواب دیے ہیں: ایک تو وہ ی ہے جس کی طرف علام کی لیے فقی خنا کی تغییر قضی بنا سے کرکے اشارہ کیا ہے، اس جواب کا خلاصہ بیہ کہ وفتے ہم راد قسضا فی الازل ہے ای حکمنا فی الازل اور قسضا فی الازل یقینا صلح حدید بیہ ہے مقدم ہے لیعنی ۸ ھیں فتح کہ کا فیصلہ ازل ہیں ہو چکا تھا، اس صورت میں ماضی ہے تعبیر هیقة ہوگ۔ کہ کو تین شرا ہوگئی ہے گئی ہے کہ، فتح کہ کے لیقی الوقوع ہونے کی وجہ ہے ماضی ہے تعبیر کردیا گیا، اس لئے کہ جس کا وقوع لیقی ہوتا ہے اس کو ماضی ہے تعبیر کردیا گیا، اس لئے کہ جس کا وقوع لیقی ہوتا ہے اس کو ماضی ہے تعبیر کردیا گیا، اس لئے کہ جس کا وقوع لیقی وقتی ہوتا ہے اس کو ماضی ہے تعبیر کردیا گیا، اس لئے کہ جس کا اور بیو وقتی کو مادور دیگر فتو حات کا سبب بی تھی اور تین نہ ہوگئی ہوتا ہے کہ در حقیقت وقتی صلح حدید بیری ہے، اس لئے کہ صلح حدید بیری وقتی کہ اس میں ہوتا ہے کہ کہ سب کراع الحم کے مقام پر بیسورت نازل ہوئی تو آپ نے صحابہ کو پڑھ کر سنائی، تو حضرت عرفتی گذائی تعالی نے اس وقت بھی سوال کیا کہ اے اللہ کے دسول کیا بید فتح مبین ہے؟ آپ نیس نے فر مایا فتی کا فر ہب ہے کہ مکہ وقتی کی نین بن ورشمشیر حاصل کرنا، بیاما ما عظم اور اما مالک کا فد جب ہوا۔ صلح سے فتح ہوا۔ صلح سے فتح ہوا۔

قِولَكُ : بينا، مبينا كي تفيربينا ہے كرك ال بات كى طرف الثاره كيا ہے كه مُبِيْنٌ اَمَانَ سے بمعنى لازم ہے نه كه متعدى \_

<u> قَوُلِينَ ؛ في المستقبل ، فتح مے تعلق ہے ، بعض شخوں میں (نی ) کے بغیر ہے جبیبا کہ پیش نظر نسخہ میں ہے تواس صورت</u> میں المستقبل، بفتح کی صفت ہوگ۔

فِيَوْلِينَى: بجهادك اسكاتعلق، فتح مكه عيه اسكلمه كاضافه كامقصدا يك سوال كاجواب ہے۔ مَيْخُولِنْ بَ فَتْحَ مَه بارى تعالى كافعل ب،اس كئے كه إنسافت حنا ميں فتح كى نسبت ذات بارى نے اپى طرف فر مائى ب،اور

مغفرت کاتعلق آپ ایس کا دات سے ہے،اس کا مطلب یہ ہے کہ فتح جوکہ باری تعالیٰ کافعل ہے بیعلت ہے آپ ایس کا کافیا کی مغفرت کی ،اور بددرست نہیں ہے اس لئے کہ ایک کافعل دوسرے کے لئے علت نہیں بن سکتا ،البذافتح مکہ پرآپ کی مغفرت کا

مرتب ہونا بھی درست نہیں ہے،اسی سوال کے جواب کے لئے مفسر علام نے بجھاد ک کا اضافہ فرمایا۔

جِحُ الْبِيعِ: جواب كاماحسل يه ب كه بسجهادك كاتعلق فتح مكه كساته بمطلب يه ب كه فتح توبارى تعالى بى نے عطا فر مائی مگراس کا ظاہری سبب اور ذریعہ آپ ﷺ کا جہاد بنا،اس طریقہ سے خود آپ کا فعل آپ کی مغفرت کی علت ہوئی نہ کفعل باری تعالیٰ اور بیدرست ہے،لہذااب کوئی اعتراض باتی نہیں رہا۔

فِيَوْلِينَى : هو مؤوَّل يَهِ بَعَى ايك سوال مقدر كاجواب ہے۔

جِوُلِيْعِ: ① پہلی بات یہ ہے کہ اس آیت میں تاویل ہے اول یہ کہ خطاب اگر چہ آپ کو ہے مگر مرادامت ہے، تا کہ امت کو جہادمیں رغبت ہو اوسرے بیک ذنوب سے مراد حسنات الابوار سینات المقربین کے قاعدہ سے خلاف اولی ہیں، اورخلاف اولی کانبی سے صدور ہوسکتا ہے بیعصمت انبیاء کے منافی نہیں 🏵 یا مغفرت سے مرادستر و حجاب ہے،مطلب سے کہ آپ کے اور آپ سے صدور ذنب کے درمیان ستر و حجاب حائل کردے تاکہ آپ سے گناہ کا صدور ہی نہ ہو۔

قِولَ المار عب امتك يه جهاد يرمغفرت كمرتب بون كاعلت به يعنى جهاد يرمغفرت مرتب بون كا وجهت تيرى امت جہاد کی طرف راغب ہوگی۔

فِيُولِنَى: واللهم للعلة الغائية ليغفر، مين لام علت غائيكا بندكه باعثه كاءاس لئ كمالله تعالى كاكوئى فعل معلل بالاغراض نہیں ہوسکتا یعنی کوئی شی اس کو کسی فعل پر باعث (برا پیختہ، آمادہ) نہیں کر سکتی ہے، البتہ لام مذکور علتِ غائیہ کے لئے ہوسکتا ہے، یعنی نتیج نعل کے لئے، جب بولتے ہیں،اشتریت القلم لاکتب میں نے قلم خریدا لکھنے کے لئے، کہابت،اشتراء کی غایت ہے، لہذا الام کا مدخول یعنی مغفرت مسبب ہے نہ کہ سبب، سبب فتح ہے اور مسبب مغفرت ہے نہ کہ مغفرت سبب ہواور فتح مكمسبب، يعنى بذر بعيد جهاد فتح مكم عفرت كاسبب بنه كمعفرت فتح مكه كاسبب

فَيُولِي، ويتمراس كاعطف يغفو يرب اور لام ك تحت مين ب-

فِيَوْلِينَى ؛ ينبتك. اس اضافه كامقصدايك اعتراض كاجواب ب، اعتراض يدب كدآب السيطي الوشروع بي سے مدايت يافته تھے پھرآپ کے بارے میں ویھدیك صراطا مستقیما فرمانے كاكيامطلب ہے؟

جِي النبع: جواب كاماحصل بيب كه مدايت بمراد مدايت پر دوام واستقرارب\_

فِيُولِنَى : ذاعز يكى ايك سوال مقدر كاجواب بـ

مین الی: سوال بیہ کہ عزیز ، منصور کی صفت ہے نہ کہ نصر کی اور یہاں نصر کی صفت واقع ہور ہی ہے۔

جَوَلَ بْنِعِ: جواب كا حاصل يہ ہے كہ عزيز فعيل كوزن پر ہاوفعيل كاوزن نسبت بيان كرنے كے لئے بھى آتا ہے جيسے فسقته ميں نے اس كي فتق كى طرف نسبت كى ياس كوفات كها، اس طرح يهاں بھى عزيز جمعنى ذوعز ہاور ذوعز منصور بى ہوتا ہے۔

فِي المواضع الثلثة يعنى دويه ورتير اموقع وظننتم ظن السوء.

(تنبيه) يشارح عليه الرحمة بي سبقت قلم ب، ال لئ كهاول اورتيس مقام مين بالاتفاق صرف فته ب، الهذا صحيح يرتها كه يول فرمات في الموضع الناني.

قِوُلْنَى ؛ والتاء فیه یعنی لتو منوا بالله میں یاءاورتاء دونوں قراءتیں ہیں، مگرتاء کی صورت میں بیاعز اض ہوگا کہ لتو منوا بالله ، انا ارسلنك كاتتہ ہے اور انا ارسلنك میں خطاب آپ الله ، انا ارسلنك كاتتہ ہے اور انا ارسلنك میں خطاب آپ الله ، انا ارسلنك میں خطاب امت کو ہے كلام واحد میں انتشار مرجع لازم آتا ہے، جبكه آخر كلام اول كلام كاتتہ ہى ہے۔

جِولَ بْنِعْ: لتومنوا میں اگر چہ بظاہر خطاب امت کومعلوم ہوتا ہے گر حقیقت میں خطاب آپ کو ہے اس لئے کہ آپ اصلِ امت ہیں لہذااب کلام واحد میں تعدد مرجع لازم نہیں آتا۔

#### <u>ێٙڣٚؠؗڔۘۅڷۺٙڂڿ</u>

سورت كانام:

سورت کانام پہلی آیت انا فتحنا لك فتحا مبینا سے ماخوذ ہے۔

صلح حديبيه كاوا قعهاجمالا:

جمہور صحابہ وتا بعین اور ائم تفسیر کے نزد یک سور ہ فتح ۲ ھ میں اس وقت نازل ہوئی جبکہ آپ بقصد عمرہ صحابہ کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ مکہ کے لئے روانہ ہوئے ،اور حرم مکہ کے قریب مقام حدیب پہنچ کر قیام فرمایا، مگر قریش مکہ نے آپ کو

کہ میں داخل ہونے سے روک دیا، پھراس بات پر سلح کرنے کے لئے آمادہ ہوئے کہ اس سال تو آپ بیٹی واپس چلے جائیں، اگلے سال اس عمرہ کی قضا کرلیں، بہت سے صحابہ کرام بالخصوص حضرت عمر تفخیانشہ تعلی اس طرح کی صلح سے کبیدہ خاطر تھے، مگر آمخضرت بیٹی نے باشارات ربانی اس صلح کو انجام کارمسلمانوں کے لئے ذریعہ کا میابی سمجھ کر قبول فرمالیا، جس کی تفصیل آئندہ پیش کی جائے گی، جب آمخضرت بیٹی نے اپنا احرام عمرہ کھولد یا اور حدیبیہ سے واپس روانہ ہوئے تو راستہ میں یہ سورت نازل ہوئی، جس میں بتلادیا کہ رسول اللہ بیٹی کا خواب سچا ہے ضرور واقع ہوگا مگر اس کا یہ وقت نہیں اور اس صلح کو تعبیر فرمایا اس لئے کہ بیسلے ہی در حقیقت فتح کمہ کا سبب بنی، چنا نچے بہت سے صحابہ اور خود آپ بیٹی صلح حدیبیہ ہی کو فتح مبین تے راد ہے تھے، یہ سورت چونکہ واقعہ حدیبیہ میں نازل ہوئی ہے اور اس واقعہ کے ماتھ پہلے ذکر کردیا جائے ، ابن کثیر اور مظہری میں اس کی ہوئی قصیل ہے۔

# واقعه حديبيه كي تفصيل اور تاريخي پس منظر:

جن واقعات کے سلسلہ میں بیسورت نازل ہوئی ان کی ابتداء کی عبد بن حمید وابن جریر و بیبی کی روایت کے مطابق تفصیل اس طرح ہے کہ ایک روزرسول اللہ ﷺ نے خواب میں ویکھا کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ مکر مہتشریف لے گئے ہیں اور عمرہ کے احرام سے فارغ ہوکر حلق کرایا اور بعض لوگوں نے قصر کرایا اور بیہ کہ آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے ، اور بیت اللہ کی چابی آپ کے ہاتھ آئی ، اس جزء کا ذکر بھی آگے اسی سورت میں آرہا ہے ، انہیاء کا خواب چونکہ وحی ہوتا ہے جس کی روسے اس خواب کا واقع ہونا ضروری تھا، مگر خواب میں اس واقعہ کے لئے کوئی سال یا مہینہ متعین نہیں کیا گیا تھا مگر در حقیقت بیخواب فتح مکہ کی صورت میں واقع ہونے والا تھا۔

بظاہراس واقعہ کے وقوع پذیر ہونے کے بالکل اسباب نہیں تھے، اور نہ اس پڑمل کرنے کی بظاہر کوئی صورت نظر آتی تھی، ادھر کفار قریش نے چھسال سے مسلمانوں کے لئے بیت اللہ کا داستہ بند کررکھا تھا، رسول اللہ ﷺ نے بلا تامل اپنا خواب صحابہ کرام کو صنایا تو وہ سب کے سب مکہ مرمہ جانے اور بیت اللہ کا طواف کرنے وغیرہ کے ایسے مشاق تھے کہ ان حفزات نے فور آئی تیاری شروع کردی، جب صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد تیارہوگئ تو آپ ﷺ نے بھی ارادہ فر مالیا۔ (د، ح المعانی ملعضا) ذوالقعدہ بروز پیر الا ھی ابتدائی تاریخوں میں بیمبارک قافلہ مدینہ سے روانہ ہوا، ذوالحلیقہ جس کو اب بئر علی کہتے ہیں ذوالقعدہ بروز پیر الا ھی ابتدائی تاریخوں میں بیمبارک قافلہ مدینہ سے روانہ ہوا، ذوالحلیقہ جس کو اب بئر علی کہتے ہیں پہنچ کر سب نے عمرہ کا ای بندھی نے معالی تاری ، ابودا کو دنیائی وغیرہ کی روایت کے مطابق روائی سے پہلے آپ ﷺ نے شال فر مایا ، نیالباس زیب تن فر مایا ، اور اپنی ناقہ قصوی پرسوار ہوئے ، ام المونین حضرت ام سلمہ کوساتھ لیا آپ کے ہمراہ مہا جرین وانصارا وردیہا ت سے آنے والوں کا ایک بڑا مجمع تھا جن کی تعدادا کھرروایات میں چودہ سوبیان کی گئی ہے۔ (مظہری ملحضا)

#### اہل مکہ کی مقابلہ کے لئے تیاری:

دوسری جانب اہل مکہ کورسول اللہ ﷺ کے ایک بوی جماعت صحابہ کے ساتھ مکہ کے لئے روانہ ہونے کی خبر ملی ، تو جمع ہوکر باہم مشورہ کیا کہ محمد ﷺ پے صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لئے آرہے ہیں ، اگرہم نے ان کو مکہ میں آنے دیا تو پورے عرب میں یہ شہرت ہوجائے گی کہ وہ ہم پرغلبہ پاکر مکہ مکرمہ ﷺ گئے ، حالانکہ ہمارے اور ان کے درمیان کی جنگیس ہوچی ہیں ، آخر کاربوی شش و نے کے بعد ان کی جا ہلانہ حمیت ہی ان پر غالب آکر رہی اور انہوں نے اپنی ناک کی خاطریہ فیصلہ کرلیا کہ ہی قیمت پر بھی اس قافلہ کوایئے شہر میں داخل نہیں ہونے دینا ہے۔

رسول الله علی نے مخبر کی حیثیت سے بنی کعب کے ایک شخص کوآ کے بھیج رکھا تھا کہ وہ قریش کے ارادوں اوران کی نقل وحرکت سے آپ کو بروفت اطلاع کر تارہے، جب آپ علی عسفان پنچے تو اس نے آکر آپ کواطلاع دی کہ قریش کے لوگ پوری تیاری کے ساتھ ذی طویٰ کے مقام پر پہنچ گئے ہیں اور خالد بن ولید کو انہوں نے دوسوسواروں کے ساتھ کراع الممیم کی طرف بھیج دیا ہے، تا کہ وہ آپ کا راستہ روکیس، قریش کا مقصد آپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا تھا تا کہ جنگ ہوجائے اور لڑائی شروع کرنے کا الزام آپ کے سرآ جائے۔

رسول الله ﷺ نے بیاطلاع پاتے ہی فورا راستہ بدل دیا اور ایک نہایت ہی دشوار گذار راستہ سے سخت مشقت اٹھا کر حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے جوعین حرم کی سرحد پر واقع ہے، خزاعہ کا سردار بدیل بن ورقاء اپنے قبیلہ کے چند آ دمیوں کے ساتھ آپ کے پاس آیا اور آپ سے معلوم کیا کہ آپ کس غرض سے تشریف لائے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے صرف بیت اللہ کی زیارت اور اس کا طواف کرنے کیلئے آئے ہیں، یہی بات ان لوگوں نے جاکر قریش کے سرداروں کو بتادی اور ان کومشورہ دیا کہ وہ ان زائرین حرم کا راستہ نہ روکیں، مگروہ اپنی ضد پراڑے رہے۔

#### خبررسانی کاساده مگر عجیب طریقه:

ان لوگوں نے آنخضرت ﷺ کے حالات سے باخبر رہنے کا بیا تنظام کیا کہ مقام بلدح سے لیکراس مقام ایک جہاں آن لوگوں نے آنخضرت ﷺ چہاڑ جہاں آن کو ٹیوں کی چوٹیوں پر پھھ آدمی بٹھادیئے تاکہ آپ کے پورے حالات و کیھر کر آپ کے متصل پہاڑوالا بآواز بلنددوسرے پہاڑوالے تک اوروہ تیسرے تک اوروہ چو تھے تک پہنچادے اس طرح چندمنٹوں میں بلدح والوں کو آپ کے حالات کاعلم ہوجا تا تھا۔

گیا کہ ان کا مقصد بیت اللہ کا طواف وزیارت کرنا ہے، جنگ کرنا ان کا مقصد نہیں ہے، یہ حالات دیکھ کرآپ سے گفتگو کئے بغیر واپس چلا گیا، اوراس نے جاکر قربیش کے سرواروں سے صاف صاف کہددیا کہ بیلوگ بیت اللہ کی زیارت اور طواف کے لئے آئے ہیں، اگرتم ان کوروکو گے تو میں اس کام میں تمہارا ساتھ ہرگز نہ دوں گا، ہم تمہارے حلیف ضرور ہیں مگر اس لئے نہیں کہ تم بیت اللہ کی حرمت کو پا مال کرواور ہم اس میں تمہاری جمایت کریں۔

### عروه بن مسعود سفارت كاركى حيثيت سے آپ ﷺ كى خدمت ميں:

اس کے بعد قریش کی طرف سے عروہ بن معود تقفی آیا اس نے بڑی او نیج نی نشیب وفراز سمجھا کر رسول اللہ ﷺ کو اس بات پرآ مادہ کرنے کی کوشش کی کہ آپ مکہ میں داخل ہونے کے ارادے سے باز آ جا ئیں گر آپ نے اس کوبھی وہی جواب دیا جو بی خزاعہ کے سردار کو دیا تھا کہ ہم گرائی کے ارادہ سے نہیں آئے ہیں بلکہ بیت اللہ کی زیادت اور طواف کے ارادہ سے آئے ہیں ، عروہ نے والیس جا کرقریش سے کہا کہ میں قیصر و کسرئی اور نجا تی کے در باروں میں بھی گیا ہوں مگر خدا کی قتم میں نے اصحاب محمد کی فدائیت کا جیسا منظر دیکھا ہے، الیا منظر کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کے یہاں بھی نہیں دیکھا، ان کا حال تو یہ ہے کہ محمد ﷺ فدائیت کا جیسا منظر دیکھا ہے، الیا منظر کسی بڑے نظرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے اور اُسے اپنے جسم اور کیڑوں پرٹل لیتے ہیں، ابتم سوچ اوقتہ ہارام تقابلہ کس سے ہے؟ اس دوران سفارت کاری کا کمل جاری تھا بچیوں کی آ مدورفت ہورہ کی اور گفت و تشنید کا سلسلہ جاری تھا، قریش کے لوگ بار باربی کوشش کررہے تھے کہ چپکے سے حضور کے کمپ پر چھا ہے مارکر آپ کو اشتعال دلائیں، اور کسی نہی کی طرح ان سے ایسا اقدام کر الیس جس سے لڑائی کا بہانہ ہاتھ آ جائے، مگر ہر مرتبہ آپ کی تدبیروں اور صحابہ کے صبر وضبط نے ان کی تدبیروں کو ناکام کردیا، ایک دفعان کے جالیس بچاس آ دمی رات کے وقت مسلمانوں کے خیموں پر پھر اور تیر برسانے گئے، سحابہ نے ان سب کو گرفار کر کے آپ کی خدمت میں پیش کردیا، ایک روز مقام تعلیم کی طرف سے ۱۸ میروں نے عین نماز نجر کے وقت آکرا اعل کہ جھا ہے ماردیا، بیا کو خدمت میں پیش کردیا، ایک روز مقام تعلیم کی طرف سے ۱۸ دمیوں نے عین نماز نجر کے وقت آکرا اعلیک جھا ہے ماردیا، بیا کو گیت آگر کی ان کر تا کہ ایک دیا، ایک روز مقام تعلیم کی طرف سے ۱۸ دمیوں نے عین نماز نجر کے وقت آکر اعلی کر جو آپ کی بیاں بھی گر قرار کر لئے گئے، گر آر کر گئے آئیں نمی کی رہا کر دیا، ایک روز مقام تعلیم کی طرف سے ۱۸ دمیوں نے عین نماز نمی کر دیا، ایک روز مقام تعلیم کی کر ویا۔

حضرت عثمان دَخِیَانلُاکُ تَعَالِی کُوکُ کُی سفارتی مہم پرروانگی اور آپ ﷺ کا قریش کے نام پیغام: بدیل بن ورقاء اور عروہ بن مسعود ثقفی کے بعد دیگرے آپ ﷺ سے گفتگو کر کے واپس چلے گئے اور قریش سے پوری صورت حال بیان کی اور بتایا کہ بیلوگ لڑائی کے ارادہ سے نہیں بلکہ زیارت بیت اللہ کے ارادہ سے آئے ہیں لہذا ان کا راستہ روکنا مناسب نہیں ہے گر قریش پر جنگ کا جنون سوارتھا ان کی ایک نہنی اور آمادہ جنگ و پیکار ہوئے۔

امام بیبی نے عروہ سے روایت کی ہے کہ جب رسول الله ﷺ نے حدید بیبی میں پہنچ کر قیام فرمایا تو قریش گھبرا گئے تو آخضرت ﷺ نے ارادہ کیا کہ ان کے پاس اپنا کوئی آدمی بھیج کر بتلادیں کہ ہم جنگ کرنے نہیں عمرہ کرنے آئے ہیں ہماراراستہ ندروکو، اس کام کے لئے اول حضرت عمر مُؤخَلَّفْلُهُ تَعَالَیْ کو بلایا، حضرت عمر نے عرض کیایارسول الله بیقریش میرے سے الاستہ ندروکو، اس کام کے لئے اول حضرت عمر مُؤخَلِّفْلُهُ تَعَالَیْ کو بلایا، حضرت عمر نے عرض کیایارسول الله بیقریش میرے

سخت دشمن ہیں، کیونکہان کومیری عداوت اور شدت معلوم ہے اور میر ہے قبیلہ کا کوئی آ دمی مکہ میں ایسانہیں جومیری حمایت كرے اس لئے ميں آپ كے سامنے ايك شخص كا نام پيش كرتا ہوں جو مكه مكرمه ميں اپنے قبيله وغيره كى وجه سے خاص قوت وعزت رکھتا ہے یعنی عثان بن عفان ،آپ نے حضرت عثان کواس کام کے لئے مامور فرماً کر بھیج دیا اور آپ بیل اللہ ان یہ بھی فر مایا کہ جوضعفاء سلمین مکہ سے ہجرت نہیں کر سکے اور مشکلات میں تھنسے ہوئے ہیں ان کے پاس جا کرتسلی دیں کہ پریشان نه ہوں انشاء الله مکه مکرمه فتح ہو کرتمہاری مشکلات ختم ہونے کا وقت قریب آگیا ہے، حضرت عثمان غنی روح کا نشائظ النظمیٰ پہلے ان لوگول کے پاس گئے جومقام بلدح میں آنخضرت نظامیکا کاراستہرو کئے کے لئے جمع ہوئے تھے،ان سے آپ نظامیکا کی وہی بات سنادی جوآپ نے بدیل اور عروہ بن مسعود وغیرہ کے سامنے کہی تھی ان لوگوں نے جواب دیا ہم نے پیغام سن لیا ا پنے بزرگول سے جاکر کہدوکہ یہ بات ہرگز نہ ہوگی ،ان لوگوں کا جواب س کرآپ مکمرمہ کے اندر جانے لگے تو ابان بن سعید (جوابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے) سے ملاقات ہوئی ،انہوں نے حضرت عثمان کا گرم جوثی سے استقبال کیااوراپنی پناہ میں کیکران سے کہا کہ مکہ میں اپنا پیغام کیکر جہاں جا جاہے ہیں ، پھرا پنے گھوڑے پر حضرت عثان کوسوار کر کے مکہ مکر مہ میں داخل ہوئے ، کیونکہ ان کا قبیلہ بنوسعد مکہ مکر مہ میں بہت قوی اور عزت دار تھا،حضرت عثمان رکھ کا ناہ گئا لگے کہ کے ایک ایک سردار کے پاس تشریف لے گئے اور آپ ﷺ کا پیغام سایاءاس کے بعد حضرت عثمان ضعفاء سلمین سے ملے ان کو بھی آپ طین این کا پیغام پہنچایا وہ بہت خوش ہوئے ، جب حضرت عثمان پیغامات پہنچانے سے فارغ ہو گئے تو اہل مکہ نے ان سے کہا اگر آپ چاہیں تو طواف کر سکتے ہیں حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ میں اس وقت تک طواف نہیں کروں گا جب 

## قریش کے ستر آ دمیوں کی گرفتاری اور آپ کی خدمت میں پیشی:

— ح (زَمَزُم پِبَلشَنِ ]≥ -

اسی درمیان قریش نے اپ پچاس آدمی اس کام پرلگائے کہ وہ آنخضرت بھی کے قریب پہنچ کرموقع کا انظار کریں اور موقع ملنے پر (معاذاللہ) آپ بھی کا قصہ تمام کردیں، یہ لوگ اس تاک میں سے کہ آنخضرت بھی کی کہ فاظت وگرانی پر مامور حضرت مجمد بن سلمہ وَ کَانْهُ مَلَّا لَکْ نُے ان سب کو گرفتار کرلیا اور آنخضرت بھی کی خدمت میں پیش کردیا، حضرت عثمان غی وَ کَانُهُ مَلَّا لَکُ کُ کُ مَا تَحْمَد مَنْ مِنْ کُورِ کَانَ مَالِمُ اَنْ اَنْ کُورُ کَانُولُ کُورُ کُ

#### بيعت رضوان كاواقعه:

حضرت عثان کے لل کی خبرین کرآپ میں اور کہ کا اور ان سے اس بات پر بیعت کی ابعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ بیعت موت پر تھی لیما گیا ہے کہ یہ بیعت عدم فرار اور کمال گہا ہے کہ یہ بیعت موت پر تھی لیما گیا ہے کہ یہ بیعت عدم فرار اور کمال شہات وقرار پر تھی ، باوجود یکہ حالات برے نازک تھے، ظاہری حالات مسلمانوں کے موافق نہیں تھے، مسلمانوں کی تعداد صرف چودہ موتھی ، اور سامانِ جنگ بھی سوائے تلوار کے پاس نہیں تھا، اپ مرکز سے ڈھائی سومیل دورعین مکہ کی سرحد پر تھر ہرے ہوئے تھے جہاں دغمن پوری طاقت کے ساتھ ان پر جملہ آورہ وسکما تھا، اور گردوپیش سے اپنے حامی قبیلوں کولا کر انہیں گھرے میں لے سکما تھا اس کے باوجود تمام صحابہ نے سوائے جد بن قیس کے کہوہ اونٹ کے پیچھے چھپ کر بیٹھار ہا اور اس دولت خداداد سے محروم رہا بیعت کی (خلاصة النفاسیر) سب سے پہلے ابو سان اسدی نے ہاتھ بڑھایا، اس کے بعد کے بعد دیگرے جملہ حاضرین نے بیعت کی (خلاصة النفاسیر) سب سے پہلے ابو سان اسدی نے ہاتھ بڑھایا، اس کے بعد کے بعد دیگر ویونکہ موجود بیعت کی ، یہی وہ بیعت ہے جو ''بیعت رضوان' کے نام سے تاریخ اسلام میں مشہور ہے، حضرت عثان تفکیانا کہ تھا تھی اور وہ آپ نے تھی پر رکھ کران کی طرف نہیں تھے ، اوروہ آپ نیس تھے ، اوروہ آپ نیس تھے ، اوروہ آپ نیس تھے اس لئے آپ نیس تھے ، اوروہ آپ نیس تھے ، اوروہ آپ نیس تھے ، اوروہ آپ نیس تھے اس لئے آپ نیس تھے ، اوروہ آپ نیس تھے ، اوروہ آپ نیس تھی ان کو کان کو کونگر کی کو کان کو کان کو کان کو کان کو کان کو کونٹر سے عثان کو کونگر کی کی کوروں سے بیت کی اور اسے دست مبارک کو حضر سے عثان کو کونگر کی کان کوروں کی کان کوروں کے دوروں کے باتھ کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کے کان کوروں کوروں کوروں کوروں کی کوروں کورو

#### بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت عثمان کے تل کی خبر غلط تھی ، حضرت عثمان خود بھی واپس آ گئے۔

فَا عَلَىٰ اَلَى واقعہ ہے معلوم ہوا كہ آپ ﷺ عالم الغيب نہيں تھے ورنہ غلط خبر پريفين نہ كرتے اور قريش كى طرف ہے ہيل بن عمروكى قيادت ميں ايك وفد بھى صلح كى بات چيت كرنے كے لئے حضور كى خدمت ميں حاضر ہوا، اب قريش اپنى اس ضد ہے ہٹ گئے كہ آپ كو كمہ بنى سرے سے داخل ہى نہ ہونے ديں گے، البتہ اپنى ناك بچانے كے لئے ان كوصرف بياصرار تھا كہ آپ اس سال واپس چلے جائيں، آئندہ سال آپ عمرہ كے لئے آسكتے ہيں۔

# گفت وشنیداور بحث مباحثہ کے بعد جو کے نامہ لکھا گیااس کی دفعات مندرجہ ذیل تھیں:

- 🕡 دس سال تک فریقین کے درمیان جنگ بندر ہے گی ،اورایک دوسرے کے خلاف خفیہ یا علانیہ کوئی کارروائی نہ کی جائے گی۔ جائے گی۔
- اس دوران قریش کا جو شخص اپنے ولی کی اجازت کے بغیر بھاگ کرمحمد (ﷺ) کے پاس جائے گا،اسے آپ واپس کردیں گے،اور آپ کے ساتھیوں سے جو شخص قریش کے پاس چلا جائے گا،وہ اسے واپس نہ کریں گے۔
- تائل عرب میں سے جوقبیلہ بھی فریقین میں ہے کسی ایک کا حلیف بن کراس معاہدے میں شامل ہونا چا ہے گا اسے اس کا اختیار ہوگا۔
- ک محمد ﷺ اس سال واپس جائیں گے اور آئندہ سال وہ عمرہ کے لئے آگر تین دن مکہ میں تظہر سکتے ہیں بشرطیکہ پرتلوں میں صرف آیک آلیک تلوار لے کرآئیں ،اورکوئی سامان حرب ساتھ نہ لائیں ،ان تین دنوں میں اہل مکہ ان کے لئے شہر خالی کردیں گے (تا کہ کسی تصادم کی نوبت نہ آئے ) مگر جاتے وقت وہ یہاں کے کسی تحض کوساتھ لیجانے کے مجاز نہ ہوں گے۔

# شرائط كي عام صحابه كرام رَضِحَاللهُ تَعَالِكُنُّهُمْ كي ناراضي اوررنج:

جس وقت معاہدے کی شرائط طے ہور ہی تھیں تو مسلمانوں کے خیبے میں سخت اضطراب تھا کو کی شخص بھی ان مصلحتوں کونہیں سمجھ رہاتھا جنہیں نگاہ میں رکھ کرنبی ﷺ شرائط قبول فر مار ہے تھے،کسی کی نظراتنی دوررس نہتھی کہاں صلح کے نتیجے میں جوخیرعظیم

< (ضَزَم بِسَانَش لِهَ) ≥ •

رونماہونے والی تھی اسے دیکھ سکے، کفار قریش اسے اپنی کامیا بی سمجھ رہے تھے، اور مسلمان اس پربے تاب تھے، کہ ہم آخر دب کر ذکیل شرائط کیوں قبول کریں؟ حضرت عمر جیسے بالغ نظر مد برتک کا بیحال تھا کہ ان سے نہ رہا گیا اور رسول بھوٹی سے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے نبی برحق نہیں ہیں؟ آپ نے فر مایا کیوں نہیں، پھر حضرت عمر نے عرض کیا، کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے مقتولین جہنم میں نہیں ہیں؟ آپ نے فر مایا کیوں نہیں، اس پر پھر حضرت عمر نے فر مایا پھر ہم اس ذلت کو کیوں قبول کریں کہ بغیر عمرہ کئے واپس چلے جا کیں۔

آنخضرت ﷺ فرمایا میں اللہ کا بندہ اور اس کارسول ہوں ہرگز اس کے تم کے خلاف نہ کروں گا اور اللہ تعالیٰ جھے ضائع نہ فرمائے گاوہ میر امددگار ہے، حضرت عمر وَ حَکَافَلَا اَ اَنْ عَرَا کَ کَا اِللہ کیا آپ نے ہم سے بنہیں فرمایا تھا کہ بیت اللہ کے پاس جا کیں گے اور طواف کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہے شک بیا تھا گرکیا میں نے بیھی کہا تھا کہ بیکا م اس سال ہوگا، تو حضرت عمر نے فرمایا، آپ نے بیتو نہیں فرمایا تھا تو پھر آپ نے فرمایا بیواقعہ جیسا میں نے کہا تھا ہوکر رہے گا، آپ بیت اللہ کے پاس جا کیں گے اور طواف کریں گے۔

حضرت عمر خاموش ہو گئے مگرغم وغصہ کم نہیں ہوا، حضرت عمر وضحانلہ تعالیق آپ بیسی گئے گئی ہے پاس سے اٹھ کر حضرت ابو بکر صدیق تضحانلہ تعالیق کے پاس سے اٹھ کر حضرت ابو بکر منظم صدیق تضحانلہ تعالیق کے پاس کئے اور اسی گفتگو کا اعادہ کیا جو حضور کے سامنے کی تھی ، حضرت ابو بکر نے فر مایا محمد بیسی خدا کے بندے اور اللہ ان کا مددگار ہے، اس لئے تم مرتے دم تک بندے اور اللہ ان کا مددگار ہے، اس لئے تم مرتے دم تک آپ کی رکاب تھا ہے رہو، خدا کی قتم وہ حق پر ہیں، غرض حضرت عمر فاروق کو ان شرا لکا سے حت رہے وہم پہنچا ،خود انہوں نے فر مایا کہ واللہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا مجھے بھی شک پیش نہیں آیا بجز اس واقعہ کے۔ (دواہ بعادی، معادف)

حضرت ابوعبیدہ نے سمجھایا اور فر مایا شیطان کے شرسے پناہ مانگو، فاروق اعظم نے کہامیں شیطان کے شرسے پناہ مانگتا ہوں، حضرت عمر فر ماتے ہیں کہ جب مجھےاپی غلطی کا احساس ہوا تو میں برابرصد قد خیرات کرتا اور روزے رکھتا اور غلام آزاد کرتار ہاکہ میری بیخطاء معاف ہوجائے۔

# ایک حادثه اور پابندی معامده کی بےنظیر مثال:

جس واقعہ نے جلتی پرتیل کا کام کیا، وہ یہ تھا کہ عین اسی وقت کہ جب صلح کا معاہدہ لکھا جارہا تھا اور صحابہ کرام اس معاہدے کی شرائط سے برہم اور زنجیدہ تھے کہ اچا تک سہیل بن عمر و (جو کہ قریش کی جانب سے معاہدہ کے فریق تھے ) کے فرزند ابو جندل جو مسلمان ہو چکے تھے، اور کفار مکہ نے ان کوقید کررکھا تھا کسی نہ کسی طرح بھاگ کر پابز نجیر آپ ﷺ کے کیمپ میں پہنچ گئے، ان کے جسم پرتشد دے نشانات تھے ابو جندل نے آپ سے پناہ کی درخواست کی بچھ مسلمان آگے ہوئے اور ابو جندل کوا پی پناہ میں لے لیا سہیل چلاا تھا کہ بیے جہدنا مہ کی خلاف ورزی ہے اگر اس کو واپس نہ کیا تو میں صلح کی کسی شرط کونہ مانوں گا مسلمانوں نے کہا ابھی صلح نا مہ کمل نہیں ہوا بھی دستخط نہیں ہوئے ، البذا بیوا قعصلے نا مہ کے تحت نہیں آتا، سہیل کونہ مانوں گا مسلمانوں نے کہا ابھی صلح نا مہ کمل نہیں ہوا بھی دستخط نہیں ہوئے ، البذا بیوا قعصلے نا مہ کے تحت نہیں آتا، سہیل

نے کہاصلح نامہ کی تحریر خواہ کمل نہ ہوئی ہو گرشرا کطاتو ہمارے اور تمہارے درمیان طے ہو پچکی ہیں، اس لئے اس لڑکے کو میرے حوالہ کیا جائے، رسول اللہ ﷺ نے اس کی جت کو تسلیم فرمایا اور ابوجندل کفار کے حوالہ کردیئے گئے، ابوجندل کو آواز دیکر فرمایا کہ اے ابوجندل تم چندر وزاور صبر کرو، اللہ تعالی تمہارے لئے اور ضعفاء مسلمین کے لئے جو مکہ میں محبوس ہیں جلدر ہائی اور فراخی کا سامان کرنے والا ہے، مسلمانوں کے دلوں پر ابوجندل کے اس واقعہ نے نمک پاشی کی گر معاہدہ کممل ہو چکا تھا، اس صلح نامہ پر مسلمانوں کی طرف سے ابو بکر وعمر وعبد الرحمٰن بن عوف اور عبد اللہ بن سہیل بن عمر و، سعد بن ابی موقاص محمود بن مسلمہ اور علی بن ابی طالب رَضَحَالَتُ تَعَالَتُ اُن وَغِیرہ نے دستخط کئے، اسی طرح مشرکین کی طرف سے سہیل کے ساتھ چندد وسرے لوگوں نے دستخط کئے۔

#### احرام کھولناا ورقر بانی کے جانور ذبح کرنا:

صلح نامہ سے فراغت کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا کہ سب لوگ اپنی قربانی کے جانور جوساتھ ہیں ان کی قربانی کردیں اور سرکے بال منڈ واکراحرام کھولدیں ، صحابہ کرام کی غم کی وجہ سے بیادات ہوگئ تھی کہ آپ کے فرمانے کے باوجود کوئی اس کام کے لئے تیار نہ ہوا، اور غم وشکت گی کی وجہ سے کسی نے حرکت نہ کی ، حضور کے پورے دور رسالت میں اس ایک موقع کے سوابھی بیصورت پیش نہیں آئی کہ آپ صحابہ کو تھم دیں اور صحابہ اس کام کے لئے دوڑ نہ پڑیں، آئحضرت کو بھی اس صورت حال سے صدمہ ہوا، آپ نے اپنے خیمہ میں جاکرام المونین حضرت ام سلمہ دیختی اللہ تعالی تعالی تعالی اللہ اور بایا، اور کے جاکر خود اپنا اون نہ ذکح فرمادیں، محابہ کرام سے اس پر پھھ نہ کہیں ان کو اس وقت سخت صدمہ اور رنج شرائط سلح اور بغیر عمرہ کے واپسی کی وجہ سے ہے، آپ سب کے سامنے جام کو بلاکر خود اپنا مال کی کہا تو سب کھڑے ہوگئے، آپ محل کی کہا تو سب کھڑے ہوگئے، آپ ملتی کر کے احرام کھولدیں، آپ نے مشورہ کے مطابق ایسانی کیا صحابہ کرام نے جب دیکھا تو سب کھڑے ہوگئے، آپ میں ایک دوسرے کا صلی کرنے دعاء فرمائی۔

#### معجز ے كاظهور:

رسول الله ﷺ خدیدیدے مقام پرانیس یا ہیں دن قیام فرمایا تھا، آب یہاں سے واپسی شروع ہوئی جب آپ صحابہ کے مجمع کے ساتھ پہلے مرانظہر ان پھر عسفان پنچے، یہاں پنچ کرمسلمانوں کا زادراہ تقریباً ختم ہوگیا، رسول الله ﷺ نے ایک دسترخوان بچھایا، اورسب کو تکم دیا کہ جس کے پاس جو پچھ ہے لاکر جمع کردے، اس طرح جو پچھ باقی ماندہ کھانے کا سامان تھاسب اس دسترخوان بچھایا، اورسب کو تعم دیا کہ جمع تھا، آپ نے دعاء فرمائی سب نے شکم سیر ہوکر کھایا اور اپنے اپنے برتنوں میں بھی محرلیا، اس کے بعد بھی اتنا ہی کھانا باقی تھا۔

- ﴿ (مَكَزُمُ بِبَلَشَهُ ﴾ -

#### صحابه کے ایمان اوراطاعت رسول کا ایک اورامتخان اور صحابہ کی بےنظیر قوت ایمانی:

اس کے بعد جب بیتا فلہ حدیبیہ کی سائے کو اپنی شکست اور ذلت سمجھتا ہوا مدینہ کی طرف واپس جارہا تھا، تو ضجنان کے مقام پر اور بقول بعض کراع الخمیم کے مقام پر سورہ فتح نازل ہوئی، جس نے مسلمانوں کو بتایا کہ بیسلم جس کو ، شکست سمجھ رہ ہیں دراصل یہ فتح عظیم ہے، اس کے نازل ہونے کے بعد حضور نے مسلمانوں کو جمع فر مایا، اور فرا مایا آج مجھ پر وہ چیز نازل ہوئی ہے جو دراصل یہ فتح عظیم ہے، اس کے نازل ہونے کے بعد حضور نے مسلمانوں کو جمع فر مایا، اور فاص طور سے حضرت عمر تفکیا فلائم میالے ایک دنیا و مافیہ ہاسے زیادہ فیتی ہے، پھر آپ نے یہ سورت تلاوت فر مائی، اور فاص طور سے حضرت عمر تفکیا فلائم میالے نازل ہوئی ہے، کہ اور فاص طور سے حضرت عمر تفکیا فلائم میالے نازل ہوئی ہو ہوں کہ خوردہ اور می خوردہ اور می میں میں میں میں میں میں میں جان ہے دفتے مبین ہے، صحابہ کرام نے اس پر سرتسلیم خم کیا اور ان سے یہ فتح مبین ہے، صحابہ کرام نے اس پر سرتسلیم خم کیا اور ان سے یہ فتح مبین ہے، صحابہ کرام نے اس پر سرتسلیم خم کیا اور ان

#### وفاءعهد كادوسراب نظيرواقعه:

ابو جندل کے واقعہ کے بعد ابوبصیر کا واقعہ پیش آیا، واقعہ یہ ہوا کہ ابوبصیر مسلمان ہوکر مدینہ آگئے ان کے پیچھے دوقریشی بھی ان کوواپس لینے کے لئے مدینہ منورہ آئے ،آپ ﷺ نے ابوبصیر کومعامدے کے مطابق ان کے حوالہ کر دیا ،ابوبصیر نے بہت آہ و فریاد کی مگرآپ نے فرمایا اے ابوبصیر ہمارے دین میں غدرو بے و فائی نہیں ، اللہ تیرے اور تیرے ساتھیوں کے لئے کوئی صورت نکالنے والا ہے، مجبور اابوبصیر قریشیوں کے ساتھ چلے گئے ، راستہ میں ابوبصیر نے ان میں سے ایک سے کہا تیری تلوار اچھی نہیں معلوم ہوتی ، دوسرے نے تلوار نکالی اور کہامیری تلوار نہایت عمدہ ہے میں اس کا تجربہ کر چکا ہوں ،ابوبصیر نے کہامیں بھی ذرادیکھوں تلواران کودیدی،قریش بے خبرغفلت میں تھے دفعة آن واحد میں ابوبصیر نے حیا بکدستی سے ایک ہی وار میں سرتن سے جدا کر دیا ، دوسرا بھاگ کھڑا ہوا، یہاس کے بیچھے لیکے گروہ بھاگ کر مدینہ میں داخل ہوگیا اور آپ ﷺ سے فریاد کی ، اتنے میں ابوبصیر بھی آ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے حسب معاہدہ مجھےان کے حوالہ کر دیا ، اب اللہ نے مجھے حچٹر الیا ہے، آپ نے فر مایا ہے ابوبصیر تو لڑ ائی کی آگ بھڑ کانے والا ہے، کاش اس کے ساتھ دوسرا بھی ہوتا،ابوبصیر سمجھ گئے اور مقام سیف البحرمیں آکر قیام کیا، جولوگ مکہ میں تھے اور اپنا اسلام چھیائے ہوئے یا مشرکین مکہ کے مظالم برداشت كرر ہے تھے مثلًا ابو جندل وغيره جب انہوں نے سنا كه آپ ﷺ نے فر مايا ہے كە كاش ابوبصير كے ساتھ دوسرا ہوتا نؤو ، اوگ بھی ایک ایک کر کے سیف البحر پہنچ کر ابوبصیر کے گروہ میں شامل ہو گئے حتی کہان کی تعدادستر تک پہنچے گئی ،ادھرمشر کین مکہ کا جو قا فلہ اس راستہ سے گذر تااس سے مزاحت کرتے آسانی سے مشرکین کا قافلہ ہیں گذرسکتا تھا، مشرکین مکہ اس سے تنگ آ گئے، جب نہایت عاجز ہو گئے تو آپ ﷺ کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے ، اور عرض کیا کہ ہم اس شرط سے دست بردار < (مَكَزَم بِبَلشَ لِنَ

ہوتے ہیں، اب آئندہ جو بھی مسلمان ہوکر آپ کے پاس آئے آپ اس کو پناہ دیجئے اور خدا کے واسطے ابوبصیر کے گروہ کو ہماری مزاحمت سے منع سیجئے، مومنین نے اللہ کی مد دریکھی اور بہت خوش ہوئے، ابوبصیر کا گروہ بھی مدینہ آگیا اور آئندہ کے لئے راہ کھل گئی، اس واقعہ کا اکثر حصہ بخاری سے ہے اور پچھ دیگر کتب سے ہے۔ (علاصہ التفاسیر)

ليدخل المؤمنين والمؤمنات (الآية) مروى به كه جب مسلمانول في كاابتدائى حصه ليعفولك الله عناتو صحاب كرام في كابتدائى حصه ليعفولك الله عناتو صحاب كرام في آپ الله تعالى في الدوى، اورع ض كيا بهار عليه كيا به ؟ اس پرالله تعالى في الكوره آيت نازل فرمائى -

الظانین باللّٰه ظن السوء علیهم دائر ہ السوء کین اللہ کواس کے حکموں کے بارے میں متم کرتے ہیں اور رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ کا خاتمہ علی اللہ کا خاتمہ ہوجائے گا (ابن کیر) اور جس گردش یا ہلاکت کے مسلمانوں کے لئے منتظر ہیں وہ تو ان ہی کا مقدر بننے والی ہے۔ ہوجائے گا (ابن کیر) اور جس گردش یا ہلاکت کے مسلمانوں کے لئے منتظر ہیں وہ تو ان ہی کا مقدر بننے والی ہے۔

فَا عَلَىٰ اَن الذين يبايعونك (الآيه) جولوگ آپ سے بيت كرتے ہيں وہ اللہ بى سے بيعت كرتے ہيں اور اللہ كا ہاتھ ان كے ہاتھوں پر ہے، بيعت بالفتح عہد كرنا، بيعت كے عنوان اور طريقے آپ سے مختلف منقول ہيں، بھى آپ نے كسى خاص امر پر بيعت كى، جيسا كہ جرير سے عہدليا، و النصح لكل مسلم ہرمسلمان كى خير خوابى كرو، اور بعض عور توں سے نوحہ نہ كرنے پرعهد ليا اور بھى ترك سوال پر اور بھى اطاعت وانقيا دير، اور بھى جہا دوقال پر۔

فييوان يروعده انعام اصحاب بيعت رضوان كي ساته خاص بياعام بـ

جَوْلَ بِنِے: جن کے حق میں آیت نازل ہوئی ہے وہ اول اور بالذات مصداق ہیں اور دوسرے جواسے اختیار کریں مصداق ٹانی اور بالتبع ہیں، اصحاب بیعت رضوان یقیناس دولت کو پا گئے مگر دوسروں کے بارے میں یقین تعیین نہیں، اس لئے کہ اعتبار عموم سب کا ہے نہ کہ خصوص مورد کا۔

شبہ: اگلی آیت میں اذیبایعونك تحت الشجرة اس میں لفظ تحت الشجرة کی قیدہ، لہذا عموم باقی ندر ہا۔ جَجُولُ شِئِ: تحت الشجرة کی قید کورضا و قبول میں مطلقا دخل نہیں ہے، صرف ایک واقعہ کا بیان ہے، اگر اس درخت کی کوئی فضیلت ہوتی تو تمام بیعتیں اسی درخت کے پنچے ہوا کرتیں اور حضرت عمراس کونہ کٹواتے۔

فَا عَلَىٰ ﴾ : خلفاءاسلام اوراولیاء کرام کی بیعت کااس بیعت پر قیاس ہے گر بیعت خلافت تو مسنون ومتوارث ہے اورصوفیہ کی بیعت متضمن ہے بیعت خلافت کو (خلاصة التفاسیر ) تفصیل کے لئے خلاصة کی طرف رجوع کریں۔

مَسْحًا لَمْنَ ؛ بيعت سنت ہے نہ کہ واجب ، نہ بدعت ، ایسا ہی فر مایا ہے شاہ ولی اللّٰہ رَئِحَهُ کُلطْهُ مُعَالِیّ نے قول الجمیل میں۔

مسئل لمن بعت ایک عهد ہے جوزبان اور کتابت سے تام ہوجاتی ہے مگرمصافح مسنون ہے۔

مسیح کائٹن، عورتوں سے بیعت بذریعہ مصافحہ جائز نہیں ہے، حضرت عائشہ کی روایت بخاری میں موجود ہے فرماتی ہیں کہ آپ نے عورتوں سے زبانی بیعت لی بھی آپ نے عورت کا ہاتھ نہیں چھوا۔

- ﴿ (فَئَزُمُ بِهَالشَّهُ }

مسكئلين؛ مريده الرصغيره مويا محارم ميں سے موتب بھي ترک مصافحه اولي ہے۔ مسكئلين، عورتوں سے بیعت كرنا منقول نہيں مگر بچند وجوہ جائز ہے (تفصیل کے لئے خلاصة التفاسير كی طرف رجوع كريں)۔

<u>سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلِّفُونَ مِنَ الْاَعْرَابِ</u> حَوْلَ الـمَدِينَةِ أَي الَّذِينَ خَلَّفَهُم اللهُ عَن صُحُبَتِكَ لَمَّا طَلَبْتَهُم لِيَخْرُجُوا مَعَك اللي مَكَّةَ خَوْفًا مِن تَعَرُّضِ قُرَيْشِ لَك عَامَ الحُدَيْبِيَةِ اِذَا رَجَعُتَ منها شَعَلَتْنَا أَمُوالْنَا وَاهْلُونَا عَن الخُرُوجِ مَعَكَ فَاسْتَغْفِرْلَنَا اللهُ من تَرُكِ الحُرُوجِ مَعَكَ قال تعالىٰ مُكَذِّبًا لَّهِم يَقُولُونَ بِٱلْسِنَتِهِم الى مِن طَلُبِ الإِسْتِغُفَارِ ومَا قَبُلَه م**َّالَيْسَ فِي قَانُوبِهِمْ** فَهُمُ كَاذِبُونَ فِي اِعْتِذَارِهِم **قُلْفَمَنَ** اِسْتِفُهَامٌ بِمَعُنَى النَّفْي اى لَا اَحَدَ لَيُمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيَّا إِنْ أَرَادَبِكُمْ ضَرَّا بِفَتْحِ الضّادِ وضَمِّها أَوْلَرَادَ بِكُمُزَفْعًا بَلَكَانَ اللهُ بِمَاتَعْمَلُوْنَ خَبِيرًا اللهِ اى لَـم يَـزَلُ مُتَّـصِفًا بذلك مَلُ في الـمَـوُضِعَيُنِ لِلاِنْتِقُالِ مِنْ غَرِضِ اِلىٰ اخَرِ **ظَنَنْتُكُولُ لَنْ يَنْقَلِبَ الْرَسُولُ** وَالْمُؤُمُّونَ إِلَى آهِيلِهِمْ اَبَدُ الْآوُنِيِّ ذَٰلِكَ فِي قُلُونَكُمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَعَلَيْ اللهُ وَعِلَيْ اللهُ وَعَلَيْ اللهُ وَعِلْ اللهُ وَعِلْ اللهُ وَعَلَيْ اللهُ وَعِلْ اللهُ وَعَلَيْ اللهُ وَعَلَيْ اللهُ وَعَلَيْ اللهُ وَعَلَيْ اللهُ وَعِلْ اللهُ وَعَلَيْ اللهُ وَعِلْ اللهُ وَعَلَيْ اللهُ وَعَلَّ اللّهُ وَعَلَّمُ اللّهُ وَعَلَّمْ اللّهُ وَعَلَّمْ اللّهُ وَعَلَّ اللّهُ وَعَلَّمُ اللّهُ وَعَلَّمْ اللّهُ وَعَلَّمْ اللّهُ وَعَلَّمُ اللّهُ وَعَلَّمُ اللّهُ وَعَلَّمُ اللّهُ وَعَلَّمُ اللّهُ وَعَلَّمْ اللّهُ وَعَلَّمُ اللّهُ وَعَلَّمُ اللّهُ وَعَلَّمُ اللّهُ وَعَلَّمُ اللّهُ وَعَلَّمُ اللّهُ وَعَلَّمُ اللّهُ وَعَلّمُ اللّهُ وَعَلَّمُ اللّهُ وَعَلَّمُ اللّهُ وَعَلَّمُ اللّهُ وَعَلَّمُ اللّهُ وَعَلَّمُ اللّهُ وَعَلَّمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَعَلَّمُ اللّهُ وَعَلَّمُ اللّهُ وَعَلَّمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَّمُ اللّهُ عَلَيْ اللّ وغيره وَكُنْتُمْ وَقُمَّا بُورًا ﴿ جَمُعُ بائِر اى هَالِكِينَ عِنْدَاللهِ بهذا الظَّنّ وَمَنْ لَمَّرُونُونَ بِاللّٰهِوَرَسُولِهِ فَانَّا أَعْتَدُ نَالِلْكُفِرِيْنَ سَعِيْرًا ﴿ نَارًا شَدِيدَةً وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَا وَتِوَالْرَضِ لَغُفِرُ لِمَنْ يَتَنَاءَ وَلَيْكُ مُنْ يَشَاءٌ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ اى لم يَـزَلُ مُتَّصِفًا بما ذُكِرَ سَيَقُولُ الْمُخَلِّفُونَ المَذُكُورُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمُ إِلَى مَغَانِمَ هي مَغَانِمُ خَيْبَرَ لِتَأْخُذُوْهِاَذَرُوْنَا اللهِ عَلَيْ عَكُمْ لِنَاخُذَ مِنها يُرِيْدُوْنَ بِذَلك اَنْ يُبَدِّلُوْا كَلْمَالِللْةِ وَفِي قرَاءَةٍ كَلِمَ بكَسُر اللَّامِ اى سَوَاعِيُدَه بِغَنَائِم خيبر أَهُلَ الحُدَيُبيَّةِ خَاصَّةً قُلُلُّنْ تَتَبِعُوْنَا كَذَٰ لِكُمْ قَالَ اللهُ مِنْ قَبُلُ اَى قَبُلِ عَودِنا فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا اللهُ أَن نُصِيبَ مَعَكُم مِنَ الغَنائِم فَقُلْتُم ذلك بَلْكَانُوا لَا يَفْقَهُونَ مِنَ الدِينِ الْاَقَلِيْلَا® منهم قُلْ لِلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْكَعُرابِ المَدُّكُورِينَ إِخْتِبارًا سَتُدُّعَوْنَ إِلَى قُومِ اُولِي أَصُحَابِ **بَأْسِ شَلِدُيْدٍ** قِيل هُم بَنُو حَنِيفَةَ اصْحَابُ اليَمَامَةِ وقِيلَ فارسُ والرُوم **تُقَالِلُونَهُمُ** حالٌ مُقَدَّرَةٌ هِي المَدْعُ واليها في المَعْنَى أَوْ هم شَيْلِمُونَ فَلَا تُقَاتِلُونَ فَإِنْ يُطِيعُوا إِلَىٰ قِتَالِهم يُؤْتِكُمُ اللهُ أَجُرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلُّوْ أَكُمَا تَوَكُّنُيُّتُمْ مِّنَ قَبْلُ يُعَدِّبُكُمْ عَذَابًا الْمِمَّالِ سُؤلمًا لَيْسَ عَلَى الْكَعْمَلَ حَجَّ وَلَاعَلَى الْرَعْضِ حَجَّ وَلَاعَلَى الْمُرْفِضِ في تركِ الجهادِ وَمَنْ يُطِعِ اللهُ وَرَسُولُهُ يُدُخِلُهُ بِاليَاء والنُونِ جَنْتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ وَمَنْ يَتُولُ يُعَذِّبُهُ بِاليَاء والنون عَذَابًا ٱلْمُمَّاهُ

لئے قریش کے تعارض کے اندیشہ کے پیش نظر چلنے کے لئے فر مایا تھا وہ عنقریب کہیں گے کہ ہمارے مال وعیال نے آپ کے ساتھ نگلنے سے مشغول رکھا،تو آپ ہمارے لئے آپ کے ساتھ نہ نگلنے پراللّٰد تعالیٰ سے معافی کی دعاءفر ماد ہجئے ، اللّٰد تعالی نے ان کی تکذیب کرتے ہوئے فرمایا: یہ جومعافی طلب کرنے کے لئے اب جو کہدرہے ہیں اوراس سے پہلے جوعذر بیان کیا <del>یہ بات محض زبان پر ہے دل میں نہیں ہے</del> لہذا وہ اپنے عذر بیان کرنے میں جھوٹے ہیں، آپ کہدد بیجئے کہ تمہارے لئے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا بھی کون اختیار رکھتا ہے؟ استفہام جمعنی نفی ہے یعنی کوئی اختیار نہیں رکھتا، اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانے کاارادہ کرے (حَسَرٌ) ضاد کے فتہ اور ضمہ کے ساتھ یاتمہیں نفع پہنچانے کاارادہ کرے، بلکہ جو پچھتم گرر ہے ہواللّٰد تعالیٰ اس سے باخبر ہے <sup>لیع</sup>ن وہ اس صفت سے ہمیشہ متصف ہے بلکہ تم تو پیسمجھے ہوئے تھے کہ رسول اور <u> مومنین این اہل وعیال میں بھی لوٹ کرنہ آویں گے</u> (بل) دونوں جگہ پرایک غرض سے دوسری غرض کی طرف انقال کے لئے ہے اور یہ بات تمہارے دلوں کواچھی بھی معلوم ہوتی تھی کہ ان لوگوں کا قتل کے ذریعہ صفایا کردیا جائے کہ ان کولوٹنا نصیب ہی نہ ہو اورتم نے بیا دراسی جیسے اور (بہت سے ) برے گمان کرر کھے تھے اورتم لوگ ہوہی ہلاک ہونے والے لوگ بود ا بائس کی جمع ہے بیعن اس بد گمانی کی وجہ سے عنداللہ ہلاک ہونے والے اور چوشخص اللہ اوراس کے رسول پرائیان نہ لائے گاتو ہم نے ان کا فروں کے لئے دوزخ کی سخت آگ تیار کررکھی ہے آسانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے وہ جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے سزادے جبتم مال غنیمت اور وہ خیبر کا مال غنیمت ہے لینے جاؤگے تو یہی بیچھے جھوڑ ہے ہوئے لوگ عنقریب کہیں گے کہ ہم کوبھی اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دید بیچئے تا کہ ہم بھی مال غنیمت میں سے کچھ حاصل کریں وہ چاہتے ہیں کہ اس طریقہ سے اللہ کے حکم کوبدل ڈالیں، اورایک قراءت میں کلم الله ہے، لام کے کسرہ کے ساتھ یعنی مخصوص طور پراہل حدیبہہے لئے خیبر کے مال غنیمت کے وعدوں کو (بدل ڈالیں) آپ کہہ دیجئے کاللہ تعالی ہمارے حدیبیہ سے لوٹے سے پہلے ہی فرماچکا ہے کہتم ہمارے ساتھ ہر گزنہیں چل سکتے توعنقریب (اس کے جواب میں) مہیں گے (یہ بات نہیں) بلکہ تم ہمارے اوپر اس بات سے حسد کرتے ہوکہ تمہارے ساتھ ہم کوبھی مالِ غنیمت مل جائے اس لئے تم یہ بات کہہرہے ہو (یہ بات نہیں ہے) اصل بات بیہ ہے کہ ان لوگوں میں سے دین کی بات بہت کم لوگ سجھتے ہیں،آپان پیچیے چھوڑے ہوئے اعرابیوں سے کہددو کہ آز مائش کے طور پر عنقریبتم کوایک سخت جنگجوقوم (سےمقابلہ) کے لئے بلایا جائے گا کہا گیا ہے کہ وہ یمامہ کے باشندے بنوحنیفہ ہیں،اورکہا گیا ہے کہ فارس اور روم ہیں ، حال بیر کہتم ان سے کڑو گے بیرحال مقدرہ ہےاور حالتِ قبال ہی حقیقت میں مدعوالیہاہے یاوہ مسلمان ہوجا ئیں تو پھرتم ان سے قبال نہ کرو گے ، پس اگرتم ان سے قبال کرنے میں اطاعت کرو گے تو اللہ تم کو بہت بہتر اجرعطا فرمائے گا اور اگرتم روگردانی کرو گے جبیبا کہ پہلے روگردانی کر چکے ہوتو وہتم کودردناک سزادے گا، نداند ھے پرکوئی گناہ ہےاور نانگڑے پرکوئی گناہ ہےاور ندمریض پرکوئی گناہ ہے، ترک جہاد میں اور جواللہ اوراس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اس کواللہ ایس ﴿ ﴿ وَمُؤَرِّمٌ بِهَالِثَهِ إِلَا الْعَالِمَ لِلْهِ ﴾ -

جنت میں داخل کرے گا جس میں نہریں بہتی ہوں گی (ید حله) میں یاءاورنون دونوں قراءتیں ہیں اور جوروگر دانی کرے گاوہ اس کو در دنا ک عذاب دے گا (یعذبه) یاءاورنون کے ساتھ ہے۔

# عَجِقِيق اللَّهِ السِّبِيلَ الْعَلَيْدَى وَالِّذِن

قِوُلْكَى : حول المدينة يوالأعراب ك صفت ب، المقيمين حولَ المدينةِ حال بهي بوسكتاب، تقديرعبارت يهوكَ كائنين حول المدينةِ.

قِكُولْكُم : إَذَا رَجَعُتَ بيسيقولون كاظرف م،اى سيقولُونَ اذا رَجَعُتَ من الحديبيةِ.

چَوُلْنَى، بَلْ فِي الْمَوْضِعَيْنِ لِلْإِنْتِقَالَ الْعَ بل دونوں جگدا يك مضمون سے دوسر مضمون كى طرف انقال كے لئے ہے، بل اول سے پہلے مدخلفون كاعتذار ميں تكذيب كابيان ہے اور بل كے بعدان كے عذر بار داور تخلف پروعيد كابيان ہے، دوسر ب بل كے بعداس سبب كابيان ہے جس نے ان كوتخلف اور عذر بار د پر آمادہ كيا، اور بير تی في الرد كے طور پر ہے۔ في في المود كے طور پر ہے۔ في في المود كے معنى ميں ہے اى لا تتبعوا معنا.

**فِحُولِنَى ؛ كَـذَلَكُ قَـالَ اللّٰه ، اى حـك**ـم اللّٰه ليمنى الله تعالى نے حدیبیہ سے لوٹے سے پہلے حکم فرمادیا كه غزوه خيبر میں وہى لوگ شريك ہوں گے جوسفر حديبيہ ميں شريك ہوئے ہيں اور وہى خيبر كے مال غنيمت كے ستحق ہوں گے۔

قِوُلِ ﴾: فسيقولون بل تحسدوننا يعني ہم کوخيبر كے مال غنيمت ميں شريك نه كرنے كاتكم ، حكم خداوندى نہيں ہے بلكه يہم برتمہارے حسد كانتيجہ ہے۔

#### تَفَسِّيرُوتَشِينَ حَ

سیقول لک السخه لفون من الاعراب اعراب ہوہ قبیلے مراد ہیں جومدینہ کے اطراف میں آباد تھے مثلاً غفار، مزینہ جہینہ اوراسلم، جب آنحضرت فیلی گئانے خواب دیکھنے کے بعد (جس کی تفصیل گذر چکی ہے) عام منادی کرادی تو ندکورہ قبیلوں نے سوچا کہ موجودہ حالات مکہ جانے کے لئے سازگار نہیں ہیں وہاں ابھی کا فروں کا غلبہ ہے اور مسلمان کمزور ہیں، نیز مسلمان عمرہ کے لئے پورے طور پر چھیار بند ہو کر بھی نہیں جاسکتے ،اگر خدانخواستہ کا فرآ مادہ پر پار ہوگئے تو مسلمان ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اس وقت مکہ جانے کا مطلب ہے خودکو ہلاکت میں ڈالنا، چنانچہ یہ لوگ عمرہ کے لئے نہیں نکلے اس کے لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ تجھ سے اے محمد شغولیتوں کا عذر پیش کر کے مغفرت کی التجا کریں گے۔

یسریدون ان یبدلوا کلام الله اس سے مراد خیبر کے غنائم کا اہل حدیدیہ کے لئے مخصوص ہونا ہے، اس کے بعد فر مایا کہ لکے مقد خیبر کے اموال غنائم کے اہل حدیدیہ کے ساتھ تخصیص کی تائید ہے، مگر سوال میہ کہ لاکھ من قبل اس سے بھی مقصد خیبر کے اموال غنائم کے اہل حدیدیہ کے ساتھ تخصیص کی تائید ہے، مگر سوال میں سے کھر اس تخصیص کے وعدہ کو کلام الله اور قال الله کہنا کیسے تھے ہے؟

جِ النبيء علما تفسير نے فرمايا ہے كه اس تخصيص كاذكرا كرچه وحى ملو (قرآن) مين نبيل ہے البته وحى غير ملو (حديث) كے ذريعه سفر حديبيمين فرمايا تقال كواس جگه كلام الله اور قال الله سے تعبير كرديا كيا ہے۔

قبل لن تقبعونا ساتھ چلنے کی ممانعت جو کہ سابقہ جملہ سے بالکل واضح ہے یہ ممانعت صرف غزوہ خیبر کے ساتھ خاص ہے، دیگر غزوات میں شرکت کی ممانعت نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ قبیلہ جہینہ اور مزینہ بعد میں آپ ﷺ کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئے ہیں ، سلح حدید بید کے واقعہ کی تفصیل مع مباحث سورت کے شروع میں گذر چکی ہے۔

لَقَدُنَّضَى اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْيِبَا بِعُونَكَ بالحُدَيْبِيَةِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ هِي سَمُرةٌ وهُم اَلْفٌ وَتَلْتُمِائَةِ اواكُثُرثُمَّ بايَعَهم علىٰ أَنْ يُنَاجِزُوا قُرَيشًا وأَن لا يَفِرُّوا على المَوت فَعَلِمَ الله مَافِي قُلُوْبِهِمْ سن الوَفَاءِ والصدق فَأَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلِيهُمْ وَأَتَابُهُمْ فَتَحَافَرِيبًا ﴿ هُ وَفَتُحُ خيبَرَ بَعدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الحُدَيْبِيَّةِ قَمَعَانِمَكَتِيْرَةُ يَأْخُذُونَهَا س خَيْرَر وَكَانَ اللَّهُ عَرِيْزًا حَكِيمًا الله عَزَلُ مُتَّصِفًا بذلِكَ وَعَكَامُوالله مَغَانِم كَيْنِيرَةُ تَأْخُذُونَهَا من الفُتُوحاتِ فَعَجَّلَ لَكُمُّهِ لِهِمَ غَنِيمَةَ خَيْبَرَ وَكَفَّ النَّاسِ عَنَكُمُ فِي عَيَالِكم لَمَّا خَرَجُتُم وَهَمَّت بهم اليَهودُ فَقَذَفَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمِ الرُّعبَ وَلِتَكُونَ اي المُعَجَّلَةُ عَطُفٌ علىٰ مُقَدَّرِ اي لِتَشُكُرُوه الرُّقُومُونِينَ في نَصُرهم وَيَهْدِيكُمُومِرَاظُامُّسَتَقِيمًا ﴿ اِي طَرِيقَ التَّوَكُ لِ عليه وتفُويضِ الاَمُرِ اليه تعالىٰ وَّالْخُرى صِفَةُ مَغَانِمَ مُقَدَّرِ مُبُتَدَا لِمُرَّقَدِرُواْعَلَيْهَا هِي مِن فارِسَ والرُّومِ قَدُلَكَاطَاللَّهُ بِهَا الْ عَلِمَ أَنَّها ستَكُونُ لكم وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءَ قَدِيْرًا اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءَ قَدِيْرًا اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى المُحدَيْبِيةِ لَوَلُوا الْكَدُبَارَثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا يحرسُهم قَلْانْصِيرًا ﴿ سُنَّةَ اللّهِ مَصْدَرٌ مُؤَكِّدٌ لِمَضْمُون الجُملةِ قَبُلَه من هزيمةِ الكَافِرِينَ ونَصُر المُؤمِنِينَ اى سَنَّ اللّٰهُ ذلك سُنَّةُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلٌ ﴿ وَلَنْ تَجِدَلِكُ اللّٰهِ تَبُدِيلًا ﴿ منه وَهُوَالَّذِي كَنَّ آيْدِيهُ مُعَنَكُمُ وَآيْدِيكُمْ عَنْهُمْ بَيْطِن مَكَّةً بالحُدَيْبيَةِ مِنْ بَعْدِ آنَ أَظْفُرَكُمُ عَلَيْهِمْ فَانَ ثَمَانينَ منهم طَافُوا بِعَسكَرِكم ليُصِيبُوا مِنْكُمُ فأخِذُوا وأتيَ بِهم اليٰ رسُولِ الله صلى اللهُ عليه وسلم فَعَفَا عنهم وخلّى سَبِيلَهِم فَكَانَ ذلك سَبَبُ الصُلُح وَكَانَ اللهُ بِمَالَعُمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ بِاليَاءِ والتاءِ اى لم يَزَلُ مُتَّصِفًا بذلك هُمُ الَّذِيْنَ كَفَوُ <u>الْحَدُّوُكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ</u> اى عَنِ الوُصُولِ اليه وَالْهَذَى مَعَطُوفٌ على كم مَعْكُوفًا محُبُوسًا حال أَنْ يَبُلُغُ مِحِلَّةُ أَى مَكَانَه الَّذِي يُنحَرُ فيه عَادَةً وهُوَ الحَرَمُ بَدلُ اشْتِمَالِ وَلَوْلِإِجَالُ مُّوْمِنُونَ وَنِيمَاءُ مُّوْمِنْتُ مَوجُودُونَ بِمَكَّةَ مِعِ الكُفَّارِ لَّمْرِتَعْلَمُوهُمْ بِصِفَة الإيُمَانِ أَنْ تَطَعُوهُمْ اى تَقُتُلُوهِم مَعَ الكُفَّارِ لو أَذِنَ لكم في الفَتُح بَدَلُ اشْتِمَالِ من هم فَتُصِيَّكُمُ مِّنَّهُم مَّعَرَّةٌ أَى إِثُمَّ بِغَيْرِعِلْمٍ المُتَعَالِم اللهُ السَّمَالِ من هم فَتُصِيَّكُمُ مِّعَرَّةً أَى إِثُمَّ بِغَيْرِعِلْمٍ اللهِ منكم به وضَمَائِرُ الغَيبَةِ للصِّنْفَينِ بِتَغُلِيبِ الذُّكُورِ وجَوَابُ لَولًا محُذُوتٌ اى لأَذِنَ لكم في الفَتْح

لَّكِنَّ الْذِيْنَ كَفُوْنُ فيه حِيْنَذِ لِيُكْخِلُ اللهُ فِي رَحْمَتِه مَنْ يَشَكَأَ كَالمُؤْمِنِينَ لَوَّرَنَيْكُوا تَمَعَوُوا عَنِ الكُفَّارِ لَعَمَّا الْذِيْنَ كَفُرُوا مِنْهُ مِن اَهُلِ مَكَةَ حِيْنَذِ بِأَنُ نَاذَنَ لكم في فتجها عَذَابًا الْمِيمَّ مؤلما الْفَجَعَلَ مُتعلِقٌ لَعَمَّ الْمَالَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْهُ مِن اَهُلِ مَكَةَ حِيْنَذِ بِأَنُ نَاذَنَ لكم في فتجها عَذَابًا الْمِيمَّةَ وهي صَدُّهُمُ بعَذَبُنَا الْذِينَ كَفَرُوا فَاعِلٌ فِي قُلُوهِ مُوالْحَمِيَّةَ الانفَة مِنَ الشَّيء حَمِيَّة الْجَاهِلِيَة بَدَلٌ مِنَ الحَمِيَّة وهي صَدُّهُمُ النَّهُ عَنِ المَسْجِدِ العرَامِ فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِيدُ نَتَهُ عَلَى سَعُولُهُ وَعَلَى اللهُ وَالمَعْوَلِية وَعَلَى اللهُ وَالمَعْوَلِيقِ بَعَودُوا مِن قَابِلٍ ولم يَلْحَقُهُم مِن الحَمِيَّةِ ما لَحِقَ الكُفَّارَ حَتَّى يُقَاتِلُوهِم وَالْمَهُمُ اللهُ مَن الحَمِيَّةِ ما لَحِقَ الكُفَّارَ حَتَّى يُقَاتِلُوهِم وَالْمَهُمُ وَلَا اللهُ مِن الحَمِيَّةِ ما لَحِقَ الكُفَّارَ حَتَّى يُقَاتِلُوهِم وَالْمَهُمُ اللهُ وَاصِيفَ اليَقُوى لِاَنْهَا سَبَهُها اللهُ وَالْمِينِ مَعُلُومِهُ مِنَ الكُفَّارِ وَآهُهُمُ اللهُ مُحمد رَّسُولُ اللهُ بِكُلِّ شَيْعِ وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

بعث الله تعالی مومنول سے راضی ہوا جب انہوں نے حدیبیدیں درخت کے نیچ آپ سے بیعت کی اوروہ ببول کا درخت ہےاوراصحاب حدیدبیا یک ہزار تین سویااس سے پچھزا ئدتھے، پھران حضرات نے اس پر بیعت کی کہوہ قریش کا مقابلہ کریں گے،اور یہ کہ وہ موت سے راوِ فراراختیار نہ کریں گے، اللہ کوان کے دلوں کے وفا وصدق کا حال معلوم تھا اس لئے ان پرسکینت نازل فرمائی اوران کوقریبی فتح عطا فرمائی اوروہ فتح حدیبیہ ہے واپسی کے بعد خیبر کی فتح تھی اور بہت سی میمتیں کہ جن ۔ کووہ خیبر سے حاصل کریں گےاوراللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، تعنی وہ اس صفت کے ساتھ ہمیشہ متصف ہے اللہ تعالیٰ نے تم ے بہت علیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کوتم فتو حات کے ذریعہ حاصل کروگے ہیہ یعنی خیبر کی غنیمت تو تم کوسر دست عطا فرمادی اورلوگوں کے ہاتھ تمہارےاہل وعیال کے بارے میں روک دیئے جبتم (حدیبیے کے لئے) نکلے اور یہود نے تمہارے اہل دعیال کا قصد کیا، کہاللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالدیا اور تا کہ فوری طور پرعطا کی گئی بیفنیمت ( دوسرے وعدوں کے لئے ) مومنین کی نصرت پر <del>مومنین کے لئے نشانی ہو</del> و لتہ تکو ن کاعطف لتشہ تکروہ مقدر پر ہے اور تا کہ وہتم کوایک سید <u>ھے راستہ پر</u> ۔۔۔۔۔ ڈالدے اور وہ (سیدھاراستہ)اس پرتو کل کرنے اور معاملہ کواس کے سپر دکرنے کا ہے اور تمہیں دوسری میسیسی بھی دیے ابحوی، مغانم مقدرمبتداء کی صفت ہے، جس برتم نے (ابھی) قبضہیں کیا ہے اوروہ فارس اور روم سے (حاصل ہونے والی میسیس) ہیں، اور وہ اللہ کے قابو میں ہیں تیعنی اللہ اس بات سے بخو بی واقف ہے کہ وہ عنقریب تم کو ملنے والی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیزیر کارسازیاتے کہان کی حفاظت کرے، اور نہ مدد گاراللہ کے اس دستور کے مطابق جو پہلے سے چلا آرہا ہے سے معدر ہے جو سابق جملہ کے مضمون کی تا کید کررہا ہے اور وہ مضمون کا فروں کی ہزیمت اور مونین کی نصرت ہے، یعنی اللہ نے اپنا بید ستور بنالیا ہے اورتر بھی اللہ کے دستورکو اس سے بدلتا ہوانہ پائے گا،اوروہ وہی ہے کہ جس نے ان کے ہاتھوں کوتم سے اورتمہارے ہاتھوں

کوان سے عین مکہ حدیبیہ میں روک لیا،اس کے بعد کہاس نے مہیں ان پر غلبہ دیدیا بایں طور کہان میں سے اس نے تہار کے نشکر کو گھیرلیا تا کہ وہتم پر (حملہ آور ہوں) ٹوٹ پڑیں، مگروہ گرفتار کرلئے گئے ،اوران کو آپ ﷺ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے ان کومعاف کردیا اور ان کور ہا کردیا، اور یہی بات صلح کا سبب ہوئی <del>اورتم جو پچھ کرر ہے ہوالاراسے</del> د مکھر ہاہے (تعملون) میں یاءاورتاء دونوں ہیں، یعنی وہ اس صفت کے ساتھ ہمیشہ متصف ہے، یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اورتم کوشہر حرام سے بینی وہاں پہنچنے سے روکا اور قربانی کے جانوروں کوبھی ان کی جگہ پہنچنے ہے روکا حال یہ کہ وہ (قربانی کے لئے ) وقف سے یعنی اس جگہ پہنچنے سے روکا جہاں عام طور پر ہدی قربان کی جاتی ہے اور وہ حرم ہے، ان يبلغ الهدى سے بدل الاشتمال ہے، اور اگر بہت سے مسلمان مرداور مسلمان عورتیں کفار کے ساتھ (خلط ملط) مکہ میں موجود نہ ہوتے کہ جن کی صفت ایمان سے تمہارے بے خبر ہونے کی وجہ سے تمہارے ان کو کچل ڈالنے کا احمال نہ ہوتا ہے کہ تم ان کو کفار کے ساتھ قتل کردو گے،اگرتم کوفتح کی اجازت دیدی جاتی ان تسطَنُو هُمْر تعلمو همر کی خمیر همر سے بدل ہے جس پر ان کی وجہ سے تم کو بھی بے خبری میں ضرر (ندامت) پہنچا، غائب کی ضمیریں دونوں صفت کے لئے ہیں (مذکر ومؤنث کے لئے) ذکر کوغلبہ دیکر، اور لو لا کا جواب محذوف ہاوروہ لاذن لکم فی الفتح ہے کیکن اس وقت فتح کی اجازت نہیں دی گئی تا کہ اللہ مونین ندکورین کے مانند جس کو جا ہے اپنی رحمت میں داخل کرے اور اگریہ (مونین) کفار سے الگ ہوتے تو ہم اس وفت مکہ کے کافروں کو در دنا ک سزا دیتے اس طریقہ پر کہ ہم تم کومکہ فتح کرنے کی اجازت دیدیتے جبکہ ان كافرول نے اسے دلوں میں جمیت (تعصب) كوجگهدى اور جمیت بھی جاہلیت كی اذجى عدا، عداب اسے متعلق ہے الذين كفروا (جعل كا)فاعل بحميت، تكبركي وجه عشدت كوكت بي، الجاهلية، حمية عبدل باور آپ ﷺ اورآپ کے اصحاب کومسجد حرام پہنچنے سے روکتا ہے سواللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور مونین پرسکیوت نازل فرمائی جس کی وجہ سے ان لوگوں نے اس بات برصلح کرلی کہ آئندہ سال آئیں گے اور جو حمیت کفار کو لاحق ہوئی وہ ان (اصحاب) کولاحق نہیں ہوئی جتی کہان سے قال کرتے اور اللہ نے مونین کو تقویٰ کی بات پر جمائے رکھا اور وہ کلمہ لا الیہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور تقویٰ کی اضافت کلمہ کی طرف اس لئے ہے کہ پیکلمہ ہی تقویٰ کا سبب ہے اور وہ اس کلمہ کے کفار سے زیادہ حقداراوراہل تھے ، پیعطف تفسیری ہے اوراللہ تعالی ہر چیز کوخوب جانتا ہے، لینی ہمیشہ اس صفت کے ساتھ متصف ہے،اوراللہ تعالیٰ کی معلومات میں سے یہ بھی ہے کہوہ (مومنین)اس (کلمہ) کے زیادہ اہل ہیں۔

#### عَجِقِيق تَرَكِي السِّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِيلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

فِحُولِكَم ؛ اذیب ایعونك رضی كی وجہ سے محلام نصوب ہے اس لئے كہ اذ زمانہ ماضی کے لئے ظرف ہے، اس کے بعد ہمیشہ جملہ واقع ہوتا ہے، حكایت حال ماضیہ کے طور پر (صورتِ مبایعت کے استحضار) کے لئے مضارع كاصیغہ استعمال فرمایا ہے، اور

تحت، يبايعونك كاظرف --

قَوْلَ كَمَ ؛ سمر بروزن رجل بول كادرخت، بعض حفرات نے كہاہ كہ جھاؤكدرخت كو كہتے ہيں ان الا بيفروا على السموت بعض شخول ميں من السموت ہے ، مطلب ظاہر ہے كہ موت سے راوفرارا ختيار نہ كريں گے ، مفسر علام نے من كے بجائے على لاكراشاره كرديا كہ ايك روايت ميں يہ بھى ہے كہ بيعت موت پر ہوئى تھى ، اوردوسرى روايت ميں يہ ہے كہ بيعت فابت قدمى وعدم فرار پر ہوئى تھى ۔

قِوُلْ الله علم علم كاعطف اذيب ايعونك برب، ابر مايسوال كمعطوف ماضى باور معطوف عليه مضارع ، تواس كا جواب يه به كداذيبا يعونك بهم ماضى كمعنى ميس به جيسا كه او يربيان كيا كيا -

قِولَ أَنَى : فانزل اس كاعطف رضى يرب-

قِجُولِكُم ؛ ومغانمر كثيرة الكاعطف فتحا قريبا يربــ

فَيُوْلِينَى ؛ وعد كم الله چونكه مقام امتنان واحسان به البذاشرف خطاب سے نواز نے كے لئے نيبت سے خطاب كی طرف التفات فرمایا ہے، بیابل حدید بیسے خطاب ہے۔

فَحُولَى ؛ من الفتوحات مفسرعلام نے من الفتوحات کہ کراس بات کی طرف اشارہ کردیا کہ بیعطف مغایرت کے لئے ہے، مطلب بیہ کہ اول مغانم کثیرة سے جو کہ معطوف علیہ ہے غنائم خیبر مراد ہیں اور ثانی مغانم کثیرة سے جو کہ معطوف علیہ ہے غنائم خیبر کے علاوہ کے مغانم مراد ہیں۔

قِوْلَنَى ؛ غینیسمة حیب اگراس آیت کانزول فتح نیبر کے بعد ہوجییا کہ ظاہریمی ہے، تو پوری سورت کانزول حدیبیت واپسی پر نہ ہوگا ، اور بزول فتح نیبر سے پہلے ہوتو یہ اخبار غیبیہ سے ہوگا ، اور ماضی سے تعییر تحقق وقوع کی وجہ سے ہوگا ، اور یہ بات سابق میں گذر چک ہے کہ پوری سورت حدیبیہ سے واپسی کے وقت عسفان کے قریب کواع المعمیم میں نازل ہوئی تھی ۔ فی عیالکم ، فی عیالکم ، عنکم سے بدل ہے اس میں مضاف محذوف کی طرف اشار ہے ۔ فی عیالکم مقدر الحری مغانم محذوف کی صفت ہے، موصوف صفت سے ل کرمبتداء اور لمر تقدروا فی کی سے بل کی صفت ہے، موصوف صفت سے ل کرمبتداء اور لمر تقدروا علیها اس کی صفت ہے قدا حاط اللّٰہ بھا مبتداء کی خبر (جمل ) ندکورہ ترکیب کے علاوہ چارتر کیبیں اور ہیں ، طوالت کے خوف سے ترک کردیا (جمل کی طرف رجوع کریں)۔

فَوَلْكَمْ : اَظَفُر عليهم ، اظفُر كاصلعلى مستعمل نبيل بم مر چونكه اظفر ، اظهر كمعنى ميل باس كے اس كاصلعلى لانا درست بم مسرعلام نے اپنے قول فان شمانين النج سے اظفر بمعنی اظهر كی طرف اشاره كيا ہے۔

فِيُولِنَى : معرة تمعنى مروه، كناه، ندامت.

قِحُولَكَى : جــواب لـولا محــذوف لولاكا جواب محذوف ہے اوروہ لاذن لــكــــمرفى المفتح ہے، جبيها كەمفسر رَحْمَـُكُاللّٰهُ تَعَالَىٰ نے ظاہر كردياہے۔ قِوُلَى ؛ فانزل الله سكينته الكاعطف مقدر پرج، تقريم ارت يه كه اى فضاقت صدور المسلمين واشتد الكرب عليهم فانزل الله سكينته.

قِوُلْكَ)؛ لاَنَّها سببها اس میں حذف مضاف کی طرف اشارہ ہے کلمة التقوی ای سبب التقوی اضافت ادنی مناسبت کی وجہ سے ہواور بعض حضرات نے تقوی سے پہلے اہل محذوف مانا ہے ای کلمة اهل التقوی لینی اللہ نے اہل بدر کے لئے مقی لوگوں کا کلمہ پندفر مایا۔

قِوَلَى : اهلها، احق بها كاعطف تفيري ہے۔

#### تَفَيْدُوتَشَحَ

لقد درضی الله عن المؤمنین اذیبایعونک تحت الشجرة آل بیعت سے مراد بیعت صدیبی ہے جس کاذکر پہلے ہو چکا ہے، اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ خوشخری سنائی ہے کہ وہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے اس خطرناک موقع پر جان کی بازی لگا دینے میں ذرہ برابر تامل نہ کیا، اور رسول کے ہاتھ پر سرفروش کی بیعت کر کے اپنے صادق الا بمان ہونے کا صریح ثبوت پیش کیا، ان کے اپنے اخلاص کے سواکوئی خارجی دباؤالیا نہ تھا جس کی بناء پر وہ اس بیعت کے لئے مجور ہوتے، بیاس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنے ایمان میں صادق اور مخلص اور رسول کی وفاواری میں صدد رجہ کمال پر فاکر تھے۔

#### صحابہ کے لئے سندخوشنودی:

اسی بناء پراللہ تعالیٰ نے ان کوسند خوشنودی عطافر مائی، اور اللہ کی سند خوشنودی عطا ہونے کے بعد اگر کوئی شخص ان سے بدگمان یا ناراض ہویا ان پرزبان طعن دراز کر ہے تو اس کا معارضہ ان سے نہیں بلکہ اللہ سے ہے، بعض حضرات (مثلا شیعہ) کا بیہ کہنا کہ جس وقت اللہ نے ان کوسند خوشنودی عطافر مائی تھی اسوقت تو یہ مخلص تھے، مگر بعد میں بیادگ خدا اور رسول سے بے وفا ہوگئے، وہ شاید اللہ سے بیہ بدگمانی رکھتے ہیں کہ اللہ کوان حضرات کوسند خوشنودی عطاکر تے وقت ان کے آئندہ حالات کا علم نہ تھا جو کہ امتحد ن اللہ فلو بھم للتقوی کے صریح خلاف اور متضاد ہے، یہ بشارتیں اور سندرضا وخوشنودی اس پرشاہد ہیں کہ ان سب حضرات کا خاتمہ ایمان اور اعمال مرضیہ پر ہوگا۔

# صحابه كرام برزبان طعن وشنيع بدشختى ہے:

جن خیارامت کے متعلق اللہ تعالی نے غفران ومغفرت کا اعلان فرمادیا ، اگران سے کوئی لغزش یا گناہ ہوا بھی ہے تو یہ آیت اس کی معافی کا اعلان ہے ، پھران کے ایسے معاملات کو جومتھ سنہیں ہیں غور وفکر اور بحث ومباحثہ کا میدان بنانا بدختی اور اس آیت کے مخالف ہے، یہ آیت روافض کے قول وعقیدے کی واضح تر دیدہے، جوابو بکر ریفتی الله اُنتائی وعمر ریفتی الله اور دوسرے صحابہ پر کفرونفاق کا الزام لگاتے ہیں۔ (مظہری)

#### شجرهٔ رضوان:

حضرت نافع مولی ابن عمر کی بیردوایت مشہور ہے کہ لوگ اس کے پاس جاجا کرنماز پڑھنے گئے تھے، حضرت عمر و کانشہ تھا اللہ کو جب اس کاعلم ہوا تو اس کو کٹوادیا۔ (طبقات ابن سعد: ج ۲ ہے۔ اس کا مگر صحیحین میں ہے کہ حضرت طارق بن عبدالرحن فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جج کے لئے گیا تو راستہ میں میرا گذرا یسے لوگوں پر ہوا جوایک مقام پر جے تھے اور نماز پڑھ رہ سے میں میں ایک میں ایک مرتبہ جج کے لئے گیا تو راستہ میں میرا گذرا یسے لوگوں پر ہوا جوایک مقام پر جے تھے اور نماز پڑھ رہ سے میں منان سے معلوم کیا بیکوئی مسجد ہے تو انہوں نے کہا بیدہ وہ درخت ہے جس کے بیعت رضوان کو تھی میں اس کے بعد سعید بن مسیّب کی خدمت میں حاضر ہوا ، اور اس واقعہ کی ان کو خبر دی ، انہوں نے فرمایا کہ ہم جب ایک سال مکہ صاحب ان لوگوں میں سے تھے جو اس بیعت رضوان میں شریک ہوئے ، انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ رسول اللہ میں شرکت کی مرحبہ میں حاضر ہوئے تو ہم نے وہ درخت تلاش کیا مگر اس کا بیتہ نہ چلا ، پھر سعید بن مسیّب نے فرمایا کہ رسول اللہ میں شرکت ہوئے ہوئود اس بیعت میں شرکت میں اور حیان کوتو پیت نہیں لگا تہمیں وہ معلوم ہوگیا عجیب بات ہے؟ کیاتم اس سے زیادہ واقف ہو۔ درح المعانی معارف) ورح المعانی معارف)

اس سے معلوم ہوا کہ بعد میں لوگوں نے محض اپنے تخمینہ اور انداز ہ سے کسی درخت کو معین کرلیااور اس کے پنچے نماز پڑھنا شروع کر دیا، فاروقِ اعظم کے علم میں بیہ بات تھی کہ بیدر خت وہ نہیں ہے، اس کے علاوہ ابتلائے شرک کا خطرہ بھی لاحق تھا، جس کی وجہ سے اس درخت کو کٹوادیا۔

#### فتخ خيبر:

خیردر حقیقت ملک شام کے قریب ایک صوبہ کا نام ہے جس میں بہت می بستیاں، قلع اور باغات شامل ہیں، و افا بھم فتحہ ا قریب اور نقد مال غنیمت سے فتح خیبر اور و ہاں سے حاصل ہونے والا مال غنیمت سے فتح خیبر اور و ہاں سے حاصل ہونے والا مال غنیمت مراد ہے، بعض روایات کے مطابق حد بیبیہ سے واپسی کے بعد آپ کا قیام مدینہ منورہ میں صرف دس دن اور دوسری روایت کے مطابق آپ لا ھذی الحجہ روایت کے مطابق آپ لا ھذی الحجہ کی آخری تاریخوں میں مدینہ طیبہ واپس تشریف لائے، اور ماہ محرم کے میں آپ ﷺ خیبر کے لئے روانہ ہوئے، حافظ ابن جرنے اسی کوران حقم اردیا ہے۔

خُرُوْجِهِ أَنَّهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ البِنِينَ ويَحُلِقُونَ ويَقُصُرُونَ فَاخْبَرَ بِذَلِك أَصْحَابَهُ فَفَرحُوا فَلَمَّا خَرَجُوا مَعَهُ وصَدَّهُمُ الكُفَّارُ بالحُدَيُبِيَةِ ورَجَعُوا وشَقَّ عليهم ذلِكَ وَرَابَ بَعْضُ المُنَافِقِينَ نزَلَتُ وقوله بالحَقِّ مُتَعَلِّقٌ بصَدَقَ او حالٌ مِنَ الرُّؤْيَا ومَا بَعُدَها تَفُسِيرٌ لها لَ**لَّذُخُلُنَّ الْسَيْعِدَ الْحَرَامَ إِنَّ شَآءَ اللَّهُ** للتَّبَرُّكِ <u>اَمِنِيْنَ مُحَلِّقِيْنَ وَءُوْسَكُمْ</u> اى جَمِيعَ شُعُورِها وَمُقَصِّرِيُنَ اى بَعْضَ شُعُورِها هما حَالَان مُقَدَّرَتَان لَا**تَخَافُونَ** اَبدًا **فَعَلِمَ** في الصُلُح مَ**الَمْ تَعْلَمُول** مِنَ الصَّلاح **فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذَلِكَ** اي الدُّخُول **فَعَّا قُرِيبًا ﴿** هُوفَتُحُ خَيْبَرَ وتَحَقَّقَتِ الرُّؤْيَا فِي العَامِ القَابِلِ هُوَالَّذِئَى السَّلَ سُولَة بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ اى دِين الحَق عَلَى الدِّيْنِ كُلِهُ عَلَى جمِيع بَاقِي الْاَدْيَانِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿ اَنَّكَ مُرُسَلٌ بِمَا ذُكِرَ كما قَالَ تعالَىٰ كُحَمَّدُ مُبْتَدَاً رَّسُولُ اللَّهُ خَبَرُهُ وَالَّذِيْنَ مَعَكَمَ اى اَصْحَابُهُ مِنَ الـمُؤمِنِينَ مُبْتَدَاً خَبَرُه اَشِكَاءُ غِلَاظٌ عَلَى الكُفَّارِ لَايَرُحَمُونَهُم وَكُمُكُوبَيْنِهُمْ خَبَرٌ ثان اى مُتَعاطِفُونَ مُتَوادُّونَ كَالوَ الِدِ مَعَ الوَلَدِ تَ**رَاهُمْ** تَبُصُرُهُم كَكُعَا**سُجَّكًا** حالان يَبْتَغُونَ مُستانَتْ يَطُلُبُونَ فَضُلَّامِ اللهِ وَرِضُوانًا سِيمَاهُمْ عَلامَتُهم مُبُدَداً فِي وَجُوهِ مِمَ وهي نُورٌ وبَيَاضَ يُعْرَفُونَ بِه في الأخِرَةِ أَنَّهُم سَجَدُوا في الدُّنيا فِي**نُ أَتَوْ السُّجُودِ** مُتَعَلِقٌ بِمَا تَعَلَّقَ به الخَبَرُ اي كَائنَةٌ وأعربَ وَ اللَّهُ اللَّهُ مِن ضَميرِهِ المُنتَقِلِ الى الحَبَر ذَلِكَ اى الوَصْفُ المَذكُورُ مَّتَلَهُمْ صِفَتُهم فَى التَّوْلِيَةِ مُبتَدَا وخَبَرُهُ وَمَتَلَهُمْ فِي ٱلْاِنْجِيْلِ اللهُ مَبِدَا خَبَرُهُ كَرِّسُ الْخَرَجُ شَطْكَةُ بِسُكُونِ الطَّاءِ وفَتُحها فِراخَهُ فَأْزَرَهُ بِالمَدِ والقَصر قَوَّاه وأَعَانَه فَاسْتَغْلَظَ عَلَظَ فَاسْتَوْى قَوى واسْتَقَامَ عَلَى سُوقِهِ أَصُولِهِ جَمْعُ ساق يُعْجِبُ الزُّرِّيَاعَ اي زُرَّاعَهُ لِحُسُنِهِ مَثَل الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّهُ عنهم بذلك لِاَنَّهُمُ بَدَءُ وَا فِي قِلَّةٍ وضُعُفٍ فَكَثُرُوا وقَوُّوا عَلَىٰ أَحُسَنِ الوُجُوهِ لِيَغِيظَ بِهِمُ الكُفَّالُّ مُتَعَلِّقٌ بمَحذُونٍ دلَّ عليه ما قبلَهُ اى شُبِّهُوا وَعَدَاللهُ الَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ مِنْهُمْ اي الصَّحابَةِ لِبَيان الجنس لا مُ لِلتَبُعِيُضِ لِآنَ كُلُّهم بالصِّفَةِ المَذُكُورَةِ مُتَغَفِرَةً وَّالْجَرَاعَظِيمًا اللَّهَ الجَنَّةَ وهُما لِمن بعدهم ايضًا في أياتٍ.

کے سال حد یبیہ کی طرف نکلنے سے پہلے خواب میں دکھایا کہ آپ ﷺ اور آپ کے اصحاب امن وامان کے ساتھ مکہ میں داخل مورے ہیں، اور صلی کرار ہے ہیں اور قصر کرار ہے ہیں، آپ ﷺ نے خواب کی اطلاع اپنے اصحاب کودی تو آپ کے اصحاب ہورے ہیں، اور صلی کرار ہے ہیں اور قصر کرار ہے ہیں، آپ ﷺ نے خواب کی اطلاع اپنے اصحاب کودی تو آپ کے اصحاب بہت خوش ہوئے، چنا نچے جب آپ کے اصحاب آپ کے ساتھ نکلے اور کا فروں نے ان کوحد یبید میں روکا، اور والی ہوئے اور یہ والیسی ان پر گراں گزری اور بعض منافقین نے شک کیا، تو یہ آبت نازل ہوئی، اس کا قول بالحق، صدق کے متعلق ہے یا دویا والیسی ان پر گراں گزری اور بعض منافقین نے شک کیا، تو یہ آبت نازل ہوئی، اس کا قول بالحق، صدق کے متعلق ہے یا دویا صحاب سے حال ہے اور رویا کا مابعد اس (رویا) کی تغییر ہے، تم لوگ متجد حرام میں ان شاء اللہ انشاء اللہ تعرکا ہے امن وامان کے ساتھ، ضرور داخل ہوگے تمہیں کی وقت بھی خوف نہ ہوگا، اللہ تعالی کو صلح میں جس خیر کا علم ہے تم اس کونہیں جانے اس دخول سے حرور داخل ہوگے تمہیں کی وقت بھی خوف نہ ہوگا، اللہ تعالی کو صلح میں جس خیر کا علم ہے تم اس کونہیں جانے اس دخول سے حرور داخل ہوگے تمہیں کی وقت بھی خوف نہ ہوگا، اللہ تعالی کو صلح میں جس خیر کا علم ہے تم اس کونہیں جانے اس دخول سے حرور داخل ہوگے تھیں جس خیر کونہ کی مقابلہ کے اس کونہیں جانے اس دخول سے حرور داخل ہوگے تھیں جس خیر کونہ کی مقابلہ کے تم اس کونہیں جانے اس دخول سے حرور داخل ہوگے تھیں جس خیر کونہ کی مقابلہ کونہ کی حدول سے حال ہے اس کونہیں جانے کی دور داخل ہو کے تعلق کی حدول ہے کہ کا میں دور داخل ہوں کونہ کی دور داخل ہوں کونہ کی دور داخل ہوں کونے کی کی دور داخل ہوں کون کی دور داخل ہوں کونے کی دور داخل ہوں کی دور دور کی دور داخل ہوں کی دور دور کی دور دور داخل ہوں کی دور دور کی دو

<u>سلے ایک قریبی فتح دیدی</u>، وہ فتح خیبر ہےاورخواب (کی تعبیر) آئندہ سال واقع ہوئی، <u>وہ ایسا ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت</u> <u> کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا تا کہ اس</u> دین حق کو تمام باقی <u>ادیان پر غالب کر دے اور اللہ کافی گواہ</u> ہے کہ آپ کو مذکورہ چیزیں دے کر بھیجا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمہ اللہ کے رسول ہیں، محمہ مبتداء ہے (اور رسُول اللہ) اس کی خبر اور جولوگ آپ كساته بي ليني آپ كرفقاء مونين (والـذين معه) مبتداء ب،أشِدًاءُ اس كي خبرب، كافرول برسخت كمان بررحمنهين كرتے اور آپس ميں رحم ول ميں (دحماء بينهم) خبر ثانى ہے يعني آپس ميں مهربانی اور محبت رکھتے ہيں، جبيبا كه باپ كابينے کے ساتھ برتاؤ ہوتا ہے، توان کورکوع سجد کرتے ہوئے دیکھے گا دیسے۔ دا دونوں حال ہیں، اللہ کے فضل اور رضا مندی کی جنتومیں گےرہتے ہیں جملہ متانفہ ہے اور (یبتغون) یطلبون کے معنی میں ہیں ان کانشان (لینی) ان کی علامت ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے (سیسماهم) مبتداء ہے (فی وجو ههم) اس کی خبر، وہ ایک نور ہے، اور ایک سفیدی ہے جس کے ذریعہ آخرت میں پہانے جا کیں گے، کہ ان لوگوں نے دنیا میں مجدہ کیا، (مِن أَثَرِ السجود) ای سے تعلق ہے جس سے خرمتعلق ہے اوروہ کائنة ہے اور نیز (من اثر السجود) خبر کے متعلق (کائنة) کی اس خمیر سے حال قرار دیا گیا ہے جوخبر کی طرف لوٹ رہی ہے اور یہی تیعنی وصف مذکور تو رات میں ا<del>ن کی صفت ہے</del> (خلک میسلھ میں) مبتداء وخبر ہیں ، اورانجیل میں ان کی مثال اس کیتی جیسی بیان کی گئے ہے کہ جس نے (انکھوا) کونیل نکالی ہو (مثله مرفعی الانجیل) مبتداء ہے، اور گزرع اخوج النح اس کی خبر ہے، اور شطاہ طاء کے سکون اور فتھ کے ساتھ ہے، شطاہ ای فواخهٔ بینی اس نے اپناچوزہ نکالا، مراد ابتدائی کونیل ہے، پھراس کوقوی کیااوراس کی مدد کی (فاذرہ) مداور بلامددونوں طریقہ پرہے، اس کومضبوط کیا پھرموٹا کیا، پھراپنے تے پر کھڑی ہوگئی تعنی اپنی جڑ پر سوق، ساق کی جمع ہے کاشتکاروں کوخوش کرتی ہے تعنی اُن کھی کرنے والوں کوایے حسن ہے، صحابہ کرام کو کھیتی ہے تشبیہ دی اس لئے کہ ان کی ابتداء قلت اور ضعف سے ہوئی پھروہ کثیر ہوگئے اور بہتر طریقہ پر طاقتور ہوگئے، تا کہ کا فران ہے جلیں (لیغیظ) محذوف ہے متعلق ہے اور اس حذف پر اس کا ماقبل دلالت کرتا ہے یعنی صحابہ کو کیتی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے <del>آپ کے رفقاء میں سے جولوگ ایمان لائے الله تعالیٰ نے ان سے مغفرت اور اجرعظیم کا وعدہ کررکھا ہے</del> (منهم) من بیان جنس کے لئے ہےنہ کہ بعیض کے لئے اس لئے کہتمام صحابہ ندکورہ صفت کے ساتھ متصف ہیں ،اوراجرعظیم ے مراد جنت ہے اور وہ دونوں لیعنی (مغفرت اور جنت )ان کے بعد والوں کے لئے بھی آیات میں مذکور ہیں۔

# عَجِفِيق الرَّدِي لِيَسْمَيكُ تَفْسِّلُورَي فَوْالِالْ

قِوُلِی ؛ بالحق بیمصدرمخدوف کی صفت ہے ای صدقا متلبسا بالحق. قِوُلِی ؛ لقد صدق الله، لقد میں لام جواب تم کی تمہید کے طور پر ہے ہتم محذوف ہے اور لقد حلن جواب تم ہے جس پر لام توطیہ وتمہید دلالت کرر ہاہے۔ فِحُولَهُم : للتبرك يعنى انثاء الله تبرك وتعليم كے لئے ہےنه كتعلق كے لئے۔

فِيَوْلِينَ ؛ للتبركُ ال جمل كامقصدايك سوال كاجواب بـ

میکوان، انشاءاللہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ مخرخر کے بارے میں متر دو ہے اور یہاں مخراللہ تعالیٰ ہیں،اللہ کے لئے تر ددمال ہے۔ جَوَا اَسْعَا: یہاں انشاءاللہ تیرک اور تعلیم کے لئے ہے نہ کہ قیلق کے لئے،الہذا کوئی اعتراض نہیں۔

فَيُولِكُم : حالان مقدران بياك اعتراض كاجواب بـ

اعتر اض: حال اور ذوالحال كازمانه ايك بوتا بحالانكه دخول كازمانه جوكه حالت احرام كازمانه باور باور معلقين ومقصرين ليعني حلق وقصر كازمانه اورب-

جِحَلِ ثَبِعِ: جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ بید دونوں حال مقدرہ ہیں بیغیٰ وہ اس حال میں داخل ہوں گے کہان کے لیے حلق اور قصر مقدر کر دیا گیا ہے۔

فَوْلَى ؛ لاتبخافون جمله متانفه بھی ہوسکتا ہے اور حال بھی ہوسکتا ہے خواہ تدخلن کی خمیر سے یا آمنین کی خمیر سے، یا محلقین کی خمیر سے، یا محلقین کی خمیر سے د

فَيُولِكُم ؛ لاتخافون ابدا.

سيوال ابدا كاضافه كيافائده ع؟

جَوْلَ ثِنِيَ: جواب کاماحصل ہے کہ آمذین کے بعد لا تخافون کا اضافہ کرار معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ جومامون ہوتا ہے وہ ی بے خوف بھی ہوتا ہے ، اس کرار کے شبہ کو دفع کرنے کے لئے ابدا کی قید کا اضافہ کیا ، اس لئے کہ آمنین کا مطلب تو ہے کہ حالت احرام میں تم مامون ہواس لئے کہ مشرکین مکہ بحرم سے تعارض نہیں کرتے تھے اس طرح حرم میں داخل ہونے والے سے بھی تعارض نہیں کرتے تھے ، مگراحرام سے فارغ ہونے کے بعد کی اور اس طرح حرم سے نکلنے کے بعد کی کوئی گارٹی نہیں تھی کہ اب بھی بیلوگ مامون رہیں گے تو ، لات خافون ابدا کہہ کراشارہ کردیا کہ حالت احرام اور غیر حالت احرام نیز حرم اور خارج حرم ہر صورت میں ہمیشہ مامون و بے خوف رہیں گے۔

قِوُلِينَ ؛ من دون ذلك اى الدحول.

چَوُلْکُ، مُتَعَاطِفُونَ، مُتَوَادُونَ، دونوں اسم فاعل جَع ندكرغائب، تعاطف اور تو ادد (تفاعل) عدم اخوذ مين آپسيس مهر باني كرنا ، محبت كرنا ـ

فِيُولِكُم : في وجوههم يه كائنة محذوف كم متعلق موكر سيماهم مبتداء كي خبرب.

فَيُولِكُم ؛ من اثر السجود بهى كائنة محذوف كم تعلق بهاورمن اثر السجود ميں يہ بهى ہوسكتا به كه كائنة كاخمير سے حال موكر محلامنصوب مو۔

قِوَلَى ؛ ذلك مبتداءاول ہےاور مثلهم مبتداء ٹانی ہےاور فسی التو راۃ مبتداء ٹانی کی خبر ہے،مبتداءاور خبر مل کر جملہ ہو کر مبتداءاول کی خبر ہے۔

قِوُلْمَ ؛ مثلهمرفي الانجيل مبتداء ب، كزرع اخرج شطأه اس كي خرب.

#### تَفْسِيرُ وَتَشَيْنُ حَ

#### شان نزول:

جب صلح حد يبيكمل ہوگئ اور يہ بات طے ہوگئ كه اس وقت بغير دخول مكه اور بغير ادائے عمرہ كے واپس مدينہ جانا ہے، اور صحابہ كرام كا يہ عزم عمرہ رسول اللہ ﷺ كے خواب كى بناء پر ہواتھا، جوا يك طرح كى وحى تقى، اب بظاہر اس كا خلاف ہوتا ہوا د كير كربعض صحابہ كرام كے دلوں ميں بيشكوك وشبہات بيدا ہونے لگے كه (معاذ اللہ) آپ كا خواب سچانہ ہوا، دوسرى طرف كفار ومشركين نے مسلمانوں كوطعند يا كة مهار برسول كا خواب سيح نہ ہوا، اس پرية بيت نازل ہوئى لمقد صدق الله دسوله الرؤيا بالحق. (معادف)

لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق واقعہ حدیبیت پہلے رسول الله ﷺ کوخواب میں مسلمانوں کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہو کر طواف وعمرہ کرتے ہوئے دکھایا گیاتھا، نبی کاخواب بھی وحی ہی ہوتا ہے تا ہم اس خواب میں بیعیین نہیں تھی کہ بیاسی سال ہوگا، لیکن نبی ﷺ اور صحاب اسے بشارت عظیمہ جھتے ہوئے عمرہ کے لئے فوراً تیار ہوگئے، اور اس کے لئے عام منادی کرادی اور نکل پڑے بالآخر حدیبی میں جو کہ حدود حرم سے متصل اور نہایت قریب ہے بلکہ اس کا بعض حصہ حدود حرم میں داخل ہے، سلح ہوئی، واقعہ کی تفصیل سورت کے شروع میں گذر چکی ہے، اس خواب کی تعبیر اللہ کے علم میں آئے دی خواب کی تعبیر اللہ کے علم میں اس عمرہ کو عمرہ القصاء کہتے ہیں اس عمرہ میں آپ ﷺ نے قصر کرایا اور ججۃ الوداع میں صلی کرایا، مسلمان چونکہ ملح حدیبیہ سے ناخوش اور کبیدہ خاطر ہے، اس عمرہ میں آپ ﷺ نے قصر کرایا اور ججۃ الوداع میں صلی کرایا، مسلمان چونکہ ملح حدیبیہ سے ناخوش اور کبیدہ خاطر ہے،

وجہاس کی بیتھی کہاں صلح کی مصلحتوں سے مسلمان ناواقف اور بے خبر تھے، آنخضرت ﷺ کی دور بین نگاہیں جو پچھ پس پردہ دیکھ رہی تھیں وہ عام صحابہ سے بلکہان میں سے اچھے اچھے مد براور ذی فہم صحابہ کی نظروں سے بھی اس صلح کے فوائد پوشیدہ اور مخفی تھے جس کی وجہ سے وہ تذبذب اور تر دد کا شکار ہوگئے۔

نکتہ: خواب کی تعبیر میں اشتباہ پینمبر سے محال نہیں ہے، ورنہ تو آپ اول سال عمرہ کے لئے نہ نکلتے ،اس سے معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کے الہامات اور خواب بدرجہ اولی محتمل ہیں۔ (خلاصة التفاسیر) صحیح بخاری میں ہے کہ الگے سال عمرة القصناء میں حضرت معاویہ نؤتکا نلگ تَعَالِقَةُ نے آئخضرت ﷺ کے موئے مبارک قینجی سے تراشے تھے۔

مسئنگین: قصرے طلق انصل ہے، مروی ہے کہ آپ ﷺ نے حدیبید میں فر مایا، اے الله طلق کرانے والوں پر رخم فر ما، صحابہ نے عرض کیایار سول الله اور قصر کرنے والوں پر ، فر مایایا الله! حلق کرنے والوں پر رحم فر ما پھر صحابہ نے عرض کیا، اور قصر کرنے والوں پر تو آپ نے فر مایا: قصر کرنے والوں پر بھی رحم کر۔

مسك النها الله قرآن پاک مین عموما ادات اوراقرار مین دیائة بهتراور قضاء بوجه احتال تعلق مناسب نهیں۔
محمد رسول الله قرآن پاک مین عموماً آنخضرت النها کا نام لینے کے بجائے آپ کاذکراوصاف والقاب کے ساتھ کیا گیا ہے، خصوصا نداء کے موقع پر یہا ایھا المنبی، یا ایھا الموسول، یا ایھا المفزمل وغیرہ سے خطاب کیا گیا ہے، بخلاف ویگر انبیاء کے کہ ان کے نام کے ساتھ نداکی گئی ہے، مثلاً یا ابراہیم علی کا قطاف کی موسی خطاب کیا گیا ہے، بخلاف ویگر انبیاء کے کہ ان کے نام کے ساتھ نداکی گئی ہے، مثلاً یا ابراہیم علی کا قطاف کی موسی کے ساتھ کیا ہے، جہاں آپ کا نام لینے میں کوئی ندکوئی مصلحت ضرور ہے، اس مقام پر صلحت یکی کہ حدیبیہ کے ساتھ جا رجگہ ذکر کیا گیا ہے، جہاں آپ کا نام لینے میں کوئی ندکوئی مصلحت ضرور ہے، اس مقام پر صلحت یکی کہ حدیبیہ کے ساتھ دیا اللہ کی نام کے ساتھ حضر دیا ہی کہ میں اللہ کی نام کے ساتھ دیول اللہ کی نام کے ساتھ دیول اللہ کا لفظ قرآن میں لاکراس کو دائی بنادیا جوقیا مت تک ای طرح بر صاحب گا۔

دائی بنادیا جوقیا مت تک ای طرح بر صاحب گا۔

دائی بنادیا جوقیا مت تک ای طرح بر صاحب گا۔

دائی بنادیا جوقیا مت تک ای طرح بر صاحب گا۔

در معادف)

#### صحابه كرام رَضِحَاللًا تُعَالِكُنَّهُ كَ فَضَاكل:

والبذین معه آنخفرت ﷺ کی رسالت اورآپ کے دین کے سب دینوں پرغالب کرنے کا ذکر فر ماکر صحابہ کرام کے اوصاف وفضائل اور خاص علامات کا ذکر تفصیل سے فرمایا ہے، یہاں آپ ﷺ کے اصحاب کے فضائل کا بیان ہے اگر چہاس سے پہلے اصالة اور براہ راست خطاب شرکاء سفر حدیبیاور بیعت رضوان کوتھا، لیکن الفاظ کے عموم میں سب ہی صحابہ کرام شامل ہیں،اس لئے کہ صحبت اور معیت سب کو حاصل ہے۔

محمد رسول الله والذين معه (الآية) ميں چارامور فدكور بيں ① آپ ﷺ كى رسالت ۞ اصحاب كے فضائل واخلاق ۞ صحابہ كے وہ اوصاف جو كتب ساوى قديم ميں فدكور بيں ۞ عام مسلمانوں سے اجرعظيم كاوعدہ۔

یہ آیت، اہل سنت والجماعت کے اس دعوے پر قطعی حجت ہے کہ تمام صحابہ نہایت مخلص تنے اور از اول تا آخر ایمان واخلاص
پر قائم رہے، اور ان حضر ات کے خلاف کہ جو صحابہ کے اعداء اور مخالف ہیں بر ہان قو ک ہے، اللہ تعالیٰ نے فر مایا محمد رسول
الملہ و اللہ ین معہ اور جو آپ کے ساتھ ہیں کفار پر سخت اور آپس میں نرم ہیں، تو انہیں رکوع اور سجد ہے میں دیکھتا ہے اس طریقہ
پر کمحض فضل ورضائے الہی مطلوب ہے، ان کے چہروں سے آٹار سجود اور بر کا بت نماز ظاہر ہیں، یہ مثال ان کی تو رات میں ہے،
اور انجیل میں ان کی مثال ایک کھیت کی سی ہے جو سوئی اگائے پھر اسے مضبوط کر بے پھر تنا ور اور تو می ہو پھر اپنے تنے پر استادہ اور قائم ہوجائے، کسان کو بیا گنا اچھا معلوم ہوتا ہے۔

آیت باعتبارا پین عموم خطاب کے تمام ائمہ ہدی اور خلفاء حضرت مصطفیٰ کوشامل ہے، مصحد مبتداء ہے، دسول الله جملہ ہوکر خبر (مدارک) والمذین اپنے صلع سے مل کرمبتداء اور اوصاف ذیل اس کی خبر ہیں، پھر بیعام ہے تمام امت کو جواوصاف ندکورہ سے متصف ہونے کے بعد مگر تبعث مذکورہ سے متصف ہونے کے بعد مگر تبعث وضاف کے جار مسلم کے جار مطبقے ہیں اس انتہا کہ متحد متصف ہونے کے بعد اصالة وقصداً واضل ہیں، اس لئے کہ وضاف ان ہی کے لئے ہے اس اصحاب بیعت رضوان، شان نزول کا مصداق ہونے کی وجہ سے قطعاً ویقیناً ان اوصاف سے متصف اور ان انعامات کے موعود ہیں۔

فَا كُلُگُ : لِعض ارباب تاریخ اورابل خلاف کا ایباد توکی جواصحاب بیعت کواوصاف فدکوره سے عاری کرے وہ یقینا مردود ہے۔

تفاسیر مشہورہ کی روسے معلیہ سے حضرت ابو بحرصد بی مرادی بی جن کی معیت نص صریح سے ثابت ہے، فر ما یا اذ
قال لصاحبہ جب پینیم علیج کا اللیک نے اپنے صاحب سے کہا: آپ علی بی نے ابو بکر کے بارے میں فر ما یاولک انحی
وصاحبی (بخاری) پھر معیت سے مرادعام ہے خواہ آپ کی حیات مبارکہ میں آپ کے ساتھ رہنایا آپ بی بی ایا اتباع ہے کہی جدانہ ہونا، اس بناء پر قیامت تک جینے مومن ہوں کے وہ بھی آپ علی سے ساتھ ایک درجہ کی معیت
اتباع ہے کبی جدانہ ہونا، اس بناء پر قیامت تک جینے مومن ہوں کے وہ بھی آپ علی مسلم ہے، آپ بی بی میں درجہ کی معیت
میطان عرکے ساید سے بھا گتا ہے (بخاری) اور شدت سے مراد جہادوقال میں ختی ہے، عملی المحفار میں کفارعبار ہ
اور نفس وشیطان دلالہ اور ہرنا فرمان، فاسق، عاصی، قیاسا شامل ہے، علت مشتر کہ کی وجہ سے اس میں شامل ہے
اور نفس وشیطان دلالہ اور ہرنا فرمان، فاسق، عاصی، قیاسا شامل ہے، علت مشتر کہ کی وجہ سے اس میں شامل ہے،
اور نفس وشیطان دلالہ اور ہرنا فرمان، فاسق، عاصی، قیاسا شامل ہے، علت مشتر کہ کی وجہ سے اس میں شامل ہے،
اموردین کے دوسری باتوں میں واجب الرحم ہوں تو بھی ہوسکتا ہے، فرمایا ارحموا مین فی الارض یو حمکم من
اموردین کے دوسری باتوں میں واجب الرحم ہوں تو بھی ہوسکتا ہے، فرمایا ارحموا مین فی الارض یو حمکم من
اموردین کے دوسری باتوں میں واجب الرحم ہوں تو بھی ہوسکتا ہے، فرمایا ارحموا مین فی الارض یو حمکم من
ام وناکردی تھی پھر ہرنمازی اس میں داخل ہے۔

نکته: ''شطا'' سے مراد ابو بکر صدیق رضحانله تعکالے میں ، اور' آزر' سے حضرت عمر رضحانله تعکالے مراد ہیں اور' استغلاظ' سے حضرت عثمان رضحانله تعکالی مراد ہیں اور' استواء' سے حضرت علی رضحانله تعکالے کی طرف اشارہ ہے۔

(خلاصة التفاسير ملخصًا)

اس پوری آیت کا ایک ایک جز صحابه کرام تضعّل نیخالی کی عظمت وفضیلت، اخروی مغفرت اور اجرعظیم کو واضح کرر ہا ہے، اس کے بعد بھی صحابہ کرام کے ایمان میں شک کرنے والامسلمان ہونے کا دعویٰ کرے تو اسے کیوں کر دعوائے مسلمانی میں سچاسمجھا جاسکتا ہے۔



# ٩

سُورَةُ الْحُجُرَاتِ مَدنِيَّةٌ ثَمَانِي عَشْرَةَ ايَةً.

سورۂ حجرات مدنی ہے، اٹھارہ آیتیں ہیں۔

بِسُ حِراللّٰهِ الرَّحْكُمُ مِن الرَّحِتُ حِرِ لِيَايُّهُا الَّذِينَ امْنُوالْالْتُقَدِّمُوا مِن قَدَّم بِمَعْنَى تَقَدَّمَ اي لَا تَتَقَدَّمُوا بِقَوْلِ اوفِعُلِ بَيْنَ يَكْرِي اللَّهِ وَرَسُولُهِ المُبَلِّغ عَنه اى بغير اِذُنِهما وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ مَنْ عَوْلِكُم عَلِيْمُ ٥ بِفِعُلِكُم نَزَلْتُ فِي مُجَادَلَةِ أَبِي بِكُرِ وعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تعالَىٰ عنهُمَا عَلَى النَّبيّ صلى الله عليهِ وَسَلَّمَ فِي تَامِيُرِ الاَقْرَع بِنِ حَابِسِ أَوِ الْقَعُقَاع بِنِ مَعْبَدٍ ونَزَلَ فيمَنُ رَفَعَ صَوْتَهُ عِنْدَ النبي صلى الله عليه وسلَّم لَاَيُّهُا الَّذِيْنَ الْمَنُوْ الا تَرْفَعُوْ الصَّوَاتُكُمْ إِذَا نَطَقَتُم فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ إِذَا نَطَقَ وَلَاتَجْهَرُوالَهُ بِالْقَوْلِ إِذَا نَاجَيتُ مُوه كَجَهُرِ بَعْضِكُمُ لِلَعْضِ بـل دُونَ ذلك إِجُلَالًا لَـهُ ۖ أَنْتَحْبَطَ أَعْمَالُكُمُّ وَالنَّتُمُ لِالتَّنْعُرُونَ<sup>©</sup> اى خَشْيَةَ ذلك بـالـرَّفع وَالحِهُ رِ المَذُكُورَيُن وَنَزَلَ فيمَنُ كَانَ يَخُفَضُ صَوْتَهُ عِندَ النبي صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ كَأبي بَكُر وعُمَرَ وغيرهِمَا رضِيَ اللَّهُ عنهم إِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّونَ أَصُوَاتَهُمْ عِنْدَرَسُولِ اللَّهِ أُولَيْكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللهُ إِخْتَبَرَ قُلُوبَهُمْ لِلْتَقُولِيُّ اى لتَظُهَرَ منهم لَهُمُومِّغُفِرَةٌ وَّأَجُرُعُظِيمُ الجَنَّةُ ونَزَلَ فِي قومِ جَاءُ وا وقت الظّهِيرَةِ والنَّبِيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلَّم فِي مَنْزِلِهِ فَنَادَوُه إِنَّ **الَّذِينَ مِنَادُونَكَ مِنْ قَرَاءِ الْحُجُرَاتِ** خُجُرَاتِ نِسَائِه صلَّى اللَّهُ عليه وسلم جَـمُعُ حُجَرَةٍ وهي مَا يُحجرُ عليه مِنَ الارُض بحَائطٍ ونحوه كَانَ كُلُّ واحِدٍ منهم نَادي خَلُفَ حُجُرَةٍ لِاَنَّهُم لَـمُ يَعُلُموه فِي أَيّها مُنَادَاةَ الأعُراب بغِلُظَةٍ وجَفَاءِ ۗ **ٱلْأَرُّهُمُّ لِلْيَغْقِلُونَ** فيما فعَلُوه مَحَلَّكَ الرفِيعَ ومَا يُناسِبُهُ مِنَ التَّعظِيم وَ**لُوْأَنَّهُمُ صَبُرُول** اَنَّهُمُ فِي مَحَلِّ رَفُع بِالإبتِداءِ وقِيُلَ فاعِلِّ لِفِعْلِ مُقَدَّرِ اي ثَبتَ حَتَّى تَخُوجَ إِلَيْهِمْ لِكَانَ خَيْرًالْهُمْ وَاللَّهُ عَفُورًا لَحْيُمُ لِلَّهُ عَنْهُ النَّبِي عَلَيْهُ النَّبِي عَلَيْهُ النَّبِي عَلَيْهُ النَّبِي عَلَيْهُ النَّبِي عَلَيْهُ النَّبِي الوَلِيدِ بنِ عُقْبَةَ وقَد بَعَثَهُ النَّبِي صلَّى اللُّهُ عليه وسلم اليٰ بَنِيُ المُصْطَلِق مُصَدِّقًا فخَافَهُم لِتِرة كَانَتُ بَيُنَهُ وبَيُنَهُم فِي الجَاهِلِيَّةِ فَرَجَعَ وقَـالَ إِنَّهُـمُ مَـنَعُوا الصَدْقَةَ وهَمُّواْ بِقَتُلِهِ فهَمَّ النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّمَ بغَزُوهِمُ فَجَاءُ وا مُنْكِرِينَ مَا قَالَهُ ﴿ (مَ زَم يَبَاشَ لِهَا ﴾

عنهم المَيْهُاالَّذِيْنَ المَنْوَالِنَ جَاءَكُمُ فَالِيقَ بِنَهَا خَبَر فَتَبَيَّنُوا صِدْقَهُ سِن كِذُبه وفِي قِرَاءَ و فَتَثُبُتُوا سن الثبات آنَ تُصِيْبُواْقُومًا مَفْعُولٌ له اى خَشْيَةَ ذلك بِجَهَالَةٍ حالٌ مِنَ الفاعِلِ اى جَاهِلينَ فَتُصْبِحُوا فتصِيرُوا عَلَى مَافَعَلْتُمْر مِنَ الخَطَأُ بالقوم للمِينِينَ ﴿ وَأَرْسَلَ إِلَيهِم صلى الله عليه وسلم بَعُدَ عَوُدِهِم الى بلادهم خَالِدًا فَلَمُ يَرَ فِيُهِم إِلَّا الطَّاعَةَ والحَيُر فَاخُبَرَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلَّم بذلك وَاعْكَمُوٓ النَّهُ وَلَكُم تَعُولُوا البَاطِلَ فَإِنَّ اللَّهَ يُخبرُه بالحَال لَوْ يُطِينُ عَلَمْ فِي كَثِيرِ مِنَ الْكَمْرِ الدى تُحْبرُونَ به عَلىٰ خِلافِ الوَاقِع فَرُبِّبَ عَلَىٰ ذَلِكَ مُقْتَضَاهُ لَعَنِثُمُ لَاثِمُتُمُ دُونَهُ اِثْمَ التَّسَبُّبِ الى المُرَتَّبِ وَلَكِنَّ اللهَ حَبَّبَ الْيَكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيْنَهُ حَسَّنَهُ فِي **قُلُوْكِمُ وَكُرُهُ الْكُفْرُ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصَانَ ۚ** اِسُتِدْرَاكْ مِن حيثُ المعنى دُونَ اللَّفَظِ لِآنَّ مَنْ حُبِّبَ الَيهِ الإيْمَانُ النِ غَايَرَتُ صِفَتُهُ صِفَةَ مَنُ تَقَدَّمَ ذِكُرُهُ أُولَيِكَ هُمْ فيهِ الْتِفاتُ عن الخِطَابِ الرَّشِكُونَ ﴿ اللَّهِ الْإِلْكَ هُمْ الثَّابِتُونَ علىٰ دِينهم فَصَلَّاصِّ اللَّهِ مَصُدَرٌ منصُوبٌ بفعلِه المُقَدَّر اي أفضلَ وَنِعْمَةٌ منه وَاللَّهُ عَلِيمٌ بهم حَكِيْمُ فِي اِنْعَامِهِ عَليهِم وَا**نْ طَآبِفَاتِن مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ** الآيَةُ نَزَلَتُ فِي قَضِيَّةٍ هي أَنَّ النَّيَّ صلى الله عليه وسلم رَكِبَ حِمَارًا ومَرَّعلىٰ ابْنِ أَبَى فَبَالَ الحِمَارُ فَسَدَّ ابْنُ أَبِيّ أَنْفَهُ فَقَالَ ابْنُ رَوَاحَةَ والله لَبُولُ حِمَادِهِ اَطُيَبُ رِيْحًا مِنُ مِسْكِكَ فَكَانَ بَيْنَ قَوْمَيُهِما ضَرُبٌ بِالآيْدِي وَالنِّعَالِ والسَعَفِ ا**قْتَتَالُوْ ا** جُمِعَ نَظَرًا الَّي المَعُنْى لِآنَ كُلَّ طَائِفَةٍ جَمَاعَةٌ وقُرئَ اقْتَتَلَتَا فَأَصْلِحُوْ الْكِيْفُكُمَا ۚ ثُنِّى نَظُرًا الى اللفَظِ فَإِنْ الْمَتَّ تَعَدَّتُ إَحْلَهُمَا كَلَى الْأَخْرِى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِي الْحَرِيمَ إِلْكَامُواللَّهِ الحَقِ فَانْ فَأَدَّتُ فَأَصْلِمُوا بَيْنَهُمَ الِأَلْعَدُ لِ بِالإنْ صَافِ وَاقْيُطُولٌ اعْدِلُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينِ وَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ في الدِين فَأَصْلِحُوْالِبَنَ اَخَوَيْكُمْ أَوا اَسَارَعَا وقرئ إ اخُوَتَكُم بِالفَوْقَانِيَّةِ وَاتَّقُواالله فِي الإصلاح لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ۗ

کی وجہ سے تبہارے اعمال کے ضائع ہونے کے پیش نظر (آپ ﷺ سے بلند آواز سے کلام نہ کرو) اور (آئندہ آیت) اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی جواپنی آواز کو آنخضرت ﷺ کے حضور پست کرتا تھا، جبیبا کہ ابو بکر وعمر تفخالف کا الظنظا وغیرہ، بے شک وہ لوگ جورسول اللہ کے حضور میں اپنی آ واز وں کو پیت رکھتے ہیں یہی ہیں وہ لوگ جن کے قلوب کواللہ نے تقویٰ کے لئے آ زمالیا ہے تا کہان کا تفویٰ ظاہر ہوجائے <del>ان کے لئے مغفرت اوراج عظیم ہے</del> ( یعنی ) جنت ،اور نازل ہوئی ان لوگوں کے بارے میں جودو پہر کے وقت آئے اور نبی ﷺ اپنے مکان میں تھے،سوانہوں نے آپ کو پکارنا شروع کردیا بلاشبہ وہ لوگ جو آپ کو جمروں کے باہر سے بِکارتے ہیں تعنی آپ ﷺ کے بارے میں پنہیں جانتے تھے کہ آپ کس حجرے میں ہیں؟ کرختگی اور شدت کے ساتھ دیہا بیوں کے مانند پکارنا تھا، ان میں کے اکثر آپ کے مقام بلنداور آپ کی مناسب تعظیم سے ناواقف تھے اس سلسلہ میں جوانہوں نے کیا اورا گریدلوگ صبر کرتے تا آنکہ آپ ﷺ خود ہی ان کی طرف نکلتے توبیان کے لئے بہتر ہوتا اً نَّهُمْرِ ابتداءی وجہ سے کل رفع میں ہے اور ریکھی کہا گیا ہے کہ بیعل مقدر کا فاعل ہے یعنی قَبتَ کا اللہ اس شخص کے لئے غفور اور رحیم ہے جس نے ان میں سے توبد کی اور (آئندہ آیت) ولید بن عقبہ کے بارے میں نازل ہوئی اور آنخضرت علیہ ان کو بنی مصطلق کی جانب محصِّل بنا کر بھیجا تھا، چنانچہ انہوں نے اس عداوت کی وجہ سے جوان کے اور بنی مصطلق کے درمیان زمانہ جاہلیت میں تھی ان سے اندیشہ کیا، جس کی وجہ ہے وہ واپس چلے آئے ، اور ( آگر ) کہددیا کہ انہوں نے صدقہ دینے ہے انکار کردیا، اور انہوں نے میرے قتل کا ارادہ کیا، چنانچہ نبی ﷺ نے ان سے جنگ کرنے کا ارادہ فرمالیا، چنانچہ اہل بنی مصطلق (آپ ﷺ کی خدمت میں ) حاضر ہوئے اور ان کی طرف منسوب کر کے جو بات عقبہ رضحاً للظائم نے آپ سے کہی اس کا ا نکارکیا، ا<u>ے ایمان والو! اگرتمہیں کوئی فاسق خبر دیا کرے ت</u>واس کے سچ اور جھوٹ کی اچھی طرح تحقیق کرلیا کرو اور ایک قراءت تَثْبُتُوا بِثَاتِ سے، (یعنی توقف کرو، جلدی نہ کرو) ایبانہ ہو کہ کہیں نادانی میں کسی قوم کو تکلیف پہنچادو (اَنْ تُصِیبُبُوا) مفعول لہے، یعنی اس اندیشک وجہ سے بِجَهَالَةٍ (تُصیبُوا کے)فاعل سے حال ہے، اس حال میں کتم جاہل ہو پھر غلطی سے قوم کے ساتھ <del>تم نے جو کچھ کرڈ الا اس پر شرمندہ ہونا پڑ</del>ے ان حضرات کے اپنے شہروں کو واپس جانے کے بعدان کے پاس آپ ﷺ نے خالد و خانفائلی کوروانہ فرمایا، تو انہوں نے ان سے سوائے اطاعت اور خیر کے بچھ نہ دیکھا، تو خالد تَعْمَانُتُهُ مَعَالِينَ فِي اس امرى خبر آنخضرت عَلَيْنَا كُودى اور جان ركھوكة تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں، لہذا كوئي غلط بات نہ کہواللہ تعالیٰ اس کو حقیقتِ حال کی خبر دیدے گا ، اگر وہ بہت سے معاملات میں جن کی تم خلاف واقعہ خبر دیتے ہو تمہاری بات مان لیا کرے پھراس پراس کامقطعنی بھی مرتب ہوجائے توتم گنہگار ہوگے نہ کہوہ (آپ ﷺ) مرتب کا سبب بننے کی وجہ سے (نہ کہاس کے ارتکار ب کی وجہ سے ) کیکن اللہ نے تم کوایمان کی محبت دی اور اسے تمہارے دلوں میں زینت بخشی (یعنی پندیده بنادیا) کفرکواور گناه کواور نافر مانی کوتمهاری نگامون میں ناپندیده بنادیا (لککن سے) استدراک ہے معنی کی حیثیت سے نه كه لفظ كى حيثيت سے اس لئے كه مَنْ حَبَّبَ إلَيْهِ الإيْمانَ المن كى صفت متغاير ب، ان كى صفت سے جن كاذكر ماقبل ميں موا (مَنزَم بِبَلشَهٰ ]≥

# عَجِقِيق حَرِّكُ فِي لِيَسْبُيكُ فَقَسِّلُهُ كَافِي الْمُعَالِينَ فَوَالِكُ

چَوُلِی ؛ لَاتُسَقَدِّمُو اس میں دوصورتیں ہیں اول یہ کہ یہ متعدی ہے ، تعیم کے قصد سے اس کے مفعول کو حذف کر دیا گیا ہے یا نفس فعل کا قصد کرنے کی وجہ سے مفعول کور کر دیا گیا ہے، جیسا کہ عرب کہتے ہیں فی لانگ یمنئ ویُعْطِی دوسری صورت یہ کہ یہ لانزم ہے جیسے وَجَّے وَ وَوَجَّے وَ وَمَ وَجِهِ بِوااوراسی کی تائیدا بن عباس فَعَالِیْ اَنْ اَلَیْنَا اور نیقوب کی قراءت تَقَدَّمُو الله کی الله کی اس کے معنی میں ہے لیون میں اس کے دوروا حدی نے کہا ہے کہ قدّم یہاں تقدّم کے معنی میں ہے لیون می آگے نہ بردھو (فتح القدیر) مفسر علام نے قدّم بمعنی تقدّم کہ کہ کراشارہ کردیا کہ قدّم لازم کے معنی میں ہے لہذا اس کا مفعول محذوف مانے کی ضرورت نہیں۔

فِيُولْكَى ؛ أَلْمَلِلْغَ عَنْهُ يَهِ رَسُولِهِ كَ صَفْت بَ اورالله اوراس كرسول سے آگے نه برطنے كامطلب يہ ب كران كے كم واجازت كے بغير نة قول ميں سبقت كرواور نغل ميں بعض حضرات نے كہا ہے كه تُسقَدِّمُ وُا كامفعول محذوف ہاى لاَتُقَدِّمُوا اَمْرًا.

قِوَلْكُ : إِذَا نَاجَيْتُمُونُهُ اسْ جمله كاضافه كامقعدايك سوال مقدر كاجواب م

سَيَخُواكَ: اول جمله يعنى لَاتَرْفَعُوا أَصُوَاتَكُم اوردوسراجمله وَلَا تَجْهَرُوْا لَهُ بِالْقَوْلِ دونوں كامفهوم ايك بى ہے جبكه عطف مغايرت كا تقاضه كرتا ہے تو پھراس تكراركا كيامقصد ہے؟

جَوْلَ بُیْنِ: دونوں جملوں کامفہوم اور مصداق الگ الگ ہے، اول جملہ کامفہوم یہ کہ جب آپ ﷺ سے گفتگو ہورہی ہو یعنی سوال و جواب ہورہے ہوں تو اس طریقہ سے نہ بولو کہ تمہاری آ واز آپ ﷺ کی آ واز سے بلند ہوجائے، اور دوسرے جملہ کا مطلب یہ کہ جب تم آپ ﷺ مطلب یہ کہ جب تم آپ ﷺ خاموش س رہے ہوں تو بھی زورز ورسے نہ بولوجس طرح تم آپ میں بولتے ہو، لہذا تکرار کاشبہ ختم ہوگیا۔

قِوَلْ مَنَ الله وَالله عَلَيْكَ كَامِطْلَب مِهِ كَهِ بِرِحال مِين إِنِي آواز آبِ الله الله عَلَيْكَ كَا آواز سے بست رکھو،خواہ آپ سے گفتگو ہور ہی ہویاتم بول رہے ہواور آپ الله الله عاموش من رہے ہوں۔

قِوُلْكُ ؛ اِجْلَالًا يه لاَتَرُفَعُوا وَلاَتَجْهَرُوا كَاعَلْت بِ مطلب بيه كه برحال مين آپ كى جلالت ثان كاخيال ر به ناچا ہے۔ قِوُلْكَ ؛ خَشْيَةَ ذَلِكَ اس عبارت كاضافه كامقصدية بتانا بكه أَنْ تَحْبَطُ حذف مضاف كساته مفعول له بون كى وجه سے منصوب المحل ہے، تقدیر عبارت بیہ اِنْتَهُوا عَمَّا نُهِیْتُمْ لِخَشْیَةِ حُبُوطِ اَعْمَالِکھ.

فَا كُلْكَ ؛ لَا تَسرُ فَعُوْ اور لَا تَعْجَهَرُو اً دونوں نے حَسْمة میں تنازع کیا ہے ہرایک حَشْمة کواپنامفعول لہ بنانا چاہتا ہے، بھر بین کے فدہب کے مطابق ٹانی کو کمل دیا اور اول کے لئے مفعول لہ محذوف مان لیا (گویا کہ یہ باب تنازع فعلان ہے ہے) فَحَوَٰ لَكُم ؛ أَوْلَٰ لِكُمُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ موصول صله سے ل کرجملہ ہوکر اِنَّ کی خبر ہے۔ فَحَوْلَ کَم اللّٰهُ موصول صله سے ل کرجملہ ہوکر اِنَّ کی خبر ہے۔ فَحَوْلَ کَم ؟ لِتَظْهَرَ مِنْهُمْ اس عبارت کے اضافہ کا مقصد ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔

مِيكُولِكَ: امتحان تقوى كاسبب نبيس موتاب حالانكم إمْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقُوسَى مِين امتحان كوتقوى كاسبب بيان كيا گياہے۔

جَوْلَ بُنِعِ: اختبارتقویٰ کاسب نہیں ہے مگر ظہورتقویٰ کاسب ضرورہے بیاطلاق السبب علی المسبب کے بیل سے ہے،اس کئے کہ امتحان دل کے اندر پوشیدہ تقویٰ کو ظاہر کردیتاہے،اس شبہ کور فع کرنے کے لئے لِمَظْهَرَ مِنْهُمْ کا اضافہ کیا ہے۔

فِيُولِينَ : تِرَةُ تاء كسره اورراء كى تخفيف كساتھ، بمعنى حسد، عداوت، شك \_

هِوَ فَكَنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مَعَ مُذَكِّر حاضر بي بتم توقف كرو، جلدى نه كرو

فِحُولَكُم : حَشَيةَ ذلك بياس بات كى طرف اشاره بكه أَنْ تُصِيّبُوا قَوْمًا، فَتَبَيَّنُوا كامفعول لهب، أَنْ تُصِيبُوا سے پہلے مضاف محذوف ہے اى حشية إصابَةِ قوم.

فَيُولِكُ : عَنِتُهُمْ عَنِتَ سے ماضی جمع ند كرحاضر بمَّ كَنهُ كار موكَّة بم مشكل ميں ير كئے۔

قِوَلَى : دُونَهُ لِين دروغ گوئى اور غلط بيانى كى وجه سے جو كھن تتجه برآ مد ہوگاس كذمه دار غلط بيانى كرنے والے ہول كے نه كه آپ ﷺ،اس لئے كه آپ ﷺ توتم لوگول كى گواہى پر فيصله كرنے پرمجبور ہيں۔

فَوَلْكَمُ : اِسْمَ التَّسَبُّبِ الى المُوَتَّبِ لَينى تم لوگ مرتب شده نتيجه كاذر لعداور سبب بننے كى وجد سے گنهار مو كے نه كدار تكاب فعل كى وجہ ہے۔ فِحُوُّلِی ؛ اِسْتِدْرَاك مِنْ حَیْثُ الْمَعْنی دُون اللفظِ اس عبارت کاضافه کامقصدایک سوال کا جواب ہے۔ مِیکُوْلِک ؛ سوال یہ ہے کہ لسکن استدراک کے لئے ہے، اور استدراک کے لئے ضروری ہے کہ مابعد ماقبل کانسفیا و اثباتا مخالف ہو، اور یہاں ایمانیس ہے لہذا یہ استدراک صحیح نہیں ہے۔

جِحُلِثِ الْحِنّ كامابعد ما قبل سے اگرچہ نفیًا و اثباتًا، لفظًا متغائر نہیں ہے مگر معنًا متغائر ہے، لہذا استدراک سیح ہے اور معنوی اختلاف بیہ کہ مَنْ حُبِّبَ اِلْیْهِ الإِیْمَان کی صفت ان لوگوں سے مختلف ہے جن کا ذکر سابق میں گذر چکا ہے اس طریقہ سے متدرک متدرک مند سے مختلف ہے، لہذا استدراک بھی درست ہے۔

فَحُولْكَ): مصدرٌ منصوبٌ بفعله المقدر يعن فَضُلاً البي فعل كامفعول مطلق مونى وجهد مصوب منصوب مربيح نهيس من المربي المربي

فِي وَلَكُم : اقْتَتَلُوا جُمِعَ نظرًا إلى المعنى بيايك شبكا جواب ي-

شبہ: اقتقلوا جمع کاصیغہ ہے حالانکہ اس کی ضمیر طائفقان تثنیہ کی طرف لوٹ رہی ہے، لہذا ضمیر ومرجع کے درمیان مطابقت نہیں ہے۔

وقع: طائفتان کے معنی کی طرف نظر کرتے ہوئے جمع کا صیغہ لایا گیاہے، اس لئے کہ ہرطا کفہ بہت سے افراد پر شمل ہوتا ہے، بَیْدَ نَهُ مَا مِیں تَنْزِیلایا گیاہے، طائفتان کے لفظ کی رعایت کرتے ہوئے۔

#### تَفْسِيرُ وَتَشِيحُ حَ

یہ سورت طوال مفصل میں سے پہلی سورت ہے، سورہ حجرات سے سورہ ناز عات تک کی سورتیں طوال مفصل کہلاتی ہیں بعض نے سورہ ق کو پہلی مفصل سورت قرار دیا ہے (ابن کثیر، فتح القدیر) ان سورتوں کا فجر کی نماز میں پڑھنا مسنون ومستحب ہے اور عبس سے سورہ والشمس تک اوساط مفصل اور سورہ ضلی سے والناس تک قصار مفصل ہیں، ظہر وعشاء میں اوساط اور مغرب میں قصار پڑھنی مسنون ومستحب ہیں۔ (ابسر النفاسیر)

#### شانِ نزول:

آلَيْهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تَقَدِّمُوا (الآية) ان آيات كنزول كم تعلق روايات حديث من بقول قرطبى چهواقعات منقول مين، اورقاضى ابوبكر بن عربى نے فرمايا كه سب واقعات كي كيونكه وه سب واقعات ان آيات كم فهوم مين وافل مين، ان مين سے ايك واقعہ بيہ جس كوامام بخارى نے روايت كياہے، واقعہ بيہ:

ایک مرتبہ قبیلہ بنوٹمیم کے پچھالوگ آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہ بات زیرغورتھی کہاس قبیلہ

#### ز مانهٔ نزول:

یہ بات روایات سے بھی معلوم ہوتی ہے اور سورت کے مضامین بھی اسی کی تائید کرتے ہیں کہ یہ سورت مختلف مواقع پر
نازل شدہ احکام وہدایات کا مجموعہ ہے، جنہیں مضمون کی مناسبت سے ایک جگہ جمع کردیا گیا ہے، اس کے علاوہ روایات
سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے اکثر احکام مدینہ طیبہ کے آخری دور میں نازل ہوئے ہیں مثلاً آیت ہے۔ کے متعلق
مفسرین کا بیان ہے کہ یہ بنوتمیم کے وفد کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جس وفد نے آکر از واح مطہرات کے ججروں کے
باہر سے نبی ﷺ کو پکارنا شروع کر دیا تھا، اور تمام کتب سیرت میں اس وفد کی آمد کا زمانہ 9 ھے بیان کیا گیا ہے، اسی طرح
آیت ۲۔ کے متعلق حدیث کی اکثر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ولید بن عقبہ وَخَیَافنائنگا اللّٰ کے بارے میں نازل ہوئی
تھی ، جنہیں رسول اللہ ﷺ نے بنی مصطلق سے زکو 8 وصول کر کے لانے کے لئے بھیجا تھا اور یہ بات معلوم ہی ہے کہ ولید
بن عقبہ فنتے کہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔

آلات قدی کوئے کیا گیا ہے؟ اس کا ذکر است میں قدمی اور سبقت نہ کرو، کس چیز میں پیش قدمی کوئے کیا گیا ہے؟ اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، اس میں عموم کی طرف اشارہ ہے، یعنی کسی بھی قول وفعل میں آنخضرت بیس قدمی نہ کرو بلکہ انتظار کرو کہ رسول اللہ بیس کی البتہ اگر آپ ہی کسی کوجواب کے لئے مامور فرمادیں توجواب دے سکتا ہے، اس طرح چلنے میں بھی کوئی آپ سے سبقت نہ کرے، اگر مثلاً کھانے کی مجلس ہے تو آپ سے پہلے کھانا شروع نہ کرے مگر قرائن یا صراحت سے اجازت معلوم ہوجائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

### علماء دین اور دینی مقتدا ؤں کے ساتھ بھی یہی ادب ملحوظ رکھنا جا ہئے:

بعض مشائ نے فرمایا ہے کہ علماء ومشائ وین کا بھی یہی تھم ہے کیونکہ وہ وارث انبیاء ہیں، اوردلیل اس کی بیوا قعہ ہے ایک روز حضرت ابوالدرداء وَقَعَانَالُهُ اَلَّا اَللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ اللَّهِ وَرَسُول اللَّهُ عَلَیْتُ اللَّهُ اِن کے کہا کہ حضرت ابوبکر وَقِعَانَالُهُ کَا اَللَٰ اللَّهِ وَرَسُول اللَّهُ عَلَیْتُ اللَٰ الل

اوراس کے رسول کی اطاعت کرو،اپنی طرف سے دین میں اضافہ یا بدعات کی ایجا داللہ اوراس کے رسول سے آ گے ہو ھنے کی بے جاجسارت ہے۔

اس آیت میں آپ اللہ کا ادب بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ اس آیت میں آپ اللہ کی مجلس کا ادب بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ اس فَعُوْ اللہ اللہ کہ اس منے آپ اللہ کی آواز سے زیادہ آواز بلند کرنا یا بلند آواز سے اس طرح گفتگو کرنا جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بی محابا کیا کرتے ہیں ، ایک سم کی بے اوبی اور گستاخی ہے ، چنانچہ آیت کے نزول کے بعد صحابہ کرام کا بی حال ہوگیا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ یارسول اللہ شم ہے کہ اب مرتے دم تک آپ سے اس طرح بولوں گا جیسے کوئی کی سے سرگوش کرتا ہو۔ (درمنور، ازبیہ فی)

#### شان نزول:

#### حجرات امهات المومنين:

ابن سعد نے بروایت عطاء خراسانی لکھاہے کہ یہ چمرے کھجور کی شاخوں سے بنے ہوئے تھے اوران کے دروازوں پرموٹے سے اون کے پردے پڑے ہوئے تھے،امام بخاری نے ادب المفرد میں اور پیہتی نے داؤد بن قیس سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان جمرول کی زیارت کی ہے میرا گمان میہ ہے کہ جمرے کے درواز سے مسقف بیت تک چھ یاسات ہاتھ ہوگا اور کمرہ دس ہاتھ اور حجوت کی اونچائی سات یا آٹھ ہاتھ ہوگا ،امہات المونین کے یہ جمرے ولید بن عبدالملک کے دور حکومت میں ان کے حکم سے مبحد نبوی میں شامل کردیئے گئے ، مدینہ منورہ میں اس روز گرید دیکا طاری تھا۔ (معارف)

#### شان نزول:

یآ آنگها الگذین آمَنُو این جاء کیم فاسِق بنبا (الآیة) اس آیت کنزول کاواقعه ابن کیر نے بحوالہ منداحمہ بنقل کیا ہے کہ قبیلہ بنی مصطلق کے رئیس حارث بن ضرار جن کی صاحبز ادی حضرت میمونہ بنت حارث امہات المومنین میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ میں گئی کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے مجھے اسلام کی دعوت دی اور زکو قادا کرنے کا حکم دیا، میں نے اسلام قبول کیا اور زکو قادا کرنے کا اقرار کیا اور عرض کیا کہ اب میں اپنی قوم میں جاکر اپنی قوم کو اسلام اور ادائے زکو قکی دعوت دول گا، جولوگ میری بات مان لیس گے اور زکو قادا کریں گے میں ان کی زکو قائم کی اور آپ فلال مہینہ کی فلال تاریخ تک اپناکوئی قاصد میرے پاس جھے دیں تاکہ زکو قاکی جورقم میرے پاس جمع ہوجائے اس کے ہردکردوں۔

چنانچة تخضرت القالمان قبيله كوگول سے مقرره تاريخ پروليد بن عقبہ بن معيد كومصل ذكو ة بنا كربھيج ديا تھا، مگر وليد بن عقبہ كوراسته ميں يہ خيال ہوا كه اس قبيله كوگول سے ميرى پرانى دَمُنى ہے 'يَن يانہ ہوكہ مجھے لكر ڈاليس، اس خوف سے وہ راسته ہى سے واپس آگئے اور آپ الله علیہ كوگول ہى رپورٹ ديدى كه انہوں نے ذكو ة دينے سے انكار كرديا ہے، جس پر آپ الله ان پوفوج كشى كا اراده فر ماليا، اور خالد بن وليد تَعْمَالْفَائَهُ كَالِيَةُ كُومِ الله بن كا ايك وسته ديكر قبيله بني مصطلق كى جانب روانه فر ماديا، بعض روايات سے معلوم ہوتا ہے كه روائى كى تيارى فر مائى، بہر حال يہ پته لگ كيا كه يہ بات غلط تھى، اور وليد تَعْمَالْفَائَهُ تَو وہاں گئے بھى نہيں اس پر بي آيت نازل ہوئى۔ (معارف ملحضا)

# عدالت صحابه رَضِحُاللهُ مَعَالِكُنُهُمْ كِمتعلق ايك الهم سوال اوراس كاجواب:

اس آیت کاولید بن عقبہ تفکانش تقالی کے متعلق نازل ہونا تھی وایات سے نابت ہے اور آیت میں ان کو' فاس ' کہا گیا ہے،
اس سے بظاہر میہ علوم ہوتا ہے کہ صحابہ میں کوئی فاس بھی ہوسکتا ہے اور بیاس سلمہ اور متفقہ ضابطہ کے ظاف ہے کہ اَلے سے سے بظاہر میہ علوم ہوتا ہے کہ صحب ثقہ ہیں، ان کی شہادت پرکوئی گرفت نہیں کی جاسکتی، علامہ آلوسی نے روح المعانی میں فرمایا کہ اس معاملہ میں حق بات وہ ہے جس کی طرف جمہور علاء گئے ہیں، کہ صحابہ کرام تصوفی نہیں ان سے گناہ کہیرہ بھی مرز دہوسکتا ہے جوفت ہے، اور اس گناہ کی وجہ سے اس کے ساتھ وہ بی محالہ کیا جائے گا جس کے وہ سے تقیدہ نہوتی ہیں، یعنی شرعی سزاجاری کی جائے گا ، اور اگر کذب ثابت ہوتو ان کی شہادت رد کر دی جائے گا کین اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نصوص قر آن کی بناء پر بیہ ہوگئی سے گناہ تو سرز دہوسکتا ہے مگر کوئی صحابی ایسانہ ہیں جوگناہ سے تو بہر کے پاک نہ ہوگیا ہو، قر آن کر یم نے علی الاطلاق ان کے جارے میں اللہ تعالی کی رضا کا فیصلہ صاور فرمایا ہے ''در ضبی اللہ عنہ مرود ضوا عنہ'' اور رضاء الہی گناہوں کی معافی کے بارے میں اللہ تعالی کی رضا کا اعلان صرف اس کے لئے نہ ہو گئی رضا کا اعلان صرف اس کے لئے فرمایا کہ درضاء، اللہ تعالی کی ایک صفت قدیمہ ہو وہ اپنی رضا کا اعلان صرف اس کے لئے فرمایا کہ درضاء، اللہ تعالی کی ایک صفت قدیمہ ہو وہ اپنی رضا کا اعلان صرف اس کے لئے فرمایا کہ درضاء، اللہ تو میں جو سے دوہ اپنی رضا کا اعلان صرف اس کی گئی فرماتے ہیں جن کے متعلق وہ جانتے ہیں کہ ان کی وفات موجبات رضاء پر ہوگ ۔

(کذافی الصادم المسلول لاہن تہد، معادف)

### كسى صحابي كوفاسق كهنا درست نهيس ہے:

گوآیت کا شان نزول حفرت ولید بن عقبہ تؤکاندائی تقالی کا واقعہ ہی سہی گرلفظ فاس ان کے لئے استعال کیا گیا ہویہ ضروری نہیں ، وجہ بیہ بہ کہ اس واقعہ سے پہلے تو ولید بن عقبہ سے کوئی ایسا کا م ہوانہ تھا جس کے سبب ان کوفاس کہ ہاجائے ، اور اس واقعہ میں بھی جو انہوں نے بن مصطلق کے لوگوں کی طرف ایک غلط بات منسوب کی وہ بھی اپنے خیال کے مطابق صحیح سمجھ کر کی اگر چہ واقع میں غلط تھی اس لئے آیت فہ کورہ کا صاف اور بے غبار مطلب یہ بن سکتا ہے کہ اس آیت نے قاعدہ کلیہ فاس کی خبر کے نامقبول ہونے کے متعلق بیان کیا ہے اور واقعہ فہ کورہ پر اس آیت کے نزول سے اس کی مزید تاکید اس طرح ہوگئی کہ ولید بن عقبہ اگر چہ فاس نہ تھے گران کی خبر قر ائن قویہ کے اعتبار سے نا قابل قبول معلوم ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے مض ان کی خبر پر کسی اقد ام سے گریز کر کے خالد بن ولید کو تحقیقات پر مامور فرمایا تو جب ایک ثقہ اور صالح آدمی کی خبر میں قر ائن کی بناء پر شبہ ہوجانے کا معاملہ ہیہ ہے کہ اس پقبل از تحقیق عمل نہیں کیا گیا تو فاس کی خبر کو قبول نہ کرنا اور اس پڑمل نہ کرنا اور زیادہ واضح ہے۔

(معارف)

### اس آیت کے شان نزول میں ' فاسق' کس کو کہا گیا:

واقعہ نہ کور تھا، جس میں ولید بن عقبہ و کھا کا لگہ لو یکھی کہ بن مصطلق مرتد ہو گئے اور ز کو قاد ہے ہے جسی انکار کردیا،
واقعہ نہ کور تھا، جس میں ولید بن عقبہ و کھکا للہ تھا گئے نے یہ خبر دیدی تھی کہ بنی مصطلق مرتد ہو گئے اور ز کو قاد ہے ہے جسی انکار کردیا،
اس پر صحابہ کرام میں جسی اشتعال پیدا ہوا، ان کی رائے یہ تھی کہ ان لوگوں پر جہاد کے لئے مجاہدین کو بھیج دیا جائے، مگر آنخضرت
عقبہ کی خبر کو قرائن قویہ کی وجہ سے خلاف واقعہ بچھ کر قبول نہ کیا اور تحقیقات کیلئے حضرت خالد بن ولید کو مامور
فر مایا، سابقہ آیت میں قرآن کریم نے اس کو قانون بنادیا کہ جس کی خبر میں قرائن قویہ سے کوئی شبہ ہوجائے تو قبل تحقیق اس پر عمل
کرنا جائز نہیں، اس آیت میں صحابہ کرام کوایک اور ہدایت دی گئی ہے کہ اگر چہ بنی مصطلق کے متعلق ارتد اد کی خبر من کر تمہارا جوش
غیر سے ایمانی کے سبب سے تھا مگر تمہاری رائے تھے نہی انٹد کے رسول نے جوصورت اختیار فرمائی وہی بہتر تھی۔
اس نازک موقع پر ایک بے بنیا دخبر اعتاد کر لینے کی وجہ سے ایک عظیم علطی ہوتے ہوتے رہ گئی اللہ تعالی نے مسلمانوں

اس نازک موقع پر ایک بے بنیا دخبر اعتاد کر لینے کی وجہ سے ایک عظیم علطی ہوتے ہوتے رہ گئی اللہ تعالی نے مسلمانوں

اس نازک موقع پر ایک بے بنیا دخبر اعتاد کر لینے کی وجہ سے ایک عظیم علطی ہوتے ہوتے رہ گئی اللہ تعالی نے مسلمانوں

اس نازک موقع پر ایک بے بنیا دخبر اعتاد کر لینے کی وجہ سے ایک عظیم علطی ہوتے ہوتے رہ گئی اللہ تعالی نے مسلمانوں

کو بیاصولی ہدایت دی کہ جب کوئی اہمیت رکھنے والی خبر جس پر کوئی بڑا نتیجہ مرتب ہوتا ہوتہ ہیں ملے تو اسے قبول کرنے سے پہلے بید مکھلو کہ خبر لانے والا کیسا آ دمی ہے،اگر وہ کوئی فاسق شخص ہو یعنی اس کا ظاہر حال بیہ بتار ہا ہو کہ اس کی بات اعتاد کے لائق نہیں ہے تو اس کی خبر پر عمل کرنے سے پہلے تحقیق کرلو کہ امر واقعہ کیا ہے؟ ایسانہ ہو کہ غلط نہی کی وجہ سے کسی کے خلاف کوئی کارروائی ہو جائے،اور بعد میں پشیمان ہونا پڑے۔

#### شانِ نزول:

وَإِن طَائِفتَان مِن الْسَوَمنِينَ (الآية) كسببنزول مين مفسرين في متعددواقعات بيان فرمائے ہيں جن مين خود مسلمانوں كے دوگروہوں ميں باہم تصادم ہوااوركوئى بعيد نہيں كہ يہ سب ہى واقعات كامجموعہ سببنزول ہوا ہو يا نزول كى ايك واقعہ ميں ہوا ہوا ودو سرے واقعات كواس كے مطابق پاكران كو بھى سبب نزول ميں شريك كرديا گيا، اس آيت كے اصل مخاطب تو وہ اولوا الا مراور ملوك ہيں جن كو قال و جہاد كے وسائل حاصل ہوں۔ (روح المعانی ،معارف) اور بالواسط تمام مسلمان مخاطب ميں كہ او اوا الا مركى اعانت كريں، اور جہال كوئى امام وامير بادشاہ نہ ہو، و ہاں تھم ہے كہ جہاں تك ممكن ہودونوں كو فہمائش كرك ترك قال پر آمادہ كيا جائے اور اگر دونوں نہ مانيں تو دونوں سے الگ رہے نہ كی کی خالفت كرے اور نہ موافقت۔

(بيان القرآن)

#### مسائل متعلقه:

### مسلمانوں کے دوگروہوں کی باہمی لڑائی کی چندصورتیں ہیں:

اول بیرکه دونوں جماعتیں امام المسلمین کے تحت ولایت ہوں ﴿ دوسرے دونوں جماعتیں امام المسلمین کے تحت ولایت نہوں ﴿ تیسری صورت ایک جماعت امام المسلمین کے تحت ولایت ہواور دوسری نہ ہو۔

پہلی صورت میں عام مسلمانوں پرلازم ہے کہ فہمائش کر کے ان کو باہمی جنگ سے روکیں ،اگر فہمائش سے بازنہ آئیں تو امام

المسلمین پر اصلاح کرنا واجب ہے ،اگر حکومت اسلامیہ کی مداخلت سے دونوں فریق جنگ سے باز آگئے تو قصاص ودیت کے

احکام جاری ہوں گے ،اوراگر بازنہ آئیں تو دونوں فریق کے ساتھ باغیوں کا سامعاملہ کیا جائے گا،اوراگرا یک باز آگیا اور دوسرا

ظلم وتعدی پر جمار ہاتو دوسرا فریق باغی ہے اس کے ساتھ باغیوں کا سامعاملہ کیا جائے اور جس نے اطاعت قبول کرلی وہ فریق

عادل کہلائے گا (اور باغیوں کے احکام کی تفصیل کتب فقہ میں دیکھی جاستی ہے ) مشاجرات صحابہ اور مسلمانوں کے باہمی تصادم

مرید تفصیل کے لئے بیان القرآن اور معارف القرآن کی طرف رجوع کریں اطناب کے خوف سے ترک کردیا گیا۔

يَّأَيُّهُا الَّذِيْنَ الْمُنْوَالِالِيَّخِرِ الآية نَـزَلَـتُ فِـى وَفَادِ تَمِيْمٍ حِيُنَ سَخِرُوا سِنُ فُقَرَاءِ المُسْلِمينَ كَعَمَّارٍ وصُهَيْبٍ حَادِيَا الْمُسْلِمِينَ كَعَمَّارٍ وصُهَيْبٍ

والسُّخُرِيَّةُ الاذُدِرَاءُ وَالاِحْتِقَارُ قَوْهُمُ اى رِجَالٌ سِنكم مِ**نِّنُ قُوْمِ عَلَى اَنْ يَكُونُوْلَخَيْرًا مِنْهُمْ** عِندَاللَّهِ **وَلانِسَاءً** منكم مِّنْ نِسَاءِ عَلَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَكُلْ تَلْمِزُ وَالْنَفْسَكُمْ لا تَعِيبُوا فَتُعَابُوا اي لايَعِيبُ بَعْضُكُم بَعْضًا <u> وَكَاتَنَاكَوُوْا بِالْاَلْقَالِ</u> لَا يَدْعُوْ بَعُضُكم بَعضًا بِلَقَبِ يَكُرَهُهُ ومنه يَا فَاسِقُ يَا كَافِرُ بِثَمُّ الى المَذْكُورُ مِنَ السُّخُريَّةِ واللَّمُز والتَنَابُزِ الْفُسُوقُ بَعْدَالْاِيْمَانِ ۚ بَدَلٌ مِنَ الاِسُمِ لِافَادَةِ أَنَّهُ فِسُقٌ لِتَكَرُّرِه عادَةً وَمَّنَ لَمُرَيَّتُ مِن ذلك **فَأُولَلِكَهُمُ الْطَّلِمُونَ ®َلِمَالَّذِينَ امَنُوا اجْتَنِبُوا كَتِيْرُامِّنَ الظَّنِّ إِنَّى بَعْضَ الظَّنِّ اِتَّكُرِ ا**ى سُوَّدِمٌ وهُو كَثِيرٌ كَطَنِّ السُّوءِ بِأَهْلِ الخَيْرِ مِنَ المُؤْمِنِينَ وهُمُ كَثِيْرٌ بِخِلَافِه بالفُسَّاقِ منهم فَلَااِثُمَ فيه فِي نَحُومَا يَظُهَرُ منهم وَكَالَّجَسَّسُوا حُذِفَ مِنهُ إحُدى التَّائِينِ لَاتَتَّبِعُوا عَوْرَاتِ الْمُسُلِمِينَ وَمَعَائِبَهُم بِالبَحْثِ عنها وَلَايْغَتَّ بَعْضُكُوبَعْضًا لَا بِذَكُرُهُ بشَمى ءِ يَكُرهُهُ وإن كَانَ فِيه الْحِبُ أَحَدُ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا فَا لَكُمُ الْحَمْلُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَل فَاغُتِيَا بُهُ فِي حَيَاتِهِ كَأَكُلِ لَحُمِهِ بَعُدَ مَمَاتِهِ وَقَدْ عُرِضَ عَلَيْكُمُ الثَّانِيُ فَكِرَهُتُمُوهُ فاكْرَهُوا الاَوَّلَ وَالْتَ**غُوااللَّهُ** اى عِقَابَهُ فِي الْإِغْتِيَابِ بِأَن تَتُوبُوا مِنه إِنَّ اللَّهَ تُوَابِّ قَابِلٌ تَوْبَهَ التَّائِبِينَ تَرِحْيُمُّ بِهِم يَ**الِيُّهُ النَّاسُ إِنَّا خَلَقَنْكُمُ مِّنَ ذَّكُرُ وَّأَنْثَى** ادمَ وَحَوَّاءَ وَحَعَلْنَامُ شُعُوبًا جِمْعُ شَعُبِ بِفَتْح الشِّين وهُو أعلى طَبَقَاتِ النِّسَبِ وَقَلَّالِلَ هِي دُونَ الشُّعُوب وبعُدَهَا العَمَائِرُ ثم البُطُونُ ثم الافَحَادُ ثُم الفَصَائِلُ الْخِرُها، مِثَالُهُ خُزَيْمَةُ شَعُبٌ، كِنَانَةُ قَبِيلَةٌ، قُرَيْشٌ عِمَارَةٌ بكَسُر العَين، قُصَيٌّ بَطَنٌ، هَاشِمٌ فَخُذٌ، العَبَّاسُ فَصِيلَةٌ، لِتَكَارُفُوا حَذِفَ منه إحُدى التَّائين اي لِيَعُرفَ بَعُضُكم بَعْضُ لا لِتُفَاخِرُوا بِعُلُو النَّسَبِ وانما الفخرُ بالتَّقُوى إِنَّ ٱلْمُ**مَّكُمُ عِنْدَ اللَّهِ اَتَقْتُكُمُ اللَّهِ اَتَقْتُكُمُ اللَّهَ اَلْقَاعُلِيْمُ** بكم خَ**بِيُنَ** ببَوَاطِنِكم قَالَتِ الْأَقُورَاكُ نَفَرٌ مِن بَنِي اَسَدٍ اَمَنَا ۚ صَدَّقَنَا بِقُلُوبِنا قُلُ لَهِم لِمَنْوُمِينُواْ وَلِكِنْ قُوْلُوٓا اَسْلَمْنَا اَى اَثَقَدْنَا ظَاهِرًا ۖ وَلَمَّا ٓ اَى لِم يَذْجُلِ الْإِيْمَالُ فِي قُلُوْلِكُمْ وَلُوْاَ اَسْلَمْنَا اَى اَثَقَدْنَا ظَاهِرًا ۖ وَلَمَّا ٓ اَى لِم يَذْجُلِ الْإِيْمَالُ فِي قُلُولِكُمْ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مِنْ بَنِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لَلْكُولُ اللَّهُ فَالْوَلِيْلُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّ الى الأن لكِنَّهُ يُتَوَقَّعُ منكم وَ النَّهُ وَاللَّهُ وَرَسُولَهُ بِالإيُمان وغيرِه لَلْيَلِيَّكُمْ بالهمز وتركه وبابدَالِه الفَّا لَا يَنْقُصُكُم وَّنُ أَكْمَا لَكُمُّ اى من ثَوَابِها شَيُّا لِآلَاللَهُ عَفُورً لِلْمُؤْسِنِينَ وَرِحِيْمُ بِهِم اِنَّمَا ٱلْنُؤُمِنُونَ اى الصَّادِقُونَ في إيمانِهم كَمَا وَنُولِكُمُ الْمُؤْمِنُونَ اي الصَّادِقُونَ في إيمانِهم كَمَا صُرَحَ به بعدُ الَّذِيْنَ الْمُنُّولِ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمُّ لَمْ يَرْبَابُولَ لَم يشُكُّوا فِي الإيمان وَجَلْهَدُوْلِ بِالْمُوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بجهَادِهِم يَظُهَرُ صدُقُ إِيمَانِهم أُولَاكُ مُ الصِّدِقُونَ ﴿ فِي إِيمَانِهِم لَا مَنْ قَالُوا المَّنَا ولَمُ يُوجَد منهم غيرُ الْإسلام قُلْ لَهُمُ التَّكِيْمُونَ اللهَ بِدِينِيكُمْ مُضَعَّفُ عَلِمَ بِمَعْنَى شَعَرَاى أَتشُعرُونَهُ بِمَا أَنتُمُ عَليه في قَوْلِكم المنا وَاللَّهُ يَعْلَمُوا فِي السَّمَاوِ وَمَافِي الْرَضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمُ ﴿ يَمُنُّونَ عَلَيْكُ أَنْ ٱسْلَمُوا ﴿ مِن غير قِتَالِ بِخِلافِ غيرهم مِمَّنُ ٱسُلَمَ بَعُدَ قِتَال منهم قُلُ لِلْآتُمُنُّوا عَلَى اللَّالمُلَّكُم مَنصُوبٌ بِنَزُع الحَافِضِ البَاء ويُقَدَّرُ قبلَ أن في المَوْضِعَيْنِ بَلِ اللَّهُ يَكُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَلِاكُمُ لِلْإِيْمَانِ إِنْ كُنْتُمُ طِدِقِيْنَ ﴿ فِي قَوْلِكُم الْمَنَّا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَنْبَ الشَّمَ طُوتِ وَالْأَرْضِ أَى مَا غَابَ غُ فيهما وَاللَّهُ بَعِيرُكُمِ الْعُمَلُونَ فَ باليَاءِ والتَاءِ لايَخُفَى عليه شَيُءٌ منه.

- ﴿ (حَزَم بِبَالثَهِ إِ

اے ایمان والو! نہ تو مردمردوں کا نداق اڑائیں ہوسکتا ہے کہ وہ عنداللہ ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں <u> عورتوں کاممکن ہے کہ وہ عورتیں ان عورتوں سے بہتر ہوں،</u> بیآیت وفیر بنی تمیم کے بارے میں نازل ہوئی ، جبکہ انہوں نے فقرائے مسلمین کانمسخر کیا تھا،مثلاً عمار،صہیب کا،اور حزیتحقیروتذلیل کو کہتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کوعیب نہ لگاؤ کہتم عیب جوئی کروتو تمہاری عیب جوئی کی جائے ، یعنی کوئی کسی کی عیب جوئی نہ کرے <del>اور نہ کسی کو برالقب دو ، یعنی آپس میں ایک</del> دوسرے کو السے لقب سے نہ پکاروجس کووہ تا پند کرے اوران ہی (برے القاب) میں سے یا فاسق یا کافو ہے، (صفت) ایمان سے متصف ہونے کے بعد فت مذکورہ کانام کہ وہمسنح اور عیب جوئی اور برے لقب رکھنا ہیں لگنابراہے (اَلْفُسُو قُ) اسم سے بدل ہے،اس بات کا فائدہ دینے کی وجہ سے کہ (نام بگاڑنا) عادة بار بار ہوتا ہے اور گناہ صغیرہ، پراصرار کی وجہ سے (صغیرہ کبیرہ ہوجاتا ہے) اوراس سے تو بہ نہ کرنے والے ہی ظالم لوگ ہیں ، اوراے ایمان والو! بہت بدگمانیوں سے بچویقین مانو کہ بعض بدگمانیاں ۔ شکناہ ہیں تیعنی گنہگار کرنے والی ہیں ، اور پیکثیر ہے،جیسا کہمونین اہل خیر کے ساتھ بدگمانی ، اور وہ (اہل خیر ) کثیر ہیں بخلاف اس بدظنی کے،مونین فساق میں تو اس بدگمانی میں گناہ نہیں ہے ان گناہوں کے بارے میں جن کووہ تھلم کھلا کرتے ہیں اور کسی (کے عیب) نیٹولا کرواور کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرے (تَے جَسَّسُوْا) سے ایک تاء حذف کر دی گئی ہے ( یعنی ) مسلمانوں کے عیوب اور رازوں کی جنتو میں ندر ہا کرو، اور نہاس کا کوئی ایسی چیز سے تذکرہ کرے جس کووہ ناپند کرے اگر چہوہ چیز اس کے اندرموجودہو کیاتم میں ہے کوئی اس بات کو پند کرتا ہے کہ اپنے مردہ اس غیبت سے بخبر بھائی کا گوشت کھائے (مَیْتَ ہےا) تخفیف اورتشدید کے ساتھ ہے (یقیناً) نہیں پیند کرے گالہذاتم اس بات کو (بھی ) ناپیند کرو، اس کئے کہ اس کی زندگی میں اس کی غیبت کرنااس کے مرنے کے بعداس کا گوشت کھانے کے مانند ہے، اور تمہارے سامنے ثانی پیش کیا گیا تو تم نے اس کونالپند کیا، تواول کوبھی ناپسند کرو، اوراللہ سے ڈرتے رہو تعنی غیبت کے بارے میں اس کی سزاسے، اس طریقہ سے کہ اس سے توبہ کرو، <u> بے شک اللہ بڑا تو بہ کا قبول کرنے والا ان پرمہر بان ہے، یعنی تو بہ کرنے والوں کی تو بہ کو قبول کرنے والا ہے، اے لوگو! ہم نے تم</u> کوایک مرداورایک عورت سے پیدا کیا آ دم وحواء سے اور ہم نے تم کوتو میں اور قبیلے بنایالله عُوبٌ شَعْبٌ کی جمع ہے تین کے فتحہ كے ساتھ،اوروہ (شَعْب) نسب كے طبقات ميں سب سے اوپر ہے،اور قبيلہ يشعب سے نيچ ہے،اوراس سے نيچ مائر ہے، پھر بطون ہے اس سے ینچے افخاذ ہے اور ان سب سے آخر میں فصیلہ ہے، اس کی مثال خزیمہ شعب ہے، کنانہ قبیلہ ہے، قریش عمارہ ہے عین کے کسرہ کے ساتھ اور تصی بطن ہے، ہاشم فخذ ہے، عباس فصیلہ ہے، تاکہتم ایک دوسرے کو شناخت کرسکو، (تَعَـادَفُوا) سے ایک تاء حذف کر دی گئ تا کہتم ایک دوسرے کو پہچانو نہ کہ عالیٰ نسبی پرفخر کر واور فخر تو صرف تفویٰ کی وجہ ہے ہے اورتم میں سب سے زیادہ شریف وہ ہے جوسب سے زیادہ متی ہے اللہ تعالی تمہارے بارے میں خوب جانبے والا اور تمہارے طبقات نسب سے پوری طرح باخبرہ، بنواسد کے دیہایتوں کی ایک جماعت کہتی ہے کہ ہم ایمان لے آئے، یعنی ہم نے اپنے ﴿ (فَكُزُمُ بِبَئِلِشَهُ إِ

قلوب سے تصدیق کردی آپ ان سے فرمائے کہتم ایمان تونہیں لائے لیکن یوں کہوہم اسلام لائے بعنی ظاہری طور برتا بع فر مان ہو گئے کیکن ابھی تک تمہار ہے قلوب میں ایمان داخل نہیں ہوا، کیکن تم سے اس کی تو تع رکھی جاسکتی ہے تم اگراللہ کی اور اس کے رسول کی ایمان وغیرہ میں فرمانبرداری کرنے لگو گے تو وہ تہہارے اعمال میں سے یعنی ان کے ثواب میں سے سیجھ بھی کم نہ کرے گا (یَالِتُکُمْ) ہمزہ اور ترک ہمزہ کے ساتھ ہے اور ہمزہ کوالف سے بدل کر یعنی تمہارے اجرکو کم نہ کرے گا، بےشک اللہ تعالی مونین کو معاف کرنے والا اوران پر رحم کرنے والا ہے،مومن تووہ ہیں جواللہ پراوراس کےرسول پرایمان لائے بینی اپنے ایمان میں سیچ ہوں جیسا کہ بعد میں اس کی صراحت فرمائی چرانہوں نے ایمان میں شک نہ کیا اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستہ میں جہاد کیا ان کے جہاد سے ان کے ایمان کی صداقت ظاہر ہوتی ہے (اپنے دعوائے ایمان میں ) یہی لوگ سے ہیں نہ کہ وہ جن کی طرف سے سوائے ظاہری اتباع کے پھے نہ یایا گیا، آپ ان سے کہد بیجے، کیاتم اللہ کواپنی ویداری کی خبردیتے ہو تُعلِمُون علِم کامُضعَف ہے جمعن شعر کین کیاتم اس کوآگاہ کرتے ہواس بات ہے جس پرتم اپنے قول آمَــنّـا میں ہو اور الله ہراس چیز سے جوآ سانوں اور زمین میں ہے واقف ہے بیلوگ بغیر قبال کے اسلام لانے کا آپ پر احسان جتاتے ہیں بخلاف دوسروں کے کہوہ قال کے بعداسلام لائے آپ کہدد پہجئے اپنے اسلام لانے کا مجھ پراحسان ندر کھو (اِسْلَامَ کُمْم) نزع خافض باء کی وجہ سے منصوب ہے، اور دونوں جگہوں پر اَنْ سے پہلے باء مقدر ہے بلکہ (در حقیقت)اللہ کاتم پر احسان ہے کہاس نے تم کوایمان کی ہدایت بخشی ، بشرطیکہ تم اپنے قول آمَــنگا میں سیچے ہو، اللہ تعالیٰ آسانوں اور زمین کی سب مخفی چیزوں کو جانتا ہے لیعنی زمین وآسان میں جو چیزیں پوشیدہ ہیں اوراللہ تعالی تمہارے سب اعمال کوبھی جانتا ہے یاءاور تاء کے ساتھان میں سےاس پر کوئی شی مخفی نہیں ہے۔

# 

قِوَّلِكَى : لَا يَسْخَوُ مضارع منفى واحد فدكر عائب (س) سَخُو ٌ مُصْمَعا كرنا، فداق كرنا ـ فَقَوْلِكَى : الله فَدِرَاءُ وَالْإِ خِلِقَارُ يعطف تفيرى ہے ، تحقيرو تذليل كرنا ـ

فَوَ لَكَى : قوم اى رِجَالٌ، رِجَالٌ سے اشاره كرويا كه قوم اسم جمع به بمعنى رجالٌ چونكه قوم، نِسَاءٌ كه مقابله ميس واقع بے اس لئے اس سے يہاں مردمراد ہيں، اور لغت عرب ميں بھی قوم، رجال كمعنى ميں استعال ہوا ہے۔

قال الشاعر:

وَمَ الْدُدِیُ وَلَسُتُ اَحَ الْ اَدُری اَقَ وَمُ آلُ حِصَ نِ اَمُ نِسَاءً عَلَى الْدِسَاء بِين، ابر بإمطلقا شاعری مرادُ' قوم' سے 'رجال' بین، اور رجال کوقوم اس لئے کہا گیا ہے کہ وہ قو امُون علی النِّساء بین، ابر بإمطلقا حصات حادث مَنْ مَنْ مَنْ اللّهُ فَا عَلَى النِّساء بین، ابر بإمطلقا

مردوں اور عورتوں کوتوم کہنا، جیسا کہ قوم فرعون اور قوم عادوغیرہ، تو وہ بطور تبعیت ہے اصالةً قوم رجال ہی کوکہا جاتا ہے۔ چَوُلِ آئی ؛ عَسٰی اَنْ یکونَ جملہ مستانفہ ہے بیان علت کے لئے اور عَسٰی فاعل کی وجہ سے خبر سے ستغنی ہے۔ چَوُلِ آئی ؛ اللَّمْذُ ، لَمْزٌ اشارہ کردن پچشم، آکھ وغیرہ سے اشارہ کرنا۔

قَوُلاً ؟: لَا تَعِيْبُوا فَتُعَابُوا يه لَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ كَاتُوجِهِ عِنَ الرَّمِ دوسرون كاعيب نكالو گيتولوگتمهاراعيب نكاليس كان العراعيب نكالي عن المرح لويا كمتم خودا پناعيب نكالوگ، يه مَنْ صَحِفَ صُحِفَ صُحِفَ كَبِيل سے م، يا جس طرح آپ الله فرمايا لات سُرم لاَ تَسُبُّوا آبائكم، اين والدين كوگالى مت دو، صحابه نعرض كيايار سول الله اين آباء كوكون گالى دے گا آپ فرمايا: الرحم كسي كرة باءكوگالى دو گيتو وه تمهارے آباء كوگالى دے گا، اس طرح كويا كمتم اين آباء كوگالى دين والے ہوئے۔

فَخُولَكَم : ای لا یعیب بغضکر بغضاً یه لاتلهزو انفسکر کی دوسری توجیه به مفسرعلام اگرائی کے بجائے او فرماتے توزیادہ بہتر ہوتا۔ (صاوی)

قِوُلِ كَمَا : لَاتَ مَابَزُوا يه تَ مَابُرٌ سے نهی جمع مذکر حاضر کاصیغہ ہے، تم کسی کی چڑنہ نکالو، کسی کو برے لقب سے نہ پکارو، کسی کا نام نہ بگاڑو۔ نام نہ بگاڑو۔

قِوَّلِكَى : اى السفكور مِنَ السُخُويَةِ وَاللَّمْزِ والتَّنَابُزِ مَسْرِعلام كامقصداس عبارت كاضافه سے ايك سوال كا جواب دينا ہے۔

فَيْخُولُكُ: أَلْاسَمُ بِرَالف لام عهد كام جوجع بردلالت كرتا م اورمراداساء ثلثه فدكوره يعنى السُخوية، اللَّمز، التَفَابُز بين للبذامناسب تقاكدالاسم مفردلان كرجائ الاساء جمع لات -

جَوْلَ بْنِعْ: اسم یہاں ذکرمشہور کے معنی میں ہے جو کہ عرب کے قول طار اسمه فی سے شتق ہے،اساء ثلثة المذكور كے معنی میں ہے البنداالاسم كامفردلا ناصحے ہے اور اسم سے مرادذكراور شہرت ہے نہ معروف اسم بمقابل حرف وفعل اور نہ بمعنی علم اور بدسمو "سے مشتق ہے جس کے معنی بلند ہونے کے ہیں۔

فِي َ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

َ فَكُولَٰكَ ﴾ : لِإِفَادَةِ آنَّهُ فِسْقُ لِتَكُورِهِ عَادَةً لَيْنَ حَرْبِهِ فِيره جوندكور أبوعَ الرَّحِه كناه صغيره بين مَر جب صغيره پراصرار موادراس كاارتكاب بار باركيا جائة وه كناه كبيره بن جاتا ہے، اور عام طور پر عادة ايسابى موتا ہے كه انسان ان القاب كو بار

فَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ يَمِينًا كَ صفت بِ يَعِيْ مرده جوكه محسوس نهيل كرتا، يعني الراس كوكوئي كهائة واس كواحساس نهيل هوتا، مفسرعلام ني لَيْ يَحِيثُ به كااضا في فرما كراس بات كي طرف اشاره فرماديا كه ميت اورمغتاب له (جس كي غيبت كي جائے ) كے مفسرعلام ني لاَي يَحِيثُ به كااضا في فرماكراس بات كي طرف اشاره فرماديا كه ميت اورمغتاب له (جس كي غيبت كي جائے ) كے مفسرعلام ني لاَي يَحِيثُ بِهُ لِنَا اللهُ اللهُ

درمیان وجہ شبعدم علم ہے جس شخص کی پس پشت غیبت کی جاتی ہے اس کو بھی غیبت کاعلم نہیں ہوتا ،اور مردہ کا گوشت کھانے سے بھی مردہ کوعلم واحساس نہیں ہوتا گویا کہ عدم علم میں دونوں مشترک ہیں۔

فَخُولْنَى : مُضَعَف عَلِمَ لِعنی تعلیم اعلام کے عنی میں ہے جو کہ متعدی بدومفعول ہے دوسرامفعول دِیانکمر ہے،جس کی طرف باء کے ذریعہ متعدی ہے۔

قِوُلَى : اِن كنتم صادقین فی اِدّعَائِكُمُ الایمان شرط ب،اس كا جواب محذوف به فَلِلْهِ الْمِنَّةُ علیكم. قِوُلْكَ : فی الموضعین کین أن سے پہلے باء مقدر ہے دوجگہوں میں ایک أَنْ اَسْلَمُوْ ا ہے اور دوسری أَن هذا كُمُر ای بأن اَسْلَمُوا وبأن هَذَا كُمْ.

#### تَفْلِيُرُوتَشِينَ عَيْ

سنائیھا الگذین المنوا کو یہ احساس دلایا گیا تھا کہ دین کے مقدس ترین رشتہ کی بناء پر وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں،
ہدایات دینے کے بعد اہل ایمان کو یہ احساس دلایا گیا تھا کہ دین کے مقدس ترین رشتہ کی بناء پر وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں،
اب آگے کی دوآیتوں میں ان بڑی بڑی برائیوں کے سدباب کا تھم دیا جارہا ہے جو بالعوم ایک معاشرے میں لوگوں کے باہمی
تعلقات کو خراب کرتی ہیں، ایک دوسرے کی عزت پر حملہ ایک دوسرے کی دل آزاری، ایک دوسرے سے بدگمانی اور ایک دوسرے کے عوامی بیدا ہوتی ہیں اور پھر دوسرے اسباب کے دوسرے کے عیوب کا بحس، در حقیقت یہی وہ اسباب ہیں جس سے آپس کی عداوتیں پیدا ہوتی ہیں اور پھر دوسرے اسباب کے ساتھ مل کران سے بڑے بڑے فتنے رونما ہوتے ہیں، اس سلسلہ میں جواد کام آگے کی آیتوں میں دیئے گئے ہیں اور ان کی جو تشریحات احادیث میں ملتی ہیں ان کی بناء پر ایک مفصل قانون ہتک عزت مرتب کیا جاسکتا ہے، ایک شخص دوسرے شخص کا استہزاء اور تمسخرای وقت کرتا ہے جب وہ خود کو اس سے بہتر اور ان کو اپنے سے حقیر اور کمتر سمجھتا ہے، مالا نکہ اللہ کے نود کی ایمان اور کمتر سمجھتا کو کی تربیحتا ہے، حالانکہ اللہ کے نواز بی نہیں ہوات کر کئے گئے ہیں۔

ادر عمل کے لیا ظ سے کون بہتر ہے اور کون نہیں؟ اس کا علم صرف اللہ کو ہے اس لئے خود کو بہتر اور دوسرے کو کمتر سمجھنے کا کوئی جواز بی نہیں ہے اس آیت کے شان نزول میں متعددواقعات ذکر کئے گئے ہیں۔

#### شانِ نزول:

لایسنخوقوم من قوم (الآیة) صاحب معالم نے کہا ہے کہ یہ آیت ٹابت بن قیس کے بارے میں نازل ہوئی، یہ اونچاسنتے تھے اس لئے آپ ﷺ کے قریب بیٹھتے تھے تاکہ آپ کی بات بن سکیں، ایک روزان کی فجر کی نماز کی ایک رکعت چھوٹ گئی اس کے بعد جب مجلس میں پنچے تو صحابہ اپنی اپنی جگہ لے چکے تھے، ٹابت بن قیس جب نماز پڑھ کر آئے تو کہنے لگے تسف حوا (جگہ دو) لوگوں نے ان کوجگہ دیدی تو یہ کو دتے بھاندتے قریب بہنچ گئے، صرف ایک شخص اپنی جگہ سے نہ ہٹا پس وہی شخص حضور کے اور ثابت کے درمیان میں تھا، ٹابت نے ٹھونکا لگا کرنام پوچھا، اس نے اپنانام بتایا اور کہا مجھے میں میں تھا، ٹابت نے ٹھونکا لگا کرنام پوچھا، اس نے اپنانام بتایا اور کہا مجھے میں میں تھا۔ ٹابت کے درمیان میں تھا، ٹابت نے ٹھونکا لگا کرنام پوچھا، اس نے اپنانام بتایا اور کہا مجھے میں میں تھا۔ ٹابت کے درمیان میں تھا۔ ٹابت کے درمیان میں تھا۔ ٹابت کے درمیان میں تھا۔ ٹابت کے ٹھونکا لگا کرنام پوچھا، اس نے اپنانام بتایا اور کہا جھے میں میں تھا۔ ٹابت کے ٹھونکا لگا کرنام پوچھا، اس نے اپنانام بتایا اور کہا ہو تھوں کے لیا تھا میں تھا۔ ٹابت کے ٹھونکا لگا کرنام پوچھا، اس نے اپنانام بتایا اور کہا ہو تھا۔

جہاں جگہ لُل گئی وہاں بیٹھا ہوں، چونکہ اس شخص کو ایام جاہلیت میں کسی عورت کی نسبت عار دلائی جاتی تھی تو ٹابت نے کہا تو فلانی کا بیٹا ہے اس نے شرم سے سر جھالیا تو فدکورہ آیت نازل ہوئی، ضحاک نے کہا کہ بنی تمیم کے بارے میں نازل ہوئی، فلانی کا بیٹا ہے اس نے شرم سے سر جھالیا تو فدکورہ آیت نازل ہوئی، سلمان دیوکانٹ تھا ایکٹی، سلمان دیوکانٹ تھا ایکٹی، سلمان دیوکانٹ تھا ایکٹی، سلمان دیوکانٹ تھا ایکٹی، ملال دیوکانٹ تھا ایکٹی، ملمان دیوکانٹ تھا ایکٹی، سلمان دیوکانٹ تھا ایکٹی، ملمان دیوکانٹ تھا ایکٹی، ملال دیوکانٹ تو میں میں بیاتی بیان نازل ہوئی۔

حفرت انس نے فرمایا کہ امہات المومنین کے حق میں نازل ہوئی ،از واج مطہرات میں سے سی نے حضرت ام سلمہ کو کوتاہ قامت (محلقی) کہددیا تھا،اسی طرح کسی نے حضرت صفیہ کو یہودن کہد دیا،اس آیت میں اس کی ممانعت آئی کہ تہمیں کیا معلوم کونس الامر میں اور خاتمہ کے اعتبار سے کون بہتر ہے؟ (خلاصة التفاسیر) بیسب ہی واقعات نزول کا سبب ہوسکتے ہیں،ان میں کوئی تعارض نہیں ہے۔

#### پہلا واقعہ:

کہتے ہیں کہ بیاخلاقی بیاری عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے،اس لئے عورتوں کا بطورخاص الگ ذکر کرکے انہیں بھی بطورخاص اس سے روک دیا گیا ہے ورنہ عام طور پر مردوں کے بارے میں تھم ذکر کر کے عورتوں کوان کے تابع کر دیا جاتا ہے۔

مردوں اورعورتوں کا الگ الگ ذکر کرنے کا پیمطلب نہیں ہے کہ مردوں کے لئے عورتوں کا اورعورتوں کے لئے مردوں کا فائل فداق اڑا نا جائز ہے، دراصل جس وجہ سے دونوں کا ذکر الگ الگ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام سرے سے مخلوط سوسائٹی کا قائل نہیں ہے، ایک دوسرے کی تضحیک عموماً بے تکلف مجلسوں میں ہوا کرتی ہے، اسلام میں اس کی گنجائش رکھی ہی نہیں گئی کہ غیرمحرم مردعورتوں کی مجلس میں جمع ہوکر آپس میں ہندی فداق کریں، اس لئے اس بات کو ایک مسلم معاشرہ میں قابل تصور نہیں سمجھا گیا ہے۔ مردعورتوں کی مجلس میں جمع ہوکر آپس میں ہندی فداق کریں، اس لئے اس بات کو ایک مسلم معاشرہ میں قابل تصور نہیں سمجھا گیا ہے۔ وکلا تو کی آفیف کُھر (الآیة) اللمذُ ، آفعیٹ، ابن جریر نے کہا ہے کہ لمنز ہاتھ، آفکھ زبان اور اشارہ سے ہوتا ہے۔ اور ہمذ صرف زبان ہی سے ہوتا ہے۔

لَا تَسْلَابُوُوا ( نفاعل ) یہ نَبُرُ سے شتق ہے، اور نبَرُ حرکت کے ساتھ بمعنی لقب (جَمع ) انباز ، المقاب لَقَب کی جَمع ہے،
اصلی نام کے علاوہ جونام رکھ لیا جائے اس کو لقب کہتے ہیں یہاں پر القب مراد ہے لات کہ بوڈو ا آنف سکھ ایسا ہی ہے جیسا کہ
لاکت قُدُلُوا اَنفُسکُٹر یعنی ایپ آپ کو آل نہ کر ومطلب یہ ہے کہ آپس میں نہ تو عیب جوئی کر واور نہ آپس میں طعنہ زنی
کرو، کہ فی کٹر ہے مفہوم میں طعن و تشنیع کے علاوہ متعدد دوسر ہے مفہوم بھی شامل ہیں ، مثلاً چو میں کنا، پھبتیاں کسنا، الزام دھرنا،
اعتراض جڑنا، عیب چینی کرنا، تھلم کھلا زیرلب یا اشاروں سے کسی کو نشانۂ ملامت بنانا، یہ سب افعال چونکہ آپس کے تعلقات کو
اعتراض جڑنا، عیب چینی کرنا، تھلم کھلا زیرلب یا اشاروں سے کسی کو نشانۂ ملامت بنانا، یہ سب افعال چونکہ آپس کے تعلقات کو
لگڑتے ہیں اور معاشرہ میں فساد ہر پاکرتے ہیں اس لئے ان کی بھی ممانعت کردگ گئی ہے، تیسر کی چیز جس سے آیت میں ممانعت
عراض کو بُر ہے لقب سے پکارنا ہے جس سے وہ ناراض ہوتا ہو جسے کسی کونگڑ ا، لولا، اندھا، گنجاوغیرہ کہ کر پکارنا۔

عراض کی بی ہو کسی کو بُر ہے لقب سے پکارنا ہے جس سے وہ ناراض ہوتا ہو جسے کسی کونگڑ ا، لولا، اندھا، گنجاوغیرہ کہ کر پکارنا۔

عراض کی بی ہو کہ کی کو بُر ہے لقب سے پکارنا ہے جس سے وہ ناراض ہوتا ہو جسے کسی کونگڑ ا، لولا، اندھا، گنجاوغیرہ کہ کہ کر پکارنا۔

عراض کی بیک کے دیا کہ کہ کہ کر پکارنا۔

عراض کی بیک کی کے دو کسی کو بیک کو کی بیک کونگر کی کہ کہ کر پکارنا۔

حضرت ابوجیرہ انصاری نے فرمایا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے کیونکہ جب رسول اللہ عظامی یہ تشریف لائے تو ہم میں اکثر آ دمی ایسے تھے جولوگوں نے اس کو عار دلائے تو ہم میں اکثر آ دمی ایسے تھے جولوگوں نے اس کو عار دلانے اور تحقیر وتو ہین کے لئے مشہور کردیئے تھے، آپ کو یہ بات معلوم نہیں تھی بعض اوقات وہی ناپندیدہ نام کیکر آپ اس کو خطاب کرتے تو صحابہ عرض کرتے یارسول اللہ وہ اس نام سے ناراض ہوتا ہے، اس پریہ آیت نازل ہوئی۔ (معادف)

حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ آیت میں تنابز بالالقاب سے مراد ہے کہ سی شخص نے کوئی گناہ یا براعمل کیا ہواور پھراس سے تائب ہو گیا ہواس کے بعد پھراس کواس کے اس برے عمل کے نام سے پکار تا، مثلاً اے چور، اے زانی، اے شرابی وغیرہ کہنا، جس نے ان افعال سے تو بہر لی ہو، اس کواس پچھلے عمل سے عار دلا نا اور تحقیر کرنا حرام ہے، حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص کی مسلمان کوالیے گناہ پر عار دلائے کہ جس سے اس نے تو بہر لی ہے تو اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا کہ اس کواس گناہ میں مبتلا کر کے دنیا و آخرت میں رسوا کر ہے گا۔ (قرطبی)

#### بعض القاب كااستثناء:

بعض لوگوں کے ایسے نام مشہور ہوجاتے ہیں کہ فی نفسہ وہ برے ہیں، مگر وہ بغیراس لفظ کے پہچانے ہی نہیں جاتے تواس کو اس نام سے ذکر کرنے کی اجازت ہے بشرطیکہ ذکر کرنے والے کا مقصداس کی تحقیراور تذکیل نہ ہوجیسے بعض محدثین کے نام کے ساتھ،اعرج، یااحدب، یااعمش وغیرہ مشہور ہے۔

حضرت عبدالله بن مبارک رَحِمَهُ کلاللهُ تعالیّ ہے دریافت کیا گیا کہ اسانید حدیث میں بعض ناموں کے ساتھ کچھ ایسے القاب آئے ہیں مثلاً حمیدالطّو بل، سلیمان اعمش ، مروان اصفر وغیرہ تو کیا ان الفاظ کے ساتھ ذکر کرنا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تہارا قصداس کا عیب بیان کرنے کا نہ ہو بلکہ اس کی بہچان پوری کرنے کا ہوتو جائز ہے۔ (حرمای)

یا آیگها الگذین آمنگوا الجنگوا کثیرًا مِنَ الظّنّ (الآیة) اس آیت میں تین باتوں کورام قرار دیا گیاہے، اول ظن، دوسر یے جس، تیس تیس بیلی چیز یعن ظن کے معنی گمانِ غالب کے ہیں، اس کے متعلق قرآن کریم نے اول تو یہ فرمایا کہ بہت گمانوں سے بچا کرو، پھراس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں جس سے معلوم ہوا کہ ہر گمان گناہ ہوتا۔

اس علم وسجھنے کے لئے ہمیں تجزیہ کر کے دیکھنا چاہئے کہ گمان کی گنی قسمیں ہیں اور ہرایک کی اخلاقی حیثیت کیا ہے۔

گمان کی ایک قتم وہ ہے کہ جواخلاق کی نگاہ میں نہایت پسندیدہ اور دین کی نظر میں مطلوب مجمود، مثلاً اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے ساتھ نیک گمان رکھنا ، اسی طرح اپنے میل جول رکھنے والوں اور متعلقین سے حسن ظن رکھنا ، جب تک کہ بدگمانی کی کوئی معقول وجہ نہ ہو۔ دوسری قتم کا گمان وہ ہے جس سے کام لینے کے سواعملی زندگی میں کوئی جارہ نہیں ہے، مثلاً عدالت میں اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا کہ جوشہادتیں حاکم عدالت کے سامنے پیش ہوں ان کے مطابق جانچ کروہ غالب گمان کی بناء پر فیصلہ کرے۔

گمان کی تیسری قتم وہ ہے کہ جواگر چہ بدگمانی ہے گرگناہ نہیں ہے، مثلاً کسی شخص یا جماعت کی سیرت یا کردار میں اس کے معاملات اور طور وطریقوں میں ایسی واضح علامات پائی جاتی ہوں کہ جن کی بنیاد پروہ حسن ظن کا مستحق نہ ہواور اس سے معاملات اور طور وطریقوں میں ایسی واضح علامات پائی جاتی ہوں کہ جن کی بنیاد پروہ حسن ظن ہی رکھے لیکن بدگمانی کرنے کے لئے معقول وجوہ موجود ہوں الیں صورت میں بیضروری نہیں کہ لامحالہ اس سے حسن ظن ہی رکھے لیکن اس بدگمانی کی آخری حدید ہے کہ اس کے خلاف محض گمان کی بناء پراس کے خلاف کوئی کاروائی کرنا درست نہیں۔

ا مام ابو بکر جصاص رَحِّمَ کُلاللَّهُ مَعَالِیٰ نے احکام القرآن میں ایک جامع تفصیل اس طرح لکھی ہے کہ طن کی چارتشمیں ہیں: ① حرام ⑥ مامور بداور واجب ⑥ مستحب اور مندوب ⑥ مباح اور جائز۔

### ظن حرام:

یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ برگمانی رکھے کہ وہ مجھے عذاب ہی دے گایا مجھے مصیبت ہی میں مبتلار کھے گا، اس طرح کہ
اللہ کی مغفرت اور رحمت سے گویا مایوس ہے، حضرت جابر تفخاففائ تقلاہے سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فی فرمایا
لایک مُوت نَّ احدُ کھر اِلّا و ہویُحسن الظَنَّ تم میں سے کی کواس کے بغیر موت نہ آنی چاہئے کہ اس کا اللہ کے ساتھ اچھا گان ہواورایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ آپ علیہ فرمایا کہ حق تعالیٰ فرما تا ہے آنا عند ظن عبدی ہی میں اپنے بندے کے ساتھ ویساہی ہوں جیسیا وہ مجھ سے گمان رکھے، اس سے معلوم ہو تے ہیں ان کے متعلق بلاکی قوی دلیل کے برگمانی حرام ہونے ہیں ان کے متعلق بلاکی قوی دلیل کے برگمانی کرنا حرام ہے، حضرت ابو ہریرہ تو کھانی ہے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ایک ہو والظنَّ فَاِنَّ الطَنَّ اکو دب کرنا حرام ہے، حضرت ابو ہریرہ تو کھانی جو فی بات ہے۔ اس طرح الیے نیک معلوم ہوتے ہیں ان کے متعلق بلاکی قوی دلیل کے برگمانی ان حدیث یعنی برگمانی سے بچو کیونکہ برگمانی جھوٹی بات ہے۔

#### نظن واجب:

اور جو کام ایسے ہیں کہ ان پرکسی جانب پڑل کرنا شرعا ضروری ہے اور اس کے متعلق قرآن وسنت میں کوئی دلیل واضح موجود نہیں، وہاں پرظن غالب پرعمل کرنا واجب ہے، جیسے باہمی مناز عات ومقد مات کے فیصلے میں ثقہ گواہوں کی گواہی کے مطابق فیصلہ کرنا کیونکہ حاکم اور قاضی جس کی عدالت میں مقد مہ دائر ہے اس پراس کا فیصلہ دینا واجب اور ضروری ہے،

< (فَرَمُ بِسَلِثَ لِإِ) ≥ -

اوراس معاملہ کے متعلق کوئی نص موجود نہیں، نہ قرآن میں اور نہ حدیث میں تو ثقه آدمیوں کی گواہی پراس کو ممل کرنا واجب ہے، اسی ہے، اگر چداس بات کا امکان ہے کہ ثقة گواہ نے اس وقت جھوٹ بولا ہو، اس لئے اس کاسچا ہونا صرف ظن غالب ہے، اسی طرح جہاں سمت قبلہ معلوم نہ ہواور وہاں کوئی ایسا آدمی یا علامت موجود نہ ہو کہ جس سے قبلہ کا بقینی علم ہو سکے ایسے موقع پر ایسے ظن غالب بر ہوتا ہے یعنی غالب گمان سے انداز ہ کر کے اس کی قیمت لگا کرضان دلوایا جاتا ہے۔

#### ظن مباح:

یہ ہے کہ مثلاً کسی کونماز کی رکعتوں میں شک ہوجائے کہ تین پڑھی ہیں یا چار؟ تو اپنے ظن غالب پڑمل کرنا جائز ہےاور اگروہ ظن غالب کوچھوڑ کرا مربقینی پڑمل کر بے یعنی تثین رکعت قرار دیکر چوتھی پڑھ لے، تو بیجائز ہے۔

#### ظن مستحب:

ظن مستحب ومندوب یہ ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ نیک گمان رکھے کہ اس پر تواب ملتا ہے۔

و کَلا تَحَسَّسُوا اللّٰج اس آیت میں تجس سے منع کیا گیا ہے، تجس کسی کے عیب کی تلاش اور سراغ لگانے کو کہتے ہیں اور اس میں دو قراء تیں ہیں ،ایک لا تَحَسَّسُوا جیم کے ساتھ ،اور دوسری کا تَحَسَّسُوا جاء کے ساتھ ، دونوں لفظوں کے معنی قریب قریب ایک ہی ہیں ،اخفش نے کہا ہے کہ جس چیز کولوگوں نے آپ سے چھپایا ہواس کی تلاش وجبتو کو تجس کہتے ہیں اور حسس بالحاء مطلقا تلاش وجبتو کو کہتے ہیں۔

بیان القرآن میں حضرت تھا نوی وَیَمَمُلاللهُ تَعَالَا نِهِ لَکُھاہِ کہ جھپ کرکسی کی باتیں سننایا خود کوسوتا ظاہر کر کے کسی کی باتیں سننا بھی تجسس میں داخل ہے، البتہ اگر کسی سے مضرت پہنچنے کا احمّال ہوتو اپنی یا دوسر کے سی مسلمان کی حفاظت کی غرض سے مضرت پہنچانے والے کی خفیہ تدبیروں اور ارادوں کا تجسس کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں ، ایک مومن کا بیکا م نہیں کہ دوسروں کے جن حالات پر پردہ پڑا ہوا ہے اس کی کھود کر بید کرے اور پردے کے چیچے جھا نک کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ کس میں کیا عیب ہے اور کس کی گونی کمزوریاں چھپی ہوئی ہیں ، لوگوں کے بچی خطوط پڑھنا لوگوں کی خفیہ باتی کی کوشن کرنے کہ کس میں کیا عیب ہے اور کس کی گونی کمزوریاں چھپی ہوئی ہیں ، لوگوں کے بچی خطوط پڑھنا لوگوں کی خفیہ باتی کی کوشن کرنے دور کا دوریاں کے خطرت میں کان لگا کر سننا غرضیکہ کسی بھی طریقہ سے ذاتی معاملات کوٹو لنا ایک بڑی بدا خلاقی کی بات ہے جس سے طرح طرح کے فسادات رونما ہوتے ہیں ، اسی لئے آنخضرت میں گھٹی نے اپنے خطبہ میں تجسس کرنے والوں کے متعلق فر مایا:

يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدُخُلِ الإِيْمَانُ قَلْبَهُ لَاتَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِ المُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِ مِيَتَّبِعُ الله عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِع عَوْرَتَهُ يَفُضَحهُ فِي بَيْتِهِ. اے وہ لوگو! جوزبان سے ایمان لائے ہوگر ابھی تمہارے دلوں میں ایمان نہیں اتر اہے، مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی کھوج نہ لگایا کرد کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیوب ڈھونڈ نے کے دریے ہوگا اللہ اس کے عیوب کے دریے ہوجائے گا،اوراللہ جس کے دریے ہوجائے اسے اس کے گھر میں رسوا کرکے چھوڑ ہے گا۔

#### شانِ نزول:

قالتِ الْاغْرَابُ امَنَّا سابقہ آیت میں بتلایا گیاہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت وشرافت کا معیار تقویٰ ہے جوایک باطنی چیز ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کو جانتے ہیں کسی مختص کے لئے تقدس کا دعویٰ جائز نہیں، ندکورۃ الصدر آیات میں ایک خاص واقعہ کی بناء پر بتلایا گیاہے کہ ایمان کا اصل مدارقلبی تصدیق پر ہے اس کے بغیر محض زبان سے خودکومومن کہنا سے خہیں ہے۔

#### شانِ نزول:

امام بغوی رَحِّمُ کُلُولُلُهُ مَعَالَیٰ نے اس آیت کے زول کا سبب ایک روایت کے مطابق بیان کیا ہے کہ قبیلہ بی اسد کے چند آ دمی مدینہ طیبہ میں قط شدید کے زمانہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ، یہ لوگ دل سے تو مومن سے نہیں محض صدقات لینے کے لئے اپنے ایمان کا اظہار کیا اور چونکہ وہ اسلام کے آ داب واحکام سے بھی واقف نہیں تھے، انہوں نے مدینہ طیبہ کے راستوں میں غلاظت و نجاست بھیلا دی اور بازاروں میں اشیاء ضرورت کے نرخ بڑھاد سے ،اور حضور ﷺ کے سامنے ایک تو جھوٹا ایمان لانے کا دعوی اور دوسرے آپ کو دھوکا دینا چا ہا، تیسرے آپ پراحسان جملا یا کہ دوسرے لوگ تو ایک زمانہ تک آپ سے برسر پیکاررہے آپ کے خلاف جنگیں لڑیں ، پھرمسلمان ہوئے اور ہم بغیر کسی جنگ کے آپ کے پاس سے آپ سے برسر پیکاررہے آپ کے خلاف جنگیں لڑیں ، پھرمسلمان ہوئے اور ہم بغیر کسی جنگ کے آپ کے پاس

آ کرمسلمان ہو گئے اس لئے ہماری قدر کرنی چاہئے، یقینا سے با تیں شان رسالت میں ایک طرح کی گتاخی بھی تھیں کہ اپنے مسلمان ہوجانے کا احسان آپ پر جتلا یا اور مقصود اس کے سوا پچھ نہ تھا کہ مسلمانوں کے صدقات سے اپنی مفلسی دور کریں، اور اگر بیدواقعی اور بچے مسلمان ہی ہوجاتے تو رسول اللہ ﷺ پر کیا احسان تھا خود اپنا ہی نفع تھا اس پر آیات نہ کورہ نازل ہوئیں جن میں ان کے جھوٹے دعوے کی تکذیب اور احسان جتلانے پر ندمت کی گئے ہے۔ (معارف)

قُل لَّمْ تُوْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا اَسْلَمْنَا جَوَنَدان كِدلوں مِن ايمان نه قاصرف ظاہرى افعالى وجه ايمان كا جموٹادعوى كررہے تھے،اس لئے قرآن نے ان كا يمان كي في كركے بيفر مايا كرتم ہارا آمن كہنا تو جموٹ ہے، تم زيادہ سے زيادہ اسلمنا كہد سكتے ہوكيونكہ اسلام كے فظى معنی ظاہرى افعال ميں اطاعت كرنے كے ہيں اور بيلوگ اپنے دعوائے ايمان كوسچا ثابت كرنے كے ہيں اور بيلوگ اسلمنا نوں جيسے كرنے لگے تھاس لئے ظاہرى طور پرايك ورجه اطاعت ہوگئ تھى جس كى وجہ سے نغوى معنى كے اعتبار سے اسلمنا كہن تھے ہوسكتا تھا۔

### اسلام اورایمان ایک ہیں یا کھفرق ہے؟

اوپر کی تقریر سے معلوم ہوگیا کہ اس آیت میں اسلام کے لغوی معنی مراد ہیں اصطلاحی معنی مراد ہی نہیں ، اس لئے اس آیت سے اسلام اور ایمان میں اصطلاحی فرق پر کوئی استدلال نہیں کیا جا سکتا اور اصطلاحی ایمان اور اصطلاحی اسلام اگر چہ مفہوم و معنی کے اعتبار سے الگ الگ ہیں کہ ایمان اصطلاح شرع میں تقدیق فلبی کو کہتے ہیں یعنی اپنے دل سے اللہ تعالی کی تو حید اور رسول کی رسالت کو سپی امنا اور اسلام نام ہے ظاہری افعال میں اللہ اور اس کے رسول کی ظاہری اطاعت کا ہمیک شریعت میں اس وقت تک تقدیق فلبی معتبر نہیں ، جب تک کہ اس کا اثر ورار رے اعمال وافعال تک نہ پہنچ جائے ، جس کا اونی درجہ یہ ہے کہ زبان سے کلمہ اسلام کا اقر ارکر ہے ، اسی طرح اسلام اگر چہ ظاہری اعمال کا نام ہے لیکن شریعت میں وہ اس وقت تک معتبر نہیں جب تک کہ دل میں تقدیق نے اعتبار سے گو اسلام اور ایمان میں فرق ہے گرمصداق کے اعتبار سے ان دونوں میں تلازم ہے کہ ایمان اسلام کے بغیر عندالشرع معتبر نہیں۔ اسلام اور ایمان میں فرق ہے گرمصداق کے اعتبار سے ان دونوں میں تلازم ہے کہ ایمان اسلام کے بغیر عندالشرع معتبر نہیں۔





#### ڔڔڎ ڛٷڡٚڡؘڡؚڵؾؠؖڰۿؿڡٛڛڷٲڔٮٷٳؽڗۜۊؾڵؽڴۅڠٵ

سُورَةُ قَ مَكِّيَّةُ اِلَّا وَلَقَدُ خَلَقُنَا السَّمُوتِ، اللاية، فَمَدَنِيَّةٌ خَمْسٌ وَّارْبَعُوْنَ ايَةً.

سورة قَى عَى هِمَّر وَلَقَدُ خَلَقُنَا السَّمُواتِ (الآية)، مدنى ہے بینتالیس آیتیں ہیں۔

بَعْضِ رِّزُقَالِلْعِبَالِا مَفْعُولُ له وَاَحْيَيْنَابِهِ بَلْدُةً مِّيْنَا لِهِ بَلْدُةً مَّيْنَا لِهِ بَلْدُونَهُ وَالإسْتِفِهَا مُ للتَّقْرِيرِ وَالمَعْنَى أَنَّهُم نَظُرُوا وَعَلِمُوا ما ذُكِرَ الإِحْيَاءِ الْخُرُونَ وَ المَعْنَى أَنَّهُم نَظُرُوا وَعَلِمُوا ما ذُكِرَ الإِحْيَاءِ الْخُرُونَ وَالمَعْنَى أَنَّهُم نَظُرُوا وَعَلِمُوا ما ذُكِرَ كَانُوا مُقِيمِينَ عليها بِمَوَاشِيهِمُ كَذَّبَ اللَّهُ مُوفِولُونَ الْاَصْنَامَ وَنَبِيهُم قِيلَ حَنْظَلَةُ بِنُ صَفُوان وقِيلَ غَيرُه وَتُمُودُ اللَّهُ مَالِح وَعَالَا قُومُ هُودٍ يَعْبُدُونَ الاَصْنَامَ وَنَبِيهُم قِيلَ حَنْظَلَةُ بِنُ صَفُوان وقِيلَ غَيرُه وَتُمُودُ اللَّهُ مَالِح مَالح وَعَالَا قَومُ هُودٍ وَيَعْرَفُونُ وَلِحُونُ لُوطٍ اللَّهُ الْمَالِكُ كَانَ بِاليَمَنِ اسْلَمَ وَعَرَادُونُ لَوْطِ اللَّهُ ال

و اسے اپنی مراد کواللہ ہی بہتر جانتا ہے، قسم قرآن کریم کی کہ کفارِ مکہ مجمد ﷺ پرایمان نہیں لائے، بلکہ اس بات پرتعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا یعنی انہی میں سے ایک رسول جوان کے زندہ ہونے کے بعدنار (جہنم) سے ڈراتا ہے آگیا سوکا فر کہنے گئے یہ ڈراوا عجیب بات ہے، کیا جب ہم مرگئے اور مٹی ہوگئے؟ ہم کولوٹایا جائے گا، دونو ں ہمزوں کی شختیق اور دوسرے کی تسہیل اور دونوں صورتوں میں ان کے درمیان الف داخل کر کے، بیرواپسی انتہائی درجہ بعید (بات) ہے ، زمین ان میں سے جو کچھ کھا جاتی ہے وہ ہمیں معلوم ہے اور ہمارے پاس محفوظ کرنے والی کتاب ہے اور وہ لوح محفوظ ہے جس میں تمام اشیاء مقدرہ موجود ہیں بلکہ انہوں نے حق یعنی قرآن کو جب کہ وہ ان کے پاس آیا جھوٹ کہا پس وہ ایک البحص میں پڑ گئے بعنی مضطرب کرنے والی حالت میں ، کبھی تو انہوں نے ساحرو سحر کہاا در کبھی شاعر وشعر کہاا در کبھی کا ہن اور کہانت کہا، کیاانہوں نے اپنی عقلوں کی چیثم عبرت سے <del>آسانوں کونہیں دیکھا،</del> جبانہوں نے بعث (بعدالموت) کاا نکار کیا، حال بیرکدوہ ان کےاوپر ہے کہ ہم نے اس کو بغیرستونوں کے کس طرح بنایا، اور ہم نے ان کو ستاروں سے زینت بخشی،اور ان میں کوئی رخنہ عیب دار کرنے والا شگاف نہیں ہے،اور کیاانہوں نے زمین کونہیں دیکھا السی السسماء کے لیرعطف ہے کہ ہم نے اس کو یانی کی سطح پر کس طرح بھیلایا، اور ہم نے اس پر بہاڑ جمائے جواس کوتھا ہے ہوئے ہیں اور ہم نے اس میں ہرتم کی خوشنما نباتات اگائی کہ اس کی خوشنمائی سے مسرت حاصل کی جاتی ہے آئکھیں کھو لنے کیلئے اور نقیحت حاصل کرنے کے اطاعت کی جانب رجوع کرنے والا ہے،اورہم نے آسان سے مبارک یعنی کثیر البرکت یانی برسایا پھراس سے باغ اگائے اور کاٹے جانے والی میتی کا غلہ اور محبوروں کے بلندوبالا ورخت (بلسِقاتٍ) حال مقدرہ ہے جن کے خوشے تدبیت ہیں لینی جوت بہ تة پس میں جے ہوئے ہیں بندوں کوروزی دینے کے لئے معمول لہ ہے اور ہم نے یانی سے مردہ زمین کوزندہ کر دیا(مَیْتًا) میں ح انعَزَم بِبَاشَرِن ﴾

نہ کراورمؤنث دونوں برابر ہیں، اسی طرح آیعنی اسی زندہ کرنے کے ما نند قبروں سے نکلنا ہوگا، چرتم اس کا کیونکرا نکار کرتے ہواور (اَفَ کَمْرِی نُظُرُوا) ہیں استفہام تقریری ہے، اور معن ہے ہیں کہ انہوں نے نہ کورہ چیز وں کو یقینا دیکھا اور سمجھا، اوران سے پہلے قوم نوح نے فعل کی تا نہیث قوم کے معنی کی وجہ سے ہے اور آس والوں نے بیا لیک کنواں تھا جہاں بیا ہے جہاس کے ملاوہ تھے، بودو باش رکھتے تھے اور ہتوں کو پو جتے تھے کہا گیا ہے کہ ان کے نبی حظلہ بن صفوان تھے اور کہا گیا ہے کہ اس کے ملاوہ تھے، اور صالح کی قوم ثمود نے اور ہود کی قوم عاد نے اور فرعون نے اور لوط کے بھائی بندوں نے اورا بیکہ والوں نے لیعنی شعیب اور صالح کی قوم ہے وہ یمن کا بادشاہ تھا جس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اس نے اپنی قوم کو اسلام کی وہ میں بیا ہور کی تھا ہوں کے ایک تو سب پر عذا ب کی دعوت دی تھی، مگر قوم نے اس کو جھٹلا دیا نہ کورہ تم آس کے اہدا وہ باری کے مانند رسولوں کی تکذیب کی تو سب پر عذا ب مختق ہوگیا، لیعنی سب پر عذا ب کا نزول محقق ہوگیا لہذا قریش کے مانند رسولوں کی تکذیب کی تو سب پر عذا ب کہتے ہوئا چا ہے ، کہت ہی بہی بار کے پیدا کرنے سے تھی نہ تھیں گے ، بلکہ یہ لوگ نئی بیراکش کے بارے میں شک میں بیں اور (نئی پیراکش ) بعث ہے۔

# 

ﷺ؛ قَ، جمہور کے نز دیک قاف سکون کے ساتھ ہے اور شاذ قراءۃ میں کسرہ ، فتہ اور ضمہ پربینی بھی پڑھا گیا ہے۔ (صادی)

فِحُولِ ﴾ : مَا آمَنَ كُفَّار مَكَّة بِمُحَمَّد صلى الله عليه وسلم شارح عليه الرحمه نے مذکورہ عبارت محذوف مان كراشاره كرديا كه يشم كاجواب محذوف ہے۔

فَحُولِ ﴾ : بل عَجِبُوا أَن جَاءَ هم المن جواب تم سے بیاعراض مشرکین مکہ کے احوال شنیعہ کو بیان کرنے کے لئے ہے، مطلب بیہ ہے کہ وہ نہ صرف بیر کہ میں گائیں ہائیں لائے بلکہ اس سے بڑھ کر بید کہ انہی میں کے ایک فخص کارسول بن کرآ جانا ان کے لئے تعجب خیز اور اچنہے کی بات تھی۔

قِوُلِيْ ؛ نُوْجَعُ سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مِتْنَا کا عامل محذوف ہے، تقدیر عبارت بیہ انُوجَعُ اِذَا مِتْنَا وَ کُنَّا تُوابًا اُں حذف پر لفظ وَجُعٌ دلالت کررہاہے۔

قِونُ لَكُم : عاية البُعد ينعقل وامكان سے بہت دور ہے كه كلنے سرنے كے بعد انسان دوبارہ زندہ ہوجائے۔

فِحُولِ کَی اربِیجِ صفت مشہ ہے، مادہ مَرَجٌ الجھی ہوئی بات، غیریقینی کی کیفیت، متزلزل حالت، یعنی بی مشرکین مکہ قرآن اور رسول کے بارے میں تذبذ ب کا شکار ہیں انہیں خود کسی ایک بات پر قرار نہیں ہے، بھی آپ کوساحراور قرآن کوسحراور آپ ﷺ کوشاعراور قرآن کوشعراور بھی آپﷺ کو کا بمن اور قرآن کو کہانت کہتے ہیں۔ قِكُولَى : أَفَلَمْ يَنْظُرُوا بمزه محذوف برداخل إلى السَّماء.

قِوَلْنَى : كائنةً شارح علام نے كائنةً محذوف مان كراشاره كردياكه فَوْقَهُمْ ، أَلسَّمَاءُ عال بـ

فِيَوْلِهُ }: إلَى السَّماءِ، يَنْظُرُوا كامفعول مونى كى وجه يحكل منصوب بـ

فِيَوْلَى : كَيْفَ بَنَيْنَهَا، كَيْفَ مفعول مقدم ب، اورجمله بَنَيْنَهَا، سمَاءً سے بدل بـ

فَحُولَكَم : وَالْأَرْضَ كَالِسَ السَّمَاءِ كَكُل پرعطف ہے، اور وَالْآرْضَ فعل محذوف مَدَدُنَا كى وجه سے بھى منصوب موسكتا ہے جس كَ تغيير ما بعد كافعل كرر ہاہے ، اى مَددنا الارْضَ مدَدُنَا هَاس صورت مِيں ما أُنْسِم وَ عامله على شريطة التفسير كَقِبِل سے ہوگا۔

قِوُلْنَى ؛ لَهَا طَلَعٌ نَّضَيْدٌ بِالرَنحل سے حال ہوتو حال مترادفہ ہے اور اگر باسقاتِ کی خمیر سے حال ہوتو حال متداخلہ ہے۔ قِوُلْنَى ؛ نضِید صفت مشبہ بمعنی منضورِ اسم مفعول گھا ہوا تہ بہتہ جما ہوا۔

قِوَّلَ ﴾: يَسْتَوِى فِيْهِ المذكر والمؤنث العبارت كامقصد أيك اعتراض كاجواب ب، اعتراض يدب كه مَيْدًا، بَلْدَةً كي صفت ب بلدة مؤنث ب اور مَيْدًا صفت فذكر ب حالا نكه موصوف صفت مين مطابقت ضروري ب-

جِوَلَ بِينِ مَنْدَّا مِن مُرَاورمُون فدونوں برابر بیں البذا میدًا کا صفت واقع ہونا درست ہے، گراس جواب میں نظرہاس اللہ کے کہ فیعیل کا وزن مذکر ومؤنث میں برابر ہوتا ہے اور میڈیگا، فیعیل کے وزن پڑ بیں ہے، اس کا سیح جواب یہ ہے کہ بَلْدَة مکان کے معنی میں ہے۔

قِولَكُم : ٱلْإِسْتِفْهَام للتقرير، صحيح يقاكم فسرعلام الاستفهام للانكار والتوبيخ فرماتـ

قِوَّلْكَمْ): والمعنى أَنَّهُمْ نظرُوا وعَلِمُوا شارح كَى بيعبارت زائداور بِحُل ب،اس لِيَ كدائروه د يكفت اور بيحت توايمان لي آتي مراييانبيس بوا - (حاشيه حلاين وصاوى)

قِولِكُ ؛ لمعنى قوم أى بمعنى أمَّةٍ.

قِوُلْكَى، اصحاب الرّس، رَسُّ كنوان، امام بخارى نے رسُّ كَ عنى معدن كے كئے ہيں اس كى جمع رساس بتائى ہے۔ قِوُلْكَى، عَيِيْنَا (س) عَينَ يعَىٰ عَيَّا ہے ہم تھك گئے، عاجز ہوگئے۔

﴿ (فَكُزُم بِبَالشَّلْ ﴾ -

#### تَفَسِيرُ وَتَشَيْنَ حَ

#### سورهٔ ق کی خصوصیات:

سورہ کی میں بیشتر مضامین آخرت اور قیامت اور مُر دول کوزندہ کرنے اور حساب و کتاب سے متعلق ہیں ، اور سورہ حجرات کے آخر میں بھی ان ہی مضامین کاذکر تھا ، اس سے دونوں سورتوں کے درمیان مناسبت بھی معلوم ہوگئی۔

#### سورهٔ ق کی اہمیت:

سورہ کی ایک خصوصیت اوراہمیت ہے کہ آپ اس سورت کونماز جعد کے خطبہ وعیدین میں اکثر تلاوت فر مایا کرتے تھے،
ام ہشام بنت حارثہ کہتی ہیں کہ میرامکان رسول اللہ ﷺ کے مکان کے بہت قریب تھا، دوسال تک ہماراادررسول اللہ ﷺ کا
تنور بھی ایک ہی تھا، فر ماتی ہیں کہ مجھے سورہ تی یا وہی اس طرح ہوئی کہ میں جعد کے خطبوں میں اکثر آپ کی زبان مبارک ہے اس
سورت کوسنا کرتی تھی ،حضرت جابر سے منقول ہے کہ آپ ﷺ صبح کی نماز میں بکثر یہ سورہ تی تلاوت فر ماتے تھے۔

### كيا آسان نظرآتاب؟

اَفَكَمْرِینْظُرُوا اِلی السَّماءِ سے بظاہریہ شبہ ہوتا ہے کہ آسان نظر آتا ہے اور مشہوریہ ہے کہ بینیلگوں رنگ جونظر آتا ہے، یہ ہوا کا رنگ ہے، مگراس کی نفی کی بھی کوئی دلیل نہیں اس لئے کہ ہوسکتا ہے کہ یہی رنگ آسان کا بھی ہو، اس کے علاوہ آیت میں نظر سے مراد نظر عقلی یعنی غور وفکر کرنا بھی مراد ہوسکتا ہے۔

## آ ب المنطق الله كل بعثت برمشركين مكه كوتعجب:

قرآن کی شم جس بات پر کھائی گئی ہے، اسے تو بیان نہیں کیا گیا اس کے ذکر کرنے کے بجائے بچ میں ایک لطیف خلا چھوڑ کر آگے کی بات، ''بک'' سے شروع کر دی گئی ہے، آ دمی ذراغور کر ہے اور اس پس منظر کو بھی نگاہ میں رکھے جس میں یہ بات فرمائی گئی ہے ہوتو اسے معلوم ہوجائے گا کہ شم اور بسل کے درمیان جو خلاء چھوڑ دیا گیا ہے اس کا مضمون کیا ہے؟ جس بات کی شم کھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اہل مکہ نے محمد میں بیات کو ماننے سے انکار کسی معقول بنیا دیز نہیں کیا ہے بلکہ اس سراسر غیر معقول بنیا دیز کیا ہے کہ ان کی اپنی ہی جنس کا ایک بشر اور ان کی اپنی ہی قوم کے ایک فرد کا خدا کی طرف سے قاصد اور پیغیر بن کے آجا نا ان کے نزدیک شخت قابل تعجب بات تھی، اس تشریح سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں قرآن کی شم اس بات پر کھائی گئی ہے کہ مجمد میں جو ایک وقعی اللہ کے رسول ہیں اور ان کی رسالت پر کھار کا تعجب بے جا ہے۔

### دوسراتعجب:

ان کی عقل میں یہ بات نہیں ساتی تھی کہ انسان کے مرنے اور ریزہ ریزہ ہونے کے بعد جب کہ اس کے اجزاء منتشر ہوجا کیں گے وہ کس طرح پھر سے جمع ہوجا کیں گے، یہ تو ان کی اپنی عقل کی تنگی کی بات تھی اس سے تو یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ کا علم اور اس کی قدرت بھی تنگ ہوجائے ان کے استجاب کی دلیل یہ تھی کہ ابتداء آفرینش سے قیامت تک مرنے والے بیشار انسانوں کے جسم کے اجزاء جوزمین میں بھر پھر پھر نے چلے جا کیں گے، ان کو جمع کرناکسی طرح ممکن نہیں ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان میں سے ہرجزء جس شکل میں جہاں بھی ہے اللہ براور است اس وجانتا ہے، اور مزید برآں اس کا پورار کا رڈ اللہ کے دفتر میں محفوظ کیا جارہا ہے جس سے کوئی ایک ذرہ بھی چھوٹا ہوا نہیں ہے، جس وقت اللہ کا تکم ہوگا اس وقت آنا فانا اس کے فرشتے اس رکارڈ سے رجوع کر کے ایک ایک ذرہ کو تکال لا کیں گے اور تمام انس نوں کے وہی جسم پھر بنادیں گے جن میں رہ کر انہوں نے دنیا کی زندگی میں کام کیا تھا۔

(ىحرمحيط)

### كفارِ مكه تذبذب اوربے يقيني كاشكار تھے:

فی اُمْ یہ موقع کے معنی لغت میں مختلط کے ہیں جن میں مختلف چیزوں کا اختلاط والتباس ہواور ایسی چیز عمو ما فاسد ہوتی ہے، اسی لئے حضرت ابو ہریرہ وَفِحَاللَّهُ مَعَاللَّهُ فَعَاللَٰهُ مَعَاللَٰهُ مَعَاللَٰہُ مَعَلَٰہُ مَعَلَٰہُ مَعَلَٰہُ مَعْلَٰہُ مَعْلَاللَٰہُ مَعْلِمُ مِعَلَٰمُ مَعْلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مَعَلَٰمُ مَعْلِمُ مَعَلِمُ مَعَلَٰمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مُعَلِمُ مِعْلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ وَمُعَلِمُ اللّٰ مِعْلَمُ مُعْلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعِلِمُ مِعْلَمُ مُعَلِمُ مُعْلِمُ م

آ گے حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ کابیان ہے جوآسان اور زمین اور ان کے اندر پیدا ہونے والی بڑی بڑی چیزوں کی تخلیق کے حوالہ سے کیا گیا ہے اس میں آسان کے متعلق فر مایاو مَا لَهَا مِنْ فُرُوْج یہاں آسان سے مراد پوراعالم بالاہے، جسے انسان اپنے اوپر چھایا ہواد کھتا ہے جس میں دن کوسورج چمکتا ہے اور رات کو چانداور بے ثار تارے چیکتے نظر آتے ہیں، 

■ (وَمِنْزُم بِسَائِنُونِ)
■ (وَمِنْزُم بِسَائِنُونِ)

جےآدی برہنہ آکھ ہی سے دیکھے تو جرت طاری ہوجاتی ہے، لیکن اگر دور بین لگالے تو ایک ایسی وسیع اور عریض کا نتات اسکے سامنے آتی ہے جو ناپیدا کنار ہے، کہیں سے کہیں ختم ہوتی نظر نہیں آتی ، ہماری زمین سے لاکھوں گنا بڑے سیار برادوں گنا درگنبدوں کی طرح گھوم رہے ہیں ، ہمار بے سورج سے ہزاروں گناروشن تار باس میں چک رہے ہیں ، ہمارا یہ پورانظام شمسی اس کی صرف ایک کہشاں کے ایک کو نے میں پڑا ہوا ہے، تنہا اس ایک کہشاں میں ہمار بے سورج جیسے کم از کم سارب دوسر بے تار براثوں کی موجود ہیں اور اب تک کا انسانی مشاہدہ ایسی ایسی وس لا کھ کہکشا وی کا پہتد دیں ہا ان لاکھوں کہکشاؤں میں سے ہماری قریب ترین ہمسا یہ کہشاں اسے فاصلہ پرواقع ہے کہ اس کی روشنی ایک لاکھ ۲۸ ہزار میل فی سینڈ کی رفتار سے چل کر دس لاکھ سال میں زمین تک پہنچتی ہے، بیتو کا نئات کے صرف اس جھے کی وسعت کا حال ہے جواب تک انسان کے علم میں اور اس کے مشاہدہ میں آپئی ہے بہ خدا کی خدائی کس قدروسیج ہے ہم اس کا کوئی انداز نہیں کر سکتے ، اس کلئی سے اگر بہم کی گائے کہ وہ اسے مرنے کے بعد دوبارہ پیدائہیں کر سکتے والا بہم جوانا سا کہنگا کہ بی تنگ ہوجائے گی۔

حوان ناطق جس کا نام انسان ہے آگر بیکم لگائے کہ وہ اسے مرنے کے بعد دوبارہ پیدائہیں کر سکتا تو بیاس کی اپنی ہی عقل کی تنگ ہوجائے گی۔

(نلکان جدید ملعف)

#### قوم نوح عَالِيجَ لاهُ طَالِعَ لَاهُ طَالِعَتُكُو:

کَدَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نوحِ سابقة آیات میں کفاری تکذیب رسالت و آخرت کا ذکرتھا، جس سے رسول الله عظامی کوایذاء پہنچنا ظاہر ہے، اس آیت میں حق تعالی نے آپ کی تیلی کے لئے پچھلے انبیاء کیہم السلام اوران کی امتوں کے حالات بیان کئے ہیں کہ ہمر پنجمبر کو متکبرین و کفار کی طرف سے ایسی ایذا کیں پیش آتی ہیں، یہ سنت انبیاء ہے، اس سے آپ شکتہ خاطر نہ ہوں، قوم نوح علی کا کا قصہ قر آن میں متعدد جگه آیا ہے حضرت نوح علی کا کا قصہ قر آن میں متعدد جگه آیا ہے حضرت نوح علی کا کا کا قصہ قر آن میں متعدد جگه آیا ہے حضرت نوح علی کی کا کوشش کرتے رہے تو می کی طرف سے نہ صرف انکار بلکہ قسم کی ایذا کیں پہنچی ہیں۔

### اصحاب الرَّس كون لوك بين؟

رس، عربی زبان میں مختلف معنی میں آتا ہے مشہور معنی کچے کنوئیں کے ہیں، اصحاب الرس سے قوم ثمود کے باقی ماندہ لوگ مراد ہیں جوعذاب کے بعد باقی رہ گئے تھے ضحاک وغیرہ مفسرین نے ان کا قصہ یہ کھا ہے کہ جب حضرت صالح علیہ کا النظافہ کی قوم پرعذاب آیا تو ان میں سے چار ہزار آدمی جو حضرت صالح علیہ کا النظافہ پر ایمان لا چکے تھے وہ عذاب سے محفوظ رہے یہ لوگ اپنے مقام سے منتقل ہوکر ایک مقام پر جس کو اب حضر موت کہتے ہیں جاکر مقیم ہوگئے، حضرت صالح علیہ کا انتقال ہوگیا، اسی وجہ سے اس مقام کو حضر موت کہتے ساتھ تھے، ایک کنوئیں پر جا کر یہ لوگ گھہر گئے اور یہ ہیں صالح علیہ کا انتقال ہوگیا، اسی وجہ سے اس مقام کو حضر موت کہتے ہیں، پھران کی نسل میں بت پرسی رائے ہوگئی اس کی اصلاح کے لئے حق تعالیٰ نے ایک نبی بھیجا جس کو انہوں نے قبل کر ڈ الا، اس

کے بعدان پرخدا کاعذاب آیاان کا کنوال جس پران کی زندگی کا انتصارتها وہ بیکار ہو گیا ، اور عمارتیں ویران ہو گئیں، قر آن کریم نے اس کا ذکراس آیت میں کیا ہے وَبِـ نْمِـوٍ مُسعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِیدٍ لیعنی چشم عبرت والوں کے لئے ان کا بیکار پڑا ہوا کنواں اور پختہ بے ہوئے محلات ویران پڑے ہوئے عبرت کے لئے کافی ہیں۔

#### اصحاب الايكه:

ایک قصیر می از بول کو کہتے ہیں بیلوگ ایسے ہی مقام پر آباد تھے، حضرت شعیب علی کا کان کی طرف نبی بناکر بسیج گئے تھے، ان کی قوم نے نافر مانی کی بالآخر عذاب اللی سے تباہ و ہرباد ہوئے۔ (معارف الغرآن)

### قوم تبع:

ٹیٹے میں کے بادشاہوں کالقب ہے جس طرح کہ قیصر وکسری روم وفارس کے بادشاہوں کالقب ہے اس کی ضروری تشریح سورہ دخان میں گذر چکی ہے۔

وَلَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ وَتَعَلَمُ حَالٌ بِتَقُدِيرِ نَحُنُ مَا مَصْدَريَّةٌ وَسُوسٌ تُحَدِّثُ بِهِ البَاءُ زَائِدةً او للتَّعْدِيةِ وَالصَّمِيرُ لِلإِنْسِانِ تَفْسُكُ ۗ وَكُعُنُ الْكِي بِالعِلْمِ مِنْ حَبْلِ الْوَيْلِا® الاضَافَةُ لِلبَيَانِ وَالوَريْدَانَ عِرُقَان لصَفَحَتَى العُنُقِ إِنْ نَاصِبُه اذْكُرُ مُقَدَّرًا يَتَلَقَى يَاخُذُ ويُثبتُ الْمُتَلَقِينِ المَلَكَان المُوَكَّلان بالإنسان ما يَعْمَلُه عَ**نِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ** منه قَعِيدُّ® اى قَاعِدَان وهو سُبُدَدَا خَبَرُه ما قَبُلَهُ مَ**ايَلْفِظُونَ قَوْلِ الْآلَدَيْدِ رَقِيْبُ** حَافِظٌ عَ**تَيَدُّ**۞ حَاضِرٌ وكُلِّ منهما بمعنى المُثَنَّى **وَجَانَتَ سَكُرُهُ الْمَوْتِ** غَمُرَتُهُ وشِدَّتُهُ بِ**الْحَقَّ** مِن اَمُر الأخِرَةِ حتِّى يَرَاه المُنكر لها عِيَانًا وهُو نَفُسُ الشِّدَّةِ ذَٰلِكَ اى المَوْتُ مَاكُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ۖ تَهرُبُ وتفُزَعُ <u>وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ</u> لِلبَعُبِ ذَلِكَ اى يَومُ النفُخ يَوْمُ الْوَعِيْدِ ﴿ لِلْكُفَّارِ بِالعَذَابِ وَجَاءَتُ فيه كُلُّ نَفْسٍ الى المَحْشَر مَّعَهَلَا إِنَّ مَلَكٌ يَسُوقُها اليه و تَتَهَيِّدُ ﴿ بَشُهَدُ عليها بِعَمَلها وهُو الايدى والارُجُلُ وغيرُها ويقال لِلكَافِر لَقَد كُنْتَ فِي الدُّنَيَا فِي تَعَفَّلَةِ مِن هُلَا النَازل بك اليَوم فَكَثَفَتَاعَنْكَ غِطَّانَكَ آزَلُنَا غَفُلَتِكَ بِمَا تُشَاهِدُهُ اليَومَ فَبَصَرُكُ الْيُومَ حَدِيدً اللهِ عَدِرِكُ به مَا اَنْكَرُتَهُ فِي الدُّنيا وَقَالَ قُرِينُهُ المَلكُ المُوكِلُ به فَلَامَا أَي الَّذِي لَكَكَّ عَتِينَدُهُ حَاضِرٌ فَيُقَالُ لِمَالِكِ ٱلْقِيَافِي جَهَنَّمَ اى الدق النِّقِ او النَّقِينُ وبه قَرَأُ الحَسَنُ فَابُدِلَتِ السُّونُ الِفًا كُلُّكُا فَا الْمُعَنِيدِ فَهُ سُعَانِدِ لِلحَقِّ مَّنَاعِ لِلْخَيْرِ كَالزكوة مُعَتَدِ ظَالِم مُرْبِيهِ شَاكِ في دينِه إِلَّذِى جَعَلَ مَعَ اللَّهِ الْهَا أَخَرَ مُبُتَدَأً ضَمَّنَ الشَّرُط خَبَره فَالْقِيلُةُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِينَكِ تَفْسِيرُهُ مِثُلُ مَا تَقَدَّمَ <u>قَالَ قَرِيْنِهُ</u> الشَيطانُ رَبِّنَامَاً **الطَّغَيْتُهُ** اَضُلَلُتُه **وَلَكِنْكَانَ فِيُضَلِّلِ بَعِيْدٍ** ۚ فَدَعَوْتُه فَاسُتَجَابَ لِي وقَالَ هُو اَطُغَانِي

بِدُ عَائِهِ لَى قَالَ تعالَىٰ لَا تَخْتُومُوْ الْدَى مَا يَنْفَعُ الْحِصَامُ هُنَا وَقَدُ قَدَّمُتُ الْكَيْمُ فَى الدُنيا بِالْوَكِيدِ اللهِ العَذَابِ فَى الأَخْرَةِ لَوْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلا بُدَّ مِنْهُ مَا يُبَدِّلُ يُغَيَّرُ الْقُوْلُ لَدَى فَى ذَلْكَ وَمَا اَلْإِظْلَامِ لِلْعَبِيْدِ اللهِ فَاعَذِّبُهُم بغيرِ خُرُم وظَلَّامٌ بِمَعْنَى ذِى ظُلُمِ لِقَوْلِهِ لاظُلُمَ اليَوْمَ وَلَا مَفْهُومَ له.

نَـحُنُ كَى تقديرِ كے ساتھ حال ہے، (بِـ٩) ميں باءزائدہ ہے يا تعديد كے لئے ہے،اور (بِـ٩) كي خميرانسان كى طرف لوٹ رہی ہے اور ہم انسان کے علم کے اعتبار سے اس کی شدرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں (حب الورید) میں اضافت بیانیہ ہے،وَ دیسدَان گردن کی دونوں طرف دورگیں ہیں، اور جبا خذ کر لیتے ہیں اور کھے لیتے ہیں دوا خذ کرنے والے اس ے عمل کودوفر شنے جوانسان پرمقرر ہیں ،انسان کے <del>دائمیں جانب</del> اور بائمی<del>ں جانب بیٹھے ہوئے ہیں</del> (اِذ) کاناصب اذ **کر** مقدرہے (قَعِید) بمعنی قاعدان ہے، یہ مبتداء ہے اس کا ماقبل اس کی خبرہے (انسان) کوئی لفظ منہ سے نہیں نکال یا تامگر ید که اس کے پاس ایک بھہان حاضر ہوتا ہے (قَعِید اور عَتِید) میں سے ہرایک تثنیہ کے معنی میں ہے اور موت کی بے ہوتی آخرت کی حقیقت لیکر آئینچی بعنی موت کی بیہوتی اور شدت کو ( لیکر آئینچی )حتی کہ جو آخرت کامنکر ہے وہ بھی اس کو تھلم <u>صور میں پھونکا جائے گا اور یہی</u> پھو نکنے کا دن کفار کے لئے وعید کا دن ہوگا اور اس وعید کے دن <del>ہرنفس</del> محشر کی طرف اس <u> طرح آئے گا کہاس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا تعنی فرشتہ ہوگا جواس کو میدان محشر کی طرف ہانک کرلائے گا، اورایک</u> ۔ گواہ ہوگا جواس کےخلاف اس کےاعمال کی گواہی دیے گا اور وہ ہاتھ پیروغیرہ ہیں ،اور کا فرسے کہا جائے گا ، دنیامیں بلاشبہ تو آج کے دن تیرے اویر نازل ہونے والی اس مصیبت <u>سے غفلت میں تھالیکن ہم نے تیرے سامنے سے پردہ ہٹا دیا</u> یعنی تیری غفلت کوز اکل کردیا جس کی وجہ سے تو آج اس نازل ہونے والی مصیبت کا مشاہدہ کررہا ہے کیس آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے لیعنی وہ جواس پرمقرر تھا،عرض کرے گا بیوہ ہے جومیرے پاس تیارہے مالک تیعنی ( دوزخ کے گران ) سے کہا جائے گا ڈال دوجہنم میں حق کے دشمن ہرضدی کا فرکو یعنی ڈالوڈ الویا ضرورڈ الو،اورحسن نے (اَلْمِقِیَنِّ) نون خفیفہ کے ساتھ پڑھاہے،نون خفیفہ کوالف سے بدل دیا گیا جو کہ خیر زکو ۃ سے رو کنے والا ہوجو حد سے گذرجانے والا ظالم ہواور دین میں شک ڈالنے والا ہوجس نے خد کے ساتھ دوسر امعبور تجویز کیا ہو (الّذِی) مبتداء تضمن جمعنی شرط ہے اس کی خبر فَالْقِیاهُ النع ہے ایسے خص کوشد بدعذاب میں ڈالدواس کی تغییر ماقبل کے مانندہے وہ شیطان جواس کے ساتھ رہتا تھا کہے گاا ہے ہمارے بروردگار! میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا پہتو خود ہی دورودراز کی گمراہی میں تھا سومیں نے اس کو بلایا تو اس نے میری بات مان بی ، اور کہا کا فرنے مجھ کواس نے دعوت دے کر گمراہ کر دیا ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گامیرے سامنے جھگڑے کی ﴿ (مِعَزُم بِهَالمَشْرِلُ ﴾

با تیں نہ کرویہاں جھگڑنا کچھفا کدہ نہ دےگا ، <del>میں تو پہلے ہی</del> د نیامیں تمہارے پاس آخرت کےعذاب کی وعید <del>بھیج</del> چکا ہوں اگر تم ایمان نہ لاؤگے ،اور پیضروروا قع ہوکرر ہےگا۔

# عَجِفِيق لِيَرِينِ لِيَهِ السِّهِ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَل

قِوُلَنَى : تَوسُوسُ ٱلْوَسُوسَةُ ٱلصوت المعفى "وسوس، فقى آواز كوكت بي جس مين دل مين كظفوال فيالات بحى شامل بين و لَقَدُ خَلَقُنَا الانسَانَ جمله متانقه ب، اور لَقَدُ مين لام تم محذوف كجواب پرداخل باى وَعِزَّتِنَا وَجَلَالِنَا لَقَد خَلَقُنَا الانسَانَ ، الانسَانَ مين الف لام جن كام وراولاد آدم دونون پرصادق آتا ب، مفسر علام كاحالٌ بِتَقْدِيْرِ نحنُ كاضا في معمدا يك سوال مقدر كاجواب دينا ب-

سَيُواكن وَنَعْلَمُ يه حَلَقْنَا كَاضمير سے حال بے ،اور مضارع مثبت جب حال واقع ہوتا ہے تو پھر واؤ حالیہ ہیں آتا صرف ضمیر كافى ہوتى ہے ، واؤاس وقت آتا ہے جب حال جملہ اسمیہ ہواور یہاں ایسانہیں ہے۔

جِ الْبِيْعِ: يهال حال جمله اسميه به جس كى طرف مفسر علام نے حالٌ بتقدير نحنُ كه كراشاره كرديا به ، تقدير عبارت بي به وَنَحنُ نَعْلَمُ مِبتدا وَجْرِي اللهِ اللهِ عَلَيْمُ مِبتدا وَجُرِي اللهِ اللهِ عَلَيْمُ مِبتدا وَجُرِي اللهِ اللهِ عَلَيْمُ مِبتدا وَجُرِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

قِحُولَنَى ؛ مَاتُوَسُوسُ مامصدریہ میں ہوسکتا ہے جیسا کہ فسرعلام نے اشارہ کیا ہے تقدیر عبارت یہ ہوگی و نَعْلَمُ وَسُوسَةَ نَفْسِهُ

اِیَّاهُ لِیْنَ انسان کے دل میں نفس کے وسوسہ ڈالنے وہ م جانتے ہیں اور ماموسولہ بھی ہوسکتا ہے، اس صورت میں ہے کی غمیر عائد ہوگی اور تقدیر عبارت یہ ہوگی و نَعْلَمُ الاَمْرَ الَّذِی تُحَدِّثُ نَفْسُهُ به لیعنی ہم اس بات کو جانتے ہیں جس کواس کانفس اس کے دل میں ڈالتا ہے، ماموسولہ ہونے کی صورت میں ہے کی باءزائدہ ہوگی ، اور ضمیر ماموسولہ کی طرف راجع ہوگی اور اگر مامصدریہ ہوتو باء تعدید کے لئے ہوگی اور ضمیر انسان کی طرف راجع ہوگی۔ (ترویح الادواح)

قِوَلَلْ ؛ نَحُنُ أَقُرَبُ إِلَيْهِ بِالعِلْمِ

سَيُوالي: بالعِلم كاضافهاكيافاكدهد؟

جِحُ لَنْئِعَ: مفسرعلام نے بالعلم کااضافہ کر کے اشارہ کردیا کہ یہاں قربت سے قربتِ علمیہ مراد ہے نہ کہ قربت جسمیہ اس لئے کہ اللہ تعالی جسم سے منز ہ ہے ، حبل الورید سے شدت قرب کی طرف اشارہ ہے ، حبل رگ کو کہتے ہیں اور جبل الورید سے شدت قرب کی طرف اشارہ ہے ، حبل رگ کو کہتے ہیں اور جبل الورید سے نیسٹارہ کے کئے ہیں ، جس کورگ جا ایک ، ان کے کئے جانے سے یقینا موت واقع ہوجاتی ہے ، ذبیحہ میں ان دونوں رگوں کا کٹنا ضروری ہے۔

**قِحُولَ**كَى ؛ مَايَعُمُلُهُ يه يَلَلُقَى كامفعول ہے يعنی انسان جو پھھ کرتا ہے اس کو تعين کردہ دونوں فرشتے ا چک ليتے ہيں اور شبت کردیتے ہیں۔

قِولَى : اَى قاعِدَان يَكِي الكشبكاجواب -

- ﴿ (فَكُرُمُ بِبَالِشَ إِنَا ﴾

شبه: قعید جمله جوکرالمتَکَقیکان سے حال ہے ذوالحال تثنیہ ہے اور حال مفرد ہے حالا ککہ دونوں میں مطابقت ضروری ہے۔

وقع: قعید بروزن عیل ہے اور فعیل کے وزن میں مفردو تثنیہ وجمع سب برابر ہیں، الہذا قعید مفرد تثنیہ کے قائم مقام ہے، قعید مبتدا اسکا اقبل یعنی عن الیمین وعن الشمال اس کی خبر مقدم ہے پھر جملہ ہوکر المتلَقِیّان سے حال ہے۔ قِحُولِ اللّٰہِ اللّٰہِ وَقِیْبٌ، رَقِیبٌ مبتداء مؤخر ہے اور لَدَیْ اِخر مقدم ہے۔

قِوُلْ ؟ عبد تار، حاضر، یہ عِتَادٌ ہے ہے جس کے معنی ضرورت سے پہلے کی چیز کے ذجرہ کر لینے کے ہیں۔ قِوُلْ کَ ؟ وهو نفس الشدة بہتر ہوتا کہ فسر رَحِّمَ کُلاللهُ تَعَالیٰ اس عبارت کو حذف فرما دیتے اس لئے کہ ماقبل کے ہوتے ہوئے ہوئے اس کی چنداں ضرورت نہیں ہے، البتداگر ہو کا مرجع امر آخرت ہوا ورشدۃ سے مرادا مرشد یہ ہوا وروہ اُھوال آخرت ہیں تو کچھ بات بن سکتی ہے۔

قِوُلَى ؛ آلْقِ، آلْقِ بِالسبات كي طُرف اشاره ہے كه آلْقِيا دراصل ألْقِ، آلْقِ تھا تكرار نعل كساتھ يعنى ڈالوڈ الو، ايك فعل كو حذف كرك اس كي ضمير فاعل كواول فعل كساتھ ملاديا، جس كى وجہ سے ضمير فائل -

فَحُولَا ﴾: أو الَّقِيَنُ اس كامطلب يه ہے كه الَّقِيَا مِين الف تثنيه كانبيں ہے بلكه نون تاكيد خفيفه سے بدلا ہوا ہے۔ وَيَهُواُكِيْ: نون تاكيد خفيفه كوالف سے حالت وقف مين بدلتے ہيں نه كه وصل مين \_

جَوَلَ ثَيْعِ: حالتِ وصل كوحالتِ وقف رمِحمول كرليا ہے،اوربعض حضرات نے كہاہے كه اَلْقِيكا تثنيه بى كاصيغه ہے،اورمراداس سے سائق اورشہيد ہیں۔

فِيَوْلِينَ ؛ عَنِيْدٌ عنادر كلنه والا مخالف مضدى سركش (جمع ) عُنُدٌ آتى ہے۔

فَحِوْلَى ؛ الشديد لعنى ألْقِيا مين تثنيرلانے كى جوتين توجيه سابق ميں كى كئى ميں وہى فَالْقِيلةُ ميں موگ۔

فِحُوْلِی ؛ قَالَ قَرِیْنُهُ الشیطانُ رَبَّنَا مَا اَطْغَیْتُهُ ، رَبَّنَا مَا اَطْغَیْتُهٔ یکافر کِوْل هُوَ اَطُغانی بدعائه لی کے جواب میں ہے بعنی جب کا فررب العالمین کے حضور میں عذر پیش کرتے ہوئے کہ گا ، اس یعنی شیطان نے مجھے گمراہ کیا تھا تو اس کے جواب میں شیطان کے گاربَّنَا مَا اَطْغَیْتُهُ مَّرْمُفْسرعلام کے لئے مناسب تھا کہ هُوَ اَطْغَانِی کومقدم کرتے۔

قِولَكُمْ : لَاتَخْتَصِمُوا بِيكافرول اوران كے منشيول سے خطاب ہے۔

### ت<u>ٓ</u>ڣٚؠؗؠؗۅٙۺٙڂڿ

#### ربط آیات:

سابقہ آیات میں منکرین حشر ونشر اور مردول کے زندہ ہونے کو بعید ازعقل وامکان کہنے والوں کے شبہات کا از الہ تھا، آیات مذکورہ میں بھی علم الٰہی کی وسعت اور ہمہ گیری کا بیان ہے، کہ انسان کے اجزاء منتشرہ کاعلم ہونے سے بھی زیادہ بڑی بات توبیہ کہ ہم ہر انسان کے دل میں آنے والے خیالات ووسوس کو بھی ہر وقت اور ہر حال میں جانے ہیں، اس کے جم اس انسان سے اسے زیادہ قریب ہیں کہ اس کی رگ جان کوجس پر اس کی زندگی کا مدار ہے وہ بھی اتنی قریب ہیں کہ اس کے ہم اس کے حالات کوخود اس سے بھی زیادہ جانے ہیں جیسا کہ تھیں وتر کیب کے زیم خوان عرض کیا جا چکا ہے، کہ نحنُ اَقْرَابُ اِلَیّاہِ مِن حَبْلِ الْوَرِیْدِ میں قرب سے مراد قربتِ علمیہ ہے نہ کہ جسمیہ جمہور مفسرین کا یہی خیال ہے۔

## الله تعالی انسان کی شهرگ ہے بھی زیادہ قریب ہے:

من حَبلِ الوَدِيدِ ، حبل الوريد ميں اضافت بيانيہ ہے يعنی وہ رئيس جووريد ہيں ، جسم حيوانی ميں دوشم کی رئيس ہوتی ہيں ، پھوتو وہ ہيں جوجسم حيوانی ميں خون کی سپلائی کا کا م کرتی ہيں ان کا منبت جگر ہے اور دوسری قسم کی شريان کہلاتی ہيں ، ان کا کام جسم حيوانی ميں روح سپلائی کرنا ہے ، ان کا منبت قلب ہے اور يہ بنسبت وريد کے باريک ہوتی ہيں ، فہ کورہ اصطلاح کے مطابق ہی استعمال ہوا ہو بلکہ قلب سے نگلنے والی رگوں کو بھی طبی ہے ضروری نہيں کہ آیت ميں وريد کا لفظ طبی اصطلاح کے مطابق ہی استعمال ہوا ہو بلکہ قلب سے نگلنے والی رگوں کو بھی لغت کے اعتبار سے وريد کہا جاسکتا ہے ، اور چونکہ اس جگہ مرادانسان کے لبی خيالات سے مطلع ہونا ہے اس لئے وريد سے شريان مراد لينازيا دہ مناسب ہے۔

مَّنَ لَمُقَى المَعْلَقِينَ اى يانحُذَان وينبتان، فَحَ القدرين شوكانى نے اس كايه مطلب بيان كيا ہے كہ ہم انسان كے تمام طلات كوجانة ہيں بغیراً سے كہ ہم فرشتوں كے تاج ہوں، جن كوہم نے انسانوں كے اقوال واحوال لكھنے كے لئے مقرر كيا ہے، يوفر شتة تو ہم نے صرف اتمام جمت كے لئے مقرر كئے ہيں، بعض كے زديك دوفر شتوں سے نيكى اور بدى لكھنے والے فرشتة مراد ہيں۔

### اعمال کورکارڈ کرنے والے فرشتے:

حفرت حسن بھری رَحِّمَ کُلاللُمُ تَعَالَیٰ نے مَدکورہ آیت عن الیمین وعن الشمال قعید تلاوت فرماکر، کہا: ''اے ابن آ دم! تیرے لئے نامہ اعمال بچھا دیا گیا ہے اور تجھ پر دومعز زفر شینے مقرر کردیئے گئے ہیں، ایک تیری' دائيں جانب اور دوسرا بائيں جانب دائن جانب والا تيرى حنات لكھتا ہے اور بائيں جانب والا تيرى سيئات، اب اس حقيقت كو سامنے ركاكر جو تيرا جى چاہے كل كركم كريازيادہ، يہاں تك كہ جب تو مرجائے گا تو يہ صحيفہ يعنى نامه اعمال لپيٹ ديا جائے گا، اور تيرى گردن ميں وال ديا جائے گا جو تيرے ساتھ قبر ميں جائے گا اور رہے گا، يہاں تك كہ جب تو قيامت كے روز قبر سے فكے گا تو اس وقت حق تعالى فرمائے گاوك لَّ إِنْسَانِ ٱلْزَمْنَا فَ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ونُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا إِقْرَا كتابك كفي بنَفْسِكَ اليَوْم عَلَيكَ حَسِيْبًا".

تَوْجَعِيمُ : ہُم نے ہرانسان کا اعمال نامہ اس کی گردن میں لگادیا ہے اور قیامت کے روز وہ اس کو کھلا ہوا پائے گا، اب اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لے اور تو خود ہی اپنا حساب لگانے کے لئے کافی ہے۔ (معادف)

#### انسان کا ہرقول رکارڈ کیاجا تاہے:

مَايلفظ مِن قولٍ إلَّا لَدَيْهِ رَقيبٌ عَتِيدٌ لِينَ انسان كوئى كلمه زبان سے نہيں نكالتا جس كوية گران فرشة محفوظ نه كرليتا ہو، حضرت حسن بصرى رَحِّمَ كُلاللهُ تَعَاكُ اور قبادہ رَحِّمَ كُلاللهُ تَعَاكُ نے فرمایا كه بیفر شنتے اس كا ایک ایک لفظ لکھتے ہیں خواہ اس میں كوئى گناه یا ثواب ہویا نہ ہو، حضرت ابن عباس حَعَاتُ كُلَا اللَّهُ كَالْتَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ عقاب كى بات ہو۔

علی بن ابی طلحہ نے ایک روایت ابن عباس ہی سے ایسی نقل فرمائی جس میں بید رونوں قول جمع ہوجاتے ہیں، اس روایت میں بیہ کہ پہلے تو ہرکلہ لکھا جاتا ہے خواہ اس میں کوئی ثواب وعقاب کی بات ہویا نہ ہو، مگر ہفتہ میں جمعرات کے روز اس پر فرشتے نظر ثانی کرتے ہیں، اور صرف وہ کلمات باتی رکھتے ہیں جن میں کوئی ثواب یا عقاب ہو باقی کونظر انداز کردیتے ہیں، قرآن کریم میں ویکھٹے وا اللّٰہ ما یشاء ویشبت و عندہ اُمُّ الکتاب کے مفہوم میں بیم کووا ثبات بھی راضل ہے، قبال لاَت خَتَ ہِمُ اللّٰہ کا فروں اور ان کے ہم نشین شیاطین سے کہا کہ یہاں موقف حاب یا عدالت انصاف میں لڑنے جھڑ نے کی ضرورت نہیں نہ اس کا کوئی فائدہ ہی ہے میں نے تو پہلے ہی رسولوں اور کتاب یا عدالت انصاف میں لڑنے جھڑ نے کی ضرورت نہیں نہ اس کا کوئی فائدہ ہی ہے میں نے تو پہلے ہی رسولوں اور کتاب یا عدالت انصاف میں لڑنے جھڑ نے کی ضرورت نہیں نہ اس کا کوئی فائدہ ہی ہے میں نے تو پہلے ہی رسولوں اور کتاب کے ذریعہ سے ان وعیدوں سے تم لوآگاہ کردیا تھا۔

يُومَ نَاصِبُهُ ظَلَّامٍ نَقُولُ بِالنُّون واليَاءِ لِجَهَنَّمُ هَلِ الْمُتَكُنِّ اسْتِفُهَا مُ تحقِيقِ لِوَعُدِه بِمَلْبِها وَتَقُولُ بِصُورَةِ الإسْتِفُهامِ كَالسُّوال هَلْ مِنْ مَرْنَدِهِ اى فِي لَا اَسْعُ غَيرَ مَا الْمَتَلَّاتُ به اى قَدِ الْمَتَلَاتُ وَالْمُولِ الْمُتَالِّيَ وَكُوبَ السَّاعُ عَيرَ مَا الْمَتَلَّاتُ به اى قَدِ الْمَتَلَاتُ وَالْمُولِ الْمُنْتَقِينَ مَكَانًا غَيْرَبِعِيدٍ مَن مَن مُرْنَدُهِ اى فِي لَا اَسْعُ غَيرَ مَا الْمَرْئِي مَا أَوْعَكُونَ بالتَّاءِ واليَاءِ فِي الدُنيا ويُبُدَلُ مِن المُنتَّقِينَ مَكَانًا غَيْرَبِعِيدٍ مَن مَن مَن اللهِ مَ هَذَا المَرْئِي مَا تُوعَدُودِهِ مَن حَرْقَ اللهِ مَعْدُودِهِ مَن مَن مُلَوفًا ويُقالُ لِلْمُتَّقِينَ ايُضًا إِلْمُحَدُودِهِ مَن حَرِي اللهِ مَعْدِ اللهِ مَعْدِهِ اللهِ مَعْدُودِهِ اللهِ مَعْدَى اللهُ مَعْدُودِهِ مَن حَرِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْقُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ ال

اومَعَ سَلَامٍ او سَلِّمُوا او ادْخُلُوا ذَلِكَ اليَومَ الَّذِي حَصَلَ فيه الدُّخُولُ **يَوْمُ الْخُلُوثِ** الدوَام في الجَنَّةِ لَ**لُمُرْمَّا** يَثُلُّأُونُ فِيهَا ۚ دَائِمًا وَلَكَيْنَامَزِيْكُ ۚ زِيَادَةٌ علىٰ مَا عَمِلُوا وطَلَبُوا ۖ وَكُمْ اَهْلَكُنَا قَبْلَهُ مُرِمِّنَ قَرْنٍ اى اَهْلَكُنَا قَبُلَ كُفَّار قُرَيتِ قُرُونًا أُمَمًا كَثِيْرَةً مِنَ الكُفَّارِ **هُمُ لِكَثَّرُمِنُهُ مُرَكِّكًا ا** قُوَّةً فَ**نَقَبُوْ** اَ فَتَشُوا فِي **الْبِلَادِ هَلَ مِنْ تَجِيْمِ** لَهِمَ اولِغَيْرِهِم مِنَ المَوْتِ فَلَم يَجِدُوا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ السَدُكُورِ لَذِيْرُلِى لَعِظَةً لِمَنْ كَانَ لَهُ قُلْبٌ عَقُلٌ أَوْأَلْقَى السَّمْعَ اِسُتَمَعَ الوَعُظ وَهُوَشَهِيْدُ ﴿ حَاضِرُ بِالقَلْبِ وَلَقَدُ خَلَقْنَا السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ إِيَّامِرٍ أَوَّلُها الاَحَدُ والخِرُها الجُمْعَةُ وَمَامَسَنَامِنَ لَعُوبٍ ﴿ تَعُبِ نَزَلَ رَدًّا على اليَهُود فِي قَوْلِهِم إِنَّ اللَّهَ اسْتَرَاحَ يَوْمَ السَّبُتِ وانْتِفَاءُ التَعُبِ عَنْهُ لِتَنَزُّهِم تعالىٰ عَن صِفَاتِ المَخْلُوقِينَ ولِعَدَمِ المُجَانَسَةِ بَيْنَه وبينَ غَيرِه انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فَاصُبْر خِطَابٌ للنبي صلى الله عليه وسلم عَلَيْمَايَقُولُونَ اي اليَهُودُ وغَيرُهم مِنَ التَّشبيهِ والتَكُذِيبِ وَسَيِّحُ بِحَمْدِرَيِّكِ صَلِّ حَامِدًا قَبْلُطُلُوعِ الشَّمْسِ اي صَلاة الصُبُح <u>وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ ﴾</u> اى صَلَاةَ النظهر والعَصْرِ وَمِنَ **لَيْلِ فَسِيَّحُهُ** اى صَلِّ العِشَائينِ وَ**اَدْبَارَ السُّجُوْدِ** بِفَتْحِ الهَمْزَةِ جَمْعُ دُبُرِ وبِكَسُرِها مَصْدَر اَدُبَرَ اى صَلِّ النَوَافِلَ المَسْنُوْنَةَ عَقِبَ الْفَرَائِضِ وقِيلَ المُرادُ حَقِيْقَةُ التّسُبيح فى هذه أَلَاوُقاتِ مُلَابِسًا للحَمُد وَ**اسْتَكِمْ عَ**يا مُخَاطَبُ مَقُولِي **يَوْمَرُيْنَادِالْمُنَادِ** هُوَ اسْرَافِيُلُ مِ**نَّمَكَانِ قَرْبٍ** مِنَ السَّمَاءِ وهُو صَحُرَةُ بَيْتِ المُقَدَّسِ أَقُرَبُ مَوْضِع مِنَ الَارُضِ إلى السَّمَاءِ يَقُولُ أَيَّتُها العِظَامُ البَالِيَةُ والاَوْصَالُ المُتَقَطِّعَةُ والُلحُومُ المُتَمَزَّقَةُ والشُّعُورُ المُتَفَرَّقَةُ إِنَّ اللَّهَ يَامُرُ كُنَّ اَنُ تَجُتَمِعُنَ لِفَصْلِ القضَاءِ **يُّوْمَرُ** بَدَلٌ مِن يومَ قَبُلَه لَيُمَعُونَ أي الخِلُقُ كُلُّهُم الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ بِالبَعْبِ وهِيَ النَفُخَةُ الثَّانِيَةُ مِن إِسُرَافِيلَ ويَحُتَمِلُ أَنْ تَكُونَ قَبُلَ نِدَائِهِ او بَعُدَهُ ﴿ لَٰكَ اى يَومُ النِدَاءِ وَالسَّمَاعِ يَوْمُ **الْخُرُوجِ ﴿** مِن القُبُورِ وِنَاصِبُ يومَ يُنَادِي مُقَدِّرٌ اي يَعُلَمُونَ عَاقبَةَ تَكُذِيبهم النَّافَعُنُ نَحْمَ وَنُمِيتُ وَالْيَنَاالْمَصِيُّ يَوْمَ بَدَلٌ مِن يَوْمَ قَبلَهُ ومَا بَينَهُما اِعْتِرَاضٌ **تَشَقَقُ** بتخُفِيفِ الشينِ وتَشُدِيدِهَا بادُغامِ التَّاءِ الثَّانِيَة فِي الاَصُل فِيها ا**لْأَرْضُ عَنْهُمُ سِرَاعًا ۖ** جَمُعُ سَرِيع حَالٌ مِن مُقَدَّرِاي فَيَخُرُجُونَ مُسُرِعينَ ذَلِكَ حَثَّرٌ عَلَيْنَاكِيدِينَ فَصُلَّ بينَ المَوْصُوفِ والصِّفةِ بـمُتَعَلِّقِهَا لِلإِختِصَاصِ وهُو لَا يَضُرُّ وذلك إِشَارَةٌ الىٰ مَعُنى الحَشُرِ المُخْبَرِ به عنه وهُو الإحْيَاءُ بَعُد الفَنَاءِ والجَمْعُ لِلعَرُض وَالحِسَابِ مَعَن اَعُكُر مِمَا يَقُولُونَ اى كُفَّارُ قُرَيْش وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِم بِجَبَّالِ تُخبرُهُم على الإيمان وهذا قُبُلَ الاَمُرِ بالجهَادِ فَذَكِرُ بِالْقُرُانِ مَنْ يَخَافُ وَعِيْدِ فَ وهُم المُؤمِنُونَ.

کردی جائے گی ،اتنی کہذرابھی ان سے دور نہ ہوگی چنانچیہ وہ اس کو دیکھیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ بیہ جو کچھ نظر آ رہا ہے وہی ہے جس کاتم سے دنیا میں وعدہ کیا گیاتھا، یاءاورتاء کے ساتھ اور للمتقین سے اس کا قول لِے گلّ اوَ اب بدل ہے، ہراس ستخص کے لئے جو اللہ کی طاعت کی طرف رجوع کرنے والا اور حدود کی حفاظت کرنے والا ہوجود خمن کاغا ئبانہ خوف رکھتا ہو لیعنی اس سے ڈرتا ہو حالا نکہ اس کو دیکھانہیں ہے اور اس کی طاعت کی طرف متوجہ ہونے والا دل لایا ہو اور پر ہیز گاروں سے بیجی کہا جائے گا اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوجاؤ لیعنی ہراندیشہ سے بےخوف ہوکر، یا سلامتی کے ساتھ، یا سلام کرواور داخل ہو جاؤبدن جس میں دخول حاصل ہواہے، دائمی طور پر جنت میں داخل ہونے کادن ہے ان کے لئے وہاں جو چاہیں گے دائمی طور پر ملے گا (بلکہ) اور ہمارے پاس ان کے عمل سے اور طلب سے زیادہ ہے، اور ان سے پہلے بھی ہم بہت ہی امتوں کو ہلاک کر ھے ہیں بعنی قریش سے پہلے کافروں میں سے بہت سی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں وہ ان سے طاقت میں بہت زیادہ تھے تمام <u> شہروں کو چھان مارا تھا</u> کیا ان کواور دوسروں کوموت سے <del>فرار کی کوئی جگہ ملی؟</del> نہیں ملی، بلاشبہاس ندکور میں ہرصاحب دل (صاحب عقل) کے لئے نصیحت ہےاوراس کے لئے جوحضوری قلب کے ساتھ نصیحت سننے کے لئے کان لگائے اور یقیناً ہم نے آسانوں اور زمین کواوران کے درمیان جو کچھ ہے جیردنوں میں پیدا کیا، ان میں کا پہلا دن اتوار ہے اوران کا آخری جمعہ ہے، اورہم کو تکان نے چھوا تکنہیں، یہ آیت یہود کے اس قول کورد کرنے کے لئے نازل ہوئی کہ'' ہفتہ کے روز اللہ تعالیٰ نے آرام فر مایا'' اور تکان کا اس سے متنفی ہونا باری تعالیٰ کے مخلوق کی صفات سے منزہ ہونے کی وجہ سے ہے، اور اس کے اور اس کے غیر کے درمیان مجانست نہ ہونے کی وجہ سے ہے،اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی شی کے کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ اس کے لئے گن کہدریتا ہے تو وہ شی موجود ہوجاتی ہے بیس یہ تعنی یہود وغیرہ تشبید و تکذیب کی جوبات کہتے ہیں آپ اس پرصبر کریں سے آنخضرت ﷺ کوخطاب ہے اوراپے رب کی حمد کے ساتھ شبیع سیجئے حمد بیان کرتے ہوئے نماز پڑھئے طلوع شمس سے پہلے <u> یعنی صبح کی نماز اورغروب سے پہلے</u> یعنی ظہراورعصر کی نماز <u>اور رات کے سی وقت میں تنبیح بیان کریں</u> یعنی مغرب وعشاء کی نماز پڑھے، اورنماز کے بعد بھی اُدبار ہمزہ کے فتہ کے ساتھ ڈبو کی جمع ہے اور ہمزہ کے سرہ کے ساتھ اَڈبَو کا مصدر ہے،مطلب سے ہے کہ فرائض کے بعد نوافل مسنونہ پڑھئے اور کہا گیا ہے کہ ان اوقات میں حد کے ساتھ تبیج پڑھنا مراد ہے اور اے نخاطب میری بات س جس دن آیک یکار نے والا اور وہ اسرافیل علی اللہ کا اللہ کا اور وہ بیت المقدس کا صحرہ (بوا پھر) ہے (صحرہ) زمین سے آسان کی طرف قریب ترین مقام ہے، وہ پکارنے والا کیے گا اے بوسیدہ ہڈیواور ا کھڑے ہوئے جوڑ واور پارہ پارہ گوشتو اور بکھرے ہوئے بالو،اللّذتم کو حکم دیتا ہے کہ مقدمہ کے فیصلے کے لئے جمع ہوجاؤ جس دن <u>بعث کے لئے پکارکو پوری مخلوق من لے گی</u> اور یہ اسرافیل کا نتی ہوگا ، اور پیاختال بھی ہے کہ یہ نتخہ اسرافیل علیہ کا فلاط کا سے پہلے یابعد میں ہووہ نداءوساع کادن قبروں سے نکلنے کادن ہوگا اور یَوْمَ کاناصب یُسنَادِی مقدر ہے یعنی وہ اپنی تکذیب ﴿ (مَرْمُ بِسَالتَهُ إِ

کے انجام کو جان لیں گے، بلاشیہ ہم ہی جلاتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہماری ہی طرف بلیٹ کرآ نا ہے جس دن زمین ان سے پھٹ جائے گی حال یہ کہ وہ جلدی کرنے والے ہوں گے (تَشَقَّقُ ) شین کی تخفیف اورتشدید کے ساتھ تاء ٹانیہ کواصل میں ادغام کر کے تو دوڑتے ہوئے (نکل پڑیں گے) سِسوا عًا، سرلیج کی جمع ہے سِسوا عًا مقدر سے حال ہے، ای فید خور جون مہنس سوِ عیسن یہ جمع کر لینا ہم پر (بہت) ہی آسان ہے اس میں موصوف اورصفت کے درمیان صفت کے متعلق کافصل ہے، اختصاص کے لئے اور یہ (فصل) معزنییں ہے اور (ذلیک) ہے معنی حشر کی جانب اشارہ ہے جو کہ ذلک کا مخربہ ہے اور وہ (فصل) معزنییں ہے اور (ذلیک) ہے معنی حشر کی جانب اشارہ ہے جو کہ ذلک کا مخربہ ہے اور وہ (فرق کی فرن جانے ہیں جو پچھکفار کہ کہتے ہیں اور آپ ان پر جمعی کرنا ہے ہم خوب جانے ہیں جو پچھکفار کہ کہتے ہیں اور آپ ان کو راآن کے جرکر نے والے نہیں ہیں کہ ان کو ایمان لانے پر جمجور کریں ، اور یہ تکم جہاد کی اجازت سے پہلے کا ہے ، سوآپ ان کو تر آن کے ذریعہ تعجماتے رہے جو میری وعید سے ڈریں اور وہ مومن ہیں۔

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قِوَّلْ آئى ؛ يَوْمَ ناصبُهٔ ظَلَّامٌ، يَوْمَ كَمنصوب، ون كى دووجه، وسكتى ہيں، اول يدكه أذ تُحرفعل محذوف ناصب، و، دوسرے بيد كەسابقة آيت ميں ظلّامٌ ناصب، ومفسر علام نے دوسرى صورت كواختياركيا ہے۔

قِوُلْ مَنَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰلّٰ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰ اللّٰلّٰ اللللّٰ اللللّٰ الللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلِللّٰ الللّٰلِللللّ

مَنْ وَالْ مَنْ جَهُم كُسوال كي صورت مين جواب دين مين كيافا كده ع؟

جِجُولِ بِيعِ: تاكه سوال وجواب مين مطابقت ہوجائے۔

قِوَلَهُ: مَكَانًا.

سَيْخُولُ يَ مَكَانًا كومحذوف مانى سى كيافا كده ب؟

جِحُلَّ اللَّهِ عَالِمًا مَعْدُونَ مَان كراس بات كى طرف اشاره كردياكه غير بَعِيْدٍ جَنَّة كى صفت نهين به بلكه مكانًا محذوف كى صفت بال لئے كما كر جنَّة كى صفت ہوتى توغير بعيدة ہوتى ۔

فِحُولَى ؛ غَيْرَ بَعِيْدٍ أَزْلِفَتِ الْجَنَّةُ كَاتاكيد إلى لَيْ كدونون كامفهوم ايك بى ب، جبيا كروب بولت بي عزيزٌ غيرَ ذليل (يا) قريبٌ غَيْرَ بَعِيدٍ.

فِحُولِی ؛ لِکُلِّ اَوَّابٍ مَتْقَيْن سے اعادہ جارے ساتھ بدل ہے، اور یہ بھی کہا گیاہے کہ ھذا موصوف اور مَاتُو عَدُوْنَ اس کی صفت موصوف صفت سے ل کرمبتداءاور لِکُلِّ اَوَّابِ اس کی خبرہے۔

﴿ (مَكْزُم بِبَلْشَلْ) >

فَوْلِي ؛ خَافَةُ وَلَمْ يَرَهُ اس عبارت كَاضافه كامقصدية بتانائ كه بِالْغَيْبِ عال به يا تومفعول يعنى دحمن سے عال به يعنى وہ الله سے دُرا يعنى وہ الله سے دُرا عال ہے ، يعنى وہ الله سے دُرا عال ہے ، يعنى وہ الله سے دُرا عال ہے كہ اس نے اللہ كود يكھانہيں ہے۔

قِوُلِی : لَهُمْ اللهُمْ كَاضَافه كامقصدية بتانا ہے كه لَهُمْ ، مَحِيْصٌ مبتداء كى خرمحذوف ہے اور مِنْ زائدہ ہے ، اوراستفہام انكارى ہے ، مطلب يہ كہ سابقه امتوں نے دنيا چھان مارى مگران كوكہيں موت سے پناہ نہيں ملى ، اسى طرح تم كوبھى اے اہل مكه موت سے كہيں پناہ نہ ملے گی۔

فِيَوُلِكُمُ : مِنْ لَغُوبٍ، من فاعل پرزائده ب لُغُونب (ن) عصدر بمعنى تَعْبُ تكان ـ

قِوَّلَى ؛ لِعَدَم الْمُجَانَسَةِ بعض سنوں میں عدم المماشتة ہے یعنی خالق وُخلوق کے درمیان میں کسی شم کا جنسی ربط و تعلق نہونے کی وجہہے۔

فَيُولِنَى ؛ مَقُولِي، مَقُولِي مقدر مان كراشاره كرديا كمقولى استمع كامفعول --

**قِوُلْنَى}: يَعْلَمُو**ْنَ عَاقِبَةَ تَكُذِيْبِهِمْ بِينَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ كاعال ناصب ہِ مفسر رَحِّمَ كَاللَّهُ تَعَالنَّ كَ لِنَحَ بَهِمْ تَعَا كَهَا لَلْ كومعمول كساتھ ہى ذكركرتے۔

فِيُولِكَى : يَوْمَ تَشَقَّقُ يها بِي ما قبل يومُ الخُروج سے بدل ہے اور إنّا نَحْنُ الن ورميان ميں جمله معرضہ ہے۔ فِيُولِكَى : بِادْعَامِ النَّاء الثّانيةِ في الاصلِ فِيها، تَشَقَّقُ اصل ميں تَدَشَقَّقُ تھا، اصل ميں تاء ثانيكوشين ميں ادغام كرديا۔

مرف المراعة ا

قِوُلِي، فيهِ فصل بين الموصوف والصفة بمتعلقها، علينا موصوف اورصفت كدرميان فاصل ب، تقدير عبارت يقى ذلك حَشرٌ يَسِيرٌ عَلَينَا اختصاص كے لئے عَلَيْنَا جارم محرور كومقدم كرديا يعنى يه حشر مار بى الئے آسان ہا ورفصل چونكدا جنبى كانہيں اس لئے معز بھی نہيں ہے۔

قِوُلِكَى؟: ذلك إشارة الى معنى الحشو المخبوبه عَنْهُ ندكوره عبارت كاضافه كامقهدا يك سوال كاجواب م -فَيَخُولُكَ: ذلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيْرٌ مِين مُجْرعنه اورمُجْربدونوں واحد بين اس لئے كه ذَلِكَ كامشارٌ اليه حَشْرٌ م جوكه مُجْرعنه مادريسيدٌ مُجْربه م اور حشو موصوف يَسِيرٌ اس كى صفت م موصوف صفت ايك بهواكرتے بين اس طريقه سے مُجْربه اور مخرعنه واحد مو كئ حالانكه ان كوالگ مونا جا ہے -

جِحُلْ بَيْعِ: جواب كاخلاصه يه كدذلك كامثار اليه حَشُونهي بلكهاس كمعنى مين بين يعنى إحياء بعدالفناء اورجمع بين الأجهزاء الممتفرقة جوكه تجرعنه بهاوريسيو مخربه بهاس طرح مخرعنه اور مخرب دونون الگالگهوگئ، فلا اعتراضَ عليه.

### ڵؚڣؘڛ<u>ؙؠؗڔۅڷۺ</u>ٛڂ

## اوّاب كون لوك بين؟

لِکُلِّ اَوَّابٍ حفیظ کین جنت کا وعدہ ہراس شخص سے ہے جوادّ اب اور حفیظ ہوادّ اب کے معنی ہیں رجوع کرنے والا ،اور مرادو شخص ہے جومعاصی سے اللّٰہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔

حضرت عبداللہ بن مسعوداور شعبی اورمجاہد نے فر مایا کہ اقاب وہ شخص ہے جو ضلوت میں اپنے گنا ہوں کو یا دکر ہے اور ان سے استغفار کر ہے، اور حضرت عبید بن عمیر نے فر مایا اقاب وہ شخص ہے جواپنی ہرمجلس اور ہر نشست میں اللہ سے اپنے گنا ہوں کی مغفرت مانگے ، اور رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ جو شخص اپنی مجلس سے اٹھنے کے وقت یہ دعاء پڑھے اللہ تعالی اس کے سب گناہ معاف فر مادیں گے جواس مجلس میں سرز دہوئے ، دعایہ ہے:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُانَ لَا الله إلَّا اَنْتَ اسْتَغْفِرُكَ وَاتُّوبُ اِلَيْكَ.

اور حفیظ کے معنی حضرت ابن عباس میختان کا انتخاب نے بیہ بتلائے ہیں کہ جو شخص اپنے گناہوں کو یا در کھے تا کہ ان سے رجوع کر کے تلافی کرے، اور ایک روایت میں حفیظ کے معنی حافظ لا مر اللہ کے بھی منقول ہیں لیعنی وہ شخص جواحکام کو یا در کھے اور ————

﴿ اَرْمَانِهُمْ بِسَبُلِشَانِ ﴾ ————— حدودالله کی حفاظت کرے، حضرت ابو ہر رہ دیو کا اللہ تکا اللہ کے سے روایت ہے کہ جو مخص شروع دن میں چار رکعت (اشراق کی ) پڑھ لے وہ اوّاب اور حفیظ ہے۔ (مرطبی، معارف)

مَنْ خَشِسَى الرَّحْمِيْنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْب "خشيت بالغيب" كامطلب دنيا مين دُرنا ہے، جہاں نارونعيم دونوں غائب ہيں، اور قلب منيب سے قلب سليم مراد ہے۔

فَنَقَّبُوْا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَّحِيْصِ فَقَبُوْا تَنقيبٌ سے ہاس كاصل معنى سوراخ كرنے اور پهاڑنے كے ہيں محاورات ميں دور دراز ملكول كے سفركرنے كوبھى كہتے ہيں۔ (كمانى القاموس)

مَسِحِيْتُ فَرَمُ عَلَىٰ ہِمَ اِن ہِمَ ہِناہ گاہ ،لوٹے کی جگہ، آیت کا مطلب ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے کتنی تو موں کو ہلاک کردیا جو قوت وطاقت میں تم سے کہیں زیادہ تھیں اور مختلف ملکوں اور خطوں میں تجارت وغیرہ کے لئے پھرتی رہیں مگر دیکھو کہ انجام کاران کوموت آئی اور ہلاک ہوئیں ، نہ ان کو کہیں پناہ ملی اور نہ راو فرار ، یعنی خدا کی طرف سے جب ان کی پکڑ کاوقت آیا تو کیا ان کی وہ طاقت ان کو بچاسکی ؟ اور کیاد نیامیں پھر کہیں ان کو پناہ مل سکی ، اب آخرتم کس بھروسہ پر بیامیدر کھتے ہو کہ خدا کے مقابلہ میں بغاوت کر کے تمہیں کہیں جگہ کی ۔

وَلَقَدُ خَلَقُنَا السَّمُوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّام وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوْب امرواقعه يه که يه پورى كائنات بم نے چودن ميں بناؤالى اوراس كو بناكر بم تھك نہيں گئے، كه اس كى تغير نو بمار بس ميں نه ربى ہو، اب اگر يه نادان لوگ آپ سے زندگی بعد الموت كى خبر من كرتم بمارا مذاق اڑاتے ہیں اور تمہیں دیوانہ قرار دیتے ہیں تو اس پر صبر كرو، شخنڈ ہے دل سے ان كی ہر بيہودہ بات كوسنو اور جس حقیقت كے بيان كرنے پر آپ مامور كئے گئے ہیں اس كو بيان كرتے جائيں۔

اس آیت میں ضمنی طور پر یہود ونصاری پرایک لطیف طنز بھی ہے، جس کا بائبل میں بیافسانہ گھڑا گیا ہے کہ خدانے چھ دنوں
میں زمین و آسان کو بنایا اور (ہفتہ کو )ساتویں دن آرام کیا اور عرش پر جاکر لیٹ گیا (پیدائش ۲:۲) اگر چہسی پاوری اس بات سے
شرمانے لگے ہیں اور انہوں نے کتاب مقدس کے اردو ترجمہ میں آرام کیا کو' فارغ ہوا' سے بدل دیا ہے مگر کنگ جیمس کی
متندائگریزی بائبل میں (And He rested on the seventh day) کے الفاظ اس ترجمہ میں بھی پائے جاتے ہیں جو ۱۹۵۳ء میں یہودیوں نے فلیڈ لفیاسے شائع کیا ہے، عربی ترجمہ میں بھی ف استو اح
الفاظ اس ترجمہ میں بھی پائے جاتے ہیں جو ۱۹۵۳ء میں یہودیوں نے فلیڈ لفیاسے شائع کیا ہے، عربی ترجمہ میں بھی ف استو اح
فی المیوم المسابع کے الفاظ ہیں۔

يَوْمَ يُسْادِ السُسْادِ مِن مَكانِ قَرِيْبِ ابن عساكر نے زید بن جابر شافعی رَحِمَالُاللهُ تَعَالیٰ سے روایت كیا ہے كہ يہ فرشتہ اسرافیل ہوگا جو بیت المقدس کے صحر ہ پر كھڑ اہوكر سارى دنیا کے مردول كو خطاب كرے گا،اے گلى سرئى ہڈیو!اورریزہ ریزہ ہونے

والی کھالو!اور بھر جانے والے بالو! س لوہتم کواللہ تعالیٰ یہ تھم دیتا ہے کہ حساب کے لئے جمع ہوجاؤ۔ (مظہری)

يَوْمَ تَشَقَّقُ الأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا لِعِن جبز مين پهڻ كرسب مردے زمين سے نكل آئيں گي توسب لوگ اس آواز دين والے كى طرف دوڑيں گے، نبى كريم في الله الله عن جب زمين پهنے گي توسب سے پہلے نكلنے والا ميں ہونگا انسا اول مَنْ تَنْشَفَ عَنْهُ الْآرْضُ (صحيح مسلم كتاب الفصائل) جامع ترفدى ميں حضرت معاويہ بن حيده تفتي الله تعلق سے روايت ہے كه رسول الله في الله في دست مبارك سے ملك شام كى طرف اشاره كرتے ہوئے فرمايا۔

من هاهٔ نا الی هاهٔ نا تحشرون رکبانا ومشاةً و تجرّونَ علی و جو هکمریوم القیامة. (الحدیث) یہاں سے اس طرف (یعنی شام کی طرف) تم سب اٹھائے جاؤگے کچھلوگ سوار اور کچھ پیدل اور بعض کو چہروں کے بل گھیدٹ کر قیامت کے روز اس میدان میں لایا جائے گا۔ (فرطبی، معارف)



# ؞ٛڒڠ۠ٵڒڔڔڝؖڴؚؾؠؖ*ۊۿؾؿؖۏ*ڬٲؽڗؖڡٙڶۮڰٷؖٛؖٛٛڠٵ

# سُوْرَةُ وَالذَّارِياتِ مَكِّيَّةٌ سِتُّوْنَ ايَةً.

## سورة والذّ اربات مکی ہے،ساٹھآ یتیں ہیں۔

بِسُ حِمِانلُهِ الرَّحْ مِن الرَّحِيْ مِن الرَّحِيْ مِن الرَّعِيْ الرِّياح تَذُرُوا التُرابَ وَغَيرَهُ فَرُوَّا لَ مَصُدرٌ ويُقالُ تَذُرِيْهِ ذَرْيًا تَهُبُ بِهِ فَلْلِيلِي السُحُبِ تَحْمِلُ المَاءَ وَقُولً فَقُلا مَفْعُولُ الْحَامِلاَتِ فَلْلِيلِي السُفُن تَجُرى عَلَىٰ وَجُهِ المَاءِ يُسْرُكُ بِسُهُولَةٍ مَصْدَرٌ فِي مَوْضِع الحَالِ اي مَيْسَرَةً فَالْمُقَسِّمْتِ آَمُرًا اللهُ الْمَاكِكَةِ تُقَسِّمُ الأرْزَاق والاسطار وغيرها بَيْنَ العِبَادِ والبلادِ إِنَّمَالُوُّعَدُوْنَ مَا مَصْدَريَّةٌ أَيُ إِنَّ وَعُدَهُم بالبَعُثِ وغيره **لَصَادِقُ** ۚ لَوَعُدٌ صَادِقٌ **قَالَ الدِّيْنَ** الدَِّرَاءَ بَعُدَ الحِسَابِ لَ**لَاقِعُ ۚ** لَا مُحَالَةَ **وَالسَّمَاءِذَاتِ الْخُبُكِ** ۗ جَمُعُ حَبِيُكَةٍ كَطَرِيْقَةٍ وَطُرُقِ اى صَاحِبَةِ الطُّرُقِ فِي الخِلْقَةِ كَالطُّرُقِ فِي الرَّمَلِ الثَّكُمُّ يَا أَهُلَ مَكَّةَ فِي شَانِ النَّبِي والقُران **لَفِي قُولٍ مُخْتَلِفٍ ۚ** قِيْلَ شَاعِرٌ سَاحِرٌ كَاهِنٌ شِعُرٌ سِحُرٌ كَهَانَةٌ ي**ُتُوفُكُ** يُصُرَفُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ والقُران اى عَنِ الإيمَان بِهِ مَنْ أُفِكَ ﴾ صُرِفَ عَنِ الهِدَايَةِ فِي عِلْمِ اللهِ تَعالَى قُتِلَ الْخَرْصُونَ ﴿ لُعِنَ الكَذَّابُوْنَ أَصْحَابُ القَولِ المُخْتَلِفِ اللَّذِينَ هُمِ فَي عُمرَةٍ جَهل يَغُمُرُهم سَاهُونَ ﴿ غَافِلُونَ عَن أَمُر الأخِرَةِ لِيَتَكُونَ النَّبِيَ اِسْتِهْزَاءً أَيَّانَكُوْمُ الدِّيْنِ اللهِ مَتْى سَجِيئَة وَجَوَابُهم يَجِي عَرِّمُ مُعْمُعِكَى التَّارِئُفِتُنُونَ اى يُعَذَّبُونَ فيها ويُقَالُ لهم حِيْنَ التَّعُذِيبِ **ذُوْقُوا فِتْنَكَّمُرُ** تَعُذِيْبَكُم هَ**لَا** العَذَابُ ال**َّذِي كُنْتُمْرِبِهِ تَسْتَعْجِلُونَ** فِي الدُّنيا اِسُتِهُزَاءً **إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي جَنْتٍ** بَسَا تِيُنَ **وَّعُيُّوْنٍ** تَجُرِيُ فيها الْخِ**ذِيْنَ** حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي خَبَرِ إِنَّ م**َّااَتْهُمْ** اَعُطَاهُمُ رَبُّهُمْ مِنَ الثَّوَابِ النَّهُمُ كَانُوْ اَقَبْلَ ذَلِكَ اى دُخُولِهِم الجَنَّةَ كُلِينِيْنَ ﴿ فِي الدُّنِيا كَانُوْ اَقِلْيَلَامِّنَ الْيُلِي مَا يَهْ جَعُوْنَ ﴿ يَـنَامُـونَ ومَـا زَائِدَةٌ ويَهُجَعُونَ خَبَرُ كَانَ وقَلِيلاً ظَرُفٌ اي يَنَامُونَ فِي زَمَنٍ يَسِيرٍ مِنَ اللَّيلِ ويُصَلُّونَ أَكُثَر **وَبِالْاَسْءَالِمُ يَسْتَغُفِرُوْنَ** ۚ يَقُولُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرُلَنَا وَفَي ٓ الْمِعْرَقُ لِلسَّالِلِ وَالْمَحُرُومِ ۗ الَّذِي لَا يَسْالُ لِتَعَفُّفِهِ **وَفِي الْأَرْضِ** مِنَ الحِبَالِ والبِحَارِ والاَشُجَارِ والثِّمارِ والنَّبَاتِ وغيرِها **اللَّهِ** دَلَالَاتٌ عـلىٰ قُـدُرَةِ اللَّهِ تعالىٰ

وَوَحُدَانِيَّتِهِ لِلْمُوْقِنِيْنَ ﴿ وَفَى اَنْفُسِكُمْ اَيَاتَ اَيُضًا مِن مَبُدَإِ خَلُقِكَم الىٰ مُنتَهاهُ ومَا فِي تَرُكِيبِ خَلُقِكُمْ مِنَ العَجَائِبِ اَفَلَاتُبْعِرُونَ ﴿ وَلَى فَتَمُسَدِلُونَ بِهِ عَلَىٰ صَانِعِهِ وَقُدُرَتِهِ وَفِى السَّمَاءِرُوْقَكُمْ اى المَطَرُ المُسَبَّبُ عَنْه السَبَاتُ الَّذِي هُوَ رِزُقٌ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿ مِنَ المَابِ والشَّوَابِ والعِقَابِ اى مَكْتُوبٌ ذلك فِي السَّمَاءِ عَنْه السَبَاتُ اللَّذِي هُوَ رِزُقٌ وَمَا تُوعَدُونَ لَحَقُ مِّ أَلَى السَّمَاءِ وَالعِقَابِ السَّمَاءِ وَالعِقَابِ المَعنى مِثُلُ صَعْدُونَ لَحَقَّ مِثْلُ مَا التَعْمَى مِثُلُ المُعَلَّى مِثُلُ المُعَلِيَّةِ عِنْد كَم ضَرُورَةَ صُدُورِه عَنْكُم.

تحریکی تروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہر بان اور نہایت رحم والا ہے تتم ہے ان ہوا ؤں کی جوغبار وغیرہ کو پرا گندہ کرتی ہیں (ذَرْوًا) مصدر ہے اور کہا جاتا ہے تَـذْرِیهِ ذَرِیّا یعنی ہوائیس غبار کواڑاتی ہیں چرفتم ہے ان بادلوں کی جویانی ك إجهار الله الله والمايس وقرًا حاملات كامفعول ب، چرفتم بان كشتول كى جوياني كى سطح ير سهولت كساته چلتى ہیں یُنسرًا مصدر ہے حال کی جگہ میں یعنی حال ہے کہ وہ سبک رفتاری سے چلتی ہیں چھوشم ہےان فرشتوں کی جو کہ ایک بڑے اہم کام کی تعنی رز ق اور بارش وغیرہ کی بندوں اور شہروں کے درمیان تقسیم کرنے والے ہیں اور جوتم سے وعدہ کیا جارہاہے مسل مصدریہ ہے یعنی ان سے بعث وغیرہ کا وعدہ سیا وعدہ ہے، اور حساب کے بعد جزاء اعمال لامحالہ پیش آنے والی ہے اور قسم ہے راستوں والے آسان کی (حُبُك) حَبِيْكَةٌ كى جمع ب، جيسا كه طُهرُق، طريقةٌ كى جمع بے يعنى وه آسان پيراَتْي طور پر راستوں والے ہیں ،جبیبا کدریت میں راستے ہوتے ہیں بلاشبہتم اے مکہ والو! حضور کی اور قر آن کی شان میں مختلف باتیں کرتے ہو (آپ کے بارے میں) کہا گیا،شاعر ہیں، جادوگر ہیں،کاہن ہیں، (اورقر آن کے بارے میں) کہا گیا شعر ہے؛ جادوہے، کہانت ہے اس سے یعنی نبی اور قرآن سے یعنی إن پرایمان لانے سے وہی بازر کھاجاتا ہے جس کو اللہ تعالی کے علم میں ہدایت سے پھیردیا گیاہوغارت ہوجا ئیں بےسند (اٹکل سے ) باتیں کرنے والے ملعون ہوئے مختلف باتوں والے جھوٹے جو جزاء کادن کب ہوگا؟ لعنی وہ کب آئے گا؟ان کا جواب میہ، یوم جزاءاس دن آئے گا جس دن ان کوآ گ پر بھونا جائے گا لعنی ان کوآ گ میں عذاب دیا جائے گا ، اور عذاب دیتے وقت ان سے کہا جائے گا ، اپنی سز ا کا مزا چکھویہی ہے وہ عذاب جس کی دنیا میں تم استہزاء جلدی مجایا کرتے تھے، بلاشبہ تقوے والے لوگ باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے جو باغوں میں جاری ہون گے ان کے رب نے ان کو جو کچھ تواب عطا فر مایا ہے اس کو لے رہے ہوں گے وہ تو اس سے پہلے ہی دنیا میں نیکوکار تھے اور وہ رات كوبهت كم سوياكرتے تص (يَهْ جَعُونَ) بمعنى يَنَامُونَ إِدر يَهْجَعُونَ كانَ كَ خبر ب،اور قَلِيلًا ظرف بي يعنى رات کے کم حصہ میں سوتے تھے اور اکثر حصہ میں نماز پڑھتے تھے اور سحر کے وقت استغفار کیا کرتے تھے، لیوں کہا کرتے تھے اکسٹ کھے مَّر اغْفِرْ لَنَا اوران کے مالوں میں مانگنے والوں کا اور نہ مانگنے والوں کا حق ہے اور محروم و مخص ہے جوسوال سے بچنے کی وجہ سے سوال ح انعَزَم يتكلفَ إ≥

نہ کرے (جس کے نتیج میں محروم رہ جائے) اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لئے پہاڑوں اور دریاؤں اور درخوں اور کھوں اور جس کے نتیج میں محروم رہ جائے) اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لئے پہاڑوں اور دریاؤں اور درخوں اور کھوں اور در اللہ کا ایس میں جو اللہ کی قدرت اور وصدا نیت پر دلالت کرتی ہیں کیا تم اس میں خورتہیں کرتے میں جائیاں ہیں تمہاری خلیق کی ابتداء سے لیکراس کی انتہا تک اور وہ جو تہہاری خلیق میں جائیات ہیں کیا تم اس میں خورتہیں کرتے ہو کہ تم اس سے اس کی صنعت اور قدرت پر استدلال کر و اور آسمان میں تمہار ارزق یعنی بارش و کہ دنیا تات کا سبب ہے کہ وہ رزق ہو اور وہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا تا ہے ، آسمان اور زمین کے پروردگار کی شم یہ یعنی جس کا تم سے وعدہ کیا جا تا ہے بالکل حق ہونے میں ایسا ہی جیسا کہ تم با تیں کرتے ہو مشل کے دفع کے ساتھ (حقی کی جا تا ہے وہ حقیقت ہونے میں ایسا ہی ہے جیسا کہ تمہارا کی تم سے دیں کہ جس کا تم ہا لیدا ہم تا میں ایسا ہی جیسا کہ تم ایسا ہی جیسا کہ تمہارا گفتگو کرنا حقیقت ہے لیعنی جس طرح تم ہا رہ دیا تہ تہاری گفتگو معلوم ہونے میں یقینی ہاں گفتگو کے تم سے کیا ہواوعدہ بھی حقیقت ہے )۔

# عَمِقِيق اللَّهِ السَّهُ الْحَالَةُ فَقُلِّلُهُ فَوَالِمٌ الْحَالَةُ فَاللَّهُ فَوَالمِّلْ اللَّهُ فَالمِّلْ

فِحُولَى ؛ وَالسَّدَّارِينَتِ وَاوَقَميهِ مِهُ وَارِينَتُ ، ذَارِيَةٌ كَ جَعَ بِي ، ارْانَ واليان ، پراگنده كرنے واليان ، اس كاموصوف الرِّيَا حُ مَدُوف ہِاں السرِّيَا حُ الدِّارِياتُ براگنده كرنے والى بوائين ، يه ذَرْى يَذُرُوْا ذَرُوَّا يا ذَرَىٰ يَذُرُى فَرْيًا مُعْتَلَ الرِّيَا حَمَّلُ الرِّيَا عَمَّلُ اللهِ عَمَّلُ اللهِ عَمْلُ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

فِيَوْلِكَ ؛ وَيُقَالُ ذَرَىٰ يَذُرِى ذَرِيا سَيالَ مون كَاطرف اشاره بـ

فِي كُلْكُ : تَهُبُّ به اسكااضافه بيان معنى كے لئے ب، موااس كو پرا گنده كرتى ب، اڑاتى ہے۔

**قِوُلْنَى :** إِنَّمَا تُوعَدُوْنَ علامُكِل نے ماكومصدرية رارديا ہے يعنی وَعْدٌ كے معنی ميں ہے، تقدير عبارت بيہ إنَّ وَعْدَكُمْر لَوَعْدٌ صَادِق.

قِوُلَى ؛ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِق معطوف عليه باورانَّ الدِّيْنَ لَوَاقعٌ معطوف ب، معطوف اور معطوف عليه ل كرجمله موكر جوابِ شَمَا يُرجمله موكر الله على الله على

فِيُّوُلِينَى ؛ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ واوَقَم به جاره بمعنى أَفْسِمُ السَّمَاء موصوف الحُبُك صفت ، موصوف بالصفت جمله موكر جواب تتم -

فِحُولِكَى، حَبُكِ حَبِيْكَةً كَ جَمْع بِجِي طُـرُقْ طريقةً كَ جَمْع بِ بَعْنى راسة، بإنى كى لهر، ريت ميں بواكى وجه برنے والے نشانات اور بعض حفرات نے حُبُكُ كوجِبِاكُ كى جَمْع كہا ہے جيسے مُثُلٌ مِثالٌ كى جَمْع ہے حَبِيْكَةً و حِبَاكُ ستاروں كى رە

گر رکو کھی کہتے ہیں۔ (اعراب القرآن ، لغات القرآن)

قِوُلَى ؛ في البحِلقَة كَالطُرُقِ فِي الرَّمَلِ اسعبارت كاضافه كافائده يه كهيآسانى راسة خيالى يامعنوى نهيل بيل بلكم محسوس اورموجود في الخارج بيل اگرچه بعيد مونے كي وجه فظر نهيل آتے۔

فِيَوْلِكُمْ : يُوْفَكُ عنه يُوْفَكُ واحد مذكر عَائب مضارع مجهول إفْكٌ (ض) \_ يجير اجاتاب، بعثكا ياجاتاب-

فِيُولِكُ ؛ صُرِفَ عَنِ الهِدَايَةِ فِي علمِ الله تعالى اس عبارت كاضافه كامقصدايك والمقدر كاجواب بـ

مَنْ وَكُولُكَ: يُوفَفُكُ عِنهُ مَنُ أُفِكَ مِعلُوم بوتا ہے كہ جو بھٹكا ہوا ہے اس كو بھٹكا يا جائے گا، اور يخصيل حاصل ہے اس لئے كه جو بھٹكا ہوا ہے اس كے كه جو بھٹكا ہوا ہے اس كے كه جو بھٹكا ہوا ہے اس كے كاكوئى مطلب نہيں ہے۔

جِيْ لَيْنِي: جُوالله تعالى كِعلم ازلى مين بحث كابواجوه خارج اورظا برمين بحث كاياجائكا-

#### البلاغة

فَوْلَ كَمْ): قُبِلَ الْخَوَاصُونَ ، قُبِلَ كِ فَيقَ مَعْنَ لَكُرَ مِنْ فَي لِلله مَعْنَ مِين ، مُريهان على سبيل الاستعارة لعنت كمعنى مين مستعمل ہے، باي طور كه مفقو دالسعادة كومفقو دالحيات كساتھ تشبيه دى ہے بياستعاره بالكنابيہ ہوا، مفقو دالسعادة كومفقو دالحيات كساتھ تشبيه دى ہے بياستعاره بالكنابيہ ہوا، مفقو دالسعادة كومفقو دالحيات كرمشه به كوازم مين سے قبل كومشه كے لئے ثابت كرديا، بياستعارة تخييليه مفقو دالحياة مشبه به به اگر چه محذوف ہے مگرمشه به كوازم مين سے قبل كومشه كے لئے ثابت كرديا، بياستعارة تخييليه ہوا، قُبِلَ الْخَوَاصُونَ مَعْنَ مِين لُعِنَ الْكُذَابُونَ لِينَ بددعاء كم معنى مين ہے خَوّاصُونَ الْكُل دوڑانے والے، جھوٹ بكنے والے، خواصُ كى جمع ہے خور صُ سے مبالغه كاصيغه ہے۔ (لغات القرآن)

عَمْرَةٌ عَمْرَةٌ عَمْرَةٌ مَراياني جس كى تة نظرنه آئے، يہاں چھاجانے والى جہالت مراد ہے۔ (لغات القرآن)

فِي فَلْ إِنَّ اللَّهِ مِنْ مُ الدِّينِ أَيَّانَ خَرِمقدم يُومُ الدِّينِ مبتداء مؤخر

فِحُولَی، مَتی مَجِینهٔ ، مَتی ایّان کی تفیر ہے مجیئهٔ حذفِ مضاف کی طرف اشارہ ہے اور حذف مضاف ایک سوال کا جواب ہے۔

سَيَخُواكَ: اليّانَ يَوْمُ الدين مين تعيين وقت كاسوال ب،اس كاجواب يَوْمَ هم عَلَى النَّارِ يُفْتَنُوْنَ بَ جوكم بهم اورغير تعين بي جوكه درست نبيس بـ-

جِحُولَثِيِّ: مشرکین مکہ کا سوال چونکہ علم وقہم کے لئے نہیں بلکہ بطوراستہزاء کے تھااس لئے حقیقتا جواب کے بجائے صورة جواب دیا تا کہ سوال وجواب میں مطابقت ہوجائے ، یَوْمَ کا نا صب یہ جدیئ محذوف ہے، هُمْر مبتداء ہے یُـفُتَنُوْنَ خبراور

علیٰ بمعنی ہے۔

سَيُوال أَن يُفْتَنُونَ كاصله على كيول لايا كيا؟

جَوْلَ بْنِي: يُفْتَنُونَ چِونكه يُعْرَضونَ كَمْعَىٰ وَتَضْمَن جِاسَ لِتَيُفْتَنُونَ كاصله على لايا كيا ج

قِوُلْ ﴾: تَجُرِی فِیها اساضافہ کامقصداس سوال کاجواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قول إنّ المتقین فی جنّتٍ و عُیُون سے معلوم ہوتا کہ تقی لوگ چشموں میں ہونے کا یار ہے کا کوئی مطلب نہیں ہے مفسر علام نے تہری فیھا کہ کراس کا جواب دیا۔ جواب کا ماحصل یہ ہے کہ تقی ایسے باغوں میں ہوں گے جن میں نہریں جاری ہوں گی۔ فیھا کہ کراس کا جواب دیا۔ جواب کا ماحصل یہ ہے کہ تقی ایسے باغوں میں ہوں گے جن میں نہریں جاری ہوں گی۔

قِوَّلَى ؟ آخِذِينَ يداِن كَ خَرَمُدُوف كَا شَمِيرِ عِي حال بَ القَدْرِعِبَارت يدب كائِنُونَ في جنَاتٍ وعُيُون حالَ كونِهِم، آخِذِيْنَ مَا اتَاهُم رَبُّهُمْ.

قِوُلْكُم : مِنَ الثواب يه ماكابيان ع،

قِولَكَ ؛ يَهْجَعُونَ هجوعٌ حرات كيون كوكت إلى

قِوُلْكُمْ)؛ وبِالْاسْحَارِ يَسْتَغْفِرُوْنَ كَ تَعَلَق بِ اور باءَ مَعَىٰ فى بِ الاسْحَار سحر كى جَعْبِ رات كسرسِ اخْيركوكمِتِ بين، يَسْتَغْفِرُ وْنَ كاعطف يَهْجَعُوْنَ يرب-

#### تِفَيْدُرُوتَشِي ﴿

سورة ق کے مانندسورة ذاریات میں بھی زیادہ ترمضامین آخرت اور قیامت، اس میں مردول کے زندہ ہونے، حساب وکتاب اور ثواب وعذاب کے متعلق ہیں، پہلی چند آیات میں اللہ تعالی نے چند چیزوں کی متم کھا کرفر مایا ہے کہ قیامت کے متعلق جن چیزوں کا وعدہ کیا گیا ہے وہ جیار ہیں ① السند اریاست فروًا ﴿ وَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ال

مفسر علام نے پہلے مقسم بہ سے ہوائیں اور دوسرے مقسم بہ سے بادل اور تیسرے سے کشتیاں اور چو تھے سے فرشتے مراد

لئے ہیں، اسی مفہوم کی ایک مرفوع روایت بھی ہے جس کو ابن کثیر نے ضعیف کہا ہے، اور حضرت عمر تفکائلا گائے اور حضرت علی تفکائلا گائے اور حضرت عمر تفکائلا گائے اور حضرت عمر تفکائلا گائے اور حضرت عمر تفکائلا گائے اور المقسِماتِ اَمْرًا کی تفسیر میں علی تفکائلا گائے کے بھی موتو فا مذکورہ مفہوم مروی ہے ( قرطبی، درمنثور ) المجارِیاتِ یُسرًا اور المقسِماتِ اَمْرًا کی تفسیر میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے، ایک جماعت نے اس بات کور جے دی ہے کہ ان دونوں سے بھی ہوائیں مراد ہیں، یعنی پھر بیہ ہوائیں بادلوں کو کیکر چلتی ہیں، اور پھر دوئے زمین کے مختلف حصوں میں پھیل کر اللہ تعالی کے تھم سے جہاں جتنا تھم ہوتا ہے، پانی تفسیم کرتی ہیں جو کہ رزق کا سبب ہے۔

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ اِنْكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ، حُبُك، حَبِيْكَةٌ كَاجْمَع بِهِ، كَبْرِ عَكَ دهاريول كوكت بي،

دھاریاں چونکہ سڑک اور راستہ کے مشابہ ہوتی ہیں، اس لئے راستوں کو بھی حُبُک کہد دیاجا تا ہے اور راستوں سے وہ راستے مراد ہو تیتے ہیں جن سے فرشتوں کی آمدورفت ہوتی ہے، اور اس سے ستاروں اور سیاروں کے مدار بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور چونکہ کپڑے کی دھاریاں کپڑے کی زینت ہوتی ہیں اس لئے بعض مفسرین نے حبک کا ترجمہ زینت والے آسان سے کیا۔

آنگ مرکبین مکہ ہیں جورسول اللہ ﷺ کے متعلق اللہ علی متعلق میں میں جورسول اللہ علی کے متعلق مختلف اللہ علی متعلق مختلف اور متضاد باتیں کیا کرتے تھے، اور ایک مختلف اور متضاد باتیں کیا کرتے تھے، کون بھی جاد وگر، تو بھی شاعر، تو بھی کا بمن وغیرہ کے لغو خطابات دیتے تھے، اور ایک احتمال یہ بھی ہے کہ اس کے مخاطب عام لوگ ہیں، مسلم ہوں یا کافر، اور قول مختلف سے مرادیہ ہو کہ بعض تورسول اللہ علی ایک اس کے محاطب عام لوگ ہیں، مسلم ہوں یا کافر، اور قول مختلف سے مرادیہ ہو کہ بعض تورسول اللہ علی ایک ایک ایک لاتے ہیں اور تھی اور بعض انکار ومخالفت سے پیش آتے ہیں۔ (مظہری، معارف)

اقوال کا یہ اختلاف خود ہی اس امر کا ثبوت ہے کہ وحی رسالت سے بے نیاز ہوکرانسان نے اپنے اوراس دنیا کے انجام پر جب بھی کوئی رائے قائم کی ہے علم کے بغیر قائم کی ہے در نہ اگر انسان کے پاس اس معاملہ میں فی الواقع براہِ راست علم کا کوئی ذریعہ ہوتا تواتنے مختلف اور متضاد عقیدے پیدانہ ہوتے۔

 دوسرااحتمال بیہ ہے کہ عَـنهٔ کی ضمیر قبولِ منحتلف کی طرف راجع ہواور معنی بیہوں کہتمہار مے مختلف اور متضادا قوال کی وجہ سے وہی شخص قرآن اور رسول کا منکر ہوتا ہے جواز لی بدنصیب اورمحروم ہی ہو۔

قُتِلَ النحرّاصُونَ، حرَّاص كِلغوى معنى اندازه لگانے والے اور ظن وَخمين سے باتيں كرنے والے كے ہيں، مراد كفار ہيں، جوآن خضرت ﷺ كے بارے ميں بلاكسى علم ودليل كے مختلف اور متضاد باتيں كہتے تھاس كئے حسو احسون كا ترجمه كذا بون سے بھى كرديا جائے تو بعيد نہيں۔

کائو اقلیلاً مِن الگیل مَا یَهٔ جَعوْنَ کفاراور منکرین کے ذکر کے بعد مونین و متقین کاذکر کی آیتوں میں آیا ہے،

یہ جَعُونَ ، ہجوعٌ سے مشتق ہے جس کے معنی رات کے سونے کے ہیں ، ما، قلت کی تاکید کے لئے ہے اس میں پر ہیزگار مونین کی بیصفت بیان کی گئی ہے کہ وہ رات اللہ کی بندگی میں گذارتے ہیں ، سوتے بہت کم ہیں ، یتفیر ابن جریر سے منقول ہے ،

اور حسن بھری سے بھی یہی تفیر منقول ہے ، اور حضرت ابن عباس فی اللہ تعالیٰ کہ مطلب حرف ما کونی کے لئے قرار دے کریے بتالیا ہے کہ رات کو ان پر تھوڑ اسا حصہ ایسا بھی آتا ہے جس میں وہ سوتے نہیں بلکہ عبادت نماز وغیرہ میں مشغول رہتے ہیں ، اس مفہوم کے اعتبار سے وہ سب لوگ اس کا مصداق ہوجاتے ہیں جورات کے کسی بھی جھے میں عبادت کرلیں خواہ شروع میں یا آخر میں یا درمیان میں ، اس لئے حضرت انس تونیان نفاز پڑھتے ہیں۔

مصداق ان لوگوں کو قرار دیا ہے ، جومغرب وعشاء کے درمیان نماز پڑھتے ہیں۔

(ابن کئیں)

وَفِي آَمُو اَلِهِمْ حَقُّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومَ مَ مُروم ہے مرادوہ ضرورت مندہے جوسوال سے اجتناب کرتاہے، چنانچہ ستحق ہونے کے باوجودلوگ اسے نہیں دیتے ، یہ تنادہ اور زہری کی رائے ہے (شوکانی) یا وہ شخص مرادہے جس کا آفت ارضی وساوی سے سب کچھ تباہ ہوجائے ، یہ زید بن اسلم سے منقول ہے (فتح القدیمیشوکانی) حسن اور مجمد ابن الحقید نے کہا ہے کہ محروم وہ شخص ہے کہ جو مالی غنیمت اور مالی فئی سے محروم رہے اس کے علاوہ بھی اور بہت سے اقوال ہیں۔

#### صدقه وخیرات کرنے والوں کوخاص مدایت:

اس آیت میں مونین متقین کی میصفت بتلائی گئی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں مال خرج کرنے کے وقت صرف سائلین ہی کونہیں دیتے بلکہ ایسے لوگوں کا بھی خیال رکھتے ہیں جواپئی حاجت شرم وشرافت کی وجہ سے کسی پر ظاہر نہیں کرتے ،مطلب میے کہ میمونین متقین صرف بدنی عبادت نماز روزہ اور شب بیداری پر اکتفاء نہیں کرتے بلکہ مالی عبادت میں بھی ان کا بڑا حصہ رہتا ہے ، کہ سائلین کے علاوہ ایسے لوگوں پر بھی نظر رکھتے ہیں کہ جوشرافت وشرم کے سبب اپنی حاجت کسی پر ظاہر نہیں کرتے ، اور بیلوگ جن فقراء و مساکین پر خرج کرتے ہیں ان پر کوئی احسان نہیں جتلاتے ، بلکہ یہ بھے کر دیتے ہیں کہ جمارے اموال خداداد میں ان کا بھی حق ہے اور جق دار کواس کاحق پہنچادیا کوئی احسان نہیں جواکر تا بلکہ ایک ذمہ داری سے اپنی سبک دوشی ہوا کرتی ہے۔

﴿ (مَكْزُم بِبَلْشَلْ ﴾ •

آنَّهُ لَحَقَّ مِّنْلَ مَآ أَنَّكُمْ مِ تَنْطِقُونَ لِينى جس طرح تم كواپ بولنے اور كلام كرنے ميں كوئى شك وشبہيں ہوتا اس طرح قيامت كابر پا ہونا بھى ايسا ہى واضح كھلا ہوا اور يقنى ہے كہ اس ميں كسى شك وشبه كى گنجائش نہيں۔ (ورطبى)

هَلَ ٱللَّهَ خِطَابٌ للنبي صلى الله عليه وسلم كَدِيْثُ ضَيْفِ إِبْرِهِيمَ ٱلْمُكُرِّمِينَ ﴿ وَهُمُ مَلْئِكَةٌ إِثْنَا عَشَرَ اوعَشرَةٌ اوثَلَاثَةٌ مِنهم جبريلُ الْخَ ظَرُفُ لِحَدِيْثِ ضَيُفٍ مَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا اللَّهُمُّ أَى هذا اللفظ قَالَ سَلَمُ أَى هذا اللفظ قَوْمُ مُنكُرُونَ ﴿ لَا نَعُرِفُهُم قَالَ ذَلِكَ فَى نَفُسِه وهو خَبَرُ مُبُتَدَأً مُقَدَّرِ اى هؤلاء فَرَاغَ مَالَ [آلَ اَهَا هُلِه سِرًّا **غَا آبِعِ إِلَى مِينٍ ﴿ وَفِي سُورَةِ هُودٍ بِعِجُل** حَنِيُذٍ اى مَشُوى فَقَرَّبَهُ اللَّهُ مُقَالَ الاَ تَأْكُلُونَ ﴿ عَرَضَ عَليهم الَاكُـلَ فَلَم يُجِينُبُوا فَ**الْوَجَسَ** اَضُـمَرَ في نَفْسِه مِنْهُمْدِيْفَةٌ قَالُوْالَاَتَخَفَّ إِنَّا رُسُلُ رَبّكَ وَلَثَّنَرُوهُ بِغُلِمٍ عَلِيهٍ فِي عِلْمٍ كَثِيرٍ هُو اِسحاق كما ذُكِرَ في سُورَةِ هُودٍ فَا**َقُبَلَتِ امْرَاتُهُ** سَارَةُ فِ**نُصَّرَةٍ** صَيُحَةٍ حالٌ اي جاءَ تُ صائِحَةً <u>فَصَكَّتُوجَهَهَا</u> لَطَمَتُه وَ اللَّتَعَبُّورُ عَقِيمُ الم تَلِدُقَطُّ وعُمُرُها تِسُعٌ وتسُعُونَ سَنَةً وعُمُر اِبُرَاهِيمَ سائة سَنَةٍ او عُمُرُهُ مِائَةٌ وَعِشُرُونَ سَنَةً وعمرها تِسعونَ سَنَةً **قَالُوْاكُذْ إِلَيِّ** اى مِثُلَ قَولِنَا فِي البَشَارةِ **قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَلُكَكِيْمُ** ؛ في صُنعِهِ الْعَلِيْمُ® بِحَلَقِهِ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ شَانُكُم اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ ® قَالُوَالِثَّا أَرْسِلْنَا اللَّقُومِ يُجْرِمِينَ ﴿ كَافِرِينَ اى قَوْمِ لُوطٍ لِنُوسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَالَةُ مِنْ طِيْنِ ﴿ مَطُبُوحِ بِالنَّارِ مُسَوَّمَةُ مُعَلَّمَةً عَليها اِسْمُ مَن يُرُسَى بها عِنْدُرِيِّكَ طَرُفُ لِهِا لِلْمُسْرِفِيْنَ® بِإِتْسَانِهِم الذُكُورَ مَعَ كُفُرهم فَانْخَرْجَامَنْ كَانَ فِيهَا اى قرى قَوْم لُوطٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ لا هلاكِ الكَافِرينَ فَمَاوَجَدُنَافِيهَا غَيُرَبَيْتِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَهُمَ لُوطٌ وابُنَتَاهُ وُصِفُوا بالإَيمان والإسلام اى هُمُ مُصَدِّقونَ بِقُلُوبِهِم عَامِلُون بِجَوَارِحِهمُ الطَّاعَاتِ وَتُرَكُنَا فِيْهَا العدَ إهلاكِ الكَافِرنَ أَيَّةً عَلامة علىٰ اِهُلاكِهم لِللَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلْيَمُ فَلَا يَفْعَلُونَ مِثْلَ فِعلهم وَفَي مُوسَى مَعُطُوتَ علىٰ فيها المعنى وجَعَلْنَا فِي قِصَّةِ مُوسِي ايَةً لِذُ **اَرْسَلْنَهُ اللَّ فِرْعَوْنَ** مُتَلَبِّسًا لِ**سُلُطِنَ ثُبِيْنِ** بَحُجَّةٍ واضِحَةٍ فَ**تَوَلَّى** اَعْرَضَ عَنِ الْإِيْمَانِ بِرَكْنِهِ مَعَ جُنُودِهِ لِانَّهُمُ له كالرُّكُنِ وَقَالَ لِمُوسِى هو سِجِوَّاَوْ بَحُنُونً ۖ فَالْحَذُنْهُ وَجُنُودُهُ فَنَبَذُنْهُمُ طَرَحْنَاهم فِي الْيَكِرِ البَحْر فغرقُوا وَهُو اللهُ وَعُون مُلِيمُ الرِّهِ الرُّسُل ودَعُوى طَرَحْنَاهم اللهُ عليه مِن تكذيب الرُّسُل ودَعُوى الرُّبُوبِيَّةِ وَ فِي الْهَلَاكِ عَادِ الْيَةَ إِنْ السَّلْنَاعَلِيهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيمُ هي التِي لَاخَيْرَفيها لِاَنَّهَا لا تَحْمِلُ المَطَرَ ولا تُلْقِحُ الشَّجَرَ وهي الدّبُورُ مَاتَكُرُمُن شَيْءٍ نَفُسِ اوسالِ التَّتَ عَلَيْهِ الْاجَعَلَتُهُ كَالرَّمِيْمِ عَلَيْ كَالبَالِي المُتَفَتَّتِ وَفِي إِهُلاكِ تَمُوُّدَ اليَّهُ **لِذَقِيْلَ لَهُمْ** بَعُدَ عَقُر النَّاقَةِ تَ**مَتَّعُوْا كَتَّى حِيْنٍ** الى إلىٰ إِنْقِضَاءِ اجَالِكُمُ كَمَافِي اليَّهِ تَمَتَّعُوا فِي دَاركم ثَلَاثَةَ اَيَّام فَعَتُوْ تَكَبَّرُوا عَنُ أَمْرِكَ بِهِمْ اى عَن اِسْتِعَالِهِ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّعِقَةُ بَعُدَ مَضَى ثَلَاثَةِ اَيَّام أى الصَّيْحَةُ المُهْلِكَةُ وَهُمْرِينَظُرُونَ فَ النَّهَارِ فَمَا السَّطَاعُوامِنْ قِيَامِر اى مَاقَدَرُوا على النَّهُوض حينَ نُزُول

العَذَاب وَّمَاكَانُواْمُنْتَصِرِيْنَ ﴿ عَلَىٰ مَنُ اَهُلَكَهُم وَقُوْمَ نُوحٍ بِالجَرِّ عَطُفٌ علىٰ ثَمُودَ اى وفِي اِهُلَا كِهِمُ بِمَاءِ السَّمَاءِ والأرْضِ الية وبِالنَّصْبِ اى وَاهُلَكُنا قومَ نُوحٍ مِّنْ قَبُلُ الى قبل اِهُلاكِ هـؤُلاءِ المَذُكُورِينَ السَّمَاءُ والأَرْضِ اليه وبِالنَّصْبِ اى وَاهُلَكُنا قومَ نُوحٍ مِّنْ قَبُلُ الى قبل اِهُلاكِ هـؤُلاءِ المَذُكُورِينَ السَّمَاءُ وَالأَرْضِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ هـؤُلاءِ المَذُكُورِينَ اللَّهُمُ كَانُواْ قَوْمًا فَيلِيقِلْنَ اللهِ هـؤُلاءِ المَذُكُورِينَ اللَّهُمُ كَانُواْ قَوْمًا فَيلِيقِلْنَ اللهِ اللهُ اللهُ

و المراد المراد المراديم علي المراديم علي المراديم علي المراديم علي المرادي ال تھ، ان میں جبرائیل علی کھی تھے جبکہ وہ (مہمان) ان کے پاس آئے (اِذْ) حدیث صَدِیف کاظرف ہے، تو انہوں نے سلام کیا تعنی لفظ سکلامًا کہا، حضرت ابراہیم علیج لاکھاٹی نے بھی (جواب میں) لفظ سلام کہا حضرت ابراہیم علیج لاکھاٹی نے ا پنے جی میں کہانیو انجانے لوگ ہیں (قوم منکرون) مبتداء مقدر کی خبر ہے اوروہ هؤ لاء ہے پھروہ چیکے سے اپنے گھروالوں کے پاس گئے اور ایک (بھنا ہوا) فربہ پھڑ الائے اور سورہ ہود میں ہے جاء بعجلِ حَنِیْدِ لیمنی بھنا ہوا بچھڑ الائے ، اور اسے ان کے سامنے رکھااور کہاتم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تعنی ان کے سامنے کھانار کھالیکن انہوں نے توجہ نہ کی <mark>توان سے دل میں خوف زوہ</mark> ہود میں مذکور ہوا تو ان کی بیوی سارہ چیخی ہوئی آ گے برھی (فی صَرَّقِ) حال ہے یعنی (تعجب سے) چیخی ہوئی آ گے برھی اور اپنا منه پیپ لیا اور کہا بڑھیا بانجھ جس نے بھی کچھنہیں جنا اور ان کی عمر ننا نوے سال تھی اور ابرا ہیم علیہ کا اللہ تا حضرت ابراہیم علی کا کا کا عمرایک سومیس سال تھی اوران کی بیوی کی عمرنو ہسال تھی ، فرشتوں نے کہا تیرے رب نے ایساہی فرمایا ہے تعنی ہماری بثارت کے مانند بلاشبہ وہ تھیم ہے اپنی صنعت میں اور باخبر ہے اپنی مخلوق کے بارے میں (حضرت) لینی قوم لوط کی طرف تا کہ ہم ان پر آگ میں یکے ہوئے <del>مٹی کے کنگر برسائیں جو تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ ہیں حد</del> <u> سے گذرجانے والوں کے لئے</u> اغلام بازی کی وجہ سے ان کے ساتھ بعنی جس شخص کوجس کنگری کے ذریعہ ہلاک کیا جانا ہے اس پر اس كنام كى علامت لكى موئى ہے (يعنى اس كانام لكھا مواہے) عند رَبّك، مُسَوَّمَةً كاظرف ہے پس جَتنے ايمان دارو ہاں یعنی قوط لوط کی بستیوں میں موجود تھے ہم نے نکال لئے کا فروں کو ہلاک کرنے کے لئے ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھریا یا اور وہ لوط عَلیجًا لاَ طَلیْتُ اور ان کی دوبیٹیوں کا گھرانہ تھا،اہل خانہ کا ایمان اور اسلام کے ساتھ وصف بیان کیا گیا ہے لیتنی وہ اینے قلوب سے تقید بی*ق کرنے والے اوراپنے اعضاء سے طاعت پڑمل کرنے والے <mark>اور ہم نے اس بستی میں</mark> کا فروں کو ہلاک* کرنے کے بعدان کی ہلاکت پران لوگوں کے لئے جودر دناک عذاب سے ڈرتے ہیں علامت جھوڑ دی تا کہان جیسی حرکت نہ كرين اورموي عليج لأولاي كاعتصد مين بهي اس كاعطف فيها برب اورمعني بيربين اورجم في موي عليج لأولاي كالتعلق التاكا كالصدمين بهي ﴿ (مَ زَم يَ الشِّرَا ﴾

علامت رکھی ہے کہ ہم نے اس کوواضح دیل کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تو فرعون نے مع اپنائنگر کے ایمان ہے اعراض کیا والشکر کورکن کہا ہے) اس لئے کہ لشکر اس کے لئے رکن کے ہاند تھا، اور فرعون نے موی علیج کھا لیکٹ کے بارے میں کہا کہ وہ جادوگر یا با کالا ہے با لآخر ہم نے اس کواوراس کے لئے رکن کے ہاند تھا، اور فرعون نے موی علیج کھا لیکٹ کے اس غرق ہوگئے اور وہ یعنی فرعون تھا، می ملامت کے حسب غرق ہوگئے اور وہ یعنی فرعون تھا، می ملامت کے قابل یعنی الی حرکت کرنے والا تھا کہ جس پراس کو ملامت کی جائے (اور) وہ رسولوں کی تھا نہ باور وہ اور وہ اور وہ اور فرعون تھا، میں ہوائیج کی وہ الی ہوائی وہ اس میں کوئی فیش نہیں تھا، اس لئے کہ وہ ہوائی و حال مطریقی اور نہ در خوں کو بار آور کرنے والی، کہا گیا ہے کہ وہ جنوبی ہوائی وہ میں کے در ہوئی کی گذرتی تھی خواہ جان ہو یا مال اس کو بوسیدہ ہڑی کے ماندرین و ریزہ کردیتی تھی اور ثمود کے ہلاک کرنے میں بھی نشانی ہے جب ان ہے اور ٹوئی کو ہلاک کرنے کے بعد کہا گیا چند دن لیخی اپنی زندگی کی مدت پوری ہونے تک اور مز باڑا لو جیس کر آبیں تین وہ کہ ڈوہ کو گھٹ ایک مہلک جیج نے رب کے تھی اس کی بجا آوری ہوئے اور وہ نیا کی بھی ایک کرنے وہ کہ ہم کیا گھوں ہوئی تھا یہ بیا تو وہ کھڑ ہوئی کی بار کردے تھی ہی کہا کہ کرنے وہ کہ کہ کے بعد عذا ب نے آپیلا آیوں ایک مہلک جیج نے نہ اور وہ (عذا ب) کو بور وہ وہ کہ کہا کہا گیا جن کہ کہا گیا تھی اس کی بھی تا کہ وہ کہ کہا تھی بی عال ہو چکا تھا یعنی ان مکذیمین نہ کورین کو ہلاک کرنے والے سے بدلہ تی لے سکے اور ان سے پہلے قوم نوح کا بھی بی عال ہو چکا تھا یعنی ان مکذیمین نہ کورین کو ہلاک کرنے در سے پہلے اور وہ پڑے نافر مان انوگ تھے۔

# عَجِقِيق اللَّهِ السِّهِ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

قِوُلْكَى : هَلَ اَتْكَ حَدِيْكُ ضَيْفِ إِبُواهِيْمَ ، هَلْ يَهِال شُوق دلائے ، وَلِي پيدا كرنے اوراس قصد كى عظمت شان كوظا مر كرنے كے لئے ہے اور يہ بھى كہا گيا ہے كہ هَلْ بمعنى قَدُ ہے ، جيسا كه الله تعالىٰ كةول هَلْ اَتْلَى عَلَى الانسان حِيْنٌ مِّنَ اللّهُ هِو اللّه مِين هَلْ بَعَىٰ قَد ہے۔ (صاوى)

سَيُوالْنَ عَرْت ابراہيم عَلَيْنَ الله الله الله الله عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَل ضوف جمع كالفظ استعال مونا جا ہے ، حالانكه صَيْفٌ مفود كالفظ استعال مواہاں كى كيا وجہ ہے؟

جِحُ الْبِيعُ: صَدِف چونکه اصل میں مصدر ہے جس کا اطلاق واحد تنذیہ جمع سب پر ہوتا ہے لہذا کوئی اعتراض نہیں ہے۔

قِوُلْكَى ؛ إِذْ دَخَلُوا بعض حضرات نے کہا ہے کہ إِذْ دَخَلُوا، اُذكونعل محذوف كاظرف ہے، اور وہى اس كانا صب ہے اور بعض نے صدیث کو عامل بنایا ہے ای هَلُ اتساكَ حدیثه مُر الواقع فسی وقت دخولهم علیه اور بعض حضرات نے المُكرمین كونا صب قرار دیا ہے اس لئے كه حضرت ابراہیم نے آنے والے مہمانوں كا داخل ہونے كے وقت اكرام كيا تھا۔

قِوُلْنَى ؛ فَقَالُوْا سَلَامًا مَسَلَامًا مَفْعُولِ مُطْلَق ہِاس کا فعل ناصب سَلَّمْتُ مُحذوف ہے ای سَلَّمْتُ سَلَامًا یا نُسَلِّمُ علی کھر سلامًا ہے۔ علیکھر سلامًا ہے مصدر جوکفعل کی بھی قائم مقامی کر رہاہے ،اس لئے فعل کوحذف کر دیا گیا۔

فَوْلِيْ ؛ قَالَ سَلامٌ ابرائيم عَلِيَهِ الْمُعْلَقِظِي فَ جوابًا فرماً ياسلَامٌ ، سَلَامٌ كانكره ہونے كے باوجود مبتداء بنناضيح ہاس كئے كه سلامٌ وعاء كے معنى وضمن ہے ( لغات القرآن ، درویش ) ثبات ودوام پردلالت كرنے كے لئے رفع كى جانب عدول كيا ہے تاكہ حضرت ابرائيم عَلِيَهِ اللهُ كاسلام مهمانوں كے سلام سے بہتر ہوجائے۔

فَوْلَنَى : فَأَوْجَسَ اس نے پایا، اس نے محسوس کیا، یہ اِیْجَاسٌ سے ماضی واحد مذکر غائب ہے، اِیْجَاس کے عنی دل میں محسوس کرنا، اور دل میں مخفی آواز کا آنا۔ (لغات الغرآن)

فِيُولِي، أَضْمَرَ فِي نَفْسِهُ كَالصَافَحُصْ بيان مَعْن ك لئے ہے۔

قِوُلْنَى : صَوَّةَ شدید چِیْ پِکارکوکتے ہیں، صرِیْرُ الباب دروازے کی آواز صَوِیدُ المقلم قلم کے لکھنے کی آواز اَقْبَلَتْ صَائِحةً ای جَاءَ تُصَائِحةً چِیْ چِلاتی آئی، اور بعض حضرات نے اَقْبَلَتْ کا ترجمہ اَحدَث کیا ہے یعنی سارہ نے چینا چلانا شروع کردیا، یہ اَقْبَلَتَ شَتَمْتَنِی کے قبیل سے ہے یعنی تونے مجھے کالی دین شروع کردی۔

قِوَّلْ كَا عَجُوزٌ عَقِيْمٌ فَكَيْفَ الِهُ عَنْ ساره فَي بِرُها بِي مِي فرزند كي خَوْخِري سَ كرتجب سے اپنامند پيك ليافَ الَّتَ عَجُوزٌ عَقِيْمٌ اى أَنَا عَجُوزٌ عَقِيْمٌ فَكَيْفَ الِدُ.

وَ وَلَكُمْ : كَذَلِكِ يمصدر محذوف كي صفت بوني كي وجد مضوب ب،اى قَالَ قو لا مِعْلَ ذلكَ الَّذِي قُلْنَا.

فِحُولِكَمْ : قَالَ فَمَا خَطُبُكُمْ أَيُّهَا المُرْسَلُونَ يهجمله متانفه بهايك سوال مقدر كاجواب ب، لويا كه كها كياب كه حضرت ابراجيم علي كلا كلا كلا كلا كلا كله المُرْسَلُونَ.

قِولَا أَي : خَطَب، خَطْبٌ كِمعنى شان اورقصه اور ام عظيم ، اور كارم م كي بير -

فِخُولِكُ ؛ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ مَطْبُوْخٍ بِالنَّادِ، حِجَارةً يه حَجَرٌ كَ جَعْ بِــ

سَيْخُولُكُ: مِنْ طِيْنٍ كَاضافه كاكيافا كده ب

سَيُوالي: مفسرعلام نے مَطْبُوخٌ بالنار كااضافكس مقصد كے لئے كيا ہے؟

جِوَ لَنْبِعِ: بیاس شبکا جواب ہے کہ ججارہ مٹی کانہیں ہوتا تو پھر یہاں مٹی کا پھر کیوں کہا گیا ہے یہاں حجارہ من طین سے آگ میں بکی ہوئی مٹی مراد ہے جو تنی اور صلابت میں پھر ہی کے مثل ہوتی ہے،اس کو سِتِدِیْلٌ کہتے ہیں بیدر حقیقت سنگِ گل کا

معرب ہے،جس کو کنگر بھی کہاجا تاہے۔

فَوَلْكَمْ : مُسَوَّمَةً، مُسَوِّمة كم عنى معلَّمة لعنى نشان زده كم بين مُسَوَّمَةً يا توجِجَارةً كى صفت بونى كى وجه سے منصوب ہے ياجِ جَارةً سے حال بونى كى وجہ سے منصوب ہے۔

قِولَا الله عِنْدَ رَبِّكَ يه مُسَوَّمَةً كَاظرف إلى مُعَلَّمَةً عندة.

فَيُولِكُمْ): فَأَخُرَجُنَا مَنْ كَانَ فِيهَا يَهال سے الله تعالى كاكلام شروع مور باہے، سابق میں حضرت ابرا ہیم اور فرشتوں كی سائق مَنْ كَانَ فِيهَا يَهال سے الله تعالى كاكلام شروع مور باہے، سابق میں حضرت ابرا ہیم اور فرشتوں كی سابق میں حضرت ابرا ہیم ابرا ہی سابق میں سابق میں حضرت ابرا ہیم ابرا ہیں ہور ابرا ہی سابق میں س

سَيُوُلِكَ: فِيْهَا كامرجع قرى قوم لوط ہيں، حالانكہ ماقبل ميں اس كاكہيں ذكر نہيں ہے اس ميں اضارقبل الذكر لازم آتا ہے۔ جَوُلَثِيْءِ: چونكه قرى قوم لوط معروف اور معہود فى الذہن تصاس لئے ضمير لانا درست ہے جيسے كہ مندرجہ ذيل شعر ميں محبوب كے معروف يامعہود فى الذہن ہونے كى وجہ سے بغير سابق ميں ذكر كے شمير لائى گئى ہے۔

پوچھو پہت نہ اُن کا آگے بڑھے چلو ہوگا کسی گلی میں فتنہ جگا ہوا چوکل کی اور اُن کا موسلی اس کاعطف فِیْها پر ہے اور تَرَکُنَا کے تحت میں ہے ، جیسا کہ فسر علام نے جَعَلْنَا فی قصةِ موسیٰ آیة گہر اشارہ کردیا ہے یعنی ہم نے چثم بصیرت رکھنے والوں کے لئے موی علیج کا فلائ کا کا قصہ میں بھی عبرت کا سامان رکھ دیا ہے اور وفی موسلی کا عطف فیھا پر ہے۔

فِيُولِينَ ؛ مَعَ جُنُودِهِ كالضافيرك اشاره كردياكه بِرُكْنِهِ مِن باءِ معنى مع بـ

﴿ وَ لَكُنَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ الْمَعْنَ وا وَ بَهِى بُوسَكَنَا بَ اور يَهِى زياده بَهُمْ مَعْلُومُ بُوتا بَ اللّهَ كَدوه حَفرت مُوسَى عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ

فَوَلْكَى ؛ وَجُنُودَهُ يَهِى درست بِ كه أَحَذَنَاه كَاخْمِير مفعول ، پرعطف بويد كمفعول معهواوري ظاهر ب - فَحُولَكَى ؛ عَقِيْهِ مِ الْجَمَعُورت السريئ المعقيمُ سے مرادوہ بوائے جوبے فيض بلكه مفر بوء نه شمر شجر بواور نه حامل مسطر اكثر مفسرين كاخيال ب كه وہ بوا دَبُور ( پچھوا ) تقى ، صديث سے بھی اس كى تائيد بوتى ہے، آپ نے فرمايائه صدرت بالصَبَاء واهلكت عاد بالدبور اور بعض نے جنوبی بوامراد كى ہے۔

فِيَوْلِكَى : لَاتُلْقِحُ، اِلْقَاحُ سے بمعنی حاملہ کرنا، بارآ ورکرنا، مادہ لقع ہے(س) لَقعًا حاملہ ہونا۔

قِوُلْكَ، الصَّعِقَةُ صَاعَقَهَ سَائَ بَحَلِ كُوجِي كَتِ بِين اور فِيْ وَيَنْكُمَّا رُكُوبِي كَتِ بِين يَهَال يَنِي دوسر مِعْنَ مراد بين تاكدوسري آيت إنّ عذابهم. الصيحة كِخالف نهو-

فِحُولِكُونَى؛ عَلَى مَنْ اَهْلَكُهُمْ يومَا كَانُوْا مُنْتَصِوِيْنَ كَتْفير، بيعن وه اپنه الكرن والي پر غالب نه آك يااس سے انقام ندلے سكے، مگريه عنی درست نہيں اس لئے كه الله تعالی سے نه كوئی انقام لينے پر قادر ہے اور نه غالب آنے پرللذا بہتر ہوتا كه علام يحلى بجائے على مَنْ اَهْلَكُهُمْ كومًا كَانوا دَافِعين عَن اَنْفُسِهِم العذَابَ فرمات۔

#### تَفَيْيُرُوتَشَيْنَ

هَلُ اَتِكَ حَدِیْتُ ضَیْفِ اِبْواهِیْمَ بہاں سے رکوع کے آخر تک آپ اللی کے لئے چندا نبیاء پیلی ایک واقعات اور بعض گذشتہ قوموں کے انجام کی طرف مختصر اشارات کئے گئے ہیں، ان واقعات میں سے حضرت ابراہیم علی کا اللی کا اور بعض گذشتہ قوموں کے انجام کی طرف مختصر اشارات کئے گئے ہیں، ان واقعات میں سے حضرت ابراہیم علی کا اللی کا اللی مہانوں کا واقعہ پہلا واقعہ ہے، یہ واقعہ قرآن مجید میں پہلے بھی سورہ ہوداور سورہ عنکوت میں گذر چکا ہے، هو آپ یا تو جمعی قَد ہے یا استفہام تشویق و تعظیم کے لئے ہے، ضیف اگر چہ واحد ہے مگر مصدر ہونے کی وجہ سے اس کا اطلاق قلیل و کثیر سب پر ہوتا ہے، یہ مہمان انسانی شکل میں آئے تھے، ان کے بارے میں ایک دوسری آیت میں فر مایا گیا ہے آئی عبداد مُکرمُون مہمان بکر انسانی شکل میں آئے والے فرشتوں کی تعداد کہتی تھے، جرائیل ، میکا ئیل ، اسرافیل ۔

(فتح القدير)

فرشتوں نے آکرسلام کیا حضرت ابراہیم کالیکھ کالٹیکھ نے بہتر طریقہ سے جواب دیا،اوراپنے ول میں کہاانجانے لوگ معلوم ہوتے ہیں، یااپنے اہل کے پاس جاتے ہوئے اپنے کسی خادم وغیرہ سے کہا مطلب یہ ہے کہ خودمہمانوں سے نہیں فرمایا اس لئے کہ بظاہریہ بات نامناسب معلوم ہوتی ہے،اوریہ بھی ممکن ہے کہ خودمہمانوں سے فرمایا ہو کہ آپ حضرات سے بھی اس سے پہلے شرف نیاز حاصل نہیں ہوا آپ شایداس علاقہ میں نئے نئے تشریف لائے ہیں۔

فَرَاغَ اللّٰي اَهْلِهِ چَنِي سے خاموثی کے ساتھ مہمانوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لئے گھر میں تشریف لے گئے تاکہ مہمان تکلفاً بینہ کہیں کہاس تکلف کی کیا ضرورت ہے؟

#### آدابِ مهمانی:

ابن کثیر نے فرمایا کہ اس آیت میں مہمان کے لئے چند آ داب میزبانی کی تعلیم ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے مہمانوں سے پوچھانہیں کہ میں آپ کے لئے کھانالا تا ہوں، اور مہمان نوازی کے لئے ان کے پاس جوسب سے اچھی چیز موجود تھی کھانے کے لئے بیش کی، چھڑا اذع کیا اس کو بھونا اور لے آئے دوسری بات یہ کہ مہمانوں کواس بات کی تکلیف نہیں دی کہ ان کو کھانے کی طرف بلاتے بلکہ جہاں وہ بیٹھے تھے وہیں لاکر ان کے سامنے پیش کردیا، مگر کھانا سامنے رکھنے کے باوجود جب مہمانوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تو پوچھا آپ کھاتے کیوں نہیں؟ اور ساتھ ہی اپنے دل میں خوف محسوس کیا، غالبًا اس ملک کا دستور تھا کہ مہمان اگر کوئی براخیال رکھتا یا اس کا ارادہ تکلیف پہنچانے کا ہوتا تو وہ کھانا نہ کھا تا حضرت ابراہیم علیک کا کوئی براخیال رکھتا یا اس کا ارادہ تکلیف پہنچانے کا ہوتا تو وہ کھانا نہ کھا تا حضرت ابراہیم علیک کا کھوٹوں کیا تھا تھا کہ حسور کھانا نہ کھا تا حضرت ابراہیم علیک کا کھوٹوں کے جب

فَاقْبِلَتَ إِمْرَاتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتُ وَجُهَهَا (النح) صَرَّة غيرمعمولي آواز كوكت بين، مطلب بيه كه حضرت ساره جو كه قريب بي كهيل كفري تقيل جب بيسنا كه فرشة حضرت ابرا بيم عليه النفاظ كوي كي بيدائش كى خوشخرى و بير بي توغير اختيارى طور پرحضرت ساره كے منه سے بچھالفاظ حيرت اور تعجب كے نكل تو كها" عبجو ذعقيم" اول ميں برهيا پھر بانجھ جس كے جوانى ميں پختينيں ہوا، اب برها بي ميں كيا اميد كى جاستى ہے، اس كے جواب ميں فرشتوں نے كہا" كذلك" يعنى الله تعالى كوسب قدرت ہے بيكام يوں بى ہوگا، چنانچ بشارت كے مطابق جب حضرت الحق علي كا الله اور حضرت ابرائيم علي كا كوساره كى عمر سوسال تھى۔ (قرطبى، معادف)

اس گفتگو سے جب حضرت ابراہیم علی کا کا کہ معلوم ہوگیا کہ یہ مہمان اللہ کفر شتے ہیں تو آپ نے دریافت فر مایا آپ کسم مہم پرتشریف لائے ہیں، خسط ب، اہم اور عظیم کا م کو کہتے ہیں، چونکہ فرشتوں کا انسانی شکل میں اور وہ بھی جماعت کی شکل میں آناکسی اہم اور عظیم الثان کا م ہی کے لئے ہوتا ہے اس لئے حضرت ابراہیم علی کا گاٹ کا گاٹ کا ایک میں آناکسی اہم کا م کے سلط میں ہے، اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علی کا گاٹ کا کیا ف مَ اللہ کُھر آٹی کا الْمُ رُسَلُونَ اللہ فرستادو! آپ کو کیامہم در پیش ہے، فرشتوں نے جواب دیا، ہم کوایک مجرم قوم کی طرف عذاب دینے کے لئے بھیجا گیا ہے، اور مجرم قوم سے قوم لوط علی کی کا گاٹی کا مراد ہے۔

مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَهُ نَكَرِیاں تیرے رب کی طرف سے نثان زدہ ہیں کہ اس کے ذریعہ س مجرم کی سرکو بی ہونی ہے، سورہ ہودا در الحجر میں اس عذاب کی تفصیل یہ بتائی گئی ہے کہ ان کی بستیوں کو بلٹ دیا گیا اور او پر سے پکی ہوئی مٹی کے پھر برسا دیئے گئے ، کنکریوں پر کیا علامت گئی ہوئی تھی؟ بعض مفسرین نے کہا کہ ان کنکریوں پر سیاہ وسفید دھاریاں تھیں اور یہ تھی کہا گیا ہے سیاہ سرخ دھاریاں تھیں اور یہ تھی کہا گیا ہے کہ ہر کنگری پر اس مجرم کا نام لکھا ہوا تھا جس کی اس کے ذریعہ سرکو بی کرنی تھی۔

(فتح القدير شوكاني)

اور کچھان پرایمان لانے والے تھے، کہتے ہیں کہ یکل تیرہ آ دمی تھےان میں حضرت لوط علاقتلاً کالٹیٹلا کی بیوی شامل نہیں تھی ، بلکہ وہ اپنی قوم کے ساتھ عذاب سے ہلاک ہونے والول میں تھی۔ (آیسرالتفاسیر)

وَتَوَكَّنَا فِيهِا آيَةً لِلَّذِيْنَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْآلِيْمِ اسَ كَ بعد جم نے بسائي نشانی ان لوگوں كے لئے چھوڑ دی جو در دنا ك عذاب سے ڈرتے ہیں۔

# وه نشانی کیاتھی؟

بعض مفسرین حفرات نے ان نشان زدہ کئریوں کونشانی قرار دیا ہے اور بعض حفرات نے کہا ہے کہ اس نشانی سے مراد بحیرہ مراد (Dead Sea) ہے جس کا جنوبی علاقہ آج بھی جاہی وہر بادی کے آثار پیش کرر ہاہے، ماہرین آثار وقد یہ کا اندازہ ہے کہ قوم لوط کے بڑے شہر عالبًا شدید زلز لے سے زمین کے اندر دھنس گئے تھے اور ان کے او پر بحیر کی مردار کا پانی پھیل گیا تھا کہ کونکہ اس بحیرہ کا وہ حصہ جو' اللمان' نامی چھوٹے سے جزیرہ نما کے جنوب میں واقع ہے صاف طور پر بعد کی پیدا وار معلوم ہوتا ہے اور قدیم بحیرہ مردار کے جو آثار اس جزیرہ نما کے شال تک نظر آتے ہیں وہ جنوب میں پائے جانے والے آثار سے بہت مختلف ہیں، اس لئے یہ قیاس کیا جاسکتا ہے کہ جنوب کا حصہ پہلے اس بحیرہ کی سطح سے بلند تھا بعد میں کی وقت دھنس کراس کے نیچو گئا گیا اس کے دھنے کا زمانہ بھی دو ہزار قبل میچ کے لگ بھگ معلوم ہوتا ہے اور یہی تاریخی طور پر حضر سے ابراہیم علیجی والی ایک بہت بوا محر سے دور علیجی والی ایک امریکی جماعت کو اللمان پر ایک بہت بوا محر سے دور تھا گر کہ اس کے بیت بوا میں اس کہ بی ہوا رہ ہوتا ہے اور یہی تاریخی طور پر حضر سے ابراہیم علیجی والی ہیں برار سے زیادہ قبل ہیں ہونیا ہے اور بی سے بھی اس شہر کی جماعت کو اللمان پر ایک بہت بوا شہر کے آثار آس پاس کہیں موجود ہیں ہور اس ہوں اس سے بھی اس شہر کی اور آبی ہور آبی اور زمین میں گذر سے برائی ہور کیا ہور ہیں اور زمین میں گذریت برائی ہور گیاں اور قبل ہیں اس بھی ہر طرف تباہی کے آثار موجود ہیں اور زمین میں گذری میں اران تارکول، اور قدر تی گیس کے استے ہوں میں اب بھی ہر طرف تباہی کے آثار موجود ہیں اور زمین میں گذری میں اران تارکول، اور قدر تی گیس کے استے ہوں کی جاتے ہیں کہ جنہیں دکھر گیاں موجود ہیں اور زمین میں گذری ہور کے جنوب میں جو خور ہیں اور زمین میں گذری کے اور کی کی وقت بجلوں کے گرنے سے بازلز لے کالا وانگلے سے یہاں ایک جنب میں میں ہوٹ پڑی کہنے ہوں کے بھور کی گیاں وانگلے سے بیاں ایک جنب میں ہوئے پڑی کے جاتے ہیں کہاں کہ جنوب میں ہوئے پڑی کہنے کو کی کھور کے بیاں دیں جاتے کون کے جنوب میں میں کی ہوئے پڑی کے جاتے ہیں کہاں کے بیاں ایک جنب میں اس کی ہوئے پڑی کے جاتے ہیں کہاں کے دور کی کی دور بیاں کی کی کی کی دفت بجلوں کے گرنے سے بازلز لے کالا واقع کے بعد کی بھور کی کی کو کو کو کی کو کور کی کی کور کے کے دور کی کی کور کی کور کے کور

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنُهُ الْمِالِيْ بِقُوَّةٍ وَالْاَلْمُوسِعُوْنَ ﴿ لَهَا قَادِرُونَ يُقال الْهَالِمُ الرَّجُلُ يَئِيدُ قَوِى وَاوسَعَ الرَّجُلُ صَارَ ذَاسِعَةٍ وقُدُرَةٍ وَالْأَنْ فَوَيْنَهُ الْمُعْدُونَ ﴿ لَهَا قَادِرُونَ يُقال الْمَالِمُ وَقَدْرَةٍ وَالْأَنْ فَوَلِه خَلَقْنَا لَا وَعَمُ اللّهِ وَقَدْرَةٍ وَالْأَنْ وَالسَّمَاءِ وَالارْضِ وَالشَّمسِ وَالقَمْرِ وَالسَّهلِ وَالجَبلِ وَالصَّيْفِ وَالشَّعَاءِ وَالحُلُوِ صِنْ عَلَيْ وَالسَّمَاءِ وَالارْضِ وَالشَّمسِ وَالقَمْرِ وَالسَّهلِ وَالجَبلِ وَالصَّيْفِ وَالشَّعَاءِ وَالحُلُو وَالخُلُو وَالنَّامَةِ وَالحُلُو وَالنَّامَةِ وَالحُلُو وَالنَّامَةِ وَالحُلُومِ وَالشَّمَاءِ وَالارْضِ وَالشَّمْسِ وَالقَمْرِ وَالسَّمَاءِ وَالحُلُومِ وَالشَّمَاءِ وَالحُلُومِ وَالشَّمَاءِ وَالحُلُومِ وَالشَّمَاءِ وَالحُلُومِ وَالشَّمَاءِ وَالمُلُومِ وَالشَّمَاءِ وَالمُسَلِّ وَالمَّيْمِ وَالسَّمَاءِ وَالمُومِ وَالشَّمَاءِ وَالحُلُومِ وَالشَّمَاءِ وَالمُسَلِّ وَالمَّلُومِ وَالطَّلُمِ وَالمَّلُومِ وَالطَّلُمَةِ لَعَلَيْ وَالمُعَلِّمُ وَالمَّالِمُ وَالمَالِمُ وَالمُعَلِّمِ وَالمُعْرَقِ وَالطَّلُمِ وَالمُعْرَقِ وَالطَّلُومِ وَالطَّلُمَ وَالمُعْرَقِ وَالمُعْلَمَةِ لَعَلَّمُ وَلَا مُعْمَوهِ وَلَا تَعْصُوهِ وَلَا تَعْصُوهُ وَلَا تَعْصُوهُ وَلَا تَعْصُوهُ وَلَا تَعْمُوهُ وَلَا لَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللل

الإندَار وَلَاتَجْعَلُوامَعَ اللّهِ الْهَا اَحْرُ إِنْ لَكُمُومِنْهُ مَذِيْرُهُ مِنْ مُنْ مَعْ اللّهِ اللّهُ الذَيْ مَنْ مَالْمُورُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اله

ترجيجي القدرت بي (يعني) من اين قدرت قوت سے بنايا اور بلاشبهم وسيع القدرت بي (يعني) ہم اس پرقادر بين بولاجاتا ہے اذ السرَّ جُلُ يَئِيدُ آ دى قوى ہوگيا (اور بولاجاتا ہے) أوْسَعَ الرجُلُ آ دى وسعت وقدرت والا ہوگيا اور ہم نے ز مین کو بچھایا سوہم کیسے اچھے بچھانے والے ہیں اور ہم نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے بنایا مثلاً نراور مادہ، آسان اور زمین ہمش اور قمر،میدان اور بہاڑ،گرمی اورسردی،شیریں اورترش،نوراورظلمت <del>تا کہتم سبق لو</del> (تَـذَــُگـون) میں اصل سے دوتا ؤں میں سے ایک کوحذف کر کے تاکہ تم جان لوکہ از واج کا خالق ، فرد ہے (جوڑے کا پیدا کرنے والا اجوڑ ہے ) لہذا اس کی بندگی کرو (اے محمد ﷺ آپان سے کہئے) کماللہ کی طرف دوڑو لینی اس کے عذاب سے اس کے ثواب کی جانب، بایں طور کہ اس کی اطاعت کرواوراس کی نافر مانی نه کرویقیناً میں تم کواس کی طرف سے صاف صاف تنبیه کرنے والا ہوں اوراس کے ساتھ کسی اور کومعبود نہ تَصْهِرا وَمِينَ ثَمْ كُواسَ كَلْ طَرِفَ سِي كَلِلا وُرائِ والا مون (فَفِرُّوا) سے پہلے قُلْ لَهُمْ مقدر مانا جائے گاای طرح جولوگ ان سے پہلے گذرے ہیں ان کے پاس جوبھی رسول آیا ان سے کہدریا کہ بیرجادوگر ہے یا دیوانہ لیعنی جس طرح بیلوگ اینے قول إنّك سَاحِرٌ أوْمَجْنُونٌ كَذريعِهَ إِي كَ تكذيب كررج بين اس طرح انبي كلمات كذريعان سي بهلي امتول في بعي اي رسولوں کی تکذیب کی کیااس بات کی ایک دوسر ہے کووصیت کر مرے ہیں؟ بیاستفہام جمعنی ففی ہے (نہیں) بلکہ بیسب کے سب سرکش لوگ ہیں ان کی سرکشی نے ان کواس بات پرجمع کردیا ہے تو آپ ان سے منہ پھیر لیں آپ پر کوئی ملامت نہیں اس لئے کہ آپ نے تو ان کو پیغام پہنچادیا اورآپ قرآن کے ذریعے تھیجت کرتے ہیں یقیناً پیضیحت ایمان والوں کونفع دے گی، جس کے بارے میں اللّٰد کوعلم ہے کہ وہ ایمان لائے گا ، میں نے جنات کواورانسانوں کومخش اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری بندگی ---- ﴿ (فَرَا بِهَا لَمَالَ ﴾ -

کریں اور یہ (مقصد تخلیق) کافروں کے عبادت نہ کرنے کے منافی نہیں ہے اس لئے کہ غایت کا وجود لازم نہیں ہوتا جیسا کہ تو کہے کہ میں نے بیٹلم بنایا ہے لکھنے کے لئے اور بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اس قلم سے نہیں لکھتے نہ میں ان سے اپنے لئے روزی چاہتا ہوں نہ خودان کے لئے اور نہ ان کے غیر کے لئے اور نہ ان کے غیر کو این ہوتا ہے کہ آپ اس کہ وہ مجھے کھلائیں اور نہ خودان کو اور نہ ان کے غیر کو النہ تو خود ہی سب کورز ق دینے والا نہایت تو ت والا ہے بلاشبہ مکہ وغیرہ کے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے کفر کے ذریعہ اپنے اور خلم کیا عذا ب کی باری ہے ان کے ان ہم مشر بوں کی باری کے مانند جوان سے پہلے ہلاک ہو چکے لہذاوہ مجھ سے عذا ب طلب اور خلم کیا عذا ب ہوگی اس کے لئے بڑی خرابی یعنی شخت عذا ب ہوگی اس کرنے میں جلدی نہ کیا تیں آگر میں ان کو قیا مت تک مہلت دیدوں ان کا فروں کے لئے بڑی خرابی یعنی شخت عذا ب ہوگی اس دن کے آئے سے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے لیعنی قیا مت کا دن ۔

# عَيِقِيقُ لِيَرِينِ لِيسَهِيكُ تَفْسِيلُ فَفْسِيلُ وَاللَّهُ

فَحُولَكَى ؛ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا جَمهور نِ وَالسَّمَاءَ پراور وَالْأَرْضَ پرعلى سبيل الاشتغال نصب پڑھاہ، تقدير عبارت بيہ وَبَنَيْنَا السَّمَاءَ بَنَيْنَهَا، وَفَرَشْنَا الاَرْضَ فَرَشْنَهَا اور ابوالسماک اور ابن قسم نے دونوں جگہ مبتداء ہونے کی وجہ سے رفع پڑھا ہے، اور ان دونوں کا مابعد ان کی خبر ہے، اول یعنی نصب اولی ہے، جملہ فعلیہ کا عطف جملہ فعلیہ برہونے کی وجہ سے۔

قَوْلَى، وَإِنَّا لَمُوْسِعُونَ يَهِ جَمَدِ شَارِح كَ تَقْرِيكِ روسے حال مؤكدہ ہے، اس لئے كہ شارح نے يہ بات متعين كردى ہے كہ مُوسِعُونَ، قَادِرُونَ كَ معنى ميں ہے لہذا مُوسِعُونَ اَوْسَعَ لازم ہے ہوگا، اور یہ ایسا ہی ہے جیسا كہ كہا جاتا ہے اَوْرَقَ الشَّجرُ اى صَارَ ذَاوَرَقِ جب یہ بات ہے ہمیں آگئ كہ لَہُ وسِعُونَ شارح كی تقریر كے مطابق لازم ہے تو پھر جالين كے جن سخوں ميں لمُوسِعُونَ كومتعدى كہا ہے ان سخوں ميں لمُوسِعُونَ كومتعدى كہا ہے ان سخوں ميں لمُوسِعُونَ كومتعدى كہا ہے ان كے نزد يك جنہوں نے لمُوسِعُونَ كومتعدى كہا ہے ان كے نزد يك اَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

قِجُولِكُم، خَلَقُنَا زَوْجَيُنِ.

فيكوال، زوجين كي سات مثاليس كيون دير؟ جبدايك مثال بهي كافي موسكتي هي؟

جِجُولَ بْنِے: متعدد مثالیں دیکراس بات کی طرف اشارہ کردیا کہ جوڑے اور زوج کی جو بات ہے یہ محسوسات تک محدود ہے تا کہ عرش کرسی ،لوح محفوظ ، تلم کولیکراعتراض نہ ہو۔

فَحُولِكَى ؛ استفهام بمعنی النفی مطلب بیہ کہ اولین وآخرین کونبیوں کی تکذیب کرنے میں یکسال اور ایک ہی بات کہنے پرجمع کرنے والی چیز ایک دوسرے کو وصیت کرنانہیں ہے اس لئے کہ زمانے مختلف ہیں لہٰذا تو اصی ممکن نہیں ہے، بلکہ اصل سبب اور علت مشتر کہ بغاوت ، عنا داور سرکشی ہے جود دنوں فریقوں میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ فَحُولَكَى ؛ لِأَنَّ الْغَايِمَةَ لَا يَلْزُهُمَ شَارِحَ رَحِّمَ كُلِلْمُ تَعَالَىٰ كامقصداس عبارت كاضافه سے اس شبكود فع كرنا ہے كہ لِيَعْبُدُون ميں لام علت باعث كے لئے ہے ہون وانس كو بيدا كرنے كى علت اور غرض عبادت ہے ، اس سے لازم آتا ہے كہ اللہ تعالى كے افعال معلَّل بالاغراض ہوں حالا نكہ اللہ تعالى كاكوئى فعل معلل بالاغراض ہيں ہوتا ، اس كاجواب ديا كہ لِيَهَ عَبُدُونِ مِيں لام عاقبة اور عير ورت كے لئے ہے جس كوعلت عائية بھى كہتے ہيں ، نہ كہ علت باعث كے لئے۔

قِحُولِ اللهُ اللهُ عَدْم عِبَادةِ الكَافرينَ اسعبارت كاضافه كامقصدايك سوال مقدر كاجواب بـ -مِنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي اللهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلْمُ عَل عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلْك

جِحُلَیْنِ: غایة کاوتوع ضروری اور لازم نہیں ہوتا مثلاً آپ ایک قلم بناتے ہیں لکھنے کے لئے مگر بعض اوقات اس نے ہیں لکھتے ، حالانکہ آپ کے قلم بنانے کی غرض اورغایت لکھناہی ہے۔ دوسرا جواب بعض حضرات نے یہ دیا ہے کہ یہاں عبداد سے مرادعباد مونین ہیں جو کہ تھیم بعد انتخصیص کے قبیل سے ہے، اور مونین ایمان کے اعتبار سے عبادت گذار ہوتے ہیں۔ فیکھنے کی کہ کے اضافہ کا مقصدا یک شبہ کا دفع کرنا ہے۔

شنبہ: عام طُور پر دنیوی سادات اور غلامول کے مالکول کی بیغادت اور طریقہ ہوتا ہے کہ غلام خریدنے کا مقصدان سے اینے لئے اورخودغلاموں کے نفقہ کے لئے کسب کرانا ہوتا ہے تا کیا اللہ تعالیٰ کا بھی یہی مقصد ہے؟

د فع : عام مالکوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی نہ بیعادت ہے اور نہ ضرورت ہے بلکہ وہ تو خود آپنے بندوں کوروزی دیتا ہے۔ چَوُلِ کُمَ ؟ وَنُوبًا وَال کے فُخ کے ساتھ ذنبؓ کی جمع ہے بڑے ڈول کو کہتے ہیں،اصطلاحی اور عرفی معنیٰ میں،حصہ،باری کو کہتے ہیں۔

#### تَفَيْدُ وَتَشِينَ عَ

ربط:

سابقه آیات میں قیامت وآخرت کابیان اوراس کے منکرین پرعذاب کا ذکرتھا، ان آیات میں حق تعالی کی قدرت کامله کابیان ہے اور روزِ قیامت زندہ کرنے اور ان سے حساب کتاب لینے پر جومشرکین کو تعجب تھا اس کا ازالہ ہے، نیز تو حید کا اثبات اور رسالت پرایمان کی تاکید ہے۔

بَنْيُنْهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ، أَيْدٌ قوت وقد رت كمعنى مين آتا ہے، حضرت ابن عباس فَحَالَفَا اَلَّا اَلَّهُ اَلَهُ عَلَى اَلَّهُ اِللَّهُ اَلَّهُ اَلَّهُ اَلَّهُ اَلَٰهُ اَلَٰهُ اَلَٰهُ اَلَٰهُ اَلَٰهُ اَلَٰهُ اَلَٰهُ اَلَٰهُ اَلَٰهُ الْعَلَى اَلَٰهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وسعت کررہے ہیں اور ہرآن اس میں ہاری تخلیق کے نئے نئے کر شے رونما ہوتے رہتے ہیں، ایسی زبر دست خلاق ہتی کوآخرتم نے اعادہ سے عاجز کیوں جھ رکھا ہے؟ اور کہا گیا ہے کہ رزق میں وسعت کرنا مراد ہے ای اِنّا لیمو سِسعُوْنَ الوزقَ بالمطو جوہری نے کہا ہے:اُوْسَعَ الرجُلُ، صَارَ ذَا سِعَةٍ وغنیً.

فَفِوْ وَا الْمَى اللّهِ ورُوالله كَ طرف، حضرت ابن عباس تَضَاللهُ النَّيْ الْمَ اللهِ عَلَى اللهِ ورَّوالله كَ طرف دعوت دية بين تم ان الله كَ طرف رجوع كرو، حضرت جنيد بغدادى اور ابو بكرورٌ اق في فرمايا كنفس اور شيطان معاصى كى طرف دعوت دية بين تم ان سي بها گرالله كى پناه لووه تهمين ان كشرسته بيالے گا۔ (مرطبی)

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ لِين ہم نے جنات اور انسان کو مضاعبادت کے لئے پیدا کیا ہے،اس میں ظاہر نظر میں دواشکال پیدا ہوتے ہیں جس کا جواب اجمالی طور پر تحقیق وز کیب کے زیرعنوان ہو چکا ہے اس کی مزید تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔

#### اعتراض اول:

یہ ہے کہ جس مخلوق کواللہ تعالیٰ نے کسی خاص کام کے لئے پیدا کیا ہے اوراس کی مشیت بھی یہی ہے کہ پیخلوق اس کام کوکرے، توعقلی طور پریہ ناممکن اورمحال ہوگا کہ پھروہ مخلوق اس کام سے انحراف کرسکے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ اورمشیت کے خلاف کوئی کام محال ہے۔

#### اعتراض اول كايبهلا جواب:

پہلے اشکال کے جواب میں بعض مفسرین نے اس مضمون کو صرف مونین کے ساتھ مخصوص قرار دیا ہے بعنی ہم نے مومن جنات اور مومن انسانوں کو بجز عبادت کے اور کام کے لئے پیدائہیں کیا اور یہ بات ظاہر ہے کہ مومن کم وہیش عبادت کے پابند ہوتے ہیں کم از کم ایمان کے پابند تو ہوتے ہیں جو کہ اہم عبادت بلکہ اصل عبادت ہے، یہ قول ضحاک اور سفیان وغیرہ کا ہے اور حضرت ابن عباس مخطّ النظم کا ایک قراءت آیت ندکورہ میں اس طرح ہے وَ مَا حَلَقُتُ الْحَدِّ اللَّهُ عَلِیْنَ اِلَّا لِیَعْبُدُونِ اس قراءت سے بھی اس قول کی تائید ہوتی ہے کہ یہ ضمون صرف مونین کے ق میں آیا ہے۔ الْمُو مِنِیْنَ اِلَّا لِیَعْبُدُونِ اس قراءت سے بھی اس قول کی تائید ہوتی ہے کہ یہ ضمون صرف مونین کے ق میں آیا ہے۔

#### ندكوره اعتراض كادوسرا جواب:

ندکورہ اعتراض کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ اس آیت میں ارادہ الہیہ سے مرادارادہ کو بنی نہیں ہے جس کے خلاف کا وقوع محال ہوتا ہے، بلکہ ارادہ تشریعی مراد ہے بعنی یہ کہ ہم نے ان کوصرف اس لئے پیدا کیا ہے کہ ہم ان کوعبادت کے لئے مامور کریں، اورامرالہی چونکہ انسانی اختیار کے ساتھ مشر وط ہوتا ہے، اس کے خلاف کا وقوع محال نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کوعبادت ھرنے آم پہندیں کے ساتھ مشر وط ہوتا ہے، اس کے خلاف کا وقوع محال نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کوعبادت کا حکم دیدیا ہے مگرساتھ ہی اختیار بھی دیا ہے، اس لئے جس نے خداداداختیار کوچیج استعال کیا تو وہ عبادت میں لگ گیااور جس نے غلط استعال کیاوہ عبادت سے منحرف ہو گیا ہے حضرت علی تؤکانٹائٹا گائٹ سے بغوی رَحِمَ کالٹائٹا گائٹ نے نقل کیا ہے۔ (معارف)

#### مذكوره اعتراض كاتيسرا جواب:

اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جن وانس کی تخلیق اس انداز پر کی ہے کہ ان میں استعداد اور صلاحیت عبادت کرنے کی ہو چنانچہ ہر جن وانس کی فطرت میں یہ استعداد قدرتی موجود ہے پھرکوئی اس استعداد کو تیجے مصرف میں خرچ کرکے کامیاب ہوتا ہے اور کوئی اس استعداد کو ایٹ معاصی اور شہوات میں ضائع کر دیتا ہے اور اس مضمون کی تائیداس حدیث ہے بھی ہوتی ہے ، آپ نے فرمایا کے اُل مولود یو لُول کے معلی الفطرة فابو اَله یُهود کا اَنه اَوْ یُمجِ سَانِه لیمنی پیدا ہونے والا ہر بچ فطرت بے ہوتی ہے ، آپ نے فرمای کے مال باپ اس کو اس کی فطرت سے ہٹا کرکوئی یہودی بنادیتا ہے اور فطرت سے مرادا کثر علی ہے کرنے کے دین اسلام ہے اس آیت کا بھی یہی مطلب ہے۔ (مظہری، معادف)

#### د وسرااشكال:

دوسرااشکال ہے ہے کہاس آیت میں جن وانس کی تخلیق کوصرف عبادت میں منحصر کر دیا ہے، حالانکہان کی پیدائش کے علاوہ دوسر نے وائدومقاصداور حکمتیں بھی موجود ہیں۔

#### دوسرےاشکال کاجواب:

دوسرے اشکال کے جواب کا خلاصہ بیہ ہے کہ حصراضا فی ہے حقیقی نہیں ، لہذا کسی مخلوق کوعبادت کے لئے پیدا کرنا اس ہے دیگر فوائدومنا فع کی نفی نہیں کرتا۔



# مِنَوْ النَّا لَهُ مُرِيِّينًا فِي النَّهُ فِي النَّهُ فِي الرَّفُوالِثُ

سُوْرَةُ الطُّوْرِ مَكِّيَّةٌ تسعُّ وَّارْبَعُوْنَ آيَةً.

سورہ طور مکی ہے انجاس آپیتیں ہیں۔

\_ مِراللهِ الرَّحْ لَى الرَّحِيْدِ وَالطُّورِ اللهِ الدِّبَ الَّذِي كَلَّمَ اللَّهُ عليه مُوسَى <u>وَكُتْبِ مَّسْطُورٍ ۚ فِي رَقِّ مَّنْشُورٍ ۚ أَى التَّورِ ۚ أَو القُران وَّالْبَيْتِ الْمَعُولِ ۖ</u> بُو في السَّماءِ الثَّالِئَةِ أو السَّادِسَةِ أو السَّابِعَةِ بِحِيَالِ الكَعْبَةِ يَزُورُهُ فِي كُلِّ يَومِ سَبْعُونَ ٱلْفَ مَلَكِ بالطَّوَافِ والصَّلوةِ لَا يَعُودُونَ إليه أبَدًا <u>وَالْتَقْفِ الْمَرْفُوعِ</u> أَى السَّماءِ وَالْبَحْرِالْمَسْجُولِ الْ المَمْلُوءِ النَّعَذَابَرَتِكِ لُوَاقِعٌ لَا لَنَازِلٌ بمُسْتَحِقِّهِ مَّالَهُ مِنْ دَافِعِ لَ عنه بَ**رُومَ** مَعُمُولُ لَوَاقِعٌ تَمُورُاللَّمَاءُمُورًا فَ تَتَحَرَّكُ وتَدُورُ وَ**تَكِيرُا لِحِبَالُ سَيْرًا فَ** تَصِيرُ مَبَاءً مَّنْثُورًا وذلك في يَوم القيامَةِ فَوَيْلُ شِدَّة عذَاب تَيُوْمَ يِذِي لِلمُكَلِّذِينِينَ ﴿ لِلرُّسُلِ الَّذِيْنَ هُمْ فِي مَكُونِ بَكفُوسِ بَاطل تَلِعَبُونَ ۖ اى يَتَشَاعَلُونَ بِكُفُوسِم ﴿ إِنَّ يِّوْمَ يُكَعُّوْنَ إِلَى نَارِجَهَنَّمَ دَعَّالُ يَدُفَعُونَ بِعَنَفٍ بَدَلٌ مِنْ يَومَ تَمُورُ ويُقالُ لهم تَبُكِيتًا هَذِهِ التَّالُ الَّتِي كُنْتُمْمِهَا تَكَذَّبُونَ<sup>®</sup> **ۚ اَفَيحُرُهٰذَآ** العذابُ الَّذِي تَرَوُنَ كَمَا كُنْتُمُ تَقُولُونَ فِي الوَحْيِ بِذا سِحُرٌ **آمَاَنْتُمْرَلَا تُنْجِرُوْنَ** ﴿ **اِصْلَوْهَافَاصْبِرُوْآ** عليها ٱ**وْلَاتَصْبِرُوْ**ا صَبَرُكُم وجَزَعُكُم سَوَّاءُ عَلَيْكُمْ لِانَّ صَبَرَكُم لاَ يَنْفَعُكم إِ<mark>نْمَا تُجُزَوْنَ مَاكُنْتُمْرَتُحْمَلُونَ</mark> اى جَزَائَهُ إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي جَنْتٍ وَنَعِيْمٍ فَكِهِيْنَ مُتَلَذِّذِينَ بِمَا مَصُدِريَّةُ اللهُمْ اعطاسِم لَبُّهُمُّ وَوَقَهُمُ رَبُّهُمُ عَذَابَ الْجَيْمِ عَطُفٌ على اتاهم اي بِاتْيَانِهم ووِقَايَتِهم ويُقالُ لهم كَلْ**وَاوَاشُرَبُوْاهِنِيَّا اللهُ مَنَهَ** بِينَ مِمَا البَاءُ سَبَبيَّةٌ كُنْتُمُرَّتَعْمَلُوْنَ ﴿ مُتَّكِدِينَ حَالٌ مِن الصَّمِيرِ المُسْتَكِن فِي قولِه تعالى فِيُ جَنْتٍ عَلَى سُرَيٍ مَّصْفُوفَةٍ بَعُضُها الى جَنْبِ بَعْضِ **وَزَوَّجْهُمُّ** عَطُفٌ على فِي جَنَّات اي قَرِنَّامِم لِي**ُحُوْدٍ عِيْنِ** عِظامِ الاَعْيُنِ حِسَانِها وَالَّذَيْنَ اَمَنُوا مُبْتَداً **وَاتَّبَعَتْهُمُ** سَعُطُوفٌ على المَنُوا **ذُرِيَّتُهُمُ** الصِغار والكِبَار بِ**لِيْمَانِ** سِنَ الْكِبَارومِنَ الابَاءِ في الصِّغَار والخَبَرُ ٱلْحَقَنْ الِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ الْمَذْكُودِينَ في الجَنَّةِ فَيَكُونُونَ فِي دَرَجَتِهم وإن لم يَعُمَلُوا بِعَمَلِهمَ تَكُرِمَةً لِلابَاءِ بِاجْتِمَاعِ الاَوُلادِ اليهم وَمَا ٱلنَّنْهُمُ بِفَتُحِ اللَّامِ وكسربَا نَقَصْنا هِم مِّنْ عَمَلِهِمْمِّنْ زائِدَةٌ شَيْءٍ يُزَادُ < (نَعُزَم بِبَلشَهُ إِ

في عَمَلِ الأوُلادِ كُلُّ الْمِرَكُنُ مَا كُسَبَ عَمِلَ مِن خَير او شَرَ رَهِيْنُ ﴿ مَرُسُونٌ يُوخَذُ بِالشَّرِ وَيُجَازى بِالخَيرِ وَامُمَدَذُ الْمُهُمْ وَدُنَاسِم فِي وَقُبَ بَعَدَ وقُبِ بِهَا لِهَا وَقَلْمَ مِنْ اللَّهُ وَانُ لَمُ يُصَرِّحُوا بِطَلُبِه يَتَنَازَعُونَ وَانُ لَمُ يُصَرِّحُوا بِطَلُبِه يَتَنَازَعُونَ يَتَعَاطُونَ بَينَهِم فَيْهَا اى الجَنَّة كَأْسًا خَمُرا اللَّنُوفَيْهَا اى بِسَبَبِ شُرْبِهِ ايقَعُ بِينَهِم وَلَا تَأْتُنُ مُنْ اللَّهُ عَمُرا اللَّهُ وَعُلُولُ اللَّهُ عَمُرا اللَّهُ وَمُعَلِّمُ اللَّهُ عَمُرا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَمْرَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَعَنَى وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ المُحْمِدِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ المُعَلِي اللهُ اللهُ عَلَيْهُ المُحْمِدِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ المُحْمِدِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ المُحْمِدِ اللهُ المُعْمَى اللهُ ال

ترجیجی : شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بردامہر بان نہایت رحم والا ہے، تتم ہے طور کی تعنی اس پہاڑ کی جس یراللہ نے موک علاج لاہ واللہ کو ہم کل می کا شرف بخشا اور شم ہے کہ ہم ہوئی کتاب کی جو کھلے ہوئے کاغذیبس ہے یعنی تورات کی یا قرآن کی ، اورشم ہے بیت المعمور کی وہ تیسرے یا چھٹے یا ساتویں آسان پر کعبۃ اللہ کے بالمقابل ہے روزانہ طواف اورنماز کے کئے ستر ہزار فرشتے اس کی زیارت کرتے ہیں آئندہ ان کا بھی نمبر نہ آئے گا ، اور شم ہے اونچی حبیت یعنی آسان کی اور شم ہے <u>جرے ہوئے دریا کی بلاشبہ تیرے رب کا عذاب اس کے ستحق پر نازل ہونے والا ہے اس کو کوئی رو کنے والانہیں ہے جس دن</u> آ سان تھرتھرانے لگے گا بعنی حرکت اور گردش کرنے لگے گا اور بہاڑ (اپنی جگہ ہے) چلنے لگیں گے اور اڑتے ہوئے غبار ہوجا ئیں گےاور یہ قیامت کےدن ہوگا ، <del>یس ہلا کت</del> یعنی سخت عذاب ہےاس دن رسولوں کی <del>تکندیب کرنے والوں کے لئے جو</del> کہ باطل میں بھٹک رہے ہیں تعنی اپنے کفر میں مشغول ہیں جس دن وہ دھکے دے دے کرنارجہنم کی طرف کیجائے جائیں گے ، تختی کے ساتھ دھکے دیئے جائیں گے، یَـوْمَ تَـمُورُ سے بدل ہے اوران کولا جواب کرنے کے لئے کہاجائے گا ہیوہی دوزخ ہے ش کوتم جھٹلایا کرتے تھے تو کیا ہے عذاب جس کوتم جھٹلایا کرتے تھے جادو ہے جبیبا کہتم وحی کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ بیہ بادو ہے باتم کوسوجتانہیں ہےدوزخ میں داخل ہوجاؤاس پرصبر کرویا نہ کرو تنہاراصبر کرنا اور نہ کرنا <mark>دونوں برابر ہیں</mark> اس لئے کہ نہاراصبر کرناتم کوکوئی فائدہ نہ دےگا ت<mark>م کو دیسا ہی بدلہ ملے گا جیسے تم اعمال کرتے تھے بع</mark>نی تمہارے اعمال ہی کا بدلہ ملے گا مثقی یک بلاشبہ باغوں میں اور سامانِ عیش میں ہوں گے مزے لے رہے ہوں گے لطف اٹھار ہے ہوں گے <del>ان چیز ول سے جوان کو</del> ن کے رب نے عطاکی ہوں گی اوران کا پروردگاران کوجہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے گا (وو قَاهُمْ) کاعطف آتاهمر برہے --- ح (نَكَزُم بِبَالشَّهُ إِ

لینی ان کودیے سے اور حفاظت کرنے سے ، اور ان سے کہا جائے گاخوب کھاؤپومزے کے ساتھ (هَـنِيْـنَـا) حال ہے معنی میں مُتَهَانِيْنَ كے ہے اسپنے اعمال كے سبب سے وہ برابر بجھے ہوئے تقول برٹيك لگائے ہوئے بيٹھے ہوں گے (مُتَّكِئِنْنَ) الله تعالى کے قول فسی جنّتِ میں ضمیر مشترے حال ہے اوران کابڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی حوروں سے جوڑ الگادیں گے اور جو ۔ لوگ ایمان لائے بیمبتداء ہے اور ایمان میں ان کی نابالغ اور بالغ اولا دنے ان کی پیروی کی وَ اتَّبَعَتْهُمْ کاعطف آمَـنُوْ ایر ہے بالغین کوخودان کے ایمان کی وجہ سے اور صغار کوان کے آباء کے ایمان کی وجہ سے جنت میں اُن کے پاس پہنچاویں گے ،جس کی وجہ سے اولا دان کے آباء کے درجہ میں ہوگی ، آباء کے اگرام کے طور پران کی اولا دکوان کے ساتھ جمع کر کے ، اگر چہاولا دنے ا پنے آباء جیساعمل نہ کیا ہو، اور اجر کی جومقداران کی اولا د کے حق میں زیادہ کی گئی ہے اس مقدار کوہم ان کے آباء کے اجر سے کم نه كريں كے اَكَتُه مُه ميں لام كے فتحہ اور كسرہ كے ساتھ ہے مِنْ شَنْی ميں مِن زائدہ ہے، ہر مخص اپنے اعمال كے عوض كروى ہے خواعمل خیر ہویاشر رَهنی معنی مرهو و علیہ اعمال بدی وجہ ہے مواخذہ کیا جائے گااور اعمال خیر کی جزاء دی جائے گی، اور ہم ان کے لئے روز افزوں میوے اور گوشت کی جس تتم کا ان کومرغوب ہوگا اگر چەصراحة مطالبہ نہ کیا ہو خوب ریل ہیل رکھیں گے اور جنت میں (خوش طبعی کے طور پر ) جام شراب کی آپس میں چھینا جھپٹی کیا کریں گے اوران کی شراب نوشی کی وجہ سے نہ بیہودہ گوئی ہوگی نہ بدکرداری جوشراب نوشی کی وجہ سے ان کولاحق ہو، بخلاف دنیاوی شراب کے اور آن کے پاس خدمت کے لئے ا<u>یسے لڑ</u> کے آمد ورفت رکھیں گے جو خاص انہی کے لئے ہوں گے اور وہ حسن ونظافت میں ایسے ہوں گے گویا کہ صدف میں <u>بحفاظت رکھے ہوئے موتی ہیں</u>،اس لئے کہ وہ موتی جوصدف میں ہوتا ہے وہ اس موتی ہے بہتر ہوتا ہے جوصدف میں نہیں ہوتا اوروہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوکر باتیں کریں گے (یعنی) آپس میں ایک دوسرے سے ان کاموں کے بارے میں معلوم کریں گے جووہ ( دنیا ) میں کیا کرتے تھے،اوراس کے بارے میں بھی جوان کوعطا ہوا،اور پیسب پچھ تلذذ اوراعتر اف نعمت کے طور برہوگا، اورسبب وصول کی علت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہیں گے ہم تواس سے پہلے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بہت ڈرا کرتے تھے سواللہ نے ہم پرمغفرت کر کے بڑاا حسان کیا،اورہم کونارِجہنم سے بچالیا (نارِجہنم کوسموم اس لئے کہتے ہیں) کہ وہ مسامات میں داخل ہوجاتی ہے اور بطورا شارہ وہ بیجی کہیں گے کہ ہم تواس سے پہلے دنیامیں اس کو پکارتے تھے لینی تو حید کے ساتھ اس کی بندگی کرتے تھے اوروہ واقعی <del>بڑا تحن ومہر بان ہے</del> عظیم الرحت ہے، (اِنَّـهٔ) کسرہ کے ساتھ استیناف ہے اگر چیہ معنی تعلیل ہے اور (اَنَّهُ) فتح کے ساتھ لفظ تعلیل ہے، اَلْبَرُّ کے معنی اس محن کے ہیں جواینے وعدہ میں صادق ہو۔

## جَوِقِيق الرَّدِي لِيَهُمِيكُ تَفْسِينُهُ وَالِالْ

ومدین کے درمیان واقع ہے،موٹیٰ علیج لاکھائیے کواسی بہاڑ پر بجلی ہوئی تھی ،اوراسی بہاڑ برآ پے کوخلعت کلیمی سےنوازا گیا تھا۔ (لغات القرآن)

قِجُولَكُمُ ؛ فِي رَقِّ شَّنْشُورٍ رَقُّ كَاغْز،ورق،جَعَل،اسَكىجُعْ رُقوقٌ بالفتح كثيرًا وبالكسر قليلًا. **جَوُلْکَ) : الْمُسْجُورَ اسمُ مُفعول واحد مذکر ، بھراہوا ، اس کے معنی نہایت گرم کے بھی آتے ہیں (ن) سُجُورًا گرم کرنا ، بھرنا۔** خِوُلْنَى ؛ يُدَعُّوْنَ ، دَعٌ سے جمع مذكر غائب مضارع مجهول ، ان كود هكے ديكر ہنكايا جائے گا۔

فِي وَلَكُم : يُومَ يُدَعُونَ ، تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا عَي بل إلى م

قِيُّوْلِكُمُ ؛ تَمُورُ (ن) موْرًا كِشْنا، لرزنا\_

فِيُولِي : بما مين مامصدريه

ينيوان ماكومصدريه كيون قرارديا كيا؟

جِيُ الْبِيعِ: ما كومصدرية قرارديني كي بيدجه ہے كه اگر ما كوموصوله مانا جائے تو معطوف ميں صله يعني وَ قَداهُمْ كاعا كديے فالي ہونا لازم آتا ہے،اس لئے کفعل نے اپنامفعول، کھو لے لیا اور صلہ بغیر عائد کے رہ گیا حالانکہ صلہ جب جملہ ہوتو عائد کا ہونا ضروری باوريه بهى درست بىكى ما موصوله مواور جمله ووقاهُمْ جمله متانفه يابه تقرير قد حاليه مو

فِيُولِينَ كَانَ تَعَليلًا معنَّى ، إنَّهُ كواكركسره كساته يرها جائة يدجمله متانفه موكاليكن معنى كاعتبار سے مَدْعُوهُ کی علت ہوگی ،مطلب سیکہ ہماس کی بندگی اس لئے کرتے تھے کہ وہ محسن اور رحیم ہے اور اگر انٹے فتحہ کے ساتھ پڑھا جائے تو نَدْعُوهُ كَالفظاعلت موكَّى۔

#### سورة الطّور:

نام پہلے ہی لفظو السطور سے ماخوذ ہے،اس کے پہلے رکوع کا موضوع آخرت اور آخرت کی شہادت دینے والے حقائق کا بیان ہے،اور چند حقائق وآٹار کی قتم کھا کر پورے زور کے ساتھ بیفر مایا گیا ہے کہ قیامت واقع ہوکرر ہے گی کسی میں طاقت نہیں کہ اس کوروک سکے، اس کے بعدیہ بتایا گیا ہے کہ جب قیامت واقع ہوگی تو اس کے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوگا،اور قیامت کے وقوع کو مان کرتقو کی اختیار کرنے والوں کواللہ تعالیٰ طرح طرح کے انعامات سے نوازیں گے۔

اس کے بعد دوسرے رکوع میں مشرکین مکہ اور سردارانِ قریش کوان کے اس رویتے پر تنقید کی گئی ہے جورسول الله ﷺ کی دعوت کے مقابلہ میں اختیار کئے ہوئے تھے، سردارانِ قریش عوام کوآپ کے خلاف بہکاتے اور آپ سے متنظر کرنے کی کوشش کرتے ، بھی آپ کوکا ہن کہتے اور بھی شاعر بتاتے تو بھی جادوگر کا خطاب دیتے ،اور بھی مجنون اور دیوانہ بتاتے تا کہلوگ آپ کی

دعوت کی طرف شجیر گی ہے توجہ نہ کریں۔

والطُور طورعبرانی زبان میں اس پہاڑکو کہتے ہیں جوخوب ہرا بھراہو، یہاں طور سے مراد طور سینین ہے جوارض مدین میں واقع ہے جس پر حضرت موئ علیہ کا گھاٹھ کا می بخشا گیاتھا، طور کی تشم کھانے میں اس کی خاص تعظیم وتشریف کی طرف اشارہ ہے، کتاب مسطور، مسطور کے معنی ہیں کھی ہوئی چیز یہاں مرادیا تو انسان کا اعمال نامہ ہے یالوح محفوظ، یا قرآن مجیدیا کتب منزلہ ہیں، رِقٌ باریک چیڑایا جھلی جس پر کھاجا تا تھا۔

وَالْمِنْدِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَمُوراً الْمُوكُ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

يَوْمَ تَـمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا، مَوْرٌ كَ عَنْ حركت واضطراب كي بين، قيامت كدن آسان كظم مين جواختلال اور كواكب وسيارگان كي تُوث بَعوث كي وجه سے جواضطراب واقع ہوگا اس كوان الفاظ سے تعبير كيا گيا ہے، يَـوْمَ تـمُـورُ السَّمَاءُ مَوْرًا يوم مَدُكوره عَذاب كے لِـعُظرف ہے۔

# بشرطِ ایمان بزرگوں سے تعلق نسبی آخرت میں نفع دے گا:

وَالَّذِیْنَ آمَنُوُّا وِاتَّبَعَتُهُمْ دُرِیَّتُهُمْ بِاِیْمَانِ اَلْحَقْنَا بِهِمْ دُرِیَّتَهُمْ یَمْمُون سورهٔ رعدا بیت ۱۳ اور سورهٔ موکن آیت ۸ میں بھی گذر چکا ہے مگر یہاں ان دونوں آیتوں سے زائد جو بات فرمائی گئی ہے دہ یہ ہے کہ اگر اولا دکی نہ کی درجہ ایمان میں بھی اپنے آباء کے نقش قدم کی پیروی کرتی رہی ہوخواہ اپنے عمل کے لحاظ سے وہ اس مرتبے کی مستحق نہ ہو جو آباء کوان کے بہتر ایمان وعمل کی بناء پر حاصل ہوگا پھر بھی یہ اولا داپنے آباء کے ساتھ ملا دی جائے گی ، اور یہ ملا نااس نوعیت کا نہ ہوگا جیسے وقاً فو قاً کوئی کسی کی ملاقات کرلیا کرے بلکہ اس کے لئے اَلم حقفنا بھوٹر کے الفاظ استعال ہوئے ہیں ، جن کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے آباء کے ساتھ جنت ہی میں رکھے جائیں گے ، اس پر مزید اظمینان دلایا گیا ہے کہ اولا دسے ملانے کے لئے آباء کا درجہ گھٹا کر نیچ نہیں ساتھ جنت ہی میں رکھے جائیں گے ، اس پر مزید اظمینان دلایا گیا ہے کہ اولا دسے ملانے کے لئے آباء کا درجہ گھٹا کر نیچ نہیں

ا تاراجائے گا بلکہ آباء سے ملانے کے لئے اولا دکا درجہ بڑھادیا جائے گا۔

اس مقام پریہ بات سیجھنے کے قابل ہے کہ بیار شاداس بالغ اولا د کے بارے میں ہے جس نے سن شعور کو پہنچ کرا پنے اختیار اور ارادہ سے ایمان لانے کا فیصلہ کیا ہو، رہی مومن کی وہ اولا دجوسنِ رشد کو پہنچنے سے پہلے ہی مرگئ ہوتو اس کے معاملہ میں کفروایمان طاعت وعصیان کا سرے سے کوئی سوال ہی پیدائہیں ہوتا انہیں تو ویسے ہی ان کے والدین یا ان میں سے کسی ایک کے تا بع کر کے ان کے والدین کی آئکھوں کو شعنڈ اکرنے کے لئے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔

طبرانی نے حضرت سعید بن جبیر سے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس نے فر مایا، اور میرا گمان یہ ہے کہ انہوں نے
اس کورسول اللہ ﷺ سے روایت کیا ہے کہ جب کوئی شخص جنت میں داخل ہوگا تو اپنے ماں باپ بیوی اور اولا دے متعلق پو چھے
گا (وہ کہاں ہیں؟) اس سے کہا جائے گا کہ تمہارے درجہ کوئبیں پنچے (اس لئے ان کا جنت میں الگ مقام ہے) یہ شخص عرض
کرےگا اے میرے پروردگار میں نے جو ممل کیا وہ اپنے لئے اور ان سب کے لئے کیا تھا تو حق تعالی شانہ کی طرف سے حکم ہوگا
کہ ان کو بھی اسی درجہ کہ جنت میں ان کے ساتھ رکھا جائے۔

(ابن کئیں)

وَمَنَ ٱلْکُنْ الْهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَیْءٍ، اِیلَاتُ کِمعَیٰ کم کرنے کے ہیں، آیت کے معنی یہ ہیں کہ صالحین کی اولا و ان کے درجۂ ل سے بڑھا کرصالحین کے ساتھ المحق کردی جائے گی المحق کرنے کے لئے ایسانہیں کیا گیا کہ صالحین کے مل میں پھے کم کرکے ان کی اولا دکا عمل پورا کیا جاتا بلکہ اپنے فضل سے ان کے برابر کردیا جائے گا، اور ہر مخض کے اپنے عمل میں مرہون ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر مخض اپنے اعمال کا جواب وہ ہوگا، جزاءیا سزا جو بھی ہوگی وہ اسی کے مل کی مکافات ہوگی ایسانہیں ہوگا کہ کسی دوسر سے کا گناہ اس کے سرڈال دیا جائے۔

فَذَكِرٌ دُمُ عَلَى تَذَكِيرِ المُشُرِكِينَ وَلاَ تَرْجِعُ عَنه لِقُولِهِم لِك كَابِنِّ مَجْنُونٌ فَمَّ اَلْتَ يَبِغُمَتِ مَيْكِ الْمَنُونِ مَعُطُوتُ عليه اَمْ بَل يَقُولُونَ هِو شَاعِرُنَتَرَقَصُ بِهِ مَرَيْبِ الْمَنُونِ عَوادِتَ عليك بِكَاهِن خبرُ ما قَلْاَمَجُنُونِ مَعُطُوتُ عليه اَمْ بَل يَقُولُونَ هِو شَاعِرُنَتَرَقِصُ بِهِ مَرَيْبِ الْمَنْونِ عَلَيْ مَعَكُمْ مِن المُعْتَرَاءِ قُلْ تَرَقَصُوا إِبِلاَكِي فَالِنَّ مَعَكُمْ مِن الْمُعَرِّ مِن الشَّعَرَاءِ قُلْ تَرَقَصُوا إِبِلاَكِي فَالِنَّ مَعَكُمْ مِن الْمُعَرِّ الْمُعَرِّ عَلَيْ المَّالِكُ عَيْدِهِ وَالتَّرَبُصُ الإِنتِظَالُ الْمَالَعُونَ الْمَهُمُ عَقُولُهِم بِهِلْمَ اللهَ الْمَ عَلَيْ اللهَ الْمَالِقُونَ الْمَالُولُونَ الْمُعَلِّ الْمُعُولُونَ الْمُولِي اللهَ الوَاحِدُ فَلِم الْمُعَلِّيْ مُعْتَلَقِ مِتَلُولُ المَّالِقُ وَلا مَعُدُونَ المَّالِقُ المَّالِقُ وَلا مَعُدُونَ اللهَ الوَاحِدُ فَلِم لا يُعَلَّلُ الْمُعْوِقُونُ اللهَ الوَاحِدُ فَلِم لا يُعَلَّلُولُونَ اللهَ الوَاحِدُ فَلِم لا يُعَلِّقُولُ المَعْدُونِ اللهَ الوَاحِدُ فَلِم لا يُعَلِّى الْمُعْوِقُونُ اللهَ المَالِقِ وَلا مَعُدُونَ اللهَ المَعْلِ وَالْمُونَ فَي اللهُ الوَاحِدُ فَلِم لا يُعَمِّلُونَ المَالِولِ المَعْدُونَ المَعْلُولُ الْمَالُولُ المَالُولُ المَالُولُ المَالُولُ المَالُولُ المَالُولُ المَالُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمَالُولُ المَالُولُ المَالُولُ المَالُولُ المَالُولُ المَالُولُ المَالُولُ المَالَولُ المَالُولُ الْمَالُولُ المَالُولُ المَالِي المَالُولُ المَلْمُ المَالُولُ المَالِمُ المَالُولُ المَالُولُ المَالُولُ

مِنَ النَّبُوَّةِ والرِّرُقِ وغيرِهِما فَيَخُصُّوا مَنُ شَاءُ وا بِمَا شَاءُ وا **أَمَّرُهُمُ الْمُصَّيْطِرُوْلَ ۚ** النَّمَتَسَلِّطُونَ الجَبَّارُون وفِعُلُه صيطرو مِثُلُهُ بَيُطَر وبَيَقَرَ آمُرُ لَهُ مُ مِلْكُم مِرْقَى الى السَّمَاء لَيُنْتَمِعُونَ فِيْدُ الى عليه كَلاَمَ المَلائِكَةِ حَتَّى يُمْكِنهم مُنَازَعَةُ النَّبي صلى الله عليه وسلم بزَعْمِهم إن ادَّعُوا ذلك فَلَيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم الله عليه وسلم بزَعْمِهم إن ادَّعُوا ذلك فَلَيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم الله عليه وسلم بزَعْمِهم إن ادَّعُوا ذلك الإسْتِمَاع عليه يَسُلُطُن مُّبِينٍ ﴿ بِحُجَّةٍ بَيَّنَةٍ وَاضِحَةٍ ولِيثِبُهِ لِمَذا الزَّعُم بِزَعُمِهم أَنَّ المَلائِكَةَ بَنَاتُ اللَّهِ قَال تعالى المُلْكُ الْبَنْتُ اى بزَعُمِكم وَلَكُمُ الْبَنُونَ ﴿ تعالى اللهُ عَمَّا زَعَمُوه الْمُتَسَعَّلُهُمُ الْجُرُّ على مَا جِئْتَهم به مِنَ الدِّينِ فَهُمْرِيِّنُ مَّغُرَمٍ عَرَم لك مِّتُقَلُونَ فَ فَلا يُسُلِمُونَ أَمْعِنْكُمُ الْغَيْبُ اي عِلمه فَهُمْرَكِلْتَبُونَ ﴿ ذَلك حتى يُمُكِنَهم مَنَازَعَةُ النبي صلى الله عليه وسلَّم فِي البَعُثِ وَأُمِرِ الاخِرَةِ بِزَعُمهم آ**مْيُرِنْدُونَ كَيْدًا** لل ليُهُ لِكُوك فِي دَارِالنَّدُوةِ فَالْذِيْنَ كَفَرُواهُمُ الْمَلِيُدُونَ الْمَعْلُونَ المُهُلِكُونَ فَحَفِظَه اللهُ منهم ثم أَمُلَكُمُم بِبَدر المُلَهُمُ لِلهُ عَيُوالِلْهُ سُبِعُلَ اللهِ عَمَّالِيُشُرِكُونَ ﴿ بِهِ مِنَ الألِمَةِ والإسْتِفْمَام باَمُ فِي مَوَاضِعِما لِلتَّقُبيح والتَّوْبِيخ وَ الْنَّرُو السَّفَا بَعُضًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا عليهم كَمَا قَالُوا فاَسْقِطُ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ اي تَعُذِيبًا لهم يَّقُوُلُوا سِدا سَعَابٌ مَّرُكُومُ مُتَرَاكِبٌ نَرُتَوى بِه وَلاَ يُؤْمِنُوا فَذَرُهُمْ حَتَّى يُلقُوْليَوْمَ هُمُ الَّذِي فِيهِ يُصَعَقُونَ اللهِ يَمُوتُونَ يَوْمَلِا يُغْنِى بَدَلٌ مِن يَومهم عَنْهُمُ حَيْدُهُمُ شَيْعًا وَلَاهُمُ بِينَصُرُونَ فَ يُمْنَعُونَ مِنَ العَذَابِ فِي الأَخِرَةِ <u>وَإِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْلَ</u> بِكُفُرِهِم عَ**ذَابًادُوْنَ ذَلِكَ** اى فِي الدُّنيا قبلَ موتِهم فَعُذِّبُوا بِالجُوعِ والقَحُطِ سَبْعَ سِنِينَ وبالقتل يَوْمَ بَدُرِ وَلَكِنَّ ٱكْنُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ® ان العذاب يَنْزلُ بهم وَاصْبِرُلِحُكُمِرَبَيِّكَ باِمُهَالِهم ولا يَضِيُقُ صدرُك فَالنَّكَ بِأَعْيُنِنَا بِمَرَاى مِنَّا نَرَاك ونَحُفَظُك وَسِيِّحٌ مُتَلَبِّمًا بِحَمُدِرَيَّكِ اى قُلُ سُبُحَانَ اللَّهِ وبحَمُده حِيْنَ تَقُومُ لِي مِن مَّنَامِكَ او مِن مَّجُلِمِكَ وَمِنَ النَّيْلِ فَكَيِّحُهُ حَقِيْقَةً ايضًا وَإِذْ بَارَالنَّجُومِ هَ مَصُدرٌ اى عَقِبَ غُرُوبِها ايضًا او صَلِّ في الاَوَّلِ العِشَائِين وفي الثَّانِي سُنَّةَ الفَجرِ وقيل الصُبُحُ.

ترجی اوران کے آپ کو کائن مجنون کہنے کی اسٹر کین کو سمجھانے کی پابندی رکھیں ،اوران کے آپ کو کائن مجنون کہنے کی وجہ سے سمجھانے سے کنارہ کئی نہ کریں ،اس لئے کہ آپ اپندی رسے فضل سے بعنی آپ پراس کے انعام سے نہ کائن ہیں اور نہ مجنون بہ کاھین ، مَا کی خبر ہے اور و کا مَحْنُون اس پر معطوف ہے کیا کافریوں کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے ہم اس پرز مانہ کے حواد ثات کا انتظار کر رہے ہیں ، سود یکر شعراء کے مائند یہ بھی ہلاک ہوجائے گا آپ کہ د یہ بحث کہ تم میری ہلاک تکا انتظار کرو میں مجموز کا آپ کہ د یہ بحث کہ تم میری ہلاک تکا انتظار کرو میں کہ ہم اس کے معنی انتظار کے جمعی انتظار کے جم کیاان کی عقلیں انہیں یہ سکھاتی ہیں یعنی آپ کے بارے میں ساح ، کائن، شاعر ، مجنون کہنا (سکھاتی ہیں) یعنی ایسائہیں سکھاتیں ، یا اپنے اعتاد کی وجہ سے بیلوگ ہی سرش ہیں کیاوہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن اس نے خود گھڑ لیا ہے یعنی خود قرآن کا اختراع سکھاتیں ، یا اپنے اعتاد کی وجہ سے بیلوگ ہی سرش ہیں کیاوہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن اس نے خود گھڑ لیا ہے یعنی خود قرآن کا اختراع سکھاتیں ، یا اپنے اعتاد کی وجہ سے بیلوگ ہی سرش ہیں کیاوہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن اس نے خود گھڑ لیا ہے یعنی خود قرآن کا اختراع سکھاتیں ، یا اپنے اعتاد کی وجہ سے بیلوگ ہی سرش ہیں کیاوہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن اس نے خود گھڑ لیا ہے لیعن خود قرآن کا اختراع کے اس کے اس کے اس کھران کی بیانہ کی ہو کہ کو کہ کی بیانہ کی ہو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھوں کہاں ، یا کہ کو کہ کی بیانہ کی کو کہ کی بیانہ کی کھر کی کو کو کھوں کہ کو کہ کو کہ کی بیانہ کی خود کی کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھوں کو کہ کی کو کو کہ کو کو کھوں کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کی کر کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کر کی کو کو کو کہ کو کہ کو کو کو کو کو کو کو کو کہ کو کو کو کر کو کو کو کر کو کو کر کو کہ کو کو کو کو کو کر کو کو کو کو کر کر کو کو کو کہ کو کو کو کر کو کو کو کو کو کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کر کو کر کر کر کو کر کو کر کو کر

۔ کرلیا ہے بلکہ دافعہ یہ ہے کہ بیلوگ تکبر کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے پس اگران کا یہی کہنا ہے کہ بیقر آن ان کا خود ساختہ ہے تو یہ جی اس طرح کا کوئی کلام بنا کرلے آئیں اگریہ اپنے قول میں <del>سیے ہیں کیا یہ لوگ بدون کسی خالق کے خود بخو دپیدا ہوگئے ہیں یا</del> \_\_\_\_\_ یہ خود اپنے خالق ہیں ،اور یہ بات عقل کے خلاف ہے کہ سی مخلوق کا وجود خالق کے بغیر ہواور نہ یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ معدوم کسی کو پیدا کر سکےلہٰذا (یہ بات ثابت ہوگئ) کہان کا کوئی نہ کوئی خالق ضرور ہےاوروہ تنہااللہ ہے بس کس لئے اس کی تو حید کے قائل نہیں ہوتے اور اس کے رسولوں پر اور کتابوں پر ایمان نہیں لاتے کیا انہوں نے ہی آسان اور زمین پیدا کئے ہیں؟ حالا تکہ ان کی تخلیق پر اللہ خالق کے علاوہ کو کی قادر نہیں تو پھر اس کی بندگی کیوں نہیں کرتے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ بیلوگ یقین نہیں رکھتے ورنہ تواس کے نبی پرایمان لے آتے ، کیاان کے قبضہ میں ہیں نبوت اور رزق وغیرہ کے تیرے رب کے خزانے کہوہ جس کے لئے چاہیں اور جو چاہیں مخصوص کردیں بایدلوگ حامم ہیں ( یعنی ) مسلط حاکم ہیں ، اوراس کافعل صَیْسط کے ہاوراس ك ما نند بَيْطر وبَيْقَرَ ب (بَيْطَرَ، بَيْطارٌ) سے ہے جانوروں كے معالج كوكتے ہيں اور بَيْقَرَ بَمعَىٰ شق و اَفْسَدَ وَاَهْلَكَ ہے) یا کیا ان کے پاس سیر بھی ہے؟ آسان پر چڑھنے کا آلہ کہ اس پر چڑھ کر فرشتوں کی باتیں <del>من لیتے ہوں</del> حتی کہ ان کے کئے نبی ﷺ کے ساتھ ان کے خیال میں منازعت کرناممکن ہو گیا ہو،اگران کا یہ دعویٰ ہے تو وہ سننے کا دعویدار اس پر کوئی واضح دلیل پیش کرے اور اس زعم کے،ان کے اُس زعم کے مشابہ ہونے کی وجہ سے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں،اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ان سے اس دین پر جوآپ ان کے پاس لے کرآئے ہیں کوئی اجرت طلب کرتے ہیں؟ کہوہ اس کے بوجھ سے دب جاتے جیں جس کی وجہ سے دہ اسلام قبول نہیں کرتے یاان کے پاس غیب یعنی علم غیب ہے جے بیلکھ لیتے ہیں حتی کہان کے لئے نبی ﷺ کے ساتھ ان کے خیال میں بعث اور امر آخرت میں نزاع کرناممکن ہوگیا کیا بیلوگ آپ کے ساتھ دارالندوہ میں کوئی <u> فریب کا ارادہ رکھتے ہیں</u> تا کہآپ کو ہلاک کردیں ،تو آپ یقین کرلیں <del>فریب خوردہ</del> مغلوب ہونے والے ہلاک ہونے والے ہے؟ سجان اللہ (ہرگزنہیں) اللہ تعالی (معبودانِ باطلہ) میں سے ہراس معبود سے پاک ہے جس کویداس کے ساتھ شریک ۔ گرتا ہواد مکھیلیں جبیبا کہانہوں نے کہاتھا کہ آسان کا کوئی مکڑا ہمارےاد پر گراد دیعنی ان کوعذاب دینے کے لئے <mark>تو کہد دیں گے</mark> کریہ تو تذہبہ تہ بادل ہے تعنی جماہوا بادل ہے جس سے ہم سیراب ہوں گے،اوراس پرایمان نہ لائیں، تو آپ انہیں چھوڑ دیجئے یہاں تک کہانہیں اپنے اس دن سے سابقہ پڑے جس دن میں ان کی موت واقع ہوگی جس دن ان کی تدبیریں ان کے پچھ کام نہ آئیں گی (یَوْمَ لَا یُنعنی) یومَهُمْ سے بدل ہے اور ندان کورد ملے گی تعنی آخرت میں ان سے عذاب دفع ند کیا جائے گااور ان کے لئے جنہوں نے اپنے کفر کے ذریعہ ظلم کیا ہے اس عذاب سے قبل بھی عذاب ہونے والا ہے بعنی دنیا میں ان کی موت < (مَزَم بِبَالشَهْ اِ

سے پہلے، چنا نچہ بھوک اور قبط کے ذریعہ سات سال تک عذاب میں مبتلا کئے گئے اور یوم بدر میں قبل کے ذریعہ لکین ان میں اکثر کو معلوم نہیں کہ ان کے اوپر عذاب نازل ہوگا اور آپ اپنے رب کی (اس) تجویز پر صبر سیجھے ان کو مہلت دے کر اور آپ دل تنگ نہوں کہ آپ ہماری حفاظت میں ہیں یعنی آپ ہماری نظروں کے سامنے ہیں ہم آپ کود کھے رہے ہیں اور آپ کی حفاظت کررہے ہیں، اور آپ اپنے رب کی سوکر اٹھنے کے بعد یا اپنی مجلس سے اٹھنے کے بعد سیجھ وتجمید سیجھے بعنی سجان اللہ وبجمہ مکتب اور رات میں بھی اس کی حقیقۂ تسبیح کیا سیجھے اور ستاروں کے ڈو بینے کے بعد بھی اِڈبار مصدر ہے یعنی ستاروں کے خروب ہونے کے بعد بھی تنہے بیان سیجھے، اور اول میں مغرب وعشاء کی نماز پڑھنامراد ہے اور ثانی میں سنت فجر اور کہا گیا ہے شبح کی نماز مراد ہے۔

# 

قِوُلْكَى : دُمْ علی تذكیر المشركین ، فَذَكِرُ كَانسير دُمْ عَاركان بات كی طرف اشاره كردیا كه ذَكِرُ أثْبِتُ ك معنی میں ہے یعنی جس طرح آپ اب تك ان كونسيحت كرتے رہے آئنده بھی اس طرز كو باقی رکھئے ان كی یاده گوئی كی وجہ سے تنگ دل ہوكران سے بے رخی اور كناره كشی اختیار نہ تیجئے۔

قِولَكُ ؛ بنعمة ربِّكَ اى بفضلِ ربِّكَ.

قِوُّلِكَم ؛ فَمَا أَنْتَ بنعمَةِ ربِّكَ بكاهِنٍ ولا مجنون باعثم ك لئے نعمة رَبِّكَ مقسم بہ جوكه ماكاسم (انت) اور خبر (كائن) كورميان واقع ب، تقدير عبارت بهہ ما أنْتَ ويْعُمَةِ رَبِّكَ بكاهِنٍ ولا مجنون، كائن الشخص كوكتے بيں جودعوى كرے كه ميں بغير وحى كغيب جانتا ہوں ، اور جعلم منفيہ بيں جودعوى كرے كه ميں بغير وحى كغيب جانتا ہوں ، اور جعلم منفيہ كم سنعت ہے ، عنى يہ بيں إِنْتَفْى عَنْكَ الْكَهَانَةُ والْجنونُ بِسببِ نعمةِ اللّه علَيْكَ يعنى آپ سے بفضلہ تعالى كہانت اور جنون منتمى ہے ۔ (فتح القدير شوكانى)

قِوُلْ اَهُ بِلَ يَقُولُونَ ، أَمُ ان آيات مِيں پندرہ جگه آيا ہے ہرجگه اس کی تقديم بل اور ہمزہ كے ساتھ ہے اور ہمزہ استفہام انكارى تو بنى كے لئے ہے، لہذا مفسر علام كے لئے مناسب تھا كہ ہرجگه بل اور ہمزہ كے ساتھ مقدر مائے۔ (صادی) قِوُلْ اِنَّى ؛ قَلْ تَوبَّصُوا امر تبديد كے لئے ہے۔

فِحُولَى ؛ آخُولَهُمُ وَكُولُم وَلِهِ الرَحِلُمُّ دونوں كى جَمَع ہے عُلَم كے معنى خواب كے ہیں اور چاكم كے معنى برد بارى كے ہیں اور چونكه برد بارى عقل كى وجہ سے ہوتى ہے اس لئے علم كے معنى عقل كے بھى لئے جاتے ہیں گویا كہ يہال مسبب بول كرسبب مرادليا ہے۔ فِحُولِي ؛ لَمْرِ يَخْتَلِقَهُ اس سے اشاره كرديا كه ام يقولونَ تَقَوَّلُهُ مِين ہمزہ استفہام انكارى ہے۔

<u>قِحُولَى} ؛ فَإِنْ قَالُوا، إِخْتَلَقَهُ مقدر مان كراشاره كرديا فَلْيَاتُوا بِحَدِيْثٍ شرطِ مُعذوف كي جزاء ہے۔</u>

قِولَلْكُ : وَلِشِبْهِ هذا الزعم بزَعْمِهم أنَّ الملائكة بَنَاتُ اللَّه اسْعبارت كاضافه كامقصدا يكشبه كاازاله بشبه بد

ہے کہ اللہ تعالی کے قول اَمْ لَهُ الْمَنَاتُ ولکم الْمَنُونَ كاماقبل سے كوئى ربط معلوم نہيں ہوتا۔

جُولِ بُنِ ؛ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ سابقہ آیت میں مشرکین کے اس زعم کو بیان کیا ہے کہ محمد ﷺ پی طرف سے گھڑ کر قرآن لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں ، ان کا یہ خیال باطل اور فاسد ہے دوسری آیت میں مشرکین کے اس زعم فاسد اور گمان باطل کا ذکر ہے کہ ملا تکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں دونوں خیال اور دونوں گمان فاسد اور باطل ہونے میں مشترک ہیں اور یہی وجہ اشتراک ہے ، دونوں آیتوں میں ربط ومناسبت ثابت ہوگئی۔

فَيُوْلِينَ ؛ غرم ، مغرم کی تفیرغرم سے کر کے اشارہ کردیا ہے کہ مغرم مصدرمیمی ہے۔

چُولِی ؛ فی دَار الندوقِ مفسرعلام کے لئے مناسب تھا کہ لفظ دار الندوۃ حذف کردیتے ،اس لئے کہ دار الندوۃ میں مشرکین کا اجتماع شب ہجرت میں ہوا تھا جس میں آپ کے لئے مناسب تھا کہ لفظ دار الندوۃ حذف کردیے ،اس لئے کہ کر دسازش کا سلسلہ لہٰذا سازش کوندوہ کے ساتھ مقید کرنا مشکل ہے ، بناء ہریں دار الندوہ کی قید کوحذف کرنا ہی بہتر ہے اس لئے کہ کر دسازش کا سلسلہ تو بعثت کے روز اول ہی سے جاری تھا۔

فِحُولِكَى : فَاسْقِطُ عَلَينا كِسَفًا يَهِ آيت قوم شعيب عَلْفِلاً اللهِ اللهِ اللهِ عَلَينا كِسورهُ شعراء ميں فدكور ہے، مفسر رَسِّمُ اللهُ اللهِ عَلَيْنا كِسَفًا اللهِ عَمَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْنَا كِسَفًا. ہے، وہ بہے اوْ تُسْقِطُ السَّماءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا.

فِيَوْلِكُمْ : فَذَرْهُمْ يشرط مقدر كى جزاء ب،شرط مقدريه إذا بَلَغُوا فِي العِنَادِ الى هذا فَذَرْهُمْ.

### تَفْسِيرُوتَشِينَ

فذكر فَمَآ أَنْتَ بنعمةِ ربِّكَ بكاهِنِ (الآية) ان آيات ميں آپ ﷺ كُولى دى جارى ہے كہ آپ وعظ و بليخ الله على دى جارى ہے كہ آپ وعظ و بليخ الله على حت و تذكير كاكام كيے جائے اور يہ لوگ آپ كے متعلق جو بكواس اور ياده گوئى كرتے ہيں آپ اس كى طرف كان نه دهريں اس لئے كہ آپ الله كے فضل سے نه كائن اور نه ديوانے ، آپ ہمار سے رسول ہيں ، آپ پر ہمارى طرف سے وحى نازل ہوتى ہے جو كائن پہيں ہواكرتى ، آپ جو كلام لوگوں كوسناتے ہيں وہ دائش وبصيرت كا آئينہ دار ہوتا ہے ايك ديوانے سے اس طرح كى تفتگومكن نہيں ہے۔

کائن، عربی زبان میں جیوتی، غیب گو، اور سیانے کے معنی میں بولا جاتا تھا، زمانہ جاہلیت میں یہ ایک مستقل پیشہ تھا، ضعیف الاعتقادلوگ یہ بچھتے تھے کہ ارواح اور شیاطین سے ان کا خاص تعلق ہے جن کے ذریعہ بیغیب کی خبریں معلوم کر سکتے ہیں، کوئی چیز کھوگئ ہوتو جا سکتے ہیں، اگر چوری ہوگئی ہوتو چور اور مسروقہ مال کی نشاندہ ہی کر سکتے ہیں اگر کوئی اپنی قسمت پوچھے تو بتا سکتے ہیں ان کھوگئی ہوتو بتا سکتے ہیں ان ہی ان کے پاس جاتے تھے اور وہ بچھنڈ رانہ کیکر برغم خویش غیب کی باتیں بتاتے تھے اور ایسے گول مول فقرے استعال کرتے تھے جن کے ختلف مطلب ہو سکتے تھے تا کہ ہرشخص اپنے مطلب کی بات نکال لے۔

رَیْبَ المعنون، ریْب کے معنی حوادث کے ہیں مَنُون موت کے ناموں میں سے ایک نام ہے مَنُون گروزن فعولٌ سے مَنْ سے مُنتق ہے اس کے معنی خوادث کے ہیں مَنُون کے معنی ہیں بہت زیادہ قطع کرنے والا، اور موت چونکہ دنیوی تمام علائق کو منقطع کردیتی ہے اس لئے موت کو بھی منون کہتے ہیں، مطلب سے کہ قریش مکہ اس انتظار میں ہیں کہ حوادثاتِ زمانہ سے شاید محمد ﷺ کوموت آ جائے اور ہمیں چین نصیب ہوجائے جواس کی دعوت تو حید نے ہم سے چھین لیا ہے، عالبًا ان کا خیال سے تھا کہ محمد ﷺ چونکہ ہمارے معبودوں کی مخالفت اور ان کی کرامات کا انکار کرتے ہیں اسلئے یا تو معاذ اللہ ان پر ہمارے کسی معبود کی مار پڑے گیا کوئی منجلا اسپنے معبودوں کی برائی من کریا کوئی دل جلا اسپنے معبودوں کی مخالفت سے جا ابوہ وکران کا کام ہی تمام کردے۔

اُم تَـاْهُـرُهـم اَحْلاَمُهُـهُم بهـذا اُم هُـمُ قومٌ طَاعُونَ كياان كى عقليں انہيں اليى ہى باتيں كرنے كے لئے كہتى ہيں؟ يا در حقیقت بیعناد میں حدیے گذرہے ہوئے لوگ ہیں۔

ان دوفقروں نے مخالفین کے سارے پرو پیگنڈے کی ہوا نکال کرر کھدی،اوران کو بالکل بے نقاب کردیا،اسندلال کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص شاعر نہیں ہے خلاصہ یہ ہے کہ ہو شخص شاعر نہیں ہے خلاصہ یہ ہے کہ ہو شخص شاعر نہیں ہے اسے شاعر کہوا ور جسے کہانت سے دور کا بھی تعلق نہیں اسے خواہ اسے شاعر کہوا ور جسے کہانت سے دور کا بھی تعلق نہیں اسے خواہ مخواہ کا بہن کہو، پھرا گرعقل ہی کی بناء پر بیلوگ حکم لگاتے تو کوئی ایک حکم لگاتے بہت سے متضاد حکم یا تو عقل سے محروم اور با گل تو ہیں نہیں تو بسیرت شخص ہی لگا سکتر وم اور پا گل تو ہیں نہیں تو بسیرت شخص ہی لگا سکتر وم اور پا گل تو ہیں نہیں تو ابسوائے عنا داور ہٹ دھرمی کے دوسرا کوئی سبب نہیں ہوسکتا،اور آپ پر جبتے بھی بے بنیا دمتضا دالزامات لگائے جار ہے ہیں نہیں کوئی بھی شجیدہ انسان قابل اعتنا نہیں سمجھ سکتا۔

فَانِنْكَ بِاَغَیْنِنَا وَثَمنوں کی دشنی اور خالفت و تکذیب سے رسول الله ﷺ کوسلی دینے کے لئے پہلے تو یہ رمایا کہ آپ ہماری نظروں میں ہیں ہیں ہماری حفاظت میں ہیں ہم آپ کو ان کے شرسے بچا کیں گے، آپ ان کی کسی بات کی پرواہ نہ کریں، جیسا کہ دوسری آیت میں ارشاور بانی ہو اللّه یَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ اس کے بعد الله تعالیٰ نے تبیج وتحمید میں لگ جانے کا حکم فر مایا جواصل مقصد زندگی بھی ہے، اور ہر مصیبت سے بچئے کا اصلی علاج بھی، فر مایا وَ سَبِّ خِیمِهُ فِر مایا جواصل مقصد زندگی بھی ہے، اور ہر مصیبت سے بچئے کا اصلی علاج بھی، فر مایا وَ سَبِّ خِیمِهُ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِدِنَ تَدُقُوهُ کُورُ ہِ ہونے سے مراد سوکر المحنا بھی ہوسکتا ہے ابن جریر نے اس کو افتیار کیا ہے، اس کی تا سیراس صدیث سے بھی ہوتی ہے جس کو امام احمد نے حضر سے عبادہ بن صامت وَقِیَانُلْمُ اللّٰ ا

الله الله والله اكبرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ پُراس نِهُمَاز پِهِ عَاراده كيااوروضوكر ئِمَاز پِرهي تواس كنماز قبول كي جائے گا۔ (ابن كنير، معارف)

كفارة مجلس:

حضرت مجاہداورابوالاحوص وغیرہ ائر تفسیر نے فر مایا کہ ' حین تقوم' سے مرادیہ ہے کہ جب آدمی اپنی مجلس سے اسطے تو یہ کیے، سبحانك اللّٰه مروبحمدك حضرت عطاء بن الى رباح نے اس آیت کی تفسیر میں فر مایا، کہ جب تم اپنی مجلسوں سے اٹھوتو تسبیح و تحمید کروا گرتم نے اس مجلس میں کوئی نیک کام کیا ہے تو اس کی نیکی میں اضافہ اور برکت حاصل ہوگی، اورا گرکوئی غلط کام کیا ہے تو یہ کلمات اس کا کفارہ ہوجا کیں گے۔

حضرت ابو ہریرہ وَفِحَافلُهُ اَلَّهُ کَی روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے فر مایا کہ جوشخص کسی مجلس میں بیٹے اوراس میں اچھی بری باتیں ہوں تو اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے اگروہ بیکلمات پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی سب خطاؤں کو جواس مجلس میں ہوئی ہیں معاف فرمائیں گےوہ کلمات بیرہیں:



#### ڔٷؙؙٳ ۺٷ۠ٳڵؾؙڿٛڝؚؖؾ؋ۜۿٷٲڹٮؗٵۻۺٷٳؽڗۜۊڹڵڰٷڠؙٳ

سُوْرَةُ النَّجْمِ مَكِّيَّةٌ ثِنْتَان وسِتُّوْنَ ايَةً.

سورہ بنجم مکی ہے، باسٹھآ بیتی ہیں۔

بِسْ مِاللَّهِ الرَّحْ مِن الرَّحِيْدِ مِن الرَّحِيْدِ النُّرِيَّا إِذَاهَوَى ﴿ غَابَ مَاضَلَّ صَاجِكُمُ مُحمد عَليه الصَّلوةُ والسَّلامُ عَن طريق الهدَايَةِ وَمُلغُون فَي سَا لَابَسَ الغَيُّ وهو جَهُلٌ مِن اعْتِقَادٍ فاسِدٍ وَمَا يَنْطِقُ بِمَا يَاتِيُكُمُ بِهِ عَنِ الْهَوَى فَاسِهِ إِنْ ما هُوَالْأُوحَى يُوْمِي اللهِ عَلَمَهُ اللهِ عَلَمَهُ الله عَلَمَهُ الله عَلَمَهُ الله عَلَمَهُ اللهُ مَلَكَ شَدِيدُ الْقُوى فَدُوْرِمَ فَا وشِدَّةِ وسَنظر حسَن اى جبرئيلُ عليه السَّلامُ فَاسْتَوْي ﴿ اِسْتَقَرَّ وَهُوَ بِالْأَفْقِ الْأَعْلَ ۗ أَفُق الشَّمُس اى عِنْدَ مَـطُلَعها علىٰ صُورَتِه التي خُلِقَ، عليها فَراهُ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلم وكَانَ بحِرَاءَ قَدُ سَدَّ الأَفْقَ الى المَغُرب فَخَرَّ مَغُشِيًّا عَلَيُهِ وَكَانَ قَدْسَالَهُ أَنْ يُرِيَهُ نفْسَهُ عَلَى صُوْرَتِهِ الَّتِي خُلِقَ عَلَيُهَا فَوَاعَدَهُ بِحِرَاءَ فَنَزَلَ جِبرَئِيُلُ عليه السَّلامُ في صُورَةِ الأدمِيّيُنَ ثُمُّرِدَنِي قَرُبَ سنه فَتَدَلَى ﴿ زَادَ في القُرب فَكَالَ سنه قَابَ قَدُرَ قُوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَى مِن ذلك حَتَّى افاق وَسَكَنَ رَوْعُهُ فَأَوْلَى تعالىٰ اللَّعَبْدِم جبرَئِيلَ مَا أَوْفَى جبرَئِيلُ الىٰ النَّي صلى الله عليه وسلم ولم يَذُكُر الموحى تفخِيمًا لِشَانِهِ مَ**اكَذَبَ** بالتَخُفيفِ والتَشديد انكَرَ **الْفُؤَادُ** فُؤادُ النَّيَ مَارَاى ﴿ بَبُصُرِهِ مِن صُورَةِ جِبُرَئِيلَ اَفَتُكُمُونَكُ تُجَادِلُونَهُ وَتَغُلِبُونَه عَلَىمَا يَرَى ﴿ خِطَابٌ لِلمُشُركينَ المُنكرينَ رؤيةَ النَّتِي لِجبرئِيلَ وَلَقَدُرَالُهُ عَلَىٰ صُورَتِهِ نَزُلَةً مَرَّةُ أَنْتُرَى عَنَكَ مِدْرَةِ الْمُنْتَظَى المَّالُسِينَ به في السَّمُوتِ وهي شَجَرةُ نَبُقٍ عَن يمِينِ العَرُشِ لَا يَتَجَاوَزُها اَحَدٌ مِنَ المَلئِكَةِ وَغَيرهم عِنْدَهَاجَنَّةُ الْمَأْوَى اليها المَلائِكَةُ وَأَرُوَاحُ النُّسَهَداءِ أَو المُتَّقِيُنَ إِنْ حِينَ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَالِيغُشَى ﴿ مِنْ طيرِ وغيره وَاذ سَعْمُولةٌ لراه مَالَاغَ الْبَصَرُ مِنَ النَّبِي وَمَاطَغَي اي سامَالَ بَصَرُه عَن مَرُئيهِ المَقُصُود له ولا جَاوَزَهُ تلك الليُلَةَ لَقَدُراً فيها **مِنْ إيلِتِ رَبِّهِ الكُّبْرَاي**® اي العِظام اي بَعُضَها فرالي من عَجَائِبِ المَلَكُوتِ رفُرَفًا خُضُرًا سَدَّ أفْقَ السَّمَاءِ وجبُرَئِيلَ عليه السَّلامُ له سِتُّمِاتَةِ جَنَاح الْمُورِيُومُ اللَّت وَالْعُزْى ﴿ وَمَنْوَةَ النَّالِثَةَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيه السَّلامُ له سِتُّمِاتَةِ جَنَاح الْمُورَةُ وَالْعُزْى ﴿ وَمَنْوَةَ اللَّهُ اللَّ

وهى أَصْنَامٌ مِن حِجَارَةٍ كَانَ المُشُرِكُونَ يَعُبُدُونَها ويَزُعَمُونَ أَنَها تَشُفَعُ لهم عِنْدَاللهِ ومَفعُولُ اَرَايَتُمُ الاولُ اللَّاتَ ومَا عُطِتَ عليه والنَّاني مَحُذُوفٌ والمَعنى اَخُيرُوني الِهذِهِ الاَصْنَامُ قُدُرَة على شَي ءٍ مَّا فَتَعُبُدُونَها وَوَنَ اللهِ عَزَّوجَلَّ القَادِرِ على مَا تَقَدَّمَ ذِكُرُهُ ولَمَّا زَعَمُوا اَيُضًا انَّ المَلائِكَةُ بِنَاتُ اللهِ مَعَ كَرَاهَتِهِمُ البَنَاتِ دُونَ اللهِ عَزَّوجَلَّ القَادِرِ على مَا تَقَدَّمَ ذِكُرُهُ ولَمَّا زَعَمُوا اَيُضًا انَّ المَلائِكَةُ بِنَاتُ اللهِ مَعَ كَرَاهَتِهِمُ البَنَاتِ ذَوْلَ الكُمُّ الثَّكُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَالمَعْنَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمَنْ كُوراتُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ المَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عليه وسلم بِالبُرُهان مِن اللهُ عليه وسلم بِالبُرُهان القَاطِع فَلَمُ يَرُجعُوا عَمَّاهُمُ عليه آلَافُولَ فَي الدُنيا فَلا يَقعُ فيهما الا ما يُريدهُ تعالىٰ.

مروع كرتا مول مين الله ك نام سے جو برا مهر بان، نهايت رحم والا ہے، نتم ہے شريا ستارے كى جب سرے یعنی غائب ہو تمہارا ساتھی محمد ﷺ راہ مدایت سے نہ بہکا اور نہ بھٹکا لینی اس نے (اعتقادًا) کج روی اختیار نہیں کی اوروہ ( یعنی غی )اعتقاد فاسد سے پیدا ہونے والا جہل ہے، اور جو کچھوہ تم سے بیان کرتے ہیں اپنی خواہش نفس سے بیان نہیں کرتے وہ تو صرف وجی ہے جواس کی طرف نازل کی جاتی ہے اس وجی کی ان کوایک فرشتہ نے تعلیم دی ہے، جو بڑا طاقتور ہے اور زور آور ہے تعنی قوت وشدت والا ہے، یاحسین المنظر ہے یعنی جبرئیل علیہ کا النظر ہے کہ وہ مشرق کی بالائی افق پرتھا یعنی طلوع شمس کی جگداپنی (اصلی) صورت پرجس پراس کو پیدا کیا گیا ہے، آب اللی اللہ اس کودیکھا جب كرآب (غار) حراء ميں تھے، حال يدكر (جانب) مغرب تك اس نے افق كوجرديا، تو آپ بيہوش ہوكر كريزے اورآپ ﷺ نے جبرائیل سے سوال کیا تھا کہ وہ انہیں خودکواپنی اس صورت میں دکھا کیں جس پراس کو پیدا کیا گیا ہے چنانچے جبرئیل عَلَيْجَلَاوَالنَّكُونِے آپ سے تراء میں اس كا وعدہ كرليا چھرحضرت جبرائيل عَلَيْجَلاوُالنَّكُونے انسانی شكل میں نز ول فرمایا چھروہ آپ کے قريب آيا پھر وہ اتر آيا (ليني ) زيادہ قريب ہوا، تو وہ آپ سے بقدر دو كمانوں يااس سے بھی زيادہ قريب ہو گيا، يہاں تك كه آپ کو (بیہوثی سے ) افاقہ ہوااورآپ کا خوف جاتار ہا چر اللہ تعالی نے اپنے بندے جبرئیل کی طرف وحی بھیجی جو جبرئیل علاج کا اللہ تعالی نے نے نبی ﷺ کی طرف پہنچادی اور موجی بہ کا ذکر نہیں کیا (یعنی) عظمت شان کو ظاہر کرنے کے لئے مبہم رکھا آپ ﷺ کے قلب مبارک نے اس صورت کی تر دیز ہیں کی جو صورت آپ نے اپنی نظر سے جبرئیل علی کا کالی کا دیکھی، ک ذب تخفیف اورتشدید کے ساتھ ہے سوکیاتم اس (پغیبر) کی دیکھی ہوئی چیز میں مجادلہ کرتے ہو اوران پر غالب آنے کی کوشش کرتے ہو، یہ خطاب ان مشرکین سے ہے جوآپ کے جبرئیل علیفتلاؤللٹیکو کود کیھنے سے منکر تھے ، اوراسے تو اصل صورت میں ایک مرتبہ سدرة ح (وَكُرُم بِهَاللَّهُ لِيَا

المنتهٰیٰ کے پا<u>س اس کے علاوہ بھی دیکھا ہے</u>، جبکہ آپ کورات کے وقت آسانوں پر لیجایا گیا ،اور وہ عرش کی دائیں جانب بیری کا درخت ہے اس سے آ گے فرشتہ وغیرہ کوئی نہیں بڑھ سکتا، اس کے پاس جنت الماویٰ ہے جس میں فرشتے اور شہداء کی روحیں یا متقیوں کی روحیں سکونت پذیر رہتی ہیں، جبکہ سدرہ کو چھپائے لیتی تھیں وہ چیزیں جواس پر چھار ہی تھیں، پرندوغیرہ،اور اذا، رَاہ کامعمول ہے آپ کی نظر نہ ہٹی اور نہ بڑھی تعنی آپ کی نظر اس رات مقمح نظر سے نہ پھری اور نہ تجاوز کیا، بقینا آپ نے اس رات میں اپنے رب کی عظیم نشانیوں میں سے بعض کو دیکھا آپ نے عالم ملکوت کے عجائبات میں سبز رفرف کودیکھا جس نے افق آسان کوجردیا، اور جرئیل علیجلاؤالشکا کودیکھاان کے جیسوباز وہیں کیاتم نے لات اور عزی کواور چھلے مان کودیکھا (یعنی ان کے بارے میں غور کیا) جوسابق دو کا تیسرا ہے اُلاُ خوری، شالِفَة کی صفت ذم ہے،اوروہ پھر کے بت ہیں،مشرکین ان کی بوجا کیا کرتے تھاور بیدعویٰ کرتے تھے کہ بیاللہ کے حضور جماری شفاعت کریں گے اور اُد اُیتھے کا مفعول اول اللّات اور اس پر جس کا عطف کیا گیاوہ ہے اور دوسرامفعول محذوف ہے اور معنی یہ ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ کیاان بتوں کو کسی شی برقدرت حاصل ہے جس کی وجہ سےتم اللہ عز وجل کوچھوڑ کران کی بندگی کرتے ہو، جو کہ قادر ہے،جیسا کہ ماقبل میں مذکور ہوا،اور جبکہ ان کا دعویٰ یہ بھی تھا كفرشة الله كى يينيال بين باوجودان كے بينيول كوناليندكرنے كے، تو السكم المذكر وَلَمه الانشي (الآية) نازل موكى (یعنی) کیاتمہارے لئے بیٹے اوراس کے لئے بیٹیاں، تب تویہ بڑی دھاندلی کی تقسیم ہے تعنی ظالمانہ ہے، یہ ضازہ یعضین ہ ے ماخوذ ہے کہاس برظلم وزیادتی کرے ہیہ ندکور محض چندنام ہیں جوتم نے بینی ان کےتم نے بینام رکھ لئے ہیں اورتمہارے آباء نے ان بتول کے رکھ لئے ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کی عبادت کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل اور حجت نہیں اتاری پیلوگ ان کی بندگی کے بارے میں محض طن اورخواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں بعنی ان گمانوں کی جوشیطان نے ان کے لئے آراستہ کردیئے ہیں، بیکہ بیہ بت اللہ کے حضور میں ان کی شفاعت کریں گے اور یقیناً ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نبی علاقتلا اللہ کی زبانی برہان قاطع کے ساتھ ہدایت آ چکی پھر بھی وہ اپنے اختیار کردہ روِش سے بازنہیں آئے کیا انسان کے لئے لیعنی ان میں سے ہرانسان کے لئے وہ میسر ہے جس کی وہ آرز وکر ہے؟ پید کہ بیہ بت ان کی شفاعت کریں گے، بات ایسی ہیں وہ جہان اور بیہ جہان اسی کے قبضے میں ہے لہذا دونوں جہانوں میں وہی ہوگا جووہ جا ہے گا۔

## عَجِقِيق لِيَرِي لِيَهِ اللَّهِ اللَّه

قَوْلَ ﴾؛ وَاللَّه جمر وا وَقعمیہ ہے، اللَّه جمرُ ستارہ (جمع ) نُحُومٌ و اَنْجُمْر اسم جنس ہے، اس پر اسمیت غالب آگئ ہے جب مطلق بولا جاتا ہے تو ثریا ستارہ مراد ہوتا ہے، المنجم سے یہاں کیا مراد ہے؟ اس میں چندا قوال ہیں: () ایک جماعت نے کہا ہے کہ جنس نجوم مراد ہے ( مُن یا ستارہ مراد ہے ( مفسر علام نے یہی قول اختیار کیا ) مجاہد وغیرہ نے بھی یہی مراد لیا ہے کہ ان ہرہ ستارہ مراد ہے، عرب کا ایک قبیلہ اس کی بوجا کیا کرتا تھا ( بعض حضرات نے بیلدار مراد ہے، عرب کا ایک قبیلہ اس کی بوجا کیا کرتا تھا ( بعض حضرات نے بیلدار

گھاس مراد لی ہے جیسا کہ اللہ تعالی کے قول و المنجہ و المشجر یسجدان میں، انفش کا یہی قول ہے ﴿ کہا گیا ہے کہ محمد ﷺ مراد ہیں ﴿ بعض حضرات نے قرآن مراد لیا ہے، اس کے نہما نجماً نازل ہونے کی وجہ ہے، مجاہد و فراء وغیرہ کا یہی قول ہے، اس کے علاوہ بھی اور بہت سے اقوال ہیں، مگر رائح قول ثریا ہے۔ (فتح القدیر شوکانی) ثریا سات سے بھی زیادہ کا مجموعہ تا یا ستاروں کے مجموعہ کا نام ہے چھان میں سے ظاہر ہیں اور ایک مخفی ہے بعض حضرات نے سات سے بھی زیادہ کا مجموعہ تا یا ہے، لوگ ثریا ہے اپنی نظروں کا امتحان کرتے ہیں شفاء میں قاضی عیاض نے لکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ ثریا کے گیآرہ ستاروں کود کھے لیا کرتے تھے، اور مجاہد سے بھی ایسا ہی قول مروی ہے۔ (حسل)

قِوَلْكُم : إِذَا هُولِي (ض) اى سَقَطَ وغَاب.

چَوُلْکُ : مَاضَلُّ صَاحَبُکُمُ وَمَا غَوی یعطف خاص علی العام کے قبیل سے ہے ضلالت، ہوشم کی گمراہی خواہ اعتقادی ہو یاعملی اور غبو اید ناعتقادی گمراہی ،اور بعض حضرات نے کہاہے ضلال علمی گمراہی اور غبو اید عملی گمراہی ،اور بعض نے دونوں کو مترادف کہاہے۔ (صاوی)

روب بهر الهواى الم مصدر (سمع) ناجا رُزعبتِ نفس، عن الهواى، مَاينطِقُ كَمْ تَعَلَقْ بِيعِيْ آپِ كَا كُولَى كلام خوامش

نفس ہے ہیں ہوتا۔

قِوَلْكَ ؛ إِنْ هُوَ كَامِرْعِ نَطْق ہے جوینطق سے مفہوم ہے۔

فِيُوْلِنَى : أَوْلَى بِيوَحْيُ كَاصِفْت جِاحْمَال مِجاز كُوفْتُم كَرْنِے كَ لِيُّ - (صادي

قِوَّلِ كُنَّى : عَـكَـمَـهُ اِيَّـاهُ صَمير منصوب متصل آپ ﷺ كى طرف رجوع ہے اور مفعول اول ہے اور دوسرى ضمير منصوب منفصل جس كومفسر علام نے محذوف مانا ہے وہ مفعول ثانی ہے اور وحیؓ كی طرف راجع ہے۔

قِوُلِيَّى : شَدِيدُ القُولِي يموصوف محذوف كى صفت ہے جس كومفسر علام نے مَلَكُ محذوف مان كرا شاره كرديا ہے مراد جبرئيل ہيں۔

فِحُولَى : نُومِرَّةٍ ، مِرَّةٌ قوتِ باطنی ، جیسے عزم ، سرعتِ حرکت ، اور بعض حضرات نے مرّة سے علم اور بعض نے صن و جمال مراد لیا ہے ، منظر ٌ حسن ٌ کہدکراسی معنی کی طرف اشارہ کیا ہے ، اور شدید القوی ظاہری قوت ، یعنی اللہ تعالی نے حضرت جرئیل کو ، قوة ظاہری اور قوتِ باطنی بدرجہ اتم عطافر مائی تھیں۔

قِولَكُ ؛ فَاسْتُواى، عَلَّمه شديد القوى پراس كاعطف --

قِوْلَيْ ؛ وهوبالافق الاعلى جمله ماليه -

قِوُلْ اللهُ عَلَيْكُ مَ تَدَلِّى سے ماضى واحد مذكر غائب وه اثر آيا، وه لئك آيا، وه قريب موا، يه دَلَّيْتُ الدَلُو في البنر سے ماخود من في البنر سے ماخود من في البنر سے ماخود من في من في من في البنر سے ماخود من من في م

في واادر بحرناز ول كے بعد ہوتا ہے، البذايد كہنا كةريب ہوااور بھرنازل ہوا، مناسب معلوم بيس ہوتا۔

﴿ (مَنْزَم بِبَاشَنِ ) »

جِحَ الْبُعِ: مفسرعلام نے زاد فی القرب کااضافہ اس شبکا جواب دینے کے لئے کیاہے یعنی حضرت جرائیل قریب ہوئے اور پھراورزیادہ قریب ہوئے ،اور بعض حضرات نے مذکورہ شبکا یہ جواب دیاہے کہ کلام میں تقدیم وتا خیرہ، تقدیر عبارت سے مُدّ تَدَلّی فَدَنی یعنی جرئیل الرے اور قریب ہوئے۔

فِيُولِكُمْ : حَتَّى أَفَاقَ يم عندوف كى غايت ب، تقدر عبارت بيب اى ضَمَّهُ إلَيْهِ حتَّى أَفَاقَ.

قِوُلْ مَا كذَبَ بالتشديد والتحفيف دونون قراءتين سبعيه بين، تشديد كي صورت مين ترجمه موكا، جو پجه آپ كر نظرنے ديھا قلب نے اس مين شكن نہيں كيا۔ (صادى)

قِوُلِكُم : مِنْ صورة جبرئيل بيماكابيان ٢-

قِوُلْ مَا و تعلبونَهُ ، تُمَارونَهُ کی دوسری تفیر تَغْلبُونهٔ سے کر کے اشارہ کردیا کہ تمارونه ، تعلبونه کے معنی کوتضمن ہے اوراس کا صلعلی لانا درست ہے۔

فَخُولِی، المَاوٰی مصدر،اوراسم ظرف ہے، قیام کرنا،رہنا، سکونت اختیار کرنا،مقام سکونت، ٹھکانہ (ض) اگر صله میں الیٰ آ۔ تو پناه لینا،اوراگراس کا صله لام ہوتو مہر بانی کرنا، جیسے اوی لاہ اس پرمہر بانی کی،اس پررحم کیا۔

قِوَلْ الله عَلَمْ وَأَى لام جواب م برع اورهم ، أَفْسِمُ محذوف عد

قِوُلِي، مِنْ آياتِ رَبِّهِ الكَبراى، مِن تبعيضيه باور رأى كامفعول بجبيها كمفسرعلام نے اشاره كيا باور كُبراء آيات كى صفت ہے۔

من الآيات موصوف جمع إور كبرى صفت واحد م موصوف اور صفت مين مطابقت نهيس م

جِي كُنْ عِنْ الآيات اليى جمع ہے كہاس كى صفت واحد مؤنث لا نا درست ہے اس كے علاوہ فواصل كى رعايت كى وجہ سے اس ملر مزيد حسن پيدا ہو گيا۔ (حمل)

اس میں دوسری ترکیب یہ ہو کتی ہے المحبویٰ رأی کامفعول بداور مِن آیاتِ ربه حال مقدم، تقریر عبارت یہ۔ لَقَدُ رأیٰ الآیاتِ الکبریٰ حال کو نها مِن جملة آیات ربه. قِوُلْكَى؟: رَفُرَفًا، قالين، رَفُرَفًا خُصُرًا سِزقالين، چاندنيال، تكء ، هرب بعرب باغيچاس كاوا حدر فرفة ب- (لغان الفرآن)

فَوْلَى : اَفَسَرَ أَيْدُمُ اللَّانَ وَالْعُنْ قَ الْعُنْ قَ استفهام تو بخی ہے، لات اس بت کانام ہے جو کعبہ میں نصب تھا، بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ بت طائف میں تھا اور یہ بو ثقیف کا دیوتا تھا، اس کی تحقیق میں بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ لست المسویق سے ماخو ذ ہے، لات اسم فاعل کا صیغہ ہے گوند ھنے والا، ملا نے والا، ایک شخص جو کہ جاج کو ستو گھول کر بلایا کرتا تھا، کبی نے کہا ہے کہ اس کا اصل نام صرمہ بن عنم تھا (خلاصة النفاسير) جب اس کا انتقال ہوگيا تو جس پھر پر بيٹھ کروہ ستو گھولا اور بلايا کرتا تھا اس پھر کا ایک بوجا شروع کردی، يونہی لات ہے۔

قِحُولَى ؛ عُزِی یه اَعَنُ کی تانیث ہے یہ قبیلہ غطفان کے بت کا نام ہے اور بعض نے کہاہے کہ یہ ایک بول کا درخت تھا، آپ السی اللہ اللہ اللہ کو بھیج کر اس درخت کو کٹو ادیا تھا، جب اس درخت کو کا ٹا تو اس میں سے ایک (جدیہ ) بھوتی سرکے بال جھیرے ہوئے اور ہاتھ سر پر رکھ ہوئے خرابی خرابی چلاتی ہوئی نکلی، حضرت خالد تفتیانٹ تھا ایک نے اس کو تلوار سے قمل کردیا، حضرت خالد نے آپ میں کو اس کی اطلاع دی تو آپ نے فرمایا یہی عزی ہے۔

قِحُولِی ؛ مناق یا یک پھرتھا، جو ہدیل اورخزاعہ کا دیوتا تھا، اورحضرت ابن عباس تفکلنگ کا انتخاب کے فرمایا کہ یہ بنی تقیف کا دیوتا تھا، یہ مندی یہ مندی سے ماخوذ ہے اس کے معنی بہانے کے ہیں، چونکہ اس کے پاس کثرت سے جانور ذرج ہوتے تھے جس کی وجہ سے بہت خون بہتا تھا، اسی وجہ سے اس کا نام منا ق ہوگیا۔

فِيُولِنَى ؛ الله خواى ميثالثة كى صفت ذم ب، يعنى رتب كاعتبار سے تيسر في مبركار

مَنْ الله الله جب ثالفة كهدريا تواس كااخرى مونا خود بخو دمعلوم موكيا، پراخرى كهنه كى كياضرورت؟

جِحُ النبيع: الأخوى صفت ذم باس لئ كمرادرتبه من تاخير بنه كذكروشار من جيما كمالله تعالى كول قالت أخواهم لأولهُمُ اى ضُعَفاؤهُمُ لِرُؤسائهم

فِخُولَى ؛ الشانسي محدوف ، اللهت اليامعطوفات سيط كرار أيتُم بمعنى الحبرونسي كامفعول اول باور الهاذه الاصنام الخ جمله استفهاميه مفعول ثانى ب\_

قِولَ فَي اللَّهُ ، تلك كامثارُ اليه فِسْمَةُ بجوماقبل ك جمله استفهاميت مفهوم بـ

سَيْخُواكَ: مفسرعلام ف سَمَّيْتُمُوهَا كَاتفير سَمَّيْتُمْ بِهَا سے كول كى؟

جِحُ الْبِيْ: اس كامقصدايك اعتراض كادفعيه ب، اعتراض بيب كداساء كانام بين ركها جاتا جيها كدبظا برسسم يتسموها س

ح (زعزم بتكشيز) ≥

مفہوم ہوتا ہے بلکمتمی کا نام رکھا جاتا ہے، جواب کا خلاصہ بیہ کہ کلام میں حذف ہے اصل کلام سے میڈ تُ مربِھا ہے،اس کا مفعول محذوف ہے اوروہ اصغامًا ہے جبیبا کہ فسرعلام نے ظاہر کردیا ہے۔

### ؾٙڣٚؠؗڔؘۅٙڷۺ*ٛ*ڿٙ

ربط:

سورہ طور کا اختتا م لفظ المنتجوم پر ہواتھا، اس سورۃ کی ابتداء والنجم سے ہوئی ہے دونوں میں مناسبت قریبہ موجود ہے، سورہ نجم مکہ میں نازل ہوئی سوائے اگذین یَجْتَلِبُون کے کہ یہ آیت مدنی ہے، اس میں ۱۲ آیتیں ہیں، اس کا مرکزی مضمون ، عصمت انبیاء، تصدیق نبوت، مسئلة علیم جرئیل، رؤیت باری تعالی اور سیرعلوی مقامات ہیں۔

اس سورت کے اکثر کلمات معانی کثیرہ اور مفاہیم مختلفہ پر شمل ہیں،معانی مجازی اور استعارات پرمحمول ہیں،اس وجہ سے اس کی تفسیر میں اختلاف بہت زیادہ ہے۔

## خصوصيات سورهُ مجم:

سورہ نجم پہلی سورت ہے جس کا آپ ﷺ نے مکہ میں اعلان فر مایا ، اور یہی سب سے پہلی سورت ہے جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی ، جب آپ ﷺ نے آیت سجدہ تلاوت کرنے کے بعد سجدہ تلاوت فر مایا تو حاضرین میں سے مسلمان ، کا فرسب نے سجدہ کیا سوائے ایک شخص امیہ بن خلف کے ، اس نے اپنی مٹی میں مٹی کیکراپی پیشانی سے لگالی ، چنانچہ یہ کفر کی حالت میں مارا گیا (ضیح مجنوری تفییر سورہ النجم) بعض روایتوں میں اس شخص کا نام عتبہ بن ربیعہ بتلایا گیا ہے۔

(ابن کثیر)

والنَّجمِ إِذَا هَوٰی بعض مفسرین نے النجم سے ثریاستارہ مرادلیا ہے اور بعض نے زہرہ ستارہ ،اور بعض نے جنس نجوم هَوَی اوپر سے پنچ گرنالیعنی طلوع فجر کے وقت جب وہ گرتا ہے یا شیاطین کو مارنے کے وقت گرتا ہے۔

مَاضَلُ صَاحِبُكُمْ یہ جوابِ تم ہے، صاحبُکم تمہاراساتھی، اس کلمہ سے آپ ﷺ کی صدافت کو واضح اور اللہ مَات کرنامقصود ہے، کہ نبوت سے پہلے چالیس سال اس نے تمہار سے ساتھ اور تمہار سے درمیان گذار سے ہیں، ان کے شب وروز کے تمام معمولات تمہار سے سامنے ہیں، اس کا خلاق وکر دار تمہارا جانا پہچانا ہے، راست بازی اور امانتداری کے سواتم نے اس کے کر دار میں بھی کچھاور دیکھا؟ اب چالیس سال بعد جووہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو ذراسوچو کہ وہ کس طرح جھوٹ ہوسکتا ہے چنا نچہ واقعہ یہ ہے کہ وہ نہ گراہ ہوا ہے اور نہ بہکا ہے، اللہ تعالی نے دائستہ اور نا دائستہ دونوں قسم کی گراہیوں سے اپنے پیغیر کی تنزیر فرمائی ہے۔

فَيَخُواكَ: الله تعالی كا قول مَاصَلَ صاحبُكم الله تعالی كِول وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدی سے بظاہر متعارض ہے۔ جَوُلَ نِیْجَ: صَالٌ اسم فاعل كاصيغہ ہے اس كے لئے صلاحيت فعل شرط ہے وقوع فعل ضرورى نہيں اب اس كا مطلب يہ ہوا كرآپ كو باعتبار عضر خاكى وظیع انسانی قابل وصالح رہكنے كے پايا، البندا آپ كوضالٌ باعتبار صلاحيت قبول فعل كہا گيا ہے اور مَاصَل باعتبار عدم وقوع كے فرمايا، اب كوئى تعارض نہيں۔ (حلاصة النفاسير)

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى لِيمَى وه مُراه اور بهك كييسكتا ہے وہ تو وی اللی كيغيرلب كشائی ہی نہيں كرتاحتی كه مزاح طبعی كے موقعوں پر بھی آپ ﷺ كى زبان مبارك سے حق كے سوا پھے نہيں نكاتا (تر فدى شريف) اسی طرح حالت غضب ميں آپ كواپنے جذبات پراتنا كنٹرول تھا كه زبان سے كوئی بات خلاف واقعہ نه نكلتی۔ (ابوداود)

خلاصہ یہ ہوا کہ آپ ﷺ پی طرف سے باتیں بناکراللہ کی طرف منسوب کردیں اس کا قطعاً کوئی امکان نہیں بلکہ آپ جو پچھ فرماتے وہ سب اللہ کی طرف سے وہی کیا ہوا ہوتا ہے، وہی کی بہت ہی اقسام بخاری کی احادیث سے ثابت ہیں ان میں ایک قتم وہ ہے جس کے معنی اور الفاظ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں جس کا نام قرآن ہے، دوسرے وہ کہ صرف معنی اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں آنحضرت ان معانیٰ کو اپنے الفاظ میں ادا فرماتے ہیں، اس کا نام حدیث اور سنت ہے، پھر حدیث میں جو مضمون حق تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، بھی وہ کسی معاملہ کا صاف اور واضح فیصلہ اور حکم ہوتا ہے، بھی کوئی قاعدہ کلیے بتلا یا جاتا ہے، اگر کسی مسئلہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے صاف اور واضح عکم نہ ہوتو نبی اپنے اجتہاد سے کام لیتا ہے، اجتہاد میں اللہ تعالیٰ ہوجائے تو اللہ تعالیٰ بذریعہ وہی اس کی اصلاح فرما و بیتے ہیں بخلاف علماء مجتہدین کے، کہا گران سے غلطی ہوجائے تو اللہ تعالیٰ بذریعہ وہائے تو اللہ تعالیٰ بدریا ہے۔ وہ خطار قائم رہ سکتے ہیں اور ان کی بی خطاء صرف معاف ہی نہیں بلکہ دین کے بچھے میں جواپی پوری تو انائی صرف کرتے ہیں اس پر بھی ان کوا کیگ گونا تو اب ملتا ہے۔ (جیسا کہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے)۔

(معادف)

خُومِوَّةٍ فاستَوی بیاورآئندہ کلمات اکثر مفسرین کے زویک حفرت جرئیل کی صفات ہیں اور بعض دیگر مفسرین کے زویک مذکورہ صفات اللہ تبارک وتعالیٰ کی ہیں، اوران تمام آیات کا تعلق واقعہ معراج سے قراردے کرفق تعالیٰ سے تعلیم بلاواسط اوررویت وقرب فق تعالیٰ برمحول کرتے ہیں، تیفیر صحابہ کرام میں سے حضرت انس وَعَکَاللَّهُ اور ابن عباس وَعَکَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اور ابن عباس وَعَکَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اور ابن عباس وَعَکَاللَّهُ اللَّهُ عَبِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

شعمی حضرت مسروق سے نقل کرتے ہیں کہ وہ ایک روز حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس تھے۔(رویت باری تعالیٰ کے مسئلہ ——— **ھ**[نَوَئزَمُ ہِبَائِشَیٰنے] > \_\_\_\_\_ میں گفتگوہورہی تھی ) مسروق کہتے ہیں کہ میں نے کہااللہ تعالی فرماتا ہے وَ کَفَدُ دَاہُ بِالْاَفْقِ الْمُبِین، وَلَقَدُ دَاہُ نَزُلَةً أُحرٰی حضرت صدیقہ نے فرمایا کہ پوری امت میں سب سے پہلے میں نے رسول اللہ ﷺ سے اس آیت کا مطلب دریافت کیا، آپ نے فرمایا کہ جس کے دیکھے کا آیت میں ذکر ہے، وہ جرئیل ہیں جن کورسول اللہ ﷺ نے صرف دومر تبدان کی اصلی صورت میں دیکھا ہے آیت میں جس رویت کا ذکر ہے اس کا مطلب سے ہے کہ آپ نے جرئیل امین کو آسان سے زمین کی طرف اتر تے ہوئے دیکھا کہ ان کے جسم نے زمین وآسان کے درمیان کی فضاء کو بھر دیا ہے (منداحم) صحیح مسلم میں بھی تقریباً انہی الفاظ سے منقول ہے، نو وی نے شرح مسلم میں اور حافظ نے فتح الباری میں اسی تفسیر کواختیار کیا ہے۔

فَکَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ آوْ آدُنیٰ " قاب" کمان کی کئری جس میں قبضہ (دستہ) لگا ہوتا ہے اوراس کے بالقابل کئری جس میں قبضہ (دستہ) لگا ہوتا ہے اوراس کے بالقابل کئری کے دونوں کناروں میں ڈور ( تا نت) بندھی ہوتی ہے، دستہ اور ڈور کے درمیانی فاصلہ کوقاب کہتے ہیں، جس کا فاصلہ انداز آ ڈیڑھ فٹ ہوتا ہے، قاب قبوسینِ لیعنی دو کمانوں کا قاب جس کا فاصلہ بین فٹ ہے یہ یعیر حضرت جرئیل اور آپ سے اللہ کے درمیان نہایت قرب کو بیان کرنے کے لئے اختیار کی ہے، عرب کی عادت تھی کہ آپسی اتحاد و یگا نگت کو ظاہر کرنا یا اگر دو آدمی آپس میں صلح اور دوئتی کا معاہدہ کرنا چاہتے تو جس طرح اس کی ایک علامت ہاتھ پر ہاتھ مارنے کی معروف وشہور ہے اس طرح ایک علامت ہے کہ دونوں اپنی اپنی کمانوں کی کئڑی اپنی اپنی طرف کرے ڈور ( تا نت ) کوڑ ور سے ملاتے اور جب ڈور سے ڈورال جاتی تو باہمی قرب ومؤدت کا اعلان سمجھا جاتا، اس قرب کے وقت دونوں شخصوں کے درمیان دوقا بوں تقریباً تین فٹ کا فاصلہ رہتا۔



## (قابَ قوسین کا نقشه پیش هے)



### ایک علمی اشکال اوراس کا جواب:

آیات مذکورہ میں صفات کا مصداق حضرت جرئیل علی کا کھی کا قرار دینے میں جو کہ جمہور مفسرین کا مختار ہے بظاہر یہ اشکال ہوتا ہے کہ اوپر کی آیات میں جو ضمیریں ہیں وہ جرائیل کی طرف راجع ہیں، مگر صرف فَ اَو حلی اللّٰی عَبْدِ ہِ مَا اَوْ حلی میں دونوں ضمیریں اللّٰہ تعالیٰ کی طرف راجع ہیں، جوعبارت کے ظم ونسق کے خلاف ہے اور اس سے انتشار مرجع بھی لازم آتا ہے، اس کا جواب حضرت مولانا سیدانور شاہ صاحب نے یہ دیا ہے۔

جِحُلِیْنِ نہ یہاں نظم کلام میں کوئی اختلال ہے اور نہ انتشار ضائر ، بلکہ حقیقت بہے کہ سورہ بھم کی شروع آیت میں اِن ہُو آ اِلّا وَحسی یُسو طی کا ذکر فرما کرجس ضمون کی ابتداء کی گئی ہے اس کا نہایت منضبط بیان اس طرح کیا گیا ہے کہ وہی جیجنے والاتو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں مگر اس وہی کے پہنچانے میں ایک واسطہ جرئیل کا تھا چند آیات میں اس واسطہ کی پوری طرح تو ثیق کرنے کے بعد پھر او طبی اِلمیٰ عَبْدِہ مَا اَوْ طبی فرمایا بیابتدائی کلام کا تکملہ ہے ، اور اس میں انتشار ضمیر اس لئے نہیں کہ سکتے کہ اَوْ طبی اور عَبْدِہ کی ضمیر میں اس کے سوااحتمال ہی نہیں کہ وہ حق تعالیٰ کی طرف راجع ہو، اس لئے بیمرجع پہلے سے تعین ہے اور مَا اَوْ طبی میں مُوْ طبی به کو بہم رکھ کراس کی ظمرف اشارہ ہے۔

عِنْدَهَا جَنَّهُ الْمَاوِى اسے جنت الماويٰ اس لئے کہتے ہیں کہ حضرت آدم عَلَیْ اَلْفَالِدٌ کا ماویٰ وَمسکن یہی تھا ، بعض کہتے ہیں کہ ماویٰ اس لئے کہتے ہیں کہ یہاں رومیں آکر جمع ہوتی ہیں۔

ان نعشسی السّدرة ما یَغُشی سیسدرة المنتهی کی اس کیفیت کابیان ہے کہ جب شب معراج میں آپ ﷺ نے اس کا مشاہدہ فرمایا تھا، اوررب کی تجلیات کا مظہر اس کا مشاہدہ فرمایا تھا، اوررب کی تجلیات کا مظہر بھی وہی درخت تھا (ابن کیر) اس جگہ آپ ﷺ کوتین چیزوں سے نوازا گیا، پانچ وقت کی نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات اوران مسلمانوں کی مغفرت کا وعدہ جوشرک کی آلودگیوں سے یا کہوں گا۔ (صحیح مسلم کتاب الاہمان)

تها، مجاہد نے کہا کہ بیا کید ورخت تھا بی غطفان اس کی پر شش کرتے تھے، جب مکہ فتح ہواتو آنخضرت علی نے دخترت خالد

بن ولید کو حکم دیا کہ عزتیٰ کو فوار کریں چنا نچے دخترت خالد نو کا الله مقالله من خدمت میں آئے تو واقعہ عرض کیا، آپ نے فرمایا ابھی عزیٰ کا قالع قع نہیں ہوا، پھر حضرت خالد نے درخت جڑسے اکھا اُکر پھینکلہ یااس سے ایک عورت برہندگی، خالد نو قائدہ مقالله مقالله من اسے بھی قبل کردیا، حضور نے فرمایا بھی عزیٰ کی اب بھی نہ پوجی جائے گی، حمناة سے منسلے یہ منسلے یہ موال کرتے تھے ای لئے اس کا نام منا ہ ہوگیا یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان بنوخز اندکا خاص بت تھا، ذمانہ بہا کراس کا تقرب حاصل کرتے تھے ای لئے اس کا نام منا ہ ہوگیا یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان بنوخز اندکا خاص بت تھا، ذمانہ بہا کراس کا تقرب حاصل کرتے تھے ای لئے اس کا نام منا ہ ہوگیا یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان بنوخز اندکا خاص بت تھا، ذمانہ بہا کراس کا تقرب حاصل کرتے تھے۔

عالیت میں اور اورخزرج بہیں سے احرام باند سے تھا وراس کا طواف بھی کرتے تھے۔

مرویات سے بھی ای کی تا نمیر ہوتی ہے ، حضرت ابو ہریرہ و تک خاصرت بی تھیں کی میں نے اکم اس کے بہا آپ بی تعلیق بیش میں ہی بات کرتے ہیں، پھر جملے کلمات قابل ضبط و تحریر کیونکر ہو سکتے ہیں؟ میں نے آخضرت سے عرض کیا، آپ حالت غضرت سے عرض کیا، آپ حالت غضر میں جو کھی کہتا ہوں وہ تی ہی ہوتا ہے ''۔

خار مایا'' کلا لیا کرواں لئے کہ میں جو کھی کہتا ہوں وہ تی ہوتا ہے ''۔

شہ: آپ ﷺ کوشاوِ دھے۔ اُلامُو میں الامُو میں مشورہ کا تھم دیا گیاہے جس کا مقتضی جواز اصلاح وترمیم ہے ای طرح البرہ خرما ( یعنی نرمجور کے شکوفہ کو مادہ مجور میں ڈالنا، جس کو تا ہیر کرنا کہتے ہیں ) کا تقاضہ بھی ہے ہے کہ آپ کا ہر قول وی نہیں ہوتا تھا، یعنی صحابہ کرام اپنے مجبور کے درختوں میں عمل تا ہیر کیا کرتے تھے آپ نے ایک روز اس عمل کے بارے میں دریا فت فرمایا، صحابہ نے عرض کیا اس طریقہ سے پھل خوب آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کوچھوڑ دوتو بہتر ہے، چنا نچے صحابہ نے عمل تا ہیرترک کردیا مگراس سال پھل کم آئے ، صحابہ نے آپ کی گھی سے اس صورت حال کا تذکرہ کیا تو آپ کی ہوگئی نے فرمایا اِنسَما اَنَا بَشَرُ ( رواہ مسلم ، مشکوۃ صحابہ نے اس کے مربی میں اوا کی میں ہوتا تھا، نہ کورہ تما م امور کا مقتصی ہے ہے کہ آپ کے جمیع وبال اس کے سر ہوگا، اس طرح آپ کی ہو تھا ۔ جمیع اس اس کا ارشاد اب کے کہ ہوگا ہے۔ کہ آپ کے جمیع ارشاد اب دی نہوں ، اس لئے کہ دی الٰہی ہر سقم سے یا کہ دی کے صدور ہوتا تھا، نہ کورہ تمام امور کا مقتصی ہے ہے کہ آپ کے جمیع ارشاد اب دی نہوں ، اس لئے کہ دی الٰہی ہر سقم سے یا کہ دی ہوتی ہے۔

وفع: ارشادات نبوی کی چارتسمیں ہیں اُ ازواج واطفال کے ساتھ مزاح اُ معاملات اُ تجویز وقد ہیر تسلیخ احکام من جانب اللہ قتم رابع تو قطعاً وہ ہے، باقی اقسام ثلثہ بھی لغود باطل وہوائے نفس سے پاک اور بری ہیں، جیسا کہ آپ ﷺ نے ایک بوڑھی عورت سے مزاحاً فرمایا'' جنت میں بوڑھی عورتیں نہ جائیں گی''مطلب بیتھا کہ جوان ہوکر داخل جنت ہوں گی، ان معاملات میں بھی بھی رائے وقیاس کا صائب نہ ہونا، جیسا کہ حدیث خرما میں گذرایا تجویز وقد ہیر میں خطائے۔

اجتهادی کا ہونا جیسا کہ بدر کے قید یوں کے بارے میں ہوا، یہ نہ غیر حق ہے اور نہ ہوائے نفس لہذا احادیث میں کوئی تعارض نہیں،
رہی آیت، وَ مَا یَدْطِقُ عَنِ الْهَوٰی یمخصوص ہے ان کلمات اور ارشادات سے جوامور دین سے ہوں۔
مسک کی بھی اللہ معموم ہیں جیسا کہ عدم صلال وعدم غوایت مطلقہ سے ظاہر ہے۔

(علاصہ النفاسیر)
عَلَمُهُ شَدِیْدُ اللّٰهُ الٰی .

بحث: شدید القوی ہے اکثر مفسرین کے نزدیک حضرت جرئیل امین مرادیں۔
شبہ: اس سے شبد لازم آتا ہے کہ جرئیل آپ ایس کے معلم اوراستاذ ہوں، اور آپ ایس متعلم اور شاگر دہوں۔
وفع: حضرت جرئیل امین مبلغ تھے نہ کہ استاذ ومعلم اور فرق ان دونوں میں یہ ہے کہ معلم میں علم مقصود بالذات ہوتا ہے، اور مبلغ میں مقصود بالغیر کی معلم علم سے فائدہ اٹھانے کی مستقل صلاحیت رکھتا ہے اور مبلغ واسطہ اور ناقل ہوتا ہے، اور مبلغ میں مقصود بالغیر کی معلم علم کے طرف منعکس ہوتا ہے اور اس علم کاظل اور شل متعلم میں آجاتا ہے جیسے چراغ کا ہوتا ہے اور مبلغ میں ، اور مبلغ میں مقصود انقال میں ہوتا ہے اور مبلغ واسطہ جیسے حرارت آتی شیشے سے پس مبلغ میں اثر رہ نوردوسرے چراخ میں ، اور مبلغ میں مقصود انقال میں ہوتا ہے اور مبلغ واسطہ جیسے حرارت آتی شیشے سے پس مبلغ میں اثر رہ

سكتا ہے جيسے معظم ميں اثر جاسكتا ہے اور معلم ميں عين باقى رہتا ہے جس طرح كە بىلغ اليه ميں عين قائم ہوتا ہے ﴿ معلم معطى علم ہے اور مبلغ مؤدى امانت، پس انہى وجوہ ہے معلم كو تعلم پر شرف وضل حاصل ہے مبلغ كو نہيں، اسى لئے جبرئيل ''رسول امين' قرار پائے ہيں، گوامين خود قابض اور واسطهُ قبض صاحب امانت ہو گرخاوم و مامور ہے نہ كه معطى و مالك،

ملا ككه ذرائع هوتے ہیں اورانبیاءمقاصد۔ (علاصة التفاسير ملعصا)

اَلَکُ مُراللَّا کَرُ وَلَهُ الْاَنْسَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيْزِى مَشْرِين مَدْفِرشتوں اور فذكوره ديويوں كوالله كى بيٹياں قرار ديتے تھے، ياس كى ترديد ہے، ضِيْزى صَوْز "ياضيز ہے شتق ہے جس كے معن ظلم كرنے اور حق تلفى كرنے نيز جادة حق سے بہنے كے ہیں، ابن عباس تَضَالِقُكُ الْمَائِيُكُا فَيْ صَيْدِرَى كَ معن ظالمان تقسيم كے كئے ہیں، مطلب بيہ كہانا شجن كوتم ناپند كرتے اور حقير سجھتے ہوان كى نبست الله كى طرف كرتے ہوا ور ذكور جن كوتم پيند كرتے ہوا بي حصد ميں ركھتے ہو، بيد ظالمانه اور غير منصفان تقسيم ہے۔

اِنْ هِیَ اِلّا اَسْمَاءُ سَمَّیْتُمُوهَا الْنِ لِین جن کوتم دیوی دیوتا کہتے ہواور جن کی تم پوجاپاٹ کرتے ہواور جن کے لئے تم خدائی صفات اور اختیارات ثابت کرتے ہواور تم نے اور تمہارے آباء نے بطور خودان کوخداکی اولا داور خدائی میں شریک مان کرنام رکھ لئے ان کی حقیقت کچھ نہیں ہے اور نہ خداکی طرف سے کوئی ایسی سند آئی کہ جسے تم اپنے ان مفروضات کے ثبوت میں پیش کرسکو، اور بیسب پچھاس وجہ سے ہے کہ تم اپنی خواہشات نفس کی پیروی اختیار کئے ہوئے ہو، حالانکہ ہرز مانہ میں اللہ تعالی کے تینم ہران گراہ لوگوں کو حقیقت حال سے آگاہ کرتے رہے ہیں اور اب اللہ کے آخری نی محدید اللہ کے آخری نی کے اور خیقی معبود کون ہے؟

وَكُمْوِّنْ مَّلَكِ اى كَثِيرِ مِنَ المَلَائِكَةِ فِي الشَّمَاتِ وَمَا اَكْرَمَهُمُ عِنْدَاللَّهِ كَلَّغُنِّى شَفَاعَتُهُمُ رَشَيْتًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَّأُذَنَ اللَّهُ لهم فيها لِمَنْ يَشَاكُمُ مِنْ عِبَادِم وَيُرْضَى عنه لِقَولِه وَلَا يَشُفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى ومَعُلُومٌ أَنَّها لا تُـوُجَـدُ منهم إِلَّا بَعُدَ الإِذُن فيها مَنُ ذَا الَّذِي يَشُفَعُ عِنُدَهُ إِلَّا بإِذْنِهِ إِ<mark>نَّ ٱلَّذِيْنَ لَايُوْمُوْنَ بِالْاخِرَةِ لَيُسَمُّوْنَ الْمَلَلِكَة</mark>َ تَسْمِيَةَ الْأَنْنَىٰ حيثُ قَالُوا هُمُ بَنَاتُ اللهِ وَمَالَهُمُ اللهِ بِهٰذا المقول مِنْ عِلْمِر انْ ما تَيَتَبِعُونَ فيه إلاالظَّنَّ عَلَيْمُ اللهُ وَمَالَهُمُ اللهُ بِهٰذا المقول مِنْ عِلْمِر انْ ما تَيَتَبِعُونَ فيه إلاالظَّنَّ الذِي تَخَيَّلُوهِ وَإِ<u>لَّالظَّنَّ لَا يُغُنِي مِنَ الْحَقِّ شَيُّا</u>هُ اى عَن العِلْم فيما المَطلُوبُ فيه العِلْمُ فَأَعْرِضُ عَنْ مَّنْ تَوَلِّى عَنْ ذِكْرِنَا اى القُران وَلَمْ يُرِدُ إِلَّا الْحَيْوةَ الدُّنْيَاقُ وهذا قبلَ الاسر بالجهادِ ذَلِكَ اى طَلُبُ الدُنيا مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِرْ ﴿ اَى نِهَايَةُ عِلْمِهِمُ أَنُ الْثُرُوا الدُّنيا علىٰ الاخرَةِ النَّارِيَّكِ هُوَاعَلَمْ بِمِنْ ضَلَّعَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَاعُلُمْ بِمِن اهْتَدَى اَى عالِمٌ بهما فيُجازيهما وَيِلْهُمَافِي التَّمَانِي وَمَافِي الْكَانِي وَمَافِي الْمُعْتَدِي يُضِلُّ مَنُ يَّشَاءُ ويَهُدِى مَنُ يَّشَاءُ لِيَجْرِى الَّذِيْنَ السَّاءُوْ الْمِاعَلُوْ مِنَ الشِّركِ وَغيرِهِ وَيَجْزِى الَّذِيْنَ اَحْسُوْ الْالْوَحِيدِ وغيرِه من الطَّاعاتِ بِٱلْمُسَلَّى الْهَ الجَنَّةِ وبَيَّنَ المُحْسِنِينَ بقولِهِ ٱل**َّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَلِّبِرَالْاِتُمِرَوَالْفَوَاحِشَ إِلَّااللَّمَكُم** هُو صِغارُ الذُّنُوبِ كَالنَّظُرَةِ والقُّبُلَةِ واللَّمُسَةِ فَهُوَ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ والمَعُنٰي لكِنِ اللَّمَمَ تُغُفَرُ بِإِجْتِنَابِ الكَبَائِر **آنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ** بِذَٰلِك وبِقَبُولِ التَّوبَةِ ونَزَلَ فيمَنُ كانَ يقُولُ صَلَاتُنَا صِيَامُنَا حَجُّنا **هُوَاكُمُكُمُ** اى عَالِمٌ ُ لِكُمُ إِذْ اَنْشَاكُمُ مِنَ الْاَرْضِ اى خَلَقَ اَبَاكُمُ ادَمَ مِنَ التَّرابِ <u>وَإِذْ اَنْتُمُ لَجِنَّةٌ كَ</u>جَمِّعُ جَنِين فِي بُطُونِ المَّهَايِكُمُّ فَلَا تُزَكُّوا النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى سَبِيُلِ الإعْجابِ أَمَّا عَلَىٰ سَبِيُلِ الإعْتِرافِ بالنِّعْمَةِ فَحَسَنٌ عُ هُوَاعُكُمُ اى عَالِمٌ لِمَنِ التَّقَى اللَّهُ عَالِمٌ لِمَنِ التَّقَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

سر کرمی ان کی شفاعت کچھ فائدہ نہ دے گی مگر بعداس کے کہ اللہ ان کوشفاعت کی اجازت عطافر مادے اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہادر، اس سے راضی ہو (اللہ تعالیٰ کے تول) و کا یکشہ فعُون اللّا لِیمنِ ارتسطٰی کی وجہ سے، اور میں سے جس کے لئے چاہادر، اس سے راضی ہو (اللہ تعالیٰ کے تول) و کا یکشہ فعُون اللّا لِیمنِ ارتسطٰی کی وجہ سے، اور یہ بات معلوم ہی ہے کہ فرشتوں کی شفاعت کا وجود شفاعت کی اجازت کے بعد ہی ہوگا، کس کی بجال کہ اس کے حضوراس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے؟ بلاشبہ وہ لوگ جوآخرت کا لیقین نہیں رکھتے تو وہ فرشتوں کے زیانے نام رکھتے ہیں بایں طور اجازت کے بغیر شفاعت کرے؟ بلاشبہ وہ لوگ جوآخرت کا لیقین نہیں مالا تکہ ان کو اس مقولہ کے بار سے میں کچھ علم نہیں ہے، اور وہ اس قول میں اس طن محض کی بیروی کر رہے ہیں جو انہوں نے کرلیا ہے اور یقینا طن علم کی جگہ بھی فائدہ نہیں دے سکتا، وہ اس قول میں اس طن مطلوب ہو وہ ہاں طن سے کا منہیں چل سکتا، تو آپ بھی اس شخص سے توجہ بٹا لیجئے جس نے ہمارے ذکر لیمی قرآن سے رخ بھیرلیا اور اس کا مقصد محض د نیوی زندگی ہی ہے اور یہ (علم) جہاد کے تھم سے پہلے کا ہے، اور یہ لیمی دنیا طبی قرآن سے رخ بھیرلیا اور اس کا مقصد محض د نیوی زندگی ہی ہے اور یہ (علم) جہاد کے تھم سے پہلے کا ہے، اور یہ لیمی واللہ کی دنیا طبی اس کے اور یہ کھیا کے اور یہ کھی کے اور یہ کہاد کے تھم سے پہلے کا ہے، اور یہ لیمی کے اور یہ کو کھی کے اور یہ کھی کے اور یہ کہاد کے تھم سے پہلے کا ہے، اور یہ لیمی کو کہا کہاد کے تھم سے پہلے کا ہے، اور یہ لیمی دنیا طبی

ان کامنتہائے علم ہے یعنی ان کے علم کی آخری مغزل یہی ہے کہ و نیا کو آخرت پر ترجیح و یں بلاشہ آپ کا پروردگاراس کوخوب جانتا ہے جواس کے راستہ سے بھٹک گیا اور اس سے بھی بخو بی واقف ہے جس نے راہ ہدایت اختیار کی لیعنی ان دونوں سے واقف ہے بھی جنوبی داقف ہے جس نے راہ ہدایت اختیار کی لیعنی ان دونوں سے واقف ہے بلبلدا دونوں کو جزاء دے گا، اور آسانوں اور زمین میں جو پچھے وہ سب اللہ کی ملک ہے لیعنی وہی اس کا مالک ہے اور ای میں گراہ اور راہ یافتہ بھی ہیں وہ جس کو چا ہے گراہ کر سے اور جس کو چا ہے ہدایت دے تاکہ اس محض کو مزا دے جس نے شرک و کفر و غیرہ کے ذریعہ بدا عمالیاں کیس اور ان لوگوں کو جنت کا صلہ دے جنہوں نے تو حید وطاعت و غیرہ کے ذریعہ نئے اور غیرہ کے ذریعہ بدا عمالیاں کیس اور ان لوگوں کو جنت کا صلہ دے جنہوں نے تو حید وطاعت و غیرہ کے ذریعہ بین جو کر رہنے کا ساز دے کے ذریعہ نئیوکار وال کو (نیکوکار) وہ لوگ ہیں جو بین کی اور ایک کو ان السخ کے ذریعہ نئیوکار وال کو (نیکوکار) وہ لوگ ہیں جو بین جو بین اور کہ مرتبہ چھو لینا، اور ایک مرتبہ چھو لینا، اور ایک مرتبہ چھو لینا، اور ایک مرتبہ چھو لینا، یوں کو کہتے ہیں جیسا کہ ایک نظر دیکے لینا، اور ایک بوسہ لے لینا، اور ایک مرتبہ چھو لینا، یوں کو موجہ ہیں جان کی وجہ سے معاف کر دیکے جاتے ہیں بلاشہہ تیرار بوسیع کی موجہ ہے اور محن ہے ہیں بلاشہہ تیرا دوسیع کی خوص کے بارے ہیں نازل ہو کی جوخص استفاع موجہ کے بارے ہیں نازل ہو کی جوخص کے بارے ہیں نازل ہو کی جوخص کے بارے ہیں نازل ہو کی جوخص کی بید تیں جنین تھے آجی گلا جنین کی جنع ہے لہذا تم اسے نظووں کی کئی ہے لہذا تم اسے نظووں کی کئی ہے لہذا تم اسے نظووں کے بید میں جنین تھے آجی گلا جنین کی جنع ہے لہذا تم اسے نظووں کی کئی ہے لہذا تم اسے نظووں کی کئی ہے الہذا تم اسے نظووں کی کئی ہے لہذا تم اسے نظووں کی کئی ہے المیا خور وہ حس ہے، مشتول کو دو خوب جانتا ہے۔

## عَجِقِيق عَرِكِي لِيَسْمَي الْحَاقِينَ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

فَخُولَنَّهُ: كُمْ مِنْ مَلَكٍ، كُمْ خبريديان كُرْت كے لئے جالبذا مَلَك اگر چه مفرد ہے گرمین میں جمع کے ہے، لہذا لا تُعنیٰ شَفَاعَتُهُمْ کے مطابق ہے، اور كُمْ مِن مَلَكِ مبتداء اور لا تُعنی اس کی خبر دونوں محلا مرفوع ہیں۔
فَخُولُنَّهُ: وَمَا اکْرَمَهُمْ جَمَلَة بحبیہ ہے، ملائکہ کی زیادتی تشریف کو بیان کرنے کے لئے لایا گیا ہے۔
فَخُولُنَّهُ: وَمعلوم انها لَا توجَدُ مِنْهُمْ اِلَّا بعد الإذن فیھا اس عبارت کے اضافہ کا ایک مقصد تو اس شبہ کو دور کرنا ہے کہ لا تُدغینی شفاعت ہوگا سے معلوم ہوتا ہے کہ ملائکہ کی شفاعت تو ہوگی مگروہ بحری مفیاعت کے معنی میں سے شفاعت ہی نہیں ہوگی، فدکورہ عبارت سے مفسر علام نے جواب دیدیا کہ عدم اغزاء شفاعت، عدم شفاعت کے معنی میں ہے، نیز دوسرا مقصد یہ بتانا بھی ہے کہ شفاعت کے لئے دو با تیں ضروری ہیں، اول یہ کہ جس کے لئے شفاعت کی جار ہی ہواللہ اس کی شفاعت سے راضی بھی ہو یہ بات لا تبعنی شفاعت ہم شفاعت ہم مشفاعت کے دو سرے یہ شفاعت کرنے والے کو اجازت بھی ہو، یہ بات دوسری آیت مَنْ ذَا الّذی یشفعُ عندَهُ إلّا باذنِه سے مفہوم ہو، جب شفاعت ہو گوں با تیں جمع ہوں گی تب ہی شفاعت ہوگی ور نہیں۔

< (مَزَم بِبَلشَ لِنَا ﴾ -

فَحُولَى ؛ اى عن العلم اس عبارت سے مفسر علام نے اشارہ كرديا كه مِنْ بَمَعَىٰ عن ہے اور ق بَمَعَیٰ علم ہے۔ فَحُولَ كَم الله الفال و المهتدى النح اس عبارت كاضافه كافائده ايك سوال مقدر كاجواب ہے، سوال يہ ہے كه آسانوں اورزيين و مافيه ما كى ملكيت اللہ تعالى كے لئے بالذات ثابت ہے اور جو چيز بالذات ثابت ہوتی ہے وہ چيز معلول بالعلة نہيں ہوتی ، حالا نكم لِيَجْزِي الَّذِيْنَ الْح كوملكِ سموات و الارض كى علت قرار ديا گيا ہے۔

جَوُلَثِيْ: جواب كا عاصل يہ ہے كہ ليجزى اضلال وہدايت كى تعليل ہے جو كہ ملك السمنواتِ والارض و مافيهما ميں شامل ہے، لہذا تقدير عبارت يہ ہے كہ فيمن و يَهدى لِيَجْزِى اور يہ محصح ہے كہلام عاقبت كا بوء مطلب يہ كم تخليق كائنات اس لئے ہے كہ مخلوق ميں محس بھى بول گے اور بدكار بھى ، نيكوكاروں كو جزاء حسن دے اور بدكار و كو جزاء سوء۔ بدكاروں كو جزاء سوء۔

فَحُولَى ؟ اللَّذِيْنَ يَجْتَنِبُونَ الح يه الَّذِين اَحْسَنُوا سے بدل ہے ياعطف بيان ہے يانعت ہے يااعن محذوف كامفعول ہے يا مبتداء محذوف كى خبر ہے اى همر الَّذِيْنَ.

فَحُولَی ؛ اللَّمَمَ چھوٹے گناہ کَمَرْ کے لغوی معنی ہیں کم اور چھوٹا ہونا، اس سے اس کے بیاستعالات ہیں اَکمَّ بالمکان مکان میں تھوڑی دیر قیام کیااکَسَّ بالطعام تھوڑ اسا کھایا، اس طرح کسی چیز کوئٹ چھونا، یا اس کے قریب ہونا، یا کسی کام کوا یک یا دومر تبہ کرنا، اس پردوام واستمرارنہ کرنا، یا محض دل میں خیال گذرنا، بیسب صورتیں کَسَمْ کہلاتی ہیں (فتح القدیر شوکانی) اسی مفہوم اور استعال کی روسے اس کے معنی صغیرہ گناہ کے گئے جاتے ہیں، یعنی کسی بڑے گناہ کے مبادیات کا ارتکاب لیکن بڑے گناہ سے اجتناب کرنا، یا کسی گناہ کا ایک دوبار کرلینا اور پھر ہمیشہ کے لئے اس کو چھوڑ دینا، یا کسی گناہ کا خیال دل میں آنا مگر عملاً اس کے قریب نہ جانا، بیسب صغیرہ گناہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کہا کہ سے معاف فرمادے گا۔

فَوُلْكُ ؛ فَهُوَ استشفاءٌ منقطعٌ يعنى إلَّا اللَّمَهُ مَتَنَى منقطع بي يعنى كبائر مين شامل نهيس باور كبائر مين شامل موتو منتنى متصل موكار

### تَفَيْدُرُوتَشَيْحُ

وَکَمْرِ مِنْ مَلَكِ فِی السَمُواتِ لَاتُغُنَیْ شَفَاعَتُهُمْ شَیْنًا کی فرشے اپی کثرت اورعنداللہ مقرب ترین مخلوق ہونے کے باوجود شفاعت کا افتیار نہیں رکھتے ان کو بھی شفاعت کا حق صرف انہیں لوگوں کے لئے ملے گاجن کے لئے اللہ پند کرے گا، جب یہ بات ہے تو پھریدا پنٹ پھر کی مور تیاں اور بناؤٹی معبود کس طرح کسی کی سفارش کر کیس گے؟ جس سے تم آس لگائے بیٹھے ہو، نیز اللہ تعالی مشرکوں کے قل میں کسی کی سفارش کرنے کا حق کیسے دے گا؟ جبکہ شرک اس کے نزیک نا قابل معافی جرم ہے؟

إِنَّ اللَّذِيْنَ لَايُونِم بِلْآخِوَةِ المع يعنى ايك ماقت توان كى يدب كدانهون في اختيار فرشتو لوجو بغيرا جازت

سفارش کرنے کا اختیار نہیں رکھے معبود بنالیا ہے، اس پر مزید حماقت یہ کہ وہ انہیں عورت سجھتے ہیں اور انہیں خدا کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، ان ساری جہالتوں میں ان کے مبتلا ہونے کی بنیا دی وجہ یہ ہے کہ وہ آخرت کونہیں مانتے اور ملائکہ کے متعلق انہوں نے یہ عقیدہ کچھاس بناء پر اختیار نہیں کیا ہے کہ انہیں کسی ذریعہ علم سے یہ معلوم ہوگیا ہے کہ وہ عورتیں ہیں اور خدا کی بیٹیاں ہیں، بلکہ انہوں نے محض اپنے قیاس و گمان سے ایک بات فرض کرلی ہے، حالانکہ یہ اصول اور عقیدہ کا مسلم ہے اس میں تو علم قطعی کی ضرورت ہوتی ہے، گمان غالب مسائل فرعیہ عملیہ میں تو کام آسکتا ہے نہ کہ مسائل اعتقادیہ میں۔

فَاعُدِ ضَ عَنْ مَنْ تَولِی النه یعنی ایسے لوگوں کے سمجھانے پر اپنافیمتی وقت صرف نہ کیجئے کہ جوالی کسی دعوت کو قبول کرنے کے لئے تیار نہ ہوں جس کی بنیا دخدا پر تی پر ہواور جو دنیا کے مادی فائدوں سے بلند تر مقاصد اور اقدار کی طرف بلاتی ہو، اس قسم کے مادہ پرست اور خدا بیز ارانسان پر اپنی محنت صرف کرنے کے بجائے توجہ ان لوگوں کی طرف کیجئے جو خدا کا ذکر سننے کے لئے تیار ہوں اور دنیا پر تی کے مرض میں مبتلانہ ہوں، یہلوگ دنیا اور اس کے فوائد سے آگے نہ کچھ جانے ہیں اور نہ سوچ سکتے ہیں، اس لئے ان پر محنت صرف کرنالا حاصل ہے۔

اِنَّ رَبَّكَ هُو اَعْلَمُ بِمَنْ صَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُو اَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى يَاعراض كى علت ہے كى آدى كے مراہ يا برسر ہدايت ہونے كا فيصله تو اللہ كے ہاتھ ميں ہے وہى زمين وآسان كا ما لك ہے، اورائ كو يہ معلوم ہے كہ دنيا كے لوگ جن مختلف راہوں پر چل رہے ہيں ان ميں سے ہدايت كى راہ كؤى ہے؟ اور صلالت كى راہ كؤى؟ لہذاتم اس بات كى كوئى پر واہ نہ كروكه يہ مشركين عرب اور يہ كفار مكه آپ كو بہكا اور بھٹكا ہوا آدى قرار دے رہے ہيں، اورا پنى جاہليت ہى كوت و ہدايت بمجھ رہے ہيں بيا گر مشركين عرب اور يہ كفار مكه آپ كو بہكا اور بھٹكا ہوا آدى قرار دے رہے ہيں، اورا پنى جاہليت ہى كوت و مدايت بمجھ رہے ہيں بيا گر اين خام باطل ميں مگن رہنا چاہتے ہيں تو رہے دوان سے بحث و تكر ارميں وقت ضائع كرنے اور سركھ پانے كى كوئى ضرورت نہيں۔ و كِلْلَهِ مافى اللّه واتٍ وَ مَافى اللّه و سَي جمله معرضہ اور لِيَجْوِى كاتعلق ما قبل سے ہے۔

الله مَن يَجْعَلِمُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفُواحِشَ إِلَّا اللَّهَمَ اس آيت مِن ' محسنين' جَنَى او پرمَرح فرمائی گی ہے کی علامت اور شناخت بتائی گئی ہے کہ وہ کبیرہ گنا ہوں سے عموماً اجتناب کرتے ہیں اور فخش و بے حیائی کے کاموں سے بالخضوص دور رہتے ہیں اس میں ایک استناء بلفظ لَهُمْ سے فرمایا گیا ہے (لَهُمْ مُن کَ تشریح سابق میں بھی گذر چکی ہے، مطلب یہ کہ ان حضرات کو محسن (نیکوکار) ہونے کا جو خطاب دیا گیا ہے، لَهُمْ میں ابتلاء ان کواس خطاب سے محروم نہیں کرتا۔

الکھٹر کی تشریح میں صحابداور تا بعین کے دوقول منقول ہیں ، ایک یہ کداس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں جن کوسورہ نساء کی آیت میں سیئات سے تبییر فرمایا گیا ہے وف تہ ختے بنگر و اکتبائو کہ ما تُنگھوْنَ عَنْهُ نُکھِّرْ عَنْگُمْ سَیِّمَاتِکُمْ بیقول حضرت ابن عباس اور ابو سیئات سے تبییر فرمایا گیا ہے وانسان سے اتفاقی طور پر سرز دہو گیا ہریہ فضائے گالی خالی ہے اس کا جوانسان سے اتفاقی طور پر سرز دہو گیا ہو یہ قول بھی ابن کثیر نے بروایت ابن جر برختلف واسطوں سے قل کیا ہو یہ قول بھی ابن کثیر نے بروایت ابن جر برختلف واسطوں سے قل کیا ہو یہ قول بھی اتفاقا کبیرہ گناہ سرز دہوجائے اور اس نے تو بہ کرلی تو یہ خص بھی سے اس کا حاصل بھی یہی ہے کہ اگر کسی نیک آ دمی سے بھی اتفاقا کبیرہ گناہ سرز دہوجائے اور اس نے تو بہ کرلی تو یہ خص بھی صالحین اور متقین کی فہرست ہے خارج نہ ہوگا، سورہ آل عمران کی ایک آیت میں یہی مضمون بہت صراحت کے ساتھ آیا ہے ،

متقیوں کی صفات کے بیان کے ذیل میں فرمایاو الگذیئن اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَکُووا اللّه فَاسْتَغُفُرُوْا لِللّهُ فَاسْتَغُفُرُوا لِللّهُ فَاسْتَغُفُرُوا لِللّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا على مَافَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (لِينِي وه لوگم تقين ہي ميں داخل ہيں بِلَّهُ وَلَمْ يَعْفِرُ اللّهُ وَلَمْ يَعْفِرُ اللّهُ وَلَمْ يَصِورُوا على مَافَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (لِينِي وه لوگم تقين ہي ميں داخل ہيں جن سے کوئی فخش بيره گناه مور الله الله و لَمْ يَعْفرت مِن الله و لَمْ يَعْفرت مِن سَعْفرت مِن الله و لَمْ يَعْفرت مِن الله و لَمْ يَعْفرت من يا من الله و لَمْ يَعْفره من يا مراد ہيں جن يراصرار ليا جائے اور اس کی عادت ڈال لی جائے وہ بھی بَيره ہوجا تا ہے اس لئے لَسَمَدُم سے وہ صغيره گناه مراد ہيں جن يراصرار نه ہو۔ (معارف)

حضرت عبداللہ بن مسعوداور مسروق اور شعبی فرماتے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عباس ہے بھی معتبر روایات میں یہ قول منقول ہوا ہے کہ اس سے مراد آ دمی کا کسی بڑے گناہ کے قریب تک پہنچ جانا اور اس کے ابتدائی مراحل تک طے کر گذرنا گر آخری مرحلہ میں پہنچ کردک جانا ہے مثلاً کوئی شخص چوری کرنے کے لئے جائے گر چوری سے باز رہے یا اجنبیہ سے اختلاط کرے گرزنا کا اقد ام نہ کرے۔

حضرت عبداللہ بن زبیر عکرمہ، قمادہ اورضحاک کہتے ہیں کہان سے مراد چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جن کے لئے دنیا میں بھی کوئی سزامقرز نہیں کی گئے ہے، اور آخرت میں بھی جن پر کوئی عذاب کی وعیذ نہیں فر مائی گئی ہے۔

حضرت سعید بن مسیّب وَعِمَاللهٔ اُنْ قَالَ اِنْ مِی که لَمَدُّ سے مرادول میں گناہ کا خیال آنا گرعملا اس کا ارتکاب نہ کرنا، یہ حضرات صحابہ اور تابعین سے لَمَدُّ کی مختلف تغییر یں ہیں، جوروایات میں منقول ہوئی ہیں، بعد کے فسرین اورائمہ وفقہاء کی ایت اس صاف طور پر گناہوں کو دو بڑی اقسام پر نقسیم کرتی ہیں، ایک اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ بیآیت اور سورہ نساء کی آیت اس صاف طور پر گناہوں کو دو بڑی اقسام پر نقسیم کرتی ہیں، ایک کہارًا اور دوسرے صفائر، اور بید دونوں آیتیں انسان کو امید دلاتی ہیں کہ اگروہ کہارًا اور فواحش سے پر ہیز کرے تو اللہ تعالی صفائر سے درگذر فرمائے گا، امام غزالی دَعِمَاللهُ اُنْ اِنْ خَرایا کہ کہارًا اور صفائر کا فرق ایک ایس چیز ہے جس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔

### صغيره وكبيره گناه مين فرق:

اب رہا میں سوال کہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ میں فرق کیا ہے؟ اور کس قتم کا گناہ صغیرہ اور کسی قتم کا گناہ کبیرہ ہے تو اس میں واضح اور صاف بات یہ ہے کہ ہروہ فعل گناہ کبیرہ ہے جسے کتاب وسنت کی کسی نص صریح نے حرام قرار دیا ہے یا اس کے لئے اللہ اور اس کے رسول نے دنیا میں کوئی سزامقر رفر مائی ہو، یا اس پر آخرت میں عذاب کی وعید سنائی ہو یا اس کے مرتکب پر لعنت ہو، یا اس کے رسول نے دنیا میں کوئی سزامقر رفر مائی ہو، یا اس پر آخرت میں عذاب کی وعید سنائی ہو یا اس کے مرتکب پر لعنت ہو، یا اس کا مرتکبین پر نزول عذاب کی خبر دی ہو، اس نوعیت کے گنا ہوں کے ماسوا جینے افعال بھی شریعت کی نگاہ میں ناپند یدہ ہیں وہ سب صفائر کی تعریف میں آتے ہیں، اس طرح کبیرہ کی مختل خواہش یا اس کا ارادہ بھی کبیرہ نہیں، بلکہ صغیرہ ہے، حتی کہ گناہ صغیرہ کے ابتدائی مراحل طے کرجانا بھی اس وقت تک گناہ کبیرہ نہیں ہے، جب تک آ دمی اس کا ارتکاب نہ کر گذر ہے، البتہ گناہ صغیرہ بھی الی حالت میں کبیرہ ہوجا تا ہے، جب وہ دین کے استحفاف اور اللہ کے مقابلہ میں استکبار کے جذبہ سے کیا جائے۔

اِنَّ دَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ مطلب بیہ کہ صغائر کا معاف کردیا جانا ، پچھاس وجہ سے نہیں کہ صغیرہ گناہ نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ تنگ نظری اورخور دہ گیری کا معاملہ نہیں فرماتا ، بندے اگر نیکی اختیار کریں اور کبائر وفواحش سے اجتناب کرتے رہیں تو وہ ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر گرفت نہ فرمائے گا ، اور اپنی رحمت بے پایاں کی وجہ سے ان کو دیسے ہی معاف کردے گا۔

أَفْرَهُنِيَّ الّذِى تُوَكِّى هُ عَنِ الايمان اى اِرْتَدَّ لما عُيَرَبه وقالَ اِنِى خِشِيتُ عِقَابَ الله فَضَمِن له المُعيَرُ أَنُ اَعْدَمِلَ عنه عَذَابَ الله اِنُ رَجَعَ اِلَى شِرْكِه وَاعْطَاهُ مِن مَّالِه كذا فَرجع وَآعُلَى فَلِيلًا مِن المَالِ المُسَمَّى وَلَّكُلَى مَنعَ البَاقِي مَاخُوذ مِنَ الكُدْيَةِ وَهِي اَرُضْ صلَبةٌ كالصَّخُرَةِ تَمْنعُ حافر البِيمُ إِذَا وَصَلَ اليها مِنَ الحَفْرِ الْحِنْدَةُ البَاقِي مَاخُوذ مِنَ الكُدْيَةِ وَهِي اَرُضْ صلَبةٌ كالصَّخُرَةِ تَمْنعُ حافر البِيمُ إِذَا وَصَلَ اليها مِنَ الحَفْرِ الْحِنْدَةُ المَفْعُولُ الثَّاني لِرَأيتَ بمعنى اَخْبرُنِي آمِّ بل لَمُ يُنتَبِّ إِمَا فَي صُحُونِ الرَّالِيدُ بنُ السَّعْرَةِ او عُيرة وجُملةُ اَعِنْدَة المَالمَةُ عُولُ الثَّاني لِرَأيتَ بمعنى اَخْبرُنِي آمِّ بل لَمُ يُنتَبِّ إِمَا فَصُحُونِ الوليدُ بنُ السُفَارِ التَّورَةِ اَوْ صُحُفِ قبلَهُ المَّانِي لِرَأيتَ بمعنى اَخْبرُنِي آمِّ بل لَمُ يُنتَبِي اللَّهُ لِيرَامِيمَ رَبُه السُفَارِ التَّورَةِ اَوْ صُحُفِ قبلَهُ المَّانِي لِرَأيتَ بمعنى اَخْبرُنِي آلِن المَعْمَلُ وَيَعَلَى اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُعَلِي اللهُ لِمَا اللهِ الْمُعْمَل اللهُ الْمُعْمِلُ اللهُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَلِ اللهُ الْمُعْمَلِي اللهُ لِهُ اللهُ الْمُعْمِلُ اللهُ الْمُعْمِلُ اللهُ الْمُعْمِلُ المُعْمَلُ وَاللهُ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ اللهُ الْمُورِي اللهُ الْمُعْمَلُ وَاللهُ مَلْ الْمُعْمَلُ وَاللهُ الْمُعْمَلِ الْمُورَةِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ وَاللهُ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ اللهُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ اللهُ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَلُ وَاللهُ الْمُعْمَلُ اللهُ الْمُعْمَلِ الْمُعْمِلُ وَاللهُ الْمُعْمَلُ اللهُ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ الْمُعْمُ وَاللهُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمِلُ الْ

بالفَتُح عَطُفًا وقُرئَ بالكَسُر اسْتِيُنَافًا وكذا مَا بَعُدَهَا فَلاَ يكُونُ مَضُمُونُ الجُمَلِ في الصُحُفِ على الثَّاني اللَّيِكَ الْمُنْتَهَى المَرْجِعُ والمصِيرُ بعدَ المَوتِ فيُجَازِيهِم وَالنَّهُ هُوَاضِحَكَ مَنْ شَاءَ اَفْرَحَهُ وَالْمَصِيرُ بعدَ المَوتِ فيُجَازِيهِم وَالنَّهُ هُوَاضِحَكَ مَنْ شَاءَ اَفْرَحَهُ وَالمَصِيرُ بعدَ المَوتِ فيُجَازِيهِم احْزَنَهُ وَأَنَّهُ هُوَامَاتَ فِي الدُنيا وَاحْيَا ﴿ لِلبَعْثِ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الصِّنفَين الدُّكُرُوالْأَنْثَى ﴿ مِن تُطْفَةٍ مَنِي <u> إِذَا تُمْنِي ۚ</u> تُصَبُّ في الرَحُم وَ الرَّحُم وَ النَّعْ النَّشْأَةَ بالمَدِّ وَالقَصْرِ الْأَخْرِي ۗ الحَلْقةَ الأخرى لِلبَعْثِ بعدً الحَلْقَةِ الأولى وَٱلْنَاهُو آغْنَى النَّاسَ بِالكِفَايَةِ بِالأَسُوَالَ وَٱقْنَى الْمُالِمَالَ المُتَّخَذَ قِنْيَةً <u>وَأَنَّهُهُورَبُّ الشِّعْرَى ۚ</u> هَى كُوكَبِّ خَلُفَ الجَوْزَاءِ كَانَتُ تُعْبَدُ فِي الجَاهِلِيَّةِ وَ**اَنَّهُ اَهْلَكَ عَادَالِالْوُلُ** وَفَي قِراءَةٍ بِإِدْغامِ التَّنُوِينِ فِي اللَّامِ وضمِّها بلا هَمُزَةٍ هي قَوْمُ هود والأخرى قومُ صالح وَ ثَكُمُودًا بالصرفِ إسمٌ لِلابِ وبِلا صَرُفِ إِسُمٌ للقَبِيلَةِ وهُو معطُوتُ عَلَى عَادٍ فَمَّ ٱلْفَيْيُ مَا مَدًا وَقُوْمَرُونَ مِنْ قَبْلُ الى قبل عادٍ وتمود أَهُلَكَناهُم اللهُمُ كَانُوا هُمُ اَظْلَمُ وَاطْغَى ﴿ مِن عادٍ وشمودٍ لِطُولِ لُبُثِ نُوحٍ فيهم الْفَ سَنَةِ الا خَمُسِيْنَ عامًا وهُمُ مَعَ عدْم اِيمَانِهم به يُؤذُونَهُ ويَضُرِبُونه وَ**ٱلْمُؤْتَفِكَةَ** وهي قرى قومٍ لُوْطٍ ا**َهُولِي ﴿** اَسْقَطَهَا بَعْدَ رَفُعِها إلى السَّمَاءِ مَقُلُوبَةً إلى الأرضِ بِأَمْرِهِ جِبْرَئيلَ عليه الصَّلوةُ والسَّلامُ بذلك فَعَشْها مِن الحِجَارَة بَعدَ ذلك مَاغَثْي ﴿ اَبْهَمَ ته وِيلاً وفِي هُودٍ فَجَعَلُنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَامُطَرُنَا عَلَيُهَا حِجارَةً بِّنُ سِجِّيُلِ **فَيَأَيُّ الْأُوْرِيَّكَ** بِأَنْعُمِهِ الدَّالَّةِ على وَحُدَانِيَّتِه وقُدرَتِهِ تَ**تَتَمَارَى** ۚ تَشُكُ أَيُّها الإنْسَانُ او تُكَذِّبُ هٰذَا مُحمد صلى الله عليه وسلم نَذِيرُهِمِّنَ النُّذُرِ الْأُولِا® سِن جنسِهمُ اى رَسُولٌ كالرُّسُلِ قَبُلَه أُرْسِلَ الَيكم كَمَا أُرْسِلُوا اللي اَقُوامِهم الزِفَتِ اللِّيرِفَةُ ﴿ قَرُبَتِ القِيَامَةُ لَيْسَ لَهَامِنُ دُوْنِ اللَّهِ نَفْسَ كَاشِفَةُ ﴿ اى لا يَكُشِفُها ويُظُهرُها الاهُو كقوله لا يُجَلِّيها لِوَقْتِهَا إلَّا هُوَ أَقَمِنْ هَذَا أَلْحَدِيثِ اي القُران تَعْجَبُونَ ﴿ تَكُذِيبًا وَتَضَحَكُونَ اِسْتِهُ زَاءً وَلَاتَبَكُونَ ﴿ لِسَمَاعِ وَعُدِهِ وَوَعِيْدِهِ وَانْتُوسُمِدُونَ ﴿ لاهُونَ ا عَنْ عَافِلُونَ عَمَّا يُطُلَبُ منكم فَالْمُجُدُوالِلَّهِ الَّذِي خَلَقَكُمُ وَاعْبُدُوالله وَلاَ تَعْبُدُوهَا. الْأَصْنَامِ وَلاَ تَعْبُدُوهَا.

جور کے اللہ کے عذاب سے خوف آیا، تو اس کے لئے عار دلانے والا اس بات کا ضامن ہوگیا جب ایمان پر اس کو عار دلائی گئی اور کہا محصاللہ کے عذاب سے خوف آیا، تو اس کے لئے عار دلانے والا اس بات کا ضامن ہوگیا کہ وہ اس کی طرف سے اللہ کے عذاب کو این اور اسے این اور اسے این اور اسے این اور یہ علی اس کے سے خوف آیا ہوگیا کہ وہ اس کی طرف لوٹ آئے، اور اسے این مال میں سے اتنادیدے، چنانچے بیٹون مرقم ہوگیا اور اس خصر میدیا اور باقی مال کو روک لیا اکسانی، محدید ہوگیا ہوائی کے ڈیدہ چنان کے ماندز مین کا وہ سخت حصہ جو کنواں کھودنے والے کو کھودنے سے روک دے جب کھودتا ہوا اس چنان پر پہنچے کیا اس کے پاس غیب کا ماندز مین کا وہ جاتا ہے منجملہ اس کے بیٹل میں ہے کہ دوسر المحف اس کے آخرت کے عذاب کو اٹھا لے گائیس (نہیں) اور وہ شخض سے جو کہ دوسر المحف اس کے آخرت کے عذاب کو اٹھا لے گائیس (نہیں) اور وہ شخض

وليد بن مغيرہ ہے يااس كےعلاوہ دوسراكو كَي شخص ہے،اور جملہ أعِنْدَةُ، رَأيتَ بمعنی أَخْدِر نِی كامفعول ثانی ہے، كيااس كواس کی خبرنہیں دی جوموسیٰ کے محیفوں میں ہے تو رات کے سفر ناموں میں بیاان سے پہلے محیفوں میں اور ابراہیم کے محیفوں میں جس \_\_\_\_\_ نے وہ حق بورا کیا جس کا اس کو حکم دیا گیا،اور جب آز مایا ابراہیم کواس کے رب نے چند باتوں کے ذریعہ جن کواس نے پورا کیا اور الَّا تَنِرُ وَاذِرَةٌ وِّزُرَ أُحرى الخ ما كابيان م، يو كَهُوكَي الله الله والادوسركابوجهندا تهائكا اوران مخفف عن التقيله ب اَی اَنَّاهُ لَاتَحْمِلُ نَفْسٌ ذنب عَيْرِهَا باليقين كوئى نفس كنفس كى كنابول كابوجهنه الهائ كا، اوريد كهانسان كومرف اى عمل خیر کی سعی <u>کا صلہ ملے گا جس کے لئے اس نے سعی کی ہوگی</u> چنا نچہاس کوغیر کی سعی کا صلہ نہ ملے گا ، اور یہ کہاس کی سعی عنقریب دیکھی جائے گی ، یعنی آخرت میں اپنی سعی کود کھے لے گا اور پھراس کو پوری پوری جزاء دی جائے گی بولا جا تا ہے جَـزَیْتُـهٔ سَعْيَةُ وبِسَعْيهِ (يعني ميس نے اس کی سعی کاصلہ دیدیا) اور بیکہ تیرے پروردگار کی طرف (ہرفی) کی انتہاہے یعنی مرنے کے بعد تیرے پروردگار کی طرف رجوع کرنااورلوٹاہے،سودہان کوجزاءدےگا،اوراُنَّ اگرفتہ کےساتھ ہے تو (اَلَّا تَسنِدرُ وَاذِرَةٌ وَيْزُرَ ٱلْحُوسى) يرعطف موكا، اورا كركسره كے ساتھ ہے توجملہ متانفہ موكا، اوريبي دونوں صورتيں مابعد ميں بھي مول گي، (لعنی) وَإِنَّاهُ هو أَضْعَفَ ع عَادَن الأوللي تك مين، ثاني صورت مين (آئنده) جملول كامضمون (مذكوره) صحفول مين تنہیں ہوگا اور یہ کہ وہی جس کوچا ہتا ہے ہنسا تا ہے لینی خوش کرتا ہے اور جس کوچا ہتا ہے رُلا تاہے کیبخی رنجیدہ کرتا ہے اور یہ کہ وہی دنیا میں موت دیتا ہے اور زندہ کرتا ہے بعث کے لئے اور بیر کہ اس نے مذکر ومؤنث دونو ب سفیں نطفہ منی سے پیدا کیں جبکہ رحم میں ٹیکایا جائے اور بیکاس کے ذمہ میں ہے دوسری مرتبہ بیدا کرنا(نَشاق) مداور قصر کے ساتھ، یعنی پہانخلیق کے بعد دوسری تخلیق فر مائی اور بیرکہ کفایت مال کے ذریعہاس نے لوگوں کو <del>مستغنی کیااور</del> مال عطا کیا،جس کواس نے جمع کرلیااوروہی شعر کی کا رب ہے وہ ایک تارا ہے جو جوزا کے پیچھے ہوتا ہے،جس کی زمانہ جاہلیت میں بوجا کی جاتی تھی ، اوراس نے عادِاو لی کوہلاک کر دیا اورایک قراءت میں تنوین کولام میں ادعام کر کے اور لام کے ضمہ کے ساتھ بغیر ہمزہ کے ہے، اور بیقوم ہود ہے (عاد ) اخریٰ صالح کی قوم ہے اور شمود کو (ہلاک کردیا) (شمود) منصرف ہے باپ کا نام ہونے کی وجہ سے، غیر منصرف ہے قبیلہ کا نام ہونے کی صورت میں اور وہ عاد پرمعطوف ہے تو ان میں سے کسی کو ہاتی نہیں چھوڑ ااوراس سے پہلے قوم نوح کو بعنی عاد وثمود سے پہلے ہم نے ان کو ہلاک کردیا اور بلاشہوہ عادوشمود سے زیادہ ظالم اورزیادہ سرکش تھے نوح علیہ کاٹلٹکو کیات میں ساڑھے نوسوسال کے طویل زمانہ تک قیام کرنے کی دجہ سے اور وہ ایمان نہ لانے کے ساتھ ساتھ ان کو ایذا پہنچاتے اور ان کو مارتے <del>اور الٹائی ہوئی</del> <u>ستیوں کو</u> کہوہ قوم لوط کی بستیاں تھیں <del>بیخ دیا یعنی ان کواو پر ایجا کریاپٹ</del> کرزمین پر پٹنے دیا ، جبرئیل علا<del>قتالا کا کاس کا حکم</del> دے کر،اس کے بعدان بستیوں کو پھروں سے ڈھانپ کیا (مساغشہ کو) ہولنا کی کوظا ہر کرنے کے لئے مہم رکھا ہے،اور سورۂ ہود میں ہے کہ ہم نے ان کی بستیوں کو تہ و بالا کر دیا ، اور ہم نے ان پر کنگر کے پیھر برسائے بیں تو انسان اپنے رب کی <u>کون کون سی نعمتوں میں</u> جواس کی وحدا نیت اور قدرت پر دلالٹ کرتی ہیں شک کرتا ہے اور جھٹلا تا ہے (ایے مخص) پیہ ﴿ (مَكْزَم بِبَلْشَهُ ) ≥

محمہ ﷺ پہلوں کی مانند ڈرانے والا ہے بینی اس سے پہلے رسولوں جیسارسول ہے تم لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے، جیسا کہ وہ اپنی قوموں کی طرف بھیجا گیا ہے، جیسا کہ وہ اپنی قوموں کی طرف بھیجا گئے تھے، قریب آنے والی قریب آگئی بینی قیامت قریب آگئی، اوراللہ کے سوااس کوکوئی ظاہر کرنے والا نہیں بینی وہ می اس کو کھول سکتا ہے اور ظاہر کرسکتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول لا یُسجی لِیْهَا لِوَ فَیْتِهَا إِلَّا ہُو اس کے وقت کواللہ ہی ظاہر کرے گا، کیا تم اس کلام قرآن سے تعجب کرتے ہواور استہزاء کرتے ہو اوراس کے وعدوں اور وعیدوں کوئی کر روتے نہیں ہوا درتم غفلت میں پڑے ہوئے ہو سوتم کر روتے نہیں ہوا درتم غفلت میں پڑے ہوئے ہو تو کی حواور ہتوں کوئیدہ نہ کر واور ندان کی بندگی کرو۔

# جَعِيق تَرَكْبُ لِيَهُمُ لِللَّهُ الْعَلَمْ لَهُ وَالِّل

قِولَكُ : أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلِّي مَرَةُ استفهام تقرير كلَّ م-

فِيُوْلِكُمْ : رأيتَ بمعنى أَخْبِرُنِيْ ، الَّذِي اسم موصول صله على كرمفعول اول ـ

فِيُولِنَّى : وَاعْظَى قَلِيلًا وَّاكدى اَعْظى تَوَلَى رِمعطوف ہے،اورقليلاً مصدرمحذوف كى صفت ہے،اى اَعْظى اِعْطَاءً قليلاً، قليلاً كومفعول بقراردينا بھى درست ہے۔

فِيَوْلِكُمْ : أَعِنْدَهُ علم الغيب الع بمز واستفهام انكارى ب، اور جمله بوكرراً يت كامفعول ثانى بـ

قِوَّلِ اَی اَ مَوَلِّی ای اسْلَمَ ثمر اِرْ تَدَّ اکثر کا قول بیہ کہاس سے مرادولید بن مغیرہ ہے، اور بیآیت اس کے بارے میں نازل ہوئی۔

فِی کُلْمَ ؛ اَعْطَاهُ مِن مالِهِ ، اَعطاه کی خمیر متنز تو کُلی کے فاعل متنز کی طرف راجع ہاورہ ضمیر بارز ضمین کے فاعل کی طرف راجع ہے، لینی ضامن نے الگذی تو کسی پردو چیزیں لازم کیں ایک بیک ترک تو حید کر کے شرک کی طرف اوٹ ہے ، دوسرے بیک منان کے عوض مال کی ایک مخصوص مقدار اس کودے اور ضامن نے خود اپنے او پر صرف ایک چیز لازم کی اور وہ آخرت میں اللہ کے عذاب کا ضان ہے۔

فِيُّوْلِكُ ؛ تَهَّمَ مَا أُمِرَبه حضرت ابرائيم نے ان احکام کو بخوش پوراکيا جن کا ان کو عکم ديا گيا تھا، مثلاً ذب ولد، وقوع في الغار، خصال فطرت، هجرت وطن وغيره-

فِحُولِكُمْ ؛ وَبَيَانُ مَا آلَّا تَنزِدُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُحرى النع لِعن الَّاتَزِدُ النع بِمَا مِن ما سے بدل واقع ہونے كى وجد محلا مسسر مُحرور ہے، اور مراد منسر رَحِمَاللهُ تَعَالن كَول اللي آخره، سے فَبِائي آلاءِ رَبِّكَ تَتَمَادِى تك ہے۔

قِوُلْكُ ؛ بالفتح عطفًا وقُرِئ بالكسر استينافًا لعنى أنَّ إلى رَبِّكَ المنتهى ك انَّ مِن دواحمَّال بين اول بي

قِوَّوُلِكُى : وَكَذَا مَابَعْدَهَا مابعد عمراد وَانَّهُ اَصْحَكَ وَابْكى عَلَى الْحَكَوَ الَّهُ نَشَى الذَّكَرَ وَالْأَنْشَى عَلَى اللَّكَرَ وَالْأَنْشَى عَلَى اللَّكُونَ وَالْأَنْشَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْمُ اللللْمُ عَلَى اللللْمُ عَلَى الللللْمُ عَلَى الللللْمُ عَلَى اللللْمُ عَلَى اللللْمُ عَلَى الللللْمُ عَلَى اللللْمُ عَلَى اللللْمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

ملحوظہ: بِمَافِی صُحُفِ مُوسٰی کے ماکے بیان میں آن گیارہ جگہ واقع ہوا ہے، یہاں صورت میں ہے جبکہ آن اِلٰی رَبِّكَ الْمُنْتَهٰی كا اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةُ الْن پرعطف كرتے ہوئے اُنَّ كومفتوح پڑھاجائے ورنہ تو صرف اول تین جگہ اُنّ مفتوحہ ہوگا، اور باقی آٹھ جگہ اِنّ مکسورہ ہوگا۔

فَحُولُنَى، وَٱقْلَى اِفْنَاءٌ سے ماضی واحد ذکر عائب، اس نے جمع کیا ای اعظی المال الّذِی اتّعَدَ فُلْیَدٌ، فُلْیَدٌ، فُلْیَدٌ وہال جس کو خیرہ کیا جائے اور خرج کرنے کا ارادہ نہ ہو (اعراب القرآن، درولیش) اَفْنی کے اہل لغت اور مفسرین نے مختلف معنی بیان کے جین قنا دہ فرماتے جین کہ ابن عباس سے اس کے معنی اَدْ صلی اراضی کردیا) بتائے جین، عکر مدنے ابن عباس سے اس کے معنی قَلْعَ بتائے جین (مطمئن کردیا) امام رازی فرماتے جین انسان کی ضرورت سے زائد جو کچھاس کو دیا جائے وہ اقناء ہے، ابوعبیداور دیگر متعدد اہل لغت کا قول ہے کہ اَفْنی، فُلْیَدٌ ہے شتق ہے، جس کے معنی جین مخفوظ اور باقی رہنے والا مال، مثلاً مکان، اراضی، باغات وغیرہ (لغات القرآن) ابن زید، ابن کیسان اور آخش نے اقنلی کے معنی اَفْقَرَ کے کئے ہیں، یعنی اس نے فقیر بنایا، ابن جیسے اشکی سلب شکایت کے معنی میں ہے، سیاق و جریر نے بہی معنی مراد لئے ہیں، اور ہمز و افعال کوسلب ماخذ کے لئے لیا ہے جیسے الشکنی سلب شکایت کے معنی میں ہے، سیاق و سباق سے بھی یہ معنی مراد لئے ہیں، اور ہمز و افعال کوسلب ماخذ کے لئے لیا ہے جیسے الشکنی سلب شکایت کے معنی میں ہے، سیاق و سباق سے بھی یہ معنی مناسب معلوم ہوتے ہیں اس لئے کہ سابق سے متقابل چیز وں کا ذکر چلا آر ہا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس نے جس کو جا باغن کیا اور جس کو جا ہافقی کیا اور جس کو جا ہاغن کیا اور جس کو جا ہافقیر کیا۔

قِوُلِی ؛ هو رَبُّ الشعری شعری آ مان کاروش ترین تارہ ہے، اس کو 'کلب اکبر' بھی کہتے ہیں، اس کے اور بھی مختلف نام ہیں اگریزی میں اس کو (Dog Star) کہتے ہیں، عرب میں اس کی پوجا ہوتی تھی، قریش کا قبیلہ بنو نزاعہ خاص طور پر اس کی پوجا کرتا تھا کہتے ہیں کہ بیسورج سے ۲۳ گنا زیادہ روش ہے مگرز مین سے اس کا فاصلہ آٹھ سال نوری سے بھی زیادہ ہے اس لئے بیسورج سے چھوٹا اور کم روش نظر آتا ہے، روشن کی رفتار فی سکنڈ ایک لاکھ چھیاسی ہزارمیل ہے (فلکیات جدیدہ) اس کی عبادت کی ابتداء ابو کبشہ نے کی تھی جو کہ سادات قریش میں سے تھا،

ابو کبشہ آپ ﷺ کی امہات کی جانب سے جداعلی ہے، اسی وجہ سے قریش آپ کو ابن ابی کبشہ کہا کرتے تھے، اس مناسبت سے کہ آنخضرت ﷺ کی امہات کی جانب کے دین کے خلاف دعوت دین شروع کی ، تو لوگوں نے آپ کو ابن ابی کبشہ کہنا شروع کر دیا یعنی جس طرح ابو کبشہ نے اپنے زمانہ میں بت پرسی کی مخالفت کر کے ستارہ پرسی شروع کی گویا کہا سی طرح آپ نے بت پرسی کی مخالفت کرتے ہوئے خدا پرسی شروع کی ، بیشد بیر گرمی کے موسم میں جوزاء کے بعد طلوع ہوتا ہے اس کو شعر کی میانی بھی کہتے ہیں، اس کے مقابل ایک شعر کی شامی ہے وہ بھی روشن ترین ستاروں میں سے ہے، اس کو دی کلب اصغر ' کہتے ہیں۔

قِوُلَى ؛ المؤتفِكة إِيْتِفَاكُ (افتعال) سے اسم فاعل واحد مؤنث (جمع) المؤتفكات الى ہوئى (بستياں) مراد حضرت لوط عَلَيْ الْفَالِيَّةُ كَاتُوم كَى بستياں ہيں جوموجودہ بحيرہ مردار كے ساحل پر آباد تھيں جن كاسب سے بڑا شہر سندوم ياسدوم تھا، حضرت لوط عَلَيْ الْفَائِدُ اللهِ كَاتُكُم نه ماننے اور ظلم ولواطت سے بازنہ آنے كى پاداش ميں الله تعالیٰ نے الث دیا تھا اور كنكر پھروں كى بارش كر كے نيست ونا بود كرديا تھا۔

قِوَّلِكَمَى: وفي هودٍ فَجَعَلْنَا، صَحِيح يتَهَاكه وَفِي هُودٍ، فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا فرمات، يا پُر وفي الحِجر فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا فرمات\_.
الحِجر فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا فرمات\_۔

فِحُولَى : تَشُكُّ، تَتَمَادى كَاتْفيرتشك عركاشاره كرديا كه تفاعل تعدد في الفاعل عالى بـ

فِيُولِينَى : نَفَسٌ مَفْسِرعلام نے نفسٌ محذوف مان کراشارہ کردیا کہ کاشفہ ،موصوف محذوف کی صفت ہے۔

قِولَكَ : سَامِدُونَ، السُّمُود، اللهو (ن) وقيل الاعراض وقيل الاستكبار، وقيل هو الغناء ( كانا)\_

### تَفَسِيرُوتَشِيحَ

#### شان نزول:

اَفَرَ أَيتَ الَّذِى تَوَكِّى مَجَامِداورابن زيداورمقاتل رَحَمَّا اللَّهُ الل

واقعہ: واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اس کار جمان اسلام کی طرف ہوگیا تھا اور آنحضرت بین اسلام کی ربط صبط اور تعلقات رکھتا تھا، مقاتل نے کہا کہ ولید نے قرآن کی تعریف کی تھی، مگر اس کے کسی دوست نے اس کو عار دلائی اور ملامت کرتے ہوئے کہا کہ تو نے اپنے باپ دادا کے دین کو کیوں چھوڑ دیا ؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے اللہ کے عذاب سے ڈرلگتا ہے، اس ساتھی نے کہا تو مجھے کچھ دید ہے تو میں آخرت کا تیراعذاب اپنے سر لے لوں گا، تو عذاب سے نی جائے گا، چنانچہ ولید نے اس کی یہ بات

مان کی اورخدا کی راہ پرآتے آتے رہ گیا اوراس کو طے شدہ مال کا پچھ حصد دیدیا، اس نے مزید مطالبہ کیا تو کشاکشی کے بعد پچھ اور بھی دیدیا، گرمزید دینے سے انکار کر دیا، اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے، اس واقعہ کی طرف اشارہ کرنے سے مقصود کفار مکہ کو بیہ بتا ناتھا کہ آخرت سے بے فکر کی اوردین کی حقیقت سے بخبری نے ان کو کیسی جہالتوں اورجماقتوں میں مبتلا کر دیا تھا۔ انجید کہ ان تھا کہ آخرت کا سیرا مطلب بیہ ہے کہ اس شخص نے اسلام کو اس لئے چھوڑ دیا کہ اس کے کس ساتھی نے اس سے کہ دیا تھا کہ آخرت کا سیرا عذاب میں اپنے سرلے کر تھھ کو بچا دوں نے اسلام کو اس لئے چھوڑ دیا کہ اس کے کس ساتھی نے اس کے ساتھی کے کر لیا؟ کیا اس کو عملے غیب حاصل ہے؟ جس سے وہ دیکھ رہا ہے کہ کفر کی صورت میں اور آگر فہ کورہ واقعہ سے قطع نظر کر لی جائے تو آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ شخص جو اللہ کی راہ میں خرج کرتا کرتا رک گیا ہے تو اس کی وجہ بہی ہوگئی ہے کہ اس کو بیہ خیال ہوا ہوگا کہ اگر موجودہ مال خرج کر دوں گا تو پھر کہاں سے آئے گا؟ اس اور اگر فہ کو جہ بہی ہوگئی ہے کہ اس کو بیہ خیال ہوا ہوگا کہ اگر موجودہ مال خرج کر دوں گا تو پھر کہاں سے آئے گا؟ اس خیال کی تر دید میں فرمایا کیا اس کو بیٹ کا علم ہے اور نہ بیا ہو تھے ہے کیونکہ حق تو اللہ تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا خیال کی تر دید میں فرمایا کیا اس کو بیٹ فلگ ڈیر قبل سے گا نے فلگ و مُھو کو کیر المواز قبین کیمی تم جو پھھڑ دیج کرتے ہواللہ تعالی اس کا بدل تہمیں دید سے میکٹر رزق دینے والے ہیں۔

صدیث میں ہے کہرسول اللہ ﷺ نے حضرت بلال تَعْمَانْهُ اللَّهُ سے فرمایا (اَنْفِقْ یَابِلَالُ وَ لَا تَسْخُسْ عَنْ ذِی الْسَعَلَ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَي

آم کُسَمُ بُنَدُ اِسِمَافِی صُحُفِ مُوسِی و اِبرَ اهِیْمَ الَّذِی وَ قَی آس آیت میں ان تعلیمات کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے جو حضرت موکی اور حضرت ابراہیم کے حیفوں میں نازل ہوئی تھیں حضرت موکی کے حیفوں سے مراد تورات ہے، رہے حضرت ابراہیم علیہ کا ابراہیم علیہ کا افراہیم کا ابراہیم علیہ کا تعلیمات کے صحیفے تو وہ آج دنیا میں کہیں موجود نہیں ہیں اور یہود ونصار کی کتب مقدسہ میں بھی ان کا کوئی ذکر نہیں پایا جا تا اصرف قرآن ہی ایک وہ کتاب ہے جس میں دومقامات پر صحف ابراہیم کی تعلیمات کے بعض اجزا انقل کئے گئے ہیں ایک بیہ مقام اور دوسر سے سورہ اعلیٰ کی آخری آیات میں۔

### تين اجم اصول:

اس آیت سے تین بڑے اصول متنبط ہوتے ہیں: ① ایک بدکہ برخض اپنے فعل کا ذمد دارہے ② دوسرے بد کدایک شخص کے فعل کی ذمد داری دوسرے کے سرنہیں ڈالی جاسکتی،الابد کداس فعل کے صدور میں اس کا اپنا کوئی حصہ ہو ا کہ کوئی شخص اگر جا ہے بھی تو کسی دوسر ہے تخص کے فعل کی ذیدداری اپنے او پڑنہیں لے سکتا اور نہاصل مجرم کواس بناء پرچھوڑ اجا سکتا ہے۔

وَاَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰی جیسا کہ ماسبق کی آیت ہے معلوم ہوا کہ کسی کا گناہ دوسر ہے کونقصان نہیں پہنچا سکتا ،اس طرح اس آیت سے بیجھی معلوم ہوا کہ کسی کی سعی دوسر ہے کوفا کدہ نہیں پہنچاسکتی ،اس آیت سے جو بید حصر مستفاد ہے کہ ہر محف کواسی کے ممل کی جزاء ملے گی دوسر ہے کے ممل کی نہیں ،مگر بید مسلک معتز لہ کا ہے ، اہل سنت والجماعت کا بلکہ اہل اسلام میں سے اور کسی کا نہیں ۔

### تين الهم اصول:

اس آیت سے بھی تین اہم اصول نکلتے ہیں: ① ایک بیرکہ ہر شخص جو کچھ بھی پائے گا اپنے عمل کا ہی پھل پائے گا ④ دوسرے بید کدایک شخص کے عمل کا پھل دوسرانہیں پاسکتاالا بید کداس عمل میں اس کا کوئی حصہ ہو ۞ تیسرے بید کہ کوئی شخص سعی اور عمل کے بغیر کچھ نہیں یاسکتا۔

مطلب یہ کہ جس طرح کوئی کسی دوسر ہے گئاہ کا ذے دار نہیں ہوگا ای طرح آخرت میں اجربھی انہی چیزوں کا ملے گاجن میں اس کی اپنی محنت ہوگی (اس جز کا تعلق آخرت ہے ہو نیا ہے نہیں ) جیسا کہ بعض لوگ اس آیت کو دنیا ہے معاش معاملات پر غلط طریقے ہے منطبق کر کے اس سے یہ نتیجہ لکا لتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی محنت کی کمائی کے سواکسی چیز کا جائز ما لک نہیں ہوسکتا، جیسا کہ سوشلٹ فتم کے لوگ اس کا یہ مفہوم باور کرائے غیر حاضر زمینداری اور کرایے داری کو ناجائز قرار دیتے ہیں اس طرح کا رخانوں کی پیداوار میں بقتر محنت وسی مزدور کا حصة قرار دیتے ہیں گریہ بات قرآن مجیدہی کے دیئے ہوئے دیگر قوانین اور احکام سے کمراتی ہے مثلاً قانون وراث جس کی روسے ایک شخص کے ترکہ میں سے بہت سے افراد حصہ پاتے ہیں اور اس کے جائز وارث قرار پاتے ہیں، حالا نکہ بیمیراث ان کی اپنی محنت کی کمائی نہیں ہوتی ، ایک شیرخوار وارث بچے کے متعلق تو کسی طرح تھنچ تان سے مجسی یہ بیا ہوں کی اور کہ محمد تھا ایسے ہی احکام ذکو ہو محمد قا ایسے ہی احکام ذکو ہور محمد قا ایسے ہی ادکام ذکو ہور تھی میں موان نا کہ ہوئے ہیں، حالانکہ اس مال کے پیدا کرنے میں ان کی محنت کا قطعا کوئی حصہ نہیں ہوتا، اس لئے قرآن کی کی ایک آئے تہ کو لے کر اس سے بین مالانکہ اس مال کے پیدا کرنے میں ان کی محنت کا قطعا کوئی حصہ نہیں ہوتا، اس لئے قرآن کی کی ایک خلاف ہے۔
جیں، حالانکہ اس مال کے پیدا کرنے میں ان کی محنت کا جمعی کا کوئی خلاف ہے۔

### مسُله ایصال ثواب:

اس کے بدلے کوئی عمل کر ہے تو وہ اس کی طرف سے قبول کیا جاسکتا ہے؟ اور کیا یہ بھی ممکن ہے کہ ایک شخص اپنے عمل کے اجرکود وسر ہے کی طرف منتقل کرسکتا ہے؟ ان سوالات کا جواب اگر نفی میں ہوتو ایصال تو اب اور جج بدل وغیرہ سب ناجائز ہوجاتے ہیں، بلکہ دوسر ہے کے حق میں دعاء استغفار بھی ہے معنی ہوجاتی ہے کیونکہ بید دعاء بھی اس شخص کا اپناعمل نہیں ہے جس کے حق میں دعاء کیجائے ، مگر یہ انتہائی نقطۂ نظر معتز لہ کے سوا اہل اسلام میں سے کسی کا نہیں ہے، صرف معتز لہ ہی اس آیت کا یہ مطلب لیتے ہیں کہ ایک شخص کی سعی دوسر ہے کے لئے کسی حال میں بھی نافع نہیں ہو سکتی ، مخلاف اہل سنت والجماعت کے کہ ایک شخص کے لئے دوسر ہے کی دعاء کے نافع ہونے کوتو بالا تفاق مانتے ہیں کیونکہ یہ قرآن سے ثابت ہے البتہ ایصال ثو اب اور نیابۂ کسی دوسر ہے کی طرف سے کسی نیک کام کے نافع ہونے میں ان کے درمیان اصولاً نہیں تفصیل میں اختلاف ہے۔

### عبادات كى تين قسمين:

نقهاء حنفیہ کہتے ہیں کہ عبادات کی تین قسمیں ہیں: ① اول خالص بدنی جیسے نماز، روزہ، ایمان ۞ دوسر کے خالص مالی جیسے زکوۃ صدقہ ۞ مالی اور بدنی سے مرکب، جیسے حج، پہلی قسم میں نیابت درست نہیں مثلاً ایک شخص دوسر کی طرف سے فرض روزہ دوسر کی طرف سے فرض روزہ رکھ لے اور دوسر اضحف اس عمل سے سبکدوش ہوجائے یا دوسر کی طرف سے فرض روزہ رکھ لے اور دوسرا اس فرض روز سے سبکدوش ہوجائے، یا ایک شخص دوسر سے کی طرف سے ایمان قبول کر لے اور دوسرا اس سے سبکدوش ہوجائے اور اس دوسر شے محض کومومن قرار دیدیا جائے۔

آیت مذکورہ کی اس تغییر پرکوئی فقہی اشکال نہیں اور نہ شبہ عائد ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ حج اورز کو ق کے مسئلہ میں بہ شبہ ہوسکتا ہے کہ ضرورت کے وقت شرعاً ایک شخص دوسر ہے کی طرف سے حج بدل سکتا ہے یادوسر ہے کی زکو قاس کی اجازت سے ادا کرسکتا ہے، مگر غور کیا جائے تو بہ اشکال اس لئے درست نہیں کہ سی کواپنی جگہ حج بدل کے لئے بھیج دینا اور اس کے مصارف خودادا کرنا، یا کسی شخص کواپنی طرف سے زکو قادا کرنے کے لئے مامور کردینا بھی در حقیقت اسی شخص کے اپنے عمل اورسعی کا جزء ہے، اس لئے کیٹس لِلانسان اِلَّا ما سعلی کے منافی نہیں۔

جبکہ اوپر یہ معلوم ہو چکا ہے کہ آیت مذکورہ کامفہوم یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے کے فرائض مثلاً ایمان، نماز، روزہ ادا کر کے دوسر ہے شخص کو سبکہ وش نہیں کرسکتا، تو اس سے بیلاز منہیں آتا کہ ایک شخص کے نفلی عمل کا فائدہ اور تو اب دوسر ہے شخص کو پہنچنا نصوص شرعیہ سے ثابت ہے اور تمام امت کے شخص کو نہنچنا نصوص شرعیہ سے ثابت ہے اور تمام امت کے نزدیک اجماعی مسئلہ ہے۔ (ابن کثیر، معارف) تفسیر مظہری میں اس جگہ ان تمام احادیث کو جمع کر دیا ہے جن سے ایصال تو اب کا فائدہ دوسر کو پہنچنا ثابت ہوتا ہے۔

### ایصال تواب کی حقیقت:

ایصال ثواب میہ کہ ایک شخص کوئی نیک عمل کر کے اللہ سے دعاء کرے کہ اس کا اجروثو اب کسی دوسرے شخص کو عطافر مادیا جائے ، اس مسئلہ میں امام مالک اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ خالص بدنی عبادات مثلاً نماز روزہ ، تلاوت قرآن وغیرہ کا ثواب دوسرے کو مرسے کوئیمیں پہنچ سکتا ، البتہ مالی عبادات مثلاً صدقہ خیرات وغیرہ یا مالی اور بدنی سے مرکب عبادات مثلاً جح کا ثواب دوسرے کو پہنچ سکتا ہے ، اصول میہ ہے کہ ایک شخص کاعمل دوسرے کے لئے نافع نہ ہو گر چونکہ احادیث صحیحہ کی روسے صدقہ کا ثواب پہنچایا جاسکتا ہے ، اور جج بدل بھی کیا جاسکتا ہے اس لئے ہم اس نوعیت کی عبادات تک ایصال ثواب کی صحت تسلیم کرتے ہیں۔

### قرآن خوانی كاایصال تواب:

اس کے برخلاف حفیہ کا مسلک میہ ہے کہ انسان اپنے ہر نیک عمل کا ثواب دوسرے کو ہہہ کرسکتا ہے خواہ وہ نماز ہویا روزہ یا تلاوت قرآن، یاذکر وصدقہ یا تج وعمرہ یہ بات بکشرت احادیث سے ثابت ہے، صاحب صاوی نے مالی وبدنی عبادت کے ایصال ثواب کے جواز پرای آیت کے تحت گیارہ دلیاں کہی ہیں جن میں قرآن وسنت دونوں کی دلیلیں ہیں، قرآن میں فرمایا وَ اتّبَعَتْهُمُ لَا اللہ عن کے ایمان وَ اللہ ین کے ایمان والدین کے ایمان و اللہ ین کے ایمان و اللہ ین کے ایمان و اللہ ین ابوالعباس احمد بن تیہ نے فرمایا کہ جس نے یہ اعتقاد رکھا کہ انسان کو صرف ای کے عمل کا فاکدہ اور ثمرہ و حاصل ہوگا، اس نے خرق اجماع کیا، امام اعظم رَحْمَنُ کلائلہُ تعالیٰ کا بھی یہی مسلک ہے۔ (صادی) داقطنی میں ہے کہ ان کی خدمت ان کی زندگی میں تو کرتا ہوں ان کے داقطنی میں ہے کہ ایک خصص نے ضور نے تھی اور کیا ہیں ان کی خدمت ان کی زندگی میں تو کرتا ہوں ان کے انتقال کے بعد کیے کروں؟ آپ نے فرمایا ہی بھی اوز در کے داقطنی کی ایک دوسری روایت میں حضرت علی وَحَمَاللہ اللّٰ اللّٰ کہ اللّٰ کہ اللہ یہ کہ ان کے مرفی ہے جس میں وہ بیان فرمان کے لئے تھی دور اس کے ساتھ ان کی خدمت ہی ہے کہ ان کے مرفی کی ایک دوسری روایت میں حضرت علی وَحَمَاللہ اللّٰ کہ علی اللّٰ کا بھی اللّٰ کہ دوسری روایت میں حضرت علی وَحَمَاللہ کے اللّٰ کہ بی مسلک ہے جو کہ اللّٰ کہ بی موری ہے جس میں وہ بیان فرمات ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا ''جس شخص کا قبرستان پر گذر ہواور وہ گیارہ مرتبہ قبل ہو اللّٰہ احد بڑھ کرای کا اجرم نے والوں کو بخش دے تو (اس قبرستان میں) جیتے مردے ہیں اتنا ہی اجرعطا کردیا جائے گا۔

بخاری، مسلم، منداحمد، ابن ماجه، طبرانی (فی الاوسط) متدرک اور ابن ابی شیبه میں حضرت عائشہ دَضِحَاللهُ اَللهُ ابو ہریرہ دَضَاللهُ اَللهُ اللهُ ال

مُسْلَم و بخاری، منداحمہ، ابودا و داورنسائی میں حضرت عائشہ دَخِحَاللَّائِعَالِحَظَا کی روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ میری والدہ کا اچا تک انتقال ہوگیا ہے، میراخیال ہے کہ اگر انہیں بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ ضرورصدقہ کرنے کے لئے کہتیں، اب اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کے لئے اجر ہے؟ فرمایا ہاں! یہ کثیرروایتیں جوایک دوسرے کی تائید کررہی ہیں اس امر کی تصریح کرتی ہیں کہ ایصال تو اب نہ صرف ممکن ہے بلکہ ہرطرح ک<sub>و اعبا</sub>دات اور نیکول کے ثواب کا ایصال ہوسکتا ہے اور اس میں کسی خاص نوعیت کے اعمال کی تخصیص نہیں ہے۔

### ايصال عذاب ممكن نهيس:

ایصال تواب توممکن ہے مگر ایصال عذاب ممکن نہیں ، یعنی بیتو ہوسکتا ہے کہ آ دمی نیکی کرکے کسی دوسرے کے لئے اجر بخش دےاوروہ اس کو پہنچ جائے مگرینہیں ہوسکتا کہ آ دمی گناہ کر کے اس کاعذاب کسی کو بخش دےاوردہ اسے پہنچ جائے۔

### خالص بدنی عبادات میں نیابت اوران کا ایصال ثواب:

خالص مالی عبادات یا مالی اور بدنی عبادات سے مرکب عبادات میں نیابت اور ایصال تو اب کا واضح ثبوت ماتا ہے، اب رہیں خالص بدنی عبادات میں نیابت اور ایصال تو اب کا ثبوت تو بعض احادیث ایسی بھی ہیں جن سے اس نوعیت کی عبادات میں نیابت کا جواز ثابت ہوتا ہے، مثلاً ابن عباس تفکی ایک گائے گئے گئے کی بیروایت کر قبیلہ جہینہ کی ایک عورت نے حضور بیسی کی میں نیابت کا جواز ثابت ہوتا ہے، مثلاً ابن عباس تفکی اور وہ پوری کئے بغیر مرکئی، کیا میں اس کی طرف سے روز ہ رکھ سکتی ہوں، آپ نے فرمایا اس کی طرف سے روز ہ رکھ سکتی ہوں، آپ نے فرمایا اس کی طرف سے روز ہ رکھ لے۔ (بعادی و مسلم، احمد، نسابی، ابوداؤد)

اور حضرت بریدہ تَوْقَائِلْاُنَّا اَلَیْ کی بیروایت کہ ایک عورت نے اپنی ماں کے متعلق بوچھا کہ اس کے ذمہ ایک مہینے کے روز بے (یا دوسری روایت کے مطابق دومہینے) کے روز بے تھے، کیا میں بیروز بے ادا کردوں؟ آپ نے اس کوبھی اس کی اجازت وے دی۔
اجازت وے دی۔ (مسلم، احمد، ترمذی، ابوداؤد)

اور حضرت عائشی پیروایت کرآپ بین فی ار مایامن مات و علیه حیدام صام عنه ولیه جوش مرجائے اوراس کے ذمہ روزے ہوں تواس کی طرف سے اس کا ولی روزے رکھ لے۔ (بخاری مسلم، احمد) بزار کی روایت میں حضور بین کے الفاظ بیہ بین فیلیک فی این شاء کینی اگر اس کا ولی چاہے تواس کی طرف سے روزے رکھ لے، انہی احادیث کی بناء پراصحاب الحدیث، اورامام اوزاعی اور ظاہر بیاس کے قائل ہیں کہ بدنی عبادات میں بھی نیابت جائز ہے، مگر امام ابو حنیف، امام مالک، اور امام شافعی اور امام زید بن علی کا فتوی ہے کہ میت کی طرف سے روزہ نہیں رکھا جاسکتا، اور امام احمد، امام لیث اور انہو بی فرمات میں کہ مرف اس صورت میں ایسا کیا جاسکتا ہے جب مرنے والے نے اس کی نذر مانی ہواور وہ اسے پورانہ کر سکا ہو۔

### مانعين كااستدلال:

مانعین کا استدلال بیہ ہے کہ جن احادیث سے اس کے جواز کا شوت ملتا ہے ان کے راویوں نے خوداس کے خلاف فتو کی دیا ہے، حضرت ابن عباس کا فتو کی نسائی نے ان الفاظ میں نقل کیا ہے لا یہ صلّ آحدٌ عَن اَحدٍ وَ لَا یَصُمْ اَحدٌ عَن اَحدِ وَ لَا یَصُمْ اَحدٌ عَن اَحدِ وَ لَا یَصُمْ اَحدٌ عَن اَحدِ وَ لَا یَصُمْ اَحدُ عَن اَحدِ وَ لَا یَصُمْ اَحدُ عَن اَحدِ وَ لَا یَصُمْ اَحدُ اَلَٰ عَن اَحدِ وَ لَا یَصُمْ اَحدُ اَلْ اِسْ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ اللّٰ

روایت کے مطابق بیہ ہے آلا تصور موا عن موتکم واطعیموا عَنْهُمْ اینے مردوں کی طرف سے روزہ ندر کھوبلکہ ان کی طرف سے کھانا کھلا وَ،حضرت عبدالله بن عمر سے بھی عبدالرزاق نے یہی بات نقل کی ہاں سے معلوم ،وتا ہے کہ ابتداءً بدنی عبادات میں نیابت کی اجازت تھی، مگر آخری تھم یہی قرار پایا کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، ورنہ س طرح ممکن تھا کہ جنہوں نے رسول اللہ ﷺ سے بیاحادیث نقل کی ہوں وہ خودان کے خلاف فتو کی دیں۔

فَا يُكِلُا ؟: اس سلسله ميں يہ بات سمجھ لينى چاہئے كه نيابة فريضه كى ادائيگى كے قائلين كنزديك بھى نيابة ادائيگى صرف اس صورت ميں مفيد ہوئتى ہے جبكہ وہ خودادائے فرض كے خواہشمندر ہے ہوں اور معذورى كى وجہ سے قاصر رہ گئے ہوں ليكن اگركوئى شخص استطاعت كے باوجود قصداً مثلاً حج سے مجتنب رہا اور اس كے دل ميں اس فرض كا احساس تك نه تھا اس كے لئے خواہ كتئے ہى حج بدل كئے جائيں وہ اس كے حق ميں مفيد نہيں ہو سكتے ، يداييا ہى ہے كہ ايک شخص نے كى كا قرض جان بوجھ كر مارر كھا ہا اور مرتے دم تك اس كاكوئى ارادہ قرض اداكر نے كا نہ تھا اس كى طرف سے اگر قرض اداكر ديا جائے ، اللہ تعالى كى نگاہ ميں وہ قرض مارنے والا ہى شار ہوگا ، دوسر ہے كے اداكر نے سے سبكدوش صرف وہ شخص ہوسكتا ہے جو اپنى زندگى ميں ادائے قرض كا خواہشمند ہواور مجبورى كى وجہ سے ادانہ كرسكا ہو۔

رواللہ اعلم ہالصواب)

وَاَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرى (الآية) يعنى دنيامين اس في جوبھی اچھايابراكيا حيب كركيايا علانيه كيا قيامت كدن سامنے آجائے گا،اس پراسے پورى جزاءدى جائے گا۔

وَانَّهُ هُو اَضْحَكَ وَاَبْكَى لِعِیْ خُوشی اور عُی دونوں کے اسباب اسی کی طرف سے ہیں اچھی اور بری قسمت کا سردشتہ اسی کے ہاتھ میں ہے کسی کو اگر راحت اور مسرت نصیب ہوتی ہے تو اسی کے دینے سے ہوتی ہے اور اگر کسی کو مصائب وآلام سے سابقہ پڑتا ہے تو اسی کی مشیحت سے پڑتا ہے ، کوئی دوسری ہستی اس کا مُنات میں ایسی نہیں کہ جو قسمتوں کے بنانے اور بگاڑنے میں کسی قسم کا خل رکھتی ہو۔

وَانَّالَهُ هُو اَغُلْی واقلی اغناء کے معنی دوسرے کوغنی کرنااور اَقلیٰی قُلْیَةٌ سے شتق ہے جس کے معنی محفوظ اور ریز روسر ماید کے ہیں مراد آیت کی بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کو مال داراورغنی بنا تا ہے اور وہی جس کو چاہے اتنا سر ماید دیتا ہے کہ اس کوذخیرہ کرسکے۔

وَأَنَّهُ هُو رَبُّ الشِّعْرِی شِعریٰ بین کے سرہ کے ساتھ ایک ستارے کا نام ہے جوجوزاء ستارے کے پیچے رہتا ہے عرب کی بعض قومیں مثلاً بنوخزاعداس کی پرستش کرتی تھیں اس لئے خصوصیت سے اس کا نام لے کر بتلایا گیا ہے کہ اس ستارے کا بھی جس کی تم پرستش کرتے ہوما لک اور پروردگار اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

نوح کے بعد ہلاک ہونے والی یہ پہلی قوم ہے اس کو عادِ اولی کہتے ہیں ،صرف وہ لوگ بچے تھے جو حفزت ہود علیہ کا کا ال لائے تھے ان کی نسل کو عادِ اخریٰ یا عادِ ثانیہ کہتے ہیں، عادِ اخریٰ حضرت صالح علیہ کا کالٹیکا کا قوم تھی، ان لوگوں نے بھی جب حضرت صالح علیہ کا کا فرمانی کی تو ان کو تخت آ واز کے عذاب سے ہلاک کردیا گیا۔

وَالْمَوْتَ فِكُةَ اَهُوْلِى ، مُؤتفِكَة كِلغوى معنی اوندهی ہونے والی بستیاں ، یہ چند بستیاں متصل تصل تصان کا مرکزی مقام سدوم یا سندوم تھا، یہ وہی مقام ہے جہال اس وقت بحرمیت واقع ہے، ان بستی والوں کی طرف حضرت ابراہیم علیج لاہ اللہ کا مستوم یا سندوم تھا، یہ وہی مقام ہے جہال اس وقت بحرمیت واقع ہے، ان بستی والوں کی طرف حضرت ابراہیم علیج لاہ اللہ کی سندوں کو حضرت جرئیل نے کے بھیجے حضرت لوط علیج لاہ اللہ کی مرامی کی مستوں کو حضرت جرئیل نے اللہ دیا تھا، اور اوپر سے ان کے اوپر پھروں کی بارش کردی تھی۔

فَبِاَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَدَّمَادِی، تَمادِی کِ عَنی جَمَّلُ نے اور خالفت کرنے کے ہیں، حضرت ابن عباس تعَوَاللَّهُ مَالیَ فَر اللَّهِ عَلَی آلَاءِ رَبِّكَ تَدَّمَادِی، تَمادِی کے عَنی جَمَّلُ نے اور مخالف تکر نے کے ہیں، حضرت ابن میں کوئی ذرا بھی غور و فکر فر مایا کہ یہ خطاب ہرانسان کو ہے کہ سابقہ آیات اور صحف موٹ ہونے میں کسی شک وشبہ کی گنجائش نہیں رہتی، اور اقوام سابقہ کر ہے تو اس کو رسول اللہ میں ہونے میں کسی شک وشبہ کی گنجائش نہیں رہتی، اور اقوام سابقہ کی ہلاکت و عذا ب کے واقعات میں کرمخالفت سے باز آنے کا اچھا موقع ملتا ہے جو حق تعالی کی ایک نعمت ہے اس کے باوجود تم اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت میں جھرا اور خلاف کرتے رہوگے۔

ھنڈا نَدِیْتُ وَمِّنَ النَّدُوِ الْأُولَیٰ ھذا کااشارہ محدرسول اللهﷺ یا قرآن کی طرف ہے،مطلب یہ ہے کہ یہ بھی پہلے رسولوں اور کتابوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے نذیر بنا کر بھیج گئے ہیں جودین اور دنیا کے فلاح پر مشتمل ہدایات لے کرآئے ہیں اوران کی مخالفت کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں۔

منت ہواورا پی معصیت یاعمل میں کوتا ہی پرروتے نہیں۔

وَآنْتُمْ سَامِدُونَ ، سمود کے معنی غفلت اور بے فکری کے ہیں سامِدُون بمعنی غافلون ہے اور ایک معنی سمود کے گانے کے بھی آتے ہیں وہ بھی اس جگہ مراد ہو سکتے ہیں (معارف) اگر سامدون کے دوسرے معنی مراد لئے جائیں تو اشارہ اس طرف ہوگا کہ کفار مکہ قرآن کی آواز کو دبانے اور لوگوں کی توجہ دوسری طرف ہٹانے کے لئے زورز ورسے گانا شروع کر دیتے تھے۔

فَاسْجُدُوا لِلله واعْبُدُوا لِين بِحِيلي آيات جوغور كرنے والے انسان كوعبرت وموعظت كاسبق ديتى ہيں اس كامقتصى يه ہے كہتم سب اللہ كے سامنے خشوع اور تواضع كے ساتھ جھكوا ورىجدہ كروا ورصرف اى كى عبادت كرو۔

سیح بخاری میں حضرت ابن عباس تفخالف کھالی کے است ہے کہ سورہ بٹم کی اس آیت پر رسول اللہ علی کے اس آیت پر رسول اللہ علی نے سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ مسلمانوں اور مشرکوں اور تمام جن وانس نے سجدہ کیا، عبداللہ بن مسعود تفکانشہ تفالی کی دوسری روایت میں ہے کہ تمام حاضرین نے سجدہ کیا مگر صرف ایک قریش بوڑھے نے جس کا نام (امیہ بن خلف) ہے سجدہ نہ کیا بلکہ ذمین سے مٹی اٹھا کر بیشانی سے لگالی، اور کہا مجھے یہی کافی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے فر مایا پھر میں نے اس شخص کو حالت کفر میں مقتول بڑا ہواد کی ہے۔

مسکنگری ام ابوصنیفہ رسم کا لائم میں اور اس آیت کی تلاف کا کا اندام میں اور اکثر اہل علم کے زدیک اس آیت پر مجدہ کرنا لازم ہے، امام مالک رسم کا لک رسم کا لک رسم کا لک رسم کا لیے اور اس آیت کی تلاوت کے بعد سجدہ کا التزام فرماتے سے (جیسا کہ قاضی ابو بکر ابن العربی نے احکام القرآن میں نقل کیا ہے) مگران کا مسلک میں تھا کہ یہاں مجدہ کرنا لازم نہیں ہے، ان کی اس رائے کی بناء حضرت زید بن ثابت کی بروایت ہے کہ میں نے رسول اللہ بیس کے سامنے سورہ نجم پڑھی اور حضور نے سجدہ نہ کیا (بخاری مسلم، احمد، ترفدی، ابوداؤد، نسائی) لیکن میر حدیث سجدہ لازم ہونے کی نفی نہیں کرتی کیونکہ زیادہ سے زیادہ اس روایت سے میں ثابت ہوتا ہے کہ آپ بیس کرتی کیونکہ زیادہ سے زیادہ اس روایت سے میں ثابت ہوتا ہے کہ آپ بیس کرتی کیونکہ زیادہ سے زیادہ اس روایت سے میں شائی کے بعد میں سجدہ کر لیا ہو، نوسری روایات اس باب میں صریح ہیں کہ اس آیت پر التزا فاسجدہ کیا گیا ہے۔

فَا عِلْهُ : كَيْلُ سورت جس مِن آيت سجده نازل موئى وه سوره مجم ہے۔ (معادى)

مسكمالمن، اس آيت پرسجدهٔ تلاوت واجب ہے۔

مسئل لیں: بیدرست نہیں کہ جس چیز پر سجدہ کرے اس پر جھکنے کے بجائے اس شی کو بلند کرے۔

# ڛؙڗڐؙٳڵڣؠڔؘڡڮؖؾڔڰڿؿٷڿٷۻٳٮڗۊؘڵڮؙڔۻ ڛؙۊٵڵڣؠڔؗڡڲؾڔڰ*ڿؿٷڿۺ*ٷٳٮڗۊؘڶڮٛڋٷڠٳ

سُوْرَةُ القَمَرِ مَكِّيَّةٌ إِلَّاسَيُهُزَمُ الْجَمْعُ، (الآية)، وَهِيَ خَمْسٌ وَّخَمْسُونَ ايةً.

سورہ قرمی ہے، سوائے سیھزکم الجمع یوری آیت کے اوروہ ۵۵آ بیتی ہیں۔

بِسُ حِراتِلُهِ الرَّحِ مُنِ الرَّحِتِ مِ اِقْتَرَبَ السَّاعَةُ قَرْبَتِ القِيَامَةُ وَالْشَقَ الْقَمَو اِنْفَقَ الْقَمَو الْفَقَ وَلُقَتَين على أبي قُبَيس وقُعَيُقِعَان ايّةً له صلَّى الله عليه وسلَّمَ وقَد سُئِلها فَقَالَ اشْهِدُوا، رواهُ الشيخان وَلنَّيّرُوا اى كُفَّارُ قُرَيش أَيَّةً مُعُجِزَةً له صلى الله عليه وسلم كَانُشِقَاقِ القَمَر يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا هذا سِحُرٌ مُّسْتَمِرُ قُويً مِنَ المِرَّةِ القُوَّةِ او دَائِمٌ **وَكَذَّبُوُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَالتَّبَعُوُ الْهُوَّاءَهُمُ مَ** في البَاطِل **وَكُلُّ اَمْرٍ** مِنَ الخَير والشَّرّ مُّسْتَقِرُ ٩ باهلِه في الجَنَّةِ أوالنَّار وَلَقَدُجَاءَهُمْمِينَ الْأَنْلُةِ الْحَبَارُ هَلاكِ الامَم المُكَذِّبَةِ رُسُلَهم مَافِيْهِمُزُدَجُنُ لهم اسمُ مَصُدَر اواسُمُ مَكَان والدَّالُ بَدَلٌ مِن تَاءِ الإِفْتِعَالِ واِرْدَجَرُتُه وزَجَرُتُه نَهيتُه بغلُظَةٍ ومَا مَوصُولَةٌ اومَوصُوفَةٌ حِكُمَةٌ كَبَرُ مُبُتَدَأً مُحُذُوبٍ اوبدَلٌ مِنْ مَا او مِن مُزُدَجَرِ بَالِغَةٌ تَامَّةٌ فَمَاتَغُنِ تَنْفَعُ فيهم النُّهُ و حَمْعُ نَذِيرِ بمعنى مُنذِرِ اى الأُمُورُ المُنذِرَة لهم ومَا للنَّفي أو لِلاستِفْهَام الإنكاري وهي على الثانى مَفْعُولٌ مُقَدَّمٌ فَتُوَكَّ عَنْهُمْ هُوَ فَائِدَةُ مَا قَبُلَه وبه تَمَّ الكَلامُ يَوْمَرَيَثُعُ الدَّاعَ هُو اِسْرَافِيلُ ﴿ وناصِبُ يومَ يَخُرُجُونَ بعدُ إِلَى شَيْءَكُولِ بصَهِ الكافِ وسُكُونِهَا اى مُنْكَر تُنْكِرُهُ النُفُوسُ لِيشِدَّتِهِ وهُو الحِسابُ مُشَكًّا ذَلِيلاً وفي قِراءَ وْ خُشْعًا بِضَمِّ العَاءِ وَفَتُح الثِّينِ مُشَدَّدَةً أَبْصارُهُمْ حَالٌ مِن فَاعِل يَخْرِجُونَ آى النَّاسُ مِنَ ٱلْآجَدَاتِ القُبُورِ كَانَّهُ رَجُرادُمُّنْكَشُونَ لَا يَدُرُونَ آيُنَ يَذُهَبُونَ مِن الحَووِ والحَيرةِ

والجُملَةُ حالَّ من فَاعِلِ يخُرُجُونَ وكذا قولُه مُّهْطِعِيْنَ اي مُسرعِينَ ماذِي اَعُنَاقِهم إِلَىالدَّاعُ يَقُولُ الكَفْرُونَ مِنهم هَذَايُومُ عَسِينَ اى صَعُبٌ على الكَافِرِينَ كما فِي المُدثر يَوُمٌ عَسِيْرٌ علَى الْكَافِرِيْنَ كَذَّبَتَ **قَبْلُهُمْ** قبلَ تُرَيْشِ قُورُنُوجَ تانيثُ الفِعُلِ لمَعُنى قومِ فَكُذَّبُواعَبُكَنَا نوحًا وَقَالُوْامَجُنُونٌ وَالْمُرْجُرَ® اى انتَهَرُوه بالسَّب وغيره فَدَعَارَيُّهُ آلِي بِالفَتْح اي بِأَنِّي مَغُلُوبٌ فَانْتَصِرْ فَقَتَحْنَا بِالسَّمَا عَبُكُم السَّمَا عَمُمَا عَمُ السَّمَا عَمُ السَّمَ السَّمَا عَمُ السَّمَا عَلَيْهُ السَّمَا عَمُ السَّمَا عَمُ السَّمَا عَلَيْهُ السَّمَا عَلَيْهُ السَّمَا عَمُ السَّمَا عَلَيْهُ السَّمَ عَلَيْهُ السَّمَا عَلَيْهُ السَّمَا عَلَيْهُ السَّمَ عَلَيْهُ السَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ السَّمَا عَلَيْهُ السَّمَ عَلَيْهُ السَّمَ عَلَيْكُونُ السَّمَا عَلَيْهُ السَّمَا عَلَيْهُ السَّمَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ السَّمَ عَلَيْكُونُ السَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ السَّمَا عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ السَّمَا عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ السَّمَا عَلَيْكُونُ السَّمَا عَلَيْكُونُ السَّمَ عَلَيْكُونُ السَّمَا عَلَيْكُونُ السَّمَا عَلَيْكُونُ السَّمَ عَلَيْكُونُ السَّمَا عَلَيْكُونُ السَّمَا عَلَيْكُونُ السَّمَ عَلَيْكُونُ السَّمَا عَلَيْكُونُ السَّمَا عَلَيْكُونُ السَّمَا عَلَيْكُونُ السَّمَا عَلَيْكُونُ السَّمَ عَلَيْكُونُ السَّمَا عَلَيْكُونُ السَّمَا عَلَيْكُونُ السَّمَاعِقِي عَلَيْكُونُ السَّمَاعِ عَلَيْكُونُ السَّمِي عَلَيْكُونُ السَّمَاعِ عَلَيْكُونُ السَّمِ عَلَيْكُونُ السَّمَاعِ عَلَيْكُونُ السَّمِ عَلَيْكُونُ السَّمِ عَلَيْكُونُ السَّمَاعُ عَلَيْكُونُ السَّمِعُ عَلَيْكُونُ السّ مُنْصَبِّ إِنْصِبَابًا شَدِيدًا قُوُجُونًا اللَّاضَ عُيُونًا تَنْبَعُ فَالْتَقَى الْمَاءُ مَاءُ السَّماءِ والارْضِ عَلَى آمْرٍ حالِ قَدُقُدِرَ اللَّهُ به في الاَزَل وَهُو هَلَا كُهُم غَرُقًا وَكُمَّلُنَّهُ إِى نوحًا عَلَى سَفِينَةٍ ذَاتِ ٱلْوَاجَ وَكُسُرِ ۖ وَهِيَ ساتُشَدُّبِهِ الْالُواحُ مِنَ المَسَامِير وغيرها واحِدُها دِسَارٌ كَكِتاب تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا ﴿ بِمَرأَى مِنَّا اى مَحْفُوظَةٌ بِحِفُظِنَا جَزَّاتُم مَنصُوبٌ بِفِعِلِ مُقَدَّرِ اى أُغُرِقُوا إِنْتِصَارًا لِكُنْكَانَكُونِ وهُو نوحٌ عليه السلام وقُرِئ كَفَرَ بِنَاءً لِلفَاعِلِ اى أُغُرِقُوا عِقَابًا لَهِم **وَلَقَدُتَّرَكُنُهَا** اى اَبْقَيُنَا هذه الفِعُلَةَ الْكِقِّ لَمَن يَّعُتَبِرُبها اى شاعَ خَبَرُهَا واسُتَمَرَّ فَهَلَ *مِنْ مُّكَرُو* مُعُتَبِر ومُتَّعِظِ بها واصلُه مُذُتَكِرِ أَبُدِلَتِ التَّاءُ دالاً مهمَلَةً وكذا المُعجَمَةُ وأَدُغِمَتُ فيها فَكَيْفَكَانَعَذَالِي وَنُذُرِ<sup>®</sup> اي إنْدَارِي اِستفهامُ تَقُرِيرٍ وكيفَ خبرُ كانَ وهِيَ لِلسُّوالِ عنِ الحالِ والمعنى حَمُلُ المُخَاطَبِينَ على الإقْرَارِ بـوُقُوع عـذَابِهِ تعالىٰ بالمُكَذِّبِينَ بنُوحٍ مَوُقِىَة وَلَقَدُيَسَّرُنَاالْقُرُانَ لِلدِّكْرِ سهَّـلناهُ لِلُحفُظِ اوَ هيَّانَاهُ لَلتَّذَكُّرَ فَهَلَ مِنْ مُتَكرِ هِ مُتَّعِظِ به وحَافِظِ له والإستفهامُ بمعنى الآمرِ اى إحفظوه واتَّعِظُوا ولَيْسَ يُحفظ من كُتُب اللهِ عن ظَهَر القَلْب غيره كَذَبَتُ عَالَ نَبيَّهُم هُودًا فَعُذَّبُوا فَكُنُّ كَانَ عَذَائِي وَنُذُرِ ال إِنْذَارِي لهم بِالعَذَابِ قَبُلَ نُزُولِه اى وَقَعَ مَوُقِعَه وبيَّنه بِقوله إِنَّا ٱلسَّلْنَاعَلَيْهِمْ رَبِيًّا صَرْصَرًّا اى شدِيد الصّوب **فِي يَوْمِنْكُمْسِ** شَوْمٍ مُّ**مُسَتَمِرِّ** دائِمِ الشومِ أو قَوِيَة وكَانَ يومَ الأربعاءِ الخِرَ الشَّهرِ تَنْزِعُ النَّاسَ تَقْلَعُهم مِن حُفَر الأرُضِ المُنْدَسِّينَ فيها وتصرَعُهم علىٰ رُؤُسهم فتدُقُّ رِقابَهُم فتبينُ الراسُ عن الجَسَدِ كَالْهُمُّر وحَالهم ماذَ كِرَ آعَجَازُ أَصُولُ نَخُلِ مُنْقَعِينَ مُنْقَلِع ساقِطٍ على الارضِ وشُبِّهُوا بِالنَّخُل لِطُولِهم ذُكِّرهُنَا وأنِّتَ فِي الْخُاقَةِ نَخُلِ خَاوِيَةٍ مُرَاعَاةً لِلْفَوَاصِلْ فِي الْمَوضِعَينِ فَكَيْفَكَانَ عَذَا إِنْ وَثُذُرِ ۗ وَلَقَذَيَ سَرُنَا عُ الْقُرُانَ لِلذِّكْرِفَهَلُ مِنْ مُدَّكِرِهُ

تروع کرتا ہوں اللہ کے تام سے جو برام ہربان نہایت رقم والا ہے، قیامت قریب آگئ، اور چاندش ہوگیا لیعنی دو کلا ہے، قیامت قریب آگئ، اور چاندش ہوگیا لیعنی دو کلا ہے ہوگیا، ایک کلا الرجبل) ابی قتبیس پراور (دوسرا جبل) فی عَیْقِعَان پر (تھا) آپ ﷺ کے مجر سے کطور پر جبکہ آپ سے مجر سے کاسوال کیا گیا، تو آپ نے فر مایا گواہ رہو (رواہ الشیخان) اور اگر کفار قریش آپ کا کوئی مجر ہ دیتے ہیں جب سے میں کہ یہ بڑا بھاری جادو ہے قوی جادو ہے یہ مرة جمعن قوة یا جمعن حسیا کہ شق القمر کا تو اعراض کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ بڑا بھاری جادو ہے قوی جادو ہے یہ مرة جمعن قوة یا جمعن

دائم ہے (سابق سے چلا آنے والا ) اور ان لوگوں نے نبی ﷺ کی تکذیب کی اور باطل میں اپنی خواہشات کی پیروی کی اور ہر کام خواہ خیر ہو یا شراس کے مستحقین پر جنت یا دوزخ میں واقع ہونے والا ہے،اور یقیناً ان کے پاس اپنے رسولوں کی تكذيب كرنے والوں كى خبريں تھ چكى ہيں جن ميں ان كے لئے جھڑك ہے (من دجو) اسم مصدر ہے ياسم مكان ہے اور دال تائے افتعال سے بدلی ہوئی ہاور از دجوته، زجوته کمعنی میں ہے، میں نے اس کوئتی سے جھڑک دیا، اور ماموصولہ ہے یا موصوفہ اور قرآن کامل عقل کی بات ہے لیکن ان کو ڈرانے والی باتوں نے بھی کوئی فائدہ نہیں دیا نے ذر نذیر کی جمع ہے معنی منذر کے ہے، یعنی وہ باتیں جوان کوڈرانے والی ہیں اور مانفی کے لئے ہے، یااستفہام انکاری ہے، ٹانی صورت میں (تُنغَن کا)مفعول مقدم ہوگا <del>۔</del> اب نبی آپ ان ہے اعراض کریں یا ماقبل کا فائدہ ہے اور اس پر کلام تام ہوا جس دن ایک <u>یکار نے</u> والاایک ناگوار چیز کی طرف پکارے گا وہ اسرافیل ہے، اور یوم کا ناصب بعد میں آنے والا یہ خوجون ہے نکو کاف کے ضمہ اور سکون کے ساتھ ہے بعنی ناپندیدہ فنی جس کو نفوس اس کی شدت کی وجہ سے ناگوار سمجھتے ہوں اور وہ حساب ہے بیلوگ ذلت کے ساتھ نظریں بنچے کئے ہوئے اور ایک قراءت میں خُشَعًا خاء کے ضمہ اور شین مشدد کے ساتھ ہے، قبروں سے <u> تیزی سے نکل پڑیں گے</u> نحشہ عیا، یہ نحو جو ن کی خمیر فاعل سے حال ہے <u>گویا کہ وہ پھیلی</u> (منتشر) ٹڈیاں ہیں وہ خوف اور حیرت کی وجہ سے بیمی نسمجھ رہے ہوں گے کہوہ کہاں جارہے ہیں؟ اور جملہ ، یکٹو جُون کے فاعل سے حال ہے اوراسی طرح الله کا قول مُفطِعِیْنَ ہے یعنی تیزی سے گردن اٹھائے ہوئے داعی کی طرف نکل پڑیں گے،ان میں سے کافر کہیں گے یہ خت دن ہے تینی کا فروں پر سخت ہے جبیہا کہ سورہ مدثر میں یَوّہ عَسیرٌ علیٰ الکافرینَ ہے ان سے تینی قریش سے پہلے قوم نوح نے بھی ہارے بندے نوح کو جھٹلایا تھااور مجنون کہہ کر جھڑک دیا تھا یعنی گالی وغیرہ دے کرڈانٹ دیا تھا، پس اس نے اپنے رب سے دعاء کی آئیی فتحہ کے ساتھ لیعنی ہائیں ہے میں بےبس ہوں تو میری مدد کرتو ہم نے آسان کے درواز وں کو جاری کردیا تو زمین سے چشمے ابل پڑے پھریانی مل گیا یعنی آسان اور زمین کا پانی اس حالت پر ہوگیا کہ جس حالت پر ازل میں مقد کردیا گیا تھا اوروہ حالت ان کاغرق ہو کر ہلاک ہونا ہے اور ہم نے نوح علاق کلا کا کھنا ہوں اور میخوں والی مشتی پر <u> سوار کردیا</u> ڈسُر وہ چیز جس کے ذریعی تختوں کو جوڑا جائے ،میخیں وغیرہ اس کا واحد **دِسَا**رٌ ہے جیسے (مُحَتُب) کتاب کی جمع ہے ا جوہ ماری نگرانی ہی ری نظروں کے سامنے یعنی ہماری حفاظت <del>میں چل رہی تھی</del> ان کو <del>اس محف کے انقام میں</del> غرق کردیا گیا جس كى ناشكرى كى گئى، جزاءً فعل مقدر كى وجه سے منصوب ہے، اى أغرقوا إنتصارًا (انتقامًا) اور و تخص نوح تھا، كَفَرَ كو معروف بھی پڑھا گیاہے، یعنی ان کوغرق کردیا گیاان کے نافر مانی کرنے کی وجہ سے <u>بے شک ہم نے اس کو</u> یعنی فعل (واقعہ ) کونشانی بنا کر باقی رکھا اس شخص کے لئے جواس واقعہ سے عبرت حاصل کرے، یعنی اس واقعہ کی خبرشائع ہوگئی اور باقی رہ گئی، <u>پس کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا تعنی عبرت ونصیحت حاصل کرنے والا (مُدّ کور)</u> کی اصل مُذْتِکر ہے تاءکودال مہملہ سے ﴿ (نَعَزَمُ بِهَالِشَهُ ا

بدل دیا گیا، ای طرح ذال مجمه کودال سے بدل دیا گیا اور دال کودال میں ادغام کر دیا گیا سوکیا رہا میراعذاب اور ڈرانا ٹاڈ یہ بمعنی انسسندادی ہے، استفہام تقریری ہے، اور کیف کان کی نجر ہے، اور کیف حالت سے سوال کرنے کے لئے ہوا وقع ہوا رمعنی (آیت کے) مخاطبین کونوح علائے کھا کھا کھا کھا کے مذہبین پر وقوع عذاب کے اقرار پر آمادہ کرتا ہے کہ عذاب برکل واقع ہوا ، اوراس کواپنے قول ان از مسلفا المنح سے بیان فرمایا کہ ہم نے ان پر ایک منحوں دن میں دائی نحوست والی تیز و تذہب کی اوراس کو الله یا قوی ہوائی ہوئے اوگوں کو (بھی) اکا لکر والی یا تو کی ہوائی ہوئے اوگوں کو (بھی) اکا لکر کھینک رہی تھی ہوئے اوران کو سر کے بل پنے زبی تھی، اوران کی گردنوں کو کوٹ دیتی تھی جس کی وجہ سے ان کا سرجم سے جدا ہوجا تا تھا لینی ان کا مذکورہ حال ایسا تھا گویا کہ وہ زبین پر پڑے ہوئے کھور کے لئے ہوئے تین اوران کے دراز قد ہونے کی وجہ سے ان کا مذکورہ حال ایسا تھا گویا کہ وہ زبین پر پڑے ہوئے کھور کے لئے ہوئے تین اوران کے دراز قد ہونے کی وجہ سے ان کو کھوروں کے تنوں سے تنوں سے تنوی سے تنوی سے تنوی سے توکی اور ان کا دراور سورہ حاقت میں مونث دونوں جگر فواصل کی رعایت کی وجہ سے ان کو کھوروں کے تنوں سے تنوی سے توکیل ہو کے اسان کر اور سورہ حاقت میں مونث دونوں جگر فواصل کی رعایت کی وجہ سے ان کو کھوروں کے تنویل سے توکیل ہے تو کیسار ہا میراعذا ب اور ڈرانا ؟ اور بے شک ہم نے قرآن کو فیصوت کے لئے آسان کر دیا ہیں سے کوئی فیصوت سے حاصل کرنے والا۔

## عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قِوُلْ كَى الله القِيَامَةُ، اِقتَرَبَ كَاتفير قَوْبَ سَ كرك اشاره كرديا كم زيد بمعنى مجرد بجيس اِقْتَدَرَ بمعنى قَدَرَ. سَيُواكَ: مجرد كومزيد سے يول تعبير كيا؟

جِوُلُثِئِ: قرب کے معنی میں مبالغہ ظاہر کرنے کے لئے ،اس لئے کہ زیادتی حروف زیادتی معنی پر دلالت کرتی ہے۔ قِحُولِ بَنَ ؛ اِنْشَقَّ الْمَقَمَّهُ تیسری اور چودھویں شب کے درمیانی چاند کوقسر کہتے ہیں ،اس سے پہلے کے چاند کو ہلال اور چودھویں شب کے جاند کو بدر کہتے ہیں۔

جادوگری کا جوسلسلہ چلار کھا ہے یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے، نہ کورہ دومعانی کے علاوہ مُستسمِر ؓ کے دومعنی اور بھی ہیں جن کو بعض مفسرین نے اختیار فرمایا ہے، (اول) گذر جانے والا، فنا ہوجانے والا، باقی ندر ہنے والا، اس صورت میں مار گربعتی ذاہوب ہے معنی ذاہوب ہے مشتق ہوگا، اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح اور جادوگذر گئے یہ بھی گذر جائے گا اس کا اثر بھی دریا نہ ہوگا (دوسرے) معنی بدمزہ نا خوشگوار، کڑو ہے ہیں، اس صورت میں مُستق ہوگا جس کے معنی کڑو ہے کہ ہیں، اس صورت میں مُستق ہوگا جس کے معنی کڑو ہے کہ ہیں، اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح کڑوی اور بدمزہ چیز حلق سے پنچنہیں اتر تی اس طرح محرکی با تیں اور مجزے بھی ہمارے حلق سے نہیں اتر تے۔

نَيْخُوالْنَ: كَذَّبوا كاعطف يُعُوِضُو الرب، معطوف عليه مضارع باور معطوف ماضى ،اس ميں كيانكته ب؟ جَحُولُ ثِنِّ السميں كته به ب كه ماضى كاصيغه لاكرا شاره كرديا كه مكذيب اوراتباع بوئل بدان كى پرانى اور قديم عادت بوكى نئى عادت نہيں ہے۔ عادت نہيں ہے۔

قِوُلْكُ ؛ وَلَقَدْ جَاءَ هُمْرِ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَافِيْهِ مُزْدَجَرٌ مِن عَبِيضِيهِ ہِمرادام مَلَدُبِهِ كو و خبرين بين جوقر آن مين بيان كى تى بيں۔

قِوُلْ اَ مُنْ ذَجَو مصدر میں ہے معنی میں اِزْ دِجَارٌ کے ہے، اسم مکان بھی ہوسکتا ہے یعنی ان کے پاس ایسی خبریں آئیں کہ جو مقام اِزْ دِجَار میں ہیں، مِن الانباءِ حال ہونے کی وجہ سے کل میں نصب کے ہے، اور ماذ والحال ہے ماموصولہ اور موصوفہ دونوں ہوسکتا ہے، اور دونوں صورتوں میں ما، جاء کا فاعل ہے اور فی خبر مقدم اور مُزْ دَجَو مبتداء مؤخر ہے، اور جملہ ما کا صلہ ہے۔ فَمَا تُغُنِ النَّذُور.

قِولَهُ: خبرُ مبتداءٍ محذوفِ اى هو حكمة.

فَوْلَى ؛ مُفْطِعِيْنَ اِهْطَاعٌ سے اسم فاعل ہے اور یَخُو جُو نَ کی شمیر سے حال ہے معنی گردن اٹھا کرتیزی سے چلنا۔ فِوْلِی ؛ یَقُوْلُ الْکافِرُونَ یہ جملہ متا نفہ ہے ، اس صورت میں ایک سوال مقدر کا جواب ہوگا، روزِ قیامت کی شدت اور اس کی ہولنا کی کے بیان سے سوال پیدا ہوا کہ اس وقت کا فروں کا کیا ہوگا ؟ جواب دیا: وہ کہیں گے کہ یہ دن تو بڑا سخت ہے اور بعض حضرات نے یَخُدرُ جُوْنَ کی ضمیر سے حال قرار دیا ہے کی اس صورت میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ جملہ جب حال واقع ہوتو اس میں رابطہ کا ہونا ضروری ہے حالانکہ یہاں کوئی رابطہ نیس ہے۔

> جِوُلَثِئِ: مفسرعلام نےمِنْهُمْ مقدر مان کراس سوال کاجواب دیا ہے۔ قِوَلِی : اُنِّفُ الفعل لمعنی قوم اس عبارت سے بھی ایک سوال مقدر کاجواب مقصود ہے۔ کوانی: سوال یہ ہے کہ قَوْمٌ جو کہ مُدکر ہے گذبت کا فاعل ہے، تعل وفاعل میں مطابقت نہیں ہے۔

< (مَرْمُ بِبَلِشَهِ إِ

جَوْلَثِيْ: قــوم معنى كاعتبارے مؤنث بيعن أمّة كمعنى ميں بافرادكثيره پرشمل بونى كى وجهد مؤنث معنى ب-

قِوُلْكَ ؛ فَجَرنا الْأَرْضَ عُيُونًا، عيُونًا تميز مونى كا وجه منصوب بجوكم فعول مع ول به تقدير عبارت بيب فَحَوْنَ الْأَرْضِ. فَجَوْنَا عُيُونُ الْأَرْضِ. أوربعض حضرات ني فاعل مع ول قرار ديا ب ـ تقدير عبارت يه وكا إنْ فَجَرَتْ عُيُونُ الْأَرْضِ.

### تَفْسِيرُ وَتَشَيْنَ حَ

#### ربط:

گذشته سورت (النجم) أَذِ فَسِتِ الآزفةِ السخ برخم موئى ہے جس ميں قيامت كے قريب آجائے كاذكر ہے، اس سورت كواس مضمون سے شروع كيا كيا ہے، اِفْدَ رَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ آ گے قرب قيامت كى دليل مجرئش القر كاذكر فرمايا كيا۔ (معادف)

#### ز مانهزول:

اس سورت میں واقعۂ شق القمر بذکورہے، اس سے اس سورت کا زمانہ نزول متعین ہوجا تا ہے، محدثین ومفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ بیواقعہ ہجرت سے تقریبا پانچ سال قبل مکہ معظمہ میں منی کے مقام پر پیش آیا۔ بیسورت بھی ان سورتوں میں سے ہے جن کوآپنما زعید میں پڑھا کرتے تھے۔

### معجز وشق القمر:

مشرکین مکہ نے آپ کی نبوت کی صدافت کے شوت کے طور پرشق القمر کا معجز وطلب کیا تھا بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مطلق نشانی کا مطالبہ کیا تھا، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ متعین طور پرشق القمر کا معجز وطلب کیا تھا جیسا کہ حضرت انس کی روایت سے معلوم ہوتا ہے ، ہجرت سے تقریباً پانچ سال پہلے کا واقعہ ہے کہ آنحضور ﷺ ایک رات مقام منی میں تشریف فر ماتھے ، مشرکین مکہ کے کچھ سر دار موجود تھے جن میں ولید، ابوجہل ، عاص بن وائل ، اسود بن عبد المطلب اور نضر بن الحارث شامل تھے ، چا ندنی رات تھی چودھویں کا چا ندتھا، ان حضرات نے دلیل صدافت کے طور پر چا ندکے دو کھڑ ہے کہ امطالبہ کیا، آپ مطابق نے فر مایا اگر میں ایسا کردوں تو تم ایمان لے آؤگے؟ سب نے کہا ہاں! رسول الله ﷺ نے الله رب العالمين سے دعاء فر مائی حق تعالی نے شق القمر کا معجز و ظاہر فر ما دیا، آپ ﷺ نے فر مایا ہا اسلم عبد الاسد و الارقعر بن الارقعر

اشهدوا اے فلاں وفلاں دیکھواور گواہی دو۔

معجزہ کا ثبوت قرآن کریم کی اس آیت ہے ہوانشق القمو اوراحادیث سیحہ بوصحابہ کرام کی ایک جماعت کی روایت ہے آئی ہیں جن میں حضرت علی عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عمر جبیر بن مطعم ابن عباس انس بن ما لک حضرت حذیفہ وَ مُوَاللّٰ اُسَائِنَا اَسْنَا اِللّٰ اِن میں حضرت علی عبداللہ بن مسعود ، حضرت حذیفہ اور حضرت جبیر بن مطعم تصریح کرتے ہیں کہ جواس واقعہ کے عینی شاہد تو نہیں ہو سکتے ، کیونکہ بیان میں سے ایک کہ وہ اس واقعہ کے عینی شاہد ہیں ، اور دو ہر رگ ایسے ہیں کہ جواس واقعہ کے عینی شاہد تو نہیں ہو سکتے ، کیونکہ بیان میں سے ایک لیے عبی عبداللہ بن عباس تعوان اللہ اللہ اللہ اس اللہ اللہ اللہ عن عباس تعوان اللہ اللہ اللہ علی بیدائش سے بہلے کا واقعہ ہے ، اور دو سرے یعنی حضرت انس تعوان اللہ اللہ اس اللہ اللہ اللہ عن چونکہ بیدونوں حضرات صحابی ہیں اس لئے ظاہر ہے کہ انہوں نے ایسے سن رسیدہ صحابیوں سے سن کر ہی اسے روایت کیا ہوگا جو اس واقعہ کا براہ راست علم رکھتے تھے ، امام طحاوی اور ابن کثیر نے واقعہ شی القمر کی روایات کومتواتر قرار دیا ہے اس لئے اس مججزہ کا قطعی دلائل سے ثبوت ہے۔

#### واقعه كي تفصيل:

مشرکین مکہ کے مطالبہ پرخق تعالی نے آپ ﷺ کی صدافت کے طور پر معجز ہ ظاہر فرمایا چاند کے دونکڑے ہوکرایک مشرق کی طرف اور دوسرامغرب کی طرف چلا گیا اور دونوں ٹکڑوں کے درمیان پہاڑ حائل نظر آنے لگا، رسول اللہ ﷺ نے حاضرین سے فرمایا کہ دیکھواور شہادت دو جب سب لوگوں نے صاف طور پر پی معجز ہ دیکھ لیا توبید دونوں ٹکڑے بھر آپس میں مل گئے۔

#### كفاركا دليل صدافت كو ماننے ہے انكار:

اس کھلے ہوئے مجزے کا انکارتو کسی آنکھوں والے سے ممکن نہ ہوسکتا تھا مگر برا ہوتعصب اور ہٹ دھرمی کا کہ مشرکین کہنے لیے کہ محمد (ﷺ) نے ہم پر جادو کر دیا تھا اس لئے ہماری آنکھوں نے دھوکا کھایا، دوسرے لوگ بولے کہ محمد ﷺ ہم پر جادو کر دیا تھا اس لئے ہماری آنکھوں نے دوان سے معلوم کریں گے کہ بیدواقعہ انہوں نے بھی دیکھایا مہدو کرسکتے ہیں تمام لوگوں پر تو جادو نہیں کرسکتے ، باہر کے لوگوں کوآنے دوان سے معلوم کریں گے کہ بیدواقعہ انہوں نے بھی دیکھایا نہیں؟ باہرسے جب پچھلوگ آئے اوران سے دریا فت کیا تو انہوں نے شہادت دی کہ دو بھی بید منظر دیکھ سے ہیں۔

#### ايك مغالطه:

بعض روایات جوحفرت انس تفحّانلهٔ تعَالِی سے مروی ہیں ان کی بناء پر بیفلط نہی پیدا ہوتی ہے کہ ثق القمر کا واقعہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ دومر تبدیث آیا تھا، کیکن اول تو صحابہ میں سے کسی اور نے یہ بات بیان نہیں کی، دوسری بات یہ کہ خودانس تفحّانلهٔ تعَالیٰ کی کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے الفاظ ہیں، تیسر سے یہ کہ قرآن مجید صرف ایک ہی انشقاق کا ذکر کرتا ہے، ان شواہد کی روشن میں صحیح بات یہی ہے کہ بیدواقعہ صرف ایک ہی مرتبہ پیش آیا تھا۔

### چا ند کے دولکڑ ہے ہو گئے یا قرب قیامت میں ہوں گے:

بعض لوگوں نے (وانشق القَمر) کا مطلب بدلیا ہے کہ چاند کھٹ جائے گا، لیکن عربی زبان کے لحاظ سے چاہے یہ مطلب لین ممکن ہو گرعبارت کا سیاق و سباق اس معنی کو مراد لینے سے صاف انکار کرتا ہے، اول تو یہ معنی مراد لینے سے پہلا فقرہ ہے معنی ہوجاتا ہے، چانداگر اس کلام کے زول کے وقت پھٹا نہیں تھا، بلکہ وہ آئندہ بھی پھٹنے والا ہے تو اس کی بناء پر یہ کہنا بالکل مہمل بات ہے کہ قیامت کی گھڑی قریب آئی ہے، متقبل میں پیش آنے والا کوئی واقعہ اس کے قرب کی علامت کسے قرار پاسکتا ہے، کہ اسے شہادت کے طور پر پیش کرنا ایک معقول طرز استدلال ہو، دوسرے بیم مطلب لینے کے بعد جب ہم آگے کی عبارت پڑھے ہیں تو محسوں ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں رکھتی، آگے کی عبارت صاف بتارہی ہے کہلوگوں نے اس وقت کوئی نشانی دیکھی تھی جوامکان قیامت کی صرت کا علامت تھی گرانہوں نے اسے جادوقر ار کیکر چھلاد یا اورا پناس خیال پر جے رہے کہ قیامت کا آنامکن نہیں ہے، اس سیاق وسباق میں اِنْ شَدَق المقہ ور کے الفاظ کی صورت میں ٹھیک بیٹھ سکتے ہیں جب ان کا مطلب '' چاند ہوجاتی ہا' لیا جائے ، اورا گرانشق القمر کوچاند ہوئے آپ کو کورت کے بیٹھ سکتے ہیں جب ان کا مطلب '' جوڑ ہوجاتی ہے، سلسلہ کلام میں اس فقر سے کورکھ کرد کھے لیجے آپ کو خوصوں ہوجائے گا کہ اس کی وجہ سے ساری عبارت بے معنی ہوگی۔

## معجز هُشق القمر پراعتر اضات:

ح (مَزَم بِبَلشَنِ ≥

معترضین شق القمر پر دوطرح کے اعتراضات کرتے ہیں اول تو ان کے نز دیک ایسا ہوناممکن ہی نہیں ہے کہ جاند جیسے ظلیم کرہ کے دونکڑے پھٹ کرالگ ہوجا کیں اور سینکٹروں بلکہ ہزاروں میل کے فاصلہ تک ایک دوسرے سے دور جانے کے بعد پھر دوبارہ رُجا کیں ، دوسرے وہ کہتے ہیں کہاگر ایسا ہوا ہوتا تو بید نیا بھر میں مشہور ہوجاتا ، تاریخی کتابوں میں اس کا ذکر آتا ، کیکن حقیقت یہ ہے کہ ذکورہ دونوں اعتراضات بالکل بے وزن اور بے حقیقت ہیں۔

چھائیے: اول تو کسی دلیل عقلی سے اس کا محال ہونا اب تک ثابت نہیں کیا جاسکا ہے، اور محض استبعاد کی بناء پر ایسی قطعی شہوت چیزوں کور ذہیں کیا جاسکتا، بلکہ استبعاد تو اعجاز کے لئے لازم ہے جہاں تک اس کے امکان کی بحث ہے، قدیم زمانہ س تو شایدوہ چل بھی سکتی تھی ، لیکن موجودہ دور میں سیاروں کی ساخت کے متعلق انسان کو جومعلومات حاصل ہوئی ہیں ان بی بناء پر بیہ بات بالکل ممکن ہے کہ ایک کرہ اپنے اندر آتش فشانی کے باعث بھٹ جائے اور اس زبر دست انفجار سے اس کے دوئلڑے ہوکر دور تک چلے جائیں اور پھر اپنی مرکزی قوت جاذبہ کے سبب وہ آپس میں آملیں ، اور اگر بیا نفجارا تناشد بید رطاقتور ہوکہ مرکزی قوت جاذبہ کی گرفت سے باہر ہوجائے تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ نکڑے پھر آپس میں نہلیں ، اور اس کا رف امکان ہی نہیں بلکہ واقعہ بھی ہے۔

#### كرة ارض ايك زمانه مين متصل ايك كره تها:

ماہرین کی غالب اکثریت اس پر متفق ہے کہ دنیا کے تمام براعظم کسی زمانہ میں ایک دوسر ہے ہوست ایک کرہ تھے، کوئی ہیں کروڑ سال ہوئے زمین کے اندر کی آتش فشانی اور قوت طاردہ کی وجہ سے کرہ ارض میں افتجار پیدا ہوا اور یہ کرہ کئی حصوں میں تقسیم ہوگیا، اس کے ثبوت کی متعدد دلیلیں ہیں، اس بات کا خیال رہے کہ دیگر سیارات کے مانندز مین اور چاند بھی سیارے ہیں بلکہ سائنس جدید کی حقیق کے نتیج سے معلوم ہوتا ہے کہ چاندز مین کا ایک حصہ ہے کسی زمانہ میں کسی سیارہ کے تصادم یا اندرونی آتش فشانی کے نتیج میں بحرالکاہل کے مقام سے الگ ہو کر زمین کے گرداگر در ش کرنے لگا، اور زمین سورج سے جداشدہ ایک کرہ ہے جوسورج کے گرداگر در ش کر ہا ہے تفصیل کے لئے ملاحظہ و' فلکیات جدیدہ''۔

### انفجارارض کی پہلی دلیل:

اگرتمام براعظموں کو ایک دوسرے سے ملاکر پیوست کردیا جائے تو ان کے ساحل ایک دوسرے سے اس طرح مل جائین گے جیسے کسی ٹوٹی ہوئی چیز کے ٹکڑوں کو ملا کرا یک کردیا جاتا ہے اوروہ اپنی سابقہ حالت پرمعلوم ہونے لگتی ہے۔

#### دوسری دلیل:

یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ طویل وعریض سمندروں کے آرپار مختلف براعظموں کے مقابل ساحلوں پر جو پہاڑ ہیں یوں لگتاہے جیسے ایک ہی سلسلہ کوہ کے حصے ہوں۔

### تىسرى دكىل:

براعظم کے ایک دوسرے سے کسی زمانہ میں متصل ہونے کے حیاتیاتی شواہد بھی موجود ہیں، جنوبی امریکہ اور افریقہ میں بیسوں اقسام کے جانور ملتے ہیں جوایک ہی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ بیمماثلث ومشابہت بے وجہ نہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی زمانہ میں بیدونوں براعظم ایک ہی تھے۔

جب کرہ ارضی میں انفجار وانشقاق مشاہداتی اور عقلیاتی دلائل سے ثابت ہے تو کیا وجہ ہے کہ کرہ قمر میں بیانفجار وانشقاق نہیر ہوسکتا؟ ندکورہ دلائل سے ان لوگوں کا نظریہ باطل ہو گیا جو کر ہ قمر میں خرق والتیام کومحال کہہ کرم عجز ہ شق القمر کا انکار کرتے ہیں۔

#### دوسرااعتراض:

دوسراعامیانداعتراض یہ کیاجا تاہے کہ اگراہیا ہوا ہوتا تو یہ واقعہ دنیا بھر میں مشہور ہوجا تا، تاریخی کتابوں میں اس کا ذکر آتا۔ جِحُلِ شِیعُ: بیاعتراض اس کئے بے وزن ہے کہ یہ واقعہ اعپا تک بس ایک لمحہ کے لئے پیش آیا تھا،ضروری نہیں تھا کہ اس خاص لمحہ میں دنیا بھر کی نگاہیں چاند کی طرف گئی ہوئی ہوں، نیز اس سے کوئی زوردار دھا کہ نہیں ہواتھا کہ لوگوں کی توجہ اس کی طرف منعطف ہوتی، اور پہلے سے اس کی کوئی اطلاع بھی نہیں تھی کہ لوگ اس کے منتظر ہوکر آسان کی طرف دی گیر ہے ہوتے، اس کے علاوہ پوری روئے زمین پراسے دیکھا نہیں جاسکتا تھا، بلکہ صرف عرب اور اس کے مشرقی جانب کے ممالک ہی میں اس وقت چاند نکلا ہوا تھا، باقی بہت سے ممالک میں تو اس وقت دن ہوگا، جہاں رات ہوگی بھی تو کہیں نصف شب اور آخر شب کا وقت ہوگا جس وقت عام دنیا سوتی ہوا ور جاگنے والے بھی تو ہروقت چاند کو نہیں سکتے رہتے اس کے علاوہ زمین پر پھیلی ہوئی چاند فی میں چاند کے دو نکڑ ہونے ہونے سے پھوٹر ق بھی نہیں پڑتا جس کی وجہ سے اس کی طرف کسی کو توجہ ہوتی ہو ہو اس کی اور آج کل تو پہلے طرف کسی کو توجہ ہوتی ہو ہو جاتے ہیں اس کے باوجود ہزاروں لا کھوں آ دمی اس سے بالکل بے خبر رہ ہے ہیں، تو کیا اس سے اس کے اعلانات بھی ہوجاتے ہیں اس کے باوجود ہزاروں لا کھوں آ دمی اس سے بالکل بے خبر رہ ہے ہیں، تو کیا اس سے اس کے اعلانات بھی ہوجاتے ہیں اس کے باوجود ہزاروں لا کھوں آ دمی اس سے بالکل بے خبر رہ ہے ہیں، تو کیا اس بے جبری کوئی میں برائی جا میں مذکور نہ ہونے سے اس واقعہ کی تکٹر یہ نہیں ہو بھی ہوئی جو باند گہن ہوا ہی نہیں ہو اس لئے دنیا کی عام تاریخوں میں مذکور نہ ہونے سے اس واقعہ کی تکٹر یہ نہیں ہو بھی ہوئی ۔

فی کرنین تراج کی بین سابقه آسانی کتابول میں بعض ایسے ہی واقعات کا ذکر ہے مگر کسی تاریخی کتاب میں اس کا تذکر ہنیں ہے تو کیا یہ مان واقعات میں سے صرف دووا قعہ کا تذکر ہ کرتے ہیں۔

#### يهلا واقعه

کتاب یشوع (ترجمه عربی مطبوع ۱۸۳۳ء کے مطابق) کے باب نمبر ۱۰ آیت نمبر ۱۲ میں ہے، ''اوراس دن جب خداوند نے امور یوں کو بنی اسرائیل کے قابو میں کردیا، یشوع نے خداوند کے حضور بنی اسرائیل کے سامنے بیہ کہا اے سورج تو جعوب پراورا ہے چاندتو وادی ایالون پر تھم رارہ ، سورج تھم رگیا ، اور چاند تھارہ ، جب تک قوم نے اپنے دشمنوں سے اپناانتقام نہ لے لیا ، اور سورج آسانوں کے بیچوں نے تھم رارہا اور تقریباً سارے دن ڈو بنے میں جلدی نہ کی'۔

اور کتاب تحقیق الدین الحق مطبوعه ۱۸۴۷ء حصه نمبر ۳ کے باب ۳ صفحه ۳ ۲ میں یوں ہے کہ ' یوشع کی دعاء سے سورج ۲۴ گفتے کھڑا رہا' نظا ہر ہے کہ بیدائش سے ایک ہزار چارسوسال قبل پیش آیا، اگر بیدواقعہ بڑا عظیم الثان تھا اور عیسائی نظر یئے کے مطابق سے کی پیدائش سے ایک ہزار چارسوسال قبل پیش آیا، اگر بیدواقعہ بوتا تو اس کاعلم تمام روئے زمین کے انسانوں کو ہونا ضروری تھا، بوٹ سے بوابادل بھی اس کے علم سے مانع نہیں ہوسکتا تھا، اور نداس کا اختلاف اس میں مزاحم ، اس لئے کہ اگر ہم بیجی تسلیم کرلیس کہ بعض مقامات پر اس وقت رات تھی تب بھی اس کا ظاہر ہونا اس لئے ضروری تھا کہ ان کی رات اس دن چوہیں گھنٹے رہی ہو، نیز بیز بردست حادثہ نہ ہندوستان کی تاریخ میں کہیں موجود ہے نہ اہل چین واہل فارس کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے، ہم نے خود ہندوستان کے علاء سے اس کی تکذیب سی ہے، اور ان کواس کے غلط ہونے کا لیقین کامل ہے۔

#### دوسراواقعه:

کتاب الا هعیاء باب ۳۸ آیت ۸ میں حضرت اضعیاء کے مجز ہے رجوع شمس کے سلسلہ میں یوں کہا گیا ہے،'' چنا نچہ آسان جن درجوں سے ڈھل گیا تھاان میں کے دس درجے پھرلوٹ گیا''۔

بیحادثہ بھی عظیم الثان ہے اور چونکہ دن میں پیش آیا تھا اس لئے ضروری ہے کہ دنیا کے اکثر انسانوں کو اس کاعلم ہوسیح کی ولا دت سے ۱۲ سال مشی قبل واقع ہوا، مگر اس کا تذکرہ نہ تو ہندوستان کی تاریخوں میں پایا جاتا ہے اور نہ اہل چین واہل فارس کی کتابوں میں (ملخصاً) مزید تفصیل کے لئے دیکھتے، مولا نار حمت اللہ مرحوم کی مشہور کتاب اظہار الحق کا ترجمہ بائبل سے قرآن تک۔ (ص۲۶ متا ۱۲۶)

### تاریخی شهادت:

اس کے علاوہ ہندوستان کی متندومشہور تاریخ ، تاریخ فرشتہ کے مقالہ نمبر اا میں اس کا ذکر موجود ہے کہ ہندوستان میں مہاراجہ ملیبار نے بیدوا قعیج پشم خودد یکھا اور اپنے روز نامچہ میں لکھوایا اور یہی واقعہ اس کے اسلام لانے کا سبب بنا، حافظ مزی نے ابن تیمیہ سے نقل کیا ہے کہ ایک مسافر کا بیان ہے کہ میں نے ہندوستان کے ایک مشہور شہر میں ایک پرانی عمارت دیکھی جس پرعمارت کی تاریخ نقمیر کے سلسلے میں لکھا تھا کہ بیعمارت شق قمروالی رات میں بنائی گئی۔

(ترجمه اظهار الحق، باثبل سي قرآن تك ،ص١٣٤)

اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ دِيحًا صَرِّصَوًا فِي يَوْمِ نَحسٍ مُّسْتَمِوَّ قُومِ عادکوہوا کے طوفان کے عذاب سے ہلاک کیا گیا تھا، کہتے ہیں کہ بدھ کی شام تھی جب اس تیز وتندیخ بستہ اور شاں شاں کرتی ہوئی ہوا کا آغاز ہوا، پھر مسلسل سات را تیں اور آٹھ دن برابر چلتی رہی یہ ہوا گھر وں اور قلعوں میں بنداور گڑھوں میں چھپے ہوئے لوگوں کواٹھاتی اور اس زور سے انہیں زمین پر پختی کہ ان کے سران کے دھڑ سے الگ ہوجاتے ، یہ دن ان کیلئے عذاب کے اعتبار سے منحوس ثابت ہوا ، اس وقت تک جاری رہا جب تک کہ یہ عذاب اس وقت تک جاری رہا جب تک کہ سب ہلاک نہیں ہوگئے۔

تَکَانَّهُمْ اَعْجَازُ نَخُلِ خَاوِیَة یدرازی قد کے ساتھ ان کے بے بی اور لا جاری کا بھی اظہار ہے کہ عذاب الٰہی کے سامنے وہ کچھ نہ کرسکے درانحالیکہ انہیں اپنی قوت وطاقت پر ہڑا گھمنڈ تھا۔

كَذَّبَتُ تُمُودُ بِالنُّذُرِ ﴿ جَمْعُ نَذِيرٍ بِمَعَنَى مُنَذَرٍ أَى بِالْامُورِ الَّتِي أَنْذَرَهُم بِهَا نَبِيُّهُم صَالِحٌ إِنْ لَم يُؤْمِنُوا بِهِ النَّرِي الْمُورِ الَّتِي أَنْذَرَهُم بِهَا نَبِيُّهُم صَالِحٌ إِنْ لَم يُؤْمِنُوا بِهِ السَّالِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ويَتَّبِعُوه فَقَالُوَّا أَبِشَرًا منصُوبٌ على الإشْتِغَالِ مِّنَا وَاحِدًا صِفَتَان لِبَشَر نَّتَيُّعُهُ ثُفَيِّرٌ لِلفِعُل النَّاصِب له والإستِفُهَامُ بمعنى النَّفَى المعنىٰ كَيُفَ نَتَّبِعُه ونَحُنُ جَمَاعَةٌ كَثِيْرَةٌ وهُو وَاحِدٌ مِنَّا ولَيُسَ بِمَلَكِ اي لا نَتَّبعُه إِنَّا إِذًا اى إِن اتَّبَعُنَاه لَّقِي صَلل فِهابِ عن الصَّوَابِ قَسُعُ جنون عَالْقِي بتَحقِيقِ الهَمْزَتينِ وتسهيلِ الثَّانية وإدُخَالِ الِعِبِ بَيُنَهِ ما على الوَجُهَين وتَرُكِهِ الدِّكُرُ الوَحيُ عَلَيْهِمِنُ بَيْنِنَا اى لـم يُوحَ اليه بَلْ هُوَكَذَابُ فِي قَولِه إِنَّه أُوحِيَ اليه مَا ذَكَرَه الشِّرُ اللَّهِ اللَّهِ مَنَكَيِّرٌ بَطِرٌ قال تعالىٰ سَيَعْلَمُوْنَ عَدّاً اى فِي الأخِرَةِ مَنِ الكَّذَّا الْ الْكِثْرُ اللَّهُ اللَّ وهُ و هُم بِأَنُ يُعَذَّبُوا علىٰ تكذيبهم لِنَبِيّهم صالح التّامُرْسِلُواالنَّاقَةِ مُحُرِجُوها مِنَ الهَضُبَةِ الصَخرةِ كما سَالُوا فِتُنَةً محنَةً لَهُمْ لِنَخُتَبِرَ هم فَارْتَقِيْهُمْ يا صَالحُ اي اِنْتَظِرُ مَاهُم صانِعُونَ وما يُصُنعُ بهم وَاصْطَيْرُ اللهُ الطاءُ بدَلٌ مِن تاءِ الافتِعال أي اصبرُ علىٰ أذَاهُم وَنَيِّئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَقِسَمَةُ مَقْسُومٌ ابَيْنَهُمْ وبَيْنَ النَّاقَةِ فيومٌ لهم ويومٌ لها كُلُّ شِرْبٍ نصِيب منَ الماءِ مُّحْتَضُرُ الله عَمُ القَومُ يومَهُم والنَّاقَةُ يومَها فَتَمَادُوا علىٰ ذلك ثُم مَلُّوه فَهَمُّوا بِقَتُلِ النَّاقةِ فَنَا دَوُاصَاحِبَهُمْ قُدَارًا لِيَقْتُلَهَا فَتَعَاظِّي تَنَاوَلَ السَّيْفَ فَعَقَرَ ﴿ بِهِ النَّاقَةَ اي قَتَلَها مُوافِقَةً لهم فَكُيُّفَكَانَعَذَاكِ وَنُذُرِ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبُلَ نُزُولِه اللهُ وَقَعَ مَوُقِعَه وبَيَّنَه بِقَولِهِ إِنَّا ٱ**رْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَّاحِدَةً قَالِحَدَةُ قَكَانُوا كَهُ شِيْمِ الْمُحْتَظِ® هُـوَ الَّـذِي يَجُعَلُ لِغَنَمِه حَظِيرَةً مِن يابس** النَّسجَرِ والنَّسوُكِ يَحُفَظُهُنَّ فيها مِن الدِّيَابِ والسِّباعِ ومَا سَقَطَ مِن ذلك فدَاسَتُهُ هُو الهَشِيمُ <u>وَلَقَدْيَتَوْنَا الْقُرْانَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّذَكِرِ ۚ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطٍ بِالنَّذُر</u> ۚ اى بالأسُور الْمُنذَرَةِ لهم عَـلىٰ لِسَانِه إِنَّا ٱرْسَلْنَاعَلِيْهُمْ حَاصِيّاً ريحًا تَرُمِيهم بالحَصَبَاءِ وهِيَ صِغَارُ الحِجَارةِ الوَاحدَةِ دُونَ مَلُ ءِ الكَفِّ فَهَلَكُوا اللَّالْكَالُوطِ وهُمُ ابُنَتَاهُ مَعَهُ بَيِّينُهُم لِيَحَرِقُ مِنَ الاستخار اي وقُتَ الصُّبُح مِن يوم غير مُعَيَّن ولَو أريـدَ مِـن يـوم مُـعَيَّنِ لَـمُنِعَ الصَّرُفُ لانَّه مَعَرِفَةٌ مَعُدُولٌ عنِ السَحَرِ لِآنَّ حقَّهُ ان يستعمل فيي المَعُرِفَةِ بالُ وهَلُ أُرْسِلَ الحَاصِبُ على اللوطِ اولا، قولان وعبر عن الإستثناءِ عَلَى الأوَّل بانَّهُ مُتَّصِلٌ وعَلى الثَّاني بأنَّه مُنقَطِعٌ وإن كانَ مِنَ الجنس تَسَمُّحًا يَعْمَةً سحدرٌ اى إنعاماً مِّنْ عِنْدِنَا كَذٰ إِلَّ اى مِثُلُ ذلك الجَزَاءِ **نَجْزِيْ مَنْ شَكُرَ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَرُسُلُهُ وَاَطَاعِهِم وَلَقَدَاً اَنْذَرَهُمُ خَوَّفَهِم لُوطٌ** بَطْشَتَنَا الخُذَنَنا اِيَّاهُم بالعَذَابِ فَتَمَارَوا تَجَادَلُوا وَكَذَّبُوا بِالنُّذُرِ الْمِانَدَارِهِ وَلَقَدُرَاوَدُوهُ عَنْضَيْفِهِ اى سَالُوهُ أَن يُتَخَلِّيَ بَيْنَةُ وَبَيْنَ القَومِ الَّذِيُنَ أَتَوهِ في صُورَةِ الأَضيَافِ لِيَخْبَثُوا بِهم وكَانُوا ملَائِكةً **فَطَمَسْنَا آعُينَهُمُّ** اَعُمَيْنَاهَا وِجَعَلُنَاهَا بِلَاشَقِ كَبَاقِي الوَجُهِ بان صَفَقَها جِبُرَئِيلُ بِجَنَاحِهِ فَذُوثُو الْفَلنالهم ذُوقُوا عَذَانِي وَنُذُرِ أَى انْذَارى وَتَخُويفِي اى ثَمْرَتَهُ وفَائِدَتَهُ وَلَقَدْصَبَّحَهُمُ لِكُرُةً وقت الصَّبح مِن يوم غَيُر مُعَيَّنِ ﴿ عَذَاكَ مُّسْتَقِرُ ۚ دَائِمٌ مُتَّصِلٌ بِعَذَابِ الاخِرَةِ فَذُوفُواعَذَا إِن وَنُذُرِ ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْانَ لِلدِّ كُوفَهَل مِنْ مُدَرِفً

تر المعادي المعادي المعادي المعادي المعنى المعادي الم کہ جن کے ذریعہان کوان کے نبی صالح نے ڈرایا ،اگروہ ان پرایمان نہلائے اوران کی پیروی نہ کی توانہوں نے کہا کیا ہم السيخف كى اتباع كرين جومم مى مين كاايك فرد يج؟ بشرًا، ما أُضْمِورَ كَ قاعده مع منصوب بي،مِنا اورواحدًا دونوں بشر کی صفت ہیں،اور نَتَبِعُهُ، بَشَرًا کِفل ناصب کامفسر ہے،اوراستفہام جمعنی فی ہے معنی یہ ہیں کہ ہم اس کی کیوں اتباع کریں؟ اور ہم بڑی جماعت ہیں اور وہ ہم میں کا ایک ہے اور فرشتہ بھی نہیں ہے یعنی ہم اس کی اتباع نہیں کریں گے، اگر ہم نے اس کی انتاع کی تو ہم گمراہی میں لینی راہِ راست سے بھٹکے ہوئے ہوں گے اور (حالت ) جنون میں ہوں ك، كيابم ميں سے اس پروحی نازل كى گئى؟ يعنی اس كى طرف وحی نہيں بھيجى گئى (اَءُ نْسِقِي) دونوں ہمزوں كى تحقيق كے ساتھ اور دوسرے کی تسہیل کے ساتھ اور دونوں صورتوں میں دونوں کے درمیان ہمزہ داخل کرکے اور ادخال کو ترک کرکے (نہیں) بلکہوہ اپنے اس دعوے میں کہ جو پچھاس نے بیان کیاوہ اس پر بذر بعیدوحی بھیجا گیا ہے جھوٹا متکبر شیخی خورہ \_\_\_\_ ہے اللّٰد تعالیٰ نے فر مایا<u>ان کوعنقریب کل یعنی</u> آخرت میں معلوم ہوجائے گا کہ جھوٹااور شیخی خورہ کون ہے؟ حالا نکہ جھوٹے وہ خود ہیں اس لئے کہ ان کواپنے نبی صالح کی تکذیب پرعذاب دیا جائے گا ، ہم ان کی آ زمائش کے لئے ایک اوٹنی ان کے مطالبہ کےمطابق پھرسے نکالنے والے ہیں تا کہ ہم ان کوآ ز مائیں ،اےصالح تو ان کا انتظار کر کہ وہ کیا کرنے والے ہیں؟اوران کے ساتھ کیا (معاملہ ) کیا جانے والا ہے؟ اورتو ان ایذ ارسانیوں پر صبر کر (اصطبر) کی طاء تاءانتعال سے بدلی ہوئی ہے اوران کو بتاد و کہ پانی ان کے اوراؤٹنی کے درمیان تقسیم شدہ ہے ایک دن ان کی باری ہے اور ایک دن اونٹنی کی <del>ہرایک اپنی اپنی ہاری پر حاضر ہوگا</del> قوم اپنی باری کے دن حاضر ہوگی اور اونٹنی اپنی باری پر ، وہ لوگ اس طریقتہ پرایک زمانہ تک قائم رہے، پھروہ اس سے اکتا گئے تو انہوں نے اونٹنی کے تل کا ارادہ کرلیا تو انہوں نے اپنے ساتھی قدار کو اس اونٹنی کے لئے <u>آواز دی تواس نے تلوار لی اور</u> اس تلوار سےاونٹنی کی <del>کونچیں کاٹ دیں</del> یعنی ان کی موافقت (اورمشورہ سے ) اس اونٹنی کوتل کردیا تو کیسار ہامیراعذاب اور ڈرانا؟ بینی میراان کوعذاب نازل کرنے سے پہلے عذاب سے ڈرانا (كيمار م) يعنى وه برمحل واقع مواء اوراس عذاب كو (الله تعالى نے) اين قول انسا ارسلنا عليهم صَيْحة الن سے بیان فرمایا ہے تو ہم نے ان پرایک چیخ بھیج دی، تو وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑھ بنانے والے کی (باڑھ) کی روندی ہوئی ۔ گھاس، محتظر و شخص جواین بریوں (کی حفاظت) کے لئے سوکھی گھاس اور کا نٹوں (وغیرہ) سے باڑھ بنا تا ہے،اس میں بکریوں کی بھیٹریوں اور درندوں سے حفاظت کرتا ہے، اور اس گھاس سے (جب کچھ) گرجا تا ہے تو بکریاں اس کو رونددیتی ہیں یہی هشید ہے، بے شک ہم نے قرآن کونفیحت کے لئے آسان کردیا ہے،کوئی ہے نفیحت حاصل کرنے والا ، توم لوط نے (بھی) ان چیزوں کو جھٹلایا جن ہے ان کو لوط علیہ کا کا نانی ڈرایا گیا، بے شک ہم نے ان پر پھر ﴿ (مَ زَم يَبُلثَ إِنَا ﴾

<u>برسانے والی ہوابھیجی</u> یعنی ایسی ہوا جوان پر کنگریاں برساتی تھی اوروہ چھوٹی کنگریوں سے ایک تھی نہ کہ ٹھی بھر کرتو وہ ہلاک ہوگئے سوائے آل لوط کے اور آل لوط مع لوط کے ان کی دویٹیاں تھیں ، ہم نے ان کوایک مبح کے وقت نجات دی <sup>لی</sup>عنی غیر متعین دن کی صبح میں اوراگر یوم عین ( کی صبح) مراد ہوتو غیر منصرف ہوگا ،اس لئے کہ یہ معرفہ ہے اور السَّب حو سے معدول ہے،اس کئے کہاں کاحق بیہے کہ معرف میں الف لام کے ساتھ استعال ہو (رہی) یہ بات کہ آل لوط پر پھر برسانے والی ہواجیجی گئی یانہیں اس میں دوقول ہیں، پہلی صورت (لعنی جینے کی صورت) میں تعبیر استناء متصل ہوگی اور دوسری صورت (یعنی نہ جیجنے کی صورت) میں تعبیر استناء منقطع ہوگی ، تساهلاً (چیٹم پوٹی کرتے ہوئے ) اگر مشتنی مشتنی منہ کی جنس سے ہو ہمار بے خصوصی انعام (احسان) کے طور پر (نعمةً) مصدر ہے، انبعامًا کے معنیٰ میں ہم ایسی ہی لینی اس چیز کے مثل ہر <u> اس مخص کو جزاء دیتے ہیں</u> جو ہماری نعمتوں کا شکرادا کرتا ہے حال بیہ ہے کہ وہ مومن ہویا جو مخص اللہ پراوراس کے رسول پر ایمان لایا ہواوراس کی اطاعت کی ہو اوران کو لوط علیہ کا کا کانٹیکٹ نے ہماری بکڑسے عذاب کے ذریعہ ڈرایا تو وہ جھکڑنے لگے ،اوران کے ڈرانے کی تکذیب کی اور حضرت لوط سے ان کے مہمانوں کا مطالبہ کیا لیعنی ان سے اس بات کا مطالبہ کیا کہان کے اور ان لوگوں کے درمیان آڑے نہ آئے جواس کے پاس مہمانوں کی شکل میں آئے ہیں تا کہان کے ساتھ وہ عمل خبیث کریں،اوروہ مہمان فرشتے تھے تو ہم نے ان کی آنگھیں ملیا میٹ کردیں لینی ان کواندھا کردیا،اور آنگھوں کو بدون گڑھوں کے باقی چرے کے مانند (ہموار) کردیا،اس طریقہ سے کہ جرئیل نے ان کی آنکھوں پر اپناپر ماردیا،اورہم نے ان ے کہا میراعذاب اور ڈراوا چکھو یعنی میرے عذاب اور ڈرانے کاثمر ہ اور نتیجہ (چکھو ) اور بلاشبدان کو ایک دن صبح تڑکے دائمی عذاب نے پکڑلیا یعنی آخرت کے عذاب سے جاملنے والے عذاب نے (ان کو پکڑلیا) پس میرے عذاب اورمیرے ڈرانے کا مزہ چکھو اور بلاشبہ ہم نے قرآن کونصیحت کے لئے آسان کردیا،کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟

## عَجِقِيق اللَّهِ السِّيسَ اللَّهُ الْفَيْسَارِي فَوَالِالْ

قِوُلَى ؛ بالامور التى اندرهم بها، مندر كَ تفير الامور المندر بها كركاشاره كرديا كه يهال مُندِرٌ يحمرادا نبيا نبيل بلكدوه امور مراد بين جن سے درايا گيا ہے، دوسرى صورت يكى ہوكتى ہے كه نُدُر، نذير جمعنى رسل كى جمع بواور نُدُر سے مرادرسول ہول، اورنذ برے بجائ نُدُر جمع كاصيغه لانے ميں بينكة ہوسكتا ہے كه ايك رسول كى جمع بواور نُدُر سے مرادرسول ہول، اورنذ برے بجائے نُدُر جمع كاصيغه لانے ميں بينكة ہوسكتا ہے كه ايك رسول كى جمند بيب تمام رسولوں كى تكذيب ہے۔

فِيُّوَلِّنَى ؛ منصوبٌ على الاشتغال لينى بشرًا ماأضمِرَ عامِلُه كَتاعده منصوب مِ، تقدر عبارت يدمِ 'أنتَّبِعُ بَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَّتَبِعُهُ فعل ناصب محذوف كامفسر بــ

فِوَلْكَ ؛ جُنُون ، مُعُو كَ تَفْير جنون سے كرك اشاره كرديا كه سُعُو مفرد ، جمع نہيں ہے،اس كے عنی خفت عقل كے

ہیں، بولا جاتا ہے نساقۂ مستعور ہ مجنون کے ما نند چلنے والی اوٹٹنی ،اور ستعیرِ جمعنی نار کی جمع ہو سکتی ہے (اَءُ لُیقِیَ ) میں جار قراءتیں ہیں اور جاروں سبعیہ ہیں۔

قِوُلَى ؛ فِتْنَةً، فِتْنَةً، مُرسِلُوا كامفعول له بعنى ممان كى آزمائش كے لئے بھركى ايك چان سے ايك اوْمَى نكاليس گے۔ قِوُلِكَى ؛ وَبَيْنَ الناقةِ مفسر علام كامقصراس اضافه سے اس شبكودوركرنا ہے كہ الله تعالى كے قول السماء قسمة بينَهُمْ سے معلوم ہوتا ہے كہ پانى كى بارى صالح علي كا قوم كے درميان هى ، حالاتك پانى كى تقسيم قوم اور اوْمَنى كے درميان تهى ، اسى شبكودوركر نے كے لئے وبَيْنَ الناقة كا اضافه فرمايا۔

قِوَلَى : هشيم صيغه صفتِ مشبه جمعنى مَهْشُوه الم مفعول، ريزه ريزه شده، روندا هوا\_

فِيُولِكُونَ ؛ مِنَ الْأَسْحَارِ اس اضافي كامقصدية بتانا بكه سَحر مكره بي يني غير معين دن كي سبح

چَوُلی ؛ تَسمُّعً ایک ننی میں تَسامُعًا ہے، مطلب یہ ہے کہ اِلّا آل لوط کو متنیٰ منقطع قرار دینا چیم پوٹی کرتے ہوئے ہوسکتا ہے ورنداس کی کوئی صورت نہیں ہے اس لئے کہ آل لوط بھی قوم کے افراد ہیں جس کی وجہ سے متنیٰ مندمیں داخل ہیں للہذا سے متنیٰ متصل ہوگا مگر ظاہر حال پرنظر کرتے ہوئے اس کو متنیٰ منقطع قرار دیا ہے۔

فَيُولِنَى ؛ نعمةً مصدرٌ لعني نِعْمَةً نَجَيْنًا كامفعول مطلق بغيرلفظ تاكيد كے لئے ہاں كئے كه نَجَيْنًا، أَنْعَمْنَا كَمعنى مِن ہوارنَجَيْنَا كامفعول له بھى ہوسكتا ہے اور نَجَيْنَا كامفعول له بھى ہوسكتا ہے اى أَنْعَمْنَا نِعْمَةً.

قِحُولَنَى ؛ أَوْمَنُ آمَنَ باللَّهِ ورسوله وأطاعَها يه يوراجله وَهُوَ مؤمِن العطف تفسرى ب-

قَوُلْ ) : تُجَادِلُوا و كذّبوا يه فَتَمَارُوا كَ تَفْير جاس كامقصدايك شبه كود فع كرنا ج، شبه يه كه تَمَارُو اكاصله بانهيس آتا حالانكه يهال صله باءوا قع ب-

جِوَلَثِعِ: جواب كاخلاصه يه على تَسمَارَوْا تُحَادِلُوا اور كَذّبوا كَمْعَىٰ كُوتَضْمَن عِهِس كَ وجه سے باء كذريعه تعديد درست ہے۔

### تَفَيْهُرُوتَشِيْحَ

کَدَّبَتْ شَمُوْدُ بِالنَّذُوِ سورہُ قمر کو قربِ قیامت کے ذکر سے شروع کیا گیا تا کہ کفار ومشرکین جودنیا کی ہواوہوں میں مبتلا اور آخرت سے غافل ہیں وہ ہوش میں آجا کیں، پہلے روز قیامت کے عذاب کو بیان کیا گیا، اس کے بعد دنیا میں اس کے انجام بدکو بتلا نے کے لئے پانچے مشہور عالم اقوام کے حالات اور انبیاء پیہلٹیلا کی مخالفت پران کے انجام بداور دنیا میں بھی طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہونا بیان کیا گیا ہے۔ (معارف)

سب سے پہلے قوم نوح کا ذکر کیا گیا، کیونکہ یہی دنیا کی سب سے پہلی قوم ہے جوعذاب الہی میں پکڑی گئی، یہ قصہ سابقہ آیات میں گذر چکا ہے، ندکورۃ الصدرآیات میں چاراقوام کا ذکر ہے، عاد، ثمود، قوم لوط، قوم فرعون، ان کے منصل واقعات قرآن کے متعددمقامات میں بیان ہوئے ہیں یہاں ان کا اجمالی ذکر ہے، ندکورہ چاروں اقوام میں سے سب سے پہلے قوم ثمود کا ذکر ہے جوحضرت صالح علاج کا کا است تھی، اس قوم کو عاداخر کا بھی کہتے ہیں۔

بَلْ هُوَ كَذَّابُ اَشِرٌ الیے برخود غلط اور خود پیند شخص کو کہتے ہیں جس کے دماغ میں اپنی بڑائی کا سود اسایا ہوا ہواور اس بناء پر ڈیٹیس مارتا ہو، مطلب یہ ہے کہ جب نہ تو یہ مافوق البشر قو توں کا مالک ہے اور نہ یہ جتھا بند شخص ہے کہ اس کوعوام کی تائید وحمایت حاصل ہواور نہ ہی یہ او پرسے نازل کیا ہوایا باہر ہے آیا ہواشخص ہے کہ اس کی پچھا ہمیت ہو، تو ایس صورت میں اس کے نبوت کا دعویٰ کرنے کے دوہ ہی مقصد ہو سکتے ہیں یا تو یہ پر لے درجہ کا جموٹا شخص ہے یا پھر ہم پر اپنی بڑائی جتانا اور ہمارے مقابلہ میں شخی بھھارنا مقصد ہے، لہذا ہم ایسے کذاب اور شخی خورے کی ہرگز پیروی نہ کریں گے۔

حضرت صالح على الله الله جس قوم ميں پيدا ہوئے اس كوشمود كہتے ہيں اور اس كوعا داخرى بھى كہتے ہيں، قوم شمود كاذكر قرآن كريم ميں نوسورتوں ميں كيا گياہے، اعراف، هود، حجر، نمل، النجم، القمر، الحاقه، الشمس.

### حضرت صالح عَاليَجِينَةُ وَالسَّكُو كَانْسِ نامه:

﴿ (مَرْم بِهُ لِشَهْ ا

## قوم ثمود کی بستیاں:

قوم ثمود کے بارے میں یہ بات طے شدہ ہے کہ ان کی آبادیاں مقام حجر میں تجاز اور شام کے درمیان وادی قرئ تک پھیلی ہوئی تھیں، جوآج کل'' فج الناقة''کے نام ہے مشہور ہے، قوم ثمود کی بستیوں کے آثار اور کھنڈرات آج تک موجود ہیں، بعض مصری اہل تحقیق نے ان کواپنی آئکھ سے دیکھا ہے، ان کا بیان ہے کہ وہ ایک ایسے مکان میں داخل ہوئے جو شاہی حویلی کہی جاتی ہے، اس میں متعدد کمرے ہیں اور اس حویلی کے ساتھ ایک بہت بڑا حوض ہے اور یہ پورامکان پہاڑ کا بے کر بنایا گیا ہے۔

(قصص القرآن مولانا حفظ الرحمن سيوهاروى)

#### واقعه كي تفصيل:

قوم شمود جب حضرت صالح علیه کاللی کی تبلیغ حق سے اکتا گئی تو اس کے سرخیل اور سرکردہ افراد نے قوم کی موجودگی میں حضرت صالح علیه کاللی کا کہ اے صالح! اگر تو واقعی خدا کا فرستادہ ہے تو کوئی نشانی دکھا، تا کہ ہم تیری صدافت پرایمان لے آئیں، حضرت صالح علیه کالا کالی کے الیانہ ہو کہ نشانی آنے کے بعدا نکار پرمصراور سرکشی پر قائم رہو، قوم کے ان سرداروں نے بتاکید وعدہ کیا کہ ہم فوراً ایمان لے آئیں گے، تب حضرت صالح نے ان ہی سے دریافت کیا کہ وہ کس قتم کا نشان چاہتے ہیں؟ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سامنے والے پہاڑ میں سے یا فلاں پھر سے جوہستی کے کنارہ پر نصب ہے ایک الی افغی ظاہر کر کہ جوگا بھن ہواور فوراً بچہ دے، حضرت صالح علیہ کالا کا اللی میں دریا ہوئی میں دریا ہوئی اور اس نے بچد یا بید کی کران سرداروں میں سے جندع بن عمرو دیا ہو دقت ایمان لے آیا، اور دوسرے سرداروں نے بھی جب اس کی پیروی میں اسلام لانے کا ارادہ کیا تو ان کے ہیکوں اور مسدوں نے ان کو بازر کھا۔

حضرت صالح علی الله کا موگا اور ایک دن قوم کو تنبیه کی که دیکھو بین ان تمهاری طلب پرجیجی گئی ہے خدا کا بیفیصلہ ہے کہ پانی کی باری مقرر ہو، ایک دن اس ناقہ کا ہوگا اور ایک دن قوم کے تمام جانوروں کا ، اور خبر دار اس کواذیت نہ پنچی، اگر اس کوآزار پہنچا تو پھر تہماری بھی خبر نہیں، پچھر دوز تک اس دستور پر رہے مگر پچھر دوز بعد وہ اس طرز عمل سے اکتا گئے، آپس میں صلاح ومشورے ہونے گئے کہ اس ناقہ کا خاتمہ کر دیا جائے تو اس باری کے اس قصہ سے نجات مل سکتی ہے یہ با تیں اگر چہوتی رہی تھیں مگر ناقہ کوئل کرنے کی کسی کی ہمت نہ ہوتی تھی مگر ایک حسین وجمیل مال دارعورت صدوق نے خود کوایک مصدع کے سامنے اور ایک مالدارعورت عنیز ہ نے اپنی ایک خوب مورت لڑکی قد ار (قیدار) کے سامنے یہ کہ کر پیش کی کہ اگر وہ دونوں ناقہ کو ہلاک کردیں تو بہتماری ملک بیں، آخر قیدار بن سالف اور مصدع کواس کے لئے آمادہ کر لیا گیا، اور طے پایا کہ وہ رات میں جھپ کر بیٹے جائیں گے اور ناقہ جب جراگاہ جانے گئے تو اس پر جملہ کردیں گے، اور دیگر چند آدمیوں نے بھی مدد کا وعدہ کیا۔

غرض ایساہی ہوااور ناقہ کوسازش کر کے ہلاک کردیا،اس کے بعدسب نے شم کھائی کہ رات کے وقت ہم سب صالح اوراس کے اہل کو بھی قبل کردیں گے اور پھراس کے اولیاء کو تسمیس کھا کریقین دلائیں گے کہ بیکام ہمارانہیں ہے۔

بچہ یہ دیکھ کر بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا،اور چیختا چلاتا ہوا پہاڑی میں غائب ہو گیا،صالح علیہ کا کھٹے کا کھٹے کا تو حسرت اورافسوس کے ساتھ قوم سے مخاطب ہو کر فر مایا کہ آخروہ ہی ہوا جس کا مجھے خوف تھا، اب خدا کے عذاب کا انتظار کرو، جو تین دن کے بعدتم کو تباہ کردے گا، اور پھر بجلی کی چیک اور کڑک کا عذاب آیا اور اس نے رات میں سب کو تباہ کردیا، اور آنے والے انسانوں کے لئے تاریخی عبرت کا سبق دے گیا۔

(احتصارًا، قصص الفرآن سبوھاروی)

وَلَقَدْيَسَّرْنَا القرآن للذِّكُو فَهَلُ مِنْ مُّذَكِر اورہم نے قرآن كوفيحت كے لئے آسان كرديا پس كيا ہے كوئى جو نفيحت قبول كرے، اس آیت كو ہر معذب قوم كاذكركر نے كے بعدد ہرایا گیا ہے تاكہ شركين مكه ان واقعات سے عبرت وفيحت حاصل كريں۔

#### قوم لوط عَلا يَعْمَلُا وَالسُّكُو كا إجمالي وا قعه:

﴿ (مَكْزُم بِبَالشَّرازِ) ≥

سَحُدُّبَتْ قُوم لُوطِ بِالنَّذُرِ يَهِال سِقُوم لوط کی ہلاکت کا اختصار کے ساتھ ذکر ہے، اس قوم پرالی تیز و تند ہوا کا عذاب بھیجا کہ جوان پر کنکر پھر برساتی تھی اوران کی بستیوں کو تہہ وبالاکر دیا گیا، سورہ ہود میں اس کی تفصیل گذر چکی ہے، آل لوط سے مرادخود حضرت لوط علیج کا کا کا اوران پرایمان لانے والے لوگ ہیں جن میں حضرت لوط علیج کا کا کا کا بیوی شامل نہیں، کیونکہ وہ مومنہ نہیں تھی ، البتہ لوط علیج کا کا کا کا دو بیٹیاں ان کے ساتھ تھیں جن کونجات دی گئی۔

#### بائبل کےالفاظ:

'' تب وہ اس مرد یعنی لوط علایہ کالٹیکئی پر پل پڑے اور نز دیک آئے تا کہ کواڑتو ڑ ڈالیس کیکن ان مردوں (یعنی فرشتوں) نے اپنے ہاتھ بڑھا کر اپنے پاس گھر میں تھینچ لیا اور دروازہ بند کر دیا ، اور لوگوں کو جو گھر کے دروازے پر تھے کیا جھوٹے کیا بڑے اندھا کر دیا ، سووہ دروازہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے''۔ (پیدائش ۱۹۔۹۔۱۱)

<u>وَلَقَدُ جَاءَالَ فِرْعَوْنَ</u> قَوْمه مَعَهُ النَّذُرُقَ الإندارُ على لِسَان مُوسلى وهَارُونَ فَلَم يُؤمِنُوا بَل كَذَّبُوا بِالْيِتَاكُلِهَا اى التسمع الَّتِي أُوتِيُهَا مُوسلي **فَأَخَذُنْهُمُ** بالعَذَابِ **أَخُذَعَرْتِرْ** قَوِيّ **مُّقْتَدِرِ®** قَادر لا يُعُجِزُه شَيُءٌ **أَكُفَّارُكُمُ** يا قُرَيشُ خَيْرٌ مِنْ أُولِلْكُمْ المَذكُورِينَ من قومِ نوحِ الى فِرعَونَ فلم يُعَذَّبُوا آمُلِكُمْ يا كُفَّارَ قُريش بَرَاَّحَةً مِنَ العذَابِ فِي الزُّبُرِ الكُتُبِ والاستِفهامُ فِي المَوضِعَينِ بمعنى النَّفي اى لَيْسَ الاسرُ كذلك أَمْرِيَقُولُونَ اى كُفَّارُ قُرَيش نَحُنُ بَهِيْعٌ اي جَمُعٌ مُّنْتَصِرُ على محمدٍ وَلمَّا قَالَ ابُوجَهُلِ يومَ بدرِ إنَّا جَمعٌ مُنْتَصِرٌ نزَلَ **سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرُ فَهُ** زِسُوا بَهْدُر ونُصِرَ رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عليهم ك**ِلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمُ** بالعذَاب وَالسَّاعَةُ اى عذَابُها اَدُهِى اَعُظَمُ بَلِيَّةً وَأَمَرُ الشَدُ سِرَارَةً سِنَ عذاب الدُنيا إِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِي ضَلْلٍ هَلَاكٍ بِالقَتُل فِي الدُّنيا قَسُعُو ۚ نَار مُسَعَّرَ وَبِالتَّشُدِيدِ اي مَهَيَّجَةٍ فِي الأَخرَةِ يَوْمَرُسُحُونَ فِي النَّالِ عَلَى وَجُوهِهِمْ اَى فَى الأَخْرَةُ ويُقَالُ لَهُم ذُوقُوْ آمَسَ سَقُو إِصَابَة جَهَنَّمَ لَكُم إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ مَنْصُوبٌ بفِعل يُفَيِّرُه خَلَقْنُهُ بِقَكْرٍ بَتَقدير حال مِن كُلَّ اى مُقَدَّرًا وقُرِئَ كلِّ بالرَّفع مُبُتَدَأ خبرُه خَلَقناه وَمَا أَمُرْنَا لَ لِشَيْءٍ نُرِيدُ وُجُودَه إِلَّا اَسُرَةُ وَاحِدَةً كُلَمْحُ بِالْبَصِرِ في السُّرعةِ وهي كُن فيُوجَدُ إِنَّما اَسُرُه إِذَا اَرَادَ شيئًا اَن يَّقُولَ له كُن فيكُونُ وَلَقَدُ اَهْلَكُنَا اَشْيَا عَكُمْ اَشْبَاهَكم فِي الكُفر مِنَ الْاُمَمِ الماضِيَةِ فَهَلُ مِنْ مُّذَكِرِ السُتفهام بمعنى الأَسْرِ اى اذْكُرُوا واتَّعِظُوا **وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ** اى العِبَادُ سكتُوبٌ فِي الزُّبُرِ® كُتُب الحَفَظَةِ وَكُلُّ صَعِيْرٍ وَكُلِيْرٍ مِنَ الذَّنْبِ او العَمَلِ مُ**مُّسَتَطَّى** مُكْتَتَبٌ فِي اللَّوحِ المحفُوظِ [**نَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي جَنْبٍ** بساتِينَ **قَنْهَرِ ﴿** الْمِدَا به الجنسُ وقُرئ بضَمّ النُّون والهاء جَمُعًا كَاسَدٍ وأسُدٍ، المعنى أنَّهم يَشُرَبُونَ مِن أنْهَارِها المَاء واللبَنَ والعَسُلَ والحَمُرَ فَي مَقْعَدِ صِدُق مَ مَجلِس حَق لا لَغُوَ فيه ولا تاثيم وأريد به الجِنسُ وقُرِئ مقَاعِد، المعنى أنَّهم في مَجَالِسَ مِنَ الجَنَّاتِ سَالِمَةٍ منَ اللَّهُو والتاثيم بخلافِ مجالِسِ الدنيا فَقَلَّ أَنُ تَسُلَمَ سِن ذلك وأُعُربَ هذا خَبَرًا ثانيًا وبدَلًا وهُوَصادِقٌ ببَدَل البَعْض وغيره عِنْدَ مَلِيْكٍ مِثالُ مُبَالغَةٍ اي عَزيز المُلكِ واسعِه مُّمُقَتَدِرِ ﴿ لا يُعجِزُهُ شيءٌ وهُو اللَّهُ تعالَى وعِند اِشَارَةُ الى الرُّتبة والقُدرة من فضله تعالٰي.

و اور فرعونیوں لینی فرعون کی قوم کے پاس مع فرعون کے ڈراوے (ڈرنے کی باتیں) حضرت مویٰ عَلَيْهِ الْعَلَاةُ وَاللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللللَّمِي گئے تھیں <u>چنانچہ ہم نے ان کو</u> عذاب میں <del>کپڑ</del>لیا قوی اور قادر کے پکڑنے کے مانند کہاس کوکوئی چیز عاجز نہیں کرسکتی ،اے قریشیو! کیاتمہارے کافران کافروں سے جوقوم نوح سے لے کرقوم فرعون تک مذکور ہوئے کچھ بہتر ہیں، کہان کوعذاب نہ دیا جائے پانمہارے لئے اےقریش کے کافرو! کتابوں میں عذاب سے براءت<sup>لکھی ہوئی ہے</sup> اوراستفہام دونوں جگہ بمعنی نفی ہے یعنی ایسی بات نہیں ہے کیا کفار قریش بیر کہتے ہیں کہ ہم محمد پر غالب آنے والی جماعت ہیں اور جبکہ بدر کے دن ابوجہل نے كهاكه بم غالب آنے والى جماعت بين تو آيت سَيُهْزَمُ الجمع ويُولُّونَ الدُّبُر نازل بوئى، عَفريب بيرجماعت شكست خوردہ ہوکر پیٹے پھیر کر بھاگے گی چنانچہ بدر میں ان کوشکست ہوئی اور محد ﷺ ان پر غالب ہوئے بلکہ قیامت ان سے عذاب کے وعدہ کا وقت ہے اور قیامت لیعنی اس کا عذاب بڑی آفت اور دنیا کے عذاب سے سخت نا گوار ہے بلاشبہ مجر مین گمراہی یعنی دنیامیں قبل کے ذریعہ ہلاکت میں ہیں اور بھر کی ہوئی آگ میں ہیں مُسَعَّرة تشدید کے ساتھ ہے یعنی آخرت میں دہکتی ہوئی آ گ جس دن کہان کوآ گ میں منہ کے بل گھسیٹا جائے گا یعنی آخرت میں اوران سے کہا جائے گا <del>دوزخ کی آ گ لگنے کا</del> مزاچکھو، تمہارے جہنم میں داخل ہونے کی وجہ سے ہم نے ہر چیز کواندازہ سے پیدا کیا کا شے کافعل ناصب و فعل مقدر ہے جس کی تفیر خَلَقُنهُ کرر ہاہے بِقَدَرِ کلّ شیء سے حال ہے، ای مقدرًا اور کلّ کومبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع بھی یڑھا گیاہے اس کی خبر حلقفاکہ ہے اور ہمارا تھکم اس شی کے لئے جس کے وجود کا ہم ارادہ کرتے ہیں صرف ایک مرتبہ ہوتا ہے سرعت میں بلک جھینے کے مانند ہوتا ہے، اور وہ حکم کلمہ کن ہے، تو وہ چیز (بلاتو قف) موجود ہوجاتی ہے، اور اس کاحکم اسی وقت ہوگا جب وہ کسی شی کے لئے کن کہنے کا ارادہ کر لیتا ہے،تو وہ شی ہوجاتی ہے، <del>اور ہم نے</del> امم ماضیہ میں سے *کفر*میں تمہارے ہم <u>مشرب لوگوں کو ہلاک کر دیا پس کوئی ہے نصیحت لینے والا</u>؟استفہام بمعنیٰ امرہے یعنی پند ونصیحت حاصل کرو جواعمال بھی بیلوگ کرتے ہیں وہ اعمال ناموں لیعنی حفاظت کے فرشتوں کی کتابوں <del>میں لکھے ہوئے ہیں ہرچھوٹا اور برد</del>ا گناہ یاعمل،لوح محفوظ میں کھھاہوا ہے یقیناً ہمارا ڈرر کھنے والے باغوں اور نہروں ( کی فضا) میں ہوں گے نہر سے جنس کا ارادہ کیا گیا ہے، اور جمع کے طور برنون اور ہاء کے ضمہ کے ساتھ (بھی) پڑھا گیا ہے، جیسا کہ اَسَدٌ اور اُسُدٌ میں، معنی بیہیں کہ وہ یانی اور دودھاور شہد اورشراب کے نہروں سے پئیں گے ایک عمدہ مقام یعنی مجلس حق میں ہوں گے نہ وہاں لغویات ہوں گی اور نہ گناہ کی باتیں اور (مَـقْعَدُ) ہےجنس کاارادہ کیا گیاہےاورمقاعد بھی پڑھا گیاہے معنی یہ ہیں کہوہ جنت میں ایسی مجلسوں میں ہوں گے جولغویات اور گناہوں کی باتوں سے محفوظ ہوں گی ، بخلاف دنیا کی مجلسوں کے کہ (دنیا کی مجلسیں) ان باتوں سے بہت کم خالی ہوتی ہیں اور (مَقْعَد صدقِ) کو (إنَّ) کی خبر ثانی کے طور پر بھی اعراب دیا گیاہے، اور (جَنْت) سے بدل کے طور پر بھی، اور وہبدل

البعض وغیرہ پرصادق آتا ہے قدرت والے بادشاہ کے پاس یعنی عِنْدَ مَلِیْكِ مثال بطور مبالغہ ہے (هیقة عندیت مراذئیس ہے) یعنی وہ غالب وسعت والا بادشاہ ایسا قادر ہے كہ كوئی شئ اس كوعا جزنہیں كرسكتی اور وہ اللہ تعالی ہے اور عند سے قربت رتى كی طرف اشارہ ہے اور قدرت (قربة) اللہ کے فضل سے ہے۔

# جَعِيق اللَّهِ السِّهِ اللَّهِ الللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

فَحُوَّلَنَّى ؛ اَلْإِنْذَارُ مَفْسِ عَلَامِ نَ نُذُرٌ كَافْسِرِ الانذَار عَلَى كَاشَاره كرديا كَه نُذُرٌ مصدر مِ بمعنى وُراوا، وُرانَ والى نَشْنِيال، يَهَال نُذُرٌ كَ بَمْع بَصِ مُوكَى هِ، وُرانَ والى (الآيات التسع) () العصاء () اليد البيضاء () والسنين () الطمس () الطوفان () الجراد (ثدى () القمل (جول) () الضفادِ ع (ميندُك) () الدَّم.

قِوَلَ اللهُ عَدِيرٌ مِن أو للله تُحَمِّر يعنى احتريش كياتمهاركا فرسابقة ومول كافرول سے وت وشدت ميں برھے ہوئے ميں ، ظاہر ہے كنہيں۔

چَوُلِیَ ؛ اَدُهی یه دَاهِیَةً ہے اسم نفضیل ہے بمعنی برسی آفت جس سے خلاصی ممکن نہ ہو۔ سی بہتر سیسی نہ میں تازید

فِيُولِينَ ؛ أَمَرٌ سَخْتَ رَ، تُلْخَرَـ

قِوَّوْلَنَى : سُعُر اى نارٌ مُسَعَّرَةٌ وَبَتَى مُونَى آكَ.

فَحُولَی ؛ اِنّا کُلَّ شَیْءٍ مَنْصُوْبٌ بفعل النع کُلَّ کِنصب کِساتھ ما اصمو کِ قاعدہ سے جمہور کی قراءت ہے اور یہی راج ہے، اس لئے کہ کُلُ کارفع اعتقادِ فاسد کی طرف موہم ہے، اس طریقہ پر کہ کُلُ کومبتداء قرار دیں، اور خَلَقْذَاهُ جملہ ہوکر شیء کی صفت ہواور بِقَدرٍ اس کی خبر، اب اس کا ترجمہ ہوگا ہروہ چیز جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اندازہ سے ہاس سے وہم ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ایس بھی ہیں جو اللہ کی مخلوق نہیں ہیں، حالانکہ اہل سنت والجماعت کا بیعقیدہ ہے کہ ہرشی اللہ کی مخلوق ہے اور اندازہ سے ہے نصب کی صورت میں ترجمہ یہ وگا، ہم نے ہر چیز ایک تقدیر (منصوبہ) کے ساتھ بیدا کی ہے۔ ا

#### خلاصة كلام:

اِنّا کُلَّ شَیْءٍ خَلَقُنهٔ بِقَدَرٍ ، کُلٌ میں دواخمال ہیں رفع اور نصب، پھر رفع کی صورت میں دواخمال ہیں ایک صحیح اور دوسرا فاسد، خَلَقْنَاهُ کو کُلُ کی خبر بنایا جائے تو یہ صورت صحیح ہوگی ، معنی یہ ہوں گے کہ ہرشی ہم نے اندازہ سے پیدا کی ہے،

یم اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے، لیکن رفع کی صورت میں ایک دوسراا خمال بھی ہے جو کہ فاسد ہے اور وہ یہ ہے کہ خیلقا اُہ، شیء کی صفت ہواور بقدر گُلُ کی خبر ہو تو یہ معنی اہل سنت کے نزدیک فاسد ہیں اس کا مطلب ہوگا ہروہ چیز جو ہم نے پیدا کی ہے وہ اندازہ سے ہاں سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ایس بھی ہیں جو غیر اللہ کی پیدا کردہ ہیں، اور وہ اندازہ سے نہیں ہیں ، یہ ندہ ہم معز لہ کا ہے ، بخلاف محل پر نصب پڑھنے کے کہ اس میں فاسد معنی کا احمال نہیں ہے اور نصب کی صورت یہ ہوگ کہ محل معنو وف کا مفعول ہوگا جس کی فیسر بعد والا فعل (خسل قاسلہ عنی کا احمال نہیں ہے اور فعل سے احتفال اور مَا اُضِمِ وَ عامِلُهُ علی شریطةِ المنفسير کا قاعدہ کہتے ہیں بقدر ، بتقدیر کے معنی میں ہوا س لئے کہ صفت، معلق ہے، اس صورت میں حکلقًا فَا کُو کُلُ شَیْء کی صفت بنانے کا احمال نہیں ہے کہ فساد معنی کا وہم ہواس لئے کہ صفت، موصوف میں عامل نہیں ہوا کرتی اور جو عامل نہ ہووہ عامل کی تفسیر بھی نہیں کر سکتی۔

(اعراب القرآن، للدروہ میں)

قِوُلْ آئی ؛ و ک لُّ شی فعلو ہُ فی الزبو یہاں سابق کے برخلاف کلُّ پر فع متعین ہے اس لئے کہ نصب کی صورت میں معنی کا فساد ظاہر ہے ، اس لئے کہ اگر کلَّ پر نصب پڑھا جائے تو تقدیر عبارت یہ ہوگی فَ عَلُو ا کلَّ شیء فی الزُّبُو انہوں نے ہرشی کولوح محفوظ میں داخل کیا ہے ، حالا نکہ لوح محفوظ میں داخل کرنے کا کام اللہ کا ہے نہ کہ مخلوق کا ، اس کے علاوہ عالمین کے افعال کے علاوہ لوح محفوظ میں اور بہت سی چیزیں ہیں جن کا عاملین سے کوئی تعلق نہیں ہے ، اور رفع کی قراءت کی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جو ممل بھی وہ کرتے ہیں وہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔

قِوُلْنَى : أَرِيدَ به الجنس، نَهَوْ اگر چه واحد ب مرجَنْت چونکه جمع بهذااس کی مناسبت سے جنس مراد ہے تا که اس میں جمع کے معنی کا لحاظ ہوجائے فواصل کی رعایت کے لئے مفر دلایا گیا ہے اور بعض قراء توں میں نُھے۔ وجمع کے صیغہ کے ساتھ یو حاگیا ہے۔

قِوُلَى ؛ في مَفْعَدِ صدقٍ اى مقامٍ حسنٍ مين موصوف كاضافت صفت كى طرف عفى مقعدِ صدقٍ مين دوتركيبين موسكتى بين اول يدكه إنّ كى خبر ثانى مواور فسى جنّاتٍ خبراول ب، دوسرى يدكه جنات سے بدل البعض مواس كے كه مقعد صدق جنات كا بعض بے۔

قِوُلَى : وغیره بیاشاره ہے کہ فی مقعدِ صدقِ بدل الاشتمال بھی ہوسکتا ہے اس کئے کہ جنات، مقعد صدق پر مشتمل ہے۔ قِوُلِی : عند ملِیْكِ اگر مقعد صدقِ کوبدل قرار دیا جائے توعند مَلیكِ اِنّ کی خبر ثانی ہوگی اور اگر مقعد صدقِ کو اِنّ کی خبر ثانی قرار دیا جائے توعند ملیكِ خبر ثالث ہوگی۔

فَوُلْكَى؟ عِنْدَ اشارة الى الرتبة، عندمليكِ مين عندية بطور مبالغة تقرب فى المرحبة كالمثيل باور عندسة قرب رتى كو بيان كرنام قصود باس كئ كدالله تعالى سة قرب مكانى مقصود نبيس به چونكه وه جسم سيمنزه اور پاك باور قرب و بعد مكانى جسم وجسميات كا خاصه ب-

- ﴿ (مَرْمُ بِهِ اللَّهُ لِيَا اللَّهُ لِيَا اللَّهُ لِيَا اللَّهُ لِيَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

### تَفَيْدُرُوتَشِينَ عَ

آنگفار کُمْرِ خَیْرٌ مِّنْ اُولِیْکُمْ (الآیة) ییشرکین قریش سے خطاب ہے، مطلب بیہ کہ آخرتم میں کیا خوبی ہے یاتم میں کو نسے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں یا تبہار لے للے ہوئے ہیں کہ جس کفرو تکذیب اور ہٹ دھرمی کی روش پر دوسری قوموں کوسزادی جا چکی ہے وہی روش تم اختیار کروتو تمہیں سزانہ دی جائے؟ اور بیکہ طافت وقوت نیز دولت وثروت میں بھی تم ان سے بڑھے ہوئے نہیں ہو بلکہ ان سے بدر جہا کمزورونا تواں ہو جب ہم نے ان کوان جرائم کی یا داش میں بلاک کردیا تو تمہاری کیا حقیقت وحیثیت اور تمہارا وجود' چہ پدی چہ پدی کا شور با''تم بلا وجہ اپنے منہ میاں مصفو سے ہوئے ہو۔

یا آسانی کتابوں میں تمہارے لئے کوئی معافی نامہ لکھا ہوا ہے کہتم جو جا ہوکرتے رہوتم سے کوئی مواخذہ نہ ہوگا ،اور نہ تم یرکوئی غالب آسکتا ہے۔

۔ یا ان کا کہنا ہے ہے کہ تعداد کی کثرت اور وسائل کی قوت کی وجہ سے کسی اور کا ہم پر غالب آنے کا امکان نہیں ہے یا مطلب ہے ہے کہ ہمارامعاملہ مجتمع ہے اور ہم جتھا بند ہیں ہم دشمن سے انتقام لینے پر قادر ہیں۔

### ايك پيشنگو ئي:

سیکھنز مُ الجمع ویُولُون الدُّبُر اللہ بارک وتعالی نے مشرکین مکہ کے زعم باطل کی تر دیدفر مائی ہے، بیصر تی پیشکوئی ہے جو بجرت سے پانچ سال پہلے کردی گئی کھی کہ قریش کی جعیت جس کی طاقت کا انہیں بوازعم تھا، عنقریب مسلمانوں سے شکست کھاجائے گی، اس وفت کوئی شخص بی تصور تک نہیں کرسکتا تھا کہ مستقبل قریب میں بیانقلاب کیسے ہوگا؟ مسلمانوں کی بہر بی کا بی حال تھا کہ ان میں سے ایک گروہ ملک چھوڑ کرعبش میں پناہ لینے پر مجبور ہوگیا تھا، اور باقی ماندہ اہل ایمان شعب ابی طالب میں محصور تھے جنہیں قریش کے مقاطعہ اور محاصرہ نے بھوکوں ماردیا تھا، اس حالت میں کون بہر بھسکتا تھا کہ سات ہی برس کے اندر نقشہ بدل جائے گا؟ حضرت عبراللہ بن عباس کے شاگر دعر مہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر رفتی اندائی تھا گئی۔ فرماتے تھے کہ جب سورہ قمر کی بیآیت نازل ہوئی تو میں حیران تھا کہ آخریکوئی جمعیت ہے جو شکست کھا جائے گی، مگر جب جنگ بدر میں کفار شکست کھا جائے گی، مگر جب جنگ بدر میں کفار شکست کھا جائے گی، مگر جب جنگ بدر میں کفار شکست کھا جائے گی، مگر جب جنگ بدر میں کفار شکست کھا گر کہ بوئے آئے گی طرف جھیٹ رہے بیں اور آپ کی زبان مبارک پر بیالفاظ جاری ہیں سکیھئے و مگر گؤؤؤؤ کا الدُّبُر جب میری سمجھ میں آیا کہ بیتھی وہ بڑی ہے تربی جب کے در ابن ابی حاته)

بل الساعة مَوْعِدُهم و الساعةُ اَدْهلی وَامَرُ مطلب بیہ که دنیا میں غزوهٔ بدر کے موقع پر جومشر کین مکہ کوسز املی قتل کئے گئے اور قیدی بنائے گئے، بیان کی آخری سز انہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت سز اکیں ان کو قیامت والے دن دی

جائیں گی جن کا ان سے دعدہ کیا جا تا ہے۔

#### مسكه تقدير:

آباً کل شَیْءِ حلقناہ بقدر آئمہ اہل سنت نے اس آیت اور اس جیسی دیگر آیات سے استدلال کرتے ہوئے تقدیر اللی کا اثبات کیا ہے جس کا فرقہ قدریدا نکار کرتا ہے، مطلب سے ہے کہ دنیا کی کوئی چیز الل می نہیں پیدا کردی گئی ہے، بلکہ ہر چیز کی ایک تقدیر اور منصوبہ بندی ہے جس کے مطابق وہ ایک مقرر وقت پر بنتی ہے اور خاص شکل وصورت اختیار کرتی ہے ایک خاص مدت تک باقی رہتی ہے اور ایک خاص وقت پرختم ہوجاتی ہے، اس عالمگیر ضابطہ کے مطابق خود اس دنیا کی بھی ایک تقدیر ہے جس کے مطابق ایک وقت خاص تک یے چل رہی ہے اور ایک وقت خاص پر اسے ختم ہونا ہے۔

وَمَا اَمْرُنَا اِلَّا وَاحِدَةً (الآیة) یعنی قیامت برپاکرنے کے لئے ہمیں کوئی بڑی تیاری نہیں کرنی ہوگا اور نہاسے لانے میں کوئی بڑی مدت صرف ہوگا، ہماری طرف سے ایک علم صادر ہونے کی دیر ہے، تھم صادر ہوتے ہی پلک جھپکتے قیامت بریا ہوجائے گا۔

وَلَقَدُ اَهْلَكُنَا اشیاعَكُم فِهل من مدّكِر لیخی اگرتم بیجے ہوكہ یکی خدائے حکیم وعادل کی خدائی نہیں بلکہ کی اندھے راجا کی چو پٹ نگری ہے جس میں آ دمی جو پچھ چاہے کرتا پھرے، کوئی اس سے باز پُرس کرنے والانہیں تو تمہاری آ نکھ کھولنے کے لئے انسانی تاریخ موجود ہے جس میں اسی روش پر چلنے والی قومیں بے دریے تباہ کی جاتی رہی ہیں۔

و کُـلُّ شبی فعلوہ فی الزُبُر (الآیة) لیمنی بیلوگ اس غلط بہی میں بھی ندر ہیں کہ ان کے کئے ہوئے کالے کرتوت غائب اور مفقو دہو گئے ہیں نہیں ، ہر مخص ، ہر گروہ اور ہر تو م کا پورا پورار ریکار ڈھنوظ ہے اور اپنے وقت پروہ سامنے آجائے گا۔





# ورقا المركز ويقي المال المراج المرابع المرابع

سُورَةُ الرَّحْمٰنِ مَكِّيَّةٌ او إلَّا يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ (اللَّايَة) فَمَدَنِيَّةٌ وهي سِتُّ اوثمَانٌ وَّسَبُعُونَ ايَةً.

سورہ رحمٰن مکی ہے(یا) إلا يسألهٔ الآية مدنی ہے اور وہ ٢ ١٨ ١ يتن ہيں۔

لِسُمِ اللهِ الرَّحُ مِنِ الرَّحِيْ مِنِ الرَّحِيْ مِنَ الرَّحِمْنُ فَعَلَّمَ مَنْ شَاءَ الْقُرْانَ فَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ فَى الجنسَ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانُ النَّطْقَ ٱلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ كُسُبَانِ ﴿ بِحِسَابِ يَجُرِيَانِ وَالنَّجُرُ مَالَا سَاقَ له مِن النَّبَاتِ وَالشَّجُرُ ماله سَاقٌ يَشَجُدُنِ® يَخُضَعَان بِمَا يُرَادُ سنهما وَالتَّمَّاءُ رَفَعَهَ أُوصَعَ الْمِيْزَانَ۞ اَثبَتَ العَدُلَ ٱلْاَتَطُعُوا اي لِاجُل اَنُ لَا تَجُورُوا فِي الْمِيْزَانِ® مَا يُوزَنُ به وَالْقِيمُواالْوَزْنَ بِالْقِسْطِ بالعَدُل وَلَاتُخُسِرُواالْمِيْزَانَ® تَنْقُصُوا المَوزُونَ وَالْكَرْضَوَضَعَهَا اَثَبَتَهَا لِلْكَنَامِينَ لِلْحَلُقِ الإِنْسِ والجِنِّ وغيرهِم فِيْهَافَاكِهَةٌ "قَاللَّخْلُ الـمَعْهُودُ ذَاتُالْأَلْمَامِرَ ﴿ اَوْعِيَةُ طَلُعِها **وَالْحَبُ** كَالحِنُطَةِ والشَعِيرِ **ذُوالْعَصْفِ** التِّبُنِ **وَالْرَيْحَانُ** ۚ الوَرَقُ والمَشُمُومُ **فَبِاَيَ الْآ** ِ نِعَم م**َّرَكُمَا** يَايُّهَا الإنُسُ وَالحِنُّ **ثُكَذِّبنِ**® ذُكِرَت احدى وثلثِينَ مَرَّةً وَالإسْتِفهامُ فِيهَا لِلتَّقرِير لما روى الحَاكِمُ عَن جَابِرِ قَالَ قَرأً عَلينا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُورَةَ الرَّحمٰنِ حَتَّى خَتَمَها ثُم قَالَ مَالِي الأكُمُ سُكُ وتُما لَلُجنُّ كَانُوا أَحْمَىنَ منكم رَدًّا مَا قَرَأْتُ عليهم هذه الآيةَ مِن مَرَّةٍ فَبِاَيِّ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبْنِ، الا قالُوا وَلَا بشيئ مِن نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الحَمُدُ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ادَمَ مِنْصَلْصَالِ طين يَابس يُسْمَعُ له صَلْصَلَةٌ اى صَوتُ اذا نُقِرَ **كَالْفَخَّارِ®َ** وهُو مَا طُبِغَ مِنَ الطِّينِ **وَخَلَقَ الْجَلْنَ** ابا الجِنِّ وهُو ابليسُ مِ**نَمَّالِجَ مِّنُ نَالِ**®َ هُو لهَبُها الخَالِصُ مِنَ الدُّخان فَ**مِ آيّ الْآمِرَ بَيِكُمَا ثَكَدِّبنِ® رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ** مَشُرِق الشِّنَاءِ ومَشُرِق الصَّيْبِ **وَرَبُ الْمَغْرِبَيْنِ** كَذَالِكَ فَ**يَاكِيَّ الْآءَ رَبَّكِمَ التَّكَذِّبٰنِ مَنَحَ** اَرْسَلَ ا**لْبَحْرَيْنِ** العَدُبَ والمِلُعَ يَ**لْتَقِيْنِ ﴿** فِي رَأَي العَيْنِ بَيْنَهُمَا **بُرْنَحُ** حَاجِزٌ مِن قُدُرَتِهِ تعالىٰ **لَايَبْغِينِ ۚ** لايَبُغِي وَاحِدٌ منهما على الأخَرِ فَيَخُتَلِطَ به **فَبِلَيّ الْآنِنَيُّمَا ثَكَدِّبْنِ® يَغُثُحُ** 

تروع كرتا مول الله كے نام سے جو برا امہر بان نہایت رحم والا ہے، رحمٰن نے جس كوچا ہا قرآن سكھلايا <u> انسان تعنی جنس انسان کو پیدا فر مایا اس کو گفتگو کرنا سکصلا یا سورج اور حیا ند</u> مقرره حساب سے چلتے ہیں اور بیلیس یعنی وہ گھاس جس کا تنانہ ہو اور شجر لینی نے دار درخت، جوان سے مطلوب ہے اس کے تابع ہیں، اور اسی نے آسان کو بلند و بالا ۔ کیااورمیزان رکھ دی تینی انصاف قائم کیا <del>تا کہتم لوگ تول میں تج</del>اوز نہ کرواور تا کہانصاف کے ساتھ وزن کوٹھیک رکھواور تول میں کم نہ دو تعنی وزن میں کمی نہ کرو اورمخلوق یعنی جن وانس وغیر ہ کے لئے زمین بچھا دی جس میں میوے ہیں اور تھجور کے درخت ہیں جومعلوم ہیں جن کے (پھلوں) پرغلاف ہوتا ہے (اکسمام) شگوفہ کاغلاف، اورغلہ جبیبا کہ گندم اور بُو بھوسے والے اور پتوں والے (یا) خوشبو والے پھول بیدا کئے تو اے جن اور انسانو! تم اینے رب کی کون کون سی نعمتوں <u>ے منکر ہوجاؤگے؟</u> (بیآیت) ۳۱ مرتبہ ذکر کی گئی ہے اور استفہام اس میں تقریر کے لئے ہے، جبیبا کہ حاکم نے جابر تَعْجَانَتُهُ تَعَالِيُّ ہے روایت کیا ہے فرمایا کہ رسول الله ﷺ نے ہم کوسورہ رحمٰن پوری پڑھ کرسنائی ، پھر فرمایا کیا بات ہے کہ میں تم کوخاموش دیکھر ماہوں؟ جنات جواب کے اعتبار سے یقیناً تم سے بہتر تھے، میں نے جب بھی ان کو بیآیت فَبِ اَتِ الآءِ رَبُّكُمَا تُكَدِّبَان يِرْ صَرَسَانَى بَهِي اليانهين مواكرانهول نے وَلَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَدِّبُ فَلَكَ الحَمْدُ نہ کہا ہو(اے ہمارئے پروردگار ہم تیری کسی نعمت کی بھی تکذیب (ناشکری) نہیں کرتے، تیرے ہی لئے سب تعریفیں ہیں)اس نے انسان آ دم کوالیم مٹی سے جوٹھیکرے کی طرح تھنگتی تھی پیدا کیا (یعنی)الیی خشک مٹی ہے جس میں آ وازتھی جب بجایا جائے اوروہ الیم مٹی ہے جس کو پکایا گیا ہو اور جنات کو (لیعنی ) ابوالجن کواوروہ ابلیس ہے خالص آگ سے پیدا کیا، اور مساد ج آ گ کاوہ شعلہ جس میں دھواں نہ ہو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہوجا و گے؟ وہ دونوں مشرقول سردیوں کی مشرق اور گرمیوں کی مشرق اور اسی طرح دونوں مغربوں کا رب ہے تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعتوں کے منگر ہوجاؤگے؟ شوراور شیریں دو دریاؤں کو جاری کیا جو بظاہر ملے ہوئے ہیں،حقیقت میں ان دونوں کے درمیان آڑ ہے بعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی آڑ ہے کہ دونوں بڑھنیں سکتے ، بعنی ان دونوں میں سے کوئی دوسرے بر تجاوز نہیں کرسکتا کہاس سے خلط ملط ہوجائے توتم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہوجاؤ گے؟ اوران دونوں سے یعنی دونوں کے مجموعہ سے موتی اور مو تکے برآ مد ہوتے ہیں مجموعہ کا اطلاق ایک پربھی ہوتا ہے اور وہ (دریائے) شور ہے یخو جُ معروف اور مجہول دونوں ہے(لؤلؤ) بڑے سرخ موتی (مرجان) چھوٹے موتی توتم اپنے رب کی کون کون ک تعتوں کے منکر ہوجاؤ گے؟ اللہ ہی کی ملک ہیں وہ جہاز (کشتیاں) جو دریا میں پہاڑوں کے مانند بلند ہیں، بلنداورعظیم ح (مَنزَم پتائش لاَ ≥

ہونے میں بہاڑوں کے مانند ہیں توتم اپنے رب کی کون کون کون کا مشر ہوجاؤ گے؟

## عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قِوُلَى ؛ الرَّحمٰن مبتداء ابعداس كى خر، تعديداورا قامت جة كطور پرخربغيرعطف كم متعدد بھى ہوكتى ہے جيماك يبال بغيرعطف كے متعدد ہيں ،الموحمٰن مبتداء اور مابعداس كى خبر، يدان لوگوں كے نزديك ہے جوالح وحمٰن كو پورى آيت نہيں مانتے اور جولوگ پورى آيت مانتے ہيں ،ان كے نزديك الموحمٰن مبتداء محذوف كى خبرہ اى الله الموحمٰن يا الموحمٰن مبتداء محذوف كى خبرہ اس كى خبر محذوف ہے۔

فِيُولِيْ ؛ مَنْ شَاءَ اس عبارت كاضافه سے اشاره كرديا كه عَلَّمَ متعدى بدومفعول ہے اورمفعول اول اس كامحذوف ہے۔ فِيُولِيْ ؟ ؛ النطق گويائی ، اظہار مانی الضمير ، يةوت حيوانات مين نہيں ہے۔

قِوُلْنَى ؛ بحسبان يوحَسِبَ كامصدرمفرد بمعنى حاب جيباكه عُفران و كُفُران اوريهِ هى ہوسكتا بى كەجساب كى جَعَى موجساب كى جَعَى موجسات كى جَعَى مُوجساك شەھاب كى جَعَى مُفْهَان اور دَغِيْف كى جَعَ دُغْفَان (چپاتى) مطلب يەب كىشس وقىرمقررە حساب سے اپناپ برجوں ميں چلتے ہيں سرِ موانح افن ہيں كرتے۔

فِيُّوُلِنَى ؛ اَى لِاَجْلِ أَنْ لَا تَجُوْرُوا ياس بات كى طرف اشاره بى كە ألَّا تَطْغُوا مِين أَنْ مصدريه بند كه نافيه اور أَنْ سے يَهُ كَانُ اللهِ عَلْتَ مقدر به به كه نافيه اور أَنْ سے يَهُ لِلهِ عَلْتَ مقدر به ب

فِيُولِكُ : أَكُمَام ، أكمام جمع كِمْ بَعَيْ شُوف كاغلاف جهل \_

فِيَوْلِكُمْ : آلاء تعتين واحد إلى والى جيم مِعى وحَصَى وإلى الى.

قِوُّلْكَى ؛ رَبُّ المشرقين ، رَبُّ كرفع كساته ، رفع كى تين وجہيں ہو كتى ہيں الى يدربُ المشرقين بتركيب اضافى مبتداء اور مَسرَجَ البحرين اس كنجر، اور مبتداء فير كورميان جمله معترضه ہو الله دبُ المشرقين مبتداء محذوف كى خر، اى هُو رَبُّ المشرقين الله يد حلق كا فاص بدل ہو، اور بعض حضرات نے مِن رَبِّكُمَا سے بدل مان كر مجرور بھى يرا ھا ہے۔

قِكُولَئُ، يَلْتَقِيَانَ بِهِ بَحْرَيْنِ سِمال ہے۔

فَوْلَى، مجموعهٔ الصَّادِق باَحَدِهِمَا شارح كايفر مانا كدونول كِ مجموع پربھی واحد كااطلاق صحح بہت ہماں الصّاح لئے كرمجموع سے بعض اى وقت مرادلينا صحح ہے جبكہ بعض سے متعدد مراد ہوں ورنہ توجمع بول كروا حدمرادلينا ورست نہيں ہے۔

#### ێٙڣٚؠ<u>۬ڒۅؖڗؿۘڽؗ</u>ڂڿ

ام:

اس سورت کانام' سورہ رحمٰن' ہے، جو کہ پہلے ہی لفظ سے ماخوذ ہے، حدیث میں اس کوعروس قرآن بھی کہا گیہ ہے آپ نے فرمایالمک شدی عبروس وعروس المقرآن، المرحمن (خازن) اس سورت کے تکی، مدنی ہونے میں اختلاف ہے، اہام قرطبی نے چندروایات حدیث کی وجہ سے کی ہونے کو ترجے دی ہے، ابن جوزی نے کہا ہے کہ بیسورت مدنی ہے، اگر چہ بعض روایات میں حضرت عبداللہ بن عباس مدنی ہے، مگر علاء تغییر اس سورت کو بالعوم کی قرار دیتے ہیں، اگر چہ بعض روایات میں حضرت عبداللہ بن عباس دوسری روایات اس کے خلاف بھی منقول ہیں دوسرے اس کا مضمون مدنی ہورتوں کی بنبست کی سورتوں سے زیادہ مشابہ دوسری روایات اس کے خلاف بھی منقول ہیں دوسرے اس کا مضمون مدنی سورتوں کی بنبست کی سورتوں سے نیادہ مشابہ ہورت فرمائی لوگ سن حضرت جابر فوکافلائنگنگا ہے۔ سے کہ رسول اللہ سی تھی نے لوگوں کے سامنے سورہ رحمٰن پوری سورت تلاوت فی تواثر قبول کرنے کے اعتبار سے وہ تم ہے بہترر ہے کیونکہ جب میں قرآن کے اس جملہ پر پہنچا تھا فیساتی سورت تلاوت کی تواثر قبول کرنے کے اعتبار سے وہ تھے (الا بشسیء مِن نِعَمِكُ رَبَّنا نكذبُ فلكَ الحمد) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ سورت کی ہے کیونکہ لیاۃ الجن کا واقعہ ملم میں پیش آیا تھا۔

## سيرت ابن مشام كى ايك روايت:

مارنے لگے گرحفرت عبداللہ نے پرواہ نہ کی ، یلتے جاتے تھے اور پڑھتے جاتے تھے، جب تک ان کے دم میں دم رہاقر آن سناتے چلے گئے، آخر کار جب وہ اپناسوجا ہوا منہ کیر پلٹے تو ساتھیوں نے کہا ہمیں اسی چیز کا ڈرتھا، انہوں نے جواب دیا آج سے بڑھ کریہ خدا کے دشمن میرے لئے بھی ملکے نہ تھے، تم کہوتو کل پھر ان کو قر آن سناؤں ،سب نے کہا بس اتناہی کافی ہے، جو کچھوہ نہیں سننا چاہتے تھے وہ تم نے انہیں سنا دیا۔ (سیرتِ ابن هشام: حلد اول ص ۳۳٦)

#### شان نزول:

کہا گیا ہے کہ السوحمن علَّمَ القر آن اہل مکہ کے اس قول کے جواب میں نازل ہوئی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اس کوکوئی بشر
سکھلاتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ بیان کے اس قول کے جواب میں نازل ہوئی وہ کہا کرتے تھے کہ رخمن کیا ہے؟ اس سورت میں
اللّٰد تعالیٰ نے اپنی بہت کی تعتیں شار کرائی ہیں، عَلَّمَ المقر آن میں اللّٰہ تعالیٰ نے نعتوں میں جوسب سے بڑی نعمت ہے اس کے
ذکر سے ابتداء کی ہے اور وہ نعمت قر آن ہے اس لئے کہ قر آن پر دارین کی سعادت کا مدار ہے۔ (فتح القدير شوکانی) عَلَّمَ القر آن
کے فقر سے سے آغاز کرنے کا مقصد اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ نہ تو بیکلام آپ کا خود طبع زاد ہے اور نہ کسی انسان وغیرہ کا
سکھلایا ہوا، بلکہ بیاللّٰہ الرحمٰن کا تعلیم فرمودہ ہے۔

خَلَقَ الانسانَ لِعنی انسان بندروغیرہ سے ترقی کرتے انسان نہیں بن گیا جیسا کہ ڈارون کافلسفہ ارتقاء ہے؛ بلکہ انسان کواس شکل وصورت میں اللہ نے پیدا فر مایا ہے جو جانوروں سے الگ ایک مستقل مخلوق ہے، انسان کالفظ بطور جنس کے استعمال ہوا ہے۔

عَــُـمَــهُ البيـان بيان سكصلانے كامطلب ہے اظہار مافی الضمير كاطريقة سكصلايا، ہر مخص اپنی مادری زبان ميں اپنے مافی الضمير كوبغير سكصلائے خود بخو داداكر ليتاہے يہى تعليم اللي كانتيجہ ہے جس كااس آيت ميں ذكر ہے۔

الشهب والمقه و بحسبان انسان کے لئے جونعتیں حق تعالی نے زمین وآسان میں پیدافر مائی ہیں اس آیت میں علویات میں سے شر وقر کا ذکر خصوصیت سے شایداس لئے کیا ہے کہ عالم دنیا کا سارانظام ان دونوں سیاروں کی حرکت اوران کی شعاعوں سے وابستہ ہے۔

فَدِاَی الآءِ رہِے ما تُکڈِبنِ یانسان اور جنوں دونوں سے خطاب ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوا کرانسے پوچھ رہاہے، یہ تکراراس شخص کی طرح ہے جو کسی پر مسلسل احسان کر لیکن وہ اس کے احسان کامنکر ہو، جیسے کہے میں نے تیرافلاں کام کیا، کیا تو انکار کرتا ہے، فلاں چیز تجھے دی، کیا تجھے یا ذہیں؟ تجھے پر فلاں احسان کیا تجھے ہمارا ذراخیال نہیں؟ (منع العدیر)

خَلَقَ الإنسانَ مِنْ صَلْصَالِ النه انسان كرجتى مولى ختك مثى سع بيداكيا-

آل عمران میں خلقه من تو اب عام می سے تخلیق بیان ہوئی، آدم علیہ الکھا کے تخلیق چارتشم کی مٹی سے قرآن سے معلوم ہوتی ہے اور مذکورہ چارد وقت میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، بظاہر تعارض و تضاد معلوم ہوتا ہے۔

جِحَلَ بِنِيَ عِاروں مِیں کسی قتم کا تضادوتعارض نہیں ہے اس لئے کہ ذکورہ چاروں حالات مختلف زمانوں کے ہیں، تعارض کے لئے زمانہ کا متحد ہونا شرط ہے، اول اللہ تعالیٰ نے زمین سے تراب (مٹی) لی پھراس مٹی میں پانی ملاکر آمیزہ (گارہ) بنایا جس میں چپکا ہٹ پیدا ہوگئ، پھراس کو ایک زمانہ تک اس حالت پر چھوڑ دیا تو حہ مَا مسنون سڑی ہوئی سیاہ رنگ کی ہوگئ، پھراللہ تعالیٰ نے اس کی تصویر سازی کی جیسا کہ مٹی کے برتن بنائے جاتے ہیں اور پھراس کو سکھاتے ہیں حتی کہ وہ سو کھ کر نہایت سخت مسئوں سند ابنی مرحلہ کا بیان ہے اور کہیں مسئوں مرحلہ کا بیان ہے اور کہیں درمیانی مرحلہ کا بیان ہے۔ درمیانی مرحلہ کا بیان ہے۔

وَ حَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِحٍ مِنْ نَارٍ ، جانُ سے جنس جنات مراد ہے، اور مار ہے آگ کے شعلہ کو کہتے ہیں، انسان کی طرح جن بھی عناصر اربعہ سے بنا ہوا ہے، گرجن میں ناری عضر غالب ہے جبیبا کہ انسان میں خاکی عضر غالب ہے رَبُّ السمشوقیدن وربُّ السمغوبین سے سردی گری کے مشرق ومغرب مراد ہیں شمس وقمر کا مطلع اور مغرب اگر چہ بہت قلیل مقدار میں روزانہ ہی بدلتار ہتا ہے اس لئے آسانی سے اس کا احساس نہیں ہوتا، گری سردی کے مشرق ومغرب میں چونکہ بین فرق اور نمایاں فاصلہ ہوتا ہے اس لئے صرف ان کا ہی ذکر کر دیا ہے، اور بعض حضرات نے مشرقین اور مغربین سے شمس وقمر کے مشرق ومغرب مراد لئے ہیں۔

وجَوابُ إِذَا فَمَا اَعُظَمَ الهَولَ فَيِلِي الْآوَرَبِكُمَاتُكَدِّبِنِ فَيُومَ إِلَّا لَيْسُكُنْ فَيْ الْمَاسُكُنْ عَن ذنبه ويُستَعَلَى وقَدتِ الْخَرِ فَوَرَبَكَ لَنَسُمُلَنَّهُمُ اجمعين والجَانُ هُنا وفيما سياتِي بمعنى الجِنِي والانسُ فيما المنتِي بمعنى الجِنِي والانسُ فيما المنتِي الإنسِي فَيَكِي الْآوَرَ الْمَالَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

تر العقول کوغلبدریتے ہوئے مسن پر ہے سب فناہونے والا ہے ذوی العقول کوغلبدریتے ہوئے مسن سے تعبیر کیا ے (صرف) <del>تیرے باعظمت</del> مومنین پراپنے انعاموں کا احسان کرنے والے <mark>رب کی ذات باقی رہ جائے گی سوتم اپنے رب کی</mark> کون کون سی نعتوں کے منکر ہوجاؤ گے؟ اور سب آسان اور زمین والے اسی سے مانگتے ہیں تعنی زبان قال سے یا زبان حال ہے(طلب کرتے ہیں)جس چیز کی ان کوحاجت ہوتی ہے خواہ عبادت پر قدرت ہو، یارز تی یامغفرت وغیرہ رغیرہ پر وہ ہروقت ایک شان میں رہتا ہے ( یعنی ہمہوفت )ایسے شغل میں رہتا ہے جس کووہ عالم میں اس کے مطابق جواس نے از ل میں مقدر کر دیا ہے مثلًا زندگی دینااورموت دینااورعزت دینااور ذلیل کرنا،اور مالدار کرنااورمفلس کرنااور داعی کی دعاء کوقبول کرنا،ادرسائل کو عطا کرناوغیرہ وغیرہ سوت<mark>م اپنے رب کی کون کون سی نعتوں کے منکر ہوجاؤ گے؟ اے</mark> انسانواور جنو! ہم عنقریب تمہارے لئے فارغ ہوں گے لیعنی تمہارے حساب کی طرف متوجہ ہوں گے تم اپنے رب کی کون کون سی تعمتوں کے منکر ہوجاؤگے؟ اے جن اور انسانوں کی جماعتوا گرتم آسانوں اور زمین کی حدود سے نکل سکتے ہوتو نکل جاؤ امرتعجیز کے لئے ہے تم طاقت کے بغیرنہیں نکل \_\_\_\_\_ سکتے اورتم کواس کی طاقت نہیں سوتم اپنے رب کی کون کون کون کون کے منکر ہوجا دُگے وہ تمہارےاوپر آگ کے شعلے چھوڑے گا (شواظ) آگ کاوہ شعلہ جس میں دھواں نہ ہو، یا مع دھوئیں کے، اورخالص دھواں چھوڑے گا کینی ایسادھواں کہ جس میں شعلہ نہ ہو <u>پھرتم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے</u> بلکہ وہتم کومحشر کی طرف تھینچ کر لے جائے گا سو ت<mark>م اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر</mark> ہوجاؤ گے؟ پس جب آسان پیٹ جائے گا یعنی ملائکہ کے نزول کے لئے درواز ہے کھل جا ئیں گے اور چیڑے کے مانندسرخ موجائے گا جیسا کہ سرخ چرا (یعنی) سابقہ حالت کے برخلاف اور إذا کا جواب فَمَا أعظم الهَوْل (محذوف ہے) یعنی کس قدر ہولناک منظر ہوگا؟ سوتم اپنے رب کی کون کون سی تعمتوں کے منکر ہوجاؤگے؟ اس دن کسی انسان اور جن کے گناہوں کی پِسْن نہوگی اور دوسرے وقت میں پِسش ہوگی (جیسا کفر مایا) فَوَرَبِّكَ لَنسْئلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ لِيخْنْتُم ہے تیرے رب کی ہم ضروران سے باز پُرس کریں گے،اور جانٌ یہاںاورآ ئندہ جنیٌ کے معنی میں ہے،اور انس بھی مذکورہ مقاموں میں انسیُّ کے معنی میں ہے سوتم اپنے رب کی کون کون کون کون کون کون کون کون کون کے منکر ہوجاؤگے؟ مجرم اپنے حلیوں سے پہچانے جائیں گے لیعنی چہروں < (مَزَم بِبَلشَهُ ا

# تَجِقِيق لِيَرِينِ لِيَسْمِينَ لَا تَفْسِّلُهُ كَفْسِّلُهُ كَافِيلًا كُولُولًا

چَوُلِی ؛ ای الارض من الحدوان مفسرعلام نے عَسلَیْها کی تفسیر اَی الارْضِ سے کر کے اشارہ کردیا کہ جنت ونار، حوروغلمان فنانہیں ہوں گے؛ بلکہ زمین کی اشیاء فنا ہوں گی، نیز مُحلَّ یَومٍ هُوَ فِی شَانِ سے یہود پر ردہوگیا، یہود کاعقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھدن میں پوری کا تنات کو پیدا فر مایا جمعہ کے دن آخری وقت میں حضرت آدم کی تخلیق فر مائی اور شنبہ کے دن کوئی کا منہیں کیا، یہی وجہ ہے کہ یہود ہفتہ کو چھٹی کرتے ہیں۔

فِحُولِكَ ؛ ثقلان جن وانس كو ثقلان اس ك كت بي كريه حياةً ومماةً زين رُقل موتي بير

فِيُوَلِيْ ؛ فانفذُوا امرتعجيز كے لئے ہے لينی اگرتم ہماری حدودِ سلطنت سے نکل سکتے ہوتو نکل جاؤ، بيالياہی ہے جبيبا كه فاتو ا بسورةِ مِّن مِّنلهِ.

قِوُلْكَى، كاللهِ هَان كانت كى خبر افى بھى موسكى ہاوروردة كى صفت بھى نيز كانت كاسم سے حال بھى، دِهَان دُهْنُ كه هُنُ كى جمع بھى موسكى ہے اوروردة كى صفت بھى نيز كانت كاسم سے حال بھى، دِهَان دُهُنُ الله كى جمع بھى موسكى ہے، جيسے دُمْتُ ورمَاتُ اس صورت ميں دِهان المجھٹ كے معنى ميں موگا، جيسا كدوسرى آيت ميں آسان كو المجھٹ كے ساتھ تشبيدى كئى ہے كہ حماق الله تعالىٰ يومَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالمُهْلِ اورمُهُل تيل كى تاجھٹ كو كہتے ہيں، دوسرى صورت يہ ہے كہ دهان اسم لِمَا يُدَّهَنُ به.

فِيُولِكُم : وَالْبَحَاثُ هِلْهُنا وفيما سياتي بمعنى الجنيّ وَالإِنْس فيهِمَا بمعنى الإِنْسِيّ اس پورى عبارت كاضافه ئے مفسر علام كامقصدا يكسوال كاجواب ديناہے۔

جِولَ شِيع: اسى سوال كاجواب دينے كے لئے مفسر علام نے فر مايا جائى، جِينى كاور إنس، إنسى كمعنى ميں ہاوريد

دونوں جنس کے افراد میں سے ہیں، یہ دونوں ان الفاظ میں سے ہیں کہ جن کی جنس اور فرد میں امتیازیاء کے اضافہ سے ہوتا ہے، جیسے زنج اور زنجی میں ہے۔

قِوُلْ مَى : زرقة العيون نيلكون تكسي، اس كوربچشم بھى كہتے ہيں، اس كور بى آكسيں بھى كہتے ہيں۔ قِوُلْ مَى : آن يد إنى سے اسم فاعل كاصيغه ہے كولتا ہوا يانى۔

#### تَفَيْهُ رُوتَشَيْحٌ حَ

تحلّ مَنْ عَلَيْهَا فَانَ ، عَلَيْهَا كَ ضميركا مرجع ، ارْض ہے جس كاذكر وَ الْآرْضَ وضَعَهَا لِلْآنام ماقبل ميں گذر چكاہے ،

اس كے علاوہ الارض ان عام اشياء ميں ہے ہے جن كی طرف ضمير راجع كرنے كے لئے پہلے ، مرجع كاذكر لازم نہيں ، مطلب يہ ہے كہ جو جنات اور انسان زمين پر ہيں سب فنا ہونے والے ہيں ، اس ميں جن وانس كے ذكر كي تخصيص اس لئے كي گئ ہے كہ اس سورت ميں مخاطب يبى دونوں ہيں ، اس سے بيلا زم نہيں آتا كہ آسان اور آسان والى مخلوقات فانى نہيں ہيں ، كيونكہ دوسرى آيت ميں حق تعالى نے عام لفظوں ميں پورى مخلوقات كافانى ہونا بھى واضح فر ما ديا ہے كہ أن شك ، علم الله و جھ أندكوره دوسرى آيت سے ليكر آيت ، ساك الله قالى نے دوخقيقة و كوبيان فر مايا ہے۔

ایک بیک دندتو ہم خودلا فانی ہواور نہ وہ سر وسامان لا زوال ہے جس سے ہم اس دنیا میں متع ہور ہے ہو، لا زوال اور لا فانی تو صرف اس خدات بزرگ و برتر کی ذات ہے جس کی عظمت پر بیکا نئات گواہی دے رہی ہے اور جس کے کرم سے ہم کو بیہ کچھ تیں نصیب ہوئی ہیں، اب اگر تم میں ہے کوئی شخص گھمنڈ وغرور میں مبتلا ہو کر'' ہم چومن دیگر نیست' کا نعرہ بلند کرتا ہے تو بی شن اس کی بوقو فی اور کم نظر فی ہے، اپنے ذرا سے دائر ہ اختیار میں کوئی بوقو ف کبریائی کے ڈینے ہجا لے، چند بندے جواس کے گروجم ہو جا کیں، ان کا برغم خویش خدا بن بیٹھے، تو بید ہو کے گئی گنی دیر کھڑی رہ کتی ہے، کا نئات کی وسعتوں میں جس زمین کی حثیت ایک رائی کے دانے کے برابر نہیں ہے، اس کے ایک کونے میں دس ہیں سال یا سو بچاس سال جو خدائی اور کبریائی چلے اور قصہ پارینہ اور داستان ماضی بن جائے وہ آخر کیا خدائی ؟ اور کیا کبریائی ہے؟ جس پر بھو لے نہ سائے۔

دوسری اہم حقیقت جس پران دونوں مخلوقوں کو متنبہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے سواد وسری جن ہستیوں کو بھی تم معبود ومشکل کشااور حاجت روابنائے ہوئے ہو خواہ وہ فرشتے ہوں یا انبیاء واولیاء یا چا نداور سورج یا دیوی دیوتا یا اور کسی شم کم معبود ومشکل کشااور حاجت کو پورانہیں کرسکتا، وہ بے چار ہے تو خودا پنی ضرور یات اور حاجات کے لئے اللہ کے مخلوق ،ان میں سے کوئی تمہاری حاجت کو پورانہیں کرسکتے تو تمہاری مشکل کشائی کے مختاج ہیں، ان کے ہاتھ تو خوداس کے آگے بھیلے ہوئے ہیں وہ خودا پنی حاجت روائی نہیں کرسکتے تو تمہاری مشکل کشائی کیا خاک کریں گے، اس نا پیدا کنار کا کنات میں جو بچھ ہور ہا ہے، تنہا ایک خدا کے تھم سے ہور ہا ہے، اس کی کارفر مائی میں کسی کا کوئی وخل نہیں ہے۔

سَنَفُورُ عَ لَکُمْ اَیّهٔ النَّقَلان، ثِقُلُ کا شنیہ ہے بھل خاص طور پراس ہو جھ کو کہتے ہیں جو کسی پرلدا ہواہواور قابل قدر شی کو بھی کہتے ہیں ایک حدیث میں یہی معنی مراد ہیں ،مراداس سے جنات اور انسان ہیں اس لئے کہ شروع سے روئے خن انہی کی طرف ہے ،مطلب یہ ہے کہ اے جن اور انسانو! جوز مین پر ہو جھ بنے ہوئے ہو میں عقر یہ تمہاری خبر لینے کے لئے متوجہ ہونے والا ہوں ،اس کا بیم مطلب ہر گرنہیں کہ اس وقت اللہ تعالی ایسا مشغول ہے کہ اسے ان نافر مانوں سے باز پرس کرنے کی فرصت نہیں ، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہر کام کے لئے ایک خاص اوقات نامہ مقرر کر رکھا ہے جس کے مطابق وہ اس کا نئات خور فات میں میل پیرا ہے جب جس کام کا وقت آ جائے گا تو وہ کام اس وقت پر ہوجائے گا، فی الوقت اس امتحان گاہ بھی ختم کر دی کے تصرفات میں کہا کہ اسلہ چل رہا ہے ، وقت پورا ہوتے ہی کیلئے ت امتحان کا سلسلہ تھم کردیا جائے گا اور یہ امتحان گاہ بھی ختم کردی جائے گا، اس کے بعد اس سلسلہ کا دوسرا دور شروع ہوگا، جس میں جن اور انسانوں کے اعمال کی جائج شروع ہوگی اولین و آخرین کو از سرنو زندہ کر کے جمع کیا جائے گا،اس اوقات نامہ کے اعتبار سے یہ دوسرے دور کی کارروائی ہوگی،اس اوقات نامہ کے لحاظ سے فرمایا گیا ہے کہ ابھی پہلے دور کا کام چل رہا ہے ، دوسرے دور کا وقت ابھی نہیں آیا۔

یک منفسکر البحق والانس (الآیة) اس کامطلب سے ہا ہے جن اور انسانو! اگر تمہیں سے گمان ہوکہ ہم بھاگ جا کیں گے اور حساب و کتاب سے نج جا کیں گے اور حساب و کتاب سے نج جا کیں گے اور حساب و کتاب سے نج جا کیں گے تو لوا پی قوت آزما دیکھو، اگر تمہیں اس پر قدرت ہے کہ آسان اور زمین کے دائرہ سے باہر نکل جا وَ، تو نکل کر دکھا وَ، بیکوئی آسان کا منہیں۔

یُرسُلُ عَلَیْکُما شُوَاظُ (الآیة) حفرت ابن عباس اور دیگرائر تفییر نے فرمایا کہ شُواظ ضمیشین کے ساتھ، آگ کاوہ شعلہ جس میں دھواں نہ ہواور نہ حاس اس دھوئیں کو کہاجا تا ہے جس میں آگ نہ ہو، اس آیت میں بھی جن وانس کو مخاطب کر کے ان پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑنے کا بیان ہے، مطلب سے ہے کہ ہوسکتا ہے جہنم کے مجر مین کو فدکورہ دونوں قتم کا عذاب دیا جائے، اور بعض مفسرین نے اس آیت کو چھیلی آیت کا تکملے قرار دیکر میمنی کئے ہیں کہ اے جن وانسانو! آسانوں کی حدود سے نکل جائے، اور بعض مفسرین نے اس آیت کو چھیلی آیت کا تکملے قرار دیکر میمنی کئے ہیں کہ اے جن وانسانو! آسانوں کی حدود سے نکل جائے ، اور بعض مفسرین نے اس آیت کو چھیلی آیت کا تکملے قرار دیکر میمنی کئے ہیں کہ اے جن وانسانو! آسانوں کی حدود سے نکل

جاناتمہارے بس کی بات نہیں ،اگرتم ایباارادہ کربھی لوتو جس طرف تم بھاگ کر جاؤگے تو آگ کے شعلے اور دھوئیں کے بگولے تمہیں گھیرلیں گے (ابن کثیر )اس وقت تمہاری کوئی مدد نہ کرےگا۔

فَيُوْمَئِذٍ لَا يُسْئِلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَ لَا جَانٌ اس كَاتشرَ كَ آكَ والافقره يُعُوفُ المجرمُونَ بسيمهُمْ فيُوْخَذُ بِالسَّوْ المبحرمُونَ بسيمهُمْ فيُوْخَذُ بِالسَّوْ المبحرمُ الشان مجمع بِهِان لِنَ احِب مطلب يہ بحاس عظيم الثان مجمع ميں جہاں تم اولين اور آخرين جمع ہوں گے، يہ لوچھتے پھرنے كى ضرورت نه ہوگى كہ كون كون لوگ مجرم ہيں؟ مجرموں كے اترے ہوئے چہرے اور ذلت وندامت سے جھى ہوئى آئميں اور بدن سے چھوٹنا ہوا پينے خود ہى يراز فاش كرديں گے، اگر بازيرس ہوگى تواس بات كى كم نے يہرم كيول كيا؟ نه يہ كہ كيايا نہيں ، يعض مقام كابيان ہے۔

نَوَاصِیْ، ناصیۃ کی جمع ہے، پیثانی کے بالوں کو کہتے ہیں نَوَاصِی والاقدام سے پکڑنے کا بیمطلب بھی ہوسکتا ہے کہ کسی کوسر کے بال پکڑ کر گھسیٹا جائے گا،اور کسی کوٹائگیں پکڑ کریا بھی اس طرح اور بیمطلب بھی ہوسکتا ہے کہ پیثانی کے بالوں اور ٹانگوں کوایک جگہ جکڑ دیا جائے گا اور ڈنڈا ڈولی کر کے جہم میں پھینک دیا جائے گا۔

(والله اعلم بالصواب)

<u>وَلِمَنْ خَافَ</u> اى لِكُلّ منهما او لِمَجُموعِهم مَ**قَامَرَابِّه** قياسَهٔ بَينَ يَدَيه لِلحسَابِ فَتَرَكَ مَعُصِيتَهُ جَنَّانِثُ **فِهَايِّ الْآوَرَيِّكُمَا لَكَذِبِنِ فَا ذَوَاتِ عَلَى الاَصلِ ولا مُها ياءٌ الْفَالِن اللهُ ا** اَعُصَان جمعُ فَنَن كَطَلَلِ فَهِا يِّ الْآوَرَتِيْمُ الْكُذِّبِ فِيهِمَا عَيْنِ تَجْرِينِ فَهِ فَهِمَا عَيْنِ تَجْرِينِ فَهِمَا مِن الْآوَرَتَبُمَا ثَكَذِّبِ فَ فَيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَالِهَةِ فَى الدنيا او كُلّ سَا يُتَفَكَّهُ به **زَوْجُنِ** ۚ نَـوعَـان رطَـبٌ ويَـابِـسٌ والمرُ سنهما في الدُنيا كالحَنُظَلِ حُلُوٌ **فَبِأَيَّ الْآوَرَبِّكِمَالْكَذِّبُنِ** ۗ مُتَّكِيْنَ حالٌ عَامِلُه مَحُذُونٌ اى يَتَنَعَمُونَ عَلَى فُرُشٍ بَطَايِنْهَامِنَ السَّتَبُرَقِ مَا غَلَظ من الدِيبَاج وخَشِنَ والظَّهَائِرُ مِنَ السُّنُدُسِ وَجَنَى الْجُنَّتَيْنِ ثَمَرُهُما دَانِ اللَّهِ عَرِيبٌ ينالُمه القَائمُ والقَاعِدُ والمُضُطَحِعُ **فَيَأَيُّ الْآوَرَٰ لِكُا اُتُكَذِّبٰنِ ﴿ فِيُهِنَّ** فِي الجَنَّتَيُن ومَا اشُتَمَلَتَا عليه مِنَ العُلاَلِيّ والقُصُور **فُصِرْتُ الطَّرْفِ** العَين على اَزُوَاجِهِنَّ المُتَّكِئِينَ منَ الإنُس والجنَّ **لَمُرَيِّطُمِثُهُنَّ** يَفُتَنصُّهُن وهُنَّ مِن الحُور او مِن نساءِ الدُنيا المُنْشَاتِ النُّ قُبُلَهُمْ وَلَا كَانَّ هُ فَيِهِ آي الْآوَرِ تَكِمُ الْكَذِّبُنِ ﴿ كَانَّهُ نَّ الْيَاقُونُ صَفَاءُ وَالْمَرْجَانُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْيَاقُونُ صَفَاءُ وَالْمَرْجَانُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْيَاقُونُ مَا اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّل فَهَايِّ الْأَرْتِكِمُ الْكَذِّبْنِ® هَلْ م جَزَاءُ الْاِحْسَانِ ب ل طًاعَةِ الْآالِاحْسَانُ ﴿ ب ل نَعِيم فَياي الْآءَ رَبَّكُمَا تُكَذَّبْنِ ﴿ <u>وَمِنْ دُوْنِهِمَا</u> اى الجَنَّتَيٰنِ المَذُكُورَتَيُنِ جَنَّاتِٰنَ ﴿ اَيُضًا لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ فَ**يَأَيِّ الْآءِمَ بَبِّكُمَا تُكَدِّبِنِ** ﴿ مُدْهَامَّانِ ﴿ سَوْدَاوَان سِن شِدَّة خُصُرَتِهِما فَهِأَيِّ الْآءَمَ تِبَكُمَا تُكَذِّبنِ ﴿ فِيْهِمَا عَيْنِ نَضَّا لَحَتْنِ ﴿ فَوَارَتَان بالماءِ لاَ يَنْقَطِعَان فَ**مِأَيَ الْآءَرَبِّلُمَ الْكَذَّبْنِ® فِيْهِمَا فَالِهَةٌ وَنَخُلُ وَرُمَّانُ ﴿ هما سنها وقِيلَ سن غيرها**  فَبَآيِّ الْآوَرَيِّكُمُ الْكَذِبِ فَي فِي مِنَ اى الجَنتَيْنِ وقصورهما خَيْرَتُ اَخُلاَقًا حِسَانُ فَ وُجُوهَا فَبِآيِّ الْآوَرَيِّكُمُ الْكَذِبِ فَي الْحَيْوِنِ وَبَيَاضِهَا مَّقَصُورَتُ مَسُتُورَاتُ فِى الْخِيَامِ فَي مِن دُرِ مُجَوَّدٍ مُضَافَة الى الصُور مُحُورً شَدِيدَاتُ سوادِ العُيُون وبَيَاضِهَا مَّقَصُورَتُ مَسُتُورَاتُ فِى الْخِيَامِ فَي اللَّهُ وَيَكُمُ اللَّهُ وَيُلِكُمُ اللَّهُ وَيَكُمُ اللَّهُ وَيَكُمُ اللَّهُ وَيَهُمَ اللَّهُ وَيَهُمُ اللَّهُ وَيَهُمُ اللَّهُ وَيَهُمُ وَاللَّهُ وَيَهُمُ اللَّهُ وَيَهُمُ وَاللَّهُ وَيَهُمُ اللَّهُ وَالْمُوالِقُونَ اللَّهُ وَيَهُمُ اللَّهُ وَالْمُولِي وَمَا وَمَاوِد وَمَاوَد وَمَاوِد وَمَاوِد وَمَاوِد وَمَاوِد وَمَاوِد وَمَاوِد وَمَاوِد هُو وَمَاوِد وَمَاوَد وَمَاوِد وَمَاوِد وَمَاوِد وَمَاوِد وَمَاوِد وَمَاوِد وَمَاوَد وَمَاوِد وَمَاوِد وَمَاوَد وَمَاوَد وَمَاوِد وَمَاوَد وَمَاد وَمَامِونَا وَالْمُوامِ وَالْمُوامِ وَالْمُوامِولَ وَمَامِولَ وَالْمُوامِ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُوامِ وَالْمُومُ وَالْمُوامِولُومُ وَالْمُوامِ وَالْمُوامِ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُوامِولُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُوامِ وَالْمُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُو

تبریم میں اوراس محص کے لئے یعنی ان میں سے ہرایک کے لئے یادونوں کے مجموعہ کے لئے جواپے رب کے روبرو حساب کے لئے کھڑے ہونے سے ڈرااوراس نے اس کی نافر مانی ترک کردی دوباغ ہیں سوتم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا نکارکرو گے؟ ( دونوں باغ) کثیرشاخوں والے ( گھنے ) ہوں گے ذَوَ اتَا، ذَوَ اتَّ کا تثنیہ ہےاصل کےمطابق اوراس کالام یاءہ، اَفْ نَسان، فَسنَن کی جمع ہے (جبیبا کہ) اَطْلَال، طَسلَلِ کی جمع ہے، <del>سوتم اینے رب کی کون کون کی نقتوں کے منکر</del> ہوجا ؤ گے؟ ان دونوں باغوں میں دو بہتے ہوئے چشمے ہیں ،سوتم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہوجا وَ گے؟ ان دونوں کے میووں سے دنیامیں جوکڑ واہے، جنت میں وہ شیریں ہوگا،جیسا کہ خطل (صِر ) سوتم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منگر ہوجا وَ گے؟ جنتی ایسے فرشوں پر تکیدلگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر دبیز سبزریثم کے ہوں گے متک ملین حال ہے،اس کا عامل يَتَذَعَّمُونَ محذوف ہے،استبرق، ریشم کے اس کیڑے کو کہتے ہیں جود بیزاور کھر دُراہواوراً برا (او پر کا کیڑا)سندس یعنی باریک رایشم کا ہوگا، اوران دونوں باغوں کے پھل بالکل قریب قریب ہوں گے جن کو کھڑے ہونے والا اور بیٹھنے والا اور لیٹنے والا (بھی) لےسکتا ہے، سوتم اپنے رب کی کون کون کون کون کون کے منگر ہوجاؤ گے؟ ان باغوں میں اور جس پروہ باغ مشتمل ہوں گے(مثلاً) بالا خانے اورمحلات وغیرہ الیم عورتیں ہوں گی جواپنی نظروں کو جن وانس میں سے اپنے شوہروں پر محبوس کئے ہوں گی جوٹیک لگائے ہوں گے ان سے پہلے ان میں نہ کسی انسان نے تصرف کیا ہوگا اور نہ جن نے بینی ان سے کسی نے وطی نہ کی ہوگی اور وہ حوروں کے قبیل سے ہوں گی ، یا دنیا کی عورتوں کے قبیل سے ہوں گی جن کو ( ولا دت کے توسط کے بغیر ) پیدا کیا گیا ہوگا، سوتم اپنے رب کی کون کون کون کو نعمتوں کے منکر ہوجا وکھے؟ وہ حوریں صفائی میں یا قوت کے اور سفیدی میں موتی کے مانند ہوں گی سوتم اپنے رب کی کون کون سی تغمتوں کے منکر ہوجاؤ گے؟ بھلا اطاعت کا بدلہ تغمتوں کے احسان کے سوااور پچھے ہوسکتا ہے؟ سوتم اپنے رب کی کون کون کون کا انکار کرو گے؟ مذکورہ دونوں باغوں کےعلاوہ دوباغ اور بھی ہیں جو درجے میں ان ے کم ہوں گے، اس کے لئے جواپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا سوتم اپنے رب کی کون کون سی تعمتوں کا انکار کرو گے؟ دونوں باغ گہرے سبزرنگ کے ہوں گے ان کی سبزی کے زیادہ ہونے کی وجہ سے سوتم اپنے رب کی کون کون ہی < (مَرْمُ بِهَالشَّهُ إِ

# عَجِقِيق فِي لِينَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

فِيَوْلِكَى : قِيَامَهُ يه مَقَامٌ كَ تَفسِر ب،اس مِس اس بات كى طرف اشاره بى كهمقام مصدر بـ

قَوْلَى ؛ ذوات على الاصل ولا مُهاياء ، ذَاتَّ كَ تثنيه مِن دولغت بِن ، ايك اصل كاعتبار ب دوسر فظ كاعتبار القط كاعتبار على الاصل ولا مُهاياء ، ذَاتُ كَ اصل كمطابق عن الأصل ذَوَية عن العصل في العصل في المعلم عن المعلم ال

فَوَّوُلِكَى : جَمْعُ فَنَنِ جيها كه أَطْلَال جَعْ طَلَلِ اس اضافه وتشريح عضرعلام كامقصدية تانا بكه اَفْنَاكُ، فَنَنْ كى جَعْبِ نَدَهُ فَنَّ كى جَعْبِ نَدَهُ فَنَّ كى جَعْبِ الله اَطْلَال، طَلَلٌ كى جَعْبِ نَدَهُ طَلُّ كى -

قِوَّوُلِيَى ؛ وَجَـنَا الْجَنَّتين دَانٍ ، جَـنَا الْجَنَّتَيْنِ مبتداءاور دَان اس كَ خَرِ جَنِّى بَعَنْ مجنًى ہےاور دَانِ اصل میں دانو تھا۔

قِحُولِ ﴾ فِي الْحَنَّتَيْنِ ومَا اسْتَمَلَنَا النح يه فِيهِنَّ كَيْفَيرِ إِلَّ تَفْيرِ كَامْقَصْدا يكسوال مقدر كاجواب دينا ب مي فَيْهِنَّ كَيْفِيرِ إِلَى الْمُعْيرِ الله عَلَيْهِ مِنْ كَيْفِيرِ عَلَيْهِ مِنْ الْعُلَالِي وَالقصور كااضافه كركاس وال مقدر كاجواب ديا ب مطابقت موجائے مفسرعلام نے و مااشتَمُلما عليه من العُلَالِي و القصور كااضافه كركاس سوال مقدر كاجواب ديا ہے۔

جِوُلِ شِيْ: جواب كاخلاصه يه ب كه فِيْهِنَّ كامرجع فقط جَانَتَان بى نهيں ہے بلكه وه بھى ہيں جن كو جنتان شامل ہيں مثلًا محلات اور بالا خانے وغيره۔

فَوْلَى ؛ مِن نساءِ الدنيا المنشآت، المنشآت، نساء الدنيا كي صفت المنشآت لاكرا شاره كرديا كه دنيا كي عورتين بحلى الله جنت كوليس كي مكران كو شغير عصر عصر بنايا جائے كاليعنى دوباره ان كي تخليق موكى مگر يخليق ولادت كے واسط سينيس موكى، بلكه الله تعالى ان كوايين دست قدرت سے بنائيس كے۔

فَوَ لَهُمْ ؛ صفاءً وبَيَاصًا جنتى عورتول كوصفائى مين يا قوت أورسفيدى مين لؤلؤ كي ساته تشبيد ينامقصود بندكهان كى تمام صفات مين ـ

قِحُولَكَ ؛ هَلَ مَا جَزَاءُ الإحسان اِلَّا الاحسان ، هَلْ كااستعال چارطريقه پر بهوتا ہے بمعن قَدْ جيها كه الله تعالى كا تول فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ﴿ بَعَن استفهام ، جيها كه الله تعالى كا تول فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ﴿ بَعَن الله تعالى كا تول فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ﴿ بَعَن الله الله الله عَلَى الرّسُل اِلَّا المِلَا عُ الله الله الله الله الله الله عَلَى الرّسُل اِلَّا المِللا عُ المُهِينُ يهاں بھی هَلْ بمعن نفی ہے۔

چُولِي، مُدُهَامَّتَانَ يه اللهُهُمَةُ سے ماخوذ ہاس كمعنى ہيں سابى ،اى سے فرس ادھم ہے،اورسزى جبشديد ہوجاتی ہے تووہ سابى مائل ہوتی ہے۔

**جِوُلِنَى}؛ وَهُ**َـمَامِنها لَعِنى نَخُلُ اور رُمَّان بيدونوں امام ابو يوسف رَحِّمَ کاللهُ تَعَاكنّا ورمجمه رَحِّمَ کاللهُ تَعَاكنّ كِز ديكِ فوا كه مِين شار مِين اور امام ابو حنيفه رَحِّمَ کاللهُ مُعَاكنّ كِنز ديكِ فوا كه مِين شامل نہيں ہيں، اس لئے كه عطف مغائزت كوچا ہتا ہے۔

فَوَّوَلَى ﴾؛ مِنْ دُرِّمُ جَوَّفٍ، مُضَافةً الى القصور شبيها بالخُدُورِ لِينى وه خيے در مُحوف كے مول كي يعنى اتنابر اموتى موگا كه جس كواندر سے خالى كر كے خيمه بنايا جائے گا، اور مصافة الى القصور كامطلب ہے وہ خيے قصر (محل) كاندر مول كے اور بمنزله اور هنى كے مول كے جيسا كه گفر كے اندر عور تيں موتى ہيں اور ن كے سروں پراوڑ هنى بھى موتى ہے۔

فَوَّوُلْكَى ؛ عَبْقَرِيِّ يه عَبْقَرُ كَ طرف منسوب عِرب كاخيال على كدوه جنول كى أيك بستى جالبذا برعجيب وغريب چيز كواس كى طرف منسوب كرتے بيں ، اور قاموں ميں ہے كہ عَبْقر اس مقام كانام ہے جہال جنات بكثرت ہوتے ہيں ، اور عَبْقرِى اس كو كہتے ہيں جو برطرح سے كامل ہو۔ (اعراب الفرآن ملعضا)

### تَفَيِّيُرُوتَشِينَ عَ

ربط:

سابقہ آیتوں میں جن وانس پر دنیوی نعمتوں اور مجرمین کی سزاؤں کا ذکر تھا، ان آیات میں اخروی نعمتوں اور صائحین کے بہتر صلہ کا ذکر ہے، اور اہل جنت کے دوباغوں کا ذکر اور ان میں جونعتیں ہیں ان کا بیان ہے اس کے بعد دوسرے

باغوں کااوران میں مہیا کی ہوئی نعمتوں کا ذکر ہے۔

پہلے دوباغ جن حضرات کے لئے مخصوص ہیں ان کوتو لِمن خَافَ مَقَامَ رَبِّه جنَّدَان سے تعین کر کے بتلادیا ہے، یعنی ان اعلاقتم کے دوباغوں کے ستحق وہ لوگ ہوں گے جو ہر وقت ہر حال میں اللہ کے سامنے قیامت کے روز کی پیشی اور حساب و کتاب سے ڈرتے رہتے ہیں جس کے نتیج میں وہ کسی گناہ کے پاس نہیں جاتے اور وہ اس بات کا احساس رکھتے ہیں کہ انہیں و نیا میں غیر ذمہ دارشتر بے مہار بنا کر نہیں چھوڑا گیا بلکہ ایک روز مجھے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، ظاہر بات ہے کہ جس شخص کا یہ عقیدہ ہوگا وہ لامحالہ خواہشات نفس کی بندگ سے نیچ گا، اور حق و باطل بظلم وانصاف، حلال وحرام، پاک ونا پاک میں تمیز کرے گا، فاہر ہے کہ ایسے لوگ سابقین اور مقربین خاص ہی ہو سکتے ہیں۔

دوسرے دوباغوں کے مستحق کون لوگ ہوں گے؟ اس کی تصری آیات مذکورہ میں نہیں کی گئی، مگریہ بتلادیا گیا ہے کہ یہ دونوں باغ پہلے دوباغوں کے بدونوں باغ ہملے دوباغوں سے یہ دونوں باغ کمتر ہوں گے، باغ پہلے دوباغوں سے یہ دونوں باغ کمتر ہوں گے، اس سے بقرینہ مقام معلوم ہوگیا، کہ ان دوباغوں کے مستحق عام مونین ہوں گے، جومقر بین خاص سے درجہ میں کم ہیں، روایات حدیث سے بھی بہی تفسیر رانج معلوم ہوتی ہے، درمنثور میں منقول ایک مرفوع حدیث بھی اسی تفسیر کی تائید کرتی ہے کہ آپ میں کی خدیث سے بھی بہی تفسیر میں فرمایا مقربین کے لئے سونے کے دوباغ ہوں گے اور اصحاب الیمین کے لئے دوباغ چاندی کے ہوں گے، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے دوباغ الی درجہ کے اور دوسرے دوباغ اس سے کم درجہ کے ہوں گے۔

اور قرطبی وغیرہ بعض مفسرین نے ''قیام رب'' کی یتفیر بھی کی ہے کہ جو مخص اس بات سے ڈرا کہ ہمارارب ہمارے ہرقول وفعل خفیہ وعلانیم لی پر مگران اور قائم ہے، جبیہا کہ اللہ تعالیٰ کے قول اَفَمَنْ هُو قَائِمٌ عَلیٰ مُحلِّ نَفْسِ بِمَا کَسَبَتْ مُجاہداور خُعی نے کہا کہ مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّه سے وہ مخص مراد ہے جس نے کسی معصیت کا ارادہ کیا ہواور پھروہ خوف خدا کی وجہ سے اس معصیت کے ارتکاب سے بازر ہاہو۔ (منح القدید شو کائی)



#### مرَعُ الْوَاقِعَ بِاللَّهِ مَا يَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِدِينَ سِوَى الْوَالْفِعَ بِاللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْم

سُورَةُ الْوَاقِعَةِ مَكِّيَّةً إِلَّا: اَفَبِهِلْذَا الْحَدِيْثِ الآية وثُلَّةً مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ الآية، وهي سِتُّ او سَبْعٌ اَوْتِسْعٌ وتِسْعُونَ آيةً.

سورهٔ واقعه کی ہے، سوائے اَفَعِها ذَا الْحَدِیْثِ (الآیة) اور ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِیْنَ اللَّاوَّلِیْنَ اللَّوْلِیْنَ اللَّاوِیْنَ اللَّاوِیْنَ اللَّاوِیْنَ اللَّاوِیْنَ اللَّاوِیْنَ اللَّامِیْنِ اللَّامِیْ اِیلِ عَباسِ اور قاده سے (الآیة) کے اور ۱۹ م ۱۹ میل ۱۹ میل اور ۱۹ میل ۱

بِسُسِ مِ اللّهِ الرَّحْ فَيْ الرَّحِ سِيْ مِ الْمُوافِّةَ فَيْ الْمَانَعُ الْمَوْدِيَةِ الْمَانَعُ الْمَانَعُ الْمُعَلَّمُ الْمَانَعُ الْمُعَلِّمُ الْمَانَعُ الْمَانَعُ الْمُعَلَّمُ الْمَعْدَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّ

وَّأَيْرُانِيُّ اللهِ عُرْى وَخِرَاطِيمُ وَكَأْسِ إِنَاءِ شُرُبِ الْخَمْرِ مِنْ مَّعِيْرِهُ اللهُ عَمْرُ جارِيَةٌ مِن مَّنْبَعِ لا يَغْطُلُ الْفَالِمُ وَاَنُونَ اللهُ منها لَا يُحَصُّلُ لهم منها للمُسْتِمَ عَلَا فَعَلَمُ وَلَا فِها عَلَى اللهُ عَمْرِ الدَيا وَ كَسُرِها مِن نَزَنَ الشَّارِ الْمُنْ الْمُنْ اللهُ اللهُ

الأوَّلينَ مبتداء بين گذشته امتول ميں سے ايک بهت برى جماعت اور بعد والوں ميں سے ايک چھوٹا گروہ امت محر ﷺ سے بیامم ماضیہ میں سے اور اس امت میں سے سبقت کرنے والے ہیں ایس مسہر یوں پر ہوں گے جوسونے اور جواہرات کے تاروں سے بنی ہوئی ہوں گی ان پر ملک لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے خبر کی شمیر سے دونوں حال ہیں ان کے پاس ایسے لڑے جو ہمیشہ لڑے ہی رہیں گے بعنی لڑکوں ہی کی شکل میں رہیں گے، بوڑھے نہ ہوں گے، ایسے آبخورے لئے کہ جن میں دستہبیں ہوگا <del>اورلوٹے لئے</del> کہ جن میں دستہ اورٹونٹی ( نائزہ ) ہوگی آمدورفت کریں گےاور بہتی شراب سے بھرے ہوئے جام شراب کے کر ( آمدورفت کریں گے ) محاسٌ شراب پینے کے برتن کو کہتے ہیں یعنی ایسے چشمے کی شراب کہ جو بھی منقطع نہ ہوگا نہ اس سے سر میں در دہوگا اور نہ عقل میں فتورآئے گا (یُـنُوِ فون) زاء کے فتہ اور کسرہ کے ساتھ ، بید نَـزَف الشادِ بُ و أُنْوِ فَ سے مشتق ہے، بیعنی نہان کودر دسر لاحق ہوگا اور نہ عقل زائل ہوگی بخلاف دنیوی شراب کے <u>اورا یسے میوے لئے ہوئے جوان کو پ</u>ہند ہوں اور پرندوں کا گوشت لئے ہوئے جوان کومرغوب ہواور ان کے استفادے کے لئے بڑی بڑی آئکھوں والی حوریں ہیں یعنی الیی عورتیں کہ جن کی آنکھوں کی سیاہی نہایت سیاہ اوران کی سفیدی نہایت سفید ہوگی (عُدُفِ وْنْ) میں عین کوضمہ کے عوض کسرہ دیا گیا، یاء کی موافقت کی وجہ سے، اس کا واحد عَیْنَاءُ ہے، جیسا کہ حُمُرٌ کا واحد حَمْرَاءُ ہے، اور ایک قراءت میں حورِ عین جر كى ساتھ ہے، جو تحفوظ موتى كى طرح بين بيصله ہے ان كے اعمال كاجىن زاءً مفعول لدہے، يامصدر ہے اور عامل محذوف ہے (تقدر عبارت بہہ) جَعَلْنَا لَهُمْ مَا ذُكِرَ للجزاء (یا)جَزَيْنَاهُمْ نهوہاں (یعنی جنت میں) براس یعنی فخش کلام سنیں گے، اور نہ گناہوں کی بات سنیں گے، صرف سلام ہی سلام کی آواز سنیں گے، (سلاماً سلاماً) قِیلاً سے بدل ہے لینی وہ اس آ واز کوسنیں گے <u>اور دا ہنے ہاتھ والے کیا ہی خوب ہیں دا ہنے ہاتھ والے وہ بغیر خار کے بیروں میں ہوں گے</u> سِیدر ٌ بیر كدرخت كوكت بي اورته به تدكيلول مين مول ك طَلْح كيل كدرخت كوكت بين جويني سے اوپرتك لدے موع مول گے اور دراز دراز ہمیشہ رہنے والے سابوں میں ہوں گے اور ہمیشہ جاری پانی میں ہوں گے اور بکثر ت پھلوں میں ہوں گے ،نہ نے ان حوروں کوخاص طور پر بغیر ولا دت کے بنایا ہے اور ہم نے ان کو باکرہ بنایا ہے لینی ایسی دوشیزہ کہ جب بھی ان کے پاس ان کے شوہر آئیں گے توان کو دوشیزہ ہی یائیں گے اور کوئی تکلیف بھی نہ ہوگی، محبت کرنے والیاں ہم عمر ہوں گی (عُدُبا) راء كضمداورسكون كساته عورتين والمي التهوالول ك لئ (لاصحب اليمين) أنشاناهُنَّ معتلق م، ياجَعَلْنَاهُنَّ م تعلق ہے، ( یعنی سب چیزیں اصحاب الیمین کے لئے ہوں گی )۔

# عَجِقِيق اللَّهِ السِّيسَ اللَّهِ الْفَيْدَىٰ وُالِرًا

ہے یعنی اس میں شرط کے معنی نہیں ہیں اور اس کا عامل لَیْسسَ ہے، اس کے معنی نفی پر مضمن ہونے کی وجہ سے گویا کہ کہا گیا ہے اِنتَفَی التکذیبُ وقت و قُوعِهَا یا شرطیہ ہے اس کا جواب محذوف ہے، تقدیر عبارت یہ ہے اِذَا وَقَعَتِ الواقِعَة کان کَیْتَ و کَیْتَ اور یہی اس میں عامل ہے۔

فِيُّوُلِنَى اللَّهِ لَيْسَ لِوَ قَعَيْبَهَا لام ، بمعنى فى ج، مضاف محذوف ب، تقدر عبارت يه خاليسَ نَفْسٌ كَاذِبَة تُوْجَدُ فِي وَقُتِ وُقُوْعِهَا ، كَاذِبَةٌ كاموصوف نفسٌ محذوف ب-

قِوَلِيْ ؛ خافِضَةً دافِعَةً، هِي مبتداء محذوف كي خبر به جيها كمفسر علام في هِي كااضافه كرك اشاره كرديا به مُظْهِرةً ك لفظ سے اشاره كرديا كه خفض ورفع توعلم ازلى كاعتبار سے مقدر ہو چكا بے قيامت اس كوظا بركرد كى ـ

فِيُولِنَى ؛ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ ياتواول إِذَا سے بدل ہے جیسا کہ فسر رَحِمَنُ لللهُ اَعَالَ کا مختار ہے یا پھر اُنی اِذَا اولیٰ کی تاکید ہے یا پھر شرطیہ ہے اور اس کا عامل مقدر ہے اور میر بھی ہوسکتا ہے کہ اس کے بعد والا فعل (رُجَّتُ) عامل ہو۔

میکوان: خبرجب جمله موتی ہوتواس میں عائد مونا ضروری موتا ہے یہاں عائذ ہیں ہے۔

جِحُلِ بِنِي: اسم ظاہر قائم مقام ضمير كے ہے، للذا عائد كى ضرورت نہيں بعدوالے جملہ كى بھى يہى تركيب ہوگى، ما آگر چەشى كى حقيقت سے سوال كے لئے آتا ہے مگر بھى اس كے ذريعه صفت اور حالت كا سوال بھى مطلوب ہوتا ہے جبيبا كہ تو كہم ساذيك فيقال عالم اور طبيب . (دوح المعانى)

**جَوُلَنَى : ثُلَّةُ ضمه کے ساتھ انسانوں کی بڑی جماعت اور فتھ کے ساتھ بکریوں کارپوڑ۔** 

فِيُولِكُمُ : مَوْضُونَة، الوضْنُ بَمِعَى نَضْنُ الدّرْع زره بنانا، يهال مطلق بُنن كمعنى مي بـ

**جِّوُل**َنَّى﴾: عَلَىٰ سُرُدٍ مَوْضُونَةٍ بِهِ ثُلَّةٌ مِن الْآوَّلِيْنَ مستقرين كِمتعلق ہوكر مبتداء كى خبر ہے اور مُتكِئدُنَ عَلَيْهَا مُتَقابِلِيْن بيدونوں مستقرين كي خمير سے حال ہيں۔

قَوُلْكَى، يطوفُ عَلَيْهم يه جمله متانفه إوريكى جائز كه مُقَرَّبُوْنَ عَمال بوالمعنى يَدُوْرُ حَولَهُ مُ لِلْحِدُمَةِ غِلْمَانٌ لا يَهُرُمُوْنَ وَلَا يَتَغَيَّرُوْنَ

قِوَّوْلَكُمْ؛ لَا يَهُرُمُونَ بِيمخلدون كَافْسِر بِــ

فِحُولِی، اَبَادِیْقٌ، اِبدیق کی جمع ہے آ قابہ (لوٹا) یہ بَرُقْ سے مشتق ہے، آ قابے چونکہ بہت زیادہ چکدار ہوں گےاس کئے اس کواہریق کہتے ہیں۔

فَوْلَى : خُورٌ عِیْنٌ مبتداء ہاں کی خبر محذوف ہے، جس کی طرف مفسر علام نے اپنے قول لَهُ مُر للاستمتاع سے اشارہ کردیا ہے۔ قِوَلْكُ : مخضودٌ ، خَضَدَ الشجر خَضْدًا سے ماخوذ ہے (ض) كانے تو رُنا۔

قَوْلِيْ : بِشَمَنِ الرَّمْسُرعلام بشي فرمات توزياده بهتر ہوتا ،اس كئے كه صرف ثمن اور قیمت ہى كى وجه سے نہيں بلكه سى بھى وجه سے جنتيوں كومنع نہيں كيا جائے گا۔

### تَفْسِيرُ وَتَشَيْنَ حَ

ربط:

سورۂ رخمٰن اوراس سورت کے مضمون میں مکسانیت ہے اس لئے کہ دونوں سورتوں میں قیامت، دوزخ اور جنت کے حالات واوصاف بیان کئے گئے ہیں، اور بحر میں کہاہے کہ دونوں میں مناسبت بیہ ہے کہ دونوں سورتوں میں مجرمین کی سزااور مطیعین کی جزاء کا ذکر ہے۔

## سورهٔ واقعه کی خصوصی فضیلت:

الشعب میں ابن مسعود سے مروی ہے کہ فر مایار سول الله ﷺ نے مَنْ قَرَا سُورَةَ المواقِعَةِ کُلَّ لَیْلَةٍ لَم تُصِبَهُ فَ الشعب میں ابن مسعود سے مروی ہے کہ فر مایار سول الله ﷺ نے مَنْ فَرَا سُورَةَ المواقِعَةِ کُلَّ لَیْلَةٍ لَم تُصِبَهُ فَ الله عَلَیْ الله الله عَلَیْ ال

## عبدالله بن مسعود کے مرض الوفات کاسبق آموز واقعہ:

ابن كثير نے بحوالہ ابن عساكر ابوظبيہ سے بيروا قعد لكى كيا ہے كہ حضرت عبد الله بن مسعود و كان لله تقال كائے كمرض و فات ميں حضرت عثان غى و كان لله تقال كائے كائے ہو الله الله كائے كائے ہو الله كائے كائے ہو كے الله كائے كے ، حضرت عثان و كائل كائے كے كيا ہوں كى تكيف ہے ) كائل بو چھا مَاتَشْتَهِى آپ كى كيا خوا ہم ہو قر مايا دُنو بي الله كيا ہوں كى تكيف ہے ) كھر بو چھا مَاتَشْتَهِى آپ كى كيا خوا ہم ہو فر مايا دَخہ مَدَة دَبِّنَى الله بين الله بين الله كيا ہوں ، كھر حضرت عثان و كائل كائل كائے كے لئے كى طبيب كو بلاتا ہوں تو فر مايا المطبيف المرضني ( مجھے طبيب ہى نے بياد كيا ہے ) كھر حضرت عثان نے فر مايا كہ ميں آپ كے لئے بيت المال سے كوئى عظيہ تھے دوں ، تو فر مايا كہ حاجة لي فيلها ( مجھے اس كى كوئى حاجت نہيں ) حضرت عثان نے فر مايا كہ ميں بي فر مايا كہ عليہ ہے ، دو آپ كے بعد آپ كى لا كيوں كے مارے ميں بي فر مايا كہ عليہ ہو ہوں كے بارے ميں بي فر مايا كہ عليہ ہو ہوں كے بارے ميں بي فر مايا كہ عليہ ہو ہوں كے بارے ميں بي فر مايا كہ عظيہ لے بي دو آپ كے بعد آپ كى لا كيوں كے مارت عیاں بي المرب كوئى عابد ہوں ہو ہوں كے بارے ميں بي فر مايا كہ عظيہ لے بي دو آپ كے بعد آپ كى لا كيوں كے بارے ميں بي فر مايا كہ عظيہ لے بي دو آپ كے بعد آپ كى لا كيوں كے كام آگ كائ ، تو فر مايا كيا آپ كوميرى لا كيوں كے بارے ميں بي

فکر ہے کہ وہ فقر وفاقہ میں مبتلا ہوجائیں گی، مگر مجھے یہ فکراس لئے نہیں کہ میں نے اپنی اڑکیوں کوتا کید کرر کھی ہے کہ ہررات سورہ واقعہ پڑھا کریں، کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے مَنْ قَدراً سُورَة الوَاقِعَةِ کُلَّ لَيْلَةٍ لَمْر تُصِبُهُ فَاقَةٌ اہَدًا (ابن کثیر،معارف) (ترجمہ) جو شخص ہررات سورہ واقعہ پڑھے گاوہ بھی فاقہ میں مبتلانہ ہوگا۔

لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةً اس آیت کے دومطلب ہوسکتے ہیں ① اول یہ ہے کہ دنیا میں تو وقوع قیامت کی تکذیب کرنے والے بے شارلوگ ہیں مگر جب قیامت ہر یا ہوگی اور روز روش کی طرح سامنے آ کھڑی ہوگی تو کوئی متنفس یہ کہنے والا نہ ہوگا کہ بیدواقعہ پیش نیں آیا ہے ہفسر علام نے بھی اسی مطلب کو اختیار کیا ہے ﴿ وسرایہ کہ اس کے وقوع کاٹل جانا ممکن نہ ہوگا اور خدا کے سوااس کوکوئی ٹال بھی نہیں سکتا مگروہ ٹالے گانہیں۔

خَسَافِ صَدَّةٌ رَّافِعَةٌ اس كاايك مطلب توبيب كهوه سب كوالث بلك اور تدوبالاكر كركود كاور دوسرا مطلب بيه به موسكتا به كه وه الخالي مقام سمجه جاتے ہيں وه بھى ہوسكتا ہے كه وه الحقاف والى اور گرانے والى ہوگى، مطلب بيدكه دنيا ميں جو بلند مرتبہ اور عالى مقام سمجه جاتے ہيں وه قيامت كروز ذليل وخوار ہول كے، اور دنيا ميں جولوگ تقير اور بے حيثيت سمجھ جاتے ہيں وه عالى مقام اور سرخ روہوں كے بعن قيامت كروز عزت وذلت كا فيصله ايك دوسرى بنياد پر ہوگا جو دنيا ميں برى عزت والے بنے بھرتے ہيں وه ذليل ہوجائيں گاور جوذليل سمجھ جاتے ہيں وه عزت يائيں گے۔

## میدان حشرمیں حاضرین کی تین قشمیں ہوں گی:

ایک جماعت تو وہ ہوگی جن کے اعمال نامے ان کے داہنے ہاتھ میں دیئے جائیں گے یہ اصحاب الیمین ہوں گے اور یہ بھرش کے دائیں جانب ہوں گے یہ سب لوگ جنتی ہوں گے، اور ایک جماعت وہ ہوگی جن کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں دیئے جائیں گے، یہ اصحاب الشمال ہوں گے، اور ان کا مقام عرش کے بائیں جانب ہوگا، اور یہ سب لوگ جہنمی ہوں گے، تیسری جماعت ایک اور ہوگی یہ سابقین ومقربین کی ہوگی، اور ان لوگوں کا مقام عرش کے سامنے خصوصی امتیاز اور قرب کے مقام میں ہوگا۔ (ابن محدر ملعضا)

سابق سے قیامت کے احوال اور اہوال کا ذکر چل رہا ہے اس سلسلہ میں فر مایا گیا کہ زمین کوزلز لے کے شدید جھکے سے دوجار کر دیا جائے گا، اور یہ جھٹکا مقامی یا علاقائی نہ ہوگا بلکہ عالمی ہوگا، اس جھکے کے نتیج میں پہاڑ جیسی مضبوط اور یا ئیدارمخلوق ریزہ ریزہ ہوکرریگ رواں اور پراگندہ غبار ہوجائے گی۔

و کُنُکُمُ اَذْوَاجًا ثَلَثَةً، کُنُکُمُ کَاخطاب اگر چہ بظاہران لوگوں سے ہے جن کو یہ کلام سنایا جارہا ہے یااس کے نخاطب وہ لوگ ہیں جواس کو پڑھاورس رہے ہیں، مگر مراداس سے تمام مکلفین ہیں خواہ جن ہوں یا انس، جوروز آفرینش سے قیامت تک پیدا ہوئے ہیں، یہ سب تین گروہوں میں تقسیم کردیئے جائیں گے۔

فَأَصْحُبُ المَدْمَنَةِ الح اس جلَّه ميمنة كالفظ استعال مواب، مَيْ مَنة يمين عيم موسكتا عجس عمعنى

داہنے ہاتھ کے ہیں اور یمن سے بھی ہوسکتا ہے جس کے معنی نیک فال کے اور نیک شگون کے ہیں، اگر اس کو یمین سے مشتق مانا جائے تو اصحاب المیمنة کے معنی ہوں گے، داہنے ہاتھ والے اس کا ایک مطلب تو وہ ہے جو ظاہر ہے کہ اصحاب الیمین سے وہ لوگ مراد ہیں جن کا اعمالنا مہ داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، یا خوش نصیب اور سعیدلوگ مراد ہوں گے، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اصحاب الیمین سے مراد عالی مرتبہلوگ ہوں، اہل عرب سیدھے ہاتھ کو قوت اور عزت کا نشان سمجھتے تھے، جس کا احترام مقصود ہوتا تھا اس کو مجلس میں داہنے ہاتھ کی طرف بٹھاتے تھے، اگر عرب کسی کے متعلق عزت واحترام کا کلمہ کہنا چا ہے تو کہتے فہلائ منتی بالیمین.

وَأَصْحُبُ الْمَسْلَمَةِ اسْ آیت میں لفظ المشلمة استعال ہواہے مشلمة، شَوَمٌ سے ہے جس کے معنی بربختی نحوست اور بدفالی کے ہیں اور عربی زبان میں بائیں ہاتھ کوشوئ بولا جاتا ہے، شومی قسمت اس سے ماخوذ ہے پس اصحاب المشمّة ہے مراد بدبخت لوگ ہیں، جواللہ تعالیٰ کے یہاں ذلت سے دوجیار ہوں گے اور در بار الہی میں بائیں طرف کھڑے ہوں گے۔

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ المام احمد في حضرت صديقه سے روايت كيا ہے كدرسول الله ﷺ في صحابہ سے سوال كيا كرتم جانتے ہوكہ قيامت كروزظل الله كل طرف سبقت كرنے والے كون لوگ ہول گے؟ صحابه كرام في عرض كيا ، الله ورسوله اعلم.

آپ نے فر مایا بیدہ اور جب ان کوحق کی طرف دعوت دیجائے تو اس کو قبول کرلیں ، اور جب ان سے حق ما نگا جائے تو ادا کر دیں ، اور لوگوں کے معاملات میں وہ فیصلہ کریں جوایئے حق میں کرتے ہیں۔

مجاہد رسے اللہ کے طرف نماز پڑھی ہے وہ سابقین میں ہیں، اور حضرت حسن رسے مرادانہ ہوں اللہ کی طرف نماز پڑھی ہے وہ سابقین میں ہیں، اور حضرت حسن رسّے کا کھنٹ نے فر مایا کہ ہرامت میں سابقین ہوں کے ابن کثیر نے ان تمام اقوال کوفل کرنے کے بعد فر مایا یہ سب اقوال اپنی اپنی جگہ جی ہیں ان میں کوئی اختلاف و تضاد نہیں ہے، کیونکہ سابقین سے وہی لوگ مراد ہیں جنہوں نے دنیا میں نیک اعمال کی طرف سبقت کی ہو، اور دوسروں سے آگے فکل گئے ہوں، خواہ جہاد کا معاملہ ہویا انفاق فی سبیل اللہ کا، یا خدمت خلق کا معاملہ ہویا دعوت الی الحق کا، غرض دنیا میں خیر پھیلانے اور برائی مرانے کے لئے ایش دور ہانی اور بحث وجانفشانی میں پیش پیش بیش رہے ہوں، اسی وجہ سے آخرت میں بھی یہی لوگ سب سے آگے ہوں گوں گئے وہ ان اللہ کے در بار کا نقشہ یہ ہوگا کہ دائیں طرف صالحین اور بائیں جانب فاسقین ، اور سب سے آگے بارگا و خداوندی کے قریب سابقین ہوں گے، جیسا کہ حضرت عائش صدیقہ کی عدیث سے ظاہر ہے۔

فُلَّةٌ مِّنَ الأوّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الآخوينَ ، ثُلَّةٌ ناء كَضمه كَماته، جماعت كو كہتے ہيں، زخشري نے كہاہے كہ بردى جماعت كو كہتے ہيں (روح المعانی) يہاں اولين وآخرين سے كيا مراد ہے؟ اولين وآخرين كے مصداق كي تعيين ميں مفسرين كا اختلاف ہے، ايك جماعت كاخيال ہے كہ آدم علي المسلك اختلاف ہے وقت سے نبي المسلك كا وقت سے نبي المسلك كا وقت مے اللہ عنت محمد كا معت كے بعد سے قيامت تك كے لوگ آخرين ہيں، اس اعتبار سے آيت كا مطلب بيہ وگا كوت محمد كے سے ميں، اور آپ كى بعث تے محمد كے اللہ عند محمد كے سے اللہ عند محمد كے اللہ عند كے اللہ عند محمد كے اللہ عند كے اللہ عند محمد كے اللہ عند محمد كے اللہ عند كے اللہ عند كے اللہ عند كے اللہ عند محمد كے اللہ عند اللہ عند كے اللہ عند

پہلے ہزار ہابرس کے دوران جتنے انسان گذرے ہیں ان کے سابقین کی تعداد زیادہ ہوگی اور آپ کی بعثت کے بعد سے قیامت تک آنے والےانسانوں میں جولوگ سابقین کامرتبہ یا ئیں گےان کی تعداد کم ہوگی۔

دوسری جماعت کا کہنا ہے کہ یہاں اولین وآخرین ہے آپ ﷺ کی امت کے اولین وآخرین مراد ہیں، یعنی آپ ﷺ کی امت کے اور بعد کے لوگ آخرین ہیں جن میں سابقین کی تعداد زیادہ ہوگی، اور بعد کے لوگ آخرین ہیں جن میں سابقین کی تعداد کم ہوگی۔ سابقین کی تعداد کم ہوگی۔

تیسری جماعت کہتی ہے کہ اس سے ہرنبی کی امت کے اولین وآخرین مراد ہیں یعنی ہرنبی کے ابتدائی پیروؤں میں سابقین زیادہ ہوں گے اور بعد کے آنے والے لوگوں میں کم ہوں گے، آیت کے الفاظ ان تینوں مفہوموں کے حامل ہیں اور بعیر نہیں کہ یہ تینوں ہی صحیح ہوں کیونکہ ان تینوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔

اِنَّا اَنْشَانَاهُنَّ اِنْشَاءً ، اِنشاء کے عنی بیداکر نے کے ہیں، آیت کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے جنت کی عورتوں کی تخلیق ایک خاص انداز سے کی ہے یہ خاص انداز حورانِ جنت کے لئے تو اس طرح ہے کہ وہ جنت ہی میں بغیر واسطہ ولا دت کے پیدا کی گئی اب میں اور دنیا کی عورتیں جو جنت میں جا کیں گی ان کی خاص تخلیق ہے مطلب یہ ہوگا کہ جو دنیا میں برشکل سیاہ رنگ یا بوڑھی تھی اس کو حسین شکل وصورت میں جو ان رعنا کر دیا جائے گا، جیسا کہ تر فدی اور ہی بھی میں حضرت انس وَحَمَاللهُ تَعَالَیْنُ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اِنَّا اَنْشَانَاهُنَّ کی تفییر میں فر مایا کہ جو عورتیں دنیا میں بوڑھی چندھی سفید بال برشکل تھیں انھیں بینی تخلیق کے حسین اورنو جو ان بناد ہے گی، اور ہیم تی نے حضرت عاکمتہ صورت کیا ہے کہ ایک بڑھیا ہیں ہوئی تھیں، آپ نے دریا فت فر مایا یہ کون ہے، میں نے عرض کیا کہ میری رشتہ کی خالہ ہے، آنحضرت نے بطور مزاح فر مایا لاکٹ ڈ کی اُل الم کے میرے باس ایک بڑھیا ہیں تو رسول اللہ ﷺ عمیری جن میں کوئی بڑھیا نہیں جا گی ، یہ بیچاری کی خالہ ہے، آنحضرت نے بطور مزاح فر مایا لاکٹ ڈ کی ال کے میر والے تو بیات کی حقیقت بیان فرمائی، کہ جس وفت یہ جنت میں ہو کی بات کی حقیقت بیان فرمائی، کہ جس وفت یہ جنت میں جا کیں گی تو بوڑھی نہ ہوں گی بلکہ جوان ہو کر داخل ہوں گی اور یہی آیت تلاوت فرمائی۔

عُ وهم ثَلَّةً عُتِنَ الْأَوَّلِيْنَ ﴿ وَثُلَّةُ مُتِنَ الْاِخِرِينَ فُ وَاصْعِبُ الشِّمَالِ ﴿ مَا اَصْعِبُ الشِّمَالِ ﴿ مَا اَصْعَبُ الشِّمَالِ ۗ فَي سَمُوْمِ ريح حَارَةٍ مِنَ النَّارِ تَنْفُذُ في المَسَامَ وَ حَمِيْمٍ مَاءِ شدِيدِ الحرَارةِ وَظِلِّ مِنْ يَحْمُومِ فَ دُخان شديد السَوَادِ لَّابِارِدٍ كغيره سَ الظِلال وَلَاكَرِيْمِ حسَنِ المَنظرِ اللهُمُكَانُوْا فَتُلَذٰلِكَ فِي الدُّنيا مُتُرَفِيْنَ ۖ سُنَعَمِينَ لا يَتُعبُونَ في الطاعةِ وَكَانُوْالْيُصِرُّوْنَ عَلَى الْجِنْثِ الذَنبُ الْعَظِيْمِ ﴿ اَى الشِّركِ وَكَانُوْا يَقُولُونَ ۖ الْمِ الْمِثْمَا وَكُنَّا الْرَابُاوَعِظَامًا عَانًا كَمُنَّا كُمُ الْمَوْضِعَين التَحُقِيقُ وتسهيلُ الثَّانِيَةِ وإدُخَالُ اَلِفٍ بينَهما علىٰ الوَجُهَينِ أَ**وَالْأَوْلُوْنَا الْأَوْلُوْنَ** بِفَتِحِ الواو لِلْعَطُفِ والهَمُزَةِ للإستِفهام وهو في ذٰلك وفيما قبله لِلإِسْتِبُعَادِ وفي قِراءَ ةٍ بسُكون الواوِ عطْفًا بَأَوُ والمَعُطُوفُ عليه مَحَلُّ إنَّ وإسْمها قُلْإِنَّ الْأَوَّلِيْنَ وَالْإِخْرِيْنَ ﴿ لَمَجْمُوْمُوْنَ ۚ إِلَى مِيْقَاتِ لِوَقْتِ كَوْمِرَّعْكُوْمِ الى يوم القيمَةِ ثُمَّرًا تُكَمَّرَاتُهَا الضَّالُوْنَ الْمُكَدِّبُونَ فَالْإِكْلُونَ مِنْ شَجِرِمِّنْ زَقُوْمِ فَي ان للشَّجِرِ فَمَا كُوْنَ مِنْهَا سن الشَجر الْبُطُونَ فَفَيْرِ بُونَ عَلَيْهِ اي الزَّقُوم المَاكُول مِنَ الْحَمِيْمِ ﴿ فَشُرِبُونَ شُرْبَ بِفتح الشِّينِ وضمِّها مَصُدَرٌ الْهِيْمِ ﴿ الابلِ العَطَّاشِ جمعُ هَيْمَان لِلذَكرِ وهَيْمٰي لِلانشي كَعَطُشَانَ وعَطُشٰي هَذَانُزُلُهُمْ مِا أُعِدَّلَهِم يَوْمَ الدِّيْنِ فَي يومَ القِيمةِ نَحْنُ خَلَقْنَكُمْ اوجدناكم عَن عدم فَلُولًا هَلًا تَصَدِّقُونَ ﴿ بِالبَعْثِ إِذِ القَادِرُ على الإنشاءِ قَادرٌ على الإعادَةِ اَفُرَوَيْتُكُم مِّالْكُمْنُونَ فَي المَنِيَّ فِي اَرُحامِ النِّسَاءِ عَالَنْتُم بِتَحْقِيْقِ الهَمْزَتَيْنِ وإبْدَالِ الثَّانِيَةِ اَلِفًا وتَسُهيلِها وإدُخال الفِ بَينَ المُسهَّلة والأخرى وتركه في المَوَاضع الاَربَعَةِ تَخَلُقُونَكَ الى المَنِيَّ بَشَرًا **اَمْخَنُ الْخَلِقُونَ كُنُ قَدَّرُنَا** بِالتَشديدِ والتَخفيفِ بَ**دَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَالْخَنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ۚ** بِعَاجِزِينَ عَلْمَ، عِن أَنُ ثُبُدِّلَ نَجُعَلَ أَمْثَالَكُمُ مَكَانَكُم وَنُنْشِئَكُمُ نُخُلِقَكُم فِي مَالِاتَعُلَمُونَ ® من الصُور كالقِرَدَةِ والخَنَازير وَلَقَدْعَلِمُتُمُ النَّشَاةَ الْأُولَى وفِي قِرَاءَ ةٍ بِسُكُونِ الشينِ **فَلُولَاتَذُكُرُونَ** فيهِ إدغامُ التَاءِ الثانيةِ في الاصل في الذال **أَفَرَءَيْتُمُمَّالَّحُرُثُونَ** ۖ تُثِيرونَ الاَرضَ وتُلقُونَ البَذُرَ فيها عَلَنْتُمُ تَزُرَّعُونَكَ تُنبتُونَه المَّمْخُنُ الزَّرِعُونَ الْوَرْعُونَ الْوَرْعُونَ البَدُرَ فيها عَلَنْتُمُ تَزُرَّعُونَكَ تُنبتُونَه المُمْخُنُ الزَّرِعُونَ الْوَرْعُونَ الْوَالْمَا لَا عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُعَلَّامًا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ مُعَلِّمًا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ مُعَلِّمًا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ مُعَلِّمًا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ مُعَلِّمًا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُعَلِّمًا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُعَلِّمًا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُعَلِّمًا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلْكُوا عَلَيْكُ عَلْكُ عَلِ حَبَّ فيه فَظُلْتُمُ اَصُلُه ظَلِلْتُمُ بِكَسِرِ اللامِ فَحُذِفَت تَخْفِيفًا اى أَقَمُتُمُ نَهَارًا تَفَكَّهُونَ ﴿ حُذِفَ مِنه أَحدى التائين في الاصل تَعَجَّبُونَ مِن ذلك وتَقُولُونَ إِنَّالَمُغُرَمُونَ اللهِ نَفْقَة زرعِنَا بَلْنَحُنُ مَحْرُومُونَ اللهِ منوعُونَ رزقنا <u>ٱفْرَءَيْتُمُ الْمَآءَالَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿ عَانَتُمُ اَنْزُلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ السَحابِ جمعُ سُزُنَةٍ اَمْزَخُنُ الْمُنْزِلُونَ ﴿ لَوْنَشَآءُ ۖ</u> جَعَلْنُهُ أَجَلَجًا مِلْحَا لايُمكِنُ شرُبُه فَلَوُلًا فَهَلا تَشْكُرُونَ ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ النَّالَ الَّتِي تُوْمُ وَنَ ۞ تُحرجُونَ مِن النَسجَرِ الاَحْضَرِ عَ **اَنْتُمُ اَنْشَا تُمُشَجَرَتَهَا كَال**َمَرخ والعَفَارِ والكَلخ ا**َمُنِعَنُ الْمُنْشِئُونَ ﴿ نَعُنُ جَعَلُنهَا تَذُكُرَةً** لِنَارِ جَهَنَّمَ **وَّمُتَاكًا** بُلُغَةً **لِّلْمُقُويِّنَ ۚ** لـلمُسافِرينَ مِن اقوى القوم اى صارُوا بالقِوى بالقَصرِ والمَدِّ اى القَفرُ وهو عَنْ مَفَازَةٌ لا نَبَاتَ فيها ولا ماءَ فَسَيِّحْ نَزِّهُ بِالسَّمِ زَائِدٌ رَبِّكَ الْعَظِيْرِيُّ أَى اللَّهَ.

--- ﴿ (ضَزَمُ بِبَاشَ لِنَا ﴾ -

مستخب ہے۔ مستخب علی ایک بڑی جماعت اولین میں سے ہوگی اور ایک بڑی جماعت آخرین میں سے ہوگی اور اصحاب الشمال کیا ہی بُرے ہیں یعنی بائیں ہاتھ والے بیلوگ آگ کی گرم ہوا (أسسو) <del>میں ہوں گے</del> جومسامات میں نفوذ کر جائے گی اور کھو لتے ٹھنڈا ہوگا،جبیبا کہ دیگرسائے ٹھنڈے ہوتے ہیں اور نہ فرحت بخش یعنی خوش منظر بیلوگ اس سے پہلے دنیامیں بڑی خوشحالی میں رہتے تھے طاعت کے لئے مشقت نہیں اٹھاتے تھے بڑے بھاری گناہ پراصرار کرتے تھے لینی شرک پر اور یوں کہا کرتے تھے کہ جب ہم مرجائیں گے اور مٹی اور ہٹریاں رہ جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کئے جائیں گے ؟ (اَقَ) واؤمفتوح کے ساتھ عطف کے لئے ہےاورہمزہ استفہام کے لئے ہے،اوریہ استفہام یہاں اوراس سے پہلے استبعاد کے لئے ہےاورایک قراءت میں واؤ کے سکون کے ساتھ ہے عطف کے طور پر، اور معطوف علیہ إنّ اور اس کے اسم کامکل ہے آپ کہدد بجئے الگے پچھلے سب جمع کئے جائیں گےایک معین وقت پر تعنی قیامت کے دن چرتم کوائے گمراہو! جھٹلانے والو!تھوہڑ کے درخت سے کھاناہوگا (مِن زَقُّومِ) شجو گابیان ہے پھراس سے پیٹ بھرنا ہوگا پھراس پر یعنی زقوم کے کھانے کے بعد کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا اور پھر پینا بھی پیاسے اونٹوں کے مانند مشُوبٌ شین کے ضمہ اور فتھ کے ساتھ مصدر ہے اُلھیمر پیا سے اونٹ کو کہتے ہیں ، پیرہ یُدمَانٌ کی جمع ہے ہَیْمِنی اس کی مؤنث ہے پیاسی اونٹنی، جیسے عطشان و عَطْشلی (غرض بیرکہ) بیان کی ضیافت ہوگی جوان کے لئے قیامت میں تیار کی گئ ہے ہم نے تم کو بیدا کیا لینی عدم سے وجود میں لائے <u>چھرتم کس لئے بعث بعدالموت</u> کی (موت کے بعد زندہ ہونے کی ) تقید بین نہیں کرتے؟ اس لئے کہ جوذات ابتداء پیدا کرنے پر قادر ہے وہ اعادہ پر بھی قادر ہے کیاتم نے بھی اس بات پرغور کیا کمنی کا جونطفہ تم عورتوں کے رحم میں پہنچاتے ہوکیاتم اس منی کو انسان بناتے ہو؟ (أَانْتُ مِنْ مِن دونوں ہمزوں کی تحقیق اور دوسرے کوالف سے بدل کراوراس کی تسہیل کے ساتھ اور مسہلہ اور دوسرے ہمزہ کے درمیان الف داخل کر کے اور ترک ادخال کر کے جاروں جگہ پر اور ہم نے تم میں سے ہرا کی کی موت کا وقت مقرر کیا ہے (فَدَّرُنَا) میں دال کی تشدید اور تخفیف کے ساتھ اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں، کہ ہم تمہاری جگہ تمہارے جیسے پیدا کردیں اور تمہاری الیی صورت بنادیں کہتم جانبے بھی نہیں ہو جبیا کہ بندراورخنز رر اورتم کواول پیدائش کاعلم ہے اورایک قراءت میں (نشأة) میں شین کے سکون کے ساتھ ہے پھرتم کیوں 'نہیں سمجھتے؟(تَـذَعَّـرُوْنَ) میں تائے ثانیہ کااصل میں ذال میں ادغام ہے کیاتم نے بھی اس بات پرغور کیا؟ جوتم کاشت کرتے (پیداوار) کوچوره چوره کروین کینی خشک گھاس کردیں کہاس میں ایک بھی دانہ نہ ہو تو تم دن بھر تعجب کرتے رہ جاؤ (ظُلْتُمْمٰ) کی اصل ظَلِلْتُمْر لام كسره كساته إلى الم تخفيفاً حذف كرديا كياب، يعنى تم دن جرجرت زده ره جاو (تَفَكَّهُون) مي اصل میں ایک تاء حذف کردی گئی ہے یعنی تم اس سے تعجب میں رہ جا ؤادر کہنے لگو ہم پرتو تھیتی کی لاگت کا بھی تاوان پڑ گیا، بلکہ ہم تو ﴿ (مَ زَم بِبَلشَ إِنَا

رزق سے بالکل ہی محروم رہ گئے یاتم نے بھی اس پانی میں غور کیا؟ جس کوتم پیتے ہوکیا اس کو بادل سے تم برساتے ہویا ہم برساتے ہیں؟ (مُسؤنٌ اُ مُسؤنٌ اُ کُی جُتع ہے بمعنی بادل اگر ہم چاہیں تواس کو کمکین کردیں کہ اس کا پینا ہی ممکن ندر ہے تو تم شکر کیوں نہیں کرتے ؟ کیا تم نے بھی اس آگ پرغور کیا جس کوتم روش کرتے ہو؟ (یعنی) سبز درخت سے نکالتے ہو کیا تم نے اس درخت کو پیدا کیا؟ جسیا کہ مَو خُرع عِفَادِ اور کلخ یا ہم پیدا کرنے والے ہیں ہم نے اس کو یعنی ان درختوں کو نارِجہنم کے لئے یا دد ہائی کی چیز اور مسافروں کے لئے کامل فائدہ کی چیز بنایا ہے (مُسقُویْنَ) اُلْفُوی المنقومُ سے ماخوذ ہے یعنی چیش میدان میں پہنچ گئے۔ (اکسقِوی کی قاف کے سرہ اور یاء کے مدکساتھ یعنی قَفُو (چیش میدان) ایسا جنگل کہ جس میں آب وگیاہ پچھنے ہو سوا پے عظیم الثان رب کی یعنی اللہ کی پاکی بیان سیجئے اسم کا لفظ ذائد ہے۔

# 

قِوُلْ اللهُ عَمْدُ اللهُ مِنَ الْاوَّلِيْنَ الخ يه هُم مبتداء محذوف كى خبر به جيها كمفسر علام نے اشاره كرديا ب قِوُلْ اللهُ : سَمُوهُ مُ أَو ، تيز بُعاب، وه كرم بواجوز برك ما ننداثر كرے، مؤنث ماى ب(ج) سَمائم، سموم كوموم اس

قِوُلْ اللهُ مَكَانُو قَبْلَ ذَلِكَ مُتَرَفِيْنَ يَهِ جَمْلُه مَا قَبْلَ ذَلِكَ مُتَرَفِيْنَ يَهِ جَمْلُه مَا قبل كا علت ہونے كا وجہ سے تعليليہ ہے، لينى اصحاب ثال مذكورہ عذاب كي سخت اس لئے ہوں گے كہوہ اپنی خوشحالی میں مگن اور مست ہونے كے ساتھ ساتھ شرك وكفر پر جو كہ سب سے بڑا گناہ نے مصر تقے اور بعث بعد الموت كے منكر۔

فَحُولَنَى : اِدْخَالُ الفِ بَيْنَهما على الوَجْهَيْنِ مفسرعلام كے لئے مناسب تھا كه وَتَوْكِه كااضا فه فرماتے تاكه چار قراءتيں موجاتيں مفسرعلام كى عبارت سے صرف دوقراءتيں مفہوم ہوتی ہیں۔

فِحُولِكَى : والمعطوف عليه محل إنَّ واسمها إنَّ واسمها مين واوَبَمعَىٰ مع بِينى اَبَاوُنَا الْأَوَّلُونَ كَاعطف إنَّ كَحُل فِي الْمَا وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى وَاوَبَعَىٰ مع بِي اللهُ وَاللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّه

سَيُواكَ: ضمير مرفوع متر متصل پرعطف كے لئے ضروری ہے كہ مير مرفوع منفصل كذريعة تاكيدلائى جائے بؤيهال موجود نہيں ہے، تقدير عبارت لَمَبْعُوثُونْ نَحْنُ مونی جائے۔

جَوَلَ بُنِعَ: ضمير منفصل كذريعة تاكيداس وقت ضرورى ب جب معطوف اور معطوف عليه كدرميان فصل نه موور نه تو ضرورى المنهام كافصل م وجود ب- نهيس به الله ما أو ما مين منه منه استفهام كافصل م وجود ب- المنهام كافصل م وجود ب

----- ﴿ (مُكَزُمُ بِبَالشَّهُ ] ≥ -

فِيُولِكُم : لِوَقْتِ اى فى وَقْت ميقات بمعنى وقت باور لام بمعنى فى بـ

سَيُواكَ: لَمَجْمُوعُونَ كاصلوني آتا عند كوالى حالاتكه يهال الى لايا كيا عد

جِعُ النِّيْ: لَمَحْمُوعُونَ لَمَسُوقُونَ كَمِعَى كُمْضَمَن مونى كا وجهاس كاصله الى لايا كياب.

قِوَّلَىٰ ؛ مَالِئُونَ مِنْهَا ، مِنْهَا كَامْمِرْ جُركَ طرف لوث رہی ہے اسم جنس ہونے كى وجہ ہے اس لئے كه اسم جنس ميں ذكر اور مُن ن ن كيُّ الله مِنْ مِنْهَا ، مِنْهَا كَامْمِر جُركَ طرف لوث رہى ہے اسم جنس ہونے كى وجہ ہے اس لئے كه اسم جنس ميں ذكر اور

مؤنث دونوں کی گنجائش ہوتی ہے۔ (حمل)

فِحُولَلَ الْمَهِيْمَ شَديد بياسا ون و كَتَ بِن ، هَيَامٌ من استقاء جس ميں بياس زياد اللّق ہے پانى پينے سے سرابی انہيں ہوتی ہے، اس مرض کو جلند هر بھی کہتے ہیں ، هنسرعلام کے کہنے کا مقصد ہے کہ هيمٌ هيمُمانٌ مذکر اور هيمُملى مؤنث دونوں کی جمع ہے، اس لئے کہ دونوں کی جمع ہے، مفسرعلام کا هِیْمٌ کو هَیْمَان کی جمع لکھنا سبقت قلم ہے، درست بیہ کہ اَهْیَمُ کی جمع ہے، اس لئے کہ هیمٌ اصل میں هیمُمٌ تھا، ضمهُ ہاء کے ساتھ ہے بروزن حُمَمُو ہاء کے ضمہ کو یاء کی موافقت کے لئے کسرہ سے بدل دیا، اور فَعُمُلُ اَفْعَلُ کی جمع ہے جمیسے حُمَمُو کی جمع ہے۔

قِولَكُ : لَونَشَاءُ جَعَلْناه أَجَاجًا.

فَيْخُوْلْكَ: لُو كَ جُواب مِين لام لا ناضرورى ہوتا ہے للہذا لَجَعَلْنَاهُ ہونا چاہئے، لام تاكيدكوس مسلحت كے لئے حذف كيا گيا؟ جَجُولُ ثَبِّعِ: يہاں لام تاكيدى حاجت نہيں ہے اس لئے كہ بادلوں كى ملكيت اوران كے پانى كو كھارا بنانا يكى بشركى قدرت ميں نہيں ہے يكام تو ما لك الكل الله رب العالمين ہى كا ہے، بخلاف كيتى اور زمين كے، اس ميں مِسلك كاشائہ ہے اى وجہ سے سابق ميں لَو نشاءُ لَجَعَلَنَاهُ حُطَامًا ميں لام تاكيدلا يا گيا ہے۔

### تَفَيْدُرُوتَشِنَ حَ

المُلَةُ مِنَ الْآوَلِيْنَ وَثُلَةً مِنَ الْآخِرِيْنَ، ثُلَّةً بِرَى جماعت كوكت ہيں،اولين وآخرين كي تفيير ميں حفرات مفسرين كے دوقول اوپر سابقون كے بيان ميں بيان ہو چكے ہيں،اگراولين سے مراد حضرت آدم علي الائلائلا سے لے کرآپ الله الله كى بعثت تك كے لوگ مراد ہوں اور آخرين ہے آپ الله الله كى امت تا قيامت مراد ہوجيسا كہ بعض مفسرين نے فر مايا ہے تواس آيت كا حاصل يہ ہوگا كہ اصحاب اليمين يعني مونين متقين كى تعداد بچپلى امتوں كے مجموعہ ميں ايك برسى جماعت ہوگى،اس صورت ميں اول تو امت محمد يہ كى فضيلت كے لئے يہ بھى بچھ كم مؤين كى اور تنہا امت محمد يہ ميں ايك برسى جماعت ہوگى،اس صورت ميں اول تو امت محمد يہ كى فضيلت كے لئے يہ بھى بچھ كم نہيں كہ بچپلے لا كھوں انبياء پيہ ہلائيا كى امتوں كى برابر بيامت ہوجائے جس كا زمانہ بہت مختصر ہے،اس كے علاوہ لفظ ثلة ميں اس كى بھى گنجائش ہے، یہ ثُلَّةً آخرین تعداد میں اولین سے برس جو جائیں۔

 اُمَّتِ یعنی بیاولین و آخرین میری امت ہی کے دو طبقے ہیں ،اس معنی کے لحاظ سے ثابت ہوتا ہے کہ سابقین اولین صحابہ
وتا بعین وغیرہ جیسے حضرات سے بھی بیامت آخر تک محروم نہ ہوگی اگر چہ آخری دور میں ایسے لوگ بہت کم ہوں گے، اور
مومنین ومتقین اولیا اللہ تو اس پوری امت کے اول و آخر میں بھاری تعداد میں رہیں گے، اس کی تا ئیداس حدیث سے بھی
ہوتی ہے جوضح بخاری ومسلم میں حضرت معاویہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میری امت میں ایک
جماعت ہمیشہ تی پرقائم رہے گی اور ہزاروں مخالفوں کے زغے میں بھی وہ اپنار شدو ہدایت کا کام کرتی رہے گی، اس کوکسی
کی مخالفت نقصان نہ پہنچا سکے گی جمی کہ یہ جہاعت تا قیام قیامت اپنے کام میں گی رہے گی۔

(معارف الغران)

نَحْنُ خَلَفُ نَكُمْ فَلَوْ لَا تُصَدِّفُونَ الْح شروع سورت سے یہاں تک محشر میں انسانوں کی تین قسموں کا ذکر تھا، مٰدکورۃ الصدر آیات میں ان گمراہ لوگوں کو تنبیہ ہے جوسرے سے قیامت قائم ہونے اور دوبارہ زندہ ہونے کے قائل نہیں اور اس کی توحید کے قائل ہونے کے بجائے مختلف مظاہر قدرت کوشر یک تھہراتے ہیں۔

ندکورہ مخفر فقر سے میں ایک بڑا اہم سوال انسان کے سامنے پیش کیا گیا ہے، دنیا کی تمام چیز وں کوچھوڑ کرانسان صرف اس ایک بات پرغور کر سے کہ وہ خود کس طرح پیدا ہوا ہے، تو اسے نہ قرآن کی تعلیم تو حید میں کوئی شک رہ سکتا ہے نہ اس کی تعلیم آخرت میں ، انسان آخراسی طرح تو پیدا ہوتا ہے کہ مردا پنا نطفہ عورت کے رحم تک پہنچادیتا ہے گرکیا اس نطفہ میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت خود بخو د پیدا ہوگئ ہے؟ یا انسان نے خود پیدا کی ہے یا خدا کے سواکسی اور نے پیدا کردی ہے؟ پھر استقرار حمل سے وضع حمل تک مال کے پیٹ میں بچے کی درجہ بدرجہ تخلیق و پرورش اور ہر بچہ کی الگ الگ صورت گری اور ہر بچہ کی اندر مختلف ذہنی صلاحیتوں اور جسمانی قو توں کو ایک خاص تناسب کے ساتھ رکھنا جس سے وہ ایک خاص شخصیت کا انسان بن کرا مصلے کیا یہ سب بچھا کی خدا کے سواکسی اور کا کام ہے؟ اگر کوئی شخص ضد اور ہٹ دھرمی میں مبتلا نہ ہوتو وہ خود محسوس کر کے گا کہ شرک یا دہریت کی بنیا دیران سوالات کا کوئی معقول جوا بنہیں دیا جا سکتا۔

ظاہر بیں نظریں ظاہری اسباب میں الجھ کررہ جاتی ہیں اور تخلیق کا ئنات کوان ہی اسباب کی طرف منسوب کرنے گئی ہیں، اصل قدرت اور حقیقی قوت فاعلہ جوان اسباب ومسیبات کو گردش دینے والی ہے اس کی طرف التفات نہیں کرتی۔

نحن قَدَّد نَا بَیْنَکُمُ الموتَ و مَا نحن بمَسْبُوقِینَ لیمی جسطرح ہم انسانی زندگی کے خالق اور ما لک ہیں اس میں ہمارا نہ کوئی شریک ہے اور نہ مددگار، اس طرح ہم ہر قنفس کی موت کے بھی تنہا ما لک ہیں اور ہر شخص کی موت کا وقت مقرر کر دیاہے جس سے کوئی تجاوز نہیں کرسکتا چنانچہ کوئی رحم مادر میں تو کوئی بچیپن میں تو کوئی جوانی میں تو کوئی بڑھا ہے میں فوت ہوتا ہے۔

علی أن تُبَدِّلَ اَمْشَالِكُم لِین اگر جم چا ہیں تو تمہاری صورتیں سنخ كركے بندراور خزیر بنادی اور تمہاری جگه كوئی دوسری مخلوق بیدا كردیں۔ مخلوق بیدا كردیں۔

﴿ (مَرْزَم بِبَاشَ لِهَ) » ·

وَلَقَدُ عَلِمْتُهُ النَّشَاةَ الأولى لِعِيْمَ يركون بين سجحة جس طرح اس فتهين پهلى مرتبه پيدا كياجس كالمهين علم بوه دوباره بھى پيدا كرسكتا ہے۔

اَفَوَائِتُکُوالمَاءَ الَّذِی تَشُوبُونَ تَهاری بھوک مٹانے کائی نہیں تہاری پیاس بجھانے کا انظام بھی ہماراہی کیا ہواہے، یہ پانی جوتمہاری زندگی کے لئے روٹی ہے بھی زیادہ ضروری ہے تہاراا پنافرا ہم کیا ہوائہیں ہے بلکہ اسے ہم نے فراہم کیا ہے۔

نحن جَعلنهَا تذکِرةً ومَتَاعًا لِلْمُقُویْنَ مقوین اقواء ہے شتق ہے اوروہ قواء بمعنی صحراسے شتق ہے مقوی کے معنی ہوئے صحرامیں فروش ہونے والا، مراداس سے وہ مسافر ہے جو جنگل میں کہیں تھم کرا پنے کھانے کے انتظام میں لگا ہومراد آیت کی ہے کہ سب تخلیقات ہماری ہی قدرت و حکمت کا نتیجہ ہیں۔

فَسَبِّحْ بِالْسَمِرُبِّكُ العَظِيْمِ اسكالازى اورعقلى نتيجه يهونا جائے كدانسان حق تعالى كى قدرت كاملداورتو حيد پرايمان لائے اورائی ربعظیم كی بیچ پڑھا كرے كہ يہى اس كى نعتوں كاشكرہے۔

فَلْا أَقْسِمُ لا رَائِدة بِمَوْقِع النَّجُومِ بَمَسَاقِطِها لِغُرُوبِها وَإِنَّهُ اى القَسَمَ بِها لَقَسَمُ لِهِ الْعَلَمُونَ عَظَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَمُ عَظُمَ هذا القَسَمِ إِنَّهُ اى المَتُلُو عليكم لَقُرُانَ كَرِيْمُ فَى لَيْهِ مَكْتُوب مَّكُنُونِ مَّ مَصُون وهو المُصْحَف لَايَمَسُهُ خَبَرْ بِمعنى النَّهى اللَّه الْمَلَهُونُ الْ المُلَهُونُ الْ الْمَلَهُ وَاللَّهُ الْمَنْ الْمَلَهُ وَاللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ عَبُر اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَيْدَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْعَلَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُونَ اللَّهُ اللَّ

فيما زَعَمتُم فلو لا الثانية تاكيدُ للأولى واذا ظرف لِتَرجِعُونَ المُتعلِّق به الشَرُطان والمعنى هَلَا ترجعُونها ان نفَيتُم البَعْتَ صادِقِينَ فِي نفيه اى لِيُستَفى عن مَحَلِها المَوتُ فَأَمَّا إِنْ كَانَ المَيّتُ مِنَ الْمُقَرِّينِينَ هُفَرُوحٌ اى فله اسْتِرَاحَةٌ وَيَحْكَانُ وزق حَسَنُ وَجَنَّتُ نَعِيْمٍ وهَلِ الجَوَابُ لِابًا اولِانُ اَولَهُمَا اَقُوال وَالمَّا الْنَكَانَ مِنْ الْمُعْلِينِ الْعَلِينِ الْعَلِينِ الْعَلَى الْمُعَلِينِ أَلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

مجھ ہے۔ معربی عند سومیں نتم کھا تا ہوں غروب ہونے کے لئے چھپنے والے ستاروں کی اگرتم سمجھوتو یہ لیتن ان کی قتم ایک بری قشم ہے لیعنی اگرتم اہل علم میں سے ہوتو اس قشم کی عظمت کو جان لو گے میہ لیعنی جوتم کوسنایا جار ہاہے مکر مقر آن ہے جوالیک محفوظ کتاب میں ہے اور وہ مصحف ہے اس کو پاک (لوگ) ہی چھوتے ہیں (لا یَـمَسُّـهٔ) نہی بمعنی خبر ہے یعنی وہ جنہوں نے خود کوا حداث سے پاک کرلیارب العالمین کی جانب سے نازل کردہ ہے تو کیااس کلام تینی قرآن کو سرسری کلام سمجھتے ہو اہمیت نہیں دیتے ہوتکذیب کرتے ہو کیاتم نے اس کی تکذیب ہی کوغذا (دھندا) بنالیا ہے؟ اورتم بارش کے ذریعہ اس کے رزق کے شکر کے بجائے ناشکری کرتے ہو تعنی اللہ کی سیرانی کی مطونا بنوءِ کذا کہدکرناشکری کر مے ہو ( یعنی فلا ل ستارے کے طلوع یا غروب کی وجہ سے بارش ہوئی ہے ) پس جبروح نزع کے وقت نزخرے تک پہنچ جائے اور وہ کھانے کی نلی ہے، اور ا ہے میت کے باس حاضرلوگو! تم اس مرنے والے کود کھیر ہے ہواور ہم مرنے والے سے تمہاری بنسبت علم کے اعتبار سے ریادہ قریب ہوتے ہیں کیکن تم د کھنہیں سکتے (قبصرون) بصیرت سے ماخوذہ، یعنی تم کوہماری موجود گی کاعلم نہیں ہوتا، پس اگر تم کوزندہ کرکے تمہارا حساب کتاب ہونے والانہیں ہے تعنی تمہارے اعتقاد کے مطابق تم کوزندہ کیا جانے والانہیں ہے تو کس لئے تم روح کو حلق میں پہنچنے کے بعدجسم کی طرف نہیں لوٹا لیتے اگرتم اپنے دعوے میں سیے ہو ٹانی کو لا پہلے کو لا كى تاكيد ب، اور إذا بَلَغَتْ ميں إذًا، توجعون كاظرف ب، اور توجعون سے دوشرطيس متعلق بيں يعني اگر بعث كي في ميں تم سے ہوتواس کو کیون نہیں لوٹا لیتے ہو، تا کہ موت نفس کے ل سے مثنی ہوجائے پس اگر میت مقربین میں سے ہے تواس کے کئے راحت ہے اوررزق حسن ہے اور آرام والی جنت ہے (فَرَوحٌ) یا تو اِمّا کا جواب ہے یااِن کایادونوں کا (اس میس) تین نول ہیں اور جو تحص اصحاب الیمین میں سے ہے تو تیرے لئے تعنی اصحاب الیمین کے لئے عذاب سے سلامتی ہے اس جہ سے کہوہ اصحاب الیمین میں سے ہے لیکن اگر کوئی جھٹلانے والوں گمرا ہوں میں سے ہوتو کھو لتے ہوئے گرم یانی کی ۔ میافت ہے اور دوزخ میں جانا ہے پی خبر سراسر حق قطعاً بقینی ہے ، موصوف کی اپنی صفت کی طرف اضافت کے قبیل سے ہے، بن واپنے عظیم الشان رب کی شہیج بیان کر جیسا کہ سابق میں گذر چکا ہے۔ . ﴿ (فَرَمُ بِبَالشَّهُ ا

## عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فَحُولُكَى ؛ فَلَا أَفْسِمُ بِمَوَاقِعِ النَّجُومِ ، لَا جَهُورُ فَسِرِينَ كَنز ديك تاكيدك لِنَ ذائده معنى مين فَاقْسِمُ كم منه بي فَقَلُ كَلَى الله وَ اللَّهِ اور بعض حفزات نے بي توجيد كى ہے كہ لَا خاطب كے كمان كى فى كرنے كے لئے اور منفى محذوف ہا وروہ كفار كا كلام ہا الله مَو كما تَقُولُونَ كے ہوادر بي نيس كما تقول كے معنى ميں ہے ، فرّاء نے كہا ہے كہ بيدانفى كے لئے ہا وركيس الله مَو كما تَقُولُونَ كم معنى ميں ہے بعض حفزات نے اس كوضعيف كہا ہے ۔ (منح الفديد شوكانى)

قِوُلَى ؛ مَواقع، موقع كى جمع ب، جس كمعنى بين ستارول كغروب بونى كى جگه ياوقت بعض حضرات في مَواقع سے مراد نجوم كى منزلين اور بعض في نزول قرآن مرادليا ہے، اس لئے كه قرآن كريم بھى بندر تا آپ پرنازل ہوا ہے۔

فِيُولِكُ : وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لُوْتعلمونَ عظيمٌ الله أَفْسِمُ فتم بهاور لقر آنٌ كريمٌ جوابُقُم بهاور إنَّهُ لقسمٌ لو تعلمونَ عظيمٌ ، فتم اورجوابِ قم كررميان جمله معترضه به اورجمله معترضه ميں بھى موصوف وصفت كردميان جمله معترضه اوروه لو تَعْلَمُونَ به -

قِوُلَى : لَعَلِمْتُمْ عظم هذا القسم ال كاضافه عضم علام نے جواب لوك حذف كى طرف اشاره كرديا۔ قِوُلَى : وَهُو المصحَفُ بعض حضرات نے كتاب مكنون سے لوح محفوظ مراد لى ہے، اس صورت ميں لا يمشة كے معنى ہوں كے لا يطلعُ عليهِ إلَّا الملائكة المُطَهَّرُونَ اس صورت ميں بيآيت بغير طہارت قرآن كوچھونے كے عدم جوازى دليل نہ ہوگ۔

فِيَوْلِنَى : حبرٌ بمعنى النهي النامي الناف كامقصدايك والكاجواب ٢-

مِیکُوالی: قرآن میں کہا گیاہے لَا یَسَمَشُهٔ اِلَّا المُطَهَّرُوْنَ بیخلاف واقعہ ہے اس کئے کہ بہت سے لوگ قرآن بغیر طہارت کے چھوتے ہیں،اور قرآن خلاف واقعہ کی خبر نہیں دے سکتا۔

جِوُلْ بْنِي: خبر جمعنی نہی ہے۔

قِولَكُ : مُنَزَّلُ اس الله الله الله والله عَنْ إِنْ الله معنى مُنَوَّلُ الم مفعول -

وَ وَكُولَكُ ؛ أَفَيِهِذَا الحديث مين استفهام توبيل على تبارك لئي يدمناسبنين ع

فَحُولَكَ ؛ مُدُهِنُونَ يه إِدْهَانٌ سے ہے إِدْهَان اور تدهِين كِمعنى بين كى چيز پرتيل لگا كر چكنا اور زم كرنا، مُداهنت فى الدين اسى سے ہو ين ميں مدامنت اختيار كرنا اور اس كالازم معنى نفاق كي هي بين بس چيز پرتيل وغيره لگا كرزم اور چكنا كيا جا تا ہے اس كا باطن ظاہر كے خلاف ہوتا ہے او پر سے زم اور چكنى معلوم ہوتی ہے حالا نكہ اندراس كيكس ہوتا ہے نفاق ميں بھى ايسابى ہوتا ہے، يہال مرادم طلقاً كفر ہے اور قرآن كورسرى معمولى جھنا اور حيثيت ندوينا بھى إدهان كامصداق ہے۔ ايسابى ہوتا ہے، يہال مرادم طلقاً كفر ہے اور قرآن كورسرى معمولى جھنا اور آئى شكر أسى سے اشاره كرديا كر عبارت حذف في خوال الله ميں اشاره ہے كدرزق سے مرادسب رزق ہے اور آئى شكر أ

- ﴿ (وَكُزُمُ بِهَالِشَهُ إِلَيَ

مضاف کے ساتھ ہے، تقدیر عبارت ہے، تکفُورُونَ شُکُر المطر یعنی خداکی نعمتوں کی ناشکری کرناتم نے اپنا مشغلہ اوراپی غذا بنالیا ہے، جتی کہ خداداد بارش کو بعض ستاروں کے طلوع وغروب کی طرف منسوب کرتے ہو۔

فِيَوْلَكُونَى : بِسُقِيَا اللَّهِ يهمدرانِ فاعل كى طرف مضاف باصل ميس سَقَى الله بـ

فَيُولِكُم ؛ إِذَا ظرفٌ لِتَرْجِعُونَ ، إِذَا بَلَغَتِ الحُلُقوم، تَرْجِعُونَ كاظرف مقدم ہے تَرْجِعُونَ ہے دوشرطیں متعلق ہیں اوروہ اِن کُنتم غیر مَدِینینَ اور ان کنتم صَادِقینَ ہیں، متعلَق ہونے کا مطلب یہے کہ وہ دونوں کی جزاء ہیں۔

فَأَوْكِكُ : كَلام مِن قلب مِعنى يه بي هَا ترجِعُونَها إِنْ نفَيتُمُ البَعْثَ صَادِقينَ في نفيهِ.

فِكُولِينَى : فَلَهُ رَوْحٌ اس ميس اشاره بي كدر وحٌ مبتداء ب اور فَلَهُ خرمقدم بـ

قِكُولْكَى : هل الجواب الأما او الإن اولَهُما ، فرَوحُ الخ جوابَ ب،اس مين تين قول بين أمّا كاجواب ﴿ إِنْ كَاجُواب ﴾ الله كاجواب محذوف إن كاجواب محذوف عاس كاجواب كا ونول كاجواب محذوف عاس كاجواب كاحذف كثير الوقوع هـ ـ

فِي فَلْ الله السَّلَامة مِنَ العَذَابِ السمين اشاره بكرسلام بمعنى سلامت بـ

قِوُلْكَى : مِنْ جهةِ اَنَّهُ مِنْهُمَ اس مِن اشاره ہے کہ مِنْ اصحبِ الیمین میں من تعلیلیه ہے ای مِنْ اجل اَنَّهُ مِنْهُمَّ. قِوَلْكَى : فَنُزُلُ مِبْداء ہے اس کی خبرلۂ محذوف ہے ای لهٔ نُزُلٌ.

فِيَوْلِينَ ؛ تَقَدَّمَ لَعِن سبِّحُ نزِّه اورلفظ اسم زائده بـ

#### تِفَسِّيُرُوتَشِينَ حَ

سابقہ آیات میں عقلی اور مشاہداتی دلائل سے دوبارہ زندہ ہونے کا ثبوت حق تعالیٰ کی قدرت کا ملہ اور اس دنیا کی تخلیق کے ذریعہ دیا گیاتھا، آگے حق تعالیٰ کی طرف سے تتم کے ساتھ نقلی دلیل پیش کی گئے ہے۔

فَلْآ اُفْسِمُ بَهَ مَوَ اَقِعِ النَّهِ جَومِ الرَلاَ كُوْر آن كے بارے میں مزعوم اور طن باطل کی نفی کے لئے لیا جائے جیسا کہ بعض مفسرین کا یہی خیال ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ بی قرآن شاعری یا کہانت نہیں ہے جیسا کہ تمہارا خیال ہے بلکہ ستاروں کے گرنے یا ان کے مطلع ومغرب کی تشم کھا کر کہتا ہوں کہ بیقر آن بڑا باعظمت ہے۔

ستاروں اور تاروں کے مواقع سے مرادان کے مقامات، ان کے مدار، اور منزلیں ہیں اور قر آن کے بلندیا یہ کتاب ہونے پر ان کی قتم کھانے کا مطلب میہ ہے کہ عالم بالا میں اُجرام فلکی کا نظام جبیا محکم اور مضبوط ہے وییا ہی مضبوط اور محکم میکلام بھی ہے جس خدانے وہ نظام بنایا ہے اسی خدانے بیکلام نازل فرمایا ہے۔

فی کتاب میکنون کے معنی ہیں چھی ہوئی کتاب، مراداس سے لوح محفوظ ہے۔

لاَیَ مَسُّ اَوْل یہ اول یہ کہ اور کی کاب کی صفت مخلوق کی بیاں دومسکلے خورطلب ہیں اور ائر تنظیر میں مختلف فیہ ہیں، اول یہ کہ جس کتاب کی صفت مخلوق بیان کی گئی ہے یہ جملہ اس کتاب کی دوسری صفت ہے، اور لا یکمشاؤ کی شمیر اس کتاب کی طرف راجع ہے، اس صورت میں معنی آیت کے یہ بول کے کتاب مکنون لیمنی لوح محفوظ کو سوائے پاک ہستیوں کے کوئی نہیں چھوسکتا، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس سورت میں مُسطّعہ و نا سے مرادح بھی ظاہر ہے کہ اس صورت میں مُسطّعہ و نا مرادہ و سے جھونا مراد نہیں لیا جاسکتا، بلکہ لازمی اور مرادی معنی یعنی مطلع ہونا مرادہ و سے جی اس لئے کہ لوح محفوظ کو چھونا کی خلوق کا کا منہیں۔

دوسرااحتمال اس جملہ کی ترکیب نحوی میں بیہے کہ اس کو قرآن کی صفت بنایا جائے جواد پر اِنَّـهٔ لَقُر انْ تحریمٌ میں مذکورہے، اس صورت میں لاَیسَمَسُّهٔ کی خمیر قرآن کی طرف راجع ہوگی اور اس سے مرادوہ صحیفہ ہوگا جس میں قرآن لکھا ہوا ہو، اورلفظ مَـسّ سے ہاتھ سے چھونے کے حقیقی معنی مفہوم ہول گے۔

#### قرآن بے طہارت جھونے کے مسئلہ میں فقہاء کے مسالک:

#### ٠ مسلك حنفى:

مسلک حنقی کی تشری امام علاؤالدین کا شانی نے بدائع والصنائع میں یوں کی ہے، جس طرح بے وضونماز پڑھنا جائز نہیں اس طرح قرآن کریم کوبھی ہاتھ لگانا جائز نہیں ، البتۃ اگر غلاف کے اندر ہوتو ہاتھ لگایا جاسکتا ہے، غلاف سے بعض فقہاء کے نزدیک جلداور بعض کے نزدیک وہ جزدان مراد ہے جس میں قرآن لیبیٹ کررکھا جاتا ہے، رہا قرآن کو بے وضو حفظ پڑھنا تو بیدرست ہے، فقاوی عالمگیری میں اس تھم سے بچوں کومشنی قرار دیا گیا ہے، تعلیم کے لئے بچوں کوقرآن مجید بے وضو ہاتھ میں دیا جاسکتا ہے۔

### **ئ** مسلك شافعى:

امام نووی رئیم کالالله کالانے نے المنہاج میں مسلک شافعی کو یوں بیان فرمایا ہے نماز اور طواف کی طرح مصحف کو ہاتھ لگانا اوراس کے کسی ورق کو بے وضوچھونا ممنوع ہے، حتی کہ قرآن کریم جزوان یا لفافے وغیرہ میں ہوتب بھی جائز نہیں البتہ قرآن کسی کے سامان میں رکھا ہوا ہو یا سکہ پرکوئی آیت کھی ہوتو اس کو ہاتھ لگانا جائز ہے، بچہاگر بے وضو ہوتو وہ بھی قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ (ملحضا)

#### 🕝 مالکی مسلک:

۔ جمہور فقہاء کے ساتھ وہ اس امر میں متفق ہیں کہ قر آن کو ہاتھ لگانے کے لئے وضوشرط ہے لیکن قر آن کی تعلیم کے لئے وہ استاذ اور شاگر د دونوں کے لئے ہاتھ لگانا جائز قرار دیتے ہیں، ابن قد امد نے مغنی میں امام مالک کا بیقول نقل کیا ہے کہ جنابت کی حالت میں قر آن پڑھ سکتی ہے، کیونکہ ایک عرصہ تک اگر ہم اس کو قر آن کی حالت میں قر آن پڑھ سکتی ہے، کیونکہ ایک عرصہ تک اگر ہم اس کو قر آن کی تلاوت سے روکیں گے تو اس کے بھول جانے کا امکان ہے۔

لاوت سے روکیں گے تو اس کے بھول جانے کا امکان ہے۔

(الفقہ علی المذاهب الاربعة)

### مسلك حنبلي:

ندہ ب خبیلی کے مسائل جوابن قدامہ نے قال کے ہیں وہ یہ ہیں، حالت جنابت و حیض ونفاس میں قرآن یااس کی پوری آیت کا پڑھنا جا بُرنہیں ہے، البتہ بسم اللہ اور المحمد للہ وغیرہ کہہ کتی ہے، رہا بلا وضوقر آن کو ہا تھ لگا نا تو یک حالت میں درست نہیں۔

لَا یَسَمُسُهُ اللّٰ المُسَطَهُّرو نَ اگر چہ جملہ خبر بہہ ہم گرمعنی میں نہی کے ہے یہ نفیر حضرت عطاء طاوس سالم اور حضرت جمہ باقر کتھ بلائٹ تھا اللہ المُسَطَّة اللّٰ المُسَطَّة و نَ اگر چہ جملہ خبر بہہ ہم گرمعنی میں نہی کے ہے یہ نفیر حضرت عطاء طاوس سالم اور حضرت جملہ باقر کتھ باتھ کا پاک ہونا ضروری ہے، قرطبی نے اسی نفیر کواظم کہا ہے، تفسیر مظہری میں اسی کی ترجیج پرزور دیا ہے۔

نجاست سے بھی ہاتھ کا پاک ہونا ضروری ہے، قرطبی نے اسی تفیر کوا ظم کہا ہے، تفسیر مظہری میں اسی کی ترجیج پرزور دیا ہے۔

اوراتی کو دیکھنا چاہا، ان کی بہن نے بہی آیت پڑھ کراوراتی حضرت عمر تفی اللہ تفائی کئی کے ہاتھ میں دیئے گے، اس واقعہ پاک لوگوں کے سواکوئی نہیں چھوسکتا، فاروتی اعظم نے مجور ہوکراول خسل کیا، پھریوادراتی ان کے ہاتھ میں دیئے گے، اس واقعہ سے بھی اسی تفسیر کی ترجیح خابت ہوتی ہے، روایات حدیث جن میں غیر طاہر کوقر آن کے چھونے سے نا کیا گیا ہے ان روایات کو بیش کیا ہے۔ ان روایات کو بیش کیا گیا ہے ان روایات کو بیش کیا ہے۔

بی بعض حضرات نے اس آخری تفسیر کی ترجیح کے لئے پیش کیا ہے۔

مگر چونکه اس مسئله میں حضرت ابن عباس مَخْطَلْفُاتُعُالیَّ اور حضرت انس مَخْطَلْفُتُهُ وغیرہ کا اختلاف ہے اس کئے بہت سے حضرات نے بے وضوقر آن کو ہاتھ لگانے کی ممانعت کے مسئلہ میں آیت مذکورہ سے استدلال جیموڑ کرصرف روایات حدیث کو پیش کیا ہے وہ احادیث بیہ ہیں:

امام ما لک نے مؤطا میں رسول اللہ ﷺ کا وہ مکتوب گرامی نقل کیا ہے جو خط آپ نے حضرت عمر و بن حزم کولکھا تھا جس میں ایک جملہ یہ بھی ہے لا یہ مس الفر آن اِلّا الطّاهر (ابن کثیر) یعنی قر آن کو وہ شخص نہ چھوئے جو طاہر نہ ہواور روح المعانی میں یہ روایت مسند عبدالرزاق ،ابن ابی داؤداور ابن المنذ رہے بھی نقل کی ہے، اور طبر انی میں ابن مردویہ نے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لایکمس القر آن اِلّا طَاهِرٌ.

ندکورہ روایت کی بناء پر جمہور امت اور ائمہ اربعہ کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن کریم کو ہاتھ لگانے کے لئے طہارت

121

ضروری ہے، اور ظاہری نجاست سے ہاتھ کا پاک صاف ہونا بھی ضروری ہے، حضرت علی ، ابن مسعود، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید تفوظ الله اور زہری بخعی ، حکم ، حماد ، امام مالک ، شافعی ، ابوصنیفہ کے للہ اللہ کا یہی مسلک ہے او پر جو اختلاف نقل کیا گیا ہے وہ صرف اس بات میں ہے کہ بید مسلہ جوا حادیث مذکورہ سے ثابت ہے اور جمہورا مت کے نزدیک مسلم سبح ، کیا بیہ بات قرآن کی آیت مذکورہ سے بھی ثابت ہے یا نہیں ، بعض حضرات نے ان احادیث اور آیت مذکورہ کا مفہوم ایک قرار دیا ہے ، دوسرے حضرات نے آیت کو استدلال میں پیش کرنے سے بوجہ اختلاف صحابہ احتیاط کی ہے ، اس کے کہ اختلاف مسلم میں نہیں بلکہ اس کی دیل میں ہے۔

مسی کی بین از آن کا غلاف جس کو چولی کہتے ہیں جوقر آن کے ساتھ کی ہوتی ہے وہ بھی قر آن کے تھم میں ہے اس کے ساتھ بھی قر آن کو بے وضو ہاتھ لگانا درست نہیں ، البتہ جز دان جس میں قر آن کور کھتے ہیں اگر قر آن اس میں رکھا ہوتو اس کو بلا وضو چھونا جائز ہے ، مگرامام مالک رَئِمَ کُلاللُهُ مَعَاكِنَا ورامام شافعی رَئِمَ کُلاللُهُ مَعَالِنَا ورامام شافعی رَئِمَ کُلاللّٰہُ مَعَالِنَا ورامام سافعی رَئِمَ کُلاللّٰہُ مَعَالِیْ کُلاللّٰہُ مَعَالِیْ کُلِمُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ کُلِمْ کُلُولِ کُلِمْ کُلُولِ کُلُولِ کُلُولِ کُلُولِ کُلِمِ کُلُولِ کُلُولُ کُلِمِ کُلُولُ کُلُولُ کُلُولُ کُلُولُ کُلُمِ کُلُولُ کُلُولُ کُلُولُ کُلُولُ کُلُولُ کُلُولِ کُلِمِ کُلِمِ کُلُولُ کُلِی کُلُولُ کُلِمِ کُلِمُ کُلُولُ کُلُولُ

مَسْتَكُلُمْنَ: جوكِبرُ ا آدمی پهناهوا ہے اس كی آستين يا دامن سے قر آن كوبلا وضو چھونا بھی جائز نهيں البته عليحده رومال يا جا دريا تو پی وغيره سے چھونا جائز ہے۔ (مظهری)

وَأَنْدُمْ حين لَهُ إِنْ مَا يَعِيْ روح نَكِلتَ ہوئِمَ بِهِي اورلا چاری كے ساتھ ديكھتے ہوليكن اس كوٹال سكنے كى يا اسے كوئى فائدہ پہنچانے كى قدرت نہيں ركھتے ،اس وقت تمہارى بەنسبت علم كے اعتبار سے ہم اس سے زيادہ قريب ہوتے ہيں مگرتم كونظر نہيں آتے۔

فَلُولُولَا إِنْ كَنتَم غَيْرَ مَدِينِنِينَ، مَدِينِينَ، دان يدِينُ ہے ہے،اس کے ایک معنی ہیں ماتحت ہونا، دوسرے معنی ہیں بدلہ دینالیعنی اگرتم اس بات میں سے ہوکہ کوئی تمہارا آقا اور مالک نہیں جس کے تم زیر فرمان اور ماتحت ہویا کوئی جز اسزاکا دن نہیں آئے گا تو اس قبض کی ہوئی روح کواپئی جگہ پرواپس لوٹا کردکھا وَ اوراگرتم ایسانہیں کر کئے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ تمہارا گمان باطل ہے، یقینا تمہارا ایک آقا ہے اور یقینا ایک دن آئے گا جس میں وہ آقا ہرایک کواس کے مل کی جزادے گا۔

فَامَّ آنِ کَانَ مِنَ المقربينَ سورت كِشروع ميں اعمال كے لحاظ سے انسانوں كى جوتين قسميں بيان كى گئتيں ان كا پھر ذكر كيا جارہا ہے بيان كى پہلی قسم ہے جنہيں مقربین كے علاوہ سابقین بھى كہا جاتا ہے ، كيونكہ وہ نيكى كے ہركام ميں آگے آگے ہوتے ہیں ، اور آپى اسى خونى كى وجہ سے وہ مقربین بارگا واللى قرار ياتے ہیں ۔

و اَمّا إن كان من اَصحابِ المعمين يه دوسرى قتم ہے، يه عام مونين ہيں يہ بھی جہنم سے في جا كيں گے، اور جنت ميں جا كيں گے تا ہم درجات ميں سابقين سے كم ہول گے، موت كے وقت ان كو بھى سلامتى كى خوشخرى ديتے ہيں۔

وَاَمَّا اِنْ کَانَ مِنَ المكذبينَ الضالينَ يتيسرى قتم ہے جن كوآ غاز سورت ميں اصحاب المشئمة كها گياتها، بائيں ہاتھ والے يا عاملين نحوست بيا بيئ كفرى سزاعذاب جہنم كى صورت ميں بھكتيں گے۔

#### ڔٙڠؙٳڔؙؽڵڹؾ۫ؾڋؙڔۺڿؖٷۼڹٛڔڹٳڲڰڒۘڰڴؙؙؙؙ ڛٷڮڔؚڡؙڶؙڗڰؽڂۊۼۺۏٳؽڗڰٲڔڿڒڰڴؙؙ

# سُورَةُ الْحَدِيْدِ مَكِّيَّةُ اَومَدَنِيَّةٌ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ آيَةً.

# سورۂ حدید مکی ہے یا مدنی ہے، ۲۹ آیتیں ہیں۔

بِسُ حِراللهِ الرَّحْ مِن الرَّحِبِ مِن الرَّحِبِ مِن الرَّحِبِ فَاللَّهُ وَالسَّمَاوِتِ وَالْاَضِ اي نَزَّهَ أَكُلُ شَيءَ فَاللَّامُ مزيدةٌ وجئ بما، دُونَ مَن تغلِيبًا لِلا كثر وَهُوَالْعَزِيْزُ في مُلَكِه الْعَكِيْمُ في صُنْعِهِ لَهُ مُلَكُ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضُ يُحْي بالانشاءِ وَيُمِيْتُ بعدَه وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيْرُ الْهُوَالْوَلُولُ قَبُلَ كُلِّ شَيْءٍ بِلا بِدَايَةٍ وَالْإِذْرَ بَعُدَ كُلِّ شَسىء بلانِهَاية وَالظَّاهِرُ بِالاَدِلَّةِ عليه وَالْبَاطِنُ عَن إدراكِ الحَوَاسَ وَهُوَيِكُلِ شَي وَعَلِيْكُ هُوَالَّذِيْ عَكُولَ السَّمَاوَتِ وَالْكَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّالِمِ مِن أَيَّام الدُّنيا أَوَّلُها الاَحَدُ والخِرُها الجُمعةُ ثُمَّ السَّوٰي عَلَى الْعَرْشِ الكُرُسِيّ إِسُتِوَاءً يَلِيقُ بِهِ يَعْلُمُ كَالِيُّ يَدخُلُ فِي الْأَرْضِ كَالْمَطَرِ وَالْامواتِ وَمَلَيْخُ مُ مِنْهَا كَالنَّبَاتِ والمَعَادِن وَمَايُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءَ كَالرَّحْمَةِ والعَذَابِ وَمَايَعْنُ يَضْعَدُ فِيهَا لَاعُمالِ الصَّالحَةِ والسَّيئةِ وَهُوَمَعَكُمْ بعِلمِه اَيْنَ مَاكُنْتُور وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ الْهُمُلُكُ السَّمُوتِ وَالْكَرْضِ وَالْيَاللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ السَوجُ و ال جميعُها يُوْلِحُ الْيُلَ يُدخِلُه فِي النَّهَارِ في زِيدُ ويَنْقُصُ النَّيلُ وَيُوْلِحُ النَّهَارَ فِي الْيُكِلِ فيريدُ وَيَنْقُصُ النَّهَارُ وَهُوَعَلِيْمُ بِذَاتِ الصُّدُولِ بِما فيها مِنَ الأسرارِ والمُعْتَقَدَاتِ المِنُوَّا دومُوا على الإيمان بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَانْفِقُوْا في سبيل اللهِ مِمَّاجَعَلَكُمُوسَّنَخُلُفِينَ فِيْهِ مِن سَّال مَن تَقَدَّمَكُم ويَسْتَخُلِفُكُم فيه مَن بَعُدَكُم نَزَلَ فِي غَزُوَةِ الْعُسُرَةِ وهي غَزُوةُ تبوكٍ فَالَّذِيْنَ امَنُوامِنَكُمُ وَأَنْفَقُوا إِشَارَةٌ الىٰ عُشمان رضِيَ اللَّهُ تعالىٰ عنه لَهُمُ اَجُرُكُمِينِ <u>وَمَالَكُمُّ لِانْوُمِنُوْنَ</u> خِطابٌ لِلكُفَّارِ اى لا مَانِعَ لكم مِن الايمان بِاللَّهِ **وَالْرَّسُولُ يَذَّعُولُمُ لِيُّوْمِنُوا بِرَبَّكُمْ وَقَدْ اَخَذَ** بضمّ الهمزَةِ وكسر الخاءِ وبفَتُحِهما ونصب ما بَعُده مِيْتَأَقَكُمْ عليه اي أَخَذَهُ اللّهُ فِي عَالَم الذَّرّ، حينَ اَشُهَدَهُمْ علىٰ اَنفُسهم اَلَسُتُ برَبّكُمُ؟ قَالُوا بلي ا**آنَكُنْتُمُرُّقُوبِيْيَنَ** ۞ اى سريدينَ الإيمان به فبَادِرُوا اليه هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدَهَ اليِّهِ بَيِّنتٍ آيساتِ القُران لِّيُخْرِجَكُمُ مِّنَ الظَّلَمٰتِ السَّحُفر الْكَالْنُوْرِ الايسمان

وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ فَى إِخْرَاجِكُم مِنَ الكُفْرِ الى الإيمان لَرَّوُفَ تَجِيثُمْ ﴿ وَمَالَكُمْ بَعدَ إِيمَانِكُمُ أَلَّا فَيه إِدْعَامُ نُونَ انْ فِى لامِ لا تَنْفِقُوا فِي سَيْلِ اللهِ وَلِيُومِيْرَاتُ السَّمُوتِ وَالْآرضِ بِما فيهما فَيصِلُ اليه اَمُوَالُكم مِن غير اَجُرِ الإِنفَاق بِخِلافِ ما لَو اَنْفَقْتُم فَتُوجَرُونَ لَا يَسْتَوِى مِنْكُمْ مَنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَاتُح لِم اللهِ اَمْوَالُكم مِن أَجُرِ الإِنفَاق بِخِلافِ ما لَو اَنْفَقْتُم فَتُوجَرُونَ لَا يَسْتَوَى مِنْكُمْ مَنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتَح لِم مَن اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

عرب المراقب المراقب الله كام سے جو برا مهر بان نهايت رحم والا ہے، زمين اور آسان ميں جو يکھ ہے وہ اللّٰہ کی پا<u>ک بیان کرتی ہے</u> یعنی ہر چیزاس کی پاکی بیان کرتی ہے (للّٰہ) میں لام زائدہ ہے مَن کے بجائے مَا کااستعال اکثر کو غلبہ دینے کے اعتبار سے ہے وہ اپنے ملک میں زبر دست اور اپنی صنعت میں حکمت والا ہے زمین اور آسان کی بادشاہت اس کی ہے پیدا کر کے زندگی دیتا ہے اس کے بعد موت دیتا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہی اول ہے بغیرابتداء کے ہر چیز سے پہلے اور وہی آخرہے لیعنی بلانہایت کے ہر چیز کے بعدرہے گاوہی ظاہرہے اس پردلائل موجود ہونے کی وجہسے اوروہ حواس کے ادراک سے مخفی ہے اور ہرشی کو جاننے والا ہے وہی ہے جس نے آسان اور زمین کو دنیا کے ایام کے مطابق چودنوں میں پیدا فرمایا ان میں پہلا دن یکشنبہ(اتوار) کا ہےاورآ خری دن جمعہ کا، پھروہ عرش کرسی پرمستوی ہوگیا ایسااستواء جواس کی شان کے لائق ہے وہ اس چیز کو بھی جانتا ہے جوز مین میں داخل ہوتی ہے جبیبا کہ بارش کا پانی اور مردے، اور اس کو بھی جوز مین سے نکلتی ہے جبیبا کہ نبا تات اورمعد نیات اورجوآ سان سے نازل ہو، جبیہا کہ رحمت اور عذاب اور جواس کی طرف چڑھے، جبیہا کہ اعمال صالحہ اور اعمال سیئہ اورتم جہاں کہیں ہووہ علم کے اعتبار ہے تمہارے ساتھ ہے اورتم جو پچھ کررہے ہواللہ اس کودیکھ رہاہے ، آسان اور زمین کی با دشاہت اس کی ہے اور اس کی طرف تمام امور لوٹائے جائیں گے یعنی تمام موجودات، وہ رات کودن میں داخل کرتا ہے تو دن بڑھ جاتا ہے اور رات گھٹ جاتی ہے اور دن کورات میں داخل کردیتا ہے تو رات بڑھ جاتی ہے اور دن گھٹ جاتا ہے اور وہ سینوں کے رازوں کا پوراعالم ہے لعنی سینوں میں جوراز اور معتقدات ہیں ان کو بخو بی جانتا ہے اللہ اوراس کے رسول پرایمان لے آؤلین ایمان پر دائم رہو، اللہ کے راستہ میں اس مال میں سے خرج کر وجس میں تم کونا ئب بنایا ہے ان لوگوں کے مال میں جو تم سے پہلے گذر چکے اور اس میں تمہارے بعد والوں کوتمہارا خلیفہ بنائے گا، یہ آیت غزوہ عسرہ کے بارے میں نازل ہوئی اور وہ غزوہ تبوک ہے کپیتم میں سے جولوگ ایمان لائے اور خرچ کیا ان کے لئے بڑا اجر ہے (اس میں) حضرت عثان غنی رَ وَعَانَثُهُ مَعَالِيَهُ ﴾ كى طرف اشاره ہے، تم اللہ پر ایمان كيوں نہيں لاتے؟ بيد كفار كوخطاب ہے يعنی اللہ پر ايمان لانے سے كوئی چيزتم کو ما نع نہیں ہے حالانکہ خودرسول ممہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہاہے، اورخود خدانے تم سے اس پر عہد لیا تھا، ا گرتم کوایمان لا ناہو کیعنی اگراس پرایمان لانے کا ارادہ ہوتو اس کی طرف سبقت کرو (أُجِسدُ) ہمزہ کے ضمہ اور خاء کے کسرہ کے ﴿ (مَ زَمُ بِهَ الشَّهُ ا

ساتھ اور دونوں کے فتح کے ساتھ اور اس کے مابعد فتح کے ساتھ ہے، لینی اللہ نے انسان سے عالم ذر (تمل) میں جبکہ ان کوخود ان کے اوپر اکسٹ بو بیٹر گئے مرکے ذریعہ شاہد بنایا تھا تو سب نے جواب دیا تھا بللی وہی ہے جواب بندے پر قرآن کی واضح آ بیش نازل کرتا ہے تاکہ تم کو کفر کی ظلمت سے ایمان کے نور کی طرف نکا لے یقینا اللہ تعالی تم کو کفر سے ایمان کی طرف نکال کر تم پر از کر کی کرنے والا رحم کرنے والا ہے تہمیں کیا ہوگیا ہے کہ ایمان کے بعد اللہ کے راستہ میں خرچ نہیں کرتے؟ آسانوں اور زمین کی میراث مع تمام ان چیزوں کے جوان میں ہیں اللہ کے لئے ہے تمہار سے اموال بغیر اجیرا انفاق کے اس بین جوائی میں گئے وائی سے بخلاف اس مال کے جس کوئم نے خرچ کیا تو اس پرتم کو اجرعطا کیا جائے گا، تم میں سے جولوگ فتح کہ سے پہلے (فی سبیل اللہ) خرچ کر چکے اور (فی سبیل اللہ) کو چکے برابر نہیں یہی لوگ ہیں بڑے درجے والے ان لوگوں سے جنہوں نے (فتح کمہ کے بعد ) خرچ کیا اور قال کیا ، دونوں فریقوں میں سے ہرا یک سے اللہ کا جنت کا وعدہ ہے اور ایک قراءت میں (مُک اُن رفع کم ساتھ مبتداء ہے جو پھھتم کرتے ہواللہ اس سے باخر ہے سووہ اس کی تم کو جزاء دے گا۔

# عَجِقِيق الرَّدِي لِيَهُمُ الْحِ تَفْسِّلُو تَفْسِّلُونَ فُوالِدِنَ

فَيْخُواْنَ، سَبَّحَ لِلْهُ مِن سَبَّحَ كومتعدى بالام لا يا گيا ہے حالانكه سبح متعدى بنفسه استعال بوتا ہے۔ جَوُلْ بُنِيْ: لام ذائدہ تاكيد كے لئے ہے جيسے نصف ف له وشكوت له ياتعليل كے لئے ہے مفسر علام نے سَبَّحَ لِلْهِ ك

ججول بی: الام ذائدہ تا لید کے لئے ہے بیتے نصحت کہ و شکوت کہ یا سیل کے لئے ہے، سرعلام نے سبح لِلهِ می تفسر مَلام تفسر مَزَّ هَهٔ سے کر کے اور فاللّام مزیدہ کا اضافہ کرکے اس اعتراض کا جواب دیا ہے۔

قِوُلِی ؛ بالانشاء اس لفظ سے اشارہ کردیا کہ یُٹی سے مرادزندہ چھوڑ نانہیں ہے جیسا کہ نمرود بعض کول کردیتا تھااور بعض کوزندہ چھوڑ دیتا تھا،نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ کاٹلٹکا سے محاجہ کرتے ہوئے انسا اُحدی و اُمدِتُ کہااوردوآ دمیوں کو بلایا جن میں سے ایک کولل کردیا اوردوسرے کوچھوڑ دیا اور کہا انسا اُحدیی و اُمدِتُ بعض کولل نہ کرنا زندہ کرنانہیں ہے بلکہ یُٹی سے مرادانشاء حیات ہے۔

فَيُولِكُ : الكوسي مناسب تھا كہ العوش كي تغيير كرى سے كرنے كے بجائے اپی حالت پر بنے ديتے۔

فَيُولِكُمُ : استواء يليق به يسلف كي تفسير ب، خلف اس كى تاويل قبراورغلبه سے كرتے ہيں۔

**ﷺ؛ والسَّيِّ لَهُ بهتر ہوتا کہاں کو حذف کردیتے اس لئے کہ آ سان کی طرف کلمات طیبات صعود کرتے ہیں نہ کہ** کلمان ستر

فِيُولِنَى : كُومُوا على الايمان اس عبارت كاضافه كامقصدا يكسوال كاجواب ب-

سَيُوالي: خطاب مومنين كوب لبذاان عند آمنو اكهنا تحصيل حاصل بـ

جِي لَيْعِ: آمِنوا سےمراددوام وقرارعلی الایمان ہے جوکہمونین سے بھی مطلوب ہے۔

- (وَكُزُم بِبَالشَّنِ ﴾ -

فِيَوْلِكُم : والرسول يدعو كمرية لا تُؤمنُونَ كَاشمير عال بـ

فِوَلْلَى ؛ وَقَدْ أَحَدُ مِيْنَا فَكُمْ يِهِ يَدْعُو كُم كُم مُم سَعَال ٢-

قِوْلَكُونَ ؛ اى مُرِيدِينَ الإيْمَانَ يعبارت بهى ايك سوال مقدر كاجواب يـ

مَنْ وَكُولِنْ وَ اول فرما يا مالك مر لاتو منُون بالله جس كامقتضى ب كرفاطب مومن نهيں باس كے بعد ارشاد فرمايا إن مُحنَّتُمْ مومنِينَ جس كامقتصىٰ ب كرفاطب مومن ہے۔

فِيُولِنَى اللَّهِ اللَّهِ اس مين اشاره م كهجواب شرط محذوف م اوروه فَبَادِرُوا النح م ـ

فِيُولِنَّى : مَنْ أَنْفَقَ مَن قبل بيد لا يستوى كافاعل ہاور اِسْتَوى دوچيزوں سے كم مين نہيں ہوتا ، معلوم ہوااس كامقابل اس كے واضح ہونے كى وجہ سے حذف كرديا كيا ہے اوروہ مَنْ أَنْفَقَ مِن بَعْدِ الفتح ہے۔

قِوُلْ )؛ كُلًا، وَعَدَاللَّهُ كَامِفُعُولَ مَقدم ب، أورابن عامر في كُلُّ مبتداء بوف كي وجديد رفع كساته برطها باور ما بعد اس كي خبر ب-

### ێٙڣٚؠؙڔۅٙؿۺ<u>ٛ</u>ڽڿ

ربط:

سورة واقعه كو فَسَيِّتْ بالسَّمِرَيِّكَ الْعَظِيْم رِخْمَ فرمايا ب،اس مِين بَيْح كاحم ديا گيا به اورسورة حديدكو سَبَّتَ لِلَّهِ مَافِي السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ سِيشْروع فرمايا ب،تو گويا كه سورة حديدكى ابتداء علت بسورة واقعه كاختنا مى ضمون كى ، گويا كه فرمايا گيا فَسَيِّتْ بِالسَّمِرَيِّكَ العظيم لِإنَّهُ سَبَّحَ لَهُ مَا فِي السَّمُوٰتِ والْاَرْضِ.

### سورهٔ حدید کے فضائل:

ابوداؤد، ترفدی، نسائی میں حضرت عرباض بن سارید تفخانله تعلاق سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظامی رات کوسونے سے پہلے مُسَدّ حَات پڑھا کرتے تھے اور آپ نے فر مایا اِن فیدھن آیک آفض کی مِن اَلفِ آید آپ نے فر مایا ان میں ایک آیت ایسی ہے جوایک ہزار آیتوں سے افضل ہے، اور ابن ضرس نے یکی بن الی کثیر سے بھی ایسا ہی روایت کیا ہے، اور کی نے کہا کہ ہم ہزار آیتوں کے مساوی آیت سورہ حشرکی آخری آیت کو بچھتے تھے۔ (دوج)

سورت سورہ کدید ہے، دوسری حشر، تیسری صف، چوتھی جمعہ، پانچویں تغابن، ان پانچوں سورتوں میں سے تین لین کو ید، حشر، صف میں، سبگ جے بصیغهٔ ماضی آیا ہے، اور آخری دوسورتوں لین جمعہ اور تغابن میں یُسَبِّح بصیغهٔ مضارع آیا ہے، اس میں اشارہ اس طرف ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی کی تبیج اور اس کا ذکر ہرز مانے اور ہروقت خواہ ماضی ہویا مستقبل وحال، جاری رہنا چاہئے، اور کا ئنات کا ذرہ ذرہ ہمیشہ اپنے خالق کی پاکی بیان کرتا رہتا ہے آج بھی کرر ہاہے اور ہمیشہ کرتا رہے گا۔

هُوَ الْعَزِیْزُ الحکیمُ حصر کے ساتھ فرمایا، وہی عزیز اور عکیم ہے، عزیز کے معنی ہیں قوی طاقتور، اور عکیم کے معنی ہیں حکمت کے ساتھ کام کرنے والا یعنی وہ جو پھی تھی کرتا ہے حکمت اور دانائی کے ساتھ کرتا ہے، اس کی تخلیق اس کی تذہیر، اس کی فرمانروائی، اس کے اور وہ اس کے اور وہ اس کے اور وہ اس کے میں نادانی اور حماقت وجہالت کا شائبہ تک نہیں ہے، اور وہ ایساعزیز وطاقتور ہے کہ وہ کا کنات میں جس طرح چاہتا ہے تصرف کرتا ہے۔

#### لطيف نكته:

اس مقام پرایک لطیف نکتہ یادر کھنے کے لائق ہے، جے اچھی طرح سجھ لینا چاہئے، قرآن مجید ہیں کم ہی مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی صفت عزیز کے ساتھ قبوی، مقتدر ، جہار ، ذو انتقام جیسے الفاظ استعال ہوئے ہیں، جن سے مخض اس کے اقتدار مطلق کا اظہار ہوتا ہے، اور وہ بھی صرف ان مواقع پر استعال ہوا ہے، جہاں سلسلۂ کلام اس بات کا متقاضی تھا کہ ظالموں اور نافر مانوں کو اللہ تعالیٰ کے لئے عزیز کا لفظ استعال ہوا ہے، وہاں اس کے ساتھ حکیم ، علیم ، عفور ، و ھاب اور حمید میں سے کوئی لفظ ضرور استعال ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی ہتی الی ہو جے بے پناہ طاقت عاصل ہو گراس کے ساتھ وہ نادان ہو، جاہل ہو، برم مونو اس کی وجہ ہے ہے کہ اگر کوئی ہتی الی ہوا ہے۔ پناہ طاقت عاصل ہو گراس کے ساتھ وہ نادان ہو، جاہل ہو، برم ہونو اس کے اقتدار کا نتیج ظلم کے سوا بھو ہیں اور درگذر کرنا جانی ہی نہ ہو، بخیل ہواور بدسیر سے اور تندخو ہو، ضدی اور ہٹ دھرم ہوتو اس کے اقتدار کا نتیج ظلم کے سوا بھو ہیں ہوسکا و نیا میں جہاں کہیں بھی ظلم ہور ہا ہے اس کا بنیا دی سبب یہی ہے کہ جشخص یا جماعت کو دوسروں پر بالا دئی حاصل ہے، وہ وہ ہونا وہ نادانی اور جہالت کے ساتھ استعال کر رہا ہے، یا وہ بے رتم اور سنگ دل ہے، طاقت کے ساتھ اس کے ماتھ اس کے علیہ معافی کے اس کی صفت عزیز کے ساتھ اس کے علیم ، اور دیم وغفور اور جیدو مہاں کئی ترکی تو تعنیں کی جاسمتی اس کا خلیا ہوں ہیں شامل ہیں۔ ایک ماور دیم وغفور اور جیدو مهاب ہونے کا ذکر لاز ماکیا ہی جا اور بیما مونا ہیں کی ذات میں شامل ہیں۔

الله المحتود المحتود

اس کی کنہ اور حقیقت کونہیں پاسکتے ،اوروہ اپنی ذات اور کنہ کے اعتبار سے ایساباطن اور مخفی ہے کہ اس کی حقیقت تک کسی عقل وخیال کی رسائی نہیں ہوسکتی۔

اے برتر از قیاس و گمان و خیال و وہم واز ہرچہ دیدہ ایم و شنید یم و خواندہ ایم اس کی بہترین تفسیر نبی ﷺ کی دعاء کے وہ الفاظ ہیں، جو آپ نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رَضِحَالللمُتَعَالَظَا کو سَمَائِے شَصَاور پڑھنے کی تاکید فرمائی تھی۔

اللَهُ مَّرِبُّ السماواتِ السَبِّعِ ورَبُّ الْعَوْشِ العظيم، رَبَّنَا ورَبُّ كُلَّ شَيْءٍ مُنْزِلَ التَّورَاتِ والانجيل وَالنَّعِيلِ الْعُرْشِ العظيم، رَبَّنَا ورَبُّ كُلَّ شَيْءٍ مُنْزِلَ التَّورَاتِ والانجيل وَالنَّعِيلَ الْعُرْقِينَ النَّهُ مَّالَتِهُ اللَّهُمَّ انت الاَوَّلُ فلَيسَ وَالنَّعِينَ النَّهُمَّ انت الاَوَّلُ فلَيسَ دونَكَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الباطِن فلَيسَ دونَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الباطِن فلَيسَ دونَكَ شَيْءٌ وَقَلْ شَيْءٌ وَأَنْتَ الباطِن فلَيسَ دونَكَ شَيْءٌ اقضِ عَنَّا الدينَ وَأَغْنِنَا مِنَ الفَقُورِ. (بعارى، مسلم كتاب الذكر والدعاء)

اس د ماء میں جوادا ئیگی قرض کے لئے مسنون ہے اور اول وآخر وظاہر و باطن کی بہترین تفسیر ہے۔

یک آگر ما یک فی الارض و ما یک بی بی این کی کیت و مینها (الآیة) لین زمین میں بارش کے جوقطرات اور غلہ جات و میوہ جات ہیں اور جوزی داخل ہوتے ہیں ان کی کیت و کیفیت کووہ جانتا ہے و کھو مَعَکُمْ اَیّنَما کُنْتُمْ لِعنی اللّه علم کے اعتبار سے تہار ہاتھ ہے تم جبال کہیں بھی ہواس معیت کی حقیقت اور کیفیت کی مخلوق کے احاطہ علم میں نہیں آسکتی گراس کا وجود نقینی ہے اس کے بغیر انسان کو نہ وجود قائم رہ سکتا ہے اور نہ کوئی کام اس سے ہو سکتا ہے اس کی مشیق اور قدرت ہی سے سب پھے ہوتا ہے جو ہر حال اور ہر جگہ میں ہر انسان کے ساتھ وہتی ہے۔

ان قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطاب غیر مسلموں سے نہیں ہے بلکہ بعد کی پوری تقریر یہ خاطب وہ مسلمان ہیں جو کلمہ اسلام کا قراد کر کے مسلمانوں کے گروہ ہیں بظاہر شامل ہو چکے تھے گرایمان کے نقاضے پورا کرنے سے پہلو ہی کررہ سلمان ہیں جو کلمہ اسلام کا قراد کر کے مسلمانوں کی دعوت دینے کے ساتھ فوراً ہی ان سے بینہیں کہا جا داورا نفاق فی سبیل اللہ کے مصارف میں دل کھول کر اپنا حصدادا کرواور نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ تم میں سے جو فتح مکہ سے پہلے جہاد اورا نفاق فی سبیل اللہ کر سے گااس کا درجہ ان لوگول سے بلند تر ہوگا جو بعد میں یہ خدمت انجام دیں کے غیر مسلم کو دعوت ایمان دینے کی صورت میں تو کہا اس کے سامنے ایمان کے ابتدائی نقاضے پیش کئے جاتے ہیں نہ کہا نہائی، اگر چہ آجب نوا ابلاللہ و دسول اللہ ان کے عموم کے کہا تا سے اس بات کی گنجائش ہے کہ خاطبین میں غیر مسلمین بھی شامل ہوں گر سیاق وساق اور فوائے کلام کے لحاظ سے یہاں لحاظ سے اس بات کی گنجائش ہے کہ خاطبین میں غیر مسلمین بھی شامل ہوں گر سیاق وساق اور فوائے کلام کے لحاظ سے یہاں آم نوا باللّٰه و دسوله کہنے کا مطلب میہ کہاے وہ لوگو جوائیان کا دعوئی کر کے مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہوگئے ہو، اللّٰہ اور سول کو سے دل سے مانواور وہ طر زعمل اختیار کر وجواخلات کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اختیار کرنا جائے۔

سیاق وسباق اور آیت کے شانِ نزول اور موقع نزول سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام پرخرج کرنے سے مراد عام بھلائی کے کاموں میں خرج کرنانہیں ہے بلکہ آیت نمبر ا کے الفاظ صاف بتار ہے ہیں کہ یہاں اس جدو جہد کے مصارف میں حصہ لینا مراو ہے جو اس وقت کفر کے مقابلہ میں اسلام کوسر بلند کرنے کے لئے ۔ سول اللہ بین فقیل کی قیادت میں جاری تھی ، فاص طور پر اس وقت دو ضرور تیں تھیں جن کے لئے فراہمی مالیات کی طرف فوری قوجہ کرنے کی سخت ضرورت تھی ، ایک جنگی ضروریات اور دوسر سے ان مظلوم مسلمانوں کی باز آباد کاری جو کفار کے ظلم و تم سے نگ کرعرب کے ہر حصہ سے جمرت کر کے مدینہ آئے تھے اور آ رہے تھے مخلص اہل ایمان ان مصارف کو پورا کرنے کے لئے اپنے اوئی اتنا ہو جھ برداشت کرر ہے تھے جو ان کی طاقت و وسعت سے بہت زیادہ تھا، لیکن مسلمانوں کے گروہ میں بکٹر ت اچھے غاصے کہا تے بیتے لوگ ایسے موجود تھے جو کفرواسلام کی اس کھنٹی مسلمانوں کے گروہ میں بکٹر ت اچھے غاصے کہا تے بیتے لوگ ایسے موجود تھے جو کفرواسلام کی اس کھنٹی مسلمانوں کے گروہ میں بکٹر دو مرقتم کے لوگ اس آیت کے خاطب ہیں ، ان سے کہا جب کہ سیے مومن بنواور اللہ کی راہ میں مال خرج کرو۔

#### راه خدامین خرج کرنے کی ترغیب وفضیلت:

وَانْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخُلَفِيْنَ فِيهِ روح المعنى يُن ال يت كرو طلب بين كے گئے ہيں، ايك بيك جومال تمہارے پاس ہے بيد دراصل تمہارا ذاتی مال نہيں بلكه الله كا بخش موا بال ہے اصل ، لك الله تعالى ہے، الله في الله خليفه كى حثيت سے بيتمہار ئے تصرف ميں ديا ہے، الهذا اصل ما لك كی خدمت يں اسے صرف كرنے سے در بیخ نه كرو، نائب كا بيكا منہيں كہما لك كے مال كوما لك ہى كے كام ميں خرج كرنے سے جى چرائے۔

دوسرامطلب وقِيلَ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مَنْ كَانَ قَبلَكُمْ مِمَّنْ تَوِثُونَهُ وَسَيَنْتَقِلُ الى غَيرِ كُمْ مِمَّنْ يَوِثُكُمْ

فَلَا تَبْحَلُوْا بِ الروح المعانى) اس کا مطلب بیہ کہ بیمال ہمیشہ سے نہ تہمارے پاس تھانہ ہمیشہ تہمارے پاس رہنے والا ہے ،کل بید وسر بے لوگوں کے پاس تھا پھر اللہ نے تم کوان کا جانشین بنا کراسے تمہارے والد کیا ، پھر ایک وقت آئے گا کہ جب بیتمہارے پاس ندرے گا ، دوسر بے لوگ اس پر تمہارے جانشین بن جا نمیں گے ، اس عارضی جانشینی کی تھوڑی سی مدت میں جب بیتمہارے قبضہ تصرف میں ہے ، اسے اللہ کے کام میں خرج کروتا کہ آخرت میں اس کامستقل اور دائی اجر تمہیں حاصل ہو ، اسی مطلب کے مطابق اس اعرابی کا قول ہے جس سے سی نے سوال کیا لِمَن ھذہ الابلُ ؟ فقال ھِی لِلْهِ تعالیٰ عندی بیاللہ کا اون ہے جو میرے یاس امانت ہے۔
للّهِ تعالیٰ عندی بیاللہ کا اون ہے جو میرے یاس امانت ہے۔

ای مضمون کوحضور ﷺ نے ایک حدیث میں بیان فر مایا ہے، تر ندی میں حضرت عائشہ وضّحالدلائتعَا ﷺ نے مجھ ہے ایک روز ہم نے ایک بکری ذری کی جس کا اکثر حصہ تقسیم کردیا، ایک دست گھر کے لئے رکھ لیا، آنخضرت ﷺ نے مجھ سے دریافت فر مایا کہ اس بکری میں سے تقسیم کے بعد کیاباتی رہا؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا ما بقی اِلّا تحقیقہ ایک شانے کے سوا کچے نہیں بچا، آپ ﷺ نے فر مایا بَقِی کلُّھا اِلَّا تحقیقها ایک شانے کے سوا پوری بکری باتی رہ گئی یعنی خداکی راہ میں جو کچے دیدیا دراصل وہی باتی رہ گئیا۔

بخارى اورسلم كى ايك روايت مي بى كرحنور على الله عنه عنه أنه أن أن أن أن مالى مالى، وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِك إلَّا مَا اَكُلْتَ فَافْنَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَابَلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَامْضَيْتَ ومَا سِوَا ذَٰلِكَ فَذَاهِبٌ وتَارِكُهُ لِلنَّاس.

آ دمی کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال ، حالا نکہ تیرے مال میں تیرا حصہ اس کے سواکیا ہے جوتو نے کھا کرختم کردیا یا پہن کر پُر انا کردیا یا صدقہ کرکے آ گے بھیج دیا ، اور اس کے علاوہ جو پچھ ہے وہ تیرے ہاتھ سے جانے والا ہے ، اور اسے دوسروں کے لئے چھوڑ جانے والا ہے۔ (مسلم)

گذشتہ آیات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تاکید بیان فرمانے کے بعد اگلی آیت میں بیہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جوخرچ کیا جائے ثواب تو ہرا کیک کو ہر حال میں ملے گا،کیکن ثواب کے در جات میں ایمان واخلاص اور مسابقت کے اعتبار سے فرق ہوگا،اس کے لئے فرمایا۔

لا یَسْتَوِی مِنْکُمْ مَنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ لِعِنی اجرے مستحق تو دونوں ہی ہیں لیکن ایک گروہ کار تبددوسرے گروہ کے دوسرے گروہ کو در پیش گروہ سے لاز ما بلندتر ہے کیونکہ اس نے زیادہ تخت حالات میں اللہ تعالیٰ کی خاطر وہ خطرات مول لئے جو دوسرے گروہ کو در پیش نہ تھے، اس نے ایسی حالت میں مال خرچ کیا کہ جب دور دور کہیں بیامکان نظر نہ آتا تھا کہ بھی فتو حات سے اس خرچ کی تلافی ہوجائے گی اور اس نے ایسے نازک دور میں کفار سے جنگ مول لی جب ہروقت بیاندیشہ تھا کہ دشمن غالب آ کر اسلام کا نام لینے والوں کو پیس ڈالیس گے۔

مجاہد وقیارہ وغیرہ کہتے ہیں کہ یہاں فتح سے مراد فتح مکہ ہے اور عامر وشعمی وغیرہ کہتے ہیں کہ سلح حدید بیم مراد ہے پہلے قول کو اکثر مفسرین نے اختیار کیا ہے۔ اُولِیْكَ اَعْظُمُر دَرَجَةً مِنَ الَّذِینَ اَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا اس سے واضح طور پرمعلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نَصَوَاتُ اَعْتَالِیَّا اُنْ اَلَٰ اَلَٰ اِلَٰ اِلَٰ اِلْمَانِ ہُونے والے صحابہ کرام معلان شرف وضل میں تفاوت تو ضرور ہے لیکن تفاوت درجات کا مطلب پنہیں کہ بعد میں ملمان ہونے والے صحابہ کرام نَصَوَاتُ اَعْتَالِیَّا اِللَّهُ اَلٰ اِللَّهُ اَلٰ اِللَّهُ اَلٰ اِللَّهُ اَلٰ اِللَّهُ اِللَّهُ اَلٰ اللَّهُ اللَّهُ اَلٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اَلٰ اللَّهُ الل

(صحيح بحارى، صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة)

مَنْ ذَاالَّذِي يُقْرِضُ اللهَ بِإِنْفَاقِ مالِهِ في سبيل اللهِ قَرْضًا حَسَنًا بِان يُنفِقَهُ للهِ تعالى فَيُضعِفَهُ لَهُ وفي قِراء ةٍ فيُضَعّفَ البَّشديدِ مِن عشَرِ الىٰ اكثر مِن سبع مائةٍ كما ذُكِرَ فِي البَقَرَةِ وَلَكَمَّ مَعَ المُضَاعَفَة اَجُرُّلُونَيُّ مُقتَرِنٌ به رضًى وإقْبَالٌ، أذكُر **يَوْمَرَّتَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْ يَسْعَى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ** اساسَهِم وَ يكون بِالْمُمَانِهِمْ ويُــــقــــالُ لَهِـم ثَشُولِكُمُ الْيَوْمَ جَنْتُ اى دُخُــولُهـا تَجْرِى مِنْ تَخِهَا الْأَنْهُ كُطِدِيْنَ فِيْهَا ذَٰ لِكَ هُوَ الْعَوْمُ الْعَظِيمُ ﴿ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقْتُ لِلَّذِينَ امْنُواانْظُرُونَا أَبْصرُونَا وَفي قراءَ وَبفَتْح الهمزَ وَ كسرِ الطَّاء اي أمهلونَا تَ**قْتَبِسَ** نَاخُذُ القَبْسَ والإضاءَة مِ**نْ نُؤْرِكُمْ قِيْلَ** لهم إسْتِهزاءُ بهم ال**َّحِعُوْا وَلَاءَكُمْ فَالْتَوَسُوانُورًا** فَرَجَعُوا قَصْرِبَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الـمُؤْمِنِينَ إِسُورٍ قيلَ هُوسورُ الاَعرافِ لَّهُ بَالْ بَاطِنَهُ فِيهِ الرَّمَةُ مِن جهةِ الـمُـؤسِنينَ وَظَاهِرُهُ سِن جهةِ الـمُـنَافِقِينَ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَاكِ فَيُنَاكُونَهُمْ اَلْمُرَكُنُ مَعَكُمْ على الطَّاعةِ قَالُواْ بَلِل وَلِلِكَكُمُ فَتَنْتُمُ أَنْفُكُمْ بِالنِّفَاقِ وَتُرَبِّضُتُمْ بِالمُؤمنينَ الدَوائرَ وَارْتَبْتُمْ شككتم في دين الإسلام وَغُرَّتُكُمُ الْإِمَانِيُّ الاطماعُ حَتَّى جَاءَامُرُاللهِ الموتُ وَغَرَّكُمْ بِاللّهِ الْغَرُورُ الشَيطانُ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ باليَاء والتاءِ مِنَكُمُ فِذَيَةً وَلَامِنَ الَّذِينَ كَفُرُوْ أَمَا وَلَكُمُ النَّارُ هِي مَوْلِكُمْ أَولَىٰ بَكِم وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ هِي اَلَمْ يَأْنِ يَحِنُ لِلَّذِينَ امَنُوّا نَـزلت في شان الصَّحَابَةِ لما اكتَرُوا المِزاحَ النَّ**تَّخُشُعَ قُانُوبُهُمْ لِذِكُرِاللّٰهِ وَمَانَزَلَ** بالتَحفيفِ والتشديدِ مِ**نَ الْحِيَّ** القُران وَكُلِيَكُونُوٓ السَّعُطُوتَ على تَخْشَعَ كَالَّذِيْنَ أَوْتُوا الْكِتْبَ مِنْ قَبْلُ هُمُ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْلَمَدُ الزَمَنُ بينهم وبينَ انبيائهم فَقَسَتُ قُلُونِهُمْ لم تلِنُ لذِكرِ اللهِ وَكَثِيرُهُنَهُمْ فِيقُونَ ﴿ اِعْلَمُواۤ خِطَابٌ لِلمُؤمنينَ المَذُكُورِينَ آَنَ اللَّهَ يُحِي الْكُرْضَ بَعُدُمُوتِهَا لللَّهُ الدَّسُاتِ فكذلك يَفْعَلُ بقُلُوبِكم بردها الى الخُشُوع <u>قَدُبَيَّنَّالَكُثُولَايتِ</u> الـدُالَّةِ عـلى قُدُرَتِنَا بهذا وغيره لَعَلَكُمُونَ ﴿إِنَّ الْمُصَدِّقَيْنَ مِنَ التَّصَدُّق وأدُغِمَتِ التَّاءُ < (حَزَم بِهَاللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ إِللَّهِ إِللَّهِ إِللَّهِ إِللَّهِ إِللَّهِ إِللَّهِ إِللَّهِ إِللَّهِ إ

فى الصَّادِ اى الَّذِينَ تَصَدَّقُوا وَالْمُصَدِّقُ اللَّاتِى تَصَدَّقُنَ وفى قراءَ قِبتَخْفِيفِ الصَّادِ فيهما مِنَ التَّصديقِ الإيمان وَ اللَّهُ اللهُ ال

و کو تی اللہ کے داستہ میں خرج اپنا مال اللہ کو قرض حسن کے طور پر دے لینی اللہ کے راستہ میں خرج کرے؟ اس طریقہ پر کہ (خالص) اللہ کے لئے خرچ کرے بھراللہ تعالیٰ اس قرض کواس شخص کے لئے بڑھا تا چلا جائے، اورایک قراءت میں فیُصنعِ فَ بُهٔ تشدید کے ساتھ ہے دس گئے سے سات سو گئے تک زیادہ جبیبا کہ سورۂ بقرہ میں مذکور ہوا، اوراس کے لئے (اجر) بڑھانے کے ساتھ بیندیدگی کا اجر بھی ہے (یعنی) اس اجر کے ساتھ رضا مندی اور قبولیت ہے، اس دن کا ذکر سیجئے کہ جس دن آپ مومنین اور مومنات کو دیکھیں گے ، کہان کا اجران کے سامنے ہےاور نوران کے داہنی جانب دوڑتا ہوگا اوران سے کہا جائے گا آج تمہارے لئے ایس جنت کی تعنی اس میں داخل ہونے کی خوشخری ہے کہ جس کے نیچنہریں جاری ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ بردی کامیابی ہے،جس دن منافق مر داور منافق عورتیں ایمان والوں <u> سے کہیں گے ( زرا ) ہماری طرف ( بھی ) دیکھ لو</u> اورایک قراءت میں ہمزہ کے فتحہ اور ظاء کے *کسر*ہ کے ساتھ ہے ( یعنی ذرا ہمارابھی )ا نظار کرلو کہ ہم بھی تمہار نے تور سے پچھروشنی حاصل کرلیں ان سے استہزاء کے طور پر کہا جائے گاتم اپنے پیچھیے <u>لوٹ جاؤاورروشنی تلاش کرو</u> تو وہ لوٹ جائیں گے، <del>توان</del> کےاورمومنین کے درمیان ایک دیوار حائل کردی جائے گی کہا گیا ہے کہ وہ اعراف کی دیوار ہوگی اس کا ایک درواز ہ ہوگا اس کے اندور نی حصہ میں مومنین کی جانب رحمت ہوگی اور اس کے باہر منافقین کی جانب عذاب ہوگا پیلوگ چلا کران سے کہیں گے کیا طاعت میں ہم تمہار ہے ساتھ نہیں تھے؟ وہ کہیں گے ہا<u>ں تھ</u>توسہی کیکنتم نے خود کو نفاق کے فتنہ میں پھنسار کھا تھا اور مومنین پرحواد ثات کے منتظر رہا کرتے تھے اور دین اسلام میں شبہ کرتے تھے اور تمہیں تمہاری (فضول) تمناؤں نے دھوکے میں رکھا یہاں تک کہالڈ کا حکم لینی موت آئیجی، اورتمہیں اللہ کے بارے میں ایک دھوکہ باز شیطان نے دھو کے ہی میں رکھا ، الغرض! آج تم سے نہ فدیہ قبول کیا جائے گایاء اور تاء کے ساتھ اور نہ کا فروں سے ،تم سب کا ٹھکا نہ دوزخ ہے اور وہی تمہارے لائق ہے ( لیعنی ) تمہارے لئے اولی ہے اوروہ بُر اٹھکا نہ ہے کیاا بمان والوں کے لئے اب تک وہ وفت نہیں آیا؟ بیآ یت صحابہ کرام کی شان میں اس وقت نازل ہوئی کہ جب وہ نداق، دل گی زیادہ کرنے لگے کمان کے قلوب ذکرالہی سے اوراس حق لیعنی قرآن سے نرم ہوجائیں جو

نازل ہو چکاہے (نَوْلَ) تخفیف اورتشد ید کے ساتھ ہے ان لوگوں کے مانند کہ جن کوان سے پہلے کتاب دی گئی اوروہ یہود ونصاریٰ ہیں <u>پھر جبان پرایک طویل زمانہ گذر گیا</u> یعنی ان کے اور ان کے انبیاء کے درمیان ( زمانہ دراز گذر گیا ) تو ان کے قلوب شخت ہو گئے اللہ کے ذکر کے لئے زم نہ رہے اوران میں بہت سے فاسق ہیں یقین مانو مومنین مذکورین کوخطاب ہے کہ اللہ ہی زمین کو گھاس اگا کر اس کی موت کے بعد اس کوزندہ کردیتا ہے چنا نچیتمہارے قلوب کے ساتھ بھی ایسا ہی كرے كاان كوخشوع كى جانب لوٹاكر ہم نے تمہارے كئے اپنى آيتيں بيان كرديں جو ہر طريقہ سے ہمارى قدرت ير دلالت كرتى بين تاكيم مجھو، بلاشبه صدقه دينے والے مرد يه تصدق سے ماخوذ ہے تاء كوصاد ميں ادعام كرديا كيا ہے يعنى وہ لوگ جنہوں نے صدقہ کیا اور وہ عورتیں جنہوں نے صدقہ کیا اور ایک قراءت میں صاد کی تخفیف کے ساتھ ہے،تقدیق سے ماخوذ ہے، اور مرادایمان ہے اور جوخلوص کے ساتھ قرض حسن دے رہے ہیں بیتغلیبا ذکور اور اناث دونوں کی طرف راجع ہے، اور فعل کا عطف اس اسم پر ہے جوالف لام کے صلہ میں ہے اس لئے (جائز ہے) کہ اسم یہاں فعل کے معنی میں واقع ہو،تصدق کے ذکر کے بعد قرض کواس کی صفت کے ساتھ ذکر کرنا تصدق کومقید کرنے کے لئے ہے ان کا قرض ان کے لئے بڑھادیا جائے گا اورایک قراءت میں پُنضَعَّفُ تشدید کے ساتھ ہے، اوران کے لئے پہندیدہ اجرہے اور جولوگ الله براوراس کے رسول برایمان رکھتے ہیں ایسے ہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق کینی تصدیق میں مبالغہ کرنے والے ہیں اور تکذیب کرنے والی امم سابقہ پر گواہ ہیں ان کے لئے ان کا جراوران کا نور ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہاری وحدا نیت پر دلالت کرنے والی آیتوں کو جھٹلایاان کے لئے جہنم کی آگ ہے۔

# 

فَحُولَكَ ؛ مَنْ ذَا الَّذِى يُقُوضُ اللَّهَ قرضًا حسَنًا اس ميس تركيب كاعتبار عيد وينصور تيس بين ال مَنْ استفهاميه مبتداء ذَا اس كي خبر، اور الَّذِي يُقُوضُ اللَّه اس عي بدل ياصفت الله مرصوف اور الَّذِي اس كي خبر الله موصوف اور الَّذِي يُقوضُ الله موصوف الله موصوف اور الَّذِي يُقوضُ الله موصوف الله موصوف

قِوُلَى ؛ يُصَاعِفَهُ فَاء كِ بعد أن مقدره ك ذريعه جواب استفهام مونى كى وجه مضوب، استيناف يا يعقر صُ برعطف مونى كى وجه سے مرفوع ـ

هِ وَكُلَّكُ ؛ رِضًا وإقبالُ معطوف عليه معطوف سي ل كر مُقْتَوِنٌ كافاعل \_

ﷺ؛ أَذْكُو مَفْسرعلام نے أَذْكُو محذوف مان كراشاره كرديا كه يَوْمَ فعل محذوف كاظرف ب، يعنى اس دن كويا دكرو النح اور يَجى موسكتا ہے كه أَجْدُ كو يسمُ كاظرف موليعنى اس دن ميں اجركريم ہادرتيسرى صورت يہ بھى جائز ہے كه يَسْعلى كا

ظرف ہولینی تو دیکھے گا کہ مونین ومومنات کا نوراس دن میں ان کے سامنے دوڑے گا۔

فِيَّوْلِكُمْ : يَسْعَى نُورُهم جمله حاليه مِم رياس صورت مين م كه يسعى كو يومَ مين عامل نقر ارديا جائه

فِحُولِی ؛ ویکون ، یکون کومقدر مان کراس احمال کوخم کردیا که و بِایّمانِهم، یسعلی کے ماتحت ہواور معنی بیہوں کہ نوران کی دا ہنی جانب ان سے دور ہوگا ، اس لئے کہ ایّمان سے جمیع جہات مراد ہیں۔

قِوَّلِ آئى : دُخولُهَا اس كومحذوف مان كراشاره كرديا كه جننت حذف مضاف كساته بهُ شور كم مبتداء كي خبر ب تقدير عبارت بير به بشر كمر الميور م بدخول الجنة.

قِوُلَكُ ؛ ذلك أي دخول الجنة.

فِرُولَكَ ؛ يَوْمَ يَقُولُ المنافِقُونَ يه يومَ ترى سيبل بـ

فَيْ وَلَكُم : لَهُ بَابٌ بَاطِنهُ فِيْهِ الرَّحمة، له بابٌ جملة بوكرنور كى صفت اول باورباطِنه فيه الرحمة صفت الى بـ

فَيُولِكُم العَرُور بالفتح بمعنى شيطان كما قال المفسر وبالضمر شذوذًا مصدر بمعنى اعتراء بالباطل \_

قِوَلَ فَي اللَّهُ مَا وَاكْمُ النَّارُ مَا وَاكْمُ خَرِمْقَدُمُ النَّارُ مِبْدَاءِمُوَخُرَاسُ كَانَسُ بَعي جائز ہے۔

فَحُولَكَ ؛ هِنَ مَولاكم ، مولامصدر بهى موسكتا به اى ولايتكم اى ذاتُ ولايتكم يا بمعنى مكان مو اى مكان و لايتكم يا بمعنى مكان مكان و لايتكم يا بمعنى اولى مكان و لايتكم يا بمعنى اولى موسكتا به على المرومد و الله على المورك من المرومد و المرابي المستهزاء م

فَحُولَكَم : رَاجِع الى الذكور والانات اسعبارت كاضافه كامقصدا سبات كى طرف اشاره كرنا ہے كه واقرِضُوا الله كاعطف دونوں فعلوں يعنى المصدقيين والمسمعدقيات پرہم صرف اول پرماننے كى صورت ميں صله كتام ہوئے بغير عطف لازم آئے گاجوكہ جائز نہيں ہے۔

مَيْكُولُكَ: أَقَرضُوا الله كاعطف المصدقينَ برب، جوكهاسم ب، للذانعل كاعطف اسم برلازم آتا بجوكه درست نهيل ب-

جِوُلِيْكِ: جس اسم پرالف لام بمعنی الَّذِی داخل ہوتو دہ اسم بھی فعل کے علم میں ہوجا تا ہے لہذا عطف درست ہے۔ قِحُولِیْکَ؛ و ذکر القرض ہو صفہ اس عبارت کے اضافہ کا مقصدایک اعتراض کا جواب ہے۔

اعتراض: المصَّدَّقين تشديد كماته عنى صدقه دين والے ہے، پھراس كے بعد فرمايا وَ اَفْسَ وَ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا اس كامطلب بھى صدقه كرنا ہے توالمصدّقين كة كركرنے كے بعد واقر ضوا اللّه قرضًا حسنًا كة كركى كيا

ضرورت رہتی ہے بیتو تکرارہے۔

جِحُ لَبْئِع: جواب كا خلاصہ بدہے كه اس اضافه كا مقصد صدقه كوصفت حسن كے ساتھ متصف كرنا ہے لينى صدقه اخلاص اور للهيت كے ساتھ ديا جائے ، البذاية كرار بے فائدہ نہيں۔

فِحُولَى ؛ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولِئِكَ هُمُ الصِّدِيقُونَ ، والَّذِينَ آمنوا مبتداء، اولِئكَ مبتداء ثانى اورهُمْ مِن يَكِي جائز ہے كہ مبتداء ثالث ہواور المصدِّيقون اس كی خبر مبتداء خبر سے ل كرخبر مبتداء ثانى كى اور مبتداء ثانى اپن خبر سے ل كرخبر مبتداء اول كى اور مبتداء اول كى خبر ہو۔ ہوئى مبتداء اول كى اور يہ بھى جائز ہے كہ هُم ضمير فصل ہواور اولينك اور اس كى خبر ل كر مبتداء اول كى خبر ہو۔

#### تَفْسِيرُوتَشِيحَ

مَن ذَا الَّذِی یُقُوِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا النع بدوہ عجیب وغریب، پُرتا ثیر، دردائگیز الفاظ ہیں کہ جوکفر کے مقابلہ میں اسلام کی جانی اور مالی نفرت کی اپیل کے لئے استعال کئے گئے ہیں، خداکی بیشان کر بی ابی تو ہے کہ آ دمی اگراس کے عطاکتے ہوئے مال کواس کی راہ میں صرف کر بے تواسے وہ اپنے ذمہ قرض قرار دیے بشر طیکہ وہ قرض حسن ہولے و جُہے اللہ خلوص نیت کے ساتھ ہو، اس قرض کے متعلق اللہ کے دو وعدے ہیں ایک بید کہ وہ اس کوئی گنا برد ھا کرواپس کردے گا دوسرے بیکہ کوہ اس کوئی گنا برد ھا کرواپس کردے گا۔

#### انفاق في سبيل الله كاعجيب واقعه:

حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی اور آپ یکھیٹا کی زبان مبارک سے لوگوں نے اسے ساتو حضرت ابوالد حداح انصاری وَوَ کَاللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ ال

يَوْمَ تَرَى المُوْمِنِيْنَ وَالمُوْمِنْتِ (الآية) "الآدن" بعمراد قيامت كادن بهاورينورعطا هونے كامعامله بل صراط پر چلنے سے کچھ پہلے پیش آئے گا،ميدان حشر سے جس وقت بل صراط پر جائيں گے، كھلے كا فرتو بل صراط تك پہنچنے

﴿ (فَزَمُ بِبَالشَّهُ }

سے پہلے ہی جہنم میں دھکیل دیئے جائیں گے،البتہ کسی بھی نبی کے سے یا کیے امتوں کو پل صراط پر چلنے سے پہلے روشی عطا
کی جائے گی، وہاں روشنی جو پھے بھی ہوگی صالح عقید ہے اور صالح عمل کی ہوگی، ایمان کی صدافت اور کر دارکی پا کیزگی ہی
نور میں تبدیل ہوجائے گی، جس محض کاعمل جتنا تا بندہ ہوگا اس کی روشنی اتنی ہی زیادہ تیز ہوگی اور جب وہ محشر سے جنت کی
طرف چلیس گے توان کی روشنی ان کے سامنے اور داہنی جانب ہوگی، اس کی بہترین تشریح قمادہ و فیحافظہ تکھا گئے ہی ایک مرسل
روایت میں ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ظیفی گئی نے فر مایا کسی کا نور اتنا تیز ہوگا کہ جتنی مدینہ سے عدن تک ک
مسافت ہے اور کسی کا نور مدینہ سے صنعاء کی مسافت کی مقدار ہوگا، اور کسی کا اس سے کم یہاں تک کہ کوئی مومن ایسا بھی ہوگا
جس کا نور اس کے قدموں سے آگے نہ بڑھے گا۔

(ابن جرید ملعصا)

حضرت ابوامامہ بابلی کی روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ جب ظلمت شدیدہ کے وقت مونین اور مومنات کونو رتقتیم کیا جائے گا تو منافقین اس سے بالکل محروم رہیں گے۔

مگرطبرانی نے حضرت ابن عباس تَضَعَلْكُ تَعَالِيَّتُ النَّهُ عَالِيَ عَلَيْ مِوْعَ روايت نَقَل كى ہے كەرسول الله ﷺ نے فر مايا'' بل صراط كي پئي جائيں گے تو منافقين كانورسلب كرليا جائے گا''۔

بہر حال خواہ ابتداء ہی سے منافقین کونور نہ ملا ہویا مل کر بچھ گیا ہو، اس وقت وہ مونین سے درخواست کریں گے کہ ذرا تھہر وہم بھی تہار بے نور سے پچھے فائدہ اٹھالیں، کیونکہ ہم دنیا میں بھی نماز ، زکو ق ، حج ، جہاد سب چیز وں میں تہار بے شریک رہا کرتے تھے، تو ان کوان درخواست کا جواب نامنظوری کی شکل میں دیا جائے گا ، اور ان سے کہا جائے گا کہ روشنی پچھے تلاش کرو پیچھے تقسیم ہور ہی ہے، وہ لوگ روشنی حاصل کرنے کے لئے پیچھے کی طرف پلٹیں گے تو ان کے اور جنتیوں کے درمیان ایک دیوار حائل کردی جائے گی۔

مِینِوُل ہے: حضرت ابن عباس مَضَّطَلَقُهُ اللَّهِ اور حضرت ابوامامہ با بلی کی روایتوں میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے ان میں تطبیق کی کیاصورت ہے؟

جِحُ لَيْنِ : تغییر مظہری میں دونوں روایتوں کے درمیان ظبیق اس طرح بیان کی گئی ہے کہ اصل منافقین جو کہ آنخضرت علی اس کے زمانہ میں جے کہ اصل منافقین جو کہ آنخضرت علی کے زمانہ میں جے ان کوتو شروع ہی سے کفار کی طرح کوئی نور نہ ملے گا، مگر وہ منافقین جواس امت میں رسول اللہ علی کے بعد جول کے جن کومنافق کا نام تو نہیں دیا جا سکتا اس لئے کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے لہٰذاکسی کے لئے قطعی طور پرمنافق کہنا جا ئز نہیں ہے، ہاں البتہ اللہ تعالی دلوں کے حال سے واقف ہے سے معلوم ہے کہ کون منافق ہو اور کون مومن؟ لہٰذاسلب نور کا یہ معاملہ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جو اللہ تعالی کے علم میں منافق ہول گے۔

معاملہ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جو اللہ تعالی کے علم میں منافق ہول گے۔

دملہ منافق ہوں کے ساتھ ہوگا جو اللہ تعالی کے علم میں منافق ہول گے۔

دملہ منافق ہوں کے ساتھ ہوگا جو اللہ تعالی کے علم میں منافق ہول گے۔

دملہ منافق ہوگا کہ کو منافق ہوگوں کے ساتھ ہوگا جو اللہ تعالی کے علم میں منافق ہول گے۔

اَکُمْرِیاْن لِلَّذِینَ آمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُو بُهُمْ لِذِکْرِ اللّهِ (الآیة) الفاظ اگر چه عام بین جن سے معلوم ہوتا ہے کہ خطاب عام مونین کو ہے، مگر تمام مسلمان مراد نہیں ہیں بلکہ مسلمانوں کا وہ خاص گروہ مراد ہے کہ جوز بانی ایمان کا اقر ارکر کے رسول الله علیم مونین کو ہے، مگر تمام مسلمان مراد نہیں ہیں بلکہ مسلمانوں کا وہ واسلام کے درد سے اس کا دل خالی تھا، آئکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ کفر کی استفاد کی اوجود اسلام کے درد سے اس کا دل خالی تھا، آئکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ کفر کی استفاد کی من میں شامل ہوگیا تھا اس کے باوجود اسلام کے درد سے اس کا دل خالی تھا، آئکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ کفر کی

تمام طاقتیں اسلام کوسفی ہستی سے مٹانے برتلی ہوئی ہیں، چاروں طرف سے انہوں نے اہل ایمان پر نرغہ کر رکھا ہے عرب ک سرزمین میں جگہ جگہ مسلمانوں کو تختهٔ مشق بنایا جارہا ہے، گوشے گوشے سے مظلوم مسلمان سخت بے سروسامانی کی حالت میں پناہ لینے کے لئے مدینے کی طرف بھا گے چلے آرہے ہیں مخلص مسلمانوں کی کمران مظلوموں کوسہارا دیتے دیتے ٹوٹی جارہی ہے، اور دشمن کے مقابلہ میں بھی یہی مخلص مومن سر بکف ہیں مگریہ سب کچھ دیکھ کربھی ایمان کا دعویٰ کرنے والا بیگروہ ٹس ہے مسنہیں ہور ہاتھا،اس بران لوگوں کوشرم دلائی جارہی ہے کہتم کیسے ایمان والے ہو؟ اسلام کے لئے حالات نزاکت کی اس حدکو پہنچ چکے ہیں، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر سن کرتمہارے دل پھلیں اور اس کے دین کے لئے تمہارے دلوں میں ایثار وقربانی اورسر فروشی کا جذب پیدا ہو؟ کیا ایمان لانے والے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اللہ کے دین پر بُرا وفت آئے اور وہ اس کی ذراسی ٹیس بھی اپنے دل میں محسوس نہ کریں ،اللہ کے نام پرانہیں پکاراجائے اور وہ اپنی جگہ ہے ہلیں تک نہیں ،اللہ اپنی نازل کر دہ کتاب میں خود چندے کی اپیل کرے اور اسے اپنے ذمہ قرض قرار دے اور صاف میسادے کہ ان حالات میں جواینے مال کومیرے دین سے عزیز تر رکھے گا وہ مومن نہیں بلکہ منافق ہوگا، اس پر بھی ان کے دل نہ خدا کے خوف سے کا نہیں اور نہ اس کے آگے جھکیں، یعنی ایمان وہی ہے کہ دل نرم ہونھیحت اور خدا کی یا د کا اثر جلد قبول کرے شروع میں اہل کتاب پیربا تیں اینے پیغمبروں ہے یاتے تھے، مدت کے بعدان پرغفلت چھا گئی، دل سخت ہو گئے، وہ بات نہرہی، اکثر وں نے نہایت سرکشی اور نافر مانی شروع کردی،اب مسلمانوں کی باری آئی ہے کہوہ اپنے پیغیمر کی صحبت میں رہ کر نرم دلی،انقیا دکامل اور خشوع لذ کراللہ کی صفات سے متصف ہوں اور مقام بلند پر پہنچیں جہاں کوئی امت نہیں پینچی۔

اِعلمُوا اَنَّ اللَّهَ یُحیِ الْاَرْضَ بَعُدَ مَوْتِهَا قرآن مجید میں متعدد مقامات پرنبوت کے نزول کو ہارش کی برکات سے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ انسانیت پراس کے وہی اثرات مرتب ہوتے ہیں جوزمین پر ہارش کے ہوتے ہیں جس طرح مردہ پڑی ہوئی زمین بارانِ رحمت کا ایک چھینٹا پڑتے ہی لہلہااٹھتی ہے، اسی طرح جس ملک میں الله کی رحمت سے ایک نی مبعوث ہوتا ہے اور وحی کتاب کا نزول شروع ہوتا ہے وہاں مری ہوئی انسانیت یکا یک جی اٹھتی ہے۔

اعْمُوُّاانَّمَاالْحَيُوهُالدُّنْيَالْعِبُوَلْهُوَّوْنِينَةُ تريينٌ وَّتَفَاخُوْنَيْنَكُمُ وَتَكَاثُرُ فِي الْمُوالِوَالُولُولُو أَى الاشتِغَالُ فيها واسا الطاعاتُ وما يُعِينُ عليها فمِن أمُورِ الأخِرَةِ كَمَثَلَ اى هي في اعْجَابِهَا لكم واضْمِحلالِها كَمَثَل غَيْثِ مَطِ الْجُحَبَ الكُفَّالُ الزرَّاعَ نَبَاتُهُ الناشِي عنه تُمُّ يَهِنيجُ يَيْبَسُ فَتَرابُهُمُ صَفَّالَّةُ مُّرُونُ مُطَامًا فَتَاتًا يَضُمَحِلُ بِالرِّيَاحِ مَطِ الْجُحَبَ الكُفَّالُ الزرَّاعَ نَبَاتُهُ الناشِي عنه تُمُّ يَهِنيجُ يَيْبَسُ فَتَرابُهُمُ صَفَّالَّةُ مُؤَنَّ مَعْلَما فَتَاتًا يَضُمَحِلُ بِالرِّيَاحِ وَفِي اللهُ وَيَعْوَلُ اللهُ وَيَعْوَلُ اللهُ وَيَعْوَلُ اللهُ وَيَعْوَلُونَ اللهُ وَيَعْوَلُونُ اللهُ وَيَعْوَلُونُ اللهُ وَيَعْلَمُ اللهُ يَعْرَفُهُمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَيَعْلَعُولُ اللهُ وَيُولُولُونَ اللهُ وَيَعْلَمُ اللهُ وَيُعْمَلُ اللهِ يُؤْتِنَهُ وَاللّهُ مُنْ اللهُ وَيُعْلَقُولُ اللهُ وَيَعْلَمُ اللهُ وَيَعْمَلُ اللهُ وَيُعْلِقُولُ اللهُ وَيَعْمُ اللهُ وَيُعْمِلُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَيُعْلِقُولُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَيَعْلَقُولُ اللّهُ وَيُعْلَقُولُ اللّهُ وَيُعْلَقُولُ اللّهُ وَيُولُولُونَ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا عَمْ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا عَمْ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا عَمْ اللّهُ اللهُ وَلَعْرُاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ مَعْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

ت بوہ بر اور مال واولا دکوا یک دوسرے

یہ بوہ بڑھ کر جبالا ناہے بینی ان میں مشغول ہوجانا ہے، بین طاعت اوروہ چیزیں جواس میں معاون ہوں (مثلاً) تو ہہ، امور اخرے ہیں فرقہ بڑھ کر جبالا ناہے بینی ان میں مشغول ہوجانا ہے، بین طاعت اوروہ چیزیں جواس میں معاون ہوں (مثلاً) تو ہہ، امور آخرت ہے ہیں (فرکورہ چیزوں کی مثال) ان چیزوں کی مثال تیرے لئے تجب خیز ہونے میں اور (جلدی) مضحیل ہونے میں اور (جلدی) مضحیل ہونے میں اور اجلدی ) مضحیل ہونے میں اور اجلدی ) مضحیل ہونے میں اور اجلدی ) مضحیل ہونے میں اور دو کھتے ہو ایسے ہے جیسے بارش ہے پیرا ہونے والی کھیتی کسانوں کوخوش کرتی ہے پھر جب وہ ختک ہوجاتی ہوجات

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ ال

فِحُولَى ؛ أَى الاشتِها لُولِيها السين البات كى طرف اشاره ہے كه مال اور اولا دفی نفسه بُرى چيز نہيں ہيں بلكه ان ميں انہاك واشتغال نالبنديده اور ممنوع ہے۔

فِيَوْلَكُمْ : اَى هِيَ اَسْ مِينَ اشاره ہے كہ فِي اِعْجابِهَا، هِيَ مبتداء محذوف كى خبر ہے۔

قِحُولَ الزُّرَّاعَ السِمْ السِ بات كى طرف اشاره ہے كہ كفار كافر بمعنى زادِع (كسان) كى جمع ہے،حضرت ابن مسعود و كَفَائلُهُ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللْحَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فِيُولِي : التمتع فيها كاضافه كامقصدال بات كاطرف اشاره كرناب كه ما الحيوة الدنيا حذف مضاف كماته مبتداء بتاكه متاع الغرور كاحمل حيوة الدنيا يربوسك .

**قِوُل**َى ؛ والعوض، السعَةُ ياس سوال كاجواب بكه جنت كي عرض يعنى چوژائى كاذكركيا گيا به مرطول (لمبائى) كاذكر نہيں كيا۔

جَوْلَثِيْ: جواب كاماحسل بيب كديهال المعوض سيمراد چوڙائي نبين ہے جو كه طول كامقابل ہے بلكه مطلقاً وسعت مراد

ہے جس میں طول وعرض دونوں شامل ہیں۔

فَحُولِكُمْ ؛ ويقالُ في النِعْمَةِ كذالك تعنى جس طرح نفس ومال مين مصبتين اور بلائين منجانب الله آتى بين اس طرح نعمتين اور راحتين بهي اس كي تقديرا ورحم سي آتى بين -

قِوَّوُلْكَى : مِنْهُ اى من فضل الله.

قِوَّلِكَى، لَـهُ وَعِيلٌ شديدٌ اس سے اشارہ ہے کہ اللَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ الْخِ مبتداء ہے اس کی خبر لَهُ مُروَعِيْدٌ شديدٌ محذوف ہے۔

فِيَوْلِكُمْ : وَمَنْ يَتَوَلَّ ، من شرطيه إلى كاجواب محذوف إوروه فَالْوَبَالُ عليهِ إلى

#### تَفْسِيرُ وَتَشَيْحُ حَ

اِعْلَمُ وَالْأُولُا وَالْاُولُا فَاللَّهُ الْحَيْوَةُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُوالِ وَالْاُولَا وَ سَالِقَهُ آیات میں اہل جنت کے اور اہل جہنم کے حالات کا بیان تھا، جو آخرت میں پیش آئیں گے اور دائی ہوں گے، اور آخرت کی نعمتوں سے محرومی اور عذاب میں گرفتاری کا بڑا سبب انسان کے لئے دنیا کی فانی لذ تیں اور ان میں انہاک، آخرت سے خفلت کا سبب ہے، اس لئے ان آیات میں اس فانی دنیا کا نا قابل اعتماد ہونا بیان کیا گیا ہے اور اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ بیروہ حقیر اور نا قابل مجروسہ چیزیں ہیں کہ ان کی طرف مائل ہونا بھی عقل ودانشمندی کے خلاف ہے چہ جائیکہ ان پر مطمئن ہوجانا۔

او پر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے غفلت کے اسباب کو واقعاتی ترتیب کے ساتھ نہایت پُرتا ثیر طریقہ پر مشاہداتی مثال کے ساتھ بیان فر مایا ہے۔

ابتدائے عمرے آخر عمرتک جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے اور جن میں دنیا دار منہمک اور مشغول اور اس پرخوش رہتے ہیں اس کا بیان ترتیب کے ساتھ بیہ ہے کہ دنیا کی زندگی کا خلاصہ بہتر تیب چند چیزیں اور چند حالات ہیں ان حالات کی قرآنی اور واقعاتی ترتیب بیہے، پہلے کیجب پھرلہو، پھرزینت، پھر مال واولا دکی کثرت پرفخر۔

التب وه کھیل ہے کہ جس میں فائدہ مطلق پیش نظر نہ ہو، جیسے بہت چھوٹے بچوں کی حرکتیں کہ ان میں سوائے تعب ومشقت کے کوئی فائدہ نہیں ، اور الہو وہ کھیل ہے جس کا اصل مقصد تو تفریخ اور دل بہلا نا اور وقت گذاری کا مشغلہ ہوتا ہے خمنی طور پر کوئی ورزش یا دوسرا فائدہ بھی اس میں حاصل ہوجا تا ہے جیسے بڑے بچوں کے کھیل مثلاً گیند، بلا ، تیراکی یا نشانہ بازی وغیرہ ، حدیث میں نشانہ بازی اور بنا وسنگار ، اس سے میں نشانہ بازی اور بنا وسنگار ، اس سے کوئی شرف ذاتی حاصل نہیں ہوتا اور نہاس میں اضا فہ ہوتا ، ہرانسان اس دور سے گذرتا ہے۔

مطلب مید که عمر کا بالکل ابتدائی حصه تو خالص کھیل یعنی لعب میں گذرا، اس کے بعدلہو شروع ہوتا ہے، اس دور میں

انسان پر جننے دوراس ترتیب سے آتے ہیں غور کروتو ہردور میں وہ اس حال پر قانع اوراس کوسب سے بہتر سمجھتا ہے، جب ایک دور سے دور سے دور کی طرف نتقل ہوجا تا ہے تو سابقہ دور کی کمزور کی اور لغویت سامنے آجاتی ہے، بیجا ابتدائی دور میں جن کھیلوں کو اپناسر ما بیزندگی اور سب سے برای دولت جانے ہیں، اگر کوئی ان سے چھین لیاتوان کو ایسا ہی صدمہ ہوتا ہے جیسے کسی بردے آدمی کا مال واسباب اور کوشی بنگلہ چھین لیاجائے ، لیکن اس دور سے آگر بردھنے کے بعداس کو حقیقت معلوم ہوجاتی ہے کہ جن چیزوں کوہم نے اس وقت مقصود زندگی بنایا تھاوہ کچھین تھیں، بیپین میں لعب پھر لہو میں مشغولیت معلوم ہوجاتی ہے کہ جن چیزوں کوہم نے اس وقت مقصود زندگی بنایا تھاوہ کچھینہ تھیں، بیپین میں لعب پھر لہو میں مشغولیت رہی جوانی ہوتار ہے ان کوگنا گنا تا رہے، مگر جیسے جوانی کے زمانہ میں بیپین میں اور والت کے اعداد وشارا وراولا دونسل کی زیاد تی پر خوش ہوتار ہے ان کوگنا گنا تا رہے، مگر جیسے جوانی کے زمانہ میں بیپین کی حرکتیں لغواور نا قابل النفات نظر آئے گیں اب بردے میاں کی حرکتیں لغومعلوم ہونے گئی تھیں برخوا ہے ہیں بہتا ہے، اولا دکی کھر سے اور ان کے جاہ و منصب پر فخر سر مایہ زندگی کامقصود اعظم کی آخری منزل بردھایا ہے، اس میں مال کی بہتا ہے، اولا دکی کھر سے اور ان کے جاہ و منصب پر فخر سر مایہ زندگی کامقصود اعظم مین اور آئے اس کوئیتی کی ایک مثال سے واضح فرما دیا۔

### دنیا کی نایائیداری کی ایک مشاہداتی مثال:

کمنلِ غیثِ اَعْجَبَ الکُفّار نَبِاتُهُ ثُمَّ یَهِیْجُ فَتَر اهٔ مُصْفُواً ثُمَّ یکُونُ حُطَامًا اس آیت میں دنیا کی ب ثباتی اور ناپا ئیداری کوسرعت زوال میں بھیتی کی مثال سے سمجھایا ہے اس مثال سے جو بات ذہن نثین کرانے کی کوشش کی گئی وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی دراصل ایک عارضی زندگی ہے یہاں کی بہار بھی عارضی اور خزاں بھی عارضی ، دل بہلانے کا سامان یہاں بہت یکھ ہے مگر وہ در حقیقت نہایت حقیر اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ، جنہیں آ دمی کم عقلی کی وجہ سے بڑی چیز سمجھتا ہے حالانکہ یہاں بڑے سے بڑے اور لطف ولذت کے سامان جو حاصل ہونے ممکن ہیں وہ نہایت حقیر اور چند سال کی حیات مستعار تک محدود ہیں اور ان کا بھی حال یہ ہے کہ تقدیر کی ایک ہی گردش خود اس دنیا میں ان سب پر جھاڑ و پھیر دینے کے لئے کا فی ہے۔

حقیر اور چند سال کی حیات مستعار تک محدود ہیں اور ان کا بھی حال یہ ہے کہ تقدیر کی ایک ہی گردش خود اس دنیا میں ان

#### مثال كاخلاصه:

اس مثال کا خلاصہ ہے کہ جب بارانِ رحمت کے چھنٹے مردہ اور خشک زمین پر پڑتے ہیں تو بیمردہ زمین گل بوٹوں سے لالہ زار بن جاتی ہے، اور نبا تات کی روئیدگی سے ایسی ہری بھری ہوجاتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے قدرت نے زمر دسبز کا فرش بچھا دیا ہے، کا شتکارا پنی سر سبز اور شاداب لہلہاتی تھیتی کود کیھ کر مست و مگن نظر آنے لگتا ہے، مگر آخر کا روہ پیلی اور زرد پڑنی شروع ہوجاتی ہے اور مرجھا کر خشک ہوجاتی ہے، آخرا کیک دن وہ آتا ہے کہ بالکل چوراچورا ساہوجاتی ہے، یہی مثال انسان کی ہے کہ شروع میں تروتا زہ حسین خوبصورت ہوتا ہے جوانی تک کے مراحل اسی طرح مطرح تا ہے، مگر آخر کا ربڑھا پا آجا تا ہے جوآ ہستہ آہتہ بدن کی تازگی اور حسن و جمال سب ختم کر دیتا ہے اور بالآخر مرکز مٹی ہوجاتا ہے، دنیا کی بے ثباتی اور زوال پذیر ہونے کا بیان فرمانے کے بعد پھراصل مقصود، آخرت کی فکر کی طرف توجہ دلانے کے لئے آخرت کے مال کا ذکر فرمایا۔

وَفِی الآخووَ عَذَابٌ شَدیدٌ و مَغْفِرَةٌ مِنَ اللّهِ و رِضُوا اللّهِ عَنِ آخرت میں ان دوحالوں میں سے ایک حال میں ضرور پنچ گا، ایک حال کفار کا ہے ان کے لئے عذا ہے شدید ہے اور دوسرا حال مونین کا ہے ان کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور رضوان جس میں اشارہ ہے کہ گنا ہوں اور خوا کو رضوان جس میں اشارہ ہے کہ گنا ہوں اور خطاؤں کی معافی ایک نعمت ہے جس کے نتیج میں آدمی عذا ہے سے نی جاتا ہے مگریہاں صرف اتنا ہی نہیں بلکہ عذا ہے نی کر جنت کی دائمی نعمت و بھی سرفراز ہونا ہے جس کا سبب رضوان یعنی حق تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔

اس کے بعدد نیا کی حقیقت کوان نہایت مخضر الفاظ میں بیان فرمایا ہے وَ مَا الْحَیٰو اُ اللَّهُ نَیَا اِلَّا مَتَاعُ الْعُرُور یعنی ان سب باتوں کودیکھنے اور سمجھنے کے بعد ایک عاقل اور صاحب بصیرت انسان کے لئے اس نتیج پر پہنچنا بالکل آسان ہے کہ دنیا دھوکے کی ٹی اور نا قابل اعتاد سرمایہ ہے اگر انسان اس بات کو سمجھتا ہے اوریقین رکھتا ہے تو اس کالازمی اثریہ ہونا چاہئے کہ دنیا کی لذتوں میں منہمک نہ ہو بلکہ آخرت کی فکر زیادہ کرے۔

سَابِقُوْ اللّی مَغْفِرَ قِ مِنْ رَبِیْکُمْ ، سَابِقُوْ ا، مُسَابَقَهُ سے ماخوذ ہے یعنی اپنے ہمعصروں سے مغفرت یعنی اسباب مغفرت کی جانب آ گے بڑھنے کی کوشش کرو، یعنی جس طرح تم دنیا کی دولت ولذتیں اور فائدے سمیٹنے میں ایک دوسر سے سخفرت کی جانب آ گے بڑھنے کی کوشش کررہے ہواسے چھوڑ کریا اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کو ہدف اور مقصود بناؤ اوراس طرف دوڑنے میں بازی بیجانے کی کوشش کرو۔

ذلِكَ فَصْلُ اللّهِ يُؤتِيهِ مَن يَّشَاءُ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ اس سے پہلی آیت میں جنت اوراس کی نعتوں کے سابقت اور کوشش کا حکم تھا، اس سے کسی کو یہ خیال پیدا ہوسکتا تھا کہ جنت اوراس کی لاز وال نعتیں ہمارے عمل کا ثمرہ ہیں اس آیت میں حق تعالی نے یہار شادفر مایا کہ تمہارے اعمال حصول جنت کے لئے علت تامہ نہیں کہ جن پر حصول جنت کا میں ہوسکتے جود نیامیں اسے ل چکی ہیں، ہمارے یہ مرتب ہونالازی ہو، انسان کے عمر بھر کے اعمال تو ان نعتوں کا بدلہ بھی نہیں ہوسکتے جود نیامیں اسے ل چکی ہیں، ہمارے یہ حسالہ اور فَرِیْنَ مِنْ ہِنَا اللّهِ اللّهُ مِنْ ہِنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ ہِنَا اللّهِ اللّهُ اللّه

ا عمال جنت کی لاز وال نعمتوں کی قیمت نہیں بن سکتے، جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ محض اللہ کے فضل و کرم سے ہی داخل ہوگا، جیسا کہ سی میں حضرت ابو ہریرہ تفیقاً فلائنگا آئے گئی مرفوع حدیث میں ہے کہ رسول اللہ فلی فلی نے فر مایا: کہتم میں سے کسی کو صرف اس کاعمل نجات نہیں دلاسکتا، صحابہ تفیقاً النظمی نے خواب ویا، سے کسی کو صرف اس کاعمل نجات نہیں دلاسکتا، صحابہ تفیقاً النظمی نے خواب ویا، اس کے کہ اللہ تعالی کافضل و رحمت ہوجائے۔ (مظہری، معارف)

### الله كى يادى عافل كرنے والى دوچيزيں:

دوچیزی انسان کواللہ کی یادسے غافل کرنے والی ہیں ایک راحت وعیش جس میں منہ کہ ہوکر انسان اللہ کو بھلا بیٹھتا ہے اس سے بیخنے کی ہدایت سابقہ آیات میں آچکی ہے دوسری چیز مصیبت اورغم ہے اس میں مبتلا ہوکر بھی بعض اوقات انسان ما ہوں اور خدا کی یادسے غافل ہوجا تا ہے جس کوما اَصَابَ کُمْر مِنْ مُصِیْبَةِ فی الاَرْضِ وَلاَ فِی اَنْفُسِکُمْ اِلَّا فِی کِتَابِ مِنْ قبلِ اَن نَبْد وَ اَعْلَی اِسْ مِن یَانِی اُور مُحفوظ میں بیان فر مایا ہے ، یعنی جومصیبت تم کو زمین میں یا تمہاری جانوں میں پینچی ہے وہ سب ہم نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں مخلوقات کے پیدا کرنے سے بھی پہلے لکھ دیا تھا، زمین کی مصیبت سے مرادز مینی آفات مثلاً قبط زلز لے کھیت و باغ وغیرہ میں کی اورایئی جان و مال واولا دمیں نقصان ہونا وغیرہ ہیں۔

لِکُیْلَا تَاسُوا عَلَی مَافَاتَکُمْ (الآیة) یہاں جس حزن وفرح سے روکا گیا ہے، وہ، وہ مُم اور خوشی ہے جوانسانوں کونا جائز کاموں تک پہنچادیتی ہے، ورنہ تکلیف پر رنجیدہ اور راحت پر خوش ہونا یہ ایک فطری عمل ہے، اور اسلام دین فطرت ہے اس میں خالق فطرت نے انسانی فطرت کا پورا پورا لحاظ رکھا ہے، لیکن مومن تکلیف پر صبر کرتا ہے کہ یہی اللہ کی مشیت اور نقد بر ہے جزع فزع کرنے سے اس میں تبدیلی نہیں ہو کئی، اور راحت پر اثر اتا نہیں ہے بلکہ اللہ کا شکر اوا کرتا ہے کہ بیصرف اس کی اپنی سعی کا ختیج نہیں ہے بلکہ اللہ کا فضل وکرم ہے اور اس کا احسان ہے۔

کَفَدُ اَرْسَلُنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ (الآیة) میزان سے مرادانصاف ہے مطلب بیہ کہ ہم نے لوگوں کوانصاف کرنے کا تھم دیا ہے، بعض نے اس کے معنی ترازو کئے ہیں، ترازو کے اتار نے کا مطلب بیہ ہے کہ ہم نے ترازو کی طرف لوگوں کی رہنمائی کی، تا کہ اس کے ذریعہ لوگوں کو پوراپوراان کاحق دیں وَ اَنْـزَ لُنَا الْمَحَدِیْدَ یہاں بھی اَنْـزَ لُنَا حَلَقْدَاہ اوراس کی صنعت سکھانے کے معنی میں ہے لوہے سے بے شاراشیاء تیار ہوتی ہیں، جنگی ضرورت کی بھی اور غیر جنگی ضرورت کی بھی۔

وَلَقَدُّ أَرْسَلْنَا نُوْحًا قَ إِبْرِهِيْمَ وَجَعَلْنَا فَ دُرِيَّةِ وَمَا النَّبُوَّةَ وَالْكِلْبَ يَعُنِيُ الْكُتُبَ الْارْبَعَةَ التوراةَ والإنجيل والزبورَ والنفرقان فانها فِي ذُرَيَّةِ ابراهيمَ فَيَنْهُمُ فَهُمَّةٌ وَكَثْنَا فَاهُمُ فَيْفَا اللَّهُ وَالْكُلُبُ يَعْنَا عَلَى اللَّهُ الْمُعْرِسُ لِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَى الْبَن وَالنفوا فِي وَلَيْ اللَّهُ وَالْمُعْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ الللللْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللِمُلِمُ الللللِلللللْمُ اللَّلْم

اللهِ فَمَارَعُوهَا حَقِّى عَلَى دينِ عِيسٰى كَثِيرٌ منهم و كفرُوا بِدِين عِيسٰى عليه الصَّلوةُ والسَّلامُ و دخَلُوا فِي دينِ عِيسٰى كثِيرٌ منهم فامنُوا بِنِينَا فَاتَيْنَا الَّذِيْنَ امْنُوا به مِنْهُمُ آجْرَهُمْ وَكَثَيْرً وَيَعْفُونَ ﴿ يَاللهُ عَلَى وَيَعْفُونَ ﴾ يَانَّهُ الَّذِيْنَ امْنُوا بِعِيسٰى اتَّقُوا اللهُ وَامِنُوا بِرَسُولِهُ مُحَمَّدِ صلى الله عليه وسلم وعلى عيسٰى يُوتِحَمُّرُ كُفُلَيْنِ نَصِيْبُنِ مِنْ تَدْمَيْتِهِ لِايُمَانِكُم بِالنَّبِينَ وَيَجْعَلَ لَكُمُونُ المَّوْنَ اللهِ على الصِرَاطِ وَيَغْفِرُ لَكُمُ وَاللهُ عَلْوَلَهُ وَاللهُ عَلَى الْكَوْرُ اللهُ عَلَى التورةِ الَّذِينَ لم يُؤسنُوا بمُحمد صلى وَاللهُ عَلَي التورةِ الَّذِينَ لم يُؤسنُوا بمُحمد صلى اللهُ عليه وسلم أَنَّ مُحَمَّدُ مِن النَّهِيةِ واسمُها ضميرُ الشان والمعنى انَّهم لَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْعِيقِ فَضَلِ اللهِ خَلْدُونَ ما فَي وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ واهلُ رضوانِه وَانَّ الْفَضْلُ الْعَلِيمِ اللهُ يُؤْتِينِ يُعطِيهِ مَنْ يَتِينَ كَمَا تَقَدَّمَ وَاللهُ ذُو الفَضْلُ الْعَظِيمِ فَي اللهُ واهلُ وضوانِه وَانَّ الْفَضْلُ الْعَظِيمِ اللهُ يُؤْتِي يُعطِيهِ مَنْ يَتِينَ كَمَا تَقَدَّمَ وَاللهُ ذُو الفَضْلُ الْعَظِيمِ فَي اللهُ وَاهلُ واهلُ واهلُ وضوانِه وَانَّ الْفَضْلُ الْعَظِيمُ وَاللهُ وَاهلُ واللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

میں سے پچھتو ،راہ یا فتہ ہوئے اور ان میں اکثر نافر مان رہے پھر بھی ان کے بیچھے پے در پے ہم رسولوں کو بھیجتے رہے اور ان کے بیجیے عیسلی علاج کا این مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا کی ، اور ان کے ماننے والوں کے دلوں میں شفقت ورحمت پیدا کی اور ر ہبانیت: وہ عورتوں کوتزک کر دینا ہے،اور خلوت خانے بنانا ہے توانہوں نے ازخود ایجاد کر لی ہم نے اسےان پر واجب نہیں کیا تھا یعنی ہم نے ان کواس کا حکم نہیں دیا تھا کیکن ان لوگوں نے رہبانیت کواللہ کی رضاجو ئی کے لئے اختیار کیا سوانہوں نے اس کی پوری رعایت نہیں گی جب کہ ان میں سے اکثر نے اس کوترک کردیا ، اورعیسیٰ علیجکا اُٹھالٹیکا کے دین کے منکر ہوگئے اور ا پنے بادشاہوں کے دین کواختیار کرلیا اور بہت سے حضرت عیسیٰ کے دین پر قائم رہے، پھر ہمارے نبی ﷺ پرایمان لائے، سوان میں جو آپ ﷺ پرایمان لائے ہم نے ان کواجرعطا کیا اور زیادہ تر ان میں نافرمان رہے اے وہ لوگو! جو عیسی رحمت سے تبہارے دونبیوں پرایمان لانے کی وجہ سے دوجھے (اجر)عطافر مائے گا،اوراللہ تعالیٰتم کوابیانورعطا کرے گا کہ جس کو <del>لیکرتم</del> بل صراط پر چلو <u>گے اور وہ تم کو بخش دے گا اور وہ غفور رحیم ہے تا کہ جان کیں بعنی تم کواس کے ذریعہ بتادیا <u>کہ اہل</u></u> ۔ کتاب بینی تو رات والے جومحمد ﷺ پرایمان نہیں لائے ،أن مخففہ عن الثقیلہ ہے اور اس کا اسم ضمیر شان ہے اور معنی یہ ہیں کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی ہی پر بھی قا در نہیں ہیں ان کے گمان کے برخلاف کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں اوراس کی رضا مندی والے ہیں اور بلاشبہ فضل ، اللہ کے قبضہ میں ہے جس کو چاہے عطاء کرے ان (اہل کتاب) میں سے ایمان لانے والوں کو دُو ہراا جرعطا کیا،جبیسا کہ ماقبل میں گذر چکاہے اللہ بڑے فضل والا ہے۔

### عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قِوُلْكَ، وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَّابِرَاهِيْمَ (الآية) واؤعاطفه ب، معطوف عليه لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا ب، لام جواب تم ك كَ ب اورتم يعنى اقسمُ محذوف ب، اعتناء اورتعظيم كى زيادتى كے لئے تتم كوكررلايا گيا ہے۔ وَمَيْخُولْكَ، حضرت نوح اور ابراجيم ﷺ اي كوكيوں خاص كيا گيا؟

فِيُّوْلِنَى ؛ وَرَهُبَانِيَةً، رهبَانيَة اكثر كنزديك باباهت فال كقاعده منصوب م، تقدير عبارت بيب ابتَدعُوا الرّه فَبَانية ابتَدعُوه الرّه بَانية أي صفت م الرّه بَانية ابتَدعُوها اور بعض حضرات ني رافعً رعطف كي وجه منصوب كهام، اور ابتَدعُوها رَهبَانِيةً كي صفت م -

قِوُلْ كَى: لَكَن فَعَلُوهَا، إِلَّا كَيْفِيرلَن بَرك اشاره كرديا كه يمتثنى منقطع باوركها كياب كمتثنى متصل ب، تقدير عبارت بيب مَا كَتَبْنَا هَا عَلَيْهِمْ لِشَيْءٍ مِنَ الاشياء إلّا لِإبتِغَاءِ مَرْضَاتِ اللّهِ اس صورت مِن عموم احوال ساستثناء بوكا، اور كَتَبَ بمعنى قَضَى بــــ

فَحُولَكَى : أَى اَعْلَمَكُمْ بِذَلِكَ لِيَعْلَمَ اس مِن اشاره بكد لِنَلّا مِن لازائده بتاكيد ك لئه - فَخُولَكَى : وَاللّه ذو الفضل العظيم، الشمبتداء اورذ والفضل اس ك خبر، اور انعظيم، الفضل كي صفت ب-

### ؾٙڣٚؠؙڔۅٙڷۺۣ*ڽ*ٙ

#### ربطآيات:

سابقہ آیات میں اس عالم کی ہدایت اور اس میں عدل وانصاف قائم کرنے کے لئے انبیاء ورسل اور ان کے ساتھ کتاب ومیزان تازل کرنے کاعمومی ذکرتھا، فدکورۃ الصدر آیات میں ان میں سے خاص خاص انبیاء ورسل کا ذکر ہے پہلے حضرت نوح

﴿ (مِرْزَم پِبَاشَرِنِ) ◄

نی کریم ﷺ کے صحابہ کرام تفیق تعالی کا کا صفات جوسورہ فتح میں بیان فرمائی ہیں جن میں ایک صفت رُ حَمَاءُ بَیْنَهُمْ بی بھی ہے، مگروہاں اس صفت سے پہلے صحابہ کرام تفیق کا کھا گئے گئے کا ایک اور خاص صفت اَشِیدًاءُ علی الکُفّارِ بھی بیان فرمائی ہے، فرق کی وجہ بیمعلوم ہوتی ہے کہ حضرت عیسی علی کا کھا گئے گئا رہے مقابلہ میں شدت خام ہر کرنے کا وہاں کوئی کی نہ تھا۔ (معارف ملعضا)

### ربهانيت كامفهوم:

اس کا تلفظراء کے فتہ اورضہ دونوں کے ساتھ ہے، اس کا مادہ رکھ ہے، جس کے معنی خوف کے ہیں، حضرت عیسیٰ علاقت کے بعد جب بنی اسرائیل میں فتق و فجور عام ہوگیا، خصوصاً بادشا ہوں اور رؤساء نے، انجیل میں ترمیم کر کے اس سے کھی بعناوت شروع کردی، ان میں جوعلاء وصلحاء تھے انہوں نے اس بڑملی سے روکا تو ان کوئل کردیا گیا، جو پچھ نی گئے انہوں دیکھا کہ اب نہ مقابلہ کی طاقت ہے اور نہ نیجنے کی کوئی صورت، البذا ان لوگوں نے اپنے دین کی حفاظت کی خاطر بیصورت نکالی کہ اپنے اوپر بیہ بات لازم کرلی کہ اب دنیا کی سب جائز لذتیں اور آرام بھی چھوڑ دیں، نکاح نہ کریں، کھانے پینے کی چیزیں جمع کرنے کی فکر نہ کریں اور رہنے کے لئے مکان کا انظام نہ کریں، لوگوں سے دور کسی جنگل یا پہاڑ میں زندگی بسر کریں، تاکہ دین کے ادکام پر آزادی کے ساتھ کمل کر تیں ان کا بیمل چونکہ خدا کے خوف سے تھا اس لئے ایسے لوگوں کو راہب یا رہبان کہا جانے لگا، ان کی طرف نبت کر کے ان کے طریقہ کو رہبا نیت سے تعبیر کرنے لگے۔

ان کا پیطریقہ کوئی شرعی طریقہ نہیں تھا بلکہ پیطریقہ حالات سے مجبور ہوکرا پنے دین کی حفاظت کے لئے اختیار کیا گیا تھا اس لئے اصالیۃ کوئی ندموم چیزنہ تھی، مگر جب ایک چیز کواپنے اوپرلازم کرلیا تو اس کو نبھا نا چاہئے تھا، مگران لوگوں نے اس کی رعایت نہیں کی بلکہ اس میں کوتا ہی اور اس کی خلاف ورزی شروع کردی ، قرآن مجید میں اس آیت میں ان کی ای بات پر نگیر فرمائی ہے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود وَقِعَلَ اللہ نَکْ ایک طویل حدیث اس پر شاہد ہے، ابن کشر نے بروایت ابن ابی حاتم اور
ابن جریر، ایک طویل حدیث نقل کی ہے، جس میں ہے کہ رسول اللہ بھٹھ نے فرمایا: کہ بنی امرائیل بہتر فرقوں میں تسیم
ہوگئے تھے، جن میں سے صرف تین فرقوں کوعذاب سے نجات ملی جنہوں نے حضرت عیسی علیہ کھٹھ اللہ کی بعد ظالم وجابر
ہوگئے تھے، جن میں سے صرف تین فرقوں کوعذاب سے نجات ملی جنہوں نے حضرت عیسی علیہ کھٹھ اللہ کی بعد ظالم وجابر
ہوگئے تھے، جن میں سے صرف تین فرقوں کوعذاب سے نجات ملی جنہوں نے حضرت عیسی علیہ کھٹھ تھا کہ بند کیا اور
ہوگئے تھے، جن میں سے صرف تین فرقوں کو عذاب کہ بند کیا اور
ہوگئے تھے، جن میں کی طرف دعوت دی ، ان میں سے پہلے فرقے نے قوت کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا مگر ان کے مقابلہ
میں مغلوب ہوئے اور قبل کر دیے گئے، پھران کی جگدا کیک دوسری جماعت کھڑی ہوئی جن کومقابلہ کی اتی بھی کو تھی مگر کلہ جن پہنچانے نے کے لئے اپنی جانوں کی پرواہ کئے بغیران کوحق کی دعوت دی ، ان سب مصائب پرصبر کیا، بید بھی
میں مگر کلہ جن پہنچانے نے کے لئے اپنی جانوں کی پرواہ کئے بغیران کوحق کی دعوت دی ، ان سب مصائب پرصبر کیا، بید بھی
خوات پاگئے، پھراکی تئیسری جماعت ان کی جگد گھڑی ہوئی جن میں نہ مقابلہ کرنے کی قوت تھی نہ ان کے ساتھ رہ کر خود
ایے دین پڑمل کرنے کی صورت بختی تھی اس لئے ان لوگوں نے جنگلوں اور پہاڑوں کاراستہ لیا، اوررا ہب بن گئے بہی وہ
ایک بی جن کا ذکر اللہ نے اس آیت میں کیا ہے وَرَ ھَمَائِلَة وَ الْهَدُ عُوهُا مَا حَدَائِمُاھَا عَدَائِھُور

الله البنغاء وضوان الله اس كدومطلب موسكتے ہيں: ايك ميك بم نے ان پراس رہبانيت كوفرض ہيں كيا تھا بلكہ جو چيزان پر فرض كي تھى دوہ الله كار بنانيت ہمارى فرض كى جيزان پر فرض كي تھى وہ ميتھى كدوہ الله كى خوشنودى حاصل كرنے كى كوشش كريں اور دوسرا مطلب ميك در ببانيت ہمارى فرض كى ہوئى نتھى بلكہ الله كى رضا جوئى كے لئے خودانہوں نے اسے اسپنے او پر فرض كر ليا تھا۔

دونوں صورتوں میں یہ آیت اس بات کی صراحت کرتی ہے کہ رہا نیت ایک غیراسلامی چیز ہے اور یہ بھی دین حق میں شامل خبیں رہی ، یہی وجہ ہے کہ آپ ﷺ فی الإسلام اسلام میں کوئی رہا نیت نہیں (منداحمہ) ایک اور صدیث میں ہے رکھ بسانیقة هذه الآمّة المجھادُ فی سَبيلِ اللّه اس امت کی رہا نیۃ جہاد فی سَبیلِ اللّه ماس امت کی رہا نیۃ جہاد فی سَبیلِ اللّه مندا اور منداحمہ مندا اور یعنی اس امت کی روحانی ترقی کا راستہ جہاد فی سَبیلِ اللّه ہے ترک دنیا نہیں ، یہا مت فتنوں سے ڈرکر جنگلوں اور منداوں کی طرف نہیں بھا گئی بلکہ راہ خدا میں جہاد کر کے ان کا مقابلہ کرتی ہے ، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ صحابہ رفع قلاقت الله علیہ میں میں میں میں اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ صحابہ کو ان کی یہا ترس کی صاحب نے کہا میں بھی شادی نہ کروں گا، اور عورت سے کوئی واسط نہیں رکھوں گا، رسول اللہ علیہ کی گئی اصور کی میں ان کی نہ کروں گا، اور عورت سے کوئی واصط نہیں رکھوں گا، رسول اللہ علیہ کو ان گئی خدا کو تم میں تم سے زیادہ خداسے ڈرتا ہوں اور اس سے تقوی کی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے موں مرمیر اطریقہ یہ ہے کہ روزہ بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے میر اکوئی واسط نہیں۔

### رہبانیت مطلقا مذموم وناجائزہے یااس میں کچھ فصیل ہے؟

صیح بات بیہ کررہبائیت کاعام اطلاق ترک لذات، ترک مباحات کے لئے ہوتا ہے، اس کے چند درج ہیں ایک بیکہ کسی مباح وحلال چیز کواعتقاداً یاعملاً حرام قرار دے، بیتو دین کی تحریف و تغییر ہے، اس معنی کے اعتبار سے رہبائیت قطعاً حرام ہے اور قرآنی آیت یا یُٹھا الَّذِیْنَ آمَنُوْ اللَّا تُحَرِّمُوْ اطَیّبَاتِ مَا اَحَلَّ اللَّهُ لَکُمْ میں اس کی ممانعت ہے۔

دوسرا درجہ یہ ہے کہ کی مباح کواعتقاداً حرام قرار نہیں دیتا گرکسی دینوی یا دینی ضرورت کی وجہ سے اس کوچھوڑنے کی پابندی کرتا ہے دینوی ضرورت بھیے بہاری کے خطرہ سے کی مباح چیز سے پر بیز کرے اور دینی ضرورت بہ ہے کہ یہ محسوں کرے کہ اگر میں نے اس مباح کواختیار کیا تو انجام کارکسی گناہ میں مبتلا ہوجاؤں گا، جیسے جھوٹ غیبت وغیرہ سے بہتے کہ لے کوئی شخص لوگوں سے اختلا طبی چھوڑ دے یا کسی نفسانی رذیلہ کے علاج کے لئے چندروز بعض مباحات کوترک کر دے اور اس ترک کی پابندی کو بطور علاج و دوا کے اس وقت تک کرے جب تک وہ رذیلہ دور نہ ہوجائے جیسے کہ صوفیاء کرام مبتدی کوکم کھانے اور کم سونے کم اختلا طبی تا کید کرتے ہیں کہ یوا بیٹ مجاہدہ ہے نفس کواعتدال پر لانے کا جب نفس پر قابو ہوجاتا ہے تو یہ پر بیز چھوڑ دیا جا تا ہے، در حقیقت یہ ربہا نیت نہیں تقوئی ہے جومطلوب ہے، اور اسلاف اور صحابہ کرام وتا بعین عظام اور ائمہ دین سے فابت ہے، تیسرا درجہ یہ ہے کہ کسی مباح کوتو حرام قرار نہیں دیتا مگر اس کا استعال جس طرح کے استعال کوبھی چھوڑ تا تو اب اور افضل جان کر اس سے پر بیز کرتا ہے، یوا بیک مراس کا علو ہے جس سے تا بہ ہے اس طرح کے استعال کوبھی چھوڑ تا تو اب اور افضل جان کر اس سے پر بیز کرتا ہے، یوا بیک مراس کا علوہ ہوں سے احاد یث کیثرہ میں رسول اللہ کیٹسی کے جس کے اور جس حدیث میں لا ر ھیا نید فی الا مسلام آیا ہے اس بی سے بیا بیات کی ترک کوافن کو قواب سے بھی۔ (معادف)

یا آٹھا الندین آمنوا یونظ عام طور پرصرف مسلمانوں کے لئے بولا جاتا ہے مگریہاں اہل کتاب مراد ہیں، شایداس میں حکمت یہ ہوکہ آگے ان کو حکم دیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ کا تقاضہ یہ ہے کہ خاتم الانبیاء ﷺ پر بھی ایمان لاؤ اور جب وہ ایسا کرلیں تو المذین آمنوا کے خطاب کے متحق ہوں گے۔

لِمُلَّا يعلَمَ الْهُلُ الْكِتَابِ اس میں لازائدہ ہے معنی لِيَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتَابِ كے ہیں اور مطلب آیت كابیہ ہے کہ فذکورۃ الصدراحكام اس لئے بیان كئے گئے تا كہ اہل كتاب سمجھ لیس کہ وہ اپنی موجودہ حالت میں کہ صرف حضرت عیسی علی تعلق میں ہوا اللہ علی تعلق کے بیان ہے۔ رسول اللہ علی اللہ علی اس حالت میں وہ اللہ کے کسی فضل کے ستی نہیں جب تک حضرت خاتم انہین پرایمان نہ لے آئیں۔ (معادف)



# ر قُوْلِ الْمُعَالِمُ الْمُعَيِّدِةِ فَي الْمُنْتَا عِشْرُفُ الرَّالِيَّةِ الْمُوْتِيَّةِ الْمُنْتَا عِشْرُفُولُ الْمُنْتَالُ وَلَوْعًا اللّهِ وَلَوْعًا الْمُنْتَالُ وَلَوْعًا اللّهِ وَلَوْعًا اللّهِ وَلَوْعًا اللّهِ وَلَوْعًا اللّهِ وَلَوْعًا اللّهِ وَلَوْعًا اللّهُ وَلَوْعًا لِمُنْتَالُ وَلَوْعًا اللّهُ وَلَوْعًا لِمُنْتَالِقًا وَلَوْعًا لِمُنْتِقًا فِي اللّهِ وَلَوْعًا لِمُنْتَالِقًا لِمُنْتَالِقًا لِمُنْتَعِلًا لَا لَكُولُوعًا لِمُنْتَالِقًا لِمُنْتَالِقًا لِمُنْتَالُ وَلَوْعًا لِمُنْتَالِقًا لِمُنْتَالُ وَلَوْعًا لِمُنْتَالُ وَلَمْ لَلْمُنْتِقًا لِمُنْتُونًا لِمُنْتَالِقًا لِمُنْتَالُ وَلَوْعًا لِمُنْتَالُ وَلَوْعًا لِمُنْتَالُ وَلَوْعًا لِمُنْتَالُ وَلَوْعًا لِمُنْتَالُ وَلَوْعًا لِمُنْتَالُ وَلَوْعًا لِمُنْتَالُ وَلِمُنْ لِللّهِ وَلَوْعًا لِمُنْتَالُ وَلَوْعًا لِمُنْتُونًا لِمُنْتِيلًا لِمُنْتَالِقًا لِمُنْتُونًا لِمُنْتَالِقًا لِمُنْتَالُ وَلَيْتِنَا فِي لَا لِمُنْتَالِقًا لِمُنْتَالِ فِي لَمِنْ لِمُنْتِقًا لِمُنْتُلُونًا لِمُنْتَالِقًا لِمُنْتِقًا لِمُنْتُلِقًا لِمِنْتُونًا لِمُنْتِقًا لِمُنْتَالِقًا لِمُنْتَالِقِيلُاتِ لِمُنْتِقِالِقِيلُ لِمُنْتِقًا لِمُنْتُلُونِ لِمُنْتِقًا لِمُنْتِقًا لْمُنْتِقِلًا لِمُنْتِقًا لِمُنْتِقًا لِمُنْتُلِقًا لِمُنْتُلُونِ مِنْ لِمُنْتُلُونِ مِنْ لَمِنْ لِمُنْتُونًا لِمُنْتُلِكِمِنِ لِنْ لِمُنْتِلِكُونِ لِمُنْتُلِكُمِنْ لِمُنْتُلُونِ مِنْ لِمِنْتُلِقًا لِمُنْتُلُونِ مِنْ لِمِنْ لِمُنْتُلُونِ مِنْ لِمُنْتُلِكِمِيلُونِ مِنْ لِمُنْتُلِكُمِنْ لِمُنْتُلِكُمِنْ لِمُنْتُلِكُمِنِ لِمُنْتُلِكُمِنْ لِمُنْتُلِكُمِنْ لِمِنْ لِمُنْتُلِكُمِنْ لِمُنْتَعِلًا لِمُنْتُلُونِ لِمُنْتُلِكُمِنْ لِمُنْتُلُونِ لِمُنْتُلِكُ لِمِنْ لِمُنْتُلِكُمُ لِمُنْتُلِكُمِنْ لِمِنْ لِمُنْ لِمُنْتُ

سُوْرَةُ الْمُجَادَلَةِ مَدَنِيَّةٌ ثِنْتَان وعِشْرُونَ ايَةً.

# سورہ مجادلہ مدنی ہے، بائیس آیتیں ہیں۔

بِسُــِ وَاللَّهِ الرَّحْالِ مِن الرَّحِيْدِ وَقَرْسَمِ عَ اللَّهُ قُولَ الَّتِي مُحَادِلُكَ نُـرَاجِعُك ايْهَا النَّبِيُّ فِيْ مَرْوَجِهَا المُظَاهِرِ منها وكانَ قالَ لَهَا أنْتِ عَلَىٌّ كَظَهُرِ أُمِّي وقَدْ سَالَتِ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عَن ذلك فَاجَابَهَا بِأَنَّها حُرِّمَتُ عليه على مَا هُو المَعُهُودُ عِندَهُم مِن أَنَّ الظِّهَارَ مُوجِبُ فُرُقَةٍ مُؤَبَّدَةٍ وسِي خَوْلَةُ بِنُتُ تَعلَبَةَ وسِو اوسُ بنُ الصَّاسِةِ وَلَشْتَكِنَ إِلَى اللَّهِ وَحُدَتَها وَفَاقَتَهَا وصبيةً صِغَادًا إِنْ ضَمَّتهم إليه ضَاعُوا او إليها جَاعُوا وَاللَّهُ لَيْمُعُ تَحَاوُكُمُا اللَّهُ تَرَاجُعَكُمَا إِنَّ اللَّهُ **سَمِيْعُ بُصِيْرُ®**عَالِمٌ **ٱلَّذِيْنَ يُظْهِرُونَ ا**صُلُهُ يَتَظَهَّرُونَ اُدُغِمَتِ التاءُ فِي الظاء وفي قِرَاءَ ةِ بِٱلفِ بَيْنَ الظَّاءِ والهَاءِ الحفيفةِ وفِي أخرى كيُقَاتِلُونَ والمَوضِعُ الثَّاني كذلكَ **مِنْكُمْرِينَ نِسَابِهِمَ مَّالُهُنَّ أُمَّهُ تِهِمُّ** اَنُ أَمُّهُ مُ إِلَّا الَّئِي بَهُ مُزَةٍ وِياءٍ وِبِلاَ ياءٍ وَلَدُنَهُمْ وَإِنَّهُمْ بِالظِّهَارِ لَيَقُولُونَ مُنْكُرَّامِنَ الْقُولِ وَزُورًا كَذِبًا وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوَّ عَفُورٌ لِلمُظاهِرِ بِالكَفَّارَةِ وَالَّذِيْنَ يُظْهِرُونَ مِنْ نِسَابِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَاقَالُوَا اى فيه بان يُخَالِفُوه بِاِمْسَاكِ المُظَامَرِ مِنها الَّذي مِوخِلاف مقصُودِ الظِّمارِ مِن وصُفِ المَرَأَةِ بالتَّحريم فَتَحْرِيْرُرَقَبَةٍ أَى اِعْتَاقُهَا عليه مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا اللهِ الوَطئ ذَلِكُمْ تُوْعَظُونَ بِهُ وَاللهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِينَ فَمَنْ لَكُمْ يَجِدُ رَقَبَة فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَالَتَا فَمَنْ لَمُؤِينًا ۚ أَ عليه اى مِنُ قَبُلِ أَنُ يَّتَماسًا حَمُلاً للمُطْلَقِ على المُقَيَّدِ لِكُلِّ مِسْكِين مُذِّ مِن غَالِب قُوتِ البَلَدِ ذَٰلِكَ اى التَحُفِيثَ فِي الكَفَّارَةِ لِتَوْمُنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِمْ وَيَلْكَ اى الاَحْكَامُ المَذْكُورَةُ حُدُودُ اللَّهُ وَلِلْكُورِيْنَ بِهِا عَذَابُ الْيُمُّ مُولِمٌ إِنَّ الَّذِيْنَ يُعَادُّوْنَ يُحَالِفُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ كَيْتُواْ اُذِنُوا كَمَاكَبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فِي مُخَالَفَتِهِم رُسُلَهِم وَقَكُ أَنْزُلُنَا الْيَرِبَيِّنَيُّ وَالَّهِ على صِدْقِ الرَّسُولِ وَلِلْكُفِرِينَ بِالأياتِ عَذَابٌ - الْمُزَمِ يَبُلِشَرْنِ ﴾ -

مُّهِينٌ ٥ أَمَانَةِ يَوْمَرِينُعَنُّهُ مُ اللهُ جَمْيَعًا فَيْنَ عُهُمْ بِمَا عَمِلُوا لَصْهُ اللهُ وَنَسُوهُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ٥ مُهِينٌ ٥ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ٥

و شروع كرتا ہوں اللہ كے نام سے جو بردامهر بان اور نہايت رحم والا ہے ، آے نبي يقيينا اللہ نے اس عورت كى بات من لی ، جوآب سے این ظہار کرنے والے شوہر کے بارے میں تکرار کر ہی تھی اوراس کے شوہرنے اس سے کہا تھا انست على كظَهْرِ أُمِّى تومير الله الكي بيهاك ماند (حرام) م، اورآب المن الماس ورت ناس باركمين دریافت کیا تھا، تو آپ نے اس کوعرف کے مطابق جواب دیا کہوہ (تو)اس پرحرام ہوگئی جیسا کہان کے یہاں بیدستور تھا کہ ظہار دائمی فرفت کا موجب مانا جاتا تھا، اور وہ خولہ بنت تعلیہ تھی اور اس کے شوہراوس بن صامت تھے، اور اللہ سے اپنی تنہائی کی اوراینے فاقہ کی اور چھوٹے بچوں کی شکایت کررہی تھی اگران بچوں کواپنے شو ہر کودیتی ہے تو ضائع ہونے کا خطرہ ہے اوراگراپنے ساتھ رکھتی ہے تو بھو کے مرنے کا اندیشہ ہے اوراللہ تعالیٰ تم دونوں کے سوال وجواب سن رہاتھا، بے شک اللہ سننے دیکھنے والا ہے، تم میں سے جولوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں (یَظُهُرُونَ) کی اصل یَتَظَهُرُونَ عَلَی ، تاکوظاء میں ادغام کردیا گیا ، اورایک قراءت میں ظااور ہاء خفیفہ کے درمیان الف کے ساتھ ہے اور دوسری قراءت میں (یُکظاهِرُونَ) یُقَاتِلُونَ کے وزن پر ہے اور دیگر جگہ بھی ایسا ہی ہے، وہ دراصل ان کی ماکیں نہیں بن جاتیں ،ان کی ماکیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے ہیں (أللَّاني) ہمزہ اور یاءاور بغیریاء کے ہے اوروہ لوگ ظہار کر کے آیک نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں اور بلاشبہ اللّٰد تعالٰی مظاہر کو کفارہ کے ذریعہ بخشے والا اور معاف کرنے والا ہے اور وہ لوگ جواپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں پھر ظہار میں اپنے قول سے رجوع کرنا جائے ہیں لیعنی ظہار کے بارے میں کہی ہوئی بات سے رجوع کرنا چاہتے ہیں، بایں طور کداپنی کہی ہوئی بات کا خلاف کرنا جا ہتے ہیں مظاہر منہا ہو یوں کوروک کر جوظہار کے مقصد کے خلاف ہے اور وہ (مقصد) ہوی کو وصف حرمت سے متصف کرنا ہے تو اس پر بیوی کو ہاتھ لگانے (جماع) سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہے اس (حکم کفارہ) سے تم کوفییوت کی جاتی ہے اور اللّٰد تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے ہاں جو تخص غلام نہ پائے تو اختلاط کرنے سے پہلے لگا تار دومہینے کے روزے رکھتا رہےاور جو تخص روزہ بھی ندر کھ سکے تو اس پراختلاط سے پہلے ساٹھ سکینوں کو کھانا کھلانا ہے مطلق کومقید برمجمول کرتے ہوئے ، ہر مسکین کوایک مُدشہر کی غالب خوراک کے اعتبار ہے اور کفارہ میں یہ سہولت اس کئے ہے کہتم اللہ اوررسول پرایمان لے آؤاور ہے۔ یہ یعنی مٰدکورہ احکام اللّٰدکی بیان کر دہ حدود ہیں اور اِن احکام کے منکر کے لئے در دناک عذاب ہے بلاشبہ جولوگ اللّٰداوراس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ذکیل کئے جا کیں گے جیسے ان سے پہلے کےلوگ اپنے رسولوں کی مخالفت کی وجہ سے ذکیل کئے گئے تھے اور بے شک ہم واضح آیتیں نازل کر چکے ہیں جورسول کی صداقت پر دلالت کرتی ہیں اوران آیتوں کے اٹکار کرنے والوں کے لئے اہانت والا عذاب ہے جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کواٹھائے گا پھران کوان کے کئے ہوئے اعمال ہے آگاہ کردے گا جنہیں اللہ نے شار کررکھا ہے اورجنہیں یہ بھول گئے تھے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ ﴿ (فِئزَم بِبَاشَرِنَ) ≥

# عَجِقِيق عَرِكِي لِيَهِ السِّهِ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ الْعِلْمُ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللّ

سورہ مجاولہ تعدادسورت کے اعتبار سے نصف ٹانی کی پہلی سورت ہے، قرآن میں کل ۱۱۳ سورتیں ہیں، یہ اٹھاؤنویں سورت ہے، اس سورت کی یہلی سورت کے، اس سورت کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کی کوئی سطراس بات سے خالی نہیں کہ اس میں اللہ کا لفظ ، ایک یا دویا تین مرتبہ فذکور نہ ہوا بلکہ ۳۵ مرتبہ لفظ اللہ اس سورت میں فذکور ہوا ہے۔

قِكُولَى : قد سَمِعَ الله اى أجَابَ الله، قَدُ تحقيق ك ليّ بـ

قِحُولِكُ ؛ فِي زَوجِهَا اى في شان زوجِهَا.

فِي وَلَكُ : لِمَا قَالُوا اى لِقَولِهِمْ مامصدريه -

قِوَّلْ اَنْ اَلْمَانِهُ وَقَبَةٍ اَى اِعْتَاقُهَا عَلَيْهِ اَى اِعْتَاقُهَا ، تحرِيرُ رَقَبَةٍ اَنْ اَنْ اَلْمَ اللهِ اَلَى اِعْتَاقُهَا ، تحرِيرُ رَقَبَةٍ اللهِ اَنْ مَبْداء ہے، اور علیٰهِ اس کی خبر ہے، بہتر ہوتا کہ فسرعلام عَلیْهِ کے بجائے عَلیْهِمْ فرماتے ، اس لئے کہ یہ جملہ ہوکر وَ اللّٰذِیْنَ مَظُهَّرُوْنَ کی خبر ہے، مبتداء جمع ہالہٰ اخبر کا بھی جمع ہونا ضروری ہے، فتحریر کو قَبَةٍ پرفاء، اس لئے داخل ہے کہ مبتداء عضمن بمعنی شرط ہے۔

قِوَلَى ؛ بالوطى أن يَّتَ مَاسًا كَ تَفْير، ولمى سے امام شافعى رَحِّمَ كُلاللهُ تَعَالَىٰ كِمسلك كِمطابق ہے، امام ابوصنيفه رَحِّمَ كُلاللهُ تَعَالَىٰ كِمسلك كِمطابق ہے، امام ابوصنيفه رَحِّمَ كُلاللهُ تَعَالَىٰ كِمسلك كِمطابق ہے، امام ابوصنيفه رَحِّمَ كُلاللهُ تَعَالَىٰ كَمسلك كِمطابق ہے، امام ابوصنيفه رَحِّمَ كُلاللهُ تَعَالَىٰ كِمسلك كِمطابق ہے، امام ابوصنيفه رَحِّمَ كُلاللهُ تَعَالَىٰ كَمسلك كِمطابق ہے، امام ابوصنيفه رَحِّمَ كُلاللهُ تَعَالَىٰ كِمسلك كِمطابق ہے، امام المحتجم مِن اللهُ عَلَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ كَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ كَاللهُ عَلَيْ كُلُونُ كُلُكُ كُمُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْ عَلَىٰ اللهُ عَل

فَحُولَی ؛ لکل مسکین مُدُّ من غالب قوت البلد کیفیر بھی امام شافعی رَحِمَنُاللهُ تَعَالیٰ کے مسلک کے مطابق ہے اسلے کہ ان کے یہاں ہر سکین کوایک مددینا ضروری ہے ،خواہ گندم ہویا جو یا تمروغیرہ ،امام صاحب کے نزدیک گندم اگر ہوتو نصف صاع ہے اور جو وغیرہ ایک صاع ہے۔

قِوُلِی ؛ ای التحفیف فی الکفّار قو کفارهٔ ظهار میں جوتین چیز وں کے درمیان اختیار دیا گیا ہے یہ بھی ایک تیم کی تخفیف اور سہولت ہے اس لئے کہا گرایک ہی چیز متعین کردی جاتی تو زحمت کا باعث ہو علی تھی۔

فِيَوُلْنَى : كُبِنُوا يقينى الوقوع مونى كى وجهس ماضى كاصيفه استعال مواب-

### ؿٙڣٚؠؗڔؘۅٙؿؿ*ڹ*ڿ

#### شان نزول:

اس سورت کی ابتدائی آیات کے نزول کا سبب ایک واقعہ ہے،احادیث کی روشنی میں واقعہ کی تفصیل اس طرح ہے، پیخاتون جن کے معاملہ میں اس سورت کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں میں قبیلہ خزرج کی خولہ بنت نظبہ تھیں، اوران کے شوہر أوس بن صامت انصاری قبیلہ اوس کے سردارعبادہ بن صامت کے بھائی تھے،اس واقعہ کی تفصیل میں اگر چے فروعی اختلاف بہت ہیں مگر قا نونی اوراصولی باتوں میں اتفاق ہے،خلاصہان روایات کا بہ ہے کہ حضرت اُوس بن صامت بڑھا پے میں کچھ چڑ چڑے سے ہو گئے تھے،اوربعض روایات کی رو ہے معلوم ہوتا ہے کہان کے اندر کچھ جنون کی سی لٹک پیدا ہوگئ تھی،جس کے لئے راویوں نے کان بِه لَمَمٌ کِ الفاظ استعال کے ہیں، لَمَمُ کے معنی دیوانگی کے ہیں بلکہ اس طرح کی کیفیت کو کہتے ہیں جس کوار دوزبان میں غصبہ میں یا گل ہوجانا کہتے ہیں،حضرت ابن عباس تضحالت تھا الجھٹا کی روایت کےمطابق اسلام میں ظہار کا یہ پہلا واقعہ ہے، اس واقعہ کی وجہ صاحب جمل اور صاوی نے پچھاس طرح بیان کی ہے، ایک روز اوس بن صامت گھر میں داخل ہوئے ان کی بیوی نماز پڑھ رہی تھیں اور تھیں شکیل وجمیل اور متناسب الاعضاء،حضرت اُوس نے جب ان کوسجدہ میں دیکھااوران کے پچھونڈے پرنظر یر ی توان کواس صورت حال نے تعجب میں ڈال دیا، جب حضرت خولہ نماز سے فارغ ہو گئیں توان سے حضرت اوس نے جماع کی خواہش ظاہر کی حضرت خولہ نے انکار کردیا جس پر حضرت اوس کو غصہ آگیا، اور غصہ کی حالت میں ان کے منہ سے انتِ علی كَظَهْرِ أُمِّي كِ الفاظ نكل كئي ، اس مسئله كاحكم معلوم كرنے كے لئے حضرت خولة الخضرت الله الله كا خدمت ميں حاضر موئين، اورسارا قصہ آپ سے بیان کیااس وقت تک اس خاص مسئلہ کے متعلق آنخضرت ﷺ پر کوئی وحی ناز ل نہیں ہوئی تھی اس لئے آپ نے قول مشہور اور سابق دستور کے موافق ان سے فرمایا ما ار اللهِ إلّا قَدْ حرمت علیه لیعنی میری رائے میں تم ایے شوہر پر حرام ہو گئیں، وہ بین کرواویلا کرنے لگیں کہ میری پوری جوانی اس شوہر کی خدمت میں ختم ہوگئ، اب بڑھا ہے میں انہوں نے مجھ سے بیمعاملہ کیا، اب میں کہاں جاؤں میرا اور میرے بچوں کا گذارا کیسے ہوگا؟ بار بارانہوں نے حضور سے عرض کیا کہ انہوں نے طلاق کے الفاظ تونہیں کہے ہیں،تو پھر طلاق کیسے پڑگئی،آپ کوئی صورت ایسی بتا کمیں جس سے میں اور میرے بچے اور بوڑھے شوہر کی زندگی تباہ ہونے سے نے جائے ،گر ہر مرتبہ حضوراس کو وہی جواب دیتے تھے، ایک روایت میں ہے کہ خولہ رَضِحَاللهُ تَعَالِيَحُفَانِ الله عن مِيادِي الله عَمَر السله عَر الله عَمر عالله مِن تَجِهِ مِي عن ميار وايت ميس ب كرآب نے خولد رضِّ عَاللهُ مَعَ اللهُ هَا اللهِ مَا أُمِرْتُ فِي شَائِكِ بِشَيْءٍ حَتَّى الآنَ ان تمام روايتون مين كوكى تعارض نهين، سب ہی اقوال سیح ہو سکتے ہیں ،حضرت خولہ نے بار بارا پنی بات دہرائی اورکوئی صورت نکالنے پراصرار کیا،اس کوقر آن کریم میں تُجادِلُ كَ لفظ سِتْعِير كيا كيا معزت خولدا صرار كرتى ربين اورآپ عليه ايك بى جواب دية رب، حضرت عائشة فرماتى **﴿ (مُكَزَمُ بِبَلِشَهُ إِ** 

ہیں کہ میں اس وقت آپ علی گامر مبارک دھورہی تھی اورخولہ دینے النائھ النائھ اپنی بات دہرارہی تھیں، آخر مجھے کہنا پڑا کہ کلام
کو مختر کرو، اسنے میں آپ علی تھی پروٹی کے نزول کی کیفیت طاری ہوگی اور سورت کی ابتدائی آیات نازل ہو کیں، اس کے
بعد آپ علی آپ علی نے ان سے فرمایا اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے شوہر کو بلا کر فرمایا، کہ ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، انہوں نے
بعد آپ علی نظام کی ، تو فرمایا دو مہینے کے لگا تارروز ہے رکھو، انہوں نے عرض کیا اور کا حال تو بہت کہ دن میں اگر دو تین
مرتبہ کھائے ہے نہیں تو اس کی بینائی جواب دیے لگتی ہے، آپ نے فرمایا پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا نا ہوگا، انہوں نے کہا وہ
اتنی قدرت نہیں رکھتے اللہ یہ کہ آپ مدوفرما کیں، آپ نے ان کو پچھ غلہ عطافر مایا اور دوسر بے لوگوں نے بھی پچھ جمع کردیا، ایک
روایت میں ہے کہ آپ نے بیت المال سے ان کی مدوفرمائی، اس طرح فطرہ کی مقدار دے کر کھارہ ادا کیا گیا۔

(مظهري، معارف، فتح القدير، شوكاني)

#### مسكه ظهار سے تین اصولی بنیادی مستنط ہوتی ہیں:

ایک بیک طہارے نکاح نہیں ٹوٹنا، بلکہ عورت بدستور شوہر کی بیوی رہتی ہے۔ ﴿ دوسرے بیک بیوی شوہر کے لئے وقت طور پرحرام ہوتی ہے۔ ﴿ تیسرے بیکہ بیحرمت اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک کہ شوہر کفارہ ادانہ کردے اور بیک صرف کفارہ ہی اس حرمت کور فع کرسکتا ہے۔

# ظهار کی تعریف اوراس کا شرعی حکم:

﴿ (فَزَم بِبَالشَهِ ) >

روزے رکھے اگر کسی عذر شرعی کی وجہ سے اتنے روزے رکھنے پر قدرت نہ ہوتو ساٹھ مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے ، کھانا کھلانے کے قائم مقام یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ساٹھ مسکینوں کو فی کس ایک فطرہ کی مقدار گندم یا اس کی قیت دیدے، فطرہ کے گندم کی مقدار نصف صاع ہے ، جس کا صحیح سے وزن ایک کلوچھ سوتینتیں گرام ہوتا ہے۔

#### مسائل:

مسئنگین؛ ظہار کرنے والے کے بارے میں بیام متفق علیہ ہے کہ ظہارای شخص کامعتر ہے جوعاقل بالغ ہو،اور بحالت ہوش و حواس ظہار کے الفاظ زبان سے اداکرے،الہذا بچے اور پاگل اور سونے والے کا ظہار معتبر نہیں۔

مستنگانی : حالت نشرین ظہار کرنے والے کے تعلق ائمہ اربعہ میت فقہاء کی ایک بڑی اکثریت یہ بہتی ہے کہ اگر کی شخص نے کوئی نشر آ ور چیز جان ہو جھ کراستعال کی ہوتو اس کا ظہار اس کی طلاق کی طرح قانو ناصحے مانا جائے گا ، کیونکہ اس نے بی حالت اپنے او پرخود طاری کی ہے ، البتہ اگر مرض کی وجہ ہے اس نے کوئی دوا پی ہوا ور اس سے نشہ لاحق ہوگیا ہوا ور نشہ کی حالت میں اس کے منہ سے ظہار یا طلاق کے الفاظ نکل گئے ہوں تو ان الفاظ کو نافذ نہیں کیا جائے گا ، احزاف اور شوافع اور حزا بلہ کی رائے بہی ہے اور صحابہ کرام کا مسلک بھی بہی تھا ، حضرت عثان وَحَمَّائلہُ اُنتَعَالِی کہ کی رائے اس کے خلاف تھی ان کے نزد کیے حالت نشہ کی طلاق وظہار معتبر نہیں ، احزاف میں سے امام طحاوی وَحَمَّائلہُ اُنتَعَالِیٰ اور امام کرخی وَحَمَّائلہُ اُنتَعَالیٰ ای قول کو ترجے دیتے ہیں ، امام شافعی وَحَمَّائلہ اُنتَعَالیٰ کا بہی ایک بہد نہ گیا ہو بلکہ بھی ایک تا تبدیل ہے ، مالکیہ کے نزد کیا ایسے نشہ کی حالت میں ظہار معتبر ہوگا جس میں آ دمی بالکل بہک نہ گیا ہو بلکہ وہم ربوط اور مرتب کلام کر رہا ہوا ور اسے بیا حساس ہو کہ وہ کیا کہدر ہا ہے ؟

میک کی ان احکام کا اطلاق نہیں ہوتا اس کے خزد کے ظہاراس شوہر کا معتبر ہے جو مسلمان ہو، ذمیوں پران احکام کا اطلاق نہیں ہوتا اس کئے کہ قرآن کریم میں الگذین یُظاہِرُوْنَ مِنْکُمْ کے الفاظ ارشاد ہوئے ہیں، جن میں خطاب مسلمانوں سے ہے اور تین قسم کے کفاروں میں سے ایک کفارہ قرآن میں روزہ بھی تجویز کیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ یہ ذمیوں کے لئے نہیں ہوسکا، امام شافعی رَحِمَکُلُولُمُنَعُاكُ اور امام احمد کے زد کی بیاد کام ذمی اور مسلمان دونوں کے ظہار پر نافذ ہوں گے البتہ ذمی کے لئے روزہ نہیں ہے وہ یا غلام آزاد کرے یا مسکینوں کو کھانا کھلائے۔

# کیامرد کی طرح عورت بھی ظہار کرسکتی ہے؟

مثلاً اگر بیوی شوہر سے کہتو میرے لئے میرے باپ کی طرح ہے یا میں تیرے گئے تیری ماں کی طرح ہوں تو کیا یہ بھی ظہار ہوگا ، انگر بیوی شوہر سے کہتو میرے لئے میرے باپ کی طرح ہے یا میں تیرے گئے الفاظ میں یہا حکام صرف اس صورت کیلئے بیان کئے ہیں، جبکہ شوہر بیوی سے ظہار کرے اگلیڈیٹ یُسظ اهِرُوْنَ مِنْکُمْ مِن نِسَائِهم اور ظہار کرنے کے اختیارات اس کو حاصل ہو سکتے ہیں جسے طلاق دینے کا اختیار ہے ، یہی رائے سفیان ثوری اور آئی بن را ہویہ وغیرہ کی ہے۔

امام ابو یوسف دیختگلدالمه تعالی فرماتے ہیں کہ یہ ظہار تو نہیں ہے گراس ہے ورت پر شم کا کفارہ لازم آئے گا، کیونکہ ورت کا ایسے الفاظ کہنا یہ معنی رکھتا ہے کہ اس نے اپ شوہر سے تعلق ندر کھنے کی شم کھائی ہے، امام احمد بن ختبل کا بھی یہی مسلک ابن قدامہ نے نقل کیا ہے، امام احمد بن ختبل کا بھی یہی مسلک ابن قدامہ نقل کیا ہے، امام احمد بن ختب کہا ہو کہ میں اگراس شخص سے شادی کروں تو وہ میرے لئے ایسا ہے جیسے میرا باپ، تو ظہار ہوگا، اور اگر شادی کے بعد کہتو قتم کے معنی میں ہوگا جس سے کفارہ کیمین لازم آئے گا، بخلاف اس کے صن بھری، زہری، ابراہیم نحتی اور صن بن زیاد لؤلؤی کہتے ہیں کہ یہ ظہار ہے، اور ایسا کہنے سے ورت کرنے گا، بخلاف اس کے صن بھری، زہری، ابراہیم نحتی اور صن بن زیاد لؤلؤی کہتے ہیں کہ یہ ظہار ہے، اور ایسا کہنے سے ورت پر کفارہ ویے نہاں گئے کے مام جز ادمی عائشہ وہم کواپنے پاس آنے سے روک دے، ابراہیم نحتی اس کی تا نمید میں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضر سطلحہ فی تعالیٰ تھائشہ تھائے کہ کہ میں اس کی تا نمید میں ہوگئیں، مدینہ کے طاقہ ہو آبیہ وہ کہ میں میں میں میں ہوگئیں، مدینہ کے علی عسے میرے لئے ایسے ہیں چیسے میرے باپ کی پیٹھ، کچھ مدت کے بعد وہ ان سے شادی کرنے پر راضی ہوگئیں، مدینہ کے علی اس کے متعلق فتو کی لیا گیا تو بہت سے فتہاء نے جن بیں متعدد صحابہ بھی شامل سے بینتو کی دیا کہ عائش پر کفارہ ظہار لازم ہے، اس واقعہ کوفل کرنے کے بعد ابراہیم نحتی اپی کی پیٹھ، کچھ مدت کے بعد وہ ان سے شادی کے بعد ابراہیم نحتی اپی کی پیٹھ، کچھ مدت کے بعد وہ ان سے شادی کے بعد ابراہیم نحتی اپنی کی پر رہے بیان کرتے ہیں کہ اگر عائشیار حاصل تھا، اس لئے کفارہ اس پر واجب ہوگیا۔ واقعہ کوفل کون رہے بہلے یہ کہا تھا جب انہیں نکاح کرنے یائے کرنے کا اختیار حاصل تھا، اس لئے کفارہ اس پر واجب ہوگیا۔

# كفارة ظهاراداكرنے سے بہاتعلق قائم كرنے كاحكم:

کفارہ اداکرنے سے پہلے اگر شوہرنے زن وشوہر کے تعلقات قائم کر لئے تو ائمہ اربعہ کے نزدیک اگر چہ بیگناہ ہے ادرآ دمی کواس پر استغفار کرنا چاہئے اور پھراس کا اعادہ نہ کرنا چاہئے مگر کفارہ اسے ایک ہی ادا کرنا ہوگا، رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں جن لوگوں نے ایسا کیا تھا ان سے آپ نے بیتو فرمایا تھا کہ استغفار کرواور اس وقت تک بیوی سے الگ رہو جب تک کہ کفارہ ادا نہر وگر آپ ﷺ نے انہیں بیتھ منہیں دیا تھا کہ کفارہ طہار کے علاوہ کوئی اور کفارہ دینا ہوگا۔

### بیوی کوکس کے ساتھ تشبیہ دینا ظہارہے؟

اس مسئلہ میں فقہاء کرام کے درمیان اختلاف ہے، عامر شعبی کہتے ہیں کہ صرف ماں سے تشبیہ دینا ظہار ہے، اور ظاہر ہے کہتے ہیں کہ ماں کی بھی صرف پیٹے کے ساتھ تشبیہ دینا ظہار ہے، گرفقہاء امت میں سے کسی نے بھی ان کی اس رائے سے اتفاق نہیں کیا،
کیونکہ قرآن نے ماں سے تشبیہ کو گناہ قرار دینے کی وجہ یہ بیان فر مائی ہے کہ یہ نہایت بیہودہ اور جھوٹی بات ہے، اب بیر ظاہر ہے کہ جن عور توں کی حرمت ماں جیسی ہے ان کے ساتھ تشبیہ دینا بیہودگی اور جھوٹ میں اس سے بچھ مختلف نہیں ہے اس لئے کوئی وجہ نیس کہاں کا تھم وہی نہ ہوجو ماں سے تشبیہ دینے کا ہے۔

الس کا تھم وہی نہ ہوجو ماں سے تشبیہ دینے کا ہے۔

الس کا تھم وہی نہ ہوجو ماں سے تشبیہ دینے کا ہے۔

الس کا تھم وہی نہ ہوجو ماں سے تشبیہ دینے کا ہے۔

الس کا تھم وہی نہ ہوجو ماں سے تشبیہ دینے کا ہے۔

الس کا تھم وہی نہ ہوجو ماں سے تشبیہ دینے کا ہے۔

#### ظهار کے صرح اور غیر صرح الفاظ کیا ہیں؟

حنفیہ کے نزدیک ظہار کے صریح الفاظ وہ ہیں جن میں صاف طور پر بیوی کومحر مات ابدیہ میں سے کسی کے ساتھ تشبیہ دی گئ ہو، یا تشبیہ ایسے عضو کے ساتھ دی گئی ہو کہ اس پر نظر ڈالنا حلال نہیں ہے، مثلاً بیکہا ہو کہ تو میرے لئے میری ماں کے پیٹ یاران کے جیسی ہے۔

### ندکوره مسائل کے مراجع اور مصاور:

(فقه منگی) مدایه، فتح القدیر، بدائع الصنائع، احکام القرآن للجصاص (فقه مالکی) حاشیه دسوقی علی الشرح الکبیر، بدایة المجتهد، احکام القرآن ابن عربی (فقه شافعی) المنهاج للنو وی تفسیر کبیر، (فقه منبلی) لمغنی لا بن قدامه (فقه ظاهری) امحلی لا بن حزم،الفقه علی المذا هب الاربعه-

### خوله بنت تغلبه رضِّ اللهُ تَعَالِي هَا صَابِهُ رَام كَى نظر مين:

ان صحابی کی فریاد کابارگاہ الی میں مسموع ہونا اور فوراً ہی ان کی فریادری کے لئے فرمان مبارک نازل ہونا ایبا واقعہ تھا کہ جس کی وجہ سے صحابہ کرام میں ان کی ایک خاص قدرومنزلت تھی ، ابن عبد البر نے استیعاب میں قنادہ کی روایت نقل کی ہے کہ بیخا تون راستہ میں ایک روز حضرت عمر تو تحقاند الله تھا تھا ہے کہ کہ کہ اس میں ایک ہوا ہے دو تحق میں ایک بعد کہنے لکیں اوہ و، اے عمر! ایک وقت تھا جب میں نے تم کو بازار عکاظ میں دیکھا تھا، اس وقت تم عمیر کہلاتے تھے، لکھی ہاتھ میں لئے بکریاں پُر اتے بھے، پھر پچھر نیادہ مدت نہ گذری تھی کہ تم عمر کہلانے لگے پھرایک وقت آیا کہتم امیر المونین کے جانے لگے، ذرارعیت کے معاملہ میں اللہ سے ڈرتے رہو، یا در کھو جواللہ کی وغید سے ڈرتا ہے اس کے لئے دور کا آدمی بھی رشتہ دار کی طرح ہوتا ہے اور جو موت سے ڈرتا ہے اس کے حواج ہوا ہے جو میں اندیشہ ہے کہ دہ اس چیز کو کھو دے گا جے دہ بچانا چا ہتا ہے، اس پر جارو دعبدی جو حضرت عمر کے ساتھ بہت ہا تیں کرلیں، حضرت عمر نے فرمایا: انہیں کہنے دو، جانے بھی ہو سے ان کی بات تو سات آسانوں کے اوپر سی گئے تھی، عمر کو تو بدرجہ اولی سنی چا ہے، امام بخاری نے بھی اپنی تاریخ میں ادتھار کے ساتھ اس کے ساتھ کی بہت ہا تیں کرلیں، حضرت عمر نے فرمایا: انہیں کہنے دو، جانے بھی ہو لیے، امام بخاری نے بھی اپنی تاریخ میں ادتھار کے ساتھ اس سے متاجلاتی تھا کہا تھی تھی۔ اور جو اور تو بدرجہ اولی سنی چا ہے، امام بخاری نے بھی اپنی تاریخ میں ادتھار کے ساتھ اس سے متاجلاتی تھا کہا تھی کہا ہے۔

اَلَمْرَرَ تَعُلَمُ اَنَّاللَّا لَيْعَلَمُوا فِي السَّمُوتِ وَمَ فِي الْرَضِّ مَا يَكُونُ مِنْ بَعُوى تَلْتَةِ الْأَهُورَا بِعُهُمْ بعلمه وَالْخَمْسَةِ الْاهُوسَادِ سُهُمُ وَلَا الْمُورَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللللللْولِي الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُولِ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللِمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللللْمُ الللللْ

عليه وسلَّمَ عَمَّا كَانُوا يَفُعَلُونَ من تنَاجيهمُ اي تَحَدُّثِهم سِرًّا ناظِرِينَ الى المؤمنِينَ ليُوقِعُوا في قُلُوبِهم الرِيبة وَإِذَاجَانُوكَ حَيَّوْكَ آيُمَا النَّبِي بِمَالَمْ يُحَيِّكَ بِعِاللَّهُ وَهُو قَولُهِم السَّامُ عليك اى الموتُ وَيَقُولُونَ فِيَ الْفُيهِمْ لُولًا ّهَلّا **يُعَذِّبْنَااللَّهُ بِمَانَقُولُ ۚ** مِنَ التَّحِيَّةِ وإنَّه ليس بنبيّ، إن كانَ نبيًّا حَ**تَّبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصَلَوْنَهَا ۚ فَيِئُسَ الْمَصِيْرُ® سِ**يَ ٙؽٳؿۿٵڷڋڹؽٵڡؙٷٞٳۮٳؾٮؙٳڿؽڝ۠ڡ۫؋ؘڵڗؾؽٵڿۅٳؠٳڵڔۺ۫ۅٙٳڵ۫ڝڎۅٳڹۅؘڡۘۼڝۘؾؾؚٳڵڗۜۺٷڸٷؾۘؽڶڿۏٳؠڵؠؚڔ۫ۅٳڷڠٞۄؗؽٷٳؾٞڠۅٳڶڵڡٳڵڋؽٙٳڵؽؿڂۺۯۅ۫ڹؖ<sup>ۗ</sup> إِنَّمَا النَّجْيِ بِالإِثْمُ ونَحُوهُ مِنَ الشَّيْطِنِ بغرُوره لِيَحْزُنَ الَّذِينَ امْنُوا وَلَيْسَ هُو بِضَآرِهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اي إِدادَته وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكُّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ لَا لَيْنَاكُمُ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلُ لَكُمُ تَفَسَّحُوا تَوَسَّعُوا فِي الْمَجْلِسِ مجلِس النبي صلى الله عليه وسلم او الذِّكرحتَّى يَجُلِسَ مَنُ جَاءَكُمُ وفِي قِرَاءَ وَ المَجَالِس فَافْسَحُوْالَيْفُسَحِ اللَّهُ لَكُمْ َ فِي الْجَنَّةِ وَإِذَاقِيَّلَ <u>اَنْشُرُوْا</u> قُومُوا الى الصَّلوة وغيرِها مِنَ الخيراتِ فَالْنَثُرُوْا وفِي قِرَاءَ ةٍ بِضَمِّ الشِّين فيهما يَرْفَعَ اللهُ الَّذِيْنَ امَنُوْامِنَكُمْ بالطَّاعَةِ فِي ذلك وَ يَرُفَع الَّذِيْنَ أَوْتُواالْعِلْمَدَكِمِتٍ فِي الجنّةِ وَاللهُ بِمَاتَعَمَلُوْنَ خَبِيْرٌ® <u>يَايُّهُا الَّذِيْنَ امَنُوَّا إِذَ الْجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ ارَدُتُ مُ مِناجَاتِهِ فَقَدِّمُوْ ابَيْنَ يَذَى نَجُولِكُمْ قَبْلَهَا صَدَقَةً ﴿ ذَٰ لِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَاطْهَرُ ۗ</u> لِذُنُوبِكُم فَالِنَّ لَمْ يَجِدُوُلَا مَا تَتَصَدَّقُونَ بِهِ فَإِلَّ اللهَ غَفُورُ لِمُنَاجَاتِكُم لِّحِيْمُ بِكُم يعنِي فَلاَ عليكم فِي المناجَات من غير صَدَقَةٍ ثُمَّ نُسِخَ ذلك بقوله عَالَهُ فَقُتُم بَتَحُقيقِ الهَمزَتين وإبدالِ الثَّانيةِ ألِفًا وتسمِيلِها وإدخالِ الفِ بَينَ المُسَهَّلةِ والأخرى وتركِه اى أَخِفُتم من أَنْ تُقَدِّمُوْ البَنْ يَكَى بَخُولِكُمُ صَدَقَيْ لِلفَقُر فَإِذْ لَمْ تِقْعُلُوا الصدقة وَتَابَ اللهُ عَلَيْكُمْ رَجَعَ بكم عَنها فَأَقَيْمُ الصَّالِقَ وَالتَّوَاالزَّكُوةَ وَاطِيْعُوا اللَّهَ وَرَسُولَكُمُ اى دُوسُوا على ذلك وَاللَّهُ خَبِيْرُكُمِ التَّعْمَلُونَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ

سرگوشی تین آ دمیوں میں ایسی نہیں ہوتی کہ چوتھا اپ علم کے اعتبار سے اللہ نہ ہواور نہ پانچ کی سرگوشی مگر یہ کہ چھٹا ان
میں اللہ ہوتا ہے اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ مگر یہ کہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوں پھر ان
میں اللہ ہوتا ہے اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ مگر یہ کہ اللہ تعالی ہر چیز سے واقف ہے ، کیا آپ نے ان لوگوں کوئیس
میں کو قیامت میں ان کے کئے ہوئے اعمال بتلادے گا، اللہ تعالی ہر چیز سے واقف ہے ، کیا آپ نے ان لوگوں کوئیس
د کھا کہ جن کو کا نا پھوی سے منع کر دیا گیا تھا، پھر بھی وہ اس منع کئے ہوئے کا م کوکرتے ہیں اور آپس میں گناہ کی اور ظلم
وزیادتی کی اور پنجم کی نا فرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں (اور) وہ یہود ہیں رسول اللہ ﷺ نے ان کو اس کا نا پھوی
سے منع فرمادیا تھا جو کہ وہ کیا کرتے تھے، یعنی مونین کی طرف د کھر چیکے چیکے با تیں کرتے تھے، تا کہ مونین کے دل
میں شک ڈالیس ، اور اے نبی جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو ان لفظوں میں سلام کرتے ہیں جن لفظوں میں
اللہ نے نہیں کیا ، اور ان کا وہ لفظ السّامُ علیک ہے یعنی آپ پر موت ہو اور وہ آپس میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں

ھر اللہ نے نہیں کیا ، اور ان کا وہ لفظ السّامُ علیک ہے یعنی آپ پر موت ہو اور وہ آپس میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں

ھر اللہ نے نہیں کیا ، اور ان کا وہ لفظ السّامُ علیک ہے یعنی آپ پر موت ہو اور وہ آپس میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں

ھر اللہ کے نہیں کیا ، اور ان کا وہ لفظ السّامُ علیک ہے یعنی آپ پر موت ہو اور وہ آپس میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں

اس سلام پر جوہم کرتے ہیں سزا کیوں نہیں دیتا ؟ اور بیر کہوہ نبی نہیں ہے، اگروہ نبی ہوتا تو (اللہ تعالیٰ ضرورہم کو گرفتار عذاب کردیتا) ان کے لئے جہنم کافی ہے جس میں بیرجا کیں گے سووہ پُر اٹھکانہ ہے اے ایمان والو! جبتم سرگوشیاں کروتو پیہ سرگوشیاں گناہ اور ظلم وزیا دتی اور پیغیبر کی نافر مانی کی نہ ہوں بلکہ نیکی اور پر ہیز گاری کی سرگوشیاں کرواوراس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پا*س تم سب جمع کئے جا وگے گ*ناہ وغیرہ کی سرگوشیاں شیطانی کام ہیں اس کے فریب کی وجہ ہے، جس سے اہل ایمان کو رنج پنچے گووہ اللّٰہ کی اجازت اورارادہ کے بغیران کو پچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا اورایمان والوں کو چاہئے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں اے ایمان والو! جبتم سے کہا جائے کہ مجلس میں جگہ کشادہ کرلو آپ ﷺ کی مجلس میں یا ذکر کی مجلس میں تا کہ تمہارے پاس (بعدیس) آنے والابھی بیٹھ جائے ،اورایک قراءت میں مجلس کے بجائے مجالس ہے، تو کشادگی کرلیا کروتو اللہ تعالی الله تعالیٰتم میں سے ایمان والوں کے اس حکم قیام کی اطاعت کی وجہ سے اوران لوگوں کے جن کوعلم عطا کیا گیا ہے جنت میں درجات بلندفر مائے گا اور جو پچھتم کرتے ہواللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے، اے ایمان والو! جبتم رسول سے سرگوثی ( تنہائی میںمشورہ ) <del>کرنا جا ہوتو اپنی سرگوثی ہے پہلے</del> فقراءکو <del>کچھ صدقہ دیدیا کرویہ تمہارے دق میں بہتر اور</del> تمہارے گناہوں کے لئے <mark>پاکیزہ ترہے، ہاں اگر صدقہ کرنے کی چیز نہ یاؤ تو اللہ تعالی</mark> تمہاری سرگوشی کو <del>بخشنے</del> والا اور مہربان ہے یعنی بغیرصدقہ کے تہارے سر گوشی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے پھر بیتکم اللہ تعالیٰ کے عکم أأشفَ قُتُمْ سے منسوخ ہو گیا، دونوں ہمزوں کی تحقیق اور دوسر ہے کوالف سے بدل کراور دوسرے کی تسہیل کے ساتھ اور مسہلہ اور غیر مسہلہ کے درمیان الف داخل کر کے اور ترک ادخال کر کے <del>کیاتم اپنی سرگوثی سے پہلے</del> فقراء کے لئے <del>صدقہ نکا لئے سے</del> ڈر گئے، پس جبتم نے بینہ کیا لینی صدقہ نہ دیا اور اللہ نے بھی تمہیں معاف کردیا اور تم پراس کے وجوب سے رجوع کرلیا، تو ابنماز وں کو قائم رکھو، اور زکو ۃ ادا کرتے رہواور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو ، یعنی اس کی یابندی رکھو، جو کھٹم کرتے ہواللہ اس سے باخبرہے۔

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ہے، المنجوای، اَلتَّحدُّثُ سِرَّا چِکِ چِکِ باتیں کرنا، کانا پھوی کرنا، نَجوای فَلَیْةِ میں اضافۃ المصدرالی الفاعل ہے، یہاں اِلَّا کے بعدواقع ہونے والے جملے متنیٰ میں ہونے کی وجہ سے کل میں نصب کے ہیں، اور عمومِ حال سے متنیٰ ہیں، ای مَسا يُوْجَدُ مِن هٰذِهِ الْاَشْعِاء اِلَّا فِي حالٍ مِنْ هٰذِهِ الْاحوال.

### تَفَيْدُرُوتَشَيْنَ حَ

#### شان نزول:

اسبابِ نزول ان آیات کے چندوا قعات ہیں:

#### • اول واقعه:

آپ ﷺ نے مدینہ ﷺ کے مدینہ ﷺ کرسب سے پہلا جوسیای قدم اٹھایا وہ یہ تھا کہ یہود اور مسلمانوں کے درمیان معاہدہ کہ فرمایا تاکہ مدینہ کے یہود کی طرف سے اطمینان ہوجائے کیونکہ شرکین مکہ کی جانب سے ریشہ دوانیاں رہتی تھیں اور ہمہ وقت خطرہ رہتا تھا، کہیں ایسا نہ ہوکہ دوطر فہ پریشانی میں مبتلا ہوجائیں، مگر صلح کے باوجود یہودا پنی نازیبا حرکتوں سے بازنہیں آتے تھے، یہود جب کسی مسلمان کود کھتے تو اس کو دینی طور پر پریشان کرنے کے لئے آپس میں سرجوز کر گھسر کہ سے لگتے اوراس کی طرف دکھتے جاتے اور بعض اوقات آئے دوغیرہ سے اشارہ بھی کرتے تاکہ سلمان یہ سمجھے کہ ان کے خلاف یا اسلام کے خلاف کوئی سازش ہورہی ہے، آئے فعرت ﷺ نے یہود کواس نازیباحرکت سے منع فر مایا مگر وہ بازنہ آئے، اس پریہ آیت اَکھُر تَوَ اِلَی الَّذِیْنَ اُنھُوا اَکُونُی النَّہُونَ اِلَی الَّذِیْنَ اُنھُوا اِللَّہُونِی النَّہُونَ کی النَّہُونَ کے نازل ہوئی۔

#### وسراواقعه:

اس طرح منافقین بھی اسلام اور مسلمانوں کونقصان پہنچانے کے لئے باہم کانا چھوی اور سرگوشی کرتے تھے، اس پر یہ آیت إذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا الله اور إِنَّمَا النَّجُواٰی الله نازل ہوئی۔

#### 🕝 تيسراداقعه:

یہودآپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو از راوشرارت بجائے السلام علیکمر کہنے کے السام علیکمر کہتے، سام کے معنی موت کے ہیں۔ سام کے معنی موت کے ہیں۔

#### 🕜 چوتھاوا تعہ:

منافقین بھی اس طرح کہتے تھے،ان دونوں واقعوں پر وَإِذَا جَاءُ وَكَ حَيَّوْكَ نازل ہوئی،اورامام ابن کثیر نے امام احمد کی روایت سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ یہوداس طرح کر کے خفیہ طور پر کہتے کو لا یُعَذِّبْنَا اللّٰه بِمَا نقُولُ لِعِنی الَّرَہِم نے یہ گناہ کیا ہے تو ہم پرعذاب کیوں نہیں آتا؟

#### 🙆 پانچوال داقعه:

ایک مرتبہ آپ مسجد کے صفہ میں تشریف رکھتے تھے اور مجلس میں مجمع زیادہ تھا چند صحابہ جوغز وہ بدر کے شرکاء میں سے تھے آئے تو ان کو کہیں جگہ نہیں ملی اور نہ اہل مجلس نے جگہ میں گنجائش نکالی کہ مل مل کر بیٹھ جاتے جس سے جگہ نکل آتی ، جب آپ نے یہ صورت حال دیکھی تو بعض آ دمیوں کو مجلس سے اٹھنے کے لئے فرمایا، اس پر منافقین نے طعن کیا کہ یہ کونی انصاف کی بات ہے؟ اور آپ نے یہ بھی فرمایا: اللہ تعالی اس شخص پر رحم کر سے جوا ہے بھائی کے لئے جگہ کھولد سے ، سولوگوں نے جگہ کھول دی ، اس پر آیت یا انٹھا الَّذِیْنَ آمَنُوْ الِذَا قِیْلَ لَکُمْر تَفَسَّحُوْ اللح نازل ہوئی۔ (معارف ملحصا)

#### 🗨 چھٹاواقعہ:

بعض اغنیاء آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر بڑی دیر تک آپ سے سرگوشی کیا کرتے تھے اور فقراء کو استفادہ کا موقع کم ماتا تھا، آپ کو ان لوگوں کا دیر تک بیٹھنا اور دیر تک سرگوشی کرنانا گوارگذرتا تھا، اس پر بیآیت اِذَا فَاجَیْتُمُ الرَّسُوْلَ نازل ہوئی۔

#### **ک** ساتوان داقعه:

جب آنخضرت ﷺ کے ساتھ سرگوثی کرنے سے پہلے صدقہ دینے کا تھم ہواتو بہت سے آدمی ضروری بات کرنے سے بھی رک گئے ،اس پریہ آیت ااشفَقْتُمْ نازل ہوئی۔ (معارف ملعضا)

آیاتِ مذکورہ اگر چہ خاص واقعات کی بناء پر نازل ہوئی ہیں جن کا ذکراو پرشانِ نزول میں آچکا ہے، کیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ آئیت کا شانِ نزول کچھ بھی ہو، ہدایاتِ قر آنی عام ہوتی ہیں،اعتبار معنی کے عموم کا ہوتا ہے نہ کہ الفاظ کے خصوص کا۔

### خفیه مشورول کے متعلق مدایات:

خفیہ مشورہ عموماً مخصوص اور راز دار دوستوں سے ہوتا ہے، جن پراظمینان کیا جائے کہ اس رازکوکسی پر ظاہر نہ کریں گے،

اس لئے ایسے موقع پر ایسے منصوب بھی بنائے جاتے ہیں جن میں کسی پرظلم کرنا ہے یا کسی کوفل کرنا ہے یا کسی کی املاک پر قبضہ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ ، حق تعالی نے ان آیات میں ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالی اپنے علم اور سمع وبھر کے اعتبار سے تمہارے پاس موجود ہوتا ہے اور تمہاری ہر بات کوسنتا اور ہر حرکت کو دیکھا اور جانتا ہے اگرتم کوئی مجر مانہ حرکت کروگے تو اس کی سزا سے نہ نج سکوگے ، آیت کا مقصد تو یہ ہے کہ تم کتنے ہی زیادہ یا کم سرگوشی میں شریک ہوجی تعالی موجود ہوتا ہے ، یہاں مثال کے طور پردہ عددوں کا ذکر کیا گیا ہے ، تین اور پانچ یعنی اگرتم تین آ دمی خفیہ مشورہ کرر ہے ہوتو چوتھا حق تعالی موجود ہوتا ہے اور اگر پانچ کے عدد کی تخصیص میں شاید اس طرف اشارہ ہو کہ جماعت کے لئے اللہ کے نزد یک طاق عدد پسند ہے۔

٣١٢

### مسلمانوں کے لئے سرگوشی سے متعلق ہدایت:

یا آیگها الگذین آمنگوا اِذَا تَنَاجَیْتُمْ فَلَا تَنَاجُوْا بِالْاِنْمِ وَالْعُدُوانَ الْنِح سَابِقِهَ آیات میں کفارکوناجائز سرگوشی پر تنبیدی گئی تھی ،اسی آیت سے مسلمانوں کے لئے بھی ہدایت نکل آئی کہ وہ بھی اپنی سرگوشیوں اور خفیہ مشوروں میں استحضار کے ساتھ میں اس کا دھیان رکھیں کہ اللہ تعالی کو ہمار ہے سب حالات معلوم ہیں اور ہماری ہر گفتگو کا علم ہے اس استحضار کے ساتھ میکوشش کریں کہ ان کے مشوروں اور سرگوشیوں میں کوئی بات فی نفسہ گناہ کی یا دوسروں پرظلم کی یا خلاف شرع کام کی نہ ہو بلکہ جب بھی آپسی مشورہ ہونیک کام کا ہو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجْلِسِ السي بَهِلَ آيت مِيناس چِزكوبيان فرمايا كهجولوگول كه درميان تباغض اور تنافر كاسبب بوتى ہو قت خاجى بالا ثمر و العدو ان و المعصية ہے، اوراس آيت ميں اس چيزكوبيان فرمايا جوآپس ميں مودّت اور محبت كاسب بنتى ہے مثلاً مجلس ميں كشادگى پيداكرنا، دوسروں كوجگه دينا مل مل كر بيشنا، يسب وه باتيں بيں جن سے آپس ميں محبت اور مودّت بيدا بوتى ہے۔

----- ﴿ (مُزَمُ بِبَاشَنَ ﴾ -

#### مذكوره آيت كاشانِ نزول:

ابن ابی حاتم نے مقاتل سے نقل کیا ہے کہ ایک جعہ کوآپ نیس سے مصر نقی فرما تھے، جگہ تنگ تھی، آپ نیس بین کا بہت اکرام فرماتے تھے، مجلس بھری ہوئی تھی، اہل بدر میں سے چندلوگ آئے جن میں ثابت بن قیس بن ثاب بھی تھے لوگ اپنی جگہ لے بچے تھے، یہ بدر بین حضرات آپ نیس کے مراح کے اور کہا السلام علیك اٹھا النبی ور حمه الی جگہ لے بچے تھے، یہ بدر بین حضرات آپ نیس کے مارہ کواب دیا بھر ان بدر بین حضرات نے قوم کوسلام کیا، قوم نے بھی جواب دیا بھر ان بدر بین حضرات اس امید پر کھڑے در ہے کہ ان کے سلام کا جواب دیا بھر ان بدر بین حضرات اس امید پر کھڑے در ہے کہ ان کے لئے جگہ کردی جائے گی مگر اہل مجلس نے ان کے لئے جگہ نہ کی ، یہ بات آپ نیس کی مرائل مجلس نے ان کے لئے جگہ نہ کی ، یہ بات آپ نیس کی مرائل مجلس نے ان کوشاق گذری اور تا گواری کے آثار ان کے چہروں سے نمایاں ہونے لئے، منافقین بھی کہنے لئے کہ بیٹھے ہوؤں کو اٹھا کر بعد میں آنے والوں کو بھانا یہ کیسا انصاف ہے؟ اس واقعہ کے سلسلہ میں اللہ تعالی نے ذکورہ آیت نازل فرمائی۔

(روح المعاني)

اس آیت میں دوسراتھم آ داب مجلس سے متعلق بیہ کہ اِذَا قِیْلَ لَکُمُر انْشُرُوْا فَانْشُرُوْا لَعِنَى جبتم میں سے کسی سے کسی سے کہا جائے کہ مجلس سے اٹھے جاؤتو اسے اٹھے جانا چاہئے ،اس آیت میں لفظ قبل مجہول استعال ہواہے ،اس کا ذکر نہیں کہ بید کہنے والاکون ہو؟ مگرا حادیث صححہ سے معلوم ہوتا ہے کہ خود آنے والے مخص کواسی نے جگہ کرنے کے واسطے کسی کواس کی جگہ سے اٹھانا جائر نہیں ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ کی کواس کی جگہ سے اٹھ جانے کے لئے کہنا، آنے والے مخص کے لئے تو جائز نہیں، اس لئے ظاہریہ ہے کہاں کا کہنے والا امیر مجلس یا مجلس کا منتظم ہوسکتا ہے، تو مطلب آیت کا یہ ہوا کہ اگر امیر مجلس یا اس کی طرف سے کوئی منتظم کسی کو اس کی جگہ سے اٹھ جائے، اس کے کہ بھن اوقات مصلحت اور ضرورت کا تقاضہ بھی یہی ہوتا ہے۔

یا آیُنها الگذین امَنُوا إذَا سَاجَیْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَیْ نَجُوا کُمْ صَدَقَةً حفرت عبدالله بن عباس تعَوْلِقَ مُقَالِقَ الله عن تنهائی میں زیادہ با تیں کرنے عباس تعَوْلِق مُقَالِق الله الله عن تنهائی میں زیادہ با تیں کرنے کی حضوات اللہ عن تنهائی میں زیادہ با تیں کرنے کے مصلمان میں مسلمانوں کودنت ہوتی تھی ،اورعوم مجلس کا حرج بھی ہوتا تھا ہر محض بیکوشش کرتا تھا کہ میں آپ

اس بوجھ کو ہاکا کرنے کے لئے اللہ تعالی نے بیشکل نکالی کہ جولوگ آپ بیشکی سے تخلیہ میں با تیس کرنا چاہیں وہ پہلے پچھ اس بوجھ کو ہاکا کرنے کے لئے اللہ تعالی نے بیشکل نکالی کہ جولوگ آپ بیشکی سے تخلیہ میں با تیس کرنا چاہیں وہ پہلے پچھ صدقہ کریں، حضرت علی تفتحانی تفکانی تفکی فی کہ اس کہ جب بیشکم نازل ہوا تو حضور بیشکی نے مجھ سے بوچھا کہ کتنا صدقہ مقرر کیا جائے ، کیا ایک و بنار؟ میس نے عرض کیا بیلوگوں کی قدرت سے زیادہ ہے، آپ بیشکی نے فرمایا نصف و بنار۔ میس نے عرض کیا اس کی قدرت بھی نہیں رکھتے ، فرمایا پھر کتنا؟ میس نے عرض کیا اس کی قدرت بھی نہیں رکھتے ، فرمایا پھر کتنا؟ میس نے عرض کیا اس ایک جو، برابرسونا، آپ نے نی میس عملی انت زھید حضرت علی فرماتے ہیں کہ قرآن کی اس آب یہ پرمیر سے سواکسی نے مل نہیں کیا ، اُس تھم کے آتے ہی میس نے صدقہ پیش کیا اورا یک مسئلہ آپ سے دریا فت کرلیا۔

(ابن جریہ، حاکم، ابن المند، عدین حمید)

اس کے علاوہ کچھ منافقین کی شرارت بھی اس میں شامل ہوگئ کہ خلص مسلمانوں کو ایذ اپہنچانے کے لئے آپ ﷺ علی مسلمانوں کو ایذ اپہنچانے کے لئے آپ ﷺ سے علیحدہ سرگوشی کا وقت ما نگلتے تھے اور اس طرح مجلس کو طویل کردیتے تھے، زید بن اسلم نے فرمایا کہ بیآ بیت منافقین اور یہود تخلیہ کے بہانے آپ کا بہت ساوقت ضائع کردیتے تھے، اور کہتے تھے کہ جود کے بارے میں نازل ہوئی ہے، منافقین اور یہود تخلیہ کے بہانے آپ کا بہت ساوقت ضائع کردیتے تھے، اور کہتے تھے کہ جمہ تو کان کے کچے ہیں، ہرایک کی بات من لیتے ہیں، اس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی تھی، ان ہی وجوہ سے اللہ تعالیٰ نے یا بندی لگادی۔ (ننے القدیر شوکانی)

جب قرآنِ کریم میں آپ ﷺ سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ کرنے کا تھم نازل ہوا تو حضرت علی کو کا فائلہ مقالے فر ماتے ہیں کہ میرے پاس ایک دینار تھا میں نے اس کے دس درہم کر لئے اور ایک درہم صدقہ کرکے آپ سے سرگوشی کر کے سب سے پہلے میں نے اس آیت پٹل کیا، حضرت علی تؤخی فلائقہ فلائقہ فر ما یا کرتے سے کہ قرآن کریم ہیں ایک آیت ایسی ہے کہ اس پرنہ جھ سے پہلے کسی نے عمل کیا اور نہ بعد میں عمل کرے گا، اسلئے کہ بیآیت بہت کریم ہیں ایک آپ آپ ایسی کہ دی تھم ایک دن سے بھی کم مدت باتی رہا، مقاتل بن حیان کہتے ہیں کہ دس دن تک رہا پھر منسوخ ہوگی، قادہ فر ماتے ہیں کہ دی تھم ایک دن سے بھی کم مدت باتی رہا، مقاتل بن حیان کہتے ہیں کہ دس دن تک رہا پھر منسوخ ہوگیا، نہ کورہ تھم اگر چہ منسوخ ہوگیا گرجس مصلحت کے لئے بیتھم جاری کیا گیا تھا وہ حاصل ہوگئی مسلمان ہو ای دلی حی مسلمان کے دک گئے کہ ان کے لئے مال خرچ کرنا گراں گذرتا تھا اور ان کو یہ بھی خوف لاحق ہوا کہ اگر ہم مسلمانوں کے خلاف طرز اختیار کریں گے تو کہیں ایبا نہ ہو کہ ہمارا نفاق خام ہو جائے۔

اَلْمُرَّرَ تَنَظُرُ اِلْ الْذِيْنَ تَوْلُوْا هُمُ المُنَافِقُونَ قَوْمًا هُم اليَهُودُ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْمٌ مَاهُمَ اى المُنافِقُونَ مِّنْكُمْ مِنَ المُحُودُ اللَّهُ المُورِ بِل هِم مُذَبُذَبُونَ وَهُ لِفُونَ عَلَى الكَّذِبِ اى قولِهِم انَّهِم مؤسِنونَ المُمُومِنِينَ وَلاَمِنْهُمُ مِن اليَهُودِ بِل هِم مُذَبُذَبُونَ وَهُ لِفُونَ عَلَى الكَّذِبِ اى قولِهِم انَّهِم مؤسِنونَ وَهُمْ يَعَالَمُونَ اللَّهُ اللْ

2/19/2

إِنَّكُ الْكَالُهُمْ الْمُعْرَالِهِم فَلَهُمْ عَلَا الْمُعْرِينَ عَنْ سَعِيلِ اللّهِ اِن الجِهَادِ فيهم بِعَدَلُمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

ترکی ہے۔ اور وہ یہود ہیں، یہ منافقوں کود یکھا؟ جنہوں نے اس تو م سے دوئی کی جن پراللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے، اور وہ یہود ہیں، یہ منافق نہ تم میں سے ہیں لیخی مونین میں سے اور نہ ان میں سے لین یہود میں نازل ہو چکا ہے، اور وہ یہود ہیں، یہ منافق نہ تم میں سے ہیں کہ وہ مومن ہیں حالا نکہ وہ (خود بھی) جانے ہیں کہ وہ (اپی) اس تم میں جھوٹے ہیں اللہ نے ان کے لئے تخت عذاب تیار کررکھا ہے بلا شبہ جو یہ نافر مانی کررہے ہیں بُرا کررہے ہیں، ان لوگوں نے اپی قسمول کوڈ ھال بنار کھا ہے لیعنی نی جان اور اپنی مال کے لئے ڈ ھال بنار کھا ہے تعنی خود کوٹل ہونے اور اپنے مالوں کو لینے سے بچائے ہوئے قسموں کے ذریعہ مونین کو اپنے ساتھ جہاد کرنے سے لیعنی خود کوٹل ہونے اور اپنے مالوں کو لینے سے بچائے ہوئے ہوئے اس سوان کے لئے رسوا کرنے والا عذاب ہے ان کے مال اور ان کی اولا داللہ کے عذاب سے بچائے میں پھی کھوگا م نہ آئیں گے کہ ان اس میں ہمیشہ رہیں گے اس دن کو یاد کروجس دن اللہ اٹھا کھڑا کر کے گا تو اس کے سامنے بھی قسمیں کھانے ہیں اس میں ہمیشہ رہیں جیسا کہ تمہار سے سامنے تسمیں کھائے ہیں اور کر میں میں ان کی تم میں کھائے ہیں ان کے شیطان کی ابنا کے کہوں موئی لیس مائی کہ کہار سے سے شیطان کو کہوں کی وجہ سے شیطان نے ان پر غلبہ حاصل کرلیا ہے اور انہیں اللہ کاذ کر بھلادیا ہے پیشیطانی کشکر ہے اس کی ابنا کا کر کے کی وجہ سے شیطان نے ان پر غلبہ حاصل کرلیا ہے اور انہیں اللہ کاذ کر بھلادیا ہے پیشیطانی کشکر ہے اس کی کہوں کی وجہ سے شیطان نے ان پر غلبہ حاصل کرلیا ہے اور انہیں اللہ کاذ کر بھلادیا ہے پیشیطانی کشکر ہے اس کی کہوں کر نے کی وجہ سے شیطان نے ان پر غلبہ حاصل کرلیا ہے اور انہیں اللہ کاذ کر بھلادیا ہے پیشیطان کے اس کو کھوٹ کی ہوئی کو تارہ کی کو دیا کے دور موٹور کی ہوئی کو دیا کے دور کو در سے شیطان نے ان پر غلبہ حاصل کرلیا ہے اور انہیں اللہ کاذر کر بھلادیا ہے پیشیطان کے ان پر غلبہ عاصل کرلیا ہے اور انہیں اللہ کاذر کر بھلادیا ہے پیشیطان کے ان کو کو در سے شیطان نے ان پر غلبہ عاصل کرلیا ہے اور انہیں ان کر کو کی دور سے شیطان نے ان کو کی در سے شیطان کے ان کی کو در سے شیطان کے در کو در سے سیکھو کے کی کو در مور کی کو در سے کو کی کو در کو در کو در کو در کو در کو در کو در

کے مجیدین ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ شیطانی لشکر ہی خمارہ میں ہے بے شک جولوگ اللہ اور اس کے رسول کی خالفت کرتے ہیں یہی لوگ مغلوبین میں ہے ہیں اللہ تعالی لوح محفوظ میں لکھے چکا ہے یا فیصلہ کر چکا ہے کہ بے شک میں اور میر بےرسول ولیل کے ذریعہ یا تلوار کے ذریعہ غالب رہیں گے، بےشک اللہ تعالی بڑا زور آور اور غالب ہے اللہ پر اور قیا مت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کوآ پ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھنے والو (یعنی) تچی دوسی کرنے والا اس کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو مخالفت کرنے والے ان کے یعنی مونیس کے باپ دادی یا والا (یعنی) تچی دوسی کرنے والا اور بینی کے قوہ مخالفت کرنے والے ان کے یعنی مونیس کے باپ دادی یا محبت رکھنے بی بھی اس کے خاندان والے ہی کیوں نہ ہوں بلکہ ان کو ضرر پہنچانے اور ایمان کی بابت ان سے قبال کرنے کا قصد رکھتے ہیں، جیسا کہ صحابہ کی ایک جماعت کے لئے الیا واقعہ پیش آیا بھی ہے یہی لوگ جوان سے تجی دوتی نہیں رکھتے ہیں بہی وہ لوگ ہیں جن کے قلوب میں اللہ تعالی نے ایمان فابت کردیا ہے اور جن کی تا ئیداللہ تعالی نے ایمان فابت کردیا ہے اور جن کی تا ئیداللہ تعالی نے ایمان فابت کردیا ہے اور جن کی تا ئیداللہ تعالی نے ایمان فابت کردیا ہے اور جن کی تا ئیداللہ تعالی نے ایمان فابت کردیا ہے اور جن کی تا ئیداللہ تعالی ہے اور اللہ ان کی طاعت کی وجہ سے راضی ہے اور وہ اللہ کے قواب سے خوش ہیں، بیضدائی الشکر ہے جواس کے جم کی اتباع سے ان کی طاعت کی وجہ سے راضی ہے اور وہ اللہ کی جاعت ہی کامیاب لوگ ہیں۔

# عَجِقِيق لِلْكِيدِ لِيَسْمِينَ لَا تَفْسِّلُهُ يَكُولُولُا

فِيُولِنَى ؛ تَوَكُوا ، تَوَلِّي عصفارع جمع ندر غائب وه لوگ دوى كرتى بير-

فِيَوْلِنَى ؛ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ يهجله يا تومتانفه بيا يمر تَوَلُوا كَ فاعل عال ب-

قِوَلْ فَي وَهُمْ يَعْلَمُونَ مِهِ جمله يَحْلِفُونَ كَاضمير عال بـ

فِوَلْكَ ؛ أَيْسَانَهُ مُرَجُنَّةً يدونول إِسْعَدُوا كَمفعول بِي ، مطلب يه كدان منافقول في الإصمال الله الدارية الراسية الوراية الول كي حفاظت كي لئة والدوقاية بناركها ب-

قِوَّلِينَ ؟ مِنْ عَدَابِهِ يودن مضاف كاطرف اشاره بـ

قِيَّوُلِنَى ؟ مِنَ الإغْنَاء ، شَيْئًا كِ بعد مِنَ الإغناء مُحذوف مان كراشاره كرديا كه يه لَنْ تُغْنِي كامفعول مطلق ہے آئ لَنْ

تُغْنِيَ اغْنَاءً شيئًا.

فِيُولِي : ويَحْسَبُونَ ، يَحْلِفُونَ كَاشمير فاعل سے حال ہے۔

فَيْ وَلَى السَّتَحُودَ يَهِ السَّرِ عَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللهِ عَلَى اللهِ وَالسَّتُولَى وه مسلط الهوكيا، الله فالهوكرليا، السَّتِحُواذُ فَيُ السَّتَعَاذَ اور السَّتَقَامَ واوكوالف عهم بروزن السَّتِعَاذَ اور السَّتَقَامَ واوكوالف عن براكر.

#### ؾٙڣڛؙڔؙۅٙڷۺۣ*ڽ*ٙ

اَکُمْرَتُورَ اِلَی اللّذِیْنَ تَوَلُّوا قومًا غضِبَ اللّهُ علیْهِمْ اِن آیات میں اللّہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بدحالی اور انجام کارعذاب شدید کا ذکر فرمایا: جواللّہ کے دشمنوں سے دوئتی رکھیں گے، مَغْضُوْب عَلَیْهِمْ جن پر خدا کا غضب نازل ہوا وہ قرآن کریم کی صراحت کے مطابق یہود ہیں، اور ان سے دوئتی کرنے والے منافقین ہیں، یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں جس وقت مدینہ میں منافقین کا زورتھا اور یہود یوں کی سازشیں بھی عروج پرتھیں، یہود کو مدینہ سے جلا وطن نہیں کیا گیا تھا۔

کفارخواہ مشرکین ہوں یا یہود ونصاری ، یا دوسرے اقسام کے کفار ، سی مسلمان کے لئے ان سے دلی دوسی جائز نہیں ،
اس لئے کہ قرآن کریم کی بہت ہی آیات میں موالات کفار کی شدید ممانعت و فدمت وار دہوئی ہے اور جومسلمان کسی غیرمسلم
سے دلی دوسی رکھے تو اس کو کفار ہی کے زمرے میں رکھنے کی وعید آئی ہے گریہ بات یا درہے کہ بیسب احکام دلی اور قبلی
دوستی کے متعلق ہیں۔

کفار کے ساتھ حسن سلوک، ہمدردی، خیرخواہی، ان پر احسان، حسن اخلاق سے پیش آنا، یا اقتصادی اور تجارتی معاملات ان سے کرنا دوستی کے مفہوم میں داخل نہیں، رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام کا تعامل اس پر شاہد ہے، البتہ ان سب چیزوں کی رعایت ضروری ہے کہ ان کے ساتھ ایسے معاملات رکھنا جائز ہیں جواپنے دین کے لئے مفرنہ ہون اور نہ اسلام اور دیگر مسلمانوں کے لئے مفرہوں۔

اِنَّخَدُوْا اَیْمَانَهُمْ جُنَّةً ، ایسمانهم کوجمہور نے ہمزہ کے فتہ کے ساتھ پڑھاہے یہ یمین کی جمع ہے ہمنی قسم یعنی یہ لوگ فتمیں کھا کھا کر کہ وہ مسلمان ہیں مسلمانوں کی گرفت سے بچے ہوئے ہیں اور حسن رَحِّمَ کلاللهُ تَعَالَىٰ اور ابوالعالیہ رَحِّمَ کلاللهُ تَعَالَىٰ فار البوالعالیہ رَحِّمَ کلاللہُ تَعَالَىٰ نے ہمزہ کے کسرہ کے ساتھ پڑھاہے، یعنی ان منافقوں نے اپنے ظاہری ایمان کواپنے اور اپنے اموال کے لئے ڈھال اور وقاید بنار کھاہے۔

یَوْمَ یَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِیْعًا فَیَحُلِفُونَ لَهُ کَمَا یَحْلِفُونَ لَکُمْ مطلب یہ ہے کہ یہ منافقین صرف دنیا ہی میں اور صرف انسانوں ہی کے سامنے جھوٹی قشمیں ہوئی قشمیں کھاتے بلکہ آخرت میں خوداللہ جل شانۂ کے سامنے بھی جھوٹی قشمیں کھانے سے بازندر ہیں گے، جھوٹ اور فریب ان کی رگ رگ اور نس میں اس طرح پیوست ہو چکا ہے کہ مرکز بھی بیان سے نہ چھوٹے گا۔

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِوِيُونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبائهم كَبَلِي آيت ميں كفارومشركين سے دوئ كرنے والوں يعنی غير مخلصين (منافق) مسلمانوں كاذكرتھا جن كے لئے غضب البى اور عذاب شديد كا ذكرتھا، اس آيت ميں مونين مخلصين كا ان كے مقابل ذكر فرمايا كہوہ كى ايسے خفس سے دوئى اور دلى تعلق نہيں ركھتے جواللہ كا مخالف يعنى كا فرہے اگر چدوہ ان كاباپ يابيٹا يا بھائى يا اور قريبى عزيزى كيوں نہ ہو۔

اس آیت میں دوبا تیں ارشاد ہوئی ہیں ، ایک بات اصولی ہاور دوسری امر واقعی ، اصولی بات بیفر مائی گئی ہے کہ
دین جق پر ایمان اور اعدائے جق کی محبت ، دو بالکل متفاد چیزیں ہیں جن کا ایک جگہ اجتماع کسی طرح قابل تصور نہیں
ہے ، یہ بات قطعی ناممکن ہے کہ ایمان اور دشمنانِ خدا اور رسول کی محبت ایک دل میں جمع ہوجا کیں ، اسی طرح جن لوگوں
نے اسلام اور مخالفین اسلام سے بیک وقت رشتہ جوڑ رکھا ہان کو اپنے بارے میں اچھی طرح غور کر لینا چا ہئے کہ وہ
فی الواقع کیا ہیں مومن ہیں یا منافق ؟ اگر ان کے اندر پھے بھی راستہازی موجود ہے اور وہ پھے بھی یہ احساس اپنے اندر
رکھتے ہیں کہ اخلاقی حثیت سے منافقت انسان کے لئے ذلیل ترین رویہ ہے تو انہیں بیک وقت دو کشتیوں میں سوار
ہونے کی کوشش چھوڑ دینی چا ہے ، ایمان تو ان سے دوٹوک فیصلہ چا ہتا ہے مومن رہنا چا ہتے ہیں تو ہراس رشتہ اور تعلق کو خویز تر تر بیان کر دیں جو اسلام کے ساتھ ان کے تعلق سے متصادم ہوتا ہو، اور اگر اسلام کے رشتے سے کسی اور دشتے کو عزیز تر کھتے ہیں تو بہتر ہے کہ ایمان کا جھوٹا دعوئی جھوڑ دیں۔

یہ تو ہے اصولی بات، گراللہ تعالیٰ نے یہاں صرف اصول بیان کرنے پراکتفانہیں فرمایا بلکہ اس امرواقعی کو بھی مدعیان ایمان کے لئے نمونے کے طور پر پیش فرمادیا ہے کہ جولوگ سپے مومن تھے انہوں نے فی الواقع سب کی آنکھوں کے سامنے تمام ان رشتوں کو کاٹ کر پھینک دیا جواللہ کے دین کے ساتھ ان کے تعلق میں حائل ہوئے۔

تمام صحابہ کرام کا بہی حال تھا، اس جگہ مفسرین نے بہت سے صحابہ کرام ہے ایسے واقعات بیان کئے ہیں، اس کی نظیریں بدرواُ حد کے معرکوں میں ساراعرب دیکھ چکا تھا، مکہ سے جو صحابہ کرام ہجرت کرئے آئے تھے وہ صرف خدااور اس کے دین کی خاطرا پنے قبیلے اور اپنے قریب ترین دشتہ داروں سے لڑگئے تھے، حضرت ابوعبیدہ نے اپنے والدعبد اللہ بن جراح کوئل کیا، حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کوئل کیا، حضرت عمر وَقِعَاللَّا ہُمُ اُن اِن مِن ہشام کوئل کیا، حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کوئل کیا، حضرت عمر وقتی اللہ کی سان ماموں عاص بن ہشام کوئل کیا عبداللہ بن ابی منافق کے بیٹے عبداللہ کے سامنے اس کے منافق باپ نے حضور کی شان میں گتا خانہ کلمہ بولا تو انہوں نے آئخضرت ﷺ سے اجازت طلب کی کہ آپ اجازت دیں تو میں اپنے باپ کوئل میں گتا خانہ کلمہ بولا تو انہوں نے آئخضرت ﷺ سے اجازت طلب کی کہ آپ اجازت دیں تو میں اپنے باپ کوئل

کردوں، آپ نے منع فرمایا حضرت ابو بکر کے سامنے ان کے والد ابو قحافہ نے حضور کی شان میں کچھ گتا خانہ کلمہ کہہ دیا تو ارحمِ امت صدیق اکبرکوا تنا غصہ آیا کہ زور سے طمانچہ رسید کیا جس سے ابو قحافہ گر پڑے، جب آپ ﷺ کواس کی اطلاع ہوئی تو فرمایا آئندہ ایسانہ کرنا، اس قتم کے بہت سے واقعات صحابہ کرام کے ساتھ پیش آئے ان پرآیات مٰدکورہ نازل ہوئیں۔

وَاَیْکَ هُمْرِبِروح مِنْهُ یہاں روح کی تعیر بعض حضرات نے نور سے کی ہے جومنجا نب اللہ مومن کوملتا ہے اور وہی اس کے عمل صالح کا اور قلب کے سکون کا ذریعہ ہوتا ہے اور بعض حضرات نے روح کی تغییر قرآن اور دلائل قرآن سے کی ہے کہ وہی مؤمن کی اصل طاقت اور قوت ہے۔ (قرطبی، معارف ملعضا)



# مِلَوْقًا الْحَيْدِينَ بِينَ وَلَيْ يَكُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْتِلُ اللَّهُ اللَّ

# سُوْرَةُ الْحَشْرِ مَدَنِيَّةٌ اَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ ايَةً. سورة حشرمدنى ہے، چوبیس آیتیں ہیں۔

حِمِ اللهِ الرَّحْدِمُ الرَّحِثُ مِنَ الرَّحِثُ مِنَ الرَّحِثُ مِنَ الرَّحِثُ اي نَزَهَهُ فَاللَّامُ سَزيُدةٌ وفِي الاِتُيَان بِمَا ، تَغُلِيبٌ لِلاَكثر **وَهُوَالْعَزُنُزُلْلَكِيْمُ** فِي سُلِكَهِ وصُنعِهِ **هُوَالَّذِيَّ ٱلْذِيْنَ** كَفُرُوْامِنُ آهُلِ الْكِتْ هم بنُو النَّضِيرِ مِنَ اليَهودِ مِنْ دِيَارِهِمْ مَسَاكِنِهم بالمَدِينة لِأَوَّلِ الْحَشْرَ هُو حَشرُهُمُ الى الشامِ والخِرُه أنُ جَلَاهُمُ عُمر رضي اللهُ تعالى عنه فِي خِلَافَتِهِ الىٰ خيبرَ مَاظَنَنُتُم اللهُ المُؤمِنُونَ <u>ٱنْ يَخْرِجُواْ وَظُنُّوْ ٱلْهُمُو مَّالِغَتْهُمْ</u> خَبَرُ أَنَّ حُصُونُهُمْ فَاعِلُهُ به تَمَّ الخَبَرُ مِّنَ اللهِ مِن عذَابه فَٱللهُمُواللهُ اسره وعذَابَهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْسُبُوا الله يَخُطُرُ بِمَالِهِم مِن جهة المُؤمنينَ وَقَذَفَ القَى فَقُوْلِهِمُ الرُّعْبَ بسُكُون العين وضيِّها الخوفَ بِقَتُلِ سَيّدِهم كَعُبِ بنِ الأشرَفِ يَخْرِبُونَ بالتّشُدِيدِ والتخفيفِ مِن أَخُرَبَ بُيُوتَهُمْ لِيَنْقُلُوا مَا اسْتحسَنُوه مِنها مِن خَشَبِ وغيره بِإَيْدِيْهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِيْنَ فَاعْتَبِرُوا يَأُولِي الْأَبْصَارِ® وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَاللهُ قَضَى عَلَيْمُ الْجَلَاء الخُرُوجَ مِنَ الوَطَنِ لَعَذَّ بَهُمُ فِي الدُّنْيَأَ بِالقَتْلِ والسَّبَي كما فُعِلَ بـقُـرَيـظَةَ مِنَ اليَهُودِ وَلَهُمُ فِي الْاِخَرَةِ عَذَابُ النَّارِ ﴿ ذَٰ إِلَى بِانَّهُمُ شَا قُولَ خَالَفُو اللَّهَ وَرَسُولَهُ \* وَمَنْ يُشَاقِي اللَّهَ فَإِنَّاللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ فَ مَاقَطَعْتُمْ يَا مُسُلِمينَ مِّنْ لِيُّنَةِ نِحلَةِ أَوْتَرَكْتُمُوهَا قَالِمَةً عَلَى أَصُولِها فَبَاذُنِ اللَّهِ اى خيَّرَكُم في ذلك **وَلِيُخْزِي** بِالْإِذُن في القَطُع الْفُسِ**قِيْنَ ا**ليَهُودَ فِي اعْتَرَاضِهِم بِأَنَّ قَطْعَ الشَّجر المُثُمِرِ فسَادٌ وَمَا اللَّهُ عَلَى سُولِمِ مِنْهُمْ فَمَا الْوَجَفْتُمْ السرعَتُمُ يَا مُسْلِمِينَ عَلَيْهِمِنْ وَائِدَة تَحْيُلِ وَلارِكَابِ ابل اى لم تُقَاسُوا فيه مشقّة وَلَكِنَّ اللّهَ يُسَلِّظُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءِ قَلِا يُوكِ فَلَا حقّ لكم فيه ويُخْتَصُّ به النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم ومَن ذُكرَ معه في الأيةِ الثانيّةِ مِنَ الأصْنَافِ الأرْبَعَةِ علىٰ مَا كَانَ يُقَبِّىمُه مِن أَنَّ لِكُلِّ منهم خُمُسَ الْخُمُسِ وله صلى الله عليه وسلم البَاقِي يَفُعَلُ فِيه ما يشَاءُ ﴿ (مَنزَم بِبَاشَ إِ

فَاعُطى منه المُهاجرينَ وثَلَاثةُ مِنَ الأنصار لفقرهم مَّاالَفُأُواللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ اَهْلِ الْقُرلى كالصَّفْرَاءِ ووَادِي القُرِى ويَنْبُع فَلِلْهِ يَاسُرُ فيه بما يَشاءُ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِي صاحبِ الْقُرْلِي قَرَابَةِ النّبي صلى اللهُ عليه وسلم مِن بني هاشِم وبني المُطلب وَالْيَكُلِي اطْفَالِ المُسُلِمينَ الَّذَينَ هَلَكَتُ ابَاؤُهُم فُقَراءُ وَالْمُسْكِيْنِ ذَوى الحاجةِ مِنَ المُسلِمينَ وَالْمِالسَّمِينَ وَالْمِالسَِّمِيْلِ المُنقَطِع فِي سَفرِه منَ المُسلِمينَ اي يَستَجِقُه النبي والأربعةُ عَلىٰ مَا كَانَ يُقَيِّمه مِن أَنَّ لِكُلِّ مِن الأربعةِ خُمُسَ النُّحُمُس وله البَاقِي كَنَّلًا كي بمعنى اللَّام وأن مُقَدَّرَةٌ بعدَها مَكُونَ الفي عِلَّةُ القِسمةِ كذلك دُولَةً مُتَدَا ولا لَبَيْنَ الْكَفْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا الْمُكُمُ اَعُطاكم الرَّسُولُ مِنَ الفي وغيره <u>فَجُدُوهُ وَمَا نَهَا كُمُّ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَاتَّقُوا اللَّهُ آنَ اللَّهُ شَدِيْدُ الْعِقَالِ ﴾ لِلْفُقَرَاء</u> مُسَعَلِقُ مِستعَلِقُ بمحذُوبِ اى اعْجَبُوا الْمُهْجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اخْرِجُوْلِمِنْ دِيَالِهِمْ وَامْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضَلَّامِّنَ اللهُ وَرِضُوانًا قَيَنْصُرُوْنَ اللهَ وَبَصُولُهُ أُولَلِكَ هُمُّالِطْ دِقُوْنَ ۖ فسى ايسمانهم **وَالْذِيْنَ تَبَوَّقُالْدَار**َ السمدِينَةَ <u>وَالْإِيْمَانَ</u> اى الَـفُـوه وهـم الاَنصَـارُ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَالْيُهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُو يِهِمْ حَاجَةً حَسَدًا مِّمَّا أُوتُولًا اى الله على الله عليه وسلم المهاجِرِينَ سِن أَمُوال بنِي النَّضِير المُخْتَصَّةِ به وَيُغُوِّرُونَ عَلَى النَّفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً فَ عَاجَةُ الىٰ مَا يُؤثرُونَ به وَمَنْ يُوْقَ شُكَّ نَفْسِهِ حرَصَها على المال فَأُولِلِكَ هُمُ الْمُفْلِكُونَ فَوَالْذِيْنَ جَاءُوُمِنَ الْعَدِهِمْ مِن بعدِ المُهاجرينَ وَالَانِهِ الدَيْ يِومِ القِيدِةِ كَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَاتَجْعَلْ فِي قُلُوْبِنَا غِيلًا حَقَدَا لِلَّذِيْنَ امْنُوْارِيِّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ تَحِيْرٌ ﴿

جورہ اس کی تیج بیان کرتی ہے لیعنی اس کی پاکی بیان کرتی ہے، لام زائدہ ہے، اور من کے بجائے ما لانا اکثر (لیعنی غیر ذوی العقول)

اس کی تیج بیان کرتی ہے لیعنی اس کی پاکی بیان کرتی ہے، لام زائدہ ہے، اور من کے بجائے ما لانا اکثر (لیعنی غیر ذوی العقول)

کوغلبہ دینے کی بناء پر ہے، وہ اپنے ملک انتظام میں غالب اور حکمت والا ہے، اور وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو کہوہ بوضیر کے یہودی تھے، مدینہ میں ان کے گھروں سے پہلے ہی حشر میں نکالا، ان کا بیاخراج (مدینہ) سے خیبر کی جانب تھا، اور دوسراحشروہ تھا کہ جب حضرت عمر و کھکائلگ تھا گئے نے ان کو اپنے دور خلافت میں خیبر سے شام کی طرف نکالا تھا۔

میں میں تسام کے ہے، جس کو ترجمہ میں درست کر دیا گیا ہے۔

اے مومنو! تمہارے وہم وگمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ نگلیں گے اور وہ بھی یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلع اللہ کے عذاب سے ان کی حفاظت کریں گے مَانِعَ تُھُمْ اُن کی خبر ہے اور حُصُونُ لُھُمْ ، مَانِعَ تُھُمْ کا فاعل ہے اس سے خبرتا م ہوگئ ، مگر اللہ یعنی اس کا حکم اور اس کا عذاب ایس جگہ سے آپڑا کہ ان کو (وہم) وگمان بھی نہ تھا ، یعنی مومنوں کی جانب سے ، ان کے دل میں بھی یہ بات آئی بھی نہ تھی اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالدیا (رُعب) عین کے سکون اور صمہ کے ان کے دلوں میں رعب ڈالدیا (رُعب) عین کے سکون اور صمہ کے اس کے دلوں میں رعب ڈالدیا (رُعب) عین کے سکون اور صمہ کے اس کے دلوں میں رعب ڈالدیا (رُعب) عین کے سکون اور صمہ کے اس کے دلوں میں رعب ڈالدیا (رُعب) میں کے سکون اور صمہ کے اس کے دلوں میں رعب ڈالدیا (رُعب) میں کے سکون اور اللہ کے دلوں میں رعب ڈالدیا (رُعب) میں کے سکون اور صمہ کے دلوں میں رعب ڈالدیا (رُعب) میں کے سکون اور اللہ کے دلوں میں رعب ڈالدیا (رُعب) میں کے سکون اور اللہ کے دلوں میں رعب ڈالدیا (رُعب) میں کے سکون اور اللہ کے دلوں میں رعب ڈالدیا (رُعب) میں کے سکون اور اللہ کے دلوں میں رعب ڈالدیا (رُعب) میں کے دلوں میں رعب ڈالدیا (رُعب) میں کے دلوں میں کہ کے دلوں میں کے دلوں میں رعب ڈالدیا (رُعب) میں کے دلوں کے دلوں میں کے دلوں کے دلوں میں کے دلوں ک

. ﴿ (مَّزُمُ بِبَاشَلِ ] >

ساتھ ہےان کے سردارکعب بن اشرف کوتل کر کے اوروہ اپنے گھروں کواپنے ہاتھوں سے اجاڑر ہے تھے (یُسخسرِّ بُوٹ نَ) آخُوَ بَ سے تشدیداور تخفیف کے ساتھ ہے، تا کہوہ اپنی پسندیدہ چیزوں ،لکڑی وغیرہ کونتقل کرسکیں ، اورمومنین کے ہاتھوں ے اُجِرُ دار ہے تھے،سواے دانشمندو! عبرت حاصل کروا گراللّٰدتعالیٰ نے ان کے لئے جلاوطنی (یعنی وطن سے نکلنا ) مقدر نہ کردی ہوتی تو دنیا ہی میں اللہ ان کو قتل وقید کی سزادیتا جیسا کہ قریظہ کے یہود کے ساتھ کیا گیا، اور آخرت میں تو ان کے لئے آ گ کا عذاب ہے ہی بیاس لئے ہوا کہانہوں نے اللہ کی اوراس کے رسول کی مخالفت کی اور جو بھی اللہ کی مخالفت كرے گاللّٰداس كوشد يدعذاب دے گا اےمسلمانو! تم نے جو تھجور كے درخت كاٹ ڈالے يا جنہيں تم نے كھڑے رہنے دیا بیسب اللہ کے حکم سے تھا لینی اللہ تعالیٰ نے تم کواس کا اختیار دیدیا تھا، <u>اوراس لئے بھی</u> کہ کا شنے کی اجازت دیکر . فاسقول (یعنی یہود) کوالٹدرسواکرے، ان کےاس اعتراض کے جواب میں کہ پھلدار درختوں کوکا ٹنا فساد ہے، اوران کا جو مال الله نے اپنے رسول کے ہاتھ لگادیا ہے اےمسلمانو! نتم نے اس پر گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ لیعنی تم نے اس مال کے لئے کوئی مشقت نہیں اٹھائی کیکن اللہ جس پر چاہے اپنے رسول کوغالب کر دیتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قا در ہے لہذا اس مال میں تمہاراحی نہیں اور وہ مال آپ ﷺ اور ان لوگوں کے لئے خاص کیا گیا ہے جن حارقسموں کا دوسری آیت میں آپ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے،جس کے مطابق آپ اس مال کوتھیم فرماتے تھے،اس طریقہ پر کہان میں ہرایک کے لئے دسواں حصداور باقی آپ ﷺ کے لئے ہےاس میں آپ جو چاہیں کریں چنانچداس میں سے آپ نے مہاجرین کوعطافر مایا اور فقراءانصار میں سے تین (آ دمیوں) کوعطا فر مایا بستی والوں جبیبا کہ صفراءاور وادی القریٰ اور پینع کا جو مال اللہ تعالیٰ نے تمہار بے اور سے بعثر سے بغیرا بینے رسول کے ہاتھ لگایا وہ اللہ کا ہے اس میں جس کے لئے جا ہے تھم فر مائے اور رسول کا ہے بچوں کا جن کے آباء ہلاک ہو گئے ،اور و پھتاج ہیں ، اور مسکینوں کا یعنی مسلمانوں میں سے حاجمتندوں کا اور مسافروں کا یعنی ان مسلمان مسافروں کا جوایئے سفر کو جاری نہ رکھ سکیں، یعنی اس مال کے مستحق نبی ﷺ ہیں اور جارفریق ہیں جیسا کہ آپ تقسیم فر ماتے تھے،اس طریقہ پر کہ چاروں کے مجموعہ کے لئے دسواں حصہ اور باقی آپ ﷺ کے لئے ہے تا کہ تمہمارے دولتمندول کے ہاتھوں میں ہی مال گردش کرتاندرہ جائے (کیلا) کی جمعنی لام ہےاور لام کے بعد أن مقدر ہے (کیلا) سے مذکورہ طریقہ پرتشیم کرنے کی علت کابیان ہے اوررسول جو پچھنہیں مال فی وغیرہ سے دے اس کو لے لواور جس سے رو کے رک جا وَاوراللّٰہ سے ڈرتے رہواللّٰہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہےان فقراءمہا جرین کے لئے (شاباش ہے) جوان کے گھروں سے اوران کے مالوں سے نکالدیئے گئے ہیں وہ اللہ کے فضل اوراس کی رضامندی کے طالب ہیں اور وہ اللہ کی اوراس کے رسول کی مدد کرتے ہیں (درحقیقت) یہی ہیں سیج لوگ اینے ایمان میں اوران کے لئے جنہوں نے اپنے گھ ( یعنی مدینہ ) میں اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنالی لیعنی ایمان سے الفت کر لی اور وہ انصار ہیں اپنی طرف ہجرت کر کے

آنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور ان مہاجرین کو جو بچھ دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں تنگی محسوس نہیں کرتے لینی خاص تھا بھہ دیدیا تھا، بلکہ اپنے اور ان کو ترجے دیتے ہیں کو بنی نفیر سے حاصل شدہ مال میں سے جو کہ آپ بیٹی تھی کے لئے خاص تھا بھہ دیدیا تھا، بلکہ اپنے اور پر ان کو ترجے دیتے ہیں گوخود کو اس مال کی گئتی ہی حاجت کیوں نہ ہوا ورجو تحض اپنے نفس کے بخل سے بچایا گیا تعنی مال کی حرص سے وہی ہیں کامیاب لوگ اور وہ لوگ جو ان کے بعنی مہاجرین وانصار کے بعد قیامت تک آئیں گے کہیں گے کہ اے ہمارے پر وردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لاچکے ہیں اور ایمان والوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینے نہ ڈال ، اے ہمارے پر وردگار بے شک تو شفقت اور مہر بانی کرنے والا ہے۔

# عَجِقِيقَ الْأَرْبِ لِيَهُمُ الْحِ لَفَسِّارُ كَافِسًارُ كَافُوالِلْ

سورہ حشر انسھویں سورت ہے، اس کا دوسرانا م سورۃ النظیر ہے، یہ بالا تفاق مدنی سورت ہے۔

قِيَّوْلِينَى ؛ بنو نضيو يقبيله حضرت إرون عَلَيْظَلَاهُ وَالسَّلَا كَى ذريت مِن عَلَيْهِ

فِحُولَ اللهُ : تَسَمَّيهِ النحبر، اَنَّهُمُ ، مين هُمُ اَنَّ كاسم بِ مَانِعَة اسم فاعل هُم اس كامفعول حصُونُهُمُ اسكافاعل، اسم فاعل اپنافاخ اورمفعول سے ل كراڭ كى خبرجيسے أن زيدًا قائمٌ ابو ہ اوريكى ہوسكتا ہے كه حصُونُهُمْ مبتداء مؤخراور مانِعَتُهُمْ خبرمقدم، مبتداء اپن خبرمقدم سے ل كراڭ كى خبر ہو۔

قِولَكَ : خُصُونٌ ، حِصْنُ ك جمع بمعن قلع

فِيَوْلَى اللهُ وَمِنْ أَخُوبَ اس كاتعلق تخفيف سے ہے، مطلب رید یُدیُدون کو تخفیف کے ساتھ پڑھیں تو اَخُوبَ سے ہوگا، اور اگر تشدید کے ساتھ پڑھیں یُنجوِّ بُون کا تو (تفعیل) سے ہوگا۔

فَوَّوُلْكَى : لَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِم ، أَن مصدريه ، أَن مع الله عاليه مصدر كا تاويل مين بوكر مبتداء محلام فوع الله عليه مروجود لله عَدَّبَهُم ، لعذّبهم لولاكا جاس كن فروجو بالمحذوف ہاوروہ مَوْ جُود دُ ہے اى لو لاكتاب الله عليهم موجود لعَدَّبَهُم ، لعذّبهم لولاكا جواب ہے۔

قِوُلَى ؛ الجلاء اى الخروج من الوطن مع الاهل والولد، جلاطني كهت بين مع ابل وعيال كوطن چيور كر چلے جانا، بخلاف خروج كے كدوہ تنها اور مع ابل وعيال دونوں طريقوں سے ہوسكتا ہے۔

فِيَوْلِلْ : اللِّينَةُ يه لِيْنُ عَ شَتْقَ مِ عَد ، مُجور كوكم إلى النَّخْلَةُ الكَّوِيْمَةُ ) اس كى جمع الميانُ آتى م

فِيُّوُلِّكُ ؛ وَلِيُخْوِى الْفَاسِقِيْنَ واوَعاطفه بِمعطوف عليه محذوف ب تقرير عبارت بيب اَذِنَ فِي قَبط عِهَا لِيُعجز المؤمنين ويُخْوِى المُنَافِقِيْنَ.

قَوْلَهُمْ؟ لِلْمُفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الكِ تويہ كہ لِلْفُقُواء كاتعلق فعل محدود سے كياجا ہے جيسا كہ علام كلى كارائية) علام كلى نے اغب جُبُوا فعل محذوف مانا ہے، نقذ برعبارت بيہوگى اغہ جَبُوا لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْوِجُوا (الآية) اور يہ اظہار تعجب على مبيل المدح ہے، يعنى تعجب ہے كہ مہاج بن نے جرت انگيز كارنامه انجام ديا كہ اپنا گھربارعزيز وا قارب، مال ودولت، غرضيكه الله اوراس كے رسول كى محبت ميں اپناسب كھے تياگ ديا اور بيارو مدوگارغريب الوطن ہوكر ديارغير ميں مقيم ہوگئ، لِللهُ فَقَرَاء كو فعل محذوف ہے متعلق كرنے كافائدہ بيہ ہوگا كہ ذِى القُربى كے لئے فقرشر طنہ ہوگا، بلكه مال غيمت (فَيْ) ميں ذوى القربى كاحق ہوگا خواہ وہ محتاج اور حاج تمند ہوں يا نہ ہوں، يہى مسلك امام شافعى دَوْمَ لللهُ تَعَالَىٰ كامِ مِسْمِ علام چونك شافعى الله عَلَىٰ ال

قِحُولَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالدَّارِ مَن اللّهُ وَالدَّارِ مَن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

فِي لَكُم : آلفُوه بدا شاره م كه ألايمان تعلى محذوف كى وجد سے مصوب م

#### ؾٙڣٚؠؙڔۅٙؾؿ*ڽڿ*ڿ

ربط:

سابقه سورت میں منافقین کی یہود کے ساتھ دوسی کی ندمت کا بیان تھا، اس سورت میں یہود پر دنیا میں جلاوطنی کی سزااور آخرت میں شدید عذاب کا ذکر ہے۔

### شانِ نزول:

ایک دوسرے کے حلیف ہو گئے، یہ معاہدہ مندرجہ ذیل چودہ دفعات پر مشمل تھا، جو ہجرت مدینہ کے پانچ کاہ بعد ہوا تھا: 🛈 قصاص اورخون بہا کے جوطریقے قدیم زمانہ ہے چلے آ رہے ہیں وہ عدل اور انصاف کے ساتھ بدستور قائم رہیں گے۔ 🏵 ہرگروہ کواپنی جماعت کاعدل وانصاف کے ساتھ فیدیہ دینا ہوگا۔ 🍘 ظلم اوراثم اورعدوان اورفساد کے مقابلہ میں سب متفق رہیں گے۔ 🏵 کوئی مسلمان کسی مسلمان کوکسی کا فر کے مقابلہ میں قتل کرنے کا مجازینہ ہوگا اور نہ کسی مسلمان کے مقابلیہ میں کسی کا فرک کسی شم کی مدد کی اجازت ہوگ ۔ ﴿ ایک ادنیٰ مسلمان کو پناہ دینے کا وہی حق ہوگا جوایک بڑے رتبہ کے مسلمان کو ہوگا۔ 🕈 جو یہودسلمانوں کے تابع ہوکررہیں گےان کی حفاظت مسلمانوں کے ذمہ ہوگی 🕒 کسی کافراور مشرک کو بیتی نہ ہوگا کہ مسلمانوں کے مقابلہ میں قریش کے کسی کی جان یا مال کو پناہ دے سکے یا قریش اورمسلمانوں کے درمیان حائل ہو۔ 🐼 بوقت جنگ يېود کومسلمانوں کا ساتھ جان و مال سے ساتھ دینا ہوگا،مسلمانوں کے خلاف مدد کی اجازت نہ ہوگی۔ 🍳 نبی ﷺ كاكوئى دشمن اگرمدينه برحمله كريتو يهود برآپ ﷺ كى مددلازم ہوگا۔ 🛈 جوقبائل اس عهد ميں شريك ہيں اگران میں ہے کوئی قبیلہ علیحدگی اختیار کرنا جا ہے تو آپ ﷺ کی اجازت ضروری ہوگی۔ 🕕 کسی فتنہ پر داز کی مددیا اس کوٹھکانہ دینے کی اجازت نہ ہوگی اور جو محص کسی بدعتی کی مدد کرے گااس پر اللہ کی لعنت اورغضب ہے، قیامت تک اس کا کوئی عمل قبول نہ ہوگا۔ 🏵 مسلمان اگر کسی ہے صلح کریں گے تو یہود کو بھی اس صلح میں شریک ہونا ضروری ہوگا۔ 🎔 جو کسی مسلمان کو تل كرے اور شہادت موجود ہوتو قصاص ليا جائے گا، إلا بيكه مقتول كا ولى ديت وغيره پرراضي ہوجائے۔ 🍘 جب بھي نزاع يا (البدايه والنهايه ملحصًا) قبیلہ بنونضیر مدین طیبہ سے دومیل کے فاصلہ بررہتا تھا ، اسی دوران عمرو بن امیضمری کے ہاتھ سے قبیلہ بنی عامر کے دو

قبیلہ بونضیرمدین طیبہ سے دومیل کے فاصلہ پر رہتا تھا ، اسی دوران عمر و بن امیضمری کے ہاتھ سے قبیلہ بنی عامر کے د کا فروں کے قبل کا ایک واقعہ پیش آیا ، بنوعامر سے آنخضرت ﷺ کامعاہدہ تھا۔

#### بيرمعونهاورغمروبن اميضمري كاواقعه:

پیرمعونہ کا واقعہ جو کہ تاریخ اسلام میں بڑا در دناک واقعہ ہے اس کا مختصر حال اس طرح ہے کہ حادثہ رجیع کے چندروز
بعد ہی ما و صفر ہم ہی ابوالبراء عامر بن ما لک بن جعفر نے رسول اللہ ﷺ سے اپنی ہیں بیٹی میں بیٹی اسلام کے لئے صحابہ کرام مو حکوانگا تھا گئے اسلام کے لئے صحابہ کرام مو حکوانگا تھا گئے اسلام کے بیان جماعت
می ان کے ساتھ کر دی بعد میں معلوم ہوا کہ بی محض ایک سازش تھی جو کہ مسلمانوں کو تل کرنے کے لئے تیار کی گئی تھی، چنانچہ وہ
اس میں کامیاب ہو گئے ، ان قراء کی جماعت میں سے صرف عمرو بن امیضم کی کسی طرح نی نظانے میں کامیاب ہوئے ،
اتفاق یہ ہوا کہ مدینہ طیبہ آنے کے وقت راستہ میں ان کو دو کا فر ملے عمرو بن امیضم کی تو کائلگا تھا گئے جو نکہ اپنے انہم انہوں نے پیٹھان
ساتھیوں کا بے رجمانہ تن انہم مقتول ساتھیوں کا بدلہ لینا چا ہے ، چنانچے عمرو بن امیضم کی نے موقع پاکران دونوں کا فروں کو قر

کردیا بعد میں معلوم ہوا کہ بیدونوں آدمی قبیلہ بنی عامر کے تھے جن سے رسول اللہ ﷺ کا معاہدہ صلح تھا، جب آنخضرت ﷺ کواس کی فلطی کاعلم ہواتو آپ نے معاہدہ اوراصول شرعیہ کے مطابق ان دونوں کی دیت (خوبہا) اداکرنے کا فیصلہ فرمایا اوراس کے لئے مسلمانوں سے چندہ کیا اس سلسلہ میں بنونضیر کے یاس بھی جانا ہوا۔ (ابن کئیر، معارف)

#### يهودكا تاريخي پس منظر:

عرب کے یہودیوں کی کوئی متندتاریخ دنیامیں موجوزہیں ہے، جو پچھ بھی ہے بھش ان ہی کی زبانی روایات ہیں، در حقیقت جو کچھٹا بت ہےوہ بیہ ہے کہ جب • ےء میں رومیوں نے فلسطین میں یہود یوں کاقتل عام کیا اور ۱۳۲ء میں ان کوسرز مین فلسطین سے نکالدیا،اس دورمیں بہت سے یہودی قبائل بھاگ کر حجاز میں پناہ گزیں ہو گئے، یہاں آ کرانہوں نے جہاں جہاں چشمے اورسرسبر مقامات دیکھے دہاں آباد ہو گئے اور پھررفتہ رفتہ اینے جوڑتو ڑاورسازشی فطریت کے ذریعہ ان مقامات پر پوراقبضہ جمالیا،ایلیہ،مقنا، تبوك، تيمااوروادي القريل، فدك، اورخيبر پران كا تسلط اسي دور مين قائم هوا، اور بني قريظه، بني نفييراور بني قبيقاع بهي اسي دور مين آ کریٹرب پر قابض ہو گئے، بیلوگ جب مدینہ میں آ کر آباد ہوئے تواس وقت دوسرے عرب قبائل بھی آباد تھے جن کوانہوں نے د بالیا،اورعملاً اس علاقہ کے مالک بن بیٹے،اس کے تقریباً تین صدی بعد ۲۵ ء میں یمن کے اس سیلا بِعظیم کا واقعہ پیش آیا جس کا ذکر سورہ سبا کے دوسرے رکوع میں گذر چکا ہے اس سیلاب کی وجہ سے قوم سبا کے مختلف قبیلے یمن سے نکل کرعرب کے اطراف میں پھیل گئے ان میں سے غسانی شام میں اور بنی خزاعہ مکہ اور جدہ کے درمیان اور اوس اور خزرج بیژب میں جا کر آباد ہو گئے، یثرب پر چونکہ یہودی چھائے ہوئے تھےان ہی کامکمل کٹر ول تھا،اس لئے انہوں نے اول اول اوس وخزرج کی دال بتہ گلنے دی، جس کی وجہ سے بیدونوں قبیلے چارولا چار بنجراور سنگلاخ زمینوں پربس گئے، آخر کاران کے سرداروں میں سے ایک شخص اینے غسانی بھائیوں سے مدد لینے کے لئے شام گیا اور وہاں سے ایک شکرلا کران یہودیوں کا زورتو ڑدیا،اس طرح اوس اورخزرج نے یٹرب پر پورا تسلط حاصل کرلیا، یہود یوں کے دوبرے قبیلے بنونضیراور بنوقر یظہ یٹرب کے باہر جاکر بسنے پرمجبور ہوگئے، تیسرے قبیلے بنوقیقاع سے چونکہ ندکورہ دونوں یہودی قبیلوں کی ان بن تھی ،اس لئے وہ شہر کے اندر ہی مقیم رہا، مگر یہاں رہنے کے لئے ان کو قبیلہ خزرج کی پناہ لینی پڑی، اور اس کے مقابلہ میں بنی نضیر اور بنی قریظہ نے قبیلہ اوس کی پناہ لی، ذیل کے نقشے سے ظاہر ہوجائے گا کہ یہودیوں کی بیتیاں کہاں کہاں تھیں؟



#### (عهد نبوی میں قبائل عرب کے علاقے کے نقشے)

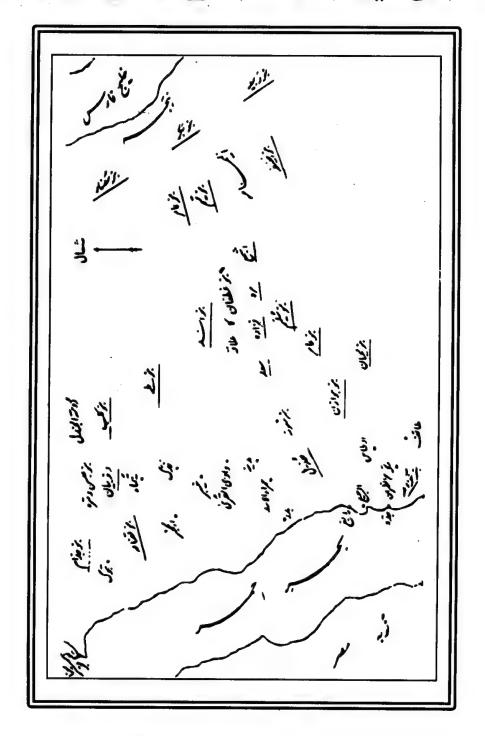

### يېوداوران كى عېرشكنى:

غزوہ احد تک توبیلوگ بظاہراس ملح نامہ کے پابندرہ مگراحد کے بعدانہوں نے غداری کی اور خفیہ خیانت شروع کردی، اس غداری اور خیانت کی ابتداءاس سے ہوئی کہ بنونضیر کا ایک سردار کعب بن اشرف غزوہ احد کے بعدا پنے ساتھ چالیس یہودیوں کا ایک قافلہ لے کر مکم معظمہ پہنچا، ادھرابوسفیان اپنے چالیس آ دمیوں کولیکر حرم بیت اللہ میں داخل ہوااور بیت اللہ کا پردہ پکڑ کریہ مغاہدہ کیا، کہ ہم ایک دوسر سے کا ساتھ دیں گے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے۔

کعب بن اشرف اس معاہدہ کے بعد جب مدینہ طیبہ واپس آیا تو جبرائیل امین نے آنخضرت ﷺ کوسارا واقعہ اورمعاہدہ کی تفصیل بتا دی ،آپ ﷺ نے کعب بن اشرف کے آل کا تھم جاری فر مادیا ، چنا نچے محمد بن مسلمہ انصاری نے اس کے آل کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی۔

## کعب بن اشرف کافل اوراس کے اسباب:

مدیند منورہ میں جب فتح بدر کی بشارت پینجی تو کعب بن اشرف یہودی کو بے حدصد مہ ہوا، اور بیکہا کہ اگرینجر سیح ہے، کہ مکہ کے بڑے سر دار اور اشراف مارے گئے ، تو پھر زمین کاطن اس کی ظہر سے بہتر ہے یعنی جینے سے مرجانا بہتر ہے تاکہ آئکھیں اس ذلت اور رسوائی کوند دیکھیں۔

لین جب خبر کی تصدیق ہوگئ تو مقتولین بدر کی تعزیت کے لئے ایک وفد لیکر مکہ روانہ ہوا اور مقتولین بدر کے مرشے کھے جن کو پڑھ پڑھ کرخود بھی روتا تھا اور دوسرول کو بھی رلاتا تھا، اور رسول اللہ ﷺ کے مقابلہ میں لوگوں کو جوش ولا کر آماد ہ قال کرتا تھا، آخرا یک روز قریش کو حرم مکہ میں لے جا کر اور غلاف کعبہ پکڑ کر مسلمانوں سے قال کرنے کا حلف اٹھایا، اس کے بعد جب مدینہ واپس آیا تو مسلمان عورتوں کے متعلق عشقیہ اشعار کہنے شروع کئے، کعب بن اشرف بڑا شاعرتھا، آپ ﷺ کی جو میں اشعار کہتا تھا اور کھا رمکہ کو آپ ﷺ کی جو میں اشعار کہتا تھا اور کھا رمکہ کو آپ ﷺ کے مقابلہ کے لئے ہمیشہ بھڑکا تا رہتا تھا اور مسلمانوں کو بھی طرح طرح کی ایذا کیں ویتار ہتا تھا، جب صبر وقتل کی حد ہوگئ اور پیانہ صبر لبریز ہوگیا اور وہ کسی طرح بازنہ آیا تو آخر کار مجبور ہوکر آپ ﷺ فی ایک ایک کے ایک کا تھی دیو ایس کو تی ایدا کی ایک کے ایک کا تھی دیو ہا۔

(ابو داؤ د، ترمذی، فتح الباری)

ایک روایت مین ہے کہ ایک مرتبہ کعب بن اشرف نے آپ کو دعوت کے بہانے سے بلایا اور پھی آدمی متعین کردیئے کہ جب آپ تشریف لائیں ہوتی کہ جب آپ تشریف ایک میں تقصے کہ جبرائیل امین نے آکر آپ کوان کے ارادہ سے مطلع کردیا آپ فوراً وہاں سے جبرائیل امین کے پروں کے سابیمیں باہرتشریف لے آئے ، اور واپسی کے بعد اس کے آل کا تھم دیا۔

(فتح البارى: ج٧ ص٥٩ ٢)

﴿ (مَكُزُمُ مِسَالِشَهِ لَا ﴾

کرنے کے لئے کون تیار ہے؟ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو بہت ایذا پہنچائی ہے، یہ سنتے ہی محمد بن مسلمہ تعَوَّلَا اللهُ کَالِیّهُ کَاللّٰهُ کَاللّٰهُ کَاللّٰهُ کَاللّٰهُ کَاللّٰهُ کَاللّٰهُ کَاللّٰهُ کَاللّٰهُ کَاللّٰهُ کَاللّٰہُ کَا اللّٰہ کیا اِرسول اللّٰہ کیا اِرسول اللّٰہ کی اجازت دیجئے جن کوئن کر بظاہروہ خوش ہوجائے ،آپ نے فرمایا اجازت ہے۔

محمد بن مسلمہ ایک روز کعب بن اشرف سے ملنے گئے اور اثناء گفتگو میں یہ کہہ دیا کہ بیخض (لینی رسول اللہ ﷺ) ہم سے صدقہ اور زکو قامانگا ہے اور اس محص نے ہم کو مشقت میں ڈالدیا ہے، میں اس وقت آپ کے پاس قرض لینے کے لئے آیا ہوں، کعب بن اشرف نے کہا ابھی کیا ہے؟ آ کے چل کر دیکھنا، خدا کی شم تم ان سے اُ کتا جاؤگے، محمد بن مسلمہ نے کہا اب تو ہم اس کے پیروہو چکے ہیں ان کا چھوڑ نا ہم پندنہیں کرتے انجام کے منتظر ہیں، اس وقت ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کھی غلہ ہم کو بطور قرض دیدیں، کعب نے کہا بہتر ہے گرمیر بے پاس کوئی چیز رہن رکھ دو، انہوں نے کہا کہ آپ کیا چیز ہیں رکھوانا چاہتے ہیں؟ کعب نے کہا پی عور توں کور ہن رکھ سکتے ہیں، اول تو غیرت وارہ نہیں کرتی عارب بوگ ہماری اولا دکو طعند میں گرمیم وہی ہوجود وسیر اور تین سیر غلہ کے وض رہن رکھ گئے تھے، ہاں ہم اپنا ہتھیار آپ کے یاس رہن رکھ سکتے ہیں۔

حب وعدہ بیلوگ رات کو چھیارلیکر پنچ اور جاکر کعب کو آواز دی ، کعب نے اپنے قلعہ سے اتر نے کا ارادہ کیا ، بیوی نے کہااس وقت کہاں جاتے ہو؟ کعب نے کہا مجمد بن سلمہ ابونا کلہ میرا دود دو شرکی بھائی ہے کوئی غیر نہیں تم فکر نہ کرو ، بیوی نے کہا جھے اس آواز سے خون نیکتا ہوا نظر آتا ہے ، کعب نے کہا اگر شریف آدمی رات کے وقت نیزہ مار نے کے لئے بھی بلایا جائے تو اس کو ضرور جانا چاہئے ، اس دوران مجمد بن مسلمہ نے اپنے ساتھیوں کو بیہ جھادیا کہ جب کعب آئے گا تو میں اس کے بال سونگھوں گا ، جب دیکھوکہ میں نے اس کے بالوں کو مضبوط پکڑلیا ہے تو فوراً اس کا سراتار لینا، چنانچہ جب کعب نیچ ، آیا تو سرتا یا خوشبو سے معطر تھا ، مجمد بن مسلمہ نے کہا ، آج جمیدی خوشبوتو میں نے بھی سونگھی ہی نہیں ، کعب نے کہا میر ہے پاس عرب کی سب سے زیادہ حسین وجمیل اور سب سے زیادہ معطر عور ہ ہے ، مجمد بن مسلمہ نے آگے بڑھر کو دبھی سرکھوں اور سرسونگھنے کی اجازت دیں گے؟ کعب نے کہا شوق سے ، مجمد بن مسلمہ الحجے اور سرسونگھنے میں مشغول ہو گئے جب سر کے بال مضبوط پکڑ لئے تو ساتھیوں کو اشارہ کیا ، فوراُ ہی سب نے اس کا سرقلم کر دیا اور آنا فا نا اس کا کام تمام کر دیا۔

(فتح البادی: ج۷، ص ۲۷)

اورا خیرشب میں رسول اللہ کی خدمت میں پنچے،آپ نے دیکھتے ہی بیار شادفر مابا اف کے حت الو جُوهُ" بیچرے کا میاب ہوئ 'ان لوگوں نے جواباعرض کیا، وَ وَجُهُكَ با دسولَ اللهِ ''اے اللہ کے رسول آپ کا چرہ مبارک بھی'' اس کے بعد کعب بن اشرف کا سرآپ کے سامنے ڈالدیا، آپ نے اللہ کا شکر اداکیا، جب یہودکواس کاعلم ہواتو لکاخت مرعوب اور خوف زدہ ہوگئے، اور جب مجمع ہوئی تو یہودکی ایک جماعت نبی کریم میں گھا گھا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض

کیا: کہ ہماراسرداراس طرح مارا گیا، آپ نے فرمایا وہ مسلمانوں کوطرح طرح سے ایذائیں پہنچا تا تھا،اورلوگوں کو ہمارے قال پر آمادہ کرتا تھا، یہوددم بخو درہ گئے اور کوئی جواب نہ دے سکے، بعدازاں آپ نے ان سے ایک عہدنا میکھوایا کہ یہود میں سے آئندہ کوئی اس تھم کی حرکت نہ کرے گا۔ (طبقات ابن سعد)

## کعب بن اشرف اوراس کی دریده دینی اور تل کے اسباب:

پی کریم ﷺ کی شانِ اقدس میں دریدہ ذنی اور سب وشتم اور گستا خانہ کلمات کا زبان سے نکالنا۔ ﴿ آپ کی ججو میں اشعار کہنا۔ ﴿ غرابیات اور عشقیہ اشغار میں مسلمان عورتوں کا بطور تشمیب ذکر کرنا۔ ﴿ غدراور نقض عہد۔ ﴿ لوگوں کو آپ کے مقابلہ کے لئے ابھارنا۔ ﴿ وعوت کے بہانہ سے آپ کے آل کی سازش کرنا۔ ﴿ دین اسلام پر طعن کرنا۔

# بنونضير کی جلاوطنی کے وقت مسلمانوں کی روا داری:

آج کے بڑے حکمران اور بڑی حکومتیں جوانسانی حقوق کے تحفظ پر بڑے بڑے لکچر دیتے ہیں اور حقوق انسانی کے تحفظ کے نام سے بڑی بڑی عالمی اور ملکی اور علاقائی انجمنیں بنار کھی ہیں اور تحفظ حقوق انسانی کے چودھری کہلاتے ہیں، ذرا اس واقعہ پرنظر ڈالیس کہ بنونضیر کی سلسل سازشیں، خیانتیں قبل رسول کے منصوبے جوآب بیسی کے سامنے آتے رہے، اگر آج کل کے کسی حکمران اور کسی سر براو مملکت کے سامنے آئے ہوتے تو ذرا دل پر ہاتھ رکھ کرسوچئے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا؟ آج کل تو زندہ لوگوں پر پیڑول چھڑک کرمیدان صاف کردینا کسی بڑے اقتدار وحکومت کا بھی مختاج نہیں، پچھ غنڈے شریر جمع ہوجاتے ہیں اور بیسب پچھ کرڈالتے ہیں۔

# آپ ﷺ کے بدترین وشمن کے ساتھ بے مثال روا داری:

یہ حکومت خداکی اور اس کے رسول کی ہے جب غداریاں اور سازشیں انتہا کو پہنچ گئیں تو اس وقت بھی ان کے تل عام کا ارادہ نہیں فرمایا، ان کے مال واسباب چھین لینے کا کوئی تضور نہیں تھا بلکہ اپنا سب مال لے کر صرف شہر خالی کردینے کا فیصلہ فرمایا، اور اس کے لئے بھی ان کودس روز کی مہلت دی تا کہ آسانی کے ساتھ اپنا سامان کیکرا طمینان سے سی دوسرے مقام پر نتقل ہوجا تیں، جب اس تھم کی بھی خلاف ورزی کی تو فوجی اقدام کی ضرورت پیش آئی۔

### یهود کی شرارت اور بدعهدی:

بنی عامر کے دوآ دمیوں کی دیت کے سلسلہ میں آپ اپنے چندرفقاء کے ہمراہ یہود کی بستی بنونضیر تشریف لے گئے، بنونضیر نے آپ کے تشریف لے جانے پر بظاہر دیت میں شرکت کے بارے میں آمادگی کا اظہار کیا، اور آپ کوایک قلعہ کی دیوار کے سابہ

﴿ (مَنْزَم بِبَالشَّهُ ] ◄

میں بٹھا دیا اورلوگوں کوجمع کرنے کے بہانے ادھرادھر چلے گئے اور جدا ہوکر آپس میں بیمشورہ کیا کہ یہ بہت اچھا موقع ہے کہ کوئی شخص قلع پرچڑھ کراویر سے پھر دھکیل دے تا کہ مجمد ﷺ اور ان کے متنوں ساتھی کچل جائیں۔

چنانچےایک شخص عمر بن محاس بن کعب فوراً اوپر چڑھا کہ پھرآپ پرگرادے ابھی وہ گرانے نہ پایا تھا کہآپ کوخدانے بذریعہ وحی یہود بوں کے اس منصوبے کی اطلاع دے دی، آپ ﷺ فوراً وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور صحابہ کرام رَضِّ کالناسخة النّ ہمراہ کیکر مدینہ کے لئے روانہ ہو گئے ، یہودیوں نے آپ کوواپس بلانا چاہا، آپ نے فرمایا کتم نے ہمار نے تل کامنصوبہ تیار کیا اب ہم کوتمہارااعتبار نہیں رہا،اور بنونضیراس الزام کاا نکار بھی نہ کرسکے،اب ان کے ساتھ کسی تئم کی رعایت کا سوال ہی نہیں رہا،آپ ﷺ نے ان کو بیالٹی میٹم بھیج دیا کہتم یہاں سے دس دن کے اندرجلا وطن ہوجاؤ، دس دن کے بعد اگرتمہاری بستی میں کوئی شخص پایا گیا تواس کی گردن ماردی جائے گی ، بنونفیر نے تھم مانے سے اٹکار کردیا اور لڑائی کے لئے مستعد ہو گئے ، دوسری طرف عبداللہ بن ابی منافق نے یہودیوں کو پیغام بھیج دیا کہ میں دو ہزار آ دمیوں ہے تمہاری مدد کروں گا،اور بنی قریظہ اور بنی غطفان بھی تمہاری مدد کے لئے آئیں گے،ای جھوٹے بھروسےاوراعتادیرانہوں نے آپ ﷺ کےالٹی میٹم کا پیجواب دیا کہ ہم یہاں سے نہیں نکلیں گ، آپ سے جو پھے ہوسکے کر لیجے، اس پر آپ میں اللہ اللہ اللہ اللہ ان کا محاصرہ کرلیا جو پندرہ دن جاری رہا، اس محاصرہ کا یہ نتیجہ ہوا کہ بنونضیر نے عبداللہ بن ابی کے ذریعہ آپ کو پیغام بھیجا کہا گر ہماری جان بخشی کی جائے تو ہم جلاوطنی کو تیار ہیں،آپ نے تھم دیا کہ سوائے ہتھیا روں کے دیگرتمام مال واسباب جواونٹوں پر بارہوسکتا ہولیکریہاں سے نکل جاؤ، چنانچہ بنونضیر ہتھیا روں کےعلاوہ دیگر مال اونٹوں برلا دکر لے گئے حتی کہ دراور مکان کی کڑیاں اور الماریاں وغیرہ سب لے گئے اور مکانوں کو وریان ومسار کر گئے ،غرضیکہ کوئی چیز قابل استعال نہیں چھوڑی حتی کہ مٹکے تک تو ڑ گئے ، یہاں سے روانہ ہوکر پچھ تو خیبر میں مقیم ہو گئے اور پچھشام میں جا کرآ باد ہو گئے ، یہود یوں میں یامین بن عمیر اور سعید بن وہب دو شخص مسلمان ہوئے اس لئے ان کے مال واسباب اوراسلحہ وغیرہ سے کوئی تعرض نہیں کیا گیا،اس غزوہ کے بارے میں سورۂ حشر نازل ہوئی۔

(تاريخ الاسلام، اكبر شاه خان نحيب آبادى ملخصًا)

لِاوَّل الحشرِ ''حشر'' کے معنی منتشر افراد کوجمع کرنا یا منتشر افراد کوجمع کر کے نکالدینا، اور لاول المحشو کے معنی ہیں پہلے حشر کے ساتھ یا پہلے حشر کے موقع پر، اب رہا یہ سوال کہ یہاں اول حشر سے کیا مراد ہے؟ تواس میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے ایک گروہ کے نزدیک اس سے بنی نضیر کا مدینہ سے اخراج مراد ہے، اور اس کو پہلاحشر اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ دوسراحشر حضر سے مرافق اللہ گئا ہے کہ دوسراحشر حضر سے مرافق اللہ گئا ہے کہ دوسراحشر حضر سے مملمانوں کی فوج کا اجتماع مراد ہے جو بنی نضیر سے جنگ کرنے کے لئے جمع ہوا تھا، اس صور سے میں لاول السح شر کے بیم عنی ہیں کہ ابھی مسلمان ان سے لانے کے لئے جمع ہی ہوئے تھے، اور کشت وخون کی نوبت نہ میں لاول السح شر کے بیم عنی ہی کہ کے تیار ہوگئے۔

آئی کہ اللہ کی قدرت سے وہ جلاوطنی کے لئے تیار ہوگئے۔

مَاقَطَعْتُمْ مِن لِيْنَةٍ أَوْتَوَ كُتُمُوِّهَا قائمَةً النح مسلمانوں نے جب محاصرہ شروع کیاتو بنی نضیر کی بہتی کے اطراف میں

نخلتان واقع سے ان کے بہت سے درخوں کو کا ف ڈالا یا جلا ڈالا گیا تھا، تا کہ محاصرہ بآسانی کیا جاسکے اور درخت فوجی نقل وحرکت میں حائل نہ ہوں چنا نچے جو درخت حائل نہیں سے انہیں کھڑار ہے دیا گیا تھا، اس پرمدیند کے منافقوں اور بنو تریظہ اور خود برے اور پھلدار درخوں کو کا فے جارہے ہیں، یہ آخر بنوضیر نے شور بچادیا کہ محمد بیس کے منافقوں اور بنو تریظہ اور خود ہرے اور پھلدار درخوں کو کا فے جارہے ہیں، یہ آخر فساد فی الارض نہیں تو اور کیا ہے؟ اس پراللہ تعالی نے بی تھم نازل فر مایا کہ تم لوگوں نے جو درخت کا فے اور جن کو کھڑار ہے دیا ان میں سے کوئی فعل بھی ناجا کر نہیں ہے بلکہ دونوں کو اللہ کا اذن حاصل ہے، اس سے شرعی مسئلہ یہ نکاتا ہے کہ جو جنگی ضروریات کے میں نہیں آتی، چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود تفتی افلائ تقال اللہ کا ادن حاصل ہے، اس سے مناخ کے درختوں آتی ، چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود تفتی اللہ تھیں کے درختوں آتی سے کوئی شرح کرتے ہوئے یہ وضاحت فر مادی ہے، قطعوا منہا ما کان موضع القتال مسلمانوں نے بنونسیر کے درختوں میں سے صرف وہ درخت کا فی تھے جو جنگ کے مقام پر واقع ہے۔

میں سے صرف وہ درخت کا فی تھے جو جنگ کے مقام پر واقع ہے۔

میں سے صرف وہ درخت کا فی تھے جو جنگ کے مقام پر واقع ہے۔

میں سے صرف وہ درخت کا فی تھے جو جنگ کے مقام پر واقع ہے۔

میں سے صرف وہ درخت کا فی تھے جو جنگ کے مقام پر واقع ہے۔

میں سے صرف وہ درخت کا فی تھے جو جنگ کے مقام پر واقع ہے۔

میں سے صرف وہ درخت کا فی تھے جو جنگ کے مقام پر واقع ہے۔

مقام پر واقع ہے۔

مست کی بین بر بادکرنا جائز ہے گئروں کومنہدم کرنا یا جلانا، اسی طرح درختوں اور کھیتوں کو برباد کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس میں ائمہ فقہاء کے مختلف اقوال ہیں، امام ابوصنیفہ رَئِمَ کُلاللَّائِعَالاً نے بحالت جنگ ان سب کا موں کو جائز قرار دیا ہے، مگر شیخ ابن ہمام نے فرمایا کہ بیہ جواز اس وقت ہے جبکہ اس کے بغیر کفار پرغلبہ یا نامشکل ہو۔

مَا اَفَآءَ اللّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ (الآیة) اَفآء، فی ہے مشتق ہے جس کے معنی او شخ کے ہیں، ای لئے زوال کے وقت کے سایہ کوفی کہتے ہیں، اس لئے کہ زوال سے پہلے جو سایہ مغرب کی طرف تھا زوال کے بعد وہ سایہ مشرق کی طرف کوئے ہیں، اور ان کی ملیت سے حاصل ہوتے ہیں ان کی حقیقت بیہ ہے کہ کفار کے باغی ہوجانے کی وجہان کے اموال بحق سرکا رضبط ہوجاتے ہیں، اور ان کی ملیت سے نکل کر پھر ما لک حقیق کی طرف اوٹ آتے ہیں، اس لئے ان کے حاصل ہونے کو افسے آتے ہیں، اس لئے ان کے حاصل ہونے کو افسے آتے ہیں، اس لئے ان کے حاصل ہونے کو افسے آتے ہیں، اور ان کی ملیت سے نکل کر پھر ما لک حقیق کی طرف اوٹ آتے ہیں، اس لئے ان کے حاصل ہونے کو افسے آتے ہیں، اس لئے ان کے حاصل ہونے کو افسے آتے ہیں، اس لئے ان کے حاصل ہونے کہ جہاد وقال کے ذریعہ حاصل ہوا ہے ، مگر جو مال جہاد وقال کے دریعہ حاصل ہوا ہے ، مگر ہو مال واغنیمت سے تعبیر فرمایا میں مطلب بیہ ہے کہ جو مال بغیر جہاد وقال کے حاصل ہوا ہو وہ مجابد ین اور خانمین میں مال غنیمت کے قانون کے مطابق تقسیم نہیں ہوگا بلکہ اس کا کلی اختیار رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ میں ہوگا، جس کو جتنا چاہیں عطاف فرمادیں، یا اپنے لئے رکھیں، البتہ یہ پابندی عائد کردی گئی اور چندا قسام مستحقین کی متعین کردی گئیں کہ اس مال کی تقسیم ان ہی اللہ علی دوس کے اس میں دائر ونی چاہوں اور ان جیسے دوسرے قبائل بنوتر بظ وغیرہ ہیں جن کے اموال بغیر قبال کے حاصل ہوئے، آگے مصارف وستحقین کی یا بئے قسمیں بیان فرمائی گئی ہیں جن کا میان آگے، تاہے۔ درمادن

آیاتِ مذکورہ میں فی کے احکام اس کے مشخفین اور ان میں تقسیم کا طریقہ کا ربیان فرمایا ہے، اوپر مال غنیمت اور مال فی میں فرق کا بیان ہو چکا ہے، جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ غنیمت اس مال کو کہاجا تا ہے جو کفار سے جہا دو قبال کے نتیج میں حاصل ہوتا ہے اور فی وہ مال جو بغیر جہاد و قبال کے حاصل ہوا خواہ اس طرح کہ وہ اپنا مال چھوڑ کر بھاگ گئے ہوں یا رضا مندی سے بصورت جزیہ

- ﴿ الْمَزَمُ بِسَاشَهُ لِنَا ﴾ -

وخراج یا تجارتی ڈیوٹی وغیرہ کے ذریعہ ان سے حاصل ہوا ہو، مذکورہ فرق کو فَسَمَا اَوْجَفَتُ مُرَعَلَیْهِ مِنْ حَیْلِ وَلَا دِ کَابِ سے ظاہر کیا گیا ہے، اونٹ اور گھوڑے دوڑانے سے مراد جنگی کارروائی ہے، الہٰذا جو مال براہِ راست اس کارروائی سے ہاتھ آئے وہ غنیمت ہے، اورجس مال کے حصول کا اصل سبب میکارروائی نہ جووہ مال فی ہے۔

## مذكوره مسئله كي مزيد وضاحت:

مال غنیمت اور مال فی کے درمیان او پرفرق بیان کیا گیا ہے اس کو اور زیادہ کھول کرفقہائے اسلام نے اس طرح بیان کیا ہے، کہ مال غنیمت صرف اموال منقولہ ہیں جو جنگی کا پروائیوں کے دوران دیمن کے نشکروں سے حاصل ہوں، اوراس کے ماسوا ویُمن کے ملک کی زمینیں مکانات اور دیگر اموال منقولہ وغیر منقولہ غنیمت کی تعریف سے خارج ہیں، اس تشریح کا ماخذ حضرت عمر تعمل نائلہ منافقہ منافقہ اس میں وہ فرماتے ہیں فانظر مَا اَجْلَبُوا بِعَدَاللَّهُ کا وہ خط ہے جو انہوں نے سعد بن الی وقاص کو فتح عراق کے بعد لکھاتھا، اس میں وہ فرماتے ہیں فانظر مَا اَجْلَبُوا بِه عَلَيْك فی العسكر مِن كراع اَو مال فَاقسِمهُ بین مَن حَضَرَ مِن المُسلمینَ وَاتُرُك الاَرْضین و الاَنْهاد لِعُمَّالِهَا لیکونَ ذلك فی اَعْطیاتِ المسلمین.

''جو مال ومتاع فوج کے لوگ تمہار ہے لشکر میں سمیٹ لائے ہیں اس کوان مسلمانوں میں تقسیم کردو جو جنگ میں شریک سے، اور زمینیں اور نہریں ان لوگوں کے پاس چھوڑ دو جوان پر کام کرتے ہیں تا کہ ان کی آمد نی مسلمانوں کی شریک سے، اور زمینیں اور نہریں ان لوگوں کے پاس چھوڑ دو جوان پر کام کرتے ہیں تا کہ ان کی آمد نی مسلمانوں کے کہتے ہیں کہ جو کچھوڈ من کیکمپ سے ہاتھ آئے وہ ان کاحق ہے جنہوں نے اس پر فتح پائی، اور زمین مسلمانوں کے لئے ہے، مال غنیمت میں پانچواں حصد نکال کر باقی چار حصوفوج میں قسیم کئے جا کیں گے، بیرائے کئی بن آدم کی ہے جوانہوں نے اپنی کتاب''الخراج'' میں بیان فر مائی ہے اس سے بھی زیادہ جو چیز غنیمت اور فی کے فرق کو واضح کرتی ہے وہ سے کہ جا گئی کتاب ''الخراج'' میں بیان فر مائی ہے اس سے بھی زیادہ جو چیز غنیمت اور فی کے فرق کو واضح کرتی ہے وہ سے کہ جنگ نہاوند کے بعد جب مال غنیمت تقسیم ہو چکا تھا اور مفتو حد علاقہ اسلامی حکومت میں داخل ہوگیا تھا ایک صاحب سائب بن اقرع کو قلعہ میں جواہر کی دو تھیایاں ملیس، ان کے دل میں بیا ہجھن پیدا ہوئی کہ آئیا یہ مال غنیمت ہے جھے فوج میں تقسیم کیا جائے یا اس کا شاراب فی میں ہے، جسے بیت المال میں جع ہونا چا ہے ؟ آخر کا رانہوں نے مدیدہ حاضر ہوکر معاملہ حضرت عمر وقعائی منازہ ہوں نے جاتھ آئیں، اور انہوں نے فیصلہ فرمایا کہ اسے فروخت کر کے اس کی قیمت بیت المال میں وقتی کر کے اس کی قیمت بیت المال میں واضل موجائے ہیں۔ کردی جائے ، اس سے معلوم ہوا کے غنیمت صرف وہ اموالِ منقولہ ہیں جو دورانِ جنگ فوج کے ہاتھ آئیں، جنگ ختم ہونے کے بعداموال غیرمنقولہ کی طرح اموال منقولہ ہیں جو دورانِ جنگ فوج کے ہاتھ آئیں، جنگ ختم ہونے کے بعداموال غیرمنقولہ کی طرح اموال منقولہ ہیں جو دورانِ جنگ فوج کے ہاتھ آئیں، جنگ ختم ہونے نے بعداموال غیرمنقولہ کی طرح اموال منقولہ ہیں جو دورانِ جنگ فوج کے ہاتھ آئیں، جنگ ختم ہونے نے بعداموال غیرمنقولہ کی اس سے بھی کے بعداموال غیرمنقولہ ہیں۔

ندکورہ آیت میں مستحقین کی تعداد چھ بتائی گئی ہے، جن میں ایک اللہ ہے، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو پوری کا کنات کا مالک ہے۔ ہن میں ایک اللہ ہے، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو پوری کا کنات کا مالک ہے۔ ہے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو یہ مال ملک تصرف کے طور پر دے رکھا تھا جب انہوں نے غداری کی اور مالک حقیق کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا تو اللہ نے اپنے وفا دار بندوں کے ذریعہ یہ مال واپس انہوں نے غداری کی اور مالک حقیق کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا تو اللہ نے اپنے وفا دار بندوں کے ذریعہ یہ مال واپس

ا پی ملکیت میں لےلیا،اسی وجہ سے اس کو مال فی کہتے ہیں،اب اس میں سے جس کو بھی ملے گا،وہ کسی انسان کی جانب سے خیرات یا صدقہ نہیں ہوگا بلکہ وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نہایت پا کیزہ عطیہ ہوگا، یہی وجہ ہے کہ مال فی میں سے بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کو بھی دیا جاتا تھا۔ ہاشم اور بنی عبد المطلب کو بھی دیا جاتا تھا۔

اب مستق اور مصارف کل پانچ رہ گئے آپ رسول ﴿ ذوی القربیٰ ﴿ یتیم ﴿ مسکین ﴿ مسکین ﴿ مسافر یہی پانچ مصارف مال غذیمت کے ہیں، مال فی کے بارے مصارف مال غذیمت کے ہیں، مال فی کے بارے میں یہ بات پہلے مذکور ہو چکی ہے کہ آپ ﷺ کی وفات کے بعد اغنیاء ذوی القربی کا حصہ ساقط ہو گیا، فقراء ذوی القربی کا حصہ آج بھی باقی ہے، یہ مسلک امام ابو حنیفہ رَحِمَ کُلاللَّهُ مَعَالیٰ کا ہے، امام شافعی رَحِمَ کُلاللَّهُ مَعَالیٰ کا جہ بیمسلک امام ابو حنیفہ رَحِمَ کُلاللَّهُ مَعَالیٰ کا ہے، امام شافعی رَحِمَ کُلاللَّهُ مَعَالیٰ کے بعد ساقط نہیں کرتے بلکہ جس طرح آپ ﷺ کی حیات مبارکہ میں ان کا حصہ تھا آج بھی حصہ ہے، امام شافعی رَحِمَ کُلاللَّهُ مَعَالیٰ کی دیات مبارکہ میں ان کا حصہ تھا آج بھی حصہ ہے، امام شافعی رَحِمَ کُلاللَّهُ مَعَالیٰ کی دیات مبارکہ میں ان کا حصہ تھا آج بھی حصہ ہے، امام شافعی رَحِمَ کُلاللَّهُ مَعَالیٰ کی دیات مبارکہ میں ان کا حصہ تھا آج بھی حصہ ہے، امام شافعی رَحِمَ کُلاللَّهُ مَعَالیٰ کی دیات عباس حَعَواتِ کی گئی کہ ذوی القربی کو حصہ ان کے احترام واکرام کے طور پر دیا جاتا تھا اس میں اغنیاء اور فقراء سب شامل ہیں مثلاً حضرت عباس حَعَواتِ کُلا مُنتوں کی حصہ کے مال فی میں سے دیا جاتا تھا۔

امام ابو حنیفہ ریخ منظم للم تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذوی القربیٰ کومال فی سے دینے کی دووجہ تھیں، ایک نفر سے رسول اسلامی کا موں میں رسول اللہ علیہ تھا۔ کی مدد کرنا، اس لحاظ سے اغنیاء ذوی القربیٰ کو بھی حصہ دیا جاتا تھا، دوسرے یہ کہ رسول اللہ علیہ تعلیہ کے ذوی القربیٰ کہ مال صدقہ حرام کردیا گیا ہے، تو ان کے فقراء و مساکین کو صدقہ کے بدلہ میں مال فی سے حصہ دیا جاتا تھا، رسول اللہ علیہ تا تھا، رسول اللہ علیہ تعلیہ کی وفات کے بعد نفر سے والداد کا سلسلہ ختم ہوگیا، توبہ وجہ باتی ندر ہی اس لئے اغنیاء ذوی القربیٰ کا حصہ بھی رسول کے حصہ کی طرح ختم ہوگیا البتہ فقراء ذوی القربیٰ کا حصہ بحثیبت فقر واحتیاج کے اس مال میں باتی رہا، البتہ وہ اس مال میں دوسر نے فقراء و مساکین کے مقابلہ میں مقدم رکھے جائیں گے۔

(کذافی الهدایہ)

کَلْلَایَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْاَغْنِیاءِ مِنْکُمْ ، دُولَةً دال کے ضمہ کے ساتھ اور ایک لغت فتھ کے ساتھ بھی ہے دست گرداں (چرخه) دَالَ یَسدُولُ دَولُلَا (ن) گردش کرتا ، دولت بھی چونکہ گردش کرتی ہے ، آج اس کے پاس توکل اُس کے پاس اس کئے اس کو دولت کہتے ہیں ( لغات القرآن ) آیت کا مطلب سے ہے کہ مال فی کے ستحقین اس لئے متعین کردیئے گئے ہیں تاکہ بیمال مالداروں ،ی کے درمیان گردش کرنے والی چیز نہ بن جائے۔

یہ آبت قرآن مجید کی اہم ترین اصولی آبات میں ہے ، جس میں اسلامی معاشرہ اور حکومت کی معاشی پالیسی کا یہ بنیادی
قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ دولت کی گردش پورے معاشرے میں عام ہونی چاہئے ،ابیانہ ہوکہ مال صرف مالداروں ہی میں گھومتار
ہے، جس کے نتیج میں امیر روز بروز امیر تر اورغریب روز بروز غریب تر ہوتے چلے جائیں، قرآن مجید میں اس پالیسی کو صرف
بیان کرنے ہی پراکتفانہیں کیا گیا، بلکہ اس مقصد کے لئے سود، سٹہ، جوا، جواکتساب مال کے ایسے ذرائع ہیں کہ ان کے ذریعہ
دولت چندافراد کے ہاتھوں میں سمٹ کررہ جاتی ہے، ان سب کو سخت حرام قرار دیا ہے، اور ذکو ق فرض کی گئی ہے، اموال غنیمت
میں سے خمس نکا لئے کا تھم دیا گیا ہے جن سے دولت کی معاشر سے کغریب طبقات تک رسائی ہو سکے، اخلاقی حیثیت سے بھی

المیں سے خمس نکا لئے کا تھم دیا گیا ہے جن سے دولت کی معاشر سے کغریب طبقات تک رسائی ہو سکے، اخلاقی حیثیت سے بھی

المیں سے خمس نکا لئے کا تھم دیا گیا ہے۔ جن سے دولت کی معاشر سے کغریب طبقات تک رسائی ہو سکے، اخلاقی حیثیت سے بھی

بخل کو سخت قابل مذمت اور فیاضی کو بہترین صفت قرار دیا گیا ہے،خوشحال طبقوں کو بیہ مجھایا گیا ہے کہ ان کے مال میں سائل اور محروم کاحق ہے جسے خیرات سمجھ کرا دا کرنا جا ہے۔

یہ بات یا در کھنے کے قابل ہے کہ اسلامی حکومت کے ذرائع آمدنی کی اہم ترین ہدات دوہیں، ایک زکوۃ اور دوسر نے فی زکوۃ صاحب نصاب مسلمانوں کے سرمایہ مویش، اموال تجارت اور ذرعی پیداوار سے وصول کی جاتی ہے اور وہ زیادہ ترغریبوں ہی کے لئے مخصوص ہے، اور فی میں جزیداور خراج سمیت وہ تمام آمدنیاں شامل ہیں جوغیر مسلموں سے حاصل ہوتی ہیں، اور انکا بھی بڑا حصہ غریبوں ہی کے لئے مخصوص کیا گیا ہے، یہ اس طرف کھلا ہوا اشارہ ہے کہ اسلامی حکومت کواپی آمد وخرج کا نظام اور تمام ملی اور معاشی معاملات کا انتظام اس طرح کرنا چاہئے کہ دولت کے ذرائع پر مالدار اور بااثر لوگوں کی اجارہ داری قائم نہ ہو اور نہ دولت مندوں کے درمیان گردش کرتی رہ جائے، کسے بے بصیرت ہیں وہ لوگ جو اسلام جیسے منصفانہ اور عادلانہ اور حکیمانہ نظام کوچھوڑ کرنے نے نازموں کو اختیار کر کے امن عالم کو بر باد کرتے ہیں؟

مَالَتُكُمُ الرَّسُولُ فَحَذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانَتَهُوْ اوَاتَّقُوا اللَّهَ (الآیة) یه آیت اگر چه مال فی کے سلسلہ میں آئی ہے اور اس سلسلہ کے مناسب اس کامفہوم یہ ہے کہ مال فی میں اگر چه ستحقین کے طبقات بیان کردیئے ہیں مگر ان میں کس کوکتنا دیں اس کی تعیین رسول الله عظم کے کہ جس کو جتنا آپ عطا فرما کیں رسول الله عظم سے مؤکد کردیا کہ اگر اس فرما کیں ای کوراضی موکر لے لیں ،اور جوند یں اس کی فکر میں نہ پڑیں ،آگے اس کوات قوا الله کے تھم سے مؤکد کردیا کہ اگر اس معاملہ میں پچھ غلط حیلے بہانے بنا کرزائد وصول کر بھی لیا تو اللہ تو الی کوسب خبر ہے وہ اس کی سرادے گا۔

لِلْفُقُورَاءِ المهاجِرِينَ تركيب نحوى كاعتبارے لِلْفُقُورَاءِ كولِذِى القُورُ بنى كابدل قرارديا گيا ہے جواس ہے پہلی آیت میں فرکور ہے۔ (مظہری) اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جوعام بنیموں مسینوں اور مسافروں کوان کے فقر واحتیاج کی بناء پر مال فی کے ستحقین میں شار کیا گیا ہے ان آیات میں اس کی مزید تشری اس طرح کی گئی ہے اگر چہ حقدار اس مال میں تمام فقراء ومساکین ہیں لیکن پھر بھی ان میں یہ حضرات اور سب لوگوں سے مقدم ہیں، جن کی دین خد مات اور ذاتی اوصاف کما لات دیدیہ معروف ہیں، امام شافعی رَحِمَ کا للمائِحَتَ کی نے للہ مهاجرین کو وَلِدِی الْفُورُ بنی سے مدل قرار دینے کے بجائے فعل محذوف ہیں، امام شافعی رَحِمَ کا نظر مفسر علام نے اس کو اغ جائو افعل مقدر کے متعلق بدل قرار دینے کے بجائے فعل محذوف سے متعلق مانا ہے، اس کی مزید وضاحت تحقیق و ترکیب کے زیموان گذر چکی ہے، ملاحظ فر مالی جائے۔

ندکورہ آیت میں مال فئی کا میچے ترین مصرف بیان کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی مہاجرین کی فضیلت ان کے اخلاص اور ان کی راست بازی کی وضاحت ہے، جس کے بعد ان کے ایمان میں شک کرنا گویا قرآن کا انکار ہے، معاذ الله روافض جوان حضرات کو منافق کہتے ہیں یہ اس آیت کی کھلی تکذیب ہے الله تعالیٰ نے ان کے قلوب کو تقویٰ کے لئے آز مائے جانے کی گواہی دی ہے، ان حضرات مہاجرین کا الله اور اس کے رسول کے نزدیک بیمقام تھا کہ اپنی دعاؤں میں الله تعالیٰ سے ان فقراء مہاجرین کا وسلہ دے کردعافر ماتے ہے۔

(مغوی، مظہری)

وَالَّـذِیْنَ تَبوَّءُ و اللَّالَ وَالْاِیْمَانَ مِنْ قَبْلِهِم ، تَبَوُّءُ کِمعَیٰ مُهکانے بنانے کے ہیں،اوردار سے مراد دار ہجرت یا دارا بمان یعنی مدینہ طیبہ ہے مدینہ طیبہ کو دارا بمان کہنے کی وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ عرب کے تمام علاقہ جہاد اور فوج کشی کے ذریعہ فتح ہوئے مگر مدینہ طیبہ ایمان کے ذریعہ فتح ہوا۔ (مرملی)

اس آیت میں ایمان کا دار پرعطف کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انصار نے دار ہجرت میں ٹھکانہ بنایا اور ایمان میں ٹھکانہ بنایا جاسکے، اس لئے بعض ٹھکانہ بنایا حالانکہ ٹھکانہ بنایا جاسکے، اس لئے بعض حضرات نے کہا کہ یہاں ایک لفظ محذوف ہے یعنی آئے کہ صُوا الإیمان یعنی یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے دار ہجرت کوٹھکانہ بنایا اور ایمان میں مخلص اور مضبوط رہے، اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ واؤ بمعنی مع ہوتو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے ایمان کے ساتھ دار ہجرت کوٹھکانہ بنایا، مِنْ قَبْلِهِمْ کا مطلب ہے مہاجرین کے ہجرت کر کے آنے سے پہلے ایمان ان کے دلوں میں راسخ ہوکر پختہ ہو چکا تھا، انصار کی ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی کہ مہاجرین کو اللہ کارسول جو پچھ دے اس پر حسد اور انقباض محسوں خہیں کرتے، جیسے مال فی کا اولین مستحق مہاجرین کو قرار دیا گرانصار نے برانہیں مانا۔

(صحيح بحارى تفسير سورة الحشر)

وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اس آیت میں ایک عام ضابطہ بیان فرمایا گیا ہے کہ جولوگ اپنے نفس کے بخل سے نج کے تو اللہ کے نزدیک وہ بی فلاح اور کامیا بی پانے والے ہیں ، لفظ شح میں ، لفظ شح میں ، لیت سے بھر مبالغہ ہے اور وہ یہ کہ شح کا لفظ اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب بخیلی نفس میں خوب رچ بس کر پختہ ہوگئ ہو، مدیث شریف میں ہے کہ شح سے بچو، اس حرص نفس نے بی پہلے لوگوں کو ہلاک کیا ، اس نے انہیں خوزیزی پر آمادہ کیا اور انہوں نے مارہ کو اللہ کیا ، اس نے انہیں خوزیزی پر آمادہ کیا اور انہوں نے مارہ کو اللہ کیا ، اس نے انہیں خوزیزی پر آمادہ کیا وارہ انہوں نے محارم کو حلال کیا۔

وَالَّذِيْنَ جَاءُ وُ مِنْ بعدِهم يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْلْنَا (الآية) بيمال في كمستحقين كي تيسري فتم بي يعن صحابه كرام ويُحَالِنَكُ النَّهُ كُنْ وَالْمَا اللَّهُ النَّهُ النَّمُ النَّهُ النَّالِ النَّهُ النَّامُ النَّلِمُ النَّامُ النَّام

تک ہونے والے اہل ایمان وتقوی سب آ گئے ، کین شرط یہی ہے کہ وہ انصار ومہا جرین کومومن مانتے ہوں ، اور ان کے حق میں دعائے مغفرت کرنے والے ہوں نہ کہ آن کے ایمان میں شک کرنے والے اور ان پرسب وشتم کرنے والے اور ان کے خلاف اپنے دلوں میں بغض وعنا در کھنے والے ، امام مالک رَحِمَّکا للهُ تُعَالَیٰ نے اس آیت سے استنباط کرتے ہوئے یہی بات فرمائی اِنَّ الرافضی الّذِی یَسُبُ الصَّحابَةَ لَیْسَ لَهُ فِی مالِ اللّه بَی نصیبٌ لِعَدمِ اِتصافِهِ بِمَا مَدَ کَ اللّهُ بِه هؤلاءِ فِی قولهم رافضی کو جوصی ابد تَعَوَّلَا اللّهُ بَا اللّهُ بِه هؤلاءِ فِی قولهم رافضی کو جوصی ابد تَعَوَّلَا اللّهُ بَا اللّهُ بِي مَا مُلَا اللّهُ بَا اللّهُ بَا اللّهُ بَا اللّهُ بَاللّهُ بَا اللّهُ بِلّهُ اللّهُ بَاللّهُ بَا اللّهُ بَا اللّهُ بَاللّهُ بَا اللّهُ بَاللّهُ بَا اللّهُ بَا اللّهُ بَا اللّهُ بَا اللّهُ بَا اللّهُ ب

الكَوْر لَيْ الْمُ قَسَم فَى الاَرْبَعَةِ الْحُرِجْتُمْ مِنَ السَمَدِينةِ الْخُرِجُنَّ مَعَكُمُ وَكَا الْكِلْقِ وَهِم بَهُ وَالنَّهِم فَى الاَرْبَعَةِ الْحُرِجْتُمْ مِنَ السَمَدِينةِ الْخُرُجُنَّ مَعَكُمُ وَكَا الْطَيْعُ فِيكُمْ فِي خُدُلانِكِم الكَفُو لَيْنَ اللَّهُ ا

اگران ہے جنگ کی گئی تو یہان کی مدونہ کریں گے اور اگر بالفرض ان کی مدد پر آبھی گئے تو پیٹے پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں گ پانچوں جگرتم مقدر کے جواب کی وجہ ہے جواب شرط ہے استغناء ہے پھر بہود کی مدونہ کی جائے گی (مسلما نو ایقین مانو) تمہار کی
ہیبت ان منافقوں کے دل میں بہنبت اللہ کی ہیبت کے بہت زیادہ ہے اس کے عذاب کے مؤخر ہونے کی وجہ ہے بیاس لئے
ہیب کہ بینا بجھلوگ ہیں ، بیدینی بہود سب مل کر بھی او نہیں سکتے ، ہاں بیا ور بات ہے کہ قلعہ بند مقامات میں ہوں یاد یوار کی آٹر میں
ہوں اور ایک قراءت میں جداد کے بجائے ہے گہ ڈو ہے، ان کی لڑائی تو ان کے آب سے میں بین کی تو ت ہے گوآپ انہیں متحد بچھ
رہے ہیں گئی گمان کے برخلاف ان کے دل ایک دوسرے ہوا ہیں اس لئے کہ بیہ بے عقل لوگ ہیں ترک ایمان میں ان
لوگوں کی مثال ان لوگوں جیسی ہے جوان سے پچھ ہی پہلے گذرے ہیں، قر بی زمانہ میں اور وہ شرکین اہل بدر ہیں، جنہوں نے
اپنے کام کا وبال چھ لیا اس کا انجام قمل وغیرہ دنیا میں اور ان کے لئے آخرت میں در دناک عذاب تیار ہے نیز ان کی مثال
منافقوں کی بات سننے میں اور ان سے تخلف اختیار کرنے میں شیطان کے مانند ہے کہ اس نے انسان سے کہا کفر کر چنا نچے جب
منافقوں کی بات سننے میں اور ان سے تخلف اختیار کرنے میں ہیں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں اور اس کا یہ گولی ریا اور کر کہا تو (دونوں کا انجام میہ ہوا کہ آئش (دوزخ) میں ہمیشہ کے لئے رہیں گے تینی گراہ کرنے والا اور گراہ ہونے والا اور
عاقِبَدُ ہُمُ مَا) کواسم کان کے طور پر مرفوع بھی پڑھا گیا ہے، اور ظالموں کا فروں کی بھی مراہ کرنے والا اور گراہ ہونے والا اور عالموں کا فروں کی بھی مزا ہوئے والا اور

## عَجِقِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ ال

فِحُولَكَى ؛ اِخْوالُهُ مرفِی السُحُفُوِ اس عبارت کے اضافہ کا مقصدیہ بتانا ہے کہ قرآن میں جومنافقوں کو بونضیر (یہود) کا بھائی کہا گیا ہے یہ باعتبار کفر میں ہم ند ہب ہونے کے ہے ، نہ کہ باعتبار ہم نسب ہونے کے اس لئے کہ بنونضیروغیرہ یہود تھے ، اور منافقین کا تعلق اوس وخزرج سے تھا۔

قِوُّلْ اللهُ قَسَمِ فَى اربعةِ مواقع جارموا قع مين المعتم كا ہے جوتم محذوف پردالات كرتا ہے اوروہ چارمقام يہ بي اَ لَئِنْ أُخُوِ جُتُمْ اَ لَانُ أَحُر جُوُا اَ وَلَئِنْ قُوْتِلُوْا اَ وَلَئِنْ تُوْتِلُوْا اَ وَلَئِنْ نَصَرُوْهُم ايك پانچويں جگہ اور ہے اوروہ وَ إِنْ قُوْتِلُوْا اَ فَوْتِلُوْا اَ وَلَئِنْ اَنْ مُوْتِلُوا اِللَّهِ مَعْدر ہے۔

فَحُولُكَمْ) : وَاسْتَغُنْ مِهِ بِجُوابِ القسمِ لِينى جُوابِ قَمْ مَذُكُوره پانچوں جَگہ جُوابِ قَمْ كَ وَجِه سے جُوابِ شرط سے متعنیٰ ہے اس لئے كه قاعده معروف ہے كہ جب قتم اور شرط دونوں جمع ہوجائيں تو مؤخر كا جواب مُحذوف ہوتا ہے (ابن مالك نے كہا ہے)۔ وَاحْدِ فِنْ لَدَىٰ اِجْتِهِ مَا عِ شهر طِل و قَسْمِ جَمَع ہوجائيں ہے مؤخر كى جزاكولازى طور برجذ ف كرد ہے۔

وہ پانچ مقامات جوتتم محذوف کا جواب واقع ہورہے ہیں اور جن کی دلالت کی وجہ سے جواب شرط کو حذف کردیا گیا یہ ہیں: ① لَنَخُورُ جَنَّ ﴾ لَنَنْصُرَنَّكُمْ ﴿ لَا يَخُورُ جُونَ ﴾ لَا يَنْصُرُونَهُمْ ﴿ لَيُولُنَّ الْاَدْبَارَ.

قِوَّلْ كَى مُجتَمِعِينَ اس مِن اشاره ہے كہ جمِيْعًا. لَا يُقَاتِلُو نَكُمْ كَا شَمِر فاعل سے حال ہے۔ قِوَّلِ كَنَى مَضَلُهُ مُرفِى تَرْكِ الإِيْمَان اس عبارت كو محذوف مان كراشاره كرديا كه كَمَشَلِ الَّذِيْنَ الخ مَثْلُهُمْ مبتداء

محذوف کی خبر ہے۔

فَحُولَكَى : وَقُوعَ بِالرَّفُعِ اِسْمُ كَانَ ، عَاقِبَتَهُمَا مِن تاء برنصب اور رفع دونوں جائز ہیں، نصب کی وجہ بیہ کہ کان کی خبر مقدم ہاور أنَّهُ مَا فَی النَّارِ ، أنَّ اینے اسم وخبر سے لکر کان کا سم مؤخر ہے، اور تاء کے رفع کی صورت میں عَاقِبَتُهُ مَا کان کا سم ہواور انَّهُ مَا فِی النَّارِ جملہ ہوکر کان کی خبر۔

#### تَفَسِيرُوتَشِئِ

اکسٹر ترکالی الّذین نافقوا (الآیة) جیسا کہ پہلے گذر چکاہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے بونضیر کودس دن کے اندر مدینہ سے نکل جانے کا نوٹس بھیجا تو عبداللہ بن ابی اور مدینہ کے دوسرے منافق لیڈروں نے بونضیر کے یہودیوں کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ ہم دو ہزار جنگ جو بہا دروں کے ساتھ تمہاری مددکو آئیں گے اور بنوغطفان اور بنوقر بظہ بھی تمہاری حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں کے ،الہذاتم مسلمانوں کے مقابلہ میں ڈٹ جا واور ہرگز ان کے آگے ہتھیار نہ ڈالوا گرتمہارے ساتھ جنگ کی گئو ہم تہمارے ساتھ فکل کھڑے کہ گئو ہم تہمارے ساتھ نکل کھڑے ہوں گے، اس پراللہ تعالی نے بیآیت نازل فرمائی ،اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تر تیب نزولی کے اعتبار سے دوسرارکوع پہلے نازل ہوا ہے جبکہ بنونسیر مدینہ سے نکالے جاچکے تھے، دوسرے رکوع میں اہم ترین نازل ہوا ہے اور پہلارکوع اس کے بعد نازل ہوا ہے جبکہ بنونسیر مدینہ سے نکالے جاچکے تھے، دوسرے رکوع میں اہم ترین مضمون ہونے کی وجہ سے تر تیب قرآنی کے اعتبار سے اس کومقدم کردیا گیا ہے۔

وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ چِنانچِمنافقين كاجھوٹ واضح موكرسا منے آگيا، كه بوفضير جلاوطن كرديئے گئے كيكن بيان كى مددكونه يہنچہ اور ندان كى حمايت ميں مدينه چھوڑنے پر آمادہ موئے ،

وَلَئِنْ نَصَرُوهُ هُمْ أَى جَاءُ و لِنَصْوِهِمْ السِ إضافه كامقصدايك اعتراض كودفع كرنا --

اعتراض: اعتراض یہ ہے کہ اللہ تعالی نے پہلے فقرے میں فرمایا لَا یَـنْصُرُوْنَهُمْ اس کا مطلب ہے کہ منافقین یہود کی مدو
کونہیں آئیں گے، دوسر فقرے میں اللہ تعالی نے فرمایا و کینن نصو و ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہود کی مدد کو آئیں گے۔
چوکی ہے: جواب کا ماحصل یہ ہے کہ فسر علام نے لئن نصو و ہم کی نفیر جاء و لئن ضو ہم سے کر کے جواب دیدیا کہ یہ
بطور فرض کے ہے یعنی بالفرض والتقد مرید دے لئے نکلے بھی تو ان کی مدد نہ کریں گے، ور نہ توجس چیز کی فئی اللہ تعالی فرمادیں اس

السور فرض کے ہے یعنی بالفرض والتقد مرید دے لئے نکلے بھی تو ان کی مدد نہ کریں گے، ور نہ توجس چیز کی فئی اللہ تعالی فرمادیں اس

کا وجود کیونگرممکن ہے،مطلب بیہ ہے کہ اگر یہ یہود کی مدد کا ارادہ کریں بھی تو ان کی مدد نہ کرسکیں گے۔

لَانْتُمْ اَشَدُّ رَهْبَةً فِی صُدُورِهِمْ مِنَ اللهِ ذلِكَ بِالنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (مسلمانو! يقين مانو) كهتمهارى بيبت ان كه دلول ميں برنسبت الله كى بہت زيادہ ہے بياس لئے كه بيئا سمجھلوگ ہيں يعنى تمہارا خوف ان كى ناتمجى كى وجہ سے ہے ورنہ اگر بيسمجھ دار ہوتے توسمجھ جاتے كه مسلمانوں كا غلبہ وتسلط الله تعالى كى طرف سے ہے للہذا ڈرنا الله سے جائے نہ كه مسلمانوں سے نہ كہ مسلمانوں سے نہ كہ مسلمانوں سے نہ كہ مسلمانوں سے د

ب کیکے اللہ کے اللہ کا حوصانہیں رکھتے ،البتہ کی کی میں اللہ کا حوصانہیں رکھتے ،البتہ تعلق اللہ کی کی میں اللہ کی کی میں اللہ کی کی کی میں اللہ کی کی کے اللہ کی کی کے اللہ کی کہ کے اللہ کی کا حوصانہیں رکھتے ،البتہ تعلق میں میں میں میں اور تمہاری ہیں ،اور تمہاری ہیں ۔ اور تمہاری ہیں ۔ اور تمہاری ہیں ۔

تَخْسَبُهُ مُرَجَمِیْعًا و قُلُو بُهُمْ شَتّی یمنافقین کی دوسری کمزوری کابیان ہے، پہلی کمزوری پیٹی کہ دوہ بردل تھے خداسے درنے کے بجائے انسانوں سے ڈرتے تھے، دوسری کمزوری بیہ ہے کہ جن کوتم متحد وشفق سمجھ رہے ہویہ آپس میں ایک دوسرے کے سخت خلاف ہیں، جس بات نے ان کوجمع کر دیا ہے وہ صرف بیہ بات ہے کہ اپنے شہروں میں باہر سے آئے ہوئے (محمد میں بیشوائی اور فر مانروائی چلتے دیکھ کران سب کے دل جل رہے ہیں اور اپنے ہی ہم وطن انصار کومہا جرین کی پذیرائی کرتے دیکھ کر ان کے سینوں پرسانپ لوٹ رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی چیز ایسی نہتی جو ان کو ملا سکے، ہر ایک اپنی چودھراہ نے جاہتا تھا کوئی کسی کامخلص دوست نہتیا۔

اس طرح اللہ تعالی نے غزوہ بونضیر سے پہلے ہی منافقین کی اندور نی حالت کا تجزیہ کرے مسلمانوں کو بتادیا کہ ان کی طرف سے فی الحقیقت کوئی خطرہ نہیں ہے ، البذائمہیں بی خبریں من کر گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ جب تم بونضیر کا محاصرہ کرنے کے لئے نکلو گے تو بیدمنافق سرداردو ہزار کالشکر لے کر پیچھے سے تم پرحملہ کردیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ بنی قریظہ اور بنی خطفان کو بھی تم پرچڑ ھالائیں گے ، پیسے بلاف زنیاں ہیں جن کی ہوا آنے مائش کی پہلی گھڑی ہی نکالدیگی۔

تَكَمَشُلِ اللَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِم قَوِيْبًا (الآية) يبنوضيرى مثال كابيان ہاور الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَيْفسير مِيں حضرت عجام وَضَمَنُ لَللَّهُ مَعَاكَ فِي مِنْ قَبْلِهِمْ كَيْفسير مِيں حضرت ابن عباس تَعَاكُ النَّيْفَ فَافِي نَوْم ايا يهود كا قبيله بنوقينقاع مراد ہيں اور حضرت ابن عباس تَعَاكُ النَّفْ فَافْ نَوْم ايا يهود كا قبيله بنوقينقاع مراد ہو دونوں كا انجام بدقريبي زمانه ميں واضح ہو چكا تھا، كيونكه بنونفيركي جلاوطني كاوا قعه غزوهُ بدرواُ حدكے بحدوا قع ہواہ اور بنوقينقاع كاوا قعه بحق واقعهُ بدركے بحد پيش آيا تھا۔

#### غزوهٔ بنی قبیقاع:

غزوہ بن قینقاع ۱۵ شوال بروز شنبہ ۲ ھیں واقع ہوا، بنی قینقاع عبداللہ بن سلام کی برادری کے لوگ تھے جو کہ نہایت شجاع اور بہادر تھے، زرگری کا کام کرتے تھے مدینہ کے جو ہری بازار پران کا قبضہ تھا، مسلمان مردوں اورعورتوں کی بھی بازار میں ■ (مَعَنَرُم بِسَائِمُ لِسَائِمُ لِاَ ﷺ ﴾ است آمد ورفت تھی، آپ ﷺ نے بی نضیراور بنی قریظہ کے ساتھ بنی قدیقاع ہے بھی معاہدہ فرمایا تھا، سب سے پہلے بنی قدیقاع نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی جس کے نتیج میں آپ ﷺ نے با قاعدہ ان سے معاہدہ قسخ کرنے کا اعلان فرمادیا، اسی دوران بنوقیقاع کے ایک مسلمانوں اور یہود میں بنوقیقاع کے ایک مسلمانوں اور یہود میں بنوقیقاع کے ایک مسلمانوں اور یہود میں تکرار شروع ہوگئ اور یہوت تو میں میں بروھ جانے کی وجہ سے قبل وقبال کی نوبت آگئ، جس میں ایک مسلمان اورا یک یہودی ماراگیا، اسی دوران آپ ﷺ ان کے بازار میں تشریف لے گئے اور سب کو جمع کر کے وعظ ونصیحت فرمائی، آپ نے فرمایا:

'' اے گروہ یہوداللہ سے ڈروجیسے بدر میں قریش پر خدا کا عذاب نازل ہوا کہیں اسی طرح تمہارے اوپر بھی نازل نہ ہوجائے ،اسلام لے آواس لئے کہتم بقینی طور پرخوب پہچانتے ہو کہ میں بالیقین اللہ کا نبی ہوں جس کوتم اپنی کتابوں میں لکھا ہوا یاتے ہواوراللہ نے تم سے اس کاعہدلیاہے''۔

یہود بیسنتے ہی مشتعل ہو گئے،اور بیجواب دیا کہآپ اس غرہ میں ہرگز ندر ہنا جس کی وجہ سے ایک ناواقف اور ناتجر بہ کار قوم بعنی قریش سے مقابلہ میں آپ غالب آگئے، واللہ اگر ہم سے مقابلہ ہوا تو خوب معلوم ہوجائے گا کہ ہم مرد ہیں،اس پرحق جل شانہ نے بیآیت نازل فرمائی قَدْ کَانَ لَکُمْ آیَةٌ فِی فِئَتَیْنِ الْتَقَدَّا (الآیة).

بنوقینقاع مضافات مدینه میں رہتے تھے، آپ ﷺ نے بنی قینقاع کا محاصرہ فرمایا بنوقینقاع قلعہ بند ہوگئے بیمحاصرہ پندرہ شوال سے کیکرذی قعدہ کی ابتدائی تاریخوں تک جاری رہا، بالآخر مجبور ہوکر سولہویں روزیہ لوگ قلعے سے اتر آئے، آپ ﷺ ان کی مشکیں باندھنے کا حکم فرمایا۔

راُس المنافقین عبدالله بن ابی کی الحاح وزاری اور بے حداصرار کی وجہ سے قل سے تو درگذر فرمایا مگران کوجلا وطن کردیا گیا، اور ان کا بتمام مال بطور مال غنیمت کیکر مدینہ واپس تشریف لائے اس مال میں سے ایک خمس خودلیا اور بقیہ جارخس غانمین پرتقسیم فرمادیئے۔ (سیرتِ مصطفیٰ ملعضا)

کسمفل الشّیطان اِذْ قَالَ لِلاِنسَان اکفُورُ (الآیة) بیر یهوداور منافقین کی ایک اور مثال بیان فرمائی ہے کہ منافقین نے یہود یوں کو اس طرح بیارو مددگار چھوڑ دیا جس طرح شیطان انسان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، پہلے وہ انسان کو گراہ کرتا ہے اور جموٹے ہی کہد یتا جب انسان شیطان کے پیچھے لگ کر کفر کا ارتکا ب کر لیتا ہے تو شیطان اس سے براءت کا اعلان کر دیتا ہے، اور جموٹے ہی کہد دیتا ہے کہ میں تو اللّٰہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں اِڈق ال لِلانسان میں انسان سے اسم جنس مراد ہے، اور کہا گیا ہے کہ شیطان نے جس انسان سے اُئے فُور کہا تھاوہ برصیصانا م کا ایک را ب تھا، اس کے پاس ایک عورت آئی شیطان نے را ب کے دل میں وسوسہ ڈالا اس را بہب نے اس عورت کو اپنی سیطان نے اس کو زنا میں جتلا کردیا، جس کی وجہ سے وہ عورت حاملہ ہوگئ، را بہب نے بدنا می کے خوف سے اس کو تل کر کے دفن کردیا، ادھر شیطان نے قوم کو سارا واقعہ بتا دیا اور ذفن کی جگہ کی بھی نشاندہ ی کردی لوگوں نے عورت کی لاش کو برآ مدکر لیا اور را ہب کو تل کرنے کے لئے صومعہ سے نیچا تا را لیے ، اس وقت شیطان حاضر موا اور اس را بہب سے وعدہ کیا کہ اگروہ اسے بحدہ کر ہے تو وہ اسے ان کے ہاتھ سے بچا سکتا ہے، چنا نچر را بہب نے اس کو بجد میں میں موادور اس را بہب سے وعدہ کیا کہ اگروہ اسے بحدہ کر ہے تو وہ اسے ان کے ہاتھ سے بچا سکتا ہے، چنا نچر را بہب نے اس کو بجدہ سے وعدہ کیا کہ اگروہ اسے بچرہ کر ہے تو وہ اسے ان کے ہاتھ سے بچا سکتا ہے، چنا نچر را بہب نے اس کو بحد سے اس کو بیا تھ سے بچا سکتا ہے، چنا نچر را بہب نے اس کو بحد سے بھا سکتا ہے، چنا نچر را بہب نے اس کو بحد سے اس کو بیا کہ کہ کہ اس کو بیا کہ کو بیا کہ کو بیا کہ کہ کہ کہ کو بطری کے دورت کی اس کو بیا کہ کہ کو بیا کہ کو بیا کہ کو بیا کہ کو بیا کے باتھ سے بچا سکتا ہے کو بیا کہ کو برا کہ کو بھر کو بیا کہ کو بوجہ کے کہ کو بیا کی کو بیا کہ کو بیا کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کی بیا کو بیا کو بیا کو بیا کو بیا کو بیا کی بیا کو بیا کی بیا کو بیا کی بیا کو بیا

کردیا،اس کے بعد شیطان نے اس سے براءت ظام کردی۔

(جمل)

ورسط کی کیا (ذخیرہ) بھیجا ہے؟ اور (ہروقت) اللہ سے ڈرتے رہواور ہر خض غور کرلے کہ کل (قیامت کے دن) کے واسط کے مانندمت ہوجانا جنہوں نے اللہ (کے احکام) کو بھالہ یا یعنی اس کی اطاعت کور کر دیا تو اللہ نے بھی انہیں ان کی جانوں سے عافل کر دیا اس بات سے کہ وہ اپنی ذات کے لئے نیکی آئے بھیجیں، ایسے بی لوگ فاس ہوتے ہیں، اہل ناراور اہل جنت بہم ہرا پر نہیں، جواہل جنت ہیں وہی کا میاب ہیں، اور اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے اور اس کے اندر انسان کے مانند شعور پیدا کر دیا جاتا تو تو دیکھا اس کو کہ خشیت اللی سے وہ پست ہو کر پھٹا جاتا ہے ہم ان فہ کورہ مثالوں اندر انسان کے مانند شعور پیدا کر دیا جاتا تو تو دیکھا اس کو کہ خشیت اللی سے وہ پست ہو کر پھٹا جاتا ہے ہم ان فہ کورہ مثالوں کو کوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں تا کہ وہ غور کریں، پھر ایمان لے آئیں، وہی اللہ ہے اس کے سواکوئی معبود نہیں عائب اور حاضر یعنی پوشیدہ اور ظاہر کا جانے والا ہے وہ مہر بیان اور رحم کرنے والا ہے وہی اللہ ہے اس کے سواکوئی معبود نہیں، باد شاہ ہے سب با توں سے جواس کی شایان شان نہیں پاک صاف ہے، تمام نقائص سے سالم ہے اپنے رسولوں کی ان کے باد شاہ ہے سب با توں سے جواس کی شایان شان نہیں پاک صاف ہے، تمام نقائص سے سالم ہے اپنے رسولوں کی ان کے ہولی پی بندوں کے اعمال کا مشاہدہ کرنے والا ہے تو کی ہے جبار ہے اس نے اپنی گلوق کو بنایا جیسا جا ہا، برائی والا ہے ہولی کی بیان کی ہے ان چیز وں سے جواس کے لائن نہیں اللہ پاک ہے اس نے اپنی خور ہی پاکی بیان کی ہے ان چیز وں سے جواس کے لائن نہیں اللہ پاک ہے اس نے اپنی خور ہی پاکی بیان کی ہے ان چیز وں سے جواس کے لائن نہیں اللہ پاک ہے اس نے اپنی خور ہی پاکی بیان کی ہے ان چیز وں سے جواس کے لائن نہیں اللہ پاک ہے اس نے اپنی خور ہی پاک کی بیان کی ہے ان چیز وں سے جواس کے لائن نہیں اللہ پاک ہے اس نے اپنی خور ہی پاک کی بیان کی ہے ان چیز وں سے جو اس کے لائن نہیں اللہ پاک ہے اس نے اپنی خور ہی پاک کی بیان کی ہے ان چیز وں سے جواس کے لائن نہیں اللہ پاک ہے اس نے اپنی خور ہی اس کی سے جواس کے لائن نہیں کی جوال

کے ساتھ شریک کرتے ہیں وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا عدم سے وجود بخشنے والا صورت بنانے والا اس کے ننانو بہایت اچھے نام ہیں جن کے بارے میں حدیث وار دہوئی ہے اور حسنی اَحْسَنُ کامؤنث ہے، آسانوں اور زمین میں جو پچھ ہے سب اس کی یا کی بیان کرتی ہے وہی غالب حکمت والا ہے ایسا ہی اس سورت کے شروع میں گذر چکا ہے۔

## جَعِقِيق عَرِكُ فِي لِيَهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

فِحُولِكَى : تَسرَكُوْ اطَاعَلَهُ اس عبارت كاضافه سے اشارہ كرديا كه يہاں نسيان كے لازم عنی مراد ہیں جو كه ترك ہیں ،اس كے كه نسيان كے لئے ترك لازم ہے ، نه كه عدم حفظ والذكو .

فِيُوَلِّنَى اللهُ الل

#### تَفْسِيرُ وَتَشَيْنُ حَ

یّایُّهَا الَّذِیْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ اللهایمان کو خاطب کر کے انہیں تھیجت کی جارہی ہے اور کہا جارہا ہے، کرتقو کی اختیار کرو، اور ہرنفس اس بات برغور کرلے کہاس نے آخرت کے لئے کیاسامان بھیجا ہے۔

دوسری بات جوغورطلب ہے دہ ہیہ ہے کہ تن تعالی نے اس میں انسان کو اس پرغور وگار کرنے کی دعوت دی ہے کہ قیامت جس کا آنا بھتی بھی ہے اور قریب بھی ، اس کے لئے تم نے کیا سامان بھیجا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کا اصلی وطن آخرت ہے دنیا میں توبیہ چند دن کے لئے ویز بے پر آیا ہوا ہے ، اس کی بیشنلی تو آخرت کی ہے بینی بدھیقی طور پر آخرت کا باشندہ ہے ، جس طرح دنیا میں اپنے ملک سے ویز الے کر دوسر سے ملک جاتے ہیں اور وہاں جاکر گور تر آخرت کا باشندہ ہے ، جس طرح دنیا میں اپنے ملک سے ویز الے کر دوسر سے ملک والی جاکر گور تو کہ کے کہ کہاں ہے دنیا کا سامان مال ودولت کوئی گئی کر اپنے وطن کو نہ بیسے اور سراسر بھول جائے ، اور بیہ بات ظاہر ہے کہ یہاں سے دنیا کا سامان مال ودولت کوئی گئی سے دوسر سے ملک مال شقل کرنے کا جو طریقہ ہے کہ یہاں کی حکومت کے بینک میں جمع کر کے دوسر سے ملک کی کرنی عاصل کر سے جو وہاں چاتی ہے ، یہی صورت آخرت کے معاملہ میں جمع ہوجا تا ہے اور وہاں کی کرنی ثواب کی صورت میں اس کے لئے لکھ دی جاتی ہے وہ آج کے وہ آج کے اس کے بینک میں جمع ہوجا تا ہے اور وہاں کی کرنی ثواب کی صورت میں اس کے لئے لکھ دی جاتی ہے اور وہاں پہنچ کر بینے مال کی حوالہ کردی جاتی ہے ، کس قدر تا دان ہے وہ شخص جو آج کے لافف ولذت میں اپناسب کچھلٹار ہا ہے اور نہیں سو چتا کہ کل اس کے پاس کھانے کوروثی اور سرچھپانے کو جگہ بھی باتی رہے گیا بنین اپنا نے کی فکر میں ایسا منہمک ہے کہ رہے گیا بنین ؟ اس طرح وہ شخص بھی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہا ہے جو اپنی و نیا بنانے کی فکر میں ایسا منہمک ہے کہ رہے گیا بنین عن الک عافل مافل مافل مو کا ہے۔

فَانُسْهُمْ اَنْفُسَهُمْ لِیمَ ان لوگوں نے اللہ کو بھول اور نسیان میں کیا ڈالا در حقیقت خود اپنے آپ کو بھول میں ڈالدیا کہ اپنے نفع نقصان کی خبر نہ رہی، لیمی خدا فراموثی کا لاز می نتیجہ خود فراموثی ہے، جب آ دمی یہ بھول جاتا ہے کہ وہ کسی کا بندہ ہے تو لا زماوہ دنیا میں اپنی ایک غلط حیثیت متعین کر بیٹھتا ہے، اسی طرح جب وہ یہ بھول جاتا ہے، کہ وہ ایک خدا کے سواکسی کا بندہ نہیں ہے تو وہ اس ایک خدا کی بندگی تو نہیں کرتا جس کا وہ در حقیقت بندہ ہے اور ان بہت سوں کی بندگی کرتا رہتا ہے جن کا وہ فی الواقع بندہ نہیں ہے جوسراسرقانون دنیا کی بھی خلاف ہے۔

لَوْ اَنْوِلُنا هَذَا الْقُو آنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَايَتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اس آيت كامطلب يه كرقر آن جس طرح خداكى كبريائى اوراس كے صفور بندے كى ذمددارى اور جواب دى كوصاف صاف بيان كر دہا ہے،اسكافہم اگر پہاڑ جيسى عظيم مخلوق كونصيب ہوتا اوراسے معلوم ہوجاتا كہ اس كورب قدير كے سامنے جواب دى كرنى ہو وہ بھى خوف سے كانپ المُصاليكن چيرت كے لائق ہے اس انسان كى بے حسى اور بے فكرى كہ جس انسان كے دل پرقر آن كا بچھائر نہ ہو حالانكہ قر آن كى المُصاليكن چيرت كے لائق ہے اس انسان كى بے حسى اور بے فكرى كہ جس انسان كے دل پرقر آن كا بچھائر نہ ہو حالانكہ قر آن كى عظمت كے سامنے دب جاتا اور مارے خوف كے پارہ پارہ ہوجاتا، حضرت مولا ناشير احمد عثانى وَحِمَّكُلالْهُ مَعَاكُنْ كے والدمِحرم كى عظمت كے سامنے دب جاتا اور مارے خوف كے پارہ پارہ ہوجاتا، حضرت مولا ناشير احمد عثانى وَحَمَّكُلالْهُ مَعَاكُنْ كے والدمِحرم كى الكي طويل ظم كے تين شعر جوكل اور موقع كے كاظ سے موزوں ہيں قل كے جاتے ہيں۔۔۔ ﴿ وَوَاللّٰهُ عَلَائُمُ عَلَائُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَائِهُ ﴾ ﴿ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَائُمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَائِمُ كے تين شعر جوكل اور موقع كے كاظ سے موزوں ہيں قل كے جاتے ہيں۔۔ ﴿ وَاللّٰهُ عَلَائُمُ اللّٰهُ عَلَائِمُ اللّٰهُ الل

سنتے سنتے نغمہ ہائے محفل بدعات کو کان بہرے ہوگئے دل بدمزہ ہونے کو ہے آؤ سنوائیں تہہیں وہ نغمہ مشروع بھی پارہ جس کے لحن سے طور ہدی ہونے کو ہے حیف گر تاثیر اس کی تیرے دل پر کچھ نہ ہو کوہ جس سے خاشعاً متصدعا ہونے کو ہے

حضرت شاہ صاحب رَحِمَّ كُللهُ تَعَاكَ فرماتے ہیں كہ یعنى كافروں كے دل بڑ ہے تت ہیں كہ به كلام س كر بھی ايمان نہيں لاتے اگر پہاڑ سنیں تو وہ بھی دب جائیں، به يو كلام كی عظمت كاذكر تھا اگلی آیت ہو اللّه الّذِی لَآ اِللّه اللّه عَلَى الله عَیں معظم كی عظمت كاذكر ہے، قرآن مجید میں اگر چہ جگہ جگہ اللہ تعالی كی صفات بے نظیر طریقہ سے بیان كی گئی ہیں، جن سے ذاتِ اللّٰہی كا نہایت واضح تصور حاصل ہوتا ہے لیكن دومقامات ایسے ہیں جن میں صفات بارى كا جامع ترین بیان پایا جاتا ہے، ایک سورة بقرہ میں آیت الكرسی دوسر ہے سورة حشركی به آیات۔

روایات میں سورہ حشر کی ان تین آیتوں کھو اللّٰہ الّٰذِی لا اِلٰهَ الّٰا هُو سے آخرتک کی بہت فضیلت آئی ہمومن کو چاہئے کہ مجمع وشام ان آیات کی تلاوت کی پابندی رکھے۔



# مُرِقِّ الْمُرَّامِكُ وَيُثَلِثَ مِنْ الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُرَادِي الْمُرَادِي الْمُرَادِينِ الْمُراكِمُ الْمُرادِينِ الْمُراكِمُ اللّهِ الْمُراكِمُ اللّهِ اللّهُ الل

سُورَةُ الْمُمتَحِنَةِ مَدَنِيَّةٌ ثَلَاثَ عَشَرَةَ ايَةً.

سورہ ممتحنہ مدنی ہے، تیرہ آیتیں ہیں۔

بِسُورانله الرَّحُون الرَّحِيْدِ وَاللَّهُ الَّذِينَ امْنُوالْائِنَّ خِدُوْاعَدُونَ وَعَدُوكُمُ اَى كُفَّارَ سَكَّةَ الْكِيَاءَ تُلْقُونَ تُوصِلُونَ اللَّهُمْ قَصدَ النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُوَهُمُ الَّذِي اَسَرَّهُ اِلْيُكُمُ ووَرَّى بحُنين بِالْمُودَّةِ بَيْنَكُمُ وبَينَهم كَتَبَ حَاطِب بنُ أبيُ بَلْتَعَة اِلَيْهِمُ كِتَابًا بِذَٰلِكَ لِمَالَةً عِنْدَهُمْ مِنَ الْآوُلَادِ وَالْآهُل الْمُشُركِيُنَ فَاسُتَرَدَّه النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنُ أَرُسَلَهُ بِإِعْلامِ اللهِ تعالىٰ لَهُ بِذَٰلِكَ وقَبِلَ عُذُرَ حَاطِبِ فِيْهِ وَقُدْكَفُرُوْالِمِمَاجَآءَكُمُومِنَ الْحَقّ أَى دِين الإسلام وَالقُرُان يُخْرِجُونَ الرّسُولَ وَإِيّاكُمْ سِنُ سَكَّةَ بِتَضْييقِهِمُ عَلَيْكُمُ أَنْ تُؤْمِنُوآ اى لِاجُل أَنُ المَنْتُمُ بِاللَّهِ لِيَكُمْ الْكُنْتُمْ خَرَجْتُمْ هِهَادًا لِلْجهادِ فَيُسِيْدِنِي وَلْبَتِغَاءُمُوضَاتِي وَجُواب الشرط دَلَّ عليه مَا قَبُكَ أَى فَلَا تَتَحِذُوهُمُ أُولِيَاءَ تُسُرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ۚ وَأَنَا أَعُلُمُ مُ آلَخُفَيْتُمُ وَمَا أَعُلُنْكُمْ وَمَنْ يَتَفَعَلُهُ مِنْكُمْ اى إِسْرَارَ خَبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه وسلم إليهم فَقَدْضَلَّ سَوَاءَالسَّهِيْلِ الخَطاطريق الهدى والسَّواءُ في الأصل الوَسُطُ إِنْ يَتُقَفُّوكُمْ يَظُفُرُوا بِكُم لَيُّوْتُوْاللَّمُّوَا كُمَّا أَوْكَيْسُطُوٓ الكَيْمُ الْدِيَهُمْ بِالقَتُل الله عَلَيْ وَالضَّرُبِ وَالْسِنَّقُهُمُ بِالسَّوْءَ بِالسَّبِ والشَّتُم وَوَدُّوْا تَمَنَّوُا لَوْتَكُفُرُونَ ۚ لَنْ تَنْفَعَكُمُ الْحُامُكُمُ قَرَابَتُكم وَلَا أَوُلاكُكُمُ المُشُرِكُونَ الَّذِينَ لَاجُلِهِمُ اَسُرَدُتُمُ الخَبَرَمِنَ الْعَذَابِ فِي الْاخِرةِ يَوْمَالْقِيمَةُ عَفُصِلُ بالبناء لِلمَفْعُول والفَاعِلِ بَلِيُكُمُّ وبَينَهم فتكُونُونَ في البَعِنَّةِ وهُم فِي جُملةِ الكُفَّادِ في النَّاد وَاللَّهُ بِمَاتَعُمَلُوْنَ بَصِيِّر كَوْ تَكَانَتُ لَكُمْ أُسُورٌ بكسرالهمزة وضمِّهَا فِي المَوضِعَينِ قُدُوةٌ حَسَنَةً فِي إلرهيم اي به قَـولًا وفِعُلاً وَالَّذِيْنَ مَعَةُ مِنَ الـمُؤمِنِينَ إِذْقَالُوَالِقُوْمِهِمْ إِنَّا أُبُرَّا وَالْجَمْعُ مَرَى وَكَظُرِيبٍ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ اَنكَرُنَا كُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًّا بِتَحقِيقِ الهَمُزَتِين وإبْدَالِ النَّانِيةِ واوًا حَتَّى تُوْمِنُو الْإِللَّهِ وَحْدَ أَهَ إِلَّا قَوْلَ إِبْرِهِيمَ لِلَبِيهِ لِلْسُتَغْفِرَنَّ لَكَ مُستَثُنَى سِنُ أُسُوةِ اى فَلَيُسَ لَكُم

المن ا

التَّأْسِى بِهِ فِى ذَٰلِكَ بِأَنُ تَسُتَغُفِرُوا لِلْكُفَّارِ وَقُولُه وَمَّا آمُلِكُ لَكَمِّنَ اللَّهِ الى مِن عذَابِهِ وَثَوَابِه مِن أَنَّى عَلَيه مُستَثُنَى مِن حيث المُراد منه وان كان من حيث ظاهره مِمَّا يُتَأَسَّى فيه قُلُ فَمَن يَمُلِكُ لَكَم مِنَ اللَّهِ شيئًا واسْتغفارُه قَبُلَ اَن يَّتَبَيَّن له اَنَّهُ عَدُو للَّهِ كَما ذُكِرَ في براء قَ رَبَّنَا عَلَيْكُ لَكُولُكُ لَكَم مِنَ اللَّهِ شيئًا واسْتغفارُه قَبُلَ اَن يَّتَبَيَّن له اَنَّهُ عَدُو للهِ كما ذُكِرَ في براء قَ رَبِّنَا عَلَيْكُ وَكُلِكُ الْمَهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

تروع کی اللہ کے اللہ کے نام سے جو برامہر بان نہایت رقم والا ہے اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہومیرے اور السیخت میں کا فار مکہ کو دوست نہ بناؤ، تم تو ان کے پاس آلیسی دوسی کی وجہ سے نبی ﷺ کے ان سے جہاد کرنے کے ارادہ کا پیغام جھیجتے ہو، جس کو انہوں نے راز دارانہ طور پرتم کو بتادیا ہے اور ارادہ خنین کا ظاہر فر مایا۔

كَوْ اللَّهِ الْعَصْ الْعُول مِين وَدَّى بِخَلْبَوَ مِهِ وَكُوسِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنِ مِد

حاطب بن ابی بلتعہ نے اہل مکہ کے پاس اس محاملہ میں ایک خط بھیج دیا تھا، اس لئے کہ ان (اہل مکہ ) کے پاس ان (عاطب بن ابی بلتعہ ) کی مشرک اولا داوراہل خانہ تھے، چنا نچے حضور ﷺ نے وہ خطا اس محصلہ میں اللہ تعالیٰ کے (بذریعہ ) وی اطلاع دینے کی دجہ سے واپس منگا لیا تھا، جس کے ذریعہ وہ بھیجا تھا اور حاطب وی فی انگلاٹ کا اس محاملہ میں عذر قبول فر ما لیا تھا اور اس حق یعنی دین اسلام اور قر آن کے ساتھ جو تمہمارے پاس آچکا ہے کفر کرتے ہیں وہ پیغیر کو اور (خود) تمہمیں بھی مکہ سے ان کوئٹک کر کے محض اس وجہ سے نکالتے ہیں کہتم اپنے درب اللہ پر ایمان دکھتے ہوا گرتم میری راہ میں جہاد کے لئے اور میری رضا جو کی کے لئے اور میری رضا جو کی کے کئے اور میری رضا جو کی کے کئے اور میری رضا جو کی کے کئے تو کہ وجواب شرط جس پر اس کا ما تبل دلالت کرتا ہے ''فکلا تنگیخد کُو ہُم آو لِلِیاءَ'' ہے لینی ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، تو تم ان کے پاس دوتی کی وجہ سے خفیہ طور پر پہنچانے کا کام کرے گا وہ یقینا راہ راست سے جو بھی آپ کے پیغام کو خفیہ طور پر پہنچانے کا کام کرے گا وہ یقینا راہ راست سے بہک جائے گا یعنی راہ ہدایت سے بناؤ، تو تم ان کے پاس دوتی کی وجہ سے خفیہ طور پر پہنچانے کا کام کرے گا وہ یقینا راہ راست سے بہک جائے گا یعنی راہ ہدایت سے بخوبھی آپ کے پیغام کو خفیہ طور پر پہنچانے کا کام کرے گا وہ یقینا راہ راست سے بہک جائے گا یعنی راہ ہدایت سے بخوبھی آپ کے یہا میں وہ کے لئے تن بان درازی کر نے لگیں اور دل سے جائے گا یعنی راہ بیٹ کے اور تن کے لئے تم نے خفیہ پیغام رسائی کی ہے آخرت میں بھی کھر کر نے لگو، تمہاری قرابت داری اور تمہاری مشرک اولاد جن کے لئے تم نے خفیہ پیغام رسائی کی ہے آخرت میں عذاب سے دبچان کی میں بھی کام نہ آئیں گی ، اللہ تعالی قیامت کے دن تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا

(ی<u>۔ ف</u>ے صل) مجہول اورمعروف دونوں ہیں توتم جنت میں ہوؤ گے اوروہ منجملہ کفار کے دوزخ میں ہوں گے اور جو پچھیم (اُسُوة) ہمزہ کے کسرہ اور ضمہ کے ساتھ ہے، اوران کے مومن ساتھیوں میں قولاً دفعلاً بہترین نمونہ ہے جب کہ ان سب نے ا پن قوم سے کہا کہ ہم تم سے اور جن کی تم اللہ کے سوابند گی کرتے ہوان سب سے بیزار ہیں (بُرَء اءُ) بَرِی ءٌ کی جمع ہے، جیسا کہ ظرِیف کی جمع ظُروَفاءُ آتی ہے، ہم تہارے (عقائد) کے بالکل منکر ہیں کَفَرْنَا بِکم جمعیٰ اَنْکَرْنَا ہے، اور ہارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لئے بغض وعداوت ظاہر ہوگئی اَلْبَغُضَاءُ اَبدًا میں دونوں ہمزوں کی تحقیق اور ثانی کووا وسے بدل کر ، جب تک کہاللّٰہ وحدہ پرایمان نہ لا وُ،مگراپنے باپ سے ابراہیم علیج لاکھ کاٹھی کے قول کہ میں آپ کے لئے ضروراستغفار کروں گا میہ کے لئے استغفار کرنے لگو، اور مجھے خدا کے سامنے اس کے عذاب اور ثواب میں ہے کسی چیز کا اختیار نہیں حضرت ابراہیم ما لكنبين، (مَااَمْلِكُ) لأستَغْفِرَ قَ رِمعطوف إورباعتبارمراد كمشتنى إوراكرچه، مَا اَمْلِك، اين ظاهريعن معن وضعى كاعتبارسان ميس سے ب، جس كى اقتداء كى جائے (جيماك الله تعالى فرمايا) قل فَمَنْ يملكُ لكم من الله شيئًا، اور حضرت ابراہیم عَالِقَ لَا این کا اپنے والد کے لئے استغفار حضرت ابراہیم عَالِقَ لَا طَالِیْ کا اللّٰہ کا دشمن ظاہر ہونے سے پہلے تھا،جیسا کہ سورۂ براءت میں ذکر کیا گیا، اے ہمارے پروردگارہم تجھ پرتو کل کرتے ہیں اور تیری طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے، یہ حضرت ابراہیم علی کا کا اوران کے ساتھیوں کا مقولہ ہے، یعنی انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار! تو ہم کو کا فروں کی آز مائش میں نہ ڈال یعنی تو ان کوہم پر غالب نہ فرما کہ وہ یہ بچھنے لگیں کہ وہ حق پر ہیں اور فتنہ پر دازی کرنے لگیں ، بیعنی ہمارے بارے میں ان کے د ماغ خراب ہوجائیں ، اوراے ہمارے پروردگار! تو ہماری خطاؤں کومعاف کردے ، بے شک تو ہی اپنے ملک میں اور اپنی صنعت میں غالب حکمت والا ہے اے امت محمدید! یقیناً تمہارے لئے ان میں اچھانمونہ ہے میشم مقدر کاجواب ہے، اس مخص کے لئے (لِمَنْ) محمر، سے اعادہ جارے ساتھ بدل الاشتمال ہے کہ کفارے (ولی) دوسی رکھے، توالله تعالی اپنی مخلوق ہے بالکل بے نیاز ہے اوراپنے اطاعت گز اربندوں کی حمدو ( ثنا ) کاسز اوار ہے۔

## عَمِقِيقَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ ال

قِوُلْكَى، قَصَدَ النبیُّ ﷺ، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تُلُقُوْنَ، کامفعول محذوف ہے۔ قِوُلْكَى، وَرَّیٰ، یه تَوْدِیَةً کانعل ماضی ہے، تَوْدِیه کہتے ہیں، مقصد کو پوشیدہ رکھنا اورخلاف مقصد کو ظاہر کرنا، یا ایسالفظ بولنا جو ذو معنیین ہو، ایک معنی قریب ہوں اور دوسرے بعید، متعلم معنی بعید کا ارادہ کرے اور مخاطب معنی قریب مراد لے، جیسا کہ حضرت ابو بمرصدین و کو کافٹائ تقالی نے تعاقب کرنے والے دہمن کے سوال کے جواب میں فرمایا تھا: رَجُسلٌ یَهَدِیْدِنِی السَّبیل ہدایت کے معنی رہبری کرنے کے ہیں، رہبری دنیا کے راستہ کی بھی ہوتی ہے یہ معنی قریب ہیں اس لئے او لا ذہن اس معنی کی طرف سبقت کرتا ہے اور دوسرے معنی آخرت کی رہنمائی ورہبری کرنے کے ہیں یہ اس کے معنی بعید ہیں، حضرت ابو بمرصد لیق وکو کافٹائی نے بہی معنی مراد لئے تھے۔

قِوُلِیْ ؛ بِخَیْبَرَ ، یہ ناقلین کی تعیف ہے جے بِحُنیْنِ ہے،اس لئے کنزوہ خیبر ماہ محرم کے میں فتح مکہ سے ایک سال پہلے واقع ہوا ہے اور فتح مکہ ماہ رمضان ۸ھ میں پیش آیا ہے، یہ آیات فتح مکہ کے وقت نازل ہوئی ہیں اور خیبر اس سے پہلے ہی فتح ہو چکا تھا لہٰذا خیبر کی طرف تورید کی کوئی صورت نہیں بن سکتی۔

فِيُوْلِينَ ؛ بالمودة، مين باءسبيه -

فِحُولِكَ ؛ باعلام الله تعالى، يه فاستَرَدّه ، كُمتعلق بـ

قِوُلَى ؛ لِآجُلِ أَنْ امَنْتُمُ ، يها ثاره بهاس بات كى طرف كه أَنْ تُوْمِنُو ا ، بناويل مصدر موكر يُخوِجُو نَ كامفعول لا به - قَوُلَ كَنْ ؛ لِلْجِهَاد ، اس من اس بات كى طرف اشاره به كه جِهَا دًا مفعول لا بهونے كى وجه سے منصوب به اور إِنْ كُنتُم ، كا جواب شرط محذوف به جس پر "لا تتخذوا" ولالت كرتا به ، اوروه فكل تتخذو هم اولياء به -

قِوَلِكَ ؛ تُسرّون ، يه تلقون عبرل بـ

فَيُولِكُم : سَواءَ السَبيل، ياضافت صفت الى الموصوف م،اى السبيل السواء.

قِوْلِلَّمُ : لوتكفرون، لو بمعنى أنْ مصدريهاى تمنوا كفركم.

فِيُولِكُم : مِنَ الْعَذَابِ، لَنُ يَنْفَعَكُمْ مَنْ كَمُتَعَلَق مِـ

فَيُوكُولَنَى ؛ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ ، الريه لَن مَنْفَعَكُمْ سِي مَعْلَق بُوتُواس وقت يَوْمَ الْقِيلَمَةِ پروقف بوگااور يَفْصِلُ سے جملہ متانفہ بوگااور بی بھی درست ہے کہ اپنے مابعد یَفْصِلُ سے معلق بو،اس صورت میں اَوْ لَا دُکُمْ پروقف بوگا،اور يَوْمَ القِيلَمَةِ سے جملہ متانفہ بوگا۔ القِيلَمَةِ سے جملہ متانفہ بوگا۔

قِوَّوُلْنَى : إِنَّا بُرَء اوَّا جمع بَرِيءٍ كَظَرِيْفٍ لِعِيْ جَس طرح ظريف كَ جَمِع ظُرَفَاءُ آتَى جاس طرح بَرِيءٌ كَ جَمِع بُرء اوُّا آتَى ہے۔

فِيَوْلَهُ ؛ وَإِبْدَالِ الثانية وَاوًا لَعِن أَبدًا كُو وَبَدًا بَهِي رُوه سَلَّت إِيلَ

فَوَّوُلْكَى : مستنكَى مِنْ أَسُوةٍ لِينَ إِلَّا قَولَ إِبْرَاهِيْمَ الْحَقَدُ كَانَتُ لَكُمْ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيْم سَمَتْنَى فَوْلَ أَنْ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّا اللللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّلْمُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

فَحُولَكَى : الله قَوْلَ إِبْرَاهِيُمَ لِأَبِيهِ لَآسَتغَفِرَنَّ لَكَ، إلّا قَوْلَ إِبْرَاهِيُم الخَمْ مَثْنَى ہے اور سابق مِن قَدْ كَانتُ لَكُمْ السُوَدة حَسَنَة مثنی منہ ہے، اس كا مطلب ہے ہے حضرت ابراہیم علی اللہ اللہ قول و فعل قابل تساسی ( یعن قابل اقتداء ) ہے مگران کا قول لا سُتغفور ت لك المنح قابل تأسِی نہیں ہے، خلاصہ یہ کہ حضرت ابراہیم علی اللہ اللہ قابل تاسی نہیں کہ ہم بھی کا فر کے لئے استغفار کر سکیں گویا کہ کا فر باپ کے کافروالد کے لئے استغفار کر سکیں گویا کہ کا فر باپ کے لئے استغفار کرنا حضرت ابراہیم علی اللہ اللہ کے لئے خاص ہے دوسروں کیلئے اس بارے میں حضرت ابراہیم علی اللہ اللہ اللہ کا فراہ واقتداء جائز نہیں۔

فَحُولُكَى ؛ وَمَا أَمْ لِكُ لَكَ مِنَ اللّه مِنْ شَيْءٍ ، كاعطف لَاسْتَغْفِرَ قَ لَكَ پِہاور معطوف ومعطوف عليه كاتم ايك جي ہوتا ہے ، تو مطلب يہ ہوا كه ابرا ہيم علي كائل الله عن والد سے فر ما يا كه : بين آپ كے لئے استغفار كروں كا ، اور يہ كافر ما يا كه بين آپ كے لئے استغفار كروں كا ، اور يه كا فر ما يا كه بين آپ كے لئے كسى نفع ونقصان كا اختيار كھتا ، كو يا كه حضرت ابرا ہيم علي كائل كا ختيار كہيں او آپ يك لئے كسى نفع ونقصان كا اختيار كو سكرى يك مين آپ كے لئے الله كي طرف سے كسى نفع ونقصان كا اختيار مهيں ركھتا ، ان دونوں با توں كو إلَّا قَولَ ابو اهيم كه كرقابل اقتداء ہونے سے خارج كرديا ، حالا تكه دوسرى بات يعنى مَا اَمْلِكُ لَكُ مُن يَّمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّهِ شَيْئًا ، ہے (سورہ فُحَ كَ آيت : قُلْ فَمَنْ يَسْلِكُ لَكُمْ وَن شَيْءِ اور سورہ فُحَ كَ آيت : قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ الْخ مِن شَيْءِ اور سورہ فُحَ كَ آيت : قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ الْخ مِن شَيْءِ اور سورہ فُحَ كَ آيت : قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمُ الْخ مِن شَيْءِ اور سورہ فُحَ كَ آيت : قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمُ الْخ مِن شَيْءِ اور سورہ فُحَ كَ آيت : قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمُ الْخ مِن شَيْءِ اور سورہ فُحَ كَ آيت : قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمُ الْخ مِن شَيْءِ اور سورہ فُحَ كَ آيت : قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمُ الْخ مِن تعارض ہوتا ہے بعنى مَا اَمْلِكُ لَكُ مُن اللّهِ مِنْ شَيْءِ اور سورہ فُحَ كَ آيت : قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمُ الْخ مِن تعارض ہوتا ہے۔

اعتراض: اعتراض کا خلاصہ یہ کہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیم کا کھا کا کے جرقول وقعل کو قابل سائستی لینی قابل اقتداء قرار دیا ہے آمران میں سے کا فرکے لئے استغفار کو قابل اقتداء جونے سے مشکیٰ کر دیا ہے اور اس مشکیٰ پروَ مَسا اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّهِ مِنْ شَیْء کا عطف کیا ہے اور یہ بات مسلم ہے کہ عطوف علیہ اور معطوف کا حکم ایک ہی ہوتا ہے؛ لہذا مَسا اَمْلِكُ لَكَ اللهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ ا

چَوُّلِی ؛ کَنی بِهِ عَنُ اَنَّهُ لَا یَمْلِكُ لَهُ غَیْرَ الإسْتِغُفَار ، ہے ذکورہ اعتراض کا جواب دیا گیاہے ، جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ مَااَمْ لِكُ لَكَ مِنَ اللّٰه مِنْ اللّٰه اللّٰه مِنْ اللّٰه اللّٰه کومعطوف علیہ یعنی لاَسْتَغْفِرَ گَ لَكَ اللّٰه اللّٰه کومعطوف علیہ یعنی لاَسْتَغْفِرَ گَ لَكَ اللّٰه اللّٰه اللّٰہ کومعطوف علیہ یعنی نہ تو کا فرے لئے استغفار کرنا قابل اقتداء اور نہ یہ کہنا قابل اقتداء ہے کہ میں آپ کے لئے اللّٰہ کی جانب سے کی نفع ونقصان کا مالک نہیں ، حالانکہ دوسری بات آیت فتح کی روشنی میں قابل اقتداء ہے۔

- ﴿ (مَنْ مَ مَدَالِثَهِ لِيَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

#### خلاصة كلام:

خلاصہ کلام یہ کہ ابراہیم علی کھ کا قول مَا اَمْلِكُ لَكَ النج معنی مرادی کے اعتبار سے قابلِ اقتداء ہے؛ مگر معنی وضعی کے اعتبار سے قابلِ اقتداء نہیں ہے، مفسر علام کے قول مشٹیٰ مِنْ حَیْثُ المواد منه وَإِن کان من حیث ظاهر م مما یُتَأشّی فیه کا یہی مطلب ہے۔

#### م*ذ*کورهاعتراض کا دوسراجواب:

قِوُلْكَى ؛ وَمَا اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّه مِنْ شَيْءٍ ، يمتثنى كاتمته باصل متثنى لاستَغفِرتَ الخ ب، وَمَا اَمْلِكُ لَكَ جَلَه عاليه و فَ كَ وجه مع كلامنصوب باور مجموعه كاستناء سي تمام احوال سے استناء لازم نہيں آتا، لهذا متنى كا آخرى جزء يعنى وَمَا اَمْدِه عَلَى وجه مع كلامنصوب باور مجموعه كاستناء سي تمام احوال سے استناء لازم نهيں آتا، لهذا متنى كا آخرى جزء يعنى وَمَا الله كلك لك المنع جودراصل متنى كے لئے قيد به ، قابل تساقيل موقى به فعور د الاستناء نفس الاستغفار لا قيده يعنى اصل متنى نفس استغفار به نداس كى قيد مَا المُلك لك النع.

فَحُولَكَ ؛ لِمَنْ كَانَ ياعادهٔ جارك ساتھ لَكُمْ كَى مُحْمَّ مسر بدل الاشتمال بے مجیح توبیہ كدبدل البعض بے،اس لئے كدليمن كان يَوْجُو الله ، كُمْ كابعض بے،البت بعض اوقات بدل الاشتمال كا اطلاق بدل البعض پر ہوجا تا ہے (كسا صوح الوضى) اور جن حضرات نے ممير سے بدل واقع ہونے كومنع كيا ہے، تو انہوں نے بدل الكل كومنع كيا ہے اور سيبويہ كيز ديك بدل مطلقا جائز ہے۔

قِوَّ لَكَ ؛ مَنْ يَتُولَى شرط به اورجواب شرط محذوف به اس كي تفسير فوب الله على نفسه ، الله تعالى كا قول في الله الله الله على نفسه ، الله تعالى كا قول في الله الله جواب كي علت به -

### ێٙڣٚؠؗؽۅڷۺٛ*ڂ*ڿٙ

#### شان نزول:

یآ یگھا الَّذِیْنَ امَنُوْ الَا تَتَّخِذُوْ اعَدُوِی وَعَدُوَّ کُمُ اَوْلِیَاء اسورت کے مضمون سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت کے نزول کا زمانہ منافی اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ

#### واقعه كى تفصيل:

مشرکین مکداور نبی بین بین کے درمیان حدید میں جومعاہدہ ہواتھا، اہل مکہ نے اس کی خلاف ورزی کی اس لئے رسول اللہ بین مکہ اور نبی بین کی خفیہ طور پر تیاری شروع فر مادی، اس پر وگرام کوصیغهٔ راز میں رکھا گیا اور چند مخصوص صحابہ کے علاوہ آپ بین بین کی خفیہ طور پر کیا گیا تا کہ دشمن کوقبل آپ بین کونہ بتایا کہ آپ بین بین کی بین کا درشمن کوقبل کے طور پر کیا گیا تا کہ دشمن کوقبل از وقت مسلمانوں کی سرگرمیوں اور ان کے منصوبوں کا پہتہ نہ چل سکے، حضرت حاطب بن الی بلتعہ وَ مَحَافَلَهُ ایک صحابی ہیں، جو کہ بدر بین میں سے تھے، یمن کے رہنے والے تھے مکہ مرمہ سے ہجرت کرکے مدینہ میں بود وہاش اختیار کرلی تھی، مکہ والوں سے ان کی کوئی رشتہ داری نہیں تھی۔

انہوں نے سوچا کہ میں قریش مکہ کوآپ بیسے کی مکہ پر جملہ کی تیاری کی اطلاع دے کرایک اصان کردوں؛ تا کہ وہ اس احسان کے بدلے ان کے بیوی بچوں کا خیال رحمین، اتفاق سے اسی زمانہ میں مکہ معظمہ سے ایک عورت آئی جو پہلے بنی عبدالمطلب کی لونڈی تھی، اس نے آزادہ وکر گانے بجانے کا کام شروع کردیا تھا، اس کا نام سارہ تھا اس نے مدینہ آکرآپ بیسے اپنی تنگ وئی کی شکایت کی اور پچھ مالی مدد کی طالب ہوئی، رسول اللہ بیسی نے اس سے دریافت فرمایا کہ کیا جرت کر کے آئی ہو؟ تو اس نے کہانہیں، اس کے بعد دریافت فرمایا کیا تم مسلمان ہوکر آئی ہو؟ اس کا جواب بھی فنی میں دیا، تو آپ بیسے کی وچھا کہ بھرتم یہاں کسی غرض سے آئی ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ بیسی کھی کہ کے اعلیٰ خاندان کے لوگ سے آپ باب میرا گذارہ مشکل سے میرا گذارا تھا، مکہ کے بڑے براس میں خرص سے آئی ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ بیسی کی اور آپ لوگ یہاں آئی ہوں، آپ بیسی نے فرمایا: تم تو مکم مکم میں بیشہ درمغنیہ ہووہ مکہ کے نوجوان کیا ہوئے (جو تھر پر دو بے بیسے کی بارش کرتے تھے) اس نے کہا واقعہ بدر کے بعدان کی تقریبات جشن طرب ختم ہو بھی ہیں، اس وفت سے جھے کی نے نہیں بلایا، رسول اللہ بیسی بلایا، رسول اللہ بیسی کی بارش کرتے تھے) اس نے کہا واقعہ بدر کے بعدان کی تھر بیات جشن طرب ختم ہو بھی ہیں، اس وفت سے جھے کی نے نہیں بلایا، رسول اللہ بیسی بلایا، رسول اللہ بیسی کی بارش کرتے تھے) اس نے کہا واتعہ بدر کے بعدان کی تغیب دی بات بھن طرب ختم ہو بھی ہیں، اس وفت سے جھے کی نے نہیں بلایا، رسول اللہ بیسی کی بارش کرتے تھے) اس نے کہا واتعہ کواس کی مدد کی تغیب دی بات بھن میں میں اس کواس کی مدد کی میں بلایا، رسول اللہ بیسی کی بارش کرتے تھے) اس نے کہا واتعہ کیا کہا کہا کہ کر خصر کی بیسی بلایا، رسول اللہ بیسی کی بارش کرتے تھے) اس نے کہا واتعہ کواس کی مدد کی بیسی کی بارش کرتے تھے) اس نے کہا کہا کہا کہا کہ کواس کی بیسی کی بارش کرتے تھے) اس نے کہا کہا کہ کہا کہ کہ کے کہا کہ کواس کی بیسی کی بارش کر کے تھے کہا کہ کہا کہ کہ کہا کہ کواس کی بیسی کے کہا کہ کو بیسی کی بیسی کے کہ کی بیسی کی بیسی کے کہ کے کہ کے کہ کی بیسی کی کو بیسی کی بیسی کی بیسی کی کو بیسی کی بیسی کی بیسی کی بیسی کی بیسی کی

جب وہ مکہ جانے گی تو حضرت حاطب بن ابی بلتعہ تؤکنانگانگانگان اسے ملے اور چیکے سے اس کو بعض سر داران مکہ کے نام

ایک خط دے دیا اور دس دینار دیئے ، تا کہ وہ راز فاش نہ کرے اور بی خط مکہ کے سر داروں کو پہنچادے بعض روایتوں میں دس

دیناروں کے ساتھ ایک چا دردیئے کا بھی ذکر ہے (اعراب القرآن بحوالہ قشیری والعلمی ) ابھی وہ مدینہ سے روانہ ہی ہوئی تھی کہ

اللہ تعالی نے بذریعہ وحی اس واقعہ کی اطلاع آپ بین اللہ کو دے دی ، آپ بین ایک نے فورا ہی حضرت علی تؤکنانگانگائے ، حضرت

زیبر تؤکنانگانگانگانگانگانگانگانگائے اور حضرت مقداد بن اسود تؤکنانگانگائے کو اس کے پیچے روانہ کیا (بعض روایات میں دوسرے ناموں کا ذکر

ہے ) اور حکم دیا کہ تیزی سے جاؤ ، روضہ خاخ کے مقام پر ایک عورت ملے گی جس کے پاس مشرکین کے نام حاطب تؤکنانگانگائے کا ایک خط ہے جس طرح بھی ہواس سے وہ خط حاصل کرواگروہ دیدے تو اسے چھوڑ دینا اگر نہ دی تو اس کوئل کردینا۔

--- ﴿ (وَكُزُم بِبَاشَنِ ] > -

#### خط كامتن:

اَمَّا بعد! فِـانٌ رسـول الله قَدُ تَوَجَّهَ اِلَيْكم بجيش كالليل يَسِير كالسَّيْل، واقسم بِالله لَوْلَمُ يسِر اليكم اِلّا وَحْدَهُ لَاَظْفَرَهُ الله بكم، وَلَآنْجَزَلَهُ مَوْعِدَهُ فِيْكم، فِانَّ الله وَلِيُّهُ وَنَاصِرُهُ.

تر خوب کی ایسانشکر کے بعد، بے شک اللہ کے رسول تمہاری طرف متوجہ ہوئے ہیں ایبالشکر لے کر جو ( کثرت میں ) رات کی مانند ہے اور چلنے میں سیلا ب کی مانند ہے، اور میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں اگر وہ تمہاری طرف صرف اکیلے ہی متوجہ ہوتے تو بھی اللہ تعالی یقیناً ان کوتم پر فتح عطافر ماتا اور ان سے تمہارے بارے میں اپنے وعدے کی ضرور تھیل فرماتا، بلاشبہ اللہ اس کا والی اور ناصر ہے۔

### حاطب بن الى بلتعه وَفَكَ اللهُ تَعَالِكُ ٱب عَلِينَا عَلَى خدمت مين:

آپ ﷺ نے حاطب تفخانفائنگائے سے پوچھاتم نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ میں نے یہ کام کفر وار تداد
کی وجہ سے نہیں کیا بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ دیگر مہاجرین کے رشتہ دار مکہ میں موجود ہیں جوان کے بال بچوں کی حفاظت
کرتے ہیں، میراو ہال کوئی رشتہ دار نہیں ہے تو میں نے یہ سوچا کہ میں اہل مکہ کو پچھاطلاع کر دوں تا کہ وہ میرے احسان مندر ہیں

حرتے ہیں، میراو ہال کوئی رشتہ دار نہیں ہے تو میں نے یہ سوچا کہ میں اہل مکہ کو پچھاطلاع کر دوں تا کہ وہ میرے احسان مندر ہیں

حرتے ہیں، میراو ہال کوئی رشتہ دار نہیں ہے تو میں نے یہ سوچا کہ میں اہل مکہ کو پچھاطلاع کر دوں تا کہ وہ میرے احسان مندر ہیں

اور میرے بچوں کی حفاظت کریں، آپ ﷺ نے ان کی سچائی کی وجہ سے انہیں کچھنیں کہاتا ہم اللہ نے تنبید کے طور پریہ آیات نازل فرمادیں، تاکہ آئندہ کوئی مومن کسی کا فرے ساتھ اس طرح کا تعلق مودت قائم نہ کرے، سورہ ممتحنہ کی ابتدائی آیتی اس واقعہ کے سلسلہ میں نازل ہوئی ہیں۔ (صحیح بعادی تفسیر سورہ المستحدہ، صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابہ)

تُلْفُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ (الآیة) مطلب بیہ کہ بی ﷺ کی خفیہ باتیں ان تک پہنچا کران سے دوستا تعلق قائم رکھنا چاہتے ہو، حالا نکہ تم کومیرے اور اپنے دشمنوں کے ساتھ دوتی کے تعلقات قائم نہیں کرنے چاہئیں کفارکواس شم کے خطاکھتا بیان کوروشی کا پیغام دینا ہے، اپنے اور خدا کے دشمنوں سے دوتی کی تو قع رکھنا سخت دھوکا ہے اس سے بچنا چاہئے، اور بیات یا در کھو، کہ کا فرجب تک کا فرج دوست نہیں ہوسکتا، شرک اور کفر کی وجہ کہ کا فرج دوست نہیں ہوسکتا، شرک اور کفر کی وجہ سے تہارا اور ان کا کوئی تعلق نہیں ہوسکتا، اللہ کے پرستاروں کا بھلا غیر اللہ کے بچاریوں سے کیا تعلق؟

الم المنور من الرسول والمالية المنور الآية المنور الآية المنور الآية المنور الآية المنور الم

اِنْ يَشْفَفُوْ كُمْرِيكُونُوْ الْكُمْرَاعُدَاءً يعنى ان كافرول سے بحالت موجودہ كى بھلائى كى اميد مت ركھو، خواہ تم كتنى بى روادارى اوردوتى كا اظہار كرلوگے وہ بھى تہارے خير خواہ نہيں ہوسكتے ، انتہائى روادارى كے باوجودا گرتم پران كا قابوچ ھے جائے تو كسى قتم كى برائى اور دشنى سے درگذرنہ كرين گے ، زبان سے ہاتھ سے ، غرضيكہ ہر طرح سے ايذاء پہنچا كيں گے ، اور ان كى بيہ خواہش ہوگى كەتم كفريس واپس بليث آؤ، كياا يسے شريراور بد باطن اس لائق ہيں كمان كودوستانہ بيغام بھيجا جائے۔

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا (الآية) يعنى كافرول كوہم پرغلبه اور تسلط عطانه فرما،اس طرح وہ مجھیں گے كه وہ تن پر ہیں، یوں ہم ان کے لئے فتنه كاباعث بن جائیں گے۔

عَسَى اللهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمُ وَنَهُمُ مِن كُفَّارِ مِنَّةَ طَاعَةً لِلْهِ تعالى مَّوَدَّةً بِاَن يَهُدِيهُمُ لِلاِيمَان فيصِيرُوا لَكُمُ اَولِياءَ وَاللهُ عَدِيهُمُ لِلاِيمَانِ فَيَصِيرُوا لَكُمُ اَولِياءَ وَاللهُ عَدِيرًا عَلَىٰ ذلك وقَدْ فَعَلَهُ بَعُدَ فتح مَكَّة وَاللهُ عَفُورً لهم مَا سَلَفَ تَحَيَّمُ بِهِمُ لَيَهُمُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَىٰ ذلك وقَدْ فَعَلَهُ بَعُدَ فتح مَكَّة وَاللهُ عَفُولَ لهم مَا سَلَفَ تَحَيَّمُ بِهِمُ لَيَهُمُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

﴿ (مَكُونَ مُ مِسَكِلِينَهُ وَا

اَلَّذِينَ وَتُقُسِطُوا اللَّهُمُ بِالقِسُطِ أَى العَدْلِ وَهذَا قَبُلَ الاَسرِ بِالجِهَادِ الْاَللَّهُ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿ العَادِلِينَ إِنَّكَايَنْهُكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتُلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَخَرُجُوكُمُ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُولَ عَاوَنُوا عَلَى إِحْرَاجِكُمُ أَنْ تَوَلُّوهُمْ مَدلُ اشْتِمالِ مِن اَلَّذِينَ تَتَّخِدُوهُمُ اَولِيَاءَ وَمَنَ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَلِكَهُمُ الظَّلِمُونَ۞ لَاَيُّهُا الَّذِينَ الْمَنُولَ إِذَا لِمَاءَكُمُ الْمُؤْمِنْكُ بِٱلْسِنَتِهِنَّ مُهْجِرَتٍ مِنَ الكُفَّارِ بَعُدَ الصُّلُح مَعَهُمُ فِي الْحُدَيبِيَةِ عَلَيٰ أَنَّ مَن جَاءَ منهم إلَى المُؤمنِين يُرَدُ **فَالْمُتَحِنُولُكُنَّ** بِالحَلفِ انهِ ن ماخَرَجُنَ الَّا رغَبَةً في الاسلام لَا بُغضًا لِاَرُواجِهِنَّ الكُفَّارِ وَلَا عِشُقًا لِرِجَالِ مِنَ الـمُسلِمِينَ كَذَا كَانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُحُلِفُهُنَّ اللهُ اعْلَمُ الْفِي عَلَيْهُ وَسُلَم يُحُلِفُهُنَّ اللهُ اللهُ عَلَيه وسلم يُحُلِفُهُنَّ اللهُ اعْلَمُ اللهُ عَلَيه وسلم يُحُلِفُهُنَّ اللهُ اعْلَمُ اللهُ عَلَيه وسلم يُحُلِفُهُنَّ اللهُ اللهُ عَلَيه وسلم يُحُلِفُهُنَّ اللهُ اللهُ عَلَيه وسلم يُحُلِفُهُنَّ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وا بالحلفِ مُؤُمِنْتٍ فَلَاتَرْجِعُومُنَ تَرُدُّوهُنَ لِكُفَّارِ لَاهُنَّ حِلَّ لَهُمْ وَلِاهُمْ وَكِلْهُمْ وَكِلْهُمْ وَكِلْهُمْ وَكُلْهُمْ وَالْوَهُمْ اللهُ الكُفَّارِ لَاهُنَّ حِلْ لَهُمُ وَلَاهُمْ وَيَحِلُّونَ لَهُنَّ وَانُوهُمْ اللهُ المُفَارَ اَرُواجَهُنَّ مِّ**مَّااَنُفَقُولَ** عَلَيْهِنَّ مِنَ المُهُورِ وَلِا لَهُ الْمُكُورِ عَلَيْكُمُ اَنْ تَنْكِمُوكُنَّ بِشَرَطِهِ اِلْاَلْيَتُمُوهُنَّ أَجُورُكُنَّ مُهُورَهُنَّ اللهُ ورَهُنَ وَلَاثُمُسِكُوا بالتَشديدِ وَالتَخفِيفِ بِحِصَمِ الكَوافِرِ زَوْجَاتِكم لِقَطْع اسْلَامِكُم لها بِشَرطه او اللَّاحقَاتِ بِالمُشُرِكِينَ مُرْتَدَاتٍ لِقَطْع اِرتدادِهن نِكَاحَكم بشَرطه وَسُكَلُوا أَطُلُبُوا مَا اَنْفَقْتُمْ عَلَيهنَّ مِنَ المُهُور فِي صُورَةِ الإرْتِدادِ سِمَّنُ تَزَوَّجَهُنَّ سِنَ الكُفَّارِ وَلْيَسْتَكُوْ المَّالْفَقُولُ على المُهَاجرَاتِ كَمَا تَقَدَّم أَنَّهم يُؤتونه ذَلِكُمْ كُكُمُ اللهِ يَكُلُمُ رَبِّينَكُمْ به وَاللهُ عَلِيم حَكِيمُ وَإِنْ فَاتَّكُمْ شَيَّ مُعِنِّ أَزْوَاجِكُمُ اللهِ يَكُلُم بنهُن او شَيءٌ من مُهُورهنَّ بالذَّهابِ الْكَالُكُفَّارِ مُرتَدَاتٍ فَعَاقَبُتُمُ فَغَزَوتُهُ وغَنِمتُم فَاتُواالَّذِيْنَذَهَبَّتَ أَزُواجُهُم بِنَ الغَنِيمةِ مِّنْلَمَا اَنْفَقُولَ لِفَوَاتِه عَلَيهم مِن جهةِ الكُفّار وَاتَّقُوااللهَ الَّذِي اَنْتُمْ لِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ وَقَد فَعَلَ المُؤسنُونَ مَا أُسِرُوا به سِنَ الإيتَاءَ لِلكُفَّارِ والمُومِنِينَ ثُمَّ ارْتَفَعَ هذا الحُكُمُ لِيَايُّهُ النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنْتُ يُبَايِعُنَكَ عَلَى أَنْ لَلَّ <u>يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيَّا وَّلاَ يَسْرِفْنَ وَلا يَزْنِيْنَ وَلا يَثْنَانَ أَوْلادَهُنَّ كَـمَا كَـانَ يُفْعَلُ في الجَاهِلِيَّةِ مِن وَأَدِ البَنَاتِ اي</u> دَفْنِهِ نِ اَحْياءُ خوفَ العَار والفَقُر وَ لَا يَأْتِيْنَ بِبُهُمَّانِ يَفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيْهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ اى بوَلَدٍ مَلْقُوطٍ يَنْسِبُنَهُ إِلَى الزَّوْجِ وَوَصَفَ بِصِفَةِ الْوَلَدِ الْحَقِيُقِيِّ فَإِنَّ الْأُمَّ إِذَا وَضَعَتُهُ سَقَطَ بَيْنَ يَديها ورِجُلَيها وَلاَيْعَصِيْنَكَ فِي مَعْرُونِ هُوما وَافَقَ طاعةَ اللهِ تعالىٰ كَتركِ النِّيَاحَةِ وتَمُزِيقِ الثِّيَابِ وجزِّ الشَّعُرِ وشَقِّ الجَيُب وخَمُش الوَجُهِ فَبَالِيْعُكُنَّ فَعَلَ صلَّى الله عليه وسلم ذلك بِالقَولِ ولَم يُصافِح واحِدَةً مِنهن وَاسْتَغْفِرْ لَهُ نَاللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورً رَحِيمُ لَا يُهَا الَّذِينَ امْنُوا لَا تَتَوَلُّوا قُومًا غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ هُمُ اليَهُ ودُ قَدْيَبِسُوامِنَ الْآخِرَةَ اي مِن ثَوَابها مَعَ ايُقانهم بها لِعِنادِهم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مَعَ عِلْمِهم بِصِدُقِه كَمَا يَبِسَ الكُفَّارُ الكَائِنُونَ مِنْ آصَلِ الْقُبُورِ ﴿ اى المَقبُورِينَ مِن خير الأخرَةِ اذتُعرَضُ عليهم فَيَخ مقَاعِدُهُم من الجَنَّةِ لو كَانُوا الْمَنُوا ومايَصِيرُونَ اليهِ مِنَ النَّارِ.

ت کی جب کا الله تعالی عقریب ہی تم میں اور تمہارے دشمنوں میں محبت پیدا کردے جن کفار مکہ سے تم نے خدا کی طاعت میں دشمنی کی ہے،اس طریقہ سے کہوہ ان کوایمان کی ہدایت دیدے،تو وہتمہارے دوست ہوجا نیس، اللہ تعالی اس بات پر قادرہے،اور بلاشبہاللّٰدتعالیٰ نے فتح مکہ کے بعداییا کربھی دیا،اوراللّٰدتعالیٰ ان کےسابقہ ( گناہوں) کو معاف کرنے والا ان پر رحم کرنے والا ہےاللہ تعالیٰتم کوان کفار کے ساتھ جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں کی اور نہ سے منع نہیں کرتا اور بیتکم، جہاد کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالی تہمیں صرف ان لوگوں کی محبت ہے روکتا ہے جنہوں نے تم ہے دین کے بارے میں لڑائیاں لڑیں اور تہمیں جلاوطن کیا، اورتم کوجلاوطن کرنے میں مدد کی الگینی سے بدل الاشتمال ہے، یعنی یہ کہتم ان کودوست نہ بناؤ، جولوگ ایسے کا فروں سے محبت کریں وہ ( قطعا ) نطالم ہیں ،اے ایمان والو! جب تمہارے پاس اقر ارکرنے والی مومن عورتیں کفار سے ہجرت کر کے آ ئیں ان کے ساتھ حدیبیہ میں اس بات پر صلح کرنے کے بعد کہ جوان میں سے مومنین کے پاس آئے گااس کولوٹا دیا جائے گا، تو ان کوحلف کے ذریعہ جانچ کرلیا کریں کہ وہ صرف اسلام میں رغبت کی وجہ سے ہجرت کر کے آئی ہیں، نہ کہا پنے کا فر شوہروں سے بغض کی وجہ سے ،اور نہ سی مسلمان سے عشق کی وجہ سے ، آپ مِلِقِظ ان سے ایسی ہی قتم لیا کرتے تھے ، ان کے حقیقی ایمان کوتو اللہ ہی خوب جانتا ہے لیکن اگر وہتمہیں قشم کی وجہ سے مومنہ معلوم ہوں ،تو تم ان کو کا فروں کی طرف مت لوٹا ؤ بیان کے لئے حلال نہیں اور نہ وہ ان کے لئے حلال ہیں اور ان کے کا فرشو ہروں کا جو مہر ان پرخرچ ہوا ہووہ ان کو دیدواور جبتم ان عورتوں کا مہرادا کر دوتو تم پران سے نکاح کرنے میں نکاح کی شرط کے ساتھ <u>کوئی گناہ نہیں ہے اور</u> اپنی بیویوں میں سے کافرعورتوں کی ناموں اپنے قبضے میں ندر کھو تمہارے اسلام کے ان کو (تم سے) منقطع کرنے کی وجہ سے اس کی شرط کے ساتھ، یاان ہویوں کے مرتد ہوکرمشرکین سے جاملنے کے سبب ان کے ارتد اد کے سبب، تمہارے نکاح منقطع کرنے کی وجہ سے اس کی شرط کے ساتھ، اور جو پچھتم نے ان پرمہر خرج کیا ہو ان کے ارتداد کی صورت میں ان کے کا فرشو ہروں سے طلب سے زیادہ یا ان کا پچھ مہر فوت ہوجائے اور مرتد ہوکر ان کفار سے جاملنے کی وجہ سے، پھر جب تم ان سے جہاد کرو اورتم کو مال غنیمت حاصل ہو <del>تو جن کی بیویاں چکی گئی ہیں تو انہیں ان کے اخراجات کے برابران کو</del> مال غنیمت سے دیدو کفار کی طرف سے ان کے نفقہ کے فوت ہوجانے کی وجہ سے اور اس اللہ سے ڈرتے رہوجس پرتم ایمان رکھتے ہو اور بلاشبہ مونین نے اس پر عمل کیا جس کاان کوشکم دیا گیا تھا، لینی کافروں اورمومنین کودیکر، پھریہ تھم منسوخ ہوگیا، <u>اے پیغبر! جب مسلمان عورتیں آپ</u>

ادرا پنی اولا دو قبل نہ کریں گی جیسا کہ وہ اللہ کے ساتھ کی کوشر یک نہ کریں گی اور نہ چوری کریں گی اور زنا، نہ کریں گی درا پنی اولا دو قبل نہ کریں گی جیسا کہ وہ زبانہ جاہیت میں بیٹیوں کو زندہ فن کیا کرتی تھیں یعنی شرم یا فقر کے خوف سے ان کو زندہ فن کیا کرتی تھیں ، اور نہ کوئی بہتان کی اولا دلا کمیں گی جس کو اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان بنالیویں لینی اٹھائے ہوئے بچہوا ہے نہ خوم کی طرف منسوب نہ کریں گی (بعین ایٹیدیھیں) سے ولد حقیق کا وصف بیان کیا ہے، اس لئے کہ ماں جب اس کوجنتی ہے تو وہ اس کے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان گرتا ہے، اور کسی نیک کام میں تیری تھم عدولی نہ کریں گی اور نیک کام جب جواللہ کی طاعت کے مطابق ہو، جبیبا کہ نوحہ کرنے کو اور کریں تیک کام میں تیری تھم عدولی نہ کریں گی اور نیک کام چرہ نوچ کو کو کرک زنا ہے، تو آپ سیسی گی ان سے بیعت فرمالیا کریں آپ پیسی نے کار بیان کھا اور کسی عورت چرہ نوچ کو کو کرک زنا ہے، تو آپ سیسی گی اور کسی خورت سے مطافی نہیں فرمایا، اور کسی عورت سے مصافی نہیں فرمایا، اور ان کے لئے اللہ سے مغفرت معلی نو کسی سے مورد ہیں جو آخرت سے اس طرح ہایوں ہو چکے ہیں میں جو جو در جیسا کہ کفار جو تھروں میں آخرت کی خیرسے نا امید ہو چکے ہیں جب کہ ان کے روبروان کا جنت کا ٹھکا نہ پیش کی جو دو جیسا کہ کفار جو تھی کا بیت کا ٹھکا نہ پیش کی جو دو جیسا کہ کفار جو تھروں میں آخرت کی خیرسے نا امید ہو چکے ہیں جب کہ ان کے روبروان کا جنت کا ٹھکا نہ پیش کیا جائے گااگرا کیان لائے ہوتے اور جہنم کا و محمود تھی طرف وہ جارہے ہوں گے۔

## جَعِقِيق ﴿ لِيَهِ لِيَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قِولَكَ ؛ طاعَهُ للهِ تعالى، أَى عَادَيْتُمْ لِآجُلِ طَاعَةِ الله ، طَاعَةُ للهِ، يعَادَيَتُمْ كامفول له بــ

فَحُولَنَى ؛ تَقْضُواً ، تُقْسِطُوا كَافْير تَقْضُوا سَي كرك بي بتاديا كه تُقْسِطُوا ، تَقْضُوا كَ مَعْى كُوْضَمَن ہے ؟ تاكه اس كاصله اللى لا ناصح بوجائے ، تقسِطُوا كاعطف تَبَرُّوهُمْ برعطف خاص على العام كے بيل سے بهتر بوتا كه تقسطوا كى تفير تعطو همر قِسْطًا مِنْ اَمُوالكُم سے كرتے يعنى ان كى ساتھ حسن سلوك كرواوران كوائي اموال ميں سے كھرديديا كرو، اس لئے كه صرف ندار نے والے كافروں كے ساتھ انصاف كرنے كاكوئى مطلب ، ى نہيں ، عدل وانصاف تو برايك كے ساتھ ضرورى ہے خواہ وہ محارب ہويانہ ہو، لہذا عدل كي خصيص صرف غير مهاجرين كے ساتھ مناسب نہيں ہے۔

**جَوُلْنَى : بنسر طب ب** لینی نکاح کے شرائط کو پورا کر کے تم ان سے نکاح کر سکتے ہومثلاً یہ کہ حالت اسلام میں اس کی عدت گذر جائے اگر وہ مدخول بہا ہو ، اور بیر کہ گواہوں کی موجود گی میں نکاح ہو۔

قِوُلْ الله عَصَمُ، عِصْمَةً كَ جَعْ بَهِ مَعَى ثكاح ، ناموس ، كَوَ افر ، جَعْ كافِرةٍ ، جيما كه ضوارِب، جَعْ ضارِ بَةٍ . فَوَلَى الله عَدَادِ مَا القطع اسلامكم لَها بشرطه ، اى بشرط القطع .

#### تَفَيْهُرُوتَشِيْنَ

سابقہ آیات میں مسلمانوں کواپنے کافررشتہ داروں سے قطع تعلق کی جوتلقین کی گئی تھی، اس پر سپے اہل ایمان اگر چہ بوئے سے مسلم انوں کواپنے کافررشتہ داروں سے معلم مقا کہ اپنے مال، باپ، بھائی، بہنوں اور قریب ترین عزیزوں سے تعلق تو ڑلینا کیساسخت اور شکل کام ہے، اس لئے اللہ تعالی نے ان کوسلی دی کہ وہ وفت دور نہیں ہے جب تہمارے یہی کافررشتہ دار، مسلمان ہوجا کی بین گے، اور آج کی دشمنی کل پھر محبت میں تبدیل ہوجائے گی، جن حالات میں بیہ بات کہی گئی تھی کوئی نہیں سبحص سکتا تھا کہ بید نتیجہ کیسے رونما ہوگا اس لئے کہ بظاہر دور دور تک بھی اس کی کوئی صورت نظر نہیں آرہی تھی، ان آیات کے نزول کے چند ہی ہفتہ بعد مکہ فتح ہوگیا اور مکہ کے لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے گے، اور مسلمانوں نے اپنی آئی تھی وہ کیسے پوری ہوئی۔

لا یک نبی کی مرتشنی نہ کرنے اور کے مرکبی البیدی البیدی السمقام پریہ بیداہوسکتا ہے کردشمنی نہ کرنے والے کافروں سے حسن سلوک کرنا تو اچھی بات ہے مرکبیا انصاف بھی ان ہی کے لئے مخصوص ہے، اور کیادشمن کافروں کے ساتھ ناانصافی کرنا چاہئے؟ جواب بیہ ہے کہ عدل وانصاف تو ہر مخص کے ساتھ ضروری ہے، خواہ کافرہ و یا غیر کافرہ تی کہ اسلام کی تو یہ ہدایت ہے کہ دشمنوں کے ساتھ بھی عدل وانصاف کیا جائے اس میں کافروغیر کافراور حربی وغیر حربی سب برابر ہیں، بلکہ اسلام میں تو انصاف جانوروں کے ساتھ بھی ضروری ہے، اس آیت میں بھلائی اور احسان کرنے کی ہدایت ہے، ان ہی معنی کی رعایت کے لئے تقسطوا کو تعطوا کے معنی میں اور مقسطین بمعنی مُغطِیین کیا ہے۔

مسکنگانی اس آیت ہے معلوم ہوا کفتی صدقات ذمی اور مصالح کافرکود ہے جاستے ہیں ،صرف کافرحربی کودینا ممنوع ہے۔
فرکورہ آیت میں ان کفار کے بارے میں بتایا گیا کہ جو مسلمانوں کے مقابلہ میں جنگ کرر ہے ہوں اور مسلمانوں کوان کے گھروں ہے نکالنے میں حصہ لےرہے ہوں ، ان کے بارے میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالی ان کے ساتھ موالات اور دلی گھروں ہے منع فرماتا ہے ، اس میں برواحسان کا معالمہ کرنے ہے ممانعت نہیں ، بلکہ صرف برسر پریکار شمنوں کے ساتھ ہی خاص نہیں ، بلکہ اہل ذمہ اور اہل سلح کا فروں کے ساتھ ہی قابی موالات اور دوستی جا ترخبیں۔
صرف برسر پریکار شمنوں کے ساتھ ہی خاص نہیں ، بلکہ اہل ذمہ اور اہل سلح کا فروں کے ساتھ ہی قابی مولات تا وردوستی جا ترخبیں۔
سابقہ آیات میں کفار سے جس ترک تعلق کی ہدایت کی گئی تھی اس کے متعلق کی کویے غلط نہی لاحق ہو کتی تھی کہ بیان کے کافر مولے کی وجہ سے ہونے کی وجہ سے ہوں اس لئے اِنّہ ما یہ نہ گھر کہ اگر گئی تھی اللہ نہ نہ واللہ ما اور اہل اسلام کے ساتھ اور ان کی عداوت اور ان کی ظالماندروش ہے ، الہذا مسلمانوں کو دشمن کا فر اور غیر دشمن کا فر میں خبیر بلکہ اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ احدان و حس سلوک کا معالمہ کرنا چا ہے ، جنہوں نے بھی ان کے ساتھ برائی نہ کی ہو،
اس کی بہترین تشری وہ وہ اقعہ ہے جو حضرت اساء بنت ابی بکر دی خواہدائی تھی اور ان کی کافر والدہ کے درمیان چیش آیا تھا، حضرت اساء بنت ابی بکر دی خواہدائی تھیں میں رہ گئی تھیں حضرت اساء بنت ابی بکر دی خواہدائی تعد مکہ بی میں رہ گئی تھیں حضرت اساء بنت ابی بکر

ر اساء رضحالالله تعقالات بی کیطن سے تھیں ، سلح حدید بید کے بعد جب مکہ اور مدید کے درمیان آمد ورفت کا راستہ کھل گیا تو وہ اپنی بیٹی (اساء رضحالالله تعقالات کے لئے مدید طیبہ آئیں، اور کچھ تحفہ تحا نف بھی لائیں، خود حضرت اساء رضحالله تعقالات کی یہ روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ بی کی سے معلوم کیا کہ کیا اپنی مال سے مل لوں؟ اور کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی بھی کرسکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ان سے صلہ رحمی کرو، (منداحمہ بخاری، سلم) اس سے خود بخود یہ تیجہ دکاتا ہے کہ ایک مسلمان کے لئے اپنے کا فرماں باپ کی خدمت کرنا بھائی، بہنوں اور رشتہ داروں کی مدد کرنا جائز ہے، جب کہ وہ دشمن اسلام نہ ہوں۔

(احكام القرآن للحصاص، روح المعاني)

#### شان نزول:

يَايَّهُا الَّذِيْنَ امَنُوْ الذَا جَاءَ كُمُ الْمُؤمِنْ مُهَاجِرَاتِ (الآية) بيآيتي صلح عديبيك موقع پرايك خاص واقعه كم متعلق نازل موئين بين اس واقعه كاييان سورة فتح كآغاز مين گذر چكاہے۔

## معامدهٔ ملح حدیبی کی بعض شرائط کی تحقیق:

واقعۂ حدیبی کی تفصیل سورہ فتح میں گذر پھی ہے، جس میں قریش مکہ اور آنخضرت ﷺ کے درمیان ایک معاہدہ صلح دس سال کے لئے لکھا گیا تھا، اس معاہدہ کی بعض شرائط ایسی تھیں جن میں دب کرصلے کرنے اور مسلمانوں کی بظاہر مغلوبیت محسوس ہوتی تھی، اسی لئے صحابہ کرام نضح تھا تھا۔ اس برغم وغصہ کا اظہار ہوا مگر رسول اللہ ﷺ با شارات ربانی بیمسوس فرمار ہے تھے کہ اس وقت کی چندروزہ مغلوبیت بالآخر ہمیشہ کے لئے فتح مبین کا پیش خیمہ بننے والی ہے، اس لئے قبول فرمالیا اور پھر سب صحابہ کرام نضح تھا تھا تھا تھا۔

اں سلح نامہ کی ایک شرط میہ بھی تھی کہ اگر مکہ مکر مہ ہے کوئی آ دمی مدینہ جائے گا تو آپ ﷺ اس کو واپس کر دیں گے اگر چہوہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اور اگر مدینہ طیبہ ہے کوئی مکہ مرمہ چلا جائے گا تو قریش اس کو واپس نہ کریں گے، اس معاہدہ کے الفاظ عام تھے جس میں بظاہر مرد وعورت دونوں داخل تھے یعنی کوئی مسلمان مرد یا عورت، جو بھی مکہ سے آنحضرت ﷺ کے پاس جائے اس کوآپ ﷺ اس کوآپ ﷺ اس کوآپ ﷺ کے باس کوآپ ﷺ اس کوآپ ﷺ کے باس کوآپ ﷺ اس کوآپ ہے اس کوآپ ہے اس کوآپ ہے اس کوآپ کے اس کوآپ کریں گے۔

جس وقت یہ معاہدہ مکمل ہو چکا اور آپ یک مقام حدیدیہ ہی میں تشریف فرما تھے کہ کی ایسے واقعات پیش آئے جو سلمانوں کے لئے بہت صبر آزما تھے، جن میں ایک واقعہ ابوجندل تفخانش تقالی کا ہے جس کو قریش مکہ نے قید میں ڈال رکھا تھاوہ کسی طرح ان کی قید سے فرار ہو کر آپ یک تھی کے پاس پہنے گئے صحابہ کرام تفخان تقالی کی میں ان کود کھ کر بہت تشویش ہوئی کہ معاہدہ کی روسے ان کو واپس کیا جانا چاہئے ،کیکن ہم اپنے مظلوم بھائی کو پھر ظالموں کے ہاتھ میں دیدیں یہ کسے ہوگا؟ گررسول اللہ یک واللہ تھا، جس کی وجہ سے آپ گررسول اللہ یک ہوئی معاہدہ تحریر فرما تھے تھے، ایک فرد کی خاطر اس معاہدہ کو ترک نہیں کیا جاسکتا تھا، جس کی وجہ سے آپ

عَلَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعْلَاتَ كُو كُم عَمِما بَعِما كروا بس كرديا-

اسی کے ساتھ ایک دوسرا واقعہ یہ پیش آیا جس کو ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے کہ سبیعہ بنت الحارث الاسلمیہ جومسلمان تھیں ،سینی بن الراہب کے نکاح میں تھیں جو کا فرتھا بعض روایات میں اس کے شوہر کا نام مسافر المحز ومی بتلایا گیا ہے (اس وقت تک مسلمانوں اور کا فروں کے درمیان رشتهٔ منا کت طرفین سے حرام نہیں ہواتھا) یہ مسلمان عور تیں مکہ سے بھاگ کر آپ بھی تھی کی خدمت میں حاضر ہوگئیں (روح المعانی) آپ بھی گیا نے ان کو واپس نہیں کیا البتہ اس پر جو بچھ مہر وغیر وخرج ہواتھا وہ دیدیا اس کے بعد حضرت عمر تفی اندائی آپ نے اس سے نکاح کرلیا۔ (دوح المعانی)

#### مذكوره آيات كاليس منظر:

اس محم کا پس منظریہ ہے کہ صلح حدیدیہ کے بعداول اول تو مسلمان مرد مکہ سے بھاگ بھاگ کر مدینہ آتے رہے اور انہیں معاہدہ کی شرائط کے مطابق واپس کیا جاتا رہا، پھر مسلمان عور توں کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا سب سے پہلے ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط ہجرت کر کے مدینہ پنچیں، کفار نے معاہدہ کا حوالہ دے کران کی واپسی کا بھی مطالبہ کیا، ام کلثوم کے دو بھائی ولید بن عقبہ اور عمارہ بن عقبہ انہیں واپس لے جانے کے لئے آئے، اور آپ میں تھی تھی سے اپنی بہن ام کلثوم کی واپسی کا مطالبہ کیا، اس کے بارے میں مذکورہ آیت نازل ہوئی، جس کی وجہ سے آپ میں گیا۔

اورایک روایت میں ہے کہ ذکورہ آیت اُمیمہ بنت بشر جو کہ بنی عمر و بن عون کی عورت تھی اورا بی حسان بن الدحداحہ کے نکاح میں تقی مسلمان ہوکر ہجرت کر کے آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی اس کے اہل خانہ نے واپسی کا مطالبہ کیا تو ذکورہ آیت نازل ہوئی، جس کی وجہ سے آپ ﷺ نے انکور دفر ما دیا، اس کے بعد سہیل بن صیف نے اس سے نکاح کرلیا عبداللہ بن سہیل ان سے پیدا ہوئے۔ (دوح المعانی)

ندکورہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ندکورہ آیت کے اسباب نزول متعدد ہیں بہر حال شان نزول کا واقعہ جو بھی ہوگر آیت
عہد نامہ صلح کی اس دفعہ کی وضاحت کے لئے نازل ہوئی جس کے الفاظ کے عموم کی روسے ہر مسلمان کوخواہ مرد ہو یا عورت واپس
کرنا ضروری تھا، چنا نچہ آیت نے وضاحت فر مادی کہ عہد نامہ کے الفاظ اگر چہ عام ہیں گر اس میں عورتیں داخل نہیں ہیں،
مطلب یہ کہ عورتوں کو واپس نہ کرنانقض عہد کا مسکہ نہیں تھا؛ بلکہ عہد نامہ کی ایک دفعہ کی تشریح کا مسکہ تھا، کفار مکہ اس دفعہ کی تشریح
اس کے برخلاف کرتے تھے جو مسلمان کرتے تھے کہ عورتیں اس عموم میں داخل نہیں چنا نچہ آیت شریفہ نے اس دفعہ کی بہی تشریح
ووضاحت فرمائی، ہاں عورتوں کے معاملہ میں صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ جوعورت مسلمان ہوکر ہجرت کر کے آئے اس کے کافر
شو ہرنے جو پچھاس پرمہر کی صورت میں خرچ کیا ہے وہ خرچ اس کو واپس کر دیا جائے۔

يَا يُنَهُا اللَّذِيْنَ امَنُوا إِذَا جَاءَ كُمُ الْمُؤمِنْتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ، الله اَعْلَمُ بِإِيْمَانِهِنَّ (الآية) عورتول كى معاہدہ سے متن اُن مونا ہے، مكہ سے مدینہ آنے والی عورتول میں بیا حمّال تھا كہ وہ ایمان اور اسلام كی

خاطرنہ آئی ہوں؛ بلکہ کوئی اورغرض ہومثلاً اپنے شوہر سے ناراضی کے سبب یامدینہ کے کمی محف کی محبت کے سبب آئی ہو یا کسی اور دنیوی غرض سے ہجرت کر کے آگئی ہو، وہ عنداللہ اس شرط سے مشٹی نہیں اس لئے مسلمانوں کو تھم دیا گیا کہ ہجرت کر کے آنے والی عورتوں کا امتحان لو۔ (معارف)

### "مهاجرات" كامتحان لين كاطريقه:

حضرت ابن عباس تعَوَّاتُ تَعَالَقَ النَّنَ النَّهُ النَّنَ النَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّلِي الللللَّالِي اللللَّالِي اللَّلَا اللللَّالِمُ الللللِّلِللْمُ اللللِّلِي اللللِّلِي اللللللِّلُولِي اللللللِل

حضرت عائشہ صدیقہ وضافتا انتظافتا کی ترفدی میں روایت ہے جس کوتر فدی نے حسن سیح کہاہے، آپ بیٹھی نے فرمایا کہاں کے امتحان کی صورت وہ بیعت تھی جس کا ذکر اگلی آیت میں تفصیل ہے آیا ہے" اِذَا جَاءَ کَ الْسَمُوفِ مِسْلَا کُوان کی صورت وہ بیعت تھی جس کا ذکر اگلی آیت میں تفصیل ہے آیا ہے" اِذَا جَساءَ کَ الْسَمُوفِ مِسْلَا کُوان کے امتحان کا طریقہ بی بیتھا کہ وہ رسول اللہ بیٹھی ہی کہ است مبارک کیان چیزوں کا عہد کریں جو اس بیعت کے بیان میں آگے آتی ہیں اور بیٹھی کچھ بعید نہیں کہ ابتدائی طور پر پہلے وہ کلمات، مہا جرات سے کہلوائے جاتے ہوں جو بروایت ابن عباس تعکون کا کھی اور زکر کئے گئے ہیں اور اس کی تکمیل اس بیعت سے ہوتی ہوجس کا ذکر آگے آر ہاہے۔

ابن منذراورطبرانی نے کبیر میں اور ابن مردویہ نے سندحسن کے ساتھ اور ایک جماعت نے ابن عباس تعکّواللَّ النہ النہ م مہا جرات کے امتحان کی کیفیت اس طرح نقل کی ہے کہ جب کوئی مہا جرعورت آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتی تو حضرت عمر تعکّاللَّ اس طرح حلف لیتے کہ واللہ! نہ تو میں گھو منے پھر نے کی غرض سے آئی ہوں اور نہ میں شو ہر سے ناراضگی کی وجہ سے آئی ہوں اور نہ میں کسی د نیوی غرض سے آئی ہوں واللہ! میں تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آئی ہوں۔

(روح المعاني)

فَانَ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُوْمِنَاتٍ فَلَا تَرَّجِعُوهُنَّ اِلَى الْكُفَّادِ لِينى جب بطر زِندكوران مهاجرات كايمان كاامتحان كر تم ان كوموثن قرار ديدوتو پھران كو كفار كى طرف واپس كرنا جائز نہيں اور نہ يورتيں كافر مردوں كے لئے حلال ہيں اور نہ كافر شوہر ان كے لئے حلال ہيں كمان سے دوبارہ نكاح كرسكيں۔

مسئل گڑنا: اس آیت نے بیدواضح کردیا کہ جوعورت کسی کا فر کے نکاح میں تھی اور پھروہ مسلمان ہوگئی تو کا فرسے اس کا نکاح دبخو دفنخ ہوگیا اور یہی وجہ عور تو ل کوشرط صلح میں واپسی سے متثنیٰ کرنے کی ہے۔ وَاتُوهُ هُدُّمُ مَا أَنْفَقُوْ الس آیت میں مال کی واپس کے سلسلے میں خطاب مہا جرعورتوں کوئیس کیا گیا کہ م واپس کرو، بلکہ عام مسلمانوں کو تھی ہوں نے دیا تھا وہ ختم مسلمانوں کو تھی ہوں نے دیا تھا وہ ختم مسلمانوں کو اس کے دوہ واپس کریں کیونکہ بہت ممکن بلکہ غالب سے ہے کہ جو مال ان کوان کے شوہروں نے دیا تھا وہ ختم ہو چکا ہوگا اب ان سے واپس دلانے کی صورت ہی نہیں ہو تھی ،اس لئے بیفریضہ عام مسلمانوں پر ڈال دیا گیا ،اگر بیت المال سے دیا جاسکتا ہوتو وہاں سے ، ورنہ عام مسلمان چندہ کر کے دیں۔ (فرطبی، معارف ملعضا)

وَلَا جُلَا تَ عَلَيْكُمُ اَنْ تَلْكِحُو هُنَّ إِذَا اللَّيْتُمُو هُنَّ اُجُوْرَهُنَّ كَنْ شَدَآيت سے يمعلوم ہو چكا كہ جرت كرك آنے والى مسلمان عورت كا تكا قراشو ہر سے فنخ ہو چكا ہے اور بياس پرحرام ہو چكى ہے، بيآيت سابقد آيت كا تكملد ہے كداب مسلمان مرواس سے تكاح كرسكتا ہے اگر چيسابق كا فرشو ہر بھى زندہ ہے اوراس نے طلاق بھى نہيں دى مگر شرع حكم سے تكاح فنخ ہو چكا۔

کافرمردکی ہوی مسلمان ہوجائے تو نکاح کا فنخ ہوجانا آیت ندکورہ سے معلوم ہو چکا ہیکن دوسر ہے کی مسلمان مرد سے اس کا فرمردکی ہورت نکاح کس وقت جائز ہوگا ، اس کے متعلق امام ابوحنیفہ رَحِمَ کلاللہ تعکان کے نزدیک اصل ضابطہ تو یہ ہے کہ جس کا فرمردکی عورت مسلمان ہوجائے تو حاکم اسلام اس کے شوہر کو بلاکر کہے کہ اگرتم بھی مسلمان ہوجائے تو نکاح برقر ارد ہے گا ورنہ نکاح فنخ ہوجائے گا اگروہ اس پہلی اسلام لانے سے افکار کر بے تو اب ان دونوں کے درمیان فرقت کی تعمیل ہوگئی ، اس وقت وہ کسی مسلمان مرد سے نکاح کرسکتی ہے ، مگر یہ ظاہر ہے کہ حاکم اسلام کا شوہر کو حاضر کرناوی ہیں ہوسکتا ہے جہاں حکومت اسلامی ہو داراللفر یا دارالحرب میں یہ سورت ممکن نہیں ہے ، البتہ اگروہ عورت داراللفر سے دارالاسلام میں آجائے تو اس کا فکاح خود بخو دفنخ ہوجائے گا ، دوسرا میں مدار کرچا ہے تو مہردے کراس سے نکاح کرسکتا ہے۔

آفا اتنینه مُوهُنَّ اُجُودُ هُنَّ کوبطورشرط کے فرمایا کہتم ان سے نکاح کرسکتے ہوبشرطیکدان کے مہرادا کردویددر حقیقت نکاح کی شرطنیس، اس لئے کہ با تفاق امت نکاح کا انعقادادائے مہر پرموقو ف نہیں ہے، البتہ مہرکی ادائیگی لازم اور واجب ہے، یہاں اس کوبطور شرط کے شایداس لئے ذکر کیا گیا ہے کہ ہوسکتا ہے اس شخص کو بیخیال ہو کہ ابھی ایک مہرتو اس کے کا فرشو ہرکووا پس کرایا جا چاہے اب جدید مہرکی ضرورت نہیں، اس لئے فرمادیا کہ اس مہرکا تعلق پچھلے نکاح سے تھالہذا بیدوسرا نکاح جدید مہرکی ساتھ ہوگا۔

وَلَا تُسَمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكُوَافِرِ وَسُلَلُوْا مَا اَنْفَقْتُمْ (الآیة) عِصَمَّة کیجمع ہے، یہاں اس سے مرادعصمت عقد نکاح ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر شوہر مسلمان ہوجائے اور بیوی بدستور کا فراور مشرک رہے تو ایسی مشرک عورت کو اپنے نکاح میں رکھنا جائز نہیں، اسے فوراً طلاق دے کرعلیحدہ کردیا جائے، طلاق دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے قطع تعلق کرلیا جائے، چنا نچہ اس حکم کے بعد حضرت عمر تو کا فلاق فی اپنی دومشرک ہیویوں کو اور حضرت طلحہ بن عبداللہ تو کا فلاق دیدی اور معاویہ طلاق دے دی، روایت کیا گیا ہے کہ عمر تو کا فلاق اللہ ہے کہ مرافع کا فلاق دیدی اور معاویہ بن ابی سفیان نے اس سے نکاح کرلیا، اور دوسری بیوی کلاؤم بنت جرول الخزاعی کو بھی اسی وجہ سے طلاق دے دی۔ ای طرح

حفرت طلحہ نفخانشہ تَفَالِیَّ نے اپنی مشر کہ بیوی اروی بنت رہیعہ کوطلاق دے دی۔( روح المعانی ) البتہ اگر بیوی کتابیہ ہوتو اسے طلاق دیناضروری نہیں ؛ کیونکہ ان سے نکاح جائز ہے۔

اگر کسی کافر کی بیوی مسلمان ہوکر مسلمان کے پاس چلی گئی ہو، تو اس عورت کوتو واپس نہیں کیا جائے گا؛ البتہ کافرشو ہر کو بیت کے کہ وہ مہر وغیرہ صرف کیا ہوا مال مسلمانوں سے طلب کرلے، اسی طرح اگر کوئی مسلمان عورت مرتد ہوکر کافروں کے پاس چلی گئی ہو، و مسلمان شوہر بھی مہر وغیرہ میں خرچ کیا ہوا مال کافروں سے طلب کرلیں، مسلمانوں نے اس تھم پر بطیب خاطر عمل کیا مگر کافروں نے عمل نہیں کیا۔

وَإِنْ فَاتَكُمْ اللّٰهِ عُوْ اَزْ وَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ (الآیة) اس معاملہ کی دوصور تیں تھیں: ایک صورت یہ تی کہ جن کفار سے مسلمانوں کے معاہدانہ تعلقات تھان سے مسلمانوں نے یہ معاملہ طے کرنا چاہا کہ جوعور تیں ہجرت کر کے ہماری طرف آگئ ہیں ان کے مہر ہم واپس کردیں گے، اور ہمارے آ دمیوں کی جو کا فریویاں ادھر رہ گئ ہیں ان کے مہر ہم واپس کردو ہیکن انہوں نے اس بات کو قبول نہ کیا، چنا نچہ ام زہری بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے مسلمان ان عورتوں کا مہر ادا کرنے کے لئے تیار ہوگئے جو مشرکین کے پاس مکہ میں رہ گئ تھیں، مگر مشرکوں نے ان کے مہر دینے سے انکار کردیا اس پر اللہ تعالی نے حکم دیا کہ مہا جرعورتوں کے جو مہر تمہیں مشرکین کو واپس کرنے ہیں وہ ان کو سے جو مہر تمہیں مشرکین کو واپس کینے ہیں ان میں سے جرایک کو اتنی رقم دے دی جو اسے کفار سے ادا ہونی چا ہے تھی۔

دوسری صورت بیہ کہتم کا فرول سے جہاد کرواور جو مال غنیمت حاصل ہواس میں سے تقسیم سے پہلے ان مسلمانوں کو جن کی بیویاں دارالکفر چلی گئی ہیں ان کے خرج کے بقدرادا کردو۔ (ایسرالتفاسیر وابن کثیر) اگر مال غنیمت سے بھی تلافی کی صورت نہ ہوتو ہیت المال سے تعاون کیا جائے۔ (ایسرالتفاسیر)

## کیامسلمانوں کی کچھ عورتیں مرید ہوکر مکہ چلی گئے تھیں؟

اییا واقعہ بعض حضرات کے نزدیک صرف ایک ہی پیش آیا تھا، حضرت عیاض بن عنم رَحَمَانَلْهُ اَلَّا َ قریش کی بیوی ام الحکم بنت الجی سفیان مرتد ہوکر مکہ مکرمہ چلی گئی تھی اور پھریہ تھی اسلام کی طرف لوٹ آئی۔ (معارف)

حضرت ابن عباس تعَوَّالقَائِمَة الْحِیْنَا نے کل چیورتوں کا اسلام سے انحراف اور کفار کے ساتھ مل جانا ذکر کیا ہے، جن میں سے ایک تو بہی ام ایکم بنت ابی سفیان تھی، باتی پانچ عورتیں جو ہجرت کے وقت ہی مکہ میں رک گئی تھیں اور پہلے ہی سے کا فرہ تھیں، جب قرآن کی بیآبیت نازل ہوئی جس نے مسلم وکا فرہ کے نکاح کوتو ژدیا، اس وقت بھی وہ مسلمان ہونے کے لئے تیار نہ ہوئیں، اس کے نتیج میں بی بھی ان عورتوں میں شار کی گئیں جن کا مہران کے مسلمان شوہروں کو کفار مکہ کی طرف سے واپس ملنا چاہئے تھا، جب انہوں نے نہیں دیا تو رسول اللہ ﷺ نے مال غنیمت سے ان کاحق ادا کیا، (قرطبی) اور

بغوی رَحِمَمُ لللهُ مُعَالَىٰ نے بروایت ابن عباس مَعَوَاللهُ مُعَالَيْهُ الْعَيْنَا لَعَلَىٰ اللهُ ال

### عورتول کی بیعت:

جب مکہ فتح ہوا تو قریش کے لوگ جوق درجوق حضور ﷺ سے بیعت کرنے کے لئے آنے لگے آپ ﷺ نے مردول سے کوہ صفا پرخود بیعت لی، اور حضرت عمر فَحَانَالُمُ اَلَّا اَلَٰ کُو مُ اِن کُوہ صفا پرخود بیعت لی، اور حضرت عمر فَحَانَالُمُ اَلَّا اَلَٰ کُو مُ اِن کُوہ صفا پرخود بیعت لی، اور حضرت عمر فَحَانَالُمُ اَلَّا اَلَٰ کُلُوں سے بیعت لیں اور ان باتوں کا اقر ارکرا کیں جواس آیت میں بیان ہوئی ہیں (ابن جریر بروایت ابن عباس فَحَانَالُمُ اَلَّا اَلَٰ کُلُوں سے بیعت لینے کے لئے آپ ﷺ کی خدمت آپ ﷺ کی خدمت بھیجا۔ (ابن جریر) ان مواقع کے علاوہ بھی مختلف اوقات میں عورتیں فرداً فرداً بھی اور اجتماعی طور پر بھی آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوکر بیعت کرتی رہیں جن کاذکر متعددا حادیث میں ہے۔

### البوسفيان تَضَافُلُهُ مُعَالِثَةً كَلِي بيوى مند بنت عتبه كى بيعت:

مکہ معظمہ میں جب عورتوں سے بیعت کی جارہی تھی اس وقت حضرت ابوسفیان تؤخاہ للئ تفالی کے بیوی ہند بنت عتبہ نے اس حکم کی تشریح دریافت کرتے ہوئے حضور سے عرض کیا، یارسول اللہ! ابوسفیان ذرا بخیل آ دمی ہیں؛ کیا میرے اوپراس میں کوئی گناہ ہے کہ میں اپنی اور اپنے بچوں کی ضروریات کے لئے ان سے بوچھے بغیران کے مال میں سے بچھ لے لیا کروں؟ آپ گناہ ہو۔ میں گناہ نے فرمایا نہیں، مگربس معروف حد تک یعنی بس اتنامال لے لیا کروجو فی الواقع جائز ضروریات کے لئے کافی ہو۔

(احكام القرآن لابن العربي)

### دواہم قانونی ککتے:

وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِي مَعُرُونِ لِيعِيٰ وه کسی (معروف) نيک کام ميں آپ ﷺ کے علم کی خلاف ورزی نه کریں گی، اس مختصر فقرے ميں دواہم قانونی نکتے بيان کئے گئے ہيں،

#### يهلانكنه:

یہ کہ نبی ﷺ کی اطاعت پر بھی اطاعت فی المعروف کی قیدلگائی گئی ہے، حالانکہ آپ ﷺ کے بارے میں اس امر کے کسی اونی شیدگائی گئی ہے، حالانکہ آپ ﷺ کے بارے میں اس اس خود بھو دیہ بات واضح ہوگئی کہ دنیا میں کے کسی ادنی شیدگی گئوت کی اون خداوندی کی حدود سے باہر جا کرنہیں کی جاسکتی؛ کیونکہ جب خدا کے رسول ﷺ تک کی

اطاعت معروف كى شرط سے مشروط ہے تو پھركسى دوسرے كابيمقام كہاں ہوسكتا ہے كہا سے غير مشروط اطاعت كاحق پنچ، اس قاعده كورسول الله ظلافظ الله انعا الطاعة فى اس قاعده كورسول الله ظلافظ الله انعا الطاعة فى الله الله انعا الطاعة فى المعروف، الله كافر مانى ميں كوئى اطاعت نہيں ہے، اطاعت تو صرف معروف اور اچھى چيزوں ميں ہے۔ المعدوف، الله كافر مانى ميں كوئى اطاعت نہيں ہے، اطاعت تو صرف معروف اور اچھى چيزوں ميں ہے۔ (مسلم، ابو داؤد، نسائى)

#### دوسرااتهم نکته:

دوسری بات جوقانونی حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتی ہے یہ ہے کہ اس آیت میں پانچ منٹی احکام دینے کے بعد مثبت کلم صرف ایک ہی دیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ تمام نیک کاموں میں نبی میں ان کے احکام کی اطاعت کی جائے گی، جہاں تک برائیوں کا تعلق ہے، تو وہ بڑی بڑی برائیاں گنا دی گئیں جن میں زمانہ جاہلیت کی عورتیں بہتلاتھیں، اور ان سے باز رہنے کا عہد لے لیا گیا، مگر جہاں تک بھلائیوں کا تعلق تھا ان کی کوئی فہرست دے کر اس پرعہد نہیں لیا گیا کہ تم فلاں فلاں اعمال کروگی؛ بلکہ صرف یہ عہد لیا گیا کہ جس نیک کام کا بھی حضور شرف کے مرز مائیں گے اس کی پیروی تمہیں کرنی ہوگی، اب یہ فلام رہ کہا ہو گاہر ہے کہ اگر وہ نیک اعمال صرف وہی ہوں جن کا حکم اللہ تعالی نے قرآن مجید میں دیا ہے تو عہد ان الفاظ میں لیا جانا جا ہے ہے گئا تر ہے کہ اگر وہ نیک اعمال صرف وہی ہوں جن کا حکم اللہ تعالی نے قرآن مجید میں دیا ہے تو عہد ان الفاظ میں لیا گیا کہ جس نیک کام کا بھی حکم رسول اللہ سے تو دون کی تو اس سے خود بخو دین تھے۔ نکلتا ہے کہ جس نیک کام کا بھی حکم رسول اللہ سے تو دون ہوں ہوں جن اختیارات دیتے گئے ہیں اور آپ شیفی کے تمام احکام واجب معاشر سے کی اصلاح کے لئے حضور شیفی کوسیع ترین اختیارات دیتے گئے ہیں اور آپ شیفی کے تمام احکام واجب معاشر سے کی اصلاح کے لئے حضور شیفی کوسیع ترین اختیارات دیتے گئے ہیں اور آپ شیفی کے تمام احکام واجب معاشر سے کواوہ وہ قرآن میں موجود ہوں یا نہ ہوں۔

اسی آئینی اختیار کی بناء پررسول الله ﷺ نے بیعت لیتے ہوئے ان بہت سی برائیوں کے چھوڑنے کا بھی عہدلیا جو اس وقت عرب معاشرہ میں عورتوں میں پھیلی ہوئی تھیں اور متعدد ایسے احکام دیئے جوقر آن میں مذکور نہیں ہیں ،اس کے لئے حسب ذیل احادیث ملاحظہ فر مائیں۔

ابن عباس تعکان کالی اسلم دوخ کالله تعکانی کا اور ام عطیه انصاریه و قعکانه کالی فیا و غیره سے روایات بیں که رسول الله علی ابن عباس تعکان کالی کا ایک دوه مرنے والوں پرنو حذید کریں گی، یه روایات بخاری، مسلم، نسائی وغیره میں بیں، ابن عباس تعکان کا کی ایک روایت میں یہ تفصیل بھی ہے کہ حضور فیلی کی نے دھزت عمر توکنان کا گائے کا کورتوں میں بیت بیت لینے کے لئے مامور کیا اور تھم دیا کہ ان کونو حہ کرنے سے منع کریں، کیونکہ زمانہ جا ہلیت میں عورتیں مرنے والوں پرنو حہ کرتے ہوئے کیٹرے پھاڑتی تھیں، منہ نوجی تھیں، بال کا تی تھیں اور سخت واویلا مچاتی تھیں۔ (ابن حدد)

زید بن اسلم تعکنان کو تا کہ وایت کرتے ہیں کہ آپ فیلی کی بیعت لیتے وقت عورتوں کو اس سے منع فرمایا کہ وہ مرنے

والول پرنوحه كرتے ہوئے منه نوچيس، كريبان پهاڙيں۔ (ملعضا ابن حرير)

حضرت فاطمہ رضحاللله تنگال کی خالہ امیمہ بنت رقیقہ سے عبداللہ بن عمر و بن عاص رَصَالله تَعَالِی نَ روایت نقل کی ہے کہ حضور ﷺ نے ان سے بیعہدلیا کہ نوحہ نہ کرنا اور جاہلیت کے بناؤسٹکھار کر کے اپنی نمائش نہ کرنا۔ (مسنداحمد)

حضور ﷺ کی خالہ بنت قیس کہتی ہیں کہ میں انصار کی چندعور توں کے ساتھ بیعت کے لئے حاضر ہوئی تو آپ ﷺ نے قر آن کی اس آیت کے مطابق ہم سے عہد لیا، پھر فر مایا "وَ لَا تَخْشَشْنَ اَذْ وَ اَجَدُّکُنَ" ایپ شوہروں سے دھوکے بازی نہ کرنا، جب ہم واپس ہونے لگیس تو ایک عورت نے مجھ سے کہا کہ جاکر حضور ﷺ سے پوچھو، شوہروں سے دھوکے بازی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ میں نے جاکر پوچھا تو آپ ﷺ نے فر مایا "تاخذ مَالَة فتحابی غَیْرَةً" بیک تو شوہرکا مال لے اور دوسرے برلٹادے۔ (مسنداحمد)

جولوگ حضور ﷺ کاس آئین اختیار کوآپ ﷺ کی حیثیت رسالت کے بجائے حیثیت امارت سے متعلق قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہآپ ﷺ چونکہ اپنے وقت کے حکمراں بھی تھاس لئے اپنی اس حیثیت میں آپ ﷺ نے جو احکام دیئے ہیں وہ صرف آپ ﷺ چونکہ اپنے وقت کے حکمراں بھی تھاس لئے اپنی اس حیثیت میں آپ ﷺ نے دی ہیں اور کے بیں ،اور کے سطور میں جواحکام نقل کئے گئے ہیں ان پر آپ ایک نظر ڈال لیجئے ، ان میں عور توں کی اصلاح کے لئے جو ہدایات آپ ﷺ نے دی ہیں وہ اگر محض حاکم وقت ہونے کی حیثیت سے ہوتیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے پوری دنیا کے مسلم معاشر نے کی عور توں میں یہ اصلاحات کیے رائے ہو کتی تھیں؟ آخر دنیا کا وہ کونیا حاکم ہے جس کو یہ مرتبہ عاصل ہو کہ ایک مرتبہ اس کی فران سے ایک محکم معاشر نے میں ہمیشہ کے لئے وہ اس کے مسلم معاشر نے میں ہمیشہ کے لئے وہ اس کے مسلم معاشر نے میں ہمیشہ کے لئے وہ اس کے مسلم معاشر نے میں ہمیشہ کے لئے وہ اس اس خوالے کے مصادر ہواور روئے زمین پر جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں وہاں کے مسلم معاشر نے میں ہمیشہ کے لئے وہ اس اس خوالے کی مصادر ہواور روئے زمین پر جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں وہاں کے مسلم معاشر نے میں ہمیشہ کے لئے وہ اصلاحات رائے ہوجا کیں ،جس کا حکم اس نے دیا ہے؟



## مِرَةُ المَيْلِ: وَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنَيْقًا لَيْهُ وَلَيْ الْمُوعَانُ

سُورَةُ الصَّفِّ مَكَّيَة أَوْ مَدَنِيَّةُ أَرْبَعَ عَشَرَةَ ايَةً. سورةُ صف مَى (يا) مدنى ہے، چودہ (۱۲) آيتيں ہيں۔

لِسِسْ حِراللهِ الرَّحْ مِن الرَّحِسِ مَن عَبِّحَ يِلْهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَضِ اي نَزَّبَهُ فاللَّامُ مَزيُدَةٌ وَجِئَ بِمَا، دُونَ مَنُ تَغُلِيبًا لِلاَ كُثَرِ وَهُوَالْعَزِيْنَ فِي مُلَكِهِ الْكَلِيُمِ فِي صُنُعِهِ لَلَيْتُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا لِمَرَّقُولُونَ فِي طَلَبِ الحِبَادِ مَالَاتَفْعُلُوْنَ® إِذَا انْهَزَمتُم بأُحُدِ كَبُرَ عَظُمَ مَقْتًا تَمْييزٌ عِنْدَاللّهِ أَنْ تَقُولُوْا فَاعِلُ كَبُرَ مَالَاتَفَعُلُونَ<sup>®</sup> إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ يَسُسُرُو يُسَكِّسِرِمُ الَّذِيْنَيُقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّا حَسالٌ اى صَسافِين كَأَنْهُمُ بُنْيَانٌ مِّرْصُوصٌ مُلَزَّقٌ بَعُضُهُ إلى بَعْضِ ثَابِتٌ وَ اذْكُرُ لَذُقَالَ مُوسَى لِقَوْمِه يَقَوْمِ لِمَرَّوُنُونَنِي قَالُوا إِنَّهُ ادْرُ اى مُنْتَفَخُ الحُصْيَةِ ولَيْسَ كَذَالِكَ وَكَذَّبُوهُ وَقَدَّ لِلتَحْقِيقِ تُعَلَّمُونَ آنِّ رَسُولُ اللّهِ الْكُمْرُ الجُمْلَةُ حَالٌ والرَّسُولُ يُحْتَرَمُ فَلَمَّازَاعُو ٓ عَدَلُوا عَنِ الحَقِّ بِإِيذَائِهِ أَزَاعُ اللَّهُ فَكُوبَهُمْ أَمَالَهَا عَنِ الهُدى عَلَى وَفُقِ مَا قَدْرَهُ فِي الاَزَلِ وَلِللهُ لَاِيَّهُ لِكَالْقُومُ الْفُسِقِيْنَ<sup>©</sup> الكَافِرِيْنَ فِي عِلْمِهِ وَ اذْكُرُ لَ**ذْقَالَ عِيْسَى اَبْنُ مَرْيُمَ لِيَبَيْ إِسْرَاءِ يُل**َ لم يَقُلُ يَا قَوْمُ لِانَّه لَم يَكُنُ لَه فيهِمُ قَرَابَةٌ إِنِّ رُسُولُ اللهِ الْيُكُمُّوْمُ صَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَى قَبَلِي مِنَ التَّوْرِيةِ وَمُبَشِّرًا بِرُسُولٍ يَالْتُ مِنْ بَعْدِى المُمَةَ أَحْمَدُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَلَمَّا جَآمَهُم جَآءَ أَحْمَدُ الكُفَّارَ وَالْبَيْنِي الأيَاتِ و العَلاَمَاتِ قَالُوَاهَذَا اى المَجِئُ به سِحْلُ وفي قِرَاءَ وْ سَاحِرٌ اى الجَائِيُ به مُّبِينٌ ۞ بَيّنَ وَمَنْ لاَ اَحَدَ أَظُلُمُ آشَدُ ظُلُمًا مِمَّنِ أَفْتَرَى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ بنِسْبَةِ الشَّرِيُكِ والوَلَدِ النَّهِ ووَصُفِ اليَساتِه بِالسِّحُرِ وَهُو يُذْعَى إِلَى الْإِسْلَامِرُ وَاللَّهُ لَا لِهَذِى الْقَوْمُ الطَّلِمِينَ ۞ الحَافِرينَ يُرِيْدُونَ لَيُطْفِئُوا مَنْصُوبٌ بِأَنْ مُقَدَّرة واللَّامُ مَزِيدَة فَوْرَاللَّهِ شَرْعَهُ وَبَراسِينَهُ بِأَفُواهِهِمْ بِأَقُوالِهِمُ إِنَّهُ سِحُرٌ وشِعُرٌ وكَهَانَةٌ وَاللَّهُ مُتِمَّ مُظُهِرُ ثُورٍ وفِي قِرَاءَ وَبِالْإِضَافَةِ وَلُوْكُرِهِ الْكَفُرُونَ ﴿ ذَلِكَ هُوَالَّذِي أَنْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْمَقِّ لِيُظْهِرَةَ يُديدِ مَعْدِيدِ عَلَيْ الْمَدْي وَلَيْ الْمُعْدَى وَيِنِ الْمُوكِي الْمُعْدَى وَيَنِ الْمُوكِي الْمُعْدِينِ الْمُعْدِي المُخَالِفَةِ له وَلَوْكُرُوالمُشْيِرُكُونَا اللهُ المُشْيِرُكُونَا اللهُ المُشْيِرُكُونَا اللهُ المُشْيِرُكُونَا اللهُ المُسْيِرِكُونَا اللهُ المُشْيِرِكُونَا اللهُ ال

تروع كرتا موں الله كے نام سے جو برا مير بان نهايت رحم والا ہے، زمين وآسان ميں ہر چيز الله كى پاك بیان کرتی ہے بعنی اس کی تنزید کرتی ہے (الله) میں لام زائدہ ہے اور مَنْ کے بجائے، مَا اکثر کوغلبردینے کے اعتبارے لایا گیا ہے، وہ اپنے ملک میں غالب ہے اور اپنی صنعت میں تھکیم ہے اے ایمان والو! طلب جہاد میں تم وہ بات کیوں کہتے ہوجو كرتے نہيں ہو؟ جب كتم أحديث شكست كها كئ اس كا كہنا اللہ تعالى كزر كي سخت ناپسند م مَقْتًا تميز ب (أَنْ تَقُولُوا) کَبُر کافاعل ہے، کہتم وہ بات کہو جوتم کرتے نہیں ہو، بے شک اللہ تعالی ان لوگوں سے محبت کرتا ہے ( لیعنی ) مدداورا کرام کرتا ہے جواس کی راہ میں صف بستہ جہاد کرتے ہیں (صَفَقًا) حال ہے بمعنی صافِّیْ مَن گویا کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی باہم پیوستہ ایک عمارت ہیں اوراس وقت کو یا دکر و جب مویٰ نے کہاا ہے میری قوم کے لوگو! تم مجھے کیوں ستار ہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ مویٰ آ دَرُ ہے یعنی پھولے ہوئے خصیوں والا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی اور ان کی تکذیب کی حالانکہ تم کو (بخوبی) معلوم ہے کہ میں تمہاری طرف الله کارسول ہوں قسعتہ شخقیق کے لئے ہے جملہ حالیہ ہے اور رسول محترم ہوتا ہے چنانچہ جب وہ ان کو ایذ اپنچا کر جادہ حق سے ہٹ گئے تو اللہ نے ان کے قلوب کو ہدایت سے پھیر دیا اس کے مطابق جوازل میں مقدر کر دیا تھا اور اللہ تعالی نافر مان قوم کو جواس کے علم میں کافر ہے ہرایت نہیں دیتا اس وقت کو یا دکرو جب عیمیٰی ابن مریم نے فرمایا اے بنی اسرائیل! (یہاں) یاقوم نہیں فرمایااس لئے کہ حضرت عیسیٰ کی ان میں قرابت داری نہیں تھی <del>میں تمہاری طرف اللّٰہ کارسول ہوں</del> مجھ سے یہلے کی کتاب <del>تورات کی میں تصدیق کرنے</del> والا ہوں اورایے بعد آنے والے ایک رسول کی خوشخبری سنانے والا ہوں جن کا نام آئے ہیں کھلا جادو ہے اور ایک قراءت میں ساحر ہے بعنی اس کے لانے والا جادوگرہے اس مخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا؟ جس نے اللہ کی طرف شرک کی اور ولد کی نسبت کر کے بہتان لگا یا اور اس کی آیات کوسحر سے متصف کیا حالا نکہ وہ اسلام کی جانب بلایا جاتا ہے اللہ ظالم کا فرکو کو ہدایت نہیں دیتاوہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو تعنی اس کی شریعت اور براہین کو اپنے مونہوں باتوں سے بچھادیں کہ یہ توسح ہے اور شعر ہے اور کہانت ہے، (لِیُ طفؤوا) اَن مقدرہ کی وجہ سے منصوب ہے اور لام زائدہ ہے اورالله تعالی اینے نورکوظاہر کرنے والا ہے اورایک قراءت میں (مُتِسمُّر نُسوْدِم) اضافت کے ساتھ ہے اگر چہ کا فراس کونالپند کریں وہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دی اور دین حق دیکر بھیجا؛ تا کہ دیگر تمام مذاہب پر تعنی تمام مخالف دینوں پر غالب کرے اگر چەشرك اس كونا پېند كريں۔

## عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قِوَّلِ ؟ وَكِيدُ او مَدَنية مَكرمه رَحِّمُ كُلالْهُ تَعَاكَ، قَاده رَحِّمُ كُلالْهُ تَعَاكَ اور حن رَحِمُ كُلاللهُ تَعَاكَ عَلَا يَكُول كِمطابِق كَل بِ، جمهور كَ قول كِمطابق مدنى ہے۔ يَقِوُلْكَم : مَفَتَّا تمييز يعنى فاعل مع منقول موكرتميز ب، يعنى مَفَتًا اصل مين فاعل بي تقرير عبارت يه حكبرت مفتتًا مفت على منقول مؤكرتميز به كبرت منقول مفتت قولكم ، الممقت المنافض ، السنديده -

**چَوُل**کَمُ : مَسرُصُوصٌ ، رَصٌّ سےاسم مفعول ،مضبوط ،سیسہ پلائی ہوئی ، رَصٌّ ، دوچیز وں کوملا کرجوڑنا ، چیٹانا ، رَصَساص ، را نگ ،سیسہ۔

قِولَكُ ؛ يَنْصُرُ وَيُكُومُ مِه يُحِبُّ كِلازم عنى كابيان ب، مقصداس تفير سايك اعتراض كاجواب ديناب

اعتراض: مَحَبَّة كِمعنى ميلانِ قلب كے بيں يمعنى الله تعالى كے ق ميں محال بيں اس لئے كەميلان قلب كے لئے قلب الله الله تعالى جادا نكہ الله تعالى جم سے منزہ اور ياك بيں۔

جِ النهج : جواب كاماحسل يه به كه مَسحَبَّة كارم عنى مرادي يعنى ميلان قلب اور دقت قلب كے لئے نفرت اوراكرام الازم معنى مرادين \_

فَيُولِكُ ؛ صَفًّا يه يقاتِلُون كَاخمير عال ب، صَافِين كامفول، أنْفُسَهُمْ محذوف ب،اى صَافَيْنَ أَنْفُسَهُمْ.

**قِحُولِ ثَنَّ ؛ لِاَنَّهُ لَمُرِيَكُنْ لَهُ فِيلِهِمْ قَرَابَة** قرابت نه ہونے كى وجہ يہ ہے كەقرابت اورنسب كانعلق اَبْ (والد) سے ہوتا ہے اور حضرت عيسىٰ عَليْجَلَةُ وَلِيْكِيْ اَبْ نہيں تقا۔

فِيَّوْلِكَنَى : مُصَدِّقًا به رسولُ بمعنى مرسلُ كَالممير عال بادراى طرح مبشراً بهى \_

فِيُولِينَ ؛ يَاتِي مِنْ بَعْدِي جمله موكررسول كاصفت بـ

فَوَ لَنَهُ ؛ الْكَمْجِيُّ يهجاء سے اسم مفعول ہے مَجِیءٌ دراصل مَجْيُوءٌ تھابروزن مَضْرُوبٌ ياء كاضم جيم كودر يا، دوساكن ياءاوروا وَجْعَ ہوئے، واؤكومذف كرديا اورجيم كوياء كى مناسبت سے كسره درديا، مَجِيْءٌ ہوگيا۔

فِي وَوَصفِ آياتِهِ وصف كاعطف نِسْبَةِ الشِوك بربون كى وجر ع مجرور بـ

فِيُولِكُونَ ؛ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ جَلْمَالِيهِ -

### تَفْسِيرُ وَتَشَرَى حَ

#### شان نزول:

یَاآیُّهَا الَّذِیْنَ آمَنُوْ الِمَ تَقُولُوْنَ مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ يَهِال ندااگر چه عام ہے کین مخاطب وہ مومنین ہیں جو کہدہے تھے کہ اگرجمیں احب الاعمال کاعلم ہوجائے تو انہیں کریں، لیکن جب انہیں بعض احب الاعمال ہتلائے گئے تو ست ہو گئے ، اس لئے اس آیت میں ان کوتو نیخ کی گئی ہے، ترفدی رَحِمَنُ للدنُهُ تَعَالاً نَے حضرت عبدالله بن سلام رَحِعَانٰ اللَّهُ مَعَالاً عَلَیْ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن مَن کی رَحِمَ مُن اللهُ مُن اللهِ مُن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهِ مُن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مُن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مُن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن الل

ہے کہ صحابہ کرام نظوالگ تعلق کی ایک جماعت نے آپس میں ایک روزید ندا کرہ کیا کہ اگر جمیں یہ معلوم ہوجائے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پہندیدہ عمل کونسا ہے تو ہم اس پڑھل کریں؟ بغوی ریختم کا لائم تعالیٰ نے اس میں یہ بھی نقل کیا ہے کہ ان حضرات میں سے بعض نے کچھا یسے الفاظ بھی کہے کہ اگر ہمیں احب الاعمال عنداللہ معلوم ہوجائے تو ہم اپنی جان ومال سب اس کے لئے قربان کردیں۔ (مظہری)

ابن کثیر نے منداحمہ کے حوالہ سے روایت کیا ہے کہ چند حضرات نے جمع ہو کر مذاکرہ کیا اور چاہا کہ کوئی صاحب جاکر رسول اللہ ﷺ نے ان سب لوگوں کو اللہ ﷺ نے ان سب لوگوں کو اللہ ﷺ کو بذریعہ وی ان کا اجتماع اور ان کی گفتگو معلوم ہوگئتی ) جب بیسب نام بنام اپنے پاس بلایا (جس سے معلوم ہوا کہ آپ ﷺ کو بذریعہ وی ان کا اجتماع اور ان کی گفتگو معلوم ہوگئتی ) جب بیسب لوگ حاضر خدمت ہو گئے تو رسول اللہ ﷺ نوری سورہ صف پڑھ کر سنائی جو اس وقت آپ ﷺ پر نازل ہوئی تھی اس سورت میں یہی بتایا گیا ہے کہ احب الاعمال کہ جس کی تلاش میں بی حضرات تھے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہواور ساتھ ہی ان حضرات نے جوالیے کلمات کے تھے کہ اگر جمیں معلوم ہو جائے تو ہم اس پڑمل کرنے میں الی ایس جانبازی دکھا کیں وغیرہ وغیرہ ، جن میں ایک ایمی جانبازی دکھا کیس وغیرہ وغیرہ ، جن میں ایک قتم کا دعویٰ ہے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں اس پران حضرات کو تنبیہ کی گئی کہ سی مومن کے لئے ایسے دعوے کرنا درست نہیں میں ایک قتم کا دعویٰ ہے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں اس پران حضرات کو تنبیہ کی گئی کہ سی مومن کے لئے ایسے دعوے کرنا درست نہیں اسے کیا معلوم ہے کہ وقت پردہ اپنے ارادہ کو پورا کر بھی سکے گایانہیں۔

كُبُرَ مَقْتًا عِنْدَ الله أَنْ تَقُولُوا مَالاً تَفْعَلُونَ يَمِالِقَهَ آيت كَ م يتاكيد -

مَسْتُ لَیْنَ ؛ اس سے معلوم ہوا کہ ایسے کام کا دعویٰ کرنا جس کے کرنے کا ارادہ ہی نہ ہواوراس کو کرنا ہی نہ ہوتو یہ گناہ کبیرہ ہے اور اللہ کی تخت ناراضگی کا سبب ہے تحبُو مَقْتًا عِنْدَ اللّهِ کامصداق یہی ہے اور جہاں بیصورت نہ ہو؛ بلکہ کرنے کا ارادہ ہوو ہاں بھی اپنی قوت وقدرت پر بھروسہ کرکے دعویٰ کرناممنوع وکروہ ہے۔

فراہم کرتا ہے، تا کہ جن راہوں میں وہ بھٹکنا چاہے بھٹکتا چلا جائے اللہ تعالیٰ نے تواسے انتخاب کی آزادی عطافر مادی ہے اس انتخاب میں کوئی جبراللہ کی طرف سے نہیں ہے۔

## "محد"نام رکھنے کی وجہ:

ولادی کے ساتویں دن عبدالمطلب نے آپ ﷺ کا عقیقہ کیا اور اس تقریب میں تمام قریش کو دعوت دی اور محمد ﷺ آپ کا نام تجویز کیا ؟ جو آپ کا نام تجویز کیا ، قریش نے کہا اے ابوالحارث ! (ابوالحارث عبدالمطلب کی کنیت ہے ) آپ نے ایسا نام کیوں تجویز کیا ؟ جو آپ کے آبا واجداد اور آپ کی قوم میں اب تک کسی نے نہیں رکھا ؟ عبدالمطلب نے کہا میں نے بینام اس لئے رکھا ہے کہ اللہ آسان میں اور اللہ کی مخلوق دنیا میں اس مولود کی حمد وثنا کرے ، اور آپ کے ساتھ کی والدہ نے آپ کے سے کا نام احمد رکھا۔

(سيرة المصطفى ملحصًا)

آب المنظمة كداداعبدالمطلب في آپ المنظمة كى ولادت باسعادت سے پہلے ايك خواب ديكھا تھا، جواس نام كے ركھنے كا

باعث ہوا، وہ یوں ہے کہ عبدالمطلب کی پشت سے ایک زنجیر ظاہر ہوئی کہ جس کی ایک جانب آسان میں ہے اور دوسری جانب زمین میں اور دوسری جانب نور میں اور دوسری جانب مغرب میں، پچھ دیر کے بعدوہ زنجیر درخت بن گئ جس کے ہر پت پرالیا نور ہے کہ جوآسان کے نور سے ستر درجہ زائد ہے مشرق ومغرب کے لوگ اس کی شاخوں سے لیٹے ہوئے ہیں، قریش میں سے بھی پچھ لوگ اس کی شاخوں کو پکڑے ہوئے ہیں، ورقریش میں سے بچھ لوگ اس کو کا شنے کا ارادہ کرتے ہیں، یہ لوگ جب اس اراد ہے سے اس درخت کے قریب آنا چاہتے ہیں اور قریش میں سے بچھ لوگ اس کو کا شنے کا ارادہ کرتے ہیں، یہ لوگ جب اس اراد ہے سے اس درخت کے قریب آنا چاہتے ہیں تو ایک نہایت حسین وجمیل نو جوان ان کو آگر ہٹا دیتا ہے۔

(سیرہ المصطفی)

### عبدالمطلب كےخواب كى تعبير:

مُعترین نے عبدالمطلب کے اس خواب کی یتجیر دی کہ تمہاری نسل سے ایک ایسالڑ کا پیدا ہوگا کہ شرق سے لیکر مغرب تک، لوگ اس کی اتباع کریں گے، اس وجہ سے عبدالمطلب نے آپ میں اوگ اس کی اتباع کریں گے، اس وجہ سے عبدالمطلب نے آپ میں اوگ اس کی اتباع کریں گے، اس وجہ سے عبدالمطلب نے آپ میں اوگ اللہ میں اور میں اور میں اور میں میں اور میں میں اور میں میں اور میں میں اور ایس میں اور اور ایس میں اور ایس میں اور ایس میں یہ سے کہ محمد اور احمد نام رکھنا۔ (حصائص الکبری، سیرة المصطفی)

## انجیل میں محر کے بجائے احمانام سے بشارت کی مسلحت:

مُبَشِّرًا بِوَسُولٍ یَاتِنی مِنْ بَعَدِی اسْمُهُ اَحْمَد حضرت سیسی عَلَیْ اَلْفَالِانِ آنے والے رسول کا نام احمد بتایا ہے، آپ فیلیسٹی کا نام بھی احمد تھا اور محمد بھی اور دیگر نام بھی، مگر انجیل میں احمد کے نام سے بشارت دی گئی ہے اور بید دونوں ہی نام ایسے تھے کہ اس سے پہلے کسی کے نہیں رکھے گئے، حافظ ابن سید الناس عیون الاثر میں فرماتے ہیں کہ تن جل شانہ نے عرب اور مجم کے دلوں اور زبانوں پر ایسی مہر لگائی کہ کسی کو محمد اور احمد نام رکھنے کا خیال ہی نہ آیا، اس وجہ سے قریش نے متبجب ہو کر عبد المطلب سے بیسوال کیا کہ آپ نے بینیان میں تجویز کیا؟ جو آپ کی قوم میں کسی نے نہیں رکھا، لیکن ولا دت سے پچھ عرصہ پہلے لوگوں نے بیسوال کیا کہ آپ نے بینیان کی زبانی بیدنا کو عنقریب محمد اور احمد نام سے ایک نبی بیدا ہونے والا ہے تو چندلوگوں نے اس امید پر اپنی جب علماء بنی اسرائیل کی زبانی بیدنا کو عنقریب محمد اور احمد نام سے ایک نبی بیدا ہونے والا ہے تو چندلوگوں نے اس امید پر اپنی اولاد کا نام محمد رکھا مگر خدا کی مشیحت کہ ان میں سے کسی نے بھی نبوت کا دعوی نبیس کیا۔ (سیرہ المصطفی)

## انجيل مين محدرسول الله علي الله علي المارت:

انجیل برناباس جس کے متعلق ہم مضمون کے آخر میں تفصیلی گفتگو کریں گے، اس کے باب کار میں آپ ﷺ کی آمد کی خوشخبری دی گئی ہے، ہم ان میں سے چار بشار تیں نقل کرتے ہیں۔

﴿ (مَرْزُم بِبَاشَرِنَ ﴾ ﴿

#### بهلی بشارت:

تمام انبیاء جن کوخدانے دنیا میں بھیجا جن کی تعداد ایک لاکھ چوہیں ہزارتھی انہوں نے ابہام کے ساتھ بات کی مگر میرے بعد تمام انبیاءاور مقدس ہستیوں کا نور آئے گا جوانبیاء کی کہی ہوئی باتوں کے اندھیرے پرروشنی ڈال دے گا کیوں کہ وہ خدا کارسول ہے۔

فریسیوں اور لاو کیوں نے کہاا گر نہ تو مسے ہے اور نہ الیاس اور نہ کوئی اور نبی ، تو کیوں تو نئی تعلیم دیتا ہے؟ اور اپنے آپ کو مسے ہے ہے نہا کر بیش کرتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا ، جو مجز ہے خدا میرے ہاتھ سے دکھا تا ہے وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ میں وہی کچھ کہتا ہوں جو خدا جا ہتا ہے ، ور نہ در حقیقت میں اپنے آپ کواس (مسے) سے بڑا شار کئے جانے کے قابل نہیں قرار دیتا ، جس کا تم ذکر کرر ہے ہو، میں تو خدا کے اس رسول کے موز ہے کہ بند ، یا اس کے جوتی کے تسمے کھولنے کے لائق بھی نہیں ہوں جس کو تم سے کہتے ہو، جو مجھ سے پہلے بنایا گیا تھا اور میرے بعد آئے گا اور صدافت کی ہا تیں لیکر آئے گا؛ تاکہ اس کے دین کی کوئی انتہا نہ ہو۔ (باب ٤٢)

#### دوسری بشارت:

بالیقین میں تم سے کہتا ہوں کہ ہرنبی جوآیا ہے وہ صرف ایک قوم کے لئے خدا کی رحمت کا نشان بن کر پیدا ہوا ہے، اسی وجہ سے ان انبیاء کی باتیں ان لوگوں کے سوااور کہیں نہیں پھیلیں جن کے لئے وہ بھیجے گئے تھے، مگر خدا کا رسول جب آئے گا خدا کو یا اس کواپنے ہاتھ ہی مہر دے دیگا، یہاں تک کہ وہ دنیا کی تمام قوموں کو جواس کی تعلیم پائیں گی، نجات اور رحمت پہنچادے گا، وہ بے خدالوگوں پر اقتد ارکے کر آئے گا، اس کے آگے ایک طویل خدالوگوں پر اقتد ارکے کر آئے گا، اس کے آگے ایک طویل ممالمہ میں شاگر دول کے ساتھ حضرت عیسی علی کھی گھی تصریح کرتے ہیں کہ وہ بی اساعیل میں سے ہوگا۔ (باب ۲۲)

میرے جانے سے تہہارادل پریشان نہ ہو، نہ تم خوف کرو، کیونکہ میں نے تم کو پیدائیں کیا ہے، بلکہ خدا ہمارا خالق ہے،
جس نے تہہیں پیدا کیا ہے، وہی تہہاری حفاظت کرے گا، رہا میں! تو اس وقت میں دنیا میں اس رسول خدا کے لئے راستہ
تیار کرنے آیا ہوں جو دنیا کے لئے نجات لے کرآئے گا، اندریاس نے کہا، استاذ ہمیں اس کی نشانی بتادے، تا کہ ہم اس
پیچان لیں، یبوع نے جواب دیا، وہ تہہارے زمانہ میں نہیں آئے گا، بلکہ تہمارے پچھسال بعد آئے گا جب کہ میری انجیل
الیم سنح ہوچی ہوگی کہ شکل سے کوئی ۴۰ آدمی مومن باقی رہ جا کیں گے، اس وقت اللہ دنیا پر حم فرمائے گا، اوراپ رسول کو
بیچگا، جس کے سر پربادل کا سامیہ ہوگا، جس سے وہ خدا کا برگزیدہ جانا جائے گا، اوراس کی تقذیس ہوگی، اور میری صدافت
دنیا کو معلوم ہوگی اور وہ ان لوگوں سے انقام لے گا جو مجھے انسان سے بڑھ کر پچھ قرار دیں گے، وہ ایک ایس صدافت کے
ساتھ آئے گا جو تمام انبیاء کی لائی ہوئی صدافت سے زیادہ واضح ہوگی۔

(باب ۲۷)

#### تىسرى بىثارت:

خدا کا عہد بروشلم میں معہد سلیمان کے اندر کیا گیا تھا نہ کہ کہیں اور ، مگر میری بات کا یقین کرو کہ ایک وقت آئے گا جب خدا اپنی رحمت ایک اور اللہ اپنی رحمت سے ہر جگہ تجی نماز قبول فر مائے گا ، پھر ہر جگہ اس کی شیخ عبادت ہو سکے گی ، اور اللہ اپنی رحمت سے ہر جگہ تجی نماز قبول فر مائے گا ، میں در اصل اسرائیل کے گھر انے کی طرف نجات کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں ، مگر میر ہے بعد سے آئے گا خدا کا بھیجا ہوا تمام دنیا کی طرف ، جس کے لئے خدانے میساری دنیا بنائی ہے اس وقت ساری دنیا میں اللہ کی عبادت ہوگی اور اس کی رحمت نازل ہوگی۔ (۱۹ سر ۱۸ میر کے لئے خدانے میساری دنیا بنائی ہے اس وقت ساری دنیا میں اللہ کی عبادت ہوگی اور اس کی رحمت نازل ہوگی۔

#### بر چوهی بشارت:

(یسوع نے سردار کا ہن سے کہا) زندہ خدا کی تئم جس کے حضور میری جان حاضر ہے، ہیں وہ سے نہیں ہوں جس کی آمد کا دنیا
کی تمام قومیں انتظار کر رہی ہیں، جس کا وعدہ خدا نے ہمارے باپ ابراہیم علیہ کا کا تقالات کے دیا ہے کہ کر کیا تھا کہ تیری نسل کے وسلے
سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی، (پیدائش ۱۸:۲۲) مگر خدا جب جھے دنیا سے لے جائے گا تو شیطان پھر یہ بغاوت برپا
کرےگا کہ نا پر ہیز گارلوگ مجھے خدااور خدا کا بیٹا ما نیں، اس کی وجہ سے میری باتوں اور میری تعلیمات کوسٹے کر دیا جائے گا، یہاں
تک کہ جشکل ۳۰ موجب ایمان باتی رہ جائیں گے، اس وقت خداد نیا پر حم فرمائے گا اور اپنارسول بھیج گا، جس کے لئے اس نے
دنیا کی یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، جو قوت کے ساتھ جنوب سے آئے گا، اور بتوں کو بت پر ستوں کے ساتھ بربا وکر دےگا، جو
شیطان سے وہ افتد ارچھین لے گا جو اس نے انسانوں پر حاصل کر لیا ہے، وہ خدا کی رحمت ان لوگوں کی نجات کے لئے اپ
ساتھ لائے گا جو اس پرایمان لائیں گے، اور مبارک ہے وہ جو اس کی باتوں کو مانے۔

(باب ۲۹)

سردار کائن نے پوچھا کیا خدا کے اس رسول کے بعد دوسرے نبی بھی آئیں گے؟ یبوع نے جواب دیا، اس کے بعد خدا کے بھی جو بھیجے ہوئے سپچ نبی نہیں آئیں گے، مگر بہت سے جھوٹے نبی آ جائیں گے جس کا مجھے بڑاغم ہے، کیونکہ شیطان خدا کے عادلانہ فیصلے کی وجہ سے ان کواٹھائے گا اور میری انجیل کے پر دے میں اپنے آپ کو چھیائیں گے۔ (ہاب ۹۷)

سردارکائن نے بوچھاوہ نبی کس نام سے پکارا جائے گااور کیا نشانیاں اس کی آمدکوظا ہر کریں گی؟ بیوع نے جواب دیا، اس مسیح کا نام قابل تعریف ہے کیونکہ خدانے جب اس کی روح پیدا کی تھی اس وقت اس کا بینام خودرکھا تھااور وہاں اسے ایک ملکوتی شان میں رکھا گیا تھا، خدانے کہا، اے محمہ! انتظار کر، کیونکہ تیری ہی خاطر میں جنت، دنیا، اور بہت می مخلوق پیدا کروں گا، اور اس کو تخفے تخفے کے طور پردوں گا، یہاں تک کہ جو تیری تعریف کرے گا اسے برکت دی جائے گی اور جو تجھ پرلعنت کرے گا اس پرلعنت کی جائے گی، جب میں تخفے دنیا کی طرف جسیجوں گا تو میں تجھ کو اپنے پیغا مبر نجات کی حیثیت سے جسیجوں گا، تیری بات سیجی ہوگ یہاں تک کہ ذمین و آسان مل جائیں گے مگر تیرادین نہیں ملے گا، سواس کا مبارک نام محمہ ہے۔ (باب ۱۷)

برناباس لکھتا ہے کہ ایک موقع پر شاگر دوں کے سامنے حضرت عیسیٰ علی کھٹھ کھٹھ نے بتایا کہ میرے ہی شاگر دوں میں سے ایک (جو بعد میں یہوداہ اسکریوتی نکلا) مجھے ۳۰ سکوں کے عوض دشمنوں کے ہاتھ نیچ دےگا، پھر فرمایا:

اس کے بعد مجھے یقین ہے کہ جو مجھے بیچے گا وہی میرے نام سے ماراجائے گا، کیونکہ خدا مجھے زمین سے او پراٹھا لے گا، اور اس غدار کی صورت ایسی بدل دے گا کہ ہر شخص بیہ سمجھے گا کہ وہ میں ہی ہوں، گر جب وہ ایک بری موت مرے گا تو ایک مدت تک میری ہی تذکیل ہوتی رہے گی، گر جب محمد علاق شاخدا کا مقدس رسول آئے گا تو میری وہ بدنا می دور کر دی جائے گی، اور خدابیاس میری ہی تذکیل ہوتی رہے گا تا کہ میں نے کہ میں زندہ کئے کہ میں اندہ کے کہ میں اور کی واسط نہیں ہے۔ (باب ۱۱۳)

#### حوارى برناباس كاتعارف:

اور یوسف نام کا ایک لاوی تھا جس کالقب رسولوں نے برناباس یعنی نصیحت کا بیٹار کھا تھا، اور جس کی پیدائش کپرس کی تھی، اس کا ایک کھیت تھا جسے اس نے بیچا اور قیمت لاکر (حواریوں) رسولوں کے یا وَس پرر کھ دی۔

(اعمال ٤: و ٣٧٠،٣٦ بحواله باثبل سے قرآن تك، حاشيه، ص: ٣٦١)

اس سے ایک بات تو بیمعلوم ہوئی کہ برناباس حوار یوں میں بلند مقام کے حامل تھے،اس وجہ سے حوار یوں نے ان کا نام نصیحت کا بیٹار کھ دیا تھا، دوسری بات بیمعلوم ہوئی کہ انہوں نے خدا کی رضا جوئی کی خاطر اپنی ساری دنیوی پونچی تبلیغی مقاصد کے لئے صرف کر دی تھی۔

اس کے علاوہ برناباس کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ انہوں نے ہی تمام حواریوں سے پولس کا تعارف کرایا تھا، حواریوں میں سے کوئی یہ یقین کرنے کے لئے تیار نہ تھا کہ وہ ساؤل (پولس) جوکل تک ہم لوگوں کوستا تا اور تکلیف پہنچا تا رہا ہے آج اخلاص کے ساتھ ہمارا دوست اور ہم فد ہب ہوسکتا ہے، لیکن یہ برناباس ہی تھے جنہوں نے تمام حواریوں کے سامنے پولس کی تصدیق کی اور انہیں بتایا کہ یہ فی الواقع تمہارا ہم فد ہب ہو چکا ہے، چنانچہلوقا، پولس کے بارے میں لکھتا ہے۔

نہیں آتا تھا کہ بیٹا گرد ہے گر برناباس نے اسے اپنے ساتھ رسولوں کے پاس لے جاکران سے بیان کیا کہ اس نے اِس اِس طرح راہ خدا کوزیکھا اور اِس نے اُس سے باتیں کیں اور اس نے دمشق میں کیسی دلیری کے ساتھ یسوع کے نام سے منادی کی۔ (اعمال ٩: ٢٦، ٢٧ بحواله مذكور)

اس کے بعد کتاب الاعمال ہی سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ پولس اور برناباس عرصہ دراز تک ایک دوسرے کے ہم سفر رہے اور انہوں نے ایک ساتھ تبلیغ عیسائیت کا فریضہ انجام دیا، یہاں تک کہ دوسرے حواریوں نے ان دونوں کے بارے میں پیشہادت دی کہ یہ دونوں ایسے آدمی ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانیں جارے خداوندیسوع میں کے نام پر شار کرر کھی ہیں۔ کتاب الاعمال کے پندرھویں باب تک برناباس اور پولس ہرمعاملہ میں شیر وشکر نظر آتے ہیں کیکن اس کے بعدا جا تک ایک ابیا واقنه پیش آتا ہے جوبعلور خاص توجہ کامستحق ہے، اتنے عرصہ ساتھ رہنے اور تبلیغ و دعوت میں اشتراک کے بعد احا تک دونوں میں اس قدر سخت اختلاف پیدا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے روادار نہیں تھے، بیوا قعہ کتاب الاعمال کے بیان کے مطابق کچھاس قدرنا گہانی اور ڈرامائی انداز سے پیش آیا کہ قاری پہلے سے اس کامطلق انداز ہنیں لگا سکتالوقا لکھتے ہیں۔ ایک روز پولس نے برناباس سے کہا جن جنشہروں میں ہم نے خدا کا کلام سنایا تھا آؤ پھران میں چل کر بھائیوں کو دیکھیں کہ کیسے ہیں، اور برناباس کامشورہ تھا کہ پوخا (جومرض کہلاتا ہے) کوبھی لے چلیں، اس میں دونوں میں ایس تکرار ہوئی کہایک

(كتاب الاعمال: ١٥، ٣٥ تا ١٤، بحواله مذكوره)

كيا تناشد بداختلا فصرف اس بناير موسكتا ہے كه ايك تخص يوخنا كور فيق سفر بنانا چا ہتا ہے اور دوسراسيلاس كو؟

پھرلطف کی بات یہ ہے کہ بعد میں پولس پوحّا (مرّس) کی رفاقت کو گوارا کر لیتا ہے، چنانچی میکتھیس کے نام دوسرے خط میں وہ کھتا ہے: مرقس کوساتھ لے کرآ جا، کیونکہ خدمت کے لئے وہ میرے کام کا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ مرقس سے بولس کا اختلاف بہت زیادہ اہمیت کا حامل نہ تھااس لئے اس نے بعد میں اس کی رفاقت کو گوارا کرلیا الیکن بورے عہدنامہ جدیدیا تاریخ کی کسی اور کتاب میں یہ بین نہیں ملتا کہ بعد میں برناباس کے ساتھ بھی پولس کے تعلقات استوار ہو گئے، اگر جھکڑے کی وجہ مرقس ہی تھا تو اس کے ساتھ پولس کی رضامندی کے بعد برناباس اور پولس کے تعلقات كيون استوار نبيس ہوئے؟

جب ہم خود پولس کے خطوط میں برناباس سے اس کی ناراضی کے اسباب تلاش کرتے ہیں تو ہمیں یہ کہیں نہیں ملتا کہ برناباس ہے اس کی ناراضی کا سبب بیرختا (مرقس) تھا،اس کے برخلاف ہمیں ایک جملہ ایساملتا ہے جس سے دونوں کے اختلاف کے اصل سبب پرکسی قدرروشنی پرفتی ہے گلتوں کے نام اینے خط میں پولس لکھتا ہے۔

کین جب کیفا (بعنی پطرس) انطا کید میں آیا تو میں نے روبر وہوکراس کی مخالفت کی کیونکہ وہ ملامت کے لائق تھا،اس لئے کہ یعقوب کی طرف سے چند شخصوں کے آنے سے پہلے تو وہ غیر قوم والوں کے ساتھ کھایا کرتا تھا، مگر جب وہ آ گئے تو مختو نوں ہے ڈرکر بازر ہا،اور کنارہ کش ہوگیا اور باقی یہودیوں نے بھی اس کے ساتھ ہوکرریا کاری کی، یہاں تک کہ برنا باس بھی ان کے

- ﴿ (فَرَمُ بِبَاشَ لِا) >

ساتھ ریا کاری میں پڑ گیا۔ (گلتیون ۲: تا ۱۳، حاشیه بائبل سے قرآن تك، ص: ۳٦٥ ملحصًا)

اس خطیس پوٹس دراصل اس اختلاف کو ذکر کر رہ ہے جو حضرت سے کے وج آسانی کے پچھ عرصہ بعد بروثلم اور انطاکیہ کے عیسائیوں میں پیش آیا تھا، بروثلم کے اکثر لوگ پہلے بہودی تھے اور انہوں نے بعد میں عیسائی فد ہب قبول کیا تھا، اور انطاکیہ کے اکثر لوگ پہلے بہودی تھے اور حواریوں کی تعلیم و تبلیغ سے عیسائی ہوئے تھے، پہلی فتم کو بائبل میں بہودی مسیحی اور دوسری فتم کو غیر قوم کے لوگ کہا گیا ہے، بہودی سیحیوں کا کہنا بیتھا کہ ختنہ کرانا اور موکی عیسی کھی گھاٹھ کی شریعت کی تمام رسموں پڑمل کرنا ضروری ہے ای انہیں ختون بھی کہا جاتا ہے اور غیر قوم وں کا کہنا بیتھا کہ ختنہ ضروری ہے ای لئے انہیں نا مختون کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ بہودی سیحیوں میں چھوت چھات کی رسم بھی جاری تھی ، اور وہ غیر قوموں کے ساتھ کھانا بینا اور مختون کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ بہودی سیحیوں میں چھوت چھات کی رسم بھی جاری تھی ، اور وہ غیر قوموں کے ساتھ کھانا بینا اور الشمنا بینسفنا پیند نہ کرتے تھے، پولس اس معاملہ میں سوفیصد غیر قوموں کا حامی تھا، اور ختنہ اور دوسری شریعت کی رسوم کی منسوخی اس کے انقلاب انگیز نظریات میں سے ایک نظریہ ہے، جسے ثابت کرنے کے لئے اس نے اپنے خطوط میں جابجا مختلف دلائل پیش کے ہیں، (جن کا ذکر یہاں غیر ضروری ہے)۔

اوپر ہم نے گلتیون کے نام کی جوعبارت پیش کی ہے اس میں پولس نے جناب پطرس اور برناباس پراس لئے ملامت کی کہ انہوں نے انطا کیہ میں رہتے ہوئے مختو نوں (یعنی یہودی سیجیوں) کا ساتھ دیا اور پولس کے ان نئے مریدوں سے علیحدگی اختیار کی جوختنہ اور دوسری شریعت کے قائل نہ تھے، چنانچے اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے یا دری جے پیٹرسن اسمتھ لکھتے ہیں:

پطرس اسی اجنبی شہر (انطاکیہ) میں زیادہ تر ان لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے جور وشلم سے آئے تھے، اور جواس کے پرانے ملاقاتی تھے، لہذاوہ بہت جلدان کا ہم خیال ہونے لگتا ہے، دوسر نے سیحی یہودی پطرس سے متاثر ہوتے ہیں یہاں تک کہ برناباس بھی غیر قوم مریدوں سے علیحدگی اختیار کرنے لگتا ہے، اس قتم کے سلوک کو دیکھ کران نئے مریدوں کی دشکنی ہوتی ہے، جہاں تک ممکن ہے پولس اس بات کو برداشت کرتا ہے، مگر بہت جلدوہ اس کا مقابلہ کرتا ہے، گوالیا کرنے سے اسے اپنے ساتھیوں کی مخالفت کرنا پڑتی ہے۔ (حاضیہ بائیل سے قرآن تك صن ۲۹۳)

واضح رہے کہ بیدواقعہ برناباس اور پولس رسول کی جدائی سے چند ہی دن پہلے کا ہے، اس لئے کہ انطا کیہ میں بطرس کی آمد بروشلم میں حوار بول کے اجتماع کے بعد ہوئی تھی ، اور بروشلم کے اجتماع اور برناباس کی جدائی میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے، لوقانے دونوں واقعات کتاب الاعمال کے باب ۱۵میں بیان کئے ہیں۔

اس کئے یہ بات انتہائی قرینِ قیاس ہے کہ پولس اور برنا باس کی وہ جدائی جس کا ذکر لوقا نے غیر معمولی طور پر سخت الفاظ میں کیا ہے، بوحیّا (مرقس) کی ہمسفری سے زیادہ اس بنیادی اور نظریاتی اختلاف کا نتیج تھی، پولس اپنے نئے مریدوں کے لئے ختنہ اور دوسری شریعت کے احکام کو ضروری نہیں سمجھتا تھا، اور اس نے چار چیزوں کے سواہر گوشت حلال کر دیا تھا، اور برنا باس ان احکام کو پس پشت ڈالنے کے لئے تیار نہ تھا جو بائبل میں انتہائی تاکید کے ساتھ ذکر کئے گئے ہیں۔ (مثلاً) حضرت ابراہیم علاج کا گائٹ سے خطاب ہے: ''اور میراع ہد جو میرے اور تیرے در میان اور تیرے بعد تیری نسل کے در میان حضرت ابراہیم علاج کا گائٹ سے خطاب ہے: ''اور میراع ہد جو میرے اور تیرے در میان اور تیرے بعد تیری نسل کے در میان کے در میان

ہے اور جسے تم مانو گے سویہ ہے کہ تم میں سے ہرایک فرزندنرینہ کا ختنہ کیا جائے ، اور تم اپنے بدن کی کھلوی کا ختنہ کیا کرنا ، اور بیا اور جسے تم مانو گے سویہ ہوگا جو میر ہے اور تم ہارے درمیان ہے ، تمہارے یہاں پشت در پشت ہر لڑکے کا ختنہ جب وہ آٹھ روز کا جائے ، خواہ وہ گھر میں پیدا ہوخواہ اسے کسی پر دلی سے خریدا ہو، جو تیری نسل سے نہیں ، لازم ہے کہ تیرے خانہ زاداور تیرے ذرخرید کا ختنہ کیا جائے ، اور میراع ہدتم ہارے جسم پر ابدی عہد ہوگا اور وہ فر زندنرینہ جس کا ختنہ نہ ہوا ہوا پنے لوگوں میں کا ب ڈالا جائے کیونکہ اس نے میراع ہدتو ڑا'۔ (پیدائش ۱:۱۷ تا ۱۶)

حضرت موی علیه الفظالات خطاب کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ:

"اورآ تھویں دن الرکے کا ختنہ کیا جائے"۔ (احیاء ۲۱: ۳ بحواله مذکور)

اورخود حضرت عیسیٰ عَلیجَ کَا اَلْمِیْکُو کَا کِی کِی خَتِنه کی گئی تھی ، چنانچہ انجیل لوقا میں ہے'' اور جب آٹھ دن پورے ہوئے اوران کی ختنہ کا وقت آیا تواس کا نام یسوع رکھا گیا''۔ (لوفا ۲:۱۲)

اس کے بعد حضرت میں علی کا کوئی ارشاداییا منقول نہیں ہے کہ جس سے بیٹا بت ہوتا ہو کہ ختنہ کا حکم منسوخ ہو گیا ہے۔

لہذا یہ بات عین قرین قیاس ہے کہ وہ برنا باس جس نے حضرت عیسیٰ علی کا کا کا کا کا کا شرف حاصل کیا
تھا، پولس سے اس بنا پر برگشتہ ہوا ہو کہ وہ ایک عرصر دراز تک اپنے آپ کو سیاعیسائی ظاہر کرنے کے بعد مذہب عیسوی کے بنیا دی
عقائد واحکام میں تحریف کا مرتکب ہور ہا تھا، شروع میں برنا باس نے پولس کا ساتھ اس لئے دیا تھا کہ وہ اسے خلص عیسائی سیجھتے
تھے، کیکن جب اس نے غیراقوام کو اپنامرید بنانے کے لئے مذہب کی بنیا دول کو منہدم کرنے اور ایک نئے مذہب کی بنیا دول اللہ شروع کیا تو وہ اس سے جدا ہوگئے، اور اس بنا پر گلتیوں کے نام خط میں برنا باس کو ملامت کرتے ہوئے پر کھتا ہے:
سلسلہ شروع کیا تو وہ اس سے جدا ہوگئے، اور اس بنا پر گلتیوں کے نام خط میں برنا باس کو ملامت کرتے ہوئے پر کھتا ہے:

'' مگر جب وہ آگئے تو مختونوں سے ڈرکر بازر ہااور کنارہ کیا اور باقی یہودیوں نے بھی اس کی طرح ریا کاری کی ، یہاں تک کہ برناباس بھی ان کے ساتھ ریا کاری میں پڑگیا''۔ (گلتیوں ۲: ۱۳)

اس بات کو پا دری ہے پیٹرس اسمتھ بھی محسوں کرتے ہیں کہ پولس اور برناباس کی جدائی کا سبب صرف مرس ( بوحًا ) نہ تھا بلکہ اس کے پس پشت یہ نظریاتی اختلاف بھی کام کررہا تھا، چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

'' برناباس اور پطرس نے جو کہ بڑے عالی حوصلہ مخص تھے ضرورا پی غلطی کا اعتراف کرلیا ہوگا اور یوں وہ دفت دور ہو جاتی ہے، کین باوجوداس کے بیاحتمال ضرورگذرتا ہے کہ ان کے درمیان کچھینہ کچھین جھیں جو بعد میں ظاہر ہوتی ہے''۔
(حیات و عطوط، بولس ۸۹، ۹۰)

### انجيل برناباس كاتعارف:

مندرجہ بالا بحث کوذ ہن میں رکھ کراب انجیل برناباس پرآجائے ہمیں اس انجیل کے بالکل شروع میں جوعبارت ملتی ہے وہ یہ ہے: اےعزیز وا اللہ نے جوعظیم اور عجیب ہے، اور آخری زمانہ میں ہمیں اپنے نبی بیوع مسیح کے ذریعہ ایک عظیم رحمت سے آ زمایا، اس تعلیم اور آیتوں کے ذریعہ جنہیں شیطان نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بنایا، جوتقوے کا دعویٰ کرتے ہیں اور تحت کفری تبلیغ کرتے ہیں مسیح کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں ختنہ کا انکار کرتے ہیں جس کا اللہ نے ہمیشہ کے لئے تھم دیا ہے اور ہرنجس گوشت کو جائز کہتے ہیں انہی کے ذمرے میں پولس بھی گمراہ ہوگیا جس کے بارے میں میں پہوئیس کہ سکتا گرافسوس کے ساتھ، اور وہی سبب ہے جس کی وجہ سے وہ حق بات لکھ رہا ہوں جو میں نے یسوع کے ساتھ رہنے کے دوران سنی اور دیکھی ہے تا کہتم نجات یا وَاور ہمیں شیطان گمراہ نہ کرے، اور تم اللہ کے حق میں ہلاک نہ ہوجاؤ، اوراس بنا پر ہراس شخص سے بچو جو تمہیں کسی نئی تعلیم کی تبلیغ کرتا ہے جو میرے لکھنے کے خلاف ہو، تا کہتم ابدی نجات یا وَ۔

(ہرناہاں: ۲ تا ۹)

کیا بیعین قرین قیاس نہیں ہے کہ پولس سے نظریاتی اختلاف کی بنا پر جدا ہونے کے بعد برناباس نے جوع صد دراز تک حضرت سے علاجھ کا فلط کا ایک سوائے کھی ہوا وراس میں پولس کے نظریات پر تقید کر کے سے عقا کہ ونظریات بیان کئے ہوں؟ خلاصہ کلام ہیہ ہے کہ خود بائل میں برناباس کا جوکر دار پیش کیا گیا ہے ہاں میں پولس کے ساتھ ان کے جن اختلا فات کا ذکر ہے ان کے پیش نظر یہ بات چندال بعید نہیں ہے کہ برناباس نے ایک الی انجیل کھی ہوجس ساتھ ان کے جن اختلا فات کا ذکر ہے ان کے پیش نظر یہ بات چندال بعید نہیں ہو،اگر یہ بات ذہن نشین ہوجائے تو آئیل میں بہالی مقا کد کے خلاف ہو،اگر یہ بات ذہن نشین ہوجائے تو آئیل میں بہالی میں بہت برئی رکاوٹ دور ہوگئی، اس لئے کہ عام لوگوں، بالخصوص عیسائی معزات کے دل میں اس کتاب کی بہت کیا بلکہ سب سے بڑا شبہاس وجسے پیٹی ہیں ہوتا ہے کہ نہیں اس میں بہت کی بات میں بہت کی بات کی بہت کی بہت کی بات کی بہت کی بات کی بہت کی بات کی بہت کی بہت کی بہت کی بات کی بہت کی بہت کی بات کی بہت کی بہت کی بہت کی بات کی بہت کی بات کی بہت کی بات کی بہت کی بہت کی بہت کی بہت کی بات کی بہت کی بہت کی بہت کی بہت کی بہت کی بات کی بہت کی بات کی بہت کی بہت کی بہت کی بہت بی بہت بی بہت ہوتے کہ بہت کی بہت کو بہت کی بہت

واقعہ ایسا ملتا ہے جس سے اس کے مندر جات پر ہلکی ہی روشی پڑتی ہے، اور جس سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ برناباس کی انجیل میں عیسا ئیوں کے عام عقا کدونظریات کے خلاف کچھ باتیں موجود تھیں، وہ واقعہ یہ ہے کہ پانچویں صدی عیسوی میں یعنی آنحضرت عیسا ئیوں کے عام عقا کدونظریات کے خلاف کچھ باتیں موجود تھیں، وہ واقعہ یہ ہے گذرا ہے اس نے اپنے دور میں ایک فرمان جاری کیا تھا جوفرمانِ'' جیلا ھیس'' کے نام سے مشہور ہے اس فرمان میں اس نے چند کتابوں کے پڑھنے کوممنوع قرار دیا تھا ان کتابوں میں سے ایک کتاب انجیل برناباس بھی ہے۔

(دیکھیے انسائیکلوپیڈیا امریکانا، ص ۲۹۲، ج۳، مقاله برناباس، اور مقدمهٔ انحیل برناباس از ڈاکٹر حلیل سعادت مسیحی)

### انجيل برناباس كى مخالفت كى اصل وجه:

عیسائی جس وجہ سے انجیل برناباس کے مخالف ہیں وہ دراصل ینہیں کہ اس میں رسول اللہ ﷺ کے متعلق جگہ صاف اور واضح بشارتیں ہیں، کیونکہ وہ تو حضور ﷺ کی پیدائش سے بہت پہلے اس انجیل کور دکر چکے تھے، ان کی ناراضگی کی اصل وجہ کو سمجھنے کے لئے تھوڑی سی تعصیلی بحث درکار ہے۔

حضرت عیسی کے ابتدائی پیروآپ کو صرف نبی مانتے تھے، دوسری شریعت کا اتباع کرتے تھے، عقا کداور احکام اور عبادات کے معاملہ میں اپنے آپ کو دوسرے بنی اسرائیل سے قطعاً الگ نہ بھتے تھے اور یہودیوں سے ان کا اختلاف صرف اس امر میں تھا کہ پدھنرت عیسی کوسیے تسلیم کر کے ان پرائیان لائے تھے،اوروہ ان کوسیے ماننے سے انکار کرتے تھے، بعد میں جب بینٹ یال (پولس)اس جماعت میں داخل ہوا تو اس نے رومیوں، یونا نیوں اور دوسرے غیریہودی اور غیر اسرائیلی لوگوں میں بھی اس دین کی تبلیغ واشاعت شروع کر دی اور اس غرض کے لئے ایک نیا دین بنا ڈالا جس کے عقائد واصول اور احکام اس دین سے بالکل کے زمانہ میں وہ ان کاسخت مخالف تھا،اوران کے بعد بھی گئی سال تک ان کے پیروؤں کا دیثمن رہا، پھر جب اس جماعت نے ان ہے ایک نیا دین بنانا شروع کیا اس وقت بھی اس نے حضرت عیسلی عَلْا کھنا کا اللہ کا کا ساتہ پیش نہیں کی بلکہ اپنے کشف و الہام کو بنیاد بنایا اس نئے دین کی تشکیل میں اس کے پیش نظر بس بیمقصد تھا کہ دین ایسا ہو جسے عام غیر پہودی دنیا قبول کرے، اس نے اعلان کر دیا کہ ایک عیسائی شریعت یہود کی تمام پابندیوں ہے آزاد ہے اس نے کھانے پینے میں حرام وحلال کی تمام قیود ختم کردیں،اس نے ختنہ کے حکم کوبھی منسوخ کردیا جوغیریہودی دنیا کوخاص طور سے ناگوارتھاحتی کہاس نے مسیح کی الوہیت اور اس کے ابن خدا ہونے کا اور صلیب برجان دیکر اولا دآ دم کے پیدائشی گناہ کا کفارہ بن جانے کاعقیدہ بھی تصنیف کرڈ الا کیونکہ عام مشرکین کے مزاج سے یہ بہت مناسبت رکھتا تھا، سے کے ابتدائی پیروؤں نے اس کی مزاحمت کی مگر بینٹ پال (پولس) نے جوجو درواز ہ کھولا تھااس سے یہودی عیسائیوں کا ایک ایساز ہر دست سیلاب اس مذہب میں داخل ہوگیا جس کے مقابلے میں وہ تھی مجر لوگ سی طرح نہ کھہر سکے تا ہم تیسری صدی عیسوی کے اختتا م تک بکثرت ایسے لوگ موجود تھے جومسے کی الوہیت کے عقیدے ﴿ (مَرْمُ يِهِ اللَّهُ فِي ا

ے انکارکرتے تھے، مگر چوتھی صدی کے آغاز ۳۲۵ء میں نیقیہ (Nicaea) کونس نے پولسی عقائد کو تطعی طور پرمسیحیت کا مسلم فہ بہ براد و یہ یا ، پھرروی سلطنت خود عیسائی ہوگئی اور قیصر تھیوڈ ورشیس کے زمانہ میں یہی فہ ہب سلطنت کا سرکاری فہ ہب بن گیا، اس کے بعد قدرتی بات تھی کہ وہ تمام کتا ہیں جو اس عقید ہے کے خلاف ہوں ، مردود قرار دیدی جا کیں اور صرف وہی کتا ہیں معتبر تھم ہوائی جا کیں جو اس عقید ہے ہے مطابقت رکھتی ہوں ، ۲۳۵ء میں پہلی مرتبہ اٹھانا سیوس (Athana sius) کے معتبر تھم ہوائی جا کیں جو اس عقید ہے ہے مطابقت رکھتی ہوں ، ۲۳۵ء میں پہلی مرتبہ اٹھانا سیوس (Ralasius) کے ایک خط کے ذرایعہ معتبر و مسلم کتابوں کے ایک مجموعہ کا اعلان کیا گیا بھر اس کی توثیق ۲۸۹ء میں پوپ ڈیمسیکس (Galasius) نے اس مجموعہ کو مسلم تھیں ، حالا نکہ جن پولسی عقائد کو بنیاد اس مجموعہ کو مسلم تھیں ، حالا نکہ جن پولسی عقائد کو بنیاد بناکر مذہبی کتابوں کے معتبر اور غیر معتبر ہونے کا فیصلہ کیا گیا تھا ان کے معلق بھی کوئی عیسائی عالم یہ دعو گائیس کر سکا کہ ان میں بھی بناکر مذہبی کتابوں کے مجموعہ میں جو انجیس شامل ہیں خودان میں بھی حضرت عیسی علائے کا قول سے ان عقائد کی ثبوت نہیں ملتا، آجیل برناباس ان غیر مسلم کتابوں میں اس لئے شامل کی حضرت عیسی علائے کسی قول سے ان عقائد کی ثبوت نہیں ملتا، آجیل برناباس ان غیر مسلم کتابوں میں اس لئے شامل کی گئی کہ کہ وہ سیحیت کے اس سرکاری عقیدہ کے بالکل خلاق تھی۔

### آب المنظمة كل أمدكا ثبوت المل كتاب سے:

اس بشارت کا عیسی علی کا کو کو کہ نصاری کے عالم ہی تھے یہ قول آیا ہے کہ واقعی آپ علی شابت ہے؛ چنا نچہ خازن میں بروایت ابوداؤد، نجاشی بادشاہ حبشہ کا جو کہ نصاری کے عالم بھی تھے یہ قول آیا ہے کہ واقعی آپ علی شاب بن کی بشارت عیسی علی کا کھی کا اللہ علی کا اللہ کا قول جو کہ علم ایور خازن ہی میں تر فری سے جو برائلہ ہن سلام کا قول جو کہ علم ایور خان ہوں گے اور چو کہ عیسی علی کا کھی کا کھی کا اللہ علی کے اللہ کی صفت کہ سی ہے اور یہ کہ عیسی علی کا کھی کا اللہ کی حالت کے مسلخ تھے اس لئے تو رات میں اس بشارت کا ہونا عیسی علی کی کھی کھی کھی کھی کہ کا اور مولا نا رحمت اللہ کو رات کے موجود میں نہ ہونا اس لئے مصنوبی کہ حسب تھیں علی کھی جو کہ کہ موجود ہیں ان میں بھی اس تم کا مضمون موجود ہے چنا نچہ لوختا کی انجیل ترجمہ عربی مطبوعہ لندن ۱۹۸۱ء و ۱۸۳۳ء کے چودھویں باب میں ہے کہ '' تمہارے لئے میرا جانا ہی بہتر ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو فار قلیط تمہارے پاس نیسی میں اس تم کا مضمون موجود ہے دنا تو میں کہ جسے کہ کو ما اور کا ترجمہ ہے ، اہل کتاب کی عادت ہے کہ وہ نا موں کا ترجمہ کر دیے جس سے کہ '' تمہارے لئے میں احمد کینا تو خار قلیل کتاب کی عادت ہے کہ وہ نا موں کا ترجمہ کر دیے جس سے کہ کہ نا میں جی بین احمد ، لین کر جمہ کی ایا تو فار قلیل کتاب کی عادت ہے کہ وہ نا موں کا ترجمہ کر دیے جس سے میں نے میرانی میں ترجمہ کیا گیا تو فار قلیل کتاب کی عادت ہے کہ وہ نا موں کا ترجمہ کر دیے جس سے میکن میں احمد ، لین گیا تو فار قلیل کر دیا۔

فَلَمَّا جَاءَ هُمْ بِالْبَيّنْتِ قَالُوْ اهلاً اسِحْرٌ مُّبِين بَهر جب حضرت عيلى عَلْظَلَا كَالْتُكَا فَ مَدُوره تمام مضامين اور مجزات

پیش فر ماکراپی ثبوت کااثبات فرمایا، تو وہ لوگ کہنے گئے یہ تو صریح جادو ہے بعض نے اس سے نبی ﷺ مراد لئے ہیں اور قَالُوْ ا کا فاعل کفار مکہ کو بنایا ہے لِیُه طَفِوْ وا نُوْ دَ اللّٰمه نور سے مراد قرآن یا اسلام یا محمد ﷺ یا دلائل و براہین ہیں منہ سے بجھانے کا مطلب وہ طعن و شنیع اور وہ شکوک و شبہات پیدا کرنے کی باتیں ہیں جووہ کہا کرتے تھے۔

المَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمَنْ الْمُنْ اللهِ عَلَى الْمِيمَانِ عِلْمُ وَتَعَلَيْهُ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الْمِيمَانِ عِلْمُ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ

تخفیف اورتشد ید کے ساتھ ہے، گویا کہ انہوں نے کہا ہاں، تم اللہ پر اوراس کے رسول بیسی پر ایمان لاؤ لیمی ایمان پر قائم رہو تخفیف اورتشد ید کے ساتھ ہے، گویا کہ انہوں نے کہا ہاں، تم اللہ پر اوراس کے رسول بیسی پر ایمان لاؤ لیمی ایمان پر قائم رہو اورا پی جان سے اورا پنی جان لا اور این جان سے اورا پنی جان کے داستہ میں جہاد کر ویہ تبہارے قل میں بہتر ہے آگر تم سجھ سکتے ہو کہ یہ بہتر ہے تواس کام کو کر واللہ تعالیٰ تبہارے گنا ہوں کو معاف فر مادے گا اور شہیں ان جنتوں میں داخل کرے گاجن کے نیچ نہریں جاری ہوں گی اور صاف سخر کے گھر وں میں جو جہنت عدن (قابل رہائش) جنت میں ہوں گے یہ بردی کا میابی ہے اور تم کو ایک دوسری نعمت اور صاف سخر کے گھر وں میں جو وہ اللہ کی مد داور جلد فتی یابی ہے (آپ بیسی کی موقیق کو فتی وقتی دیں کو فتی وقتی ہوں کہ جو بیا کہ ایمان والو! اللہ کے دین کے مددگار بن جا و اورا کی قراءت میں (انصار اللہ) اضافت کے ساتھ ہے جو بیا کہ (حضرت عیسی کی بیسی کی کھر کا اللہ کو کے داری وں سے فر مایا کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہو؟ یعنی ان مددگاروں میں سے جو میر سے ساتھ اللہ کی این مریم نے حواریوں سے فر مایا کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہو؟ یعنی ان مددگاروں میں سے جو میر سے ساتھ اللہ کی این مریم نے حواریوں سے فر مایا کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہو؟ یعنی ان مددگاروں میں سے جو میر سے ساتھ اللہ کی اس میں میں سے خومیر سے ساتھ اللہ کی اس میں میں سے خومیر سے ساتھ اللہ کی اس میں سے خومیر سے ساتھ اللہ کی ان مددگاروں میں سے جو میر سے ساتھ اللہ کی اس میں سے خومیر سے ساتھ اللہ کی ان مددگاروں میں سے جو میر سے ساتھ اللہ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی سے ساتھ اللہ کی ساتھ کی سا

نفرت کی جانب متوجہوں؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں ، اورحواری حضرت عیسیٰ علیج الا تلاشی کے منتق کے بیدوہ لوگ تھے جوشر وع ہی میں حضرت عیسیٰ علیج الا قالیۃ کا اللہ کے تھے ، اوروہ بارہ اشخاص تھے ، یہ حَسورٌ و سے منتق ہے ، یہ وہ دھو بی تھے جو گیر وں کو دھوتے یعنی سفید کیا کرتے تھے ، لیس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت عیسیٰ علیج الا قالیۃ کی اللہ کے بندے ہیں جن کوآسانوں کی اس اور کی اس میں علیج الا قالیۃ کے بندے ہیں جن کوآسانوں کی اصاب کی حجہ اوروں جماعت نے کفر کیا ان کے اس قول کی وجہ سے عیسیٰ علیج الا قالیۃ کے بندے ہیں ان کوآسانوں پر اٹھ الیا گیا دونوں جماعت نے کفر کیا ان کے اس قول کی وجہ سے عیسیٰ علیج الا قالیۃ کے بیٹے ہیں ان کوآسانوں پر اٹھ الیا گیا دونوں جماعت ہیں میں قال کرنے لگیں تو ہم نے ان لوگوں کی ، یعنی ان کے دشمنوں کے مقابلہ میں مدد کی جو دونوں فریقوں میں سے ایمان لائے ، یعنی کا فرجماعت پر ، پس وہ غالب آگئے لیعنیٰ فتح یاب ہو گئے۔

# عَجِقِيق لِيَرِي لِيَهِ السِّهِ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَةِ الْمُؤْلِدِلُ

قِوُلْكَى : هَلُ اَدُلُكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمِ استفهام بمعنى خرب خركولفظ استفهام سے ذكركرنے كامقصد تثويق وترغيب ہے، اس لئے كه استفهام اوقع فى انفس ہوتا ہے، جہا دكوتجارت كہنے كى وجہ يہ ہے كه الله تعالى نے فرمايا "إنَّ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ وَعَنْ اللهُ وَعَنْ اللهُ مُواللهُمْ" (الآية) ليعنى تجام كى جان ومال جس كووه را و خدا ميں صرف كرتا ہے اس خرج كرنے و الله ترى سے تعبير فرمايا ہے جو كہ تجارت ميں ہوتا ہے۔

فَيُولِنَّى ؛ تُولِمِنُونَ يمتبداء محذوف كخرب، اى هِي تُولِمِنُونَ ياجمله متانفه بجوكه والمقدر كجواب مين واقعب، اى ما هِي التجارة؟ اس كاجواب ديا كيا هِي تُولِمِنُونَ الخ.

فِيُولِنَى : ذالكمرخير لكمرالخ، ذلكم مبتداء حَيْوُ خبر

**قِحُولَنَّى :** اَنَّهُ خَيْرٌ لَكُمْ سے اشارہ كرديا كه تَعْلَمُوْنَ كامفعول محذوف ہے اور فَافْعَلُوْ اسے اشارہ كرديا كه إِنْ كُنْتُمْ تَعَلَّمُوْنَ كاجوابِ شرط محذوف ہے۔

قِوَلْكَ : يَغْفِرُ لَكُمْ يِشْرِطِ مُدُوف كاجواب م اى إِنْ تَفْعَلُوْهُ.

فَيُولِنَى : يُونِيكُمْ بِعُمَة مفسرعلام نے يُونِيكُمْ عامل كومقدر مان كراشاره كرديا كه أُخُوى موصوف محذوف كي صفت باور موصوف صفت بياور موصوف صفت سيط كر يُونِيكُمْ مقدر كامفعول بيادراس عامل مقدر كاعطف مذكور يعنى يُدْ جِلْكُمْ يرب-

فِوَلْنُ ؛ تُحِبُّونَهَا، أُخُرى كَامفت --

قِحُولَكُم : نَصُرٌ مِّنَ الله النع يمبتداء محذوف كى خبرب اى تلك النعمة الأخرى نصر من الله.

### <u>ێٙڣٚؠؗؠؗۅڷۺٛڿ</u>ٙ

#### شان نزول:

اس آیت میں ایمان اور مجاہدہ بالمال والنفس کو تجارت فرمایا ہے کیونکہ جس طرح تجارت میں کچھ مال خرج کرنے اور مخت کرنے کے صلہ میں منافع حاصل ہوتے ہیں ایمان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جان و مال خرج کرنے کے بدلے میں اللہ کی رضا اور آخرت کی دائمی فعتیں حاصل ہوتی ہیں جن کا ذکر اگلی آیت میں ہے کہ جس نے بیتجارت اختیار کی اللہ تعالی اس کے گناہ معاف فرمائے گا جن میں ہر طرح کے آرام و کے گناہ معاف فرمائے گا جن میں ہر طرح کے آرام و عیش کے سامان ہوں گے، جیسا کہ حدیث میں ''مساکن طیب'' کی تفسیر میں اس کا بیان آیا ہے، آگے آخرت کی نعمتوں کے ساتھ کچھ دنیا کی نعمتوں کا بھی وعدہ فرماتے ہیں۔ (معادف)

و اُخُورٰی تُحِبُّوْنَهَا نَصُو مِّنَ اللّهِ (الآیة) لفظ اُخُورٰی، نعمة کی صفت ہے معنی یہ ہیں کہ آخرت کی نعمت اور جنت کے مکانات تو ملیں گے، ی جیسا کہ وعدہ کیا گیا ہے، ایک فعمت نقد دنیا میں بھی ملنے والی ہے وہ ہے اللّٰہ کی مدداوراس کے ذریعہ فتح قریب، یعنی دشمنوں کے ممالک کا فتح ہونا، ''نعمت اخریٰ' سے مرادیا تو آخرت کی نعتیں ہیں ان کو دنیا کے اعتبار سے قریب کہا گیا ہے یہ یا پھراس سے مرادخیبراور مکہ کی فتح ہے اور بیتو ظاہر ہے قریبی فتح کو مجبوب اور پہندیدہ اس لئے کہا گیا کہ انسان فطری طور پر نفتہ فائدہ کا دلدادہ اور متمنی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو مجبوب مجھتا ہے، اللّٰہ تعالی نے انسان کے بارے میں فرمایا ''خُسلِسی فقد فائدہ کا دلدادہ اور میشنی ہوتا ہے، حس کی وجہ سے اس کو مجبوب مجھتا ہے، اللّٰہ تعالی نے انسان کے بارے میں فرمایا ''خُسلِسی الانسیان عَدُولُولا'' دنیا میں فتح وکا مرانی بھی اگر چاللّٰہ کی ایک بڑی نعمت ہے لیکن مومن کے لئے اصل اہمیت کی چیز بینہیں ہے حاصل ان عَدُولُولا'' دنیا میں فتح وکا مرانی بھی اگر چاللّٰہ کی ایک بڑی نعمت ہے لیکن مومن کے لئے اصل اہمیت کی چیز بینہیں ہے حاصل ان عَدُولُولا'' دنیا میں فتح وکا مرانی بھی اگر چاللّٰہ کی ایک بڑی نعمت ہے لیکن مومن کے لئے اصل انہمیت کی چیز بینہیں ہے حاصل انہی ہے اللّٰہ کی ایک بڑی نعمت ہے لیکن مومن کے لئے اصل انہی ہے کہ کے اس کے لئے اسال انہی ہے کا میں میں کی سے میں میں کی میں کہ کی کو کے لئے اسال انہی کی کی میں کیا کو کھوں کی کو کی کی کی کو کو کی کی کو کھوں کے لئے اس کی کیا کہ کیا گیا کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کی کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو کو کھوں کو کھوں

بلکہ آخرت کی کامیابی ہے اس لئے جونتیجہ دنیا کی اس زندگی میں حاصل ہونے والا ہے اس کا ذکر بعد میں کیا گیا ہے اور جونتیجہ آخرت میں رونما ہونے والا ہے اس کے ذکر کومقدم رکھا گیا۔

کسما قبال عیدست کے بیں جوہر عید میں ابن مَرْیَمَ لِلْحَوارِیِیْنَ الآیة حواریین ،حواری کی جمع ہے جس کے معنی مخلص دوست کے بیں جوہر عیب سے پاک وصاف ہو،ای لئے ان لوگوں کو جوحفرت عیسیٰ علیج الائلی کا ان کے حواری کہا گیا،ان کی تعداد بارہ تھی، اس آیت میں زمانہ عیسیٰ علیج الائلی کے ایک واقعہ کا ذکر کر کے مسلمانوں کواس کی ترغیب دی گئی ہے کہا اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کے لئے تیار ہوجا کمیں، جیسا کے سی علیج الائلی کی جب دشمن سے نگ آگئو آپ نے لوگوں سے کہا، مَنْ انسے اری الی اللّٰه لین اللہ کے دین کی اشاعت میں لین میں کون میرا مددگار ہوگا؟ بارہ آدمیوں نے وفاداری کا عہد کیا اور پھردین عیسوی کی اشاعت میں خدمات انجام دیں، تو مسلمانوں کو بھی جا ہے کہ اللہ کے دین کے انسار ومددگار بنیں۔

فَا فَكُوكُ : حَفْرت عَيْسَى عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَي عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلِيْ اللَّهُ عَلَيْ الللَّهُ عَلِيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ اللْمُعَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ اللْمُؤْلِقُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْمُ عَلَيْ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَي

### عيسائيول كے تين فرقے:

فَامَنَتُ طَائِفَةٌ مِّنَ بَنِی اِسْرَائِیلَ وَ کَفَوتُ طَانفَةٌ بَغوی رَحِمُ کَلاللهُ عَالیّ نے ان آیات کی تغییر میں روایت کیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیج کھ قالی کو آسان پر اٹھ الیا گیا تو عیسا ئیوں میں تین فرقے ہو گئے، ایک فرقے نے کہا وہ خود خداتے، آسان پر چلے گئے، دوسر نے فرقے نے کہا وہ خدانہیں بلکہ خدا کے بیٹے تھاللہ نے ان کواٹھ الیا، اور دشمنوں پر فوقیت دیدی، اور تیسر نے فرقے نے وہ بات کہی جوحق اور شیخ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیج کھا تھا تھا کہ نہ خداتے اور نہ خداتے اور انہ خدا کے بیٹے، بلکہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دشمنوں سے حفاظت اور رفعت ورجہ کے لئے آسانوں پر اٹھ الیا، یہ لوگ سے مومن تھے، تینوں فرقوں کے ساتھ کچھ عوام لگ گئے جس کی وجہ سے نزاع بڑھتے بوھے قال تک کی نوبت آگئ، اتفاق سے دونوں کا فرفرقے مومن فرقے پر غالب آگئے، یہاں کہ تک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول خاتم النہین ﷺ کومبعوث فرمایا، جنہوں نے اس مومن فرقے کی تا سُدگی، اس طرح انجام کاروہ مومن فرقہ بحثیت جت اور دلیل کے غالب آگیا۔

کی تا سُدگی ، اس طرح انجام کاروہ مومن فرقہ بحثیت جت اور دلیل کے غالب آگیا۔

(مظہری، معادف)



## مِنَ أَوْمِنَ يَهِ وَهِ أَدُولُكُ عَلَيْكُمْ الْأَوْمُ الْمُعَمِّرِ لِلْكُومِ الْمُؤْمِلُ الْمُعَمِّرِ لِلْمُؤْمِ

## سُوْرَةُ الجُمْعَةِ مَدَنِيَّةٌ إحدى عَشَرَةَ ايَةً.

## سورۂ جمعہ مدنی ہے، گیارہ آبیتیں ہیں۔

حِمِ اللهِ الرَّحِ مِن الرَّحِتِ مِن يُسَبِّحُ لِلهِ يُنَزَبُ أَ فَاللَّهُ وَائِدَةٌ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْرَضِ فِي ذِكْرِمَا تَغُلِيُبُ لِلْآكُثِرِ الْمَلِكِ الْقُدُوسِ المُنَرَّهِ عَمَّا لاَ يَلِيُقُ بِهِ الْعَزِيْزِ الْعَكِيْرِ فَى مُلْكِهِ وصُنْعِه هُوَالْذِيْ بَعَثَ فِى الْمُتَيِّنَ العَرَبِ والاُمِّيُّ مَنُ لاَ يَكُتُبُ وَلاَ يَقُرَأُ كِتَابًا رَسُولًا مِنْهُمْ مُهو مُحَمَّدٌ صلَّى الله عليه وَسلَّم تَتُلُوَّاعَلَيْهِ مُ التَّوَانَ وَيُزَكِّيهُم يُسطَهَرُهُم مِنَ الشِرُكِ وَيُعَلِّمُهُ مُ التَّوَانَ وَالْحِكُمَةُ مَا فِيهِ مِنَ الاَحْكَام وَإِنَّ شَخَفَّفَةٌ مِن النَّقِيلَةِ وَاسْمُهَا مَحَذُوتُ اى وَإِنَّهُمُ كَانُوْامِنْ قَبْلُ مَجيبُهِ لَغِي صَلِّل مُّبِينٍ ﴿ بَيِّن وَّالْحَرِيْنَ عَطُفٌ عَلَى الاُبِّيِيْنَ أي المَوْجُودِينَ والاتِينَ مِنْهُمْ بَعُدَهُم لَمَّا لَمُ يَلْحَقُوالِهِمْ فِي السَابِقَةِ والفَضُلِ وبُهُ التَابِعُونَ وَالإِقْتِصَارُ عَليهِم كَافٍ فِي بَيَانِ فَضُلِ الصَّحَابَةِ المَبْعُوثِ فِيهُمُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَنْ عَدَاهُمْ مِمَّنُ بُعِثَ اِلَّيْهِمُ وامَّنُوا به مِنْ جَمِيعِ الإنْسِ والجِنِّ اللي يَوْمِ القِيلَةِ لِآنَّ كُلَّ قَرُن خَيْرٌ مِمَّنُ يَلِيهِ **وَهُوَ الْعَزِيْزُلْلَكِيْمُ** فَى مُلْكِهِ وصُنْعِهِ <mark>ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِنْ لِيَكَأَثُمُ</mark> النَّبَيَّ وَمَن ذُكِرَ مَعَه <u>وَاللَّهُ</u> ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ٥ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّورُلِيَّةَ كُلِفوا العَمَلَ بها ثُمَّرَكُمْ يَحْمِلُوهَا له يَعْمَلُوا بِمَا فيها مِن نَعْتِه صلى الله عبلية وسلم فلم يُؤبِنُوا به كَمَتَلِ الْحِمَارِيَحُولُ أَسْفَالًا أَى كُتُبًا فِي عَدْم انْتِفَاعِه بها بِشُسَمَتُكُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّهُ وَابِالِيتِ اللَّهِ الـمُصَدِّقَةِ لِـلنَّبِيّ صـلى الله عـليه وسلم مُحمَّدٍ والمَخْصُوصُ بِالذَّمِّ مَحُدُونَ تَقُدِيرُهُ مِذَا الْمَثَلُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الظَّلِكِينَ ﴿ السَّافِرِينَ قُلْ يَأْيُهُ اللَّذِيْنَ هَادُوَ الْنَاكُمُ الْكُوْرُ الظَّلِكِينَ ﴿ السَّافِرِينَ قُلْ يَأْيُهُ اللَّذِيْنَ هَادُوَ النَّاكُمُ الْكُوْرُ الظَّلِكِينَ ﴾ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُ الْمُوتِ إِنْ كُنْتُمُ صِدِ قِيْنَ® تَعَلَّقَ بِتَمَنِّيُهِ الشَّرْطَانِ عَلَى أَنَّ الاَوَّلَ قَيْدٌ في الثَانِيُ اي إِنْ صَدَقُتُم فِي زَعُمِكُم أَنَّكُمُ أَوُلِيَاءُ اللهِ والوَلِيُّ يُؤثِرُ الأخِرَةَ ومَبُدَوُّمِا المَوتُ فَتَمَنَّوه **وَلَايْتَمَنُّونَةَ اَبَدَّالِمَاقَدَّمَتُ** لَيْدِيْهِمْ مِنْ كُفُرِهِم بِالنَّبِيّ المُسْتَلُزِمِ لِكِذُبِهِم **وَاللَّهُ عَلِيْمَ الطَّلِمِينَ** الكَافِرِينَ قُلَ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَقِرُونَ مِنْهُ فَاللَّهُ ﴿ وَالْفَاءُ زَائِدَةً مُلْقِيَكُمْ ثُكُرُتُ وَنَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشُّهَادَةِ السِرّ والعَلاَنِيّةِ فَيُنَيِّئُكُمْ مِمَا كُنْتُمُ تُعَمَّلُونَ فَيُجَازِيُكُمْ بهِ. ﴿ (مَ كَزَم بِبَاشَ لِهَ ﴾

تعلیک: شروع كرتا مول الله ك نام سے جو برا مهر بان نهايت رحم والا ہے، تمام چيزيں جوآ سانوں اور زمين میں ہیں وہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں ، لام زائدہ ہے مَنْ کے بجائے مَا ذکر کرنے میں اکثر کوغلبردیناہے جو باوشاہ ہے ، ان چیزوں سے پاک ہے جواس کی شایان شان نہیں ، وہ اپنے ملک میں غالب اورا پنی صنعت میں باحکمت ہے وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں (یعنی) عرب میں ان ہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا اُمّنی و و شخص ہے جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو،اوروہ محمد ﷺ ہیں، جوانہیں اس قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کرسنا تا ہےاوران کو شرک سے پاک کرتا ہے ،اور ان کو کتاب قرآن اور حکمت (یعنی) جس میں احکام ہیں اِن مخففہ عن التقیلہ ہاوراس کا اسم محذوف ہے ای اِنتھ مر، سکھا تاہے یقیناً یہ اس کی آمد (بعثت) سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے اور بعدوالوں میں (مبعوث فر مایا) اور آخے رین کا عطف اَلاً مِّيّدُ سنَ يرب يعني ان اميول ميں مصر جودين ميں اور (آئنده) ان كے بعد آنے والے اميول ميں ليكن سبقت اور فضل میں ان کے برابر نہیں ہنچے ،اور وہ (نہ چہنچے والے) تابعین ہیں،اور تابعین یر، تابعین کے بعد تا قیامت آنے والے جن وانس جو کہ آپ ﷺ پرایمان لائے ،صحابہ رَضِحَاللَّانُعَالْ کَا کُفْسِیات ثابت کرنے کے لئے تا بعین پر ا ثبات ِ فَضيلت برا قنصار كرنا كا في ہے، وہ صحابہ رَضِيَ لَكَ عَمَا الْكُنْهُمْ بين كه جن ميں آپ ﷺ مبعوث فرمائے گئے ،اس لئے كه ہرز ماندا پنے مابعد متصل ز مانہ سے بہتر ہوتا ہے،اپنے ملک وصنعت میں <mark>وہی غالب بانحمت ہے بیرخدا کافضل ہے وہ جس کو</mark> جا ہتا ہے دیتا ہے تعنی نبی کواوران کوجن کا نبی کے ساتھ ذکر کیا گیا، اوراللہ بڑے فضل والا ہے جن لوگوں کوتو رات برعمل کرنے کا حکم دیا گیا لینی جن لوگوں کوتورات پڑمل کرنے کا مکلّف بنایا گیا پھرانہوں نے اس پڑمل نہیں کیا ان صفات پر جو آپ ﷺ کی (صفات)اس (تورات) میں تھیں جس کی وجہ سے وہ آپ ﷺ پرایمان نہیں لائے، ان کی مثال فائدہ حاصل نہ کرنے میں اس گدھے کی ہی ہے جو بہت ہی کتا ہیں لا دے ہوئے ہے ،غرضیکہ ان لوگوں کا برا حال ہے جنہوں نے خداکی ان آینوں کو جھٹلا یا جومحمد ﷺ کی نبوت کی تصدیق کرنے والی ہیں،اور مخصوص بالذم محذوف ہے،اوراس کی نقتر ریر ہذا کمثل ہے، اور اللہ ظالم یعنی کافر کو ہدایت نہیں دیتا، آپ کہد و بیجئے کہاہے یہودیو! اگر تمہاراید عویٰ ہے کہ تم بلاشر کت غیرے اللہ کے مقبول (محبوب) ہوتو تم موت کی تمنا کرو (تَهَ مُنُوا) سے دوشرطیں متعلق ہیں اس طریقہ پر کہاول ٹانی میں قید ہے، یعنی اگرتم اپنے گمان میں اس بات میں سیج ہو کہتم اللہ کے محبوب ہواور محبوب آخرت کوتر جیح دیتا ہے اور اس کا مبداءموت ہےلہٰذاتم اس کی تمنا کرو، وہ بھی ا<del>س موت کی تمنانہیں کریں گے، بوج</del>ہان اعمال <sup>ک</sup>فریہ کے <mark>جن کووہ اختیار کر</mark> <u> تھے ہیں، یعنی بوجہ آپﷺ کے انکار کے جوان کی تکذیب کومشلزم ہے اللہ تعالٰی ان طالموں کا فروں کو خوب جانتا ہے </u> آپ کہدد بجئے کہتم جسموت سے بھا گتے ہووہ تم کوآ پکڑے گی فیانّهٔ میں فاءزائدہ ہے، پھرتم پیشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے کے پاس لے جائے جاؤگے پھروہ تم کوتمہارے سب کئے ہوئے کام بتادے گا اور تم کواس کی جزاء دے گا۔ < (نَعَزُم بِبَلشَهٰ إِ

## عَجِقِيق الرَّدِ فِي لِيَسْهُمُ لِلْ الْفَيْمَادِي فَوَالِدِلْ

فَيُولِكُمْ : فِي الْأُمِيِّيْنَ اى إِلَى أُمِّييْنَ وَآخَرِيْنَ، اى إِلَى آخَرِيْنَ في جَعْنَ اللي بـــ

فِيُولِكُمْ ؛ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ يه رَسولًا كَصفت بهااس عال بـ

قِوَلْ كَى : مَخففة من الثقيلة وَإِنْ كَانُوا مِن إِنْ مُخففه عن الثقيله باصل مِن إِنَّهُ مُر تقااور دليل اس كى ما بعد مِن الام كا واقع هونا ہے، اى لَفِي ضَلالِ مُّبِين اس شم كالام مخففه عن الثقيله كے ساتھ مخصوص ہے۔

فَيُولِكُم : عطف عَلَى الْأُمِّيينُ لَيْن آخرين كاعراب مِن دووجه بين اول بيكه آخوِيْنَ، أُمِّيينُنَ برعطف مونى كا وجه سے مجرور ہو، اى بَعَثَةُ في الْأُمِّيينُنَ وفي الآخرِيْنَ مِنَ الْأُمِّيينُنَ اور۔

فِيُولْكُ : لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ يَ آخَوِيْنَ كَلَ مَفْتَ ہِ، دوسرى وجديه كه آخويْنَ، يُعَلِّمُهُمْ كَا مُمير پرعطف مونے كى وجه سے منصوب مو، اى يُعَلِّمُ الآخويْنَ لَمْ يَلَحَقُوا بِهِمْ.

فِيَّوُلِيَّى ؛ الْمَوْجُوْدِيْنَ مِنْهُمْ يه اَلْاَمِّيِيْنَ معطوف عليه كَاتْفير ہے اور مراد اُمِّيِّيْنَ سے وہ عرب ہیں جوآپ ﷺ كزمانه میں موجود تھے۔

قِوُلِيْ ؛ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ فِي السَّابِقَةِ ، لَمّا كَافير لَمْ سَكر كَاشاره كُرديا كه يعدم سابقية تا قيامت به سيمطلب نبيل كداب تك سابقية مين مساوى نبيل بوع مُرآئنده اميد به بجيباكه لَسمّا منهوم به تابنوز، اور لَمْ كذر يعنفى عام بوتى به خواه متوقع الحصول بويانه بو بخلاف لَسمّا كداس كااستعال السمنفى ميل بوتا به جو متوقع الحصول بويانه بو بخلاف لَسمّا كداس كااستعال السمنفى ميل بوتا به جو متوقع الحصول بويانه بو بخلاف لَسمّا كداس كااستعال السمنفى ميل بوتا به جو متوقع الحصول بويانه بو بخلاف لَسمّا

فَوْلَكَى ؛ وَالِا فَتِصَادِ عَلَيْهِمْ لَيْنِي آخِوِيْنَ كَ تَفْير مِين تابعين براقتصار کرنا کافی ہے، دراصل بیفسر علام کی جانب ہے دیگر مفسرین کی تفییر سے عدول کرنے کا اعتذار ہے، لینی دیگر مفسرین حضرات نے صحابہ تفریک گفتیا ایک کی فضیلت تا قیامت آنے والے مسلمانوں پر بیان فرمائی ہے، اور مفسر علام محلی رَحْمَ کا لائھ تھائن کی عبارت سے صرف تابعین پر فضیلت معلوم ہوتی ہے، حق دیگر مفسرین کے ساتھ ہے، اعتذار کا حاصل ہے ہے کہ جب تابعین پر صحابہ تفریک گفتیا گفتی کی فضیلت ثابت ہوگی تو تابعین کے بعد والے حضرات پر توبطریق اولی فضیلت ثابت ہوگی، اور دلیل اس کی ہے کہ ہر قرن اپنے مابعد مصل قرن سے بہتر ہوتا ہے۔ فَوَلَلْکَ ، مِمّن بُعِثَ اِلْکَهِمْ، مَنْ عَدَاهُمْ کا بیان ہے۔

قِوَلْكُم : مِنْ جَمِيْعِ يه بيان كابيان -

- ﴿ (مَئزَم بِبَاشَ لِهَ) ﴾

فِخُولِكَ ؛ لِلاَنَّ كُلِّ قَرُن يمفر كتول كافٍ كاملت بـ

قِيُولِكُم ؛ النَّهِي وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُ مِهِ مِنْ يَشَاء كَتْفير بِاور مَنْ ذُكِرَ عِمراد اميون اور آخرون بير

قِولُكُ ؛ شِرطان، اى إنْ زَعَمْتُمْ اور إنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ.

قِحُولَكُم ؛ الاول قيد في الثاني.

اعتراض: یعنی اول ٹانی کی شرط ہے اس کا مقتضی ہے ہے کہ اصل شرط ٹانی ہے اور اول اس کی قید ہے، اور ہے مشہور قاعدہ کے خلاف ہے، اور قاعدہ مشہورہ ہے کہ جب ایک جزاء دو شرطوں سے متعلق ہوتو در حقیقت اول ہی شرط ہوتی ہے اور ٹانی اول کی شرط ہوتی ہے گویا کہ شرط اول اور شرط ٹانی مل کر معنی میں اِنْ صَدَفَتُدُمْ فِی ذَعْمِکُمْ کے ہیں۔ جواب کا ماحصل ہے ہے کہ قاعدہ مشہورہ اس وقت ہے جب کہ جزاء دونوں شرطوں کے بعد یا پہلے واقع ہو، یہاں جزاء دونوں شرطوں کے بعد یا پہلے واقع ہو، یہاں جزاء دونوں شرطوں کے درمیان واقع ہے، لہذا ہے قاعدہ مشہورہ کے خلاف نہیں ہے۔

### تِفَيْهُوتَشَحَ

نام:

الجمعة آيت نمبره ك فقرك، إذا نُوْدِي لِلصَّالَوةِ مِنْ يَّوْم الْجُمُعَةِ عَا فَوْدَ مِ

#### زمانهٔ نزول:

پہلے رکوع کا زمانۂ مزول کھ ہے، اور غالبًا یہ رکوع فتح خیبر کے موقع پریا اس کے قریبی زمانہ میں نازل ہوا ہے،
بخاری، مسلم، ترفدی، نسائی، اور ابن جریر نے حضرت ابو ہریرہ کی بیروایت نقل کی ہے کہ ہم حضور ﷺ کی خدمت میں
بیٹھے ہوئے تھے جب بیآیات نازل ہوئیں، اور حضرت ابو ہریرہ تفکانلائ تقال کے متعلق بیہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہوہ
صلح حدیبیہ الاھ کے بعداور فتح خیبر سے پہلے ایمان لائے تھے، اور خیبر کی فتح ابن ہشام کے بقول محرتم میں اور ابن سعد کے
بقول جمادی الاولی کھیں ہوئی ہے۔

دوسرارکوع ہجرت کے بعد قریبی زمانہ میں نازل ہواہے، کیونکہ حضورﷺ نے مدینہ طیبہ بینچتے ہی پانچویں روز جمعہ قائم کر دیا،اوراس رکوع کی آخری آیت میں جس واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیاہے وہ صاف بتار ہاہے کہ وہ اقامتِ جمعہ کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد لاز ماکسی ایسے زمانہ میں پیش آیا ہوگا جب لوگوں کودینی اجتماعات کے آداب کی پوری تربیت ابھی نہیں ملی تھی۔

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ فَي الْكَارُ مِن الْقَوْن بِرُها كرتے ہے، (مسلم شریف کتاب الجمعہ) قرآن كريم كى جوسورتيں سَبَّحَ، يُسَبِّحُ ہے شروع ہوئى ہيں ان كوسُبَّحَات كہاجا تاہے، ان تمام سورتوں میں زمین وآسان اور جو پچھان میں ہیں سب کے لئے اللہ کی شیح خوانی ٹابت کی گئی ہے، اگر اس شیح سے مراد شیح حالی ہے بین بنبان حال تو ہر مخص سجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا ذرہ ذرہ اپنے صافع حکیم کی حکمت وقد رہ پڑگواہی ویتا ہے، یہی اس کی شیح ہے اور سیح بات میہ ہے کہ ہر چیز اپنے اپنے شعور اور طرز کے مطابق حقیق شیح کرتی ہے، اس لئے کہ شعور وادراک اللہ تعالیٰ نے ہر شجر وجر بلکہ ہر شی میں رکھا ہے، اس عقل وشعور کا لازی نتیجہ اور لازی تقاضہ شیح ہے، مگر ان چیز وں کی شیح کولوگ سنتے نہیں ہیں، اس لئے قر آن کریم میں فر مایا و کئی آگا تفقہ وُن تَسْبین کھٹر.

اس تمہید کو آ گے کے مضمون سے بڑی گہری مناسبت ہے، عرب کے یہودی رسول الله ﷺ کی ذات وصفات اور نے آپ کے آنے کی صرح بشارت دی تھی جوآپ میں تھا کے سواکسی اور پر صادق نہیں آتی تھی ،صرف اس بناء برآپ میں تھا گا ا نکار کرتے تھے کہ اپنی قوم وسل سے باہر کے کسی تخص کی رسالت مان لینا سخت ناپند کرتے تھے، آگے کی آیتوں میں ان کے اس رویے پر انہیں ملامت کی جارہی ہے،اس لئے کلام کا آغاز اس تمہیدی فقرے سے کیا گیا ہے اس میں پہلی بات یہ فرمائی گئی ہے کہ کا ئنات کی ہر چیز اللہ کی شبیع کررہی ہے لینی یہ پوری کا ئنات اس بات پرشاہدہے کہ اللہ ان تمام نقائص اور کمزوریوں سے یاک ہےجن کی بناء پر یہودیوں نے اپنے نبلی برتری کا تصور قائم کررکھاہے، وہ کسی کارشتہ دارنہیں، نہ جانب داری کااس کے یہاں کوئی کام، اپنی ساری مخلوق کے ساتھ اس کا معاملہ یکساں عدل ورحمت اور ربوبیت کا ہے، کوئی خاص نسل یا قوم اس کی چہیتی نہیں ہے کہ وہ خواہ کچے بھی کرتی رہے ہر حال میں اس کی نوازشیں اس کے لئے مخصوص رہیں اورکسی دوسری نسل یا قوم سے اس کوعداوت نہیں ہے کہ وہ اپنے اندرخوبیاں بھی رکھتی ہوتو بھی وہ اس کی عنایتوں سے محروم رہے، پھر فر مایا گیا کہ وہ بادشاہ ہے لینی دنیا کی کوئی طاقت اس کے اختیارات کومحدود کرنے والی نہیں ہےتم بندے اور رعیت ہو،تمہارا نیمنصب کب سے ہو گیا کہتم بیطے کرو کہوہ تمہاری ہدایت کے لئے اپنا پیغمبر کسے بنائے؟ اور کسے نہ بنائے اس کے بعدار شاد ہوا کہ وہ قد وس ہے یعنی وہ اس سے بدر جہا منزّہ اور پاک ہے کہاس کے فیصلہ میں کسی خطا اور غلطی کا امکان ہو، آخر میں اللہ کی دومزید صفتیں ہیان فرمائی گئی ہیں ایک یہ کہوہ ز بردست ہے،اس سے ار کر کوئی جیت نہیں سکتا، دوسری مید کہ وہ تھیم ہے بعنی جو پچھوہ کرتا ہے وہ عین حکمت کے مطابق ہوتا ہے، اوراس کی تدبیریں ایس محکم ہوتی ہیں کہ دنیا میں کوئی ان کوتو زنہیں سکتا۔

ھُو الّذِی بَعَثَ فِی الْاُمّیینَ النح اُمّیین، اُمّی کی جمع ہے، ناخواندہ خص کوکہاجا تا ہے، عرب کوگ اس لقب سے معروف ہیں، کیونکدان میں نوشت وخواند کا رواج نہیں تھا، بہت کم لوگ پڑھے لکھے ہوتے تھے، اور یہ جورسول بھیجا گیا ہے وہ بھی انہیں میں سے ہے یعنی آئی ہے، اس لئے یہ معاملہ بڑا جیرت انگیز ہے کہ قوم ساری امی اور جورسول بھیجا گیا وہ بھی اُئی اور جو فرائض اس رسول کے بین جن کا ذکر اگلی آیت میں آر ہا ہے، وہ سب علمی تعلیمی اور اصلاحی ایسے ہیں کہ نہ کوئی امی ان کوسکھا سکتا ہے اور ندا می قوم ان کوسکھا سکتا ہے اور ندا می قوم ان کوسکھنے کے قابل ہے۔

یے صرف حق تعالی شانۂ کی قدرت کاملہ سے رسول اللہ ﷺ کا اعجاز ہی ہوسکتا ہے کہ آپ ﷺ نے جب تعلیم و



اصلاح کا کام کیا تو انہی امین میں وہ علم ء اور حکماء پیدا ہو گئے کہ جن کے علم وحکمت، عقل ودانش اور ہر کام کی عمدہ صلاحیت نے سارے جہان سے اپنالو ہامنوالیا۔

#### بعثت نبوی کے تین مقاصد:

ینٹ کو اعلیہ مرآیاتہ ویُز کِیْهِمْ ویُعَلِمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اس آیت میں رسول الله ﷺ کی بعثت کے تین مقاصد صفت نعمت اللہ یہ کے شمن میں بیان کئے گئے ہیں، ایک تلاوت قرآن، لینی قرآن پڑھ کرامت کو سنانا، اور دوسر سے ان کو ظاہر و باطن غرضیکہ ہوشم کی نجاست سے پاک کرنا، جس میں بدن، لباس وغیرہ کی ظاہر کی گندگی بھی شامل ہے اور عقائد واعمال اور اخلاق وعادات کی پاکیزگی بھی، تیسر سے کتاب و عکمت کی تعلیم ہے، یہ تینوں چیزیں حق تعالیٰ کے انعامات بھی ہیں اور آپ سے اسلامی کی بعثت کے مقاصد بھی۔

وَآخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُو الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمَ آخرين كَلْفَظَى مَعْنى، دوسر كوگ، لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ كَمْعَىٰ، جوابَحَى تك ان لوگول يعنی امين كے ساتھ نہيں لے، مرادان سے وہ تمام مسلمان ہیں جو قیامت تک اسلام میں داخل ہوتے رہیں گے۔ (معارف)

اس میں اشارہ ہے کہ قیامت تک آنے والے مسلمان سب کے سب مونین اولین لینی صحابۂ کرام رَضَحَالَتُ النَّانَعُ ہی کے ساتھ سمجھے جائیں گے، یہ بعد کے مسلمانوں کے لئے بڑی بشارت ہے۔ (دوج، معارف)

لفظ آخوین کے عطف میں دو تول ہیں ، بعض حضرات نے اس کا امین پرعطف قرار دیا ہے جس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ بھیجا اللہ نے اپنارسول ﷺ امین میں اور ان لوگوں میں جو ابھی ان سے نہیں ملے ، اس پریہ شبہ ہوسکتا ہے کہ امین یعنی موجودین میں رسول ﷺ جھیجنا تو ظاہر ہے مگر جولوگ ابھی آئے ہی نہیں ان میں رسول ﷺ جھیجنے کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا جواب بیان القرآن میں یہ دیا گیا ہے کہ ان میں جھیجنے سے مرادان کے لئے بھیجنا ہے ، کیونکہ لفظ ''فِ نی میں بھی آتا ہے۔ زبان میں ''کیلئے'' کے معنی میں بھی آتا ہے۔

اوربعض حضرات نے فرمایا کہ آخرین کاعطف یُعَدِّم کی ضمیر منصوب پرہے،جس کا یہ مطلب ہوا کہ آنخضرت ﷺ تعلیم دیتے ہیں امیین کواوران لوگوں کوبھی جوابھی ان کے ساتھ نہیں ملے۔ (احتارۂ نبی المظهری، معارف) اس کی مزیر تفصیل تسہیل و تحقیق کے زیرعنوان گذر چکی ہے ملاحظہ کرلی جائے۔

تھے)اور فرمایا:اگرایمان ثریاستارے کی بلندی پربھی ہوگا توان کی قوم کے کچھلوگ وہاں سے بھی ایمان کولے آئیں گے۔

مظهری)

مَنْلُ الَّذِیْنَ حُمِّلُوا اللَّوْرَاة (الآیة) اَسْفَاد، سِفْو کی جَع ہے بڑی کتاب کو سفو کہتے ہیں، کتاب کو سفو کہتے ہیں۔

کہ کتاب جب پڑھی جاتی ہے تو گویا قاری اس کے معانی میں سفر کرتا ہے اس لئے کتاب کو سفو کہتے ہیں۔

اس آیت میں بے عمل یہ ودیوں کی مثال بیان کی گئی ہے اور عمل نہ کرنے کا مطلب سے ہے کہ قورات میں صاف صاف آپ

علاقات میں کہ بیارت دی گئی تھی آپ میں گئی گیا ہے اور عمل مات بیان کی گئی تھیں کہ جوصرف آپ میں اس ہوتی تھیں

جس کا نقاضہ تھا کہ بیلوگ سب سے پہلے آپ میں گئی پر ایمان لاتے مرحسداور دشمنی کی وجہ سے بیلوگ ایمان ہیں لائے، یہود کی

اس بے عملی کی مثال دی گئی ہے کہ جس طرح گدھے کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی کمر پر جو کتا ہیں رکھی ہوئی ہیں ان میں کیا لکھا ہوا

ہے؟ اس کوتو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس پر کتا ہیں لدی ہوئی ہیں یا کوڑا کر کٹ؟

اللہ تعالیٰ نے یہودکوتوارت کا عامل بنایا تھا مگر یہود نے اس کی ذمدداری نہ بھی اور نہ ادا کی ،ان کی مثال اس گدھے کی یہ جس کی پیٹے پر کتابیں لدی ہوں اور اسے پچھ معلوم نہ ہو کہ وہ کس چیز کا باراٹھائے ہوئے ہے، بلکہ یہود کی حالت گدھے ہے بھی بدتر ہے اس لئے کہ وہ تو سمجھ ہو جھنہیں رکھتا مگر یہود سمجھ ہو جھر کھتے ہیں اور پھر بھی کتاب اللہ کے حامل ہونے کی ذمہ داری سے برفر ازی اختیار نہیں کرتے، بلکہ دانستہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اس کے باوجود ان کا زعم یہ ہے کہ وہ اللہ کے چہیتے ہیں اور رسالت کی نعمت ہمیشہ کیلئے ان کے نام لکھ دی گئی ہے گویا یہود کی رائے میہ ہے کہ خواہ وہ اللہ کے پیغام کاحق اداکریں یا نہ کریں، بہر حال اللہ اس کا پابند ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کاحق اداکریں یا نہ کریں، بہر حال اللہ اس کا پابند ہے کہ وہ اپنے پیغام کا حامل ان کے سواکسی کو نہ بنائے۔

یہودا پنے کفروشرک اور ساری بدا خلاقیوں کے باوجود بدوئ کھی رکھتے تھے، نَٹٹ اُ آبْنَاءُ اللّٰه وَاحِبَّانُه یعن ہم تو اللّٰه کی اوجود بدئوگی ہیں سمجھتے ، بلکہ بوں کہا کرتے تھے، نَٹُ یَدُخُلَ الْجَلّٰةَ اللّٰہ کی اولاداوراس کے محبوب ہیں،اورا پنے سواکسی کو جنت کا مستحق نہیں سمجھتے ، بلکہ بوں کہا کرتے تھے، نَٹُ یَدُخُلَ الْجَلّٰةَ اللّٰهِ مَنْ کَانَ هُو دًا اَوْ نَصَادِی گویاوہ آخرت کے عذاب سے خود کو بالکل محفوظ اور مامون سمجھتے تھے اور جنت کی نعمتوں کو این جا گیر سمجھتے تھے۔

جب یہودا پنے آپ کوخدا کامحبوب اور چہیتا سمجھتے ہیں ،اگر آخرت کی تمام نعمتوں کواپنی جا گیر سمجھتے ہیں ،اور یہ بھی ان کا ایمان ہے کہ آخرت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے ہزار ہا درجہ اعلیٰ اور بہتر ہیں ،تو اس کا مقتضا یہ ہے کہ ان کے دل میں موت کی تمنا پیدا ہو، تا کہ دنیا کی مکدراور رنج وغم سے بھری ہوئی زندگی سے نکل کرخالص آ رام وراحت اور دائمی زندگی میں پہنچ جائیں۔

اس لئے آیت مذکورہ میں رسول اللہ ﷺ کو ہدایت کی گئی کہ آپ ﷺ یہود سے فر مائیں کہ جبتم خدا کے محبوب اور لا ڈیلے ہوا در تہہیں یہ خطرہ بالکل نہیں کہ آخرت میں تنہیں کوئی عذاب ہوسکتا ہے تو پھرتم ذراموت کی تمنا کرو۔

وَلاَ يَتَمَدُّونَهُ أَبِدًا بِمَا قَدَّمَتُ آيَدِيْهِمُ قَرْآن نے خودہی ان کاجواب دیدیا، یعنی پہلوگ ہرگزموت کی تمنانہیں کریں گے، اس لئے کدان کاموت سے فرار بے سبب نہیں ہے، وہ زبان سے خواہ کیسے لمبے چوڑے دعوے کریں، مگران کے خمیر خوب

- ﴿ (مَنْزَم بِبَاشَرِنَ ﴾ -

جانتے ہیں کہ خدااوراس کے دین کے ساتھ ان کا معاملہ کیا ہے اور آخرت میں ان حرکتوں کے کیا نتائج نگلنے کی توقع کی جاسکتی ہے جووہ دنیا میں کررہے ہیں، اس لئے ان کانفس خدا کا سامنا کرنے سے جی چرا تا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ کسی راہ میں بھی جان دینے کے لئے تیار نہ تھے، نہ خدا کی راہ میں اور نہ قوم کی راہ میں اور نہ خودا پئی جان و مال وعزت کی راہ میں، آئیس صرف زندگی در کارتھی خواہ کیسی ہی زندگی ہو، اس چیز نے ان کو ہزدل بنادیا تھا۔

قُلُ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيْكُمْ يَهُودخدا كَ مُحوبيت اور جنت كَى تَفِيكُ داري كَ دعوك كَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيْكُمْ يَهُودخدا كَ مُحوبيت اور جنت كَى تَفْيكُ داري كَ دعوك مَا وجود، موت سے تم بھا گتے ہووہ آكررہے كى ، اب نہيں تو آئندہ۔

يَّانَّهُ الَّذِيْنَ امْنُوْ الْمُوْمِى الْصَلُوقِ مِنْ بِمعنى فِى يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْ اَ فَامُضُوا الْهَ وَكُولِالْمُووَ وَالْبَعْقُ آيَ اللَّهُ وَالْمُعُولُ اللَّهُ وَالْمُعُولُ اللَّهُ عليه وسلَّمَ اللَّهُ الرَّوْقَ مِنْ فَضَلِ اللَّهِ وَاذْكُرُ وَاللَّهُ ذِكُرًا كَيْتَيُوالْعَلَمُ وَلَا الطَّهُ الطَّهُ اللَّهُ وَكُولُ اللَّهُ عليه وسلَّمَ اللَّهُ الرَّوْقَ مِنْ فَضَلِ اللَّهِ وَاذْكُرُ وَاللَّهُ وَكُولًا اللَّهُ عَلَى الْعَادَةِ فَخَرَجَ لَهَ النَّاسُ مِنَ المَسْجِدِ يَحُمُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَالْمُؤَلِّقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ

سرف (فوراً) چل پڑا کرو، مِنْ بمعنی فعی ہے اور خرید و کردیا کردیا کردیا کرویہ تبہارے لئے بہتر ہے اگرتم کھی جھے ہو کہ یہ طرف (فوراً) چل پڑا کرو، مِنْ بمعنی فعی ہے اور خرید و فروخت ترک کردیا کرویہ تبہارے لئے بہتر ہے اگرتم کھی جھے ہو کہ یہ بہتر ہے، چرتم اس پڑل کرو، چر جب نماز ہو چھ تو تم زمین میں پھیل جا و امراباحت کے لئے ہے، اور خدا کا فضل (روزی) طلب کرواور اللہ کو بکثر ت یا دکرتے رہا کروتا کہ تم کا میابہ ہو آپ بھی جمعہ کے روز خطبد دے رہے تھے کہ ایک قافلہ آیا، اور دستور کے مطابق اس کی آمد پر ڈھول بجایا گیا تو لوگ اس کے لئے مجد سے نکل گئے، سوائے بارہ آدمیوں کے تو یہ آیت نازل ہوئی، وہ لوگ جب کی تجارت کو دیکھیں یا کوئی تماشہ نظر آجائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں، یعنی تجارت کی طرف، اس لئے کہ دہ ان کا مطلوب ہے نہ کہ تماشہ اور آپ کو خطبہ میں کھڑ اچھوڑ جاتے ہیں آپ فرماد یجئے کہ جواللہ کے پاس ثو اب ہو ہ ایمان والوں کے لئے تھیل اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ تعالی بہترین روزی رساں ہے کہا جا تا ہے ہر خص اپنا اہل وعیال کو روزی دیتا ہے یعنی اللہ کے رزق میں سے روزی دیتا ہے۔

## عَجِقِيق لِيَرِيكِ لِيَسْهَيَاكُ لَفَسِّا يُرَكُ فُوالِالْ

قِوَّلِكَ ؛ مِنْ بمعنى فِي ياس بات كى طرف اشاره بك مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ مِن مِنْ بَعْن فِي ب، دوسرى وجديه كم مِنْ بيانيه واور إذا نُوْدِى كابيان مو-

قِوُلْ الله المُعَامِةِ، الجمعة میں دوقراءتیں ہیں، اول دونوں یعن جیم اور میم کے ضمہ کے ساتھ بیہ جمہور کی قراءت ہے اور دوسری جُمْعَةِ کے میم کے سکون کے ساتھ بیشاذہ، اورایک قراءت میم کے فتہ کے ساتھ بھی ہے مگریہ بھی شاذہ۔ میں اسلام کی اسلام کی ساتھ بھی دوڑ نامرازہیں ہے میں کے فامنطوا، فیاسعوا کی تغییر فامنطوا سے کر کے اشارہ کردیا کہ یہاں سی کے معروف معنی یعنی دوڑ نامرازہیں ہے

اس کئے کہ نماز کے لئے دوڑ ناممنوع ہے بلکہ مرادمتوجہ ہونااور پاپیادہ چلنا ہے۔ ﷺ کُواتِی ۔ نَائِکَ مَنْ ہُوں مِن مِنْ اِن کہ این کہ اس تَمَا کُنْ کامفعیل میز مِنْ سیادہ اِفْ اَفْعَاکُہ درمیز مِنْ اِن کہ ا

فِيُوَلِينَى : أَنَّهُ خَيْرٌ يه جمله محذوف مان كراشاره كردياكه تعلمُون كامفعول بمحذوف باور فَافْعَلُوه ، محذوف مان كراشاره كردياكه إنْ كُنْتُمْ شرط كى جزاء محذوف ب-

فِيَوْلِكُمْ : لِأَنَّهَا مطلوبُهُمْ اسعبارت كاضافه كامقعد بهى ايك سوال مقدر كاجواب ي-

سَيْخُوالْ، سوال يه به كه اقبل مين دوچيزون كاذكر ب، تجارت اور لهو ، للذامناسب سيقاكه لَهَا كى بجائ لَهُمَا فرمات -

جَوَلَ بَيْعِ: جواب كاخلاصہ يہ كہ كہ كہ ابق ميں مذكورا گرچدو چيزيں ہيں مگر مطلوب ان ميں سے صرف ايك يعنى تجارت ہى ہے لهو مطلوب نہيں ہے، اسى وجہ سے لَهَا كَيْ خمير كومفر دلايا گيا ہے، اس سوال كادوسرا جواب يہ بھى ديا جاسكتا ہے كہ أو كذريعہ عطف كيا گيا ہے لہذا مرادتو ايك ہى ہے خواہ تجارت ہويا لهو، ضمير مؤنث لاكر متعين كرديا كہ تجارت مراد ہے۔

قِوَّلِكَى : وَتَرَكُوكَ فَائِمًا بِهِ جَلِهِ إِنْفَضُّوا كافاعل باور قائمًا سے اشارہ كرديا كه خطبه كھڑے ہوكر مونا چاہئے نه كه بيٹھ كر۔ قِوَّلِكَى : يقال كُلُّ إِنْسَانِ يَرْزُقُ عَائلَتَهُ اس عبارت كاضا فه كامقصد بھى ايك سوال مقدر كاجواب ہے۔

المَّنَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَيدُ الرَّازِقِيْن مِن عَيْدُ المَّازِقِيْن مِن عَيْدٌ المَّقْضيل كاصيغه به جوتعددكا تقاضه كرتا بهاس كے كماسم تفضيل كاستعال كم ازكم دوكے درميان ہوتا ہے، تاكم فضل اور مفضل عليه كا ثبوت ہوجائے اور يہاں رازق ايك ہى ہے اور وہ اللّه ہے تو استفضيل كاستعال كيے درست ہوا؟

جِ النّهِ عَالَمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَدْدَى مِن استعال مواج، اس لَتَ كه كهاجا تا كه مُحلُّ إنْ سَانَ يَرْزُقْ عَاللَدَة، تومعلوم مواكه برانسان الله عالى وعيال كارازق جالر چالله تعالى رازق عقق جاورانسان رازق مجازى كيون كهانسان الله كعظا كرده رزق بى مِن سے ديتا جالهذا استم نفضيل كا استعال هي ہے۔

### تَفَيْلُرُوتَشِينَ

''جمعہ' دراصل ایک اسلامی اصطلاح ہے زمانۂ جاہلیت میں اس کو یوم عروبہ کہا کرتے تھے، جب اسلام میں اس دن کو مسلمانوں کے اجتماع کا دن متعین کیا گیا تو اس کو یوم الجمعہ کہا جانے لگا، سب سے پہلے عرب میں کعب بن لوی نے اس کا نام جمعہ رکھا، قریش اس روز جمع ہوتے اور کعب بن لوی خطبہ دیتے ، بیروا قعہ آپ ﷺ کی بیدائش سے پانچ سوسا ٹھ سال بہلے کا ہے، کعب بن لوی حضور ﷺ کے جدا بعد میں سے ہیں۔

اسلام سے پہلے ہفتہ میں ایک دن عبادت کے لئے مخصوص کرنے اور اس کوشعار ملت قرار دینے کا طریقہ اہل کتاب میں موجود تھا، یہودیوں کے یہاں اس غرض کے لئے سبت (ہفتہ) کا دن مقرر تھا، یونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دی تھی، عیسائیوں نے اپنے آپ کو یہودیوں سے ممتاز کرنے کے لئے اپنا شعار ملت اتوار کو قرار دیا، اگر چہ اس کا کوئی تھی میسائیوں نے اپنے آپ کو یہودیوں سے ممتاز کرنے کے لئے اپنا شعار ملت اتوار کو قرار دیا، اگر چہ اس کا کوئی تھی میں اس کا کوئی ذکر ہے، لیکن عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ صلیب پر جان دینے کے بعد حضرت عیسی میلی کا گھی کا فلائی کا اس دون کواپی عبادت کے لئے مقرر کرلیا، اور پھر ۱۳۱ میں موجہ سے بعد کے عیسائیوں نے اس دن کواپی عبادت کے لئے مقرر کرلیا، اور پھر ۱۳۲۱ میں روئی سلطنت نے ایک تھی نامہ کے ذریعہ اس کو عام تعطیل کا دن قرار دیدیا، اسلام نے امتیاز کے لئے ان ملتوں کے شعار کو چھوڑ کر جعہ کوشعار ملت قرار دیا ہے۔

#### شان نزول:

وَإِذَا رَاوْا تِجَارَةً (الآیة) یہ آبتاس وقت نازل ہوئی جب کہ ایک روز آپ ﷺ جمعہ کی نمازے فارغ ہوکر جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ اچا تک ایک تجارتی قافلہ ضروریات زندگی کا سامان لے کرشام ہے آگیا، تاریخ ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قافلہ ایک بہت بڑے تا جر دحیہ کبلی کا تھا، اطلاع عام کے لئے ڈھول وغیرہ بجوا کر عام منادی کرادی گئ، مدینہ میں ان دنوں خشک سالی تھی ہر شخص کوخورد ونوش کے سامان کی اشد ضرورت تھی جن میں صحابہ رفظان تھا النظم بھی شامل تھے، اس اندیشہ کے پیش نظر کہ کہیں قافلہ کا سامان ختم ہوجائے جس کی وجہ ہے ہم نہ پاسکیں آپ ﷺ کو خطبہ پڑھتا چھوڑ کر سوائے بارہ آدمیوں کے سب بازار میں چلے گئے، بیروایت ابوداؤد نے مراسل میں بیان فرمائی ہے، یا در ہے کہ اس وقت خطبہ جمعہ کے بعد ہوا کرتا تھا، جیسا کہ آج بھی عید بن کے بعد خطبہ ہوتا ہے، اس پر مذکورہ آبت تازل ہوئی، اس وقت تک یہ معلوم نہ تھا کہ خطبہ جمعہ لازمی اور ضروری ہے اس کے بعد جمعہ کے بعد خطبہ جمعہ کی نماز سے پہلے ہونے لگا۔



#### ڔٙۼؙٲٳڔ؋ڹ ڝٷٳؠؙڣڣۘٷؠڒڹؾؠ؋ؖڿؠؽۼۺڒۘۊٳێؠؖ؋ۜڣؽٳڷڒۅٛۼ

# سُوْرَةُ الْمُنَافِقُونَ مَدَنِيَّةٌ إحداى عَشَرَةَ ايَةً. سورة منافقون مدنى ہے، گیاره آیتی ہیں۔

بِسُهِ اللهِ الرَّحْ لِمُن الرَّحِيْ مِن الرَّحِيْ مِن الرَّحِيْ مِن الرَّحِيْ مِن الرَّحِيْ مِن المُنفِقُونَ قَالُولَ بِالْمِينَةِ مِهُ عَلَى خِلاَ فِي مَا فِي قُلُوبِهِم نَشْهُدُ إِنَّكَ لَرُسُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعُلُمُ إِنَّكَ لَرَسُولُةٌ وَاللَّهُ يَشْهَدُ يَعُلَمُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكَذِبُونَ ۚ فِيمَا اَضْمَرُوهُ مُخَالِفًا لِمَا قَالُوه إِنَّ خَذُو ٓ اللَّهُ اللَّهِ مُحِنَّةً سِتُرَةً عن أَمُوالِهِمُ ودِمَائِهِم فَصَدُّو ٓ بَهَا عَنْسَبِيلِ اللَّهِ اى عَن الْجِهَادِ فِيهِمُ الْقَامُوسَاءُمَاكَانُو الْعُمَلُونَ®ذَلِكَ اى سَوْءُ عَمَلِهِم بِٱنْهُمُ الْمُنُو بِاللِّسَانِ ثُمُّ كُفُرُوا بِالقَلْبِ أَى اسُتَمَرُّوا عَلَى كُفُرهِم به فَطْبِعَ خُتِمَ عَلَى قُلُوبِهِمَ بِالْكُفُرِ فَهُمُّلِا يَفْقَهُونَ ﴿ الإِيْمَانَ وَاذَارَايَتُهُمُّ تُعِبُكَ اَجْسَامُهُمُّ لِجَمَالِهَا وَالْنَقَوُلُوالسَّمَعُ لِقَوْلِهِمْ لِفَصَاحَتِهِ كَانَّهُمْ مِن عَظْمِ اَجْسَامِهِمْ في تَرُكِ التَّفَهُمِ خُشُكِ بِسُكُونِ الشِّين وَضَمِّما مُسَنَّدَةً مُ مَالَةٌ إِلَى الْجدَارِ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ تُصَاحُ كَنِدَاءٍ فِي العَسْكَرِ وإنْشَادِ ضَالَّةٍ عَلَيْهِمْ لِمَا فِي قُلُوبِهِمُ مِنَ الرُعُبِ أَنُ يَنْزِلَ فِيهِمُ مَا يُبِيحُ دِمَائَهُمُ هُمُ الْعَدُونَا كَذَرَهُمْ فَالنَّهُمُ يُفْشُونَ سِرَّكَ لِلكُفَّارِ قَ**الْكَهُمُ اللّٰهُ ۚ** اَهُـلَكَهُم **النَّيُؤُفَكُونَ ۚ** كَيُفَ يُـصُرَفُونَ عَنِ الإيْـمَان بَعُدَ قِيَامِ البُرُهَان **وَإِذَا** فَيْلَ لَهُمْ تَعَالَقَا مُعُتَذِرينَ يَسْتَغْفُرُ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ لَوَقُ السَالَةُ اللهِ التَشُدِيدِ وَالتَخْفِيفِ عَطِفُوا وَوُوسَهُمْ وَرَائِيَّهُ مُرْيَصُدُونَ يُعُرضُونَ عَن ذلك وَهُمْمُ مُسْتَكُم رُونَ ﴿ سَوَا عُكَلِهِمْ السَّغُفُرْتَ لَهُمْ اسْتَغُنى بِهَمُزَةِ الإسْتِفُهَامِ عَن بَمُزَةِ الوَصَٰلِ آمْرَكُمْ رَّسَنَعُ فِرْلَهُ مُ لَنْ يَعُفِوَ اللهُ لَهُمْ اللهُ لَا يَهْدِى الْقُوْمَ الْفَيقِيْنَ ﴿ هُمُ الَّذِيْنَ يَقُولُونَ لِاصْحَابِهِ مِنَ الاَنْصَار لَانَتْفِقُوْ اعْلَى مَنْ عِنْدَرَسُول اللهِ مِن المُهَاجِرِين حَتَّى يَنْفَضُوا ۖ يَتَفَرَّقُوا عَنه وَلِلَّهِ خَرَّا إِنَّ السَّمَا وَيُلْرُضِ بِالرِّرْقِ فَهِو الرَّازِقُ لِلمُهَاجِرِينَ وَغيرِهِم **وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لَايَفْقَهُوْنَ®يَقُوْلُونَ لَيِنْ مَّجَعْنَا** اي مِن غَزُوَةِ بَني اَلهُ مَ طَلِق إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْكَعَزُ عَنَوا به اَنفُسَهُم مِنْهَ الْأَذَلَ عَنَوا به المُؤمِنينَ وَلِلْعِ الْعِزَّةُ العَلَبَةُ وَلِرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ ٥٠ ذلك.

تروع كرتا مول الله كے نام سے جو برامهر بان نہایت رخم والا ہے، آپ علاقا كے پاس جب منافق آتے ہیں تو اپنے دل کی بات کے برخلاف زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور الله جانتا ہے کہ آپ ﷺ یقیناً الله کے رسول ہیں،اورالله جانتا ہے کہ بیمنافق قطعاً جھوٹے ہیں،اس بات میں جو بیانے قول کے برخلاف (ول) میں چھپائے ہوئے ہیں ان لوگوں نے اپنی قسموں کوڈھال بنار کھاہے (یعنی) اپنی جان و مال کے لئے وِقابیہ بنار کھاہے ہیں ان قسموں کے ذریعہ اللہ کے راستہ سے یعنی اس میں جہاد کرنے سے محفوظ ہو گئے ہیں بلاشبہوہ کام جو بیکررہے ہیں بُراہے یہ یعنی ان کی بڈملی یہ ہے کہ وہ زبانی ایمان لائے پھر دل سے کافرہو گئے بعنی اپنے کفر پر بدستور قائم رہے <del>پس ا</del>ن کے قلوب پر کفر کی وجہ سے مہر کر دی گئی ہے اب یہ ایمان کو سمجھتے نہیں ہیں جب آپ ﷺ انہیں دیکھیں تو آپ ﷺ کوان ے جسم ان کی خوبصورتی کی وجہ سے خوشما معلوم ہوں اور جب یہ باتیں کریں تو آپ ﷺ ان کے کلام کی طرف اس کی فصاحت کی وجہ سے (اپنا) کان لگائیں گویا کہوہ جسموں کے عظیم ہونے اور ناسمجھ ہونے میں لکڑیاں ہیں دیوار کے سہارے <u>لگائی ہوئی</u> (خُسٹُٹ) شین کےسکون اورضمہ کے ساتھ <del>ہراس آواز کو جولگائی جاتی ہے اپنے خلاف جمھتے ہیں</del> لینی ہرندا کومثلاً لشکر کے کوچ کے نداءاور کمشدہ کا اعلان ،اس لئے کہان کے قلوب میں اس بات کی ہیبت ہے کہ ہیں ان کے بارے میں کوئی ایسا تھم نازل نہ ہوگیا ہوجوان کے خون کو حلال کردے، یہی حقیقی دشمن ہیں ان سے بچو یہ آپ میں ان کے راز کا فروں پر ظاہر کردیتے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے معذرت کرتے ہوئے کہ آؤتمہارے لئے اللہ کے رسول ﷺ استغفار کریں، تو اپنے سر معکاتے ہیں (لَوَّوْا) تشدیدو تخفیف کےساتھ، بعنی وہ سرول کو گھماتے ہیں ، اور آپ ﷺ ان کودیکھیں گے کہوہ اس سے اعراض کرتے ہیں حال یہ کہوہ تکبر کررہے ہوتے ہیں،ان کے حق میں آپ ﷺ کا استغفار کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہیں ہمزہ استفہام کی وجہ سے ہمزہ وصل سے مستغنی ہو گیا، اللہ ان کو ہر گز معاف نہ کرے گا اللہ تعالیٰ ایسے نافر مانوں کو ہدایت نہیں دیتا، یہی وہ یہاں تک کہوہ آپ ﷺ کے پاس سے منتشر ہوجا کیں ،اور آسانوں اور زمین کے رزق کے سب خزانے اللہ ہی کی ملک ہیں مہاجرین وغیرہ کاوہی رازق ہے <del>لیکن بیرمنافق سجھتے نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں ک</del>ہاگرہم غزوۂ بی مصطلق سےلوٹ کر مدینہ بہنچ گئے تو عزت والا مراداس سے انہوں نے خود کولیا ہے ذلت والے کو مراداس سے مومنین کولیا، مدینہ سے نکال دے گا (سنو) عزت غلب تو صرف اللہ کے لئے ہے اور اس کے رسول ﷺ کے لئے ہے اور مونین کے لئے ہے لیکن سے منافقین اس کو جانتے نہیں ہیں۔ • (وَمُؤَمُّ بِهُالثَّهُ إِنَّا

# عَتِقِيق اللَّهِ السِّهُ اللَّهِ لَفَيْسَارُ كَافِيلًا لَهُ فَوَالِالْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

فِيَوْلِينَ ؛ سورةُ الْمُنَافِقُونَ بعض شخول مين سورة المنافقين ياء كساته بـــ

فَحُولُكَى ؛ إِذَا جَاءَ كَ الْمُنَافِقُونَ شَرِط بِ اور قَالُوَا نَشْهَدُ الن جواب شرط بِ بَعْض حفرات نے کہا ہے کہ جواب شرط محذوف ہے اور قَالُوْا، اَلْمُنافِقُونَ سے حال ہے، تقدر عبارت بہہ "إِذَا جَاءَكَ الْمُنافِقُونَ حَالَ كُونِهِمْ قائِلين كَيْتَ وكَيْتَ فَلا تَقبل مِنْهُمْ" فلا تَقْبَلُ مِنْهُمْ جواب شرط ہے۔

فَوُلْكُ ؛ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ الله يجمله مع كقائم مقام بي يهى وجه بكاس كه العديرلام داخل ب، گووه جواب فقم به اور نَشْهَدُ الله يم به بواور مقصدا بي او پرسے نفاق كى تهمت كود فع كرنا ہو۔

قِوُّلِكَى، وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ، نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ الله اور وَاللهُ يَشْهَدُ الخ كورميان جمله عترضه بـ - فَوَلْكَى، جُنَّةٌ جِم كضمه كساته يعنى دُهال، وقايه، جمع جُنَنُ.

وَ وَكُولَتُ ؛ باللِّسانَ، بانَّهُمْ آمَنُوا ك بعد باللِّسان كاضافه كامقصدايك والكاجواب بـ

مِی<u>کُوا</u>ن کے منافقین کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ ایمان لائے اس کے بعد کفراختیار کیا حالانکہ وہ سرے سے ایمان ہی نہیں لائے تو پھر ٹُمَّر کَفَوُوْ ا کہنے کا کیامقصد ہے؟

جِ الْبِيْعِ: جواب كاخلاصہ يہ ہے كہ أُمَّر ترتب إخبارى كے لئے ہے نہ كەترتب ايجادى كے لئے مطلب يہ ہے كدلسانى طور پر ايمان لائے اور قلوب سے كفراختيار كيا، لہذااب كوئى اشكال باقى نہيں رہا۔

فِيَولِكُ : تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ.

فَيْخُوالْ : تَسْمَعُ كاصلدلام نهين آتا حالاتكديهان تسمع كاصلدلام استعال مواجد

جِولَ بْنِيع: تَسْمَعُ، تَصْعَلى كَمْعَنى كُوتَضْمَن بِجْس كى وجهت تسمع كاصلدلام لا نادرست بـ

فَيْوَلْكُمْ : كَانَّهُمْ خُشُبُ مُسَلَّدَةً اس میں دوجہ ہیں اول یہ کہ یہ جملہ متانفہ ہے، دوسری یہ کہ مبتداء محذوف کی خبر ہے، اور وہ هُمْر ہے، ای هُمْر كَانَّهُمْ.

قَوْلَى ، فِي تَرْكِ الْتَفَهُّمِ يَهُ وَبِهُ بِهِ كَابِيان ہے، لِعِنى منافقوں كوان كلايوں سے تشبيه دى گئى ہے كہ جن كوديوارسے لگا كرر كاديا گيا ہو، منافقين جن ميں رأس المنافقين عبدالله بن الى بھى شامل ہے آپ عِلَى الله كام بيل الله بن الى بيل الله بن الى بيل شامل كام بيل الله بن الى بيل الله بن الى بيل الله بن الى بيل بيل الله بن الى بيل بيل الله بن الله بن الله بيل الله الله بيل الله بي

كَائِنَةً عَلَيْهِمْ.

فِحُولَلَى ؛ تَعَالُوْ الله مِن تَعَالُوْ الله ، تَعَالُوْ الور يَسْتَغْفِرُ ، رَسُوْلُ الله مِن تَازَع كرر ج مِن ، تَعَالُوْ المفعول على الله مِن تَعَالُوْ الله مِن الله الله مِن الله الله مِن ا

فِي فَلْكُ ؛ لَوَّوْ الرُّهُ وُسَهُمْ الذَا كاجواب ٢-

فَيُولِنَكُ : لَوُوا صيغة جمع مذكر عائب فعل ماضى معروف بابتفعيل سے، مصدر تَلُويَةً. لَيٌّ مادہ ہے محمانا، من كاناوغيره وغيره ـ

### تَفَسِّيرُوتَشِينَ حَ

#### سورهٔ منافقون کے نزول کامفصل واقعہ:

جوواقعہ اس سورت کے زول کا سبب بنا، وہ غزوہ کمریسیع جس کوغزوہ بی مصطلق بھی کہتے ہیں کے موقع پرپیش آیا تھا،
جو محمد بن اسحاق کی روایت کے مطابق شعبان ۲ ھیں اور قادہ اور حروہ کی روایت کے مطابق ۲ رشعبان سن ۵ ھیں پیش آیا حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ یہی قول زیادہ صحیح ہے، اور دلیل اس کی ہہ ہے کہ سعد بن معاذ تعَمَّلَائِیَّهُ کا اس غزوہ میں شریک ہونا صحیح بخاری میں فدکور ہے اور روایات صحیحہ اور احادیث معتبرہ سے بہڑا بت ہے کہ سعد بن معاذ تعَمَّلَائِیَّهُ نَے اللَّائِیَّةُ کا میں غزوہ خندق سے فارغ ہوکر غزوہ بی قریظ کے زمانہ میں وفات پائی جوس ۵ ھیں ہوا ہے پس اگرغزوہ کمریسیع سن ۲ ھیں غزوہ بی قریظہ کے زمانہ میں وفات پائی جوس ۵ ھیں ہوا ہے پس اگرغزوہ کمریسیع سن ۲ ھیں غزوہ بی قریظہ کے ایک سال بعد مانا جائے تو سعد بن معاذ تعَمَّلَ نَهُ اللَّائِیُّ کی اس میں شرکت کیے ممکن ہو سکتی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سن ۵ ھی روایت صحیح ہے۔

#### غزوهٔ مریسیع کاسب:

مریسیع ایک چشمہ یا تالاب کا نام ہے، اس مقام پر بنی مصطلات سے مقابلہ ہوا آپ ﷺ نے تیز رفاری کے ساتھ چل کر اچا نک ان پر مملہ کر دیا اس وقت وہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلار ہے تھے، اُن کے دس آ دمی مقول ہوئے اور باقی مردعورت، بنج ، بوڑھے سب گرفاد کر لئے گئے ، دو ہزار اونٹ اور پانچ ہزار بکریاں مال غنیمت میں ہاتھ آئیں دوسوگھر انے قید ہوئے ، انہیں قید یوں میں بنی مصطلات کے سردار حارث بن ابی ضرار کی بیٹی جو پر یہ بھی تھیں، مال غنیمت کی تقسیم کے نتیج میں جو پر یہ ثابت بن قیس مؤخل نشائظ النے نے ان کوایک بردی رقم کے عوض مکا تبہ بنادیا۔

حضرت جویرید تفحالتلائقگالی کتابت کے سلسلہ میں آنخضرت کی پاس مالی تعاون کے لئے آئیں اور صورت حال بتاتے ہوئے عرض کیا کہ: میں سردار بنی مصطلق حارث بن ابی ضرار کی بیٹی ہوں، میری اسیری کا حال آپ کی خفی نہیں، میں تقسیم میں تابت بن قیس کے حصہ میں آئی ہوں، انہوں نے مجھے مکا تبہ بنادیا ہے اب میں بدل کتابت میں آپ سے مدد کے لئے حاضر ہوئی ہوں۔

آپ بین از ارشادفر مایا میں تم کواس سے بہتر چیز بتلا تا ہوں اگرتم پیند کرو، وہ یہ کہ تبہاری طرف سے بدل کتابت کی رقم میں ادا کر دوں اور آزاد کر کے تم کواپنی زوجیت میں لے لوں، حضرت جو پرید دینحکاللائ تعکالی کھنانے فر مایا میں اس پر راضی ہوں۔ میں ادا کر دوں اور آزاد کر کے تم کواپنی زوجیت میں لے لوں، حضرت جو پرید دینے کاللائ تعکالی کھنانے فر مایا میں اس پر راضی ہوں۔

ادهر جورید و فَحَانلاً اَتَعَالَا اَتَعَالَا اَتَعَالَا اَلَهُ اَلَّهُ اَلَّا اَلْحَالَا اَلْمُ الْمُعْدِاللهُ بَن إِلَى مُوارِية كِمِطَابِق بَهِ عَلَى وَالدَّ عَلَى الْمُعْدَاللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

الغرض آپ ﷺ في حضرت جوبريد وضحالتا كوآزادكركا في زوجيت ميں لےليا، صحابه كرام وضحالت كا الله على الله ع

### ایک ناخوشگوار واقعه:

ملازم سے جوان کے گھوڑے کی گلہداشت کرتے تھے، ان کے اور سنان کے درمیان پانی کے سلسلے میں چدی گوئیاں ہو گئیں اور بات زیادہ بڑھ گئی تھی کہ ہاتھا پائی کی نوبت آگی ججاہ مہاجری نے انصاری کے ایک طمانچہ یالات مار دی، مہاجر نے اپنی مدد کے لئے انصار کو آواز دی، دونوں طرف سے پچھ لوگ جمع ہو گئے قریب تھا کہ باہم مسلمانوں میں ایک فتنہ کھڑا ہوجائے جب آپ بیٹی بھٹی کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ بیٹی پیٹی فوراً موقع پر پنچ اور سخت ناراضی کے مسلمانوں میں ایک فتنہ کھڑا ہوجائے جب آپ بیٹی بھٹی کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ بیٹی بیٹی فوراً موقع پر پنچ اور سخت ناراضی کے ساتھ فرمایا " ما بکال دَعُومَ کا فَائھا مُنْدِنَدُهُ" اس نحرہ ساتھ فرمایا " ما بکال دَعُومَ کا اللّٰ ہو یا مظلوم، سے کہ اس کو اللہ میں بھائی کی مدد کرنی جا ہو یا مظلوم، مظلوم کی مدد کرنا تو ظاہر ہے، اور قالم کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکے کیونکہ اس کی حقیق مدد یہی ہے۔ مظلوم کی مدد کرنا تو ظاہر ہے، اور ظالم کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکے کیونکہ اس کی حقیق مدد یہی ہے۔ آپ بیٹھ بھی کا بیارشاد سنتے ہی جھکڑ اختم ہوگیا بی حقیق سے زیادتی ججاہ مہاجری کی خابت ہوئی، عبادہ بن صامت وقتی نفائھ کی انگر سے سنان بن و برہ نے اپناحق معافی کردیا، اور دونوں جھکڑنے والے پھر آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔

### عبدالله بن أبي كي شرارت:

جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس غزوہ میں مال غنیمت کی طمع میں بہت سے منافق اور خود عبداللہ بن اُبُیّ ابن سلول بھی شریک ہوگیا تھا،عبداللہ بن اُبُیّ نے موقع کوغنیمت سمجھا اور مسلما نوں میں نا اتفاقی پیدا کرنے اور فتنہ برپا کرنے کی پوری کوشش کی ، اورا پی مجلس میں جس میں منافقین جمع سخے اور مونین میں سے صرف زید بن ارقم و فتحانلہ تھا اللہ بن اُبُیّ نے مجلس میں انصار کو مہاجرین کے خلاف بھڑ کا یا ، اور کہنے لگاتم نے ان کو اپنے وطن میں بلا حضرت زید کم عمر سے عبداللہ بن اُبُی نے مجلس میں انصار کو مہاجرین کے خلاف میر کا یا ، اور کہنے لگاتم نے ان کو اپنے وطن میں بلا کر اپنے سروں پر مسلط کیا اپنے اموال اور جا کداوان کو تقسیم کر کے دے دیے ، یہ تمہاری ہی روٹیوں پر پلے ہوئے اب تمہارے ہی مقابلہ پرآگئے ہیں اس کی مثال: سمین کلبک یا کلک ہے ''اگرتم نے ابنام کو نہ سمجھا تو آگ مین کے ، اور سیمہار اجینا مشکل کر دیں گے' اس لئے تمہیں چاہئے کہ آئندہ ان کی مالی مدد نہ کروجس سے بیخود منتشر ہوجا کیں گے ، اور اب تمہیں چاہئے کہ آئندہ ان کی مالی مدد نہ کروجس سے بیخود منتشر ہوجا کیں گے ، اور اب تمہیں چاہئے کہ جب تم مدینہ بی جاؤتو عزت والا ذلت والوں کو نکال دے ، اس نے عزت والے سے خود کو مرادلیا اور خار سے والوں سے مراد مسلمانوں کولیا، حضرت زید بن ارقم فی تافیلہ تھا تھی نے گا تو با تیں بنانے لگا اور حضرت زید و کی تو اس کی موجوائے گا تو با تیں بنانے لگا اور حضرت زید و کی فی کھا تھی نے کہنے لگا کہ میں نے تو یہ بات یوں بہنی فہ اق میں کہدی تھی۔

جب حضرت عمر نفعًا فلهُ مَعَالِمَا للهُ كوعبدالله بن أبي كى گستاخى اور فتنه پردازى كاعلم ہوا تو آنخضرت يَلِي الله كى خدمت ميں حاضر ہوكر عرض كيايار سول الله! اجازت ديجئے كه ميں اس منافق كى گردن ماردوں۔

آپ ﷺ فرمایا ہے مراس کا انجام کیا ہوگا؟ لوگوں میں بیشہرت دی جائے گی کہ میں اپنے اصحاب نفطانگاتھا کو ، فل کردیتا ہوں؟ اس لئے آپ ﷺ نے عبداللہ منافق کے تل سے عمر نفطانشگاتھ کوروک دیا، اس واقعہ کی خبر جب عبداللہ بن اُبُلِّ منافق کے صاحبر ادرے عبداللہ بن عبداللہ موٹن کو ہوئی تو آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اگر آپ ﷺ کا ارادہ اس گفتگو کے نتیجے میں میرے والد کوتل کرنے کا ہے؟ تو آپ ﷺ جانوات دیجئے میں اپنے باپ کا سرقبل اس کے کہ آپ ﷺ فی خدمت میں پیش کردوں، آپ ﷺ فی مراارادہ اس کوتل کرنے کا نہیں ہواور نہ میں نے کسی کواس کا حکم دیا۔

اس واقعہ کے بعدرسول اللہ ﷺ نے عام عادت کے خلاف بے وقت سفر کرنے کا اعلان عام فرمادیا اور آپ ﷺ بھی اپنی اونٹی قصوی پرسوار ہو گئے، جب عام صحابہ وَ فَعَلَقَالُ هَمَا لَيْنَا اللهُ مَا فَقَ كو بلایا اور انہ ہو گئے تو آپ ﷺ نے عبداللہ منافق کو بلایا اور دریا فت فرمایا کہ کیا تم کے ایسانہیں کہا یہ لڑکا زید بن ارقم وَ فَعَلَقَالُ اللهُ مَا فَق کا عذر قبول فرمالیا اور زید بن ارقم وَ فَعَلَقَالُ اَبْنَ رسوالی کے سبب لوگوں سے چھے دہے آپ ﷺ نی رسوائی کے سبب لوگوں سے چھے دہے گئے۔

اَلَهُ الذِيْنَ امَنُوْالاَتُهُ هِكُمْ تُشُغِلُهِ اَمْوَالكُمُّ وَلَا اَوْلاَكُمُّ وَلَا اَوْلاَكُمُّ وَلَا اللهُ الله

﴾ سأل الرَجْعَة عِندَ المَوتَ وَلَنْ يُتُؤَخِّرَ اللهُ نَفْسًا إِذَا جَآءً لَجَلُهَا وَاللَّهُ خَمِيْرُ لَهِمَ اتَعْمَلُونَ فَ بِالتَاءِ واليَاءِ.

ایسا کریں وہ بڑے زیاں کاروں میں ہیں اور جو پھی ہم نے تم کودے رکھا ہے اس میں سے زکو ق میں خرج کرواس سے ایسا کریں وہ بڑے زیاں کاروں میں ہیں اور جو پھی ہم نے تم کودے رکھا ہے اس میں سے زکو ق میں خرج کرواس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کوموت آ جائے تو کہنے لگے اے میرے پروردگار! تو کس لئے جھے تھوڑی دیر کے کی مہلت نہیں دیتا؟ (لَولا) جمعنی ہلگہ یا لا زائدہ ہے، اور لَو تمنی کے لئے ہے کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں، کہ جج کروں، (فَ اَدَاکروں، ابن عباس عنوان کہ کھی کے ایم کرے، یعنی زکو ق اداکروں، ابن عباس حکوان کھی ایس کی مگریہ کہ اس نے موت کے وقت (دنیا میں) واپسی کا سوال نہ کیا ہو، اور جب کئی کا وقت مقرر آ جا تا ہے پھر اس کو اللہ تعالی ہرگز مہلت نہیں دیتا اور جو پچھ کرتے ہوا للہ تعالی اس نے کہ یہ واقت ہے یہ اس کو اللہ تعالی اس

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قِخُولَى ؟ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَ كُمُّرِ الْمَوْتُ ، اى اَمَارَاتُهُ ، وُمقَدَّمَاتُهُ مضاف محذوف ہاس لئے کی موت کے بعد کوئی پچھ نہیں کہ سکتا۔

قِوُلْ ، بَ مَعنی هَلَا یک اولاتصفیه بجوکهاضی کے ساتھ فاص بے گرمعنی میں مضارع کے ہجسیا کہ یہاں، مناسب بیہ که لَولاً التماس، دعاء، عرض، گذارش کے معنی میں ہو، اس لئے که لَولاً تحضیضیه کایہاں کوئی موقع نہیں ہے، دوسری صورت بیکه لَولاً التماس کا زائدہ ہواور لَوْ بمعنی تمناہو، ای لَیْدَکَ اَخَرْ تَنِیْ.

فِحُولَكُ ؛ اَجَلِ قَرِيْب، اى زمانِ قليلِ.

فَوْلَنَى ؛ وَأَكُنُ (ن) سے، اصل میں اُکُون تھام صحف عثانی کے رسم الخط کے مطابق بغیرواؤک کھا گیا ہے ورنہ اکون ہونا چاہئے، تلفظ میں دونوں صورتیں جائز ہیں واؤاور حذف واؤک ساتھ اور اس کو فَاَصَّدَّقَ پرعطف کرتے ہوئے نصب ہوگا اور محل فَاَصَّدَّقَ پرعطف ہونے کی وجہ سے حذف واؤاور جزم ہوگا، فَاَصَّدَّقَ اصل میں فَاتَصَدَّقَ تھا جہورنے تا ءکو صادمیں ادغام کر کے پڑھا ہے اور یہ جوابِ تمنی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔

قِوَّلْكَى، وَلَنْ يُوْخِرَ اللَّه نَفْسًا يهجله متانفه ب جوك سوال مقدر كاجواب ب تقدير عبارت بيب هَلْ يُوخّرُ هلذا لِلتَّمنِّيْ، فَقَال، وَلَنْ يُوْخِرَ الله نَفْسًا الخ.

— = (زَمَزُم پِبَالشَهْ ]≥ ·

### تَفِينُهُوتَشِينَ

سَلَیْکَ اللّٰذِیْنَ آمَنُوْ این اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰلّٰ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُلْمُ اللّٰمِلْمُلْمُ اللّٰمِلْمُلْمُ اللّٰمِلْمُلْمُ اللّٰمِلَ

اس سورت کے پہلے رکوع میں منافقین کی جھوٹی قسموں اور ان کی سازشوں کا ذکرتھا اور ان سب کا مقصد دنیا کی محبت سے مغلوب ہونا تھا، اسی وجہ سے ظاہر میں اسلام کا دعویٰ کرتے تھے کہ مسلمانوں کی زوسے بچے رہیں اور مالی غنیمت سے حصہ بھی ملے، اس دوسر بے رکوع میں خطاب مخلص مونین کو ہے جس میں ان کوڈرایا گیا ہے کہ دنیا کی محبت میں ایسے مدہوش اور عافل نہ ہو جا کیں جیسے منافقین ہوگئے، دنیا کی سب سے بردی دو چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ سے عافل کرتی ہیں، مال اور اولاد، اس لئے خاص طور پر ان کا نام لیا گیا ہے ور نہ مراداس سے پوری متاع دنیا ہے۔

خلاصہ بیکہ مال واولا دکی محبت تم پراتنی غالب نہ آجائے کہ تم اللہ کے بتلائے ہوئے احکام وفرائض سے غافل ہوجا وَاوراللہ کی قائم کردہ حدود کی پروانہ کرو،منافقین کے ذکر کے فوراً بعداس تنبید کا مقصد بیہ ہے کہ بیمنافقین کا شیوہ اور کردار ہے جوانسان کو خسارہ میں ڈال دیتا ہے، اہل ایمان کا کرداراس کے برعکس ہوتا ہے، وہ یہ کہ وہ ہروفت اللہ کو یا در کھتے ہیں یعنی اس کے احکام کی یابندی اور حلال وحرام کے درمیان تمیز کرتے ہیں۔

فَیَقُولَ رَبِّ لُولاً اَنَّوْتَنِی اِلْیَ اَجَلِ قَرِیْبِ ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس تَعَوَّاللَّا اُنْکَا اِلنَّیْ اِلَیْ اَجَلِ قَرِیْبِ ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس تَعَوَّاللَّا اُنْکَا اِلنَّیْ اِللَّمِ اللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الللّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللللْمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللللْمُولِيْنِ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ



# مِرَةُ التَّا اِمُكَنِّيُّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُقَالِمُ وَعَلَمُ الْمُؤْكِ سُورَةُ التَغَابُنِ مَكِيّةٌ أَوْمَدَنِيَّةٌ ثَمَانِيَ عَشَرَةَ ايَةً.

سورۂ تغابن کمی ہے یامدنی ہے،اٹھارہ آبیتیں ہیں۔

زَائِدَةُ وَأَتِيَ بِمِا ، دُونَ مَنُ تَغُلِيبًا لِلاَكْثَرِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ هُوَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَ<u>مِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ</u> في اَصُلِ الخِلُقَةِ ثُم يُمِينتُهم ويُعِيدُهم عَلى ذلك <u>وَاللَّهُ بِمَاتَعُمَلُوْنَ بَصِيرٌ®خَلَقَ</u> السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمُ وَأَحْسَنَ صُورَكُمْ إِذ جَعَلَ شَكْلَ الأدَسِيّ أَحْسَنَ الْاشْكَالِ وَالَيْهِ الْمَصِيْرُ يَعْكَمُ مَا فِي السَّلَوْتِ وَالْأَصْ وَيَعْلَمُ مَا أَسُرُّوْنَ وَمَا تَعْلِنُوْنَ وَاللَّهُ عَلِيْمُ لِذَاتِ الصَّدُومِ ٩٠ بحسا فيهَا مِنَ الاَسْرَاد والمُعْتَقدَاتِ ٱلْمُكِالِكُمُ يَا كُفَّارَ مَكَّةَ نَبَؤُ خبر الَّذِينَكَفَرُوْامِنَ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ امْرِهِمْ عُقُوبَةَ كُفُرِهم فِي الدُنْيَا وَلَهُمْ فَى الأَخِرَةِ عَذَابُ الْيُمُ مُؤلِمٌ ذَٰلِكَ اى عَذَابُ الدُنيا بِالنَّهُ ضَمِيرُ الشَّان كَانَتُ ثَانِيَهِمُرُسُلُهُمْ بِالْبِيِّنْتِ الحُجَج الظَّاهِرَاتِ عَلَى الإيمان فَقَالُوَّ البُّكُرُ أُريدَ به الجنسُ يَهْدُوْنَنَا فَكُفُرُوْاوَتُوَلُّوا عَن الإيمان وَّاسَتَغْنَىٰاللَّهُ عَن ابِمَانِهِم وَاللَّهُ غَنِيُّ عَن خَلْقِهٖ حَمِيْدُ۞ مَحُمُودٌ في أَفُعاله زَعَمَ الَّذِيْنَكَغُوْوَٰٱلْ مُخَفَّفَةٌ وَاسُمُهَا مَحَدُوتَ اى أَنَّهُم لَنَ يُنْبَعَثُوا فَل بلل وَى إِنْ لَتُبْعَثُنَ تُكَرِّ لَتُكَبَّوُن بِمَاعَمِلْتُمْ وَذٰلِكَ عَلَى الله يَسِهُ يُرْفَامِنُوْا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ القُرانِ الَّذِي َ أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَمِيْرٌ ۞ أَذَكُ و يَوْمَ يَجْمَعُكُمُ لَيُوْمِلْكُمْنِي يوم القيامة فَالِكَايُومُ التَّعَامِنُ يغبنُ المُؤمنُون الكَافِرِينَ بِاَخْذِ مَنَازِلِهم وأهُلِيهم في الجَنَّةِ لو السَنُوا وَمَنْ يُؤُمِنُ إِللَّهِ وَبَعْمَلْ صَالِحًا يُكُلِّفُرَعَنُهُ سَيِّالِهِ وَيُدْخِلُهُ وفي قِرَاءَ وِسالنُون في الفِعُلينِ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَاالْاَنْهُرُخْلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ذٰلِكَ الْفَوْزُالْعَظِيْمُ ۗ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْ إِبَالِيْتِنَا القران أُولَيْكَ أَصْعَبُ النَّارِخْلِدِيْنَ فَيَّا ۗ إلى وَبِئِسَ الْمَصِيْرُةُ هي. وہ اللہ کی تشبیج یا کی بیان کرتی ہیں لما کہ میں لام زائدہ ہےاور مَنْ کے بجائے مَا کولایا گیاہے اکثر کوغلبہ دینے کے لئے ، اس کی سلطنت ہے اس کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قا در ہے، اس نے تم کو پیدا کیا، سوتم میں سے بعضے تو اصل خلقت میں کا فر ہیں اور بعضے مومن چھروہ اس کے مطابق تم کوموت دیے گا ،اورلوٹائے گا ،اور جو پچھتم کررہے ہو ،اللہ تعالیٰ اس کوخوب دیکھر ہاہے ،اسی نے آسانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا فر مایا اور آسی نے تمہاری صورتیں بنائی ، اور بہت اچھی بنائیس ، اس لئے کہ اس نے انسانی شکل کوسب شکلوں میں بہتر بنایا،اوراس کی طرف لوٹنا ہے،وہ آسان اورز مین کی ہر ہر چیز کاعلم رکھتا ہےاور جوتم چھیا ؤاور جو تم ظاہر کرو، وہ اس کو جانتا ہے اور اللہ تو دلوں کے رازوں لیعنی اسرار ومعتقدات کوبھی جانتا ہے اے کفار مکہ! کیاتمہارے پاس <u>پہلے کا فروں کی خبریں نہیں پہنچیں؟ جنہوں نے اپنے اعمال کا وبال یعنی کفر کا انجام دنیا میں چکھ لیا اور</u> آخرت میں ان کے لئے دردناک عذاب ہے یہ یعنی دنیا کاعذاب اس کئے ہے کہان کے پاس (بَانَّهٔ) میں ضمیر شان ہے ان کے رسول ایمان پرولالت کرنے والی واضح دلیلیں لے کرآئے ،توانہوں نے کہددیا کہ کیاانسان ہماری رہنمائی کرےگا؟ بشر سے جنس بشر مراد ہے سوا نکار میں محمود ہے ان کا فروں نے خیال کیا کہ دوبارہ ہرگز نداٹھائے جا کیں گے ، اَن مخففہ من الثقیلہ ہے اس کا اسم محذوف ہے ای انَّهُمْر، آپ کہدد یجئے کہ کیوں نہیں؟ میرے رب کی شم! تم دوبارہ ضرورا ٹھائے جاؤگے، پھرتمہیں تمہارے کئے ہوئے اعمال ک خبر دی جائے گی اور اللہ کے لئے یہ بالکل آسان ہے سوتم اللہ پراوراس کے رسول ﷺ پراورنور لیعنی قر آن پر جس کوہم نے نازل کیا ہے ایمان لے آؤجو کچھتم کرتے ہواللہ اس سے باخبر ہے اس دن کویاد کروجس دن تم کوجع کرنے کے دن یعنی قیامت کے دن جمع کر یگاوہی دن ہے ہار جیت کا مومنین کا فروں کو ہرادیں گے جنت میں ان کے گھروں کواوران کے اہل کو لے کر، اگر وہ ایمان لاتے اور جو شخص اللہ پرایمان لایا اور نی<u>ک اعمال کئے اللہ اس کی برائیاں دور کری</u>گا اور اس کوالیمی جنت میں واخل کرے گا جس میں نہریں جاری ہوں گی اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں قرآن کو جھٹلایا یہی لوگ جہنمی ہیں ،جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور بیدان کابُر اٹھ کا نہ ہے۔

# عَجِقِيق الْأَرْبِ لِيَهِ مِنْ اللَّهِ لَا يَعْفِيلُونَ فَوَالِالْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

سورة تغابن كى بسوائ يَايُّها الَّذِيْنَ آمَنُوْ الِنَّ مِنْ اَزُوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ الْخ كَيْ آيت مدين يمن عوف بن ما لك كي بارے ميں نازل بوئى -

فِيُولِينَ ، وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ بِهِ اللِّ كَادِيرُ عِلَى دَلِيل كَطور برب-

فِيُّوَكِنَى : تَسَمِيْسَيْنَهُ مْرَوَيُعِيْدُهُ مُرَّ اس مِيس خطاب سے فيبت كى طرف النفات ہے اس لئے كہ موقع يُسمِيْتُكُمْ وَيُعِيْدُ كُمْرِ كا ہے۔

فِيَوْلِنَى : فَذَاقُوا اس كاعطف كَفَرُوا برب، يعطف مسبب على السبب حقبيل سے ب، اس كئ كه كفر، ذوق وبال كا

سبب ہے۔

فِحُوْلِينَ ؛ وَبَالَ تَقْل، شدت، اعمال كى تخت سزا (كُومَ) ہے۔

فِيُولِنَى الْرِيْدَيِهِ الجنس اس عبارت كاضافه كامقصد بَشَرٌ اور يَهْدُونَنَا مِين مطابقت ثابت كرنا مِيا كهاجا سكتا ہے كه ايك سوال مقدر كاجواب ہے۔

فيكوالن: سوال يديك مفدوناناك ضمير بسر كلرف راجع بحالانكم مرجع مفرد باورضمير جمع بـ

جِكُولَ بِيَا : جواب كاما خصل يه به مَشَــــــــــــرُ سے جنس بشر مراد بالند ابشر ميں جمعية كم عنى موجود بيں جس كى وجه سے كوئى اعتراض نہيں ہے۔

فَيُولِينَ ؛ زَعَمَ متعدى بدومفعول إاور لَنْ يُبْعَثُوا قائم مقام دومفعولول كياب

قِوَّلَى ؟ فَآمِنُوْ الِبِاللَّهِ وَرَسُولِهِ يهكه كافرول سے خطاب ہے اور فاء جواب شرط پرواقع ہے، اور شرط محذوف ہے آئ إِذَا كَانَ الْآمُو كذالك فَآمنوا.

#### تَفَسِّيرُ وَتَشَرَّتُ

یُسَبِّحُ لِلْکَ مَا فِی السَّمٰوَاتِ وَمَا فِی الاَرْضِ آسان اورزمین کی ہرمخلوق الله تعالیٰ کی ہرنقص وعیب سے تزیداور تقدیس بیان کرتی ہے، زبان حال سے بھی اور زبان قال سے بھی۔

لَهُ الملكُ ولهُ الْحمد (الآیة) یه پوری کا ئنات اس کی سلطنت میں ہے اگر کسی کوکوئی اختیار حاصل بھی ہے تو وہ اس کا عطا کردہ ہے جو عارضی ہے، اگر کسی کے پاس کچھ حسن و کمال ہے تو اس کے مبد اُفیض کی کرم گستری کا نتیجہ ہے جب چاہے سلب کرسکتا ہے اس لئے اصل تعریف کا مستحق بھی صرف وہی ہے۔

هُوالَّذِی خَلَقَکُمْ فَمِنْکُمْ کَافِرٌ وَمِنْکُمْ مُوْمِنٌ انسان کے لئے خیروشر، نیکی و بدی اور کفروایمان کے راستوں کی وضاحت کے بعد اللہ نے انسان کوارادہ داختیار کی جوآزادی بخش ہے اس کی روسے کسی نے کفر کا اور کسی نے ایمان کا راستہ انتیار کرنے پر قادر نہ ہوتا، لیکن اس اپنایا ہے اس نے کسی پر جبر نہیں کیا، اگروہ جبر کرتا تو کوئی شخص بھی کفرومعصیت کا راستہ اختیار کرنے پر قادر نہ ہوتا، لیکن اس طرح انسان کی آزمائش ممکن نہیں تھی، جب کہ اللہ تعالی کی مشیعت انسان کو آزمانا تھا ''الگذی خکف آلی آئے مُوت و الحدیوۃ لیب کے ملک اللہ ہے کہ اللہ ہے کہ اللہ ہے کہ اللہ ہے کئی اللہ ہے کئی اللہ ہے کہ اللہ ہے کہ اللہ ہے کہ اللہ ہے اس طرح افرکا خالق اللہ ہے، کفرکا خالق بھی اللہ ہے کئی نہد کفراس کا فرکا خالق اللہ ہے، جس نے اسے اپنے ارادے سے اختیار کیا ہے، اسی طرح مومن اور مومن کے ایمان کا خالق میں اس کے اسے این ارادے سے اختیار کیا ہے، اسی طرح مومن اور مومن کے ایمان کا خالق میں کھراس کا فرکا خالق میں کھراس کا فرکا خالق میں کھراس کا فرکا خالق میں کہ است کے ایمان کا خالق میں کھراس کا فرکا خال کے ایمان کا خالق میں کھراس کا فرکا خالی کے اس کے ایمان کا خالق کے کہ کا کھراس کا فرکا خال کے کہ کو کہ کا کھراس کا فرکا خال کے کہ کا کھراس کا فرکا خال کے کہ کا کھراس کا فرکا خال کی کھراس کا فرکا خال کے کا کھراس کا فرکا خال کے کہ کھراس کا فرکا خال کے کہ کو کھراس کا فرکا خال کے کہ کی کھراس کا خرائی کیا کہ کو کھراس کا فرکا خال کے کھراس کا فرکا خال کے کہ کو کھراس کے کہ کو کہ کو کھراس کے کہ کو کرانے کا کو کرا خال کی کھراس کے کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کرانے کو کرائی کو کرنا کے کہ کو کرنا کو کرنا کے کہ کو کرنا کے کہ کو کرنا کو کرنا کے کہ کو کرنا کے کہ کو کرنا کو کرنا کے کہ کو کرنا کے کہ کو کرنا کے کہ کو کرنا کو کرنا کے کہ کو کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کے کہ کو کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کے کہ کرنا کے کہ کرنا کیا کہ کرنا کو کرنا کرنا کو کرنا کرنا کو کرنا کو کرنا کرنا کو کرنا کرنا کو کرنا کرنا کو کرنا کو کرن

بھی اللہ ہی ہے لیکن ایمان اس مومن کا کسب وعمل ہے جس نے اسے اختیار کیا ہے اوراس کسب وعمل پر دونوں کو ان کے عملوں کے مطابق جز اوسز اللے گی کیونکہ وہ سب کے عمل کودیکھ رہاہے۔

### انسانوں کی صرف دوہی قشمیں ہیں:

قرآن حکیم نے انسانوں کودوگر وہوں میں تقسیم کیا ہے، کافر اور مومن، جس سے معلوم ہوا کہ اولا دآ دم سب ایک برادری ہو اور دنیا کے پورے انسان اس برادری کے افراد ہیں، اس برادری کودوگر وہوں میں تقسیم کرنے والی چیز صرف کفر ہے جو شخص کافر ہوگیا اس نے انسانی برادری کا رشتہ تو ژدیا، اس طرح پوری دنیا میں انسانوں میں تحزب اور گروہ بندی صرف ایمان و کفر کی بنا پر ہوگیا سے ہوگئی ہے، رنگ اور زبان، نسب و خاندان، و طن اور ملک میں سے کوئی چیز ایسی نہیں کہ جوانسانی برادری کو مختلف گروہوں میں بانٹ دے، ایک باپ کی اولا داگر مختلف شہروں اور علاقوں میں بسنے لگے یا مختلف زبا نمیں بولنے لگے یا ان کے رنگ میں تفاوت ہوتو وہ الگ الگ گروہ نہیں ہوجاتے، اختلاف رنگ وزبان وطن و ملک کے باوجود پیسب آپس میں بھائی ہی ہوتے ہیں، کوئی شمجھدارا نسان ان کو مختلف گروہ قر ارنہیں دے سکتا۔ (معارف)

#### بد بودارنعره:

ایک مرتبہ پانی کے معاملہ میں ایک انصاری اور مہاجر کے درمیان جھگڑا ہوگیا، نوبت زبانی تکرار سے بڑھ کر، ہاتھا پائی
تک پہنچ گئی انصاری نے انصار کو اور مہاجر نے مہاجرین کو مدد کے لئے پکارا، دونوں طرف سے لوگ جمع ہو گئے مسلمانوں
میں فتنہ بر پاہونے کا خطرہ پیدا ہوگیا، جب آپ ﷺ کواس کی اطلاع ہوئی تو آپ ﷺ موقع پرتشریف لے گئے اور
سخت ناراضی کے ساتھ فرمایا 'مَا بَالُ دعوی الجاهلية '' یہ جاہلیت کا نعرہ کیسا ہے؟ اور آپ ﷺ نے فرمایا ''دَعَوْهَا فَانَّهَا مُنْتِنَدُّ '' اس نعرہ کوچھوڑ دو یہ بد بودار ہے۔

وَصَورَّ مُحُمُّ فَاحُسَنَ صُورَ مُحُمِّ السِنَة تمهاری صورتیں بنا ئیں اور بہترین صورتیں بنا ئیں ، صورت گری در حقیقت خالق کا نات کی ایک مخصوص صفت ہے ، اسی لئے اساء المہیمیں اللہ تعالیٰ کا نام مُصورِّ وُ آیا ہے ، غور کر وتو کا گنات میں کتنی اجناس مختلفہ ہیں اور ہرجنس میں کتنی انواع مختلفہ ہیں کسی کی شکل صورت کسی ہے نہیں ملتی ، ایک انسان ہی کو لے لیجئے کہ انسانی چرہ جو چھسات مربع ای سے زیادہ کا نہیں ، اربوں انسانوں کا ایک ہی قسم کا چہرہ ہونے کے باوجود ایک کی صورت بالکلید دوسر سے ہیں ملتی کہ پہنچاننا دشوار ہوجائے ، فدکورہ آیت میں انسان کی بہترین صورت گری کو بطور احسان ذکر فرمایا ہے یعنی شکل انسانی کو ہم نے تمام کا ئنات میں سب صورتوں سے زیادہ حسین بنایا ہے ، کوئی انسان اپنی جماعت میں خواہ کتنا ہی بدشکل اور بدصورت کیوں نہ سمجھا جاتا کا کتاب میں سب صورتوں سے زیادہ حسین بنایا ہے ، کوئی انسان اپنی جماعت میں خواہ کتنا ہی بدشکل اور بدصورت کیوں نہ سمجھا جاتا ہوگر باقی تمام حیوانات کی اشکال کے اعتبار سے وہ بھی حسین ہے "فکتبارک اللّه اُحسَن المخالفین".

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التغابن قيامت وُ 'يوم الجمعُ ''اس لئے كہا گيا ہے كہاس دن اولين وآخرين ايك ■ (فَرَخَرَم بِهَ الْعَمْنَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ ہی میدان میں جمع کئے جا کیں گے،اوراس دن کو یوم التغابن،خسارہ کا یا ہار جیت کا دن،اس لئے کہا گیا ہے کہاس دن ایک گروہ نقصان میں اورا کیگروہ فاکدے میں رہے گا یا ایک گروہ جیت جائے گا اور دوسرا گروہ ہارجائے گا،اہل حق باطل پر،اہل ایمان اہل کفر پر اور اہل طاعت اہل معصیت پر سبقت لے جا کیں گے،سب سے بڑی جیت اہل ایمان کو بیرحاصل ہوگی کہوہ جنت میں داخل ہوجا کیں گے اور وہاں ان گھروں کے بھی مالک بن جا کیں گے جوجہنیوں کے لئے تقواگروہ ایمان لاتے، اورسب سے بڑی ہارجہنیوں کی کو جہنیوں کے ایک جنتی بھی بڑی ہارجہنیوں کی ہوگی بیدکہ ان کے لئے جنت میں جونعتیں رکھی تھیں (اگروہ ایمان لاتے) ان سے محروم ہوجا کیں گے،جنتی بھی اینا ہیں محنی نقصان محسوس کریں گے کہاگروہ دنیا میں اور زیادہ نیک ممل کرتے تو ان کی نعتوں میں اور زیادہ اضافہ ہوتا۔

### مفلس کون ہے؟

صحیح مسلم اور تر ذی وغیرہ میں حضرت ابوہریرہ تفکائله تعکائے سے دوایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے موال کیا کہم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ تفکائلی نے عرض کیا جس شخص کے پاس مال ومتاع نہ ہوتو ہم اس کومفلس سیحتے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا میری امت کامفلس وہ شخص ہے جو قیامت میں اپنے اعمال صالح نماز، روزہ، زکو ہ وغیرہ وغیرہ لیکر آئے گا مگر اس کا حال یہ ہوگا کہ دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگا، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کو مارایا قبل کیا ہوگا، کسی کا مال خصب کیا ہوگا، کسی کو مارایا قبل کیا ہوگا، کسی کا مال خصب کیا ہوگا (تو یہ سب جمع ہوں گے اور اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے) کوئی اس کی نماز لے جائے گا اور کوئی روزہ لے جائے گا تو کوئی تر کو ہ اور دوسری حسنات لے جائے گا جب اس کی تمام نکیاں ختم ہوجا سکی گو مظلوموں کے گناہ اس ظالم پر ڈال دیئے جاسی نے ، اور ان کا بدلہ چکا دیا جائے گا جس کا انجام یہ ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

وَيَغْفِرْلِكُمْ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ شَكُورٌ مُجَازِ عَلَى الطَّاعَةِ حَلِيْكُ فِي العِقَابِ عَلَى المَعْصِيَةِ عَلَمُ الْغَيْبِ السِرِ وَالشَّهَادَةِ العَلَانِيَةِ الْعَزِيْنُ فِي مُلْكِهِ الْحَكِيْمُ فَي صُنْعِهِ.

ت کوئی مصیب تضاءالی کے بغیر نہیں پہنچ سکتی جواللہ پر اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ مصیب تقدیر الہی ہی ہے آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اس مصیبت پر صبر کی ہدایت دیتا ہے اور اللہ ہرشی کا جانبے والا ہے (اے لوگو!) اللہ کی اطاعت کرواوررسول ﷺ کی اطاعت کرواورا گرتم روگردانی کرو گے تو ہمارے رسولوں پرتو صرف صاف صاف پہنچادینا ہے، الله معبود برحق ہے،اس کے سواکوئی معبود نہیں اور مومنوں کو جا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کریں،اے ایمان والو!تمہاری بعض بیویاں اور بعض بیجے دشمن ہیں پس ان سے ہوشیار رہو کہ خیر سے پیچھے رہنے میں ان کی بات نہ مانو ،مثلاً جہاد وہجرت (وغیرہ میں) آیت کے نزول کا سبب ان باتوں میں اطاعت کرناہے اور اگرتم ان کو اس خیر سے تم کورو کنے کو معاف کردو حال بیہ ہے کہ وہ تمہاری جدائی کی علت جدائی کی مشقت بیان کریں، اور درگذر کردو، اور معاف کردوتو الله تعالی غفور رحیم ہے، تمہارے مال اور تمہاری اولا دسراسرتمہاری آ زمائش ہیں اوراللہ کے پاس بڑا اجر ہے لہٰذا مال واولا دمیں مشغول ہوکراس کوفوت نہ کروجس قدر ہوسکے اللہ سے ڈرتے رہو یہ آیت اتَّقُوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ کے لئے ناسخ ہے،اورجس بات کاتم کو حکم کیاجائے اس کو تسلیم کرنے کے طور پر سنواوراطاعت کرواوراس کی اطاعت میں خرچ کرو، جوتمہارے لئے بہتر ہے (خَیْسرًا) یے نی مقدر کی خبر (اور جملہ ہوکر ) انفِ قُوْ ا امر کا جواب ہے اور جو تحص اپنفس کی حرص ہے محفوظ رکھا جائے وہی کا میاب ہے، اگرتم اللہ کوا جھا قرض دو گے اس طریقه پر که طیب خاطر سے خرچ کروگے تووہ اس کوتہ ہارے لئے بڑھا تارہے گا اورایک قراءت میں (یُصَعِفُ فُ) تشدید کے ساتھ صیغهٔ افراد کے ساتھ ہے دی ہے سات سواوراس ہے بھی زیادہ اور جوجا ہے گا (تمہارے گناہ بھی )معاف فر مادے گا،اللہ بڑا قدر دان ہے لینی طاعت پراجر دینے والا برد بارہے معصیت پرسز ادینے میں ، غائب اور حاضر کا جانبے والا ہے اپنے ملک میں غالب ہے اورا پنی صنعت میں با حکمت ہے۔

# عَجِقِيق عَرَكِي لِيَسْمُي الْحَقْفَي الْمُحْفِولُون

فِيُّوُلِنَى ؛ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيْبَةٍ، أَصَابَ كَا أَحَدًّا مَفْعُول بِمُدْوف ہاور مِنْ مُصِيْبةٍ، مِنْ كَازيادتى كَاتَه أَصَابَ كَافَاعُل ہِ، تَقْدَرِعبارت بيہ مَا أَصَابَ أَحَدًّا مُصِيْبَةً.

قِرَّوْلَكُمُ ؛ في قوله اي في قول القائل.

قِوَلْكَى : فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ اسَى جزاء محذوف مِ تقديم بارت يهوگى فإنْ تَوَلَّيْتُمْ فَلَا ضَيْرَ وَلَا بَأْسَ عَلَى رَسُولِنَا. قِوَلْكَى : فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا جزاء محذوف كى علت ہے۔ فِيُولِكُمُ : اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ، الله مبتداء إدر لَا إله إلا هُو اس ك خبر -

چَوُّلِی ؛ اَنْ تُسطِیْسعُوهُمْ اس عبارت کے اضافہ کا مقصداس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ مضاف محذوف ہے، یعنی اگر تمہاری ازواج اوراولا دکار خیر میں آڑے آئیں تو ان کی اطاعت سے اجتناب کرو، یہ آیت کہا گیا ہے کہ عوف بن مالک اشجعی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

چَوُلِی ؛ خَبْرُ یکُنْ مُقدَّرَةِ لین خَیْرًا، یکن مقدر کی خبر ہے، اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ تعلی محذوف کا مفعول بہہ، تقدیر عبارت یہ ہوگی یؤتِد کُمْر خَیْرًا اور یکی اُولی ہے اس لئے کہ کان اور اس کے اسم کا حذف مع بقاء الخبر، اِنْ اور لَوْ کے بعد اکثر ہوتا ہے، یکن اینے اسم وخبر سے مل کر اُنْفقوا امر کا جواب ہے۔

فِيُولِلْنَى : شُتُ بَلْ مُرص ، يه باب عَلِمَ وصَرَبَ كامصدر به شُتَّ خاص طور سے اليي بخيلي كو كہتے ہيں جوعا دت بن كئي ہو۔

### تَفَيْدُرُوتَشِينَ حَ

#### شان نزول:

کہا گیاہے کہاس آیت کی نزول کا سبب کا فروں کا یہ تول تھا کہ ''لَوْ کیانَ مَا عَلَیهِ المسلمون حَقَّ لَصَانهُ مرالله من السمصائب فی الدنیا'' اگر مسلمانوں کا فد بہت ہوتا، تو دنیا میں ان کو مصیبت اور تکی نہ بینچی، (فتح القدیر) قلب کو مصیبت کے وقت ہدایت وینے کا یہ مطلب ہے کہ قلب یہ بچھ جاتا ہے کہ یہ مصیبت اللہ ہی کی طرف سے ہے، جس کی وجہ سے اس پر صبر کرنا آسان ہوجاتا ہے اور بے ساختہ اس کے منہ سے ''اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ'' نکل جاتا ہے۔

وَأَطِيْعُوا اللّٰهِ وَاَطِيْعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَكَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاعُ الْمُبِيْنُ لَيْحِى الرَّمَ الله اوراس كرسول كى اطاعت سے روگردانی كروگے تو ہمارے رسول ﷺ كا اس سے پچھنہیں بگڑے گا، كيونكہ اس كا كام تو صرف تبليغ ہے، امام زہرى دَحْمَكُلاللْمُكَعَاكِ فرماتے ہیں اللّٰد كا كام رسول بھيجنا ہے، رسول كا كام تبليغ ہے، اورلوگوں كا كام تسليم كرنا ہے۔

(فتح القدير)

#### شان نزول:

سَنَائِهَا الَّذِینَ آمَنُوا آنَ مِنَ اَزُو اَجِکُمُ وَاَوْلَادِ کُمْ عَدُو الکم فاحُذَرُوهُمُ ترمْدی، حاکم اورابن جریر نے ابن عباس نظمالن کا النظمی النظمی

خدمت میں پہنچ گئے وہاں جاکرلوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے دین میں کافی تفقہ حاصل کرلیا ہے اس سے ان کو کار خیر میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے رنج ہوا تو انہوں نے اپنے بچوں کو جو کہ اس کار خیر میں حارج ہوئے تصر اوینے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیت نازل فرمائی۔ (دوح المعانی)

اورعطاء بن ابی رباح تعکافلهٔ تقالی سے مروی ہے کہ عوف بن مالک انتجی نے نبی ﷺ کے ساتھ غزوہ کرنے کا ارادہ کیا، ان کے بیوی بچوں نے مل کران کوغزوہ میں جانے سے روک لیا اور جدائی کواپنے لئے شاق اور نا قابل برداشت بتایا، بعد میں جب عوف بن مالک کو تنبہ اور ندامت ہوئی تو اپنے بیوی بچوں کوسز اوینے کا ارادہ کیا، اس سلسلہ میں مذکورہ آیت نازل ہوئی۔ (دوح المعانی)

وَإِنْ تَعَفُّوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّه غَفُورٌ رَّحِيْمٌ سابقة آيت ميں جن كے بيوى بچوں كودشمن قرار ديا ہے،ان كو جب اپنی غلطی پر تنبہ ہوا تھا تو ارادہ كيا تھا كه آئندہ اپنا اہل وعيال كے ساتھ تى اورتشد د كا معاملہ كريں گے اس پر آيت كاس حصہ ميں بيارشاد نازل ہوا كه اگر چه ان كے بيوى بچوں نے تنہارے لئے دشمن كاسا كام كيا ہے كه تمہارے لئے فرض سے مانع ہوئے مگر اس كے باوجودان كے ساتھ تشد داور بے رحى كامعاملہ نه كرو بلكہ عفوودرگذراور معافی كابرتا و كروية تہارے لئے بہتر ہے كيونكہ اللہ تعالی كی عادت بھی مغفرت اور رحمت كی ہے۔ (معارف)

اِنَّمَ آمُوالُکُمُ وَاَوْ لَادُکُمُ فِنْنَهُ لِعِیٰ تبہارے اموال اور اولا دجو تبہیں کسب حرام پراکساتے اور اللہ کے حقوق اواکرنے سے روکتے ہیں تبہاری آزمائش ہیں، پس اس آزمائش ہیں تم اس وقت سرخ روہو سکتے ہوجب کہ تم اللہ کی معصیت ہیں ان کی اطاعت نہ کرومطلب یہ ہے کہ مال واولا وانسان کی آزمائش کا ذریعہ ہوتے ہیں، یہ دونوں چیزیں جہاں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں وہیں انسان کی آزمائش کا ذریعہ ہوتے ہیں میان انسان کی آزمائش کا ذریعہ ہوتے ہیں میان کی آزمائش کا ذریعہ ہوتے ہیں میان کی انسان کی آزمائش کا ذریعہ ہیں۔



# مِينَ الطَّلَاثِ مِنْكَنَّ وَهِي نَسَاعِهِ الْمَالِيَّةِ مِنْكَالِكُوعِ الْمَالِيَّةِ وَمِنْ الْمُؤْعِلَا

# سُورَةُ الطَّلَاقِ مَدنِيَّةٌ ثَلَاثَ عَشرَةَ ايَةً. سورة طلاق مدنى ہے، تیره آیتیں ہیں۔

<u>حِمِ اللهِ الرَّحْ</u> مِن الرَّحِثِ مِن الرَّحِثِ مِن الرَّحِثِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا بَعُدَهُ أَوْقُلُ لَهُمُ [ذَاطَلَّقَتُمُ النِّسَاءَ اَرَدُتُمُ الطَّلَاقَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ لِاوّلِهَا بِاَنُ يَكُونَ الطَلَاقُ فِي طُهُرِ لم تَمُسَّ فِيُهِ لِتَفْسِيرِه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ رَوَاهُ الشِّينِخَانِ وَآحُواالْعِدَّةُ احْفَظُوهَا لِتُرَاجِعُوا قَبُلَ فَرَاغِهَا وَاتَّقُوا اللهَ لَكُكُرٌ اَطِيعُوه فِي اَمُرِه وَنَهُيه لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَّ مِنْهَا حَتْى تَنْقَضِى عِدَّتُهُنَّ إِلَّاآنَ يَالِّيَنَ بِفَاحِشَةٍ زِنًا مُّبَيِّنَةٌ بِفَتْحِ الْيَاءِ وكَسُرِهَا اى بُيّنتُ او بَيّنةٍ فَيَخُرُجُنَ لِاقَامَةِ الحَدِّ عَلَيْهِنّ وَيَلْك المَذْكُورَاتُ حَدُودُاللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّدُودَ اللَّهِ فِقَدْظَلَمَ نَفْسَهُ كُلْتَدْرِي لَعَلَ اللَّهَ يُعْدَذُ لِكَ أَمْراً مَرَاجَعَة فيما إذَا كَانَ وَاحِدَةً اَوثِنَتَيُن فَ**لَالْلَغُنَ اَجَلَهُنَّ** قَارَبُنَ انْقِضَاءَ عِدَّتِهِنَّ فَ**لَمْسِكُوْهُنَّ** بِأَنْ تُرَاجِعُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ مِنْ غَيْر ضِرَار ا**ۗوَفَارِقُوْهُنَّ بِمَعُرُفُقِ** ٱتُـرُكُـوُهُـنَّ حَتَّى تَـنُـقَضِى عِـدَّتُهُنَّ وَلَا تُضَـارُّوُهُنَّ بِـالْـمُرَاجَعَةِ وَّالْشَهِ كُوْاذَوَى عَدْلِ مِنْكُمُ عَلَى الرَّجُعَةِ او الفرَاق وَاقِيمُواالشَّهَاكَةَ لِلهِ لالله مَشْهُ وَدِ عَلَيه اولَه فَالْكُورُيُوعَظُيهِمَنَ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وْوَمَنْ يَنَتَقِ اللّهَ يَجْعَلْ لَلْهُ عَرْجًا ﴿ مِن كَرْبِ الدُّنْيَا وَالْاحِرَةِ فَيَزَنُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَايَحْتَسِبُ ۖ يَخُطُرُ بِبَالِهِ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَى أَمُورِهِ فَهُوَحَسُهُ ۚ كَافِيهِ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ آمُرُمُ مُرَادِه وفِي قِرَاءَةٍ بِالْإِضَافَةِ قَلْجَعَلَاللَّهُ لِكُلِّ شَيْءَ كَرُخَاءِ وَشِدَّةٍ قَدُلُك ميقَاتًا وَالْحَ بِهَمْزَةٍ وِيَاءٍ وِبِلَايَاءٍ في المَوْضِعَيْنِ لَيُشِنَوْنَ الْمَوْيِضَ بمَعُنى الحَيْض مِنْ نِسَا لِكُمُ إِنِ الْتَبْتُمْ شَكَكُتُم فِي عِدَّتِهِنَّ فَعِدَّتُهُ فَ ثَلْتَهُ اللهُ وَالْيُ لَمُحِضَّ لِصِغُرهِنَّ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلْثَةُ أَشُهُرِ والمَسْتَلَتَان فِي غَير المُتَوَفِّي عَنْهُنَّ أَرْوَاجُهُنَّ، اما هُنَّ فَعِدَّتُهُنَّ ما في أيّةِ البَقَرَةِ يَتَرَبَّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ا رَيَعَةَ اَشُهُر وَعَشرًا وَأُولَاثُ الْحُالِ اَجَلَهُنَّ انْقِضَاءُ عِدَّتِهِنَّ مُطَلَّقَاتٍ او مُتَوَفّى عَنْهُنّ اَرُوَاجُهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ مَلَهُنَّ وَمَنْ يَتَقِ اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُمِنْ الْمِهِيُسُونَ فِي الدُّنيَا وَالْاَخِرَةِ ذَلِكَ السَدْكُورُ فِي العِدَّةِ آمُّرُا اللهِ حُكُمهُ آنُولُهُ الْيَكُمُّ وَمَنْ يَّتُوااللهُ يَكُوْرَعُهُ مَسِيَاتِهِ وَيُخْطِمُ لِهَ آجُولُ اللهُ يَكُومُ عَطْفُ بَيَانِ او بَدَلٌ سِما قَبُلَهُ بِاعَادَةِ الْجَارِ وَتَقُدِيرِ مُضَابِ اى بَعْضَ مَسَاكِنِكُمُ مِنْ قُجْلِكُمُّ اى سَعَتِكُم عَطْفُ بَيَانِ او بَدَلٌ سِما قَبُلَهُ بِاعَادَةِ الْجَارِ وَتَقُدِيرِ مُضَابِ اى اَمْحِنَةِ سَعَتِكُم مِنْ لَا مَا دُونَها وَلَاَتُصَالُوهُ مَنْ لِمُصَّلِّ وَالنَّفَا اللهُ اللهُ

امت ہے، یااس کے بعد قبل کھٹر محذوف ہے (اے نبی! آپ ﷺ مسلمانوں سے کہئے) جبتم اپنی بیویوں کوطلاق دینے گگو تعنی طلاق دینا حاہو تو تم ا<u>ن کوطلاق عدت کے شروع وقت میں</u> دو اس طریقہ سے کہ طلاق ایسے طہر میں ہو کہ جس میں قربت (وطی ) نہ کی ہو، آنخضرت ﷺ کے بیتفییر کرنے کی وجہ سے، (رواہ الشیخان) اورتم عدت کو یا در کھو تا کہ عدت بوری ہونے سے پہلےتم رجوع کرسکو، اوراللہ سے ڈرتے رہو جوتمہارارب ہے اس کے امرونہی میں اس کی اطاعت کروان عورتوں کو ان کے مسکن سے نہ نکالواور نہ وہ خود اس سے نکلیں یہاں تک کہان کی عدت پوری ہوجائے ، الابیے کہ وہ کوئی تھلی بے حیائی کریں ( زناوغیرہ ) یاء کے فتح اور کسرہ کے ساتھ یعنی ظاہر یا ظاہر کرنے والی ہوں تو ان پرحدود قائم کرنے کے لئے ان کو نکالا جائے ، بیہ مذکورہ سب اللہ کےمقرر کردہ احکام ہیں، جو تخص احکام خداوندی سے تجاوز کرے گا اس نے خودا پنے او پرظلم کیا تجھے کیامعلوم کہ <u>شاید اللّٰد تعالیٰ اس طلاق کے بعد مراجعت کی صورت نکال دے اس صورت میں جب کہ طلاق ایک یا دو ہوں پھر جب وہ</u> (مطلقہ )عورتیں اپنی عدت گذارنے کے قریب پہنچ جائیں یعنی ان کی عدت گذرنے کے قریب ہوجائے تو ان کو قاعدہ کے مطابق بغیر ضرر پہنچائے (رجعت کرکے) نکاح میں رہنے دویا قاعدہ کے مطابق ان کور ہائی دویعنی ان کوچھوڑ دو کہ ان کی عدت پوری ہوجائے ،اور (باربار ) رجعت کر کے ان کوضرر نہ پہنچا ؤ ، رجعت یا فرقت پر آپس میں سے دومعتبر شخصوں کو گواہ بنالواورتم ۔ ٹھیک ٹھیک بلا رورعایت کےاللّٰہ کے لئے گواہی دو اورتمہاراارادہ کسی کونہ فائدہ پہنچانے کا ہواور نہ نقصان پہنچانے کا ،اس مضمون ے اس شخص کونفیجت کی جاتی ہے جواللہ پراورروز قیامت پریفین رکھتا ہواور جوشخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے نجات کی شکل نکال دیتا ہے تعنی دنیاوآ خرت کی تکلیف ہے، اور اس کوالیم جگہ سے رزق پہنچادیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا لیعنی ﴿ (مَكْزُم بِبَالشَّهُ ﴾

اس کے دل میں خیال بھی نہیں آتا، جو تحص اپنے کاموں میں اللہ پر بھروسہ کرے گا تو وہ اس کے لئے کافی ہے اللہ تعالیٰ اپنا کام یعنی مراد پوری کر کے رہتا ہے اورایک قراءت میں اضافت کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ نے ہرشی مثلاً فراخی اور شدت ( تنگی ) کا ایک وقت مقرر کررکھا ہے اور تمہاری وہ بیویاں جو چض سے ناامید ہوگئ ہیں (وَ السلآ ئِسی) میں ہمزہ اور با ایاء کے دونوں جگہ، اگرتم کوان کی عدت کے بارے میں شک ہوتو ان کی عدت تین مہینے ہے (اوراسی طرح) وہ عورتیں کہ جن کو صغرتی کی وجہ ہے حیض نہیں آیا تو ان کی عدت بھی تین ماہ ہے مذکورہ دونوں مسئلے ان عورتوں کے ہیں کہ جن عورتوں کے شوہروں کی وفات نہ ہوئی ہو،ابرہی وہ عورتیں کہ جن کے شوہرول کی وفات ہوئی ہے توان عورتوں کی عدت وہ ہے جس کا ذکر "یَتَ سرَبَّ ہے سنَ بِانْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرِ وَعَشْرًا" ميس ب اورحاملي عورتول كى عدت خواه مطلقات مول يا "مُتَوَقِّى عَنْهُنَّ اَزْوَاجُهُنّ" ہوں <u>ان کے اس حمل کا پیدا ہوجانا ہے اور جو حض اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں دنیا وآخرت میں آسانی فرمادے گا</u> عدت کے بارے میں جو مذکور ہوا پیالٹد کا حکم ہے جوتمہارے پاس بھیجا ہے جوشخص اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گنا ہوں کو دور فرمادے گا اور اس کوا جرعظیم عطا فرمائے گاتم ان مطلقہ عورتوں کواپنی وسعت کے مطابق رہنے کا مکان دوجہاںتم رہتے ہو یعنی اپنی گنجائش کے مطابق نہ کہ اس سے کم اور گھر میں ان پر تنگی کر کے ان کو تکلیف مت پہنچاؤ کہ وہ نکلنے یا نفقہ پر مجبور ہوجا کیں کہ وہ تمہارے پاس سے چلی جا ئیں اور اگروہ (مطلقہ ) عورتیں حاملہ ہوں تو بچہ کی ولا دت ہونے تک ان کوخرچ دو پھروہ عورتیں (مدت کے بعد )ان سےتمہاری اولا د کو دودھ پلائیں تو تم ان کو دوھ پلائی کی اجرت دواور آپس میں اولا د کے حق میں مناسب طور پر <u>مشورہ کرلیا کر</u>و دودھ بلائی کی اجرت معروفہ پراتفاق کرکے <del>اوراگرتم دودھ بلانے کےمعاملہ میں باہم کشمکش</del> (تنگی) کروگے توباپ اجرت دینے سے اور ماں دورھ پلانے سے رک جائیں گے توباپ کے لئے کوئی دوسری عورت دورھ بلائے گی اورمطلقات اورمرضعات پر وسعت والے کواپنی وسعت کے موافق خرچ کرنا چاہئے ، اورجس کو (اللہ نے ) تنگ روزی بنایا ہوتو اس کو چاہئے کہ اللہ نے جتنا اس کوعطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرے، اللہ تعالیٰ کسی کواس سے زیادہ مکلّف نہیں بنا تا جتنا اس کودیا ہے خدا تعالیٰ جلدی ہی تنگی کے بعد فراغت عطافر مائے گا ، اور بلا شبہ فتو حات کے بعداس نے ایسا کر دیا۔

### عَجِقِيق عَرْكِي السِّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّا الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فِوَلْكَى: بِقرِيْنَةِ ما بَعدَهُ. مابعد سے مراد إذا طَلَقَتُمُ النِّسَاءَ ہے اس لئے کہاس میں صیغہ جمع استعال ہواہے جس سے مراد امت ہے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ خطاب آپ بی ایک ایک کو ہواور طَلَقَتُمْ جمع کا صیغہ بطور تعظیم لایا گیا ہو، اَوْ فَعلْ لَهُمْ سے احْمَال عَانَى کا بیان ہے۔ عالی کا بیان ہے۔

قِوُلِكَى، اَرَدُتُهُ الطَّلَاقَ اس عبارت كاضافه كامقصدا يك شبه كاازاله ب، شبه وتا به كد إذا طَـلَقُتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ مِين ترتب شي على نفسه لازم آر باب اورية صيل حاصل ب جومال باس لئ كرش كاحمل خودا بي اوپردرست نہیں ہوتا ،اس شبکود فع کرنے کے لئے مفسر علام نے ارد تعر الطلاق کا اضافہ فرمایا ، تاکہ تو تب شئ علی نفسه کا شبختم ہوجائے۔

قِوُلَى : بَيِّنَتُ او بَيِّنَةٍ يه مُبَيَّنَه بفتح الياء اور بكسر الياء كاقراءت كاتشر تحب بُيِّنَتُ فته كاصورت مين اور بكيّنَةٍ كسره كاصورت مين -

قِرِّولَنَى : احفظوها، اى إحفظوا وقت عِدَّتِهَا لِعنى اس وقت كويا در كهوجس ميس طلاق واقع مولى بــ

قِوَلَكَى : ذَٰلِكُمْ يُوعَظُّ بِهِ، اى المذكور من اول السورة إلى هُنَا.

فِيَوْلِكُ ؛ وَمَنْ يَّتَقِ الله يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا بداحكام ناءكدرميان جمله عترضه --

قِكُولَكُ ؛ وَفِي قراءَةٍ بِالْإِضَافَةِ، أي بالغُ أَمْرِهِ.

قِوَلْ مَن اللَّاتي مبتداء إور فَعِدَّ تُهُنَّ اس كَ خبر إلى

فِيُولِكُمُ : إِنِ ارْ تَلَبُتُكُمُ شرط ہے اور اس كا جواب محذوف ہے اى فَاعْمَلَمُوا اَنَّهَا ثلاثة اَشْهر شرط اور جواب شرط جمله معترضه بين اور يہ بھی ہوسكتا ہے كه فعِدَّ تُهُنَّ جواب شرط ہو۔

قِوَلَى : أُولَاثُ الْأَحْمَالَ مبتداء بِ أَجَلَهُنَّ مبتداء ثانى بـ

فِوْلَى : أَنْ يَضَعْنَ ثَانَى مبتداء كى خبر ب اور مبتداء ثانى ابى خبر سے ل كر مبتداء اول كى خبر ب ـ

### تَفْسِيْرُوتَشِينَ عَ

نام:

اس سورت کا نام الطلاق ہے، بلکہ بیاس سورت کے مضمون کاعنوان بھی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رکھ کا لٹنگا لگے ہے اس کا دوسرانام، سورۃ النساء القصر کی، چھوٹی سورۂ نساء بھی منقول ہے، مضمون سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت کا نزول سورۂ بقرہ کی ان آیات کے بعد ہوا ہے جن میں طلاق کے احکام پہلی مرتبہ دیئے گئے تھے۔

اس سورت کے احکام کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ان ہدایات کو ذہن نثین کرلیا جائے جوطلاق اور عدت سے متعلق اس سے پہلے قرآن میں بیان ہو چکی ہیں۔

- طلاق دوبارہے، پھریاتو سیدھی طرح عورت کوروک لیاجائے یا پھر بھلے طریقے سے رخصت کردیا جائے۔ (البغرہ، ۲۲۹)
- اورمطلقہ عورتیں (طلاق کے بعد) اپنے آپ کو تین حیض تک رو کے رکھیں اور ان کے شوہراس مدت میں ان کو (اپنی زوجیت میں) واپس لے لینے کے حقد ار ہیں اگروہ اصلاح پر آمادہ ہوں۔ (البغرہ، ۲۲۸)

پھراگروہ (تیسری بار) ان کوطلاق دیدیں تو اس کے بعدوہ اس کے لئے حلال ندموں گی جب تک کہ اس عورت کا نکاح کسی اور سے نہ ہوجائے۔ (البغرہ، ۲۳۰)

- جبتم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھرانہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دیدوتو تمہارے لئے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے بوراکرنے کاتم مطالبہ کرو۔ (الاحزاب، ٤٩)
- ورتم میں سے جولوگ مرجا کیں اور پیچھے ہیویاں چھوڑ جا کیں تو وہ عورتیں چار ماہ دس دن اپنے آپ کورو کے رکھیں۔ (البغرہ، ۲۳۶)

ان آیات میں جوقواعدمقرر کئے گئے تھےوہ مندرجہ ذیل ہیں۔

- 💵 مردایی بیوی کوزیادہ سے زیادہ تین طلاق دے سکتا ہے۔
- ایک یا دوطلاق کی صورت میں مردکوعدت کے اندر رجوع کرنے کاحق رہتا ہے، اور عدت گذر جانے کے بعدا گروہی شوہراس عورت سے نکاح کرنا چاہے تو کرسکتا ہے اس کے لئے خلیل کی کوئی شرطنہیں ہے۔
- ۔ مدخولہ عورت جس کو خیف آتا ہواس کی عدت ہے ہے کہ اسے طلاق کے بعد تین خیض آجانے تک چھوڑے رکھے، ایک یا دوصر سے طلاق کی صورت میں شو ہر کو مدت کے اندر رجوع کاحق حاصل ہوگا، تین طلاق کے بعد رجعت کاحق باتی نہیں رہتا۔
- فیرمدخولہ عورت جسے ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دیدی جائے اس کے لئے کوئی عدت نہیں وہ جاہے تو طلاق کے فور أبعد نكاح كرستى ہے۔
  - 🔕 جسعورت کاشو ہر مرجائے تواس کی عدت چار ماہ دس دن ہے۔

#### سورة طلاق كنزول كامقصد:

سورة طلاق كنزول كدومقاصدين:

● ایک بیک مردکو جوطلاق کا اختیار دیا گیا ہے اس کو استعال کرنے کے حکیمانہ طریقے بتائے جا کیں ، جن سے حتی الامکان جدائی کی نوبت ہی نہ آنے پائے اور اگر جدائی ناگزیر ہوتو ایس صورت میں ہوکہ باہمی موافقت کے سارے امکانات ختم ہو چکے ہوں ، کیونکہ خدائی شریعت میں طلاق ایک ناگزیر ضرورت کے طور پر دھی گئی ہے ، ورنہ اللہ تعالی اس بات کو سخت ناپند فرما تا ہے ،

نى ﷺ كارشادى "مَا أحلَّ الله شَيْئًا أَبْغَضَ إلَيْه مِنَ الطَّلَاقِ" تَمَامِ طلال چيزوں ميں الله تعالى كوسب سے زياده ناپنديده چيز طلاق ہے۔ (ابوداؤد)

ورسرامقصدیہ ہے کہ سورہ بقرہ کے بعد جومزید مسائل جواب طلب باتی رہ گئے تھے ان کا جواب دیکر اسلام کے عائلی تا نون کے اس شعبہ کی تجمیل کردی جائے ، اس سلسلہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جن مدخولہ عورتوں کوچش آنا بند ہوگیا ہویا جنہیں ابھی حیض آنا شروع ہی نہ ہوا ہو، طلاق کی صورت میں ان کی عدت کیا ہوگی ، اور جوعورت حامل ہوا ہے اگر طلاق دیدی جائے یا اس کا شو ہر مرجائے تو اس کی عدت کیا ہے؟ اور مختلف قتم کی مطلقہ عورتوں کی نفقہ اور سکونت کا انتظام کس طرح ہوگا ، اور جس بچ کے والدین طلاق کے ذریعہ الگ ہوگئے ہوں ان کی رضاعت کا انتظام کس طرح کیا جائے؟

یا آیگھا النّبِی اِذَا طَلَقْتُمُ النّبِسَاءَ فَطَلِقُو هُنَ لِعِدَّتِهِنَ یہاں خطاب اگر چہ بظاہر آپ ﷺ ہی کومعلوم ہوتا ہے مگر مرادامت ہے، اس کی تائید طَلَقْتُمُ جُع کے صیغہ ہے بھی ہوتی ہے اگر چہ یہ می درست ہے کہ طَلَقْتُمْ جُع کا صیغہ آپ ﷺ ہی کومرادامت ہے کہ جہاں خاص طور پر آپ آپ ﷺ ہی کوخطاب مقصود ہوتا ہے وہاں گڑ یا ایس الرّسُولُ فرمایا جاتا ہے اور جہاں امت کوخطاب مقصود ہوتا ہے وہاں یک ایس اللّب فرمایا جاتا ہے اور جہاں امت کوخطاب مقصود ہوتا ہے وہاں یک ایسان اللّب فرمایا جاتا ہے اور جہاں امت کوخطاب مقصود ہوتا ہے وہاں یک ایسان اللّب فی فرمایا جاتا ہے۔

# اسلامی عائلی قانون کی روح:

تعالیٰ کے نزدیک غلاموں کا آزاد کرنا ہے اور سب سے زیادہ مبغوض وکروہ طلاق ہے'۔ (معادف، قرطبی)
ہبر حال اسلام نے اگر چہ طلاق کی حوصلہ افزائی نہیں کی بلکہ حتی الا مکان اس کورو کنے کی کوشش کی ہے لیکن بعض ناگزیر
موقعوں پرشرا لکا کے ساتھ اجازت دی تو اس کے لئے پچھاصول اور قواعد بنا کراجازت دی جن کا حاصل ہے ہے کہ اگر اس
رہت از دواج کوختم کرنا ہی ضروری ہوجائے تو وہ بھی خوبصورتی اور حسن معاملہ کے ساتھ انجام پائے مجھن غصہ اتار نے اور
انتقام لینے کی صورت نہ ہے۔

# بہلاگم:

طَلِّقُو هُنَّ لِعدَّتِهِنَ حَفرت ابن عباس فَعَالِقَ النَّا النَّاسَة عَن النَّه عِلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَل اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى

اس آیت کے منشا کو بہترین طریقہ سے خو درسول اللہ ﷺ نے اس موقع پر واضح فر مایا تھا جب حضرت عبداللہ بن عمر

تَعَمَّانَاهُ مَعَالِكَ أَنْ مِن يوى كو حالتِ حيض ميں طلاق ديدى تقى ،اس واقعه كى تفصيلات قريب قريب حديث كى ہركتاب ميس نقل ہوئى ہيں ۔

قصہ اس کا بیہ ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر تفتی اللہ اللہ نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دیدی تو حضرت عمر تفتی اللہ تفکی اللہ تفکی اللہ تفکی اللہ تفکی اللہ تفکی اللہ تفکی ہے کہ جب حضرت عمر اللہ تعلی ہے کہ جب حضرت عمر اللہ تعلی ہے کہ اسے کہوکہ بیوی سے رجوع کرے یہاں تک کہ وہ طاہر ہوجائے بھر اسے حیض آئے اور اس سے فارغ ہوکروہ طاہر ہوجائے اس کے بعدا گروہ طلاق دیاجا ہے تو طہر کی حالت میں مباشرت کئے بغیر طلاق دے۔

اس حدیث سے چند باتیں ثابت ہوئیں ، اول یہ کہ حالت حیض میں طلاق دینا حرام ہے ، دوسری یہ کہ اگر کسی نے ایسا کرلیا تو اس طلاق سے رجعت کرلینا واجب ہے (بشرطیکہ طلاق قابل رجعت ہوجیسا کہ ابن عمر رفع کا نفائ تَفاظَۃ کے واقعہ میں تھی ) تیسری سے کہ جس طہر میں طلاق دینی ہواس میں مباشرت نہ ہو، چوتھی یہ کہ یہ آیت فَطَلِقُو هُنَّ لِعِدِّتِهِنَّ کی یہی تفسیر ہے۔

# دوسراحكم:

وَاحْصُوا الْعِدَّةَ ہِمطلب یہ کہ عدت کے ایام کواہتمام سے یا در کھنا چاہئے ، یا در کھنے کی ذمہ داری اگر چدونوں کی ہے مگر چونکہ ایسے معاملات میں جن کی ذمہ داری مرداورعورت دونوں کی ہوتی ہے اکثر خطاب مردکوہوتا ہے۔

# تبسراتكم:

لَاتُخوبُ وُهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَلَا یَخُوجُنَ اس آیت میں لفظ بُیُوتِهِنَّ سے اشارہ کردیا کہ گھر میں عورت کا بھی حق سکونت ہے اور جب تک اس کی عدت نتم نہیں ہوجاتی عورت کا حق سکونت باقی رہتا ہے محض طلاق دینے سے سکنی کا حق ساقط نہیں ہوجاتا، اور نہ وہ خودنکل سکتی ہے اگر چہ شو ہر اس کی اجازت بھی دیدے، اس لئے کہ سکنی محض حقوق العباد میں سے نہیں بلکہ حق اللہ بھی ہے۔

### چوتھا تھم:

الله آن یّاتِیْنَ بِفَاحِسَةٍ مُّبَیِّنَةٍ یماقبل کی آیت کے صنمون سے متثل ہے مطلب بیہ کہ بیت عنی سے نہ قوم رکا معتدہ کو نکا نا جائز ہے اور نہ اس کا خود نکلنا جائز ہے مگریہ کہ عورت کوئی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے، بے حیائی سے مراد مثلاً خود ہی گھرسے نکل بھاگے یاز ناکا ارتکاب کرے یاز بان درازی سے سب کوشک کردے۔

وَتِلْكَ حُدُونُهُ الله (الآية) اس آيت ساحكام ندكوره كى پابندى كى تاكيد بىكديشر يعت كےمقرر كرده حدود وقواعد بي

جو خص ان مقررہ حدود سے تجاوز کرے گا،تواس نے گویا خوداینے او برظلم کیا۔

مطلقہ مدخولہ کی عدت تین حیض ہے، اگر رجوع کرنا ہوتو عدت ختم ہونے سے پہلے پہلے رجوع کرو، بصورت دیگر انہیں معروف طریقہ کے مطابق اپنے سے جدا کر دو۔

اس رجعت یا طلاق پر گواہ بنالویہ امراستحباب کے لئے ہے، بعض حضرات کے نز دیک وجوب کے لئے ہے، نیز گواہوں کو تا کیدگی گئی ہے کہسی کی رورعایت کے بغیر گواہی دیں نہ کسی کوفائدہ پہنچا نامقصد ہواور نہ نقصان پہنچا نا۔

جن عورتوں کاحیض کبرسی یا کسی اور وجہ سے منقطع ہوگیا ہویا صغرتی کی وجہ سے ابھی شروع نہ ہوا ہوتو ایسی عورتوں کی عدت تین ماہ ہے۔

مطلقه اگر حامله ہوتو اس کی عدت وضع حمل ہےخواہ دوسرے ہی دن وضع حمل ہوجائے ، حاملہ متو فی عنھا زوجھا کی عدت وضع حمل ہے اور غیر حاملہ کی جار ماہ دس دن ، نیز مطلقہ رجعیہ اور با سُنہ کے لئے سکنی ہے۔

**وَكَائِنُ هِي كَانِ الجِردِ خلت على اى بمعنى كم مِّنْ قَنْكَةٍ أَى وَكَثِيْرٌ مِنَ الْقُرَٰى عَلَّتُ عَصَتُ يَعُنِيُ أَهُلُهَا** عَنْ الْمِرِيَّةِ الْوَسُلِمِ فَعَاسَبْنَهَا فِي الأَخِرَةِ وإنْ لَم تَجِيء لِتَحَقَّقِ وُقُوعِهَا حِمَابًا شَدِيدًا تُوَكَّبُنْهَا عَذَابًا ثَكُرًا ﴿ بَسَكُونَ الْكَافِ وَضَيِّهَا فَظِيُعًا وَهُوَ عَذَابُ النَّارِ فَلَا التَّارِ فَلَا أَقْتُ وَبَالَ أَمْرِهَا عُقُوبَتَهُ وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا نُحْسُرُكُ خَسَارًا وهَلَا كًا ثَخُ اَعَدَّالِتُهُ لَهُمْ عَذَابًا لَتَكِيدًا ۚ تَكُويُهُ الوَعِيْدِ تَاكِيْدُ فَاتَّقُوا اللهَ يَأْفِلِي الْأَلْبَائِةَ اَصْحَابَ الْعُقُولِ الَّذِيْنَ امَنُوا ۗ نَعُتُ لِلمُنَادى او بَيَانٌ له قَدُ أَنْزَلَ اللهُ الْيَكُمُ ذِكُلُكُ هُ وَ الْقُرُانُ رَّسُولًا اى مُحُمَّدًا مَنُصُوبٌ بِفِعُلِ مُقَدَّر اى وَأَرْسَلَ مِثَنَّلُوْ اَعَلَيْكُمُ الْبِي اللَّهِ مُبَيِّنَتٍ بِفَتْح اليَاءِ وَكَسُرِهَا كَمَا تَقَدَمَ رَلَيْخُرَجُ الَّذِيْنَ امْنُوْ اوَعَمِلُوا الصَّلِلَتِ بَعُدَ مَجِئ الذِكُر والرَّسُول مِنَ الْطُلْمَتِ الْكُفُر الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِ الْكَالْنُوْرِ الإيْسَان الَّذِي قَامَ بِهِمْ بَعُدَ الْكُفُرِ وَمَّنْ يُؤُمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُلَدُّخِلُهُ وَفِي قِرَاءَ وَ بِالنَّون جَنَّتِي تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُ كُلِدِينَ فِيهَٓ ٱلْبَدَّا قَدَآ خَسَنَ اللهُ لَهُ رِزْقُ هُوَ رِزْقُ البَجَنَّةِ الَّتِي لَا يَنْقَطِعُ نَعِيمُهَا اللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَلُوتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَعُنِي سَبُعَ ارْضِينَ يَتَكُرُّ الْوَكْرُ الوَحْيُ بَيْنَهُنَّ بَيْنَ السَّمْوْتِ وَالْأَرْضِ يَنُزِلُ جِبْرَئِيْلُ مِنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ إِلَى الْأَرْضِ السَّابِعَةِ لِيَعَكُمُوَّا مُتَعَلِّقٌ ﴾ بِمَحْذُونِ اى اَعْلَمَكُمْ بِذَٰلِكَ الْخَلُقِ والتَنْزِيُلِ <del>آنَّاللَّهَ عَلَى كُلِّ شَىء</del>َ قَ**دِيْنٌ قَانَّاللَّهَ قَدْلَحَاظَ بِكُلِّ شَىءَعَلَمًا** ﴿

جَيِّم ﴾ • اوربهتی بستیال (کَایِنْ) میں کاف جرہے، جو آی پرداخل ہے کھر کے معنی میں ہے، جس کے رہنے والوں نے اپنے رب کے حکم کی اوراس کے رسول کی نافر مانی کی تو ہم نے آخرت میں ان کاسخت محاسبہ کیا اور سخت عذاب ویا اگرچة خرت كاوتوع ابھىنہيں ہوا مگريقينى الوقوع ہونے كى وجہ سے ماضى سے تعبير كيا گيا ہے، نُــُكُـرًا كاف كے سكون اورضمہ كے

ساتھ بمعنی شدید ہے، اور وہ آگ کاعذاب ہے، ہیں انہوں نے آپ کرتو توں کا مزا چکھایی (بینی ان کا انجام بھگت لیا) انجام کار
ان کا خسارہ زیاں اور ہلا کت ہی ہوئی، اللہ نے ان کے لئے شدید عذاب تیار کررکھا ہے وعید کی حمرار تاکید کے لئے ہے ہیں اللہ
ہے ڈرو، اے تھند واور ایمان والو! (اگذید ن آھ ہُوًا) مناد کی کے صفت یا اس کا بیان ہے، یقینا اللہ نے تمہاری طرف ذکر قرآن
مازل فرمایا ہے رسول بیس بینی محمد بیس کی کو مبعوث فرمایی رسّو لا فعل مقدر بعنی اردسک کی وجہ سے منصوب ہے، وہ تم کو اللہ کی
واضح آئیتیں پڑھ کر سنا تا ہے، مبید نت یاء کو فقہ اور کسرہ کے ساتھ، جیسا کہ سابق میں گذر چکا تا کہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے
اور نیک عمل کئے ذکر اور رسول آنے کے بعد اس کفر کی ظلمت سے جس پروہ سے نور بینی اس ایمان جس پروہ کفر کے بعد قائم
اور نیک عمل کئے ذکر اور رسول آنے کے بعد اس کفر کی ظلمت سے جس پروہ سے نور بینی اس ایمان جس پروہ کفر کے بعد قائم
رہے، کی طرف نکا لے اور جو خض اللہ پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گل (اللہ ) اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن میں
نہریں جاری ہوں گی اور ایک قراءت میں نون کے ساتھ ہونے والی نہیں، اللہ وہ ذات ہے جس نے سات آسان بنائے
درے رکھی ہے اور وہ جنت کی روزی ہے جس کی نعتیں بھی منقطع ہونے والی نہیں، اللہ وہ ذات ہے جس نے سات آسان بنائے
اور اس کے مثل زمینیں بھی بینی سات زمینیں وی ان کے درمیان بینی آسانوں اور زمینوں کے درمیان اتر تی ہے، حضرت جرئیل
اور اس کے مثل زمینیں بی سات تا ہیں علی تا کہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالی نے ہر نیل چرکو تھم کے اعتبار سے گھررکھا ہے۔ (بعنی علی اعاطہ کررکھا ہے)۔
چیز کو علم کے اعتبار سے گھررکھا ہے۔ (بعنی علی اعاطہ کررکھا ہے)۔

# جَعِيق اللَّهِ السِّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّالَّ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

فِحُولِكَى : وَكَايِّنُ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ اَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ يَكَامِ مِتَانَفَ ہے وعد اَفْحَ كى تقديق كے لئے لايا گياہے، كَايِّنْ خبريكِ مَعَىٰ كَمْرَ ہے مِنْ قَرْيَةٍ، كَايِّنْ كَمَيْرَ ہے كَايِّنْ مبتداء ہونے كى وجہ سے كل ميں رفع كے ہے اور عَتَتْ اس كى خبر ہے۔

قِولَا أَي الْمَتْ الْعُرضَة كمعنى كوتفىمن مونى كا وجد سمتعدى بِعَنْ بـ

فِيَّوُلِينَى: لتحقق وقوعِهَا اس عبارت كاضافه كامقصدايك اعتراض كودفع كرنا بـــ

اعتر اص: جزاء مزااور صاب و کتاب آخرت میں ہوگا، پھر حَاسَبْنَاهَا ماضی کے صیغہ تے جیر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ جَوَل شِئِ: حساب کا وقوع چونکہ یقینی ہے جاس لئے ماضی کے صیغہ سے تعبیر کردیا یعنی اس کا وقوع ایسا ہی یقینی ہے جیسا کہ ماضی کا وقوع یقینی ہوتا ہے، یااس لئے کہ اللہ کے علم ازلی میں اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ (بالاضافہ صاوی)

① فَحَاسَبْنَاهَا ۞ وَعَذَّبْنَاهَا ۞ فَذَاقَتْ وَبَالَ آمْرِهَا ۞ وَكَانَ عَاقِبَةُ آمْرِهَا خُسْرًا.

فِيُولِنَى : أَوْبَيَانُ بيان عمرادعطف بيان عد

عَلَيْنَاتٍ مَبَيِّنَاتٍ مِي آيات سے حال ہے، فتح کی صورت میں اللہ نے اس کوواضح کر دیا، کسرہ کی صورت میں وہ خودواضح ہے۔ (صاوی)

#### تَفْسِيرُ وَتَشَرِحَ حَ

فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِیْدًا وَّعَدَّبْنَاهَا عَذَابًا نُتُحُوًّا اس آیت میں ان قوموں کے حساب وعذاب کا ذکر ہے جو آخرت میں ہونے والا ہے، گریہاں اس کو ماضی کے صینے حَاسَبْنَا اور عَدَّبْنا سے تعبیر کرنا اس کے بقینی الوقوع ہونے کے اعتبار سے ہے (کمافی روح) اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ یہاں سوالات اور باز پرس مرادنہ ہو بلکہ سزا کی تعیین ہواسی کو حساب کرنے سے تعبیر فرمادیا۔

قَدْاَنْزَلَ اللّهُ اِلدّ كُمْرِ فِرْ كُوراً رَّسُولًا اس آیت كی آسان توجیدید به که یهان لفظ اَرْ سَلَ محذوف مانا جائے تو معنی به بول کے کہ نازل کیا ذکر لیعنی قر آن کواور بھیجارسول کو، دیگرمفسرین حضرات نے اور توجیہات بھی کھی ہیں مثلاً بید کہ ذکر سے مرادخود رسول ہوں کثرت ذکر کی وجہ سے رسول گویا خود ذکر ہوگیا توبہ زید عدل کے قبیل سے ہوگا۔

لِیُنْ جَمِالت کی تار کی سے علم کی روشن کی طرف نکال لائے ، اس ارشاد کی ہے میں الشّائی ہے جب انسان طلاق ، عدت اور نفقات کے متعلق طرف نکال لائے ، اس ارشاد کی پوری اہمیت اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب انسان طلاق ، عدت اور نفقات کے متعلق دنیا کے دوسر نے قدیم اور جدید عائلی قوانین کا مطالعہ کرتا ہے ، اور اس تقابلی مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بار بار کی تبدیلیوں اور نئی نئی قانون سازیوں کے باوجود آج تک کسی قوم کو ایسامعقول اور فطری اور معاشرہ کے لئے مفید قانون میسر نہیں آسکا جسااس کتاب اور اس کے لانے والے رسول ﷺ نے تقریباً ڈیڑھ ہزار سال پہلے ہم کو دیا تھا، اور جس پر کسی نظر ثانی کی ضرورت نہ بھی پیش آئی اور نہ پیش آئی آئی اور نہ پیش آئی آئی کی اور نہ پیش آئی اور نہ پیش آئی آئی کو اور نہ پیش آئی آئی اور نہ پیش آئی آئی کی اور نے اور اس کے دور اور نہ کی اور نہ کی اور نہ کی اور اس کے دور اس کی اور نے اور اس کی اور نے اور اس کی کی اور نے اور اس کی اور نے اور اس کی کی کی اور نے اور اس کی کی اور نے اور اس کی کر ان کی کر اور اس کی کر اور کر اور کر اور اس کر اور اس کی کر اور اس کر کر اور کر اور کر اور اس کر اور اس کر اور اس کر کر اور اس کر اور کر اور کر اور اس کر اور کر اور اس کر کر اور کر اور کر اور اس کر اور کر کر اور کر کر اور کر کر اور کر اور کر کر اور کر کر اور کر کر کر اور کر کر کر کر کر کر کر کر کر اور کر ک

سلسلہ میں آئی ہیں ان میں اکثر ائمہ حدیث کا ختلاف ہے بعض نے ان کوشیح اور ثابت قرار دیا ہے اور بعض نے موضوع اور منگھڑت تک کہددیا ہے، مگر عقلاً بیسب صورتیں ممکن ہیں۔ (معادف)

## مِثْلَهُنَّ كَيْنْسِراحاديث كى روشنى مين:

اس کی تغییر صحاح میں یوں آئی ہے، بخاری اور مسلم میں ہے، جس نے کسی کی زمین ظلما غصب کر لی تو قیامت میں وہ زمین ا اپنے ساتوں طبقوں سمیت اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی ''طوقاً فَمنْ اَدْ ضِ سَبْعَیْنَ'' اور بخاری میں ہے '' خُسِفَ بہ اللی سَبْع اَدْ ضِیْنَ'' ان احادیث سے سات زمینوں کا ثبوت اطمینان بخش طریقہ پر ثابت ہوگیا ہے۔

اورابن عباس تعَوَّاللهُ مَتَّاللهُ مَتَّاللهُ عَنْ الرُّمين برز مين رِمْخلوق اور نبي كامونا بهي منقول ہے۔ ﴿ حلاصة التفاسير )

قديم مفسرين ميں صرف ابن عباس مَعَ كَالْتَ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النّ اس کا تصور بھی کرنے کے لئے تیار نہیں تھا کہ کا ئنات میں اس زمین کےعلاوہ کہیں اور بھی ذی عقل مخلوق بستی ہے؟ موجودہ زمانہ کے سائنس دانوں تک کواس کے امر واقعہ ہونے میں شک ہے، کجا کہ سواچودہ سوسال پہلے کے لوگ اسے باسانی باور کرسکتے ،اسی لئے ابن عباس تَعَوَّلْنَهُ مُعَالَّهُ عَمَّا عام لوگوں کے سامنے بیہ بات کہتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں اس سے لوگوں کے ایمان متزلزل نہ ہوجا کیں، چنانچے مجاہد ریٹھ کلانلہ کھتا تا کہتے ہیں کہ ان سے جب اس آیت کا مطلب پو چھا گیا تو انہوں نے فر مایا اگر میں اس کی تفسیر تم لوگوں سے بیان کردوں تو تم کا فرہوجاؤگے اور تمہارا کفریہ ہوگا کہ اسے حمطلاؤگے، قریب قریب یہی بات سعید بن جبیر ر المنظمة النفية من المن عباس المن عباس المن المنظمة ا بتادوں توتم کا فرنہ ہوجا وَگے؟ (ابن جریر،عبد بن حمید) تا ہم ابن جریر، ابن ابی حاتم اور حاکم نے اور بیہی نے ابواضحیٰ کے واسطے سے باختلاف الفاظ ابن عباس حَفَاللَّيْ كَا لَيْ فَصِيل نَقْل كى ب "فى كل اَرْضِ نبِيٌّ كنبيّ كمرو آدم كآدمكمو، وَنُوعٌ كَنُوحِكُمُ وابراهيم كابراهيمكم وعيسلى كعيسكم'' ان مين سے ہرز مين ميں نبي ہے تمہارے نبي جيبااور آدم ہے تمہارے آدم جیسا، اورنوح ہے تمہارے نوح جیسا، اور ابراہیم ہے تمہارے ابراہیم جیسا اور عیسیٰ ہے تمہارے عیسیٰ جیسا، اس روایت کوابن حجرنے فتح الباری میں اور ابن کثیرنے اپنی تفسیر میں بھی نقل کیا ہے اور امام ذہبی نے کہاہے کہ اس کی سند سحیح ہے، البنة ميرے علم ميں ابوانضحٰی کے علاوہ کسی نے اسے روایت نہیں کیا ہے ،اس لئے یہ بالکل شاذ روایت ہے،بعض دوسرے علاء نے اس کو کذب اور موضوع قرار دیا ہے، اور ملاعلی قاری رَحِمَ کالله متعالیٰ نے اس کوموضوعات کبیر میں (ص ١٩) میں موضوع کہتے ہوئے لکھاہے کہا گریدابن عباس تعَمَّاتُ کَالْتَنْ اَی کی روایت ہے تب بھی اسرائیلیات میں سے ہے،کین حقیقت یہ ہے کہا سے رد کرنے کی اصل وجہ لوگوں کا اسے بعیدازعقل ونہم سمجھنا ہے، ورنہ بجائے خوداس میں کوئی بات بھی خلاف عقل نہیں ہے چنانچیہ ﴿ (فَرَرُمُ بِبَالشَّلِ ) >

علامہ آلوی اپن تفییر میں اس پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں ، اس کو تیجے مانے میں نہ عقلاً کوئی چیز مانع ہے اور نہ شرعاً ، مراد ہے کہ ہرز مین میں ایک مخلوق ہے جوایک اصل کی طرف اس طرح راجع ہوتی ہے جس طرح آدمی ہماری زمین میں آدم علی کا کھی تھے تھے ہیں جواپنے یہاں دوسروں کی بہ نسبت اس طرح متاز ہیں جس طرف راجع ہوتے ہیں جواپنے یہاں دوسروں کی بہ نسبت اس طرح متاز ہیں ، آگے چل کر علامہ موصوف فرماتے ہیں کہ مکن ہے کہ زمین سات سے زیادہ ہوں طرح ہمارے نوح اور ابراہیم علی ہمانا ہیں ، آگے چل کر علامہ موصوف فرماتے ہیں کہ مکن ہے کہ زمین کہ اس سے زائد کی اور اس طرح آسان بھی صرف سات ہی نہ ہوں سات کے عدد پر جوعد دتام ہے اکتفا کرنا اس بات کو ستر مہیں کہ اس سے زائد کی فرماتے ہیں "ھو من باب المتقریب للافھام" لیعنی اس سے ٹھیک ٹھیک مسافت کی بیائش بیان کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ مقصود فرماتے ہیں "ھو من باب المتقریب للافھام" لیعنی اس سے ٹھیک ٹھیک مسافت کی بیائش بیان کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ مقصود بات کو اس طرح بیان کرنا ہے کہ وہ لوگوں کی سمجھ سے قریب تر ہوجائے۔

یہ بات قابل ذکر ہے کہ حال ہی میں امریکہ کے رانڈ کارپریش نے فلکی مشاہدات سے اندازہ لگایا ہے کہ زمین جس کہکشاں (Galaxy) میں واقع ہے صرف اس کے اندرتقریباً ۲۰ کروڑ ایسے سیارے پائے جاتے ہیں جن کے طبعی حالات زمین سے بہت کچھ مشابداور ملتے جلتے ہیں اورامکان ہے کہ ان کے اندربھی جاندارمخلوق آبادہوں۔

(اکانومست، لندن، مورخه ۲۱ جولای ۱۹۶۹ع)

حضرت ابن عباس تعَمَّلْقَالِ النَّهِ الْمَرْعَبِ الْمُرْعَبِ اللَّهِ الْمُرْعَبِ اللَّهِ الْمُرْعِبِ اللَّهِ المُراعِبِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْم

(حاشيه خلاصة التفاسير للنائب لكهنوى ملحصًا)



# مِنَ فَالتَّ جُرِيْنِ مِنْ يَكُومُ الْنَسَاعِ شَيْحٌ السَّهِ فَيْهِ الْمُؤْمُ

سُورَةُ التَّحْرِيمِ مَدَنِيَّةٌ اِثْنَتَا عَشرَةَ ايَةً.

سورہ تحریم مدنی ہے، بارہ آیتیں ہیں۔

لِسُ حِراللهِ الرَّحُ مِن الرَّحِ مِن الرَّحِ مِن الرَّحِ مِن الرَّحِ مِن الرَّحِ اللهُ ال لَمَّا وَاقَعَهَا فِي بَيُتِ حَفُصَةً وَكَانَتُ غَائِبَةً فَجَاءَتُ وشَقَّ عَلَيْهَا كُونُ ذٰلِكَ فِي بَيْتِهَا وعَلَى فِرَاشِهَا حَيْثُ قُلُتَ هِيَ حَرَامٌ عَلَيَّ تَنْبَتَغِي بِتَحْرِيْمِهَا مَرْضَاتَ أَزُواجِكُ أَى رضَاهُنَّ وَاللَّهُ عَفُوْرُسِّ حِيْمُ وَعَفَرَلَكَ عَفَرَلَكَ هذَا التَّحْرِيْمَ قَ**دُفَرَضَ اللَّهُ** شَرَعَ لَكُمْ تَجِلَةَ أَيْمَالِكُمْ تَحْلِيلَهَا بِالْكَفَّارَةِ المَذُكُورَةِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ وَسِنَ الْآيُمَان تَحُريُمُ الاَمَةِ وَهَلُ كَفَّرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُقَاتِلٌ أَعْتَقَ رَقَبَةً فِي تَحُريُم مَاريَةَ وَقَالَ الحَسَنُ لم يُكَفِّرُ لِاَنَّهُ مَغُفُورٌ لَهُ وَاللَّهُ مَوْلِلْكُمْ فَاصِرُكُمُ وَهُوَالْعَلِيْمُ الْكَيْمُونَ اذْكُرُ إِذْ أَسَرَّالْنَبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ هي حَفْضَةُ **حَدِيْتًا ۚ** هُـو تَحُرِيْمُ مَارِيَةَ وَقَالَ لَهَا لَاتُفُشِيُهِ فَل**َمَّانَبُاكَ ۚ بِهِ** عَائِشَةَ ظَنَّا مِنْهَا اَنُ لَّا حَرَجَ فِي ذَٰلِكَ ۗ وَأَظُّهُرُهُ اللَّهُ اطَّلَعَهُ عَلَيْهِ على المُنْبَأَبِهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ لِحَفُصَةَ وَأَعْرَضَعُنْ بَعْضٌ تَكَرُّمًا منه فَلَمَّانَبَّا هَابِهِ قَالَتْ مَنْ اَنْبَاكُ هَذَا " <u>قَالَ نَبَّانِيَ الْعَلِيمُ لِلْخَبِيرُ</u> اي الله إن تَتُوْبَا اي حَفْصَةُ وعَائِشَةُ إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمُا مَالَتُ الى تَحُريُم مَارِيَةَ اي سَرَّكُمَا ذٰلِكَ مَعَ كَرَاهَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّم لَهُ ذٰلِكَ ذَنُبٌ وجَوَابُ الشَّرُطِ مَحُذُوفٌ اى تُقُبَلَا وأُطُلِقَ قُلُوبٌ عَلَى قَلْبَيُن وَلَمُ يُعَبّرُ به لِاسْتِثْقَالِ الجَمْع تَثْنِيَتَيْنِ فِيْمَا هُوَ كَالكَلِمَةِ الوَاحِدَةِ وَإِنْ تَظْهَرًا بِادْعَامِ التَّاءِ الثَّانِيَةِ فِي الأَصُلِ فِي الظَّاءِ وفِي قِرَاءَةٍ بِدُونِهَا فَتَعَاوَنَا عَلَيْهِ ال النَّبِيّ فِيمَا يَكُرَهُهُ **وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ** فَصُلُّ مَوْلِلُهُ نَاصِرُهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُوْمِنِيْنَ اَبُوبَكُر وعُمَرُ مَعُطُوفٌ عَلَى مَحَلِّ اسُمِ إِنَّ ْ فَيَكُونُونَ نَاصِرِيُهِ ۚ **وَٱلْكَلِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ** بَعْدَ نَصُرِ اللَّهِ والْمَذْكُورِيْنَ ظَلِهِينَ ۖ ظُهَرَاءُ اَعْوَان لَهُ فِي نَصُرِه عَلَيْكُما عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَقَكُنَّ اى طَلَقَ النَّيُ أَرُوَاجَهُ أَ<u>نُ يُّبُدِلُهُ</u> بالتَّشُدِيْدِ والتَخْفِيُفِ أَزُوَاجًا خَيْرًا مِّنَكُنَّ خَبُرُ عَسٰي والجُمْلَةُ جَوَابُ الشَرُطِ ولَم يَقَع التَبُدِيلُ لِعَدْمِ وُقُوع الشَّرُطِ مُسْلِمٰتٍ مُقِرَّاتٍ بِالْإِسُلَام مُّ وُقُومِنْتٍ مُخْلِصَاتٍ < (مَزَم بِبَاشَ إِنَّا اللهِ إِلَيْ اللهِ إِلَيْ اللهِ إِلْهِ إِلَيْ اللهِ إِلَيْ اللهِ إِلَيْ اللهِ اللهِ ال

قَيْقَتْ مُطِعَاتٍ تَهِ بِلَتِ عَبِلَ مِعْ لَمْ مَعْ النّهُ مَا النّهُ الْمُعْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

عرف عرام كرتا ہوں اللہ كے نام سے جو برام بربان نہايت رحم والا ہے، اے نى! آپ كيوں حرام كرتے ہيں اس كوجس كوالله نے آپ كے لئے حلال كيا ہے؟ يعنى اپنى باندى مارية بطيه دَضِحَالْللهُ تَعَالِيَحْفَا كو جب كه آپ يَظِيَّا فَيَا اس سے حفصه رضِّ عَلَى لللهُ تَعَالَيْ عَمَا كَ مُعرِمِين جمبسترى فرمائى ، اور حفصه رضحًا للهُ تَعَالَيْ عَمَا موجود نهيس تقيس ، احيا نك آگئيس اوريه بات ان ك گھر میں ان کے بستر پران کوگرال گذری،اس وقت آپ مین اللہ اللہ اللہ عکر اللہ عکری وہ میرے او پرحرام ہے فرمادیا،اس کوحرام كرك اپنى بيويوں كى خوشنودى حاصل كرنے كے لئے ، الله بخشے والا مهربان ہے آپ ﷺ كے اس حرام كرنے كومعاف فر مادیا، <del>تحقیق که الله تعالیٰ نے تمہاری قسموں کو</del> کفارہ دے کرجس کا سورہَ مائدہ میں ذکر ہے <u>تھول ڈالنا فرض</u> مشروع <u>کیا ہے</u> اور باندی کوحرام کرلینا بھی قتم میں داخل ہے! کیا آپ ﷺ نے کفارہ ادا فرمایا (یاادانہیں فرمایا) مقاتل نے کہا ہے کہ آپ والمناس المريد والمناه المنابعة المنافقة كل تحريم كسلسله ميس ايك غلام آزاد فرمايا، اورحسن في كباب كرآب والمنطقة النارة ادانبيس فر مایا،اس کئے کہآپ ﷺ تو بخشے بخشائے ہیں،اللہ تمہارا کارساز ہےاوروہی حکمت والاہےاور یادکرواس وقت کوجب آپ تحریم کی بات تھی اورآپ ﷺ نے (هضه دیفِحاً ملائاتھا گاگھا) ہے یہ بھی فرمایا کہ اس راز کو ظاہر نہ کرنا مگر اس نے اس بات کی عائشہ دَضِحَاہِ لللهُ مُتَعَالِطِي عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ مِلْ عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ مِنْ كُونَى حرج نہيں ہے اوراللّٰدنے اپنے نبی کواس بات ہے آگاہ کردیا تھا تو نبی نے حفصہ کوتھوڑی می بات تو بتادی اورتھوڑی ٹال گئے آپ ﷺ کے کرم (حسن خلق کی وجہ سے ) سوپیغبرنے اس بیوی کووہ بات جالادی تو کہنے گئی آپ بی ایک کواس کی خبر کس نے دی؟ آپ بی ایک نے فرمایا مجھے جانے والے برے خبرر کھنے والے (اللہ) نے خبر دی اے هضه اور عائشہ! اگرتم دونوں اللہ ہے تو بہ کرلوتو بہتر ہے، یقیناً تم دونوں کے دل ماریہ دَضِحَامُلاُمُتَعَالِیَّا آ کی تحریم کی طرف مائل ہوگئے ہیں یعنی ان کو (اس تحریم) نے خوش کیا حالانکہ آنخضرت ﷺ کویہ بات نا گوار گذری، اور پیہ بات گناہ ہے اور جواب شرط محذوف ہے (ای تقبلا) اور قلبین پر قلوب کا اطلاق کیا، دونوں کو تثنیہ سے تعبیر نہیں کیا، دو تثنیوں - ﴿ (مَرْزُم بِبَاشَنِ ] >

ہے مدد کروگی تو اللہ اس کا مددگارہے ہے۔ و ضمیر فصل ہے اور جبرائیل اور نیک اعمال والے ابو بکر رفع کی فذائدہ تعالی وعمر رفع کا فلائھ تعالی وعمر رفع کا فلائدہ تعالی والے الموجر رفع کا فلائدہ تعالی وعمر رفع کا فلائدہ تعالی والے اللہ اللہ اللہ تعالی وعمر رفع کا فلائدہ تعالی و اللہ اللہ واللہ اللہ اللہ واللہ وال مدد کے علاوہ <del>فرشتے اس کے مددگار ہیں</del> تعنی تمہارے مقابلہ میں اس کی نصرت کے معاون ( ومددگار ہیں ) <del>اگر نبی تم کوطلاق</del> دیدے بعنی نبی اپنی از واج کوطلاق دیدے، تو بہت جلد انہیں ان کارب تمہارے عوض میں تم ہے بہتر ہویاں عنایت فرمائے گا، (یُبْدِلَة) وال کی تشدیدو تخفیف کے ساتھ ہے (اَزْوَاجاً) عَسٰی کی خبراور جملہ جواب شرط ہے اور شرط کے واقع نہ ہونے کی وجہ سے تبدیلی واقع نہیں ہوئی، جو اسلام لانے والیاں ہوں گی توبہ کرنے والیاں عبادت کرنے والیاں روزے رکھنے والیاں؛ ہجرت کرنے والیاں ہوں گی بیوہ اور کنواریاں ہوں گی اے ایمان والو! اپنے آپ کواور اپنے اہل کو اللہ کی طاعت پر آ مادہ کرکے نارجہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن کا فر انسان ہیں اور پھر ہیں جبیبا کہ پھر کے بت یعنی جہنم شدیدحرارت والی ہے جس کو مذکورہ چیز وں سے جلایا گیا ہے نہ کہ دنیا کی آگ کے ما نندجس کولکڑی وغیرہ سے جلایا جاتا ہے جس کے نگراں سخت دل فرشت ہیں جن کی تعدادانیس ہے جبیا کہ سورہ مدر میں آئے گا غسلاظ، غلظ القلب سے ماخوذ ہے اور پکو کرنے کے اعتبارے شدید ہیں جن کو جو تھم اللہ تعالی دیتے ہیں اس کی نافر مانی نہیں کرتے (مَا اَمَرَ اللّٰه) لفظ اللہ سے بدل ہے مطلب بیر کہ وہ اللہ کے حکم کی نافر مانی نہیں کرتے (بلکہ) جس بات کا حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں بیتا کید ہے اور آیت میں مونین کے لئے ارتداد سے اور زبان سے نہ کہ دل سے ایمان لانے والے منافقین کے لئے ڈراوا ہے، اے کا فرو! تم آج عذر بہانہ مت کروان سے یہ بات دوزخ میں داخلے کے وقت کہی جائے گی ، یہاس لئے کہ عذر ومعذرت ان کوکوئی نفع نەدےگى، تىمهیں صرف تمهارے كرتو توں كابدلەد يا جار ماے۔

### عَجِقِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّالِمِلْمِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّا اللَّهِ

سورہ تحریم کا دوسرانا م سورۃ النبی بھی ہے۔ (فرطبی)

﴿ وَكُولَكُ ؟ جواب الشوط محدوف ، إِنْ تَتُوْبَا شرط به اور فَقَدْ صَغَتْ قُلُو بُكُمَا علت شرط به لين م توباس لي كروكة بهار حقوب الله عن الرم توبر وكاتو قبول كرلى كروكة بها ، جواب شرط تُقبَلا محذوف به يعن الرم توبر كوگاتو قبول كرلى جائل كم مراح به المفسر العلام ، اور بعض حضرات نے يكن خيرًا لكم جزاء محذوف مانى ب

قِوَلَكُ ؛ أَطُلِق قُلُوبٌ عَلَى قَلْبَبْنِ الخ.

سَيْخُوان، قُلُوبُكُمَا مِن تَنْيَرِي بَكُوب جَعُلايا كياب حالانك قياس كا تقاضه قَلْبَا كُمَا تقاس لئ كدوآ دميول كدوبى قلب بوتے بن \_

جِحُ لَثِيْ : مثل كلمه واحده مين دوتندون كااجتماع تقلل مونے كى وجدسے قلوب جمع لايا كياہے۔

مَيْخُولْ مَثْلَ كُلمه واحده كيون فرمايانه كه كلمه واحده؟

جِوَلَ بِيَا : مضاف اورمضاف اليه حقيقت مين دو كليه بوتي بين مگر شدت اتصال كي وجه سيمثل كلمه واحده ك ثار بوت بين - قَوَلَ بَيْ : فَيانَّ الله هُوَ مَوْلَا أُهُ يه شرط كى جزاء محذوف كى علت ہو وہ ناصر سے محروم اس لئے نہيں ہوگا كه الله اس كا مولا اور ناصر ہے ۔ اور ناصر ہے ۔

قِوُلِي، صَالِحٌ اسم بنس ہے جس کا اطلاق واحد، تثنیه جمع سب پر ہوتا ہے اس کے اس کی صفت المه و منون لا ناصیح ہے، کتاب میں مذکور ترکیب کے علاوہ ایک صورت یہ بھی جائز ہے کہ جبرئیل اور اس کے معطوفات مبتداء ہوں اور ظہیس معنی ظہو اء مبتداء کی خبر۔

في المان عليه خرمفرد إورمبتداء جمع بيجا رزنبيس بـ

جِكُولَيْكِ: ظهير فعيل كوزن يرباس وزن مين واحد بتثنيه جمعسب برابر موت بين-

فَحُوْلِيْ): خَبْرُ عَسلَى، أَنْ يُبْدِلَهُ أَزُواجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ، عَسلَى كَ خِربَ اوردَبُهُ، عَسلَى كااسم بعسلى الياسم وخبر سيل برجواب شرط به اور إِنْ طَلَقَكُنَّ شرط ب، مراس صورت مين بياعتراض موگا كهاس جمله كافعل جامد به اور جب جمله اس قتم كا موتواس پرفاء لازم موتی به حالانكه بهال فانبین ب، البذا بهتر بیب كه جزاء محذوف مانی جائے اور اس جمله كودليل جزاء قرار ديا جائے۔ (صاوى)

قِولَكَ : قُوا بروزن عُوا امرجع مذكر حاضرياصل من إوْقِيُوا تفا-

### ؾٙڣٚؠؙڔۅٙڷۺٛ*ڂ*ڿٙ

#### شانِ نزول:

ينائيها النّبي لِمَرْتُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّهُ لَكَ (الآية) اس آيت كسببزول كسلي مين چندا قوال بين ، واحدى نے كها كم مفسرين كا قول بيہ جعفرت هفه وضحًا لله كُنّاكَة النّافة النّافة

ہے جس نے خود کوآپ ملے اللہ اللہ کا کو بہد کردیا تھا۔ (فتح القدیر، شو کانی)

کافی کا از میں سے ایک اسکندر سے کے روی بطریق کے بعدرسول اللہ بین بھی نے جو خطوط اطراف دنواح میں بادشاہوں کو بیسیجے تھے ان میں سے ایک اسکندر سے کے روی بطریق کے نام بھی تھا جے عرب میں مقوق کہتے تھے، حضرت حاطب بن ابی بلاحہ کو کا فلائلگنگائے ہے نامہ مبارک کیر گئے تھے، حضرت حاطب تو کا فلائلگنگائے ہے نامہ مبارک کیر گئے تھے، حضرت حاطب تو کا فلائلگنگائے ہے ہا اس کے پاس بہنچ و اس نے اسلام تو قبول نہ کیا گر حاطب تو کا فلائلگنگائے کے ساتھ جی آ یا اور جواب میں کھا کہ مجھے بہمعلوم ہے کہ ابھی ایک بی حاطب تو کا فلائلگنگائے کے ساتھ جی آ یا اور جواب میں کھا کہ مجھے بہمعلوم ہے کہ ابھی ایک بی خوا سے بیش آ یا ہوں اور آ پ کی خوا سے بیش آ یا ہوں اور آ پ کی خوا سے بیش آ یا ہوں اور آ پ کی خوا سے بیش آ یا ہوں اور آ پ کی خوا سے بیش آ یا ہوں اور آ پ کی خوا سے بیش آ یا ہوں اور آ پ کی خوا سے بیش آ یا ہوں اور آ پ کی خوا سے بیش آ یا ہوں ہو بطوں کے ساتھ اور دوسری مارید ( ابند یاں ) جھیج رہا ہوں جو بطوں میں بڑار تبدر کھتی ہیں ( ابن سعد ) ان لڑکوں میں سے ایک سیر سے میں اس کے اور دوسری مارید ( بند یاں ) جھیج رہا ہوں جو بطوں میں بڑار تبدر کھتی ہیں کہ خوا سے بھی کی خوا سے کہ کھل کے خوا سے کہ کھوں تھیں ہو کی سے کہ فلائلگنگائے کے ساتھ کو بھوں تا کہ اس فلائلگنگائے کا کہ بے کہ بھی کی خوات کا آنا ہوا تھا ، کو نکہ وہ حسین و جسیل تھیں اور آ پ بین ایک کی جو کے کو بہت پند آئی تھیں ان کے بارے میں متعدد طریقوں سے جو قصداحاد یہ میں نیش ہوا نے وہ گھر آ بیا ہوا تھا ، کو نکہ دو حسین و جسیل تھیں اور آ پ بیند آئی تھیں ان کے بارے میں متعدد طریقوں سے جو قصداحاد یہ میں نیش میں نیش میں دو تھر آ بیا ہو اتھا ، کو نکہ دو حسین و جسیل تھیں اور آ پ بیند آئی تھیں ان کے بارے میں متعدد طریقوں سے جو قصداحاد یہ میں نیش بین میں نی کیا کہ وہ خوا تھی ان کے بارے میں متعدد طریقوں سے جو قصداحاد دیث میں نی کی میں دو تھیں ان کے بارے میں متعدد طریقوں سے جو قصداحاد دیث میں نی کی میں دو تھیں ان کے بارے میں متعدد طریقوں سے جو قصداحاد دیث میں نی کی دو تھیں دو تھیں دو تھیں کو بیات کیند آئی تھیں کی دو تھیں کو تھیں کو توان نہر کھیں کو بیات کی دو تھیں کو تھیں کی دو تھیں کی کی کی دو تھیں کو تھیں کو تھیں کو تھیں کو تھیں کو تھیں کو تھیں کی کو تھیں کو

#### حضرت ماريه رَضِحَاللَّهُ مَتَعَالِكُفْا كاوا قعه:

#### حضرت زينب رَضِحًا لللهُ تَعَالِكُهُ هَا كا واقعه:

اکابراہل علم نے ان دونوں تصوں میں سے اسی دوسرے قصے کوسیح قرار دیا ہے، امام نسائی فرماتے ہیں کہ شہد کے معاملہ میں حضرت عائشہ کی حدیث نہایت صحیح ہے، اور حضرت ماریہ دینے کا تصرک کے دوسرت عائشہ کی حدیث نہایت صحیح ہے، اور حضرت ماریہ دینے کا تاب کی حرام کر لینے کا قصہ کسی عمدہ طریق سے نقل نہیں ہوا، قاضی عیاض فرماتے ہیں یہ آیت حضرت ماریہ کے معاملہ میں نبیس بلکہ شہد کے معاملہ میں نازل ہوئی ہے، قاضی ابو بکرابن عربی شہد ہی کے قصے کوسیح قرار دیتے ہیں، اور یہی رائے امام نووی اور حافظ بدرالدین عینی کی ہے، ابن کشر فرماتے ہیں کہ سے جات ہے کہ بہ آیت شہد کواپنے او پرحرام کر لینے کے بارے میں نازل ہوئی، ابن ہمام صاحب فتح القدیر نے بھی اسی کورائے قرار دیا ہے۔

کسی کوبھی نہیں ہے جتی کہ خود نبی بیٹھی کوبھی نہیں ہے، اگر چہ حضور بیٹھی نے اس چیز کونہ عقیدۃ حرام سمجھا تھا اور نہ اسے شرعاً حرام قرار دیا تھا؛ بلکہ صرف اپنی ذات پر اس کے استعمال کوممنوع کر لیا تھا، لیکن چونکہ آپ بیٹھی کی حیثیت ایک عام آدمی کی نہیں بلکہ اللہ کے رسول بیٹھی کی تھی ، اور آپ بیٹھی کے کسی چیز کو اپنے او پر حرام کر لینے سے یہ خطرہ پیدا ہوسکتا تھا کہ امت بھی اس فنی کوحرام یا کم از کم مکروہ سمجھنے گئے، یا امت کے افراد یہ خیال کرنے گئیں کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو اپنے او پر حرام کر لینے میں کوئی مضا کھنے نہیں ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ بیٹھی کے اس فعل پر مشفقا نہ گرفت فرمائی اور آپ بیٹھی کو اس تحریم سے بازر ہے کا تھم دیا۔

کسی حلال چیز کواپنے اوپر حرام کرنے کی تین صورتیں ہیں، ﴿ اگر کوئی شخص کسی حلال قطعی کوعقیدۃ حرام قرار دی تو یہ گفر اور گناہ عظیم ہے ﴿ اورا گرعقیدۃ حرام نہ سمجھ کر بلا کسی ضرورت وصلحت کے شم کھا کراپنے اوپر حرام کر لے تو یہ گناہ ہے، اس فتم کوتو ڑنا اور کفارہ ادا کرنا واجب ہے اورا گر کسی ضرورت وصلحت ہے ہوتو جائز ہے مگر خلاف اولی ہے ﴿ تیسری صورت یہ کہ منعقیدۃ حرام سمجھ نہ ہم کھا کراپنے اوپر حرام کرے مگر عملاً اس کوترک کرنے کا دل میں عزم کرلے، یم عزم اگر اس نیت سے کہ خوشر عا گناہ اور ندموم ہے اور ترک دائی کو تو اب کے سب تو یہ بدعت اور ربانیت ہے جوشر عا گناہ اور ندموم ہے اور ترک دائی کو تو اب کسی مضر کے علاج کے طور پر کرتا ہے تو بلا کراہت جائز ہے جیسا کہ کوئی شوگر (شک ک نے) کا سمجھ کرنہیں بلکہ اپنے کسی جسمانی یاروعانی مرض کے علاج کے طور پر کرتا ہے تو بلا کراہت جائز ہے جیسا کہ کوئی شوگر (شک ک نے) کا استعال ترک کردے۔ (معارف)

واقعہ مذکورہ میں آپ ﷺ نے قتم کھالی تھی نزول آیت کے بعداس قتم کوتو ڑااور کفارہ ادا کیا،جیسا کہ درمنثور کی روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے ایک غلام کفارہ قتم میں آزاد کیا۔ (نہان القرآن)

قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَعِلَّةَ آیِمَانِکُمْ یعنی ایسی صورت میں جہاں تیم کا تو ڑنا ضروری یا مستحن ہوتہہاری قسموں سے حلال ہونے یعنی تیم تا نے بیٹی تعضور ہونے یعنی تیم تا ہے جانچہ آنحضور ہونے یعنی تیم کا یہ کفارہ سورہ ما کدہ آیت ۸۹ میں بیان کیا گیا ہے چنا نچہ آنحضور معنی کفارہ اوا کیا۔ (کسامرانفا)

وَإِذْ أَسَدَّ النَّبِيُّ (الآیة) وه راز کی بات کیاتھی جوآپ ﷺ نے اپنی کسی بیوی سے کہی تھی مجیح اورا کشر روایات کی روسے شہدکو حرام کرنے کی بات تھی ، اور مخفی رکھنے کا تھم اس لئے ویا تھا کہ زینب دَضِی النائکتَا النظمَا کواس سے تکلیف ورنج نہ ہو، مگراس بیوی نے پیراز دوسری بیوی پر ظاہر کردیا ، اس راز کی بات کے بارے میں اگر چہ اور اقوال بھی منقول ہیں مگررانج یہی قول ہے۔

فَلَمَّا نَبَّاتُ بِهِ (الآیة) جباس بوی نے وہ رازی بات دوسری بیوی سے کہدی اور اللہ نے اپنے رسول اللہ علیہ کواس افشائے رازی خبر کردی تو آپ ایس بیوی نے اس بیوی سے افشائے رازی اشکوہ کیا گر پوری بات نہیں کھولی کچھ بات کہی اور پھے کوٹال گئے تا کہ اس بیوی کوزیادہ خجالت اور شرمندگی نہ ہو، یہ آن خضرت اللہ کا کرم اور حسن سلوک تھا، جس بیوی سے رازی بات کہی تی وہ کون تھی ؟ اور جس پر راز ظاہر کیا وہ کون؟ قرآن کریم نے اس کو بیان نہیں کیا، اکثر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رازی بات حضرت عائشہ وضحالت اللہ تقاسے ذکر کردیا۔

بعض روایات حدیث میں ہے کہ حضرت حفصہ دَفِحَالللهُ تَعَالِيَحْفَا کے راز فاش کرنے پر رسول الله ﷺ نے ان کوطلاق دینے کا ارادہ فرمایا، مگر اللہ تعالیٰ نے جبرئیل امین کو بھیج کرآپ ﷺ کوطلاق ہے روک دیا اور فرمایا کہ وہ بہت نماز گذاراور بکثرت روز بے رکھنے والی ہیں اور ان کا نام جنت میں آپ ﷺ کی بیویوں میں لکھا ہوا ہے۔ (مظہری،معارف) بعض روایات میں ہے کہ آپ ﷺ نے ایک طلاق ویدی تھی مگر جرئیل کے کہنے ہے آپ ﷺ نے رجوع فر مالیا۔

إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَلَقَدُ صَغَتَ قُلُوبُكُما ، إِنْ تَتُوبَا تثنيه كاصيغه بهجس عراددوبيويان بين وه دوكون بين؟ حضرت ابن عباس بَعَجَالِكُ تَعَالَقَ تَعَالَقَ عَنَا كَي الْكِي طويل روايت سے معلوم ہوتا ہے كہ وہ حضرت حفصہ دَضِحَاللّهُ عَالَحْظَا اور حضرت عا مُشه ر النائع مين دريافت فرمايا تو حضرت عمر تفِحَانلهُ تَعَالِيَّةُ نِهُ ماياوه حفصه رَضِحَاللهُ تَعَالِيَّهُ النَّائِيُّ النّ دونوں ازواج کوخطاب کرے فرمایا کہ تمہارے قلوب حق سے مائل ہوگئے ہیں اس کا تقاضہ ہے کہ تم تو بہ کرو، کیونکہ آپ علیہ اللہ محبت اور رضا جوئی ہرمومن کے لئے ضروری ہے، مگرتم دونوں نے باہم مشورہ کر کے ایسی صورت اختیاری جس سے آپ میں ایک کو تکلیف پینی لہذااس سے توبہ کرنا ضروری ہے۔

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا اسْآيت مِي اللَّا يمان كوايك نهايت بى ابم ذمه دارى كى طرف توجه دلا کی گئی ہے، اور وہ ہے اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح اور ان کی اسلامی تعلیم وتربیت کا اہتمام، تا کہ پیسب جہنم کا ایندهن بنے سے نے جائیں،اس کئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب بچے سات سال کی عمر کو بہنے جائے تواسے نماز کی تلقین کرواوردس سال کی عمر میں بچوں میں نماز سے تساہل دیکھوتو انہیں سرزنش کرو۔ (سنن ابي داؤد وسنن ترمذي)

<u>يَايَّهُ الَّذِينَ امْنُوْ اَتُوْبُوَ الْى اللهِ تَوْيَةً نُصُوحًا لَا بَ</u>فَتُح النُّون وضَمِّهَا صَادِقَةً بِاَنْ لَا يُعَادَ إلى الذَنْبِ ولَا يُرَادَ العَوْدُ الِيهِ عَسَى تَكِمُ تَرَجّيَةُ تَقَعُ اَنْ لِكُفِرْ عَنَكُمْ سِيّاتِكُمْ وَيُكِّخِلُكُمْ جَنَّتٍ بَسَاتِينَ تَجْرِي مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْهُ رُيُومُ لَا يُخْزِي اللَّهُ بادُخَال النَّارِ النَّبِيُّ وَالْذِيْنَ امْنُوْامَعَهُ وُوهُمْ لَيَسْعَى بَيْنَ ايْدِيْهِمْ اَمَاسَهُمْ وَ يَكُونُ بِأَيمَانِهِمْ لِقُولُوْنَ مُسْتَانِفُ رَبَّنَا أَتَّهِمْ لَنَا أُوْرِنَا اِلَى الجَنَّةِ والمُنَافِقُونَ يُطُفَى نُورُهُمُ وَالْحَفِرُلِنَا ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَى عِقَدِيْرُ ۚ لِآيُهَا النَّيِّ جَلِهِ الْكُفَّالَ بالسَّيْفِ <u>وَالْمُنْفِقِيْنَ</u> بِالِلسَانِ والحُجَّةِ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ بِالْإِنْتِهَارِ والمَقُتِ وَمَأْوْبِهُمْ مَجَهَنَّمُ وَيِأْسَ الْمَصِيرُ فَ هِيَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوجَ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَاتَعْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَالِحَيْنِ فَغَانَتُهُمَا في الدِّينِ إِذْ كَفَرتَا وكَانَتُ إِمْرَأَةُ نُوحِ وَاسْمُهَا وَاهِلَةُ تَقُولُ لِقَوْمِ إِنَّهُ مَجْنُونٌ وَامْرَأَةُ لُوطٍ وإسْمُهَا وَاعِلَةُ تَدُلُّ عَلَى أَضُيَافِهِ إِذَا نَزَلُوا بِهِ لَيُلاَ بِإِيْقَادِ النَّارِ ونَهَارًا بِالتَّدْخِيُنِ فَلَمْرِيُغُنِيَ اللهِ ولُوطٌ عَنْهُمَامِنَ اللهِ مِن عَذَابِهِ شَيُّا أَوْقَيْلَ المَنْ اللهُ اللَّالِكُالِ مَعَ اللَّخِلِينَ عَنْ كُفَّارِ قَوْمِ نُوح وَقَوْمِ لُوطٍ وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِيْنَ امَنُوا امْرَاتَ فِرْعُونَ امْنَاتُ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِيْنَ امْنُوا امْرَاتَ فِرْعُونَ اللَّهُ المَنْتُ بمُوسْى وَاسْمُهَا السِيَةُ فَعَذَّبَهَا فِرُعَوْنُ بِأَنُ أَوْتَدَ يَدَيُهَا ورجُلَيْهَا واللَّى عَلىٰ صَدرها رَخى عَظِيْمَةً

وَاسُتَقُبَلَ بِهَا الشَّمْسَ فَكَانَتُ إِذَا تَفَرَّقَ عَنْهَا مَنُ وُكِلَهَا ظَلَّتُهَا المَلائِكَةُ إِذَ قَالَتُ فِي حَالِ التَعُذِيْبِ رَبِّ الْبِي لِي عِنْدُكُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ فَكَشَفَ لَهَا فَرَأْتُهُ فَسَهَلَ عَلَيْهَا التَعُذِيبُ وَنَجِيْمُ مِنْ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ أَلْهَ لَهُ لَهُ عَنْهُ اللَّهُ وُوحَهَا وقالَ ابْنُ كَيْسَان رُفِعَتُ إِلَى الجَنَّةِ حَيَّةً فَهِى وَيَجِهُ مَنْ اللَّهُ وَعُمَا اللَّهُ اللَّهُ وَعُمَا اللَّهُ وَمُوكَةً وَمُعَلِيهُ اللَّهُ وَعُمَا اللَّهُ وَعُمَا اللَّهُ وَعُمَا اللَّهُ وَعُمَا اللَّهُ وَعُمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَعُمَا اللَّهُ اللَّهُ وَعُمَا اللَّهُ وَعُمَا اللَّهُ اللَّهُ وَكُمَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعُمَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ولَا اللَّهُ اللَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ال

1000

و المان والواتم الله كے سامنے تي توبه كرو (مَصْورْحًا) ميں نون كے فتحہ اور ضمه كے ساتھ اس طریقته پر که نه دوباره گناه کرے گا اور نهاس کا اراده کرے گا امید ہے که تمهارار بتمهارے گناہوں کو دور کردے گا اور بیہ الی تو قع ہے کہ جس کا وقوع (یقیناً) ہوگا ، تم کوایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے پنچنہریں جاری ہوں گی جس دن الله نبی کواوراس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو آگ میں داخل کر کے رسوانہ کرے گا ان کا نوران کے سامنے اوران کے دا ئیں دوڑتا ہوگا اللہ سے دعاء کرتے ہوں گے (یقو لون) جملہ متانفہ ہے، اے ہمارے پروردگار! تو ہمارے اس نور کو جنت میں پہنچنے تک <mark>باقی رکھئے</mark> اور منافقوں کا نور بچھ جائے گا ، اور اے ہمارے پروردگار! تو ہماری مغفرت فرما بے شک تو <del>ہر</del>شیٰ پر قادر ہےائے نبی! کفار سے تلوار سے اور منافقین سے زبان اور دلیل سے جہاد سیجئے اور ڈانٹ ڈپٹ اور حجمر ک سے ان ریختی سیجئے ،ان کا ٹھکا نہ جہنم ہے اور وہ بُراٹھکا نا ہے اور اللہ تعالیٰ نے نوح اور لوط کی بیویوں کی مثال بیان فر مائی ہے اور بید دونوں ہمارے بندوں میں سے دونیک بندوں کے نکاح میں تھیں ان دونوں نے ان کے دین میں جب کہ کفر کیا خیانت کی نوح علی الله کی بیوی جس کا نام وابله تھا، اپنی قوم سے کہا کرتی تھی کہ یہ (میرا شوہر) یا گل ہے اور لوط عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ كَلَّ مِن جَس كانام واعله تما إنى قوم كولوط عَلَيْ لَا قَلْ اللَّهُ اللَّهُ الله كانت كرديت تقى ، جبرات كوآت تعظم تو آ گ جلا کراور دن میں دھواں کر کے ،نوح علاقۃ کافاٹہ کا اورلوط علاقۃ کافاٹھ کا ان سے اللہ کے عذاب کورو کئے میں پچھاکام نہ آئے ان کو حکم دیا جائے گا کہ قوم نوح اور قوم لوط میں سے داخل ہونے والے کا فروں کے ساتھ دوزخ میں داخل ہوجا ؤ اوراللہ نے ایمان والوں کے لئے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فر مائی جو کہ موسیٰ علیج تفاظ کی برایمان لا کی تھی اوراس کا نام آ سیہ تھا، اور فرعون اس کے ہاتھ اور پیروں میں مینح گاڑ کرسز ادیتا تھا، اوراس کے سینے پر بھاری پتھرر کھ دیتا تھا، اوراس کوسورج کے رخ کردیتا تھا، اور جب وہ لوگ جن کے اس کوحوالہ کیا تھا الگ ہوجاتے تو فرشتے اس پرسایہ آئن ہوجاتے، جب کہاس نے حالت تعذیب میں دعاء کی اے میرے پروردگار! تو میرے لئے اپنے پاس جنت میں مكان بنادے چنانچەاللەتغالى نے اس كے لئے (پردے) اٹھاد ہے،جس سے اس نے اپنا مكان دىكھ ليا، اورسزا كو **≤ (مَزَم بِبَلشَهُ إِ** 

برداشت کرنااس کے لئے آسان ہوگیا، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے (یعنی اس کی سزاسے) بچااور مجھے اس کی فلا کم قوم لیعنی اس کے ہم فدہب لوگوں سے بچا تو اللہ نے اس کی روح کو قبض کرلیا، اور ابن کیبان نے کہا ہے کہ ان کو زندہ جنت کی طرف اٹھالیا گیا، تو وہ کھاتی ہے اور پیتی ہے، (اور مثال بیان فرمائی) مریم ہنتِ عمران کی اس کا عطف اِمْو اُهَ وَافَّا فِلْ اِنْ مِنْ مِنْ مِنْ بِحَوْنَک دی، لیعنی جرائیل فِسْرُ عَوْنَک دی، لیعن جرائیل نے اس طریقہ پر کہ اس نے اس کی تعموں کے گریبان میں پھونک ماردی، اللہ نے جرئیل کے فعل کو تخلیق کر کے چنا نچہ وہ عیسیٰ سے حاملہ ہو گئیں، اور اس نے اپنے رب کی باتوں کی شریعت کی اور اس کی نازل کردہ کتابوں کی تصدیق کی ، اور وہ عبادت گذار لوگوں میں سے تھی۔

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ

قِحُولَنَى ؛ نَصُوحًا نون كَفته كساته ، مبالغه كاصيغه ب، بروزن شَكُورٌ ، تَوْبَةٌ كَ صفت بِ يعنى انتهائى خالص توبه ، اورنون كضمه كساته ، مصدر ب جيسے نصَعَ نُصْحًا و نُصُوحًا اللصورت ميں توبةً ك صفت مبالغة بوگ اور زيد عدل ك قبيل سے بوگى ، ورنه تو مصدر كاحمل ذات برلازم آئكا ، نُصُوحًا ، تَوْبَةً كى صفت اساد مجازى كے طور بر بوگى ورنه حقيقت ميں نصوحًا تائب كى صفت ہے۔

فِيُولِكُ : تَرَجِّيةُ تَقَعُ اس عبارت كاضافه كامقصدايك سوال مقدر كاجواب بـ

میکوانی: بیہ کہ عَسلی ترجی اور تو تع کے لئے استعال ہوتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ترجی اور تو تع نہیں ہوتی بلکہ یقینی الوقوع ہوتی ہے۔

جِحُ الْبِيِّ: جواب كاخلاصه يه به كه عَسل الرچيتو قع وترجى ،اميد وطمع كے لئے آتا ہے مگر قرآن ميں يقينى الوقوع كے لئے استعال ہوتا ہے، جيسا كه يہاں ہے۔

فِیُوَّلِیُّ؛ صَسرَب اللَّهُ مَنَلًا، صَرَبَ بَمعیٰ جَعَلَ متعدی بدومفعول ہے مَفَلًا مفعول بہ ثانی مقدم اِمْراَة نوحِ مفعول بداول ——— هالمَّنَ مَنِدَاتِهِ اِللَّهُ مَنَالًا، ہمفعول بداول کومؤخر کرنے کی وجہ بیہ ہے کہ کانگا تَحتَ عَبْدَیْنِ النج سے مفعول اول یعنی اِمر اُۃ نوحٍ، امر اُۃ لوطٍ کا حال بیان کیا جار ہا ہے البندامفعول اول کومؤخر کردیا تا کہ حال اور صاحب حال متصل ہوجا کیں۔

قِوُلْكَى : اِمْرَأْتَ نُوْحٍ وامْراْتَ لوطٍ مصحف المام كرسم الخط كمطابق إمْراَة كولمى تاء كساته لكها كياب - قِوُلْكَى : شيئًا يحذف موصوف كساته لمدينغنيا كامفعول مطلق بدى لمدينغنيا إغْنَاءً شَيْئًا.

\_\_\_\_\_\_ **چَوُلِهُ**﴾: فِیْل یقینی الوقوع ہونے کی وجہ سے ماضی سے تعبیر کیا ہے،اور قائل ملائکہ ہیں۔

قِوْلَى : وتَعْذِيبه يه عَمَلِه كاعطف تفيري -

فَوُلْكُم : اى جبرئيل، جرئيل، رُوْحنَا كَانْسِربِ

#### تَفْسِيرُ وَتَشِينَ عَ

(کشاف، مظهری)

فَا فَكُوكَا : توب کے سلسلے میں مندرجہ ذیل امور کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے، اول یہ کہ توبدر حقیقت کی معصیت پراس لئے نادم ہونا ہے کہ وہ اللہ کی نا فرمانی ہے، ور نہ کسی گناہ سے اس لئے پر ہیز کا عہد کر لینا کہ مثلاً وہ صحت کے لئے نقصان دہ ہے یا گئی بدنا می یا مالی نقصان کا موجب ہے، یہ توبہ کی تعریف میں نہیں آتا، دوسرے یہ کہ جس وقت یہ احساس ہوجائے کہ اس سے اللہ کی نا فرمانی ہوئی ہے تو توبہ کرنے میں جلدی کرے اور بلاتا خیر اس کی تلائی کرنی چاہئے، تیسرے یہ کہ توبہ کرنے میں جلدی کرے اور بلاتا خیر اس کی تلائی کرنی چاہئے میں تیسرے یہ کہ تیسرے یہ کہ توبہ کرکے بار بار اعادہ کرنے جو توبہ کے جو توبہ کہ چو تا اور توبہ کو تھی سے دل سے توبہ کرکے یہ عزم کر چکا ہو کہ پھر اس گناہ کا اعادہ نہ وجائے تو پچھلا گناہ تا ذہ نہ ہوگا، البتہ اسے اعادہ نہ کرے گا اس سے اگر بشری کمزوری کی بنا پر اس گناہ کا اعادہ ہوجائے تو بچھلا گناہ تا ذہ نہ ہوگا، البتہ اسے بعدوالے گناہ پر پھر توبہ کرنی چاہئے ، پا تچویں یہ کہ ہر مرتبہ جب معصیت یا د آئے توبہ کی تجد یہ کرنا لازم نہیں ہے لیکن اگراس کا نفس اپنی سابقہ گنجگار انہ زندگی کی یا دسے لطف لے رہا ہوتو بار بار توبہ کرنی چاہئے یہاں تک کہ گنا ہوں کی یا دسے لئے لذت کے بجائے شرم ساری کی موجب بن جائے۔

عَسٰی رَبُّکُمُ اَنْ یُکَفِّرَ عَنْکُمْ آیت میں لفظ عَسٰی استعال ہوا ہے اس کے معنی امیداورتو تع کے ہیں گریہاں اس سے مرادوعدہ ہے اس لئے کہ بڑے لوگوں مثلاً بادشاہوں کا امید دلانا وعدہ سمجھا جاتا ہے اللہ تعالی تو بادشاہوں کے بادشاہ ان کی تو قع اور امید دلانا وعدہ بی سمجھا جائے گا، گر لفظ عَسٰہی استعال کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ انسان کا کوئی بھی عمل یا تمام اعمال صالح بھی جنت کی قیمت نہیں بن سکتے اور نہ ازروئے انساف اللہ پریدلازم آتا ہے کھل صالح کے بدلے میں ضرور جنت میں داخل کرے یہ مضل وکرم پرموقوف ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ بی ایک فرمایاتم میں سے کمرسول اللہ بی ایک نیایات کی اس کے کومرف اس کا عمل نجات نہیں دلاسکتا، صحابہ نفعال کو تعالیٰ نے عرض کیایارسول اللہ! آپ نفسی کو بھی آپ بی نفسی نے فرمایا کہ مال محمد بھی جب تک اللہ اپنے نفشل ورحمت کا معاملہ نہ کرے۔

اللہ بی کومرف اس کا عمل نجات نہیں دلاسکتا، صحابہ نفعال کو تعالیٰ کے خوش کیایارسول اللہ! آپ نفسی کو بھی آپ بی نفسی نے فرمایا کہ معاملہ نہ کرے۔

اللہ بی کومرف اس کا عمل نجات نہیں دلاسکتا، صحابہ نفعال کو تعالیٰ کے خوش کیایارسول اللہ! آپ نفسی کو بھی آپ نفسی نفسی کو بھی اس محمد بھی جب تک اللہ اپنے نفل ورحمت کا معاملہ نہ کرے۔

اللہ محمد بھی جب تک اللہ اپنے نفل ورحمت کا معاملہ نہ کرے۔

(احدادی معظم دی)

لا يُسخُونِى اللّه النَّبِيَّ وَالَّذِبِينَ آمَنُوْا مَعَهُ مطلب بيكالله پرواجب اورلازم نہيں كم محض عمل كيوض كى كوجنت ميں داخل كرے مگر پھر بھى الله تعالى آپ يَلِيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى الله اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

صَورَبَ السَلْمَهُ مَنَلًا لِسَلَمَ فَيَلُ لِسَلَمَ مَنَلًا لِسَلَمَ مِنَالًا لِسَلَمَ مَنَالًا لِسَلَمَ مَنَالًا لِسَلَمَ مَنَالًا لِسَلَمَ مَنَالًا لِسَلَمَ مَنَالًا لِسَلَمَ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

بچاسکی، ان سے میں ایک حضرت نوح علی الله کا بیوی جس کا نام واہلہ بیان کیا گیا ہے، دوسری حضرت لوط علیہ کا نام واہلہ بیان کیا گیا ہے، دوسری حضرت لوط علیہ کا نام واعلہ بیان کیا گیا ہے ( قرطبی ) ان کے ناموں میں اور بھی مختلف اقوال ہیں تیسری وہ عورت جوسب سے بڑے کا فرخدائی کے مدعی فرعون کی بیوی آسیہ تھی مگرموی علیہ کا فالیان لے آئی، اس کواللہ نے یہ درجہ دیا کہ دنیا ہی میں اس کو جنت کا مقام دکھلا دیا، شوہر کی فرعونیت اس کی راہ میں بچھ حائل نہیں ہوسکی، چوتھی حضرت مریم ہیں جوکسی کی بیوی نہیں مگر ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ درجہ دیا کہ ان کو نبوت کے کمالات عطا کئے اگر چہ جمہور امت کے نزدیک وہ نبی نہیں۔ (معارف)

وَضَرَبَ اللّه مَثلًا لِلّذِيْنَ آمَنُوا الْمُرَأْتِ فِرْعَوْنَ (الآیة) بیمثال فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم کی ہے جس وقت موکی علی کا کیا گائی کا میاب ہوئے اور جادوگرایمان لے آئے تو آسیہ بنت مزاحم نے بھی اپنے ایمان کا اظہار کردیا ، فرعون نے ان کو تخت سزادینا تجویز کی ، بعض روایات میں ہے کہ ان کو چوم بچہ کر کے ان کے سینے پر بھاری پھر رکھ دیا ، مگر ان سب کچھ کے باوجود کفر کی صولت وشوکت ان کی استقامت فی الدین ، شدا کد ومصائب پرصبروثابت قدمی کومتزلزل نہ کرسکی ۔

وَصَدَّفَتْ بِكَلْمَاتِ رَبِّهَا وَتُحَتَّبِهِ كَلَمات عِيمِ ادا آماني صحيفي بين اوركتب عيمرادمشهورا آماني كتابين بين \_



### مِنُونُةُ الْمُلْكِ عِلَيْنَ وَهِ مَنْكُونَ الْيُدَّةُ وَلَيْهَا رُكُوعًا

سُورَةُ الْمُلْكِ مَكَّيَةٌ ثَلَاثُونَ ايَةً.

### سورہ ملک مکی ہے تنس آئیتیں ہیں۔

تَصَرُّفِهِ ٱلْمُلَكُ لِلسُلُطَانُ والقُدْرَةُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَى ءَ قَدِيْرُ ۗ إِلَّذِى حَلَقَ الْمَوْتَ فِي الدُّنيَا وَالْحَيُوةَ فِي الْاخِرَةِ اوهُمَا فِي اللُّنْيَا فالنُّطُفَةُ تُعُرِّضُ لَهَا الحَيْوةُ وهي مَا به الإحْسَاسُ والمَوْتُ ضِدُهَا أَوْعَدُمُهَا قَـوُلَان وَالخَلُقُ عَلَى الثَانِي بِمَعْنَى التَّقُدِيرِ لِ**لِيَبُلُوَكُمُّ** لِيَخْتَبِرَ كُم فِي الحَيْوةِ **ٱلْكُمُّرَاحُسَنُ عَمَّلًا** ٱطُوَعُ لِلَّهِ وَهُوَالْعَزِيْنُ فِي اِنْتِقَامِهِ مِمَّنُ عَصَاه الْعُقُونُ لِمن تَابَ اليه الَّذِي َخَلَقَ سَبْعَ سَمُوتٍ طِلْبَاقًا مَعُضُها فَوقَ بَعُض سِن غير مُمَاسَّةٍ مَا**تَرَى فِي نَحَلِقِ الرَّحْمُنِ** لَهِن ولَا لِغَيرِهِنَّ مِ**نْ تَفُوْتٍ** تَبَايُنِ وعدم تَنَاسُبِ فَالْهَجِ الْبَصَرُّ اَعِدُه الى السَّماءِ هَلُ تَرَى فيها مِنْ فُطُوْرٍ صُدُوع وشُقُونِ ثُمَّرًانِجِ الْبَصَرَّكَرَتَيْنِ كَرَّة بَعَدَ كَرَّةٍ يَنْقَلِبَ يَـرُجعُ إِلَيْكَ الْبَصَرُخَاسِمًا ذَلِيُلا لِعَدمِ ادراك خَلل قَهُوَحَسِيْرٌ صُنْقَطِعٌ عَن رُوْيَةِ خَلل وَلَقَدُزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا القُربٰي الى الأرُض بِمَصَابِيْتَ بنجُوم وَجَعَلْنْهَارُجُومًا مَرَاحِمَ لِلشَّلِطِيْنِ إِذَا اسْتَرَقُوا السَّمْعَ بان يَّنْفَصِلَ شِهَابٌ عَن الكَوْكَبِ كَالقَبْسِ يُوخَذُ مِنَ النَّارِ فَيَقْتُلُ الجِنِّيُّ او يَخبِلُه لا أنَّ الكَوْكَبَ يَزُولُ عَن مَكَانِهِ وَأَعْتَدُنَالَهُ مُرَعَذَابَ الْسَعِيْرِ النَارَ المُوقَدَة وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمٌ وَبِئُسَ الْمَصِيرُ هِي الْذَا ٱلْقُوْافِيهَاسَمِعُوالْهَاشَهِيقًا صَوْتًا مُنكَرًا كَصَوْتِ الجِمَارِ وَهِي تَقُوُرُ تَغُلِي تَكَادُ تَمَكَّرُ وَقُرِئَ تَتَمَيَّزُ على الاصل تَنْقَطِعُ مِنَ الْعَيْظِ غَضَبًا على الكُفَّار كُلُمَّا ٱلْقِيَفِيْهَافُوجٌ جماعَةٌ منهم سَالَهُمْ خَزَنَهُا سُوالَ تَوْبِيخِ **ٱلْمُنِأْتِكُمْ نَذِيْنِ** رسُولٌ يُـنُـذِرُكُـم عذَابَ اللّٰهِ تعالٰى **قَالُوْلَالَ قَدْجَآءَنَانَذِيُّ فَكَذَّبْنَا** وَقُلْنَامَانَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءً إِنَّ مَا اَنْتُمُ إِلَّافِي ضَلِي كَبِيْرِ ۞ يَحُتَمِلُ اَنْ يَكُونَ مِن كَلَامِ المَلَائِكَةِ لِلكُفَّادِ حِينَ ٱخۡبَرُوا بِالتَكذِيبِ وَانَ يَّكُون مِن كلامِ الكُفَّارِ للنُذُرِ **وَقَالُوْالْوَكُنَّالْسُمَحُ** اى سَمَاعَ تَفَهُّم **اَوْنَعُقِلُ** اى عَقُلَ ——— ﴿ [زمَزَم بِسُلِيْدِنَا ﴾

الم الم

تَفَكُّر مَاكُنَّا فِي اَصَحْبِ السَّعِيْرِ قَاعَرَفُوا حيثُ لاَينفعُ الاِعْتِرَافُ بِذَنْبِهِمْ وَهُو تَكُذِيب النَّذُرِ فَسُحْقًا بسُكُون العَاء وضَمِّها لِلصَّحْبِ السَّعِيْرِ فَبُعُدَا لَهُم عَن رَّحُمَةِ اللَّهِ تعالَى إِنَّ الَّذِيْنَ يَخْتُونَ لَهُمْ يَخَافُونَهُ بسُكُون العَاء وضَمِّها لِلصَّحْبِ السَّعِيْرِ فَبُعُدَا لَهُم عَن رَّحُمَةِ اللَّهِ تعالَى إِنَّ الَّذِيْنَ يَخْتُونَ لَكُمْ مَعْفَونَة وَاللَّهُ مَعْفَونَة وَاللَّهُ مَعْفَونَة وَاللَّهُ مَعْفَونَة وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَعْفَعُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ مَعْفَعُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهِ اللَّهُ وَهُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ مُعَمِّدٍ اللَّهُ اللَّهُ مُعَلِيمًا اللَّهُ اللَّهُ

و شروع كرتا مول الله ك نام سے جو برا مهر بان نهايت رخم والا ہے، وہ برا اعالى شان ہے مُسخسد ثيب (مخلوق) کی صفات سے یاک ہے،جس کے قبضہ تصرف میں بادشاہی اور قدرت ہے جس نے دنیامیں موت کو پیدا فرمایا اور حیات کو آخرت میں پیدافر مایا، یا دونوں کو دنیامیں پیدافر مایا چنانچہ نطفہ میں حیات ڈالی جاتی ہے، اور حیات وہ ہے کہ جس سے احساس ہوتا ہے،اورموت اس کی ضد ہے یاعدم حیات کا نام موت ہے، بیدونوں قول ہیں،اور ثانی صورت میں خولمق جمعنی تقدیر ہوگا، تاکہ حیات میں تمہاری آزمائش کرے کتم میں کون مخص عمل میں زیادہ اچھاہے؟ تعنی زیادہ فرما نبردارہے، وہ اپنی نافرمانی کرنے والے سے انتقام لینے میں زبردست ہے اور جواس کی طرف رجوع کرتاہے اس کومعاف کرنے والا ہے اس نے سات آسان تہ بہتہ پیدا کئے بعض بعض کے اوپر اتصال کے بغیر ، تو خدا کی اس <del>صنعت</del> میں یااس کے علاوہ ( کسی اور صنعت ) میں <u>کوئی خلل مثلاً تباین اور عدم تناسب نہیں دیکھے گا پھرنظر</u> آسان کی طرف <del>لوٹا کہیں تجھے کوئی خلل یعنی ش</del>گاف اور حشکی نظر آتی ہے؟ <u>پیرنظر مرر</u> باربار ڈال نقص کا ادراک نہ کرنے کی وجہ سے ذلیل ودرماندہ ہوکر تیری طرف لوٹے گی حال یہ کہ وہ نقص کے ادراک سے عاجز ہوگی بےشک ہم نے آسان دنیا کو تعنی زمین سے قریبی آسان کو چراغوں ستاروں سے آراستہ کیا ہے اور ہم نے انہیں شیاطین کو مارنے کا آلہ (ذریعہ) بنایا ہے جب کہ وہ چوری چھپے سننے کے لئے کان لگاتے ہیں اس طریقہ سے کہ ستارہ سے شعلہ جدا ہوتا ہے، جس طرح کہ چنگاری آگ ہے جدا ہوتی ہے تو وہ جنی کوتل کر دیتا ہے، یااس کو پاگل بنا دیتا ہے، نہ ریہ کہ ستارہ اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے اور ہم نے شیطانوں کے لئے دوزخ کا جلانے والاعذاب یعنی جلانے والی آگ تیار کرر کھا ہے اوراینے رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لئے جہنم کاعذاب ہے اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے اور جب وہ اس میں ڈالے جا کیں <u>گے تو وہ اس کی</u> گدھے کی آواز کے ماٹند ناخوشگوار آواز سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی قریب ہے کہ کافروں پر غصہ کے مارے پھٹ جائے اوراصل کےمطابق تتمیز بھی پڑھا گیاہے جمعنی تنقطع جب بھی اس میں ان میں کی کوئی جماعت جہنم میں ڈالی جائے گی تو جہنم کے نگراں بطورتو بیخ ان سے سوال کریں گے کیا تمہارے یاس ڈرانے والا رسول کہ جس نے تم کواللہ کے عذاب سے ڈرایا ہو نہیں آیا تھا؟ تو وہ جواب دیں گے بےشک آیا تھالیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے کہد دیا کہ اللہ نے پچھ ﴿ وَمُؤَمِّ بِبَاشَ إِ ﴾ -

ہمی نازل نہیں کیاتم بہت بڑی گراہی میں ہو اختال ہے ہے کہ یہ نہیوں کو کفار کا جواب ہو، اوروہ فرشتوں سے (یہ بھی) کہیں گے جب اگرہم سجھنے کے لئے سنتے یا غور کرنے کے لئے سجھتے تو ہم جہنیوں میں سے نہو تے غرض وہ اپنے جرم کا اقرار کریں گے جب کہ ان کا اعتراف جرم ان کو کوئی فا کہ ہنیں دے گا، اور وہ جرم رسولوں کی تکذیب ہے سواہل دوزخ پرلعنت ہے لینی ان کے لئے اللہ کی رحمت سے دوری ہے، (سُنٹ قَدًا) جاء کے سکون اور ضمہ کے ساتھ بینک وہ لوگ جوا پنے پروردگار سے غائب نہ ڈرتے ہیں اللہ کی رحمت کر وہ لوگوں کی نظروں سے غائب ہوتے ہیں تو وہ جھپ کراس کی اطاعت کرتے ہیں تو وہ فاہر میں بطرمین اولی اطاعت کرنے والے ہوں گے، ان کے لئے مغفرت اور بڑا اجرہے لینی جنت، اور اے لوگو! ہم خواہ چھپ کربات کرویا ظاہر کرکے بے شک اللہ تعالی سینوں کے راز وں کا جانے والا ہے تو پھر جوتم ہو لئے ہواس کا کیا حال ہوگا؟ اس آیت کرنے والے مشرکین نے آپس میں کہا کہ تم خفیہ طور پر با تمیں کیا کرو، ایسانہ ہو کہ محمد (ﷺ) کا خداس لے، کیاوہ نہ جانے گا جس نے اس چیز کو پیدا کیا جس کوتم چھپاتے ہولیعنی کیا اس کا علم اس سے منتفی ہوجائے گا؟ نہیں، وہ اپنے علم کی امریک بین اور اس سے باخر ہے۔

## جَّقِيق الْمِنْ الْمِينِينِ اللهِ الْمَالِينَ الْمُؤْفِولِينَ

چَوُلْکَ، خَلَقَ الْمَوْتَ فی الدنیا، و الحَیاة فی الآخرة، او هُمَا فی الدُّنیا، موت اور حیات کے بارے میں اختلاف ہے ابن عباس مَعَوَاللَّ مَعَالَیْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ المورحیات دونوں، وجودی ہوں گے اور خیلق اپنے اصلی معنی میں ہوگا، دونوں کے درمیان تقابل تضاد ہوگا، اور بعض حضرات نے کہاہے کہ موت عدم حیات کانام ہے اس صورت میں حیات وجودی اور موت عدمی ہوگی، اس صورت میں تقابل عدم والملک کا ہوگا، جیسا کہ عدم البھر میں، موت کی دوسری تفییر کی صورت میں خکق بمعنی قدّر ہوگا، اس لئے کہ تقدیر کا تعلق عدمی اور وجودی دونوں سے جائزہے، بخلاف خلق کے کہ اس کا تعلق وجودی شی سے قردست ہے گرعدی سے درست نہیں ہے۔

#### حق بات:

حق بات سے ہے کہ اہل سنت والجماعت کے نز دیک موت وجودی ہے گر حیات کی ضد ہے جبیبا کہ حرارت اور برودت، دونوں آپس میں متضاد ہونے کے باوجود وجودی ہیں پہلاقول اہل سنت والجماعت اور دوسرامعتز لہ کا ہے۔

(حاشيه جلالين منحصًا)

بہتر ہوتا کمفسرعلام (بیدہ) کی تفیر بقدرتِ ہے کرتے اس لئے کہ'' استیلاء تصرف کو کہتے ہیں، لہذا مطلب ہوگا فی تصرفہ التصرف جس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔

— ح (نَكُزُم بِسُلِشَهِ نَا ﴾

فَوْلَكَ، وَالْحَياة فِي الآخرة ليخي موت دنيامين پيداكى اور حيات آخرت مين، مگراس قول كى مساعدت الله تعالى كا قول لِيَبْسُلُو كُسْمُ نهين كرتا، اس لئے كه امتحان اور آزمائش كاتعلق دنيوى حيات ہے ہند كه اُخروى حيات ہے، معلوم ہوا موت وحيات كاتعلق دنيا ہے ہے۔ (صاوی)

<u> هِوَّ لَكُنَّى</u>: الْلَقُوبِي يَقِريبِ كاسمَ تفضيل ہے يعنی وہ آسان جوزمين سے قريب ترہے، دنيا كودنيا اى وجہ سے كہتے ہيں بي آخرت كى بنسبت قريب ہے۔

قِوُلْ الله عَلَيْ الله عَم الله عَمُ الله عَم الله عَم

قِوُلْنَى : رُجُومًا، رُجُومٌ، رَجْمٌ كى جَمْع بِرَجْمٌ مصدرب اسكااطلاق مرجوم به پركيا گيا باس كيم فسرعلام نے رجوم كافير مراجِمَ سے كى ب أَى يُرْجَمُ بِهِ.

فِيَوْلِكُمْ : بِانْ يَنْفُصِلَ شِهَابٌ الخ اس اضافه كامقصدايك سوال كاجواب عد

مَنْ َ فِيكُوْلِكَ : بیہے کہاللہ تعالیٰ نے نجوم کے ذریعہ آسان دنیا کوزینت بخش ہے اس کا تقاضہ بیہے کہ نجوم اپنی جگہ پر قائم رہیں اور وَجَعَلْنْهَا رُجُومًا لِّلشَّیْطِیْنِ کامقضی ہے کہ وہ اپنی جگہ ہے ہے جائیں دونوں باتوں میں تضاد وتعارض ہے؟ سے دوئو کے برون میں میں بخے شرط کے میں نہ سے ایس نہ کے ایس کی سروی میں کا میں کا میں میں کا میں میں کا میں سے

جَجُولَ بْنِيْ: کا خلاصہ یہ ہے کہ پورانجم شیاطین کو مارنے کے لئے اپنی جگہ نہیں چھوڑ تا بلکہ اس کا ٹکڑا شیاطین کو مار تا ہے، جبیبا کہ آگ میں سے ایک چنگاری۔

فَوْلَى : يَخْبِلُهُ يَدِخُبُلُ بِسكون باء عَيْشَتْ بِجَس كِمعنى فساد في العقل كي بير

قِكُولَكُم : وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الخ ، وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوا خبر مقدم إدر عذاب جهنم مبتداء مؤخر بـ

قِوَلْنَ ؛ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْحَبِيْرُ جمله ماليه \_

قِحُولْتَى؟: فيه لَا اس ميں اشاًرہ ہے كہ استفہام انكارى ہے، لہذائفی انفی ہوكر اثبات ہوگيا، مقصد اللہ تعالیٰ كا حاطہ علمی كا اثبات ہے۔

### تَفَيْهُ يُولَثِينَ حَ

#### سورة ملك كے فضائل:

اس سورت کی فضیلت میں متعدد روایات آئی ہیں، جن میں چندروایات صحیح یاحسن ہیں، ایک میں رسول الله ﷺ نے فرمایا'' الله کی کتاب میں ایک سورت ہے جس میں صرف ۳۰ آیات ہیں بیآ دمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش

﴿ (مَكْزَم بِبَلشَ فِي) >

يا جائ گان - (ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجه، مسنداحمد)

دوسری روایت میں ہے'' قرآن مجید میں ایک سورت ہے جواپنے پڑھنے والے کی طرف سے لڑے گی حتی کہا ہے جنت میں داخل کروائے گی'۔ (محمع الزوالد)

### سورہ ملک کے دیگرنام:

اس سورت کوحدیث میں واقیہ اور منجیہ بھی فرمایا گیاہے،''واقیہ' کے معنی ہیں بچانے والی اور''منجیہ'' کے معنی ہیں نجات دینے والی۔

تبارک الّذِی بِیدِهِ الْمُلُكُ وَهُو عَلَی مُحلِّ شَیءٍ قَدِیْو ، تبارک ، برکهٔ سے شتق ہے جس کے معنی بڑھنے اور زیادتی کے ہیں، جب بیلفظ اللہ تعالیٰ کی شان میں بولا جاتا ہے تواس کے معنی ' سب سے بالا وبرتر' ہونے کے ہوتے ہیں، بِیک برخی اللہ کے ہیں، جب بیلفظ اللہ تعالیٰ کی شان میں بولا جاتا ہے تواس کے معنی ' سب سے بالا وبرتر' ہونے کے ہوتے ہیں، بِیک برخی اللہ کہ اللہ کے باتھ سے مراد قدرت اور اختیار ہے بعنی ہرخی اس کے شاہاند اختیار میں ہے یکہ وغیرہ جیسے الفاظ کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے لئے متشابہات میں سے ہیں، جس کے حق ہونے پر ایمان لانا واجب ہے مگر اس کی کیفیت و حقیقت کسی کو معلوم نہیں ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ جسم و جوارح سے بالاتر اور پاک ہے تفسیر مظہری میں ہے کہ موت اگر چے عدمی چیز ہے مگر عدم محض نہیں، بلکہ ایسی چیز کا عدم ہے جس کو وجود میں کسی وقت آنا ہے، اور ایسی مظہری میں سے کہ موت اگر چے عدمی چیز ہے مگر عدم محدومات کی شکلیں عالم مثال میں ناسوتی وجود سے قبل موجود ہوتی ہیں جن کواعیان ثابتہ کہا جاتا ہے ان اشکال کی وجہ سے ان کوقبل الوجود بھی ایک شم کا وجود حاصل ہے اور عالم مثال کے موجود ہوتی ہیں جن کواعیان ثابتہ کہا جاتا ہے ان اشکال کی وجہ سے ان کوقبل الوجود بھی ایک شم کا وجود حاصل ہے اور عالم مثال کے موجود ہونے پر بہت میں روایات حدیث سے استدلال فر مایا ہے۔

#### موت وحیات کے درجات مختلفہ:

الله جل شانہ نے اپنی قدرت اور حکمت بالغہ سے خلوقات و کمکنات کی مختلف اقسام میں تقسیم فرما کر ہرایک کو حیات کی ایک قتم عطافر مائی ہے ، جس میں بیصلاحیت بھی رکھ دی کہ وہ جق تعالیٰ کی ذات وصفات کی معرفت ایک خاص حد تک حاصل کر سکے ، اور بیمعرفت ہی احکام شرعیہ کی تکلیف کا مدار ہے اور وہ بارامانت ہے کہ جس کے اٹھانے سے آسان اور زمین اور پہاڑ ڈرگئے تھے ، اور انسان نے اُسے اپنی اس خداداد صلاحیت کے سبب اٹھالیا اس حیات کے مقابل وہ موت ہے جس کا ذکر قرآن کریم کی آبیت اَف مَن تُکانَ مَن بَنًا فَاحْدَیْنَاهُ میں ذکر فرمایا ہے کہ کا فرکوم دہ اور موس کو خاص موس کے مقابل وہ موت ہے جس کا ذکر قرآن کریم کی آبیت اَف مَن کُانَ مَن بَنًا فَاحْدَیْنَاهُ میں اُن کر قرآن کریم کی آبیت اُف مَن کُل مَان کی مخصوص حیات تھی اور مخلوقات کی بعض اصناف دیدہ قرار دیا گیا ہے ، کیونکہ کا فر نے اپنی اس معرفت کو صاف کے کہ اس کے مقابل وہ موت ہے جس کا ذکر قرآن کریم کی آبیت کُل نُدُمُ اُمْوَ اَنًا فَاحْدَیَا کُمْ رُمُن کُلُمْ مِن آبیا ہے کہ اس جگہ حیات سے مراد حس و حرکت اور موت سے مراد اس کا کُلنُدُمُ اَمْوَ اَنًا فَاحْدَیَا کُمْ رُمْ مِن مُن کُلُمْ مِنْ آبیا ہے کہ اس جگہ حیات سے مراد حس و حرکت اور موت سے مراد اس کا کُلنُدُمُ اَمْوَ اَنًا فَاحْدَیا کُمْ رُمْ مِن کُلُمْ مِن کُلُمْ مِن اُل ہے کہ اس جگہ حیات سے مراد حس و حرکت اور موت سے مراد اس کا کُلنگُمْ آمُو اَنًا فَاحْدَیا کُمْ مُن مِن کُلُمْ مِن آبیا ہے کہ اس جگہ حیات سے مراد حس و حرکت اور موت سے مراد اس کا کُلنگُمْ آبی کہ کہ اس جگہ حیات سے مراد حس و حرکت اور موت سے مراد اس کا کُلنگمُ مُن مُن کُلُمْ مِن کُلُمْ مِن کُلُمْ مِنْ اُلْ کُلُمْ مُنْ کُلُمْ مِن کُلُمْ مِن کُلُمْ کُلُمْ مُن کُلُمْ مِنْ کُلُمْ مِنْ کُلُمْ مِنْ کُلُمْ مِنْ کُلُمْ کُلُمُ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمُ کُلُمْ کُلُمُ کُلُمْ کُلُمُ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمُ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمُ ک

ختم ہوجانا ہے اور ممکنات کی بعض اقسام میں بیدس وحرکت بھی نہیں صرف نمو (بڑھنے کی صلاحیت) ہے جبیبا کہ درخت اور عام
نبا تات میں اس کے بالمقابل وہ موت ہے جس کا ذکر قرآن کی آیت یُسے یا آلاڑ ض بَعْدَ مَوْتِهَا میں آیا ہے، حیات کی بیتن
قسمیں انسان ،حیوان ، نبات ، میں شخصر ہیں ،ان کے علاوہ اور کسی میں بیاقسام حیات نہیں ہیں اس لئے حق تعالی نے پھروں سے
ہے بتوں کے لئے فرمایا ''امّ و اَتُ غیر احیاء'' لیکن اس کے باوجود بھی جمادات میں ایک قتم کی حیات موجود ہے جو وجود کے
ساتھ لازم ہے ،اسی حیات کا اثر ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں و آئ مِن شی اِلَا یُسَبِّح بحمدِ ہوگئی کہ اصل کے اعتبار سے موت
کی حمد کی شیخ نہ پڑھتی ہو، اور آیت میں موت کا ذکر مقدم کرنے کی وجہ بھی اس بیان سے واضح ہوگئی کہ اصل کے اعتبار سے موت
ہی مقدم ہے ہرچیز وجود میں آنے سے پہلے موت کے عالم میں تھی ، بعد میں اس کوحیات عطا ہوئی ہے۔

اِنَّ الْکَذِیْنَ یَخْشُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَیْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجُرٌ کَبِیْرٌ یابل کفری تکذیب کے مقابلہ میں اہل ایمان کا اور ان
کی نعتوں کا ذکر ہے جو انہیں قیامت والے دن اللہ کے یہاں ملیں گی، بالغیب کا ایک مطلب توبیہ ہوسکتا ہے کہ اللہ کو دیکھا تو
نہیں لیکن پنج ہروں کی تقد بق کرتے ہوئے وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، دوسرا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ لوگوں کی نظروں
سے غائب یعنی خلوتوں میں اللہ سے ڈرتے ہیں۔
(مظہری ملعصّہ)

هُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُّ الْأَنْضَ ذَلُوْلًا سَهُلَةً لِلمَشْى فيها فَامْشُوافِي مَنَاكِبِهَا جَوَانِبهَا وَكُلُواْمِنَ رِّنْ قِهُ المَخُلُونِ لِاجُلِكُمُ وَ إِلَيْهِ النُّشُورُ اسن القُبُورِ لِلجَزَاءِ ءَأُمِنْتُمْ بِتَحقِيقِ الهَمُزَتَين وتَسُهيل الثَانيَةِ وإدُخَالِ الِعِ بَينَها وبَينَ الأخرى وتَركِها وإبُدَالِها الِفًا مَّنْ فِي السَّمَاءِ سُلُطَانُهُ وقُدْرَتُهُ أَنْ يَنْحيفَ بَدَلّ سِن مَنُ بِكُمُّ **الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُوُّرُ** تَتَحَرَّكُ بكم وتَرُتَفِعُ فوقَكُم أَمُ**المِنْتُمْ مِّنَنِ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ** بَدَلُ مِن مَنُ **عَلَيْكُمُرْحَاصِيًا** ۚ ريحًا تَرُمِيكُم بالحَصَبَاءِ فَ**سَتَعُلَمُوْنَ** عِنْدَ مُعَايَنةِ العَذَابِ كَيْفَ **نَذِيْرِ ۚ** إِنْذَارِي بالعذَاب اى أنَّـهُ حَقَّ وَلَقَدُ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِن الاُمَم فَكَيْفَ كَانَ بَكِيْرِ® إِنْكَارِي عَليهم بالتَكُذِيبِ عِندَ إِهُلَا كِهِم اى أَنَّهُ حَقٌّ أَوَلَمْ يَرُواْ يَنظُرُوا إِلَى الطَّلْيْرِفُوْقَهُمْ في الهَوَاء صَفَّتٍ بَاسِطَاتٍ اَجُنِحَتِهِ<u>نَّ وَّيَقْبِضَٰنَ ۚ اَجُنِحَتَهُنَّ</u> بَعُدَ البَسُطِ اى وَقَابِضَاتٍ مَ**ايُمُسِكُمُنَّ** عَنِ الوُقُوع في حَالِ البَسُطِ والقَبُضَ إِلَاالرَّحْنُ مَّ مَدُرَتِهِ النَّهُ بِكُلِّ شَيْء كِبَصِيرُ المَعنى لم يَسُتَدِلُوا بثُبُوتِ الطَيْرِ في الهَوَاءِ عَلَى قُدْرَتِنَا أَنُ نَفْعَلَ بِهِم مَا تَقَدَّمَ وغَيره مِنَ العَذَابِ أَمَّنَ مُبُتَدَأً هَذَا خَبرُهُ اللَّذِي بَدَلٌ مِنُ هذا هُوَجُنْكُ أَعُوَانٌ لَّكُمْ صِلْةُ الَّذِي يَنْصُرُكُمْ صِفَةُ جُنُدٍ مِنْ دُوْنِ الرَّحْمَٰنِ اى غَيره يَدْفَعُ عَنكم عَذَابَهُ اى لَانَاصِرَلكم آنِ مَا الكَّفِرُونَ الَّافِيْ عُرُورٍ ﴿ غَرَّهُ مُ الشَيْطَانُ بانّ العَذَابَ لَا يَنْزِلُ بِهِم ٱ**مَّنْ هَٰذَا الَّذِي يَرْثُرُ الْكُمْ اِنْ ا**لْمَسْكَ الرَحُمٰنُ رِثِهُ قَانُ المَطَرَ عَنكم وجَوَابُ الشَرطِ مَحذُوفٌ دَلَّ عليه مَا قَبُلَهُ اي فَمَنُ يَرُزُقُكُم اي - ﴿ الْمِنْزُمُ بِبَالشِّهِ ﴾ -

لَارَازِقِ لَكُم غَيْرُهُ لِللَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال عَلَى وَجْهِهَ آهْدَى اَمَّن يُمْشِي سَوِيًّا مُعُتَدِلاً عَلَى صِرَاطٍ طريقِ مُسْتَقِيْمٍ ۗ وَخبَرُ من الثانيَة مَحُذُوتُ دَلَ عليه خَسِرُ الأولى اى أهُدى والمَثلُ في المُؤمِنِ والكَافِرِ اى أَيُّهُمَا عَلَى هُدَى قُلُهُوَالَّذِيَّ أَنْشَاكُمُّ خَلَقَكُم وَجَعَلَ لَكُمُّ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارُ وَالْأَفْدِ دَةَ القُلُوبَ قَلِيلُا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿ مَا سزيدَةٌ والجُمُلَةُ مُسُتَانِفَةٌ مُخْبِرَةٌ بِقِلَّةِ شُكْرِهم جِدًا عَلَىٰ هذِه النِعَم قُ**لُهُوَ الَّذِي ذَرَاً كُمْ** خَلَقَكم فِي الْأَرْضِ وَالَّيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ لِلجِسَابِ وَيَقُولُونَ لِلمُؤْمِنِينَ مَثَى هٰذَا الْوَعْدُ وَعُدُ الحَشُرِ اِنْكُنْتُمْصِدِقِيْنَ، فيه قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ بِمَجِيئِهِ عِنْدَاللَّهِ وَإِنَّمَآ اَنَانَذِيْرٌ مُّبِينٌ ۞ بَيِّنُ الانْذَارِ فَلَمَّارَاَوُهُ اى العَذَابَ بَعُدَ الحَشُرِ زُلُفَةً قَرِيبًا سِيْنُتُ السُوَدَّتُ وَجُوهُ الَّذِيْنَ كَفُرُوا وَقِيْلَ اى قَال الحَزنة لهم هَٰذَا اى العَذَابُ الَّذِي كُنْتُمُومِ إِلنَذَارِهِ تَلَكُعُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدُونَ وهذه حِكَايَةُ حَالِ تَاتِي عُبِّر عنها بِطريقِ المَضِي لِتَحَقُّقِ وُقُوعِها قُلْ آرَيَيْتُمْ إِنْ آهُلَكِنِي اللهُ وَمَنْ مَعِي مِنَ المؤمِنِينَ بِعَذَابِ كَمَا تَقُصُدُونَ آوُرَحِمَنَا لَا فَلم يُعَذِّبُنا فَمَنْ يُجِبُولِ الْكُفِرِيْنَ مِنْ عَذَابِ الْيُورِ اللهِ مُحير لَهم منه فَلْ هُوَالرَّحْمَانُ اَمْنَالِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُوْنَ بالناء واليَاء عِنْدَ مُعايَنَةِ العَذَابِ مَنْهُ وَفَى ضَلِل مُّبِينٍ ﴿ بَينِ اَنْحُنُ أَمُ اَنْتُمُ اَمُ هُمُ قُلْ اَرَءُنِيتُمُ الْ أَصْبَحُ ﴿ مَّأَوْلُوْغُورًا غَائِرًا فِي الأرْضِ فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءِمَّعِينٍ ﴿ جَارِ تَنَالُه الآيدِي والدِّلاءُ كَمَائِكُمُ اي لا يَاتِي به الا الله فَكَيُفَ تُنْكِرُونَ أَنْ يَبْعَثَكُمُ ويَسُتَحِبُ أَنْ يَقُولَ القَارِئُ عَقِيبَ مَعِينِ اَللهُ رَبُّ العلمين كَمَا وَرَدَ فِي الحَدِيثِ وتُلِيّتُ هذه الآيةُ عِنْدَ بَعُض المُتَجَبّرينَ فَقَالَ تَاتِيُ به الفُوُّسُ والمُعاولُ فذهَبَ مَاءُ عَيْنِهِ وعَمِيَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الجُرُأَةِ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى ايَاتِهِ.

اطراف وجوانب میں چلو پھرو اور خداکی روزی میں سے جس کواس نے تمہارے گئے بیدا کیا، کھاؤ، اور قبروں میں سے اطراف وجوانب میں چلو پھرو اور خداکی روزی میں سے جس کواس نے تمہارے گئے بیدا کیا، کھاؤ، اور قبروں میں سے جزاء کے لئے اس کی طرف اٹھ کھڑا ہونا ہے، کیاتم اس بات سے بخوف ہوگئ؟ (اأمِنْ اُتُمْ) میں دونوں ہمزوں کی تحقیق کے ساتھ اور دوسرے کی تنہیل کے ساتھ، اور مسہلہ اور غیر مسہلہ کے درمیان الف داخل کر کے اور ترک ادخال کر کے، اور اس کوالف سے بدل کر، کہ آسان والا بعنی آسان میں جس کی سلطنت اور قدرت ہے تم کو زمین میں دھنسادے (اُنْ یَخْسِفُ) مَنْ سے بدل کر، کہ آسان والا بعنی آسان میں بھی کہ وہ ایسی آندھی جسیج دے کہ جو تمہارے اور پیٹ ویت کہ وہ ایسی آندھی جسیج دے کہ جو تمہارے اور پیٹ ریز بے کہ رسائے، عنقریب معائد عذاب کے وقت، تم کو معلوم ہوجائے گا کہ عذاب سے میرا ڈرانا کیسار ہا!!اس سے پہلے جو برسائے، عنقریب معائد عذاب کے وقت، تم کو معلوم ہوجائے گا کہ عذاب سے میرا ڈرانا کیسار ہا!!اس سے پہلے جو

امتیں <u>گذر چکی ہیں انہوں نے بھی</u> ( دین حق کو ) حجٹلایا (سود مکھ لو! ) موت کے وقت <u>میرا عذاب ان کے جھٹلانے</u> کی وجہ سے کیسار ہا! یعنی وہ عذاب مقتضی کے مطابق رہا، کیاان لوگوں نے اپنے اوپر ہوامیں پر پھیلائے اور پروں کوسمیٹے ہوئے یر پھیلانے کے بعد <del>برندوں برنظرنہیں کی</del> حالت بسط وقبض میں رحمٰن ہی (ان کو) اپنی قدرت سے <del>تقامے رہتا ہ</del>ے، بے شک وہ ہر چیز کود مکھر ہاہے ( آیت کا ) مطلب بیہ ہے کہ کیا بیلوگ پر ندوں کے ہوا میں تھہرے رہنے سے ہماری قدرت پر استدلال نہیں کرتے ، کہ ہم ان کے ساتھ ماقبل میں مذکور وغیرہ عذاب کا معاملہ کرسکتے ہیں <del>خدا کے سواتمہاراوہ کونسالشکر ہے</del> جوتمہاری مددکر سکے؟ لینی تم سے اس کے عذاب کو دفع کر سکے (اَمَّنْ) مبتداء ہے (ھلذا) اس کی خبر ہے (الَّذِیْ) ھذا سے برل ہے (جندٌ) بمعنی اَعْوان ہے (لکم) الَّذِی کاصلہ ہے اور یَنْسُصُ رُکُمْ جندٌ کی صفت ہے، لین اس کے سواتہارے عذاب کود فع کر سکے،مطلب یہ ہے کہ تہارا کوئی مدد گارنہیں، میکا فرمحض دھو کے میں پڑے ہوئے ہیں، شیطان نے بیہ کہدکران کودھو کے میں ڈال دیا ہے کہان پرعذاب ہونے والانہیں ہے، وہ کون ہے؟ جوتم کو روزی پہنچا سکے اگر رحمٰن اپی روزی لیعنی بارش کوتم سے روک کے اور جوابِشرط محذوف ہے،جس پراس کا ماقبل دلالت کرر ہاہے، (اوروہ) فَسَمَنْ یکو زُفُکُمْر ہے، یعنی اس کےعلاوہ تمہارا کوئی راز ق نہیں ، بلکہ پیلوگ سرکشی اورنفرت میں حق سے دوری پراڑے ہوئے ہیں (اچھا بتا ؤ!) <mark>وہ مخص جواوندھا، منہ کے بل چل</mark>ے منزل مقصود پر پہلے پہنچنے والا ہوگا <mark>یا وہ مخص جوسیدھا</mark> کھڑے ہوکر ہموار سرك ير حلة انى مَنْ كى خبر محذوف ہے جس ير يهلے مَنْ كى خبر يعنى أهدى دلالت كرر ہى ہے اور (ندكوره) مثال مومن اور کا فرکی ہے، یعنی ان میں سے کونسامدایت پر ہے؟ آپ ان سے کہئے وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور جس نے تمہار ہے کان اور آ ٹکھیں اور دل بنائے ،تم میں بہت کم لوگ ہیں جوشکر گذار ہیں (مَا) زائدہ ہے اور جملہ متانفہ ہے ،ان نعمتوں پر ان کی بہت کم شکر کی خبر دے رہا ہے آپ (یہ بھی) کہئے کہ وہی ہے جس نے تم کوروئے زمین پر پھیلایا (پیدا کیا) اور حساب کے لئے ، اس کے ماس جمع کئے جاؤگے،اور بیلوگ مومنین سے کہتے ہیں بیرحشر کاوعدہ کب (پورا ہوگا؟)اگرتم اس وعدہ میں سیچے ہو ( تو بتلا ؤ! ) آپ کہئے کہ اس کی آمد کے وقت کا علم تواللہ ہی کو ہےاور میں تو تھلم کھلا ڈرانے والا ہوں یعنی واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، جب بیلوگ حشر کے بعدعذاب کو <del>قریب تر دیکھیں گےتوان کا فروں کے چہرے بگڑ</del> ڈرانے کے سبب تم دعویٰ کرتے تھے کہتم کومرنے کے بعد نہیں اٹھایا جائے گا، یہ آنے والی حالت کابیان ہے جس کومخقل الوقوع ہونے کی وجہ سے ماضی ہے تعبیر کردیا گیاہے، آپان سے کہئے کہا چھاتم بتا وَاگراللہ مجھےاور میرے ساتھیوں کو جومومن ہیں اپنے عذاب سے ہلاک کر دے جیسا کہتم جاہتے ہویا ہمارے اوپر رحم فرمائے کہ ہم کو عذاب نہ دے، تو کا فروں کوعذاب الیم سے کوئی بچائے گا؟ یعنی ان کوعذاب سے کوئی بچانے والانہیں، آپ فر مادیجئے کہ وہی رحمان ہے ہم تو اس پر ایمان لا چکے ہیں اور اس پر ہمارا بھروسہ ہے، عذاب دیکھنے کے وقت تم کوعنقریب معلوم ہوجائے گا، < (مَرَوْم بِسَاللَهُ إِلَا عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إ

فستعلمون تاءاوریاء کے ساتھ کے کھلی گراہی میں کون ہے ؟ ہم یاتم یاوہ؟ آپ ان سے کہتے کہ اچھا یہ بتا کا آرتمہارا پانی گہرائی میں اتر جائے یعنی زمین میں نیچے چلا جائے تو کون ہے جو تمہارے لئے چشمہ کا پانی لائے ؟ جس کوتم ہاتھوں اور ڈولوں سے حاصل کر سکوجیسا کہ تمہارا (موجودہ) پانی ، یعنی اللہ کے سوااس کوکوئی نہیں لاسکتا پھر تم تمہارے زندہ ہوا ٹھنے کا کیوں انکار کرتے ہو؟ اور مستحب ہے کہ تلاوت کرنے والا (معین) کے بعد کہے اللہ دب المعالمین جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے، بعض جبارین کے سامنے اس آیت کی تلاوت کی گئی تو اس نے کہا پھاوڑے اور کدال لے آئیں گے، چنانچے اس کی آنکھ کا پانی خشک ہوگیا اور اندھا ہوگیا ، ہم اللہ کی پناہ چا ہے ہیں اللہ اور اس کی آیتوں پر بے باکی کرنے سے۔

# 

**قِوُلْنَى :** مَنَاكِبِهَا جَعَمْنتَهی الجموع ہے، واحد مَنْكِبْ بمعنی جانب، طرف ،اسی نسبت ہے آ دمی كے مونڈ هوں كومنكب كہاجا تاہے۔

فِوَلْ فَي اللهُ ا

فِيُولِكُمْ : إنذارى ال مين اشاره م كه نذير بمعنى انداز م اورياء محذوف م -

فَيَوْلَكُمْ ؛ أَوَلَمْ يَوَوْا واوَعاطفه بِاور بهمزه محذوف برداخل ب تقدير عبارت بيب أغَفلُوا وَلَمْ يَووا.

قِوُلْكَ ؛ صَلَقْتٍ وَيَقُبضُنَ يهال ايك سوال پيدا موتا بـ

سَيْحُوالْنَ: يَقْبِضْنَ كاعطف صافات برب، كياوجه بكمعطوف عليه اسم باورمعطوف فعل؟

جَوُلَ بِنِيْ : پرندوں میں اصل یہ ہے کہ ان کے پر کھلے ہوئے اور پھلے ہوئے ہوں اس لئے کہ طائز کو طائز یا پرندہ کو پرندہ اس لئے کہ اس میں صفت طیر اور صفت پر واز اصل ہے اور تبض لینی پروں کو سکیٹرنا میطاری (خلاف اصل) ہے لہذا اصلی صفت کو اسم سے تعبیر کیا اس لئے کہ اسم استمرار اور دوام پر دلالت کرتا ہے، اور قبض (یعنی سکیٹر نے) کوفعل سے تعبیر کیا کیونکہ وہ طاری اور حادث ہے اور فعل حدوث پردلالت کرتا ہے۔

فِيُوَ لَكَى ؛ قَابِضَاتٍ اس مِيں اشارہ ہے كہ يَـقَبِـضَنَ، قابضات كى تاويل ميں ہے تا كه عطف درست ہوجائے ، دونوں جگه اَجْـنِحَتِهِنَّ ظاہر كركے اشارہ كرديا كه دونوں كے دونوں مفعول محذوف ہيں ، دوسرے مَنْ مبتداء كى خبر پہلے مَنْ مبتداء كى خبر پر

< (فَرَرُم پِبَالشَّرِنَ )>

قیاس کرتے ہوئے حذف کردی گئ ہے ای اَهدای اور اَهددی استم فضیل اسم فاعل کے معنی میں ہے، مفسر علام نے اپنے قول الی مُدی سے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اُنٹھ مَا علی هُدی سے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔

قِوَّوُلْكَ ؛ ما مَزيدة ، قَلَيْلاً مَّا مِن مَا تاكيرقلت كے لئے زائدہ ہاور قَلِيْلاً موصوف محذوف كى صفت ہاى شكرًا قليلاً.

قِولَكَ : انْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ يشرط إسى جزاء مدوف عقري عبارت يه إنْ كُنْتُمْ صادِقينَ فَبَيَّنُوا وقْتَةُ.

فَخُولَكُو : بِمَجِينه اى بوقت مجيئه مضاف محدوف ہے۔

قِولَ لَكُ ؛ زُلُفَةً يه إزْلاف كاسم صدرب بمعن قريب

فِيَوْلِكُ ؛ أَنَّكُمْ لَا تُبْعَثُونَ أَس مِن اشاره بكه تَدّعون كامفعول محذوف بـ

قِولَ الله على الله على الله والمقدر كاجواب عـ

مِی فَرِقْ فَرِشْتَ روز قیامت کا فرول سے کہیں گے کہ یہ وہی عذاب ہے جس سے تہمیں ڈرایا جاتا تھا اور تم اس کی تردیدو تکذیب کرتے تھے، یہ سوال وجواب سب زمانۂ متنقبل (قیامت) میں ہوں گے اس کا تقاضا تھا کہ قِیْس لَ کے بجائے یقو لون سے تعبیر کرتے ؟

جَوَلَ بِيَا: جواب كا حاصل يه ب كدوقوع يقينى كى وجه سے حكايت حال آتيكو ماضى سے تعبير كرديا ہے، فدكوره عبارت سے اى سوال كاجواب ديا ہے۔

فَيُولِنَى : آرَأَيْتُمْو، آرَأَيْتُمْ بَمَعَىٰ آخبرونى بجودومفعولول كونصب ديتا ب، إنْ آهْلَكَنِي الله الخ جمله شرطيه قائم مقام دو مفعولوں كے ہے۔

قِولَكَمْ): لا مُجِيرِ لَهُم اس ميں اشاره ہے كه فَمَنْ يُجِيرُ كُمْ مِين استفهام انكارى ہے۔

قِوَّلِيَّى : أَمُ أَنْتُمُ كَاتَعَلَى فَسَتَعْلَمُون مِن مِن اءَى قراءت كى صورت ميں ہے اور الله هُمُر كاتعلق فَسَيَعْلَمُون ياء كى قراءت كى صورت ميں ہے۔ كى صورت ميں ہے۔

چَوُلْکُ : مَعینُ یه اصل میں مَعْیُو کُ بروزن مفعول ہے جیسا کہ مبیعٌ اصل میں مَبْیُو عُ تھایاء کاضمہ ماقبل عین کودیدیایا اور واو میں التقاء ساکنین ہواوا وَحذف ہو گیاعین کوی کی مناسبت سے کسرہ دیدیا گیا۔

فِحُولَكُمْ : وعَمِىَ يه ذَهَبَ مَاءُ عينهِ كاعطف تُغيرى ہے۔

#### تَفْسَارُ وَتَشَرَحَ

هُوَ اللّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْاَرضَ ذَلُولًا (الآیة) ذَلول کِمعنی مطیع ومنقاد کے بیں،اس جانورکوذلول کہاجا تاہے جو سواری دینے میں سرتابی اور شوخی نہ کرے، زمین کو سخر کرنے کا مطلب سے ہے کہ زمین کا قوام الله تعالی نے ایسا بنایا کہ نہ تو پانی ک

طرح سیال ورقیق اور ندروئی اور کیچیز کی طرح د بنے والا ، کیونکہ اگر زمین ایسی ہوتی تو اس پر چلنا اور تضمر نامشکل ہوجا تا ، اسی طرح زمین کولو ہے اور پھر کی طرح سخت بھی نہیں بنایا اگر ایسا ہوتا تو اس میں نہیتی کی کاشت کی جاتی اور نہ درخت لگائے جاتے اور نہ اس میں کنویں اور نہریں کھودی جاسکتیں۔

زمین کا اپنی بے حدوصاب مختلف النوع آبادی کے لئے جائے قرار ہونا بھی کوئی معمولی یا سرسری بات نہیں ہے، اس کرۂ خاکی کوجن حکیمانہ مناسبتوں کے ساتھ قائم کیا گیا ہے، ان کی تفصیلات پرانسان غور کرے تو اس کی عقل دیگ رہ جاتی ہے اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ مناسبتیں ایک حکیم ودانا قا در مطلق کی تدبیر کے بغیر قائم نہیں ہوسکتی تھیں۔

سیرکر و ارضی فضائے بسیط میں معلق ہے کی چیز پر ٹکا ہوائہیں ہے باوجود کیدز مین مغرب سے مشرق کی جانب ۱۱/۵۱۰ میں میل برابرتقر یا ۱۵۱۵ کلومیٹر فی گھنٹہ محوری حرکت کرتی ہے (فلکیات جدیدہ) اس میں کوئی اضطراب وا ہنزاز نہیں ہے اگر اس میں فراسا بھی اہنزاز (جھکا) ہوتا جس کے خطر ناک نتائج کا ہم بھی زلزلہ آنے سے بآسانی لگا سکتے ہیں تو کروارض پرکوئی آبادی ممکن نہوتی سے کروارضی با قاعدگی سے سورج کے سامنے آتا اور جاتا ہے جس سے رات اور دن پیدا ہوتے ہیں ،اگر اس کا ایک ہی رخ ہروقت سورج کے سامنے رہتا اور دوسر ارخ ہمیشہ پوشیدہ رہتا تو یہاں کسی ذی حیات کا وجود ممکن نہ ہوتا ، کیونکہ پوشیدہ رخ کی سردی اور بنوری ، نباتات اور حیوانات کو پیدائش کے قابل نہ رکھتی اور دوسر سے رخ کی گرمی کی شدت روئے زمین کو بے آب مردی اور غیر آباد بنادی تی ،اس کروارض پر پانچ سومیل تقریباً ۵۰ کیلومیٹر بلندی تک ہوا کا ایک کثیف غلاف چڑھا ہوا ہے جو وگیاہ اور غیر آباد بنادی تی سائٹ میں برابر کی رفتار سے شہابوں کی خوفناک بمباری سے اسے بچائے ہوئے کہ سی بھی ذی حیات اور نباتات کی بقامکن نہ ہوتی ۔

وَکُلُوا هِنْ دِزْقِه وَإِلَيْهِ النَّشُوْدِ پَهِلِ زمِين مِن چِلْے پُرنے کی ہدایت فرمائی تھی،اس میں اشارہ ہوسکتا ہے کہ تجارت کے لئے سفراور مال کی درآ مدبرآ مداللہ کے رزق کا دروازہ ہے اِلَیْد النَّشُور میں بتلا دیا کہ کھانے پینے رہے سہنے کے فوائد زمین سے حاصل کرنے کی اجازت ہے مگر موت اور آخرت سے بِفَکر ہوکر نہیں،انجام کا رای کی طرف لوٹ کرجانا ہے، زمین پر دہتے ہوئے آخرت کی تیاری میں گےرہو۔

آامِنْ تُنَمِّمُ مَنْ فِی السَّمَاءِ اَنْ یَنْحُسِفَ بِکُمُ الْآدُ ضَ فَاذَا هِیَ تَمُوْدُ اسْ آیت میں مشرکوں، کافروں اور نافر مانوں کوڈرایا گیا ہے کہ وہ ذات جوعرش پرجلوہ گرہے جب چاہے تہہیں زمین میں دصنساد ہے یعنی وہی زمین جوتہاری قرارگاہ اور آرام گاہ ہے اور تہاری روزی کامخزن وہنج ہے، اللہ تعالی اسی زمین کوجونہایت ہی پرسکون ہے حرکت وجنبش میں لاکر تہاری ہلاکت کاباعث بناسکتا ہے۔

جس طرح وہ زمین کوجنبش اور حرکت دیکرتم کو ہااک کرسکتا ہے اس طرح وہ آسان سے کنگراور پھر برسا کر بھی تم کونیست و نابود کرسکتا ہے جبیسا کہ وہ اس سے پہلے قوم لوط اور اصحاب فیل کے ساتھ کر چکا ہے ،لیکن اس وقت سمجھ میں آنا بے سود ہوگا۔ اگلی آیت میں عبرت ونصیحت کے لئے ان قوموں کی طرف اشارہ ہے جوا پنے زمانہ میں اللہ کے نبیوں کو جھٹا کر مبتلائے عذاب ہو چکی تھیں ،اس کے بعد چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملہ اور حکمت بالغہ کے نمونوں کو بیان فر مایا ہے جواسی کی اور صرف اسی کی قدرت و حکمت ہے ممکن ہے ، وہی ہر چیز کا بھہان اور ہر شی اسی کی زیر قدرت ہے اگر وہ تمہاری روزی اور اس کے اسباب کوروک لے تو تمہارے پاس کو نسالشکر ہے جور حمان کے مقابلہ میں مدد کر کے تمہارے رزق کو جاری کراسکے ، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ سرکشی پراٹر ہے ہوئے ہیں ،اور جانوروں کی طرح منہ نیچا کئے ہوئے اسی جگہ پر چلے جاری کراستے ، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ سرکشی پراٹر ہے ہوئے ہیں ،اور جانوروں کی طرح منہ نیچا کئے ہوئے اسی جگہ پر چلے جارے ہیں جس پر انہیں کی نے ڈال دیا ہے۔

قُلُ اَدَانِیْتُمْ اِنْ اَصْبَعَ مَاءُ کُمْ غَوْرًا (الآیة) یعنی آپ ﷺ ان لوگوں کو بتلاد یجئے کہ اس بات پرغور کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ پانی کو خشک فرمادیں کہ اس کا وجود ہی ختم ہوجائے یا اتنی گہرائی میں کردیں کہ ساری مشینیں پانی نکا لئے میں ناکام ہوجا ئیں تو بتلا وَا پھرکون ہے جو تمہیں پانی مہیا کرد ہے؟ بیاللہ کی مہر بانی ہی ہے کہ تمہاری معصیتوں کے باوجود تمہیں پانی سے بھی محروم نہیں فرمایا۔



#### ڔٷؙٵڵڣڵؽۄڵؾؠؖ؞ؖۅۿڶؿؙۺٵڣۼ؈ٵ؞؞ ڛٷؙڟڵڣڵؽۄڵؾؠ؞ؖۅۿڶؿؙۺٵ*ڣۼڛٷٳ؞ؠؖ؞؋؋ؽؠؗٳ*ڵڣٵ

سُوْرَةُ النُوْنَ مَكَّيةُ اثنَتَان و خَمْسُونَ ايَةً. سورهُ نون مَكِي هے، باون آيتيں ہيں۔

بِسَـــِ مِاللَّهِ الرَّحْــِ لِمِنِ الرَّحِـيْـ مِنَ أَحَدُ خُرُونِ الهجاءِ اللَّهُ أَعَلَمُ بِمُرادِه به وَالْقَلَمِ الَّذِي كُتِبَ به الكَائِناتُ في اللَّوْح المَحْفوظِ وَمَاكِسُطُرُونَ ﴿ اللَّهَ الْمَلَائِكَةُ مِنَ الخَيْرِ والصَّلاح مَّاأَنْتَ يا مُحَمَّدُ بِنِعْمَةِ مَرِّبِكَ بِمَجْنُونِ ۚ أَى انْتَفَى الجُنُونُ عَنْك بِسَبَبِ اِنْعَامِ رَبِّكَ عليكَ بِالنَّبُوةِ وغيرِها وهذا رَدِّ لِقَولِهِم اِنَّهُ لَمَجُنُونٌ **وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَمَمْنُوْنٍ ۚ** مَقُطوع **وَاتَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ** دِين <del>عَظِيْمِ ۖ فَسَنُتْبِصِرُونَ فَيْثِمِرُونَ فَ</del> بِآيِيكُمُ الْمَفْتُونُ ٩ مصدَدٌ كالمَعقُولِ اي الفُتُونُ بِمَعْنَى الجُنُون اى اَبِكَ اَمُ بِهِم إِنَّ لَيَّاكُ هُوَاعُكُمُ بِمَنْ ضَلَّعَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَاعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿ لَهُ وَاعْلَمُ بِمَعْنَى عَالِمٌ ۖ فَلَا تُطِعِ الْمُكَدِّبِيْنَ ﴿ وَدُّوْلَ تَمَنُوا لَوْ مَصدَريَّةٌ ثُدُهِنُ تُلِينُ لهم فَيُدُهِنُونَ<sup>®</sup> يُلِينُونَ لك وهُو معطوتٌ علىٰ تُدْهنُ وإن جُعِلَ جَوَابَ التَمنِي المَفُهُومِ مِن وَدُوا قُدِر قَبُلَهُ بِعُدَ الفَاءِ ،هُمُ وَلَا تُطِعُ كُلُ حَلَافٍ كثير الحَلُفِ بِالبَاطِلِ مَّهِيْنٍ فَ حقير هَمَّا إِلَا عيَّابِ اى مُغْتَابٍ مَّشَكَّ إِبِنَمِيْمٍ ﴿ سَاعِ بِالكَلامِ بَيْنَ النَّاسِ عَلَى وَجُهِ الإِفسَادِ بَينهُم م مَّنَّا ع المَكر بحيلِ بِالمَالِ عَن الحُقُون مُعْتَدٍ ظَالِم آيْنَيْ الهِ عُمُلُلَ عَلِيظٍ جَافٍ بَعْدُ ذَلِكَ زَنِيْمٍ اللهِ عَلَيْ المُغِيرَةِ إِدَّعَاهُ أَبُوهُ بَعُدَ ثَمَانِيَ عَشَرَةً سَنَةً قَالَ ابنُ عَبَّاسِ رضِيَ اللَّهُ تعالى عنه لا نَعُلَمُ أَنَّ اللَّهُ سُبُحَانَةٌ وتَعالى وصَفَ اَحَدًا بِما وَصَفَهُ مِنَ العُيوبِ فالحَقَ بهِ عَارًا لَا يُفارِقُهُ اَبَدًا وتَعَلَّقَ بزَنِيمِ الظَّرُفُ قَبُلَهُ أَ**نُ كَانَ ذَا مَالٍ قَبَنِيْنَ ۖ** اى لِاَنُ وهُو مُتَعَلِّقٌ بِمَا دَلَّ عليه [ذَا تُتُلَى عَلَيْهِ التَّنَا القُرانُ قَالَ هِيَ أَسَّاطِ لِيُرالُأُولَ إِنْ اَي كَذَب بها لِانْعِدَامِنَا علَيه بِمَا ذُكِر وفِي قِرَاءَ ةٍ ءَ أَنْ بِهَمُزَتَينِ مَفْتُوحَتَينِ سَلْسِمُ فَكَلَى الْحُرُطُومِ اللهِ سَنَجُعَلُ على أَنْفِهِ عَلَامة يُعيّرُ بها مَا عَاشَ فَخُطِمَ أَنْفُهُ بِالسَّيفَ يَوُمَ بَدُرِ إِ**نَّالِكُونِهُمْ** اِمُتَحَنَّا أَهُلَ مَكَّةَ بالقَحطِ والجُوع كَمُّالْبَكُونَا أَصْحَبَ الْجُنَّةُ البُسْتَان إِذْ أَقْسُمُوا لَيُصْرِمُنَّهَا يقُطَعُونَ ثُمُرَتَها مُصْبِحِينً فَلَا وَقُتَ الصَّباح كَيُلا يَشُعُرَلهم المَسَاكِينُ فَلَا ﴿ (مَزَم بِبَالشَرْ) ◄

يُعطُونَهم منها ما كان ابُوهُم يَتَصَدُّقُ به عَلَيهم سِنها وَلَا يُسْتَنْوُنَ وَنِي يَمِينِهم بِمشْيَةِ اللهِ تعالى والجُمْلَةُ مُسُتَانِفة اى وشَانُهم ذلك فَطَافَ عَلَيْهُ اَطَافِ مِنْ اللهِ نَارٌ اَحْرَقَتُها لِيْلا وَهُمُونَا الْمُونَ وَفَا الْعَيْرِي وَ اللهِ الشَّدِيد الظُلْمَةِ اى سَوَدَاء فَتَتَاكَوْلُمُ مِحِيْنُ أَن الْعَلْمُ وَعَلَيْمُ مَنْ الْقَلْعُ وَجَوَابُ الشَّرُط دَلَّ عليه مَا قَبُلهُ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ﴿ مَن لِينَا اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُلَقُولُوهُمْ يَتَخَافَتُونَ ﴿ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ عَلَيْهُمُ وَعَلَيْهُ اللهُ مَن اللهُ عَلَيْهُمُ وَعَلَيْهُمُ وَعَلَيْهُمُ وَعَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ عَلَيْهُمُ وَعَلَيْهُمُ وَاللهُ اللهُ مَن اللهُ عَلَيْهُمُ وَعَلَيْهُمُ وَعَلَيْهُمُ وَعَلَيْهُمُ وَعَلَيْهُمُ وَعَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ عَلَيْهُمُ وَعَلَيْهُمُ وَاللّهُمُ عَلَيْهُمُ وَعَلَيْهُمُ وَعَلَيْهُمُونَ ﴿ وَمَعَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ وَعَلَيْهُمُ وَعَلَيْهُمُ وَعَلَيْهُمُ وَعَلَيْهُمُ وَعَلَيْهُمُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُمُ وَعَلَيْهُمُ وَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ترون کی میں سے ایک ہے، اللہ تواں سے جو ہوا مہر بان نہایت رقم والا ہے، تن، یہ حروف بھی میں سے ایک ہے، اللہ تواں سے اپی مرادکو بہتر جانا ہے اور تم ہے اس قلم کی جس کے ذریعہ کا ننا ت لوح محفوظ میں کامھی گئی، اوراس فیر وصلاح کی جس کو فرشتہ کلفتہ ہیں اے جمد بھی ا آپ بھی اور آپ بھی اور

اعتدال سے گزرنے والا ظالم ہو، گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہو، تندخو سخت مزاج ہو پھراس کے ساتھ بےنسب بھی ہو (لیعنی) قریش کے نسب میں داخل کیا گیا ہو، اور وہ ولید بن مغیرہ ہے اس کے والد نے اس کو اٹھارہ سال بعد متعنی بنایا تھا، ابن عباس تَعَطَّلْنَا لَكُنْ الْكُنْ الْمُعَلِينَ لَهِ اللهِ عَلَى مِينَ بِينَ كَهِ اللهُ مَتَالِلُ عَنَا اللهِ اللهِ ال اس کے ساتھ ایسے شرم (کے اوصاف) لاحق کردیئے ہوں کہ جواس سے بھی جدانہ ہوں ، ذنیہ سے اس کے ماقبل کا ظرف (یعنی ذالك)متعلق ہے (اوربیسر کشی محض اس لئے ہے) کہوہ مال اوراولا دوالا ہے اَنَّ معنی میں لِانَّ کے ہے،اور لِانَّ اس ے متعلق ہے جس پر إذا تُتللى عَلَيْه ولالت كرتا ہے،اوروہ كذّب بها الن ہے، جب اس كو بمارى آيتي لينى قر آن بر هركر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہدیتا ہے کہ بیتو گذشتہ لوگوں کے قصے ہیں یعنی اس نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا ،ہمارے اس کے اوپر مذکورہ انعام (مال واولاد) کی وجہ سے، اور ایک قراءت میں أن كان كے بچائے أأنْ كان دومفتوحہ بمزوں كے ساتھ ہے ہماس كی ناک برعنقریب داغ لگادیں گے بعنی عنقریب ہم اس کی ناک پر ایسی علامت لگادیں گے کہ زندگی بھراس کے ذریعہ اس کو عار دلائی جائے گی، چنانچہ یوم بدر میں اس کی ناک پرتلوار کا زخم لگادیا گیا، بے شک ہم نے ان اہل مکہ کو قحط اور بھوک کے ساتھ ا یہ بی آزمایا جیسا کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا جب کہ انہوں نے قسمیں کھائیں کہ وہ باغ کے پھلوں کو میج تڑ کے ضرور تورکیں گے ، تاکہ مساکین کوان کے پھل تو ڑنے کاعلم نہ ہو سکے اور وہ مساکین کو پھلوں میں سے وہ حصہ نہ دیں گے جو حصہ ان کے والدان برصدقہ کیا کرتے تھے، مگرانہوں نے اپنی قتم میں اسٹناء ہیں کیا (یعنی) انشاء اللہ ہیں کہا، اور جملہ متانفہ ہے ای شانهم لَا يَسْتَثُنُونَ ذلك، بس اس باغ برتير ارب كي جانب سايك هومنه والى (بلا) محوم كُنَّ، يعني اليي آك كه اس نے باغ کوراتوں رات جلادیا، اور وہ پڑے سوتے ہی رہے اور وہ باغ نہایت تاریک رات کے مانند ہو گیا تعنی خاک سیاہ ہو گیا، اب صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسر کو آوازیں دیں کہ اگرتم کو پھل تو ڑنے ہیں توضیح تڑ کے اپنی کھیتی پر چلو، اَن اغسد وُا، تَكَادَوْا كَافْسِر بِ (لِعِنى أَن جَمعنى اى بِ) ياأن مصدريه ب اى بِأَنْ اورجواب شرط (محذوف ب) جس يراس كاما قبل يعنى اَن اغْـــُدُوْا دلالت كرر ہاہے، پھروہ چيكے چيكے ہاتيں كرتے ہوئے چلے كه آج كے دن كوئى مسكين تمہارے ياس آنے نہ يائے بير ماقبل کی تفسیر ہے (اور ان جمعنی آئی ہے ) یا ان مصدر یہ ہے اور معنی میں بائ کے ہے اور وہ برعم خویش فقراء کو ضدر سے پر خود کو <u>قادر سمجھ کر چلے، جب انہوں نے اس باغ کوجلا ہوا</u> سیاہ دیکھا تو کہنے لگے ہم <u>یقین</u>اً باغ <u>کا راستہ بھول گئے ہیں</u> یعنی یہ ہمارا باغ نہیں ہے پھر جبان کومعلوم ہوا تو کہنے لگے ہم تو فقراء کو پچلوں سے رو کنے کی وجہ سے ، پچلوں سےمحروم ہو گئے ، ان میں سے جو بہتر تھااس نے کہا کہ کیا میں تم سے نہ کہتا تھا کہ تم اللہ کی طرف رجوع ہوکر اس کی پاکی بیان کیوں نہیں کرتے؟ توسب کہنے لگے ہمارارب پاک ہے فقراء سے ان کاحق روک کر ہم ہی ظالم تھے پھروہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ملامت کرنے <u> لگے، کہنے لگے: ہائے انسوس! ہماری بدشمتی میں یقینا سرکش تھے کیا عجب کہ ہمارارب اس سے بہتر بدلددے (یُبٹ بد</u>لَ فَ ا) تشدید وتخفیف کے ساتھ ہے، ہم توایخ رب کی طرف رجوع کرتے ہیں تا کہ وہ ہماری توبہ قبول فرمائے ، اور ہمیں ہمارے باغ سے - ﴿ (مُزَمُ بِبَاشَنِ ) ◄

بہتر باغ عطافر مادے، روایت کیا گیاہے کہ ان کواس سے بہتر باغ بدلے میں عطا کر دیا گیا، اس طرح عذاب ہوا کرتاہے یعن ان لوگوں کے عذاب کے مانند اہل مکہ میں سے جنہوں نے ہمارے تھم کی خلاف ورزی کی، اور آخرت کا عذاب اس سے بڑھ کر ہے آگریہ آخرت کے عذاب کو جان لیتے تو ہمارے تھم کی خلاف ورزی نہ کرتے۔

# جَّقِيق الْمُرْبِ لِيَهِ الْمَالُ الْمَالُولَةُ الْمِنْ الْمُؤْلِدِلْ الْمُلْكُ الْمُؤْلِدِلْ الْمُ

فَيُولِينَ : سورة ن اس كادوسرانام سورة القلم بهي ہے۔

قِوَلَى ؛ احد حروف الهجاء اسعبارت كامقصدان لوگوں پرددكرنا ہے جويد كتے ہيں كه (ن) رحمٰن كا آخرى حرف ہے يافسر، نور، كا يبلاح ف ہے۔

قِوُلْ الله وَمَا يَسْطُرُونَ، مَا مصدريه عاموصوله مَا يَسْطُرُونَ اى بِمَسطورهم لِين شم عاس كى جوفر شق لكص بير قَوَلُ اى بِمَسطورهم لين شم عاس كى جوفر شق لكص بير عقول كالله عند مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ يَجُواب شم عادر بِنِعْمَةِ مِن باء سِيه عالى الله عند الله ربك عند الله المجنون مِن باءزاكره عدد (حمل)

قِوْلَى : بسببِ انعامه اس برطرح اس بات كى طرف اشاره بكه باء سبيه باس طرح اس بات كى طرف بھى اشاره بكه أنْتَ، مَا كااسم اور بمجنون اس كى خبر ب

قِوَّلَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ مِه اوراس كاما بعد جواب قتم يرمعطوف م، لويا كمقسم عليه دوين ايك مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُون اور دوسر ا وَانَّ لَكَ لَاجُوا عَيَرَ مَمْنُون.

قِولَكَ : بَالِيكُمْ خَرِمقدم إوراكمفتُونُ مبتداءمؤخر إ\_

قِوَّوُلْكَ)؛ هُوَمَعْطُوْفٌ عَلَى تُدُهِنُ لِينَ فَيُدهِ بُنُونَ كَاعظف تُدهِنُ بِهَاور جس طرح معطوف لَوْ كما تحت بون فَيُولُونَ عَلَى تُدُهِنُ بِهِ فَيُدُهِنُونَ بَهِى مُتَمنِّى بوگا، اس طرح دو چيزي مُتَمنِّى بول گامراس صورت ميں يه اعتراض بوگا كه فَيُدُهِنُونَ جواب تَمنِّى جهالهذامنصوب بونى كوجه سے اس كانون اعرابي ساقط بونا چاہئے ، حالانكه فَيُدْهِنُونَ مِين وَن اعرابي باقى ہے؟

جِ النبيع: بدہ کنون کے ساقط ہونے کے لئے فاکاسپیہ ہونا ضروری ہا اور یہاں فاعا طفہ ہے نہ کہ سبیہ۔

کی وینی نشل جیکی نیج : مفسرعلام نے فید و قبله بعدالفاء سے دیا ہے، اُس جواب کا حاصل بیہ کہ فیڈھِنُوْن کی فاء کے بعد کھٹر مبتداء مقدر مان لیا جائے اور کیڈھِنُوْن مبتداء کی نبر ہوگا، البذا بعد کھٹر مبتداء نبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوکر جواب تمنی ہوگا، البذا اس صورت میں حذف نون کی ضرورت نبیں ہوگا (ترویح الارواح، فتح القدیر، شوکانی) اور بعض قراءتوں میں فیک ڈھ نوا

بھی ہےاس صورت میں فیکڈھِنُو اجوابِتمنی ہوگا اور فاء سبیہ ہوگی جس کی وجہ سے نون اعرابی ساقط ہوگیا۔

(فتح القدير)

فَوُلْكَى ؛ ای مُغْتَابٌ ، ای حرف تفیر ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مُغْتَابٌ ، عَیَّابٌ کَ تفیر ہے حالانکہ مُغتابٌ ، عیّابٌ کَ تفیر ہے حالانکہ مُغتابٌ ، عیّابٌ کَ تفیر ہیں ہے لہٰذامفسر علام کے لئے مناسب تھا کہ اَی کے بجائے اَوْ کہتے تا کہ هَمَّاز کی دوسری تفیر ہوجاتی ۔ (صاوی) فَوْ لَكُنْ اِللَّهُ مِنْ اِللَّهُ مِنْ اَلْمُ اِللَّهُ مِنْ اِللَّهُ مِنْ اَلْمُ اِللَّهُ مِنْ اَللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ

قِوَ كُلَّى : غَليظٌ، تدفو، جَافٌ فتك مزاح ـ

فِيُوْلِينَى : بعد ذلك يعنى ندكوره تمام عيوب مين سب سے براعيب بيہ كدوه غير ثابت النسب ہے۔

قِوُلْكَى : زَنِيْسُ، السزنمة سے ماخوذ ہوہ چھاجو بھیٹر بکری وغیرہ کے کان میں ڈال دیاجا تا ہے ، مجاز اُس شخص کو کہاجائے لگا جس کونسب میں شامل کرلیا گیا ہو، حقیقت میں وہ نسب میں داخل نہ ہو، عربی میں اس کو سلحق کہتے ہیں، ولید بن مغیرہ ایسا بی تھا۔ فَحُولُکَ : لِاَنْ وَهُو مَتعلق بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ بِياس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اَنْ کَانَ ذَا مَالِ وَبَنِيْنَ مِيں اَنْ سے پہلے لام جارہ مقدر ہے اور وہ اِذَا تُذَلِی عَلَیْهِ آیَاتُنَا کے دلول سے متعلق ہے اور دلول کَذّبَ بِهَا ہے جس کو مفسر علام نے ظاہر کردیا ہے۔

قِولَ الله على قراءً و أَنْ دو بمزول كساته بهلا بمزه استفهام و بنى جاوردوس ان مصدريكا جاس سے بهل الم مقدر بيا ورمنی انحذب بها لأن ذا مال و بَنيْنَ.

قِ**جُوْلِنَ**﴾: المسخسر طبوم درندوں کی تھوتھڑی کو کہتے ہیں خاص طور پر ہاتھی اور خزیر کی سونڈ اور تھوتھڑی کو ، ولید بن مغیرہ کی ناک کو استہزاء خرطوم کہا گیا ہے۔

فَحَوُلَكَى ؛ وَجُواب الشرط دَلَّ عَلَيْهِ مَاقبله لِين إنْ كُنْتُمُ شرط كاجواب شرط محذوف ، جس پر ماقبل لينى أن اعُدوا ولالت كرر ها به تقدر عبارت بيب انْ كُنْتمر صَارِميْن اعْدوا.

#### <u>تَفَيِّهُ رُوتَثَيَّنَ حَى</u>

نَ والمقلم وما بسطُرُونَ نون اس طرح حرف مقطعات میں سے ہے جیسے اس سے بہل مق، ق وغیرہ گذر چکے ہیں، اس میں قلم کی شم کھا کر یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ ﷺ کے دائی دب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، اور آپ ﷺ کے لئے ختم نہ ہونے والا اجر ہے، قلم کی اس لحاظ سے ایک اہمیت ہے کہ اس سے تبیین اور توضیح ہوتی ہے، بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ قلم سے خاص قلم مراد ہے جے اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، اور اسے نقدیر لکھنے کا حکم دیا، چنا نچہ اس نے قیامت تک ہونے والی ساری چیزیں لکھند یں۔ (سنن ترفدی) مَا یَسْطُرُونَ میں مَا مصدریہ ہے مطلب یہ کہ قلم کی قتم اور جو پھوفر شے ہونے والی ساری چیزیں لکھ دیں۔ (سنن ترفدی) مَا یَسْطُرُونَ میں مَا مصدریہ ہے مطلب یہ کہ قلم کی قتم اور جو پھوفر شے

لکھتے ہیں ان کے لکھنے کی قتم ، قسم بہ کی اہمیت کواجا گر کرنے کے لئے اس کے مناسب کسی چیز کی قتم کھائی جاتی ہے اور وہ قتم مضمون پرایک شہادت ہوتی ہے، یہاں مَا يَسْطُرُونَ ہے دنیا کی تاریخ میں جو پچھاکھا گیا اور لکھا جار ہاہے اس کو بطور شہادت پیش کیا جار ہاہے کہ دنیا کی تاریخ کو دیکھو، ایسے اعلیٰ اخلاق واعمال والے کہیں مجنون ہوتے ہیں؟ وہ تو دوسروں کی عقل درست کرنے والے ہوتے ہیں نہ کہ خود مجنون ۔

مَا اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بَمَجْنُوْنَ يَجُوابِتُم ہِ جَسِ مِيں كفار كِ قول كوردكيا كيا ہے كيوں كدوه آپ ﷺ كومجنون اور ديوانہ كتے تقے، آپ ﷺ فريضهُ نبوت كى ادائيگى ميں جتنى زياده تكيفيں برداشت كيں اورد شمنوں كى طعن تشنيع سنيں ہيں اس پر الله تعالىٰ كى طرف سے نہ ختم ہونے والا اجرہے، مَنَّ كے معنی ختم ہونے اور قطع كرنے كے ہيں۔

بلنداخلاقی اس بات کاصرت جُوت ہے کہ کفار آپ ﷺ پردیوانگی اور جنون کی جوتہت رکھ رہے ہیں وہ سراسر جھوٹی ہے کیونکہ اخلاق کی بلندی اور دیوانگی دونوں ایک جگہ جی نہیں ہوسکتیں، دیوانہ وہ شخص ہوتا ہے جس کا وہنی تو ازن بگڑا ہوا ہو، اس کے برعکس آ دمی کے بلندا خلاق اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ وہ نہایت شخیح الد ماغ اور سلیم الفطرت ہے، رسول الله ﷺ کے اخلاق سے اہل مکہ نا واقف نہیں تھے، اس لئے ان کی طرف محض اشارہ کردینا ہی اس بات کے لئے کافی تھا کہ مکہ کا ہر معقول آ دمی یہ سوچنے پر مجبور ہوجائے کہ وہ لوگ کس قدر بے شرم ہیں جوایسے بلندا خلاق آ دمی کو مجنون کہ درہے ہیں، مکہ کا ہر معقول آ دمی یہ سوچنے پر مجبور ہوجائے کہ وہ لوگ کس قدر بے شرم ہیں جوایسے بلندا خلاق آ دمی کو مجنون کہ درہے ہیں، ان کی یہ ہے ہودگی اس بات کا جبوت ہے کہ و ماغی تو ازن آپ ﷺ کا نہیں بلکہ ان لوگوں کا خراب ہے جو مخالفت کے جوش میں پاگل ہوکر پاگلوں والی با تیں کرتے ہیں، یہی معاملہ ان مرعیان علم و تحقیق کا بھی ہے جو اس زمانہ میں رسول اللہ جوش میں پاگل ہوکر پاگلوں والی با تیں کرتے ہیں، یہی معاملہ ان مرعیان علم و تحقیق کا بھی ہے جو اس زمانہ میں رسول اللہ علی اور جنون کی تہمت رکھتے ہیں۔

آپ ﷺ کا اخلاق تھا، کامعنی یہ ہے کہ آپ ﷺ کے دنیا کے سامنے محض قرآن کی تعلیم ہی پیش نہیں فرما کی بلکہ خوداس کامجسم نمونہ میں کردھایا تھا، ایک اورروایت میں حضرت عاکثہ دنیا کے سامنے محض قرآن کی تعلیم ہی پیش نہیں فرما کی بلکہ خوداس کامجسم نمونہ بن کردھایا تھا، ایک اورروایت میں حضرت عاکثہ دَوْحَالللهُ تعَالَیْحَمَّا فرماتی ہیں کہ رسول اللّٰہ ﷺ نے کہ سی مارا، اپنی فات کے لئے بھی کی میں عورت پر ہاتھ اٹھایا، جہاد فی سبیل اللّٰہ کے سوا بھی آپ ﷺ نے کسی کواپنے ہاتھ سے نہیں مارا، اپنی فات کے لئے بھی کسی سے انتقام نہیں لیا، حضرت انس توحَالللهُ تعَالَیْ فرماتے ہیں کہ میں نے دس سال رسول اللّٰہ ﷺ کی خدمت کی ہے، آپ ﷺ نے کسی میری کسی بات پر اُف تک نہ کی ، بھی میرے کام پر یہ نہ فرمایا کہ تونے یہ کیوں کیا؟ اور بھی کسی کام کے نہ کرنے پر یہیں نے بھی میری کسی بات پر اُف تک نہ کی ، بھی میرے کام پر یہ نہ فرمایا کہ تونے یہ کیوں کیا؟ اور بھی کسی کام کے نہ کرنے پر یہیں

رمایا کرتونے یہ کیول نہ کیا؟ (بعدادی مسلم)

فَسَتُبْسِورُ وَيُبْصِرُونَ مَه كے بيد باطن مشركين عداوت كے جوش ميں پاگل ہوكر جوحقيقت كوچھپانے اورنور حق كو خصارى دنيا بجھانے كى كوشش كررہے ہيں جب عنقريب قيامت كے دن حق واضح ہوجائے گا اور سارے پردے اٹھ جائيں گے تو سارى دنيا د كھے لے گى كہون ديوانہ تھا اوركون فرزانہ؟ بعض مفسرين نے ظہور حقيقت كے دن سے يوم بدر مرادليا ہے

ھسٹنگنگا: ''ان'ایٹ سے عنوم' ہوا کہ تفارو جارے شاتھ نیہ عودا تربیبا کہ ہم 'ین پھوین سے م' میں 'یکونہ مداہن<u>ت</u> فی المدین اور حرام ہے(معارف،مظہری) یعنی بلاکسی اضطراباور مجبوری کےالیبامعاہدہ جائز نہیں۔

و کَلا تُعطِعْ مُحَلَّ حَلَّافِ مَهِیْنِ (الآیة) پہلی آیت میں عام کفار کی بات نہ مانے اور دین کے معاملہ میں ان کی وجہ سے کوئی مداہنت نہ کرنے کا عام علم تھا،اس آیت میں ایک خاص شریکا فرولید بن مخیرہ کی صفات رفیلہ بیان کر کے اس سے اعراض کرنے اوراس کی بات نہ مانے کا خصوص عظم دیا گیا ہے،اس لئے کہ حق بات میں مداہنت ،حکمتِ بلیغ کے لئے سخت نقصان وہ ہے، نہ کورہ آیت میں جونو اوصاف رفیلہ بیان کئے گئے ہیں ان کے بارے میں رائج قول تو بہی ہے کہ بیولید بن مغیرہ کے اوصاف ہیں اس کے علاوہ بھی گئی اقوال ہیں، کسی نے ان اوصاف کا مصداق اسود بن عبد یغوث کواور کسی نے اض بن شریق کو قرار دیا ہے، تغیر زاہدی وغیرہ میں ہے کہ ولید جب اٹھارہ سال کا ہوا تو مغیرہ نے دعویٰ کیا کہ: میں اس کا باپ ہوں، جب نہ کورہ آیت نازل ہوئی تو ولید نے اپنی ماں سے کہا کہ محمد میں جانیا،اگر تو مجھے جھے خوج نہ بتائے گی تو میں میں ان میں سے سوائے نویں (زنیم) کے سب کو جانیا ہوں اور صرف اس کوئیس جانیا،اگر تو مجھے جھے خوج نہ بتائے گی تو میں ہیں، حسن ان میں سے اندیشہ سے اندیش ان اور میں نے اور میں ہیں ان میں ان میں ان میں ہیں تیرے بھی ازاد ہوائیوں سے اندیشہ ہواتو میں نے دوران کیا ہوں تو میں نے اور سے میں تیرے بھی ازاد ہوائیوں سے اندیشہ ہواتو میں نے فلال مکوانے اور تابود یدیا تو اس کی ماں نے کہا تھر ہولیوں میں ہولیں ملعضای

#### باغ والول كاقصه:

باغ والوں کا واقعہ حضرت ابن عباس مَعَوَاللَّهُ کَاللَّهُ کَاللَّهُ کَاللَّهُ کَاللَّهُ کَاللَّهُ کَاللَّهُ کَا فاصلہ پرایک باغ تھااس مقام کو صدو وان کہاجا تا تھا، یہ باغ ایک صالح نیک بندے کا تھا،اس کاعمل یہ تھا کہ جب درختوں سے پھل تو ڑتا تو پھل تو ڑنے کے دوران جو پھل پنچ گرجاتے وہ فقیروں اور مسکینوں کے لئے چھوڑ دیتا، اس طبر حکیتی کا منے وقت جو خوشہ گرجا تا اور کھلیان میں جو دانہ بھوسے کے ساتھ چلا جاتا وہ بھی فقیروں کے لئے چھوڑ دیتا ( یہی وجھی کہ جب پھل تو ڑنے اور کھیتی کا شخ کا وقت آتا تو بہت سے فقراء و مساکییں جمع ہوجاتے تھے ) اس مرد صالح کا انتقال ہو گیا اس کے تین بیٹے باغ اور زمین کے وارث ہوئے ، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب ہماری عیالداری بڑھ گئی ہے اور پیداوار ضرورت سے کم ہے اس فرین کے وارث ہوئے ، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب ہماری عیالداری بڑھ گئی ہے اور پیداوار ضرورت سے کم ہے اس کے اب ان فقراء کے لئے اتنا غلداور پھل چھوڑ نا ہمارے بس کی بات نہیں ہے ، ہمیں بیسلسلہ بند کرنا چا ہے ، آگے ان کا قصہ خود قرآن کریم حسب ذیل الفاظ میں بیان کرتا ہے۔

اِذْاَقْسَمُوْا لَيَصُو مُنَّهَا مُصَبِحِيْنَ وَلَا يَسْتَثَنُوْنَ لِعِن انهوں فِتْم كِماتھ يعهدكرليا كهاب كى مرتبهم منح سوير بى بى جاكر هيتى كاٹ كيں گے، تاكه فقراء ومساكين كو فبرنه ہوا ورساتھ نه لگ ليں ، ان كواپنے اس منصوبے پراتنا يقين تھاكه انشاء اللہ كہنے كى بھى ضرورت محسوس نه كى ، بعض مفسرين نے "لَا يَسْتَشْنُوْنَ" كامطلب يه بيان كيا ہے كه پورا كا پوراغله اور پھل گھر لے آئيں گے اور فقراء كا حصہ منتنى نه كريں گے۔ (مظهرى)

فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَّبِكَ إِدهرتوبيلوگ بيمشوره كررې تضاورادهرآ مانى بلانے باغ كوجلا كرخاك سياه كرديا، جب صبح تڑكے پھل توڑنے كے لئے جانے لگے توايك دوسرے كوآ ہت آ ہت پكارنے لگے، تاكه فقير وسكين لوگ سن نہ ليس اوروه اس بات پرخوش تھے كه آج باغ ميں آكر ہم سے كوئى كچھنہ مائكے گا،اوروہ اپنے آپ كواپنے اس منصوبہ ميں كامياب مجھر ہے تھے۔

فَلَمَّا رَأُوْهَا قَالُوْا إِنَّا لَصَالُوْنَ مَر جب اس جَلَه باغ وهيت يجهنه پايا، تو اول توييك كيهم اين باغ كاراسة جول كركى دوسرى طرف نكل آئ بين، يهال نه توباغ ہا اور نه هيت، مگر جب ديگر نشانيوں پرغوركيا تو معلوم ہوا كه جگه تو يهى ہے، مگر هيت اور باغ وغيره سب جل كرختم ہوگيا ہے تو كہنے لگے "بَـلُ نَـحْنُ مَحْرُوْمُوْن" يعنى تباه شده باغ ہمارا بى باغ ہے جس كو اللہ نے ہمارے طرز عمل كى پاداش ميں ايسا كرديا، واقعى ہم اس نعمت سے بلكه لاگت سے بھى محروم كرديے گئے، يو وقعى حرمان فيس ہے۔

قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ (الآیة) اس كامطلب بیہان میں جونسبهٔ بہتر تھااس نے اس وقت بھی جب وہ فقیروں کونہ دینے کی قتم کھار ہے تھے کہا تھا کہتم خدا کو بھول گئے؟ انشاء اللہ کیوں نہیں کہتے؟ مگر انہوں نے اس کی بروانہ کی۔

قَالُوا سُبطنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ لِعِن ابِ أَنْهِيں احساس ہوا كہ ہم نے اپنے باپ كے طرز عمل كے خلاف قدم اٹھا كر غلطى كار تكاب كيا ہے جس كى سز اللہ نے ہميں دى ہے، اور اس تباہى و بربادى كا الزام آپس ميں ايك دوسر كودينے لگے۔

عَسلى دَبُّنَا اَنْ يُنْبِدِ لَنَا حَيْرًا مِنْهَا كَتَمْ بِين كه انہوں نے آپس ميں عہد كيا كه اب اگر اللہ نے ہميں مال ديا تو اپنے باپ كى طرح اس ميں سے غرباء و مساكين كاحق بھى اواكريں گے۔

امام بغوی رَحِّمَ کلالْمُ تَعَالَیٰ نے حضرت عبداللہ بن مسعود وَحَمَّانلهُ تَعَالَیْ سُنِ سُنِ کیا ہے کہ ابن مسعود وَحَمَّانلهُ تَعَالَیْ نَے اُن کو اس سے بہتر باغ عطا فرمادیا جس کے بیخر پینی ہے کہ جب ان سب لوگوں نے سیچ دل سے تو بہ کرلی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بہتر باغ عطا فرمادیا جس کے انگوروں کے خوشے اسے برٹے ہوتے کہ ایک خوشہ ایک خچر پرلا داجا تا تھا۔ (مظہری، معارف، واللہ اعلم بالصواب)

إِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْدَى بِهِمْ جَنْتِ النَّعِيْمِ ﴿ اَ فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِيْنَ ﴿ اى تابعِينَ لَهِم في العَطَاءِ مَالَكُمْ ۗ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۚ هِذَا الدُحُكُمَ الفَاسِدَ أَمْ بِل لَكُمْ كِنْ أَسْفَالٌ فَيْهِ تَذُرُسُونَ ﴿ تَـقُرَءُ وَنَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لِمَا تَحَيُّرُونَ ۚ تَخْتَارُونَ آمْرَ لَكُمْ إَيْمَانً عُهُودٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ وَاثِقَةٌ اللَّهِ وَالْقِيمَةِ مُتَعَلِّقٌ مُعَنَّى بِعَلَيْنا وفِي هذا الكَلام مَعْني الْقَسُم اى أَقْسَمُنا لكم وجَوَابُهُ إِن لَكُم لَمَا تَكُمُونَ ﴿ به لِانْفُسِكُم سَلَهُمُ إِنَّهُ مِن أَنَّهُ المحُكم الَّذِي يَحُكُمُونَ به لِانْفُسِهِمُ مِن أَنَّهم يُعُطُونَ فِي الأخِرَة أَفُضَلَ منَ المُؤمنِينَ وَعِينُ كَفِيلٌ لَهِم المُلْهُمُ اى عِنْدهم شُرَكًا عُنْهُ مُوافِقُونَ لَهم فِي هذا القَول يَكُفُلُونَ لَهم به فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَا إِنِهِمُ الْكَافِلِينَ لَهُم بِهِ الْكَانُوْاطِدِقِيْنَ ﴿ اَذْكُرُ يَوْمَرُ يُكُثَّفُ عَنْ سَاقٍ هُوَ عِبَارَةٌ عن شِدَّةِ الأمُرِيَومَ القِيْمَةِ للحِسابِ وَالجَزَاءِ يُقَالُ كَشَفَتِ الحَرُبُ عَن ساق إذَا اشُتَدَّ الأمُرُ فيها و يُكُمَّعُونَ إِلَى السُّجُودِ اِمْتِحَانًا لِإِيمانِهم فَلا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ تَصِيرُ ظُهُورُهُم طَبْقًا واحِدًا خَاشِعَةً حالٌ سِن ضِمِير يُدْعَونَ اى ذَلِيلة أَبُصَارُهُم لَا يَرُفَعُونَها تَرْهَقُهُم تَغُشَاهُم ذِلَّة وَقَدْكَانُوا يُدْعَونَ في الدُنيا اِلْ السُّكُوْدِوَهُمُ سَلِمُوْنَ ﴿ فَلَا يَساتُونَ سِه بِأَنُ لَا يُصَلُّوا فَذَرُنِى وَعُنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهِذَالْكَدِيْتِ القُران سَنَسْتَذْرِجُهُمْ نَاخَذُهُم قَلِيلاً مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأُمْلِي لَهُمْ اللَّهُ مُ الْآكَيْدِي مَتِيْنٌ ﴿ شَدِيدٌ لا يُطايُ أَمْرَ بِل تَسْتُلُهُمْ عَلَى تَبُلِيغ الرّسالة الْجُوَّافَهُمُ مِّنْ مُّغُرَمِ مِمَّا يُعُطُونِكه مُّ مُثُقَلُونَ فَلَا يُؤمِنُونَ لذلك <u>اَمْعِنْدَهُمُ الْغَنِيْبُ</u> اي اللَّوحُ المَحُفُوظُ الَّذِي فيه الغَيْبُ فَهُمْ لِكُنُّوْنَ ﴿ سنه ما يَقُولُونَ فَاصْبِرُ لَكُمْ مَرَبِّكَ عَلَى فيهم بمَا يَشَاءُ وَلَا تَكُنَّ كَصَاحِبِ الْحُوتِ في الضَجَر والعُجُلَةِ وهُو يُونُسُ عَليه الصَلوةُ والسَّلامُ الْأَنَاليي دَعَا رَبَّهُ وَهُوَمَلُظُومٌ مَمُلُوءٌ عَمَّا في بَطُنِ الحُوتِ لَوْكَاآنُ تَلَاكَهُ اَدْرَكَهُ نِعُمَةٌ رَحْمَةٌ مِنْ تَرَبَّهُ لَنَيْدَ مِنْ بَطُن الحُوْتِ بِالْعُرُآءِ بِالْارُض الفَضَاءِ وَهُو مَذْمُوهُ الْكِنَّةُ رُحِمَ فنُبذَ غَيْرَ مَذْمُوم فَاجْتَبِهُ مُرَبَّهُ بِالنَّبُوَّةِ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّلِحِيْنَ ﴿ الاَنْبِيَاءِ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَيُنْ الْقُونَاكَ بِضَمّ اليَاءِ وفَتُحِهَا بِالْبُصَارِهِمُ اى يَنظُرُونَ اِلَيْكَ نَظْرًا شَدِيْدًا يَكَادُ أَنْ يُصْرِعَكَ ويُسْقِطكَ عَنْ مَكَانِكَ لَمَّاسَمِعُوااللِّكُرُ القُرُانَ وَيَقُولُونَ حَسَدَا 

بر استریم کی دوبارہ زندہ آیت)اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین نے کہا،اگر ہم کودوبارہ زندہ کیا گیا تو تم ہے بہتر ہم کوعطا کیا جائے گا، پر ہیز گاروں کے لئے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں، کیا ہم سلمین اور مجرمین کو برابر کردیں گے؟ لینی گنهگاروں کومسلمانوں کے برابر کردیں گے؟ تتمہیں کیا ہوگیا؟ تم یہ فاسد فی<u>صلے کیسے کررہ</u> ہو؟ ملکہ کیا تمہارے پاس نازل کردہ <del>کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو کہاس میں تمہارے لئے وہ چیزیں (لکھی) ہوں جن کوتم</del> <u>پند کرتے ہویا تمہارے لئے ہم پر کچھ پختہ قسمیں ہیں</u>؟ (الی یوم القیامه) معنی کے اعتبارے عَلَیْدَا سے متعلق ہے اور اس کلام میں شم کے معنی ہیں، یعنی اَفْسَمْ مَالکُمْر اور جواب شم (اِنَّ لَکُمْر لَمَا تَحْکُمُونَ) ہے کہ تمہارے لئے وہ سب <u> کھے ہے جسے تم اپنی طرف سے اپنے لئے مقرر کرلوآپ ﷺ ان سے دریافت فرمائیں کہ اس حکم کا</u> کہ جس کاتم اپنے لئے فیصلہ کررہے ہووہ بیرکہتم کوآ خرت میں مسلمانوں سے بہتر عطا کیا جائے گا ، کوئی ذمہ دار ہے؟ کیاان کے پاس شرکاء \_\_\_\_\_ ہیں؟ جواس بات میں ان کےموافق اور اس سلیلے میں ان کے لئے کفیل ہیں، اگر ایسا ہے تواییخے کفالت کرنے والے شرکاءکو لے آئیں،اگروہ سے ہیں،اس دن کو یاد کرو جس دن ساق کی بچلی ظاہر ہوجائے گی، پیعبارت ہے قیامت کے دن حساب اور جزاء کی شدت سے، جب شدت کارن پڑ جائے تو بولا جاتا ہے، کھَ فَتِ السَّاقُ عَنِ الْحَرْب، حرب نے ا پنی پنڈلیاں کھول دیں ، اوران کو ان کے ایمان کی آ ز مائش کے لئے سجدہ کے لئے بلایا جائے گا ،تو وہ مجدہ نہ کرسکیس گے ان کی کمریںا یک تختہ ہوجا ئیں گی <del>حال یہ ہے کہان کی نگاہیں نیچی ہوں گی</del> خَـاشِـعَةً، یدعو ن کی *خمیر سے ح*ال ہے،حال ہیہ کہ ذلیل ہوں گی ،نظروں کواویر نہاٹھا ئیں گے ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی ، پیجدہ کے لئے دنیا میں بلائے جاتے تھے <del>حال یہ کہوہ چیجے سالم تھے</del> تو بیر بحدہ نہ کرسکیں گے،اس لئے کہ انہوں نے ( دنیا ) میں نمازنہیں پڑھی تھی <u>جھ کواوراس تخص کو جو</u> حجطلار ہاہےاسی حال میں رہنے دے، ہم ان کو بتدریج اس طرح کھینچیں گے کہان کومعلوم بھی نہ ہوگا لیعنی ہم ان کو آ ہستہ آ ہتہ گرفت میں لیں گے، اور میں ان کوڈھیل دوں گا، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط شدید ہے کوئی اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا کیا آپ ﷺ ان ہے تبلیغ رسالت پر پچھا جرت طلب کرتے ہیں کہ یہاں کے بوجھ سے کہ جو یہ آپ ان کے بات کی دریتے ہیں دبے جارہے ہیں؟ جس کی وجہ سے بیلوگ ایمان نہیں لاتے؟ بیان کے پاس علم غیب ہے بعنی لوح محفوظ ہے کہ جس میں غیب (کی باتیں) ہیں <del>کہ جو کہتے ہیں اس سے لکھ لیتے ہیں پس تو</del> ان کے بارے میں جووہ حابتا ہے اینے رب کے حکم کا صبر سے انتظار کر اور تنگ دلی اور عجلت میں سمچھلی والے کے مانند نہ ہو جا، اور وہ پونس علی تلا قالیۃ کا ہیں،اس نے اپنے رب سے غم کی حالت میں دعاء کی (لینی)مغموم ہوکرمچھلی کے پبیٹ میں دعاء کی ، اگراہے اس کے رب کی نعمت رحمت نه یالیتی تو مچھلی کی پیٹ سے بری حالت میں چینیل میدان میں پھینک دیاجاتا، کیکن اس پررخم فر مایا گیا،اوراس کو بری حالت میں نہیں ڈالا گیا، <u>پھراس کے رب نے اس کو</u> نبوت سے نوازا تواس کوصالحین انبیاء <del>میں شامل کر</del> ﴿ (مَرْمُ بِبَلْقُلْ ﴾

دیا اور قریب ہے کہ کا فرآپ ﷺ کو تیز نگا ہوں سے بھسلادی، یاء کے فتحہ اور ضمہ کے ساتھ، یعنی وہ لوگ آپ ﷺ کو گھور گھور کر دیکھتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ ﷺ کو زمین پر پچھاڑ دیں گے اور آپ ﷺ کو اپنی جگہ سے گرادیں گے جب وہ قرآن سنتے ہیں اور حسد کی وجہ سے کہدیتے ہیں ہے تو اس قرآن کی وجہ سے جس کو بیلایا ہے دیوانہ ہو گیا ہے، درحقیقت بیقرآن جہان والوں کے لئے یعنی جن وائس کے لئے تھیجت ہے اس کی وجہ سے جنون پیدائہیں ہوسکتا۔

### عَجِقِيقَ لِنَرِيجَ لِيَهِمُ لِلْ اللَّهِ لَا لَهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

فَيُولِكُم : اى تابعين مناسب تما كمفسرعلام تابعين كر بجائه مساوين لهمرفى العطا فرمات\_

فِيُّوْلِنَى : مَسَالَكُمْ يمبتداء نبر علكر جمله ماس لي اس يروقف كياجاتا ما الله شي يَحْصُلُ لكمر من هذه الاحكام البعيدة عن الصواب.

قِوْلَنَ ، كَيْفَ تَحْكُمُونَ يددس اجمله .

فَوَلْكَمَ ؛ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَخَيَّرُونَ ، إِنَّ لَكُمْ دراصل ان لكم فقد كساته تقااس لئے كديد تَدُرُسُون كامفعول بيكن فبر من لَمَا تَخَيِّرُون مِن لام سے تاكيدلايا كيا توان كوكسره دے ديا كيا، جيسا كه علمتُ إنَّكَ لَعَاقِلُ مِن اور طلح بن معرف اور ضحاك نے ان ہمزه كے فتح كساتھ پڑھا ہے ، لام كوزاكد برائے تاكيد قرار ديكر۔

قِوُلْ مَعَالَى مَعْنَى بِعَلَيْنَا ، اى متصل به ، لين إلى يوم القيامة ، عَلَيْنَا كَمْتُصل بي يهال متعلق سيمراد نوى تعلق نهين مين بي كدوة تعلق فعل يا اس كساته فاص موجوفعل كمعنى مين بوام للكر ايسمان علينا النعتم كمعنى مين باور إنّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُون جواب شم ب-

فِيُولِكُم ؛ إِنْ كَانُوا صَادِقِيْنَ اس كى جزاء ماقبل كى دلالت كى وجهد عددوف بـ

قِوَّوْلَكُى : مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ، لَا يَعْلَمُونَ كَامْفُعُولَ مُدُوفَ ہے اى لَا يَعْلَمُونَ اَنَّهُ اِسْتِدُرَاجٍ.

قِولَى ؛ وَأُمْلِى لَهُمْ يعطف تَسْيرى إلى العطف سَنَسْتَدْرِجُهُمْ برب-

### ؾٙڣٚؠؙڔۅٙؿؿ*ڽ*ڿ

#### شان نزول:

صنادید قریش نے جب آپ ﷺ کی زبانی سنا کہ سلمانوں کو آخرت میں ایسی ایسی لیسی گی، تو کہنے لگے کہ اگر بالفرض قیامت قائم ہوگئ تو ہم وہاں بھی مسلمانوں سے بہتر ہی ہوں گے، جیسے دنیا میں ہم مسلمانوں سے بہتر اور آسودہ حال ہیں، یا کم از کم مساوی ہوں گے، اللہ تعالی نے اس کے جواب میں فرمایا ''اَفَ مَدْجُ عِلُ الْمُسْلِمِیْنَ کَالْمُجُومِیْنَ ؟ یہ س طرح ممکن یا کم از کم مساوی ہوں گے، اللہ تعالی نے اس کے جواب میں فرمایا ''اَفَ مَدْجُ عِلُ الْمُسْلِمِیْنَ کَالْمُجُومِیْنَ ؟ یہ س طرح ممکن

ہے کہ ہم مسلمانوں یعنی اپنے فرمانبر داروں کو مجرموں یعنی نا فرمانوں کی طرح کردیں؟ مطلب میے کہ ایسا تبھی نہیں ہوسکتا کہ اللہ تعالی عدل وانصاف کے خلاف دونوں کو یکسال کردے، اَفَذَجْعَلُ میں ہمزہ استفہام انکاری ہے اور فاعا طفہ ہے معطوف محذوف بالقررعبارت بيهوكى أنحيف فى الحكم فَنجعَل المسلمين كالمجرمين الخ يعنى يربات عقل ك ظاف بك الله تعالی فرمانبر داروں اور نا فرمانوں میں تمیز نہ کرے، آخرتمہاری عقل میں بیہ بات کیسے آئی کہ کا ئنات کا خالق کوئی اندھا راجا ہے؟ جس کے یہاں چو پٹ نگری کاراج ہے کہ جہاں''سب دھان ستائیس سیر''اور'' ٹکاسیر بھاجی''اور'' ٹکاسیر کھاجا'' کا قانون جاری ہے، جو بینہ دیکھے گا کہ کن لوگوں نے دنیامیں اس کے احکام کی اطاعت کی اور برے کاموں سے پر ہیز کیا اور کون لوگ تھے جنہوں نے بےخوف ہوکر ہرطرح کے گناہ اور جرائم اور ظلم وستم کاار تکاب کیا؟ اگر ایسا ہوتو اس سے بڑاظلم اور ناانصافی کیا ہوسکتی ہے، قیامت کا آنااورحساب وکتاب کا ہونااور نیک و بد کی سزایہ سب تو عقلاً بھی ضروری ہے، کیونکہ اس کا دنیامیں ہرشخص مشاہدہ كرتا ہے اوركوئي انكارنہيں كرسكتا كەدنياميں جوعموماً فساق، فجار، بدكار، ظالم، چوراور ڈاكو ہیں نفع میں رہتے ہیں، بسااوقات ایک چوراورڈ اکوایک رات میں اتنامال جمع کر لیتا ہے کہ شریف آ دمی عمر بھر میں بھی حاصل نہیں کرسکتا ،اس کے علاوہ نہ خوف کو جانتا ہے اورنہ آخرت کواورنہ کسی شرم وحیا کا پابند ہوتا ہے، اپنی خواہشات کوجس طرح چاہتا ہے بورا کرتا ہے، نیک اور شریف آ دمی اول تو خداسے ڈرتا ہے آخرت کی جواب دہی کا خوف دامن گیرر ہتا ہے،اس کے علاوہ شرم وحیا کا بھی پاس ولحاظ کرتا ہے،خلاصہ بیکہ دنیا کے کارخانہ میں بدکار وبدمعاش کا میاب اور شریف آ دمی نا کا م نظر آتا ہے، اب اگر آ کے بھی کوئی ایسا وقت نہ آئے جس میں حق وناحق کاضیح فیصله ہواور بدکارکوسز اونیکوکارکو جز الطے تو پھرتوکسی برائی کو برائی اور گناہ کو گناہ کہنا لغولا حاصل ہوجا تا ہے کہوہ ایک انسان کو بلاوجہ اس کی خواہشات سے روکتا ہے اور دوسراشتر بے مہار ہوکراپنی خواہشات کے بیچھے بے روک ٹوک سریٹ دوڑر ہاہے، انجام کارنتیج میں دونوں برابر ہوں یو عقل وانصاف کے بالکل خلاف ہے، قرآن کریم کے اس لفظ ''افَ نَـجُـعَـلُ الْـمُسْـلِـمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْن " نے اس حقیقت کو واضح كرديا كەعقلاً پيضرورى بىك كەكۇئى ايبا وقت ضرورا ئے كەجس ميں سب کا حساب ہواور مجرموں کے لئے دنیا کی طرح کوئی چور دروازہ نہ ہو، جہاں انصاف ہی انصاف ہو، اگرینہیں ہے تو دنیا میں کوئی برا کام برانہیں اور کوئی جرم جرم نہیں اور پھر خدائی عدل وانصاف کے کوئی معنی نہیں رہتے۔

آم لَکُمْرِ کِتَسَابٌ فِیْهِ تَذُرُسُون لِعِیٰم جوید دعویٰ کررہے ہوکہ ہمیں وہاں بھی وہ سب پچھ ملے گاجو یہاں ملا ہواہے، کیا تمہارے پاس کوئی آسانی کتاب ہے کہ جس میں یہ بات کھی ہوئی ہے اورتم اس میں پڑھ کریے تھم لگاتے ہو، یا ہم نے تم سے پختہ عہد کررکھاہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے کہ تمہارے لئے وہی پچھ ہوگا جوتم پند کروگے؟

آپ ﷺ ان سے پوچھے تو کہ ان میں ہے کون اس بات کا ذمہ دار ہے کہ قیامت کے دن ان کے لئے وہی فیصلے کروائے گا جو اللہ تعالی مسلمانوں کے لئے فرمائے گا؟ یا جن کو انہوں نے اس کا شریک تھہرار کھا ہے وہ ان کی مدد کر کے ان کو اچھامقام دلوادیں گے؟ اگران کے شریک ایسے ہیں تو ان کوسامنے لائیں تا کہ ان کی صداقت واضح ہو۔

یسوم یک شف کے سن سکان کی ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ الفاظ محاور ہے کے طور پر استعال ہوگئے ہیں، عربی محابہ نوطان کی ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ الفاظ محاور ہے کے طور پر استعال ہوگئے ہیں، عربی محاورہ کے مطابق سخت وقت آپڑنے کو کشف ساق سے تعبیر کیا جاتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس تعکن کا الفی کا ایک معنی بیان کئے ہیں اور ثبوت میں کلام عرب سے استشہاد کیا ہے، ایک اور قول جو حضرت ابن عباس تعکنات کا الفی کا اور رہے بن انس تعکنات کا الفی کا ایک کے سے منقول ہا اس میں کشف ساق سے مراد تھا کتی پر دہ اٹھا تا لیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس روز تمام حقیقتیں بے نقاب ہوجا کیں گی اور لوگوں کے اعمال کھل کرسا منے آجا کیں گے۔

تَحَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ لِعِن دنیامی توان کی گردنیں اکڑی رہتی تھیں اور سینے تنے رہتے تھے، آخرت میں دنیا کے برعکس معاملہ ہوگا کہ ندامت وشرمندگی کی وجہ سے ان کی آئکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اوران پر ذلت وخواری چھائی ہوگی۔

فَذَرُنِی وَمَنْ یُسَکَدِّبُ بِهِلَا الْحَدِیْثِ مطلب بیہ کہ آپ یکھی ان سے نمٹنا میرا کام ہے بعنی آپ یکھی قارین کو جھلانے والوں کو اور مجھے چھوڑ دیں ، پھر دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں ، یہاں چھوڑ دینا ایک محاورہ کے طور پر استعال ہوا ہے ، مراداس سے اللہ پر بھر وسداور تو کل کرنا ہے ، یعنی کفار کی جانب سے جو بی مطالبہ بار بار پیش ہوتا رہتا ہے کہ ہم اگر واقعی اللہ کے نزدیک مجرم ہیں اور اللہ ہمیں عذاب دینے پر قادر ہے تو پھر ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا ؟ ایسے دل آزار مطالبوں کی وجہ سے بھی بھی خودرسول اللہ یکھی کے قلب مبارک ہیں بھی یہ خیال پیدا ہوتا ہوگا کہ ان لوگوں پر اس وقت عذاب آجائے تو باقی ماندہ لوگوں کی اصلاح کی تو قع ہے ، اس پر فر مایا گیا کہ اپنی حکمت کو ہم خوب جانتے ہیں ، ایک مدت تک ان کومہلت دیتے ہیں فر اعذاب نہیں ہی جے ، اس میں ان کی آزمائش بھی ہے اور ایمان لانے کی مہلت بھی۔

وَإِنْ يَكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَيُزُلِقُونَكَ بِالبَصَارِهِمَ، لَيُزْلِقُونَكَ، إِذْ لَاقْ عَمْتَقَ ہے جس كَمعَىٰ پُسلانے اورگرادیے كے ہیں،مطلب يدكه كفار مكه آپ ﷺ كوغضبناك اور ترچى نگاہوں سے ديكھتے ہیں اور چاہتے ہیں كه آپ ﷺ كوا پی جگه اور مقام سے لغزش ديديں يعنی كاررسالت سے روك ديں، چنانچه جب وہ الله كاكلام سنتے ہیں تو كہنے

لَكت بيل كه ميتوم محنون ہے '۔ (معارف)

اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ، یعنی اگر تخجے اللہ کی جمایت اور حفاظت حاصل نہ ہوتی تو ان کفار کی حاسدانہ نظروں سے تو نظر بدکا شکار ہوجاتا یعنی ان کی نظر تخجے لگ جاتی، امام ابن کثیر نے اس کا یہی مطلب لیا ہے، مزید لکھتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نظر کا لگ جانا اور اس کا اللہ کے تکم سے اثر انداز ہونا حق ہے، جیسا کہ متعددا حادیث سے بھی ثابت ہے، چنا نچہ احادیث میں اس سے بچنے کے لئے دعا کیں بھی بیان کی گئی ہیں، اور یہ بھی تاکید کی گئی ہے کہ جب تمہیں کوئی چیز اچھی گئو تو 'مایا: اسے عسل کروا کر 'ماثاء اللہ'' یا' بارک اللہ'' کہا کرو، تاکہ اسے نظر بندنہ گئے، اسی طرح اگر کسی کو کسی کی نظر لگ جائے تو فرمایا: اسے عسل کروا کر اس کا یانی اس محض پر ڈالا جائے جس کواس کی نظر لگی ہے۔

وَذَكَرَ المماور دى أَنَّ الْعَيْنَ كَانَتُ فِي بنى اسد من العوب، ماوردى نے ذكر كيا ہے كہ نظر بدبنى اسد ميں زيادہ تھى، اوران ميں كا جب كوئی شخص كى كويا كى عال كونظر لگانا چاہتا تو تين روز تك خودكو بھوكا ركھتا پھروہ اس شخص يا اس مال كے پاس جاتا جس كونظر لگانى مقصود ہوتى اوراس كے بارے ميں پينديدہ الفاظ كہتا، اور تعريف وتو صيف كرتا تو اس شخص يا مال كونظر لگ جاتى اور ہلاك و برباد ہوجاتا۔ (صاوى، حمل)

وَإِنْ يَكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَادِهِمْ لَمَّا سَمِعُو الذكر وَيَقُولُوْنَ اِنَّهُ لَمَجْنُونْ الرَيْرُوره آيت كوپانى يرم كرك پلاياجائي وم كياجائي والله نظر بدك لئے مجرب ہے۔ (صادی)

امام بغوی وغیرہ مفسرین نے ان آیات کا ایک خاص واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ انسان کی نظر بدلگ جانا اور اس سے کسی کونقصان اور بیاری بلکہ ہلاکت تک پہنچ جانا جیسا کہ حقیقت ہے اور احادیث صحیحہ میں اس کا حق ہونا وارد ہے، مکہ میں ایک شخص نظر لگانے میں بڑا مشہور ومعروف تھا، اونٹوں اور جانوروں کونظر لگادیتا تو وہ (اللہ کے حکم سے) فوراً مرجاتے، کفار مکہ وآپ بیسی اس میں بڑا مشہور ومعروف تھا، اونٹوں اور جانوروں کونظر لگادیتا تو وہ (اللہ کے حکم سے) میں اور ہرطرح کی کوشش آپ بیسی کوئل کرنے اور ایڈ اپنچانے کی کیا کرتے تھے، ان کو بیسو جھی کہ اس شخص سے مرسول اللہ بیسی کونظر لگوائیں اور اس شخص کو بلایا، اس نے نظر لگانے کی پوری کوشش کرلی مگر اللہ تعالیٰ نے آپ بیسی کی حفاظت فرمائی بیرآیات اس سلسلہ میں نازل ہوئیں۔

حضرت حسن بھری رَحِّمَ کُلالْهُ مَّعَالِیٰ سے منقول ہے کہ جس شخص کو نظر بدکسی شخص کی لگ گئ ہوتو اس پران آیات کو پڑھ کردم کردینااس کے اثر کوزائل کردیتا ہے لیعنی وَ اِنْ یَکادُ الَّذِیْنَ سے آخرتک۔ (معارف الفرآن سظھری)



### سُوُّةُ الْمَاقَةُ مِنْ يَأْدُ وَلَيْنَا خَيْنِ الْمَاقِ الْمَا وَفَيْ إِلَوْعِا

# سُورَةُ الحاقَّةِ مَكِّيَّةٌ إِحْدَى أَوْ اثْنَتَانَ وَخَمْسُونَ ايَةً.

### سورهٔ حاقه مکی ہے، اکیاون یا باون آئیتی ہیں۔

\_ مِ اللهِ الرَّحْ لَمْ الرَّحِ لَهُ مِي الرَّحِ لَهُ مِي الْمُعَاقَةُ أَنَّ القِيامَةُ الَّتِي يُحَقُّ فِيْهَا مَا أُنْكِرَ مِنَ البَعْثِ والحِسَاب والجَزَاءِ أو المُظْهرَةُ لِذلِكَ مَا الْحَاقَةُ أَن تَعْظِيمٌ لِشَانِهَا وهُمَا مُبْتَدَأً وَخَبَرٌ خَبَرُ الحَاقَّةِ وَمَا الْدُولِكَ اى اَعْلَمَكَ مَا الْحَاقَةُ ۚ زِيَادَةُ تَعْظِيم لِشَانِهَا فَمَا الاُولِي مُبْتَدَأً وَمَا بَعُدَهُ خَبَرُهُ وَمَا الثَّانِيَةُ وخَبَرُهَا فِي مَحَلِّ المَفْعُولِ الثَّانِيُ لِآدُرِٰى كَلَّبَتُ ثَمُّودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ® القِيَامَةِ لِاَنَّهَا تَقُرَّعُ الْقُلُوبُ باَهُوَالِهَا فَأَمَّاثُمُودُ فَأَهُلِكُو إِللَّظَاغِيَةِ ﴿ الصَّيْحةِ المُجَاوِزَةِ لِلحَدِّ فِي الشَّدِّةِ وَأَمَّاعَادُ فَأَهُلِكُوْا بِرِيْجَ صَرْصِرٍ شَدِيْدَةِ الصَوْتِ عَلِيَيَةٍ فَويَّةٍ شَدِيْدَةٍ عَلَى عَادٍ مع قُوَّتِهِمُ وشِدَّتِهِمُ <del>سَخَّىرَهَا</del> أَرُسَلَهَا بِالقَهُرِ عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَتَمَانِيكَ أَيَّاهِمْ اَوَّلُهَا مِنْ صُبُح يَوْمِ الأرْبعَاءِ لِثَمَانِ بَقَيْنَ مِنُ شَوَالٍ وكَانَتُ فِي عَجَزِ الشتَاءِ حُسُومًا للهُ مُتَتَابِعَاتٍ شُبِّهَتُ بِتَتَابُعِ فِعُلِ الحَاسِمِ في إِعَادَةِ الكِّيِّ عَلَى االدَّاءِ كَرَّةُ بَعُدَ أُخُرى حَتَّى يَنْحَسِمَ فَتَرَى الْقُومَ فِيهَا صَرْعِلْ سَطُرُو حِيْنَ هَالِكِيْنَ كَانَّهُمْ آعُجَانُ أَصُولُ نَخْرِلَ خَاوِيَةٍ ﴿ سَاقِطَةٍ فَارِغَةٍ فَهَلُ تُرَى لَهُمُ مِنْ الْمَاقِيَةِ ﴿ صِفَةُ نَفُسِ مُقَدَّرَةٍ والتَاءُ لِلمُبَالَغَةِ اى بَاقِ، لا، وَجَاءَ فِرْعُونُ وَمَنْ قَبْلَهُ اَتْبَاعُهُ وفِي قِرَاءَ وَبِفَتُح القَافِ وسُكُون البَاء اى مَنْ تَقَدَّمَّهُ مِنَ الْأَمَمِ الكَافِرَةِ وَ**وَالْمُؤْتَفِكُ ا**ى اَهُلُهَا وَهِيَ قُرَى قَوْم لُوطٍ بِٱلْخَاطِئَةِ ۚ بِالفِعُلاَتِ ذَاتِ الخَطَأُ فَعَصَوْلَى *الْمُولَى الْيِهِمْ* اي لُوطًا وغَيْرَهُ فَاكَخَذَهُمُ الْجِنَةُ وَالِينَةُ ۞ زَائِدَةُ فِي الثِّيدَّةِ عَلَى غَيْرِهَا **إِنَّالَمَّاطَغَاالْمَاءُ** عَلا فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ مِنَ الْجِبَالِ وغَيْرِهَا زَمَنَ الطُوْفَانِ <del>حَمَلْنُكُمُّ</del> يَعُنِيُ الْبَاثَكُمُ إِذْ أَنْتُمُ فِي أَصُلاَبِهِمُ فِي الْجَارِكَةِ ﴿ السَفِينَةِ الَّتِي عَمِلَهَا نُوحٌ صَلَوَاتُ اللهِ وسَلاَمُهُ عَلَيْهِ ونَجَا هُوَ ومَنْ كَانَ مَعَهُ فيها وغَرَقَ البَاقُونَ لِنَجْعَلَهَا اى هذِه الفِعُلَةَ وهي إنْجَاءُ المُؤْمِنِينَ وإهُلاكُ الكَافِرِيْنَ لَكُمُّ تِ**ذَكِرَةً** عِظَةً وَتَعِيهَا لَتَحُفَظَهَا أَذُنَّ وَالْعِيَةُ ﴿ حَافِظَةٌ لِمَا تَسْمَعُ فَإِذَا نُفِحَ فِي الصُّوْرِ

نَفُخَةً وَّاحِدَةً ﴿ لِلفَصْلِ بَيْنَ الحَلائِقِ وهِيَ النَّانِيَةُ وَجُمِلَتِ رُفِعَتُ الْأَمْضُ وَالْجِبَالُ فَكُنَّتَا دَقَتا كَلَّةً وَّاحِدَةً ﴿ فَيُومَ إِذِوَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿ قَامَتِ القِيَامَةُ وَانْشَقَتِ السَّمَاءَ فَهِي يَوْمَ إِذِوَاهِيَةٌ ۚ ضعِيفةٌ وَالْمَلَكَ يَعْنِي المَلائِكَةَ عَلَى اَنْجَالِهَ اللَّهُ مَا السَّمَاءِ وَيَحْمِلُ عَرْشَ مَ بِكَ فَوْقَهُمْ اى المَلاَئِكَةِ المَذُكُورِينَ يَوْمَهِذِ تُمنِيَةُ ﴿ مِن المَلاَئِكَةِ او مِنْ صُفُوفِهِمُ يَوْمَبِذِنْتُونَ فِي لِلحِسَابِ لَا تَتْحَفَّى بالتَاءِ واليَاءِ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ﴿ مِنَ السَرَائِر فَامَّامَنُ أُوْلِى كِتْبَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ خِطَابًا لِجَمَاعَتِهِ لِمَا سُرَّبه مَا أُوْمُ خُذُوا الْقُرَّعُ وَاكْتِييَهُ فَ تَنَازَعَ فِيه هَاؤُمُ وَاقْرَءُ وَا إِنِّي ْظَنَنْتُ تَيَقَّنُتُ آنِي مُلْقِ حِسَابِيهُ ﴿فَهُوَ فِي عِيْشَةِ رَّاضِيَةٍ ﴿ سَرُضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿ قُطُوفُهَا ثِمَارُهَا كَانِيَةٌ ۗ قَريُبَةٌ يَتَنَاوَلُ منها القَائِمُ والقَاعِدُ والمُضُطَجِعُ فَيُقَالُ لَهُمُ كُلُوا<u>وَاشُرَبُواهَنِيَّا</u> حَالٌ اي مُتَهَنِّينَ لِيمَا اَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيةِ ® المَاضِيَةِ في الدُنيَا وَاَمَّامَنُ أُولِيَ كِلْبَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لِلتَنْبِيهِ لَيْتَنِي لَمُ أُوْتَ كِتْبِيَهُ ﴿ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ ﴿ لِلَيْتَكَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل القَاطِعَةَ لِحَيَاتِيُ بَانَ لَا ٱبْعَثَ مَمَا آغَنَىٰ عَنِيْ مَالِيَهُ ﴿ هَلَكَ عَنِيْ سُلَطِنِيَهُ ۚ قُوتِي وحُجَّتِي وهَاءُ كِتَابِيَه وحِسَابِيه وسَالِيه وسُلُطَانِيَه لِلسَّكُتِ تُثُبتُ وَقُفًا ووَصُلاً إِيِّبَاعًا لِمُصَحَفِ الإمّام والنَقُل ومِنْهُمُ مَنُ حَذَّفَهَا وَصُلاً خُدُوهُ خِطَابٌ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ فَعُلُوهُ ﴿ اَجْمِعُوا يَدَيُهِ اِلَى عُنُقِه في الْغَلِّ تُلَمَّ الْجَحِيْمَ النَارَ المُحُرِقَةَ صَلُّوْهُ أَدُخِلُوهُ تُمْرِقْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا بِذِرَاع الْمَلكِ <u>فَالسُلُكُوهُ ۚ</u> اى اَدُخِلُوه فيها بَعُدَ اِدُخَالِهِ النَارَ ولم تَمُنَع الفَاءُ مِن تَعَلُّق الفِعُل بالظَرُفِ المُقَدَّم <u>النَّهُ</u> كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هِهُنَا حَمِّيْمُ ﴿ قَرِيْبٌ يَنْتَفِعُ به و للطَعَامُ الله صِنْ عِسْلِيْنِ ﴿ صَدِيْدِ أَهُلِ النَارِ او شَجَرِ فِيُهَا لَا يَأْكُلُهُ ۚ إِلَّا الْخُطِئُونَ ﴿ الكَافِرُونَ

جر علی ہونے والی ؟ بیاس کی عظمت شان کا بیان ہے جو بڑا مہر بان نہایت رحم والا ہے، ہر پاہونے والی ، قیامت ، کہ جس میں وہ چیز عابت ہوگی جس کا انکار کیا گیا ہے ، یعنی بعث اور حساب اور جزاء یا ان ( فدکورہ ) چیز وں کوظا ہر کرنے والی ، کیسی کچھ ہے وہ ہر پاہونے والی ؟ بیاس کی عظمت شان کا بیان ہے ( مَا الْحَاقَّة ) مبتداو خبر ہے اور مبتدا خبر سے ل کراول حاقّه کی خبر ہے اور آپ فیل میں کو کیا خبر کہ کیسی پچھ ہے وہ ہر پاہونے والی چیز ؟ یہ بھی اس کی عظمت شان کی زیاد تی کا بیان ہے مَا اُولنی (یعنی مَا اُولنی وَقِی ہونا کی اس کی خبر ہے شمو و اور عاونے کھڑ کھڑ او بنے والی قیامت کو حبطالیا قیامت کو حبطالیا قیامت کو حبطالیا وی میں کہ وہ تھی اس لئے کہتے ہیں کہ وہ قلوب کو اپنی ہولنا کیوں کی وجہ سے کھڑ کھڑ او بنے والی ہے سو شمود تو ایک نے وردار آ واز سے ہو ہے حد شدید تھی ، اور عادتو وہ ایک شدید آ واز والی تیز و تند ہوا ہے جو تو م عاد پر چلی اور ان کی قوت و شدت کے باوجود ہلاک کرد یئے گئے ، جس کو ان پر اللہ نے مسلسل سات را توں اور آٹھ و نوں تک قبر کے ساتھ ان کی قوت و شدت کے باوجود ہلاک کرد یئے گئے ، جس کو ان پر اللہ نے مسلسل سات را توں اور آٹھ و نوں تک قبر کے ساتھ ان کی قوت و شدت کے باوجود ہلاک کرد یئے گئے ، جس کو ان پر اللہ نے مسلسل سات را توں اور آٹھ و نوں تک قبر کے ساتھ ان کی قوت و شدت کے باوجود ہلاک کرد یئے گئے ، جس کو ان پر اللہ نے مسلسل سات را توں اور آٹھ و نوں تک قبر کے ساتھ و نوں کہ می کو ان پر اللہ نے مسلسل سات را توں اور آٹھ و نوں تک قبر کے ساتھ و نوں کہ میں کو ان پر اللہ کے مسلسل سات را توں اور آٹھ و نوں تک قبر کے ساتھ و نوں کہ کو میں کی کو میں کو کو میں کو

1120

﴿ (مَرْزُم بِبَاشَ إِنَا

آخر میں پیش آیا (تسلسل میں) داغنے والے کے فعل کے ساتھ تشبید دی گئ ہے، مرض پڑمل کی ( داغنے کاعمل ) کے بار بارکرنے کی وجہ سے تا آئکہ مادۂ مرض ختم ہوجائے تو تم ،لوگوں کود کھتے کہوہ زمین پر ہلاک ہوکرگری ہوئی کھوکھلی محجور کے تنے ہیں سوکیاتم كوان ميس سے كوئى بچا بوانظر آتا ہے؟ باقية، نَفْسٌ مقدر كى صفت بى يا،تا،مبالغے كے بے يعنى باقية بمعنى باق بہيں، اور فرعون نے اوراس کے تبعین نے ، اورایک قراءت میں قبلهٔ کے بجائے قَبْلهٔ ہے قاف کے فتہ اور باء کے سکون کے ساتھ ، یعنی وہ لوگ جو کا فرامتوں میں سے پہلے گز رچکے ہیں ، اورالٹی ہوئی بستی کے خطا کاروں نے اور وہ قوم لوط کی بستی والے تھے تھی خطائیں کیں اورا پنے رب کے رسول کی نافر مانی کی تعنی لوط علاہ لاکٹائٹا کا وغیرہ کی ، تو ہم نے انہیں (بھی ) زبر دست گرفت میں گیا، تو ہم نے تم کو تعنی تمہارے آباء کو، جب تم ان کی پشتوں میں تھے، مشتی میں جس کونوح علاقتلا کا اللہ تھا، چڑھالیا اور نوح عليه الكالكالليكا كواور جوكشي ميں ان كے ساتھ سوار تھے بياليا، اور باقی غرق ہوگئے، تاكہ ہم اس فعل كو جو كہ مونيين كونجات دينا اور کا فروں کو ہلاک کرنا ہے تمہارے لئے نقیحت بنادیں اور تا کہ یا در کھنے والے کان جب اس کوسنیں تو یا در کھیں پس جب صور میں مخلوق کے درمیان فیصلے کے لئے ایک پھونک پھونکی جائے گی اور یے پخنی ٹانیہ ہوگا اور زمین اور پہاڑ اٹھا لئے جا کیں گے اور ایک ہی جاٹ میں ریزہ ریزہ کردیئے جا کیں گے پس اس دن واقع ہونے والی واقع ہوجائے گی (یعنی) قیامت ہریا ہوجائے گی، اورآ سان بھٹ پڑے گا اور اس دن وہ بالکل بودا ہوجائے گا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے ( یعنی ) آسان کے کناروں پر اوراس دن تیرے رب کے عرش کوآٹھ فرشتے اٹھائے ہوں گے تینی ملائکہ مذکورین (آٹھ ہوں گے) یا ملائکہ کی آٹھ صفیں ہوں گی اس دن تم سب حساب کے لئے پیش کئے جاؤگے اور تمہارا کوئی راز پوشیدہ نہیں رہے گا یک حالے تا اور یاء کے ساتھ ہے سوجس شخص کا اعمال نامہاس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گاتو وہ اس سے خوش ہوکرا پنے اہل سے مخاطب ہوکر کہے گا لومیرااعمال نامه پڑھو هَاؤم اور اِقرَءُ وْ١ نے كِتَابِية مِين تنازع كيا، مجھةويقين تھا كه مجھےميراحساب ملناہے پس وہ ايك پندیدہ عیش میں اور بلند و بالا جنت میں ہوگا، جس کے پھل قریب ہوں گے جن کو کھڑے ہونے والا اور بیٹھنے والا اور لیٹنے والا حاصل کر سکے گا،اوراس سے کہا جائے گا، مزے سے کھاؤ، پیواپنے ان اعمال کے بدلے میں جوتم نے گذشتہ زمانہ میں دنیا میں کئے ، کین جےاس کے اعمال کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی تووہ کہے گا: کاش مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی! یا تنبیہ کے لئے ہے اور کاش میں نہ جانتا کہ میراحساب کیساہے کاش دنیاہی میں موت میرا کامتمام کردیتی تعنی موت میری حیات کو (اس طرح) منقطع کردیتی که دوباره نه اتھایا جاتا ، میرے مال نے بھی مجھے کچھ فائدہ نه دیا اور میراجاہ لینی قوت اور ججت بھی جاتار با كِتَابِيَه اور حِسَابِيَه اور مَالِيَهُ اور سُلطَانِيَهُ مِن ها سكوت كساته جالت وقف اوروسل مين مصحف امام اور نقل کے اتباع میں باقی رہتی ہے اور ان میں سے بعض نے حالت وصل میں حذف کیا ہے (تھم ہوگا) اسے پکر لو بیجہم کے

الکرانوں کو خطاب ہے پھراس کو طوق پہنا دو لیعنی اس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ طوق میں جکڑ دو پھر دوزخ کی جلتی ہوئی آگ میں آگ میں اس کو داخل کردو، پھراسے الیی زنجیروں میں کہ جس کی درازی فرشتوں کے ہاتھ سے ستر ہاتھ ہے لیعن آگ میں داخل کرنے کے بعداس کو جکڑ دو،اور ف ء ظرف مقدم سے فعل کے تعلق کو مانع ہے، بے شک بیاللہ عظمت والے پرایمان خرکھتا مقا اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا، پس آج اس کا نہ کوئی عرز برہے کہ بیاس سے فائدہ اٹھائے اور نہ بیپ کے سوا کوئی کھانا، لیعن اہل دوزخ کا پیپ یا جہنم کا درخت (تھو ہڑ) جسے گنہگاروں کا فروں کے سواکوئی نہیں کھائے گا۔

### عَجِفِيق لِيَرِيدُ لِيَهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّاللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّا

قِوْلَنَى : أَلْحَاقَةُ، القيامة وهماعتجس كاوتوع واجب ولازم ب، يدحق الشيُّ سے اسم فاعل بـ

فِيَوْلَكُمْ : أَلْحَاقَة، أَلْقيامَة موصوف محذوف كي صفت بجبيا كمفسرعلام في اشاره كياب-

قِولَكُم : مَاللَّحَاقَّةُ استفهام كطريقه بربيان كرن كامقصداس كعظمت شان كوظام ركرنا بـ

قِوُلَى ؛ اَلْحَاقَةُ مَا الْحَاقَةُ ، اَلْحاقَةُ مبتداءاول ہےاور مَامبتداء ثانی ہےاور ثانی الْحَاقَةُ مبتدا ثانی کی خبر ہے مبتداء ثانی الْحَاقَةُ مبتدا ثانی کی خبر ہے۔ این خبر سے ل کرمبتداء اول کی خبر ہے۔

میکوان، خبر جب جمله موتی ہے تو عائد کا مونا ضروری موتاہے؟

جِيُولَنْكِ: اگرمبتداء كابلفظ إعاده كرديا جائة ويها ئدكة ائم مقام موجاتا بـ

قِوُلِكَ ؛ وَمَا أَدْرَاكَ ، مَا مبتداء بهاوراس كاما بعد يعنى أَدْرَاك اليِّ مفعول كَ اور مَا الْحَاقَةُ باء مبتداء خرجمله موكر مفعول الله عنه عنه المُحافَّةُ باء مبتداء خرجمله موكر مفعول الله عنه عنه المحتالة عنه المحتالة عنه المحتالة المحتالة عنه المحتالة المحت

فِيُولِكُ : لِانَّهَا تَقْرَعُ القلوب بيقيامت كوالقارع كهنه كي وجرسميه كابيان بـ

قِوُلَ الله عَمْدُومً الله كومِعنى بين ﴿ جِرْتِ كَاتُ وَالنّا ﴿ لَا تَارَ مُسَلِّلَ ، مِعنى داغنے كِسَلِّسَلِ كَامَتْبارِتِ مِولَ كَا، يَعْنَى داغنى والله كامَتْبارِتِ مُولَ كَانَ الله عَنَى جَمْدُ وَالْمَا الله وَمُرْضَ فَتَمْ مُولَىٰ تَكُودُ وَالله الله عَنْ اللّه عَنْ الله عَنْ الل

قِحُولَى ؛ السَمُوتَفِكَاتُ اسم فاعل جمع مؤنث، واحد مُؤتَفِكَةٌ (افتعال) اِيْتِفَاك مصدر ہے مادہ اِفْكُ اللّی ہونے والی، بلٹنے والی، مراد حضرت لوط عَلِيْتَ اللّٰهُ اللّٰ ہونے والی، مراد حضرت لوط عَلِيْتَ اللّٰهُ اللّٰهُ کَلَ بِسَمِياں ہِن جو بحرمر دار کے ساحل پر آباد تھیں، اور ان کی تخت گاہ (پایم تخت) سذ وم یا سندوم

ياسدوم تھا۔ (لغات الفرآن)

قِحُولَ مَنى ؛ ذات المخطاء اس اضافه كامقصدية بتانا بكه المحاطئة اسم فاعل نسبت ك لئے بجيها كه لابِنُ (دوده ييخ والا) تامر (تمريحيني والا) اس لئے كفعل خطاكار نبيس بوتا بلكه صاحب فعل خطاكار بوتا بـــ <u>قِحُلْ</u> کَیْ ؛ رَابِیَهٔ واحدموَنث، بمعنی زائدہ، رُبُوُّ ہے ماخوذ ہے جس کے معنی بڑھنے اور زائد ہونے کے ہیں اس سے رَبُـوَۃُ ہے ٹیلے کو کہتے ہیں۔

فِحُولِكَى : هذه الفِعُلَة يه نَـجْعَلَهَا كَاضمير كمرجع كابيان ب فعلة اى صَنْعَةُ اوربعض حضرات نے هَاضمير كامرجع سفينة كو قرار ديا بـــ

قِوَلْ مَن الله عَلَى الله عَلَى مِن كتابى ب،اس رهاءِ سكته داخل موكن ،تاكه ياء كافته ظامر موجائه

قِوُلْكَى : تنازَع فیه هَاؤُمُ اور وَاقرَءُ وُا ، كَتَابِیهُ میں دونوں فعلوں نے نزاع كیا بْعَلَ ثانی كؤمل دے دیا اور اول كے لئے ضمير لے آئے ، مگر فضلہ ہونے كی وجہ سے حذف كر دیا۔

فِيُولِكُمْ : مَرْضيَّةً ، داضيَّة كَيْفير موضية عيركا شاره كرديا كداسم فاعل بمعنى اسم مفعول -\_

قَوُلْكَى : وَلَم تمنع الفاء النِي مَوْل اسلكوه فعل كَعَلَى وَظرف مُقدم يعنى في سِلْسِلَةٍ سَي مانع نهي به الهمّام و تَخْصيص كَ بين فظر ظرف ومقدم كرديا كياب، اصل مين فاسلُكُوهُ في سِلْسِلَةٍ ذَرْعُها سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا بِجسِياكه ثُمَّ الْجَعِيْمَ صَلُوهُ مِن جعيم كواخصاصاً مقدم كرديا كياب.

#### لِفَسِيْرُولَشِيْنَ عَيْ

آلحاقًة ما الْحَاقَة الرسورت میں قیامت کے ہولناک مناظر کا بیان ہے اور کفار ومونین کی جزاء مراکاؤکر ہے اَلْحَاقَة قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے ہم آن کریم میں قیامت کے بہت سے نام آئے ہیں، تین نام ای سورت میں آئے ہیں اَلْحَاقَة، القارعة، الو اقعة، حَاقَة کے معنی ثابت شدہ اور ثابت کرنے والی ، کے ہیں، قیامت خود بھی ثابت اور برق ہا والم المرالی کو ٹابت کرنے والی ہی ، یہاں سوال کی صورت میں المحاقة کو ذکر کرنے کا مقصداس کی ہولنا کی اور چرت انگیزی بیان امرالی کو ٹابت کرنا ہے، قدارعة کا لفظاس کے بولا گیاہے کہ وہ تا گیزی بیان مضطرب کرنے والی ہوں والی کے ہیں، قیامت کے لئے قدارعة کا لفظاس کے بولا گیاہے کہ وہ تمام تخلوق کو مضطرب کرنے والی اور زمین وآسان کو نتظر کرنے والی ہو گی، طاغیلہ بیطغیان سے شتق ہے جس کے معنی صد سے لگئے کے ہیں مضاطرب کرنے والی اور زمین وآسان کو نتظر کرنے والی ہو گی ہو تو مثمود خت آ واز کے عذاب سے ہلاک کی گئی تھی صور سو آس تیز مزادالی آ واز ہے کہ دنیا کی تمام آ واز وں سے بڑھی ہوئی ہو تی ہو تھا ہو تا ہے کہ بیآ ندھی بدھ کے روز ضبح سے شروع ہو کر، ورم سے بیدھ کی شام تک رون سامت دا تیں ہوئی، محسوماً ہو تا ہے کہ بیآ ندھی ہو ہو کہ تی تموری آ واز شروع کو کر سے خمشوماً اس کے بین اور فاسد مادہ کو جڑ سے ختم کرنے کے لئے داغنے کا عمل چونکہ بار بار کیا جا تا ہے، ای مناسبت سے محسوماً واحدة واحدة واحدة واحد کے ہیں اور فاسد مادہ کو جڑ سے ختم کرنے کے لئے داغنے کا عمل چونکہ بار بار کیا جا تا ہے، ای مناسبت سے محسومیاً میں گے قر آن وسنت کی نصوص سے قیامت میں صور کے واحد تھے ہونا ثابت ہے ہیں بیا نظم کو صعف کہا جا تا ہے جس کے متحلق قر آن کر یم میں فیص حیفی میں فی المسملوات و مَنْ فی المسملوات و مَنْ فی المسملوات و مَنْ فی عروز ختی ہونا ثابت ہے ہیں بیان تک کو اس آ واز ہے سب مرجا کیں گئی میں فیص حیفی مَن فی المسملوات و مَنْ فی المسملوات و مَنْ فی المسملوات و مَنْ فی المسملوات و مَنْ فی

الارض کہا گیاہے، دوسر نے فخہ کوفخہ بعث کہا گیاہے، بعض روایتوں میں جودوفخوں سے پہلے ایک تیسر نے فخہ کا ذکر ہے جس کوفخہ فزع کہا گیا ہے، تو مجموعہ روایات ونصوص میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلا نخحہ ہی ہے اس کوابتدا ، فخہ فزع کہا گیاہے اور انتہامیں وہی فخہ صعق ہوجائے گا۔ (معارف، مظہری)

و یکٹی کوش کر بیٹ کو گؤٹ کو گؤٹ کو گؤٹ کو گؤٹ کا کا کا گڑا یات کی تشریخ اسہیل و تحقیق کے زیرعنوان گذر چی ہے،
جان سے ہیں کہ قیامت کے دوزعرش کو آئے گئے کوشتین کرنامشکل ہیں ہم نہ بیجان سکتے ہیں کہ عرش کی حقیقت کیا ہے اور نہ بیج جان سکتے ہیں کہ عرش کی حقیقت کیا ہے اور نہ بیج جان سکتے ہیں کہ قیامت کے دوزعرش کو آٹھ کے فرشتوں کے اٹھانے کی کیا کیفیت ہوگی ؟ لیکن بید بات بہر حال قابل تصور نہیں ، کہ اللہ تعالی عرش پر بیٹھے ہوئے ہوئے ، اور ذات باری کا جوتصور قرآن پیش کرتا ہے وہ بھی اس خیال کے کرنے سے مانع ہے کہ وہ جسم ، اور ذات باری کا جوتصور قرآن پیش کرتا ہے وہ بھی اس خیال کے کرنے سے مانع ہے کہ وہ جسم ، اس لئے کھوج کر بید کر کے اس کے معنی تعین کرنے کی کوشش کرنا اپنے آپ کو گر آن مجید میں اللہ کی صورت اور فرمانروائی اور اس کے معاملات کا تصور دلانے کے لئے لوگوں کے سامنے وہی نقشہ پیش کیا گیا ہے جو دنیا میں باوشاہی کا نقشہ ہوتا ہے اور اس کے معاملات کا تصور دلانے کے لئے لوگوں کے سامنے وہی نقشہ پیش کیا گیا ہے جو دنیا میں باوشاہی کا نقشہ ہوتا ہے اور اس کے مطام ولوازم کے لئے مستعمل ہیں ، کیونکہ انسانی ذہن ای نقشہ اور آنہیں اصطلاحات کی مدد سے کی حد تک کا نئات کی سلطان کے معاملات کو بچھ سکتا ہے ، یہ سب پچھ اصل حقیقت کو انسانی فہم سے قریب ترکرنے کے لئے ہے ، اس کو بالکل لفظی معنوں میں لینا در سے نہیں ہے۔

سے جن کوتم نہیں دیکھتے ہو تعنی تمام مخلوقات کی کہ بیشک ہیہ (قرآن) بزرگ رسول کا قول ہے تعنی اس نے اللہ کی جانب سے ایک پیغام رسال کی حیثیت سے نقل کیا اور یہ سی کا قول نہیں (افسوس) شہبیں بہت کم یقین ہے اور نہ سی کا ہن کا قول ہے(افسوس) تم بہت کم نصیحت لےرہے ہو دونوں فعلوں میں تااور پاکے ساتھ ہے،اور، مَا زائدہ ہےاور معنی یہ ہیں کہوہ باتوں پر بہت کم یقین رکھتے ہیں،اوران کا آپ ﷺ کی لائی ہوئی چیزوں میں سے بعض پرایمان لا نامثلاً صدقہ وخیرات پراورصلدرحی پراورز ناوغیروسے بازرہنے پر ہتواس سےان کوکوئی فائدہ نہ ہوگا (بلکہ بیتو) رب العالمین کا تارا ہوا کلام ہے قوت اور قدرت کے ساتھ سزامیں بکڑ لیتے پھرہم اس کی شہدرگ کاٹ دیتے یعنی قلب کی رگیس کاٹ دیتے ،اوروہ تین رگیں ہیں جوقلب سے متصل ہیں، جب وہ رگیں کٹ جاتی ہیں تو وہ مخص مرجا تا ہے، پھرتم میں سے کوئی بھی مجھے اس سے رو کنے والا نہ ہوگا اَحَدٌ، مَا كاسم ہے اور من تاكيرنفي كے لئے زائدہ ہے، اور منكم، اَحَدٌ سے حال ہے اور حاجزين جمعنی مانعین، مَا کی خبر ہے اور ما نعین کوجمع لایا گیاہے، اس لئے کہ احداد فی کے تحت داخل ہونے کی وجہ سے جمع کے معنی میں ہےاور عَـنْـهٔ کی ضمیر آپ ﷺ کی طرف راجع ہے یعنی ہم کواسے عذاب دینے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی ، یقییناً یقرآن <del>پرہیز گاروں کے لئے نقیحت ہے ہم کو پوری طرح معلوم ہے کہتم میں</del> سےا بےلوگو! <del>بعض لوگ</del> قرآن کی <del>تکذیب</del> ے ہے جب کہ بیلوگ نضمدیق کرنے والوں کے اجر کواور تکذیب کرنے والوں کے عذاب کو دیکھیں گے اور بے شک میے قرآن ب<u>ھنیٰ حق ہے، پس آپ اپنے ربعظیم کی یا کی بیان کریں</u>، لفظ اسم زائد ہے۔

### عَجِقِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

قَوْلَ اللهُ الل

اس کلام کی نسبت آپ نیس کی اور جرئیل کی طرف کرنا درست ہے۔

يَجُولَكَمَى : قَلِيْلًا، قلِيْلًا دونول جَكهموصوف محذوف كي صفت ہے اى ايمانًا قليلًا و ذِكرًا قليلًا.

قِحُولِ ﴾: نِيَاط القلب وهرگ جوقلب سے مصل ہوتی ہے،اس کوشدرگ اوررگِ جان بھی کہتے ہیں اس کے کٹنے سے یقیناً موت واقع ہوجاتی ہے۔

قِولَكَ ؛ وجُمِعَ الن ياكسوال مقدر كاجواب بـ

بَیْ<u>یَوُال</u>ے: مِنْ اَحَدِ، مَا کااسم ہاور حاجزین اس کی خبر ہاسم وخبر میں مطابقت نہیں ہے اس کئے کہ اسم واحد جبکہ خبر جمع ہے۔

جِوْلِ شِيع: اَحَدٌ كر وتحت الفي مونى كى وجه عن مين جمع كے بلندااب كوئى اعتراض نهيں رہا۔

قِوْلَنَى اللَّهُ وَمُصَدِّقِين اس كاضافه كامقصدية بتانا بي كمعطوف مع حرف عطف محذوف ب،اس كاعطف مكذبين

برب- \_\_\_\_\_\_ فَوْلَلْكُى : حَقّ اليقين اس كَيْفير لِلْيَقِيْنِ سِي كرك اشاره كرديا كه يواضا فت صفت الى الموصوف بـ-

#### ؾٙ؋ٚڛٚڔؙۅ<u>ڗۺٛڽ</u>ٛڿ

فَلا الْفَسِمُ بِهَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ لِعَنْتُم إِن تَمْم عِن اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مواورجن كوتم نه د يكهة بواورندد كيوسكة بوليني تمام چيزول كي شمخواه وه مرئى بول ياغير مرئى ـ

وَلَوْ تَفَوَّلُ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاقَاوِيْلِ مطلب يدني يَشِيْقَا كُوا پَيْ طرف ہے وہی میں کسی کی بیشی کا اختیار نہیں ہے، اور اگروہ ایسا کرے تو ہم اس کو سخت سزادیں، بعض لوگوں نے اس آیت سے بیغلط استدلال کیا ہے کہ جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے اس کی شدرگ فوراً ندکا ٹو الی جائے تو یہ اس کے نبی ہونے کا ثبوت ہے؛ حالانکہ اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے، وہ سے نبی شریف کی اگر ایسا کریں تو سخت قابل مؤاخذہ ہوں گے نہ کہ جھوٹے مدمی نبوت کے بارے میں جو کہ سراسر ظالم وگنا ہگار ہیں۔

## 

### مِن أَلْمُ الْمُ الْمُ كُلِّدًة وَالْمُ الْمُ كُلِّدًا وَمُ الْمُ اللَّهِ اللَّلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللّ

سُوْرَةُ الْمَعَارِجِ مَكِّيَّةُ اربعٌ وَّارْبَعُوْنَ ايَةً.

سورہ معارج مکی ہے، چوالیس آیتیں ہیں۔

بِسْ حِراتِلُهِ الرَّحْ مِن الرَّحِتْ مِن الرَّحِتْ مِن الرَّحِتْ مِن الرَّحِتْ مِنَ الرَّحِتْ مِنَ الرَّحِتْ مِن الرَّحِقْ مِن الرَّحِتْ مِن الرَّحِتْ مِن الرَّحِتْ مِن الرَّحِتْ مِن الرَّحِيْ مِن الرَّحِتْ مِن الرَّحِيْ مِن الْحِيْلِ مِن الرَّحِيْ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمِيْلِيْ مِن الْمِنْ مِن الرَّحِيْ مِن الْمِنْ مِن الرَّحِيْ مِن ال لَهُ ذَا فِعٌ ﴾ بُو النَف رُبنُ الحَارِثِ قَالَ اَللْهُمَّ إِنْ كَانَ بِذَا بُوَ الْحَقَّ ، الاَيةَ ، مِّنَ اللهِ مُتَّصِلٌ بِوَاقِع فِي الْمَعَامِينَ فَى مَضَاعِدِ المَلاَئِكَةِ وَهِي السَّمْوَاتُ تَعْمُحُ بِالنَّاءِ واليَّاءِ الْمَلْلِكَةُ وَالرُّوْحُ جَبُرِيْلُ اللَّهِ الْي مَهْبَطِ أَمُرِهِ مِنَ السَمَاءِ فِي كَوْمِ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُونِ اى يَقَعُ العَذَابُ بِهِمُ فِي يَوْمِ القِيمَةِ كَا<u>لَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ ٱلْفَ سَنْةِ هُ</u> بِالنِّسْمَةِ إِلَى الْكَافِرِ لِمَا يَلُقَى فِيُه مِنَ الشَّدِائِدِ وَأَمَّا المُؤمِنُ فَيَكُونُ عَلَيه أَخَفَّ مِنُ صَلْوةٍ مَكْتُوبَةٍ يُصَلِّيمًا فِي الدُّنَيَا كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيْثِ فَاصْلِر لَهٰذَا قَبُلَ أَنْ يُوْمَرَ بِالقِتَالِ صَنَبُّلِ جَمِيْلُا اَى لاَ فَزَعَ فِيهِ إِنَّهُ مُرْيَرُونَهُ اى العَذَابَ بَعِيدًا ﴿ غَيْرَ وَاقِع قَنَرُمُ قُرِيدًا ﴿ وَاقِعًا لاَ مُحَالَة ﴿ يَوْمَرَنَّكُونُ السَّمَاءَ مُتَعَلِّقٌ بِمَحُذُونِ اى يَقَع كَالْمُهْلِ ﴿ كَذَائِبِ الفِضَّةِ وَتُكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ﴿ كَالصُّوْنِ فِي الحِفَّةِ والطَّيْرَان بِالرِيْح وَلَايَنْ كُلُ حَمِيْمُ حَمِيْمًا ٥ قَريُبَ قَريُبَهُ لِاشْتِغَالِ كُلِّ بِحَالِهِ يُبْكُّرُونَهُمْ الْمَصُرُ الاَحِمَّاءُ بَعْضُهُم بَعْضًا ويَتَعَارَفُونَ وَلَا يَتَكَلَّمُونَ والجُمُلَةُ مُسُتَانِفَةً يَوَدُّ الْمُجْرِمُ يَتَمَنَّى الكَافِرُ لَوَ بمَعُنَى أَنُ <u>ؠؘۘڡٛ۫ؾڮؽڡڹٛۘ؏ۮؙٳٮ۪ؽۏڡؠٟۮۣۭ</u>ؠػڛؗڔٳڶڡؚۑۄۏؘؾؙڿۿٳؠڹؽؽۅۿٚۅٙڝٳڿؚڹؾؚ؋ۏؘڿؾؚ؋ۅٙٳڿؽۅۿٚۅؘڡٚڝؽٙڵؾؚۼۼۺؽۯؾؚ؋ لِفَصْلِهِ مِنْهَا الَّيِّيُ تُغُونِهِ ﴿ تَضُمُّهُ وَمَنْ فِي الْكَرْضِ جَمِيعًا تُمَّرُيُنْجِيْهِ ﴿ ذَلِكَ الْإِفْتِدَاءُ عَطُفٌ عَلَى يَفْتَدِى كَلَّلْ رَدُعٌ لِمَا يَوَدُه إِنَّهَا اى النَارَ لَظَى ﴿ اِسُمٌ لِجَهَنَّمَ لِاَنَّهَا تَتَلَظَّى اى تَتَلَمَّبُ عَلى الكُفَّارِ لَزَّاحَةً لِلشَّوٰي ۗ جَمْعُ شَوَاةٍ وبِي جِلْدَةُ الرَّأْسِ تَدْعُوْامَنُ أَدْبَرُوتُولِي ﴿ عَنِ الإِيْمَانِ بِأَنْ تَقُولَ إِلَى إِلَى الِّيَ المَالَ فَالْوَعَى ﴿ عَنِ الإِيْمَانِ بِأَنْ تَقُولَ إِلَى إِلَى الْكَالِ الْمَالَ فَالْوَعَى ﴿ اَمُسَكَـة فِي وِعَـائِـه ولَم يُوَدِّ حَقَّ اللهِ تَعَالَى سِنه <u>إِنَّ **الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا** هُ</u> حَالٌ مُقَدَّرَة وَ تَفُسِيرُهُ <u>إِذَامَسَّهُ الشَّرُّجَزُوْعَا ۚ</u> وَقُتَ مَسِّ الشَّرِ قَ<del>ظَذَا مَسَّهُ الْخُيْرِمَنُوْعًا ۚ</del> وَقُتَ مَسِّ الخَيْرِ اى المَالِ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى ح (مَرْمُ بِبَاشَهُ

-(36)

سِنهُ الْالْمُصَلِّيْنَ ﴿ اللهُ المُوْسِئِنَ الَّذِيْنَ هُمْعَلَى صَلَاتِهِمْ دَابِمُونَ ﴿ سُواظِبُونَ وَالَّذِيْنَ فِي اَمُوالِهِمْ حَقَّ اللهُ الله

ت شروع كرتا مول الله كنام سے جو برا مهر بان نهايت رحم والا ہے، ايك سوال كرنے والے يعني ايك ما نگنے والے نے کا فرن پر ایسےاللہ کی طرف سے واقع ہونے والا عذاب ما نگا جس کواللہ کی طرف سے کوئی دفع کرنے والانہیں وہ نضر بن حارث باس نے کہاا الله! اگريون ب (الآية) مِنَ الله، واقع عضعات بك جوملائك كے لئے سيرهيول والا ب اوروہ آسان ہے جس کی طرف فرشتے اورروح یعنی جرئیل چڑھتے ہیں (تَعْدُ جُر) تااور یا کے ساتھ یعنی اس کے مکم کے نازل ہونے کی جگہ کہ وہ آسان ہے ایسے دن میں (فسی یوم<sub>)</sub> محذوف کے متعلق ہے یعنی ان پر قیامت کے دن میں عذاب واقع ہوگا اوراس دن کی مقدار کا فرکی نسبت سے تکالیف کے اس دن میں لاحق ہونے کی وجہ سے پچیاس ہزار سال کے برابر ہوگی رہامومن تو اس کے لئے ایک فرض نماز کے وقت سے بھی کم مدت ہوگی جس کووہ دنیا میں پڑھا کرتا تھا، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، سوآپ ﷺ صبر سیجئے بیتکم جہاد کے تکم کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے، یعنی جس میں جزع فزع (شکوہ وشکایت نہ ہو) بے شک پیلوگ اس عذاب کوبعید لیعنی ناممکن الوقوع سمجھ رہے ہیں ، اور ہم اس کوقریب لیعنی لامحالہ عنقریب واقع ہونے والا سمجھ رہے میں (بیعذاب اس دن) واقع ہوگا جس دن آسان پکھلی ہوئی جاندی کے مانند ہوجائے گااور پہاڑ ملکے اور ہوا کے ذریعہ اڑنے میں <u>اون کے مانند ہو جا</u> کیں گے اور ہر خض کے اپنے حالات میں مبتلا ہونے کی وجہ سے دوست دوست کی <sup>( بھ</sup>ی) بات نہ یو چھے گالینی قرابت دارقرابت دار کی بات نہ پوچھے گا حالانکہ ایک دوسرے کو دکھا دیئے جائیں گے لینی دوست آپس میں ایک دوسرے کود کیولیں گےاورایک دوسرے کو پہچان بھی لیں گے ،مگر بات نہ کریں گے (یُبَطَّرُ وَ نَهُمْ) جملہ متانفہ ہے مجرم چاہے بیوی کواوراینے بھائی کواوراینے کنے کو، کنے کوفصیلہ اس لئے کہاجاتا ہے کہ فرد کنے ہی سے جدا ہوتا ہے جواس کو پناہ دیتے ہیں یعنی اینے ساتھ ملالیتا ہے <u>اور روئے زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہے گا</u> تا کہ بیہ فدید دینا اس کونجات دلا دے اس کا عطف ح (نِعَزُم ہِبَاشَ لِنَ

یَفْتدی پرہے مر ہرگز ایسانہ ہوگا یہ اس کی تمنا کارد ہے تقینا وہ شعلہ والی آگ ہے لَظنی جہنم کانام ہے اس لئے کہ وہ شعلہ زن ہوگی، کینی کفار پرشعلہزن ہوگی <del>جوسر کی کھال کو کھینچنے والی ہوگی</del> شَبوئی، شَبوَ اقٌ<sup>کی</sup> جمع ہےاوروہ سر کی کھال ہے، <del>وہ ہراس شخص کو</del> \_\_\_\_\_ یکارے گی جوابمان سے پیٹھے پھیرتا ہے اور سرتا بی کرتا ہے وہ کہے گی (اِلَے یَّ اِلَیَّ) میری طرف آؤ! ماور مال جمع کر کے سنجال کررگھتا ہے ( ذخیرہ کرتا ہے ) یعنی اس کوتجوری میں بند کر کے رکھتا ہے اور اس میں سے اللہ کاحق ادانہیں کرتا انسان کم ہمت پیدا کیا گیاہے بیعال مقدرہ ہاور (هلوع) کی تفسیر (إذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُّوْعًا) ہے جباس *کو تکلیف چینچی ہے*تو تکلیف لاحق ہونے کے وقت جزع فزع (واویلا) کرنے لگتا ہے اور جب اس کوفارغ البالی حاصل ہوتی ہے بعنی مال حاصل ہوتا ہے تواس مال میں حقوق اللہ سے بخیلی کرنے لگتا ہے <del>گروہ نمازی یعنی مومن جوایی نمازوں کی یابندی کرتے ہیں اوران کے</del> مالول میں سوالی اورغیر سوالی کے لئے حق ہے اور دہ زکو ۃ ہے بمحروم وہ مخص ہے جوسوال سے اجتناب کرے اور دہ جو جزاء کے دن کا عتقادر کھتے ہیں اوراینے پروردگار کےعذاب سے ڈرنے والے ہیں واقعی ان کےرب کاعذاب بےخوف ہونے کی چیز ہیں اور جواینی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں ، مگر بیویوں سے اور باندیوں سے کیونکدان پرکوئی ملامت نہیں ، ہاں جوان کے علاوہ کا طلبگار ہوا یہے ہی حلال سے حرام کی طرف تجاوز کرنے والے ہیں اور جواپنی امانتوں کا اوراپے قول وقرار کا پاس ------رکھتے ہیں جس میں ان سےمؤاخذہ ہواورایک قراءت میں (اَمَانَتُهُمْ) مفرد ہے یعنی جس چیز پران کوامین بنایا جائے خواہ وہ امرِ دین سے ہویا امرد نیاسے اور وہ لوگ جواپی شہادتوں کو تھیک ٹھیک اداکر نے والے ہیں اور ایک قراءت میں شہادات جمع کے صیغہ کے ساتھ ہے لینی گواہی ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں اور وہ لوگ جواپنی نمازوں کی ان کے اوقات میں ادا کر کے حفاظت کرتے ہیں ایسے ہی لوگ جنت میں باعزت داخل ہوں گے۔

### جَعِيق اللَّهِ السِّيسَ اللَّهُ الْفَيْسَائِرِي فَوَالِالْ

قِحُولَى ؛ لِلْكَافرينَ لام تعليل كابھى ہوسكتا ہے اى نازِلٌ مِنْ اجـل الكافرين يابمعنى عَـلى ہے اى واقـع على الكافرين. الكافرين.

قِوَلْلَمْ ؛ مَعَارِج، معرج كى جمع بمعنى سِرْهى ـ

قِوَلْ : إِلَى مَهْبَطِ أَمْرِهِ يِاكِسوال مقدر كاجواب م

نیکوان : آیت ہے مفہوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک خاص مقام میں ہیں اور ملا تکہ اس کی طرف صعود کرتے ہیں حالا نکہ اللہ تعالیٰ جسم ومکان سے بری اور پاک ہے۔

جِوَلَثِئِ: كلام حذف مضاف كم اته عنه اى إلى مَحَلِ هُبُوطِ امره يعنى الله كامركار نے كى جگه كى طرف چڑھتے ہيں نه كه الله كاطرف ح

قِولَكُ : إِنَّهُمْ يَرَونَهُ بَعِيْدًا، اى يعتقدونه محالًا.

قِوُلِكُم ؛ لَوْ بِمعنى أَنْ العِنى لَوْ أَنْ مصدريه كَ معنى مِن جِ الله لِحَ لَوْ كَجُوابِ كَلْ صُرورت نهيں ج قِوُلِكُم ؟ تَضُمُّهُ اى فى النسب.

فِيُوْلِينَ ؛ إِنَّهَا، اى النار مقصد ضمير كم جع كقيين ب

سَيُوالَى: هَا ضمير كامرجع مفسر علام نے الغار كوتر ارديا ہے حالاتك الغار سابق ميں كہيں فركونہيں ہے۔ جَوَل فيع: الغار كالفظ اگر چيسابق ميں صراحة فدكونہيں ہے مگر الْعَذَاب سے مفہوم ہے۔

فِيَوْلِكُم : لَظَنَّى ، إِنَّ كَ خِراول اور نَزَّاعَةٌ خبر الى إلى إلى الله

فَيُولِيكُ : لَظَي عليت اورتانيث كى وجه ع غير منصرف ہے۔

قِولَ فَي الْحَلِقَ هَلُوعًا بيهال مقدره إلى لئ كما نسان بونت پيدائش اس مفت سے متصف نہيں ہوتا۔

### ێٙڣٚؠؙڒۅؖ<u>ڒۺٙۻ</u>ٛٙ

#### شانِ نزول:

فِی یَوْمِ کَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِیْنَ اَلْفَ سَنَةٍ یہ جمادُ تعلی می خوات ہے متعلق ہے ای یَقَعُ فِی یَوْمِ کَانَ مطلب یہ ہے کہ بیعذاب جس کا ذکراو پرآیا ہے کا فروں پرضروروا قع ہوکرر ہے گا،اس کا وقوع اس روز ہوگا کہ جس کی مدت پچاس ہزار سال ہوگی حضرت ابوسعید خدری تو تحقانلا کہ تعلق سے اس دن کے متعلق سوال کیا جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہوگی کہ بیدن کتنا دراز ہوگا؟ تو آنخضرت بیس کی مقدار پچاس ہزار سال ہوگی کہ بیدن کتنا دراز ہوگا؟ تو آنخضرت بیس کی مقدار پچاس ہزار سال ہوگی کہ بیدن کتنا دراز ہوگا؟ تو آنخضرت بیس کی مقدار پچاس ہزار سال ہوگی کہ بیدن کون کتنا دراز ہوگا؟ تو آنخضرت بیس کی موگا، بیلور اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ بیدن مومن پرایک فرض نماز اداکر نے کے وقت سے بھی کم ہوگا، بیلور مشیل کے مومنین پراس وقت کے ہلکا ہونے کا بیان ہے حضرت ابو ہریرہ تو تحقائلات کی ایک روایت میں ہے کہ قیا مت کا دن ظہراور عصر کے درمیانی وقت سے بھی کم ہوگا۔

### قيامت كادن ايك بزارسال كابوگايا پچاس بزارسال:

سَيُواكن؛ اس آیت میں روز قیامت کی مقدار پچاس ہزارسال بتائی گئی ہے اورسور ہُ تنزیل اسجدہ کی آیت میں ایک ہزارسال کا ذکر ہے، بظاہران دونوں آیتوں کے مضمون میں تعارض اور تضاد ہے؟

جِحُ الْبُنِعُ: جواب كا حاصل بيہ كديد مدت مختلف لوگوں كا عتبارے ہے كسى كے لئے پچاس ہزارسال كى اور كسى كے لئے ايك ہزارسال كى اور كسى كے لئے ايك ہزارسال كى اور كسى كے لئے ايك فرض نماز كے وقت كى مقدار ہوگى ، اور وقت كى درازى عذاب كى شدت وخفت كے اعتبار سے كم وبيش معلوم ہوگى۔

اِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا، هَلُوعً کے لفظی معنی ہیں حریص، بے صبرا، کم ہمت، حفرت ابن عباس تفکیلاتھا ان ان الاِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا، هَلُوعُ کے حضالے جوکہ مال حرام کی حرص میں جتلا ہو، یہاں بیشبہ نہ ہونا چاہئے کہ جب انسان کو پیدا ہی اس حال میں کیا گیا ہے تو پھراس کا کیا قصور؟ وہ مجرم کیوں قرار دیا گیا؟ وجہ بیہ ہے کہ مراداس سے انسانی فطرت اور جبلت میں رکھی ہوئی استعداد اور مادہ ہے توحق تعالی نے انسان میں ہر خیر وشرکا مادہ اور استعداد بھی رکھی ہے اور شروف اور کی بھی اوراس کو عقل وہوش بھی عطافر مائے ہیں اور اپنی کتابول اور رسولوں کے ذریعہ ہرایک کا انجام بھی بتادیا، اب انسان کو اختیار ہے کہ دونوں میں سے جس کو چاہے ہروئے کارلائے اور جس کو چاہے نہ لائے؛ لہٰذا بیہ جو پچھ بھی کرے گا اپنے اختیار سے کہ کے گا اپنے اختیار سے کہ کے گا وراسی اختیار کی بناء پراس کو جز ایا سزا ملے گ

فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفُرُوْ اِقِبَلَكَ نَحُوكَ مُهُطِعِيْنَ حَالَ اى مُدِيمِى النَظْرِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ مِنكَ عِزِيْنَ وَحَالٌ اَيْضَا اى جَمَاعَاتِ حَلَقًا حَلَقًا يَقُولُونَ إِسْتِهُزَاءً بِالمُوْمِنِيْنَ لَئِنُ دَخَلَ بِهُولاءِ الجَنَّةَ لَنَدُخُلَنَهَا عَرَيْنَ وَعَلَ اللَّهُ وَمِنِيْنَ لَئِنُ دَخَلَ بِهُولاءِ الجَنَّة لَنَدُخُلَمَا عَالَى اَيْطُمَعُ كُلُّ الْمُرَى مِنْهُمُ النَّيْدُخُلَجَنَّةً لَعِيْمِ فَي الْبَعْنَ وَدَعٌ لَهُمُ عَن طَمُعِمِمُ فِي الْجَنَّةِ وَلَيْمَا يُعْلَمُ مَعَ فَيها بِالتَّقُوى فَلَا يُطْمَعُ بِذَلِكَ فِي الجَنَّةِ وَإِنَّمَا يُطْمَعُ فِيها بِالتَّقُوى فَلَا اللَّهُ وَى الْجَنَّةِ وَإِنَّمَا يُطْمَعُ فِيها بِالتَّقُوى فَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ كَغَيرِهِمُ مِّمَّا يَعْلَمُونَ ﴿ مِن نُطَفٍ فلا يُطْمَعُ بِذَلِكَ فِي الجَنَّةِ وَإِنَّمَا يُطْمَعُ فيها بِالتَّقُوى فَلَا اللَّهُ وَالْمَا يُعْلَمُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمَاعُ مِنْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُعُلِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُولِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ

لاَ رَائِدَةٌ أَقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لِلشَّمْسِ والقَمْرِ وسَائِرِ الكَوَاكِبِ النَّالَقٰدِرُوْنَ هُكَا اَنْ نُبَدِلَ اللَّهِ الْمَدْرُهُمُ خَيْرًا لِمَنْهُ مُرُومَا أَخُنُ بِمَسْبُوقِيْنَ ﴿ بِعَاجِزِيْنَ عَنُ ذَلِكَ فَذَرُهُمْ الْتُرُكُمُ مَ يَخُوضُوا فِي بَاطِلِهِمُ وَيَلْعَبُوا فِي بَاطِلِهِمُ وَيَلْعَبُوا فِي اللَّهِ اللَّهِ الْمَدُن اللَّهُ مُرَاعَةً وَي يَعْمُ الْكَرْئِي يُوعَدُونَ فَي المَعْدَابَ يَوْمَ يَحُونُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

کر جیکی کے خوا میں اور ایک کیا ہوا کہ تمہاری طرف واکیں اور باکیں طرف سے گھورتے ہوئے جماعتیں بن بن کر چلے آرے ہیں، مُھ طِعِیْن، کَفُرُوْا سے حال ہے عِزِیْن بھی کفروا سے حال ہے، یعنی جماعت اور طقے بنا بنا کرمونین سے استہزاء کرتے ہوئے کتے ہیں کہ اگریہ جنت میں واخل ہوں گو ہم یقینا ان سے پہلے جنت میں واخل ہوں گے، کیا ان میں کا جمعتوں کی جنت میں واخل کر لیاجائے گا؟ یہ ہرگز نہ ہوگا یہ ان کی وخول جنت کی تر دید ہم ہم جمال بات کی خوا ہش رکھتا ہے کو نعتوں کی جنت میں واخل کر لیاجائے گا؟ یہ ہرگز نہ ہوگا یہ ان کی وخول جنت کی تر دید ہم ہم نے ان کو دوسروں کے ماندا اس چیز سے بیدا کیا ہے جو ان کو معلوم ہے یعنی نطفوں سے، لہذا اس بنا پر جنت کی طمع نہیں کر سے ہم اس کو دوسروں کے منزوں اور کے مشرقوں اور مغربوں کے رب کی ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں، اور ہم اس کام سے عاجز نہیں ہیں تو مغربوں کے رب کی ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں، اور ہم اس کام سے عاجز نہیں ہیں تو دن میں ان سے عذاب کو ای تعلق باطل اور دنیا کی تفرق میں دہنوں ہے کہ مشرکی جانب دوڑیں گے جسے کسی پرستش گاہ کی طرف دن میں ان سے عذاب کا وعدہ کیا جاتا ہے جس دن وی تی جس کو فصب کیا گیا ہو جسیا کہ علم یا پر چم ان کی تو تھے کہ تھے کسی پرستش گاہ کی میں میں ہو گی ہوں گی (اور) ان پر ذلت چھائی ہوگی ہوں گی (اور) ان پر ذلت چھائی ہوگی یہ ہاں کا دہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا (ذلک) مبتداء ہوادراس کا مابعد خبر ہے، اور مراداس سے قیامت کا دن ہے۔

### جَعِيق اللَّهِ الللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

قِحُولَى ؛ فَسَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لام جاره ، صحف المام كرسم الخطى اتباع مين الكُسَكُها كياب، مَا مبتداء ب اور الَّذِيْنَ كَفَرُوْ السَّكَ خَرِبِ اى فَاَتَّى شَيْ حَمَلَهُ مُ عَلَى نظر هم إلَيْكَ.

فِيُولِي، مهطعين اى مسرعين. الهطاعٌ سے اسم فاعل جمع مذكر ،سر جهكائ نظر جمائے تيزى سے دوڑنے والے۔ فِيُولِيَكَى : عِزِيْنَ يه عزّة كى جمع ہے اور عِزَّةٌ بمعنى جماعت ہے۔ قِوُّلْ ؟ إِنَّا لَقَادِرُونَ مِي مُسْمُ عليه ہے۔ قِوُلْ كَى ؟ وَمَا نَحْنُ بِمَسْمُوْفِيْنَ مِي مُسْمِ عليه كابزہ۔ قِوُلْ كَى ؟ يَلْقَوْا ، يُلَاقُوا كَافْسِر يَلْقَوْا سے كرے اثاره كرديا كه باب مفاعله اپن اصل پنہيں ہے۔ قِوُلْ كَى ؟ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِي يَوْمَهُ مُوالَّذِي سے برل البعض ہے۔ قِوُلْ كَى ؟ ذلك اليوم مبتداء اور الَّذِيْنِ الع خبر ہے۔

### تِفَسِّيرُوتَشِينَ حَ

فَمَالِ الَّذِينَ كَفَوُوْا قِبَلَكَ مُهُطِعِيْنَ يَآپِ ﷺ كنمانه كافروں كاذكر ہے كہ وہ آپ كى مجلس ميں دوڑ ہے دوڑ ہے ۔ الكن آپ كى باتيں تن كر مُل كرنے ہے ہجائے ان كافداق اڑاتے اور ٹوليوں ميں بث جاتے اور دعویٰ يہ كرتے كہ اگر مسلمان جنت ميں گئو ہم ان سے پہلے جنت ميں جائيں گا اللہ نے اگلی آیت ميں ان كے اس زعم باطل كی تر ديد فرمائی ہے ، لعنی يہ كيے ممکن ہے كہ مومن اور كافر دونوں جنت ميں جائيں ، رسول كو مانے والے اور نہ مانے والے تصديق كرنے والے ، اور تصديق نہ كرنے والے دونوں برابر ہو جائيں ، اليا كہ می نہيں ہوسكتا ، مطلب ہے ہے كہ خداكی جنت تو ان لوگوں كيلئے ہے جن كی صفات ابھی بیان كی گئی ہیں ، اب كيا يہ لوگ جو حق بات سنا تک گوار آئيں كرتے اور حق كی آواز كو د بادیے كے لئے دوڑ ہے چلے آرہے ہیں ، كیا الیے لوگ جنت كے امیدوار ہو سکتے ہیں ؟

تکلًا إِنّا خَلَفْنَاهِم مِمَّا يَعلَمُونَ مطلب بيركب ماده سے بيب بين اس لحاظ سے توسب انسان برابر بين اگروه ماده بى اسان کے جنت میں جانا چاہئے ؛ لیکن معمولی عقل بھی یہ فیصلہ انسان کے جنت میں جانا چاہئے ؛ لیکن معمولی عقل بھی یہ فیصلہ کرنے کے لئے کافی ہے کہ جنت کا استحقاق انسان کے مادہ تخلیق کی بناء پڑ بین ؛ بلکہ اس کے اوصاف کی بناء پر ہوتا ہے۔



#### ڔٷؙٛۯڿٛۼڝؖؾڗ؋ؚؖڮڬؠٵڮٛۼؿٷڹ۠ٳؾڔ؋ؖڣڮٳۯٷٵ ڛٷ۠ۥڣۼؖڡؚؾڗ؋ؚؖڰڬؠٵڮۼۺٷڶٵؽڗ؋ؖڣڽٳۯٷۼٳ

# سُورَةُ نُوْحٍ مَكِّيَّةُ ثَمَانِ أَوْ تِسْعٌ وَعِشرُونَ ايَةً. سورة نوح مَى هے، الله أيس يا انتيس آيتي ہيں۔

بِسُــــــــــمِراللهِ الرَّحْــــــــمٰنِ الرَّحِــــَـــمِر التَّآارَسَلْنَانُوْحًا اللَّ قَوْمِهَ آنَ اَنْذِرْقُوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ إنُ لَم يُؤسِنُوا عَذَابُ اللَّيْمُ مَ سُؤلِمٌ في الدُّنيا والأخرةِ قَالَ يَقَوْمِ الْإِنْ لَكُمُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ثُنَ الْإِنْذَار آنِ اي بان اَقُولَ لَكُمُ ا**َعَبُدُوااللّٰهَ وَاتَّقُوهُ وَاَطِينَعُونِ ۚ يَغُفِّى لَكُمُّ مِّنْ ذُنُولِكُمْ** ۚ سِنُ زَائِدَةٌ فَإِن الْإِسُلاَمَ يُغُفِّرُ بِهِ مَا قَبُلَهُ او تَبْعِيُضِيَّةٌ لِاخْرَاجِ حُقُونِ الْعِبَادِ وَيُوَنِّحُرُكُمْ بلا عَذَابِ إِلْلَاجَلِيَّ أَسَمَّىُ اَجَل المَوْتِ إِنَّ آجَلَ اللهِ بعَذَابِكُمُ إنْ له تُؤمِنُوا اِذَاجَاءُ لَا يُؤَخُّو كُوكُنْتُمُ تَعْلَمُونَ ﴿ ذَٰلِكَ لامَنْتُمْ قَالَ رَبِّ الْآنَدَعُوتُ قَوْمُ لَيُكَّ وَأَنِمَا الْحَالَةُ وَائِمًا الْحَالَةُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّ مُتَّصِلاً فَلَمْ يَزِدُ هُمُدُكَا عَلَا عَلَا الإيمَانِ وَإِنْ كُلُمَادَعَوْتُهُمُ التَّغْفِرُ لَهُمْ جَعَلُوٓ الصَابِعَهُمْ فِي الإيمَانِ وَإِنْ كُلُمَادَعَوْتُهُمُ التَّغْفِرُ لَهُمْ جَعَلُوٓ الصَابِعَهُمْ فِي الأيمَانِ وَإِنْ كُلُمَادَعُونُهُمُ التَّغُورُ لَهُمْ جَعَلُوٓ الصَابِعَهُمْ فِي الأيمَانِ لِئَلاَ يَسْمَعُوا كَلاَمِي وَاسْتَغْشُوا نِتِيَابَهُمْ غَطُوا رُؤْسَهُم بهالِئلاَ يَنظُرُونِي وَأَصَرُّوا عَلَى كُفُرِهِم <u>وَالْسَتَكُلْبُرُوا</u> عَن الإيْمَان الْسَيِّكُبُالُا۞ تُمَّرِ إِنِّ دَعَوْتُهُمْ جِهَالُا۞ اى باِعُلاَءِ صَوْتِي تُمُّرًا إِنَّ أَعْلَنْتُ لَهُمْ صَوْتِي <u> وَاسْوَى ثُلَهُمْ الكَلاَمَ السَرَارَانَ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُواْرَبَّكُمْ مِنَ الشِّرُكِ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿ يُرْسِلِ السَّمَاءَ المَطرَ</u> وكَانُوا قَدْ سُنِعُوه عَلَيْكُمْ مِّذَ لَامًا اللهُ كَثِيرَ الدُّرُور قَكُمْ دِدُكُمْ بِأَمْوَالِ قَبَنِيْنَ وَيَجْعَلَ لَكُمْ جَنْتٍ بَسَاتِيُنَ وَيَجْعَلُ لَكُمُ النَّهِ رَاكُمُ مَالَكُمُ لِاَتُرْجُونَ لِلْهِ وَقَامَانَ اللهِ إِيَّاكُمُ بِأَن تُؤسِنُوا **وَقَدُخُلَقَكُمُّ ٱطْعَارًاۚ** ۚ جَمْعُ طَوُر وسو الحَالُ فَطَوْرًا نُطُفَةً وطَوْرًا عَلَقَةً اِلٰي تَمَامِ خَلُقِ الْإِنْسَان والنَظُرُ فِي خَلُقِهِ يُوجِبُ الْإِيْمَانَ بِخَالِقِهِ ٱلْمُرْتَرُوّا تَنْظُرُوا كَيْفَ خَلْقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمُوتٍ طَبَاقًا ﴿ بَعُضُمَا فَوُنَ بَعْض وَّجَعَلَ الْقَمَرِفِيْهِنَّ اى في مَجُمُوعِهِنَّ الصَادِق بالسَّمَاءِ الدُنيا ثُوَّرًا لَوَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴿ بِصُبَاحًا مُضِيئًا وهُوَ اَقُوى مِنْ نُور القَمَر وَاللَّهُ أَنْكِتَكُمْ خَلَقَكُمْ صَنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿ إِذْ خَلَقَ اَبَاكُمُ ادْمَ مِنْهَا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا مَقُبُورِينَ وَيُخُرِجُكُمْ لِلبَعْدِ الْحَرَاجَا ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿ مَبُسُوطَةً لِتَسْلَكُو ٓ الْمِنْهَ السُّبُلَّا طُرُقًا

عُ فِجَاجًا ﴿ وَاسِعَهُ.

قوم کی <del>طرف پینمبر بنا کر بھیجا کہ آپئی قوم کو ڈراؤ قبل اس کے کہ ان پر</del> دنیا وآخرت میں دردناک عذاب آئے اگروہ ایمان نہ لائے، نوح ﷺ تفاق اللہ نے فر مایا اے میری قوم! میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں بایں طور کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرواوراسی سے ڈرواورمیری بات مانو وہ تمہارے گناہوں کومعاف کردے گا مِنْ زائدہ ہے بلاشبہ اسلام کے ذریعہ گناہ معاف ہوجاتے ہیں یا مِن تبعیضیہ ہے حقوق العباد کوخارج کونے کے لئے اورتم کو بلاعذاب مہلت دے گاموت کے مقررہ وقت تک یقیناً تم پر الله کےعذاب کاوعدہ جب آجائے گا اگرتم ایمان ندلائے تو مؤخرنہ ہوگا اگرتم اس بات کوجان لیتے تو ایمان لے آتے نوح علی کا کا کا اے میرے پروردگار! میں نے اپنی قوم کورات دن ہمیشہ مسلسل تیری طرف بلایا گرمیرے بلانے سے بدلوگ ایمان سے اور زیادہ بھا گئے لگے، میں نے انہیں جب بھی تیری بخشش کے لئے بلایا تو انہوں نے اپنی انگلیاں اینے کانوں میں ڈال لیس تا کہ میری بات نہ نیں اور انہوں نے اپنے کیڑے اوڑھ لئے تعنی کیڑوں سے انہوں نے اپنے سروں کو چھپالیا تا کہ مجھے نہ دیکھیں ، اور وہ اپنے کفر پر ڈٹے رہے اور ایمان کے مقابلہ میں بڑا تکبر کیا پھر میں نے انہیں بآواز بلند بلایا اور پھر میں نے ان کواعلانی بھی سمجھایا اور چیکے ہے بھی سمجھایا اور میں نے ان سے کہاتم اپنے رب سے شرک سے معافی طلب کرو وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے کثرت سے تمہارے لئے زور دار بارش بھیج گا اور وہ لوگ بارش سے محروم کر دیئے گئے تھے اور تبہارے مال واولا دمیں اضافہ کرے گا اور تمہارے لئے باغات لگا دے گا اور تمہارے لئے نہریں جاری کردے گاتمہیں کیا ہو گیا کہتم اللہ كى عظمت كے معتقد نہيں ہو، يعني الله سے اپنے وقاركي اميز نہيں ركھتے كه ايمان لے آؤ، حالا نكه اس نے تمہيں طرح طرح سے بنایا اَطُواد، طور کی جمع ہے،اس کے عنی حال کے ہیں چنانچ ایک حالت نطفے کی ہے،اورایک حالت وم بستہ کی ہے انسان کی تخلیق کے کمل ہونے تک اورانسان کی تخلیق میںغور کرنا اس کے خالق پر ایمان کو داجب کرتا ہے، کیاتم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے سطرح تذبه تدسات آسان پیدا کئے ، یعن بعض کوبعض کے اوپر رکھا اور جا ندکوان میں لیعنی ان کے مجموعہ میں جوساء دنیا پر بھی صادق ہے نور بتایا اور سورج کوروش جراغ بتایا اور وہ جا ند کنور سے توی تر ہے اورتم کوزین سے ایک خاص طریقہ سے پیدا کیا مچروہ تم کوای میں لے جائے گا حال یہ کہتم قبر میں مدنون ہو گے اور وہتم کو بعث کے لئے نکالے گا اور اللہ نے زمین کوتہارے لے فرش بنایا تا کہتم اس کے کشادہ راستوں میں چلو۔

### عَجِقِيق يَرَكِ لِيَهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

قِولَكَم : ثَمَان او تسعُ وعشرون آيةً ، ثُمان ، ثَاء كضمه اوركره كماته آخر سياحذف موكى قاضٍ كقاعده سي الله و دُمُ كقاعده سي اصل مين ثِمَانِي تَقاد

- ح (مَزَم بِبَلْشَلْ) >

قِوَلَى : باندارِ اس سے اشارہ کردیا کہ آن آندِر میں آن مصدریہ ہے اور تفسیریہ بھی ہوسکتا ہے اس کئے کہ ارسال میں قول کے معنی ہیں۔ (صادی)

قِولَكَ ؛ بَانُ أَقُولَ لَكُمْ كَم أَنِ اعْبُدُوا الله مين أَنْ تَفْسِريه بِ اورمصدريه وناجمي صحيح ب، كما سَبَق.

فِيُولَكَيْ ؛ يَغْفِرُ لَكُمْ بِيه اقبل مِين مْدُورىتنون امرون كاجواب باوراس وجه سے مجز وم بـ

قِولَكَ ؛ بلا عَذَابِ اس كاضافه كامقصدايك سوال كاجواب بـ

نَيْ كُولِكَ: الله تعالى نَ وَيُوجِر كُمْ إلى اَجَلٍ مُّسَمَّى فرمايا حالا تكه دوسرى آيت مين "وَلَنْ يُوخو الله نَفْسًا إذَا جَاء اَجَلُهَا" فرمايا گيا ہے دونوں ميں تعارض ہے؟

جَوْلَ بْنِيِّ: يُؤخر كمر سے مرادد نياميں عذاب كى تاخير ہے موت تك نه كه موت كے مقرره وقت ميں تاخير ہے۔

(حمل، صاوى)

قِوُلْنَى ؛ بعَذَابِكُمْ إِنْ لَم تُؤمنوا اس عبارت كاضافه كامقصد بهى سابقة تعارض كو وفع كرنا ج رحاشه حلالين) قِوُلْنَى ؛ لَامَنْتُمْ اس مِن اشاره بكه لوشرطيه بهاور لامنتُمْ اس كى جزاء ب-

#### تَفَيْدُرُوتَشَيْنَ حَ

نام:

اس سورت کا نام سورہ نوح ہے، اس میں اول سے آخر تک حضرت نوح علیہ کا واقع تفصیل سے بیان ہوا ہے جس طرح کہ سورہ یوسف قصہ طرح کہ سورہ یوسف میں حضرت یوسف کا قصہ بالنفصیل بیان ہوا ہے گر دونوں میں فرق بیہ ہے کہ سورہ یوسف قصہ یوسف علیہ کا قصہ قصہ اور کہیں نہیں آیا دیگر مقامات برصرف نام آیا ہوسف علیہ کا قصہ قر آن میں اور کہیں نہیں آیا دیگر مقامات برصرف نام آیا ہے برخلاف حضرت نوح علیہ کا قام نہیں ہے برخلاف حضرت نوح علیہ کا قامت کے کہ یہ سورت مخصوص قصہ نوح کے لئے ہے گر قصہ نوح علیہ کا قلط کا دکر آیا ہے۔ خاص نہیں ہے بلکہ قر آن کریم میں دیگر میں مقامات بر بھی مفصلاً ومجملاً حضرت نوح علیہ کا فرکر آیا ہے۔

(قصص القرآن، خلاصةالتفاسير)

### حضرت نوح عَالِيقِ لا وَالسُّلاكِ يَهِلْ رسول بين:

#### حضرت نوح عليج لأوالشك كاوا قعداجمالاً:

تورات کے بیان کے مطابق حضرت نوح علی کلا گلا کا نسب حضرت آدم علی کلا کا کسے آٹھ واسطوں سے ماتا ہے: نوح بن لا مک بن متوشالخ بن اخنوخ بن یارد بن مہلئیل بن فینان بن انوش بن شیث بن آدم (فقص القرآن) مگریے طن وتخین پرمبن ہے یہی وجہ ہے کہ اس مسلد میں تورات کے مختلف نسخوں میں بھی کافی اختلاف ہے۔

حضرت نوح علی الفائلا کی بعثت سے پہلے پوری قوم خداکی تو حیداور سے خربی روثن سے یکسرنا آشنا ہو چکی تھی اور حقیق خداکی جگہ خود ساختہ معبودوں نے لے لئے تھی ، اس قوم کی ہدایت کے لئے اللہ تعالی نے ایک ہادی اور اپنے سپے رسول حضرت نوح علیہ کا اللہ کا اللہ تعالی نے ایک ہادی اور بہت چاہا کہ رحمت نوح علیہ کا اللہ کی آغوش میں آجائے گرقوم نے ایک نہ نی اور جس قدراس جانب سے بلیغی جدوجہد ہوئی اسی قدر قوم کی جانب سے بغض وعناد میں سرگرمی کا اظہار ہوا اور ایذاء رسانی اور تکلیف دہی کے تمام ذرائع استعال کئے گئے اور قوم کے بردوں نے عوام الناس سے صاف صاف کہد دیا کہ وقت سواع ، یغوث ، یعوق ، اور نسر جیسے بتوں کی پرستش کو نہ چھوڑ نا ، حضرت نوح علیہ کا کالٹھ کا کا طرف کو سے میں ایک روایت کے اعتبار سے اسی افراد سے زیادہ ایمان نہ لائے۔

آن اغَبُدُوا اللّه وَاتّقُوهُ وَاَطِيعُونَ حضرت نوح عَلَيْ اللّهِ عَالَمَ عَازَان تَين باتوں سے فرمايا ايك بيكه الله كا فاف و اَطِيعُولُون حضرت نوح عَلَيْ اللّهُ ان تين باتوں كو قبول كر لوتواب تك جو گئاه تم سے ہو چكے ہيں بندگی ، دوسر نے تقوئی ، تيسر نے رسول کی اطاعت ، مطلب بيكه اگر تم ان عين باتوں كو قبول كر لوتواب تك جو گناه تم سے ہو چكے ہيں ان سے دہ درگذر فرمائے گا، يَغْفِولُ لَكُمْ مِنْ ذُنُو بِكُمْ ويؤخو كم اللي اجلٍ مسمى الله ميں بعض مفسرين نے حقوق العباد سے كو خارج كرنے كے لئے مِنْ كو تعيف كاليا ہے ، اسلام اور ايمان لانے سے حقوق الله معاف ہوجا كيں گے مرحقوق العباد سے معافی ضروری ہوگی ، بعض مفسرين نے يہاں مِنْ زائده يا بمعنى عن ليا ہے مطلب بيكه ايمان لانے سے تمہارے سب گناه معاف ہوجا كيں گے مردوسری نصوص کی بنا پر شرط مذکور بہر حال ضروری ہے۔

یعن اگرتم نے بیتنوں با تیں مان لیس تو تمہیں دنیا میں اس وقت تک بلا عذاب جینے کی مہلت دے دی جائے گی جواللہ نے تمہاری طبعی موت کے لئے مقرر کی ہے یعنی مقررہ مدت عمر سے پہلے کسی دنیا وی عذاب میں پکڑ کر ہلاک نہ کرے گا، اس کا حاصل بیہ ہوا کہ اگر ایمان نہ لائے تو بیھی ممکن ہے کہ مدت مقررہ سے پہلے ہی تم پر عذاب لا کر ہلاک کر دے، معلوم ہوا کہ عمر کی مدت مقررہ میں بعض اوقات کوئی شرط ہوتی ہے کہ اس نے فلاں کام کر لیا تو اس کی عمر مثلاً استی سال ہوگی اور نہ کیا تو ساٹھ سال ہوگی، مقررہ میں بعض اوقات کوئی شرط ہوتی ہے کہ اس نے فلاں کام کر لیا تو اس کی عمر مثلاً استی سال ہوگی اور نہ کیا تو ساٹھ سال ہوگی، اعمال موگی، مطلب ہے۔ (معادف ملعصہ)

اس سے معلوم ہوا کہ تقدیرالہی کی دوسمیں ہیں: 

معلق اور 

معلق اور 

مبرم ان دونوں تقدیروں کی طرف قرآن

کریم میں اشارہ موجود ہے "یہ محوا اللّه ما یشآء ویشبت و عندہ ام الکتاب" یعنی الله تعالی لوح محفوظ میں محوو

اثبات یعنی ترمیم و تبدیل کرتارہ تا ہے اور اللہ کے پاس اصل کتاب ہے، اصل کتاب سے مرادوہ کتاب جس میں تقدیر مبرم

کسی ہوئی ہے کیونکہ تقدر معلق میں جوشر طاکسی گئ ہے اللہ کو پہلے ہی سے یہ معلوم ہے کہ وہ مخص بیشر طیوری کرے گایانہیں اس لئے تقدر مبرم میں قطعی فیصلہ ککھا جاتا ہے۔ (معارف)

حضرت ابن عباس مَعُوَلَقُنُ مَعُالِقَ عَلَى روایت کے مطابق حضرت نوح عَلَیْ اللَّهُ اللَّهُ کَوچالیس سال کی عمر میں نبوت ملی اور قرآن کی تصریح کے مطابق نوسو پچاس سال اپنی قوم کو تبلیغ کی اور طوفان کے بعد ساٹھ سال بقید حیات رہے، اس حساب سے آپ کی عمر ایک ہزار پچاس سال ہوئی، حضرت آ دم عَلیْ اللَّهُ کَلَیْ اللَّهُ کَلَیْ کَلِیْ اللَّهُ کَلَیْ اللَّهُ کَلَیْ اللَّهُ کَلَیْ کَلِیْ اللَّهُ کَلِی وَفَاتِ اور وَلَا دَت نُوح عَلیْ اللَّهُ اللَّهُ کَلِی مُراکِ کَلِی اللَّهُ کَلِی عَمر ۱۲۰سال کا فاصلہ ہے اور حضرت آ دم عَلیْ اللَّهُ کَلِی عَمر ۱۳۰ سال ہوئی ہے۔

(قصص القرآن، حضرت مولانا حفظ الرحمن سيو هاروى والمنطقة)

قَالَ نُوحُ وَيَهِ اللّهِ مَعُنَاه كَبُحُلُ اى السَفَلَهُ والفُقَرَاءُ مَن لَّهُ يَرُدُه مَاللَا وَكُذَا وَمُكُونَ الدُهُ المَعْنَ الكَامِ وبفَتُحِهِمَا والأَوْلُ قِيْلَ جَعْعُ وَلَا بِفَتُحِهِمَا كَحْشَب وخْشُرِ وَيُعْلَى الرَّوْسَاءُ الكَامِ وبفَتُحِهِمَا والأَوْلُ قِيْلَ جَعْعُ وَلَا بِفَتُحِهِمَا كَحْشَب وخْشُر وَيْهُ لِ وَبَحْلِ وَبَحْلِ الْكَمْسَاللَّهُ لَا عُنْمَا وَكُفْرًا وَمُكُونًا المَا مُعَمَّنَاه كَبُحُلِ وَبَحْلِ وَاذَوْهُ ومَن اتَّبَعَهُ وَقَالُوا للسَفَاةِ لَاتَذُرُنَ المُعَتَّكُمُ وَلَا تَذَرُنُ وَكُا واذَوْهُ ومَن اتَبْعَهُ وَقَالُوا للسَفَاةِ الْانْدُرُقُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ

ترکیکی اور در کار! ان لوگوں نے میری نافر مانی کی اور کمزور طبقے اور فقراء نے ان لوگوں کی اطاعت کی کہ جن کے عرض کیا اے میرے پروردگار! ان لوگوں نے میری نافر مانی کی اور کمزور طبقے اور فقراء نے ان لوگوں کی اطاعت کی کہ جن کے مال واولا دنے سرکشی اور کفر کے اعتبار سے ان کونقصان ہی پہنچایا، جوالیے رئیس بیں کہ جن کے اوپران چیزوں کا انعام فر مایا، وُلْدُ واؤ کے ضمہ اور لام کے سکون اور دونوں کے فتہ کے ساتھ (و لَدُّ واول کہا گیا ہے کہ و لَدُ (بفتحهما) کی جمع ہے جیسا

کہ خُشْبٌ، خَشَبٌ کی جمع ہے،اورکہا گیا کہ جمع کے معنی میں ہے جسیا کہ بُخُلُ اور بَخَلُ اوران اوگوں نے بردا تکبر کیااس طریقہ پر کہانہوں نے نوح علاقات کی تکذیب کی ،اوران کواوران کے بیروکاروں کوایذا پہنچائی انہوں نے کمزور طبقے کے لوگول سے کہاتم اینے معبودوں کومت چھوڑ نا اور وَ دّ کونہ چھوڑ نا واؤک فتھ اور ضمہ کے ساتھ اور نہ سواع کواور نہ نیوث کواور نہ نسر کو چھوڑتا، بیان کے بتوں کے نام ہیں اوران لوگوں نے ان بتوں کے ذریعہ بہت سے لوگوں کوگراہ کردیا اس طریقہ پر کہان لوگوں کوان بنوں کی بندگی کرنے کا حکم دیا (الہی!) توان لوگوں کی گمراہی اور بردھادے بیعطف ہے قَدْاَطَتْ لُو ا پراور حضرت نوح عَلَيْ كَالْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِن كَ لِنَهُ بِهِ بِدِهِ عاءاس وقت كى كه جب بذريعه وحى ان كوبيمعلوم ہوگيا كه تيرى قوم ميں سے جولوگ ايمان لا چے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی ایمان لانے والانہیں، ان لوگوں کوائ کے گناہوں کی وجہ سے طوفان میں غرق کردیا گیا ما زائدہ ہے،ایک قراءت میں خطینهٔ اتبھٹر ہے ہمزہ کے ساتھ،اورجہنم میں پہنچادیا گیااوراللہ کے سواانہوں نے اپناکوئی مدرگارنہ پایا کہ جوان سے عذاب کوروک سکے اورنوح علیجھ کا کلائے کہاا ہے میرے پروردگار! تو روئے زمین پر کوئی بسنے والا نہ چھوڑ کیعنی گھر میں آنے والا مطلب بیر کہ کسی کو نہ چھوڑ ا<del>گر تو ان کو چھوڑ دے گا تو</del>یقیناً <del>یہ تیرے</del> (دیگر) بندوں کو بھی سمراہ کر دیں گے اور بیہ فاجروں اور کا فروں ہی کوجنم دیں گے بینی ان لوگوں کو جو کفروفست ہی کریں گے، اور آپ نے بیہ بدعاء آپ کے پاس وحی آنے کے بعد کی۔ اے میرے پروردگار! تو میرے والدین کو کدونوں مومن تھے اور ہراس مخض کو جومومن ہو کرمیرے گھر میں یا میری مسجد میں داخل ہو اور قیامت تک آنے والے مونین ومومنات کوبخش دے اور کا فروں کوسوائے ہلاکت کے اور کسی چیز میں نہ بڑھا چنا نچہوہ سب لوگ ہلاک کردیئے گئے۔

### جَعِيق اللَّهِ السِّهُ اللَّهِ الللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

قِحُولَكُم : بذلك، اي بالمال والولد.

فِيُولِكَ ؛ والاول اى وُلَدٌ كِبار عين كها كيا ہے كه وَلَدْ كى جَعْ ہے جيا كه خُشْبٌ، خَشَبٌ كى جَعْ اوركها كيا ہے كہ جَعْ ابترائي اللہ عن مِن جَعْ كے جيا كه بَخلٌ ، بُخلٌ كے عن مين ہے۔

قِوُلْ ؟ وَدِّ مرد کُ شکل کے ایک بت کا نام ہے، سُواع عورت کی شکل کے ایک بت کا نام ہے، بعوث شیر کی شکل کے بت کا نام ہے، یعوق محمور کے گانام ہے، یعوق محمور کے گانام ہے، کا نام ہے، کا نام ہے، کسک کی شکل کے بت کا نام ہے۔

#### تَفَيْدُرُوتَشِئَ <u>ثَ</u>

قَالَ نُوعٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي (الآية) لِعِيْ ميرى نافر مانى پراژے رہے ميرى ايك من كرندى اور مالداروں اور سرداروں كى بيروى كى كەجن كوان كے مال واولا دنے سوائے نقصان نے كوئى فائدہ نہيں ديا بلكه سراسرنقصان ميں رہے۔

— ﴿ [وَكُزُم بِبَالثَّرْزِ] ≥ -

وَمَكُوُوْا مَكُواً مُكُواً مُكُواً ثُمِيَاوًا يَهُمُ سِهِ النان مرداروں اور پیشواؤں کے وہ کمروفریب ہیں جس سے وہ اپنی قوم کے عوام کو حضرت نوح علی اللہ کا تعلیمات کے خلاف بہکاتے تھے اور بہکانے کے طریقے تقریباً تمام وہی تھے جو مشرکین عرب آپ میں ایک کا تعلیمات کے خلاف بہکاتے تھے، اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ مگر سے مراد حضرت نوح علیہ کا کا کہا ہے کہ مگر سے مراد حضرت نوح علیہ کا کا کا کہا تھا کہ تم اپنے معبودوں کی عبادت پر علیہ کا کا کا کہ میں ازش ہے، اور بعض کے نزدیک ان کے بروں کا چھوٹوں سے یہ کہنا تھا کہ تم اپنے معبودوں کی عبادت پر جے رہناان کو ہرگز مت چھوڑ نا۔

تُوم نُوح علي ان كى پوجا ہونے گئى ، چنانچہ ' وَد' ، دومة الجندل ميں بھى ان كى پوجا ہونے لگى ، چنانچہ ' وَد' ، دومة الجندل ميں قبيله كامعبود تقااور' 'سُواع' ، ساحل بحركے قبيله بذيل كى ديوى تقى ، ' يغوث' سباء كتريب قبيله سطے كى بعض شاخوں كا بت تقااور' يعوق' 'مدان كے علاقه ميں قبيله بمدان كى شاخ خيوان كا بت تقا، اور يہ گھوڑ ہے كى شكل كا تقا، اور ' نسر' ، قبيلہ جمدان كى شاخوں كا بت تقا، اور يہ گھوڑ ہے كى شكل كا تقا، اور ' نسر' فبيلہ جمدان كى شاخ جيوان كا بت تقا، اور يہ گھوڑ ہے كى شكل كا تقا، اور ' نسر' فبيلہ جمير كا بت تقا جس كى شكل گدھكى ہى تقى ۔

قَدُ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا، اَضَلُّوا كافاعل قوم نوح كرؤساء بين جنهوں نے مذكورہ يا نچوں بزرگوں كے ناموں سے لوگوں كوگمراہ كيا۔

قَالَ نُو تَ رَّبِ لَا تَذَرُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا حَضرت نُوحَ عَلَيْ الْكَافِرِيْنَ وَيَالًا حَضرت نُوحَ عَلَيْ الْكَافِ فَي يَدِر عَاءاس وقت فرما لَى جب حضرت نُوحَ عَلَيْ الْكَافُلُ اللّهُ عَلَى اللّ



### ٨

سُورَةُ الْجِنِّ مَكِّيَّةٌ ثَمَان وَّعِشُرُونَ ايَةً.

سورہ جن مکی ہے،اٹھائیس آبیتیں ہیں۔

بِسُدِمِ اللهِ الرَّحْدِمُنِ الرَّحِدِي وَقُلْ يَا مُحَمَّدُ لِلنَّاسِ أَوْجَى إِلَى الْخَبِرُتُ بِالوَحَى مِنَ اللهِ اللهِ اللهِ الضَمِيُرُ لِلشَّانِ السَّمَّعُ لِقِرَاءَ تِي نَفَرُقِنَ الْحِنَّ جِنِّ نَصِيبِينَ وَذَلِكَ فِي صَلْوةِ الصُّبُح بِبَطُنِ نَحُلَةٍ مَوْضِعٌ بَيُنَ سَكَّةَ والطَائِفِ وهُمُ الَّذِيْنَ ذُكِرُوا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَإِذُ صَرَفُنَاۤ اِلَيْكَ نَفَرًا سِّنَ الْجِنِّ الأيّةَ فَعَالُوٓ الْ لِقَوْسِهِمُ لَمَّا رَجَعُوا اِلَيْهِمُ النَّاسَمِعْنَاقُولُنَا عَجَمًا ﴾ يُتَعَجَّبُ مِنْهُ فِي فَصَاحَتِه وَغَزَارَةٍ مَعَانِيُهِ وغَيرِ ذَٰلِكَ يَهُدِئَ الْمُشْدِ الْإِيْمَان والصَّوَاب فَالمَنَّالِهُ وَكُنْ نُشُولِكَ بَعُدَ الْيَوْم بِرَبِّبَا آحَدًا الْوَّالَيْ السَّمِيرُ لِلشَّانَ فِيْهِ وفِي المَوْضِعَيْنِ بَعُدَهُ تَعَلَى جَدُّرُبِّنَا تَنَزَّهَ جَلاَلُهُ وعَظَمَتُهُ عَمَّا نُسِبَ اِلَيهِ مَا التَّخَذَصَاحِبَةً زَوْجَةً وَلَا وَلَوْالُوالَّ وَّٱنَّةُكَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا جَامِلُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا فَي عَلُوا فِي الْكَذِبِ بِوَصُفِه بِالصَاحِبَةِ والوَلَدِ وَّٱلْآلَظَنَا ۖ أَنَّ اللَّهِ الْكَذِبِ بِوَصُفِهِ بِالصَاحِبَةِ والوَلَدِ وَّٱلْآلَظَنَا ۖ ٱنْ مُخَفَّفَةٌ أَى أَنَّهُ لَكُنَ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللهِ كَذِبًا ﴿ بِوَصُفِهِ بِذَلِكَ حَثَّى بَيْنَا كِذُبِهُمُ بِذَٰلِكَ قَالَ تَعَالَى وَّا لَتَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُودُونَ يَسْتَعِينُدُونَ بِرِجَالِ مِّنَ الْجِنِّ حِيْنَ يَنْزِلُونَ فِي سَفرِهِمُ بِمَحْوَفٍ فَيَقُولُ كُلُّ رَجُلِ اَعُودُ بِسَيّدِ مَذا المَكَانِ مِنْ شَرِّ سُفَهَائِهِ فَرَادُوهُمُّ بِعَوْذِهِمُ بِهِمُ وَهَقَّاكُ طُغُيَانًا فَقَالُوا سُدُنَا الجنَّ وَالْإِنْسَ وَّٱلْهُمُ اَيُ الْجِنَّ ظَنُّواْكُمَاظَنَنْتُمْ يَا إِنْسُ أَنَّ سُخَفَّفَةٌ اَيُ اَنَّهُ لَكَ يَبَعَثَ اللَّهُ اَحَدًا ﴿ بَعُدَ سَوْتِهِ قَالَ الْجِنُ وَّالْكُمُسْنَا السَّمَاءَ رُسُنَا اِسُتِرَاقَ السَمْع مِنْهَا فَوَجَدُنْهَا مُلِكَثُ حَرَسًا مِنَ الْمَلاَئِكَةِ شَدِيدًا وُّشُهُمَّا ﴿ نَجُومُنا مُحُرِقَةً وذلِكَ لَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَّأَنَّا كُنَّا أَيُ قَبُلَ مَبُعَثِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعَ أَيُ نَسُتَمِعُ فَمَنْ يَسُتَمِعِ الْآنَ يَجِدُ لَهُ شِهَا بَارَّصَدَّا الْ آيَ ارْصِد لَهُ لِيُرْسَى بِهِ وَّأَنَّا لَانَدُرِكَ اَشَكَّ أُرِئِيدَ بَعُدَ اسْتِرَاقِ السَمْعِ بِمَنْ فِي الْكَنْ ضِ آمُ اَرَادَ بِهِمْ مَ بَنْهُ مُرْتَشَدًا أَنَّ خَيرًا قَاكَنَامِنَاالصَّلِحُوْنَ بَعُدَ اسْتِمَاعِ الْقُرُانِ وَمِثَّا دُوْنَ ذَلِكَ ۖ أَيْ قَوْمٌ غَيْرُ صَالِحِينَ كُنْتَا طَلَآيِقَ قِدَدًا اللهِ - ﴿ (مَ زُمُ بِبَلشَ لِهَ }

فِرَقًا مُخْتَلِفِيُنَ مُسُلِمِيُنَ وَكَافِرِيُنَ وَكَافِرِيُنَ وَكَافِرِيُنَ وَكَافِرِيُنَ وَكَافِرَيُنَ مُخَفَّفَةٌ أَى أَنَّهُ لَنَّ تُعْجِزَاللّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ تُعْجِزَهُ هَرَبًا ﴿ اَيُ لَا نَفُوتُهُ كَائِنِيْنَ فِي الْاَرْضِ اَوْ ہَارِبِيْنَ مِنْهَا اِلَى السَمَاءِ **وَٓانَّالُمَّاسَمِعْنَاالْهُلَّى** القُرْانَ ا**مَثَابِهُ فَمَنْ يُوْمِّنَ** بِرَيِّج فَلَاكِيَافَ بِتَقُدِيْرِ مُو بَعُدَ الفَاءِ بَخْسًا نَقُصًا مِنُ حَسَنَاتِهِ وَلَارَهَقًا ﴿ ظُلُمًا بِالزّيَادَةِ فِي سَيّئَاتِه وَّ أَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقُسِطُونَ الْحَائِدُونَ بِكُفُرِهِمُ فَمَنْ اَسْلَمَ فَافْلِإِكَ تَعَرُّوْ الشَّكُ الْمُسْلِمُ وَالْمَسْلَاتُ الْمُسْلِمُ وَالْمَسْلَاتُ الْمُسْلِمُ وَالْمَسْلَاتُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَآمَّاالْقْسِطُوْنَ فَكَانُوْالِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿ وَقُودًا وَإِنَّا وَإِنَّهُمُ وَإِنَّهُ فِي إِثْنَى عَشَرَ مَوْضِعًا مِي واِنَّهُ تَعالَى اللي قَوْلِهِ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسُلِمُونَ وَمَا بَيُنَهُمَا بِكَسُرِ الْهَمُزَةِ إِسُتِيُنَافًا وَبِفَتُحِهَا بِمَا يُوَجَّهُ بِهِ قَالَ تَعَالَى فِي كُفَّارِ مَكَّةَ ۖ وَّٱلَّ مُخَفَّفَةٌ مِنَ التَّقِيلَةِ واسْمُهَا مَحُذُونٌ أَيْ وَأَنَّهُمْ وَهُوَ مَعُطُونٌ عَلَى أَنَّهُ إِسْتَمَعَ لِيُوالْسَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ أَيْ طَرِيْقَةِ الإسُلام لِلسَّقَيْنَهُ مُمَّلَةً عَكَقًا ﴿ كَثِيرًا مِنَ السَّمَاءِ وذلِكَ بَعْدَ سَا رُفِعَ المَطَرُ عَنْهُمُ سَبُعَ سِنِيُنَ لِنَّفْتِنَهُمْ لِنَحْتَبِرَهُمُ فِيْكُمْ فَنَعُلَمُ كَيْفَ شُكُرُهُمْ عِلْمَ ظهُوُر وَمَنْ يُعْرِضُ عَنْ ذِكْرِمَيَّهِ القُرُان يَسْلُكُهُ بالنُون واليَاءِ نُدَخِلُهُ عَذَابًاصَعَدًا ﴿ شَاقًا قَالَ الْمُسْجِدَ مَوَاخِعُ الصَّلاَةِ لِلْتُوفَكُلْتَذُعُوا فِيُهَا مَعَ اللهِ اَحَدًا ﴿ بَانُ تُشُرِكُوا كَمَا كَانَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى إِذَا دَخَلُوا كَنَائِسَهُمُ وَبِيَعَهِم اَشُرَكُوا **وَّالَّهُ** بِالْفَتُح وبالكَسُر اَسْتِيُنَافًا والضَّمِيرُ لِلشَّانِ لِكَ**اللَّهُ مَا لَلُهُ اللَّهِ سُحَ**مَّدُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَ**دُعُوهُ** يَعُبُدُه بِبَطُنِ نَحُلِ <u>كَادُوْ</u>ا أَى الْجِنُّ المُسْتَمِعُونَ لِقِرَاءَ تِهِ يَكُوُنُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ۚ أَبِكَسُرِ اللَّامِ وَضَمِّهَا جَمُعُ لِبُدَةٍ كَاللِّبَدِ فِي رُكُوبِ بَعْضِهِمُ إِزْدِحَامًا حِرْصًا عَلَى سَمَاع الْقُرُانِ.

یک کے دریعہ یہ بات بتائی گئے ہے (بین) وی کے ذریعہ الله کی طرف ہے جھے خبردی گئی ہے کہ تصنیین کے جنوں کی ایک جماعت نے میری قراءت سی اور یہ واقع بطن نخلہ میں جو کہ مکہ اور طائف کے درمیان ہے فجر کی نماز میں پیش آیا اور یہ جن وہ ی بین جن کا ایک جماعت نے میری قراءت سی اور یہ واقع بطن نخلہ میں جو کہ مکہ اور طائف کے درمیان ہے فجر کی نماز میں پیش آیا اور یہ جن وہ ی بین جن کا ذکر اللہ تعالی کے قول ''واڈ صَرَفُ نَا اللّه لَكُ نَفُواً مِّنَ اللّه جنِّ ' میں کیا گیا ہے، تو انہوں نے اپنی اور یہ جن وہ ی بیاں واپس جا کر کہا ہم نے بجیب قرآن سنا ہے کہ اس کی (لفظی ) فصاحت اور (معنوی ) بلاغت وغیرہ سے تجب ہوتا ہے جوراوراست (اور) ایمان کی طرف رہنمائی کرتا ہے ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں آئے کے بعد ہم کی کو بھی اپنی میں اور اس کے بعد دونوں جگھنمیر رب کا شریک نظم ہم کی اور بھی ہم اس چیزوں کی کہ اس کی طرف نبست کرنے سے (جواس کی شایان شان میں این فرمائی نہاں نظم میں کا بیوٹوف جائل اللہ کے بارے میں نہیں ) پاکی بیان فرمائی نہاں نے کی کو (اپنی) بیوٹی بنایا ہے اور نہ بیٹا ،اور ہے کہ ہم میں کا بیوٹوف جائل اللہ کے بارے میں اللہ کو بیوٹی اور بیٹے ہے متصف کرکے افتراء پر دازی میں غلو کرتا ہے اور ہم تو بہی سی کا بیوٹوف جائل اللہ کے بارے میں اللہ کو بیوٹی اور بیٹے ہے متصف کرکے افتراء پر دازی میں غلو کرتا ہے اور ہم تو بہی سی کا بیوٹوف جائل اللہ کے بارے میں اللہ کو بیوٹی اور بیٹے ہے متصف کرکے افتراء پر دازی میں غلو کرتا ہے اور ہم تو بہی سی کا بیوٹوف جائل اللہ کے بارے میں اللہ کو بیوٹی اور بیٹے ہے متصف کرکے افتراء پر دازی میں غلو کرتا ہے اور ہم تو بھی سی کا بیوٹوف ہوں اور بیٹے ہے کہ کو دور کی کو دائل کی اس کی اس کو دیوٹ کی اس کو دیوٹ کو دور کی گفتہ ہے آئی انگ کو دور کی اس کو دور کو دور کی کو دور کو دور کی کو دور کی کو دور کو دور کی کو دور کی کو دور کی کو دور کو

انس اور جن اس کوان چیز ول ہے متصف کر کے اس پر ہرگز افتر اء پر دازی نہ کریں گے حتیٰ کہ حاریے او پراس بارے میں ان کا کذب ظاہر ہو گیا بات ہیہ ہے کہ بعض لوگ جب کہ وہ اپنے سفر کے دوران کسی خطرناک مقام پر فروکش ہوتے تھے تو بعض لوگ جنات کی پناہ طلب کیا کرتے تھے اور ہر خض کہتا تھا کہ میں اس مقام کے سردار کی اس مقام کے بے **وتو ف** (جنوں) سے پناہ جا ہتا ہوں جس کی وجہ سے جنات اپنی سرکشی میں اور چڑھ گئے اور کہنے لگے ہم جنوں اور انسانوں کے سردار ہو گئے،اے انسانو! جنات نے بھی تمہاری طرح گمان کرلیا کہ اللہ تعالی سی کو موت کے بعد دوبارہ زندہ نہ کرےگا، (اَنْ) مخفف عن الثقیلہ ہے، اور ہم نے چوری سے سننے کے لئے آسان کا قصد کیا تو ہم نے اس کو دیکھا کہ پہرہ دار فرشتوں اور سخت جلا دینے والے شہابوں سے بھرا پڑا ہے اور بیاس وقت ہوا جب آپ ﷺ کومبعوث کیا گیا اور ہم آیک شعلہ کواپنی تاک میں یا تا ہے بعنی اس کوتاک میں لگا دیا گیا ہے تا کہ وہ اس کے ذریعہ ان کو مارے اور جم نہیں جانتے کہ سننے کی ممانعت سے آیاز مین والوں کے ساتھ کسی شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا اِن کے رب نے ان کے ساتھ **خبر کا** ارادہ کیا ے؟ اور بیکہ قرآن سننے کے بعد بعض ہم میں سے نیک بھی ہیں اور بعض اس کے برعکس بھی لینی بعض **اوگ غیرصالح بھی** ہیں، اور ہم مختلف طریقوں میں ہے ہوئے ہیں تعنی مختلف فرقے ہو گئے ہیں، کہ بعض مسلمان اور **بعض کا فرہیں، اور ہم** نے سمجھ لیا کہ ہم الله کی زمین میں اللہ کو ہر گز عاجز نہیں کر سکتے ، اُن مخففہ ہے اَی اَنَّـهٔ اور نہ بھا گ کرہم اسے ہراسکتے ہیں ، یعنی نہ ہم اس کوز مین میں رہتے ہوئے عاجز کر سکتے ہیں اور نہ زمین ہے آسان کی طرف بھاگ کراہے ہرا سکتے ہیں ، ہم تو ہدایت کی بات ( قرآن ) سنتے ہی اس پر ایمان لا چکے، اور جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا، اسے اس کی نیکیوں میں نقصان کا ندیشه نه ہوگا در نظلم وزیادتی کا بعنی اس کی بدیوں مین زیادتی کا، <del>ہاں ہم میں بعض تو مسلمان ہیں اور بعض</del> اسپنے کفری وجہ سے ظالم ہیں پس جوفر ما نبردار ہو گئے انہوں نے تو راہ راست کا قصد کیا لیعن اس کی ہدایت کا قصد کیا اور جو ظالم ہیں جہنم کا ایندھن بن گئے اور إِنَّ اور إِنَّهُ مُراور إِنَّهُ مُمِل بارہ جگہ ہیں اور اَنَّهُ تعالی اور اَنَّا مِنَّا المسلمون اوران کے درمیان ہمزہ کے کسرہ کے ساتھ بطور استینا ف کے اور ہمزہ کے فتہ کے ساتھ تاویل کر کے اور اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے بارے میں فرمایا (اوراے نبی! یہ بھی کہدو) اُن تقلیہ سے مخففہ ہے اوراس کا اسم محذوف ہے، اُن انتہم اوراس کا عطف انَّاهُ اسْتَمعَ برے کہ اگرلوگراوراست طریقہ اسلام برسید سےرہ تو یقینا ہم انہیں بری وافر مقدار میں آسان سے یانی پلائیں گے اور یہ ( یعنی آیت کا نزول ) اس کے بعد ہوا کہ سات سالوں تک ( اہل مکہ ) سے بارش روک لی جمی می تا کہاس میں ہم انہیں آ زمائیں اور تا کہ ہم ان کے شکر کی کیفیت کوایے علم کے مطابق ظاہر کریں اور جواہیے پروردگار کے ذكر ( قرآن ) \_\_روگرداني كرے گا توالله تعالی اس كو بخت عذاب میں مبتلا كرے گا، يك نون اور ياء كے ساتھ ہے اوریہ کہ سجدیں نماز کے مقامات <del>صرف اللہ ہی کے لئے خاص ہیں پس</del> ان میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کونہ یکارو بایں

﴿ (فَرَرُم بِهَالشَّرْزِ) >

طور کہتم شرک کرنے لگوجیسا کہ یہود ونصاری جب اپنے کنیبوں اور عبادت خانوں میں داخل ہوتے تو شرک کرتے اور جب اللہ کا بندہ محمد ﷺ اس کی عبادت کے لئے طن نخلہ میں کھڑا ہوتا ہے (انّے ہُ) فتحہ کے ساتھ بطور استینا ف کے ہے، اور شمیر شان کی ہے، تواس کی قراءت کو سننے والے جن اس پر بھیڑلگانے کو ہوجاتے ہیں (لِبَدٌ) لام کے سرہ اور ضمہ کے ساتھ لِبْدَةُ کی جمع ہے لیدی نمدے کے مانند ہوتے ہیں بعض کے بعض پر بھیڑلگانے کو ہوجاتے ہیں ولید گا وجہ سے قرآن سننے کی حص میں۔

### عَتِقِيقُ لِلْكِ لِيَسْمِيلُ لَقَسِّيلُ لَفَيْلِيرُ فُولِلِنَ

فِيَوُلْكَمْ ؛ جَدُّ رَبِّنَا، جَدُّ مُخلف معانى مين استعال موتاب يهال عظمت اور بزرگ كمعنى مين مستعمل بـ

قِولَكَم : كَذِبًا يموصوف محذوف كاصفت ب أَى قَوْلًا كَذِبًا.

فِيُولِينَ ؛ قَالَ تَعَالَى اس اضافه كامقصداس بات كى طرف اشاره بى كه جنات كى كلام كه درميان يه الله تعالى كا كلام بـ

فِحُولَكَ : فَزَادُوهُم يعنى انسانون في جنات كى طغيانى اورسر شي ميس اضافه كرديا\_

فِحُولِكَم ؛ و اَنَّهُ مَر ظَنُو الْ كَمَا ظَنَنْتُم اَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ اَحَدًا يه جنات كامقوله به ين الدانو! جس طرح تمهاراعقيده به كالله مرف كا بعد كن كوزنده فهيل كرك كاجنات كابهى يهى عقيده تها، اَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّه اَحَدًا ، ظَنَنْتُم كرد مفعولوں كائم مقام به اور ية تازع فعلان كتبيل سے به ثانى كول ديا اور اول كے لئے ضمير مان كرحذف كرديا۔

قِوَّ لَكُمْ : فَوَجَدُنَاهَا مُلِئَتْ ، هَا ضمير وَجَدَ كامفعول اول ہاور مُلِئَتْ جمله ہوكر مفعول ثانی اور حَوسًا تميز حَوسٌ ، حَادِسٌ كی جمع ہے پہرے دار ، گران ۔

قِولَكُ : شُهُبُ، شِهَابٌ كى جمع بشعله

قِكُولْكَ : نُجُومًا مُحْرِقَةً مناسبتها كه شُعلا منفصلةً مِنْ نَارِ الكوكب فرمات - (صاوى)

قِحُولِ ﴾ : بتقديرهو، أَى فَهُو لاَ يَخَافُ يه جمله اسميه بالرفاء ك بعد هُوَ محذوف نه بوتوفا ومحذوف بول اورجزا وشرط مون كي وجه مع وم بولاً و

قِوَلْنَى ؛ نَدْجِلُهٔ اس كاضافه كامقصدية بتانا م كه نَسْلُكُه، نَدْخُلُهٔ كَمْعَىٰ كُوتَضَمَن مِ جس كى وجه ساس كادومفعولوں كى طرف متعدى بنفسه مونا درست موگيا، صَغَدًا كَيْفير شَاقًا تَفْير باللّا زم ہے۔

### تِفَيْدُرُوتَشِينَ فَيَ

#### شانِ نزول:

آیات بالا کی تفسیر کوشیح طریقہ سے مجھنے کیلئے پہلے چندوا قعات کوذہن میں رکھنا ضروری ہے۔

#### پہلا واقعہ:

رسول الله ﷺ کی بعثت سے پہلے شیاطین آسانوں تک پہنچ کرفرشتوں کی باتیں سنتے تھے، آپ ﷺ کی بعثت کے بعد شہاب الله قب کے ذریعہ ان کوروک دیا گیا اسی حادثہ کی تحقیق کے شمن میں جنات آپ ﷺ تک پہنچے جسیا کہ سور ہُ احقاف میں گذرا۔

#### دوسراواقعه:

زمانہ جاہلیت میں بیدستورتھا کہ جب کسی جنگل یا وادی میں سفر کے دوران قیام کی ضرورت پیش آتی تو اس اعتقاد سے کہ جنات کے سروار ہماری حفاظت کر دیں گے، بیالفاظ کہا کرتے تھے اعو ذبعزیز ھذا الوادی من شرّ سُفَهَاء قومِ لیعن میں اس جنگل کے سرداروں کی پناہ لیتا ہوں اس کی قوم کے بے وقوف شریرلوگوں ہے۔

#### تيسراواقعه:

مكه مكرمه مين آپ ﷺ كى بددعاء ہے قحط پر اتھااور كئي سال تك رہا۔

#### چوتھاواقعہ:

جب آپ ﷺ نے دعوت اسلام شروع کی تو کفار مخالفین کا آپ کے خلاف ججوم اور نرغہ ہوا۔
جغاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس تعکاللہ کھالٹی گا گئے گئی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے چند اصحاب تعکیلی کھالٹی گئی گئی گئی گئی ہے کہ سول اللہ ﷺ نے صبح کی نماز پڑھائی ،اس تعکیلی کھائے گئی ہے۔
وقت جنوں کا ایک گروہ ادھر سے گذرر ہا تھا، تلاوت کی آوازین کروہ تھم گیا اور غور سے قرآن سنتار ہا اسی واقعہ کا ذکر اس سورت میں ہے۔

اکثرمفسرین نے اس روایت کی بناء پریہ مجھا ہے کہ بیضور ﷺ کمشہورسفر طاکف کا واقعہ ہے جو ہجرت سے تین سال پہلے اونہوی میں پیش آیا تھا مگریہ قیاس متعدد وجوہ سے حیج نہیں ہے؛ اس لئے کہ طاکف کے اس سفر میں جنوں کے قرآن سننے کا جو واقعہ پیش آیا تھا اس کا قصہ سور کا احقاف میں بیان کیا گیا ہے، سور کا احقاف کی ان آیات پرنظر ڈالنے ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر جو جن قرآن مجیدس کرایمان لائے تھے وہ حضرت مولی علاجھ کا کا اور قورات پر ایمان رکھتے تھے، اس کے برعکس اس سورت کی آیات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس موقع پر قرآن سننے والے جن مشرکین اور منکرین آخرت ورسالت تھے پھریہ بات تاریخ سے فابرت ہوتا ہے کہ اس سفر میں حضرت زید بن حارثہ کو کا کا کا کہ مواور کوئی آپ ﷺ کے ساتھ نہیں مارٹہ کو کا اس سفر کے، حضرت ابن عباس کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ چنداصحاب آپ کے ہمراہ تھے۔

مزید براں روایات اس پربھی متفق ہیں کہ اُس سفر میں جنوں نے قر آن کی روایت کے مطابق جنوں کے قر آن سننے کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب آپ مکہ مکر مدسے عکا ظاتشریف لے جار ہے تھے، ان وجوہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سور کا احقاف اور سور کی جن کے واقعے دوالگ الگ ہیں۔

يَحْفَطُونَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ فِي جُمُلَةِ الوَحِي لِيَعْلَمَ اللهُ عِلْمَ ظُمُورِ أَنَّ مُخَفَّفَةٌ مِنَ التَّقِيلَةِ أَى انه قَدُ اللهُ عِلْمَ طَمُورِ أَنَّ مُخَفَّفَةٌ مِنَ التَّقِيلَةِ أَى انه قَدُ اللهُ عَلَمَ ذَلِكَ الرُّسُلُ رَسِلْتِ وَبِهِمْ رُوْعِي بِجَمِعِ الضَّمِيرِ مَعْنَى مَنُ وَاحَاطَ بِمَ الدَّيْهِمْ عَطُفَ عَلَى مُقَدَّرٍ اَى فَعَلِمَ ذَلِكَ الرُّسُلُ رَسِلْتِ وَبِهِمْ رُوْعِي بِجَمِعِ الضَّمِيرِ مَعْنَى مَنُ وَاحَاطَ بِمَ الدَّيْهِمُ عَطُفَ عَلَى مُقَدِّرٍ اَى فَعَلِمَ ذَلِكَ فَ المَفْعُولِ والأَصْلُ أَحْطَى عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ.

میں قبل ہے، میں تواین رب ہی کو معبود ہونے کے اعتبارے بکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کی کوشر یک نہیں کرتا آپ کہدو بیج میں تہارے نفع نقصان کا مالک نہیں آپ کہد دیجئے کہ مجھے ہرگز کوئی اللہ ہے (یعنی) اس کے عذاب ہے اگر میں اس کی ٹافر مانی کروں نہیں بچاسکتا اور میں اس کے علاوہ ہرگز کوئی جائے بناہ نہیں یا تا گرمیرا کام اللہ کی بات اور اس کے پیغامات مہنجادیتا ہے إلّا بسلاعًا، امْلِكُ كِمفعول سےاستناء ہے لین میں تمہارے لئے سوائے اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانے کے کسی چیز کا مالک نہیں وَرِسَالَاتِه كاعطف بلاغًا برہاورمشنیٰ منداوراتشناء كورميان استطاعت كى فى كى تاكيد كے لئے جمله معترضه، اور جوبھی اللداوراس کے رسول کی تو حید میں نافر مانی کرے گا کہ ایمان ندلائے گا، اس کے لئے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا حالمدین مَنْ کی طرف لوٹنے والی لَهٔ کی شمیر سے معنی کے اعتبار سے حال ہے اور بیرحال مقدرہ ہے معنی یہ ہیں کہ اس میں داخل ہوں مے حال یہ کدان کے لئے جہنم میں داخلہ ہمیشہ کے لےمقدر ہو چکا ہے، بیلوگ اینے کفریر قائم رہیں مے حتی کہ اس عذاب کو دیکھ لیں جس کا ان سے وقدہ کیا جاتا ہے حتّی ابتدائیہ ہے اس میں (مغیا) مقدر کی غایت کے معنی ہیں تقدیر عبارت رہے لا یَزَالونَ علی کفوهم الی اَنْ یَرَوُا سوہدرکے دن یا قیامت کے دن جب بیاس میں داخل ہوں گے تو عنقریب سب معلوم ہو جائے گا کہ کس کا مددگار کمزوراور کس کی جماعت کم ہے ، وہ یا مسلمان ، اول تول (بدر) کی صورت میں یا میں یاوہ، ٹانی قول (قیامت) کی صورت میں توان میں سے بعض نے کہا یہ وعدہ کب بورا ہوگا؟ تو (فُلْ اِنْ اَدْرِیْ) نازل ہوئی ( آپ ) کہہ دیجئے مجھے معلوم نہیں کہ جس عذاب کاتم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یااس کے لئے میرارب مدت بعید مقرر کرے گا جس کواس کے سوا کوئی نہیں جانتا غیب ( بعنی ) جو بندوں سے غائب ہے کا جاننے والا ہے اور وہ اپنے غیب برکسی شخص <u>کومطلع نہیں کرتا مگراس رسول کوجس کووہ پسند کرہے ،مگر جس رسول کو جاہے بطور مجز ہمطلع کر دیتا ہے اس کواطلاع کرنے کے </u> باوجوداس قاصدکے آگے پیچیے محافظ فرشتے بھیج دیتاہے کموہ اس کی حفاظت کرتے ہیں یہاں تک کہ دہ فرشتہ اس وی کو مجملہ وی کے پہنچادیتا ہے تاکہ الله علم ظہور کے طور پر جان لے کمان فرشتوں نے اپنے بروردگار کے پیغام (رسول تک بحفاظت) احوال کااحاطہ کئے ہوئے ہے (واَحَاطَ) کاعطف مقدر پرہ ای فَعَلِمَ ذلك وَاَحَاطَ اوراس کو ہر چیز کی گنتی معلوم ہے (عددًا) تميز إوريمفعول يمنقول إوراصل أخصلي عدد تحلِّ شي بـ < (مَزَم بِسَانَسَ فَيَا)>

### عَجِقِيق لِيَرِينِ لِيَهِ السِّهِ الْعَالَمُ الْعَلَيْمِ الْعَالَمُ الْعَلَيْمِ الْعِلْمُ الْمِلْ

فَيُولِكَ ؛ إِلَّا بِلاَغُهَا يه لا اَمْلِكُ كِمفعول عِيمتنى بِ، يعنى مِن تبهار على سوائ يغام رسانى كسي في كاما لكنبيل مول نه نفع كاورنه نقصان كالوياكة بنام متنى متمال موكاور قُلُ مول نه نفع كاورنه نقصان كالوياكة بنام متنى متنى منه كورميان من جمله معترض في استطاعت كى تاكيد كے لئے ہے۔

قِوْلَنَ ؛ ورسَالاتِه اس كاعطف بلاغًا يرب اى لا أملِكُ لكم إلَّا التبليغ والرسالة.

فَيُولِنَّهُ : على القول الاول وعلى القول الثاني اول ول سيمراد أَضْعَفُ ناصِرًا اورثاني سي اَفَلُّ عَدَدًا بيعن مرد كاعتبار سيمومنين كمزور بين ياوه اورعدد كاعتبار سي مين كمزور بول ياوه ـ

تِیْنِیْنِیْنَ اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ دونوں صورتوں میں دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔

قِولَكُ : فَقَالَ بَعْضُهُمْ كَها كياب كة قائل نضر بن حادث بـ

قِولَ الله عالم الغيب يه ربي سے بدل م، مبتداء محذوف كى خبر م اى هُوَ ربي.

قِولَكُ : ماغابَ به عن العباد، به كوذكرندكياجائة مناسب بـ

### تَفَيْدُرُولْشِرْجَ

قُلُ اِنِّی لَا اَمْسَلِكُ لِكِم ضَرَّا وَ لَا رَشَدًا لِین مجھے تہاری گمراہی یا نفع ونقصان کا اختیار نہیں ہے میں تو صرف اس کا بندہ ہوں جسے اللہ نے وحی رسالت کے لئے چن لیا ہے۔

الله بلاغًا النع یہ لاَ اَمْلِكُ لكم سے متنیٰ ہے یہ جھی ممکن ہے کہ لَنْ یُجِیْرَنی سے متنیٰ ہولینی مجھے اللہ (كعذاب) سے اگركوئی چیز بچاسكتی ہے تو وہ یہی ہے كہ میں تبلیغ ورسالت كافریضہ بجالاؤں جس كی ادائیگی اللہ نے میرے اوپرواجب كی ہے، رسالاتِه كاعطف اللہ پرہے یا بكا غًا پر۔

قُلُ اِنْ اَدُدِی اَقَرِیْبُ مَّا تُوعَدُونَ (الآیة) ان آیوں میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے اپنے رسول اِللَّیْفَ کو یہ کم فرمایا کہ آپ ان منکرین سے جو آپ کو قیامت کامعین وقت بتلا نے پر مجبور کرتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں، یہ فرما دیجئے کہ قیامت کا آنا اور جزاء سزا کا ہونا تو یقیٰ ہے لیکن اس کے واقع ہونے کی تھیجے تاریخ اور وقت کو اللہ تعالیٰ نے کسی کونہیں بتلایا، اس لئے میں نہیں جانتا کہ وہ روز قیامت قریب آچکا ہے یا میر ارب اس کے لئے کوئی دور کی مدت مقرر کرے گا دوسری آیت میں اس کی دلیک ارشاد فرمائی، عالم دالغیب فَلا یُظْهِرُ عَلیٰ غَیْدِ اِحَدًا یعنی قیامت کے وقتِ معین سے میری لاعلمی اس لئے ہے کی دلیک ارشاد فرمائی، عالم دالغیب فَلا یُظْهِرُ عَلیٰ غَیْدِ اِحَدًا یعنی قیامت کے وقتِ معین سے میری لاعلمی اس لئے ہے

کہ میں عالم الغیب نہیں بلکہ عالم الغیب ہونا صرف الله رب العالمین کی خصوصی صفت ہے عالم الغیب میں الف لام استغراقِ جنسی کے لئے ہے یعنی ہر ہرفر دوجنس کاعلم الله کی مخصوص صفت ہے۔

مقصوداس کلام سے علم غیب کلّی کا جس سے کا ئنات کا کوئی ذرہ مخفی نہ ہواس کی غیر اللہ سے نفی اور صرف اللہ تعالیٰ کے لئے اثبات ہے۔

الا مَنِ ارْتسطی مِنُ رَسُولٍ (الآیة) لینی الله تعالی این پیغیر کوبیض امورغیب سے مطلع کردیتا ہے جن کا تعلق یا تو اس کے فرائض رسالت سے ہوتا ہے یاوہ اس کی صدافت کی دلیل ہوتے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ الله کے مطلع کرنے سے پیغیر عالم الغیب نہیں ہوسکتا، کیونکہ اگر پیغیر عالم الغیب ہوتو پھر اس پر الله کی طرف سے اظہار کا کوئی مطلب ہی نہیں رہتا الله تعالی النہ بی خیب کا ظہاراسی وقت اور اسی رسول پر کرتا ہے جس کو پہلے اس غیب کا علم نہیں ہوتا اسلئے عالم الغیب صرف الله ہی کی ذات ہے جسیا کہ یہاں بھی اس کی صراحت فرمائی گئی ہے۔

### علم غيب اورغيبي خبرون مين فرق:

اللّا مَنِ ارْتَفْ مِنْ رَسُولٍ (الآیة) اس استناء کا حاصل اس شبہ کا جواب ہے کہ علم غیب کلی کی نفی سے مطلقاً ہرغیب کی نفی مول کو دینا ہوتی ہے، حالانکہ ایسانہیں ہے بلکہ منصب رسالت کے لئے جس قدر علم غیب کی خبروں اور غیب کی چیزوں کا کسی رسول کو دینا ضروری ہے وہ ان کو منجانب الله بذر لیعہ وہی وے دیا جاتا ہے اور وہ ایسے محفوظ طریقہ سے دیا جاتا ہے کہ جب ان پر الله تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نازل ہوتی ہے تو اس کے ہر طرف فرشتوں کا پہرہ ہوتا ہے تا کہ شیاطین اس میں کوئی مداخلت نہ کرسکیں ، اس میں اول تو رسول کے لفظ سے اس غیب کی نوعیت متعین کردی گئی جس کاعلم نبی کو دیا جاتا ہے اور وہ ظاہر ہے شرائع اور احکام یا ان چیزوں کا علم ہوتا ہے جودلیل نبوت ہوں۔

بعض ناواقف لوگ''غیب' اور'' انباءالغیب' میں فرق نہیں سمجھتے اس کئے وہ انبیاءاورخصوصاً خاتم الانبیاء ﷺ کے لئے علم غیب کل ثابت کرتے ہیں اور آپ کو بالکل اللہ تعالیٰ کی طرح عالم الغیب ہر ہر ذرّہ کا کنات کاعلم رکھنے والا کہنے لگتے ہیں جو کھلا ہوا شرک اور رسول کو خدا کا درجہ دینا ہے،اگر کو کی شخص اپنا خفیہ راز اپنے کسی دوست کو بتاد ہے جو کسی اور کے علم میں نہ ہوتو اس سے دنیا میں کوئی بھی اس دوست کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتا اسی طرح انبیاء پیبہ المیٹا کو ہزاروں غیب کی چیز وں کا بذر بعہ دوحی بتلادیناان کو عالم الغیب نہیں بنادیتا۔

آخرسورت میں وَاَحْتُ صَلَّى مَیْ مِی الله تعالله تعالله تعالله تعالله الله تعالله تعالله تعالله تعالله تعلی دات خاص ہے کہ جس کے کم میں ہر چیز کے اعداد وشار ہیں اس کور یگ زاروں کے ذروں اور دریا واں کے قطروں درختوں کے پتوں غرضیکہ کا نتات کی ہرشی کا پوری طرح تفصیلی علم ہے ان تمام چیزوں کے علم کی نبی کو نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے کوئی ضرورت نہیں ہے، سورہ نمل میں اس کی تفصیل گذر چکی ہے ملاحظہ کر لیا جائے۔

### مُنُونُ الْأُوِّيِّ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن

سُوْرَةُ الْمُزَّمِّلِ مَكِّيَّةُ او إلَّا قَوْلَهُ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ إِلَى الْحِرِهَا فَمَدَنِيُّ يَعْلَمُ إلى الْحِرِهَا فَمَدَنِيُّ تَسْعَ عَشَرَةَ او عِشْرُوْنَ ايَةً.

سورہ مزمل کی ہے، یا،سوائے اِنَّ رَبَكَ يَعْلَمُ آخرتك مدنى ہے، انس یا بیس آیتیں ہیں۔

بِسُسُسُورِ اللّهِ النّهُ النّهُ الرّحِبُ مِن الرّحِبُ وَ الْهَا الْمُزَّمِّلُ النّهِ وَاصُلُهُ النُمْ وَالْمُلْكُ النّهُ المُهَبَدِهِ فَيُوالْيُلُ صَلّ الْاقْلِيلُا الْمُسْفَة اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

نِكُلِ بِكَسُرِ النَّوُنِ وَحَجَمَّا فَ نَارَ المُحْرِقَةُ وَطَعَامَا أَنْ الْعَصَلَةِ لَيْعَلُّ الْمِعْلَ الْمَانِيَّ الْمِعْلَى الْمَانِيَّ الْمِعْلَى الْمَانِيَّ الْمِعْلَى الْمَانِيَّ الْمِعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْمَوْلَ الْمَانُولِيَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْمَوْلَ الْمَعْمَوْلِ الْسَنْتُقِلَتِ الْمِعْلَى النَّاءِ فَنُقِلَتِ الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مَهْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاصْلُهُ مَهْ مُعُولُ السَّنْقِلَتِ الصَّمَّةُ عَلَى النَّاءِ فَنُقِلَتِ الْمَعْلَى النَّاءِ فَنُقِلَتِ الْمَعْلَى النَّاءِ فَنُقِلَتِ الْمَعْمَةُ عَلَى النَّاءِ النَّالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ مَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاصْلُهُ مَهُ مُعُولٌ السَّنَعَةِ السَّاكِ الْمَعْمَةُ عَلَى النَّالِي الْمَعْمَةُ عَلَيْهِ وَسُلُم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالسَّلَامُ فَعَمَى وَرَعُونُ الرَّسُولُ الْمَعْمَةُ وَالسَّلَامُ فَعَمَى وَرَعُونُ الرَّسُولُ الْمَعْمِ الْمُولِي اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلامُ فَعَمَى وَرَعُونُ الرَّسُولُ فَاحَذُونَهُ الْمُعْمَى الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلامُ فَعَمَى وَرَعُونُ الرَّسُولُ فَاحَذُونَ الْمُولِي الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالسَّلَامُ فَعَوْلُ الْمَعْمِ وَمُولِي الْمَعْمَ وَالْمَالِي وَمُولِ السَّلِي الْمُعْولِي اللَّهُ الْمَعْمَى اللَّهُ الْمَعْمَى اللَّهُ الْمُعَلِي وَالْمَادُ وَى الْمُولِي الْمُعُولُ الْمَعْلِي الْمُعْمَلِي اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْمَولُ الْمُعَلِي الْمُعْولِي اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُولِي الْمُعْلِقُ الْمُولِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ وَلِمُ الْمُعْلِقُ الْمُولِمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِ

کرتے ہیں آپ ﷺ ان پرصبر کریں اور وضع داری کے ساتھ اس سے الگ ہوجاؤ کہ جس میں جزع وفزع نہ ہو، بیکم جہاد کا تکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے اور مجھے اور جھٹلانے والے آسودہ حال لوگوں کوچھوڑ دے (والمکذبین) کاعطف (ذرنی) کے مفعول پر ہے یا پیمفعول معہ ہے، اور معنی سے ہیں کہ میں ان کے لئے تمہاری طرف سے کافی ہوں اور وہ سر دارانِ قریش ہیں، اورانہیں تھوڑے دن اورمہلت دو، چنانچہ کچھہی مدت کے بعد بدر میں وہ ل کئے گئے بلاشبہ ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں، انسکال، نِسکل نون کے سرہ کے ساتھ، کی جمع ہے، اور دہمتی ہوئی آگ ہے، اور گلے میں تھینے والا کھانا ہے لیعنی وہ گلے میں انک جاتا ہے،اوروہ زقوم ہے یا ضریع ہے یا ہیپ ہے یا آگ کے کا نٹے ، نہ (باہر) نکلیں گےاور نہ (نیجے)اتریں گے، اور دردناک عذاب ہے جوعذاب نبی کریم ﷺ کی تکذیب کرنے والے کے لئے ذکر کیا گیا ہے، یداس سے زیادہ ہے جس روز ز مین اور پہاڑ ملنے لگیں گے اور بہاڑ ریت کے ٹیلوں کی مانند ان کے جمع ہونے کے بعد اڑتے ہوئے غبار کے مانند ہوجا کیں \_\_\_\_\_ (مَهنِلًا) هالَ يَهنِلُ سے ہاس کی اصل مَهنُولٌ ہے، یاء برضم تقبل ہونے کی وجہ سے ها کی طرف منتقل کردیا اورواؤ ٹانی،التقاءساکنین کی وجہ سے حذف ہوگیا،اس کے زائدہ ہونے کی وجہ سے اورضمہ کو بیاء کی مناسبت کی وجہ سے کسرہ سے بدل دیا گیا،اے اہل مکہ! ہم نے تمہارے پاس ایک ایبارسول بھیجاہے اور وہ محمد ﷺ ہیں جو قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دے گا ان گنا ہوں پر جوتم سے صادر ہوتے ہیں ، جیسا ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول بھیجا تھا اور وہ موٹ علیج لاکا اللہ کا کا اللہ ہیں، پھر فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کی سخت بکڑ کی سواگر تم دنیا میں تھر کرو گے تو اس دن ( کی مصیبت) سے کیسے بچو گے؟ جو بچوں کو اپنی ہولنا کی کی وجہ سے بوڑھا کردےگا اوروہ قیامت کا دن ہے، شِینبًا، اَشْیَبُ کی جمع ہے اور اصل میں شِیْبٌ کے شین پرضمہ ہے یاء کی مجانست کی وجہ سے کسرہ دے دیا ہے اور پوم شدید کے بارے میں کہا جاتا ہے "یوم م یشیب نواصی الأطفال" ایبادن کہ جس میں بچوں کے بال سفید ہوجائیں گے اور بیمجاز ہے اور بیمی جائز ہے کہ آیت میں حقیقت مراد ہو (اور جس دن میں ) آسان پھٹ جائے گالیعنی اس میں اس دن شگاف ہوجا کیں گے بےشک اس دن کے آنے کا اس کا وعدہ ضرور پوراہونے والا ہے بلاشبہ بیڈرانے والی آیتیں مخلوق کے لئے نصیحت ہیں پس جوجا ہےا ہے رب کی طرف راہ اختیار کرے۔

### عَمِقِيق اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قِوَلْ اللهُ المُزَّمِّلُ يِهَ خَضرت عِلَيْ كَا وَخطاب ٢-

آپ ﷺ کیلئے قرآن میں مزمل کالفظ استعال ہوا ہے لہذا آپ پر مزمل کا اطلاق صحیح ہے ہیلی رَحْمُ کُلاللَّهُ عَالیٰ نے اس میں اختلاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ مزمل کا اطلاق آپ ﷺ پر بطور اسم درست نہیں ہے؛ اس لئے کہ یہ آپ ﷺ کی ایک وقتی حالت سے بھی اسم کا اطلاق درست ہے، آپ ﷺ نے حضرت علی مَوْمَا لَشُمَّعَا اللَّهُ کی ایک وقتی حالت سے بھی اسم کا اطلاق درست ہے، آپ ﷺ نے حضرت علی مَوْمَا لَشُمَّعَا اللَّهُ کی ایک وقتی حالت سے اسم کا اطلاق فرمایا ہے حضرت علی مَوْمَا لَشُمَّعَا اللَّهُ کی ایک وقتی حالت سے اسم کا اطلاق فرمایا "فُمْریا اہا تراب". (صادی ملعضا، واضافد)

قِوَلْكَ ؛ قِلَّتُهُ بِالنَّظْرِ إلى الكُلِّ السَّارت كاضافه كامقصدايك والكاجواب بـ

فَيْ وَكُولان ؛ نصف ، نصف كر ماوى موتا م، ايك نصف كودوس نصف سي قليل كهنا درست نهيس م، حالانكه يهال "الله قليلاً يصفة " كها كرا الله يهال "الله يهال "الله يمال "الله يمال

جَوَلَثِيْ : جواب كا ماحسل يہ ہے كەنصف كوليل ،كل كاعتبار سے كہا گيا ہے، يعنى بورى رات قيام كرنے كے مقابله ميں نصف شب، قيام قليل ہے۔ نصف شب، قيام قليل ہے۔

فِيُّوْلِنَى : نِصْفَهُ يه قليلًا سے بدل ہے نہ کہ لَيْلًا سے مطلب بي که آپ ﷺ کوتين باتوں ميں اختيار ويا گيا، نصف ميں، نصف سے کم ميں، نصف سے زياد و ميں۔

فِيُولِكُمْ ؛ إِنَّا سَنُلُقِي عَلَيْكَ قَوْلًا تَقِيلًا يجملهامر بالقيام اوراس كى علت كورميان جمله معترضه -

فِي وَكُولَكُم : إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ امر بالقيام كاعلت إ-

قِوُلِي ؛ وَطَلَّى بمعنى تكليف، مشقت، دشوارى ، ايك قراءت مين و طاءً ، مُوَاطَاةٌ (مفاعلة) سے مصدر ہے بمعنی موافقت يعنی سننے کی سجھنے سے موافقت ، کانوں کی دل کے ساتھ موافقت۔

فَكُوْلَيْ : جِئَ بِهِ رِعَايَةً لِلْفَوَاصِلِ اسْ عبارت كاضافه كامقصدايك وال كاجواب ب-

سَيْ والى: تَبْتِيْلًا، تَبَتَّلُ كامصدر بلفظ إلى عن جبك مصدر بلفظ تَبَتَّلُ، تَبَتَّلًا مونا عالي ع

جِولَنْ ع: جواب كاماحسل بيب كفواصل كى رعايت كى وجد مصدر دوسر باب كالايا كياب-

فَوَّوُلْكَى ؛ هُو مَلْزُوْمُ النَّبَتُلُ اس كامقصد بھی سوال ندكور كاجواب ہے؛ گر پہلا جواب باعتبار لفظ كے ہے اور يہ باعتبار معنى كے، اس كاخلاصہ يہ ہے تَبْتِيل جوكہ بَتَّلَ كامصدر ہے، بول كرمراداس سے تَبَتُّل ہے، تَبَتَّلُ بَتَّلَ كا ملزوم ہے يعنى لازم بول كر ملزوم مرادليا گيا ہے اور اس ميں كوئى قباحت نہيں ہے، جيسے تكوّم تكريمًا، وتَعَلَّمَ تعليمًا.

فَحُولَكَ ؛ هُوَ رَبُّ المشرقِ والمغربِ ، هُوَ كااضافه كركاشاره كردياكه ربُّ المشرقِ مبتداء محذوف ك خربونى كوجه مرفوع ماور رَبِّكَ سے بدل ہونے كى وجه سے مجرور بھى جائز ہے۔

فِيَوْلِلْ ؛ ضريع، نوعٌ من الشوك لا تَرْعَاهُ دَابَّة لِحبيب الكِيتم كى كاف دارگهاس به جهولى جانورنبيل كها تا سوات

﴿ (مَعْزَم بِهَالشَّهْ ) ◄

اونٹ کے اور اونٹ بھی اسی وقت تک کھا تا ہے جب تک وہ ہری رہتی ہے، اردومیں اس کواونٹ کٹار اکہا جاتا ہے۔

(ترويح الارواح)

قِوُلْ ﴾ وَإِيَادَةُ عَلَى مَا ذُكِرَ لِمَنْ كَذَّبَ النَّبِي النَّبِي اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى مَا ذُكِرَ لِمَنْ كَذَّبَ النَّبِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

قِوُلْ ﴾ : يَوْمَ تَرْجُفُ يَ فِعَلَ مُحذوف كَاظرف مونے كى وجہ سے منصوب ہے اى اِسْتَقَرَّ بِهِمْ عِنْدَنَا مَا ذُكِرَ يَوْمَ تَرْجُفُ. فَحُولُ ﴾ : مفعول تَنَّقُونَ ، يَوْمًا حذف مضاف كساتھ تتقون كامفعول ہے اى تتقون عَذَابَ يَوْمٍ ياحذف جاركى وجہ سے بھى منصوب موسكتا ہے ، اصل ميں بِيَوْم تَا أَى بِيَوْم يَجْعَلُ الوِلْدَانَ شِيْبًا.

قِوَلْكُ : وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ المُرَادُ فِي اللَّيةِ الحَقِيْقَة لِعَىٰ يَوْمًا يَجْعَلُ الوِلْدَانَ شِيْبًا عَامِازَادرازى مرت بهى مراد موسكة بين يعن هية بي يور هي بوراني عن هية بي يعن هية بي يعن هية بي يعن هية بي يعن هية المناسبة بين على الله بين هي المناسبة بين العن هية المناسبة بين ال

#### تِفَسِيرُوتَشِينَ

آ یہ اللہ و کے بیان کرتے ہوئے مشقانہ خطاب فر مایا، مطلب ہے کہ اب چاہوئ و راوڑ ھر لیٹے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ پی تی تجدی نماز ایک کیفیت کو بیان کرتے ہوئے مشقانہ خطاب فر مایا، مطلب ہے کہ اب چا در چھوڑ دیں اور رات کو تھوڑ اقیام کریں، ہیں تہدی نماز پر تھیں، کہا گیا ہے کہ ای تھم کی وجہ ہے آپ پیسی پر تھیں کہ تجدی نماز کی ہوئے ہے۔ حضرت عائم و توکا تشکقانی تاقی افرا بیں کہ تجدی نماز آپ پیسی پر واجب تھی ، ایک سال بعد جب سورت کا آخری حصد نازل ہوا تو تبجدی فرضیت منسوخ کردی گئی، غارِحرا بیس نی کریم بھی پر واجب تھی ، ایک سال بعد جب سورت کا آخری حصد نازل ہوا تو تبجدی فرضیت منسوخ کردی گئی، غارِحرا بیس نی کریم بھی پر جب جرئیل ابین علی تعلقی تازل ہو کے اور سورہ افرا کی ابتدائی آپیتی آپ پیسی کو نا کیں، تو فرشت کے ناوڑ ایس کی وجہ سے نزول و دی کا شدت ہے آپ پیسی کو سردی محسوں ہوئی آپ پیسی حضرت خدیجہ دی کاندائی آپیتی آپ پیسی کے سردی مول آپ پر تعلی حضرت خدیجہ دی کاندائی آپیتی آپ پر تھی ہوئی کی سالمہ بندر ہا، اس کے ایس کے بعد پھھدت تک نزول و تی کا سالمہ بندر ہا، اس نزول و تی کا ناد کو نتو بیسی نے آواز می تو بیس نے نظر آسان کی طرف اُٹھائی، دیکھا کیا ہوں کہ و بی فرشتہ جو غارِح ایش میرے پاس آپی تھا آسان ناد کو فرت طاری ہو چی تھی میں واپس کھر چلا آبیا اور گھر والوں سے میس نے کہا بجھی ڈھانپ دو، اس پر بیٹا تھا المد تی المد تی اللہ تی المد تی اللہ ہا المد تی اللہ کی المد تی اللہ ہو تا المد تی اللہ ہو تا ہاں کہ ایکھا المد تی اللہ ہو تا کہا ہو، اور اس کے بیائی المد تی اللہ ہو تا کہا ہو، اس کہ بی اللہ ہو تا کا دیائی المد تی اللہ ہو تا کہا ہو، اس کو بیان کرنے کے بنائی المد تی اللہ ہو تا کہا ہو، اس کو بیان کرنے کے کئے بنائی المد تی اللہ ہو تا کہ دی وہ بیان کرنے کے کئے بنائی المد تی اللہ ہو تا کہ دی میں اللہ کی تھا کہا واقعالگ ہو۔

اس آیت میں قیام لیل یعنی تبجد کی نماز کوصرف فرض ہی نہیں کیا گیا؛ بلکہ اس میں کم از کم ایک چوتھائی رات مشغول رہنا بھی فرض قر اردیا گیا ہے، امام بغوی رَحِّمَ کُلاللهُ مَعَاكِ روایات حدیث کی بنا پر فرماتے ہیں کہ اس حکم کُلِقیل میں رسول الله عَلَیْ اور صحاب کرام رَحَقَالِ مُعَنَّی رات کے اکثر حصہ کو نماز تبجد میں صَرف فرماتے تھے حتی کہ ان کے قدم ورم کر جاتے ، ایک سال بعد اس سورت کا آخری حصہ فاقر ءُ و ا مَا تیک مَنْ منا نازل ہواجس سے اس طویل قیام کی پابندی منسوخ کردی گئی، اور اختیار دے دیا گیا کہ جتنی دیر کئی کے لئے آسان ہو سکے اتناوقت صرف کرناکا فی ہے۔ (معارف)

آئے سَنُ لُ قِے عُلَیْكَ قَوْلًا ثَقِیلًا، مطلب یہ ہے کہ آکورات کی نماز کا حکم اس لئے دیا جارہا ہے کہ ایک بھاری کا مہم آپ فیلی پر نازل کرنے والے ہیں جس کا باراٹھانے کے لئے آپ فیلی ہیں خل کی صلاحیت پیدا ہونی ضروری ہے اور یہ طاقت اس طرح حاصل ہو عمق ہے کہ راتوں کو اپنا آرام چھوڑ کر نماز کے لئے اٹھواور آ دھی آ دھی رات یا پچھ کم وہیش عبادت میں گذارا کرو، قرآن کو بھاری کام اس بنا پر بھی کہا گیا کہ اس کے احکام پڑمل کرنا، اس کی تعلیم کا نمونہ بن کر دکھانا، اس کی وعوت کو لئے کرساری دنیا کے مقابلہ میں اٹھنا اور اس کے مطابق عقائد وافکار، اخلاق و آ داب اور تہذیب و تمدن کے پورے نظام میں انقلاب بریا کردینا، ایک ایساکام ہے جس سے بڑھ کرکسی بھاری کام کا نصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔

اِن نسان بله السلام هی اَشَدُّ، اس کا ایک مطلب توبیه به کدرات کوعبادت کے لئے اٹھنا اور دیر تک کھڑے رہنا چونکہ طبیعت پر بارہوتا ہے کیوں کفٹس اس وقت آرام کا طالب ہوتا ہے اس لئے ییمل ایک ایسامجاہدہ ہے جونفس کو دبانے اوراس پر قابو پانے کی بڑی زبر دست تا ثیر رکھتا ہے اس مجاہدہ کے بعد جوا یک روحانی قوت پیدا ہوگی اور وہ اس طاقت کوخدا کے احکام میں استعال کرے گاتو زیادہ مضبوطی کے ساتھ دین حق کی دعوت کو دنیا میں غالب کرنے کے لئے کام کرسکتا ہے۔

دوسرا مطلب مید که دل وزبان کے درمیان موافقت پیدا کرنے کا میہ برا مؤثر ذریعہ ہے کیونکہ رات کے ان اوقات میں بندے اور خداکے درمیان کوئی دوسرا حائل نہیں ہوتا۔

تیسرا مطلب میہ کہ بیآ دمی کے ظاہر وباطن میں مطابقت پیدا کرنے کا بڑا کارگر ذریعہ ہے کیونکہ رات کی تنہائی میں جو شخص اپنا آ رام چھوڑ کرعبادت کے لئے اٹھے گاوہ لامحالہ اخلاص ہی کی بنا پرایسا کرے گا،اس میں ریا کاری کا سرے سے کوئی موقع ہی نہیں ہے۔

اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا، يہاں سَبْحٌ ہے دن جرکے مشاغل مراد ہیں جن میں تعلیم تبلیخ ،اصلاحِ خلق یا اپنے معاشی مصالح کے لئے چلنا پھرنا داخل ہے، ندکورہ مشاغل کی وجہ ہے دن میں عبادت کے لئے وقت نکالنا دشوار ہوتا ہے، اس کے علاوہ شور وشغب کی وجہ سے یک میں خلل پڑنے کا اندیشہ بھی رہتا ہے، رات کا وقت اس کام کے لئے نہایت موزوں ومناسب علاوہ شور وشغب کی وجہ سے یکسوئی میں خلل پڑنے کا اندیشہ بھی کیسوئی اور اظمینان قلبی کے ساتھ ہوجائے گی۔ خواجہ کا دفت اس کام کے اس خاب ہوتا ہے کہ علاء ومشاریخ جو تعلیم و تربیت اور اصلار خلق کی خدمتوں کی خدمتوں

فَى الْحَجْمَةِ: حضرات نقبهاء نے فرمایا کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ علاء ومشائخ جوتعلیم وتربیت اور اصلاح خلق کی خدمتوں میں لگےرہتے ہیں ان کوبھی چاہئے کہ بیکام دن ہی تک محدودر تھیں ، رات کا وقت اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری اور عبادت کے لئے

المَعْزَم بِهَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فارغ رکھنا بہتر ہے،جبیبا کے علاء سلف کامعمول رہاہے،اتفاقی اہم ضرورت اس ہے مشکیٰ ہے۔

وَتَبَتَّلُ اِلْمِلَهُ تَبْتِيلًا ، تَبَتُّلُ كَمِعَى انقطاع اورعليحدگ كے ہيں، يعنی الله کی عبادت اور دعاء ومناجات كے لئے يكسو اور ہمة تناس کی طرف متوجہ ہوجا و، بير ہبانيت سے بالكل الگ اور مختلف چيز ہے رہبانيت تو تجرد اور ترک دنيا كانام ہے جواسلام ميں ناپنديده چيز ہے، تبتُّلُ كامطلب ہاموردنياكی ادائيگی كے ساتھ ساتھ عبادت اور خشوع وخضوع اور الله كی طرف ميكسوئی جومحود اور مطلوب ہے۔

وَالْهِ بُحُولُهُ مُرهَمُ وَالْبَالِيَ اللَّهُ وَاوَاسُكَا مطلب بينيس كوان سے مقاطعه كركا بني تبليغ بندكردو بلكواس كا مطلب بيہ ہے كوان كے منه ندلگو،ان كى ہے ہودگوں كو بالكل نظر انداز كردواوران كى كى بدتميزى كا جواب ندو كھر بياحتر از بھى كسى غم اور غصے اور جھنجھلا ہے كے ساتھ نہ ہو بلكہ اس طرح ہوجس طرح كدا يك شريف انسان كسى بازارى آ دى كى گالى سن كراسے نظر انداز كرديتا ہے اور دل پرميل تك نہيں آنے ديتا اور سمجھ ليتا ہے كہ وہ گالى مجھے نہيں كسى اور كود بر ہاہے، اگر چہ آپ سلام نا ندورہ تمام باتوں پر پہلے سے عمل بيرا تھے پھر بھى تھم دينے كا مطلب بيہ ہے كہ آئندہ بھى آپ سلام اس طرزعمل پرقائم رہيں اور ادھر شركوں كو يہ بينام دينا مقصود ہے كہ آپ شلام كانظر انداز كرنا كھے مجبورى يا بزدلى كى وجہ سے منہيں ہے بلكہ شرافت كى وجہ سے ہم اس شرافت كو بزدلى نہ مجھو۔

وَذَرُنِی وَالْمُکَدِّبِیْنَ اُولِی النَّعْمَةِ الن الفاظ میں صاف اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مکہ میں دراصل جولوگ رسول اللّہ ﷺ کو جھٹلار ہے تھے اور طرح طرح کے فریب دے کر ، تعصّبات کو ابھار کر ، عوام کو آپ ﷺ کی مخالفت پر آمادہ کر سے تھے، وہ قوم کے کھاتے پینے اور خوشحال لوگ تھے کیونکہ اسلام کی اس دعوتِ اصلاح کی براہ راست زَد، ان کے مفادات پر پڑری تھی ، قرآن ہمیں بتا تا ہے کہ یہ معاملہ صرف رسول اللہ ﷺ ہی کے ساتھ خاص نہ تھا بلکہ ہمیشہ یہی گروہ ، اصلاح کی راہ روکنے کے لئے سنگ گراں بن کر حائل ہوتار ہاہے۔

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدُنِى اَقَلَّ مِنْ تُكْتِي الْيُلِ وَنِصْفَهُ وَتُكْتُهُ بِالْجَرِّ عَطُفٌ عَلَى تُكْثَى وبِالنَصْبِ إِلَّ رَبِّكَ يَعْلَمُ اللَّهُ عَلَى تُكْثَى وبِالنَصْبِ اللَّهُ وَعُرَامِ مِنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

عَطُفٌ عَلَى أَدْنَى وَقِيَامُهُ كَذَٰلِكَ نَحُوُما أُمِرَ بِهِ أَوَّلَ السُّوْرَةِ **وَطَلَإِفَةٌ مُّتِنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ** عَطُفٌ عَلَى ضَمِيُر تَقُومُ وجَازَ مِنْ غَيْرِ تَاكِيْدٍ لِلْفَصُلِ وقِيَامُ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ كَذَٰلِكَ لِلتَّاسِّي بِهِ وَمِنْهُمُ مَنْ كَانَ لَا يَدُرِيُ كَمْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ وَكُمْ بَقِيَ مِنْهُ فَكَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ كُلَّهُ إِحْتِيَاطًا فَقَامُوا حَتّى إِنْتَفَخَتُ أَقُدَامُهُمْ سَنَةً او اَكُثَرَ فَخَفَّفَ عَنْهُمُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَاللَّهُ يُقَدِّرُ يُحْصِى الْيُكَوالنَّهَارُ عَلِمَ أَنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيُلَةِ وَاسْمُهَا مَحُذُونٌ أَيُ أَنَّهُ **لَّنَ تُحَصُّونُهُ** أَيُ اللَيْلَ لِتَقُومُواْ فِيُمَا يَجِبُ الْقِيَامُ فِيُهِ الابقِيَامِ جَمِيُعِهِ وَذَٰلِكَ يَشُقُّ عَلَيْكُمُ فَتَابَعَكَيْكُمْ رَجَعَ بِكُمُ إلى التَّخُفِيُفِ فَاقْرَءُوْ المَاتَيَسَّرَمِنَ الْقُرْانِ فِي الصَّلاَةِ بِأَن تُصَلُّوا مَا تَيَسَّرَ عَلِمَ أَنْ سُخَفَ فَهُ مِنَ الشَّقِيلَةِ أَى أَنَّهُ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ شَرَضَى وَأَخَرُوْنَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يُسَافِرُونَ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ يَطُلُبُونَ مِنُ رَزُقِهِ بِالتِّجَارَةِ وغَيُرِهَا وَالْحَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَكُلَّ مِنَ الفِرَقِ الثَلَاثِ يَشُقُ عَلَيْهِمُ مَا ذُكِرَ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ فَخَفَّفَ عَنْهُمْ بِقِيَامٍ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ثُمَّ نُسِخَ ذلِكَ بالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَاقْرَءُوامَاتَيْسَرَمِنْهُ حَمَا تَقَدَّمَ وَآقِيْمُواالصَّلْوَةَ المَفْرُوضَةَ وَاتُواالرُّكُوةَ وَأَقْرِضُوااللَّهُ بِ أَنْ تُنْفِقُوا مَا سِوى المَفُرُوضِ مِنَ الْمَالِ فِي سَبِيُلِ الْحَيْرِ قُرُضًا حَسَنًا عَنْ طِيْبِ قَلْب وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرِتَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَخَيْرًا مِمَّا خَلَفْتُمُ وَهُوَ فَصُل وَمَا بَعُدَهُ وإِنْ لَمْ يَكُنُ ؟ مَعْرِفَةُ يَشْبَهُمَ الإمْتِنَاعِهِ مِنَ التَّعْرِيُفِ **وَأَعْظَمَ آجُرًا وَاسْتَغْفِرُ وَاللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهُ عَفُوْرٌ تَحِيْرُ مُنَّ اللَّهُ عَفُوْرٌ تَحِيْرُ مُنَّ اللَّهُ عَفُوْرٌ تَحِيْرُ مُنَّ اللَّهُ عَفُوْرٌ تَحِيْرُ مُنَّ اللَّهُ عَفُوْرٌ تَحِيْرُ مِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ التَّعْرِيْفِ فَوَا تَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا تَعْرِيْفِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّ تَحِيْدُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا تَعْرِيْفِ مِنَ التَّهُ عَلَيْهُ وَلَا تَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن التَّعْرِيْفِ فَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا تَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّ تَعْمُ وَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّ تَعْرِيْكُ وَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّ تَحْمِيْكُ وَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّ تَعْمُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّ تَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لِمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّ تَعْمِي وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّ لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ لَعَلِيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ مَنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْلُولُ وَلِي الللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الللَّهُ عَلَيْكُولُ الللَّهُ عَلَيْكُولُ الللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ الْعَلَيْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللللِيْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ لِلللْمُ الْمُؤْلِقُ لِلللْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ** لِلُمُؤْمِنِيُنَ.

تہاں رات کے اور آدھی رات کے اور ایک تہاں رات کے قیام لیک رتی ہے گئی اور آپ سے سی اسلامی کی ایک جماعت قریب دو تہاں رات کے اور آدھی رات کے اور ایک تہاں رات کے قیام لیک رتی ہے (اُن کُونہ) جری صورت میں اُن کئی پرعطف ہوگا اور آپ کی رات کے اور آدھی رات کے اور آپ کی مطابق ہی تھا، طانفہ کا عطف تہ قُوم م کی ضمیر پر ہے، اور آپ سے ایک جماعت کا قیام لیک اوپ سے بھی (عطف) درست ہے، اور آپ سے ایک جماعت کا قیام آپ سے سے سے سے ایک جماعت کا قیام آپ سے سے سے ایک جماعت کا قیام آپ سے سے سے سے ایک جماعت کا قیام آپ سے نیاد میں گذرگی اور کتنی ہاتی رہی جس کی وجہ سے احتیاطاً پوری رات تجد کے لئے کھڑے رہا کی اور رات کا پورا اندازہ اللہ ہی کو ہے یہ بھی وہ جانتا ہے کہ آم (مقدار دوقت) کو ضبط نہ کر سکو گے کہ اس میں بفتر رواجب قیام کر سکو، مگر اس صورت میں کہ پوری رات کھڑے رہو، اور بہ تجہار سے لئے وشوار ہوگا، تو اس لئے تہمار سے صال پرعنایت کی لیمنی تم کو ہولت کی طرف لوٹا دیا سو (اب) تم سے جتنا قرآن نماز میں آسانی سے پڑھا جا تھا اس کے تہمار سے حینا قرآن نماز میں آسانی سے پڑھا جا تھا ہی سے جتنا قرآن نماز میں آسانی سے پڑھا جا تھا ہی سے جتنا قرآن نماز میں آسانی سے پڑھا جا تھا ہی سے جتنا قرآن نماز میں آسانی سے پڑھا جا تھا ہی سے جتنا قرآن نماز میں آسانی سے پڑھا جا تھا ہی سے جتنا قرآن نماز میں آسانی سے پڑھا جا تھا ہی سے جتنا قرآن نماز میں آسانی سے پڑھا جا تھا ہی سے جتنا قرآن نماز میں آسانی سے پڑھا جا تھا ہی سے جتنا قرآن نماز میں آسانی سے پڑھا جا تھا ہی سے جتنا قرآن نماز میں آسانی سے پڑھا جا تھا ہی سے جتنا قرآن نماز میں آسانی سے پڑھا جا تھا ہی سے جتنا قرآن نماز میں آسانی سے پڑھا جا تھا ہی سے جتنا قرآن نماز میں آسانی سے بڑھا جا تھا ہی سے جتنا قرآن نماز میں آسانی سے بڑھا جا تھا کہ سے جتنا قرآن نماز میں آسانی سے بڑھا جا تھا کی سے بڑھا ہو تھا ہی سے بڑھا ہو تھا ہو تھا

سے پڑھایا کرو یعنی جس قدرآ سان ہونماز پڑھایا کرو، اس کو یہی معلوم ہے کہ میں سے بعضآ دی بیار ہوں گے (اَنَ) مخففہ عن الْقیلہ ہے یعنی انَّهُ اور بعضے تلاش معاش کے لئے ملک میں سفر کریں گے بعنی تبارت وغیرہ کے ذریعہ دزق طلب کریں گے، اور بعضاللہ کی راہ میں جہاد کریں گے مذکورہ تینوں فریقوں میں سے ہرا یک پر، مذکورہ طریقہ پر قیام کیل دشوار ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے بھتر سہولت قیام کے ذریعہ ان پر تخفیف فرمادی پھراس کو بھی بی وقتہ نماز کے ذریعہ منسوخ فرمادیا سوآ سانی سے جتنا قرآن (نماز میں) تم سے پڑھا جا سکے پڑھایا کرو جیسا کہ او پر گذرا، اور فرض نماز کی پابندی رکھواور زکو قد دیتے رہواور اللہ کو بھی طرح خوش میں ) تم سے پڑھا جا سکے پڑھایا کرو جیسا کہ او پر گذرا، اور فرض نماز کی پابندی رکھواور زکو قد دیتے رہواور اللہ کو بھی طرح خوش دول سے قرض دواس طریقہ پر کہ فرض مقدار کے علاوہ مال میں سے خیر کے راستوں میں خرچ کرو، اور جو نیک ممل اپنے گئے آگے جسیجو گاس کو اللہ کے پاس بینچ کراس سے جوتم نے پیچھے چھوڑا ہے اچھا اور تو اب میں بڑا پاؤگے ، ہو ضمیر فصل ہے اور اس کا مونین کیلئے غفور ورجیم ہے۔

مابعدا گرچہ معرفہ نہیں ہے مگر مشابہ معرفہ ہے اس لئے کہ وہ تعریف سے ممتنع ہے اور اللہ سے گناہ معاف کراتے رہو بے شک اللہ فالی مونین کیلئے غفور ورجیم ہے۔

## جَعِيق اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

قِوُلْ اَ اَفَلَ مِنْ ثُلُفَى اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ الكَامطلب به كه تيرارب آپ اِلْمَا كه دوثلث رات اورنصف رات اورايک ثلث رات سه م قيام ليل مين اختيار ديا ثلث رات سه م قيام ليل مين اختيار ديا گياتها، اور يهال و اَذْنْي مِن ثلث مين علوم بور با به كه ثلث سه م شب مين بهي اختيار تها حالا نكه ايي بات نهيل مها وري صورت يضفه جرك قراءت كي صورت مين بوگ -

جِحَلَ بُنِيَّ: جواب کا حاصل ہے ہے کہ ادنی سے تقریب مراد ہے یعنی وہ جانتا ہے آپ ﷺ کے دوتہائی اور نصف کے اور ثلث شب کے قریب قیام لیل کو، اس کو ادنی سے ہیں اور صحابہ شب کے قریب قیام لیل کو، اس کو ادنی سے ہیں اور صحابہ نوع کا ایک کہ فیک اوقات کی تعیین کی جا سکے اسکے اسکے اسکے الیک اور آپ ﷺ اور آپ ﷺ اور آپ کے مکلف تھے اور نہ اس زمانہ میں ایسا کوئی نظام تھا کہ ٹھیک اوقات کی تعیین کی جا سکے اسکے اسکے کہ یہ نہایت دشوار اور مشکل کام ہے جو کہ اس ترقی یا فتہ دور میں بھی بہت مشکل اور دقت طلب ہے جب کہ اس زمانہ میں گھڑی وغیرہ بھی نہیں تھیں صرف ستاروں کی رفتار سے وقت کا تعیین کرتے تھے۔

فَحُولَكَى ؛ وب النصب يد نِصْفَه كى دوسرى قراءت كابيان بنصب كى صورت مين ادنى پرعطف بوگا اور تقوم كامفعول بوگا، معنى بول على عقوم نصفه تارةً وَثُلُفَهُ تارةً أُخُورى نصب كى صورت ابتداء سورت مين ديئے گئے علم كے مطابق بوگا۔

فِيُولِكَم : وقيامُهُ كذالك نحومًا أمِرَ بِهِ آپ السلام السلاح قيام اول سورت بس بيان كرده مم كمطابق موگا، قيامُهُ كذالك مبتدا باور ما أمِرَ به اول السورة خرب\_

فِيَوْلِكَمْ) : وَطَائِفَةً مِن الَّذِيْنَ مَعَكَ اس كا تَقُوْمُ كَاشمير مرفوع متصل يرعطف بـ

نیکوالی: ضمیر مرفوع متصل پرعطف کے لئے قاعدہ ہے کہ ضمیر مذکور پرعطف درست ہونے کے لئے ضمیر منفصل کے ذریعہ تاکید ضروری ہوتی ہے حالانکہ یہاں ایسانہیں ہے۔

جِحُ الْبُیِّ: جواب کا حاصل میہ ہے کہ ضمیر مرفوع متصل پر عطف کرنے کے لئے دو باتوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے آ ضمیر مرفوع متصل کی تاکید ضمیر مرفوع منفصل کے ذریعہ لائی گئی ہو ﴿ یا معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان فصل ہو یہاں دوسری صورت یعنی فصل موجود ہے،اوروہ اَڈنٹی مِنْ ٹُلُفَی اللَّیْلِ و نصفه و ثلثهٔ ہے،لہذا عطف درست ہے۔

قِحَولَكَ : هُوَ فَصْلُ ، اى ضميرُ فَصْلِ.

قِوَّ لِلْكُ : وَمَا بَعْدَهُ وَإِنْ لَم يَكُن معرفة يُشْبِهُهَا النح يَكُمى الكِسوال مقدر كاجواب بـ

سی فرائی، ضمیر فصل دومعرفول کے درمیان لائی جاتی ہے نہ کہ ایک معرفہ اور ایک نکرہ کے درمیان اور یہاں ایہ ای ہے اس لئے کہ الله معرفہ ہے اور خَیْرًا ککرہ؟

جِجُولَ بَعِي: خَيدًا خالص کرہ نہیں ہے بلکہ مشابہ معرفہ ہے اس لئے کہ اس پرحرف تعریف الف لام داخل نہیں ہوتا اگرخالص مکرہ ہوتا تو حرف تعریف کا داخل ہوتا سیح ہوتا ؛ للہٰ دادونوں کے درمیان ضمیر فصل لا ناجا سُزہے۔

### ؾٙڣٚؠؗؽ<u>ۅڷۺٛ</u>ڽٙ

اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدُنَى ، جبسورت كَآغاز ميں نصف شب ياس سے كم يازيادہ قيام كاعكم ديا گياتو نبى يَعْلَقْهَا اور آپ يَعْلَقَهَا كَ ساتھ صحابہ نصح الله نصح الله على ايك جماعت رات كوقيام كرتى تھى ، بھى دوتهائى سے كم بھى نصف رات اور بھى ايك تهائى ، جيسا كه يهاں ذكر ہے ، كيكن ايك تورات كايہ ستقل قيام نهايت گراں تھا دوسر بے نصف يا ثلث يا دوثلث شب كے قيام كاتعين اس سے بھى زيادہ مشكل تھا ، اس لئے اللہ تعالى نے اس آيت ميں تخفيف كاتھم نازل فرماديا جس كا مطلب بعض كے نزديك ترك قيام كى اجازت ہے اور بعض كے نزديك مطلب بيہ ہے كہ فرض كو استخباب ميں تبديل كرديا گيا ، اب بين امت كے لئے فرض ہے اور نہ نبى كے لئے اور بعض كہتے ہيں كہ يتخفيف صرف امت كے لئے ہے نبى يعنظ اللہ كے لئے تہجد فرض تھا۔

وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيوٍ تَجدوه عِند الله، يعني تم نِ آگا پَي آخرت كے لئے جو پَح بَيْنِ وياوه تمهارے لئے اس سے زیادہ نافع ہے جوتم نے دنیا میں روک رکھا ہے، اور کسی بھلائی کے کام میں اللہ کی رضا کے لئے خرچ نہ کیا، حدیث میں عبداللہ بن مسعود نوع الله تقالی کی روایت ہے کہ ایک مر تبدرسول الله بی الله کی دریا فت فر مایا ''ایّٹ کُمْ مَالُه اَحَبّ اِلیّه من مالِ وَ اور ثِه '' تم میں ہے کون ہے جس کواپنا مال اپنوارت کے مال سے زیادہ محبوب ہو، خوا ما الله این الله اس کے مال سے زیادہ محبوب نہ ہو، فر مایا اِله کی موا ما نہ عرض کیا یارسول اللہ ہم میں سے کوئی بھی ایس نہیں جے اپنا مال وارث کے مال سے زیادہ محبوب نہ ہو، فر مایا اِله کی ہی ہاں پر حضور میں ہے اس پر حضور میں ہے اس بر کے لئے آگے ہی جوتم نے اپنی آخرت کے لئے آگے ہی دیا اور جو کچھتم نے روک رکھا ہے وہ تو وارث کا مال ہے۔

(بعادی، نسانی)



# النَّخِ الْاَنْزُولِيَةِ الْمُؤْتِدِينَ الْمُؤْتِينَ الْمُؤْتِينَ الْمُؤْتِينَ الْمُؤْتِينَا الْمُؤْتِيِيِنِيِيِيِيِيِيِيِيلِيلِيلَالِينَا الْمُؤْتِينِ الْمُؤْتِينِ الْمُؤْتِينِ الْمُؤْتِينِ الْمُؤْ

سُوْرَةُ الْمُدَّتِرِ مَكِّيَّةٌ خَمْسٌ وَّخَمْسُونَ ايَةً.

سورہ مدثر مکی ہے، بجین آیتیں ہیں۔

الـدَّالِ أَىٰ الْـمُتَلَقِّتُ بِثِيَابِهِ عِنْدَ نُزُولِ الوَحْي عَلَيْهِ **قُمُّوَلَانُونَ ۖ** خَوَثُ اَهُلَ مَكَّةَ بِالنَّارِ إِنْ لَّمُ يُؤْمِنُوا **وَرَبَّكَ فَكُبِّرُهُ عَظِمُ عَن اِشُرَاكِ المُشُركِيُنَ** وَثِي**ابِكَ فَطَهِّرُ فَعَنِ ا**لنَجَاسَةِ او قَصِّرُهَا خِلَافَ جَرِّ العَرَبِ ثِيَابَهُمُ خُيَلَاءَ فَرُبَمَا أَصَابِهَا نَجَاسَةٌ وَالرُّجُزِّ فَسَّرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بالاوثان فَاهْجُرُكُ أَيُ دُمُ عَلى هَجُرِهِ وَلاَتَمْنُنُ تَسْتَكُمْرُ إِللَّهُ بِالرَّفُع حَالٌ أَى لا تُعْطِ شَيئًا لِتَطُلُبَ آكَثَرَمِنُهُ وَهذَا خَاصٌّ بِهِ صلى الله عليه وسسلسم لِانَّـهُ مَسا سُورٌ بِياَجُـمَـلِ الْاخُلَاقِ وأَشُرَفِ الأدَابِ **وَلِرَيَّكِ فَاصْيِرُ ۚ** عَسلى الاَوَابِرِ والنَّوَاهِى <u>فَإِذَا نُقِرَفِ النَّاقُوْرِ ۚ</u> نُفِخَ فِي الصُّورِ وهُوَ القَرْنُ النَفُخَةُ الثَانِيَة فَذَٰ لِكَ أَيُ وَقُتُ النَقُر بَوْ<del>مَهِ فِي</del> بَدَلٌ مِمَّا قَبُلَهُ الـمُبُتَدَأُ وبُنِيَ لإضَافَتِه إلى غَيْرِ مُتَمَكِّن وخَبَرُ المُبتَدَأِ لِيَوْرُعَسِيرُ والعاسِلُ فِي إِذَامَا دَلَّتُ عَلَيْهِ الجُمُلَةُ آيِ اشْتَدَّ الاَسُرُ عَلَى الْكَفِرِيْنَ غَيْرُيْسِيْرِ ﴿ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ يَسِيُرٌ عَلَى المُؤْمِنِينَ اى فِي عُسُرِهِ ذَرُفِي أَتُرُكُنِي وَمَنْخَلَقْتُ عَطُفٌ عَلَى المَفْعُولِ او مفْعُولٌ مَعَهُ وَحِيدًا ﴿ حَالٌ مِنْ مَنُ او مِن ضَمِيْرِهِ المَحُذُوفِ من خَلَقُتُ اى مُنْفَرِدًا بِلا أَهُلِ ولَا مَالِ وهُوَ الوَلِيَدُ بُنُ المُغِيْرَةِ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالَا مَّمَدُودًا فِل وَاسِعًا مُتَّصِلًا مِنَ الزِّرُوعِ والصُّرُوعِ والتِجَارَةِ **وَبَرْيُنَ** عَشَرَةً اواَكُثَرَ شَهُودًا ﴿ يَشُهَدُونَ المَحَافِلَ وتُسَمُّعُ شَهَادَتُهُمُ وَّمَهَّدُتُّ بَسَطُتُ لَهَ فِي العَيْش والعُمُر والوَلد تَمْهِيدًا اللهُ تُكَّرِيظُمَعُ أَنْ أَزِيدٌ اللهُ لا أَزيدُه عَلى ذلك إِنَّهُ كَانَ لِإِيتِنَا اى القُرَانِ عَنِيدًا ﴿ مُعَانِدًا سَأَرُهِ قُلَهُ أَكَلِفُهُ صَعُودًا ﴿ مَشَقَّةُ مِنَ العَذَابِ او جَبَلًا مِنْ نَار يَصُعَدُ فيه ثُم يَهُوى أَبَدًا إِ**نَّكُافَكُرُ** في ما يَقُولُ فِي القُرُانِ الَّذِيُ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَ قَكَّرَهُ فِي نَفُسِهِ ذَلِكَ فَقُتِلَ لُعِنَ وعُذِبَ كَيْفُ قَكَّرَهُ عَلى آيّ حَالِ كَانَ تَقُدِيُرُهُ ح (وَزَم بِبَالشَّلا) ≥

- (15) 9

تُمُرَّقُيُّلَ كَيْفَ قَدَّكَمَ شَلُكُمَّ نَظَرَهُ في وجوهِ قَوْمِه او فِيُمَا يَقُدَحُ به شَكَّرَعَبَسَ قَبَضَ وَجُهَهُ و كَلَحَهُ ضَيَّقًا بِمَا يَقُولُ **وَلِسَرَ** ۚ زَادَ فِي القَبُض والْكُلُوحِ ثَكُمُّ **اَذْبَرَ** عَنِ الإِيْمَانِ **وَالْسَتَكُلُبَرَ ۚ** تَكَبَّرَ عَنِ اتِّبَاعِ النَّبِيّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فِيمَا جَاءَبِهِ إِنَّ سَا هَذَا إِلَّاسِحُ رَّيُّؤُكُونَ يُنْقَلُ عَنِ السَحَرَةِ إِنَّ مَا هَٰذَ ٓ الْآقَوُلُ الْبَسَرِهُ كَمَا قَالُوا إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ سَأْصُلِيْهِ أَدْخِلُهُ سَقَرَه جَهَنَّمَ وَمَّأَ اَذُرِيكَ مَا سَقَرُهُ تَعْظِيُمٌ لِشَانِهَا **لَاثُنُقِي وَلَاتَذَرُ** شَيئًا مِنُ لَحْمِ ولَاعَصْبِ إِلَّا أَهْلَكَتُهُ ثُمَّ يَعُودُ كَمَا كَانَ لَوَّاكَةُ لِلْكِسَرَةَ مُحُرِقَةٌ لِظَاهِرِ الجلدِ عَلَيْهَاتِسْعَةً عَشَّرَ ﴿ مَلَكُ أَخَزَنَتُهَا قال بَعْضُ الكُفَّارِ وكَانَ قَويًّا شَدِيدَ الباسِ أَنَا أَكْفِيكُمُ سَبُعَةَ عَشَرَ وَاكْفُونِي أَنْتُمُ اثْنَيْنِ قَالَ تَعَالَى وَمَاجَعَلْنَا آصْحَبَ النَّالِ الْأُمَلَٰكِكُةٌ أَى فَلَا يُطَاقُونَ كَمَا يَتَوَهَّمُونَ قَمَّاجَعَلْنَاعِدَّتَهُمْ ذَلِكَ الْآفِتُنَةُ ضَلَالًا لِلَّذِيْنَ كَفُرُولٌ بان يَقُولُوا لِمَ كَانُوا تِسْعَةَ عَشَرَ لِ**لِيَسْتَيْقِنَ** لِيَسْتَبِينَ ال**َّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتْبَ** اى اليَهُ وُدُ صِدقَ النَّبى في كُونِهِ مُ تِسْعَةَ عَشَرَ المُوَافِقَ لِمَا فِي كِتَابِهِمُ وَيُزُدَادُ الَّذِيْنَ امَّنُوا مِن أَهُلِ الْكِتَابِ اِيْمَانًا تَصُدِينًا لِمُوَا فَقَةِ مَا أَتَى بِهِ النَّبِي صلى الله عليه وسَلَم لِمَا في كتابهم وَلايَرْتَابَ الَّذِينَ أُوْتُواالكِتْ وَالْمُؤْمِنُونَ مِن غَيْرِهِمُ فِي عَدَدٍ المَلَائِكَةِ وَلِيَقُولَ الَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضَ شَكُ بِالمَدِيْنَة وَالْكَفِرُونَ بِمِكَّة مَاذَا اللَّهُ بِهِذَا العدد مَتَ الْأَ سَمُّوهُ لِغَرَابَتِ بِذَلِكَ وَأُعُرِبَ حَالًا كَذَلِكَ اى مِثُلُ اضُلاَلِ مُنكِرِ هذا العَدَدِ وهُدى مُصَدِّقِه يُضِلُ اللهُ مَنْ يَتَنَاأُ وَيَهْدِى مَنْ يَتَاءُ وَمَايَعُلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ الـمَلائِكَة فِي قُوتِهِمُ وأَعُوانِهِمُ الْآهُوَ وَمَاهِى اى سَقَرُ اِلْآذِكُرَى لِلْبَشَرِهُ

• ﴿ وَمُؤْمَ بِهَا لَمَهُ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ ا

متمکن کی طرف اس کی اضافت کی وجہ سے بنی ہے، اور مبتداء کی خبریک و مع عیسیٹر کیے اور اِذَا میں عامل وہ ہے جس پر جملہ (جزائيه) دلالت كرر ہاہے،اور (مدلول) اِشتَدّ الْأَمْرُ ہے جوكا فروں پرآسان نہ ہوگااس میں اس بات پر دلالت ہے كہ وہ مومن کے لئے آسان ہے یعنی وہ دن اپنی عسرت کے باوجود مومنین کے لئے عسیر نہ ہوگا، مجھے اور اسے جس کو میں نے اكيلا پيداكيا ہے چھوڑ دے (وَمَنْ خَلَقْتُ) كاعطف ذَرْنِي كمفعول برب يامفعول معرب (وَحِيْدًا) مَنْ سے يا مَنْ كى طرف اوض خوالى ضمير محذوف سے حال ہے (ای خَلَقتهٔ) وَجِيْدًا معنى ميں منفردا كے ہے ليعنى بلا اہل اور بلامال کے پیدا کیا ،اوروہ ولید بن مغیرہ مخزومی ہے ، اوراسے میں نے بہت سامال دے رکھا ہے جو کہ بھیتی اور جانوراور مال تجارت یر مشمّل ہے <u>اور حاضر باش</u> دس یا اس سے زیادہ <del>فرزند بھی دیئے</del> جومحفلوں میں حاضر رہتے ہیں اور ان کی شہادت سی جاتی ے اور میں نے اسے عیش میں اور عمر میں اور اولا دمیں بہت کچھ کشاد گی دے رکھی ہے پھر بھی اس کی جیاہت ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں، ہرگزنہیں! میں اس سے زیادہ نہیں دوں گا <mark>وہ ہماری آیتوں</mark> قرآن کا دیمن ہے میں اسے عنقریب <u> عذاب کی ایک بزی مشقت میں ڈالوں گا</u>یا آگ کے پہاڑ پر چڑ ھاؤں گا جس پروہ ہمیشہ ہمیش چڑ ھتااتر تارہے گا، اس کو غور وفکر کرنے کے بعد تجویز سوجھی اس کے لئے ہلا کت ہو ملعون اور معذب ہو، کیسی تجویز سوجھی؟!! یعنی کس طرح کی تجویز سوجھی، <mark>وہ پھرغارت ہوکیسی تجویز سوجھی ؟!! پھراس نے اپنی قوم کی طرف دیکھایا</mark> سوچا کہ کس طریقہ سے اس میں عیب نکالے؟ پھراس نے منہ بنایا اور بات کہنے کے لئے منہ سکیڑا، (پھر )اورزیادہ منہ بنایا اور بگاڑا، پھروہ ایمان سے بیچھے ہٹ کلام ہے جبیبا کہانہوں نے کہا کہاس کوکوئی بشرسکھا تا ہے میں اس کوعنقریب جہنم میں داخل کروں گا اور تجھے کیا خبر کہ جہنم كياچيز ہے؟ ابہام جہنم كى تعظيم شان كے لئے ہے، كوشت اوررگ پھول سے نہ كچھ باقی رہند يق ہے اور نہ چھوڑتی ہے مگریدکاس کوسوخت کردیت ہے پھروہ سابقہ حالت پر ہوجاتا ہے اوروہ کھال کو جھلسادیتی ہے بعنی ظاہر جلد کوجلا کرر کھ دیتی ہے اوراس پرانیس گران فرشتے مقرر ہیں بعض کفار نے جو کہ طاقتوراور سخت گرفت والا تھا کہاسترہ کے لئے میں (اکیلا) کافی ہوں گا، اور دو سے تم میری مدد کرنا، اور ہم نے دوزخ کے گران صرف فرشتے رکھے ہیں تعنی بیان کے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتے جیسا کہان کا خیال ہے اور ہم نے فرشتوں کی مذکورہ تعداد کا فروں کی آ ز ماکش کے لئے رکھی ہے ، بایں طور کہ انہوں نے کہا کہ فرشتے انیس ہی کیوں ہیں؟ تا کہ اہل کتاب یہ جو کہ یہود ہیں فرشتوں کی تعداد کے انیس ہونے میں آپ ﷺ کی صدافت ظاہر ہوجائے اس لئے بیتعداداس تعدادے مطابق ہے کہجوان کی کتاب میں ہے اور تاکہ اہل کتاب میں سے مونین کا ایمان اس تعداد سے کہ جوآپ ﷺ نے بیان فرمائی اس تعداد کے مطابق ہونے کی وجہ سے جو ان کی کتاب میں ہےاور زیادہ ہوجائے ،اور مونین اور اہل کتاب وغیرہ شک نہ کریں، اور مدینہ کے وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض شک ہے اور مکہ کے کافر کہیں کہ اس تعداد کے بیان کرنے میں اللہ کا کیا مقصد ہے؟ (اس بیان تعداد کو) اں کی غرابت کی وجہ سے اس کا نام شل رکھا ہے اور مثلُ حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور اس طرح لیعنی اس عدد کے مشراور اس کی تقید بیق کرنے والے کے مثل ، اللہ تعالی جس کوچا ہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کوچا ہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور تحد اور نیس اور بید دوزخ تو بن تیرے رب کے فرشتوں کے کشکر کی تعداد کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ان کی قوت میں اور تعداد میں اور بید دوزخ تو بن آدم کے لئے سرا سر نصیحت ہے۔

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّالِيلَّا اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ

فَيُولِلْنَى ؛ يَايُّهَا الْمُدَّثِرِ ، الْمُدَّثِرِ ، لَابِسُ الدِّثَارِ ، وَهُوَ مَا فَوْقَ الشِّعَارِ ، شِعار اس كِثر كوكت بي جوبدن عضل موجيها كه بنيان وغيره اورد ثاروه كِثر اجوشعارك اوپر بهنا جائے مثلا جا در ، چوخه، شيروانی ، كوث وغيره -

قِوُلْنَى : فَمْر، قدر كمعنى خواب كاه وغيره سالطفنے كي بي اور كى كام كوشروع كرنے كي بي يقال فُمتُ بكذا يس نے فلاں كام شروع كرديا۔

فَيُولِكُمْ : وَالرَجْزَ، راء كضمه اوركره كساته زَاء، سين سيدلى بوئى ب، اصل مين رجسٌ بي معنى نا ياكى، كندگى، بت، كناه وغيره، جيساكه الله تعالى كقول "فَاجْتَنِبُوا الرِجْسَ مِنَ الْأَوْثَان.

قِولَنَ ؛ بَدَلُ مَما قَبْلَهُ لِعِي يَوْمَلِدٍ ، ذلك اسم اشاره عبدل إلى عند الله عن

فِي وَكُولَكُم : المبتداء يه مِمَّا قبلهُ مِن مَا كابيان مِ يعنى يَوْمَئِذٍ، ذلك عربل م جوكم تبداء م

فَوَ لَنَى ؛ بَنِيَ لِإضَافَتِهِ إلى غير متمكن يعنى يَوْمَ مِنى ہے غير متمكن يعنى إِذْ كى طرف مضاف مونے كى وجه سے، يَوْمَ لِذْ كَى الله قور . توين جمله محذوف كوش ميں ہے اى يَوْمَ إِذْ نُقِرَ في الناقور .

قِوُلَى ؛ وَالْعامل فَى إِذَا ، مَادَلَّتُ عَلَيه الْجَملة ، لَعِنْ إِذَا نُقِرَ فَى الناقور مِين إِذَا كَاعامل وهُعَل محذوف بِ فَكُولُك ؛ وَالْعالِي وَوْم عَسِيرٌ ولالت كرم إنها وروه عامل اشتَدَّ الْآمُو ب، تقديم بارت يه اشتَدَّ الامر اذا نُقِرَ فَى الناقور.

قِوُلَى ؛ عطف على المفعول لين ذَرْنِي كى ياء پر، يا پهرمفعول معه بينى وَمَنْ حَلَقْتُ بين واؤ بمعنى مع ہے۔ قِوُلِي ؛ أَوْ مِنْ ضَمِيْرِهِ المحدوف لينى وَحِيْدًا يا تومَنْ سے حال ہے يا خلقت كى ثمير محدوف سے حال ہے اس كے كماصل بين حلَقْتُهُ ہے۔

> قِوُلِ كَى اللهُ تُبْقِى وَلَا تَذَرُ دونوں جملوں كامفہوم ايك ہى ہے بيعطف تاكيد كے لئے ہے۔ قِوَلِ كَى اللہ عَنْهِ هِمْ اس كاضافه كامقصد ، اعتراض تراركو دفع كرتا ہے۔

اعتراض: وَيَدْدُدَادَ الَّذِيْنَ امَنُوا مِس الل كتاب ميس مونين مرادين اور وَلَا يَدْتَابَ الَّذِيْنَ أُوتوا لكتاب

سے مرادوہ اہل کتاب ہیں جوایمان نہیں لائے اور والمحقومنون سے پھروہ اہل کتاب مراد ہیں جن کابیان شروع میں ہوالہذاب کارارے، مِنْ غیسو هم کہ کراس اعتراض کو دفع کردیا، دفع کا خلاصہ بیہے کہ اول سے مؤنین اہل کتاب مراد ہیں اور ثانی المقومنون سے غیراہل کتاب مراد ہیں۔

قِوُلْنَى : بالمدينة، أَى كائنًا بالمدينة بيعال ب، دين كتفيص كا وجديه كونفاق مدين من الما مكمين نفاق بين تفال

### <u>ێٙڣٚؠؗڔۅۜؾۺۘڂڿ</u>

#### شانِ نزول:

آنگها الْمُدَّيْرُ (الآیة) سورهٔ در قرآن کریم کی ان سورتوں میں سے ہوزول قرآن کے بالکل ابتدائی دور میں نازل موئی ہیں ،ای کئے بعض حضرات نے اس سورت کوسب سے پہلے نازل ہونے والی سورت بھی کہا ہے مگر روایات سیحے معروفہ کی رو سے سے سورهٔ اقراکی مسالسم یہ علم تک، ابتدائی آیات کا سب سے پہلے نزول ہوا ہے، فتر ت وی کے تین سالہ زمانہ کے بعد سب سے پہلے نازل ہونے والی سورة المدر کی فاھے جو تک، کی آیات ہیں، فتر ت وی کی وجہ سے آپ سے بھی از یادہ کہیدہ فاطر رہے سے پہلے نازل ہونے والی سورة المدر کی فاھے جو تک، کی آیات ہیں، فتر ت وی کی وجہ سے آپ سے بھی از یادہ کہیدہ فاطر رہے تھے، بعض اوقات یہ کہیدگی اس قدر بڑھ جاتی تھی کہ آپ سے بھی گا کا جی چاہتا تھا کہ کسی پہاڑ کی چوٹی سے گر کر اپنی جان قربان کردیں مگر جرئیل امین ظاہر ہوتے اور فرماتے آپ سے بھی اللہ کے رسول ہیں، اس سے آپ سے بھی کوسکون ہوتا اور اضطرائی کیفیت دور ہوجاتی۔

کیفیت دور ہوجاتی۔

(ان جرور)

ای زمانه فترت کے آخر میں امام زہری کی روایت کے مطابق یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک روز آپ بیسی کہ میں کسی جگہ تشریف لے جارہ ہے تھے آپ بیسی نے ایک آوازی تو ادھراُدھرد یکھا گر بچرنظر نہ آیا جب آسان کی طرف دیکھا تو وہی فرشتہ جو غارِحراء میں سورہُ اقر اُکی آیات لے کر آیا تھا وہی آسان کے بیچے فضاء میں ایک معلق کری پر ببیٹھا ہوا ہے ،اس کو اس حال میں دیکھ کر وہی رعب و بیب کی کیفیت طاری ہوگئی جو غارِحراء میں سورہُ اقر اُکی آیات نازل ہونے کے وقت ہوگی تھی ہی ہے تسر دی اور آپ بیسی کی کی کے احساس سے ،آپ بیسی کھر واپس تشریف لے آئے اور آپ بیسی نے فرمایا زملونی، زملونی اور آپ بیسی کی اور آپ بیسی کی کے احساس سے ،آپ بیسی کی اور ایسی تشریف نے آئے اور آپ بیسی نے فرمایا ذمرونی مجھے کیڑ ااڑھا وَ، دونوں کلموں کی اور آپ بیسی کر لیٹ گئے ،اور بعض روایات میں آپ بیسی کا نیا کہ قرون نے اور فرمایا:

 مختلف ہے اس خطاب میں شفقت مجبوبیت اور قربت نمایاں ہے اس طرز خطاب سے اللہ کا مقصد آپ ﷺ کے اس خوف کو دور کرنا تھا جو جرئیل علی کا کا مقصد آپ ﷺ کے اس خوف کو دور کرنا تھا جو جرئیل علی کا کا کھی کا بوجھ ڈالا گیا ہے جسے انجام دینے کے لئے آپ ﷺ کو پورے عزم کے ماتھ اٹھ کھڑا ہونا ہے۔

سورہ مدثر اورسورہ مزمل میں سے کونی سورت پہلے نازل ہوئی اس میں روایات بہت مختلف ہیں ؛ لیکن اتن بات طے شدہ ہے کہ بید دونوں سورتیں نزول قرآن کے ابتدائی دورکی ہیں اوران دونوں کے نزول کا زمانہ بھی بہت قریب تے اور دونوں کا نزول ایک ہی واقعہ میں ہوا ہے، (معارف) مگر فرق دونوں میں بیہ ہے کہ سورہ مزمل کے شروع میں جواحکام دیئے گئے ہیں ان کا تعلق دیئے گئے ہیں ان کا تعلق زیادہ تردعوت و تبلیخ اوراصلاح فلق سے ہے۔

سورہ مدثر میں سب سے پہلاتھ جوآپ ﷺ کودیا گیا ہے، وہ فَ مَر فَ اَنْدِرْ ہے یعنی کھڑے ہوجائے، اس کے معنی حقیق قیام کے بھی ہوسکتے ہیں کہ آپ ﷺ جو کیڑوں میں لیٹ کرلیٹ گئے ہیں اس کوچھوڑ کر کھڑے ہوجائے اور بیمعنی بھی بعید نہیں کہ قیام سے مراد کام کے لئے مستعد ہو کر کمر کسنا ہواور مطلب بیہ ہو کہ آپ ﷺ ہمت کر کے خلق خداکی بھی بعید نہیں کہ قیام سے مراد کام کے لئے مستعد ہو کر کمر کسنا ہواور مطلب بیہ ہو کہ آپ ﷺ ہمت کر کے خلق خداکی اصلاح کی ذمہ داری سنجالیے، فیاندر بیاندار سے شتق ہے جس کے معنی شفقت اور محبت سے ڈرانے کے ہیں جس میں شفقت کے ساتھ ساتھ مضرت سے بھی بچانا ہوجینے باپ اپنے بچہ کوسانپ بچھوآگ وغیرہ سے ڈراتا ہے، انبیاء کی بہی شان ہوتی ہے، ان کالقب نذیر اور بشیر ہوتا ہے۔

آیت کا مطلب بیہ ہے کہ اے اوڑھ لبیٹ کر لیٹنے والے! اٹھواور آپ ﷺ کے گردو بیش خدا کے جو بندے خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان کوخبر دار کردوانہیں اس انجام سے ڈراؤ جس سے وہ یقیناً دو چار ہوں گے اگر ای حالت میں مبتلار ہے،اورانہیں یہ بھی بتادو کہ وہ کسی اندھیر گری میں نہیں رہتے جس میں وہ اپنی مرضی سے جو پھے چاہیں کرتے رہیں اوران کے سیمل کی کوئی بازیریں نہو۔

وَرَبَّكَ فَكَبِّرِ ، ایک نی کاسب سے پہلا اور بڑا کام بیہ وتا ہے کہ جاہل انسان جن جن کی بڑائی مان رہے ہیں، ان کی نفی کرد ہے اور ہانے پکارے دنیا بھر میں بیا علان کرد ہے کہ اس کا نئات میں بڑائی ایک خدا کے سواکس کی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اسلام میں کلمہ اللہ اکبر کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اُذان وا قامت کی ابتداء الله اکبر کے اعلان سے ہوتی ہے، نماز میں بھی مسلمان الله اکبر کہدکر داخل ہوتا ہے، اور بار بار الله اکبر کہدکرا مختا اور بیٹھتا ہے اور جب ذیح کرتا ہے قی بسسم الله اکبر کہدکرا مختا اور بیٹھتا ہے اور جب ذیح کرتا ہے قی بسسم الله اکبر کہدکر ، اور نعر و تکبیر ہے شروع کیا ہے۔ امت کے نبی نے اپنا کام ہی الله اسحبر کی تکبیر سے شروع کیا ہے۔

وَثِيَابَكَ فَطَهِر ، ثِياب، ثوب كى جمع إلى حقيق معنى كررے كے ہيں اور مجازى طور رعمل كو بھى توب ولباس

کہاجا تا ہے، قلب ونفس کو بفلق ودین کواورانسانی جسم کو بھی توب سے تعبیر کیاجا تا ہے، جس کے شواہر قرآن مجیداور محاورات عرب میں بکثر ت موجود ہیں، اس آیت میں بھی حضرات مفسرین سے بیسب ہی معنی منقول ہیں اور ظاہریہ ہے کہان تمام معنی میں کوئی تصادو تناقض نہیں، بطور عموم مجاز کے اگر بیسب ہی معنی مراد لئے جا کیں ، تو اس میں کوئی بعد نہیں ، اور معنی اس معنی مراد لئے جا کیں ، تو اس میں کوئی بعد نہیں ، اور معنی اس محکم کے بیہوں گے کہا ہے کیٹر وں اور جسم کو ظاہری نا پاکیوں سے پاک رکھئے قلب ونفس کو باطل عقا کہ و خیالات سے اور اخلاق رذیلہ سے پاک رکھئے اس سے مستفاد ہے؛ اس لئے کہ نیچ اکھی کی ممانعت بھی اسی سے مستفاد ہے؛ اس لئے کہ نیچ کہوئے کیٹر وں کا نجاست سے آلودہ ہوجانا بعید نہیں ۔

الله تعالى طهارت كوپندفرما تا ب "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّدِيْنَ" اورحديث ميس طهارت كو نصف ايمان كها الله على المهارت كا بھى اہتمام ركھنا ضرورى ہے اور قلب كى باطنى طهارت كا بھى ۔ ضرورى ہے اور قلب كى باطنى طهارت كا بھى ۔

وَالرَّ جُوزَ فَاهَجُو، گندگی سے مراد ہر شم کی گندگی ہے،خواہ وہ عقا کدوخیالات کی گندگی ہویاا خلاق واعمال کی یاجسم و
لباس اور بہن ہن کی ،مطلب میہ ہے کہ آپ ﷺ کے گردوپیش سارے معاشرے میں طرح طرح کی جوگندگیاں پھیلی
ہوئی ہیں ان سب سے اپنا دامن بچا کررکھو،کوئی مختص آپ ﷺ پرانگلی نداٹھا سکے کہ جن برائیوں سے آپ ﷺ لوگوں کو
روک رہے ہوں ان میں سے کسی کا بھی کوئی شائبہ آپ ﷺ کی زندگی میں پایا جائے۔

وَلَا تَـمُـنُنْ تَسْتَكُثِرُ ، اسكاايك مطلب توبيه كهجس پراحسان كروب غرضانه كرو، آپ بيسي كى عطاو بخشش، جودوسخا، حسن سلوك و جدردى محض الله كے لئے جواس ميں كوئى شائبه اس خوابش كا نه ہوكه احسان كے بدلے آپ بيسي الله كوكسى قتم كود نيوى فوائد عاصل ہوں ، اس سے معلوم ہوا كه كسى خف كو بديد و تخذاس نيت سے دينا كه وہ اس كے عوض اس سے نياده دے گا، يد فدموم اور مكروہ ہے، قرآن كريم كى دوسرى آيات سے اگر چه عام لوگوں كے لئے اس كا جواز معلوم ہوتا ہے مگروہ بھى كراہت سے خالى نہيں اور شريفانه اخلاق كے بھى منافى ہے۔

فَاذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيْرٌ ، السورت كاية صد، سورت كا ابتدائى آيات كے چندماه بعداس — حارضَزَم بِبَائِينَ ﴾ ——— حارضَزَم بِبَائِينَ ﴾ ——— حارضَزَم بِبَائِينَ ﴾

وقت نازل ہوا، جب رسول اللہ ﷺ کی طرف سے علانیہ بلیغ اسلام شروع ہوجانے کے بعد پہلی مرتبہ جج کا زمانہ آیا، تو سردارانِ قریش کو بیاندیشہ ہوا کہ اس موقع پر پورے عرب کے لوگ آئیں گے ایسانہ ہو کہ مجمد ﷺ کے نئے دین سے لوگ متاثر ہوجائیں جس سے اس دین کوتقویت حاصل ہوجائے لہٰذا اس کے سدّ باب کے لئے کوئی متفقہ لائحۂ عمل تیار کیا جائے۔

## متفقه لا تحريمل كے لئے مشركين مكه كى كانفرنس:

قُـمُ فَأَنْدِرْ ، كَنْتَمِيل ميں جب آپ ﷺ نے اسلام کی تبلیغ شروع کی اور قر آن مجید کی ہے دریے نازل ہونے والی سور توں کوآپ ﷺ نے ساناشروع کیاتو مکہ میں تھلبلی چی گئی،اور مخالفتوں کا ایک طوفان اٹھ کھڑ اہوا، چندمہینے اس حال پر گذرے تھے کہ فج کا زمانہ آگیا تو مکہ کے لوگوں کو بیفکر دامن گیر ہوئی کہ اس موقع پرتمام عرب سے حاجیوں کے قافلے آئیں گے، اگر محمد ﷺ نے ان قافلوں کی قیام گاہوں پر جا کرآنے والے حاجیوں سے ملاقاتیں کیس اور حج کے اجتماعات میں جگہ جگہ کھڑے ہو کر قرآن جیسا بےنظیراور پر تاثیر کلام سانا شروع کردیا، تو عرب کے ہر گوشہ تک ان کی دعوت پہنچ جائے گی، اس لئے قریثی سرداروں نے ایک کانفرنس کی، جس میں یہ طے کیا گیا کہ حاجیوں کے آتے ہی ان کے اندر رسول اللہ ﷺ کے خلاف پروپیگنڈ ہ شروع کردیا جائے ،اس پراتفاق ہوجانے کے بعد ولید بن مغیرہ نے حاضرین سے کہا: اگر آپ لوگوں نے محمد علاقات ك متعلق مختلف باتين لوگوں سے كہيں تو جم سب كا اعتبار جاتار ہے گا،اس لئے كوئى ايك بات طے كر ليجيّ جے سب بالا تفاق کہیں، کچھلوگوں نے کہا ہم محمد ﷺ کوکا ہن کہیں گے، ولید نے کہانہیں خدا کی قتم وہ کا ہن نہیں ہے، ہم نے کا ہنوں کو دیکھا ہان کے کلام سے قرآن کو دور کی بھی نسبت نہیں ہے، کچھاورلوگ بولے: انہیں مجنون کہا جائے، ولیدنے کہاوہ مجنون بھی نہیں ہے ہم نے دیوانے اور پاگل بہت دیکھے ہیں مجنون جیسی بہکی بہکی ،الٹی سیدھی باتیں کرتاہے وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہیں ،کون باور کرے گا کہ محمد ﷺ جو کلام پیش کرتے ہیں وہ دیوانے کی بزہے،لوگوں نے کہا:اچھاتو ہم شاعر کہیں گے، ولیدنے کہاوہ شاعر بھی نہیں ہے ہم شعر کی ساری اقسام سے واقف ہیں ،اس کے کلام پر شاعری کی کسی قتم کا اطلاق بھی نہیں ہوسکتا ، کچھلوگ بولے تو ہم انہیں ساحر کہیں گے، ولیدنے کہاوہ ساحر بھی نہیں ہے، جادوگروں کوہم جانتے ہیں، جادوگراپنے جادو کیلئے جوطریقہ اختیار کرتے ہیں ان سے بھی ہم وافق ہیں، یہ باتیں بھی محمد ﷺ پر چسیال نہیں ہوتیں، پھر ولیدنے کہاان باتوں میں سے جو بات مجمی تم کہو گےلوگ اس کونار واالزام مجھیں گے،خدا کی شم!اس کلام میں بڑی حلاوت ہے اس کی جڑبڑی گہری اوراس کی ڈالیاں بری تمردار ہیں،اس پر ابوجہل ولید کے سر ہوگیا اوراس نے کہا تمہاری قومتم سے راضی نہ ہوگی جب تک کہتم محمر ﷺ کے بارے میں کوئی بات نہ کہو،اس نے کہاا چھا مجھے سوچ لینے دو، پھر سوچ کر بولا قریب ترین جو بات کہی جاسکتی ہے وہ یہ کہتم عرب کے لوگوں سے کہو، پیخص جادوگرہے، یہ ایسا کلام پیش کرتا ہے جوآ دمی کواس کے باپ، بھائی، بیوی، بچوں اور سارے خاندان سے جدا کردیتا ہے، ولید کی اس بات کوسب نے قبول کرلیا پھرایک منصوبہ کے مطابق حج کے زمانہ میں قریش کے وفود، حاجیوں کے درمیان بھیل گئے اور انہوں نے آنے والے زائرین کوخبر دار کرنا شروع کر دیا کہ یہاں ایک ایساشخص ہے جو بڑا جا دوگر ہے اور < (مَنْزَم پِبَلشَهُ لِ

اس کا جادوخاندانوں میں تفریق ڈال دیتا ہے اس سے ہوشیار رہنا، مگراس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قریش نے رسول اللہ ﷺ کا نام خود ہی سارے عرب میں مشہور کردیا۔ (سیرت اہن هشام)

ذَرْنِی وَمَنْ خَلَقُتُ وَحِیْداً یکم وعیداور تهدید کے لئے ہے، شخص جے میں نے مال کے پیٹ سے اکیلا پیدا کیا ہے اس کے پاس نہ مال تھا اور نہ اولا د، یہ ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ ہے، اللہ نے اسے اولا د ذکور سے نوازا تھا اس کے دس بارہ لڑکے تھے جو ہروفت اس کے پاس رہتے تھے، مجلسوں اور محفلوں میں بلائے جاتے تھے، گھر میں دولت کی فراوانی تھی، اس لئے بیٹوں کو کاروبار اور تجارت کے لئے باہر جانیکی ضرورت نہیں تھی، بارہ بیٹوں میں سے تین مسلمان ہوگئے تھے، فالد، ہشام اور ولید بن ولید۔ (ہنے الغدی)

وَمَا جَعَلْنَا اَصْحٰبَ النَّارِ الَّا مَلَاثِكَةً، جب جَهُم كَثَرانوں كاذكر فرما يا اوران كى تعداد بيان فرمائى تو ابوجهل نے جماعت قريش كو خطاب كرتے ہوئے كہا كہ كياتم ميں سے ہردس آ دمى كاگروپ ايك ايك فرشتہ كے لئے كافى نہيں ہوگا؟ بعض لوگ كہتے ہیں كہ كلدہ نامى ايك شخص نے جے اپنى طاقت پر بردا گھمنڈ تھا كہا، تم سب صرف دو فرشتے سنجال لينا، سترہ فرشتوں كے لئے ميں اكيلا ہى كافى ہوں، كہتے ہیں كہ اسى نے آپ ينظم كوئى مرتبہ شكى كابھى چيلنے ديا اور ہر مرتبہ شكست كھائى گرائيان نہيں لايا كہتے ہیں كہ اس كے علاوہ ركانہ بن عبد يزيد كے ساتھ بھى آپ بنظم الله كائى مردہ شكست كھائر مسلمان ہو گئے تھے، (ابن كثير) مطلب بدہے كہ يہ تعداد بھى ان كے استہزاء اور آ زمائش كا سبب بن گئی۔

كَلّا إِسْتِفْتَاحٌ بِمَعْلَى الا وَالْقَصَ وَ وَالْقَبِ وَالْقَبِ الْاَبِهِ الدَّالِ اَدَّبَقُ جَاءَ بَعُدَ السَّهَا وفِي قِرَاءَة اذْ اَذْبَرَ السَّعُلَى الدَّبِ المَّسَحُون الدَّالِ بَعْدَهَا هَمُزَةٌ اى مَضَى وَالصَّبْحِ إِذَا السَّفَرَةُ طَهَرَ إِنَّهَا اَى سَقَرَ الْحَدَى اللَّبُونِ البَهُ البَهُ العَذَابِ الْبَشَرِ وَلَمَنَ اَعَدَى اللَّبُونِ البَهُ البَهُ البَهُ المَسْرِ العَمْلِ المَنْ اللَّهُ البَهُ البَهُ المَسْرِ العَمْلِ المَسْرِ المَعْلَى النَّمِ اللَّهُ اللَّهُ المَا المَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ المَعْلَى المَعْلَى المَعْلِي المَعْلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللِلْ اللَّهُ اللللِّلْ اللَّهُ اللللِّ الللللَّ

فَرَّتُ مِنْ فَسُورَةٍ أَنَ اَسَدِ اَى هَرَبَتُ مِنُهُ اَشَدَّ الهَرُبِ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ الْمِرِئَ مِّنْهُمْ اَنَ يُؤُلُّ صُحُفًا المَّنْشَرَةً أَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَالُوَا لَنَ نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى تُنزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ بِإِتِّبَاعِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَالُوَا لَنَ نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى تُنزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقُرُانَ تَكَذَكِرَةً أَى القُرُانَ تَكَذَكِرَةً أَى القُرُانَ تَكَذَكِرَةً أَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَالتَّاءِ وَالتَّاءُ اللهُ هُو المُلُاللَّقُولَى بِانَ يَعْفِرَ لِمَنِ اتَّقَاهُ. وَمَا يَذَكُرُونَ بِاليَاءِ وَالتَّاءِ وَالتَّاءِ وَالتَّاءِ وَالتَّاءِ وَالتَّاءِ وَالتَّا فَوْلَ اللهُ هُو المُلُاللَّقُولَى بِانَ يَعْفِرَ لِمَنِ اتَّقَاهُ.

THE STATE OF THE PARTY OF THE P

الم استفتاح کیلئے بمعنی الآ ہے (اِذَا) ذال میں استفتاح کیلئے بمعنی الآ ہے (اِذَا) ذال کے فتح کے ساتھ (دَبَو) بمعنی جاء بعد النهارِ اورایک قراءت میں إذ اَذْبَوَ ذال کے سکون کے ساتھ،اس کے بعد ہمزہ بمعنی مظی لینی گیا، اور قتم ہے <del>صبح کی جب کہروش ہوجائے کہ یقینا</del> جہنم بڑی بھاری چیزوں میں سے ایک ہے یعنی بڑی مصیبتوں میں سے ایک ہے، بن آ دم کوڈرانے والی ہے (نسذِیوًا) اِحدای سے حال ہے (نسذِیوًا) کوندکرلایا گیا ہے اس کے کہ (سقو) عذاب كمعنى ميں ہے، ہراس مخص كے لئے جوتم ميں سے ايمان كي ذريعي خيريا جنت كي طرف آ كے برد ھے يا (لِمَنْ شَاءً) المَشَـرُ سے بدل ہے، (اس شخص کے لئے بھی) کہوہ نار کی طرف کفر کے ذریعہ چیچھے ہٹے ہرشخص اپنے اعمال ( کفریہ ) کی وجہ \_\_\_\_ سے دوزخ میں مرہون وماخوذ ہے،مگر دائمیں ہاتھ والے اور وہ مونین ہیں کہ وہ جہنم سے نجات پانے والے ہیں کہ وہ جنتوں میں ہوں گے اور آپس میں مجرموں کے اوران کے حال کے بارے میں پوچھتے ہوں گے اورموحدین، دوزخ سے نکلنے کے بعد مجرمین سے سوال کریں گے کہ تم کو دوزخ میں کس چیز نے داخل کر دیا؟ وہ جواب دیں گے، نہ تو ہم نماز پڑھا کرتے تھے اور نہ مسكينوں كو كھانا كھلايا كرتے تھے اور ہم بھى (باطل) <u>كے مشغلوں ميں رہنے والوں كے ساتھ</u> باطل كے <u>مشغلہ ميں رہا كرتے تھے،</u> نبیوں اور صالحین کی شفاعت کچھ فع نہ دے گی مطلب سے کہ ان کے لئے شفاعت نہ ہوگی ، تو انہیں کیا ہوا؟ مَا مبتداء ہے اور کھٹٹر اس کی خبر ہے محدوف (حَصل) کے متعلق ہے،جس کی طرف خبر کی شمیرراجع ہے کہ تصیحت سے مند موڑتے ہیں، مُعَرِضِيْن (لَهُمْ) كَامْمِيرے حال ہے،مطلب بیہے كنفيحت سے اعراض كرنے سے ان كوكيا حاصل ہوا؟ ﷺ گدھے ہیں جوشیرے تیزی کے ساتھ بھا گے جارہے ہیں بلکہ ان میں سے ہرشخص چا ہتا ہے کہ اسے اتباع نبی کے سلسلہ میں اللہ <u>کی طرف سے تعلی ہوئی کتابیں دی جائیں</u> جبیبا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم ہرگز آپ ﷺ پرایمان نہ لائیں گے، تا آں کہ ہم پر كتاب نازل نه كى جائے جس كوہم پڑھيں ايباہر گرنہيں، كلاحرف ردع ہے اس چيز كا انكار كرنے كے لئے جس كا انہوں نے ارادہ کیا ہے بلکہ حقیقت میہ ہے کہ بیلوگ آخرت یعنی اس کےعذاب سے نہیں ڈرتے ، ہر گزنہیں! کُلّا برائے استفتاح ہے، یہ قر آن ہی ت<u>صیحت ہےاب جو چاہےاس سے نفیحت حاصل کرے</u> کہاس کو پڑھے اور اس سے نفیحت حاصل کرےاور بیلوگ ﴿ (مَ زُم يَبَاشَرُ ا

خدا کی مثیت کے بغیرنفیحت حاصل نہیں کر سکتے وہ اس لائق ہے کہ اس سے ڈریں اور وہ اس لائق ہے کہ بخشے تعنی جواس سے ڈرےا سے معاف کرے۔

## 

فَحُولَنَى ؛ كَلَّا إِستفتاح بمعنى ألّا ، كلَّا حوف رَدَع به ياس محص كيك زجروتو يَخ بجو سقر (دوزخ) كوبرى معينوں ميں سے تعلیم ندكر ، واؤ قميه جارہ جاور القمر مجرور جدونوں اُفسِمُ محذوف كم معلق بيں إنَّها لَا خدى المحكم مقسم عليه جاور محبول كي جمع جن (اعراب القرآن للدرويش) درويش نے كہا ہے كه علامہ جلال الدين محلى معتمى المحبول الله ين محلى معنى الا به ،اس كاكوئى معنى نہيں ہے۔

فِحُولِكَم الله وَ الله الله وقراءتين بين ال إذا دَبَو، ذال كفتر كساته الله وقراءتين بين الكها وذال كسكون كے ساتھ بعض نے كہا ہے كہ دونوں كے معنى الك بى بين بعض نے كہا ہے دَبَرَ بمعنى جَاءَ اور اَدْبَرَ بمعنى مضى، مفسر علام اسى طرف كے بين ۔

قِوَلْكُ : ذُكِّرَ لِأَنَّهَا بِمَعْنَى العَذَابِ بِإِيكِ والمقدر كاجواب ب-

نَيْجُوْلِكَ؛ سوال يه ہے كه إخداى المُحبَر، ذوالحال مؤنث ہے اور نذيرًا حال ندكر ہے حالا نكه حال ذوالحال ميں مطابقت ضرورى ہے؟

جَوَلَ بَيْنَ بَوابِ كَا حَامَل يہ ہے كہ اِخْدى الْكُبَو سے مرادعذاب ہے جوكہ فدكر ہے، لبذااب كوئى اعتراض نہيں۔ فَحُولَ بَيْ : كَائِنُون، كَائِنُون محذوف مان كرمفسرعلام نے اشاره كرديا كہ فِي جَنَّتٍ يَتَسَاءَ لُوْنَ، محذوف كے متعلق ہے اوروہ جملہ ہوكر هُ سے مُ مبتداء محذوف كى خبر ہے اور مبتداء خبر سے ل كر جملہ متانفہ ہے جوكہ سوال مقدر كا جواب ہے ماشائيهُ مُ و حَالُه مرسوال ہے اور هم في جَنَّتٍ جواب ہے۔

فَيُولِكُم : عن المجرمين اي عن حال المجرمين مضاف محذوف ٢-

فِيُولِكُ : والمعنى لا شفاعة لَهُمْ يَكِي دراصل ايك سوال كاجواب ٢-

جِولِ شِعْ: جواب كاخلاصه بير كنفي قيداورمقيد دونول پرداخل تي يعني نه شفاعت موگي اور نه شفاعت كانفع ـ

قِوُلْكَ ؛ معرضين يه لَهُمْ كَ شمير عال ب، اور مَالَهُ مُرعن التذكرةِ معرضين كامطلب ب اي شيءِ حَصَلَ لَهُمُ فِي اعْرَاضِ مِعْ الْمَدُوفِ لَهُمُ فِي اعْرَاضِ مَا بَعَىٰ مبتداء ب لَهُمْ، حَصَل محذوف لَهُمُ فِي اعْرَاضِ مَا بَعَىٰ مبتداء ب لَهُمْ، حَصَل محذوف

- ﴿ (مَ زُمُ بِبَاشَ إِنَا اللهُ إِنَا اللهُ إِنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ے متعلق ہو کر مبتداء کی خبر، اور حَصَلَ محذوف کی ضمیر متنتر ، خبریعنی جار مجرور لَهُمْ کی جانب راجع ہے۔ فِحَوْلَ کَی : وَحُشِیَةٌ یه مستنفوة کی تفیر نہیں ہے بلکہ "حمادِ وحشی" ایک خاص قتم کے حمار کانام ہے لہذا مناسب ہوتا اگر اسے حُمُو ؓ کے بعد متصلاً ، لاتے ، اور حُمُو ٌ وحشیة مستنفوة فرماتے۔

## ؾٙڣٚؠؗڔ<u>ؘۅؾۺٙؠ</u>ٙ

اِنّها لَاحْدَى الْكُبَر ، هَا ضميرسقوكى طرف راجع بجس كاذكراو پركى آيت مين آيا ب، كُبَر ، كُبُرى كى جمع باور مصيبة يا دَاهِية كى صفت ہے۔

لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمُ اَنْ يَّتَقَدَّمَ اَوْ يَتَأَخَّرُ ، يهال تَقَدَّم عمراد تقدم الى الايمان والطاعة جاور تأخُّو عمراد اليمان اورطاعة سے يَحِيم لمنا ب

رَهِيْنَةٌ، بمعنی موهونة بيعنی برخض اپنا عمال کاگروی ہے، يعنی وهمل اگرنيک ہے تواس کوعذاب سے چھڑا لے گااور اگر بُرے ہیں توہلاک کرادے گا۔ (بقیدآیات کی تفسیر واضح ہے)۔



## مَرَةُ الْقِيمُ مِنْ لِيَّتُمْ وَهِلَ الْعِوْنَ الْمُرَّافِيمُ الْمُؤْفِي الْمُؤْفِي الْمُؤْفِي الْمُؤْفِ

سُورَةُ القِيامَةِ مَكِّيَّةُ اَرْبَعُونَ ايَةً.

سورۂ قیامہ کی ہے، جالیس آیتیں ہیں۔

حِراللهِ الرَّحُكِ مِن الرَّحِبِ مِن الرَّحِبِ مِن الرَّحِبِ مِن الرَّحِبُ فِي الْمُوضِعَيْنَ الْشِيمُ بِيَوْمِ الْقِيمَةِ فَوَلَّ الْشِيمُ **بِالنَّفْسِ الْكُوَّامَةِ ۚ** اَلَّتِي تَلُومُ نَفُسَهَا وَإِن اجُتَهَدَتُ فِي الْإِحْسَانِ وَجَوَابُ القَسَمِ مَحُذُوتُ اى لَتُبْعَثُنَّ دَلَّ عَلَيْهِ اَيْتَسَبُ الْإِنْسَانُ اى السَافِرُ ٱلْآن نَجْمَعَ عِظَامَهُ ﴿ لِلْبَعْثِ والإحْيَاءِ بَلَى قَلِينِيَ مَعَ جَمُعِمَا عَلَى آنُ نُسْرِقَى بَنَانَهُ © وَهُوَ الاَصَابِعُ اى نُعِيُدُ عِظَامَهَا كَمَا كَانَتُ مَعَ صِغُرِهَا فَكَيْفَ بِالْكَبِيُرَةِ بَلْ يُرِيْدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اللاّمُ زَائِدَةٌ ونَصَبُ بَانُ مُقَدَّرَةٍ اى أَنُ يَكُذِبَ **آمَامَهُ ﴿** الكَ مَوْمَ الْقِيْمَةِ دَلَّ عَلَيْهِ يَسْتَكُ أَيَّانَ مَتَى يَوْمُ الْقِيمَةِ ﴿ سُوالَ اسْتِهُ زَاءٍ وَتَكُذِيب فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ﴿ بَكَسُر الرَّاءِ وفَتُحِمَا دَسِشَ وتَحَيَّرَ لَمَّا رَالى مِمَّا كَانَ يَكُذِبُ بِهِ وَخَسَفَ الْقَصَرُ فَ أَظُلَمَ وذَهَبَ ضَوْتُهُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَصَرُ فَ فَطَلَعَا مِنَ الْمَغُرِبِ أَوْ ذَهَبَ ضَوْئُهُمَا وذَلِكَ فِي يَوْمِ القِيْمَةِ لَيُقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَ بِذِ آيْنَ الْمَقَرُّ الْفِرَارُ كَلًا رَدُعْ عَن طَلْبِ الفِرَارِ لَا وَمُرَرُ لَا مَلْجَأَ يتَحَصَّنُ بِهِ الْكَالَقِكَ يَوْمَ بِذِ إِلْمُسْتَقَرُّ مُسْتَقَرُ الْخَلاَئِق فَيُحَاسَبُونَ ويُجَادُونَ يُكَنَّبُو الْإِنْسَانُ يَوْمَهِذِ بِمَاقَدَّمَ وَأَحْرَقُ سِاوًل عَمَلِه واخِره بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِه بَصِيْرَةُ ﴿ شَاهِ لَ تَنْطِقُ جَوَارِحُهُ بِعَمَلِهِ وَالْهَاءُ لِلْمُبَالَغَةِ فَلاَ بُدَّ مِنُ جَزَائِهِ قَلْوَالْفَى مَعَاذِيرَهُ ﴿ جَمْعُ مَعُذِرَةٍ عَلَى غَيْرِ قِيَاسِ اى لَوُجَاءَ بِكُلِّ مَعُذِرَةٍ مَا قُبِلَتُ مِنْهُ قَالَ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ لَالْتُحَرِّكُ بِهِ بِالقُرُانِ قَبُلَ فَرَاعَ جَبُرَئِيُلَ مِنْهُ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ أَنْ خَوْفَ أَنْ يَنُفَلِتَ مِنْكَ إِنَّ عَلَيْنَاجَمْعَهُ فِي صَدُرِكَ وَقُرَّانَهُ ﴿ قِرَانَتَكَ إِيَّاهُ اى جِرْيَانَهُ عَلَى لِسَانِكَ فَ**الْاَقَرَانِهُ** عَلَيْكَ بِقِرَاءَ ةِ جِبْرَئِيُلَ فَالْثَبِعُ قُرْانَهُ ۚ اِسْتَمِعُ قِرَائَتَهُ فَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَمِعُ ثُمَّ يَقُرَأُ تُكُمُّ إِنَّ كَلَيْ نَابَكُانَهُ فَي بِالتَّفْهِيمِ لَكَ والمُنَاسَبَةُ بَيْنَ مِنْدِهِ الاَيّةِ وَمَا قَبُلَهَا أَنَّ تِلْكَ تَضَمَّنتِ الإعْرَاضَ عَنُ أياتِ اللهِ تَعَالَى وبإذِه تَضَمَّنتِ المُبَادَرَةَ إليهُمَا بِحِفُظِمَا كلك إسْتِفْتَاحٌ بمَعْنَى ألا ﴿ (مَ زَم بِهَ اللَّهُ إِنَّا

علی اللہ علی اللہ کے نام سے جو بڑام ہر بان نہایت رخم والا ہے ، (لَا أَقْسِمُ) میں لَا زائدہ ہے، میں تم کھا تا ہوں قیامت کے دن کی اور قتم کھا تا ہوں بہت ملامت کرنے والے نفس کی کہ جوخود کو ملامت کرے، باوجود یکہ وہ نیکی كرنے ميں جدوجهد كرتا ہے، اور جواب تتم محذوف ہے، يعنى تم كوضرور زنده كياجائے گا، (اس حذف ير) ايك حسب الإنسان المنع دلالت كرتاب، كيابيكا فرانسان يتمجمتاب كه بعث اورحيات كے لئے جم اس كى بريوں كوجمع ندكريں مع يون بيس إلىم ان کو ضرور جمع کریں گے ہم ان کے جمع کرنے پر قادر ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں (بَنَانٌ) انگلیاں، یعنی ہم اس کی ہریوں کوچھوٹا ہونے کے باوجوداس حالت پرلوٹادیں گےجس حالت پروہ تھیں، توبری ہریوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بلکہ انسان بیچاہتا ہے کہ آنے والی قیامت کو جھٹلادے ، لام زائدہ ہے اور اس کا نصب أنْ مقدرہ کی وجہ سے ہے،اس پر یکسٹال ایّان یو م القِیامَة دلالت کرتاہے،وہ استہزاءاور تکذیب کے طور پر، سوال کرتاہے کہ قیامت کا دن كب آئے گا؟ پس جب كەنگا بين خيره موجائيس كى (چندھيا جائيس گى) بىر ق راء كے كسره اور فتح كے ساتھ ہے يعني مدموش و متحیر ہوجا ئیں گی جب کہوہ ان چیزوں کو دیکھے گا جن کی وہ تکذیب کیا کرتا تھا، اور چاند کے نور ہوجائے گا (یعنی) تاریک ہو جائے گا،اوراس کی روشی ختم ہوجائے گی، اور سورج اور چا ندجمع کردئیے جائیں گے بایں طور کہ دونوں مغرب سے طلوع ہوں گے، یا دونوں کی روشیٰ ختم ہو جائے گی ، اور ایبا قیامت کے دن ہوگا ، اس دن انسان کہے گا آج بھا گنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں! یے فرار کی تر دید ہے، کوئی پناہ گاہ ہیں، یعنی ایسا کوئی ٹھکا نہیں کہ جس میں وہ پناہ لے سکے، آج تو تیرے پروردگار ہی کی طرف فرارگاہ ہے (بعنی) مخلوق کا ٹھکانہ ہے، لہذاان کا حساب لیا جائے گا اور ان کوصلہ دیا جائے گااس انسان کو الملے پچھلے سب اعمال سے آگاہ کر دیا جائے گا یعنی اس کا اول عمل بھی اور آخرعمل بھی بتلا دیا جائے گا بلکہ انسان خود اپنے نفس پر شاہد ہوگا، اس كاعضاءاس كاعمال كي كوابي دير كي، بَصِيْرة (مير) هَا مبالغه كے لئے بے لہذااس كي جزاء كاوا قع مونا ضروري ب، اگرچه کتنے ہی جیلے بہانے پیش کرے ، مَعَاذِیْوَة ، مَعْذِوَة کی جمع غیرقیاس ہے، یعنی اگرچہ برقتم کے حیلے بہانے پیش کرے گا ح (زَمَزُم بِبَلشَنِ ≥-

گر قبول نہیں گئے جائیں گے،اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس کوضرورآ گاہ کر دیں گے (اے نبی!) آپ ﷺ قرآن پڑھنے کے لئے جرئیل علی کا کا سے فارغ ہونے سے پہلے اپنی زبان کو قرآن کے فوت ہونے کے اندیشہ کے پیش نظر عجلت کرتے ہوئے حرکت نہ دیجئے ،آپ یہ ای ای کے سینے میں اس کا جمع کرنا اور آپ یکھی کی کواس کا پڑھوا نا ہمارے ذمہ ہے تعنی اس کا آپ ﷺ کی زبان پر جاری کرنا (ہمارے ذمہ ہے ) پس جبرئیل علیجھ کا قالے کا کا قالے کے ذریعہ آپ ﷺ سنیں <del>تو آپ</del> اس کا واضح کر دینا ہمارے ذمہ ہے اس آیت اور سابقہ آیت کے درمیان مناسبت سیہے کہ وہ آیت خدا کی آیتوں سے اعراض ( کے مضمون ) پرمشمل ہے اور بیآیت اللہ کے آیتوں کی حفاظت کی طرف سبقت ( کے مضمون پر )مشمل ہے ( گویا کہ دونوں آ تیوں میں علاقۂ تضاد ہے لہذا دونوں آیتیں بے ربط نہیں ہیں ) ہرگز ایسانہیں! کُلَّا بمعنی اَلَا استفتاح کے لئے ہے، بلکہ تم دنیا یعنی قیامت کے دن بہت سے چبرے <del>تر وتازہ</del> اور بارونق <del>ہوں گے</del> ، اپنے رب کود ک<u>ھر ہے ہوں گے</u> یعنی آخرت میں اللہ سجانہ تعالیٰ کود کھےرہے ہوں گے اور بہت سے چرے اس روز بدرونق (اداس) گڑے ہوئے ہوں گے یقین کرتے ہوں گے کہان <u> کے ساتھ کمر تو ڑنے والا معاملہ کیا جائے گا</u> یعنی ایسی مصیبت نازل کی جائے گی کہ کمر کے منکوں کوتو ڈ کرر کھ دے گی ، <del>ہرگز ایسا</del> نہیں! کلا جمعنی اَلَا ہے، جبروح حلق کی ہڑیوں (ہنلی) تک پہنچے گی اور کہا جائے گا اور کہنے والے وہ ہوں گے جواس (مرنے والے) کے آس ماین ہوں گے، کیا کوئی جھاڑ پھونک کرنے والاہے؟ کہاس پر جھاڑ پھونک کرے، تا کہاس کوشفاء ہو جائے ،اور جس شخص کی روح حلق میں پنچے گی وہ یقین کرلے گا کہ بید نیا کو ترک کرنے کا وقت ہے اور موت کے وقت پنڈلیاں ۔ آپس میں لیٹ جائیں گی یا دنیا کوچھوڑنے کی تکلیف آخرت میں داخل ہونے کی تکلیف سے لیٹ جائے گی، <del>آج تیرے</del> <u>پروردگار کی طرف چلنا ہے</u> مَسَاق جمعنی سَوُق ہے اور یہ اِذَا میں عامل پر دلالت کرتا ہے یعنی یہ ہیں، جب روح حلق میں پنچے گی تواس کواس کے رب کے حکم کی طرف لے جایا جائے گا۔

## عَجِقِيق الرَّدِي لِيَسْهَيلُ الْفَسِّلُيرِي فَوَالِمِنْ

قِوُلْكَى ؛ لَا أَفُسِمُ، لَا فَتُم پِزَائده ہے، اور بيكلام عرب ميں ظم ونثر ميں كثير الوقوع ہے، قال امرؤ القيس. ولا وَابِيْكِ إِبْسَنَةَ السَّعَسِامِ سِرِيِّ لَا يَسَدَّعِسَى الْسَقَوْمُ أَيِّسَى أَفِسِر اور كَها كَيا ہے كه لانافيہ ہے، مقصد وكی خصم كور دكرنا ہے، يہاں لا محرين بعث پرد دكرنے كے لئے لايا گيا ہے، كويا كها "لَيْسِ الامر كما ذَعَمُوْا أُقْسِمُ الح" اور جيبا كه كها جاتا "لا وَ الله". فَوْلِكَمْ : اللَّنْ نَجْمَعَ ، أَنْ مُحْفَهُ عَن الثقيلة باس كالسم خمير شان مُحَدُوف ب، اى أَنَّهُ اور لَنْ اوراس كالمخول أَنَّ كَ خبرب، أَنَّ الْحَدُول أَنَّ كَ خبرب، أَنَّ الْحَدُول أَنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

قِوَلْ مَ : قَادِرِيْنَ يَعْلِ مَقدر نَجْمَعُهَا كَاضمير فاعل عال ب-

فَوُلْكَى : بَوِقَ الْبَصَوُ ، بَوِقَ مِين دوقراءتين بِي، راء كسره كساتها ورفته كساته، كسره كي صورت مين مُتَحَيَّدُ اور خيره بونے كم عنى بين اورفته كي صورت مين دهِشَ كم عنى بين ، فسرعلام نے دونوں معنى كي طرف اشاره كرديا ہے۔ فَوَلْكَى ؟ يَقُولُ الْإِنْسَانُ بِهِ إِذَا كاجواب ہے۔

فِحُولَكَى : بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيْرةٌ ، بَلِ الإِنسَان مبتداء ہے بَصِيْرة خبر، يہاں انسان سے مراد جوار آ (اعضاء) بيں جو كہ جمع ہے لہٰذا مطابقت موجود ہے مفسر علام نے تَنْطِقُ جَوَار حُهُ كَهدكراس جواب كی طرف اشارہ كيا ہے۔ فَكَوْمِينِهُمْ لَهِ جَوَلَ بِيْنَ وَسِر نے جواب كا حاصل ہے ہے كہ بَصِيْرة مِن تاء مبالغہ كی ہے نہ كہتا نبیث كی الہذا كو كی اعتراض ہی پيدا نہد ہے ۔ ۔

قِوَّ لَكُنَّى : مَا قَبِلَتْ مِنْهُ مَسْرِعلام نے اس عبارت كا اضافه كرك اشاره كرديا كه وَلَوْ اَلْقَى مِيْ لَوْ شرطيه ہے اور مَا قُبِلَتْ اس كى جزاءِ مقدر ہے۔ اس كى جزاءِ مقدر ہے۔

فِحُولَكَ ؛ أَنَّهُ ، اى النَّاذِلُ بِهِ.

### ؾ<u>ٙڣٚؠؗؠؗۅڗۺؖ</u>ؙڂڿ

لا اُقْسِمُ، کلام کی ابتداء، و نبین سے کرنا خود بخوداس بات پردلالت کرتا ہے کہ پہلے ہے کوئی بات چل رہی تھی جس کی تر دید میں بیسورت نازل ہوئی ہے اور الگے مضمون سے یہ بات بھی واضح ہوگئی کہ وہ کیا بات تھی جس کی تر دید مقصود ہے، اور وہ قیامت اور آخرت کی زندگی کے بارے میں تھی جس کا اہل مکہ انکار کررہے تھے بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس کا فداق بھی اڑا رہے تھے۔ قر آنِ کریم نے نفس انسانی کی تین قسموں کا ذکر کیا ہے، اس ایک وہ ففس جو انسان کو برائیوں پر اکساتا ہے اس کا نام وہ نفسِ اتمارہ "ہے، اس وہ ففس جو غلط کام کرنے یا غلط سوچنے یا بری نیت رکھنے پرنا دم ہوتا ہے اور خود کو اس پر ملامت کرتا ہے، اس کا نام 'دنفسِ اقامہ' ہے، اس کو آج کل کی اصطلاح میں ضمیر کہتے ہیں، اس وہ ففس جو تھے راہ پر چلنے اور غلط راہ چھوڑ نے پر اطمینان محسوس کرتا ہے۔ اس کا نام 'دنفسِ مطمئنہ'' ہے۔

حسن بصری رَحِّمُ کلالْهُ مُعَالیٰ نے ' ' نفسِ لوامہ'' کی تفسیر ' نفسِ مؤمنہ'' سے کی ہے اور فرمایا واللہ مومن تو ہمیشہ اور ہر حال میں اپنے نفس کوملامت ہی کرتا رہتا ہے، سیئات پر ملامت تو ظاہر ہی ہے، حسنات اور نیک کاموں میں بھی وہ بہ مقابلہ شان حق سجانہ کے، کمی اور کوتا ہی محسوس کرتا ہے کیونکہ حق عبادت پوراادا کرنا تو کسی کے بس کی بات نہیں ہے اس لئے ادائے حق میں کوتا ہی اس کے پیش نظر رہتی ہے اس پر وہ ملامت کرتا رہتا ہے۔

#### نفسِ اماره ،لوامه ،مطمئنه :

حضرات صوفیائے کرام نے اس میں یہ تفصیل کی ہے کنفس اپنی جبلت اور فطرت کے اعتبار سے (امّسارۃ بسالسُّوء) ہوتا ہے گرایمان اور عمل صالح اور ریاضت ومجاہدہ سے یہ ''نفس لوّ امہ'' بن جاتا ہے گر رُ انّی سے بالکلیہ اس کا انقطاع نہیں ہوتا ، آگے عمل صالح میں ترقی اور قرب حق کے حصول میں کوشش کرتے کرتے جب اس کا بیحال ہوجائے کہ شریعت اس کی طبیعت ٹانیہ بن جائے اور خلاف شرع کام سے طبی نفرت بھی ہونے لگے تو اس نفس کا لقب' دمطمئنہ'' ہوجا تا ہے۔

یکا کیسلسلہ کلام کوموتو ف کر ہے آ بت ۱۱ سے ۱۹ تک جملہ معتر ضہ کے طور پر آپ نیسی کے سے فرمایا جاتا ہے کہ اس کے کویاد کرنے کے لئے آپ بیسی کی این مبارک کو حرکت ندد ہے کاس کو یاد کرانا اور پڑھوانا ہمارا کام ہے الخی اس کے بعد آ بت ۲۰ سے بھروہی مضمون شروع ہوجاتا ہے جوشر وع سے چلا آر ہا ہے ، یہ جملہ معتر ضہ اپنے موقع محل سے اور روایات کی روسے بھی اس بنا پر دوران کلام میں وار دہوا ہے کہ جس وقت حضر ت جبرئیل علی کی کا کے اس کی الفاظ اپنی زبان مبارک سے دھراتے سے اس وقت آپ بیسی اس اندیشہ سے کہ کہیں بعد میں بھول نہ جاؤں اس کے الفاظ اپنی زبان مبارک سے دھراتے جے اس وقت آپ بیسی جب آپ بیسی کی کہیں اور مشق ہوگئی اور تحل وی کی عادت پڑگئی تو اس میں کی ہوا ہے دینے کی خرور تربین بین رہی ، لہذا وہ شبہ بھی ختم ہوگیا کہ آ بیت نمبر ۱۳ اور ۱۵ میں کوئی جوڑ اور ربط نہیں ہے جس کو مضر علام نے علاقہ تفاد میں میں آیات سے اعراض کا ذکر تھا اور اِن آ بیت میں سبقت الی الآیات کا ذکر ہے ، اور یہی علاقۂ تفناد ہے۔

بَنَبُوْ الْإِنْسَانُ يَوْمَلِدِ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ، يه ايك براجام فقره ب،اس كئم عنى بوسكة بين،ايك عنى اس كيد بين كما آدى كواس روزية بحى بتاديا جائكا كه اس نه اپنى دنياكى زندگى مين مرنے سے پہلے كيا نيكى يابدى كماكرا پنى آخرت كے لئے آگئيجى تقى؟ اورية صاب بھى اس كے آگر كھ ديا جائكا كه اچھے يابرے اعمال كے كيا اثرات وہ اپنے پیچھے دنيا ميں چھوڑ آيا تھا جواس كے بعد مدتہائے درازتك آنے والى نسلوں ميں چلتے رہے۔

دوسرے معنی یہ ہیں کہ اسے وہ سب کچھ بتا دیا جائے گا جو اسے کرنا چاہئے تھا مگراس نے نہیں کیا اور جو کچھ نہ کرنا چاہئے تھا مگر اس نے کرڈالا، تیسرے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ اس نے پہلے کیا اور جو کچھ بعد میں کیا اس کا پورا حساب تاریخ واراس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، چوتے معنی یہ ہیں کہ جو نیکی یابدی اس نے کی وہ بھی اسے بتادی جائے گی اور جن نیکی یابدی کے کرنے سے وہ بازر ہا اس سے بھی اسے آگاہ کردیا جائے گا۔

نہیں ہوگی کہ مجرم کواس کا جرم بتایا جائے بلکہ ایسا کرنا تو اس وجہ سے ضروری ہوگا کہ انصاف کے نقاضے برسر عدالت جرم کا ثبوت پیش کئے بغیر پور نے ہیں ہوتے ورنہ ہرانسان خوب جانتا ہے کہ وہ خود کیا ہے؟ اپنے آپ کو جاننے کے لئے وہ اس کامختاج نہیں ہوتا کہ کوئی دوسراا سے بتائے کہ وہ خود کیا ہے؟ ایک جھوٹا دنیا بحر کو دھوکا دے سکتا ہے کیکن اسے خود کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، ایک چور لاکھ حیلے بہانے اپنی چوری چھپانے کے لئے اختیار کرسکتا ہے مگر اس کے نفس سے توبیہ بات مخفی نہیں کہ وہ چور ہے، اس لئے آخرت کی عدالت میں پیش ہوتے وقت ہر کا فر، ہر منافق ، ہر فاسق ، ہر فاجر اور ہر مجرم خود جانتا ہوگا کہ وہ کیا کر کے آیا ہے اور کس حیثیت میں آج اپنے خدا کے سامنے کھڑا ہے۔

لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ، يهال سے لے كرآيت ١٩ تك ايك جمله معرضه ہے جوسلسلة كلام كوتو رُكر نبي ﷺ كو مخاطب كرك ارشاد فرمايا گيا ہے جبيبا كه ماقبل ميں ہم اس كى وضاحت كرآئے ہيں۔

فُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ، يوايك برس الم آيت ہے جس سے چندالي اصولى باتيں ثابت ہوتى ہيں جنہيں اگر آدمی اچھی طرح سمجھ لے قان مگراہيوں سے پچ سكتا ہے جن ميں پہلے بھی بعض لوگ مبتلا ہوتے رہے ہيں اور آج بھی مبتلا ہورہے ہيں۔

بھے جوان مراہ یوں سے جا جا تا ہیں ہے۔ کہ سول اللہ بھے ہے۔ کہ سول ہوت رہے ہیں اوراج ہی ہملا ہورہے ہیں۔

اول اس سے صرح طور پر بیٹا ہت ہوتا ہے کہ رسول اللہ بھی ہوتی ان ایس وہی تازل نہیں ہوتی تھی جو تر آن میں درج ہے؛

بلکہ اس کے علاوہ بھی وی کے ذراجہ ہے آپ بھی تھی کو ایساعلم دیا جا تا تھا جو قر آن میں درج نہیں ہے جس کو اصطلاح میں ''وجی غیر مناو'' کہا جا تا ہے اس لئے کہ قر آن کے احکام وفر امین اس کے اشارات اور اس کی مخصوص اصطلاحات کا جو مفہوم و مدعا حضور بھی ہوتی کہا جا تا ہے اس لئے کہ قر آن کے احکام وفر امین اس کے اشارات اور اس کی مخصوص اصطلاحات کا جو مفہوم و مدعا تشریح کر دیا بھی ہمارے ذر آن کی میں درج ہوتا تو یہ گئے کوئی ضرورت نہی کہا کہ مطالب تجمادیا یا اس کی تشریح کر دیا بھی ہمارے ذر آن کی تعلیم اللہ کہا جو تشریح کر دیا بھی ہمارے ان گئے ہو قر آن ہی میں بل جا تا لہذ و بھر اس کے انہیں اس کے اس کا کہا کہ درج ہو جہا ہم ہو تا ہو ہے کہا ہم کر نہا آپ کے ان کے انہیں کہا کہا کہ مطالب ہم جو ہمیں قر آن سے ملتا ہے۔

مطلب ہے کہ تہمارے انکار آخرت کی اصل بو دینہیں ہے کہتم خالق کا نئات کو قیا مت بر پاکر نے اور مرنے کے بعد زندہ کرنے سے عاجز سجھتے ہو؛ بلکہ اصل وجہ یہ ہماں ہے ہو ہما خالق کی پابندیوں سے بچنا چا ہتا ہے جو آخرت کی مائے وہو ہو ہو ہو ہا ہتا ہے اور ان اخلاق کی پابندیوں سے بچنا چا ہتا ہے جو آخرت کے مائے اس انکار کومتھ لی لئا ہر ہوتے ہیں اور ان نتائج کو وہ کوئی انہیت کہ بیں اس لئے ان کی نگاہ میں ساری انہیت انہیں نتائج کی ہے جوائی دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں اور ان نتائج کو وہ کوئی انہیت نہیں دیا جوآخرت میں ظاہر ہونے والے ہیں۔

ہیں اس لئے ان کی نگاہ میں ساری انہیت انہیں نتائج کی ہے جوائی دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں اور ان نتائج کو وہ کوئی انہیت نہیں دیا جوآخرت میں ظاہر ہونے والے ہیں۔

و کُجُوهٌ یَّوْمَلِدْ نَاضِرَةٌ اِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ، ناضوة جمعیٰ تروتازه یعنی اس روز یکھ چېرے ہشاش بثاش اور تروتازه ہول کے، یہ چېرے اپنے رب کود مکھ رہے ہول گے، اس سے ثابت ہوا کہ آخرت میں اہل جنت کوحی تعالیٰ کا دیدار بچشم سرنصیب ہوگا،

اس پراہل سنت والجماعت وفقہاء کا اجماع ہے،صرف معتز لہ اورخوارج مئکر ہیں اوران کے اٹکار کی وجہ فلسفیانہ موشگافیاں اور شبہات ہیں کہ آنکھ سے دیکھنے کے لئے دیکھنے والے اور جس کو دیکھا جائے ان دونوں کے درمیان مسافت کے لئے جوشرا لط ہیں، خالق اور مخلوق کے درمیان ان کا تحقق نہیں ہوسکتا۔ اہل سنت والجماعت کا مسلک بیہ ہے کہ آخرت میں حق تعالیٰ کی رویت وزیارت ان سب شرا نکاسے بے نیاز ہوگی نہ سی جہت ہے اس کاتعلق اور نہ سی سمت سے اس کوربط اور نہ سی ہیئت وصورت سے اس کوسر وکارروایات حدیث سے میضمون بردی صراحت ووضاحت سے ثابت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے "اِنگ کھے مر سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عَيَانًا" تم اين رب كُهلم كلا ديكهو كم مسلم وترندي مين حضرت صهيب رفعًا لله كي روايت ب كم حضور ﷺ نے فرمایا جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے دریا فت فرمائے گا کہ کیاتم چاہتے ہو کہ میں مزید کچھ عطا کروں؟ وہ عرض کریں گے: کیا آپ نے ہمارے چہرے روشن ہیں کردیئے؟ کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ اور کیا آپ نے ہمیں جہنم سے بچانہیں لیا؟ اس پراللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دے گااس وقت ان لوگوں کو جو پچھ انعامات ملے تھےان میں سے کوئی بھی انہیں اس سے زیادہ محبوب نہ ہوگا کہ وہ اپنے رب کی دیدار سے مشرف ہوں ، اور يى وەمزيدانعام بجس كمتعلق قرآن مين فرمايا كياب "لِللَّذِيْنَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً" بخارى وسلم ك ایک دوسری روایت میں حضرت ابوسعید خدری تفعافله تعالی اور حضرت ابو ہریرہ تفعافله تعالی سے مروی ہے کہ لوگوں نے بوچھایارسول اللہ! کیا ہم قیامت کے روز اپنے رب کو دیکھیں گے؟ حضور ﷺ نے فرمایا کیاتمہیں سورج اور جا ندد کیھنے میں کوئی دفت ہوتی ہے جب کہ درمیان میں بادل بھی نہ ہو؟ لوگوں نے عرض کیا نہیں آپ ﷺ نے فرمایا اسی طرح تم ا پنے رب کودیکھو گے۔اس مضمون سے ملتی جلتی اور کئی روایتیں ہیں جن سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ آخرت میں حق تعالی کا دیدار ہوگا الیکن دیدار کی کیفیت اللہ کومعلوم ہے۔

کلا اِذَا بَلَغَتِ اللَّوَاقِيَ (الأیق) اس آیت میں انسان کومتوجہ کیا گیاہے کہ اپنی موت کونہ بھولے ،موت سے پہلے پہلے ایمان اور عمل صالح کی طرف آجائے، تا کہ آخرت میں نجات ملے اس آیت میں موت کا نقشہ اس طرح کھینچا گیا ہے کہ غفلت شعار انسان غفلت میں رہتا ہے یہاں تک کہ موت سر پر آ کھڑی ہوا در روح ترقوہ یعنی گلے کی ہنسلی میں آپینے اور تیار دارلوگ دوا، علاج سے عاجز ہوکر جھاڑ بھونک کرنے والوں کو تلاش کرنے لگیں اور ایک پاؤں کی پنڈلی دوسری پر لپننے گے تو یہ وقت اللہ کے پاس جانے کا ہے، اب نہ تو بہ قبول ہوتی ہے اور نیمل ،اس لئے عقلند پرلازم ہے کہ اس وقت سے پہلے اصلاح کی فکر کرے۔

فَلاصَدَّقَ الإنسَانُ وَلاَصَلَى ﴿ اَى لَمُ يُصَدِقُ وَلَمُ يُصَل وَلَاكُ كَذَّبَ بِالقُرُانِ وَتَوَلَى ﴿ عَنِ الْإِيْمَانِ

تُكُمِّ ذَهَبَ إِلَى اَهُلِهِ يَتَمَظّى ﴿ يَتَبَخْتَرُ فِى مِشْيَتِهِ إِعْجَابًا أَوْلَى لَكَ فِيهِ اِلْتِفَاتُ عَنِ الْغَيْبَةِ وَالْكَلِمَةُ اِسْمُ

فِعْلٍ وَاللّامُ لِلنّبُينُ وَى وَلِيَكَ مَا تَكُرَهُ فَاوَلْى ﴿ اَى فَهُ وَ اَوْلَى بِكَ مِنْ غَيْرِكَ ثُكُمَ اَوْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكِ مَا تَكُرَهُ فَاوْلَى ﴿ اللّهُ مِنْ غَيْرِكَ ثُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

اَكُمْرِيكُ اى كَانَ نُطْفَةُ مِنْ مَنِي يُمْنَى فَهِ بِاليَاءِ والتَاءِ تُصَبُّ فِى الرَّحِمِ ثُمَّرُكَانَ المَنِى عَلَقَةً فَخَلَقَ اللهُ مِنُهَا الْإِنْسَانَ فَسُوْى عَدَلَ اَعْضَائَهُ فَجَعَلَ مِنْهُ مِنَ الْمَنِى الَّذِى صَارَ عَلَقَةً اى قِطُعَةَ دَم ثُمَّ مُضُغَةً اى فِئْمَ الْإِنْسَانَ فَسُوْمَ أَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بَلى. الله عَلَيْهِ وَسَلَم بَلى.

ترور الی کی (خود پسندی) سے اِترا تا ہواا پے گھر والوں کے پاس گیا؛ افسوس ہے جھے پر اس میں غیبت سے (حاضر کی روگردانی کی (خود پسندی) سے اِترا تا ہواا پے گھر والوں کے پاس گیا؛ افسوس ہے جھے پر اس میں غیبت سے (حاضر کی طرف) النفات ہے، اور (ویسلُ کلمہ اسم فعل ہے اور لام تبیین کے لئے ہے یعنی جس چیز کوتو ناپسند کرتا ہے، جھے کو پیش آنے والی ہے حسرت ہے جھے پر، پس وہ اولی ہے تیرے لئے یعنی وہ تیرے لئے دوسروں کے اعتبار سے بہتر ہے، پھر وائے ہے جہ تیرے لئے اور خرابی ہے تاکید ہے کیا انسان سے بھتا ہے کہ اس کو بے کار چھوڑ دیا جائے گا؟ کہ اس کو وائے ہے تیرے لئے اور خرابی ہے تاکید ہے کیا انسان سے بھتا ہے کہ اس کو بے کار چھوڑ دیا جائے گا؟ کہ اس کو (احکام) وشرائع کا مکلف نہ بنایا جائے گا؟ بعد از ان اللہ نے اس سے انسان پیدا فر مایا پھر اس کے اعضاء کو درست کیا پھر اس نطفہ منی کا قطرہ خون کا لو تھڑ ا ہو گیا تھا مضغہ یعنی گوشت کا لو تھڑ ا ہو گیا تھا کہ جو خات بی تی خون کا لو تھڑ ا ہو گیا تھا مضغہ یعنی گوشت کا لو تھڑ ا ہو گیا تھا کہ جو خات بی تا کہ ہوتے ہیں، کیا ان چیز وں کا کرنے والا اس بات پر قادر نہیں کہ کمر دوں کو زندہ کرے؟ آپ ﷺ کے فر مایا: ہاں! کیوں نہیں۔

## جَعِيق اللَّهِ الللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

فِيُّوُلِينَى : واللهم للتبيين ، أولى لك مين لام مفعول كى وضاحت كے لئے زائدہ ہے جومفعول پرداخل ہے جيباكہ سقيًا لكَ ورَدِفَ لكمر ميں ہے۔

قِوَّلِ كَمُ ؛ وَلِيكَ مَا تكرَهُ مِعن فعل كابيان بيعن جس كوتونا پندكرتا بوه تجھكو پيش آئ گا۔ قِوَّلِ كَمُ ؛ يُمُنى، بالياء و المتاء، اگرياء كيماتھ بتو مرجع منى ہوگا اور اگرتاء كے ساتھ ہوتو مرجع نطفہ ہوگا۔

## ێ<u>ٙ</u>ڣٚؠؙڕۅٙڷۺؙۣڕڿ

آولنی لَکَ فَاوَلٰی الله لفظ اَوْلٰی، وَیْلٌ کامقلوب ہے "وَیل" کے معنی ہلاکت اور بربادی کے ہیں، یہاں اس شخص کیلئے جس نے کفرو تکذیب ہی کواپنا شعار بنار کھا ہے اور دنیا کے مال ودولت میں مست رہا ہے، پھراسی حالت پرمر گیا

اس کیلئے چارمرتبہ لفظ ہلاکت و بربادی استعال کیا گیا ہے سب علی الترتیب ثابت ہوں گے، مرنے کے وقت، پھر قبر میں، پھر حشر میں، پھر جہنم میں۔

اَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِدٍ الْنَح لِيعَىٰ كياوه ذَاتِ قِنْ جَس كَ قِنْضِ مِين موت وحيات اورساراجهال ہے اس پرقادر نہيں كه مردوں كو دوباره زنده كردے؟ رسول الله ﷺ نے فرمايا كه جو محض سورة قيامه كى اس آيت كى تلاوت كرے تواس كويہ كلمات كهنا چاہئيں "بَلَى وأنا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ".

بعض مفسرین نے فکا صَدَّقَ وَ لَا صَلْی النح کابیر جمد کیا ہے، مگراس نے نہ سچ مانا اور نہ نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا اور بلٹ گیا پھراکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا، بیروش تیرے ہی لئے سز اوار ہے اور تجھی کوزیب دیتی ہے، ہاں بیروش تیرے ہی لئے سز اوار ہے اور تجھے ہی زیب دیتی ہے۔

مفسرین نے اولئے لک، کے متعدد معنی بیان کئے ہیں: تف ہے تچھ پر، ہلاکت ہے تچھ پر، خرابی یا تباہی یا مبخی ہے تیرے لئے ، کین موقع ومحل کے لحاظ سے اس کا مناسب ترین مفہوم وہ ہے جو حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ جب تو اپنے خالق سے کفر کرنے کی جراُت کر چکا ہے تو بھر تجھ جیسے آدمی کو یہی چال زیب دیتی ہے جو تو چل رہا ہے۔



# مَرَقُ السَّهُ مِرَكِيَّةً وَالْجَدُونَ الْجَدُونَ الْوَالْجُونَ الْوَقِي الْوَقِي الْوَقِي الْوَقِي

سُوْرَةُ الْإِنْسَانِ مَكِّيَّةٌ اِحْداى وَثَلَثُونَ ايَةً. سورة انسان مَى هِ ، اكتيس آيتي بين -

بِسَدِ اللهِ التَّحِدُ مِن الرَّحِدِ عِرْهَ لَ قَدْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ ادَمَ حِيْنٌ مِنَ الدَّهْ وَ ارْبَعُونَ سَنَةً لَمُرَكِنُ فِيهِ شَيْئَامَّذُ كُورًا ﴿ كَانَ فَيهِ مُسصَوَّرًا مِنُ طِينِ لَا يُذُكّرُ أَوِ المُرَادُ بِالْإِنْسَانِ الجِنْسُ وبِالحِينِ مُدَّةُ الحَمُل إِنَّاخَلَقْنَا الْإِنْسَانَ الحِنُسَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَلَ اللَّهُ أَخَلَاطٍ اى مِن سَّاءِ السرَّجُلِ وَسَاءِ المَرُأَةِ المُخْتَلِطَيْن المُمُتَزِجَين لَكُتَلِيلِ نَخْتَبرُهُ بِالتَكلِيفِ والجُمُلَةُ مُسْتَانِفَةٌ او حَالٌ مُقَدَّرَةٌ اى مُرِيدِينَ ابْتِلَاءَهُ حِيْنَ تَاَهَّلَهُ فَجَعَلْنَهُ بِسَبَبِ ذَٰلِكَ سَمِيْعًا بَصِيرًا ﴿ إِنَّاهَدَيْنَهُ السَّبِيْلَ بَيَّنَا لَهُ طَرِيْقَ الْهُدى بَبَعْثِ الرُّسُل <u>لِمَّالْمُٱكِرًّا</u> اى مُؤْمِنًا **قَ إِمَّا كَفُورًا** حَالَان مِنَ المَفْعُولِ اى بَيَّنَا لَهُ فِي حَالِ شُكْرِهِ او كُفُرِهِ المُقَدَّرَةِ وإمَّا لِتَفْصِيلِ الاَحُوَالِ إِنَّا آَغَتُذُنَا هَيَّأَنَا لِلْكَفِرِينَ سَلْسِلاً يُسْحَبُونَ بِهَا فِي النَّارِ وَآغَلَلًا فِي اَعْنَاقِهِم تُشَدُّ فِيُهَا السَّلَاسِلُ **وَسَعِيْرًا**® نَارًا مُسَعَّرَةُ اى مُهَيَّجَةً يُعَذَّبُونَ بِهَا إِ<u>تَّالُّابُرَارَ</u> جَمْعُ بَرِّ او بَارِّ وهُمُ الـمُطِيُعُونَ لَيَثْرَبُونَ مِنْ كَأْسِ هُوَ إِنَاءُ شُرُبِ الْحَمْرِ وهِيَ فِيْهِ والمُرَادُ مِنْ خَمْرِ تَسُمِيَةً لِلْحَالِّ بِإِسْمِ الـمَحَلّ ومِنُ لِلتَّبُعِيُضِ كَ**انَ مِزَاجُهَا** مَا يُمْزَجُ بِهِ كَ**افُورًا ﴿عَيْنًا** بَدَلٌ مِنْ كَافُورًا فِيُهَا رَائِحَتُهُ يَّشُرُكُ بِهَا مِنْهَا عَ**بَالْاللَّهِ** اَوْلِيَاءُ هُ كَيُفَجِّرُونَهَا تَقْجِرُونَهَا تَقْجُرُونَهَا كَيْتُ شَاءُ وَا مِنُ مَّنَازِلِهِمُ كَيُوفُونَ بِالتَّذَرِ فِي طَاعَةِ الله وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيْرًا ﴿ مُنتَشِرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُيِّهِ أَى الطَّعَام وَشَهُوتِهِمُ لَهُ مِسْكِيْنًا فَقِيْرًا وَيَتِيْمًا لَااَبَ لَـهُ وَالسِيرًا ﴿ يَعُنِى الْمَحْبُوسَ بِحَقِّ إِنَّمَانُطُعِمُكُرُ لِوَجْهِ اللَّهِ لِـطَـلُبِ ثَوَابِهِ <u>لَاثْرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَاءٌ وَلَا شَكُورًا ﴿ شَكُرًا فِيهِ عَلَى الإطْعَامِ وَهَلُ تَكَلَّمُوا بِذَلِكَ او عَلِمَهُ اللهُ مِنْهُمُ فَأَثْنَى</u> عَلَيْهِمْ بِهِ قَوْلَانِ إِنَّالَغَنَافُ مِنْ ثَرَبِنَايُومُ الْعَبُوسًا تُكُلِعُ اللَّوْجُوهُ فِيْهِ اى كَرِيْهَ الْمَنْظَرِ لِشِدَّتِهِ قَمْطَرِيْرًا® شَدِيْدًا فِي ذَٰلِكَ فَوَقَهُمُ اللَّهُ شَرَّدُ لِكَ الْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ اَعْطَاهُمْ نَضُرَّةٌ حُسُنًا وإضَاءَةً فِي وُجُوْهِهِمْ وَسُرُورًا اللَّهُ ﴿ (مَرْزُم بِسَالِشَرِنَ ) عَالِمَ الْمُرْزَعِ بِسَالِثَرِنَ إِلَيْ الْمِرْزَعِ إِلَيْ الْمِرْزَعِ إِلَيْ الْم

وَجَرْبَهُمْ مِكَاصَبُرُوا بِصَبُرِهِمُ عَنِ المَعُصِيةِ جَنَّنَّهُ أَدُخلُوهَا وَحَرِيْرًاهُ ٱلْبِسُوه مُّتَكِيْنَ حَالٌ مِن مَرْفُوع أُدُخُـ لُـوُهَا الـمُقَدَّرَةِ وَكَذَا لَا يَرَوْنَ فِي**هَاعَلَى الْاَلَالِكَ** السُّرُدِ فِي الْحِجَالِ **لَايَرَوْنَ** يَسِجِدُونَ حَالٌ ثَانِيَةً **فِيْهَاشَمْسَّنَا وَلَا نَعْهَرِيْلُا** اى لَا حَرًّا وَلَا بَرُدًا وَقِيْلَ الزَمْهَرِيْرُ القَمَرُ فَهِيَ مُضِيئَةٌ مِنْ غَيْرِ شَمْسٍ وَلَا قَمَرٍ **وَدَانِيَةً** قَرِيْبَةُ عَـطُفٌ عَـلى مَحَلَ لَا يَرَوُنَ الى غَيُرَ رَائِيْنَ عَلِيُهِمْ مِنْهُمُ ظِلْلُهَا شَـجَرُهَا وَ**ذَٰلِلَتُقُطُوْفُهَا تَذَٰلِيلُلَا**ۗ أُدُنِيَتُ ثِمَارُهَا فَيَنَالُهَا القَائِمُ والقَاعِدُ والمُضطَجِمُ **وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِإِنِيَةٍ مِّنُ فِضَّةٍ وَّأَلُوابِ** أَقُدَاح بلا عُرًى كَانَتُ قَوَالِيُرَا ﴿ فَالْهِ مِنْ فِضَّةٍ اى أَنَّهَا مِنُ فِضَّةٍ يُراى بَاطِنُهَا مِنُ ظَاهِرٍ كَالزُّجَاجِ قَدَّرُوْهَا اى الطَائِفُونَ تَقُدِيْرًا ﴿ عَلَى قَدْرِ رَى الشَّارِبِينَ مِنُ غَيرِ زِيَادَةٍ ولَا نَقُصِ وذَٰلِكَ الَدُّ الشَّرَابِ وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَأَسَّا اى خَمْرًا كَانَ مِزَاجُهَا مَا تُمْزَجُ بِهِ لَجُجِبِيلًا هَكِينًا بَدَلٌ مِن زَنُجَبِيلًا فِيهَاتُسُمَّى سَلْسَبِيلُ يعنى أَنَّ مَاءَ هَا كَ الزَّنْجَبِيْلِ الَّذِي تَسُتَلِذُّ بِهِ العَرَبُ سَهُلَ المَسَاغِ فِي الْحَلُقِ وَيَظُونُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ مَعَاقِ بَصِفَةِ الُولُدَانِ لَا يَشِيبُونَ اِلْاَلِيَّةُ مُرْحَسِبَتَهُمُ لِحُسُنِهِمُ وَانْتِشَارِهِمُ فِي الخِدْمَةِ لِنُولُوُّا الْمَنْتُولُا الْهِ مِنُ سِلُكِهِ او مِنْ صَدَفِهِ وهُوَ اَحْسَنُ مِنْهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ **وَإِذَارَائِيْتَ ثَمَّ** اى وُجدَتُ الرُوَّيَةُ مِنْكَ فِي الْجَنَّةِ رَ**أَيْتَ** جَوَابُ إِذَا **نَعِيْمًا** لَايُوْصَفُ **وَمُلْكًاكَبِيرًا**۞ وَاسِعًا لَا غَايَةَ لَهُ عِلِيَهُمْ لَ فَوْقَهُمُ فَنَصبُه عَلَى الظَّرُفِيَّةِ وَهُوَ خَبرُ المُبْتَدَأُ بَعُدَهُ وفي قِرَاءَةٍ بِسُكُون اليَاءِ مُبُتَدَأً ومَا بَعُدَهُ خَبرُهُ والضَّمِيْرُ المُتَّصِلُ به لِلْمَطُوفِ عَلَيُهِمُ ثِي**كَابُ سُنُدُسٍ** حَرِيُرٍ تُحْضَرُ بِالرَّفُعِ وَالسَّنَهُونَ بِالجَرِّ مَا غَلَظ مِنَ الدِيْبَاجِ وهُوَ البَطَائِنُ والسُّنُدُسُ النظَهَائِرُ وفِي قِرَاءَةٍ عَكُسُ مَا ذُكِرَ فِيُهمَا وفِي أُخُرِي برَفعِهمَا وفِي أُخُرِي بجَرّهِمَا وَ كُلُوْ آلَكُ الرَّمِنُ فِضَّةً وفِي مَوْضِع اخْرَ مِنْ ذَهَبِ لِلْإِيْذَانِ بِأَنَّهُمْ يُحَلَّوْنَ مِنَ النَّوْعَيْنِ معا ومُفَرَّقًا وَسَقْهُمْرَنَهُمُ مِشَرَابًا طَهُورًا ۞ مُبَالَغَةُ فِي طَهَارَتِهُ ونَظَافَتِه بِخِلَافِ خَمْرِ الدُنيا إِنَّ هَذَا النَعِيمَ عُ كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَكَانَ سَعْيَكُمْ مَّشَكُورًاهُ

تروع کرتا ہوں اللہ کے نام ہے جو برا مہر بان نہایت رحم والا ہے، بے شک انسان (یعنی) آ دم پر ، زمانہ ا میں ایساوقت (یعنی) چالیس سال <u>بھی گذراہے کہوہ اس میں کوئی قابل ذکر چیزنہیں ت</u>ھا( بلکہ)وہ اس زمانہ میں ایک نا قابل ذکر مٹی کا پتلاتھا، یا انسسان سے جنس انسان مراد ہے، اور حیسن سے مدت حمل مراد ہے، بےشک ہم نے انسان کو مرداور عورت (یعنی) حال یہ کہ ہم اس کواہل بنا کر آزمانے والے تھے، اس لئے ہم نے اس کوشنوااور بینا بنایا، ہم نے اس کوراہ دکھائی (یعنی) رسول بھیج کراس کے لئے راہ ہدایت واضح فر مائی ، ابخواہ وہ شکر گذارمومن ہے ، یا ناشکرا دونوں مفعول سے حال ہیں یعنی اس ک حالت شکریا حالت کفرمیں جواس کے لئے مقدر ہے ( یعنی ) راستہ واضح کر دیا ،اور اِمّسا حالات کی تفصیل کے لئے ہے ، بے ﴿ (مَرْمُ بِبَالشَّرْدِ) ≥

شک ہم نے کا فروں کے لئے زنجیریں جن کے ذریعہان کوآگ میں گھسیٹا جائے گا اور طوق ان کی گردن میں کہ جن میں زنجیروں کو با ندھا جائے گا <del>اور دہمتی ہوئی آگ جس میں ان کوعذاب دیا جائے گا تیار کر رکھی ہے، بے شک نیک لوگ ایسا جام شراب پئیں</del> <u> گےجس میں کا فور کی آمیزش ہوگی</u> کے اس شراب کے اس بیا لے کو کہتے ہیں جس میں شراب ہواور کاس سے مراد جام کی شراب ہے، یعنی کل بول کرحال مراد ہے اور مِسن تبعیضیہ ہے، (کافور) آیک چشمہ ہے کہ جس سے اللہ کے نیک بندے اس کے ولی نیکیں گے عینی نیا، محافو د سے بدل ہے، وہ چشمہ کہ جس میں کا فور کی خوشبوہو گی اوراینے گھروں میں جہاں جا ہیں گے اس سے نہریں نکال کرلے جائیں گے اور خدا کی طاعت میں جونذریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی <u> چاروں طرف پھیل جانے والی ہےاور مسکین کو</u> یعنی فقیراور بیٹیم کو جس کاباپ نہ ہو <u>اور قیدیوں کو</u> جو (اس پر )کسی کے حق میں محبوس ہواس کھانے کی خواہش کے باوجود کھلاتے ہیں (حال یہ کہوہ کہتے ہیں ) ہم تو تنہیں خدا کی رضامندی تعنی طلب ثواب کے لئے <u>کھلاتے ہیں نہ ہمتم سے کوئی صلحیا ہتے ہیں اور نہ شکر گذاری ،اس میں کھانا کھلانے کی علت کابیان ہے ،خواہ انہوں نے یہ بات</u> کہی ہویا خدا کوان کے بارے میں اس بات کاعلم ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فر مائی ہو، دونوں قول ہیں ، بے شک ہم اپنے پروردگار سے اداس کے دن سے جس میں چہرے بگڑ جائیں گے ڈرتے ہیں لیعنی اس دن کی نہایت شدت کی وجہ ہے کریہہ المنظر ہوجا کیں گے، پس انہیں اللہ تعالی نے اس دن کی برائی سے بیالیا اور انہیں تازگی (یعنی) حسن اور چرے کی رونق اورخوشی عطا فر مائی اوران کے معصیت سے بازرہنے پرصبر کرنے کے بدلے انہیں جنت میں داخلہ اورریشم کالباس عطا فر مایا، بیلوگ وہاں مسہریوں پرخیموں میں تکیدلگائے بیٹھیں گے (متکئین) اد خیلو ہا مقدر کی شمیر مرفوع سے حال ہے نہ وہاں آ فتاب کی گرمی دیکھیں گے اور نہ جاڑے کی سردی، یعنی نہرمی اور نہ سردی ہوگی، (لَا يَسوَوْنَ) لَا يَسجدُوْنَ كِمعنى ميں حال ثانیہ ہے، کہا گیا ہے کہ زمھ ریس سے مراد قمر ہے (جنت) بغیر شمس وقمر کے (نورعرش سے منور ہوگی) اوران پر جنت کے ورخوں كے سايہ جھكے ہوئے ہوں گے ، (دانية) كاعطف لايَرَوْنَ كُل پرے اى لَايَرَوْنَ عَيْرَ رَائِيْن كِمعنى بين،اور ان در ختوں کے پھلوں کے سیجے سیجے لٹکائے گئے ہوں گے، لیعنی ان در ختوں کے پھل قریب کر دیئے گئے ہوں گے، کہ ان کو کھڑے کھڑے اور بیٹھے بیٹھے اور لیٹے لیٹے حاصل کرلیں ، اور جنت میں ان پر چاندی کے برتنوں اورایسے جاموں کادور چلایا جائے گا، کہ جوششے کے ہوں گے (اکو اب) ایسے جام کہ جن میں ٹونٹی نہ ہو اورشیشے بھی جاندی کے تعنی وہ جام ایسی جاندی کے ہوں گے کہ جن کا اندر باہر سے نظر آئے گا، کانچ کے ماننداور دور چلانے والے ان جاموں کو ایک انداز سے پینے والوں کے بیاس سے مطابق بغیرزیادتی اور کمی کے تھریں گے اور یہ (طریقہ )لذیذ ترین طریقہ ہے اورانہیں وہاں ایسے جام شراب پلائے جائیں گے کہ جن کی آمیزش زنجبیل (سونٹھ) کی ہوگی یعنی ان میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی ، جنت کے ایک چشمے سے کہ جس کا نام سلبیل ہے، عَیْنًا، زنجبیل سے بدل ہے یعن اس کا پانی زنجبیل کی مانندہوگا جس سے عرب لذت حاصل کرتے ہیں جس کا حلق سے اتر ناسبل ہوگا، اوران کے پاس ایسے نوخیزلز کے آمد ورفت رکھیں گے جو ہمیشہ لڑ کے ہی رہیں گے، یعنی نوجوانی کی < (مَرْزَم بِبَالشَهْ ]>·</

صفت ہے ہمیشہ متصف رہیں گے بھی ہوڑھے نہ ہوں گے، اور جب تو انہیں دیکھے تو سمجھے کہ وہ لڑی یاصد ف ہے بھر ہے ہوئے موتی ہیں اور لڑی میں یاصد ف میں حسین ترین معلوم ہونے کی وجہ ہے، اور تو وہاں جہاں کہیں نظر ڈالے گا لیمنی جب بھی تیری طرف سے رویت پائی جائے گی تو تو نعمت ہی نعمت کہ ان کی صفت بیان نہیں ہوسکتی اور بڑا ملک دیکھے گا ایسا وسیع کہ اس کی کوئی انتہانہ ہوگی وہ سبزریشم کے موٹے اور باریک کپڑے بہنے ہوئے ہوں گے (عَالِیکُھُٹم) ظرفیت کی وجہ سے منصوب ہے، اور اس کا مابعد اس کی خبر ہے، اور (عَالِیکُھُٹم) کوئی انتہانہ ہوگی وہ سبزریشم کے موٹے اور باریک کپڑے ہے سکون کے ساتھ مبتداء ہے اور اس کا مابعد اس کی خبر ہے، اور ایک قراءت میں یاء کے سکون کے ساتھ مبتداء ہے اور اس کا مابعد اس کی خبر ہے، اور (عَالِیکُھُٹم) کوئی موٹے کہڑے کوئی میں دونوں کی طرف راج ہے، خصور رفع کے اور استبوقی جرکے ساتھ، ریشم کے موٹے کپڑے کوئی میں دونوں کا رفع ہے اور ایک اور آئی سبز اور کی کپڑا) اور ایک قراءت میں فہ کورہ قراءت کا میں ہے اور ایک دوسری جگ میں دونوں کا رفع ہے اور ایک دوسری جگ میں دونوں کا رفع ہے اور ایک دوسری جگ میں دونوں کا رفع ہے اور ایک دوسری جگ میں دونوں کو میں انہا درجہ کو سے کہ ان کوسونے کے تئن کہ ہوں کی اور آئیس ان کا رب پاکے ساتھ یا متفرق میں انہا درجہ کو سے بہتی ہوگی بخلاف دنیا کی شرابوں کے (ان سے کہا جائے گا) نیستی تمہارے لئے بطور صلہ کے ہیں اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی۔ بہتی بہتا کے جائیں گے اور ایک کوئی بخلاف دنیا کی شرابوں کے (ان سے کہا جائے گا) نیستی تمہارے لئے بطور صلہ کے ہیں اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی۔

# عَجِقِيق اللَّهِ السِّيسَ اللَّهُ الْفَيْسَارِي فَوَالِاللَّهِ اللَّهِ الللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّالِيلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللل

فِحُولِی : هَـلْ قَـدُ اس مِیں اشارہ ہے کہ هَـل بمعن قَـدُ ہے اس لئے کہ استفہام کے معنی اللہ تعالیٰ کے لئے محال ہیں، یا پھر استفہام تقریری ہوسکتا ہے۔

فَوَّوَلَى ؟ على الانسان، آدم يهال انسان كي تفير آدم يك بهاور آئنده انسان كي تفير جنس آدم يك به حالا تكه قاعده به إذا أعيدت المعدفة كانت عين الاولى جب معرفه كاعاده كياجائة عين اولى مراد موتا بهاس كامقضى به كه دونون جكم انسان كي تفير آدم سه و-

جِوَلَ شِيْء بيقاعده اكثربيه بحكلينبين-

كَرَّفِييَتْ لَيْ جَوَلَ إِنْ خَلَقْنَا الانسان مِي مَضَافَ مُحَدُوفَ هِ اى خَلَقْنَا ذُرِّيَةَ الْإِنْسَانِ.

فِوُلْنَى ؛ نَبْتَلِيْه جمله متانفه بيا خلقنا كاخمير فاعل سے حال مقدرہ بيداى خَلَقْنَاهُ حال كونِه مريدين اِبتلاءَ هُ، اس كئے كه ابتلا بالتكاليف من وبصير ہونے كے بعد ہى ہوتى ہے نہ كه اس سے يہلے۔

قِوُلْكَى، إِنَّا هَدَيْنَاهُ يَهِال مِدايت مِهِ مراددلالت اور رہنمائی ہے مفسر علام نے بَيَّنَا کہہ کراس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ قِوُلْكَى : كَاسِ "جامِ شراب" يہال كاس بول كرمجاز أشراب مراد ہے يعن ظرف بول كرمظر وف مراد ہے، اوراگر كاس سے ظرف ہی مرادلیا جائے تو مِنْ كوابتدائيه ماننا ہوگا یعنی شراب پینے كی ابتداء جام شراب سے ہوگی ، ظرف بول كرمظر وف مراد لینے سے تکلف کی وجہ یہ ہے کہ کے ان مِزَ اجھا کافورًا جملہ ہوکر کاس کی صفت واقع ہورہی ہے ترجمہ یہ ہوگا جنتی ایسے جام سے پئیں گے کہ جس میں کافور کی آمیزش ہوگی حالانکہ جام میں کافور کی آمیزش کا کوئی مطلب نہیں ہے؛ البتہ شراب میں آمیزش ہو کتی ہے ای شبکود فع کرنے کے لئے کہ دیا گاس سے مافی الکأس مراد ہے۔

قِحُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

چَوُلْکَ): السحبوس بحق اس کامطلب یہ ہے کہ اس پرکسی کاحق واجب ہے مثلاً قرض وغیرہ جس کو بیادانہیں کرسکتا، قرض خواہ نے اپنے حق اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پرکسی کاحق واجب ہے مثلاً قرض وغیرہ جس کو بیادانہیں کرسکتا، قرض خواہ کو بیت ہے کہ مقروض کو عدم ادائیگی کی صورت میں قید کراد ہے اورا گرکوئی شخص باطل اور غلط طریقہ پرمجبوس ہے تو اس کو کھانا کھلانا بطریق اولی کارثو اب ہوگا۔

فِيَوُلْكُ ؛ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ الخ، قائلين اس سے پہلے محذوف ب\_

فَحُوْلِكَى : شَكُورًا، شكرًا كِمعنى ميں ہے فواصل كى رعايت كى وجه سے شكورًا لايا گيا ہے، ايك ننجه ميں فيه علة الإطبعام ہے، اس كا مطلب ہے كه اتسما نُطبِ مُكم لوجه الله ياطعام كى علت ہے، اور بعض ننوں ميں علة ك بجائے عَلَى ہے اس كا مطلب بيہ كہم تم كولوجه الله كھانا كھلاتے ہيں اس كھلانے پہم شكريہ كے طالب نہيں ہيں، مگراس صورت ميں فيه كي ضرورت نہيں ہے۔

قِوُلَى ؛ وَهَلُ تَكُلَّمُوْ ابِذَلِكَ أَوْ عَلِمَهُ اللَّهُ مِنْهُمْ السَّعُ السَّمُ السَّعُ السَ السَّمُ السَّعُ السَّ

قَوْلَكَى ؛ يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطُوِيْرًا ، عَبُوْسٌ صفت مشه كاصيغه بمنه بكارُن والا، ترش روبون والا، قه مطريرًا معنيت اور رخ كاطويل دن (يعنى روز قيامت) كوكت بين، اصل محاوره مين قَدْمُ طريت المناقة اللوقت بولت بين جب افتنى وم المحاكر، ناك چرها كر، منه بناكر مكروه شكل اختيار كرل، اسى مناسبت سے بر مكروه اور رخ ده دن كو "قه مطريد" كت بين اصل ماده قطر بيم زائد ب (لغات القرآن) يَوْمًا موصوف بي عَبُوْسًا صفت اول ب اور قَمْطُويرًا صفت ثانى بي جمله موكر نَحَاف كاظرف بـ

قِحُولِكُم : فِي ذلك، اي في العبوس.

قِكُولَى : لَايَرُوْنَ مِيرِهِي أُذْخُلُوا كَاهْمِيرَ عِي حال ثانيهـ

چَوُلِنَى ؛ زمھریوا، زمھریو کے معنی شخت سردی کے ہیں فلسفہ کی اصطلاح میں زمبر برفضاء میں ایک نہایت شدید سردطبقہ کا نام ہے اس کے علاوہ فضاء میں کرہ ناری اور کرہ ہوائی بھی ہیں۔

فَخُولَى ؛ عَلَى مَحَلِّ لا يَرَوْنَ الدَيرَوْنَ حال مونى كى بنا پرمُحُلُا منصوب ہے اس وجہ سے دانية بھی منصوب ہے۔ فَخُولِی ؛ عَلَيْهِمْ ، مِنْهُمْ ، عَلَى كَيْفير مِنْ سے كرك اشاره كرديا كه على بمعنى من ہے اس لئے كه دَانية كاصله مِنْ مُستعمل ہے نه كه على .

قِوْلِی، شجوها، ظلالها کی تفیر شجوها ہے کرنے کا مقصدایک اعتراض کودفع کرنا ہے، اعتراض یہ ہے کہ جنت کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، حالانکہ سابیسورج کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور جنت میں شمس وقمر نہ ہوں گے تو سابیکسے ہوسکتا ہے؟ اس کا جواب دیا کہ ظلال سے مرادفس شجر ہے، یعنی ورخت کی شاخیں جھکی ہوئی ہوں گی۔

فِيَوْلِكُمْ : أَحْسَنُ مِنْهُ فِي غَيْرٍ ذَلك اسعبارت كاضافه كامقصدا يكسوال كاجواب ديناب\_

مینوان، جنت کے غلمان کو بھر کے ہوئے موتوں سے تثبیہ دینے میں کیا حکمت ہے؟ جب کہ عام طور پر منظوم اور پر دیے ہوئے موتوں سے تثبیہ دی جاتی ہے؟

جَوُلِيْعَ: جنتی غلان کوسن وانتشار میں غیر مثقب (بن بندھے) موتیوں سے تشبید دینا مقصودہے، اس لئے کہ موتی میں سوراخ ہونے جنی غلان کوسن وانتشار میں غیر مثقب ) موتی میں ہوتے ہیں، ہونے کے بعد چک اور صفائی کم ہوجاتی ہے جو کہ ایک قتم کا نقص ہے اور بن بندھے (غیر مثقب) موتی منتشر ہی ہوتے ہیں، یعنی موتی جب صدف اور سلک میں ہوتا ہے۔ یعنی موتی جب صدف اور سلک میں ہوتا ہے۔ یعنی موتی جب صدف اور سلک میں ہوتا ہے۔ یعنی موتی ہے کہ اشارہ کردیا کہ رأیت یہاں لازم ہے اس وجہ سے اس وحذف کر دیا گیا ہے۔

### تَفَيْلُاوَلَشَيْحَ

هَلُ اَتَّى عَلَى الْإِنْسَانِ ، هَلُ بَمِعَىٰ قَدُ ہے جیسا کہ ترجمہ سے ظاہر ہے الانسان سے بعض حضرات نے ابوالبشر'' آدم علی الکونسٹیک'' مراد لئے ہیں، اور حیسن سے روح پھو نکنے تک کا زمانہ مرادلیا ہے، جو چالیس سال ہے، اورا کشر مفسرین نے الانسان کو بطور جنس کے استعال کیا ہے، اور حین سے مراد ممل کی مدت کی ہے جس میں جنین قابل ذکر شی نہیں ہوتی ، اس میں گویا انسان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ ایک پیکر حن و جمال کی صورت میں رحم مادر سے باہر آتا ہے اور جب عفوان شباب کا زمانہ آتا ہے تو اب کے سامنے اکر تا اور اتراتا ہے، اسے اپنی حیثیت اور حقیقت یا در کھنی چاہئے کہ میں تو و ہی ہوں کہ مجھ پر ایک زمانہ ایسا بھی گذرا ہے جب میں عالم نیست میں تھا اور کوئی قابل ذکر دھی نہ تھا۔

اِنَّ الْأَبْرَ اَرَ يَشْرَبُونَ مَ يَهِلِي آيتول مِين اشقياء كاذكر تفااب ان كے مقابلہ مِين سعداء كاذكر ہے، كأس اس جام كو كہتے ہيں جو بھرا ہوا ہو، كافورا كي شندي اور مخصوص خوشبوكي حامل هي ہوتي ہے اس كي آميزش سے شراب كاذا كقد دوآتشہ اور اس كي خوشبو

مشام جان کومعطر کرنے والی ہوجاتی ہے۔

۔ یُوْفُوْنَ بِاللَّذَدِ الْنِحَ ، یعنی صرف ایک اللّٰہ کی اطاعت اور عبادت کرتے ہیں اور نذر بھی مانتے ہیں تو صرف اللّٰہ کے لئے اور پھراسے پورا کرتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ نذر کا پورا کرنا ضروری ہے بشر طیکہ معصیت کی نہ ہو۔

### نذر ماننے کی چندشرا ئط:

مسئنگنی : نذر ماننے کی چندشرا لط ہیں ، اوّل یہ کہ جس کام کی نذر مانی جائے وہ جائز ہومعصیت نہ ہو، اگر کسی مخص نے ناجائز میں کی نذر مانی تو اس پرلازم ہے کہ وہ ناجائز کام نہ کرے اور تسم کوتو ڑوے اور تسم کا کفارہ اواکروے اگرنذر تسم کے ساتھ مانی ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ پہلے سے واجب نہ ہواس لئے کہ اگر کوئی شخص واجب یا فرض کی نذر مان لے توبیلغوہوگی۔

امام صاحب نظِمَالُاللهُ تَعَاكَ كِز ديك يه بهى شرط ہے كہ جس كام كو بذر بعد نذرا پنے اوپر لازم كيا ہے، اس كى جنس كى كوئى عبادت شريعت ميں واجب كى بُى ہوجيسے نماز، روزہ، صدقہ، حج، قربانی وغیرہ، اور جس كی جنس كی شريعت ميں كوئى عبادت واجب نہيں، اس كى نذر ماننے سے نذرلازم نہ ہوگى، جیسے سى مریض كی عیادت كى نذریا جنازہ كے چیچے چلنے كى نذروغیرہ، نذر كے احكام كى تفصیل کے لئے كتب فقد كی طرف رجوع كریں۔

ویُطعہون الطعام الخ، یعن اہل جنت کے لئے مذکورہ انعامات اس لئے بھی ہیں کہ وہ دنیا میں مسکینوں، پتیموں اور قید یوں کو کھانا کھلاتے قید یوں کو کھانا کھلاتے میں کہ عنی معنی مع ہے مطلب سے کہ بیلوگ ایسی حالت میں بھی غریبوں کو کھانا کھلاتے ہے، جب کہ وہ خود کھانے کے مطابق قید سے مرادوہ قیدی ہیں جنہیں اصول شریعت کے مطابق قید رکھا گیا ہو، خواہ وہ مسلمان ہویا غیر مسلم، مگر بہر حال قیدیوں کو کھانا کھلانا حکومت اور بیت المال کی ذمہ داری ہے جو شخص ان کو کھلاتا ہے وہ حکومت اور بیت المال کی در مداری ہے جو شخص ان کو کھلاتا ہے وہ حکومت اور بیت المال کی مدکرتا ہے۔

ووَقَعَتُ إِذَا سَوُقِعَ إِنُ نَحُو إِنُ يَّشَا يُذُهِبُكُمُ لِاَنَّهُ تَعَالَى لِم يَشَا ذَٰلِكَ وإِذَا لِمَا يَقَعُ إِنَّ هَٰذِهِ السُورَةَ تَذَكِرُةً عَالَى عَمَا اللَّهُ وَمَا تَشَاءُونَ بِالتَّاءِ وَاليَاءِ اِتِّخَاذَ السَّبِيُلِ بِالطَّاعَةِ وَمَا تَشَاءُونَ بِالتَّاءِ وَاليَاءِ اِتِّخَاذَ السَّبِيُلِ بِالطَّاعَةِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ وَالنَّاءُ اللَّهُ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا ﴿ جَالِقِه حَكِيْمًا ﴿ فَي فِعُلِه يَّكُو خِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي وَعُمُ اللَّهُ عَانَ عَلِيْمًا ﴿ جَالِقِه حَكِيْمًا ﴿ فَي فِعُلِه يَكُو خِلُمَن يَشَاءُ فِي وَعُمُ الْكَافِرُونَ وَالظَّلِمِينَ نَاصِبُهُ فِعُلْ مُقَدِّرُ اى أَعَدَّ يُفَسِّرُهُ آكَدَ لَهُ مُواكِنَا اللَّهُ الْكَافِرُونَ .

و المراق ہے (نَزَّ لَنَا عَلَيْك الخ) إِنَّ كَي خبر ہے يعنى ہم نے قر آن تھوڑ اتھوڑ اكر كے نازل كيا، پس توايخ رب كے تمم يراس كے پيغام كو پہنچا کر قائم رہ اوران کفار میں سے کسی گنهگار اور ناشکرے کی بات نہ مان بینی عتبہ بن رہیعہ اور ولید بن مغیرہ کی جنہوں نے نبی ﷺ سے کہاتھا کہتم اپنی استحریک سے بازآ جا وَاور بینجی درست ہے کہ ہر گنہگاراور کا فرمراد ہولیعنی ان میں سے تو کسی کی بات نہ مان اس گناہ اور کفر کے معاملہ میں جس کی طرف بیآپ ﷺ کو دعوت دے رہے ہیں ، اوراینے رب کے نام کا نماز میں صبح وشام ذکر کیا کر کیعنی فجر اور ظهر اور عصر میں اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدہ کر لیعنی مغرب اور عشاء کی نمازیڑھ، اور بہت رات تک اس کی شبیع کیا کر (یعنی) رات میں نفل نماز پڑھا کرجیسا کہ سابق میں گذر چکا ہے، دونہائی یا نصف رات یا ایک تہائی رات، بے شک بدلوگ دنیا کوچاہتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بڑے بھاری دن کوچھوڑ دیتے ہیں سخت دن کو، یعنی قیامت کے دن کو، کہاس کے لئے مل نہیں کرتے ہم نے ان کو پیدا کیااوران کے اعضاء ومفاصل کومضبوط کیااورہم جب جا ہیں ان کے بدلے تخلیق میں ان جیسے ( دیگرلوگ ) لے آئیں اس طریقہ پر کہان کو ہلاک کردیں تبدیلاً تاکید ہے اور اِذَا، اِنْ کی جگہوا تع ہوا ہے جسیا کہ "إِنْ يَشايُدهِ بِكُم" ميں، مرالله تعالى نے ايانبيں چاہا، اور اذا، يقينى الوقوع كے لئے استعال ہوتا ہے، بےشک بیسورت مخلوق کے لئے نصیحت ہے پس جو چاہے طاعت کے ذریعیہ اپنے رب کی راہ اختیار کرے اور تم طاعت ک ذر بعدراستہ نہ چا ہو گے مگریہ کہ اللہ ہی جا ہے (تشاؤن) تاءاوریاء کے ساتھ بشک اللہ تعالی اپی مخلوق اورا پے فعل کے بارے میں علم وحکمت والا ہے جسے جاہے اپنی رحمت میں داخل کر لے اور وہ موننین ہیں اور ظالموں کے لئے اس نے در دناک عذاب تیار کررکھاہے اوروہ کا فرہیں (الطالمین) کا ناصب فعل مقدر ہے اوروہ اَعَدَّ ہے جس کی تفسیر اَعَدَ لهم کررہاہے۔

## عَجِقِيق تَرَكِي فِي لِيَسَهُ إِلَّ قَفْسًا يُرِي فُوالِينَ

قِوُلَى ؛ تاكيدٌ لِاسْمِ إِنّ ، او فصل ، اس عبارت كامقصد إنّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الله كى دوتر كيبول كى طرف اثاره كرنا به ، الحدُّ في الله عن الله عنه الله عن الله عن الله عنه الله عن الله عن

فَوَلْلَكُ ؛ وَيَدْرُونَ وَرَاءَ هُمْ يَوْمًا تَقِيلًا ، وَرَاءَ هُمْ ، يَوْمًا عالمقدم باس لَحَ كردراصل وَرَاءَ هُمْ ، يَوْمًا عَره كى صفت بي يَوْمًا عَره كى مفتول بـ

قِوَّوْلَهُ }: وَقَعَتُ إِذَا موقع إِنَّ اسْعبارت كامقصدايك وال كاجواب بـ

لِيَكُولُكَ: إِذَا امور محققه كے لئے استعال ہوتا ہے اور بہتبدیلی واقع نہیں ہوئی اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا تو بہام محمل ہوانہ کم محقق اور امور محملہ کے لئے اِنْ آتا ہے نہ کہ اِذا؟

جِوُلْ بِي: إِذَا بَمِعَىٰ إِنْ بِعِبَاراً.

قِكُولَكُم : ذلك، اى اتخاذ السبيل.

قِوُلْكَ، نَاصِبُهُ فعلُ مقدرٌ يه ما أُضْمِرَ عامله على شريطة التفسير كَقبيل سے جيعن الظالمين فعل مقدر كى وجدسے منصوب ہے اى اَعَدَّ الظلمين اَعَدَّلَهُمْ.

### تَفْسِيرُ وَتَشِينَ حَيْ

فَاصْدِرُلِحُکُمِرِرَبِیْكَ النح یعن آپ نیس کی است نے جس کا عظیم پرآپ کو مامور کیا ہے اس کی راہ میں سختیوں اور
تکالیف پرصبر کرو، آپ نیس کی النہ میں جو حالات بھی آئیں انہیں پامردی سے برداشت کرو، اوراس معاملہ میں کی مشر
حق کی بات نہ مانوخواہ وہ منہیں کتنا ہی لا کی دے یا ڈرائے۔ کہا گیا ہے کہ آشھر سے مرادعت بین ربعہ اور کفور سے مرادولید بن
مغیرہ ہے اس لئے کہ ان دونوں نے آپ نیس کی اورا پنا ہا تھا کہ اگرتم اپنے اس تبلیغی مشن کورک کردوتو ہم تم کو مالا مال کردیں گے
اور عرب کی حسین ترین عورت سے شادی کردیں گے اورا پنا ہا دشاہ تسلیم کرلیں گے۔



# مِن فَيْ الْمُرْسِلُ مِنْ الْمُحْتَالِ الْمُؤْمِنِ الْمُرْسِلُ الْمُؤْمِنِ الْمُرْسِلُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ

سُوْرَةُ الْمُرْسَلَاتِ مَكِّيَّةٌ خَمْسُوْنَ ايَةً.

سورہ مرسلات کی ہے، بچاس آیتیں ہیں۔

بِسُرِ اللهِ الرَّحَ مِن الرَّحِ يُعِر وَ الْمُرْسَلَتِ عُرْفًا ﴿ أَى الرِّيَاحِ مُتَتَابِعَةً كَعُرُفِ الفَرْس يَتُلُوبَعُضُهُ بَعُضًا ونَصْبُه عَلَى الْحَالِ فَالْعَصِفْتِعَصْفًا ﴿ الرِّيَاحِ الشَّدِيدَةِ وَاللَّشِرْتِ نَشُرا ﴿ الرِّيَاحِ تَنْشُرُ المَطَرَ فَالْفُرِقْتِ فَرْقًاقٌ اى اليَاتِ القُرُانِ تَفْرِقُ بَيْنَ الحَقِّ والْبَاطِلِ والْحَلَالِ والْحَرَام فَالْمُلْقِيلِتِ ذِكْرًا ﴿ المَطَرَ المَلَائِكَةِ تَنْزِلُ بِالوَحْيِ الى الاَنْبِيَاءِ والرُّسُلِ يُلْقُونَ الوَحْيَ اِلَى الاُسَمِ عُ**ذَرًّااَوْنُذُرَّاهُ** اى لِلإعْذَار وَلِلانْذَار مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وفِي قِرَاءَ وَ بضَمِّ ذَالٍ نُذُرًا وقُرِئَ بِضَمِّ ذَالٍ عُذُرًا **اِنَّمَا تُوْعَدُونَ** اى كُفَّارُ مَكَّةَ مِنَ الْبَعُثِ والعَذَابِ لَوَاقِعٌ ۚ كَائِنٌ لَا مُحَالَةَ فَإِلَىٰ النُّجُومُ طَمِسَتُ ۚ مُحِى نُورُهَا وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتُ ۗ شُقَّتُ وَإِذَا الْجِبَالُ <u>نْسِفَتُ ۚ</u> فُتَّتُ وسُيِّرَتُ <u>وَإِذَا الرُّسُلُ ٱقِّتَتَ ۚ ﴿</u> بِالوَاو وِبِالهَمْزَةِ بَدَلاً مِنْهَا اى جُمِّعَتُ لِوَقُتِ لِ**لَٰمِّ يَوْمِ** لِيَوْم عَظِيْمٍ ٱجِّلَتُ ۚ لِلشَّهَادَةِ عَلَى ٱمِّمِهِمُ بِالتَّبُلِيُعِ لِلَّوْمِ ٱلْفَصْلِ ۚ بَيْنَ الخَلْقِ ويُؤخَذُ مِنْهُ جَوَابُ إِذَا اي وَقَعَ الفَصَٰلُ بَيْنَ الخَلَائِقِ وَمَّ الدُّرِيكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ﴿ تَهُ وِيُلٌ لِشَانِهِ فَيُلَّ يُوْمَى إِلْلَمُكَدِّبِينَ ﴿ هَذَا وَعِيْدٌ لَهُمُ ٱلْمُرْنُهُلِكِ ٱلْأَوَّلِيْنَ ﴿ بِتَكْذِيبِهِمُ اى اَهُلَكُنَاهُمُ أَثُمَّرُنُتْيِعُهُمُ الْلِخِرِيْنَ ﴿ مِمَّنَ كَذَّبُوا كَكُفَّادِ مَكَّةَ فَنُهُلِكُهُمُ كَ**ذَٰلِكَ** مِثُل فِعُلِنَا بِالمُكَذِّبِيُنَ **نَفُعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ**® بِكُلّ مَنُ اَجُرَمَ فِيُمَا يَسُقَبلُ فَنُهُلِكُهُمُ **ۅؘۘؽڷؙؾٞۏۛڡؠ۪ٙۮٟٳڶڡٛػؙۮٚؠۣڹ۫ڹٙ**® تَاكِيٰد ٱ**ڶڡ۫ۯؾؘٛڴڷڠؙڴؙۿ۫ڞؚٞڽ۫؆ؖٳۧ؞ٛڡؔۿؽڹۣ**۞ٚۻۼؽڣؚۅؘۿۅؘٱڶڡؘڹؿۨ**ۏٙڿؘۘػڶ۠ڶڰڰٛۛڡٛۘۛۊؘۘۘڵؠۛۿٙڲڹڹ**۞ٚ خَرِيُـز وهُو الرَّحِمُ **الْى قَدَرِمَّعُلُومِ ۗ** وهـو وَقُتُ الوِلَادَةِ فَ**قَدَرُنَا ۗ** عَلَى ذَٰلِكَ فَيْعُمَا لُقَدِرُونَ ۗ نَحُنُ وَهُلًّ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿ الْمُخْعَلِ الْأَرْضَ كَفَاتًا ﴿ مَصْدَرُ كَفَتَ بِمَعْنَى ضَمَّ اى ضَامَّةُ أَخْيَأَةً عَلَى ظَهُرِهَا وَّآمُوَاتًا ﴿ فِي بَطُنِهَا وَّجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَمِحْتِ جَبَالًا مُسرُ تَفِعَاتٍ وَّٱسْقَيْنَكُمْ مَّآءُ فُرَاتًا ﴿ عَذَابُا <u> وَيُلُّ يَّوْمَ بِذِ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ</u> ويُقَالُ لِـلُـمُكَذِّبِينَ يَوْمَ القِيَامَةِ <u>[نَطْلِقُوْآ [الى مَاكُنْتُمُ بِهِ</u> سِنَ الْعَذَابِ تَكُذِّبُونَ هُ

الخ في ا

اِنْطَلِقُوْ اللَّهُمْ مِنُ حَرِّ ذَلِكَ الْيُومِ وَكُلْ مُعْنِ هُمُ هُو دُخَانُ جَهَنَمُ إِذَا ارْتَفَعَ اِفْتَرَقَ ثَلَاثَ فِرَقِ لِعَظَمَتِهِ الْأَطْلِيْلِ كَنِينِ يَظَلُهُمْ مِنُ حَرِّ ذَلِكَ الْيُومِ وَلَا يُغْنِى يَرُدُ عَنْهُمُ شَيئًا مِن اللَّهَبِ فَلِيلَنَا وِلَي النَّارَ تَرَمُى السَّمَعِيمُ هُومَا تُطَايرُ مِنْهَا كَالْقَصْرِ فَي مِنَ الْبِنَاءِ فِي عَظْمِهِ وَارْتِفَاعِهِ كَالَّهُ جَمَلَتُ جَمْعُ جِمَالَةٍ جَمْعُ جَمَلٍ وفِي قِرَاءَةٍ جِمَالَةٌ تُطَايرُ مِنْهَا وَلِي الْبَنَاءِ فِي عَظْمِهِ وَارْتِفَاعِهِ كَالَّهُ جَمْلُ جَمْعُ جَمَلٍ وفِي قِرَاءَةٍ جِمَالَةٌ صُعْفَرَ فِي الْبَنِهِ مَعْنَى اللَّهُ مِنْ الْبِيلِ صُفْرًا الْمَعْرَادَةٍ وَالْعَرَبُ تُسَمِّى سُودَةٍ وَالشَرَارُ عَلَيْ اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَ

ت المروع كرتا مول الله ك نام سے جو بردا مبر بان نہايت رحم والا ہے بتم ہے مسلسل چلنے والى موا وَل كى یعنی ان ہوا وں کی جوسلسل میں گھوڑے کے (گردن) کے بالوں کی مانندہیں، عُرفًا حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، پھرز در سے چلنے والی ہوا وَل کی تتم لیعنی زور دار ہوا وَل کی <del>اور پھیلا نے والی ہوا وَل کی قتم</del> ، یعنی ان ہوا وَل کی جو بادلوں کو پھیلاتی ہیں، پھرفرق کرنے والی آیات کی شم یعنی قرآنی آیات کی جوحق وباطل اور حلال وحرام کے درمیان فرق کرتی ہیں، <u>پھر دحی کا القاء کرنے والوں کی</u> قشم یعنی ان فرشتوں کی قشم جوانبیاء پیپہلٹیلا پر وحی لے کرنازل ہوتے ہیں یاان رسولوں کی قشم جواس دحی کوامت کو پہنچاد ہے ہیں،الٹدتعالیٰ کی طرف سے توبہ کا <mark>یا ڈرانے کا القاءکرتے ہیں</mark> اورا یک قراءت میں نُسڈُدًا کے ذال کے ضمہ کے ساتھ نُسذُرًا آیا ہے ،اور عُسذُرًا بھی ضمہ ُ ذال کے ساتھ پڑھا گیا ہے ،اے مکہ کے کافرو! جس بعث و عذاب کاتم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً ہونے والا ہے تعنی لامحالہ واقع ہونے والا ہے جب ستارے بے نور کردیئے جا کیں گے بیعنی ان کا نورسلب کرلیا جائے گا ، اور جب آسان پھاڑ دیا جائے گا اور پہاڑتو ڑپھوڑ کراڑ ادیئے جا کیں گے اور جب رسولوں کو وقت مقررہ پرجمع کیا جائے گا (وُقِنَتْ) واؤکے ساتھ اور واؤکے عوض ہمزہ کے ساتھ ، مس دن کے لئے (ان سب کو) مؤخر کیا جائے گا؟ بڑے دن میں امتوں پرتبلیغ (رسالت) کی شہادت کے لئے (مؤخر) کیا جائے گا مخلوق ك درميان فيصلح ك دن كے لئے (مؤخركيا جائے گا)اوراس سے إذا كاجواب اخذ كيا جاتا ہے اوروہ جواب "وَ قَسع الفصل بین الحلائق" ہے، اور تھے کیامعلوم کہ فیصلے کادن کیا ہے؟ (ابھام) اس دن کی ہولنا کی کوبیان کرنے کے لئے ہے، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے بیان کے لئے وعید ہے کیا ہم نے اگلوں کو ان کی تکذیب کی وجہ ہے ہلاک نہیں ≤ (نِعَزَم بِبَلشَهٰ اِ

﴿ (مَكْزُم بِهَالشَّهْ إِ

کردیا؟ کیعنی ان کو ہلاک کردیا، پھرہم ان کے بعد تکذیب کرنے والوں میں پچچلوں کولا ٹیں گئے جبیبا کہ کفار مکہ کہان کو ہم نے ہلاک کردیا، اور ہم ایسا ہی ہمارے تکذیب کرنے والوں کے ساتھ کرنے کے مانند ہر مجرم کے ساتھ کریں گے بعنی ہراں شخص کے ساتھ کریں گے جومستقبل میں جرم کرے گا،ان کوبھی ہلاک کردیں گے، اس دن حجٹلانے والوں کی بڑی خراتی ہے بیتا کید ہے، کیا ہم نے تم کوایک حقیریانی ہے کہ وہ نطقہ منی ہے نہیں پیدا کیا؟ کہ ہم نے اس (یانی) کوایک وفت مقررہ تک کے لئے ایک محفوظ جگہ میں کہوہ رحم مادر ہے رکھ دیا اور وہ وفت ولا دت ہے غرض ہم نے اس کی منصوبہ بندی کی (یلانگ) کی ہم کیے اچھے منصوبہ بندی کرنے والے ہیں؟ جھٹلانے والوں کے لئے اس دن بردی خرابی ہے، کیا ہم نے زمین کوزندوں کو اپنی پیٹھ پر اور مردوں کو اپنے پیٹ میں سمیٹنے والی ہیں بنایا؟ (کِفَاتًا) کَفَتَ کامصدر ہے (كَفَتَ) جمعنى صَصِّر يعني سينف والى ، أورجم نے ان ميں بلندوبالا پهاڙ بناديئے اور جم نے تم كوشيريں ياني بلايا ،اس دن حجٹلا نے والوں کے لئے بڑی خرابی ہے، قیامت کے دن حجٹلانے والوں سے کہا جائے گا کہ تم اس عذاب کی طرف چلو جس کوتم حیطلا یا کرتے تھے، ایک سائبان کی طرف چلوجس کی تین شاخیں ہوں گی اور وہ جہنم کا دھواں ہے، جب وہ بلند ہوگا تواس کے عظیم ہونے کی وجہ سے اس کی تین شاخیں ہوجا کیں گی جس میں نہ شندا سابہ ہے کہ اس دن کی گرمی سے ان بر سایقکن ہو اوروہ نہان کوآ گ کے شعلوں ہے ذرابھی بیجا سکے گاوہ آ گ کے انگارے برسائے گی شرراس چنگاری کو کہتے ہیں جوآ گ سےاڑتی ہے <del>محل کے ما نند</del>یعنی وہ (انگارے)عظیم ہونے میںاور بلندہونے میںعمارت کی ما نندہوں گے<sup>'</sup> گویا کہوہ کا لے کا لے اونٹ ہیں ہیت میں اور رنگ میں، جسمالات، جمالة کی جمع ہے اور جسمالة، جمل کی جمع ہے اورایک قراءت میں جسمَالَةٌ ہے،اورحدیث میں ہے کہ آگ کے شعلے تارکول کے مانندسیاہ ہوں گے،اورعرب کالے اونٹ کو صُفْرٌ کہتے ہیں اس کی سیاہی میں زردی کے ملنے کی وجہ سے لہذا کہا گیا ہے کہ آیت میں صُفْرٌ جمعنی سُودٌ ہے، ندكوره قول كى وجه سے اوركها گيا ہے كه صُفُرٌ بمعنى سودٌ نہيں ہے، اور شَورة كى جمع ہے اور شوراد، شوارة كى جمع ہاور قیر کے معنی قاد (تارکول) کے ہیں، اس دن جمثلانے والوں کیلئے بری خرابی ہے، یہ قیامت کادن ایباہے کہوہ اس دن میں پھے بھی نہ بول سکیں گےاور نہان کوعذر خواہی کی اجازت ہوگی کہاس میں وہ معذرت کرسکیں ، پیہ یُسٹو ذَنُ پر عطف ہے، معطوف علیہ سے تسبب کے بغیر، لہذاوہ فی کے تحت داخل ہے ای لا اذن فلا اعتسادار، یعنی جب ا جازت نہیں تو معذرت بھی نہیں ، اس دن جھٹلانے والوں کے لئے بڑی خرابی ہے ، یہ فیصلے کا دن ہے اے اس امت میں سے تکذیب کرنے والو! ہم نے تم کو اور تم سے پہلے تکذیب کرنے والوں کو جمع کرلیا لہذاتم سب کا حساب لیا جائے گا اور عذاب دیا جائے گا، اگر تمہارے پاس تم سے عذاب کو دفع کرنے کی کوئی تدبیر ہوتو کرلو، اس دن حیثلانے والوں کے لئے بڑی خرابی ہے۔

## عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فِحُولَكُمُ ؛ وَالْمُوْسَلَاتِ عُوْفًا ، الله تبارك وتعالیٰ نے پانچ صفات کی تنم کھائی ہے جن کے موصوف محذوف ہیں بعض حضرات تمام موصوفات اکو یکاح (ہواؤں) کومحذوف مانتے ہیں اور بعض کل میں ملائکۃ موصوفات محذوف مانتے ہیں اور بعض نے مختلف یعنی بعض کے ملائکہ اور بعض کے اکو یکاح.

چَوُلِی ؛ عُـرْفُ ، عُـرْف گھوڑے کی گردن کے بالوں کو کہتے ہیں ، پھر حقیقت عرفیہ کے طور پر شلسل و تا بع کے معنی میں استعال ہونے لگا۔

قِوَلْ الله الله الله الله الله الله عنى الله عنه الله عن

فَخُولَكُم ؛ ويُوْخَذُ مِنْهُ جواب إِذَا، مِنْهُ اى من يوم الفصل لِعنى إِذَا كَاشر طمحذوف ہے جو لِيَومِ الفَصْل ع مفہوم ہے اى وَقَعَ الفصلُ بين الحلائق.

قِوُلْكَ) : وَيُلْ يَوْمَنِذِ لِلْمُكَذِّبِيْنَ، وَيُلُ دراصل مصدر بجوابِ فعل كائم مقام بمر ثبات ودوام پردلالت كرنے كے لئے نصب سے رفع كى طرف عدول كرليا كيا ہے، جيسا كه سكامٌ عَلَيْكُمْ مِيْ ہے، كداصل ميں سلمت سلامًا تعالق في لئے لئے نصب سے رفع كى طرف عدول كرليا كيا ہے، جيسا كه سكامٌ عَلَيْكُمْ مِيْن كوجم كارد ہے، اس لئے كظل توظليل ہوتا ہى ہے اور بطور تہم مشركين كے وہم كارد ہے، اس لئے كظل توظليل ہوتا ہى ہے ان كے اس وہم كو لا ظليل كہ كرردكرديا كظل ہى تہيں ہوگا۔

قِولَ لَهُ ؛ مِن غير تَسبُّبِ عنه ياكسوال مقدر كاجواب ٢-

مَنْ َ فِيكُوْلِكَ : بيہ كه فاء كے ذريعه منفی پرعطف معطوف پرنصب كا تقاضه كرتا ہے كيونكه معطوف بھی منفی کے حكم ميں ہوتا ہے حالانكه يہاں فَيَعْتَذِرُ وْنَ كوحالت رفع ميں لايا گيا ہے؟

چوفی بینی: جواب کا عاصل یہ ہے کہ ابعد فاء پرنصب اس وقت ہوتا ہے جب معطوف علیہ معطوف کا سبب ہواور یہاں ایسانہیں ہوئی کہ ان کو معذرت کی اجازت نہیں ملی ، ای لا اِذْنَ فلا ہے بعنی الی بات نہیں ہے کہ ان کی طرف سے معذرت اس لئے نہیں ہوئی کہ ان کو معذرت کی اجازت نہیں ملی ، ای لا اِذْنَ فلا اعتسب او معطوف علیہ معطوف کے لئے سبب ہوتو مطلب یہ ہوگا کہ وہ معذرت اس لئے نہ کر سکے کہ ان کو عذر خواہی کی اجازت نہیں ملی ، اور یہ خلاف واقعہ ہے: اجازت نہیں ملی ، اور یہ خلاف واقعہ ہے: اگر معطوف علیہ کو معطوف علیہ کو معطوف کا سبب قرار دیا جائے تو معطوف پر حذف نون کے طور پرنصب آئے گا جیسے " لَا اُسفی عَلَیْهِ مُنْ فَیْکُو تُون کے صافح منصوب ہے یعنی نہ مرنے کا سبب فیکھ موٹ کے فیصل کی موت کے فیصلہ کا نہ ہونا ہے ، این عطیہ نے کہا ہے کہ فیکھ تَذِرُ وُنَ کے حذف نون کے ساتھ منصوب نہ ہونے کی وجہ فواصل کی رعایت کی وجہ فواصل کی رعایت کی وجہ سے فیکھ تَذِرُ وُنَ عَیں نون کو حذف نہیں کیا گیا ہے۔

﴿ (مَ زَم يَهُ لِشَرْ ] >

### ؾ<u>ٙڣٚؠؙڔۅٙؿؿۘڽڿ</u>

صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود تفتانلائتا اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ علیہ کے ہمراہ منی کی ایک غار میں تھے کہ اچا بک سورہ مرسلات نازل ہوئی، رسول اللہ علیہ اس کو پڑھتے جاتے تھے اور میں آپ علیہ کے دہن مبارک سے اس کوستنا اور یاد کرتا جاتا تھا، آپ علیہ کا دہن مبارک اس سورت کی حلاوت سے رطب تھا کہ اچا بک ایک سانپ نے ہم پر جملہ کردیا، رسول اللہ علیہ کے اس کوشل کر نے کا حکم فر مایا، ہم اس کی طرف جھپٹے مگروہ نکل ہما گا، آپ علیہ نے اس کوشل کے خرا مایا کہ جس طرح تم اس کے شرسے محفوظ رہے وہ بھی تمہارے شرسے محفوظ ہوگیا، (معارف) اس سورت میں حق تعالی نے پانچ چیزوں کی قسم کما کر یہ بتایا ہے کہ قیامت یقیناً واقع ہوگی، مگران پانچ چیزوں کا ذکر نہیں فر مایا بلکہ ان کی صفات کا ذکر فر مایا ہے اب وہ موصوف کیا ہیں اس میں مفسرین کا اختلاف ہے، بعض نے سب کا موصوف ہواؤں کوقر اردیا ہے اور بعض نے ملائکہ اور بعض نے پہلی تین صفات کا موصوف ہواؤں کواور بھی دوکا ملائکہ کو، اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں۔

عُدرًا اَوْنُذُرًا ، یه مُلْقِیَاتِ ذِحُرًا، ہے متعلق ہے، یعنی یہ ذکراوروجی انبیاءورسل پیبالٹالا پراس لئے نازل کی جاتی ہے کہ مونین کے لئے ان کی کوتا ہیوں سے معذرت کا سبب بنے اوراہل باطل اور کا فروں کے لئے عذاب سے ڈرانے کا ذریعہ ہو۔

اِنَّمَا تُوْعَدُونُ لَوَاقِعٌ، تمامِ تعمول كامقسم ہے، كمتم ہے جس قيامت اور حماب و كتاب كا وعده بذريعة انبياء كيا جارہا ہے وہ ضرور پورا اور واقع ہو كررہے گا، آگے اس كے واقع ہونے كے وقت كے چند حالات كا ذكرہے، وَإِذَا السُّسُلُ أُقِّنَتُ مطلب يہ كما نبياء ورسل پيبہ المِنا كے لئے جوميعا داور وقت مقرركيا گياتھا كه اس وقت ميں اپنی اپنی امتوں كے معاملہ ميں شہادت كے لئے حاضر ہوں، وہ اس ميعاد كو پہنچ گئے اور ان كی حاضرى كا وقت آگيا۔

آگے مُنْ اُلْمَ اُنْ اَلْا وَلِیْنَ اُنْ مُرَّ اُنَّیْبِ عُلُهُ مُر اللَّا حِرِیْنَ، کیا ہم نے پہلے لوگوں کوان کے نفروعنا دکی وجہ سے ہلاک نہیں کیا؟ اُنْمَ اللّهِ عِلْمُ مَشْہُور قراءت کی روسے عین پر جزم کے ساتھ ہے، اور نُھٰلِكُ پرعطف ہے معنی یہ ہیں کہ کیا ہم نے اولین کے بعد آخرین کوان کے پیچے ہلاک نہیں کر دیا؟ اس لئے آخرین سے مراد بھی سابقہ امتوں ہی کے آخرین مراد ہوں گے، جن کی ہلاکت نزول قرآن سے پہلے ہو چکی ہے، دوسری ایک قراءت میں عین کے ضمہ کے ساتھ ہے، اس قراءت کے مطابق یہ جملہ اور آخرین سے مراد امت محمد یہ ﷺ کے کفار ہیں، پچھی امتوں کی ہلاکت کی خبر دینے کے بعد موجودہ کفار اہل مکہ کو آئندہ ان پر آنے والے عذاب کی خبر دینا مقصود ہے جیسا کہ غزوہ بدروغیرہ میں مسلمانوں کے ہاتھوں ان پر ہلاکت کاعذاب نازل ہوا۔ (معاد ن

فرق یہ ہے کہ پچھلی امتوں پر آسانی عمومی عذاب آتا تھا جس سے پوری بستیاں تباہ ہوجاتی تھیں، امت محدید ﷺ کا آنخضرت ﷺ کی وجہ سے بیا کرام خاص ہے کہ ان کے کفار پر آسانی عمومی عذاب نہیں آتا: بلکہ ان کاعذاب مسلمانوں کی تلوار سے آتا ہے جس میں ہلاکت عامنہیں ہوتی ،صرف بڑے سرکش مجرم ہی مارے جاتے ہیں۔

---- ﴿ (مُؤَمُّ بِبَاشَهُ ﴾

إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي ظِلْ اَى تَكَاثُونِ اَشُجَارِ إِذُ لَا شَمْسَ يُظَلُّ مِنُ حَرِّهَا وَّعُيُونٍ فَ نَابِعَةٍ مِنَ الْمَاءِ وَ فَوَاكِهُ مِنَا المُنْعَانَ فَعِيمُ المُنْعَانُ فَي الْجَنَّةِ بِحَسْبِ شَهوَاتِهِمُ بِخِلَاثِ الدُّنُيَا فَبِحَسُبِ مَا يَشْتَهُونَ فَي فِيهِ إِعْلَامُ الدُّنُيا فَبِحَسُبِ مَا يَشْتَهُونَ فَي الْجَنَّةِ بِحَسْبِ شَهوَاتِهِمُ بِخِلَاثِ الدُّنَيا فَبِحَسُبِ مَا يَجِدُ النَّاسُ فِي الْاَعُلَى الْمُعَلِّلِ اللَّهُمُ كُلُوا وَاشْرَبُواهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْاعِحَارِ اللَّهِ عَلَى الْاعِجَارِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَيْرُهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْاعِجَارِ الَّذِي لَهُ عَلَيْ الْعَدُولُ عَلَيْهُ عَيْرُهُ .

ت کی کری سے سابیہ حاصل کیا جائے اور بہتے ہوئے پانی کے چشموں میں ہوں گے، یعنی اُ بلتے ہوئے پانی کے، اور دل پیند میں ہوں گے، یعنی اُ بلتے ہوئے پانی کے، اور دل پیند میں موں گے، یعنی اُ بلتے ہوئے پانی کے، اور دل پیند میں موں گے، یعنی اُ بلتے ہوئے پانی کے، اور دل پیند میں موں گے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جنت میں کھانے پینے کی چیزیں حسب خواہش ہوں گی بخلاف دنیا کے کہ یہاں وہی میو ہے (پھل) ملتے ہیں جواغلباً لوگوں کو دستیا بہوتے ہیں اوران سے کہا جائے گا (اے جنتیو!) ہم خوشگواری کے کہ یہاں وہی میو ہے (پھل) ملتے ہیں جواغلباً لوگوں کو دستیا جائے ہوئی کری خرابی ہے اور ای جندی کری خرابی ہے اور ای جندی کری خرابی ہے اور ای کے بلا شرقی مجرم ہو، اس دن جھلانے والوں کے لئے بڑی خرابی ہے (اے جھلانے والو!) یہ کا فروں کو خطاب ہے تم دنیا میں تھوڑے دن میں موت تک کھالو اور مزے اڑا او اس میں تہدید (دھمکی) ہے بلاشبہ تم مجرم ہو، اس دن جھلانے والوں کے لئے بڑی خرابی ہے جم دنیا میں تھوڑے دن میں موت تک کھالو اور مزے اڑا او اس میں تہدید (دھمکی) ہے بلاشبہ تم مجرم ہو، اس دن جھلانے والوں کے لئے بڑی خرابی ہے، اب اس قرآن کے بعدتم کس بات پرایمان لاؤگر؟ یعنی اس کتاب (قرآن) کی کہد سے کہ دیگر کتا ہیں اس الغاز پر شمتان نہیں ہیں۔ کہ بعدان کے لئے مکن نہیں ہیں۔

### عَيِقِيقَ فَيُرِكِيكِ لِسِيمِيكَ تَفْسِيرِي فِوَالِالْ

قِوُّلُ ؟ مِن تكاثف الاشجار ياضافتِ صفت الى الموصوف كَتبيل سے ب، اى الاشجار المتكاثفة. قِوُّلُكُ ؟ : كما جزينا المتقين، نجزى المحسنين.

نے جیسی جزاء متقین کودی ہے محسنین کوبھی دیں گے بیت شبیدائشی بنفسہ ہے؟ جو کہ درست نہیں ہے۔

جَوْلَ بُنِعُ: متقین سے مراد کاملین فی الطاعة بین، اور محسنین سے وہ لوگ مراد بین جونفس ایمان کے حامل بین، چنانچے مغایرت یا لُگئی، فلااشکال۔

### تَفَيْدُرُوتَشِنَ عَ

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي ظِلَالٍ النع، سورہَ دہر میں کفار کے احوال اختصار کے ساتھ اور مومنین کے احوال تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے اور یہاں اس کاعکس ہے تا کہ دونوں سورتوں میں تعادل وتساوی ثابت ہوجائے۔

تُحُلُوا وَتَسَمَّتُعُوا قَلْيُلاً إِنَّكُمُ مُجُرِمُونَ ، چندون يعنى موت تك كها پي لواور مز از الو، آخر كارتم كو تخت عذاب ميں جانا ہے اس لئے كهتم مجرم ہو۔

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ ارْ كَعُوْا لَا يَرْكَعُونَ ، كَها كيا ہے كہ يہ آيت بن ثقيف كے بارے ميں نازل ہوئى ، جب كه ان سے كہا گيا كه نماز پڑھو، تو انہوں نے كہا ہم جمك نہيں سكتے جھكنا ہمارے لئے مشكل ہے، تو آپ ﷺ نے فرمايا "لا حير فى دين ليس فيه ركوع و لا سجود" اوركہا گيا ہے كہ بيان سے آخرت ميں كہا جائے گا، مگروه ركوع سجده پرقا درنہ ہول گے۔ (نتح القدير، شوكانى)

اکثر مفسرین کے نزدیک یہاں''رکوع''کے لغوی معنی یعنی جھکنا اوراطاعت کرنا مراد ہیں، مطلب یہ ہے کہ جب ان سے دنیا میں احکام اللہ یہ کی اطاعت نے رکوع کے اصطلاحی سے دنیا میں احکام اللہ یہ کی اطاعت کے لئے کہا جاتا تھا تو یہ اطاعت نہ کرتے تھے، اور بعض حضرات نے رکوع کے اصطلاحی معنی بھی مراد لئے ہیں اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ جب ان کونماز کے لئے بلایا جاتا تھا تو وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، رکوع بول کریوری نماز مراد لی گئی ہے۔ (معارف، دوج)

فَبِاَيِّ حَدِيْثِ بَعْدَهُ يُوْمِنُونَ، لِعِنى جب بيلوگ قرآن جيسى عجيب وغريب حكمتوں سے پُر، واضح ولائل اور سابقه تمام آسانی کتاب پرايمان لا کتاب پر پنجه په کتاب پرايمان لا کتاب پرايمان پرايمان لا کتاب پرايمان پرايمان پرايمان پرايمان پرايمان پرايمان پرا



# مُرَةُ النَّبُ الْمِكْتَةُ وَفِي الْمُؤْفِقِ النَّهُ النَّبُ الْمُكِّنَّةُ وَلَمْ الْمُؤْفِقَا لَيْتُ فِيهَ الْمُؤْفَا

سُورَةُ النَّبَأَ مَكِّيَّةً إِحْدَى وَارْبَعُونَ آيَةً.

سورة نبأ مكى ہے، اكتاليس آيتيں ہيں۔

بِسْ حِاللَّهِ الرَّحِمْ الرَّحِمْ عَنْ اَي شَيْء كَوْنَ فَي الرَّحِمْ قُرَيْسِ الْحَالَ الرَّحِمْ قُرَيْسِ الْحَالَةِ الرَّحِمْ اللَّهِ الرَّحِمْ الرَّحِمْ الرَّحِمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحِمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّه بَعُضًا عَنَ النَّبَ النَّبَ الْعَطِ مِ فَهُوَ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى الثَّسيُّءِ والْإِسْتِفُهَامُ لِتَفُخِيُمِهِ وَهُوَ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنَ الْقُرُالِ المُشْتَمِلِ عَلَى الْبَعُثِ وغَيْرِه الَّذِي هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِقُونَ ۖ فَالمُؤْمِنُونَ يُثُبُّونَهُ وَالْكَافِرُونَ يُنْكِرُونَه كَلُّلَ رَدُعٌ سَيَعْلَمُونَ<sup>©</sup> مَا يَجِلُّ بِهِمُ عَلَى إِنْكَارِبِهُ لَهُ تُمُرَكُلُّ سَيَعْلَمُونَ<sup>©</sup> تَاكِيُدٌ وَجِئَ فِيُهِ بِثُمَّ لِلْإِيُذَان بِأَنَّ الـوَعِيُدَ الثَّانِيَ اَشَدُّ مِنَ الْاَوَّل ثُمَّ اَوُسَا تَعَالَى إِلَى الْقُدُرَةِ عَلَى البَعْثِ فَقَالَ **اَلْمُ جُعَلِ الْأَرْضَ مِهٰدًا** ﴿ فِرَاشًا كَالُمَهُدِ قَ**الْجِبَالْ اَفْتَالْالْ ۚ** يُثْبَتُ بِهَا الْاَرْضُ كَمَا يُثَبَتُ الخِيَامُ بِالاَوْتَادِ والإسْتِفُهَامُ لِلتَّقُريُرِ وَتَخَلَقُلَكُمُ أَزُوا جَا ﴿ ذَكُورًا وَإِنَاثُ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمُ إِسْمَاتًا ﴿ وَاحَةً لِابْدَانِكُمُ وَّجَعَلْنَاالَّيْلَ لِبَاسًاكُ سَاتِرًا بِسَوَادِهِ وَجَعَلْنَاالنَّهَارَمَعَاشًاكُ وَقُتَا لِلْمَعَايِش وَّبَنَيْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعًا سَبْعَ سَمْوٰتٍ شِكَادًا ﴿ جَمْعُ شَدِيْدَةٍ اى قَويَّةٍ مُحْكَمَةٍ لاَ يُؤَيِّرُ فِيهَا مُرُورُ الزَّمَانِ وَجَعَلْنَاسِكَاجًا مُنِيرًا وَهَا اللَّهَا وَقَادُا يَعُنِيُ اَلشَّمُسَ وَالنَّكُ لَكَامِنَ الْمُعْصِرَتِ السَحَابَاتِ الَّتِي حَانَ لَمَا اَنُ تُمُطِرَ كَالُمُعُصِرِ الجَارِيَةِ الَّتِي دَنَتُ مِنَ الْحَيُضِ مَلْأَتُجَاجًا ﴿ صَبَّابًا لِلنُّحْرِجَ مِهِ حَبًّا كَالْحِنُطَةِ وَنَبَاتًا ﴿ كَالتِبُنِ وَجَنَّتٍ بَسَاتِينَ ٱلْفَافَا ﴿ مُلْتَفَّةً جَمْعُ لَفِيْفِ كَشَرِيْفِ وَاشْرَافِ لِل**َّكِيَّوْمَ الْفَصِّلِ** بَيْنَ الخَلاَئِقِ كَ**الْ مِيْقَاتًا ﴿** وَقُتَا لِلشَّوَابِ والعِقَابِ **يُّوْمَ يُنْفَحُ فِي الصُّوْرِ** القَرُن بَدَلٌ مِن يَـوُمَ الـفَـصُلِ او بَيَانٌ لَهُ والنَافِحُ إِسُرَافِيُلُ فَ**تَأْتُونَ** مِن قُبُورِكُمُ إِلَى المَوُقِفِ آفُولَجًا ﴿ حَمَاعَاتٍ مُخْتَلِفَةً وَفُتِحَتِ السَّمَا ﴿ بِالتَّشُودِيدِ والتَّحُفِيُفِ شُقِّقَتُ لِنُزُولِ المَلاَئِكَةِ **فَكَانَتُ اَبُوَابًا** ۚ ذَاتَ اَبُوَابِ **وَّسُيِّرَتِ الْحِبَالُ** ذُهِبَ بِهَا عَنُ اَمَا كِنِهَا فَكَانَتُ سَرَابًا ۚ مَبَاءً اى مِثْلَهُ فِي خِفَّةِ سَيُرِهَا لِ**نَّجَهَنَّمَ كَانَتُ مِرْصَادًا** أَلَيْ مَرْصَدةً او مُرْصَدةً لِلطِّغِيْنَ الكَافِريُنَ فَلاَ يَتَجَاوَزُونَهَا مَالَا اللَّهُ مَرْجعًا 

و اللہ علی اللہ کے تام سے جو بردامہر بان نہایت رحم والا ہے، یہ قریثی آپس میں کس چیز کے بارے میں یو چھ پچھ کررہے ہیں؟ کیااس بڑی خبر کے بارے میں جس کے تعلق بیلوگ مختلف میں کے چمکوئیاں کرتے ہیں؟ (عن النَّبَا العظيم) (فئ مسكوله كا)عطف بيان ب،اوراستفهام اس في كىعظمت كوبيان كرنے كے لئے باوروہ قرآن بجس كونبى ﷺ لائے جو کہ بعث وغیرہ پر مشمل ہے، (بایں طور) کہ مونین اس کو ثابت کرتے ہیں اور کا فراس کا انکار کرتے ہیں، خبر دار! ان کوعنقریب وہ چیزمعلوم ہو جائے گی جوان کے اوپر اس کے اٹکار کی وجہ سے نازل ہوگی (کُلاً) حرف تو بیخ ہے، پھر بالیقین انہیں بہت جلد معلوم ہوجائے گا، بیتا کیدہے،اس میں فُرمَّر اس بات کو بتانے کے لئے لایا گیاہے کہ دوسری وعید پہلی سے شدید تر ہے، پھراللہ تعالی نے قدرت علی البعث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا (اَلَمْر نَجْعَلْ الْح) کیا یہ واقعہ بیس کہ ہم نے زمین کو گہوارہ کے مانند بچھونا بنایا اور پہاڑوں کومیخوں کے مانند گاڑ دیا، زمین کو پہاڑوں کے ذریعہ ساکن (غیر مضطرب) کر دیا جس طرح خیموں کومیخوں کے ذریعیہ قائم کر دیا جا تا ہے، اور استفہام تقریر کے لئے ہے، اور ہم نے تم کو مردوں اورعورتوں کے جوڑوں كشكل ميں پيدا كيااورتمهاري نيندكوہم نے تمہارے جسموں کے لئے (باعث) راحت بنايااورہم نے رات كواس كى ظلمت كى وجدسے ساتر بنایا اورون کومعاش لیعنی معاش کاوقت بنایا، اورتمہارے او برسات مضبوط آسان قائم کئے شدادًا، شدیدة کی جمع ہے یعنی ایسے قوی اور مضبوط کہان میں مرورز مان بھی اثر نہ کر سکے، اورایک نہایت ہی روشن د ہکتا ہوا چراغ یعنی سورج بنایا اور ہم نے پانی بھرے بادلوں سے بعنی ان بادلوں سے جو برسنے کے قریب ہو گئے ہوں مثل اس عورت کے کہ جو قریب البلوغ ہواور جس کے حیض کا زمانہ قریب آگیا ہو، بہتا ہوا یانی برسایا، تا کہ ہم اس (پانی) کے ذریعہ غلہ مثل گندم اور گھاس مثل بھوسہ کے پیدا كري اور كھنے گتھے ہوئے باغات ا كاكي (الفاف) لفيف كى جمع ہے جيباكہ اشراف، شريف كى جمع ہے، بلاشم مخلوق کے درمیان فیصلے کا دن ایک مقرر وفت ہے ( یعنی ) ثواب وعقاب کا وفت ہے ، جس روزصور میں چھوٹک مار دی جائے گی صبور جمعنی قرن، (يَوْمَ يُنْفَخُ) يَوْمَ الْفَصل سے بدل ہے ياس كاعطف بيان ہے، اور صور پھو كنے والے (حضرت) اسرافيل ﴿ (وَكُزُم بِهَالِثَهُ إِلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

ﷺ المؤال المؤال

### عَجِفِيق الرَّدِي لِيَهِ الْمَالِح الْفَيِّايُرِي فَوَائِلْ

قِوُلْ الله عَمَّر، عَمَّر دور فول عَنْ، اور مَا سے مرکب ہے، اصل میں عَمَّا تھا، مَا استفہامیہ ہے اس پرح ف جرداخل ہوتو ہے قاعدہ معروفہ کی وجہ سے مَا استفہامیہ پرح ف جرداخل ہوتو الف کوحذ ف کردیا جاتا ہے، البته ضرورت شعری وغیرہ کے لئے باتی بھی رکھا جاسکتا ہے، مَا استفہامیہ یہاں تف خیم و عظمت کیلئے ہے، اس لئے کہ یہاں استفہام کے قیقی معنی ممکن نہیں کیوں کہ استفہام کے لئے ستفہم کا ناوا قف ہونا ضروری ہے اور بین خدا کے لئے محال ہے۔

**قِوُلَ ﴾ : اَلنَّبَا** ، نَبَاء عظیم الثان اور بڑی خرکو کہتے ہیں ، یہال عظیم الثان خبر سے مراد قیامت ہے ، کَلَّا بیرف زجروتو بخ ہے اس میں وعیدو تہدید کے معنی ہیں۔

قِوَلْلَى ؛ مَا يَحِلُّ بِهِمْ يِهِ يَعْلَمُوْنَ كَامْفُول بهـ ٢-

فِيَوْلِكُمْ : وَجِيَّ بِنُمَّ لِلْإِيْدَانِ الله اس عبارت كاضافه كامقصدا يك اعتراض كودفع كرنا بـ

اعتراض: اعتراض میہ کہ جومفہوم معطوف علیہ کا ہے وہی بعینہ معطوف کا ہے اور بیع طف الشی علی نفسہ ہے جو کہ جائز نہیں ہے؟ جِحُ الْبِيِّ: جواب كا حاصل يہ ہے كہ نُسمَّ ك ذريعة عطف كركاس بات كى طرف اشارہ كرديا ہے كہ دوسرى تا كيد پہلى كى به نسبت شديد ہے، پس دونوں ميں تغائر موجود ہے لہذا عطف الشي على نفسہ كا اعتراض دفع ہوگيا۔

فَيُولِكُمُ : اللهُرنَجْعَلِ الأرْضَ مِهَادًا ، الآرْضَ مفعول باول باول مهادًا مفعول بالى جب كه جَعَلَ بمعنى صَيَّرَ مواور المُربَعِينَ خَلَقَ مُوتُو مِهَادًا، الآرْضَ سے حال موگا۔

قِوُلْ آ)؛ سُبَاتًا، سُبات، سَبُتُ ہے شتن ہاں کے معنی مونڈ نے اور قطع کرنے کے ہیں، نیند چونکہ ہموم وغموم کو قطع کردیت ہے جس کی وجہ سے جسم کوراحت اور دماغ کوسکون نصیب ہوتا ہے، اسی وجہ سے بعض حضرات نے سُبات کے معنی راحت کے لئے ہیں، انہیں میں سے مفسر علام بھی ہیں، یوم السبت کو سبت اس لئے کہتے ہیں کہ یوم السبت میں بقول یہود کے اللہ تعالیٰ نے کا کنات کی تخلیق سے فارغ ہونے کے بعد آرام فرمایا تھا۔

هِوَ لَكُمُ : وَقُتًا لِلْمَعَايِشِ اس مِين اشاره كردياكه معاش مصدر ميمي بمعن ظرف زمان بـ

قِوَلَيْ ؛ الجارِيَة يهال مطلق اثى مرادب\_

فَخُولْكَى ؛ إِنَّ يَسُومُ السفسل يه كلام متنانف ہے جوكدا يك سوال مقدر كاجواب ہے ، سوال يہ ہے كدوہ وقت كونسا ہے جوادلة متقدمہ سے ثابت كيا گيا ہے؟ اس كاجواب إِنَّ يَوْمَ الفَصْلِ سے ديا گيا ہے كدوہ خلوق كدرميان فيصلے كادن ہے اس دن كے متقدمہ سے ثابت كيا گيا ہے۔ آنے ميں چونكه كفاركور دوتھا اس لئے كلام كو إِنَّ كذريعه مؤكدلا يا گيا ہے۔

قِحُولُكَى : جُوزُوا بِلَاكَ اس عبارت كاضافه سے اشاره كرديا كه جَسزاءً وِفَاقًا نَعَل مُحَدُوف كامفعول مطلق ہے، اى جُوزُوا جَزَاءً وِفَاقًا.

قِحُولَنَى ؛ مُوَافِقًا لِعَمَلِهِمْ اسَ الله الله وَفَاقًا مصدر بمعنى الم فاعل به اور جَزَاءَ كَ صفت ب، اى جَزَاءً مُوَافِقًا لِعَمَلِهِمْ.

چَوُلِیْ : وَکُلَ شَیءِ یافتغال کی وجہ سے منصوب ہے تقدیر عبارت رہے اَحْصَیْنَا کُلَ شَیءِ اَحْصَیْنَا اُ اور بعض حضرات نے گے۔۔ لُّ کو ابتداء کی وجہ سے مرفوع پڑھا ہے اور اس کا مابعد اس کی خبر ہے ، اور رہے جملہ سبب اور مسبب کے درمیان معتر ضہ ہے۔

فَوُلْكَى : كِتَابًا، كتابًا مصدريت كى وجه مضوب باس لئى كه أَحْصَيْنَا بَعَى كَتَبْنَا بِ اى كتبناه كتابًا. فَوُلْكَى : فَذُوقُوْا فَكَنْ نَزِيْدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا يهجمله ان كَافروتكذيب كامسبب بـ

### تَفَسِّيرُوتَشِينَ حَ

جب رسول الله ﷺ كوخلعت ِنبوت سےنوازا گیا،اورآپﷺ نے توحید، قیامت وغیرہ کو بیان فرمایا،تو کفارآ پس میں پوچھتا چھرکرتے كەكىياواقعى الله كا كلام ہے؟ پوچھتا چھركرتے كەكىياواقعى قیامت برپا ہوسكتى ہے؟ اور بیقر آن جس كو شخص الله كا كلام كہتا ہے كياواقعى الله كا كلام ہے؟ حضرت ابن عباس تعَوَّاللَّهُ تَعَالَقُ النَّهُ النَّهُ النَّهِ النَّهُ النَّالُ اللَّهُ النَّالِي النَّامُ النَّالِي النَّامُ اللَّهُ النَّامُ اللَّهُ اللَّامُ اللَّهُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّامُ اللَّلُمُ اللَّامُ اللَّهُ اللَّلُمُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّلُمُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّلُكُمُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّلَا اللَّامُ اللَّامُ اللل

### نیند بہت بر می نعمت ہے:

اللہ تعالیٰ نے عورت ومرد کے جوڑے کا ذکر کرنے کے بعد جو کہ اسباب راحت میں ایک ہے، نیند کا ذکر فرمایا، اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ نیندا کی اللہ تعالیٰ نے جائے تو معلوم ہوگا کہ نیندا کی اللہ تعالیٰ نے بوری مخلوق کے لئے ایسا عام فرما دیا ہے کہ امیر، غریب، عالم، جاہل، بادشاہ وفقیرسب کو بید دولت کیساں اور مفت عطا ہوتی ہے، اگر دنیا کے حالات کا تجزیہ کریں تو معلوم ہوگا کہ غریبوں اور مخت کشوں کو بینمت جیسی حاصل ہوتی ہے و کہ وہ مالداروں اور بڑے ہرا دون اور بادشا ہول کو نفید ہوتی ہوتی، ان کے پاس راحت کے سامان تو ہیں گر راحت نہیں ہوتی، ان کے پاس راحت کے سامان تو ہیں گر راحت نہیں ہوتی ہیں، گر نیند مکان ہے، نیز سر دی گرمی کے اعتدال کا انتظام ہے گرم سمجے، گذ سب پھے ہیں جوغر بیوں کو بہت کم نفید ہوتے ہیں، گر نیند کی نعمت سے بعض اوقات مفلس بے سامان کو بینمت کی نعمت ہوتی کے سامان کو بینمت کی کہ ان کو بینمت مان والوں کونہیں دی جاتی حتی کہ ان کو خواب آ ورگولیاں کھا کر بھی پیغمت حاصل نہیں ہوتی۔

رات کوتاریک بنایا تا کہلوگوں کوآ رام وراحت نفیب ہواور دن کوروش بنایا تا کہلوگ کسب معاش کے لئے جدوجہد کریں، اور زیادہ سے زیادہ سہولت کے ساتھ انسان اپنی معاش کی جستجو کرسکے۔

وَأَنْوَلْنَا مِنَ الْمُعُصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ، مُعُصِرات ، مُعُصِرةً كى جَعْب، ایسے بادل کو کہتے ہیں جو پانی سے بھرا ہوا ہو، اور برنے کے قریب ہوگیا ہو، اَلْسَمَوْا أَهُ السمعصرة اس عورت کو کہتے ہیں جس کی ماہواری کا وقت قریب آگیا ہو، شَجّاجًا کثرت سے بہنے والا پانی ، جَوزَاء و فَاقا پورابدلہ، یعنی جوسز اان کوجہنم میں دی جائے گی وہ ان کے عقائد باطلہ اورا عمال سدیہ کے مطابق ہوگی ، از روئے عدل وانصاف اس میں کوئی زیادتی نہ ہوگی۔

إِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا ﴿ مَكَانَ فَوْزِ فِي الجَنَّهِ حَدَّا إِنَّ بَسَاتِينَ بَدَلٌ مِنْ مَفَازًا او بَيَانٌ لَهُ وَاَعْنَابًا ﴿ عَطْفٌ عَلَى مَفَازًا وَ لَكُواعِبَ جَوَارِى تَكَعَّبَ ثُدِيُّهُنَّ جَمْعُ كَاعِبِ أَثُواكِا ﴿ عَلَى سِنٍ وَاحِدٍ جَمْعُ تِرُبِ بِكَسُرِ التَّاءِ وَسُكُونِ الرَاءِ وَكَالسَّادِهَا قَالَ خَمُوا مَالِغَةً مَحَالَهَا وفِي القِتَالِ وَانْهُ رِّ مِنْ خَمْرٍ لَالْيَسْمَعُونَ فِيهَا أَى الجَنَّةِ وَسُكُونِ الرَاءِ وَكَالسَّادِهَا قَالُ خَمُوا مَالِغَةً مَحَالَهَا وفِي القِتَالِ وَانْهُ رِبِّنَ خَمْرٍ لَالْيَسْمَعُونَ فِيهَا أَى الجَنَّةِ عِنْدَ شُرُبِ الخَمْرِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْاحْوَالِ لَغُوا إَلَاطِلاً مِنَ الْقَولِ وَلَا لِكَذَبًا ﴿ وَالتَّسُولِ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَكُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

اى تَكُذِيْبًا سِنْ وَاحِدْ لِغَيْرِه بِخِلَافِ مَا يَقَعُ فِى الدُنْيَا عِنْدَ شُرْبِ الْخَمْرِ جَزَّاءً عَطَآءً بَدَلٌ مِنْ جَزَاءُ حَسَابُهُ اى كَثِيْرًا سِنْ قَوْلِهِمْ اَعْطَافِى فَاحْسَبَيْ اى اَكْثَرَ عَلَىٰ جَتَى فَلُكَ حَسْبِى رَبِّ السَّمُولِ وَالْرُفْقِ بِالْجَرِّ وَالرَّفْعِ وَمَابَيْنَهُمَ الرَّحْمِنِ كَذْلِكَ وَبِرَفُعِهِ مَعَ جَرِّ رَبِّ السَّمُواَ وَفَيْهُ مَعْ مَنِ وَالرَّفْعِ بِالْجَرِّ وَالرَّفْعِ وَالمَّلِكُونَ اللَّهِ وَالْمَلْوَلِي وَالمَلاَثِ وَعَلَيْكُمُونَ اللهِ وَالْمَلْكُونَ اللهِ وَالْمَلْكُونَ اللهِ وَالْمَلْكُونَ اللهِ وَالْمَلْكُونَ اللهِ وَالْمَلْكُونَ اللهِ وَمَنْ اللهِ وَمَلَالُونَ وَالْمَلْكُونَ اللهِ وَالمَلاَئِقُ وَالْمَوْلِ وَالْمَلْكُونَ اللهِ وَمَا اللهِ وَمَاللهُ وَالْمَلْكُونَ اللهُ وَالْمَلْكُونَ اللهُ وَالْمَلْكُونَ اللهُ وَالْمَلْكُونَ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَالْمَلْكُونَ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ وَالْمَلُونَ وَالْمَلِكُونَ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُولِكُونَ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُولِونَ اللهُ وَمُولِونَ اللهُ وَمُولِونِ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُولُونَا اللهُ وَمُلْكُونَ اللهُ وَمُولُونَ اللهُ وَمُولُونُ اللهُ وَمُولُولُ اللهُ وَمُ اللهُ وَمُ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُولُولُ اللهُ وَمُ اللهُ وَاللّهُ وَلَاللهُ وَمُ اللهُ وَمُ اللهُ وَمُ اللهُ وَمُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ الله

ترجیج کی ایستار ہیز گاروں کے لئے کامیابی ہے (لعنی) جنت میں کامیابی کامقام ہے، باغات ہیں (حَددَانت قَ) مَفَاذًا سے بدل ہے یااس کاعطف بیان ہے اور انگور ہیں مَفَاذًا برعطف ہے اور ہم عمر اجری ہوئی پیتانوں والی نوخیزار کیاں میں کو اعِب، کاعِبَةً کی جمع ہو والرکیاں جونو جوان ہوں اور ان کی بیتا نیں اجری ہوئی ہوں، (اُتُواب) تِرْبُ کی جمع ہے ہم عمر کو کہتے ہیں اور چھلکتے ہوئے جام شراب ہیں (یعنی) ایسی شراب ہے جو جاموں کو بھرنے والی ہے اور سور ہُ قبال میں ہے ، اور شراب کی نہریں ہیں، وہاں بعنی جنت میں کسی بھی وفت نہ تو شراب پینے کے دفت اور نہاس کے علاوہ نہ تو بیہودہ کلام ہوگا لینی باطل قول اورنہ جھوٹی باتیں سنیں گے (کِندّابًا) تخفیف کے ساتھ جمعنی کذب اورتشدید کے ساتھ جمعنی تکذیب ہے یعنی کسی ہے کسی کی تکذیب نہ نیں گے، بخلاف اس کے جود نیا میں شراب پینے کے وقت ہوتا ہے ( یعنی دنیا میں جوشراب بی کرمستی کی حالت میں گالی گلوچ اور بکواس کرتے ہیں بیر کیفیت جنت کی شراب میں نہ ہوگ ) <del>یہ تیرے رب کی جانب سے بدلہ ہے</del> یعنی اللہ تعالى نے ان کويہ جزاءعطافر ماكی جو کثير انعام موكا (عطاءً) جَزَاءً سے بدل ہے اور يورب كے قول "أعطاني فأخسكني" ے مشتق ہے یعنی میرے اوپراس کثرت سے انعامات کی (بارش کی) کہ میں نے بس بس کہددیا (بیہ بدلہ) اس رب کی طرف سے ہوگا جوآ سانوں اور زمین اور جو کچھان کے درمیان ہے، کا مالک ہے (وَ الْأَرْضَ) جراور رفع کے ساتھ ہے (اورجو) رحمٰن \_\_\_\_\_ ہے اس میں بھی دونوں اعراب ہیں ،کسی مخلوق کو اس سے بات چیت کرنے کا اختیار نہیں ہوگا یعنی خوف کی وجہ ہے اس سے بات كرنے بركوئى قادرنہ ہوگا رب بركسرہ كے ساتھ، دحمن بررفع بھى درست ہے، جس دن روح يعنى جرائيل على كالله الله الله ح (دَئزَم ہِ اللَّهِ لِهَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

کالشکر اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے (صَفَّا) حال ہے بمعنی مصطفین تو کوئی مخلوق بات نہ کرسے گی سوائے ان کے جن کورمن کلام کی اجازت دے گا اور مونین اور فرشتوں میں سے ٹھیک بات کہ گا بایں طور کہ اس کی سفارش کریں ، جس کے لئے خدانے رضا مندی ظاہر کر دی ، یہ دن حق ہے لینی اس کا وقوع ثابت ہے اور وہ قیامت کا دن ہے اب جو چاہے اپنے رب کے خاص مندی ظاہر کر دی ، یہ دن حق ہے لینی اس کی طرف رجوع کرے، تا کہ وہ اس ٹھکا نہ میں عذاب سے محفوظ رہا ہے کہ فار مکہ! ہم نے تم کو عنقریب آنے والے عذاب سے اور ہرآنے والی ،
کفار مکہ! ہم نے تم کو عنقریب آنے والے عذاب سے ڈرایا یعنی قیامت کے دن آنے والے عذاب سے ، اور ہرآنے والی ،
کفار مکہ! ہم نے تم کو عنقریب آنے والے عذاب سے ڈرایا یعنی قیامت کے دن آنے والے عذاب سے ، اور ہرآنے والی مقریب ہے ، جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی خیر وشرکو د کیھ لے گا (یکو مَ) عَذَابًا کا مع اس کی صفت کے ظرف ہے اور کا فر کے گاکاش میں مٹی ہوجا تا ، یہ اس وقت کہ گا جب اللہ تعالی جانو روں سے بعض کا بعض کا بعض سے بدلہ دلوانے کے بعد کے گا' تم مٹی ہوجا و''۔

# 

فَوَّلْكَى : إِنَّ لِللَّمُتَّقِيْنَ يَكِلام متانف ب، اہل جنت كاحوال كوبيان كرنے كے لئے لايا گيا ہے ، اس كے ماقبل اہل نارك احوال بيان فرمائ ، لِنَّهُ لِلطَّاغِيْنَ مآبا ك احوال بيان فرمائ ، لِنَّهُ لِلطَّاغِيْنَ مآبا ك مقابله مِن لايا گيا۔ مقابله مِن لايا گيا۔

قِوُلْنَى ؛ عطف على مَفَازًا مناسب بيه كه أغنابًا كاعطف حَدَائقَ بر مواور بيعطف خاص على العام حَقبيل سے موگا۔ قِوُلْنَى ؛ ثُولِيُّهُنَّ بِهِ ثَدِيُّ كَي جَعْ ہے بمعنی پتان۔

فَحُولُكَى : خَمْرًا مَالِئَةً مَفْرعلام نَے كَاسًا كَافْير خَمْرًا سے كى ہاور دھاقًا كَافْير مالِئةً سے كى ہے، يعنى جام كو بحرنے والى شراب، گويا كنظر ف بول كرمظر وف مرادليا ہے، زيادہ بہتر ہوتا كه كَاسًا كواپيّمعنى ہى ميں رہنے ديتے ،اور مَالِئَةً بمعنى مُمتَلِئَةً ہومطلب واضح ہے، لبالب بھراہوا جام۔

فِيُولَى ؛ عِنْدَ شُرْبِ الْحَمْرِ وغَيْرِهَا ، ها ضمير شُرْبٌ كلطرف راجع بهال سوال موگاكه هَاضمير مؤنث باور شربٌ نذكر بے لبذا شربٌ كى طرف خمير لوٹانا درست نہيں ہے؟

جَوُلَ بِنِعَ: جواب كا حاصل بيہ كه شُرْبٌ نے تائيث اپنے مضاف اليه خَـمُوًّا سے حاصل كر لى ہے اور بير بات درست ہے كمضاف اليدكى رعايت سے مؤنث كي ضمير لائى جائے خَـمْوٌ مؤنث ماعى ہے، گوبعض اوقات مذكر بھى استعال ہوتى ہے، اور بعض شخوں ميں غَيْرِ هَا كے بجائے غَيْرِه ہے، اس صورت ميں كوئى اشكال نہيں ہوگا۔

فِوُلْنَى : حِسَابًا یہ عَطَاءً کی صفت ہے، حِسَابًا اگر چہ صدر ہے گرقائم مقام صفت کے ہے، یا پھر بطور مبالغہ وصف ہے، یا پھر مضاف محذوف ہے، ای خو کِفایَةِ اس صورت میں زید عدل کے قبیل سے ہوگا۔ (صاوی)

< (مَنزَم بِبَاشَنِ ]>-</

فَحُولَكَ ؛ كَذَلِكَ وَبِرَفَعِه مَع جَوِّرَبِ لِين رَبِ كاجواعراب ہے یعنی رفع اور جرہے وہی اعراب الموحمٰن كا بھی ہے، ایک مزید اعراب دحمٰن میں بیبھی ہے کہ رَبِّ کے جرکے باوجود دحمٰن پر رفع ہو، اس صورت میں دحمٰن، هو مبتداء محذوف کی خبر ہوگی ، یا الموحمٰن مبتداء ہوگا اور لا یَمْلِکُوْنَ اس کی خبر ہوگی۔

### تَفْسِيرُ وَتَشِيحَ

اِنَّ لِللْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا ، كافروں كے احوال اور ان كى سزاكے بيان كرنے كے بعد يہاں سے موثين كے حالات اور ان كے لئے تيار كردہ انعامات كاذكر ہے۔

جَزَاءً مِنْ رَّبِكَ عَطَاءً حِسَابًا، یعن اوپر جنت کی جن نعتوں کا ذکر آیا ہے وہ مونین کے اعمال صالحہ کی جزاء اور ان کے رب کی جانب سے عطا ہیں، یہاں نعتوں کو اول جزاء اعمال بتایا پھر عطاء ربانی فرمایا، بظاہر دونوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے، اس لئے کہ جزاء عوض اور بدلے کو کہتے ہیں اور عطاء وہ انعام ہے جو بلاکسی بدلے کے ہو؟ اس پر کہا جائے گا کہ فہ کورہ دونوں لفظوں کو جمع کرنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ بظاہر تو جنت کے انعامات جزاء عمال ہوں کے مرحقیقت میں وہ عطاء ربانی اور انعامات ہزدائی ہوں گاس لئے کہ بندے کے لئے اعمال تو دنیوی ہوں گا میں جس کہ مذکورہ دونوں لفظوں کو لاکر یہ بتانا مقصود ہے کہ نیک انعامات کے مقابلہ میں بھی کم ہیں، دوسرا مطلب یہ ہے کہ فہ کورہ دونوں لفظوں کو لاکر یہ بتانا مقصود ہے کہ نیک بندے کو صلاصرف استحقاق ہی کے مطابق نہیں سے کہ کہ فرگورہ دونوں لفظوں کو لاکر یہ بتانا مقصود ہے کہ نیک بندے کو صلاصرف استحقاق ہی کے مطابق نہیں ہے کہ کوئی شخص محض اپنے اعمال کے بل ہوتے پر جنت میں داخل بنیں ہوسکتا جب تک کہ حق تعالی کا فضل نہ ہو، صحابہ کرام رکھ کا انتخابی نے عرض کیا، کیا آپ بھی یا رسول اللہ؟ آپ بنیں ہوسکتا جب تک کہ حق تعالی کا فضل نہ ہو، صحابہ کرام رکھ کا انتخابی نے عرض کیا، کیا آپ بھی یا رسول اللہ؟ آپ بنیں بھی نے در مایا: ہاں! میں بھی۔

لَا يَسْمَلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ، یعنی میدان حشر میں دربارالہی کے رعب کا بیعالم ہوگا کہ اہل زمین ہوں یا اہل آسان کسی کو بھی بیمجال نہ ہوگی کہ ازخود بغیر اجازت خداوندی کے اللہ تعالی کے حضور زبان کھول سکے، یا عدالت کے کام میں مداخلت کرے کہ فلاں کو اتنازیادہ کیوں دیا؟ اور فلاں کو اتنا کم کیوں دیا؟

یکو م یک فر کے الم الگری کے والم الائک کی صفاً ، روح سے مراد بعض ائم تفییر کے نزدیک جبریک علاق الله کا ہیں چونکہ حضرت جبریک علاق الله کا مانکہ میں ایک خاص امتیازی مقام ہے اس وجہ سے عام ملا تکہ سے الگ ان کا ذکر فر مایا ، اور بعض روایات میں ہے کہ روح ، اللہ تعالی کا ایک عظیم الثان مخصوص لشکر ہے جوفر شے نہیں ہیں ، اس تفییر کی روسے دو مفیس ہوں گی ایک روح کی اور دوسری فرشتوں کی۔ (معارف ملعضا)

لا یَکَ کُلُمُونَ اِلّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابَّا، یہاں کلام نہ کرنے سے مراد شفاعت نہ کرنا ہے، شفاعت کی اجازت دوشرطوں کے ساتھ ممکن ہوگی، ایک شرط یہ کہ جس شخص کو جس گنہگار کے حق میں شفاعت کی اجازت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی صرف وہی شخص اسی کے حق میں شفاعت کر سکے گا، دوسری شرط یہ کہ شفاعت کرنے والا بجا اور درست بات کے یعنی بے جاسفارش نہ کرے اور جس کے معاملہ میں وہ سفارش کرر ہا ہووہ دنیا میں کم از کم کلم یحق کا قائل رہا ہولی یعنی وہ سفارش کرر ہا ہووہ دنیا میں کم از کم کلم یحق کا قائل رہا ہولیا وہ گئمگار ہو، کا فرمشرک نہ ہو۔

یو آن کفظر الکمر الکمر الکمر الکمر الکمر الکمر الکمال کو این الله الکمال کو این الکمال کا کمال کا الکمال کو کا کھنے سے عالم برزخ میں دیکھنام الدہ وگا۔ (مظہری)

وَیَکُونُ الْکُلُورُ یلَیْنَدِی کُنْتُ تُوابًا ، حضرت عبدالله بن عمر تفخانله تغالظة سے روایت ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین ایک سطح مستوی ہو جائے گی، جس میں انسان و جنات اور وحشی و پالتو جانور سب جمع کر دیئے جائیں گے، اور جانوروں میں سے اگر کسی نے دوسرے جانور پر دنیا میں ظلم کیا ہوگا تو اسے اس کا انتقام دلوایا جائے گا ہتی کہ اگر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو آج اس کو یہ بدلہ دلوایا جائے گا، جب اس سے فراغت ہوگی تو تمام جانوروں کو محمل ہوگا کہ مٹی ہوجاؤ، وہ سب مٹی ہوجا کی ہوجا کہ بیں گے، اس وقت کا فریتمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی جانور ہوتے اور اس وقت ملی ہوجائے اور حساب و کتاب اور جہنم کی میز اسے نی جائے۔ (معادن)



#### رَقُ الْأِنْ الْمُنْ ال سُوفًا الْمُزِعِينِ اللَّهِ فَي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن

سُوْرَةُ والنَّازِعَاتِ مَكِّيَّةٌ سِتُّ وَّارْبَعُوْنَ ايَةً.

سورہ والناز عات کی ہے، چھیالیس آیتیں ہیں۔

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِيْمِ وَاللَّزِعْتِ المَلائِكَةِ تَنْزعُ ارْوَاحَ الكُفَّارِ عَرْقًا ﴿ اللَّهِ المَدَةِ وَاللَّيْطَتِنَشَّطُا ﴿ المَلاَئِكَةِ تَنْشِطُ اَرُوَاحَ المُؤْمِنِينَ اى تَسَلُّهَا بِرِفُق وَالسِّيختِ سَبُحًا ﴿ المَلاَئِكَةِ تَسْبَحُ مِنَ السَّمَاءِ بِأَسُرِه تَعَالَى اى تَنْزِلُ فَالسَّبِقُتِ سَبُقًا ﴿ ال مَلاَئِكَةَ تَسُبُقُ بِأَرُوَا ح المُؤْمِنِينَ إِلَى الْجَنَّةِ لَيُّ اللَّهُ **فَالْمُكَرِّرِتِ الْمُرَا** السَمَلاَئِ كَةِ تُدَبِّرُ اَمُرَ الدُنْيَا اى تَنْزلُ بتَدْبيُرهِ وجَوَابُ سِٰذِه الاَقْسَام مَحُذُوف اى لَتُبَعَثُنَّ يَا كُفَّارَ مَكَّةَ وَهُوَ عَامِلٌ فِي يَوْمُرَّتُرُجُفُ الرَّاحِقَةُ ﴾ النَفُخَةُ الأولى بِمَا يَرُجُفُ كُلُّ شَيْءِ اى يَتَزَلْزَلُ فَوُصِفَتُ بِمَا يَحَدُثُ مِنْهَا تَتَبَعُهَا الْتَلِوفَةُ ﴿ النَّافِيةُ والنَّالِيَةُ والنَّجُمُلَةُ حَالٌ مِنَ الرَّاجِفَةِ فَالْيَوُمُ واسِعٌ لِلنَّفُخَتَيْنِ وغيرِسِما فَصَحَّ ظَرُفِيَّتُهُ لِلبَعْثِ الوَاقِع عَقِيُبَ الثَّانِيَةِ فَلُوْ**بَ يَوْمَ إِذِقَاجِهَا الْ** خَائِفَةٌ قَلُقَةً عَ اللَّهُ الْمُكَالَمُ اللَّهُ عَلَيْكَةً لِهَوُل مَا تَرَى يَقُولُونَ اى اَرْبَابُ اللَّهُ لُوب والاَبْصَار اسْتِهُزَاءً وإِنْكَارًا لِلْبَعْثِ عَلِنًّا بِتَحْقِيُقِ الهَمْزَتَيْنِ وتَسُمِيُلِ الثَّانِيَةِ وإدُخَالِ اَلِعِنِ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي المَوْضِعَيْنِ لَ**مَرُدُودُونَ فِي الْكَافِرَةِ ٥**٠ اى أَنُرَدُّ بَعُدَ المَوُتِ إلى الحَيْوةِ والحَافِرَةُ إِسُمٌ لِاَوَّلِ الاَمْرِ ومِنْهُ رَجَعَ فَلاَنُ فِي مَافِرَتِهِ إِذَا رَجَعَ مِنُ حَيْثُ جَاءَ <u>عَ**إِذَاكُنَّاعِظَامًانَّخِرَةً** ۚ وَفِي قِرَاءَ وِ</u> نَـاخِـرَةً بَالِيَةً مُتَفَتِّتَةً نُحُيٰي **قَالُوْاتِلُكَ** اي رَجُـعَتُـنَا إلى الْحَيَاةِ **إِذًا** إن عَ صَحَّتُ كَرَّةً رَجُعَةٌ خَاسِرَةً ۞ ذَاتُ خُسُرَانِ قَالَ تَعَالَى فَإِنْمَا هِي الرَادِفَةُ الَّتِي يُعَقِّبُهَا البَعُثُ زَ**جْرَةً** نَفُخَةٌ وَّلِحِدَةً ﴿ فَإِذَا نُفِجَتُ فَإِذَا نُفِجَتُ اللَّهُ أَل كُلُّ الخَلائِقِ بِالسَّاهِرَةِ ﴿ بِوَجُهِ الأَرْضِ اَحْيَاءً بَعْدَ مَا كَانُوا بِبَطْنِهَا عَلَى اللهِ اللهُ وتَرُكِهِ فَقَالَ **إِذْهَبُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَىٰ اللَّهُ وَلَهُ ا**لْحَدُّفِي الكُفُرِ **فَقُلْ هَلْ أَكَّ** اَدْعُوْكَ **إِلَى أَنْ تَزَكُّ اللَّهِ وَفِي** قِرَاءَةٍ بِتَشْدِيْدِ الزَّايِ بِإِدْغَامِ التَّاءِ الثَانِيَهِ فِي الأَصْلِ فِيْهَا تَطَّهَّرُ مِنَ الشِّرُكِ بِأَنْ تَشْمَدَ أَنْ لَا إِلَّهُ اللَّهُ

وَ أَهْدِيكَ الْكُنْ مَرِيكَ اَدُلُكَ عَلَى مَعْرِفَتِهِ بِالْبُرُبَانِ فَتَخْتُلَى ۚ فَتَخَافُهُ فَالِيهُ الْأَيْةَ الْكُبْرِي ۚ مِن ايَاتِهِ التِسْعِ وَهِى النَّهُ اللَّهُ مَعْ النَّهُ اللَّهُ ال

تعلیم : شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو برا امہر بان نہایت رحم والا ہے جتم ہے ان فرشتوں کی جو کفار کی روح کو ڈوب کر سختی سے محینچنے والے ہیں ہتم ہےان فرشتوں کی جونری سے مسلمانوں کی (روح) کو نکالنے والے ہیں یعنی روح کوآسانی کے ساتھ نکالنے والے ہیں، قشم ہےان فرشتوں کی جو اللہ تعالی کے علم سے آسان میں تیزی سے تیرنے والے ہیں تعنی نازل ہوتے ہیں، پھرفتم ہےان فرشتوں کی جو مونین کی روحوں کو لے کر جنت کی طرف سبقت کرنے والے ہیں، پھر شم ہے ان فرشتوں کی جو دنیاوی معاملات کی تدبیر کرتے ہیں لیعنی اس کی تدبیر کو لے کرنازل ہوتے ہیں، ان قسموں کا جواب محذوف ہے اوروہ لَتُبْعَثُنَّ يا كُفّار مكة ہے، (اے كفار كمه إنتم كوضرورا تفايا جائے گا) اور يهي يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّا جفَةُ میں عامل ہے، جس دن ہلا ڈالے گا ہلا ڈالنے والا (یعنی ) فخیر اولی ،اس کی وجہ سے ہر چیز کانپنے لگے گی یعنی ہرشی متزلزل ہوجائے گ (قیامت کو) ای صفت سے متصف کیا گیا ہے جواس سے پیدا ہوگی ، اوراس کے پیچیے ایک اور جھٹکا پڑے گا یعنی دوسر انفخہ ، اور دونون نفخوں کے درمیان چالیس سال کا وقفہ ہوگا ،اور جملہ رَاجِفَةٌ سے حال ہے، (روز قیامت میں) دونوں فخوں وغیر ہما کی ۔ 'گنجائش ہوگی،لہٰذاروز قیامت کااس بعث کے لئے ظرف بنتا تھیجے ہے جونفخہُ ثانیہ کے بعد واقع ہوگا، بہت سے دل ہوں گے جواس دن خوف کی وجہ سے کا نیے رہے ہوں گے تعنی اضطراب کی وجہ سے خوف زدہ ہوں گے ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اس ہولنا کی کی وجہ سے جس کووہ دیکھر ہی ہول گی، بیت ہول گی، بیات ہول گی، بیلوگ کہتے ہیں کد کیا ہم پہلی حالت میں واپس لائے جائیں گے یعنی بیقلب ونظروالے (کفارمکہ)استہزاءاورا نکارِ بعث کے طور پر کہتے ہیں (کیاہم پہلی حالت میں واپس لائے جائیں گے) یعنی کیا ہم مرنے کے بعدلوٹائے جاکیں گے اور حافرہ اول امر کانام ہے، اس سے رجع فلان فی حافرتہ ہے ( یعنی فلان شخص اپنے سابقہ حال پر آگیا) بیاس وقت بولتے ہیں جب اس طرف لوٹ جائے جہاں سے آیا تھا، کیا اس وقت جب کہ ہم بوسیدہ ہٹریاں ہوجا ئیں گے اورایک قراءت میں ناخِرَ ہے بمعنی بوسیدہ ،ریزہ ریزہ ،زندہ کئے جا ئیں گے <del>کہتے ہیں پھرتو</del> یہ ہمارا حیات کی طرف لوٹنا بڑے گھاٹے کا ہوگا ، اللہ تعالیٰ نے فر مایا پس یہ یعنی فخد ثانیہ ایک آواز ہوگی جس کے بعد بعث ہوگی جب وہ پھونک دی جائے گی تواچا تک پوری مخلوق زندہ ہوکر سطح زمین پر آ جائے گی حالانکہ وہ مردے تھے زمین کے نیچے، کیا < (زمَزَم بِبَلشَرِزَ ﴾ -

رب نے مقد س، میدان طوی میں پکارا (طوئی) ایک وادی کا نام ہے، توین کے ساتھ اور بغیر توین کے، تو فر مایا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ کہ اس نے سرکتی افتیار کررگی ہے بینی گفر میں صد سے تجاوز کر گیا ہے، اس سے کہو کہ کیا تیری چاہت ہے کہ میں بھی جھکوالی چیز کی دعوت دوں جس سے توپاک ہوجائے ؟ ایک قراءت میں (توز ٹی) میں زاک تشدید کے ساتھ ہے، توز کی کی تناء خانیہ کواصل میں زاء میں ادغام کر کے، یعنی شرک سے پاک ہوجائے، اس طریقہ سے کہ تو لا الله الله کی شہادت دے اور یہ کہ میں خصے تیرے رب کی راہ دکھا وی کہ تو اس سے ڈر نے گئے، یعنی دلیل کے ساتھ اس کی معرفت کی طرف تیری رہنمائی اور وی پھر موئی کیا چھکھ کا اور فی این کو نوٹ نیوں میں سے ایک بڑی نشانی دکھائی اور وہ یہ بیضاء یا عصاء کی نشانی ہے، گر فرعون نے موئی کا پھر اللہ کی خور اس نے) ایمان سے روگر دانی کی اور فساد فی الارض کے لئے دول دھوپ کرنے لگا، پھر اس نے جادوگروں اور اس نے گیا اور پہلے کلے کے عذاب میں پکڑلیا یعنی آخری کلہ سے پہلے دوس کے کے عذاب میں پکڑلیا یعنی آخری کلہ سے پہلے کے کے عذاب میں پکڑلیا یعنی آخری کلہ سے پہلے کلے کے عذاب میں پکڑلیا یعنی آخری کلہ سے پہلے کلے کے عذاب میں پکڑلیا یعنی آخری کلہ سے پہلے کلے کے عذاب میں پکڑلیا یعنی آخری کلہ سے پہلے کلے کے عذاب میں پکڑلیا ایمن آخری کلہ سے پہلے کلے کے عذاب میں پکڑلیا ایعنی آخری کلہ سے پہلے کلے کے عذاب میں پکڑلیا تعنی آخری کلہ سے پہلے کلے کے عذاب میں پکڑلیا تعنی آخری کلہ سے پہلے کلے کے عذاب میں پکڑلیا ایعنی آخری کلہ سے پہلے کا می کے عذاب میں پکڑلیا کے ہیں سال کا فی سے خوالد تو ان کی خور سے جو اللہ تھائی سے ڈر ہے۔

### عَجِقِيق عَرْكِيكِ لِيَسْمِيكُ تَفْسِيلُ لَفَيْسَارُى فَوَالِلْ

قِوُلْ مَنَ ؛ النَّازِعَاتِ (ض) نَزُعْ سے اسم فاعل جمع مونث، کینی کرنکا لئے والیال، یہاں طائفة کے معنی میں ملائکہ مراد ہیں۔ قِوُلْ مَنَ ؛ غَرْفًا یہ یہذف زوائد کے ساتھ مصدر ہے ای اِغْرَاقًا اپنے عامل النازعات کے معنی میں ہونے کی وجہ سے مفعول مطلق ہے جیسے قُلْمَتُ وُقُولًا، یا قعدتُ جُلُوسًا، یا حال ہے ای ذَوَاتَ اِغْرَاقِ، اَغْرَقَ فی الشی اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی معاملہ میں انتہائی حد کو پہنے جائے۔

قِوُلَى ؛ النَّاشِطاتِ (ض) نَشُطًا ہے اسم فاعل جمع مؤنث، کھولنے والیاں ، سہولت کرنے والیاں ، نَشَطَ فی العملِ اس وقت بولا جاتا ہے جب سی چیز میں سہولت اور جلدی کرتے ہیں ، نَشْطًا اور اس کے مابعد سب اپنے عوامل کی تاکید کرنے والے مصادر ہیں۔

فَخُولِنَى ؛ ای تَنْزِلُ بتدبیره اس اضافه کا مقصدیه بتانا ہے کہ تدبیر کی نسبت ملائکہ کی جانب اسنادمجازی کے طور پر ہے، اصل مد براللہ تعالیٰ ہیں، اس کے حکم سے ملائکہ تدبیر کرتے ہیں۔

فِيُولِنَى ؛ لَتُبْعَثُنَّ يا كفار مكة بيندكورة تسمول كاجواب ب، كفار مكه كي تخصيص صرف ال لئے ہے كه وہ بعث كے متعر إن ورنه بعث مومن وكا فرسب كے لئے ہے۔

قِوَلْكُ : فَالْيَوْمُ وَاسِعٌ لِلْنَفْخَتَيْنِ يَوايك سوال مقدر كاجواب بـ

سَيَخُواكَ: سوال يه ہے كه يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَة عَنْدُ اولى مراد ہے، جوكه موت كاسب موكاتو بھروہ كَتُبْعَثُنَّ مقدر كاظرف كسي طرح موسكتا ہے، اس لئے كه بعث تو نخهُ ثانيہ كے وقت موگا۔

جِحُ الْبِيْ: جواب كا حاصل يہ ہے كہ وہ دن اتنابر اہوكا كہ اس ميں دونوں فخوں كى تنجائش ہوگى اگر چه دونوں فخوں كے درميان على السمال كا فاصلہ ہوگا، في صبح ظر فيَّاتُهُ للبعث على الله عن يوم كا بعث مقدر كے لئے ظرف واقع ہونا صحح ہے۔

قِوَلَ كَمْ) : تَتَبَعُهَا الرَّادِفَة ، رَادفة كمعنى بين مصلاً بعد مين آن والا نَفْدُ ثانيه چونكه اولى ك بعدوا قع بوگاان كورميان اوركوكي في حاكل نه بوگى اى وجه سفخهُ ثانيه و رادفه كها گيا ہے۔

قِوَلْكَ ؛ قُلُون يَوْمَلِذٍ واجفة، قُلُوب مبتداء إور أَبْصَارُهَا اس كَ خبرب.

سَيْ وَالْ : قُلُوبٌ كره إلى كامبتداء بناضي نهيس ؟

جِحَالَثِيْ: وَاجفة، قُلُونُ كَلَ صَفت تخصه بِ حَسْ كَا وَجِسَ كَا مِبْتَدَا بْنَاشِيحَ بِ، لِينَ وَاجفة، يَوْمَئِلْهِ الْخِظْرَفَ سَلِ كَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

شَرِكِيْنِ : قُلُوْبُ موصوف يَوْمَلِذِ، وَاجِفَةُ كَاظرف مقدم، وَاجفَةُ النِيْظرف مقدم سے ل كر قُلُوبُ كَ صفت، موصوف صفت معلى الله على ال

فِي الْحَافِرةِ، أَى الى الى الحافرة، في بمعنى الى اور حافره بمعنى حيات.

قِحُولَكَى ؛ ءَ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَجِرة ، اذا كاعامل محذوف ہے جس پر مردو دون ولالت كررہاہے، اى ءَ اِ ذَا كُنَّا عِظامًا بَالِيَة نُرَدُّ ونُبعَثُ.

فِيَوْلَهُ ؟ نَخِرَة بي نَخِرَ الْعَظْمُ سے ماخوذ ہے بوسیدہ اور کھو کھلی ہڑی کو کہتے ہیں۔

فَوْلَى ؛ قالوا تلك، تلك مبتداء ہاوراس كامثار اليه رجعة ، كَرَّةُ بَعَن رجعةُ موصوف ، حاسِرةٌ صفت، موصوف صفت سيل كرمبتداء كى خبر ہے۔

يَيْكُوْلِكِ: خَاسِوةٌ كاحمل كَوَّةٌ يردرست بين ب

جِوُلُ بُینِ: جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ حاسِرة، ذات حسوان کے منی میں ہے، یا حاسِرة سے اصحاب خسران مرادی، اور اساد مجازی ہے۔ اساد مجازی ہے۔

قِوُلْكَى ؛ فَإِذَا لِهُوَحَتْ اس عبارت كاضافه كامتصدية بتانا عبكه فَإِذَاهُمْ بِالسّاهِرة شرط مُذوف كى جزاء عب قِوُلْكَى ؛ فقال ، اى فقال تعالى. چَوُلِی ؛ بالتنوین و ترکہ، لین طوی اگر مَگان کے معنی میں ہوتو منصرف ہونے کی وجہ سے مُنوَّنْ ہوگا اور اگر بُقُعَةً کے معنی میں ہوتو منصرف ہونے کی وجہ سے غیر مُنوَّنْ ہوگا۔

قِوُلْكَى ؛ نَكَالُ الآخِرةِ ، آخِرةِ سےمراد بعدوالاكلمب جوكه "أنّا رَبُّكُمُ الاَعْلَى" باور اولى سےمراد بہلاكلمه باوروه "مَا عَلِمْتُ لكم مِنْ اللهِ غيرى" باوربعض حفزات نے اولى سےعذابِغرق اور آخوة سےعذابِ حرق مرادليا ہے۔ (والله اعلم)۔

### تَفَيِّدُرُوتَشِ*ن*َ

وَاللّهٔاذِعَاتِ غَرُفًا، نَاذِعَات، نَزُعُ سِمْتَقَ ہِاس کے معنی کسی چیز کو کھنچ کر نکا لئے کے ہیں،اور غوقًا اس کی تاکید ہاں ہے۔ اس لئے کہ غرق اور اِغراق کے معنی پوری طاقت صرف کرنے کے ہیں ''اغیر ق اللّهٰاذِعُ" اس وقت بولتے ہیں جب کمان کھنچنے والا کمان کھنچنے میں پورازورلگا دے، بیجان نکا لئے والے فرشتوں کی صفت ہے، فرشتے کا فروں کی جان نہایت تحق سے نکالے ہیں،اوراس بختی کا تعلق روح سے ہوتا ہے اگر کسی کا فریا مجرم کی جان بظاہر آسانی سے نکلتی معلوم ہوتو یہ نہ مجھنا چاہئے کہ اس کی روح کو تی سے نہیں نکالا گیا۔

وَالْنَّاشِطَاتِ نَشُطًا، نَشُطُ گره کو لنے کو کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جس طرح گره کھو لنے کے بعد چیز آسانی سے نکل جاتی ہے، ای طرح مومن کی روح بھی فرشتے آسانی سے نکالتے ہیں۔

وَالْسَّابِحَاتِ سَبْعًا، سَبْعً كِلغوى معنى تير نْ كے بيں، يہاں تيزى سے چلنا مراد ہے، مطلب يہ كدروح قبض كرنے كے بعد فرشتے روح كولے كرتيزى سے بلاروك تُوك آسانوں كی طرف چلے جاتے ہيں۔

فَالسَّبِقَتِ سَبُقًا، یعنی ان فرشتوں کی تم جوسبقت کرنے والے ہیں، کس چیز میں سبقت کرنے والے ہیں؟ تو واضح رہے کہ یہاں روحوں کو ان کے ٹھکانے پر پہنچانے میں سبقت کرنا مراد ہے، ورنہ تو اس امر خاص میں سبقت اور مجلت کے علاوہ فرشتے ہرام رخداوندی کی بجا آوری میں سبقت کرتے ہیں۔

فَالْمُدبِّرَاتِ اَمْرًا، یعنی امرالی کی تدبیر و عفیذ کرنے والے ہیں، امرالی کی تدبیر و تعفیذ سے روح کے معاملے میں تدبیر و تعفیذ مراد ہے اور اس کے علاوہ اور دیگر امور میں بھی تدبیر و تعفیذ مراد ہو سکتی ہے۔

کی کھی کہا: یہاں پانچ اوصاف رکھنے والی ہستیوں کی تئم جس بات پر کھائی گئی ہے اس کی وضاحت نہیں کی گئی کین بعد کامضمون اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ بیتم اس بات پر کھائی گئی ہے کہ قیامت ضرور آئے گی اور تمام مردوں کو از سرنوضر ورزندہ کیا جائے گا، نیز اس امر کی وضاحت بھی نہیں کی گئی کہ بیاوصاف کن ہستیوں کے ہیں لیکن صحابہ رَفِقَ اللَّن تَعَالَیٰ اور تا بعین اور اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ ان سے مراوفر شتے ہیں۔

### نفس اورروح مع متعلق قاضى ثناء الله رَحِمُ كَاللَّهُ مَعَالَىٰ كَي تحقيق:

حضرت براء بن عازب تفتائلة تقالقة کی ایک طویل حدیث مشکو قابی بحوالہ مندا حمد ندکور ہے، اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ نفس انسان ایک لطیف جسم ہے جواس کے جسم کثیف میں سایا ہوا ہے اور وہ انہی مادی عناصر اربعہ سے بنا ہے، فلا سفداو را طباء اس کوروح کہتے ہیں ، مگر درحقیقت روح انسانی ایک جو ہر مجر داور لطیفہ ربانی ہے جواس طبعی روح یعنی نفس کے ساتھ ایک خاص ربط و تعلق رکھتا ہے اور اس طبعی روح لیعنی نفس کی حیات خود اس لطیفیر بانی پر موقوف ہے ، اس کوروح الروح بھی کہہ سے ہیں ، کہ جسم کی زندگی نفس سے اور نفس کے رندگی نوح سے ہے، اس لطیفیر بانی کا تعلق اس جسم لطیف (نفس ) کے ساتھ کی قتم کا ہے؟ اس کی حقیقت کا علم ان کے بیدا کرنے والے کے علاوہ کی کوئیس ، اور پر جسم لطیف جس کا نام نفس ہے اس کوئی تعالی نے اپنی قدرت کی حقیقت کا علم ان کے بیدا کرنے والے کے علاوہ کی کوئیس ، اور پر جسم لطیف جس کا نام نفس ہے اس کوئی تعالی نے اپنی قدرت سے ایک آئینہ کے شل بنایا ہے جوآ فی آب کے بالمقابل رکھ دیا گیا ہوتو آ فیاب کی روشنی اس میں ایک آئی جاتی ہے کہ بیخود آ فیاب کی روشنی اس میں ایک آئین جورہ آفی ہے کہ بیخود آ فیاب کی روشنی ہیں ایک آئین ہے جو آ فیاب کی روشنی اس میں ایک آئین ہورہ ہو جا تا ہے اور کفر وشرک سے تاریک طرح روشنی چھیلا تا ہے، نفس انسانی اگر تعلیم و کے مطابق ریاضت و محتلی ہوتا ہے ، اس جسم لطیف پر موت طاری نہیں ہوتی جس کوفر شتے او پر ہے جاتے ہیں اور بھی ہوتا ہے اس فیس کی انسان کی معلی ہوتا ہے ، اور اس کا عالمی ارورہ مجرداس تو اب وعقاب سے بوالے نفس می انسان وایا سے ختافہ میں ہونا ہے جون میں ہونا ہمعنی نوح ہے ، اس سے ان روایا سے ختافہ میں ہونا ہے جن میں سے بعض کی روسے اور اس کا عالمی ارواح میں ہونا ہمتی روح موجوع ہے ، اس سے ان روایا سے ختافہ میں ہونا ہے جن میں سے بعض کی روسے اور کا قبر میں ہونا ہمتی روح محرد ہونے ہون میں ہونا۔

فَافَا اللهُ مُرِبِ السَّاهِرَة ، سَاهِرَة ، سے مراد سطح زمین ہے ، قیامت کے دن پوری زمین سطح اور چیٹیل میدان ہوجائے گی ، نہ کہیں نشیب و فراز ہوگا اور نہ آڑ پہاڑ ، اس کے بعد کفار اور منکرین بعث کی ضد ہے جو آنخضرت ﷺ کو ایذاء کینجی تھی اس کا از اله فرعون اور حضرت موسی علاجھ والمنظم کا قصہ بیان کر کے کیا گیا ہے کہ خالفین سے ایذاء پہنچ جانا کچھ آپ ﷺ کے ساتھ خاص نہیں ، انبیاء سابقین پہلانیا کو بھی بڑی بڑی او بیتیں دی گئی تھیں انہوں نے صبر کیا آپ ﷺ بھی صبر کیجے۔

فَاَحَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْآوَلَى، "نكال" السيعذاب كوكهاجا تا ہے جس كود كيھ كردوسرول كوعرت حاصل ہو،
"آخرة" اور" اولى" كا مطلب مفسرعلام نے جوليا ہے وہ تحقیق وتر كیب كے زیرعنوان گذر چكا ہے، ملاحظه فرمالیا جائے، بعض
حضرات نے نكال الآخرة سے فرعون كے لئے عذابِ آخرت مرادلیا ہے، اور نكال اولى سے مرادوہ عذاب ہے جود نیامیں
اس كى پورى قوم كوغرقِ دريا ہوجانے سے پہنچا۔ (معارف)

عَلَنْتُكُم بِتَحْقِيْقِ الهَمْزَتَيْنِ واِبُدَالِ الثَانِيَةِ أَلِفًا وتَسُمِيُلِهَا واِدُخَالِ أَلِفٍ بَيْنَ المُسَهَّلَةِ والْأَخُرى وتَرُكِهِ اى

مُنْكِرُوا البَعْثِ أَشَكُ خَلُقًا أمِ السَّمَاءُ أَشَدُ خَلُقًا بَلْهَا اللَّهِ بَيَانٌ لِكَيْفِيَةِ خَلُقِهَا كَفُعُ سَمُكُهَا تَفْسِيرٌ لِكَيْفِيَةِ البِنَاءِ اي جَعَلَ سَمُتَمَا مِنُ جِمَةِ العُلُوّ رَفِيُعًا وقِيُلَ سَمُكُمَا سَقُفُهَا فَسُوَّهَا ﴿ حَعَلَمَا مُسُتَويَةُ بِلاَعَيُبِ <u>وَأَغْطُشَ لَيْلُهَا</u> اَظُلَمَهُ وَاَخْرَجَ ضُحْمَا اللَّهُ وَالشَّمُسِهَا وأَضِيُفَ اِليَّهَا اللَّيْلُ لِاَنَّهُ ظِلُّهَا وَالشَّمُسُ لِاَنَّهُا سِرَاجُهَا وَالْأَشَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحْهَا ﴿ بَسَطَهَا وَكَانَتُ مَخْلُوقَةً قَبُلَ السَّمَاءِ مِنْ غَيْرِ دَحُو أَخْرَجُ حَالٌ بِإِضْمَارِ قَدْ اى مُخْرِجًا مِنْهَامَاءُهَا بِتَفْجِيرِ عُيُونِهَا وَمَرْعُهَا ﴿ مَا تَرْعَاهُ النَّعَمُ مِنَ الشَّجَرِ والعُشُبِ وَمَا يَاكُلُهُ النَّاسُ مِنَ الاَقُوَاتِ والثِّمَارِ واِطُلاَقُ المَرُعَى عَلَيْهِ اِسْتِعَارَةٌ وَالْجِبَالَ اَرْسُلَمَا ﴿ اَثْبَتَهَا عَلَى وَجُهِ الْارْض لِتَسُكُنَ مَ**تَاعًا** مَفُعُولٌ لَهُ ، لِمُقَدَّر أَى فَعَلَ ذَلِكَ مُتُعَةً او مَصْدَرٌ اى تَمْتِيُعًا لِّ**كُمْرُولِانْعَامِكُمْ** جَمْعُ نَعَم وسَي الْإِبِلُ والبَقَرُ والغَنَمُ فَإِذَا جَأْتِ الطَّامَّةُ الكُنْرِي ﴿ النَّانِيَةُ لَكُمْ النَّانِيَةُ لَوُمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ بَدَلٌ مِن إِذَا مَاسَعَى ﴿ فِي الدُنْيَا مِن خَيْر وشَرّ وَبُرِّنَ رَبِّ أَظُهرَتِ الْجَحِيْمُ النَارُ المُحْرَقَةُ لِمَنْ يُراى ﴿ لِكُلّ رَاءٍ وَجَوَابُ اِذَا فَلَمَّامَنْ طَعٰى ﴿ كَفَرَ وَأَثْرَالُحُيُوةَ الدُّنْيَا ﴿ بَاتَ بَاعِ الشَّهَ وَاتِ فَإِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَأْوَى ﴿ مَا وَاهُ وَلَمَّامَنْ خَافَ مَقَامَرَى بِهِ قِيَامَهُ بَيْنَ يَدَيُهِ وَنَهَى النَّفْسَ الْآسَارَةَ عَنِ الْهَوٰى ﴿ السُّرَدِي بِاتِّباعِ الشَّمَ وَاتِ فَالْ الْجَنَّةَ هِي الْمَأْوَى ﴿ وَحَاصِلُ الجَوَابِ فَالْعَاصِيُ فِي النَّارِ وَالْمُطِيعُ فِي الجَنَّهِ لَيَستَكُونَكَ اي كُفَّارُ مَكَّةَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسِمَا ﴿ مَتَى وُقُوعُمَا وَقِيَامُهَا فِيْكُم فِي اَيِ شَيْءٍ اَنْتَمِنْ ذِكْرِلَهَا ﴿ اللهِ الْمُهَا عِلْمُهَا حَتْى تَذَكُرَهَا **الْحُرَبِكِ مُنْتَظَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَنَّمَ ٱلْمُنْتَاهُمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَنَّمَ ٱلْمُنْتَاهُمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَنْهَا ٱلْمُنْتَاهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَنْهَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَنْهَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَنْهَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْمُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ** عُ مَنْ يَخْشَمَا ﴿ يَخَافُهَا كَانَهُمُ يُومَ يَكُونَهَا لَمْ يَلِينُواۤ فِي قُبُورِهِمُ إِلَّاعَشِيَةً أَوْضُحٰهَا ﴿ اللهُ عَشِيَّةَ يَوْمِ او بُكُرَتَهُ وَمُ اللَّهُ عَشِيَّةً يَوْمِ اللَّهُ عَشِيَّةً يَوْمِ اللَّهُ عَنْ يَعْمِ اللَّهُ عَنْ يَعْمُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ يَعْمِ اللَّهُ عَنْ يَعْمِ اللَّهُ عَنْ يَعْمُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ يَعْمُ عَلَيْ إِنْ عَنْ يَعْمُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْك وَصَحَّ إِضَافَةُ الضَّحٰي إلى العَشِيَّةِ لِمَا بَيُنَهُمَا مِنَ الْمُلاَبَسَةِ إِذْهُمَا طَرُفَا النَّهَار وَحَسَّنَ الإضَافَةَ وُقُوعُ الْكَلِمَةِ فَاصِلَةً.

نكالاً اس كے چشموں كوجارى كركے (أَخُورَجَ) قد كاصارك ساتھ حال ہے مُخْوِجًا كِمعنى ميں، اوراس كے چارے كونكالا یعنی وہ جس کومویشی کھاتے ہیں خواہ درخت کے قبیل ہے ہویا گھاس کے،اوروہ چیز پیدا کی جس کوانسان کھاتے ہیں خواہ غلہ ہویا پھل،اورانسانی خوراک پرموعیٰ کااطلاق بطوراستعارہ (مجاز) کے ہے، اور بہاڑوں کواس پرقائم کردیا یعنی زمین پر ثبت کردیا، تا کہاس کااضطراب ختم ہوجائے ، بیسب تبہار ہے اور تبہارے جانوروں کے فائدے کے لئے ہیں (مَتَاعًا) فعل مقدر کامفعول لد ب اى فَعَلَ ذَلِكَ مُتَّعَةً يا مَتَاعًا بمعنى تمتيعًا مصدر ب (اس كابھى فعل مَتَّعْنَا مقدر بوگا اى مَتَّعْنَا تمتيعًا) أَنْعَامُ، نَعْمٌ كَ جَعْ ہے اور أَنْ عَام اونث، گائے اور بكرى كو كہتے ہيں، سوجب ہنگامة عظيم آوے گالیعنی فخهُ ثانیه، لیعنی جس دن انسان دنیا میں اپنے کئے ہوئے خیروشر کویادکرے گا (یَوْمَ) إِذَا سے بدل ہے اور ہردیکھنے والے کے سامنے جہنم یعنی جلادیے والی آگ ظاہر کی جائے گی اور اِذَا کا جواب فَامَّا مَنْ طَعٰی ہے توجس خص نے سرکتی یعنی نفر کیا اورخواہشات کی اتباع کی وجہسے د نیوی زندگی کوتر جیح دی اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے ، ہاں جو مخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتار ہا ہوگا اور اپنے نفس امتارہ کوشہوتوں کی اتباع کے ذریعہ ہلاک کرنے والی خواہشات سے روکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے ،اور جواب کا حاصل میہ ہے کہ نا فرمان دوزخ میں ہوگا اور فرما نبر دار جنت میں ، کفار مکہ آپ ﷺ سے قیامت واقع ہونے کا وقت دریافت کرتے ہیں لینی بیکاس کا وقوع اور قیام کب ہوگا؟ اس کے بیان کرنے سے آپ مین ایک تعلق، بعنی آپ میں آپ میں اس کاعلم نہیں ہے کہآپ ﷺ اس کو بیان کریں ، اس کے علم کی انتہا تو اللہ کی جانب ہے (یعنی) وقوع قیامت کے علم کی انتہا (اس کی طرف ہے) لینی اللہ کے سوااس کوکوئی نہیں جانتا، آپ ﷺ تو صرف اس سے ڈرتے رہنے والوں کوآگاہ کرنے والے ہیں یعنی آپ ﷺ کا ڈرانا صرف اس مخص کوفائدہ دے گا جواس سے ڈرے گا، جس روز بیاسے دیکے لیس گے، تو ایبا معلوم ہوگا کہ وہ اپنی قبرول <u>میں صرف دن کے بچھلے پہریاا گلے پہری مقدار رہے ہیں</u> یعنی ایک دن کی شام یاضبح کی مقدار ،اور حصُلے ہی کی اضافت عَشِيَّةً كى جانب اس وجه ہے ہے كه ان كے درميان تعلق ہے،اس لئے كه دونوں دن كے كنارے ہيں اور اضافت كوكلم يؤاصله (او) کے واقع ہونے نے حسین بنادیا ہے۔

### جَعِيق اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا

قِولَكُمْ : أَأَنْكُمْ بِياستفهام منكرين بعث كى توبيخ كے لئے ہے۔

قَوُلَى ؛ بتحقیق الهمزتین ، ای مع إدُخالِ الآلِفِ وَترکه ، پہلا ہمزہ ہمیشہ محقق ہی ہوتا ہے سہیل وحقیق صرف دوسرے میں ہوتی ہے، لہٰذا دونوں ہمزوں کے محقق ہونے کی صورت میں ادخال الف اور ترک ادخال ، ید دوقر اءتیں ہوئیں اور دوسرے ہمزہ کے مسہلہ ہونے کی صورت میں بھی ادخال الف اور ترک ادخال ، دویہ ہوئیں ، اور دوسرے ہمزہ کو الف سے بدل دوسرے ہمزہ کو الف سے بدل کرایک قراءت یہ ہوئی ،کل پانچ قراءتیں ہوگئیں۔

فَوُلْكَ : وَالْأَرْضَ ، أَلَارْضَ اهْتَعَالَ كَا وَجِيهِ مِنْعُوبِ ہے۔

فِيُوْلِينَ ؛ كانت مخلوقة بيايك سوال مقدر كاجواب بـ

سيكوالي: سوال يہ ہے كہ سورة فصلت ميں ہے كہ ابتدا تخليق، ارض ہے ہوئى اس كے بعد آسان كى تخليق ہوئى اور يہاں اس كا عمس ہے جوتعارض ہے؟

جِوَ لَنْبِے: جواب کا حاصل یہ ہے کہ زمین کے مادہ کی تخلیق تو تخلیق آسان سے مقدم ہی ہے مگراس کا پھیلا نا اور بچھانا بعد میں ہے لہذا کوئی تعارض نہیں۔

قِوُلَى ؛ واطلاق المسرعلى عليه استعارة ياس شبكاجواب بكدانيان كى غذا پرچار كااطلاق كيا گيا به جوكه مناسب نبيس ب، اس لئے كه چارا جانور كى خوراك كوكها جاتا ب، جواب كا حاصل يہ بك كه يداطلاق بطور مجاز كے به يعنى اس سے مطلقاً ماكول مراد ب، جس ميں انسانى اور حيوانى دونوں غذائيں شامل ہيں۔

قِحُولَى ؛ وجوابُ إِذَا فَامًّا مَنْ طَعْی الله تعنی إِذَا كاجواب فَامًّا مَنْ طَعْی ہے، اس میں قدر تے سہل ہے، اس کئے کہ فَامًّا مَنْ طَعْی یہ دنیا میں قدر تے سہل ہے، اس کئے کہ فَامًّا مَنْ طَعْی ید دنیا میں لوگوں کی حالت کابیان ہے اور فَافَا مَنْ طَعْی ید دنیا میں لوگوں کی حالت کابیان ہے جس کی وجہ سے جزاء اور شرط دوالگ الگ مقاموں میں ہوں گی، لہذا بہتریہ ہے کہ إِذَا کا جواب محذوف مانا جائے جیسا کہ دیگر مفسرین نے مانا ہے، اور وہ یہ ہے " ذَخَلَ اَهُلُ النَارِ النَّارَ وَاَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةُ الْجَنَّةُ ".

فَیُوَّلِی ؛ مَاواہ اس میں اشارہ ہے کہ هِ مَی المَاوی میں الف لام خمیر کے وض میں ہے جو کہ "مَنْ طَعٰی" کی جانب لوٹ رہی ہے "اِذَا" کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ عاصی دوزخ میں اور مطیع جنت میں ہوں گے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اِذَا کا جواب فَامَّا مَنْ طَعٰی کو قرار دینے کے بجائے محذوف مانا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، جبیبا کہ سابق میں اشارہ کیا گیا۔

(صاوی)

فَيُولِكُمُ : فِيلُمَ أَنْتَ ، فِيلُمَ اصل مِين فِيلُمَا تَهَا قاعده معروفه كي وجه الف كوحذف كرديا كيا، اور فِيلُمَ خبر مقدم ہے اور أَنْتَ مبتداء مؤخر ہے۔

فِيُوْلِينَ ؛ وصح اضافة الضحى يوايك والمقدركا جواب ب-

سَيُوْلُان، سوال يہ بكرات كے لئے ضعلى نہيں ہوتا ضعلى تودن كے لئے ہوتا ہوت كيا وجہ بك صعلى كى اضافت عشية كى طرف لوشنے والى خمير كى طرف كى گئى ہے؟

جِ الله الله الله الله الله الله الله عشية اور صحلى دونول يوم كاطراف (كنار) بين لبذاان دونول كدرميان ربط وتعلق ب، اسى وجه ايكى اضافت دوسركى طرف درست ب-

\_ ح (دَكَزَم بِبَالشَهِ) ◄

قِكُولَى ؛ وَحَسَّنَ الإضَافَةَ وُقُوعُ الْكَلِمَةِ فَاصِلَةً مطلب يه عكاس ادنى مناسبت كى وجه اضافت مين ، فواصل آيات كى رعايت في صن پيدا كرديا ـ

### تَفَسِّلُ وَتَشَيِّنَ حَ

آاُنَا تُحَمِّ اَشَدُّ حَلَقًا آمِ السَّمَآءُ بَنَهَا ، یکفار مکہ کوخطاب ہے اور مقصد زجروتو تی ہے، مطلب یہ ہے کہ تم جوموت کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے کو بڑا ہی امر محال بجھتے ہواور بار بار کہتے ہو کہ بھلا یہ کسے ممکن ہے کہ جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ اور ریزہ ریزہ ہوجا کیں گاتو ہمارے جسم کے پراگندہ اور منتشر اجزاء دوبارہ جمع کر دیئے جا کیں؟ اور ان میں جان ڈال دی جائے؟ بھی تم اس بات پر بھی غور کرتے ہو کہ اس عظیم کا کنات کا بنانا زیادہ مشکل کام ہے یا تمہارا دوبارہ پہلی شکل میں پیدا کردینا کیوں مشکل ہے؟

وَاَغُطَشَ لَيْلَهَا ، اَغُطَشَ بَمِعَىٰ اَظْلَمَ اور اَخُوَجَ كامطلب ہے اَبُوزَ، اور نَهاد كى جگه صُحْهَا اس كے كها كه حاشت كا وقت سب سے اچھا اور عمدہ ہے مطلب بیہے كردن كوسورج كذر بعدروش كيا۔

وَالْآدُ صَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحْهَا اس آیت میں زمین کو پھیلانے اور ہموار کرنے کا ذکر ہے، خلق یعن (پیدا کرنا) اور چیز ہے اور دَحٰی (پھیلانا) اور چیز ہے، زمین کا مادہ تخلیق آسان سے پہلے پیدا کیا البتہ زمین کو ہموار تخلیق آسان کے بعد کیا اور پھیلانے کا مطلب صرف ہموار کرنا ہی نہیں ہے بلکہ زمین کور ہائش کے قابل بنانا اور اس پر رہنے بسنے والوں کے لئے تمام ضروریات زندگی کے اسباب مہیا کرنا ہے۔

فَاَمَّا مَنْ طَعٰی النح، اول اہل جہنم کی خاص علامات بیان کی گئتھیں اور وہ دو ہیں: اوّل طغیان، یعنی الله اور اس کے رسول کے احکام کے مقابلہ میں سرکشی اختیار کرنا، اور دوسرے دنیا کی زندگی کوآ خرت کی زندگی پرتر جیج دینا، ایسے لوگوں کا معکانہ جہنم بتایا ہے۔

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ الْحَ ، اس آیت میں اہل جنت کی دوعلامتوں کو بیان فرمایا ، اوّل یہ کہ جس شخص کو دنیا میں ہم کمل کے کرنے کے دفت یہ خوف اور اندیشہ لگار ہا کہ مجھے ایک روز حق تعالی کے حضور پیش ہوکر اپنے تمام اعمال کی جواب دہی کرنی ہے ، دوسرے اپنے نفس کو نا جائز خواہشات سے قابو میں رکھا، جس نے دنیا میں یہ دووصف حاصل کر لئے اس کے لئے قرآن کریم یہ خوشنجری دے رہا ہے کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔



## مَ وَأُعَ مِنْ اللَّهِ وَهُمْ الْمُنْ اللَّهِ وَالْمُرْفِقِ الْمُوعِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَالْمُنْ اللَّهِ وَالْمُرْفِقِ وَاللَّهِ وَالْمُرْفِقِ وَاللَّهِ وَالْمُرْفِقِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّلِي وَاللَّهُ وَاللّلِي وَاللَّهُ وَاللّلَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُولُولُلَّالِ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

سُوْرَةُ عَبَسَ مَكِّيَّةٌ اِثْنَنَانِ وَارْبَعُوْنَ ايَةً.

# سورہ عبس مکی ہے، بیالیس آبیتیں ہیں۔

بِسْ مِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَحَ وَجُهَهُ وَتَوَكَّلُ ٥ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَحَ وَجُهَهُ وَتُوكَّلُ ٥ اَعُرَجَ لِآجُل اَنْ جَاءُهُ الْكَعْمَى عَبُدُ اللهِ ابْنُ أَمِّ مَكْتُومٍ فَقَطَعَهُ عَمَّا هُوَ مَشُغُولٌ بِهِ مِمَّنُ يَرُجُوا إِسْلَامَةُ مِن اَشُرَافِ قُرَيْسُ الَّذي هُو حَرِيصٌ عَلَى اِسُلَامِهِم وَلَم يَدْرِ الْاَعْمَى أَنَّهُ مَشْغُولٌ بِذَلِكَ فَنَادَاهُ عَلِّمَنِي مِمَّا عَـلَّـمَكَ اللَّهُ فَانُصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّي بَيْتِهِ فَعُوْتِبَ فِي ذَٰلِكَ بِمَا نَزَلَ فَى هٰذِهِ السُّورَةِ فَكَانَ بَعُدَ ذَٰلِكَ يَقُولُ لَهُ إِذَا جَاءَ مَرْحَبًا بِمَنْ عَاتَبَنِى فِيُه رَبِّى ويَبُسُطُ لَهُ رِدَاءَهُ **وَمَايُدُرْيَكَ** يُعُلِمُكَ **لَعَلَّهُ يَرْكُلُّ ۚ** فِيْهِ اِدْغَامُ التَّاءِ فِي الْأَصُلِ فِي الزَّايِ اي يَتَطَهَّرُ مِنَ الذُّنُوبِ بِمَا يَسْمَعُ مِنْكَ **اَوْيَدُّكُرُ** فِيُهِ إِدْغَامُ التَّاءِ فِي الأَصْلِ فِي الذَّالِ اي يَتَّعِظُ فَتَنْفَعَهُ الدِّكُرِي العِظةُ السَّمُوعَةُ عَنْكَ وفي قِرَاءَ قِ بنَصُب تَنْفَعَهُ جَوَابُ التَّرَجَى آلِمَّا مَن السَّعُمٰى بَالمَالِ فَانْتَكَ لَهُ تَصَدَّى ۚ وَفِي قِرَاءَ وَ بِتَشُدِيدِ الصَّادِ بِإِدْغَامِ التَّاءِ النَّانِيَةِ فِي الْاصُل فِيُهَا تُقُبلُ و تَتَعَرَّضُ وَمَاعَلَيْكَ الْآيَزَّكَي ﴿ يُؤْمِنَ وَامَّامَنَ جَاءَكَ يَسْعَى ﴿ حَالٌ مِنْ فَاعِلِ جَاءَ وَهُوَيَخْتِي فَ اللَّهَ حَالٌ مِنْ فَاعِلِ يَسُعِي وَهُوَ الْاَعِمٰي فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَكُي فَ فِيْهِ حَذُفُ التّاءِ الأخرى فِي الأصلِ اي تَتَشَاغَلُ كَلُّ لَا تَفْعَلُ سِثُلَ ذَٰلِكَ إِنَّهَا السُورَةَ او الآيَاتِ تَكُرَرُهُ ﴿ عِظَةً ﴾ لِلْخَلْقِ فَمَنْ شَكَاءُ ذُكُرُهُ ۚ حَفِظ ذَلِكَ فَاتَّعَظ بِهِ فِي صُحُفٍ خَبَرَّتَان لانَّهَا ومَا قَبُلَهُ إِعْتِرَاضٌ مُكَرَّمَةٍ ﴿ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مَّرُفُوعَةٍ فِي السَّمَاءِ مُطَهَّرُهِ فَي مُنزَّهَةٍ عَن مَسِّ الشَّيَاطِيُنِ بِٱلدِئ سَفَرة السَّمَاءِ مُطَهَّر فَقُ مَنزَّهَة عَن مَسِّ الشَّيَاطِينِ بِٱلدِئ سَفَرة الله عَنية يَنسَخُونَهَا مِنَ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ كِرَامِ بَسَرَى وَ أَسْطِيعِينَ للهِ تَعَالَى وهُمُ المَلَائِكَةُ قُتِلَ الْإِنْسَانُ لُعِنَ الكافِرُ مَّا ٱلْفَرَّوُا اللَّهُ المَاكِذِ عَالَى وهُمُ المَلَائِكَةُ قُتِلَ الْإِنْسَانُ لُعِنَ الكافِرُ مَّا ٱلْفَرَّوُ اللَّهُ استفهام تَوْبِينِ اى ما حَمَلَهُ عَلى الكُفُرِ مِنْ آيّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿ استفهامُ تَقُريرِ ثُمَّ بَيَّنَهُ فَقَالَ مِنْ نُطُفَةٍ ﴿ خَلَقَهُ فَقَدَّى أَهُ فَعَدَة ثُمَّ مُضَغَة إلى اخِرِ خَلَقِه تُكُوَّالسِّيلَ اى طَرِيقَ خُرُوجُه مِن بَطُن أَتِه يَسَّرُهُ ﴿ ﴿ (مَزَم بِبَاشَ إِ

الم

ثُمُّ الْمَانَةُ فَاقَبُرَهُ ﴿ جَعَلَهُ فِي قَبُرِيسَتُرُه ثُمَّا إِذَا شَاءَ الشَّرَةِ فَالْبَعْتِ كَلَّ حَقَا لَمَّا يَقْضَ لَم يَفْعَلُ مَّا اَمُرَةُ فَهِ اللَّهُ عَلَيْ فَلْمَانَا الْمَاءُ مِنَ السَّحَابِ صَبَّا الْمَاءَ وَالسَّعِيْرِ وَعِنْبَالْمَاءَ مِن السَّحَابِ صَبَّا الْمَاءَ وَالسَّعِيْرِ وَعِنْبَالْمَاءَ مِن السَّحَابِ صَبَّا الْمَا الْمَرْفَ بِالنَّبَاتِ شَقَّا الْمُ فَالْبَتَنَا فِيهَا حَبَّا الْمَاءِ عَلَيْ وَالنَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَعَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْ اللَّهُ وَعَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْ اللَّهُ وَعَلَيْ اللَّهُ وَعَلَيْ الْمَرْءُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَّالَالَا وَالْمُوالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

و شروع كرتا مول الله ك نام سے جو برا مهر بان نهايت رحم والا ہے، ترش رو موئے محمد علاقظاً يعنى منه بنایا، اوراعراض کیا، اس وجہ سے کہ نابینا ان کے پاس آیا، عبداللہ ابن ام مکتوم تؤخی فٹلی مسال نے آپ میں ایک اس کام میں خلل ڈالاجس میں آپ ﷺ مشغول تھے ان لوگوں کے ساتھ اشراف قریش میں سے جن کے اسلام کی آپ آپ ﷺ کسی (اہم کام) میں مشغول ہیں، تواس نے آپ ﷺ کو پکار ناشروع کردیا کہ مجھے اس میں سے کچھ سکھادو اس کے ذریعہ جواس سورت میں نازل ہوا، تواس کے بعد آپ ﷺ عبدالله ابن ام مکتوم تفح الله انتقال است فرمایا کرتے تھے جب وہ آیا کرتے تھے،اس شخص کے لئے مرحبا ہوجس کے بارے میں مجھ پرمیرے رب نے عمّاب فرمایا اور آپ ﷺ ان کے لئے اپنی جا در بچھادیا کرتے تھے، اورآپ کو کیامعلوم شاید کہوہ سنور جاتا یَـزَّ کھی میں تاء کااد غام ہےاصل زاء میں بعنی گناہوں سے پاک ہوجاتا آپ ﷺ کی باتیں سن کر اور نصیحت قبول کرتا (یَـذَّ حُدُّ) میں اصل میں تاء کا ادغام ہے ذال میں، یعنی نصیحت قبول کرتا، اور نصیحت اس کے لئے نافع ہوتی تیعنی آپ ﷺ سے سی ہوئی نصیحت اس کے لئے سود مند ہوتی اور ایک قراءت میں جواب ترجی کی وجہ سے تَـنْـفَعَهٔ نصب کے ساتھ ہے، جو محص مال کی وجہ سے بے برواہی میں ادغام کر کے (بعنی ) توجہ کرتے ہیں اورفکر کرتے ہیں ، حالا تکہ اگروہ نہ ایمان لائے تو آپ ﷺ پراس کی کوئی ذمہ ﴿ (مَ زُم ہِ بَالثَمْ لِهَ ﴾

داری نہیں،اور جوآپ ﷺ کے پاس دوڑ آ تاہے کے فاعل سے حال ہے اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے یہ یسسعنے کے فاعل سے حال ہے اور وہ نابینا ہے سوآپ ﷺ اس سے بے رخی برتے ہیں اس میں اصل میں تاء ثانیہ کا حذف ہے، یعنی آپ ﷺ اس سے بے اعتمالی کرتے ہیں، خبردار! آپ ﷺ ایسا ہر گزنہ کریں، یہ سورت یا آیات تو تصیحت ہیں مخلوق کے لئے ، جس کا جی چاہے اسے قبول کرے (یا در کھے ) اور نصیحت حاصل کرے ، بیرایسے حیفوں میں درج ہیں جو عنداللہ مرم ہیں (فی صحف) اِن کی خبر ثانی ہے اور اس کے ماقبل جملہ معترضہ ہے، آسان میں بلندمر تبہ ہیں شیاطین کے مس کرنے سے یا کیزہ ہیں معزز اور نیک یعنی الله تعالیٰ کے فر ما نبردار کا تبول کے ہاتھ میں رہتے ہیں، جواس کولوح محفوط نے قل کرتے ہیں،اوروہ ملائکہ ہیں، لعنت ہو کافرانسان پر کیباسخت منکر حق ہے؟ استفہام تو بیخ کے لئے ہے یعنی کس نے اس کو کفریرآ مادہ کیا؟ کیسی حقیر چیز سے (اللہ نے) اس کو پیدا کیا یہ استفہام تقریری ہے، پھراس کو (خودہی) بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا نطفہ سے،اس کی صورت بنائی پھراس میں مختلف اطوار جاری فرمائے (اول) دم بستہ بنایا پھر گوشت کا لوٹھڑ ا بنایا ، اس کی تخلیق کے مکمل ہونے تک تغیرات کو جاری فر مایا پھر اس کی ماں کے پیٹ سے اس کے نکلنے کا راسته آسان فرمایا، پھراسے موت دی اور قبر میں پہنچایا لیعنی اس کوالیسی قبر میں پہنچادیا جس نے اس کو چھپالیا، پھر جب الله جاہے گا ہے بعث کے لئے زندہ کرے گا، ہر گرنہیں! اس نے وہ فرض ادانہیں کیا جس کا اس کو اس کے رب نے تھکم دیا پھر انسان ذرانظرعبرت سے اپنی خوراک کو دیکھے کہ س طرح اس کو مقدر کیا اوراس کے لئے تدبیر کی ، کہ ہم نے بادلوں سے خوب پانی برسایا پھر ہم نے نباتات کے ذریعہ زمین کوعجیب طریقہ سے پھاڑا پھر ہم نے اس میں غلبہ مثلاً گندم، جو،اور انگوراور سبزہ اور وہ ہرا جارہ ہے <del>زیتون اور تھجور اور گھنے باغ</del> (یعنی) بکثر ت درختوں والے باغات <del>اور میوے اور جارہ پیدا</del> کیا جس کومویثی چرتے ہیں اور کہا گیاہے، گھاس (پیداکی) تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لئے تاکہ فائدہ پہنچائے تم کوفائدہ پہنچانا، جبیما کہ اس سورت میں اس سے پہلے گذر چکاہے، (وَ لِاَنْعَامِکُمُ) کی تفسیر بھی اہل، بقو، غنمر سے سابق میں گذر چکی ہے چرآ خرجب وہ کا نوں کو بہرہ کردینے والی آ واز آئے گی تعنی فخی ُ ثانیہ، اس روز آ دمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنی اولا دسے بھا گے گا یک و مَ، إِذَا سے بدل ہے اور اس کا جواب وہ ہے جس پر لِسٹے لّ امْسر ٹی دلالت کرتا ہے ، اس دن <del>میں ہر تخص کوالیا مشغلہ ہوگا کہ جواس کو کسی دوسری</del> <u> طرف متوجه نه ہونے و سے گا، (لیمنی ) ایبا حال ہوگا جواس کو دوسروں کے حال سے بے خبر کر د سے گالیعنی ہر شخص اپنے حال</u> میں مبتلا ہوگا، کچھ چہرے اس روز روشن ہشاش بشاش ہوں گے تعنی خوش وخرم ہوں گے اور وہ مؤمن ہیں، اور پچھ <u>چہرے اس روز خاک آلود ہوں گے جن برظلمت جیمائی ہوگی</u> بعنی تاریکی اور سیاہی ، یہی اس حالت والے کا فراور فاجر لوگ ہوں گے <sup>تین</sup>ی کفرو فجو رکے جامع ہوں گے۔

ح (نَعَزَم بِبَلشَرِن) €

# 

قِوُلَى ؛ عبس و تولی (ض) عَبْسًا، عُبُوْسًا، ترش روہونا، چیں بہ جین ہونا، اظہارنا گواری کرنا، ماتھ پربل ڈالنا، اور اگر منہ جی بنایا جائے تو بُسُو گہتے ہیں اور ساتھ میں ماتھ بربل ڈالنے کے ساتھ دانت بھی ظاہر ہوجا کیں تو کہ لُٹ کہتے ہیں اور اگر منہ بھی بنایا جائے تو بُسُو گہتے ہیں اور ساتھ میں غصہ بھی ہوتو بَسُلُ کہتے ہیں (لغات القرآن) عَبَسَ اور وَ تَولِی میں غائب کے صیغے استعال فرمانا، انتہائی لطف وکرم کے اظہار کے طور پر ہے کہ عمّا ب کے وقت عاضر کے صیغے استعال نہیں فرمائے ؛ تاکہ ایسا معلوم ہوکہ جس کام پرعمّا ب کیا ہار ہا ہے وہ آپ سے اختراب کیا ہار ہا ہے وہ آپ سے اختراب کیا ہار ہا ہے وہ فرمایا، اس میں بھی آپ سے اعراض کا شبہ بیدا فرمایا، اس میں بھی آپ سے اعراض کا شبہ بیدا ہوسکتا تھا جس سے آپ سے اعراض کا شبہ بیدا ہوسکتا تھا جس سے آپ سے اعراض کا شبہ بیدا ہوسکتا تھا جس سے آپ سے آپ کیا گئی کونا قابل برداشت رنج وغم ہوتا۔

فَحُولَ ﴾ : عَبَسَ وَتَوَكِّى ان دونو ل فعلول نے اَنْ جَاءَهُ الاعْملٰی میں تنازع کیا، دونوں اس کومفعول لا جله بنانا چاہتے ہیں، ایک کومل دے کر، دوسرے کے لئے ضمیر کوحذف کر دیا فضلہ ہونے کی وجہ ہے۔

قِوُلْكَى؟ وَمَا يُدُرِيْكَ اس مِس فيبت عضطاب كى طرف النفات عما استفهاميه مبتداء عمد يُدُرِيْكَ فعل متعدى بدومفعول عمر استفهاميه مبتداء عمد يُدُرِيْكَ فعل متعدى بدومفعول عمر عند عند منعول الماد منعول الماد عمر عند منعول الماد عمر عند منعول الماد عمر عند منعول الماد عمر عند منعول الماد عمر الماد

قِولَ فَكُنْفَعَهُ مرفوع ب يدِّكُو بعطف كى وجه اور مصوب ب جواب ترجى مونى كى وجه ال

فِوَلْنَى اللهِ مَانْتَ لَهُ تَصَدُّى جارمجرور تَصَدّى كم تعلق ب، فواصل كى رعايت كى وجه مقدم كرديا كياب ـ

قِوَ لَكُن : تَصَدّى اصل مين تَصَدَّدَ تفادوسرى دال كورف علت ياء سے بدل ديا گا۔

فِيُّوُلِنَى ؛ وَمَا عَلَيْكَ ، مَا نافيه إورعَلَيْكَ مبتداء محذوف ك جرب اور الَّا يَزَكَى مبتداء محذوف كم تعلق ب، تقدير عبارت بيب، لَيْسَ عَلَيْكَ بأس فِي عَدُم تَزْكِيتِهِ.

فَيُولِيكُم : وَمَا قبله اعتراض يعنى إنَّ كى دونون خرول كدرميان جمله معترضه بـ

فَخُولَكُ ؛ بِٱلْدِى سَفَرَةٍ بَعَىٰ كاتبين، سَفَرَة جَعْ سَافِر جِياك كَتَبَة جَعْ كاتب.

قِعُولِكُمْ : لَعِنَ الْكَافِرُ اس مِي اشاره ب كهانسان سے طلق انسان مراذبيں ہے بلكه انسان كافر مراد ہے۔

قِوُلْكَ ؛ قُتِلَ الانسان اس آيت مين دوطريقد الكال إ-

#### يبلااشكال:

یہ کہاس سے بددعاء کا وہم ہوتا ہے اور دعاء یا بددعاء عاجز کیا کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے؟ لہذا یہ اس کی شایان شان نہیں۔

#### دوسرااشكال:

تعجب اس امرعظیم سے ہوا کرتا ہے جس کا سبب مخفی ہو، اور بیمعنی اللہ تعالیٰ کے لئے محال ہیں؟ اس لئے کہ وہ تو علم کی تمام اشیاء سے اجمالاً اور تفصیلاً واقف ہے؟

#### اشكال اول كايبلا جواب:

به کلام، عرب کے کلام کے اسلوب پر ہے گویا کہ اس میں استحقاق عذاب عظیم کی طرف اشارہ ہے ان کے عظیم ترین جرم کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے، عرب جب کسی چیز سے تعجب کرتے ہیں تو کہتے ہیں، قداتکه الله مَا اَخْبَنَهُ الله اس کو ہلاک کرے کس قدر خبیث ہے۔

گرَفِينِتْمُ الْبِحُولَيْنِ : قُبِسلَ الانسان بددعانهين ب؛ بلكديدان بات كي خردينا بكد الله في اس كوا پني رحت سدور كرديا بـ-

#### دوسرےاشکال کاجواب:

ياستفهام تعبیس به بلكه استفهام تونیخ به اورمفسرعلام نے بھی اسی کواختیار کیا ہے۔ فَوَلْكُمْ : فَقَدَّرَهُ يه من نطفة حَلَقَه كی تفصیل ہے ای قدَّر اَطُواره لِعِنی اس كے مراحل تخلیق کو بیان فرمایا ہے۔ فَوَلْكُمْ : ثَمِر السبيل يَسَّرَه يه باب احتفال سے ہے، ای يَسَّرَ السَبِيْلَ يَسَّرَهُ. فَوَلْكُمْ : إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ مشيحت كامفعول محذوف ہے، ای إذا شاء إنشارة أَنْشَرَهُ.

فَحُولِكَ، هُوَ القت الرطب جانورول كابراج را، برے چارے وقضبًا كہاہ، اس لئے كه قضبًا كمعنى كا شخے ير، اور چارا چونكه بارباركا ناجا تا ہے، اس لئے اس كو قضب كہتے ہيں۔

فِيُولِكُمْ): غُلُبًا يه أغْلَب وَغُلْباء كى جمع بجي أَخْمَرُ، حمراء كى جمع خُمْرٌ آتى ب، گيخ درخول كوكت بيل.

فِيُوَلِكُمْ) : وَأَبَّا، أَبُّ بَهِى جانورول كے چارے كوكتے ہيں، مر قَصْبُ اور أَبُّ ميں فرق يہے كہ قضبٌ مرے چارے كوكتے ہيں اور أَبُّ عام ہے خواہ ہرا ہو يا خشك \_

قِوُلْنَى ؛ قیل البِبْنُ یه اَبُّا کے دوسرے معنی کابیان ہے، تبن کے معنی خٹک گھاس کے ہیں، اس معنی کے اعتبار سے اَبُّ، قضبُ کی ضد ہوگی۔

فِيُولِينَ ؛ والصَّاحة، صَاحَّه زوردارآ دازجوكانو لكهبراكردي\_

فِي الكل المرىء بهاكن كسب كوبيان كرنے كے لئے جمله متانفه بـ

فِيَوْلِكُمْ : أَشْغَلَ كُلُّ واحدٍ بنفسه بيه إذا كاجواب محذوف يــ

### تَفَسِيرُوتَشِيحَ

#### شان نزول:

مفسرین کااس پراتفاق ہے کہ عَبَسَ و تو لی النع کے نزول کا سبب یہ ہے کہ قریش کے سرداروں کی ایک جماعت، جن کے نامول کی مختلف روایات میں بیصراحت ملتی ہے کہ وہ عتبہ، شیبہ، ابوجہل، امیہ بن خلف، ابی بن خلف جیسے اسلام کے بدترین دیمن سے، جوایک روز آپ بیس ایس کی خدمت میں بیٹھے ہوئے سے اور آپ بیس کی ان کو اسلام قبول کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش فرمار ہے سے، استے میں عبد اللہ ابن ام مکتوم مُوَعَلَ اللهُ صحابی جو کہ نابینا سے، حضور بیس کی کوشش فرمار ہے سے، اسلام کے متعلق آپ بیس عبد اللہ ابن ام مکتوم کو چھنا چاہا، حضور بیس کی اس مداخلت پرنا گواری ہوئی اور انہوں نے اسلام کے متعلق آپ بیس پراللہ تعالیٰ کی طرف سے بیسورت نازل ہوئی۔

گواری ہوئی اور آپ بیس کی ان سے برخی برتی ، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیسورت نازل ہوئی۔

(ترمذی شریف)

عَبَسَ و تولیٰی ، اس فقرہ کا انداز بیان ، اپنے اندر عجیب لطف رکھتا ہے اگر چہ بعد کے فقروں میں براہ راست آپ ﷺ کو خطاب ہے، جس سے میہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ ترش روئی اور بے اعتبائی برینے کا فعل آپ ﷺ ہی سے صادر ہوا تھا

لیکن کلام کی ابتداءاس طرح کی گئی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور بین بھی بلکہ اور کوئی شخص ہے جس سے بیغل صادر ہوا ہے، اس طرز بیان سے ایک نہایت لطیف طریقہ پررسول اللہ بین بھی کو بیاحساس دلایا گیا ہے کہ بیالیا کام تھا جوآپ بین بین کے اس طرز بیان سے ایک نہایت الابواد، سیسات المقربین کے قاعدہ کے مطابق خلاف اولی کے اختیار پر تنبیقی، مقصدیہ ہے کہ خلاف اولی کار تکاب بھی آپ بین بین کے شایان شان نہیں ہے۔

### آب في الماجتها داوراس كي اصلاح:

سرداران قریش کی طرف توجہ کرنے اور عبداللہ ابن ام کمتوم تفتی الله کا کی طرف توجہ نہ کرنے میں آپ بیسی کا خیال بی تھا کہ میں اس وقت جن لوگوں کوراہ راست پرلانے کی کوشش کرر ہا ہوں ، ان میں سے اگر کوئی ایک شخص بھی ہدایت پالے تو وہ اسلام کی تقویت کا بڑا ذریعہ بن سکتا ہے ، بخلاف ابن ام مکتوم تفتی الله کی کے کہ وہ تو ایمان لا بی چکے ہیں اور جو کچھان کو معلوم کرنا ہے وہ بعد میں بھی معلوم کرسکتے ہیں ، اسی اجتہادی خطاء پر گرفت فرماتے ہوئے فرمایا و مَا یُدُو یُكُ لَعُلَّهُ يَزَّ سُخی الله آپ بیسی کی الله آپ بیسی کی معلوم کرسکتے ہیں ، اسی اجتہادی خطاء پر گرفت فرماتے ہوئے فرمایا و مَا یُدُو یُكُ لَعُلَّهُ يَزَّ سُخی الله آپ بیسی کی الله اس کو خاصل کر ہے۔

کیا معلوم کہ بیسی کا بڑ کی کر لیتے یا کم از کم ذکر اللہ سے ابتدائی نفع حاصل کرتے۔

# تبليغ تعليم كاايك الهم قرآني اصول:

یہ بات تو ظاہر ہے کہ آپ یکھی کے سامنے دوکام بیک وقت آگئے ایک مسلمانوں کی تعلیم اوران کی دل جوئی، دوسر نے غیر مسلموں کواسلام کی طرف لانے کے لئے ان کی طرف توجہ قرآن کریم کے اس ارشاد نے بیدواضح کردیا کہ پہلاکام دوسر نے کام پر مقدم ہے، دوسر نے کام کی وجہ سے پہلے کام میں تاخیر کرنایا کوئی خلل ڈالنا درست نہیں ، اس سے بیہ بات معلوم ہوئی کہ مسلمانوں کی تعلیم اوران کی اصلاح کی فکر غیر مسلموں کے شبہات کے ازالے اوران کو اسلام سے مانوس کرنے کی خاطرا سے کام کرنے کہ جس سے عام مسلمانوں کے دلوں میں شکوک وشبہات یا شکایات پیدا ہوجا کیں مناسب نہیں ہیں ؟ بلکہ ان قرآنی ہدایات کے مطابق مسلمانوں کی تعلیم و تربیت اور حفاظت کو مقدم رکھنا جائے ، اکبر مرحوم نے خوب فرمایا ہے۔ ۔

بے وفا سمجھیں تمہیں اہل حرم اس سے بچو در والے کج ادا کہہ دیں یہ بد نامی بھلی اما من استَغنی فائن کہ تصدی ایس کرند کرو، خدا کو بھولے ہوئے اورا پنی دنیوی وجاہت پر پھولے حرف استَغنی فائن کہ تصدی ایس کے استرا استان کے استرا کی استرا کے استرا کی استرا کے استرا کی استرا کرم استرا کی اس

ہوئے لوگوں کو بے جا اہمیت نہ دو، اور نہ اسلامی تعلیم ایسی چیز ہے کہ جواس سے منہ موڑے اس کے سامنے اسے بالحاح پیش کیا جائے اور نہ آپ ﷺ کی بیشان ہے کہ ان مغرور لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کے لئے کسی ایسے انداز سے کوشش کرو کہ جس سے بیاس غلط بھی میں پڑجا کیں کہ تمہاری کوئی غرض ان سے اٹکی ہوئی ہے، حق ان سے اس سے زیادہ بے نیاز میں۔ ہے جتنے بیرق سے بے نیاز ہیں۔

وَمَا عَلَيْكَ الَّا يَوَّكِي ، الرياوگايان نه لائين تو آپ ين كاكام تو صرف تبليغ ہاس كے اس مے كفار كے يہ الله على الله الله على الله على

فَانْتَ عَنْهُ تَكَفِّى، لِعِنَ السِيْحُض كى جن كے دل ميں خدا كاخوف ہوجس كى وجہ سے بياميد ہے كہ وہ آپ رِ الله الله كى با توں برعمل كرے گا اور آپ كى نفيحت اس كے لئے مفيد ثابت ہوگى، قدر كرنيكى ضرورت ہے، نه كه ان سے بے رخى برتنے كى ، ان آيات سے بيمعلوم ہوا كہ دعوت و تبليغ ميں كسى كو خاص نہيں كرنا چاہئے بلكه اصحابِ حيثيت اور بے حيثيت ، امير اورغريب، آقا و غلام ، مر دوعورت چھوٹے اور بروے سب كو يكسال حيثيت دى جائے اور سب كومشتر كه خطاب كيا جائے اللہ تعالى جس كو چاہے گا اور سب كومشتر كه خطاب كيا جائے اللہ تعالى جس كو چاہے گا اپنى حكمت بالغہ كے تحت ہدايت سے نواز اور كا۔ (ابن كندى)

قُبِلَ الإنسَانُ مَا اَنْحَفَرَهُ ، یہاں سے عاب کارخ براوراست ان کفار کی طرف پھرتا ہے جوت سے بنازی برت رہے تھے۔ اس سے پہلے ابتداء سورت سے آیت ۱۱ تک خطاب نبی ﷺ سے تھا اور عماب در پردہ کفار پر، اس کا انداز بیان یہ تھا کہ اے نبی ایک طالب حق کوچھوڑ کر آپ ﷺ یہ کن لوگوں پر اپنی توجہ صرف کررہے ہیں، جودعوت حق کے نقطہ نظر سے بالکل بے قدرو قیمت ہیں؟ اور جن کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ آپ ﷺ جیساعظیم القدر پینیمبرقر آن جیسی بلندم تبہ چیزکوان کے آگے پیش کرے۔

مِنْ أَيِّ مَشَىٰءٍ خَلَفَ أَهُ اللهَ يَت مِين سَرَشُ اورخداكِ باغی انسان کويه بات یا ددلائی گئے ہے کہ پہلے وہ ذرااپی حقیقت پرغور کرے کہ وہ کس چیز سے وجود میں آیا؟ کس جگہ اس نے پرورش پائی؟ اورکس راستے سے وہ دنیا میں آیا؟ اور دم مادر میں اس نے کیا غذا کھائی؟ اور کس بے بسی کی حالت میں اس کی زندگی کی ابتدا ہوئی؟ اپنی اس اصل اور حقیقت کو بھول کر ' جہومن دیگر نے نیست' کی غلط منہی میں کیے مبتلاء ہوجا تا ہے۔

خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ، یعنی یُن بیس که نطفه سے ایک جاندار کاوجود بنادیا بلکه اس کوایک خاص اندازه اور بردی حکمت سے بنایا ، اس کے قد وقامت اور جسامت اور شکل وصورت اور اعضاء کا طول وعرض اور جوڑ و بند ، آنکھ ، ناک وغیره کی تخلیق میں ایسا اندازه قائم کیا کہ ذرااس کے خلاف ہوجائے توانسان کی صورت بگڑ جائے۔ فَرَّاسُ اَنَهُ فَاقَلْبُوهُ مَ تَخْلِق انسانی کی ابتداء بیان کرنے کے بعداس کی انتہاء کو بیان فر مایا کہ اس کی انتہاء موت اور قبر ہے،

اس کا ذکر بسلسلۂ انعامات فر مایا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی موت در حقیقت کوئی مصیبت نہیں ، نعمت ہی ہے، آپ انسان کی موت در حقیقت کوئی مصیبت نہیں ، نعمت ہی ہے، آپ انسان کے فر مایا "تحف المفو من الموت" کہ مون کا تخذ موت ہے، اور اس میں مجموعہ عالم کے اعتبار سے بری حکمتیں ہیں فَاقَبْرَ ہُ پُور اس کو قبر میں داخل کیا، یہ بھی ایک انعام ہے کہ انسان کوئی تعالی نے عام جانوروں کی طرح نہیں رکھا کہ مرگیا تو وہیں زمین پر پڑا اس کا قبر میں داخل کیا، یہ بھی ایک انعام ہے کہ انسان کوئی تعالی نے عام جانوروں کی طرح نہیں رکھا کہ مرگیا تو وہیں زمین پر پڑا اس تا تا اور پھولتا پھٹتار ہے، بلکہ اس کا اگرام یہ کیا گیا کہ اس کو نہلا کر نے اور پاک صاف کپڑوں میں ملبوس کر کے احتر ام کے ساتھ قبر میں دفن کرنا واجب ہے۔

مَسْتِ عُلَيْنَ السيمعلوم ہوا كەمردەانسان كودن كرناواجب ہے۔



#### ڔٷؙٳڷؠؖۯڹڔۅٙؾ؆ٷٷڎؾؽڴٷڬڎ؞؈ٛ؇ٳؽڴ ڛٷٳڷؠؖۯؠڔۅٙڵۣؾؠؖٷؖۿؾڝڰٷۼۺٷڶؙٳؽ؆

سُوْرَةُ التَّكُوِيْرِ مَكِّيَّةٌ تِسْعٌ وعِشرُونَ ايَةً.

سورہ تکویر کی ہے،انتیس آیتیں ہیں۔

إِنْقَضَتُ وتَسَاقَطَتُ عَلَى الأرُض وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِرَتُ ﴿ فَهِبَ بِهَا عَنُ وَجُهِ الأَرْضِ فَصَارَتُ بَبَاءً مُنْبَثًا وَإِذَا الْعِشَارُ النُوقُ الحَوَامِلُ عُطِّكَتُ ﴾ تُركَتُ بلا رَاع او بلا حَلْب لِمَا دَمَّاهُمُ مِنَ الاَسُرِ ولَمُ يَكُنُ مَالٌ اَعُجَبَ اِلَيْهِمُ مِنْهَا وَاِذَا الْوُحُوشُ حَشِرَتُ فَ جَمِعَتُ بَعُدَ البَعْثِ لِيُقْتَصَّ لِبَعْض مِن بَعْض ثُمَّ تَصِيرُ تُرَابًا وَلِذَا الْبِحَارُسُجِّرَتُ ﴿ بِالتَخْفِيُفِ وِالتَشُدِيْدِ أُوقِدَتُ فَصَارَتُ نَارًا وَلَذَا النَّفُوسُ رُوِّجَتُ ﴿ قُرنَتُ بِالْجَسَادِمَا وَلِذَاالْمَوْءُدَةُ الجَارِيَةُ تُدَفَنُ حَيَّةً خَوْفَ العَارِ والحَاجَةِ سُيِلَتُ ﴿ تَبُكِيتًا لِقَاتِلِهَا بِأَيِّ ذَنُكُ قُتِلَتُ ﴿ وَقُرَى بِكَسُرِ التَّاءِ حِكَايَةً لِمَا تُحَاطَبُ بِهِ وجَوَابُهَا أَنْ تَقُولَ قُتِلْتُ بِلاَ ذَنْبِ وَإِذَ الصُّحُفُ صُحُثُ الاَعْمَال **نُشِرَتُۗ** ﴾ بالتَّخُفِيُفِ والتَشُدِيْدِ فُتِحَتُ وبُسِطَتُ <u>وَإِذَا السَّمَا ۚ كَلَيْطَتُّ ۗ فُ</u> نُزْعَتُ عَنُ اَمَا كِنِهَا كَمَا يُنُزَعُ الجَلَدُ عَنِ الشَاةِ وَإِذَا الْجَحِيْمُ النَارُ سُعِّرَتُ ﴿ بِالتَّخْفِيُفِ وِالتَشُدِيْدِ أُجِّجَتُ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتُ ۗ قُرِّبَتُ لِاَ سُلِمَ الِيَدْخُلُومَ اوجَوَابُ إِذَا أَوَّلُ السُّوْرَةِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْمَا عَلِمَتْ نَفْسُ اى كُلُّ نَفْس وَقُتَ سَلِامِ الىمَذْكُورَاتِ وهُوَ يَوْمُ الِقِيَامَةِ مَّكَاكَحْضَرَتُ۞ مِنْ خَيْرِ وَشَرّ فَكَلَّ أُقْيِرِمُ لَا زَائِدَةٌ مِالْحُنْشِ۞ لَجَوَارِالْكُنْشِ۞ هِيَ النُّحُومُ الحَسْمَسَةُ زُحَلٌ والمُشُتَرِى والمِرِّيُخُ والزَهْرَةُ وعُطَارِهُ تَخْنُسُ بِضَمِّ النُّون اي تَرُجعُ فِي مَجْرَاهَا وَرَاءَ سَا بَيْنَمَا تَرَى النَجْمَ فِي الْخِرِ الْبُرْجِ إِذُ كُرَّ رَاجِعًا إِلَى أَوَّلِهِ وِتَكْنِسُ بِكَسُرِ النُّونِ تَدْخُلُ فِي كِنَاسِمَا اى تَغِيْبُ فِى المَوَاضِعِ الَّتِي تَغِيُبُ فِيُهَا وَالْيُلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿ اَقُبَلَ بِظِلاَمِهِ اَوُ اَدْبَرَ وَالصَّبَحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴿ اِمْتَدَّ حَتَّى يَصِيْرَ نَهَارًا بَيِّنًا إِ**نَّهُ** اى القُوُانَ لَقُولُ رَسُولِ كَرِيْرٍ ﴿ عَلَى اللهِ تَعَالَى وَهُوَ جِبُرِيُلُ أَضِيْفَ اِلَيْهِ لِنُزُولِهِ بِهِ ذِي قُولَةٍ اى شَدِيْدِ القُوى عِنْدَذِي الْعَرْشِ أَى اللَّهِ تَعَالَى مَكِيْنٍ ﴿ ذِى سَكَانَةٍ مُتَعَلِّقٌ بِهِ عِنْدَ

مُّكَاعَ ثُمَّرَ اى تُطِيعُهُ المَلاَثِكَةُ فِي السَّمْوٰتِ **آمِيْنِ** ۚ عَلَى الوَحْي وَمَ**اصَاحِبُكُمْ** مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَطُفٌ عَلَى إِنَّهُ إِلَى الْحِر المُقْسَمِ عَلَيْهِ مِمْ حُنُونٍ ﴿ كَمَا زَعَمُتُمُ وَلَقَدُرًا ﴾ رَاى مُحَمَّدُ جبريُلَ عَلَيْهِمَا الصَّلوةُ والسَّلامُ عَلَى صُورَتِهِ الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا بِالْأَقْقِ الْمُبِينِ ﴿ الْمُبَانِ وَهُو الاعلى بنَاجِيةِ المَشُرَق **وَمَاهُوَ** اى مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ والسَلاَمُ عَلَى الْغَيْبِ مَا غَابَ مِنَ الوَحْيِ وَخَبرِ السَّمَاءِ بِضَيْيُنِ ﴿ بِمُتَّهَمٍ وفِي قِرَاءَ وَبِالضَّادِ أَى بِبَخِيُلِ فَيَنْقُصُ شَيئًا مِنْهُ وَمَاهُوَ أَى القُرُانُ بِقُوْلِ شَيْطُنٍ مُسْتَرِقِ السَّمَعِ تَجِيْمٍ ﴿ مَرُجُومٍ **فَأَيْنَ تَذُهَبُونَ ۚ** فَأَىَّ طَرِيْقِ تَسُلُكُونَ فِي إَنْكَارِكُمُ القُرُانَ واِعْرَاضِكُمْ عَنُهُ إِنَّ مَا هُ**وَالْآذِكُرُ** عِظُةٌ لَلْعُلَمِيْنَ ﴾ الإنس والجن لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ بَدَلٌ سِنَ العَالَمِيْنَ بِإِعَادَةِ الجَارِ أَنْ لَيَسْتَقِيْمَ ﴿ بِاتِّبَاع عُ الحَقِ وَمَا لَتُنَاكُونَ الإسْتِقَامَةَ عَلَى الحَقِ الْآلَنُ لِيَّنَاءُ اللهُ رَبُ الْعِلْمِينَ ﴿ الْخَلَاثِقِ إِسْتِقَامَتَكُمُ عَلَيْهِ.

تروع كرتا ہوں اللہ كے نام سے جو بردام ہر بان نہايت رقم والا ہے، جب سورج ليب ديا جائے گا، اور اس کی روشن ختم کردی جائے گی ، اور جب تارے جھڑ جائیں گے اور زمین پر گر جائیں گے ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے ، یعنی ان کوسطح زمین سے اکھاڑ دیا جائے گا،تووہ اڑتے ہوئے غبار کی ما نند ہوجا ئیں گے، اور جب دس ماہ کی گابھن اونٹنیاں اپنے حال یر چھوڑ دی جائیں گی (لیعنی) بغیر نگران یا بغیر دو ھے چھوڑ دی جائیں گی ،اس لئے کہان کوایک عظیم ہولنا کی نے خوف ز دہ کر دیا ہوگا،اورعرب کے نز دیک دس ماہہ گا بھن اوٹٹنی سے زیادہ نفیس مال کوئی نہیں تھا، اور جب بعث کے بعد جنگی جانورسمیٹ کرجمع کردیئے جا کیں گے تا کہعض کابعض سے بدلدلیا جائے اور پھروہ مٹی ہوجا کیں اور جب سمندر بھڑ کا دیئے جا کیں گے تخفیف وتشدید کے ساتھ تو وہ آگ (کے مانند) ہو جائیں گے، اور جب جانیں اپنے جسموں سے جوڑ دی جائیں گی اور جب زندہ ڈنن کی جوئی لڑکی سے قاتل کولا جواب کرنے کے لئے یو چھاجائے گا، کہوہ کس قصور میں ماری گئی؟ اور (فُیلنب) کو تاء کے سرہ کے ساتھ بھی پڑھا گیاہے،اس کی حکایت کرتے ہوئے جس کے ذریعہاس کوخطاب کیاجائے گااوراس کا جواب یہ ہوگا کہ وہ کہے گی کہ مجھے بلاکسی قصور کے تن کیا گیا، اور جب اعمال نامے کھولے جا کئیں گے اور پھیلائے جا کئیں گے، تخفیف اور تشدید کے ساتھو، اور جب آسان کایردہ ہٹا دیا جائے گا ، (یعنی) اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے گا جس طرح بکری سے کھال اتار دی جاتی ہے اور جب جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، (سُعِّرَتْ) تخفیف اورتشدید کے ساتھ اورجب جنت قریب کردی جائے گی، جنتیوں کے لئے تا کہاس میں داخل ہوجا کیں ،اول سورت میں إذا اوراس پر جومعطوف ہے اس کا جواب عَلِمَتْ نَفْسَ الله ہے(اس وتت) ہر خص کومعلوم ہوجائے گا، یعنی ہر خص کوان مذکورہ اوقات میں اوروہ قیامت کا دن ہے (معلوم ہوجائے گا) کہوہ خیروشر میں سے کیالایا ہے؟ بس میں قتم کھا تا ہوں بلننے والے اور جھینے والے ستاروں کی (لَا زائدہ ہے) اور وہ یا نچ ستارے ہیں 🛈 زحل 🏵 مُشتری 🏵 مرتخ 🏵 زہرہ 🕲 عطارد، تدخنس نون کے ضمہ کے ساتھ، یعنی اپنے راستہ میں پیچھے کی

- ﴿ (فَرَمُ بِبَاشَرِنَ ) ٢

طرف پلٹے ہیں جب توان ستاروں کوآخر برج میں دیکھے کہ اچا تک پلٹ جاتے ہیں اینے اول برج کی طرف اور تکیف نون کے سر ہ کے ساتھ، (اس کے معنی ہیں) داخل ہو جائے اپنی حجھاڑی میں لینی ایسے مقام میں گھس جائے جہاں وہ حجیب سکے، اور (قتم ہے) رات کی جبوہ اپنی تاریکی کے ساتھ آئے یا جائے ، اور شبح کی جب کدوہ در از ہو یہاں تک کدروشن دن ہوجائے سے قرآن فی الواقع ایک پیغامبر کا قول ہے جوعنداللہ بزرگی والا ہے اوروہ جبرائیل علیجالا اللہ کا جاتول کی نسبت جرئیل علیجالا اللہ کا کی طرف اس کے ذریعیہ نازل ہونے کی وجہ سے کر دی گئ ہے <del>قوت والا یعنی مضبوط قُو</del> کی والا ہے اور عرش والے یعنی اللہ کے نزدیک بلندمرتہہ، عِنْدَ ذِی الْعَرْشِ، مَکِیْنِ سے متعلق ہے وہاں اس کا تھم ماناجاتا ہے یعنی آسانوں میں فرشتے اس کی بات مانتے ہیں، وہ وحی کے بارے میں بااعتاد ہے (اوراے اہل مکہ! ) تمہارار فیق، محمد ﷺ جیسا کرتم گمان کرتے ہو مجنون نہیں ہے (وَمَا صَاحِبُكُمْ) كاعطف إنَّهُ لَقَولُ النح مقسم عليه پرہ اس نے اس بغامبر كو يعنى محمد الله الله الله جرئیل علی کا کاس کی اس اصلی صورت میں صاف کنارے پردیکھا ہے،جس پراس کو پیدا کیا گیا ہے، جبکہ وہ مشرق کی جانب او نیجے کنارے پرتھا، اوروہ لینی محمر ﷺ مغیبات کے بارے میں جو دحی اور آسانی خبریں ہیں، متہم نہیں ہے ،اورایک قراءت میں ضاد کے ساتھ ہے یعنی بخیل نہیں ہے کہ وحی میں سے پچھ چھیا لے <del>اور وہ کی</del>عنی قرآن چوری سے سننے والے شیطان مردود کا کلام نہیں ہے پھرتم لوگ کدھر چلے جارہے ہو؟ یعنی قر آن کا انکار کر کے اور اس سے اعراض کر کے تم کو نسے راستہ پر جارہے ہو؟ بیتوسارے جہان والوں (لیعنی) جن وانس کے لئے تھیجت ہے، تم میں سے ہراس مخص کے لئے جو (لِسمَنْ شَاءً الخ) اعادة جاركساته العلمين سے بدل ب،اتباع ق كذريعه سيد هراسته برچلنا جاب، تهار استقامت على الحق کو چاہنے سے پچھنیں ہوتا جب تک کہ اللہ رب العلمین تمہارے لئے استقامت علی الحق نہ چاہے۔

### عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قَوْلَ ؟ الإذا الشَّمْسُ كُوِرَتَ ، الشَّمْسُ بابِ اشتغال ہے ہمریین کنزدیک فعل محذوف کی وجہ سے مرفوع ہے بعد والا فعل فعل محذوف کی قامیر کررہا ہے اس لئے کہ حرف شرط بھر بین کے نزدیک اسم پرداخل نہیں ہوتا، تقدیر عبارت ہے اِذا کورٹ الشمسُ کورٹ الشمسُ کورٹ البت انتقاری البت انتقاری اور کوئیین کے نزدیک الشسمسُ کا مبتداء کی اوجہ سے مرفوع ہونا درست ہے، مبتداء کا ابعد مبتداء کی نجر ہے، اِذَا بارہ جگہ واقع ہوا ہے وہ سب شرط ہیں اور عَلِمَتُ نَفُسٌ مَا اَحْضَرَتُ جواب شرط ہے۔ مبتداء کا ابعد مبتداء کی نجر ہے، اِذَا بارہ جگہ واقع ہوا ہے وہ سب شرط ہیں اور عَلِمَتُ نَفُسٌ مَا اَحْضَر تُ جواب شرط ہے۔ فَحَلَی ؛ العِشَارُ دَں ماہ کی گا بھن اور نُنی عِشارُ ، عُشَراء کی جمع ہے بعض مفسرین کے نزدیک مطلقا سارے مراد ہیں اور بعض کے بنوں میں جے ہو جانے ہیں اور بعض کے نزدیک مرت ، زمل ، عطارد، زہرہ ، اور مشتری مراد ہیں ان کو نخمہ منتجرہ ، بھی کہتے ہیں ، یہ پانچوں ستارے آگی طرف چلتے چلتے کے لخت پیچے کی طرف بلی جاتے ہیں۔ ان کو نخمہ منتجرہ ، بھی کہتے ہیں ، یہ پانچوں ستارے آگی کی طرف چلتے چلتے کے لخت پیچے کی طرف بلیٹ جاتے ہیں۔ ورشتری مراد ہیں۔ ورشتری مراد ہیں۔ ورشتری ہون بیٹ کے بیں۔ ورشتری ہون کے بیٹ کے ایکٹ کا بیٹ کورٹ ستارے آگی کی طرف چلتے چلتے کے لخت پیچے کی طرف بلیٹ جاتے ہیں۔ ورشتری ہون کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کا بیٹ کی بیں۔ ورشتری ہون کی بیٹ کورٹ کی بیٹ کی کرنی کی بیٹ کی بیٹ کی ب

فَوْلَا اللَّهِ اللَّهِ مِن كَانِسٌ كَى جَمْع ہے كناس مرن كى جھاڑى كو كہتے ہيں اور جھاڑى ميں چھينے كو بھى كہتے ہيں۔

(لغات القرآن ملحصًا)

﴿ وَكُولَى ؟ بَيْنَا تُوسَى النجم العِضْ سُخُول مِينَ بَيْنَا مَا الفَ اشْبَاعَ كَاہِ، اصل مِين بَيْنَ ہِ اور بَيْنَما مِين ميمر بھی ذائدہ ہے بيظروف زمانيہ ميں سے ہے بَيْنَا دراصل بَانَ يَبِيْنُ كامصدرہے بين كى اضافت ہميشہ مفردكى طرف ہوتى ہے اگر جملہ كى جانب اضافت كى جائے تو فتح كو كھينچة ہيں جس كى وجہ سے الف ہوجا تا ہے، مفسر علام جلال الدين رَحِّمَ كُلالْهُ تَعَاكَٰ كَ قُول كَمِينَ بِهِ بِينِ الْحَالَ الله بِينَ وَعَلَيْ اللهُ عَلَيْ مَنْ بِينَ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُو

فِيُولِنَى ؛ أَقْبَلَ بظلامه أَوْ أَذْبَرَ اس اضافه كامقصدية بتانا ہے كه عَسْعَسَ اضداد ميں سے ہے،اس كے معنى آ كے برد صفاور يہي ہے بار کے بیا۔ پیچھے بٹنے، دونوں كے بیں۔

قِوْلَى ؛ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، إِذَا تَنَفَّسَ بِالفارسِيهِ، آنگاه كدم زند، يعنى طلوع كند، طلوع بونا\_

**جُوُلِيَ ؛ مُتَعَلِّقُ بِهِ عِنْدَ، بِهِ کَ صَمیر مَكِیْنُ کی طرف راجع ہے لین عِنْدَ، مَكِیْنُ کے متعلق ہے عند خبر مقدم اور مَكِیْنُ** مبتدامؤخرہے۔

قِولَكُم : إلى آخر المقسم عَلَيْه ، أَى عِنْدَ ذى العَرْشِ.

هِ وَكُولِكُمْ ؛ مِنَ الْوحى الخ، من بيانيهـ

#### تَفْسِيرُ وَتَشَرَحَ

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّدَتْ، يهورج كيبنورهون كيليديدايك بنظيراستعاره ب تسكويو كمعنى لينين كين، سر پر عمامه باند هنكو تسكويو العمامة كهتم بين جس طرح تصليم بوئ عمامه كوسر پر ليبيث دياجا تا ہے اس طرح سورج كى تھيلى موئى روشنى كولپيث دياجات گا،جس كى وجهسے وہ قيامت كے دن بنور ہوجائے گا۔

وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتُ ، عربوں کو سی چیزی کئی اور ہولنا کی کا تصور دلانے کے لئے یہ بہترین طرز بیان تھا،اس زمانہ میں عرب کے زدیک دس مہینے کی گا بھن اوٹٹی سے زیادہ قیمتی اور کوئی مال نہیں ہوتا تھا، ایسی اوٹٹی کی بہت زیادہ حفاظت اور دکھے بھال کی جاتی تھی، ایسی اوٹٹی سے لوگوں کو بیانا گویا یہ معنی رکھتا تھا کہ اس وقت کچھالی سخت افادلوگوں پر بڑے گی کہ انہیں ایسے اس عزیز ترین مال کی حفاظت کا بھی ہوش نہ رہے گا۔

وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سُجِّرَتْ، تَسْجير سے ماضی مجہول کا صیغہ ہے تَسْجِیْر تنور میں آگ دہ کانے کو کہتے میں، بظاہر یہ بات عجیب معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے دن سمندروں میں آگ بھڑک اُٹھے گی، کیکن اگر پانی کی حقیقت معلوم ہوتو اس میں کوئی چیز قابل تعجب نہیں، اس سے سراسراللہ تعالی کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے کہ اس نے آکسیجن اور

٠٥ (مَزَم بِهَاللَّهِ إِنَّا

ہائیڈروجن، دوالیں گیسوں کو ملادیا جن میں سے ایک آگ بھڑکانے والی اور دوسری بھڑک اُٹھنے والی ہے اور ان دونوں کی ترکیب سے پانی جیسامفیداور کارآمد مادہ بیدا کیا جوآگ کو بجھانے والا ہے، اللّٰدتعالیٰ کا ایک اشارہ اس بات کے لئے بالکل کافی ہے کہ وہ پانی کی اس ترکیب کو بدل ڈالے اور بیدونوں گیسیں ایک دوسرے سے الگ ہوکر بھڑ کئے اور بھڑکا نے لگیں، جوان کی اصل بنیا دی خاصیت ہے۔

وَإِذَا الْمَوْءُ وَدَة سَنِلَتْ ، اس آیت کے انداز بیان میں ایس شدید غضب ناکی پائی جاتی ہے، جس سے زیادہ غضب ناکی کا تصور نہیں کیا جاسکتا، بیٹی کوزندہ درگور کرنے والے والدین اللہ کی نظر میں ایسے قابل نفر ہوں گے کہ ان کو مخاطب کر کے ان کا تصور نہیں کیا جاسکتا، بیٹی کوزندہ درگور کرنے والے والدین اللہ کی نظر میں ایسے قابل نفر ہوں گئے کہ ان کو تا اس معصوم کو کیوں قل کیا؟ بلکہ اس سے نگاہ پھیر کر معصوم بی سے پوچھا جائے گا کہ تو بے چاری آخر کس قصور میں ماری گئی ؟ اور وہ اپنی واستان مظلومیت سنائے گی، اس آیت کے مضمون سے ایک اہم بات خود بخو ویہ ہمیں آتی ہے کہ اس میں آخر ہونے والی ہونے والے آخر اس میں آخر ہونے کی ایک صریح دیل پیش کی گئی ہے، جس ان کی کوزندہ فن کردیا گیا، آخر بھی کہ بیوں کا ناز ونخ ہوا کرتا ہے، والدین نے خود ہی ان پرس کی جائے ہوں کہ بیوں کا ناز ونخ ہوالدین پر ہوا کرتا ہے، والدین نے خود ہی اپنے مواج ہوں کہ اس معصوم اور مظلوم نجی کوزندہ فن کردیا، اب معاشرہ ہی تھا کہ جس سے کچھ دا دری کی تو تع کی جا سکتی تھی ؛ مگر معاشرہ بی تو اس نعصوم اور مظلوم نجی کوزندہ فن کردیا، اب معاشرہ ہی تھا کہ جس سے کچھ دا دری کی تو تع کی جا سکتی تھی ؛ مگر معاشرہ میں تو اس نعصوم اور مظلوم نجی کو زندہ فن کردیا، اس مطلوم کی فریا دکون سے ؟ تو کیا خدا کی خدا کی میں بیظم عظیم بالکل ہی بے دادرہ جانا جا ہیے ؟ اگر ایسا ہی ہوتو یہ ' اندھ کی گری چو بیٹ راج' کا مصدات ہوگا ، جو خدا کی خدا کی میں میں میں میں گلم عظیم بالکل ہی بے دادرہ جانا جا ہے ہے ؟ اگر ایسا ہی ہوتو یہ ' اندھ میر مگری چو بیٹ راج' کا مصدات ہوگا ، جو خدا کی خدا کی میں میں میں میں میں میں میں میں ہیں ہوتا ہے ۔

#### لڑ کیوں کوزندہ دفن کرنے کی وجہ:

عرب میں لڑکیوں کوزندہ فن کرنے کا یہ بے رحمانہ طریقہ، قدیم زمانہ میں مختلف وجوہ سے دائج ہوگیاتھا، ایک تو معاثی بدحالی جس کی وجہ سے لوگ چاہتے تھے کہ کھانے والے افراد کم ہوں اور اولا دکو پالنے پوسنے کا بار ان پرنہ پڑے، بیٹوں کو اس امید پر پال لیا جاتا تھا کہ وہ حصول معاش میں معاون ہوں گے، مگر بیٹیوں سے بیتو قع نہیں ہوتی تھی، علاوہ ازیں بیٹیوں کو پال پوس کر جوان ہونے کے بعد دوسروں کے حوالہ کر دینا ہوگا جس میں سراسر زیان ہی زیان ہے، اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بیٹیوں کو پال پوس کر جوان ہونے کے بعد دوسروں کے حوالہ کر دینا ہوگا جس میں سراسر زیان ہی زیان ہے، اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بیٹیوں کو بائل گڑا ایکوں میں دفاع میں وہ کچھکام نہ آتی تھیں بلکہ الٹی ان کی حفاظت کرنی پڑتی تھی اور اگر دیمن ان کو گرفتار کر کے لیے جاتا تو ان کو بائدی بنالیتا تھا یا بازار میں فروخت کر دیتا تھا جس کی وجہ سے رسوائی ہوتی تھی، انہی وجوہ سے عرب میں پیدا ہوتو اس پر داشت اس کر داشت کر لیا جاتا اور پھر کسی وقت صحوا میں لیے جاکر زندہ فن کر دیا جاتا اس پر داخت سے کے مدت تک برداشت کر لیا جاتا اور پھر کسی وقت صحوا میں لیے جاکر زندہ فن کر دیا جاتا ، اس

معامله میں جوشقاوت برتی جاتی تھی اس کا قصہ ایک فخص نے خودرسول اللہ ﷺ سے بیان کیا۔

#### بیٹی کے ساتھ بے رحمی کا واقعہ:

سنن دارمی کے پہلے ہی باب میں بیرحدیث منقول ہے کہ ایک شخص نے حضور بیسی اسے عہد جاہلیت کا بیوا قعہ بیان کیا کہ میری ایک بیٹی تھی جو مجھ سے بہت مانوں تھی ، جب میں اس کو پکارتا تھا تو وہ دوڑی دوڑی میرے پاس آتی تھی ، ایک روز میں نے اس کو بلایا اور اپنے ساتھ لے کرچل پڑا، راستہ میں ایک کنواں آیا میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کنویں میں دھکا دے دیا، آخری آواز جو اس کی میرے کا نوبی میں آئی وہ بیتھی ، ہائے ابّا، بیس کررسول اللہ بیسی اللہ اور سیئے اور آپ بیسی کے آنسو بہنے گئے، ماضرین میں سے ایک شخص نے کہا اے شخص ! تو نے حضور بیسی کو مگلین کر دیا، حضور بیسی نے فر مایا اسے مت روکو، جس چیز کا اسے خت احساس ہے اس کے بارے میں اسے سوال کرنے دو، پھر آپ بیسی کی ڈاڑھی آنسوؤں سے تر ہوگی ، اس کے بعد آپ بیسی نے مایا جاہلیت میں جو پھی ہوگیا اللہ نے اسے معاف کر دیا اب نے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کر۔

یہ خیال می نہیں کہ اہل عرب اس انہائی غیر انسانی فعل کی قباحت ہی نہ رکھتے تھے، ظاہر بات ہے کہ کوئی معاشرہ خواہ
کتنا ہی بگڑ چکا ہو، ایسے ظالمانہ افعال کی برائی کے احساس سے بالکل خالی نہیں ہوسکتا، عرب کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ
بہت سے لوگوں کو زمانہ جاہلیت میں اس رسم کی قباحت کا احساس تھا، طبر انی میں ایک روایت ہے کہ فرز دق شاعر کے دادا
صعصعہ بن ناجیہ وقعی فلٹ تھا لیے نے رسول اللہ ظی تھا سے عرض کیا یا رسول اللہ ظی تھے المیت کے زمانہ میں بچھ
اجھے اعمال بھی کئے ہیں جن میں سے ایک ہیے کہ میں نے ۲۰ سالؤ کیوں کو زندہ وفن ہونے سے بچایا اور ہرایک کی جان
کے لئے دودواونٹ فدیے میں دیئے ہیں تو کیا مجھے اس پراجر ملے گا؟ آپ ظی تھے نے فرمایا: ہاں! تیرے لئے اجرہے، اور
وہ ہے کہ اللہ نے کچھے اسلام کی نعمت عطافر مائی۔

#### اسلام كاعورت براحسان:

دراصل بیاسلام کی برکتوں میں سے ایک بڑی برکت ہے کہ اس نے نصرف یہ کہ عرب سے اس انتہائی سنگدلانہ رسم کا خاتمہ کیا، بلکہ اس تخیل کومٹایا کہ بیٹی کی پیدائش کوئی عادیہ اور مصیبت ہے، جسے بادل ناخواستہ برداشت کیا جائے، اس کے برعکس اسلام نے بیتعلیم دی کہ بیٹیوں کی پرورش کرنا ان کی عمد اتعلیم و تربیت کرنا اور انہیں اس قابل بنانا کہ وہ ایک اچھی گھر والی بن سکے، اسلام نے بیٹو ایک کا کام ہے، اس کا اندازہ ان اعادیث سے ہوسکتا ہے جو آپ میں گھی کی کا کام ہے، اس کا اندازہ ان اعادیث سے ہوسکتا ہے جو آپ میں گھی کے جاتے ہیں۔

من أبتلي من هذه البنات بشئ فَأَحْسَنَ اللهِنَّ كُنَّ لَهُ سِترًا مِن النار.

﴿ ﴿ (فَكُرُمُ بِبَالثَمْنِ ﴾ •

- مَنْ عَالَ جَارِيتينِ حَتَّى تَبُلُغا جَاء يَوْم القيامة أَنَا وهو هلكذا وَضَمَّ أَصَابِعَهُ. (مسلم شرين) حَتَّى مَنْ عَالَ جَارِيتينِ حَتَّى تَبُلُغا جَاء يَوْم القيامة أَنَا وهو هلكذا وَضَمَّ أَصَابِعَهُ. (مسلم شرين) حَتَّى عَلَى الله عَلَ
- مَنْ كَانَ لَهُ قُلْتُ بَنَاتٍ وَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ كَنَّ له حجابًا من النار. (بعاری، ابن ماحه) عَرْجَهِمْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ كَنَّ له حجابًا من النار. (بعاری، ابن ماحه) عَبْراتِ عَمْرِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ الله
- آن النّبي ﷺ قال لِسُراقَةَ بن جُعشم الا اَدُلُكَ على اعظم الصدقة قال بلني يا رسول الله ﷺ قال الله ﷺ قال الله ﷺ قال الله على الله

تَوَرِّحَ الْمِهِ اللهِ اللهُ اللهُ

یہی وہ تعلیم ہے جس نے لڑکیوں کے متعلق لوگوں کا نقطہ نظر صرف عرب ہی میں نہیں بلکہ دنیا کی ان تمام قوموں میں بدل دیا جواسلام کی نعمت سے فیض یاب ہوتی چلی گئیں۔

مسئ کنی: کوئی ایسی صورت اختیار کرناجس سے حمل قرار نہ پائے ، جیسے آج کل ضبط تولید کے نام سے دنیا میں ہزاروں صورتیں رائج ہوگئی ہیں ،اس کو بھی رسول اللہ ﷺ نے و اُڈ خفی یعنی خفیہ طور پر بچہ کوزندہ در گور کرنا ،فر مایا ہے۔ (مسلم )اور بعض دوسری روایات میں جوعول یعنی ایسی تہ ہر کرنا کہ نطفہ رحم میں نہ جائے ،اس پر رسول اللہ ﷺ سے سکوت یا عدم ممانعت منقول ہے وہ ضرورت میں اس طرح کہ ہمیشہ کے لئے قطع نسل کی صورت نہ ہے۔ (مظہری معادف)

## سُورَةُ الْرِنفِظ الِوَلِيَّةُ وَهِيْ يَكُمْ يَكُمُ عَيْدَةُ الْيَهَّ

سُورَةُ الْإِنفِطَارِ مَكِّيَّةٌ تِسْعِ عَشَرَةَ ايَةً.

سورۂ انفطار کی ہے، انتیس آیتیں ہیں۔

يِسْسِهِ البُّهِ الرَّحْسِهِ الرَّحْسِهِ الرَّحْسِهِ الرَّحْسِهِ النَّمَّا الْمُتَعَالَمُ الْمُنْطَرَقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمَلِّهُ الْمُنْعُرُنُ الْمُنَا الْمُعَالُمُ الْمَنْعُ وَمَا الْمَنْعُ وَالْمَالُمُ الْمَنْعُ وَالْمَالُمُ الْمَنْعُ وَالْمُلِيْعُ وَالْمُنْ الْمُنْعُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالُمُ وَالْمُعَلِيْعُ الْمَلْمُ الْمُنْعُونُ وَمَا الْمَرْنُ الْمُلْكُونُ وَمُويَوُمُ القِيَامَةِ مَلْقَلَّمُ مِنَ الاعْمَالِ وَ مَا الْمَرْنُ اللهُ المَلْمُ الْمُمْ الْمُعْمَلُهُ الْمُلْسَالُ وَمُ الْمَدُونُ مَا خَرَاكُ مِرَيِّكُ الْكَرِيْمِ فَيْ عَصَيْتُهُ الْمُلِيِّي خَلَقُكَ مَعْدَالُ الْمُمْلِكُ وَمَا الْمَدُونُ مِنَامِلِ المَدْعُونَ الْمَالُكُ اللَّهُ الْمُلْسَالُ اللهُ الْمُلْكُ وَمَا الْمُحْرَقُ مِنْ الْمُعْمَالِ وَ مَا أَخْرَكُ مِنْ الْمُعْمَالِ وَ مَا أَخْرَكُ مِنْ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلُونُ مِنَالِمُ المَعْمَاءِ فَعَمَالِكُمُ اللهُ مَعْمَالُولُولُ مِنَ الْمُحْرِقُ عَنِ الْمُعْمَاعِ الْمُعْمَالِ الْمُلْلِمُ الْمُعْمِي اللهُ مَعْمَالِكُمُ الْمُؤْمِلُ الْمُحْرِقُ عَنِي الْمُعْمَالِكُمُ الْمُلْكِمُ الْمُعْمَالُ الْمُلْلِمُ الْمُعْمَالُ الْمُلْلِمُ الْمُعْمَالُ الْمُلْلِمُ الْمُعْمَالُ الْمُلْلِمُ الْمُعْمَالُ الْمُلْلِمُ الْمُعْمَالُ الْمُلْلِمُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَالُ الْمُلْلِمُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَالُ الْمُلْلِمُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ الْمُلْمُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمِلُولُهُ الْمُلْلِمُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمِلُولُهُ اللْمُعْمِلُولُ الْمُعْمَالِمُ الْمُعْمَالُولُولُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمَالِمُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُولُكُونُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمَلِلْمُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمَالُولُولُ الْمُعْمَالُولُكُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ

سمندر ہوجا کیں گے اور شیریں شور کے ساتھ مخلوط ہوجا کیں گے ، اور جب قبریں اکھاڑ دی جا کیں گی ان کی مٹی ملیٹ دی جائے گى،اوران ميں مدفون مردول كوزنده كردياجائے گا، إذا اوراس يرمعطوف كاجواب عَلِمَتْ نَفْسٌ ہے، مرحض اين الك اعمال کو اور پچھلے اعمال جن کونہیں کیا یعنی ہرنفس ان مذکورہ اوقات میں جو کہ قیامت کا دن ہے جان لے گا، اے کافر انسان! کس چیز نے تجھےایے اس رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا جتیٰ کہ تونے اس کی نافر مانی کی جس نے تجھ کو بعد اس کے کہ تو نہیں تھا پیدا کیا، چرتجھ کو درست کیا تجھ کو اعضاء کی سلامتی کے ساتھ مناسب اعتدال بخشا، اور تجھ کو متناسب (الاعضاء) ہاتھ سے اور ایک پیردوسرے پیرسے طویل نہیں ہے، جس صورت میں تجھ کو جا ہاتر کیب دیا، مَا زائدہ ہے، ہرگزنہیں! کلا خدا کے بارے میں دھوکے میں پڑنے سے روکنے کے لئے ،حرف تو پنخ ہے، بلکہ (اصل بات پیہے) اے مکہ کے کافرو! تم <del>جزاءِ</del> اعمال کو حبیلاتے ہو، حالانکہ تہمارے اوپر ملائکہ میں سے تمہارے اعمال کے محکران مقرر ہیں ایسے عنداللہ معزز اعمال کے کاتب جو پچھتم کرتے ہوسب کو جانتے ہیں، بےشک اپنے ایمان میں مخلص نعمتوں والی جنت میں ہوں گے اور بےشک کفار فجار حیا دینے والی آگ میں ہوں گے اس میں جزاء کے دن داخل ہوں گے ، اور اس کی گرمی کو برداشت کریں گے اس <u>سے باہر نہ ہوں گے ( یعنی ) نکلیں گے نہیں ، اور آپ ﷺ کو پچھ خبر ہے کہ یوم جزاء کیا ہے ؟ پھر ( مکرر ) آپ ﷺ کو پچھ خبر</u> ہے کہ وہ روز جزاء کیاہے؟ (پیکرار) یوم جزاء کی تعظیم کے لئے ہے، یو مُ رفع کے ساتھ ہے ای ھُوَ یَوْمٌ، وہ ایسادن ہے جس میں کسی شخص کا کسی شخص کے نفع کے لئے کچھ بس نہ چلے گااور تمام تر حکومت اس روز اللہ ہی کی ہوگی اس دن میں کسی غیر کی حکومت نہ ہوگی بعنی اس (دن) میں کسی کا واسط ممکن نہ ہوگا بخلاف دنیا کے۔

## جَعِقِيقُ لِيَرِينِ لِيَسْهُ الْحِ لَفَسِّلُهُ كَافِيلًا كُوْلِيلٌ

قِحُولَكَى : وَقُتَ هِذِهِ المذكوراتِ ، اى المذكورات الاربعة (السَّمَاءُ انْفَطَرَتُ (الْكَوَاكِبُ الْكُوَاكِبُ الْمُتَورُبُعُثِرَتُ الْمُعَرِّرَتُ الْقُبُورُ بُعْثِرَتُ .

فِحُولِی، مَا قَدَّمَتُ لِین نُفس نے جواجھے برے اعمال کئے،ان کواپنے اعمال ناموں میں دیکھ لےگا، ما احوت سے وہ رسوم نیک وبد مراد ہیں جواس نے دنیا میں جاری کیں، ان کا عذاب یا ثواب اس کو ہمیشہ ملتارہے گا،اور بعض حضرات نے کہاہے ماقد مت سے مرادوہ فرائض ہیں جواس نے ادا کئے اور مَا اَنَّوت سے وہ فرائض مراد ہیں جواس نے نہیں کئے۔

قِولَكُم : في اي صورة يه ركبك ع متعلق ب اور شاء ، صورة ك صفت بـ

فَيُولِنَّهُ: وَمَا أَدُركَ ، مَا استفهاميه، مبتدا، أَدُر العل، كاف مفعول اول، ما يوم الدين مبتدا، خبر على كرادراكا مفعول ثاني \_

--- ﴿ (وَكُرُمُ بِهَالْشُهُ إِلَيْ الْعَالِيَ }

چَوُلِنَى ؛ يَوْمُ اللدين ، هُوَ مبتداء محذوف كى خبر ہونے كى وجہ سے مرفوع ،اور أَغْنِي فَعَلَ محذوف كامفعول ہونے كى وجہ سے منصوب۔

#### تَفَسِّيرُوتَشِينَ حَ

عَلِمَتْ نَفْسُ مَّا فَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ، لین جب قیامت کے وہ حالات پیش آ چکے ہوں گے جن کا ذکر شروع سورت میں کیا گیا ہے مثلاً آسان کا پھٹنا وغیرہ ، تو اس وقت ہرانسان کو اپنے کرے دھرے کا سب تفصیلی پنة چل جائے گا، یعنی کیا اس نے آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا؟ آگے بھیجنے سے مرادعمل کرنا اور پیچھے چھوڑ نے کا مطلب ترکعمل کرنا اور آگے بھیجنے اور پیچھے چھوڑ نے کا مطلب ترک عمل کرنا اور آگے بھیجنے اور پیچھے چھوڑ نے کا ایک مطلب ، اچھے برے عمل کے نمونے چھوڑ نا بھی ہوسکتا ہے کہ اس چھوڑ ہے ہمونوں پرلوگ عمل کرتے ہیں ، اگر مینمونے ایسے جیوڑ اس کے مرنے کے بعدلوگ ان پرعمل کریں گے واس کا ثواب اس کو بھی پہنچتا رہے گا، اور اگر مید نیا میں گئرے چھوڑ کر گیا ہے تو جو اِن بُرے نمونوں اور طریقوں پرعمل کریں گا واس کا گناہ بھی اس کو پہنچتا رہے گا۔

فی آئی صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَ عَبَكَ ، اس كاایک مفہوم توبیہ کہ اللہ تعالیٰ بچہ کوجس کے چاہے مشابہ بنادے، باپ کے یاماں کے، چچایا ماموں وغیرہ کے، دوسرا مطلب بیہ ہے کہ وہ جس شکل صورت میں چاہے بنادے حتی کہ فتیج ترین جانور کی شکل میں بھی ڈھال سکتا ہے؛ لیکن بیاس کالطف وکرم ہی ہے کہ وہ ایسانہیں کرتا اور بہترین انسانی شکل ہی میں پیدا فرما تا ہے۔

یَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَیْنًا وَالاَمْرُ یَوْمَلِد لِلْهِ، یعنی تم لوگ چاہ یوم جزاء کااٹکارکرو، یااس کا فداق اڑا و، اس کے حقیقت نہیں بدتی ، حقیقت یہ ہے کہ تہارے دب نے تہ ہیں ، جو بالکل ہے لاگ اور غیر جانب دارانہ طریقہ ہے تہارے تمام اچھاور برے انمال کوریکارڈ کررہے ہیں ، اوران سے تمہاراکوئی کام چھا ہوائہیں ہے ، خواہ تم اندھرے میں ، خلوق میں ، سنسان جنگوں میں ، یاکی اور حالت میں اس کا ارتکاب کرو جہاں تہ ہیں پورااطمینان ہو کہ جو کچھتم نے کیا ہے وہ نگاہ خلق سے مخلی رہ گیا وہ بیان گران فرشتوں کے لئے اللہ نے کے وہا سام استعال فرمائے ہیں یعنی ایسے کا تب جونہا ہے کہ اور ہرگ ہیں اور معزز ہیں ، کسی سے نہ ذاتی محبت رکھتے ہیں اور خداوت کہ ایک کی ہے جارعا یت اور دوسر کی تا روا مخالفت کر ہیں اور معزز ہیں ، کسی سے نہ ذاتی محبت رکھتے ہیں اور خداوت کہ ایک کی ہے جارعا یت اور دوسر کی تا روا مخالفت کر کے خلاف واقعدر یکارڈ تیار کریں ، خائن بھی نہیں ہیں کہ اپنی واضح موٹی رپوٹیس کردیں ، ان کا مقام ان ساری اخلاقی کمزوریوں خورجی نہیں کہ کچھ لے وے کر کسی کے خلاف جھوٹی رپوٹیس کردیں ، ان کا مقام ان ساری اخلاقی کمزوریوں خورجی نہیں کہ کچھ لے وہ ہے دے کر کسی کے خی میں یا کسی خطاف جھوٹی رپوٹیس کردیں ، ان کا مقام ان ساری اخلاقی کمزوریوں سے باند ہا سے ان کی وہاں ایسابا ٹریاز ور آوریا اللہ کا کسی کی وہاں بیطافت نہوگی کہ دو کسی گواں کے انمال کے نتائج بھیگنے سے بیا سے ، کوئی وہاں ایسابا ٹریاز ور آوریا اللہ کوئی میر اعزیزیا متوسل ہے ، اسے تو بخشائی ہوگا خواہ وہ دیا میں کیسے ہی برے اعمال کر کے آیا ہو۔

## وَ رَوُ النَّطْفِيفِ فَي مِنْ الْمُ النَّالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

سُوْرَةُ الْمُطَفِّفِيْنَ مَكِّيَّةً او مَدَنِيَّةٌ سِتُّ وَّثَلَا ثُونَ ايَةً.

سورہ مطفقین مکی ہے یا مدنی ہے، چھتیس آیتیں ہیں۔

بِسَحِمِ اللهِ الرَّحْمُ مِنِ الرَّحِيْمِ وَيُلِ كَلِمَةُ عَذَاب او وَادٍ فِي جَهَنَّمَ لِلمُطَفِّفِيْنَ فَ <u>الَّذِيْنَ إِذَا ٱلْتَالُوْاعَلَى</u> اى مِنَ **النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ۚ** الكَيْلَ <u>وَلِذَا كَالُوْهُمْ</u> اى كَالُوا لَهُمُ ا**وَوَزُنُوهُمْ** اى وَزَنُوا لَهُمُ يُخْيِرُونَ ﴾ يَنْقُصُونَ الْكَيْلَ أَوِ الوَزُنَ الْآ اِسْتِفُهَامُ تَوْبِيُخ يَظُنُّ يَتَيَقَّنُ الْوَلَإِكَ أَنَّهُمُ مََّمَّبُعُونُونَ ﴾ لِيُومِ عَظِيْرٍ ﴿ اى فيه وهُوَ يَوُمُ القِيَامَةِ يَوْمَ لِدَلٌ مِنْ مَحَلِّ لِيَوْمٍ فَنَاصِبُهُ مَبُعُوثُونَ لَيُقُومُ النَّاسُ مِنْ قُبُورِ مِمْ لِرَبِّ الْعَلْمِيْنَ أَن الحِلاَئِقِ لِاجُلِ أَمْرِهِ وحِسَابِهِ وجَزَائِهِ كَلَّا حَقًا لِآنَكِتُ الْفُجَّارِ اي كُتُبَ أَعُمَالِ الْكُفَّارِ لَ**لْفِيُسِجِّيْنِ ۚ** قِيْلَ مُهوَ كِتَابٌ جَامِعٌ لِاَعْمَالِ الشَّيَاطِيُنِ والْكَفَرَةِ وقِيْلَ مُومَكَانٌ اَسُفَل الأرُضَ السَّابِعَةِ وهُوَ مَحَلُّ إِبُلِيُسَ وجُنُودِهِ وَمَآ ٱذَلَكَ مَا يَجِّيُنُ ۚ مَا كِتَابُ سِجِين كَتَّبَ مَّرَقُومُۗ مَخُتُومٌ وَنَكُ يُتُومِ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ الْآزِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ الصِّزاءِ بَدَلٌ او بَيَانُ لِلُمُكَذِّبِينَ وَمَا يُكَذِّبُ بِهَ إِلَّاكُنُّ مُعْتَدٍ مُتَحِاوِزُ الحَدِّ أَتِيمٍ ﴿ صِينَعَهُ مَبَالِغَةٍ إِذَا تُتُلَى عَلَيْهِ الدُّنَا السَّفُرُانُ **قَالَ اَسَاطِيْرُ الْأَوْلِيْنَ ۚ** الحِكَايَاتُ الَّتِي سُطِرَتُ قَدِيْمًا جَمْعُ اُسُطُورَةِ بِالضَمّ او اِسُطَارَةِ بِالكَسُرِ كَلَّلَا رَدُعٌ ورَجُرٌ لِقَوْلِهِمُ ذَٰلِكَ مِكَ ۖ وَكُنَ وَكُنَ عَلَبَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَغَشْهَا مَّاكَانُواْكُسِبُونَ المَعَاصِي فَهُو كَالصَّدَاءِ كُلُّ حَقًا النَّهُمُ عَنْ مَّ يَهِمُ نَوْمَ القِيَامَةِ لَمَحْجُونُونَ ۞ فَلاَ يَرَوْنَهُ ثُمَّ إِنَّهُ مُلْصَالُوا الْجَحِيمِ ۗ لَدَاخِلُوا النَّارِ الـمُحْرِقَةِ ثُمَّرُهُ اللَّهُمُ هَٰذَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي كُنْتُمْرِيهُ تُكَذِّبُونَ ۞ كَلَّآ حَقًا إِنَّ كِتْبَ الْأَبْرَارِ اى كُتُبَ اعْمَالَ المُؤْمِنِينَ الصَّادِقِينَ فِي إِيُمَانِهِمُ لِلْفِي عِلِيِّينَ ﴿ قِيلَ مُوَ كِتَابٌ جَامِعٌ لِاعْمَالِ الْخَيْرِ مِنَ المَلاَئِكَةِ ومُؤمِنِي الثَّقَلَيْنِ وقِيْلَ هُو مَكَانٌ فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ تَحُتَ العَرُشِ وَمَا الدَّلَقُ اَعُلَمَكَ مَا عِلَيُّوْنَ أَنَّ مَا كِتَابُ عَلِيّينَ هُوَ كِلْتُ مَّرْقُومُ ۚ مَخْتُومٌ يَّتُنْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ۚ مِنَ المَلَائِكِ إِنَّ الْأَبْكِ لَكَلَاهِي نَعِيْمِ ﴿ جَنَّةٍ عَلَى الْأَلَاكِ ﴿ (مَكُزُمُ بِسَالِشَهُ ﴾ •

السُّرُدِ فِي الحِجَالِ يَنْظُرُونَ ﴿ مَا اَعْطُوا مِنَ النَعِيْمِ تَعْرِفُ فِي وَجُوهِم اَضَرَة النَّحِيْمِ ﴿ المَهُمُ السَّرُدِ فِي الحِجَالِ يَنْظُرُونَ ﴿ مَا المَهُمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ی جہر میں ایک وادی ہے، ناپ تول میں کی کرنے والوں کے گئے، کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب ان کو

یاجہتم میں ایک وادی ہے، ناپ تول میں کی کرنے والوں کے گئے، کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب ان کو

ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں لیخی ناپ تول میں کی کرتے ہیں، کیا انہیں بیاستفہام تو بخ کے لئے ہے یقین ہیں کہ

انہیں ایک عظیم (خت) دن میں زندہ کر کے اٹھا یا جائے گا، اور وہ قیامت کا دن ہے، جس دن لوگ اپنی قبروں سے رب العالمین

لینی مخلوق کے پروردگار کے حضور میں اس کے تکم سے اپنے حساب اور جزاء کے لئے کھڑے ہوں گے، یوقم، لیک وہ علی کے دوہ

سے بدل ہے اور اس کا ناصب مبعو ثون ہے، ہرگر نہیں! یقین کا فروں کا نامہ عمل قید خانہ کے دفتر میں ہے کہا گیا ہے کہ وہ

شیاطین اور کا فروں کے اعمال کے لئے ایک جامع کتاب ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ ساتویں زمین کے نیچ ایک مقام ہے اور وہ

اہلیس اور اس کے نشکر کا ٹھکا نہ ہے، تھے کیا معلوم تحین کیا ہے؟ لینی چیل خانہ کا دفتر کیا ہے؟ آیک کتاب ہے کسی ہوئی مہرشدہ،

اس دن جبٹلا تا ہے جو حدسے تجاوز کرنے والا بمگل ہے (افید می) مبالغہ کا صیفہ ہے، جب اسے ہماری کتاب قرآن سائی جاتی ہو گہتا اسطورہ بالصر یا ایسطار قے ہیں والک سور کی جن ہے داوں کی کہنیاں ہیں یعنی وہ کہانیاں جوا گلے زمانوں میں کسی گئیں، (اکساطیس) اسطورہ بالصر یا السطار قبلے کہنے ہوں کے دور تو بی جن ہے کہاں کے دلوں کی جن ہے دان کے دان کے دلوں پر السلیس کی جن ہیں ہو کہنیاں کے دلوں کی جن ہے دان کے دان کے دلوں پر السلیس کی جن ہے دان کہ دان کے دلوں پر بیات کے دان کے دلوں پر بیات کے دلوں ہوں کہنے ہوں کے دلوں کی جن ہے دان کے دلوں کی جن ہو رہ بیا ہوں میں کہنے کہاں کے دلوں پر بیات کے دلوں کی جن ہے دان کے دلوں کی جن ہے دان کے دلوں کی جن ہو رہ بیا ہوں کی جن ہے کہان کے دلوں پر بیات کے دلوں کی جن ہے کہان کے دلوں پر بیات کے دلوں کی جن ہے کہان کے دلوں کی جن ہے کہان کے دلوں پر بیات کے دلوں کی جن ہے کہان کے دلوں پر بیات کے دلوں کی جن ہوں کے دلوں کی جن ہے کہان کے دلوں کی جن ہو کے کھوں کی جن ہو کہ کو کے دلوں کی حکم کو دی جن کے دلوں کی جن ہو کی کو دلوں کی حکم کو دلوں کی حکم کے دلوں کی حکم کو دلوں کیا کے دلوں کی حکم کو دلوں کی حکم کو دلوں کی حکم کے دلوں کی حکم کو دلوں کی حکم کو دلوں کی حکم کو دلوں کی حکم کو دلوں کو دلوں کی کو دلو

ان کی بداعمالیوں کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے پس وہ بڑملی زنگ کے مانند ہے، ہرگزنہیں! بالیقین بیلوگ قیامت کے دن خدا کے دیدار سے محروم ہوں گے جس کی وجہ سے ان کوخدا کا دیدارنصیب نہ ہوگا، پھر وہ جہنم میں جابڑیں گے ، یعنی جلا دینے والی آگ میں داخل ہوں گے، پھران سے کہا جائے گابیوہی عذاب ہے جہتم جھٹلایا کرتے تھے، ہرگزنہیں! بےشک نیک آ دمیوں <u>کا نامہ اعمال یعنی مونین ،صادقین فی الایمان کا نامہ کی علمین میں ہے</u> کہا گیا ہے کہ (علمیین) ملا ککہ اور مونین جن وانس کے اعمال خیر کی جامع ایک کتاب ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ عرش کے پنچے ایک مقام ہے، مخصے کیامعلوم کے علیون کیا ہے؟ وہ تولکھی ہوئی مہر شدہ ایک کتاب ہے جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں یقینا نیک لوگ جنت کے خیموں میں مسہریوں پر ہوں کروگے بیلوگ میل سے پاک صاف سربمہرشراب بلائے جائیں گے یعنی شراب کی صراحی سیل بند ہوگی اس کی سیل کوخود وہی توڑیں گے، اوراس کے آخری گھونٹ میں مشک کی خوشبو مہک رہی ہوگی، سبقت کرنے والوں کواس میں سبقت کرنی جا ہے لہذا ان کواللہ کی طاعت کی طرف سبقت کرنے میں سبقت کرنی چاہئے ، اوراس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی تسنیم کی تفسیر عَیْلُ ا ے کی گئ ہے لہذا (عَیْنَا) کانصب اَمْدَ وُ مقدر کی وجہ سے ہے، اس چشمہ کایانی مقرب لوگ پئیں گے، یا یَشْرَبُ، یَلَلَدُهُ کے معنی کو متضمن ہے، اور ابوجہل اور اس جیسے مجرم لوگ ایمان والوں مثلًا عمار رَضَحَانلهُ تَعَالِجَةُ اور بلال رَضَحَانلهُ تَعَالِجَةُ اور ان جیسے لوگوں کی ہنتی اڑایا کرتے تھے، اور مونین جب ان کے پاس سے گذرتے تھے تو مجرمین مؤمنین کی طرف آئکھ اور ابرو سے استہزاءًاشارہ کرتے تھےاور جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس جاتے تھے (تو وہاں بھی) تمسنح کرتے تھے اور ایک قراءت میں فکھین ہے یعنی مونین کے ذکر ہے تعجب کرتے تھے، (مزے لیتے تھے) اور جب مونین کود کھتے تو کہتے بقینا پراوگ محمد التقائلی پرایمان لاکر گمرا ہ ہیں،اللہ تعالی نے فرمایا،ان کا فروں <u>کومونین</u> کایاان کے اعمال کا پ<u>اسبان بنا کرنہیں بھیجا گیا</u> کہ بیان کوان کی اصلاح کی جانب لوٹا ئیں، <del>پس آج</del> قیامت کے دن <u>ایمان والے کا فروں پر پنسیں گے</u> جنت میں مسہریوں پر بیٹھے ہوئے کا فرول کے ٹھکانوں کو دیکھرہے ہوں گے حال بیر کہ کا فروں کوعذاب دیا جار ہا ہوگا، تو مونین کا فروں پرہنسیں گے جیسا کہ وہ دنیامیں مونین پر ہنسا کرتے تھے، واقعی کا فروں کوان کے کئے کا خوب بدلہ ملا۔

## عَجِقِيق الرَّدِي لِيَهِ الْمِيلُ الْعَلَيْلِيرِي فَوَالِدِلْ

ويل يهال بددعاء كمعنى ميس ب؛ لبذااس كامبتداء بنادرست بـ

قِوُلْكَ ؛ مُسطَفِّفِيْنَ ، يه مُسطَفِّفْ كى جمع به م كرنے والے كو كہتے ہيں كى خواہ ناپ تول ميں ہوياكى اور چيز ميں ،حسزت عمر تفتان الله الله عمر تفتان الله الله عمر تفتان الله الله عمر تفتان الله الله عمر تفتان الله على الله على الله على الله على الله عمر تفتان الله على الله على

فَيُوْلِكُمْ : مِن الناس ال مِن اشاره ہے کہ علی بمعنی من ہے۔

فَحُولَى ؛ ای کالوا لهم اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کالو تھٹر میں تھٹر ضمیر مفعول ہے بیاصل میں لَکھٹر تھا، لام حرف جرکوحذف کردیا، حرف جرکے حذف کے بعد کالوامتعدی بنفسہ ہوگیا۔

فَوَّوُلْكَى : اَى فَيْهِ اَسْ مِيْنَ اشَاره مِهُ لِيَوْمٍ مِينَ لام بَمِعَىٰ فَى مِهِ لِيَوْم، مبعوثون كاظرف بون كى وجه مِعْمُلُ مَعُوب مِهُ النَّاسِ مِينَ يَوْمَ، لِيَوْم كُل رِعطف بون كى وجه منهوب مِهِ النَّاسِ مِينَ يَوْمَ، لِيَوْم كُل رِعطف بون كى وجه منهوب مِه ـ

قِوُلْكَ): كتب بمعنى مكتوب اعمال الكفار مين مذف مضاف كي طرف اشاره باوراس بات كي طرف بهي اشارو به كدكتاب بمعنى كتب ب-

چَوُلْنَ ؛ سِجِیْن ، سِجین کے نون کے بارے میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ نون اصلی ہے اور پر لفظ مسجن سے مشتق ہے جس کے معنی قیدو بند کے ہیں ، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نسون ، لام سے بدلا ہوا ہے پر اصل میں سِمجیل جو سِجْل سے اُر جو سِجْل سے انوذ ہے اس کے معنی لکھنے کے ہیں سِجِیلٌ جمعنی کتابٌ جامعٌ ہے۔

فِوُلْكَ ؛ مَرْفُومٌ يه كتاب الفجاد من ندكور كتاب كاميان بمطلب يت كديده كتاب كرس من اعمال كله بوت بين بعض حضرات في رقم بمعنى ختم (مهر) لئ بين مفسر علام في بهن معنى مراد لئ بين -

فَيُولِكُمُ : عِلِيِّينَ بياسم مفرد، بروزن جمع بيفظول مين اس كى جمع نهيل -

#### تَفْيِيرُوتَشِينَ جَ

وَيْسُلُ لِلمُطَفِّفِيْنَ، تطفیف سے شتق ہے جس کے معنی ناپ تول میں کی کرنے کے ہیں ، عربی زبان میں طفیف چھوٹی اور حقیر چیز کے لئے بولا جاتا ہے ، ناپ تول میں کی کرنے والا بھی کوئی بڑی مقدار نہیں اڑاتا؛ بلکہ ہرگا کہ سے تھوڑا تعوڑا اڑاتا تا رہتا ہے ، جو عام طور پرخریدار کو معلوم بھی نہیں ہوتا ، ناپ تول میں کی کرنا قرآنی تکم کے اعتبار سے حرام ہے ، تسط فیف صرف ناپ تول ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ہرخی واجب میں کی کرنے کو تعلقیف کہتے ہیں ، ایک مزدورا گرکام کی چوری کرتا ہے یا کوئی ملازم اپنے فرض منصی میں کوتا ہی کرتا ہے یہ سب بھی تطفیف میں شامل ہیں۔

حضرت ابن عباس تفحلت کالی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ مدینہ کے لوگ اس بری مدینہ کے لوگ اس بری مدینہ کے لوگ اس بری سے اوگ اس بری مدینہ کے لوگ اس بری حدید لوگ اس بری حدید کے لوگ کا میں کا دوران کے ایک میں اس بری میں کا دوران کے لوگ کی اس بری میں کا دوران کے لوگ کی اس بری میں کا دوران کی کا دوران کے دوران کی کا دوران کی کا دوران کے اور کی کا دوران کا دوران کی کا دوران کا دوران کی کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کی کا دوران کی کا دوران کی کا دوران کا دور

عادت سے بازآ گئے اورالیے بازآئے کہ آج تک اہل مدینہ بورانا سے تو لئے میں معروف مشہور ہیں۔

(رواه الحاكم والنسائي)

قوم شعیب علی کا کا مرض کی وجہ سے عذاب نازل ہوا تھا وہ یہی تھا کہ اس کے اندرناپ تول میں کمی کرنے کا مرض عام تھا حضرت شعیب علی کا کا کا کا کا کا مسلسل نصیحت کرنے کے باوجودیتو م اپنی حرکتوں سے بازنہیں آئی تھی۔

سجین کے معنی جیل یا قیدخانہ کے ہیں، کتاب موقوم میں اس کی تشریح کی گئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سِجِین ہے مرادوہ رجٹر ہے جس میں سزایا نے والے لوگوں کے اعمال نامے درج کئے جارہے ہیں۔

کُلًا بَسِل دَّانَ، یعنی جزاء ، مزاکوافسانه اوراساطیرالاولین قراردینے کی کوئی معقول وجنہیں ہے ؛ لیکن جس وجہ سے بیلوگ اسے افسانه قرار دے رہے ہیں ان کا زنگ ان کے دلوں پر پوری طرح چڑھ گیا ہے اس کئے جو چیز سراسر معقول ہے وہ ان کوافسانه نظر آتی ہے ، اس زنگ کی تشریخ رسول الله ﷺ نے یوں فرمائی ہے کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے وہ ان کوافسانه نظر آتی ہے ، اس زنگ کی تشریخ رسول الله ﷺ نے یوں فرمائی ہے کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہی جلا جائے تو وہ نقطہ یورے دل پرایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے اگر وہ تو بہ کر لے تو وہ نقطہ یورے دل پر چھاجاتا ہے۔

(مسند احمد، ترمذی، نسابی)

خِتُ مُ مَسُكُ، اس كا أيك مفہوم توبہ ہے كہ جن برتنوں ميں وہ شراب ركھى ہوئى ہوگى اس پرلا كھ يا موم كى مہر كے بجائے مشك كى مہر ہوگى، جونہروں ميں بہنے والى شراب سے اعلى اور افضل ہوگى، اور اسے جنت كے خدام، مشك كى مہر لگے ہوئے برتنوں ميں اہل جنت كو پيش كريں گے، دوسرا مفہوم يہ بھى ہوسكتا ہے كہ وہ شراب جب پينے والوں كے حلق سے اتر بے گي تو آخر ميں ان كومشك كى خوشبومحسوس ہوگى يہ كيفيت دنيا كى شرابوں كے بالكل برعكس ہے جس كى بوتل كھلتے ہى بد بوكا تا ہے۔



## سُورَةُ الْانْيَقَاقُ مِكِيِّبٌ وَحَيْثُ مِنْ عَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

سُوْرَةُ الْإِنْشِقَاقِ مَكِّيَّةٌ ثلث أَوْ خَمْسٌ وعِشْرُوْنَ ايَةً.

سورهٔ انشقاق مکی ہے تلیکیس یا بچیس آیتیں ہیں۔

الإنْشِقَاقِ لِرَبِهَا وَكُفَّتُ ۚ أَى حُقَّ لَهَا أَنْ تَسْمَعَ وَتُطِيعَ وَلَذَا الْأَرْضُ مُذَّتُ ۚ وَيُدَ فِي سِعَتِها كَمَا يُمَدُّ الاَدِيْهُ وَلَهُ يَبُقَ عَلَيْهَا بِنَاءٌ وَلاَ جَبَلٌ وَالْفَتُ مَا فِيهَا مِنَ الْمَوْتُى الْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَالْفَتُ مَا فَيْهَا مِنَ الْمَوْتُى الْهِ وَلَا عَلَيْهُا فَا عَنُهُ وَالْفَتُ مَا فَيْهَا مِنَ الْمَوْتُى الْهِ وَلَا عَلَيْهُا فَا عَنُهُ وَالْفَتُ مَا فَا فَا لَا مِنْ الْمَوْتُى الْمُوسَى اللّهِ وَلَا عَنُهُ وَالْفَتُ مَا فَا فَا لَا مَا وَلَا عَلَيْهُا لَا عَلَيْهُا اللّهُ وَلَا عَلَيْهُا لَا عَلَيْهُا اللّهُ وَلَا عَلَيْهُا لَهُ وَلَا عَلَيْهُا لَا عَلَيْهُا لَا عَلَيْهُا لِللّهُ عَلَيْهُا لِللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُا لِللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلّا عَبْلًا فَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا عَلَالُهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَالِهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا عَلَالِهُ عَلَا لَا عَلَالِمُ اللّهُ وَلَا عَلَالِمُ اللّهُ وَلَا عَلَّا لَا عَلَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَالِهُ عَلَا لَا عَلَاللّهُ عَلَالِهُ عَلَّالِهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا لَهُ عَلَّهُ اللّهُ وَلَا عَلّا عَلَاللّهُ عَلَا لَهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَّا لَهُ عَلّهُ اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَا عَلَاللّهُ عَلَالِهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَالِهُ عَلَاللّهُ عَلَالِهُ عَلَّ عَلَّا عَلَالِهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَالْمُ سَمِعَتُ وأَطَاعَتُ فِي ذَٰلِكَ لِرَبِّهَا وَكُتُّتُ ٥ وَذَٰلِكَ كُلُّهُ يَكُونُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَجَوَابُ إِذَا ومَا عُطِفَ عَلَيْهَا مَحُذُوفٌ دَلَّ عَلَيْهِ مَا بَعُدَهُ تَقُدِيْرُهُ لَقِيَ الْإِنْسَانُ عَمَلَهُ لِلَّا الْإِنْسَانُ الْآلِكُ الْإِنْكَالُ الْآلِكُ الْآلُكُ اللَّهُ الْآلُكُ اللَّهُ الْآلُكُ اللَّهُ الْآلُكُ اللَّهُ الْآلُكُ اللَّهُ الْآلُكُ اللَّهُ الْآلُكُ الْآلُكُ اللّهُ اللَّهُ الْآلُكُ اللّهُ الْآلُكُ اللّهُ الل **رَبِّكَ** وَهُـوَالـمَوْتُ كَ**دُحَا ۚ فَمُلَقِيْهِ ۞** اى مُلاَقِ عَـمَـلَكَ الـمَـذُكُـوُدَ مِنُ خَيْرِ او شَرِيَوْمَ القِيَـامَةِ فَلَمَّا مَنْ أُولِي كِلْنَبَهُ كِتَابَ عَمَلِهِ بِيمِينِيهِ ﴿ وَهُ وَالمُؤْمِنُ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا لِيَسِيرًا ﴿ هُ وَعَرُضُ عَمَلِهِ عَلَيْهِ كَما فُيِّسرَ في حَدِيْتِ الصَّحِيُحَيْن وَفيه مَنْ نُوقِشَ الحِسَابَ مِلَكَ وبَعُدَ العَرْضِ يُتَجَاوَزُ عنه وَّيَنْقَلِبُ إِلَى آهُ لِمَ فِي الجَنَّةِ مَسْرُورًا ﴿ بِذَلِكَ وَأَمَّامَنُ أُوْتِيَ كِتْبَهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ ﴿ مُوالُكَافِرُ تُغَلُّ يُمْنَاهُ إِلَى عُنُقِهِ وتُجْعَلُ يُسُرَاهُ وَرَاءَ ظَهُرِهِ فَيَاخُذُ بِهَا كَتَابَهُ فَسَوْفَ يَدْعُولًا عِنْدَ رُؤيَةِ مَا فِيُهِ تَبُورًا ﴿ يُنَادِي مِلاَكَهُ بِهَوَلِهِ يَا ثُبُورَاهِ وَتَكُمُلُ سَعِيرًا ﴿ يَدُخُلُ النَّارَ الشَدِيدَة وفِي قِرَاءَة بِضَمِّ الياءِ وفَتُح الصَّادِ وتَشُدِيدِ اللَّامِ [َنَّهُ كَانَ فِي المُنْ المُنْيَا مَسْرُورًا ﴿ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ ال سَحُذُونُ اى أَنَّهُ لِنَّنَيِّ مُوْرَقُ يَرُجعَ الى رَبِّهِ كَلَى أَيِّهِ كَلَى أَيْهِ كَلَى اللهِ اللهِ النَّكَ مَا يَهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ﴿ عَالِمَا بِرُجُوعِهِ اللهِ فَلْآ أَقْسِمُ لَا زَائِدَةٌ بِالشَّفَقِي ﴾ أَو الحُمُرةُ فِي الأَفْقِ بَعُدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَالْيُلِ وَمَا وَسَقَ ﴿ جَمَعَ مَا دَخَلَ عَليه مِنَ الدَّوابِّ وغَيُرِهِا وَالْقَمَرِ إِذَا السُّوَّ ﴿ إِجْتَمَعَ وتَمَّ نُورُهُ وذلك فِي اللَّيالِي البيُض لَأَزَّكُأَبُنَّ أَيُّها الناسُ أَصُلُه تَرُكَبُونَنَّ حُذِفَت نُونُ الرَّفع لَتَوالِي الاَمُثالِ والوَاوُ لِالْتِقاءِ السَّاكِنينِ طَلَبَقَّاعَنَ طَلَبَقِ الْ عَلَا بَعْدَ حال < (فَرَرُم بِبَالشَّرِنَ ) > <

رب کے حکم پرکان لگائے گا، (یعنی اس کا حکم ) سے گا، اور تھٹنے میں اس کی تقمیل کرے گا، اور اس کے لئے یہی حق ہے ( کہا پنے رب کا حکم مانے ) یعنی اس پر لازم کر دیا گیا ہے کہ سے اور اطاعت کرے اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی۔ یعنی اس کی وسعت میں اضافہ کردیا جائے گا جس طرح چڑے کو پھیلا دیا جاتا ہے اور نہ اس پر کوئی عمارت رہے گی اور نہ بہاڑ ، اور مردے (وغیرہ) جو پچھاس کے اندر ہیں انہیں باہر تھینک کرخالی ہوجائے گی اوراپنے رب کا حکم نے گی اوراس باہر بھینئے میں اپنے رب ہے جس پراس کا مابعد دلالت کرتا ہے، اس کی تقدیر کے قب کی الْاِنْسَانُ عَمَلَهٔ ہے، اے انسان اِتوایے عمل میں اینے رب سے عمل سے ملنے والا ہے، <del>سوجس کے دائمیں ہاتھ میں اس کا نامہ عمل دیا جائے گا</del> حال ہے کہ وہ مومن بھی ہوتو اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا، اور وہ اس کے ممل کواس پر پیش کرنا ہے جبیبا کہ صحیحین کی حدیث میں تفسیر کی گئی ہے، اور حدیث میں ہے کہ جس کے حساب کی جانچ پڑتال کی گئی، وہ مارا گیا، اور پیش کرنے کے بعد اس سے درگز رکر دیا جائے گا، اور وہ جنت میں اپنے اہل کی جانب اس بات پر خوش وخرم لوٹے گا، لیکن رہاوہ شخص جس کا نامۂ عمل اس کی پشت کی جانب سے دیا جائے گا (اور ) حال ہیہ کہ وہ کا فر ہوگا، تو اس کا داہنا ہاتھ اس کی گردن ہے باندھ دیا جائے گا اور اس کا بایاں ہاتھ پیشت کے پیچھپے کر دیا جائے گا تو وہ اس ے اپنانا مقمل بکڑے گا، تووہ اس میں مندر جات کور مکھر موت کو پکارے گا ( یعنی ) اپنی ہلا کت کوآ واز دے گا اپنے قول یا نُبُوراہ سے اور نہایت سخت آگ میں جایزے گا اورایک قراءت میں یاء کے ضمہ اور صاد کے فتہ اور لام کی تشدید کے ساتھ ہے <u>وہ اپنے گھر والوں میں</u> یعنی دنیا میں اپنے خاندان والوں میں ممن تھا، اس کے اپنی خواہش کی اتباع کرنے کی وجہ ہے، کیوں نہ ہوگا اس کی طرف بلٹے گا یقینا اس کارب اپنی طرف اس کے لوشنے سے بخوبی واقف تھا کیس میں شم کھا تا ہوں شفق کی الا < (فَئزَم بِبَلشَهْ اِ

زائدہ ہے،اوروہ غروب مٹس کے بعد کنارے کی سرخی ہے اور سم ہےرات کی اوراس کی جس کووہ سیٹ لیتی ہے لیتی ہمراس چیز کو جمع کر لیتی ہے جس پروہ داخل ہوتی ہے مثلاً جانوروغیرہ اور چاندگی جب کہ کامل ہوجائے اور اس کا نور کامل ہوجائے اور سیا ہوجائے ہونے کی وجہ سے اور پھر حیات ہے،اوراس کے بعد قیامت کے حالات ہیں (قسر کھ بُسنٌ) قر گھرون ہوگی ہوگیا کہ ایمان نہیں لاتے؟ سے نون رفع کوحذف کیا گیا اور واوکو التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف کر دیا گیا پھران کا فروں کو کیا ہوگیا کہ ایمان نہیں لاتے؟ لیمان ہوں ہوگیا کہ ایمان نہیں لاتے؟ اور جب کہ ایمان لانے کی دلیل موجود ہے، اور جب ان کے سیا سینے قرآن پر ایمان لے آئیں، قرآن پر ایمان کے آئیں، قرآن کی وجہ سے، بلکہ یک افر اور تکذیب اور ان کے اعمال بر کو، لہذا ان کو در دناک عذاب کی خردے دو، البتہ جولوگ ایمان کے ورث نی بر ایمان کے اور نیک اعراض کی خردے دو، البتہ جولوگ ایمان کے اور نیک اعراض کی اس کے لئے ہوگئی اور کم خرو نے والا ثواب ہے اور خدان پر اس ثواب کا حسان جایا جائے گا۔

## عَمِقِيقَ فَيُرِيدِ لِسَبِيلَ لَقَسِيدِ فَوَالِلا

قِوَّوْلَى، وَحُوَّفَتْ مَاضَى مِجُهُولُ وَاحدَمُونَتْ عَائِب،اس كَفَاعلُ اورمفعولُ دونوں محذوف ہیں،اصل میں حَق الملّٰه عَلَيْهَا اِسْتَمَاعَهَا فَاعلُ اورمفعولُ دونوں کوحذف کر کے فعل کی اسناد سموات کی طرف لوٹے والی خمیر کی طرف کردی۔ قِوَوُل کی اسناد سموات کی طرف لوٹے والی خمیر کی طرف کردی۔ قِوَوُل کی ؛ آذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ بِی تَکرار نہیں ہے اس لئے کہ اول سموات کے بارے میں ہے اور بید اوض کے بارے میں، إذَا کا جواب محذوف ہے جس پراس کا مابعد یعنی فَمُلاقِیهُ ولالت کرتا ہے، اور جواب شرط کَقی الانسانُ عَمَلهٔ ہے، اور بعض حضرات نے عَلِمَتُ نَفْسٌ کو جواب شرط محذوف مانا ہے، اور بیزیادہ مناسب ہے اس لئے کہ سورہ تکویراورا نفطار میں عَلِمَتْ نَفْسٌ کو بی محذوف مانا ہے۔ اور بیزیادہ مناسب ہے اس لئے کہ سورہ تکویراورا نفطار میں عَلِمَتْ نَفْسٌ کو بی محذوف مانا ہے۔

قِوَلْ مَهُ: كَادِحُ ، ٱلْكُدحُ ، العمل والكسب والسعى كوشش كرنا\_

قِوُّلَكَى ؛ الله رَبِّكَ ، الله حرف غايت ب، اور معنى بين كَدُّحُكَ في الخير والشرِّ ينتهى بلقاء رَبِّكَ وهو الموت. قِوُّلَكَى ؛ فَمُلاقِيْهِ اس كاعطف كادِعُ پرب، يا پھر فانت مبتداء محذوف كى خبرب، اى فَأَنْتَ مُلاَ قِيْه ، اور جمله معطوف يسابقه جمله إنّكَ كادِعُ پر۔

قِوَّلَى ؛ اى مُلَاقِ عَمَلَكَ، اس مِن اس طرف اشاره ہے كه فَمُلاَقِيْه كي ضمير مفعولى كَدْع بمعن عمل كي طرف راجع ہواور مضاف محذوف ہے، اى فَمُلاقِ حِسَابِ عَمَلِهِ اوريكى درست ہے كه مُلاقيدِ كي ضمير الله كي طرف راجع ہو، اى فَمُلاقِ رَبَّهُ يعنى اس كے لئے كوئى مفرنہيں ہے۔

- ﴿ (مُزَم بِهَالشَّلْ) ﴾

قِوْلَى : يَدْعُوا ثُبُورًا اى يَتَمَنَّاه ، موت كو پكار نے كامطلب بموت كى تمناكرنااس لئے كد لا يعقل كونداء تمنابى موتى بهد

فِحُولَكَى : فَلَا أُقْسِمُ يِبْرُ طَمِحْدُوف كَاجِواب مِ اى إِذَا عَرَفْتَ هذا فلا اقسِمُ، لَا زائده مِـ

#### تَفَيْدُوتَشِنَ

اس سورت میں قیامت کے احوال، حساب و کتاب جزاء وسزا کا ذکر ہے، اور غافل انسان کوگرد و پیش میں غور وفکر کر کے ایمان باللہ تک چنچنے کی ہدایت ہے اَذِنَ بمعنی سن لیا،اور مرادس کرا طاعت کرنا، ذرّہ برابر سرتا بی نہ کرنا ہے۔

وَإِذَا الْآرُفُ مُلدَّتُ، زمین کو پھیلادیئے جانے کا مطلب میہ ہے کہ سمندراور دریا پاٹ دیئے جائیں گے، پہاڑریزہ ریزہ کرکے بھیردیئے جائیں گے، پہاڑریزہ ریزہ کرکے بھیردیئے جائیں گے اور زمین کی ساری اون پخ بی ختم کر کے ہموار میدان بنادیا جائے گا،سورہ طلمہ میں اس کیفیت کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی اسے چٹیل میدان بنادے گاجس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ یا ؤگے۔

وَٱلْمَقَتُ مَا فِيلَهَا وَتَخَلَّتُ ، لينى ہراس چيز کواُگل دے گی جواس کيطن ميں ہے اور بالکل خالی ہوجائے گی زمين کيطن ميں نودفائن و معادن بھی ہيں اور ابتداء آفرينش سے مرنے والوں کے اجسام و ذرات بھی ، زمين ايک زلزله کے ساتھ بيسب چيزيں اپنجطن سے باہر نکال دے گی ، کوئی چينی ہوئی يا د بی ہوئی نہيں رہ جائے گی ، يہاں بينہيں بتايا گيا كه اس كے بعد كيا ہوگا؟ اس لئے كه آ گے كامضمون خود بتار ہاہے كہ اے انسان! تو اپنے رب كی طرف چلا جار ہاہے، تو اس كے سامنے حاضر ہونے والا ہے تيراا عمال نامہ تجھے ديئے جانے والا ہے اور تيرے اعمال نامہ كے مطابق تيری جزاء يا مزاكا في ملہ ہونے والا ہے۔

آنگ کیادے ، کیڈے کے معنی کسی کام میں پوری جدوجہداورتوانائی صرف کرنے کے ہیں اور اِلنی رَبِّكَ كامطلب ہے اللّٰی لِقَاءِ رَبِّكَ كامطلب ہے اللّٰی لِقَاءِ رَبِّكَ لِعَنْ ساری تُگ ودواوردوڑ دھوپ صرف دنیوی زندگی تک محدود ہے؛ لیکن حقیقت اور واقعہ یہ ہے کہ شعوری یاغیر شعوری طور پراپنے رب کی طرف جارہا ہے وہی انسان کی منزل اور ٹھکانہ ہے۔

فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيُّواً جَس كِوا مَيْنِ باته مِين اعمال نامددياجائے گااس سے آسان حماب لياجائے گا، مطلب بيہ ہے کہ اس سے سخت حماب فہمی نہ کی جائے گا، اس سے بینہ پوچھاجائے گا کہ فلال کام تونے کیوں کیا؟ البتہ جس سے سخت حماب لیا جائے گا اس سے ہر بدی کے لئے سخت مناقشہ کیا جائے گا، بخاری شریف کی ایک حدیث جو حضرت عائشہ تفتی النائی کا اس سے ہر بدی کے لئے سخت مناقشہ کیا جائے گا، بخاری شریف کی ایک حدیث جو حضرت عائشہ تفتی النائی کا اس سے ہر بدی کے لئے سخت مناقشہ کیا جائے گا، بخاری شریف کی ایک حدیث جو حضرت عائشہ و مایا گیا ہے میں جو مایا گیا ہے میں جو مارا گیا، اس پر حضرت عائشہ و حساب اس سے بالکہ میں جو مایا گیا ہے در حقیقت وہ ممل حماب ہیں ہے؛ بلکہ صرف رب العالمین کے دوبرویش ہے اور جس شخص سے اس کے اعمال کا پورا حماب لیا گیا وہ ہر گر غذا ب سے نہ بے گا۔

اللى اَهْلِهُ مَسْرُورًا ، "ابل "سے مرادابل خاندان، دوست واحباب بھی مرادہو سے ہیں جن کو حساب یسیو کے بعد چھوڑ دیا گیا ہوگا، اور جنت ہیں ملنے والے حوروغلان بھی مرادہو سکتے ہیں۔

فَلَا اُفْسِمُ بِالشَفقِ الْنِ اس آیت میں حق تعالی نے تین چیزوں کی شم کے ساتھ مؤکد کرکے انسان کو پھران چیزوں کی طرف متوجہ کیا ہے جن کا ذکر کچھ پہلے اِنَّکَ کا دِحُ اِلٰی رَبِکَ کَدُحًا میں آچکا ہے، یہ تینوں چیزیں جن کی شم کھائی گئ ہے اگرغور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ اس مضمون کی شاہد ہیں جو جواب شم میں آنے والا ہے، یعنی انسان کو ایک حالت پر قرار نہیں اس کے حالات ہروقت بدلتے رہتے ہیں۔



## سُوْرَقُ الْأُرْكِ مِكْتِيَّةً هِي أَنْكَ الْكَثْرُولِ لَيْهَ

## سُوْرَةُ الْـبُرُوْجِ مَكِّيَةٌ اِثْنَانِ وعِشْرُوْنَ ايَةً. سورة بروج على ہے، بائيس آيتيں ہيں۔

بِسُسِمِ اللهِ الرَّحْسِمُ نِ الرَّحِسِيْمِ وَالسَّمَاءِذَاتِ الْبُرُوجِيُّ لِلكَوَاكِبِ اثْنَا عَشَرَ بُرُجًا تَقَدَّمَتُ في الفُرُقَانِ وَٱلْيَوْمِ الْمُوعُودِ ﴿ يَوُم القِيَامَةِ وَشَاهِدٍ يَومِ الجُمُعَةِ وَمَشُهُودٍ ﴿ يَومِ عَرَفَةٍ كَذَا فُسِّرَتِ الشَّلْتَةُ في الحديثِ فَالْاَوَّلُ مَوْعُودٌ بِه والشَّانِي شَامِدٌ بِالعَمَلِ فيه والثَّالِثُ يَثُمَهَدُهُ النَّاسُ والمَلاَثِكَةُ وجَوَابُ القَسُم مَحُذُوفٌ صَدُرُهُ اى لَقَد قُتِلَ أَصْحَبُ الْأَخْكُودِ ﴿ الشَّق فِي الأرْض النَّارِ بَدَلُ اشْتِمَال سنه **ذَاتِ الْوَقُوْدِ**قُ مَا تُوقَدُ فيه **اِذْهُمْ عَلَيْهَا** اى حَوُلَها عَلى جَانِبِ الاُخْدُودِ عَلى الكَرَاسِيّ قُعُودُكُّ وَ هُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ مِن تَعُذِيبهم بالإلْقاءِ في النَّار إنْ لَمُ يَرُجِعُوا عَن إِيمَانهم شُهُودٌ ﴿ حُـضُورٌ رُويَ أَنَّ اللَّهَ أَنُجِي المُؤمِنِينَ المُلْقِينَ في النَّارِ بِقَبْضِ أَرُوَاحِهِمُ قَبْلَ وُقُوعِهم فيها وخَرَجَتِ النَّارُ اللي مَن ثَمَّ فَاحُرَقَتُهُمُ وَمَانَقَمُوْامِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُتُوْمِنُوْا بِاللَّهِ الْعَزِيْزِ في مُلْكِهِ الْحَمِيْدِ ﴿ المَحُمُودِ **ۚ الَّذِيْ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوِتِ وَالْاَصْ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۞ ا**للَّهُ اللَّهُ عَلَى المُؤمنِينَ إلَّا إيمانَهُمُ إِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُواالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيِ بِالِاحْرَاقِ ثُمَّ لَمْرِيتُوْبُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ٥٠ اى عندابُ إحْرَاقِمِهُ المُؤسِنِينَ في الأخِرَةِ وقِيلَ فِي الدُّنيَا بِان خَرَجَتِ النَّارُ فَأَحْرَقَتُهُم كَمَا تَقَدَّمَ إِنَّ الَّذِيْنَ ٰ امَنُوْاوَعَمِلُواالصَّلِحْتِ لَهُمْ جَنْتُ تَجْرِي مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْهُرُ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَلِبِيرُ ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ بِالسَّاعُ فَار لَشَدِيْدُ ۚ بَحَسُبِ إِرَادَتِهِ لِآلَهُ هُوَيُبْدِئُ الخَلْقَ وَيُعِيْدُ ۚ فَلَا يُعۡجِزُه ما يُرِيدُ وَهُوَالْغَفُورُ لِلمُؤْمِنِينَ المُذُنِبِينَ الْوَدُودُهُ المُتَوَدِّدُ الى أوليائِهِ بِالكَرامَةِ ذُوالْعَرَشِ خَالِقُهُ ومَالِكُهُ المُحَيِّدُ ﴿ الرَّفُعِ المُسْتَحِقُ لكَمَال صِفاتِ العُلُو فَعَالَ لِمَا يُرِيدُ ۚ لَا يُعْجِزُه شَيْءٌ فَلَ اللَّهَ لَا يُحَمَّدُ كَدِيْتُ الْجُنُودِ فَ فِرْعَوْنَ وَثُمُودَ فَ بَدَلَّ مِن الجُنُودِ واسُتَغُنْي بِذِكُرِ فِرُعُونَ عَنِ أَتُبَاعِهِ وحَدِيثُهِم أَنَّهُم أُسُلِكُوا بِكُفُرهِم وهذا تَنْبية لِمَنُ كَفَرَ بالنّبى صلى الله عليه وسلَّمَ والقُران لِيَتَّعِظُوا بَلِ الَّذِيْنَ كَفُرُوْا فِي تَكُذِيْبِ فَ بِمَا ذُكِرَ وَاللَّهُ مِنْ وَكَالِهِمُوْحِيُظُ فَ اللّهُ عليه وسلَّمَ والقُران لِيَتَّعِظُوا بَلِ الَّذِيْنَ كَفُرُوا فِي الهَوَاءِ فَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ تَحْفُوطٍ فَ لَا عَاصِمَ لَهُمُ منه بَلْ هُوَفُرُا فَي تَحِيدُ فَ عَظِيمٌ فِي الهَوْفِي الهَوَاءِ فَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ تَحْفُوطٍ فَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَعَرُضُهُ مَابَيُنَ الْمَشُرِقِ بِالسَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَعَرُضُهُ مَابَيُنَ الْمَشُرِقِ بِالسَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَعَرُضُهُ مَابَيُنَ الْمَشُرِقِ وَالْمَعُرِبِ وَهُوَ مِن دُرَّةٍ بَيْضَاءَ قَالَهُ ابنُ عبَّاسٍ رضِي اللّهُ عَنْهُمَا.

ت فروع كرتا مول الله كے نام سے جو برا مهر بان نهايت رحم والا ہے، شم ہے بر جول والے آسان كى سبع سیارہ کے بارہ برج ہیں (جن کی تفصیل سورہُ فرقان میں گذر چکی ہے) اور قتم ہے یومِ موعود (یعنی) قیامت کے دن کی اور <u> حاضر ہونے والے</u> جمعہ کے دن کوشم اور اس دن کی قتم جس میں حاضری ہوتی ہے بینی یوم عرفہ کی ،حدیث شریف میں تینوں کی ایسی ہی تفسیر کی گئے ہے اول موعود به ہے دوسرا (یعنی جعد) اپنے اندر ہونے والے مل کی شہادت دینے والا ہے اور تیسرا (لینی) یوم عرف کراس میں انسان اور ملا تکه حاضر ہوتے ہیں اور جواب شم کا صدر محذوف ہے اور وہ لَقَدُ ہے ای لَقَدُ قُتِلَ أصْحٰبُ الاحدود، للك كئ كَا كُو هـ وال يعنى زمين مين خندق والي، وه ايك آك هي ايندهن والى، النّار، احدود ہے بدل الاشتمال ہے وَقُود اس ایندھن کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ آگ جلائی جاتی ہے، جب کہ وہ لوگ اس خندق کے اردگر د کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے،اورمونین کے ساتھ ایمان سے بازنہ آنے کی صورت میں آگ میں ڈالنے کا جومل کررہے تھے اس کواینے سامنے دیکھ رہے تھے روایت کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ میں ڈالے جانے والےمونین کوآگ میں ڈالے جانے سے پہلے روح قبض کر کے نجات دی اور آگ ان لوگوں کی طرف نکلی جو وہاں موجود (تماشہ دیکھ رہے) تھے اور ان کوجلا ڈالا ، اور اہل ایمان سے ان کی متمنی کی وجہ اس کے سواء کچھ نہ تھی کہوہ اس اللہ پر جو اپنے ملک میں غالب اور محمود ہے ایمان رکھتے تھے اور آسانوں اور زمین کی ملکیت اس کی ہے اور وہ سب کچھ دیکھ رہاہے تعنی کا فروں کومونین کی سوائے ان کے ایمان لانے کے اور کوئی بات ناپند نہیں تھی، بقینا ان لوگوں کے لئے جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عور توں پر آگ میں جلا کر ظلم ڈھایا پھر تو بہنہ کی توان کے لئے ان کے گفر کی وجہ سے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لئے آخرت میں جلانے کا لیتی مونین کو آگ میں جلانے کی وجہ سے عذاب ہے اور کہا گیاہے کہ دنیا ہی میں ہے،اس طریقہ پر کہ (خندق سے ) آگ نگلی اوران کوجلا دیا جیما کہ ماسبق میں گذرا، جولوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کئے یقینا ان کے لئے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ہے بڑی کامیابی بے شک کا فروں پر تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے اس کے ارادے کے مطابق ، وہی مخلوق کو پہلی بار <u>پیدا کرتا ہےاور وہی دوبارہ پیدا کرے</u>گا اس کواس کےارادہ سے کوئی چیز بازنہیں رکھ<sup>سکتی</sup> وہ گنہگارمومنین کو <del>بخش</del>ے بزرگ وبرتر ہے (المجید) کے رفع کے ساتھ، وہ صفاتِ کمالات عالیہ کامشحق ہے اور جو پچھچاہے کرڈ النے والاہے اس کوکوئی

قی عاجز نہیں کر عمق ، کیا اے محمد میں ہیں فرعون اور ثمود کے تشکروں کی خبر پینچی ؟ یہ جنود سے بدل ہے ، اور فرعون کے ذکر کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا ، اور (در وجہ سے اس کے اتباع کے ذکر کی ضرورت نہیں رہی ، اور ان کا واقعہ یہ ہے کہ ان کو ان کے نفر کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا ، اور (در اصل ) ان لوگوں کو تنبیہ ہے جنہوں نے نبی میں اور قرآن کا انکار کیا ، تا کہ وہ فسیحت حاصل کریں ، مگر جنہوں نے نفر کیا وہ فدکور کے جھٹلانے میں گے ہوئے ہیں حالانکہ اللہ نے ان کو ہر طرف سے گھیرے میں لے رکھا ہے ، اس سے ان کو کوئی نہیں بچا سکتا ، اس سے ان کو کوئی نہیں بچا سکتا ، اس بیان کوئی نہیں بچا سکتا ، اس بیان اور زمین کے بیکہ یہ قرآن بلند پایہ ہے اس لوح میں جوفضا میں ساتویں آسان کے اوپر ہے محفوظ ہے اور اس کا طول آسان اور زمین کے فاصلہ کے برابر ہے اور وہ (لوح) سفید موتی کی ہے یہی حضر ت ابن عباس کے کان کھٹا نے فرمایا ہے۔

## عَجِقِيق تَرَكْبِ لَيَسَهُ يُلْ تَفْسُارُ كَفْسُارُ كَفْسُارُ كَافِلًا

السعمل السعمل الشور الجوزاء السرطان السيرطان السعمل السنبلة السعدان المعدان ا



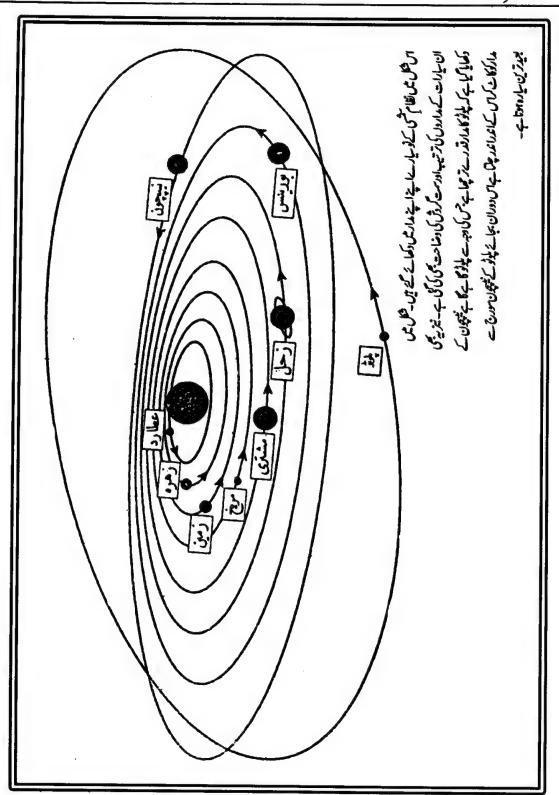

قَوْلَكَ ؛ الموعود اي موعود به هو القيامة.

قِوْلَى ؛ محدوف صَدُرُهُ يعنى ماضى شبت جس كامعمول مقدم نه وجب جواب تم واقع بوتواس پر لام اور قد داخل كرنا ضرورى بهايك پراكتفاجا رئيس بهالبة طول كلام ياضرورت كى وجه سهايك پراكتفا كرسكة بين، جيساكه قد اَفْلَحَ بين طول كلام كى وجه سه صرف قد پراكتفاكيا به قُتِلَ اَصْحَابُ الاحدود، اى لَقَدْ قُتِلَ اصحٰبُ الاحدود، اَحُدُودٌ مفرو به بحج اَحَادِیْدٌ بمعنی خندق \_

قِوُلْ ): النَّارُ بدل الاشتمال منه، النَّارُ، أحدود سے بدلِ اشتمال ہے اس لئے کہ اُخدود، نار پر شتمل ہے۔ قَوُلْ ): الوَقُوْد، واؤ کے فتحہ کے ساتھ بمعنی ایندھن اور ضمہ کے ساتھ مصدر ہے، جلانا۔

قِوُلِكَمْ: اِذْهِم عَلَيْها، قُبِل مقدم كاظرف مؤخر به بعنی مونین كوخندق كی آگ بین جلاتے وقت خندقول كے كنار ب كرسيوں پر بیٹھے ہوئے تھے، شہو د بعض نے كہا ہے كہ شهادة بمعنی گواہی سے شتق ہے، یعنی بادشاہ كے حضور بعض بعض كى حسن كاركردگى كى شہادت ديتے تھے يا شهادة بمعنی خصور سے شتق ہے، مفسر علام نے يہي معنی مراد لئے بين مطلب بيہ كه مونین كے ساتھ تعذیب اور احواق فی الغاد كاجومعاملہ كيا جاتا تھا اس كوكر سيوں پر بيٹھ كرتماشہ كے طور پرد كھتے تھے اورخوش ہوتے تھے۔

قِحُولَكُمُ ؛ الَّذِي لَهُ مُلك السموات والارض به العزيز الحميد كابيان ہے۔

قِوَّلِ اللهُ مَعْنَ اللهُ عَدَابُ جهنم يه إنّ اللَّذِينَ فَتَنُوا كَ خَرِب، مبتداء چونكم تضمن بمعنى شرط باس ليَخرر روفاء داخل موئى ہے۔

فِحُولَى ؛ بلدل مِنَ الجنود، فرعون حذف مضاف كساتھ جنود سے بدل ہے، اى جنود فرعون، فرعون كوذكر كرنے كي بعداً تباع فرعون كوذكر كرنے كى ضرورت نہيں رہى۔

#### تَفَيْدُرُوتَشِينَ عَ

سور ہُ بروج مکہ معظمہ کے اس دور میں نازل ہوئی ہے جب ظلم وستم پوری شدت کے ساتھ برپا تھا اور مشرکین مکہ مسلمانوں کو سخت سے سخت اذیتیں دے کرایمان سے منحرف کرنے کی کوشش کررہے تھے۔

#### سورهٔ بروج کے نزول کی حکمت:

کفارکواس ظلم وستم کے بُرے انجام ہے آگاہ کرنا ہے جووہ ایمان لانے والوں پرتو ڑرہے تھے، اور اہل ایمان کویت لی دینا ہے کہ اگروہ ان مظالم کے مقابلہ میں ثابت قدم رہیں گےتوان کو بہترین اجر ملے گا اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے بدلہ لے گا۔

بُرُوج، بُرج کی جمع ہے، بڑے کی یا قلعہ کو کہتے ہیں، قرآن کریم میں فرمایا گیاہے "وَلَوْ کُ نَتُمْ فِی بُرُوجٍ مُّشَیّلَدَةٍ" بُرُجُ کے اصل معنی ظہور کے ہیں، تَبَرُّجُ بے پردہ کھلے پھرنے کو کہتے ہیں اس آیت میں جمہور مفسرین کے زدیک بڑے بڑے ستارے مراد ہیں، حضرت ابن عباس، مجاہد، ضحاک، حسن بھری، قادہ، سدی نصَحَالَقَالِ مَتَالِقَ الْعَنْ ان سب حضرات کا یہی قول ہے، یعنی قشم ہے ستاروں والے آسان کی اور بعض نے آسان کے دروازے یا چاند کی منزلیس مراد کی ہیں۔ (فتح القدیر)

وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، شاہداور مشہود کی تفسیر میں بہت اختلاف ہے، علامہ شوکانی رَحِمَتُلاللُهُ تَعَالَیٰ نے آثار وروایات کی بنیا د پر کہا ہے کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے، یعنی اس دن جس نے جو بھی عمل کیا ہوگا یہ قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا اور مشہود سے مرادعرف کا دن ہے جس میں لوگ ۹ رذی الحجہ کوعرفات میں جمع ہوتے ہیں۔

#### اصحابِ اخدود كاواقعه:

اس سورت میں ''اصحاب اخدود'' کا واقعہ بیان ہواہے اور یہی واقعہ اس سورت کے نزول کا سبب ہے، گڑھوں میں آگ جلا کرایمان والوں کواس میں ڈال کرجلا دینے کے متعدد واقعات روایات میں بیان ہوئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں متعدد مرتبہ اس قتم کے واقعات ہوئے ہیں۔

ان میں سے ایک واقعہ صہیب رومی تفتی الله تعلق کے رسول الله علیہ اسے روایت کیا ہے کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک ساحرتھا، (بعض روایتوں میں کا بمن کا لفظ ہے) جب وہ ساحر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ نے ایک ذبین لڑکا دے دیا جائے تا کہ میں اس کو اپنا علم سحر سکھا دوں میرے مرنے کے بعد اس علم کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے بادشاہ نے ایک ذبین لڑکا مقرر کر دیا وہ لڑکا ساحر کے پاس جائے آتے ایک را جب سے بھی راستہ میں ملنے لگا اور اس کی باتوں سے متاثر ہوکر ایمان لے آیا جتی کہ اس کی تربیت سے صاحب کشف وکر امات ہو گیا، جس بادشاہ کا ذکر اس واقعہ میں آیا ہے وہ ملک یمن کا بادشاہ تھا جس کا نام حضرت ابن عباس تھ کھائے گئا گئے گئا گئے گئے کی روایت میں یوسف ذونو اس بتایا گیا ہے ، اس کا زمانہ آپ کے بیا دیت باسعا دت سے ستر سال پہلے تھا اور اس لڑکے کا نام جس کو سحر سے لئے مقرر کیا

گیا تھا عبداللہ بن تا مرتھا، اور وہ را ہبحضرت عیسیٰ علیجھکاڈلٹٹکؤ کے مذہب کا پیرو کا رتھا، وہ لڑ کا کشف وکرامات کے ذریعہ اندھوں کو بینا اور کوڑھیوں کو تندرست کرنے لگا ، اللہ تعالیٰ نے اسے ایبا پختہ ایمان نصیب فرمایا کہ ایمان کی خاطرلوگوں کی اذیتیں برداشت کرتا تھا،ساحر کے پاس جاتے وقت راستہ میں راہب کے پاس کچھ در بیٹھتا تھا جس کی وجہ سے ساحراس کو تا خیر کی وجہ سے مارتا تھااور والیسی کے وقت بھی راہب کے پاس بیٹھتا جس کی وجہ سے گھر پہنچنے میں دیر ہو جاتی تو گھر والے اس کی پٹائی کرتے ،مگراس نے کسی کی پرواہ کئے بغیررا ہب کی صحبت اور مجالست نہ چھوڑی ،اورخفیہ طور پرمسلمان ہو گیا ،ایک باراس لڑ کے نے دیکھا کہ شیر وغیرہ کسی درندے نے راستہ روک رکھا ہے اورلوگ پریشان ہیں تو اس نے ایک پھر ہاتھ میں کے کر دعاء کی کہا ہے اللہ!اگر را ہب کا دین سچاہے تو بیرجا نور میرے پھرسے مارا جائے اورا گر کا بمن کا دین سچاہے تو نہ مارا جائے، یہ کہہ کراس نے پھر ماراجس کی وجہ سے وہ شیر ہلاک ہوگیا،اس واقعہ سے لوگوں میں بیمشہور ہوگیا کہ اس لڑ کے کوکوئی عجیب علم آتا ہے ایک نابینا نے جب بیسنا تو آ کر درخواست کی کہ میری آئکھیں اچھی ہو جا کمیں گی؟ لڑکے نے کہا بشرطیکہ تو مسلمان ہو جائے۔ نابینا نے یہ شرط قبول کرلی، الڑ کے نے اللہ سے دعاء کی چنانچہ وہ نابینا بینا ہو گیا اسی قتم کے بہت سے واقعات وکرامات ظاہر ہوئیں، جب با دشاہ کواس کی اطلاع ہوئی تو اس نے را ہب کواورلڑ کے کواور نابینا کوگر فتار کر کے حاضر کرنے کا حکم دیا چنانچہ نتیوں گرفتار کر کے با دشاہ کی خدمت میں حاضر کئے گئے را ہب اور نابینا کوتو فوراً ہی قتل کرا دیا ، اور لڑ کے کے لئے تھم دیا کہ اس کو نبہاڑ کے اوپر سے گرا کر ہلاک کر دیا جائے ، مگر جولوگ اس کو لے کر پہاڑ پر گئے تھے وہ سب ہلاک ہو گئے اورلڑ کاصحح سلامت واپس آ گیا،اس کے بعد بادشاہ نے دریا میں غرق کرنے کا حکم دیا وہ اس سے بھی پچ گیا اور جولوگ اس کو لے کر گئے تھے وہ سب غرق ہو گئے غرضیکہ کوئی ہتھیا راور کوئی حربہ کارگر نہ ہوا آخر کارلڑ کے نے بادشاہ سے کہا ا گرتو مجھے قبل کرنا ہی جاہتا ہے تو مجمع عام میں ''بِساِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ هلذَا الغلام'' کہدکر تیر مار میں مرجاؤں گا، چنانچہ با دشاہ نے ایبابی کیاا وراز کا مرگیا،لوگ بکارا مے کہ ہم اس لڑ کے کے رب برایمان لے آئے ، با دشاہ کے مصاحبوں نے بادشاہ سے کہددیا کہ بیتو وہی کچھ ہوگیا جس سے آپ بچنا جا ہتے تھے،لوگوں نے آپ کے دین کوچھوڑ کرلڑ کے کے دین کو قبول کرلیا، بادشاہ بیدد کیچ کر غصے میں بھر گیا، اس نے خندقیں کھدوا ئیں اور ان کوآگ سے بھردیا اور اشتہار دیا کہ جواسلام سے نہ پھرے گااس آگ میں جلا دیا جائے گا چنا نجہ ایک ایک مسلمان کولایا جاتا اور اس سے کہا جاتا کہ یا تو ایمان ترک کر دو، ورنداس خندق میں جلنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ نے ان مونین کو ایسی استقامت بخشی کدان میں سے ایک بھی ایمان حچوڑنے پر راضی نہ ہوا اور آگ میں جل کر مرجا نا قبول کیا صرف ایک عورت جس کی گود میں شیرخوار بچہ تھا وہ جھجکی تو فو رأ ہی وہ بچہ بولا اے اماں! تو صبر کر کیونکہ تو حق پر ہے، جن لوگوں کواس ظالم باوشاہ نے اس طرح آگ میں جلا کر ہلاک کیا ان کی تعدادبعض روایات میں بارہ ہزاراوربعض میں اس سے بھی زیادہ آئی ہے۔

(روح المعاني، احمد، مسلم، ترمذي، ابن حرير، عبدالرزاق ابن ابي شيبه وغيره)

#### عجيب تاريخي واقعه:

محد بن اسحاق کی روایت میں ہے کہ بیاڑ کا جس کا نام عبداللہ بن تامرتھا جس جگہ مدفون تھا حضرت عمر تفخالله تھا لیے کہ اور است میں ہے کہ بیاڑ کا جس کا نام عبداللہ بن تامر کا جسم سے حسالم اس طرح برآ مد ہوا کہ ان خلافت میں کی ضرورت سے جب وہ زمین کھودی گئی تو اس میں سے عبداللہ بن تامر کا جسم سے خون جاری ہو گیا جب ہاتھ کہ ان کا ہاتھ ٹیمی سے ہٹایا تو زخم سے خون جاری ہو گیا جب ہاتھ اس واقعہ اس جگہ رکھ دیا تو خون بند ہو گیا ان کے ہاتھ میں ایک انگوشی تھی جس پر ''اللہ دیتی' کھا ہوا تھا، یمن کے حاکم نے اس واقعہ کی اطلاع مدینہ منورہ فاروق اعظم حضرت عمر تفی انگافتہ کو دی تو آپ نے جواب میں لکھا کہ ان کو ان کی ہیئت پر مع انگوشی کے اس جگہ دفن کر دیا جائے جہاں وہ ظاہر ہوئے ہیں۔ (معارف، این کئیں)

فَيْ الْحِجْ : ابن كثير نے بحواله ابن الى حاتم نقل كيا ہے كه آگ كى خندق كے واقعات دنيا ميں مختلف ملكوں اور مختلف زمانوں ميں پيش آئے ہيں ، ابن الى حاتم نے خصوصیت كے ساتھ تين واقعات كاذكر كيا ہے۔

#### يهلا واقعه:

یپی ہے جواوپر مذکور ہوا جو کہ آپ ﷺ کی ولا دت باسعادت سے ستر سال قبل ملک یمن میں پیش آیا، دوسرا واقعہ شام میں، تیسرا فارس میں،اس سورت میں جس واقعہ کا ذکر ہے وہ ملک یمن نجران کے علاقہ میں پیش آیا تھا، یہ عرب کا علاقہ تھا۔ (معارف)

#### دوسراواقعه:

ح (زَكَزَم بِسَالتَهُ إِ

حضرت علی تفتیان کی تعلقات استوار ہو گئے جب بات کھل گئی اورلوگوں میں اس کا بہت چرچا ہوگیا تو باوشاہ زنا کیا اور دونوں کے درمیان تعلقات استوار ہو گئے جب بات کھل گئی اورلوگوں میں اس کا بہت چرچا ہوگیا تو باوشاہ نے اعلان کرایا کہ خدانے بہن سے نکاح حلال کردیا ہے لوگوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کردیا تو اس نے لوگوں کو طرح طرح کے عذاب و کے کریہ بات مانے پر مجبور کیا یہاں تک کہوہ آگ سے بھری ہوئی خندقوں میں ہراس شخص کو ڈلوا دیتا تھا جو اس بات کو مانے سے انکار کرتا ، حضرت علی تفتیان نگائے کا بیان ہے کہ اسی وقت سے جموسیوں میں محر مات سے نکاح کا طریقہ دائے ہوا ہے۔ (ابن حریر)

(مظهری)

#### تيسراواقعه:

حضرت ابن عباس نے غالبًا اسرائیلی روایات سے نقل کیا ہے کہ بابل والوں نے یہودیوں کودین موسیٰ علیہ کھڑالٹ کؤسے مخرف ہو جانے پر مجبور کیا تھا یہاں تک کہ انہوں نے آگ سے بھری ہوئی خندقوں میں ان لوگوں کو پھینک دیا جواس سے انکار کرتے تھے۔ (ابن حریر، عبد بن حسید)

اِنَّ الْکَذِیْنَ فَتَنُوا الْمُوْمِنِیْنَ یان ظالموں کی سزاکا بیان ہے جنہوں نے مسلمانوں کو صرف ان کے ایمان کی بناء پرآگ کی خندت میں ڈال کر جلایا تھا اور سزا میں دوبا تیں ارشاد فرما کیں فَلَمُهُ مُرعذا بُ جَهِلَّم یعنی ان کے لئے آخرت میں جہنم کا عذاب ہے دوسری و کَهُ مُرعذاب المحریق کینی ان کے لئے جلنے کا عذاب ہے، ہوسکتا ہے کہ دوسرا جملہ پہلے جملہ کا بیان اور تاکید ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دوسرے جملے میں ان کی اسی سزاکا ذکر ہوجیہا کہ بعض روایات میں ہے کہ جن مومنین کو ان لوگوں نے آگ کی خندق میں ڈالا تھا اللہ نے ان کو تو تکلیف سے اس طرح بچالیا کہ آگ کے چھونے سے پہلے ہی ان کی ارواح قبض کرلی گئیں، پھریہ آگ اس قدر بھڑک اٹھی کہ خندق کی حدود سے نکل کر شہر میں پھیل گئی اور ان سب لوگوں کو جو مسلمانوں کے جلنے کا تماشہ دیکھ رہے تھے اس آگ نے جلا دیا صرف بادشاہ یوسف ذونو اس بھاگ نکل اور آگ سے بچنے کے لئے دریا میں کودگیا جس کی وجہ سے غرق ہو کرم گیا۔

## سُوْرَةُ الطَّارِقِ عِكِيتُ اللهِ عَنْ عَيْنَ الْكَارِقِ عِلَيْتُ اللهِ عَنْ الْكَالِيَةُ

سُوْرَةُ الطَّارِقِ مَكِّيَّةٌ سَبْعَ عَشرَةَ اليَّة. سورة طارق على ہے، سترة آيتي ہيں۔

بِسُهِ إِنلُهِ الرَّحْ لِمِن الرَّحِبِ مِن الرَّحِبُ مِن الرَّحِبُ مِن النَّحُومُ اصْلَهُ كُلُّ اب لَيْلاً ومِنْهُ النُّجُومُ لِطُلُوعِهَا لَيُلا وَمَّا آدُريكَ اَعُلَمَكَ مَا الطَّارِقُ ﴿ مُبْتَدَأُ وخَبرٌ فِي مَحَلِّ المَفْعُولِ الثَّانِي لِاَدُرَى وَمَا بَعُدَ مَا الأُوْلَى خَبرُهَا وفِيُه تَعُظِيُمٌ لِشَان الطَّارِقِ المفَسَّرِ بِمَا بَعُدَهُ هُو النَّ**جُمُ ا**ى الثُرَيَّا او كُلُّ نَجْمِ الثَّ**اقِبُ** ﴿ المُضِمُ عُ لِثَقُبِهِ الظَّلَامَ بِضَوْئِهِ وَجَوَابُ الْقَسَمِ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۞ بتَحُفِيُفِ مَا فَهِي مَزيْدَةٌ وإِنْ مُحَفَّفَةٌ مِنَ الثَقِيلَةِ وَاسُمُهَا مَحُذُوفٌ اي إنَّهُ واللَّامُ فَارِقَةٌ وبتَشُدِيُدِمَا فَإِنُ نَافِيَةٌ ولَمَّا بَمَعُنٰي إلَّا وَالحَافِظُ مِنَ المَلاَثِكَةِ يَحْفَظُ عَمَلَهَا مِنُ خَيْرِ وشَرِّ فَلْيَنْظُولِالْإِنْمَانُ نَظُرَ اعْتِبَارِ مِمْرَخُلِقَ<sup>ق</sup>َ مِنُ أَىّ شَيْءٍ جَوَابُه خُلِ<u>قَ مِنْ مِّلَآ دَافِق ﴾</u> ذِي اِنْدِفَان مِنَ الرَّجُلِ والمَرْأَةِ فِي رَحِمِهَا يَ**يْخُنِ مِنْ بَيْنِ الصَّلْبِ** لِلرَّجُلِ وَالْتَرَابِبِ ۚ لِلْمَرُأَةِ وَسِي عِظَامُ الصَّدُرِ إِلَّهُ تَعَالَى عَلَىٰ رَجْعِهٖ بَعُثِ الْإِنْسَان بَعُدَ مَوْتِهِ لَ**قَادِرُ ۚ** فَإِذَا اعْتَبَرَ أَصْلَهُ عَلِمَ أَنَّ الْقَادِرَ عَلَى ذَٰلِكَ قَادِرٌ عَلَى بَعْثِهِ لِيَوْمِرَّيُّ لِلَّى تُخْتَبَرُ وتُكْشَفُ السَّرَابِيُرُ فَ ضَمَائِرُ القُلُوبِ فِي العَقَائِدِ والنِّيَّاتِ فَمَالَكُ لِمُنْكِرِ البَعْثِ مِنْ قُكَّةٍ يَمْتَنِعُ بِهَا عَنِ الْعَذَابِ قَلَانَاصِرِ ۚ يَدْفَعُهُ عَنُه وَالسَّمَآءَذَاتِ الرَّجْعِ ﴿ المَطرِ لِعَوْدِهِ كُلَّ حِينِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴿ الشَيقِ عَنِ النَبَاتِ إِنَّهُ اى القُرُانَ لَقُولُ فَصُلُ ﴾ يَفُصِلُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ **وَمَاهُوَ بِالْهَزُلِ ﴾** باللَّعَبِ والبَاطِل اِتَّهُمُ اى الـكُفَّارَ يَكِيْدُونَ كَيْدًا ﴿ يَعْمَلُونَ الْمَكَائِدَ للِنَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَ **الْكِيْدُكُيْدُ اللَّ** اَسْتَدْرِجُهُمُ مِنُ حَيْثُ اللهُ لَا يَعْلَمُونَ فَمَقِلِ يَا مُحَمَّدُ الكَفِرِيْنَ أَمْهِلْهُمْ تَاكِيُدٌ حَسَّنَهُ مُخَالَفَةُ اللَّفُظِ اى أَنْظِرُهُم مُ وَيُكَلَّأُ قَلِيُلاً وهُوَ سَصْدَرٌ سُوَّكِـ لا لِمَعْنِي العَامِلِ شُصَغُّرُ رُودًا اوِ ارْوَادٍ عَلَى التَرْخِيْمِ وقَدْ أَخَذَهُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ ونُسِخَ الْإِمْهَالُ بِايَةِ السَّيُفِ اي بِالْآمُر بِالْجَهَادِ والقِتَالِ.

- ﴿ (صَّزَم پِبَلشَنْ) ≥

و شروع كرتا مول الله ك نام سے جو برا مهر بان نہایت رحم والا ہے، شم ہے آسان كي اوراس چيز كي جو رات کونمودار ہونے والی ہے طارق اصل میں رات میں ہرآنے والے کو کہتے ہیں، اور اس میں سے ستارے ہیں اس لئے کہ یہ بھی رات ہی کوطلوع ہوتے ہیں ، اورآپ ﷺ کو پچھ معلوم ہے کہ وہ رات کونمودار ہونے والی چیز کیا ہے ؟ (مَا السطارق) مبتداءاورخبر بین جوکه آدری کےمفعول ٹانی کے کل میں ہاور پہلے مَا کامابعداس کی خبر ہاوراس میں طارق کی شان کی تعظیم ہے جس کی مابعد کے ذریع تفسیر کی گئی ہے (اور طار ق) روشن تر یا پیہروشن ستارہ ہے جواپنی روشن کے ذریعہ تاریکی کو پھاڑنے کی وجہ سے ٹا قب کہلاتا ہے اور جواب تتم محذوف ہے، کوئی جان ایسی نہیں کہ جس کے اور پرکوئی (مخففه اورنافیه) کے درمیان فارقه ہاور لَمَّا تشدید کے ساتھ بھی ہے سو اِن نافیہ ہاور لَمَّا بمعنی اِلّا ہے اور مگرانی کرنے والے فرشتے ہیں جو کہ ہرنفس کےا چھے برے مل کی نگرانی کرتے ہیں پھرذ راانسان اس پر عبرت کی نظر کرے کہ وہ کس چیز سے بیدا کیا گیاہے ؟اس کا جواب خُلِفَ مِنْ مَاءِ ذافق ہے (یعنی) مرداور عورت کے رحم میں اچھلنے والی یانی سے پیداکیا گیا ہے جومرد کی پیٹے اور عورت کی پسلیوں کے درمیان سے نکلتا ہے اور تر ائب سینے کی ہڈیوں کو کہتے ہیں، یقینا الله تعالی انسان <u>کے مرنے کے بعد دو</u>بارہ پیدا کرنے پر قادرہے پس جب انسان اپنی اصل میں نظرعبرت سےغور کرے گا تویہ بات سمجھ لے گا کہ جوذات اس (ابتداء تخلیق) پر قادر ہے وہ اس کے اعادہ پر بھی قادر ہے، جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتا<del>ل ہوگی</del> اور ظاہر کئے جائیں گے، یعنی عقیدے اور نیتوں کے بارے میں دلوں کے خفی رازوں کی (جانچ پڑتال ہوگی) تواس وفت اس منکر بعث کے پاس نہ خودا پنا کوئی زور ہوگا کہ جس کے ذریعہ عذاب سے پچ سکے ، اور نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا جواس کا دفاع کرسکے اور شم ہے بارش برسانے والے آسان کی مطرکو رَجْع کہنے کی وجہ یہ ہے کہوہ بار بارر جوع کرتی ہے، اور شگاف والی زمین کی تعنی وہ شگاف جونبا تات کے نگلنے سے ہوتے ہیں بلاشبہ یہ قرآن ایک قول -فیصل ہے، (جو)حق وباطل کے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اوروہ کوئی ہنسی مٰداق نہیں ہے بعنی لہوولعب اور باطل نہیں ہے، یہ کفار پچھ چالیں چل رہے ہیں تین نبی ﷺ کے ساتھ مکر کررہے ہیں اور میں بھی ایک حال چل رہا ہوں ، بعنی ان کو ڈھیل دے رہا ہوں اس طریقہ پر کہوہ مجھنہیں یارہے ہیں کیس اے محمد ﷺ! ان کا فروں کوچھوڑ دو اَمْ ہے لہے مرتا کید بے فظی مخالفت نے اس میں حسن پیدا کردیا ہے بینی ان کو بچھ وقت مہلت دیجئے (رُویْدًا) معنی عامل کے لئے مؤکد ہے اور رُوداً یا حذف زوائد کے ساتھ اڈواد کامصغر ہے،اور بلاشبہاللہ تعالیٰ نے ان کو بدر میں پکڑلیا،اورمہلت آیت سیف سے منسوخ ہوگئ ، یعن قال وجہاد کے علم سے۔

## عَجِقِيق الرَّدِي لِيَسْهَي الْحَقْسِيَّا يُرَكُ فِوَالِمِنْ

قِحُولَكَنَى : أَصْلَهُ كُلُّ آتِ لَيْلًا ، طارق ، طارق لغت مِن كَفَّكُمان في واليكوكة بين رات مِن آف واليكواى ليَ طارق كَمَّ عِن كه وه بهى دروازه كَفَّكُما تا ج، پهراس مِن وسعت كرك رات مِن برظام رمون والى چيز پراطلاق مون لگا، پهراس مين بهى توسيع دے كرمطلقا ظامر مون والى چيز كوكها جانے لگا خواه دن مِن ظامر مو يا رات مِن اى سے يه حديث بح "اَعُو ذُهِكَ مِن شرِّ طارق الليل والنهار الله طارقًا يَطُرقُ بِخيرٍ يا رحمن".

فَيُولِكُمْ : وَمَا اَدُرِكَ استفهام الكارى باور مَا الطارق مين استفهامٌ تعظيم وتفخم ك لئے بـ

فِيُولِينَ : النجمر، هُوَ مبتداء محذوف كى خرب، اورياس ابهام كاتفير بهى بيجواستفهام سے پيدا ہوا ہے۔

هِ وَكُولِكَمْ : النُسريَّ الوكل نجمِ بيد المنجمر كي تفسير كيتن اقوال مين سدو بين تيسر اقول زحل كامها مها توان آسان ہے زحل آسان كى خوبصورت ترين چيزوں ميں سے ہے۔

فِيَّوُلِكَمْ) : بتخفيف مَا ، لَـمَا مِين دوقر اءتين بين اول مَا كَيْخفيف كساته ذائده اس صورت مِين إنْ مخففه عن الثقيله بوگا اوراس كاسم محذوف بوگا، اى إنَّهُ اور لَمَا كا لام إنْ مخففه اور نافيه كورميان فارقه بوگا۔

قِولَكُ : بتشديدها يه لمَّا كى دوسرى قراءت كابيان إس صورت من لمَّا مشدد بمعنى إلَّا موكااور إن نافيه موكا

هِ فَكُلْكَى ؛ ذَى إِنْدِفَاقِ بِهِ دَافِقِ كَيْفَيرِ إِسَالَهُ عَيْرِ كَامِقْصِداس بات كَاطِرف اشاره كرنا ب كه دَافِقِ اسم فاعل برائے نسبت ہے، جبیبا كه لاَبِنُّ دوده فروخت كرنے والا، تَامِرُ تمر فروخت كرنے والا، دافقٌ اچھلنے والا۔

فِی و حمها ید دافق سے متعلق ہے، مطلب بیہ کہ مرد کے نطفہ کا اندفاق، رحم مادر میں ہوتا ہے اور عورت کے نطفہ کا آلیا ندفاق وحم ہی میں ہوتا ہے۔ کا آلیا ندفاق وحم ہی میں ہوتا ہے۔

فَحُولَى ؛ من بَیْنِ الصلبِ میں بین زائدہ ہاں گئے کہ بین کا استعال متعدد میں ہوتا ہے اور صلب میں تعدد نہیں ہے الاب کے کہ میں کا ستعال متعدد میں ہوتا ہے اور صلب ہوں تو تعدد کی صورت ہو سکتی ہے۔

قِوَلْكُ ؛ إِنَّهُ لقولٌ فصلٌ ، فصل بمعنى فاصل بيد والسماء ذات الرجع الخ كاجواب مب

 اورمؤ كدومؤ كدومؤ كدمين صيغه كاعتبار سي بهى اختلاف به بداختلاف بهى عبارت كتنوع پردلالت كرتا به جوكه مطلوب ب-قُولُ فَي : على الترخيم اس كاتعلق اروادًا سه ب،اور رُويْدًا إِرْوَادًا كَاتْفَيْر ب حذف زوا كدك بعد،امهال كاحكم جهاد كريم سي منسوخ بوگيا-

#### تَفَيِّيُرُوتَشِينَ عَ

وَالسّماء والطَّادِق اِس سورت میں حق تعالیٰ نے آسان اور ستاروں کی شم کھا کرار شادفر مایا ہے کہ ہرانسان پرمحافظ اور گران مقرر ہے جواس کے تمام حرکات وسکنات وافعال واعمال کودیکھتا اور لکھتا ہے اور پیکھنا اور محفوظ کرنا حساب کے لئے ہے جو قیامت کے دن ہوگا اس لئے عقل کا تقاضہ ہے کہ انسان بھی آخرت کی فکر سے غافل نہ ہو۔

حضرت خالد عدوانی نفخانلئ تقالظ فرماتے ہیں کہ میں نے آنخضرت ﷺ کوثقیف کے بازار میں کمان یالاُٹھی کے سہارے کھڑے دیکھا آپ ﷺ میرے پاس مددحاصل کرنے آئے تھے، میں نے وہاں آپ ﷺ سے سور و طارق سنی اور میں نے اسے یادکرلیا حالانکہ میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا پھر مجھے اللہ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ (مسند احمد، محمع الزواقد)

طارق سے کیا مراد ہے؟ خود قرآن نے واضح کر دیا کہروش ستارہ مراد ہے، طارق طروق سے ماخوذ ہے جس کے لغوی معنی کھٹکھٹانے کے ہیں، رات میں آنے والے کو بھی طارق کہتے ہیں اس لئے کہوہ بھی دروازہ کھٹکھٹا تا ہے ستاروں کو بھی اس لئے طارق کہتے ہیں کہوہ دن کو چھپے رہتے ہیں اور رات کونمودار ہوتے ہیں۔

اِنْ کُلُّ نَفْسِ لَمّا عَلَيْها حافظ ليني برنس پرالله کی طرف سے محافظ اورنگران مقرر ہیں اوروہ فرشتے ہیں جیسا کہ سورہ رعد کی آیت اار ہے معلوم ہوتا ہے اور بعض مفسرین نے حافظ سے مرادخوداللہ تعالیٰ کولیا ہے۔

سَخُورُ جُ مِنْ بَيْنِ الصُلْبِ وَالتَّرَائِبِ "صلب"ريڑھ کی ہڑی کو کہتے ہیں اور تَرَائب ، تَرِیْبَةً کی جمع ہے سینے کے اس حصہ کو کہتے ہیں جہاں ہار پہنا جاتا ہے، انسان کا ماد ہُ تولیداس حصہ سے نکاتا ہے جوصلب اور سینے کے درمیان واقع ہے۔

خیلِقَ مِنْ مَاءِ دَافقِ لِینی انسان کوایک اچھلتے پانی سے پیدا کیا گیا ہے انسان کا ماد ہُ تولید مرد کی پیٹے اور عورت کے سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے خارج ہوتا ہے اور سیمادہ انسان کے ہرعضو سے نکل کریہاں جمع ہوتا ہے لہذا دونوں ہاتوں میں کوئی تضادنہیں ہے۔

والسماء ذات الرجع، رجع كنوى معنى لوثا، پلٹناكے ہيں، بارش كو رجع اى لئے كہتے ہيں كه وہ پلك كربار بارآتى ہے۔ آنگہ لَقُولُ فَصلُ یہ جوابِ میں ہے یعنی کھول کر بیان کرنے والاجس سے حق وباطل میں امتیاز ہوجائے وَمَا اُھُوَ بِالھزُل یعنی جس طرح آسان سے بارش کا برسنا اور زمین کاشق ہو کر نبا تات کو اپنے اندر سے اگلنا کوئی فداق نہیں ہے بلکہ ایک شجیدہ حقیقت ہے، اس طرح قرآن خبر دے رہا ہے کہ انسان کو پھر اپنے خداکی طرف بلٹنا ہے یہ بھی کوئی ہنسی فداق کی بات نہیں ہے بلکہ ایک دوٹوک بات ہے اور ایک شجیدہ حقیقت ہے جے پورا ہوکر رہنا ہے۔

اِنَّهُ مَدِیکِیْدُونَ کیدًا یعنی یہ کفار قرآنی دعوت کوشت دینے کے لئے طرح طرح کی چالیں چل رہے ہیں، اپنی پھوٹکوں سے اس جراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، ہرضم کے شبہات لوگوں کے دلوں میں ڈال رہے ہیں، ایک سے ایک جھوٹا الزام تراش کراس کے پیش کرنے والے نبی ﷺ پرلگارہ ہیں تاکہ دنیا میں اس کی بات چلئے نہ پائے اور کفر و جہالت کی وہی تاریکی چھائی رہے جے وہ چھانٹنے کی کوشش کررہا ہے، اور خدا بھی ایک تدبیر کررہا ہے کہ ان کی کوئی تدبیر اور مکر چلئے نہ پائے اور وہ نور پھیل کررہے جے یہ بچھانے کے لئے ایولی چوٹی کا زور لگارہے ہیں۔



## سُوْرَةُ الْأَعِلْ عَلَيْتَ وَكِيْ عَيْشِوَ النَّهِ

# سُورَةُ الْاَعْلَى مَكِّيَّةٌ تِسْعَ عَشرَةَ ايَةً.

## سورہ اعلیٰ مکی ہے، انٹیس آینیں ہیں۔

بِسَمِ اللهِ الرَّحْ مِن الرَّحِتِ مِن الرَّحِتِ مِن الرَّحِدِ اللهِ المَا الرَّحِدِ اللهِ الرَّحِدِ اللهِ الرَّحِدِ اللهِ الرَّحِدِ اللهِ اللهِ الرَّحِدِ اللهِ الرَّحِدِ اللهِ المِن الرَّحِدِ اللهِ المَا الرَّحِدِ اللهِ المَا المَا المَا المَا المَا اللهِ اللهِ اللهِ المَا الرَّحِدِ اللهِ اللهِ المَا المَا المَا اللهِ المَا المَل الْكُعْلَى ﴿ صِفَةٌ لِرَبِّكَ الَّذِي حَلَقَ فَسَوِّي ﴾ مَخُلُوقَة جَعَلَة مُتَناسِبَ الاجْزَاءِ غَيْرَ مُتَفَاوِبِ وَالَّذِي قَدَّرَ مَا شَاءَ <u>فَهَدَى ﴾ اللي مَا قَدَّرَهُ مِن خَيْر وشَرِّ وَالَّذِئَ آخَحَ الْمَرْعَى ﴾ انْبَتَ العُشْبَ فَجَعَلَهُ</u> بَعْدَ الخُضُرَةِ عَثَامً جَافًا سَشِيمًا آخُوى أَ السُودَ يَابِسُا سَنُقُرِنُكَ القُرُانَ فَلَاتَنُكَى أَمَا تَقُرَؤُهُ إِلَّا مَاشَا آَاللَهُ أَنُ تَنْسَاهُ بِنَسُخ تِلاَوَتِهِ وحُكُمِه وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّم يَجُهَرُ بِالقِرَاءَ وَمَعَ قِرَاءَ وَجِبُرِيُلَ خَوُفَ النِّسُيَانِ فَكَانَّهُ قِيلَ لَهُ لاَ تَعُجَلُ بِهَا أَنَّكَ لاَ تَنسَى فَلاَ تُتُعِبُ نَفُسَكَ بِالجَهُرِ بِهَا إِنَّهُ تَعَالَى يَعْلَمُ الْجَهُر بِنَ الْقَول والفِعُل وَمَا يَخْفَى ﴿ مِنْهُمَا وَكُنِي وَكُلِلْكُمُ وَكُولُ لِلشَّرِيُعَةِ السَّمِلَةِ وبي الإسلامُ فَكُرُ وظ بِالقُرَال إنْ نَفَعَتِ الذِّكَوْقُ مَن تُذَكِّرُهُ الْمَذْكُورَ فِي سَ**يَدُّكُرُ** بِهَا مَ**نَيَّخُتْنِي** يخافُ الله تعالى كآية فَذَكِرُ بالقرآن مَنُ يَّخَافُ وَعِيُدِ **وَيَتَجَنَّبُهَا** اى الذِّكُوى يَتُوكُكَهَا جَانِبًا لاَ يَلْتَفِتُ اِلَيُهَا ا**لْاَثْقَىٰ ۚ** بِمَعُنْى الشَّقِى اى الحَافِرُ **الَّذِيْ يَصْلَى النَّارَ الكَّبُرِي** ﴿ مِن نَارُ الأَخِرَةِ والصُغُرَى نَارُ الدُّنْيَا ثُ**ثُرِّلِ بَيُوْتُ فِيهَا** فَيَسُتَرِيُحَ **وَلَايَعَيْلَ ۚ** حَيَاةً مَنِيئَةً **قَدَافَلَحَ مَنْ تَرَكَىٰ ۚ** تَطَهَّرَ بالإيْمَان وَكَكُرا سُعَرَيِّهِ مُكَبِّرًا فَصَلَی ۚ الصَلَوَاتِ الحَمْسَ وذلِكَ مِنُ أَمُورِ الأخِرَةِ وكُفَّارُ مَكَّةَ مُعُرضُونَ عَنُهَا مِّلْٱلْوَّوْرُونَ بالتَّحْتَانِيَّةِ والفَوْقَانِيَّةِ الْكَيْوَةَاللَّانِيَّا الْخِرَةِ وَالْفَوْقَانِيَّةِ الْكَيْوَةَاللَّانِيَّا عَلَى الْاخِرَةِ وَالْفِرَةُ المُشْتَمِلَةُ عَلَى الجَنَّةِ خَدِيُرُقَ آبُقِي ﴿ إِنَّ هَٰذَا اَى فَلاَحَ مَنُ تَزَكَّى وَكُونَ الاَخِرَةِ خَيْرًا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولِ ﴿ المُنَزَّلَةِ قَبُلَ القُرُان صَحُفِ إِبْرِهِ مَ وَهِي عَشَرُ صُحُف لِإبْرَاسِيمَ والتَّوْراةُ لِمُؤسلى.

تروع كرتا بول الله كنام سے جو برا مهر بان نهايت رحم والا ہے، (اے ني را الله الله الله عند الله عند الله الله عند الله ع

نام کی بینی کر یعنی اپنے رب کی ان چیز وں سے پاکی بیان کر جواس کی شایانِ شان نہیں ہیں ،اور لفظ اسم زائد ہے (اَلا غسلسی) رب کی صفت ہے جس نے پیدا کیااورا پی مخلوق کو درست کیا (بینی) متناسب الاعضاء بنایا نہ کہ غیر متناسب جس نے جیسی جاہی <u> تقدیر بنائی پھراس نے</u> اس خیروشر کی راہ بتائی جواس نے مقدر فرمائی <del>جس نے نباتات</del> گھاس اگائی پھراس کو ہریالی کے بعد سوکھا سیاہ <del>کوڑا کرکٹ کردیا ہم</del> قرآن آپ کو پڑھوادیں گے پھرآپ میں بھا چھا جو پڑھیں گےاس کو نہ بھولیں گے سوائے اس کے کہ جس کواللہ بھلانا چاہے گا اس حکم اور اس کی تلاوت کومنسوخ کر کے،اور آپ ﷺ جرائیل علیجن کا ایک کا قراءت کے ساتھ ساتھ بھولنے کے خوف سے زورز ورسے قراءت کرتے تھے گویا آپ ﷺ کو پیفر مایا گیا کہ جلدی نہ کیجئے ، آپ ﷺ بھولیں گے نہیں،اس کئے زور سے پڑھ تعب نہاٹھا ہے، اوراللہ تعالیٰ ظاہر قول وفعل <del>کوبھی جانتا ہے</del> اور پیشیدہ قول وفعل کوبھی (جانتا ہے) اور ہم آپ ﷺ کوآسان شریعت کی <del>سہولت دیتے ہیں</del> اور وہ اسلام ہے، سوآپ ﷺ قرآن کے ذریعہ ت<u>فیحت</u> کرتے رہیں اگر نصیحت نافع ہوا س شخص کو جس کو آپ ﷺ نصیحت فر ما نمیں جو کہ سَیَا ڈگڑ مَنْ یَکٹھ شکی میں مذکورہے جو مخص الله سے ڈرتا ہے نقیحت حاصل کرے گا جیسا کہ آیت فَذَکِّر بالقر آن مَن یخاف و عید میں ہے، یعنی آپ ﷺ اس شخص کو نفیحت فر ما ئیں جودعید سے ڈرتا ہے اوراس نفیحت کووہ مخض در کنار کرے گا یعنی اس کی طرف توجہ نہ کرے گا جوانتہائی بدبخت ہوگا جوبزی آگ میں داخل ہوگا اور اشقلی بمعنی شقی، یعنی کا فرہاوروہ (بڑی آگ) آخرت کی آگ ہے اور چھوٹی آگ دنیا کی آ گ ہے، پھروہ اس میں ندمرے گا کہ راحت یا جائے اور نہ خوشگواری کی زندگی جئے گا، وہ مخص کامیاب ہوگا جس نے ایمان کے ذریعہ پا کیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا تکبیر کہتے ہوئے ، چھر پنج وقتہ نماز پڑھی اور بیامور آخرت میں سے ہیں اور مکہ کے کا فرروگردانی کرتے ہیں تم لوگ دنیوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو (تسؤ شرون) یا اور تاء کے ساتھ ہے حالانکہ آ خرت جو کہ جنت پرمشمل ہے بہتر اور باقی رہنے والی ہے بلاشبہ یہی بات تعنی پا کیزگ حاصل کرنے والے کی فلاح اور آخرت کا بہتر اور دائمی ہونا پہلے محفوں میں ہے اور ابراہیم علی الفیاد اور مولی علیہ الفیاد کے محفوں میں بھی جوقر آن سے پہلے نازل ہوئے ہیں اور وہ ابراہیم علیج لا والت کے دس صحیفے اور موکی علیج لا والت کے د

## جَعِيق اللَّهِ السِّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّالِيلَّاللَّ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

فِحُولَنَى : صِفَةٌ لِرَبِّكَ لِين الْآعُلَى، ربّ كَ صفت جاس كاضافه كامقصدية بتانا جكه الْآعُلَى، إسْمَر كَ صفت نبيس جاس كئه اللّذِى، رَبِّكَ كَ صفت جورنه توينرا في لازم آئ كَا كه موصوف ربِّك اورصفت اللذى خَلَقَ كورميان غيرِصفت يعنى الاعلى كافصل بجوكه درست نبيس ب-

**قِوُلْنَى ؛ غُضَاء ، غُضَاء اس کوڑے کرکٹ کو کہتے ہیں جوسطح آب پر بہہ کر چلاآ تا ہے ، یہاں مطلقاً سوکھا سیاہ کوڑا کرکٹ مراد ہے** لیمنی مقید کومعنی میں مطلق کے استعال کیا ہے۔

﴿ (مَزَم بِهُ الشَّرْ ) >

فَحُولَى، مَنْ تُذَكِّرُه المذكور ، في سَيَدٌكُّرُ مَنْ موصوله ہاور نَفَعَتْ كامفعول ہاور تُذَكِّرُ كَضمير مرفوع خاطب يعنی آپ يَسْ فَعَلَّ كَاطرف راجع ہاور المصد كور موصول كي صفت ہے، مطلب يہ ہے كه آپ يَسْ فَعَلَّ الْفَيحت كريں اگر القيحت الله خص كوفائدہ دے جس كوآپ يَسْ فَعَلَى الفيحت كريں ، اور جس كا ذكر سيد تَّ كه آپ يَسْ فَعَتَ كريں اگر الفيحت الله خص كوفائدہ دے جس كوآپ يَسْ فَعَتَ الذكري ميں ميں ہے، مَنْ تُذَكِّرُهُ كے اضافه كامقعداس بات كي طرف اشاره كرنا ہے كه إنْ نَفَعَتِ الذكري ميں جونفع كے بارے ميں تر دو ہوده ذكرى كے مفعول كي نسبت سے ہندكہ فاعل كي نسبت سے اس لئے كه فاعل كي نسبت سے وزئع كے بارے ميں تر دو ہوده ذكرى كے مفعول كي نسبت سے ہندكہ فاعل كي نسبت سے اس لئے كه فاعل كي نسبت سے ذكر كافائدہ محقق ہے۔ (كمالا يعني)

قِوُلِي ؛ فیستریح بیاس وال مقدر کا جواب ہے کہ لایک وت فِیها و لا یحیلی سے معلوم ہوتا ہے کہ موت اور حیات کے درمیان کوئی واسطہ ہے حالانکہ ایمانہیں ہے۔

**جِوَلَ ثِيع**ِ: جواب كاَ حاصل بيہ ہے كەلىپى موت ندا ٓئے گى كە بيىم نے كے بعدراحت بإجائے اور ندايسى حيات ہوگى كەاس ميں خوشگوارى ہو۔

#### تَفَسِيرُوتَشِيحَ

سَبِّحِ اسْمَرَ رَبِّكَ الْاعْلَى رَسُول الله عِنْ السُورت اورسورهٔ عَاشيه كوعيدين اورجمعه كى نمازيس پڑھاكرتے تھے،اسى طرح وتركى پہلى ركعت ميں سورهٔ اعلى اور دوسرى ميں سورهٔ كافرون اور تيسرى ميں سورهُ اخلاص پڑھتے تھے،حضرت عقبہ بن عامر وَقَعَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى جَب نازل ہوئى تو آپ عِنْ اللهُ اللهُ تَعَالَ ہُونَ تَوْ آپ عِنْ اللهُ عَلَى جَب نازل ہوئى تو آپ عِنْ اللهُ كُونَ اللهُ عَلَى حَب نازل ہوئى تو آپ عِنْ اللهُ كُونَ مِن واضل كرو۔ كرواور جب فسيح باسم ربك العظيم نازل ہوئى تو آپ عِنْ اللهُ كَاللهُ مَنْ مايا اسے اپنے ركوع ميں داخل كرو۔

سَبِّحِ اسَمَرَبِّكَ الأعْلَى، تَبِيح كَ عَنى پاكركفاور پاكى بيان كرنے كے بين سبح اسمر بك الاعلى كمعنى يہ بين كدائي الاعلى كمعنى يہ بين كدائية رب كے نام كو پاكر كھئے، مطلب يہ كدرب كے نام كى تعظيم تكريم كيجئے اور جب الله كا نام آئے تو اوب اور خضوع اور خشوع كا لحاظ ركھئے، اور ہرالي چيز سے اس كے نام كو پاكر كھئے جواس كى شايانِ شان نہ ہو، اس ميں يہ بھى شامل ہے كدالله تعالى كو صرف ان ناموں سے پكار كے جوخود الله تعالى نے اپنے لئے بيان فرمائے بيں يا الله تعالى نے اپنے رسول رسائے بين ان كرمائے بين يا الله تعالى نے اپنے رسول الله تعالى على الله تعالى ا

اسی میں بیجی داخل ہے کہ جونام اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں وہ کسی مخلوق کے لئے استعال کرنااس کی تنزیہ وتقدیس کے خلاف ہے اس معاملہ میں غفلت بڑھتی جارہی ہے۔ خلاف ہے اس کئے جائز نہیں (قرطبی) جیسے رحمٰن، رزاق، غفار، قد وس وغیرہ، آج کل اس معاملہ میں غفلت بڑھتی جارہی ہے ، بعض حضرات مفسرین نے اس جگہ اسم سے خود سلمی کی ذات مراد لی ہے اور لفظ اسم کوز انکہ کہا ہے مفسر علام کا بھی بیے خیال ہے ، اور عربی زبان کے اعتبار سے اس کی گنجائش بھی ہے اور قر آن کریم میں بھی اس معنی کے لئے استعمال ہوا ہے اور حدیث میں جو رسول اللہ ﷺ نے اس کلمہ کونماز کے سجد سے میں پڑھنے کا حکم دیا اس کی تعمیل میں جوکلمہ اختیار کیا گیاوہ سب حان اسے دبک

الاعلى نہيں بلكه سبحان ربى الاعلى ہے،اس سے بھى معلوم ہواكه لفظ اسم اس جگه مقصود نہيں خود مسمى مقصود ہے۔

فَ جَعَلَهُ غُناءً جب گھاس خشك ہوجائے تواس كو غثاء كہتے ہيں أخواى بمعنى سياه كرنا، يعنى تازه اور سرسزلهلهاتى گھاس كو ہم سكھا كرسياه كوڑا بھى كرديتے ہيں۔

ونیسو کے لسلیسوی بیمام ہے مثلاً ہم آپ ﷺ پروتی آسان کردیں گے تاکہ اس کو یاد کرنا اور اس پڑمل کرنا آسان ہوجائے، ہم آپ ﷺ کی اس طریقہ کی طرف رہنمائی کریں گے جو آسان ہوگا، ہم آپ ﷺ کے لئے الیی شریعت مقرر کریں گے جوہل متنقیم اور معتدل ہوگی، جس میں کوئی کمی اورعسر اور تنگی نہیں ہوگی، وغیرہ۔

فَ ذَكِّرُ إِنْ نَّفَعَتِ الْمَذِّكُونِي لِعِنْ وعظونْ فيحت و ہال كريں كہ جہال محسوس ہوكہ فيحت فائدہ مند ہوگ، يہ وعظ ونھيحت كاايك اصول اور ادب بيان فرماديا۔ (ابن محنیہ)





## ڛۅڒڠؙٳٳۼٳۺٮٚڗڮڛڗۅڮڛؾؾڲؿۅڔٳڛ ڛۅڒڠٳٳۼٳۺٮؗڗڮڛڗۅڮڛؾؾڲڝؿۅڔٳڮؾ

## سُوْرَةُ الْغَاشِيَةِ مَكِّيَّةٌ ست وعشرون ايَةً.

## سورۂ غاشیہ کی ہے، چھبیس ہیتیں ہیں۔

بِسُ حِراللهِ الرَّحُ مِن الرَّحِسِي حَمَلَ قَدْ أَمْكَ حَدِيْتُ الْغَاشِيَةِ ٥ البِيَامَةِ لِأَنْهَا تَعُشَى الخَلَائِتَ بِأَنْوَالِمَهَا وُجُوهُ يُتَوْمَهِ لِهِ عُبِّرَ بِمَا عَنِ الذَّوَاتِ فِي الْمَوْضِعَيْنَ خَاشِعَتْكُ ذَلِيُلَةٌ عَامِلَةٌ تَاصِبَةُ ۚ ذَاتُ نَصْسب وتَعْب بِالسَّلاَسِل وَالاَعُلال تَ**صَلَى** بِطَهِ التَّاءِ وفَتْحِهَا **نَارًاكَامِيَةً فَالْشَعْمِنَ عَيْنِ النِيَةِ فَ** شَدِيُدَةٍ الدَّحَرَارَةِ لَيْسَ لَهُمْطَعَامُ الْآمِنْ ضَرِيْعِ ﴾ بُونَوْع سِنَ الشَّوْكِ لاَ تَرْعَاهُ دَابَهُ لِحُبْثِهِ لَا **يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيُ مِنْ جُوعٍ** ﴾ وُجُوهٌ يَّوْمَبِدِ نَّاعِمَةٌ ﴿ حَسَنَةٌ لِسَعِيهَا فِي الدُّنيَا بالطَّاعَةِ رَاضِيَةٌ ﴿ فِي الاَخِرَةِ لَمَا رَاتُ ثَوَابَهُ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿ وَجُوهُ يَوْمَ مِنْ الْأَخِرَةِ لَمَا رَاتُ ثَوَابَهُ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿ حِسًّا ومَعُنَى **لَاتَسْمَعُ** باليَاءِ والتَاءِ فِيهَا لَا**غِيَةً** ﴿ اَى نَفُسٌ ذَاتَ لَغُو اى مِذْيَان مِنَ الْكَلاَم فِيهَاعَيْنُ جَارِيَةً ﴾ ﴿ بالمَاءِ بِمَعْنَى عُيُون مِنْهَا المُرَرُّمَّرُفُوعَةُ ﴿ ذَاتًا وقَدْرًا ومَحَلًا قَالُواكَ اَقُدُاخٌ لاَ عُرَى لَهَا مَّوْضُوعَةٌ ﴿ عَلَى حَافَاتِ العُيُونُ مُعَدَّةٌ لِشُرْبِهِمُ وَ الصَّالِقُ وَسَائِدُ مَصْفُوفَةً ﴿ بَعُضَهَا بِجَنْبِ بَعْض يُسُتَنَدُ اللِّهَا وَّزَرَائِتُ بُسُطٌ طَنَافِسُ لَهَا خُمُلُ مَّبُثُوثَةً ﴿ أَفَلَايَنْظُرُونَ اى كُفَّارُ مَكَّةَ نَظُرَ اعْتِبَار لِكَ الْإِبِلِكَيْفَ خُلِقَتُ ۗ ۗ وَإِلَى التَّمَا ءِكَيْفَ رُفِعَتُ ﴾ وَإِلَى إِلْحِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ ﴾ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتُ ﴾ اى بُسِطت فَيسُتَدِلُون بِهَا عَلَى قُدُرَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَوَحُدَانِيَّتِهِ وَصُدِّرَتُ بالإبلِ لِآنَّهُمُ أَشَدُّ مُلاّبَسَةً لها مِنُ غَيْرِهَا وقَوْلُهُ سُطِحَتُ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الأرُضَ سَطُحٌ وَعَلَيُهِ عُلَمَاءُ الشَّرُعِ لاَ كُرَةٌ كَمَا قَالَهُ أَهُلُ الهَيْئَةِ وإنُ لَمُ يَنْقُصُ رُكُنًا مِنُ أَرُكَان الشَّرُع فَذَيِّرُتْ اللهِ مِنعَمَ اللهِ ودَلاَئِلَ تَوْحِيْدِهِ إِنَّمَا النَّكَ مُذَيِّرُ السَّادِ بَدَلَ الْسِّيُنِ اى بِمُسَلَّطٍ وَسِٰذَا قَبُلَ الْامُرِ بِالجَهَادِ اللَّ لَكِنُ مَ**نْتَوَلِّ** اَعُرَضَ عَن الإيْمَان وَ **وَكَفَرَ ﴿** بَالقُرُان **فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الْعَذَابَ الْأَلْبَرَقُ** عَذَابَ الاخِرَةِ وَالاَصْغَـرُ عَذَابُ الدُّنْيَـا بِالقَتُل والاَسُر إِنَّ **الْيُنَآ إِيَابَهُمْ ﴿** رُجُوْعَهُمُ بَعُدَ المَوْتِ ثُمُّرًا إِنَّ عَلَيْنَا حِمَا لِهُمْ شَ جَزَائَمُهُمُ لاَ نَتُرُكُهُ اَبَدًا.

الله الم

< (مَزَم پتانش لاَ) ≥

و الله الله الله الله كام من جو برا مهر بان نهايت رهم والا هم المجتمع جها جانے والى قيامت کی خبر پیچی (قیامت کو غلاشیہ) اس لئے کہا گیا ہے کہوہ اپنی مولنا کیوں کے ذریعہ پوری مخلوق پر چھاجائے گی، سیچھ چېرےاس روز ذليل موں گے دونوں جگه شخصيات كو وجوه "تعبير كيا گياہے، سخت محنت جھيل رہے ہوں گے طوق اورز نجیروں کی دجہ سے بخت محنت ومشقت جھیل رہے ہوں گے ، وہ بخت آ گ میں جھکس رہے ہوں گے (تُسَصّلی) تاء کے ضمہ اور فتحہ دونوں کے ساتھ ہے، نہایت گرم <u>کھو لتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کے لئے دیا جائے گاان کے لئے</u> سوائے کا نٹے دار درختوں کے اور کوئی غذا نہ ہوگی ، (ضریع) ایک قتم کی کا نٹے دارگھاس ہے جسے اس کے خبث کی وجہ سے کوئی جانورنہیں چرتا ، جونہ موٹا کرے گی اور نہ بھوک مٹائے گی پچھے چبرے اس روز بارونق ہوں گے دنیا میں طاعت کی کارگزاری پرخوش ہوں گے ، جب حسًا و معینًا عالی مقام جنت میں (اپنی )سعی کا نواب دیکھیں گے،اے مخاطب! کوئی بے ہودہ بات وہاں نہ سنے گا یسسمع یا اور تا کے ساتھ ، یعنی بے ہودہ کلام ، وہاں پانی کے بہتے چشمے ہوں گے عَیْبٌ مجمعیٰ عیبون ہے اس میں ذات اور مرتبدا در کل کے اعتبارے اونچے اونچے تخت ہوں گے اور چشموں کے کنارے بغیردستے (ٹونٹی) کے ساغرر کھے ہوں گے جوجنتیوں کے پینے کے لئے بنائے گئے ہوں گے اور گاؤ تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی جن پر ٹیک لگانی جائے گی ، اور خملی غالیج بچھے ہوئے ہوں گے ، یعنی ایسے فرش جو روئیں دار ہوں گے، کیا یہ کفار مکہ عبرت کی نظر سے اونٹوں کونہیں دیجھتے کہ کیسے بنائے گئے ہیں؟ (اور کیا) آسان کو نہیں دیکھتے <u>کہان کوئس طرح اون</u> کیا گیا ہے؟ اور ( کیا ) پہاڑوں کوئبیں دیکھتے کیسے جمائے گئے ہیں؟ اور ( کیا ) ز مین کونہیں و کیھتے کہ س طرح بچھانی گئی ہے کہ ان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اوراس کی وحدا نیت پراستدلال كري، إبِكُ كوشروع ميں لايا كيا ہے اس لئے كەعرب بەنسبت ديگر چيزوں كے ان سے زيادہ كھلے ملے رہتے تھے، اورالله تعالی کا قول مُسطِحَتْ اس بات پر ظاہرالدلالت ہے کہ زمین مسطح ہے اوراسی نظریہ پرعلاء شرع ہیں ، نہ کہ گول جیںا کہ اہل بیئت کا قول ہے اگر چہ زمین کے گول ہونے سے شرایت کا کوئی رکن نہیں ٹوٹنا ، پس آپ ﷺ نصیحت کرتے رہے کیونکہ آپ ﷺ صرف نصیحت کرنے والے ہیں ، آپ ﷺ ان پر داروغنہیں ہیں اورایک قراءت میں سین کے بجائے صاد کے ساتھ ہے یعنی آپ اول ایس مسلطنہیں ہیں اور بی کم ، جہاد کا حکم آنے سے پہلے کا ہے البتہ جو ایمان سے اعراض کرے گا اور قر آن کا انکار کرے گا تو اللہ اس کو بھاری سزادے گا (یعنی) آخرت کاعذاب، اور اصغرد نیا کاعذاب ہے قتل اور قید کے ساتھ، بلاشبہ ان لوگوں کو موت کے بعد ہماری ہی طرف بلٹنا ہے بھران کا حساب لینا لیعنی ان کی جزاوسزا ہمارے ذمہہے کہ ہم اس کو ہر گزیزک نہ کریں گے۔

# عَجِقِيق ﴿ لِيَهِ لِيَهِ مِنْ اللَّهِ لَا فَاللَّهُ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل

فِحُولِيَى : هَلَ اَتَكَ ايك جماعت نے كہاہے كه هَلْ بَمِعنى قد ہے، اى قد جاءَك يا محمد! حديث الغاشية، اور كہا گياہے كه هل اپنے معنى پر ہے اور تعجب كے معنى كوتضمن ہے۔

فِحُولَتُم : وُجُوهٌ يُومَنِدٍ يهجمله متانفه سوال مقدر كاجواب ٢-

سِيُوال . ماحديث الغاشية ؟

جِوُلْتِعِ: وُجُوهُ يَّوْمَلِدٍ خَاشِعَة ، وُجُوهٌ مبتداء باور خاشعة اس كَ خبربـ

سَيُوالي: وُجُوهُ كره باسكامبتداء بناكس طرح درست ب؟

جَوْلَ بِيَ عَرَه چُونكه مقام تفصيل مين واقع بهذااس كامبتداء بنتاضيح ب، يَوْمَ بِنَدْ مِين توين مضاف اليه يَوض مين به اى يومَ غشيان الغاشية، يهان وُجُوهٌ ساصحابِ وجوه مرادي يواطلاق الجزعلى الكل حقبيل سے ب، وجه چونكه اشرف الاعضاء باس لئے اس كوافتياركيا گيا ہے۔

فِيُولِنَى : عاملة محنت كشنده ،مشقت اللهانے والا۔

فِيَوْلِينَى : ناصِبة تفك والا ، در مانده عاملة ناصبة رفع كساته يدونون مبتداء كي دوسري خري -

فَيُولِكُمُ ؛ آنية كولتا مواياني، إنَّى عاسم فاعل واحدمونث.

قِوَّلَ ﴾ : صَوِيعٌ خاردارجُهاڑ، صویع ایک گھاس ہے جس کوشرق کہاجا تا ہےاور جب بیگھاس خشک ہوجاتی ہے تو اہل حجازاس کوضریع کہترین اور رزیم سے مصرف میں مصرف ایس کا اسان میں کا اسان میں کا میں اسان کا میں کا میں کا میں کا میں کا

کوضریع کہتے ہیں اور بیز ہرہے۔ (صحیح بعاری، کتاب التفسیر) فرا لاغیة کے نصب کے ساتھ ہے، ای لا فرق آئی کا دور لاغیة کے نصب کے ساتھ ہے، ای لا

چول؟؛ لا تسمع قِيها لاعِية (يا) لا تَسْمَعُ تِلْكَ الوجوه لاغِية (اورابن كثيراورابوعرون يا تحانيه تسمّعُ أنْتَ أَيُّهَا المخاطَب فِيها لاغِية (يا) لا تَسْمَعُ تِلْكَ الوجوه لاغِية (اورابن كثيراورابوعرون يا تحانيه مضمومه كساته مَبْنِي المفعول لاغية كرفع كساته پرها به (اورنافع نة تا فوق قانيه ضمومه كساته مَبْنِي للمفعول برها به (اورفل اورجحدرى نة تا فوقانيه كفته كساته مبنى للفاعل اور لاغية كفب كساته للمفعول برها به (يا) عافيه كوزن برمدر بمعنى للفاعل الاغية (يا) عافيه كوزن برمدر بمعنى لغوًا به اى لا يسمعُ فيها لَغُوًا.

فَحُولَكَم ؛ اى نفس ذات لغو اس اضافه كامقصدا سبات كى طرف اشاره كرنا بكد نفس، لاتسمع كافاعل ب، لاغية مفعول بر مفعول بر ، اورتاءوالى قراءت ميس يبحى بوسكتا بهكد لا تسمع كافاعل انت محذوف بواور نفسًا لاغية مفعول اس صورت ميس نفسًا محذوف ما يحتم عن نفسًا محذوف ما يكتم بين ، اى كلمةً ذات لغو.

قِوَّلْ ﴾ : اَكُواب، اَقْدَاحُ لا عُرى لَهَا، اَكُواب، كُوْبٌ كَ جُعْ بروزن قُفْلٌ واقْفالٌ، كُوْبُ اس برتن كوكتم بين

جس میں دستہ اور ٹونٹی نہ ہومشلاً گلاس، پیالہ وغیرہ۔

فِيُوْلِينَ ؛ نَمَادِ فَي مِهِ نُمْرُقَةً كَ جَعْبِ بنون اورراء كضمه اور دونوں كے سره كے ساتھ جمعنى تكة ،مند

قِولَكُ : زَرَابِي، زَرُبِيَّة كَجْع بـ

قِوْلَيْ ؛ طَنَافِسُ يه طِنفسة شلث كى جمع ب،روئين دارفرش، چاكى، قالين مخلى فرش ـ

#### تَفْسِيرُ وَتَشِينَ حَ

هَلْ اَتَلْكَ حَدِيْثِ الْغَاشِيَة يهال غاشيه مرادقيامت بيعني وه آفت كه جوسارے جهان پر چها جائے گی ،اس آيت ميں مجموعی طور پر يورے عالم آخرت كا ذكر ہے۔

وَجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ يَهِالَ ' چِرے' كالفظ اشخاص كے معنى ميں استعال ہواہے، اس لئے كه انسانی جسم كى نماياں ترين چيز چېره ہے اور انسان پراچھى برى كيفيات كا اثر اولاً چېرے ہى پر نماياں ہوتا ہے، اس لئے'' كچھ لوگ' كہنے كے بجائے'' كچھ چېرے'' كالفظ استعال كيا گياہے۔

کیس کھٹے طعام الا مِن صَرِیْعِ قرآن مجید میں کہیں فرمایا گیا کہ دوز خیوں کو زقوم کھانے کودیا جائے گا،اور کہیں ارشاد ہوا کہ غسلیس طےگا،اور یہاں فرمایا گیا کہ آئہیں (ضریعے) خاردار سوکھی گھاس کے سوا پچھ کھانے کونہ ملےگا،ان میں درحقیقت کوئی تضاد نہیں ہے،مطلب ہے ہے کہ جہنم کے بہت سے درجے ہوں گے جن میں مختلف قتم کے مجرمین اپنے جرائم کے لاظ سے ڈالے جائیں گے اور ان کو مختلف قتم کے عذاب دیئے جائیں گے، اس سے بیشبددور ہو گیا کہ دوز خیوں کو دوز خ میں مختلف قتم کی غذائیں دی جائیں گے، اس سے بیشبددور ہو گیا کہ دوز خیوں کو دوز خ میں مختلف قتم کی غذائیں دی جائیں گی؟ جیسا کہ اور پیان ہوا،اور اس آیت میں حصر کے ساتھ فرمایا گیا کہ ان کو صور یع کے علاوہ پچھ نہ مل گا یہ حصر تھے اور ضریع کو بلطور مثال بیان قرمایا گیا ہے مطلب ہے کہ جہنمیوں کوکوئی کھانے کے لائق خوشگوار جزوہ دن بنے والی غذائد دی جائے گی بلکہ صدر یع جیسی غذا جو گیا نے کے لائق نہ ہو ڈ دی جائے گی بلکہ صدر یع جیسی غذا جو کھانے کے لائق نہ ہو ڈ دی جائے گی بلکہ صدر یع جیسی غذا جو کھانے کے لائق نہ ہو ڈ دی جائے گی بلکہ صدر یع جیسی غذا جو کھانے کے لائق نہ ہو ڈ دی جائے گی بلکہ صدر یع جیسی غذا جو کھانے کے لائق نہ ہو ڈ دی جائے گی بلکہ صدر یع جیسی غذا جو کھانے کے لائق نہ ہو ڈ دی جائے گی بلکہ صدر یع جیسی غذا جو کھانے کے لائق نہ ہو ڈ دی جائے گی بلکہ حال کی جائے گی بلکہ صدر یع جیسی غذا جو کھانے کے لائق نہ ہو ڈ دی جائے گی بلکہ حال کے کانت نہ ہو ڈ دی جائے گی بلکہ عند کی جائے گی بلکہ عند کے کانتی نہ ہو ڈ دی جائے گی بلکہ عند کی جائے گی ۔

نِسَعْمِهَا رَاضِيَةً یعنی دنیامیں جوسعی صالح اور عمل نیک کر کے جب آخرت میں پہنچیں گے اور اس کے بہترین اورخوشگوار نیک کر کے جب آخرت میں پہنچیں گے اور اس کے بہترین اورخوشگوار نتائج دیکھیں گے تو خوش ہوں گے اور انہیں اطمینان ہوجائے گا کہ دنیا میں ایمان اور صلاح وتقوی کی زندگی بسر کر کے انہوں نے جونفس کی خواہشات کی قربانیاں ویں فرائض کو اوا کرنے میں جو تکیفیں اٹھا ئیں معصیتوں سے نیچنے کی کوشش میں جونقصانات اٹھائے اور جن فائدوں اور لذتوں سے خود کو محروم رکھا ہے سب کچھ فی الواقع بڑے نفع کا سودا تھا۔

في جنّتِ عالية معنوى اورحى دونو ل طرح سے عالى مقام جنتوں ميں ہول گے۔

لا تَسْمَعُ فيها لاغية بيابل جنت كاتذكره بجوجهنيول كريكس نهايت آسوده حال اور برقتم كي آسائثول سي بهره

﴿ وَمُزَم بِهَاشَهُ ا

ور ہوں گے، یعنی جنت میں کوئی ایسا کلام ان کے کا نوں میں نہ پڑے گا جولغواور بے ہودہ اور دلخراش، تکلیف دہ ہو، اس میں کلمات کفریداورگالی گلوچ اورافتر اءو بہتان سب داخل ہیں۔

#### بعض آ داب معاشرت:

واکواب موضوعة، اکواب، کوب کی جمع ہے، پانی پینے کے برتن کوکہا جاتا ہے جیسے آبخورے، گلاس وغیرہ، اکواب کی صفت موضوعة ، اکواب، کوب پینی پانی ہے تھے کے برتن کوکہا جاتا ہے جیسے آبخورے ہوں گے، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ پانی پینے کا برتن پانی کے قریب ہی متعین جگہ پر ہونا چاہئے تا کہ وقت ضرورت إدهر الاش کرنا نہ پڑے جو کہ باعث تکلیف ہوتا ہے؛ اس لئے برخض کواس کا اہتمام کرنا چاہئے لدایسی استعمالی چیزیں جوتمام گھروالوں کے کام آتی ہیں جیسے لوٹا، گلاس ، تولیہ ، صابی ، کنگھا، سرمہ وغیرہ ان کی ایک جگہ مقرر ہواورا ستعمال کرنے کے بعداسی جگہ درکھ دیا جائے تا کہ کسی کو پریشانی نہ ہو۔ (معارف)

اَفَلاَ یَنظُورُونَ اِلْیَ الْإِبِلِ کَبْفَ خُلِفَتْ عَربوں کی خالب مواری اونٹ ہی تھی، نیز اونٹ عربوں کے لئے ہیں ہما، نہایت فیمق سرمایی فاور ہروفت ان کے استعال میں رہنے والی چیز تھی ای لئے اللہ تعالی نے اس کا خصوصیت ہے ذکر فر مایا، اللہ تعالی نے اپنی جن قدرت کی نشانیدں میں نجوا کی تا کا حکم فر مایا ہے۔ ان میں ایک اونٹ بھی ہے، اونٹ عربوں کے لئے جہاں مفید اور نہایت کا را آمد چیز ہے وہیں اس میں تجھالی خصوصیات بھی قدرت نے ودیعت رکھ دی ہیں کد دوسرے جانو روں میں نہیں پائی اور نہایت کا را آمد چیز ہے وہیں اس میں تجھالی خصوصیات بھی قدرت نے ودیعت رکھ دی ہیں ہوتا القد تبارک وتعالی نے اس عظیم جاتی اور خوالی نے اس کئے کہ ہاتھی عرب میں نہیں ہوتا القد تبارک وتعالی نے اس عظیم المجھ جانو رکواس طرح بنایا ہے کہ عرب کے عرب اور تا دار لوگ اس کو پالنے میں کوئی دشواری محسوں نہیں کرتے ، اس لئے کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو یہ ہے جارہ او نچے اور ہو تھے اور خوالی کے سے کھا کھا کر اپنا پیٹ خود ہی تھر لیتا ہے، ہاتھی وغیرہ دیگر جانو روں کی طرح اس کی خوراک مہنگی نہیں پڑتی عرب کے جنگوں میں پانی بہت ہی کمیاب چیز ہے ہر جگہ اور ہروقت میسر نہیں ہوتا، قدرت کی اس کی عرب ایک میں گئی میں محفوظ کر لیتا ہے، اور بتدری آس پانی کہت ہی کمیاب چیز ہے ہر جگہ اور ہروقت میسر نہیں ہوتا، قدرت کی اس کی میں ایک عن انگ بین قسطوں میں مڑ جاتی ہے اس پر چڑ ھنا آسان ہو جاتا ہے محت کش اتنا ہے کہ سب جانوروں سے زیادہ پو جھا تھا تا ہے، عرب کے میدانوں میں مڑ جاتی ہے اس پر چڑ ھنا آسان ہو جاتا ہے محت کش اتنا ہے کہ سب جانوروں سے زیادہ پو جھا تھا تا ہے، عرب کے میدانوں میں دھوپ اور گرمی کی وجہ سے دن کا سفر و شوارہ وتا ہے قدرت نے اس کو اس کے اس کو جانوروں ہے نیادہ پو جھا تھا تا ہے، عرب کے میدانوں میں مڑ جاتی ہے اس کی گئر کر جہاں چا ہے ہے اسکا ہے۔

کَسْتَ عَلَيْهِمْ بِهُ صَيْطٍ اس مِيں رسول الله عَلِينَ اللهُ عَلِينَ ان کے ايمان نه لانے سے رنجيدہ نه موں ، اس لئے که آپ عَلِينَ ان کے ايمان نه لانے سے رنجيدہ نه موں ، اس لئے که آپ عَلِينَ ان پرمسلط نہيں ہيں ، آپ عَلَيْنَ اللهُ کا کام بہلغ اور نصیحت کرنا ہے ، وہ کر کے آپ عَلِينَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ کا کام بہارے اور چھوڑ ویں ، ان کا حساب کتاب اور جزاء وسز اسب بہارا کام ہے۔

## ڛٷڗڠٳڵڣڿڔڡۣڵؾؠۜۅڰؽؙ؆۫ڶڹٛٷؽٵٚؽؠ

سُورَةُ الْفَجْرِ مَكِّيَّةٌ اَوْ مَدَنِيَّةٌ ثَلَاثُونَ ايَةً.

سورہ فجر کی یامدنی ہے تنس آیتیں ہیں۔

سِسْمِ اللهِ الرَّحْ مِن الرَّحِيْمِ وَالْفَجْرِقُ اى فَجْر كُلّ يَوْم وَلْيَالِ عَثْرِقُ اى عَشْر ذِى الُحِجَّةِ وَالشَّفْعِ الزَّوْجِ وَالْوَتْرِيُّ بِفَتْحِ الوَاهِ وكَسُرِهَا لُغَتَانِ الفَرُدِ وَالْيَهْلِ الْأَلْيَسُوْ **هَلُ فِي ذَٰلِكَ** القَسَم فَلَمُ كَلِذِي جَنِي عَنُل وجَوَابُ القَسَمِ سَحُذُوفَ اى لَتُعَذَّبُنَّ يَا كُفَّارَ سَكَّةَ ٱلمُرْتَرَ تَعُلَمُ يَا مُحَمَّدُ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَالِا ﴿ آَرَمَ مِي عَادُ نِ الأُولِي فَارَمُ عَطُفُ بَيَانِ او بَدَلٌ ومُنِعَ الصَّرُف لِسُعَلَمِيَّةِ والتَّانِيُثِ فَال**ِ الْعِمَادِيُ** اى السطُول كَانَ طُولُ الطَّوِيْلِ مِنْهُمْ اَرْبَعَ مِائَةِ ذِرَاع الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ﴾ وَتُمُودَالَّذِيْنَ جَابُواالصَّخْرَبِالْوَادِ ﴾ وَادِي الْفُرَي وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ﴾ كَانَ يَتِدُ اَرُبَعُةَ اَوْتَادٍ يَشُدُ اِلَيُهَا يَدَى وَرِجُلَى مَن يُعَذِّبُهُ الَّذِيْنَ طَغُوا تَحَبَّرُوا فِي الْهِ لَالِدِ ﴿ فَأَكُثُرُوا فِيْهَا الْفُسَادَةُ القَتُلَ وغَيْرَهُ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكِ سَوْطَ نَوْعَ عَذَابٍ أَوْ اَنَّ رَبَّكَ لِبِالْمِرْصَادِ أَهُ يَرْصُدُ اَعُمَالَ العِبَادِ فَلاَ يَفُوتُهُ سِنُهَا شَيْءٌ لِيُجَازِيَهُمْ عَلَيْهَا فَ**اَمَّا الْاِنْسَانُ** السَّافِرُ إِذَامَا الْبَتَلَهُ إِخْتَبَرَهُ رَيُّهُ فَأَكْرَمَهُ بِالمَالِ وَغَيْرِهِ وَنَعَّمَهُ هَ فَيَقُولُ رَبِّئَ ٱكْرَمَنِ ﴿ وَالتَّالِذَامَا ابْتَلَهُ فَقَدَرَ ضَيَّقَ عَلَيْهِ رِمْ قَهُ أَهُ **فَيَقُولُ مَرِينًا آهَانَنِ شَكَلًا** رَدُعٌ اى لَيُسَ الإكْرَامُ بِالغنى والإسَانَةُ بِالفَقُرِ وإنَّمَا سُمَا بِالطَّاعَةِ والمَعْصِيَةِ وكُفَّارُ مَكَّةَ لاَ يَتَنَبَّمُونَ لِذلِكَ مَلُلاً تُكُرِمُونَ الْيَرِّيمُ ﴿ لاَ يُحْسِنُونَ اللَّهِ مَعَ غِنَامُمُ اولاَ يُعُطُونَهُ حَقَّهُ مِنَ المِيْرَاتِ وَلَاتَحَضُّوْنَ انْفُسَهُمْ وَلاَ غَيْرَهُمْ عَلى طَعَامِ الْعِسْكِيْنِ ﴿ وَتَاكُنُونَ التُرَاثَ الْمِيْرَاتَ الْمُسْكِيْنِ ﴿ وَلَا خَالِهُ اللَّهُ الْمُسْكِيْنِ ﴿ وَلَا خَالِهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَّتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّاجَمًا ﴿ اَى كَثِيْرًا فَلاَ يُنفِقُونَهُ وفِي قِرَاءَةٍ بِالفَوْقَانِيَّةِ فِي الأَفْعَالِ الأرْبَعَهِ كَلْلَ رَدُعْ لَهُمُ عَن ذلِكَ الْأَلْكُلُّ الْأَنْضُ دَكًا وَكُلُ لَلْ لَتَ حَتْنَى يَنْهَدِمَ كُلُّ بِنَاءٍ عَلَيْهَا وَيَنْعَدِمَ وَجَاءَ رَبُّكَ اى اَسُرُهُ ح (زَعَزَم پِسَانَةُ لِيَا

وَالْمَلَكُ اَى المَلاَئِكَةُ صَفَّاصَفًا ﴿ حَالُ اى مُصَطَفِيْنَ او ذَوى صُفُونٍ كَثِيرَةٍ وَجَاكَا يُومَي فِهِ إِنجَهَنَمُ أَلُهُ الْمَلَكُ الْمِسَانُ اَى الكَافِرُ مَا فَرَّطُ فِيْهِ وَآتَى لَهُ الْفَرْلُى ﴿ لَهَا رَفِيْرُ وَتَغِيظُ يَوْمَ عِلْ بَهُ الْمِن الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللله

مر ہے۔ مرکب بیاری اللہ کے نام سے جو بردامہر بان نہایت رحم والا ہے، شم ہے فجر کی یعنی ہردن کی فجر کی ، اور ۔ دس راتوں کی تینی ذی الحبہ کی دس راتوں کی اور جفت کی تینی زوج کی ، اور طاق کی اور الموتو واؤ کے فتحہ اور کسرہ کے ساتھ ہے بیہ دولغت ہیں (وَ تُسر) میں بمعنی فرد، اوررات کی جبوه رخصت ہونے گے یعنی جبوه آئے اور جائے، کیاس فتم میں عقلند کے لئے کافی قشم (نہیں) ہے ؟ اور جواب قشم محذوف ہے (اوروہ) لَتُعَدَّبُنَّ يَا كُفَّارِ مَكَّةَ ! ہے، (اے كفار مكه! تم كوضرور عذاب دیا جائے گا) کیا اے محمد علاق ای ایس اس کے ایک کومعلوم نہیں کہ تیرے رب نے عادیوں کے یعنی قوم ارم کے ساتھ کیا گیا؟ ارکم عاداولی ہے، ارکم عطف بیان یابدل ہے اور علیت وتانیث کی وجہ سے غیر منصرف ہے جن کے قد وقامت درازی میں ستونوں جیسے تھے ان میں کا دراز ترین حیار موگز کا تھا، زوروقوت میں دنیا بھر میں ان کے جیسا کوئی نہیں پیدا کیا گیا، اورقوم ثمود ے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جووادی قری میں پھرتر اشا کرتے تھے اوران سے گھر بنایا کرتے تھے، صَنحُو ° صَنحُو ۃ کی جمع ہے، اور میخو<u>ں والے فرعون کے ساتھ کیا</u> معاملہ کیا؟ اور وہ چارمیخیں گاڑ دیتا تھا اور جس شخص کوسز ادینی ہوتی تھی اس کے چاروں ہاتھوں پیروں کوان سے باندھ دیا کرتا تھا، جنہوں نے شہروں میں بڑی سرکشی گیتھی، اوران میں قتل وغیرہ کے ذریعہ بہت فساد ہریا کر رکھا تھا سوآپ نظین کھا ہے رب نے ان پر عذاب کا کوڑ ابر سایا، بے شک آپ نظین کھا کا رب گھات میں ہے بندوں کے اعمال کی نگرانی کررہاہے لبندا کوئی عمل اس سے خفی نہیں رہ سکتا کہ اس کی جزانہ دے ، سواس کا فر انسان کو جب اس کارب آزما تاہے بایں طور کہ مال وغیرہ کے ذریعہ اس کا اگرام کرتا ہے اور اس کو انعام دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میری قدر بڑھا دی (یعنی عزت بخشی ) اور جب اس کو ( دوسری طرح ) آز ما تا ہے لینی اس کی روزی اس پر تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے

﴿ (مَرْمُ بِبَلِشَهُ ﴾

میری قدر گھٹادی (یعنی ذلیل کردیا) ہرگز ایسانہیں ہے لینی غنا کی وجہ سے اکرام ہوا در فقر کی وجہ سے تو ہین ہو،ان دونوں باتوں کا تعلق اطاعت اورمعصیت ہے ہے، کیکن کفار مکہ اس بات سے واقف نہیں ہیں، ملکتم بیتم کے ساتھ عزت کا سلوک نہیں کرتے، یعنی وہ لوگ فارغ البالی کے باوجوداس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملے نہیں کرتے یا میراث سے اس کاحق نہیں دیتے ، اورآپس میں آیک دوسرے کومسکین کوکھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے ، نہ خود کواور نہ دوسروں کو، طعام جمعنی اطعام ہے، اور میراث کے مال کوسمیٹ کرکھا جاتے ہو عورتوں اور بچوں کے مال میراث پران کے شدید حریص ہونے کی وجہ سے، اپنے جھے کے ساتھ یا اینے مال کے ساتھ، اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہوجس کی وجہ سے اسے خرج نہیں کرتے ہو، اور ایک قراءت میں حاروں فعلوں میں تا وفو قانبہ کے ساتھ ہے، ہرگز نہیں! (خبر دار!) یہان کی اس خصلت پر تنبیہ ہے، جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر ۔ کردی جائے گی (یعنی) زمین کو ہلا دیا جائے گاحتی کہاس زمین پر کی ہرعمارت معدوم اورمنہدم ہو جائے گی ، اورتمہارارب جلوہ افروز ہوگا کینی اس کا حکم حال بیک فرشتے صف درصف کھڑے ہوں گے (صفًا صفًا) حال ہے معنی میں مصطفین کے، یا ملائکہ کی بہت سی صفیں ہوں گی، اور جہنم اس روز ستر ہزار لگاموں کے ذریعہ تھینچ کر سامنے لائی جائے گی اور بید لگامیں ستر ہزار فرشتوں کے ہاتھوں میں ہوں گی اور بخت آ واز ہوگی اور جوش ہوگا اس دن انسان بینی کا فرانسان اس چیز کو سمجھ جائے گا، یو مغذ، اذا سے بدل ہے اوراس کا جواب یت ذکو الانسان ہے،جس میں اس نے صد سے تجاوز کیا ہوگا، اوراس وقت اس کے <u> سمجھنے سے کیا حاصل ہوگا</u> ،استفہام بمعنی نفی ہے، یعنی اس وقت سمجھ میں آنا اس کے لئے پچھنا فع نہ ہوگا سمجھ میں آنے کے ساتھ ہی وہ کہے گا ہائے افسوں! میں آخرت میں اپنی عمدہ زندگی کے لئے خیراورایمان آگے جیجے دیتا ،یاد نیوی زندگی کے زمانہ میں (نیک اعمال کرلیتا) پھراس دن اللہ (خود )عذاب دے گا کوئی (دوسرا) نہ دے گا، یعذّب کسرہ کے ساتھ ہے یعنی وہ تعذیب غیر کے سپر د نه کرے گا اور نداس کے جکڑنے والے کے مانند کوئی جکڑنے والا ہوگا یُسوٹیفی میں ثاء کے کسرہ کے ساتھ اور ایک قراءت میں ذال اور ٹاء کے فتہ کے ساتھ ہے لہذا عذابَهٔ اور وَ شاقَهٔ کی ضمیریں کافری طرف راجع ہوں گی اور معنی بیہوں کے کہناس کے جیسا کوئی عذاب دے گااور نہاں کے جبیبا کوئی جکڑے گا ( دوسری طرف ارشاد ہوگا ) ایفس مطمئن! ( لیعنی ) مامون حال یہ کہ وہ مومنہ ہوگا اینے رب کی طرف اس حال میں چل کہ تو تواب سے خوش ہے اور اپنے عمل کی وجہ سے اللہ کے نزدیک پہندیدہ ہے تعنی دونوں -وصفوں کو جامع ہوگا اور وہ دونوں حال ہیں، یہ بات اس سے موت کے وقت کہی جائے گی بعنی تو اس کے امرادرار ادہ کی طرف لوث، اور قیامت کے دن اس سے کہاجائے گاتو میرے نیک بندوں میں شامل ہوجااور میری جنت میں ان کے ساتھ داخل ہوجا۔

# خَيِقِيق اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قِوُلِی ؛ وَالفجر ، الفجر اسم فعل،مصدر بمعنی و پھٹا مسے کی روشی نمودار ہونا، پھاڑ کر بہانا، وقت ِفجر،ان کے علاوہ اور بہت سے معانی کے لئے مستعمل ہے قرآن مجید میں صرف وقت ِ فجر اور طلوع سحر کے لئے اس کا استعال ہوا ہے (لغات القرآن) ف جسو سے یا تو ہرروز کی طلوع فجر مراد ہے یا خاص طور پر دسویں ذی الحجہ کی یامحرم کی پہلی تاریخ کی فجر مراد ہے اس لئے کہ اسی دن سے عربی کا نیاسال شروع ہوتا ہے، اور لیال عشر سے ذی الحجہ کی ابتدائی دس راتیں مع ان کے دنوں کے مراد ہیں، اس لئے کہ ان کی بہت فضیلت وارد ہوئی ہے۔

**قِخُلْکُ**؛ والسَّفع والوَتر کے معنی جفت اور طاق کے ہیں، شَفع اور وَتر کے معنی میں مفسرین کا بہت اختلاف ہے حتی کہ جفت وطاق کے معنی کی تعیین میں ۳۶ اقوال ملتے ہیں۔

قَوْلَى ؛ إِذَا يَسُو، يَسُو دراصل يَسُوى تقات خفيفًا، ياء كونواصل كارعايت كى وجه سے حذف كرديا گيا۔

قَوْلَى ؛ هَلْ فِفَى ذَلِكَ فَسَمُ لِذِي حجو ياستفہام تقريرى ہے يين ان قسموں ميں عقند كے لئے كافی قتم ہے، قوم عاد كرج عادى جانب حض بال الله الله على المام كوم عوث فرمايا تھا، اس قوم كے دونام ہيں ① عاد ﴿ ارم ، اس لئے كہ عاد بينا ہے عوص كا اور عوص بينا ہے إزم كا ، اور ارم بينا ہے سام بن نوح كا ؛ للذا بھى تو اس قوم كے باپ عاد كی طرف نبست كر كے قوم عاد كہتے ہيں اور بھى ان كے دادا كے نام كی طرف نبست كر كے قوم ارم كہتے ہيں ؛ پس عاد اور شمود دونوں ارم ميں جا كرال جاتے ہيں ، عاد بواسط كم عوص كے اور شمود بواسط عابر كے اور يہاں ارم اس كئے بڑھا ديا ہے كہ اس قوم عاد ميں دو طبقے ہيں ايك متقد مين كا جس كو عاد اولى كہتے ہيں اس سے معلوم ہوگيا كہ يہاں عاد اولى مراد ہے، عاد نے بارہ سوسال عمر كہتے ہيں اور دوسرا متاخرين كا جن كو عاد اخرى كہتے ہيں اس سے معلوم ہوگيا كہ يہاں عاد اولى مراد ہے، عاد نے بارہ سوسال عمر بي في جس كی صلى اولا دكی تعداد جار ہزارتى اس نے ایک ہزارعورتوں ہے شادى كى اور اس كا انقال حالت كفر ميں ہوا۔ (جمل) ماقبل ميں چار چيزوں كی قسم می دوسر ہوگيا كہ بنا كفار مكفار ہے ، اور بعض مفسر بن نے بائل ميں چار چيزوں كی قسم مفروت نے اس كا ترجم ہوئوں دال بائد مارتوں دالے ہواتھ كا خودا ہے ہاتھ ہوئوں ہوئى ؛ ذات العماد بعض حضرات نے اس كا ترجم ہتونوں والى بلند مارتوں دالے ہم ادليا ہے سے اور قسم ترين تين سو ہاتھ كا ، اور بعض حضرات نے ذات المعسم اد كا ترجم ہتونوں والى بلند مارتوں والے ، مراد ليا ہيں۔ ہواد خواس مناد كا ترجم ہتونوں والى بلند عارتوں ہيں۔ داد جسم اد كا ترجم ہتونوں والى بلند عارتوں ہيں۔ داد جسم اللہ عن مراد لئے ہیں۔

#### ێٙڣٚؠؙڔؘۅٙڷۺۣ*ڽ*ڿٙ

اس سورت میں پانچ چیزوں کی قتم کھا کراس مضمون کی تاکید کی گئی ہے جوآ گے راِنَّ رَبَّكَ لَبِا لَمِوْصَاد) میں بیان ہواہے لینی اس دنیا میں تم جو کچھ کررہے ہواس پر جزاءوسزا ہونالا زمی ہے تبہارے سباعمال تبہارے رب کی نگرانی میں ہیں۔ وہ پانچ چیزیں جن کی قتم کھائی ہےان میں ہے۔

پہلی چیز فیجر لیعنی صبح صادق کا وقت ہے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ہرروز کی صبح صادق مراد ہو؛اس لئے کہ ہر صبح صادق عالم میں ایک عظیم انقلاب لاتی ہے اور حق تعالی شانہ کی قدرت کا ملہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور بیر بھی ہوسکتا ہے کہ الم فیجر میں الف لام کوعہد کا قرار دے کرکسی خاص دن کی فجر مراد ہو،حضرت علی ،حضرت ابن عباس، اور حضرت ابن زبیر تعوی النائی النائی سے پہلے معنی یعنی عام وقت فجر مراد ہونا منقول ہے اور ابن عباس تعوی کی ایک روایت میں ماہ محرم کی پہلی تاریخ کی فجر مراد ہونا بھی منقول ہے حضرت قادہ تعقی النائی النائی نے بھی یہی تغییر کی ہے، اور بعض حضرات ہے دسویں ذکی الحجہ یعنی یہ وہ المنحو کی فجر مراد ہونا منقول ہے، یوم نحری خصیص کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے ہردن کے لئے ایک رات ساتھ لگائی ہے جو اسلامی اصول کے مطابق دن سے پہلے ہوتی ہے، صرف یوم نحرایک ایبا دن ہے کہ اس کے ساتھ کوئی رات نہیں ہے، کوئکہ یوم النحر سے پہلے جورات ہے وہ یوم النحو کی نہیں بلکہ شرعاع وفہ ہی کی رات قرار دی گئی ساتھ کوئی رات نہیں ہے، کوئکہ یوم النحر سے پہلے جورات ہوہ یوم النحو کی نہیں بلکہ شرعاء وفہ ہی کی رات قرار دی گئی وقت بھی عرفات میں نہینج سے معلوم ہوا کہ یوم عرفہ کی دوراتیں ہیں ایک وقت بھی عرفات میں پہلے اور دوسری اس کے بعداور یوم النحر کی کوئی رات نہیں اس لحاظ سے یوم النحر کی فجرتمام ایام میں ایک خاص شان رکھتی ہے۔

"ماس سے پہلے اور دوسری اس کے بعداور یوم النحر کی کوئی رات نہیں اس لحاظ سے یوم النحر کی فجرتمام ایام میں ایک خاص شان رکھتی ہے۔

"ماس شان رکھتی ہیں ہو میں معرف ہی معرف ہیں معرف ہی معرف ہیں معرف ہیں معرف ہیں معرف ہی معرف ہیں معرف ہی معرف ہی معرف ہیں معرف ہیں معرف ہیں معرف ہیں معرف ہی معرف ہی معرف ہیں معرف ہیں معرف ہی معرف ہیں معرف ہی معرف ہی معرف ہی معرف ہیں معرف ہی معرف ہی معرف ہیں معرف ہیں معرف ہی معرف ہیں معرف ہیں معرف ہیں معرف ہیں معرف ہیں معرف ہیں معرف ہی معرف ہی معرف ہیں معرف ہی معرف ہیں معرف ہیں معرف ہیں معرف ہیں معرف ہیں معرف ہیں معرف ہیں

دوسری چیز جس کی شم کھائی گئی ہے وہ دس را تیں ہیں کیونکہ حدیث شریف میں ان کی بڑی فضیلت آئی ہے۔



# ڛٛۅٚڒۊؙؖٲڵؠڵڒڡٙڵؾؠۜ؋ۜۿۣۼۺؗۅڗؽڵؽؠ

سُوْرَةُ الْبَلَدِ مَكِّيَّةٌ عِشْرُونَ ايَةً.

سورۂ بلد کی ہے، بیس آیتیں ہیں۔

حِمِ اللهِ الرَّحْطِنِ الرِّحِيْدِ مِنَ الرَّحِيْدِ مِن الرِّحِيْدِ وَائِدَةٌ أَقْسِمُ بِهِذَا الْبَلَدِقُ مَكَّةَ وَانْتَ يا مُحَمَّدُ حِلَّ حَلَالٌ إِللَّهُ اللِّكِلِ ﴾ بَانُ يَّحِلَّ لَكَ فَتُقَاتِلُ فِيُه وَقَدُ أُنُجِزَ لَهُ هذَا الوَعُدُيَوْمَ الفَتُح فَالجُمُلَةُ اِعْتِرَاصٌ بَيُنَ المقسَم به ومَا عُطِفَ عَلَيْهِ وَوَالِدٍ أَى ادْمَ وَمَاوَلَدَ ۗ أَى ذُرِّيَّتِهِ ومَا بِمَعْنَى مَنُ لَقُدُخَلَقُنَا الْإِنْمَانَ أَى الجنسَ فَيَكَبُدُهُ نُصُب وشِدَّ ةٍ يُكَابِدُ سَصَائِبَ الدُنْيَا وشَدَائِدَ الأَخِرَةِ الْحَجِرَةِ الْكَحُسَبُ اى أَيَظُنُ الإنسَانُ قَوى قُرَيُس وهُوَ أَبُو الاَ شُدِّ بنُ كَلَدَةَ بقُوَّتِهِ أَنَّ مُحَفَّفَةٌ مِنَ النَّقِيُلَةِ وَاسْمُهَا مَحُذُوفٌ اى أَنَّهُ لَ**نُ يَقُدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُّ** وَاللَّهُ قَادِرٌ عَلَيْهِ يَعُولُ الْمُلَكُتُ عَلَى عَدَاوَةِ مُحَمَّدٍ مَالُالْبُدَالُ كَثِيرُ ابَعْضُهُ عَلَى بَعْضِ اَيَحُسَبُ اَنَ اي اَنَّه لَمُيرَهُ آحَدُنُ فِيمَا أَنْفَقَهُ فَيُعَلِّمُ قَدْرَهُ وَاللُّهُ أَعُلَمُ بِقَدْرِهِ وَأَنَّهُ لَيُسَ مِمَّايُتَكَثَّرُ بِهِ ومُجازِيُهِ عَلَى فِعُلِهِ السَّيَّءِ ٱلْمُجْعَلُ اِسُتِفُهَامُ تَقُريُر اى جَعَلُنَا **لَّذُعَيْنَيْنِ ﴿ وَلِسِكَانَا قَشَفَتَيْنِ ﴿ وَهَدَيْنَهُ النَّجْدَيْنِ ۚ** بَيَّنَا لَهُ طَرِيْقَى الْخَيْرِ والشَرِّ فَ**لَا** فَهَلَّا الْعَتَكُمُ الْعَقَبُةُ ﴿ جَاوَزَهَا وَمَا الْدُرلِكَ اعْلَمَكَ مَاالْعَقَبَةُ ۚ الَّتِي يَقْتَحِمُهَا تَعْظِيُمٌ لِشَانِهَا والجُمُلَةُ اعْتِرَاضٌ وَبَيَّنَ سَبَبَ جَوَازِهَا بِقَوْلِهِ فَكُنُّ **فَكَّرَةِ ۚ** سِنَ الرِّقِّ بِأَنُ اَعْتَقَهَا ٱ**وْلِطُعَمَّ فِيَ يُومِنِنِي مَسْغَبَةٍ ۚ** مَجَاعَةٍ **يَتِيْمَانَا مَقْرَبَةٍ ﴿** قَرَابَةٍ أَوْمِسُكِينَالْاَمَةُ رَبِيٍّ أَلَى لَصُونِ بِالتِّرَابِ لِفَقْرِهِ وفِي قِرَاءَ ةٍ بَدَلَ الْفِعُلَيْنِ مَصْدَرَانِ مَرُفُوعَان مُضَافُ الاَوَّل لِرَقَبَةٍ ويُنَوَّنُ الثَّانِيُ فَيُقَدَّرُ قَبُلَ العَقَبَةِ إِقُتِحَامٌ والقِرَاءَةُ المَذُكُورَةُ بَيَانُهُ ثُمُّكُانَ عَطُفٌ عَلَى إِقُتَحَمَ وثُمَّ لِلتَّهُ تِيُبِ الذِّكْرِيِّ والمعُنٰي كَانَ وَقُتَ الْاِقْتِحَامِ مِ**نَ الَّذِيْنَ امَنُوْا وَتُوَاصَوْا** بَعْضُهُمْ بَعْضًا **بِالصَّبْرِ** عَلَى الطَّاعَةِوعَن المَعْصِيَةِ وَتُوَاصُوْابِالْمَرْحَمَةِ ﴿ الرَّحُمةِ عَلَى الْخَلْقِ أُولَاكُ المَوْصُوفُونَ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ أَصَحَبُ الْمَيْمَنَةِ ﴿ اليَمِينِ وَالَّذِيْنَ كَفُرُوْ الِالتِنَا هُمُ الْمُشَكِّمُ الْمُشْتَمَةِ ﴿ الشِّمَالِ عَلَيْهِمْ زَارُّمُّ وُصَدَةً ﴾ بالهَمُزَةِ وبالواوبَدَلَهُ مُطْبَقَةٌ.

مدی کا تاہوں اللہ کے نام سے جو برا مہر بان نہایت رحم والا ہے، میں قتم کھا تاہوں اس شہر مکہ ک

E.

(لَا أُقْسِمُ) میں،لازائدہ ہے،اور اے محمد ﷺ! آپﷺ کے لئے اس شہر میں قبال حلال ہونے والا ہے، بایں طور کہ آب ﷺ کے لئے قال حلال کردیا جائے گا، سوآپ ﷺ اس میں قال کریں گے، چنانچے اللہ تعالیٰ نے اس وعدہ کو فتح مكه كون بورافر ماديا (أنت حِلٌ الخ) مقسم باوراس كورميان جس كامقسم به برعطف كيا كياب، جمله معترضه، اورشم ہے والد آ دم علی کھا کھا کی اوران کی اولا دکی یعنی ان کی ذریت کی اور مَا بمعنی مَنْ ہے، یقیبنا ہم نے انسان کو یعنی جنس انسان کو مشقت اور شدت میں بیدا کیا ہے کہوہ دنیا کے مصائب اور آخرت کی مشقت برداشت کرتا ہے کیا انسان یعنی قریش کا طاقتو شخص اور وہ ابوالاشد بن کلد ہ ہے اپنی قوت کی وجہ سے میسمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قابونہ یا سکے گا؟ حالا نکہ اللهاس پرقابو پانے والا ہے، أن مخففه عن الثقيله ہے اوراس كاسم محذوف ہے، اى أنَّهُ وه كہتا ہے كہ محمد الله الله عداوت میں، میں نے ذھیروں جمع شدہ مال خرج کردیا کیاوہ سیجھتا ہے کہ اس کوسی نے دیکھانہیں ہے کہ اس نے وہ مال کس میں خرچ کیا ہے؟ (اور کتنا خرچ کیا ہے؟ ) کہوہ اس کی مقدارلوگوں کو بتار ہا ہے،اور حال یہ کہ اللہ اس کی مقدار کو خوب جانتا ہےاوروہ مال اس قدر نہیں کہاس پرفخر کیا جائے ،اوروہ اس کی بدکرداری پرسز ادینے والا ہے کیا ہم نے اس کو <u> دوآ تکھیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیئے؟</u> یہاستفہام تقریری ہے یعنی ہم نے اس کو (یہ چیزیں) دی ہیں اور ہم نے اس کو خیروشر کے دونوں راستے بتادیئے تو پھر کس لئے گھائی میں داخل نہیں ہوا؟ اورتم کو کیا معلوم کہ کیا ہے وہ (دشوار گزار) عمانی؟ جس میں وہ داخل ہوگا، (بیاستفہام) عقبہ کی عظمتِ شان کو بیان کرنے کے لئے ہے اور جملہ معترضہ ہے، اور گھاٹی میں دخول کا طریقہ اللہ تعالی نے اپنے تول فَكُ رقبة سے بیان فرمادیا، یعنی غلامی سے گردن کوچھڑانا بایں طور كه اس کوآزادکردے یافاقہ کے دن کسی قریبی یتیم یاکسی خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا، لینی وہ فقیر کہ جوایئے فقر کی وجہ سے خاک نشین ہوگیا ہو،اول فقیر کہ جواپنے فقر کی وجہ سے خاک نشین ہوگیا ہو،اورا یک قراءت میں دونوں فعلوں کے بجائے دونوں مرفوع مصدر ہیں،اول،صدر قبه کامضاف ہاوردوسرامصدرمُنوّن ہے،البذا العقبه سے پہلے اقتحام مقدرمانا جائے گا،اور مذکور وقراءت افتحام کابیان ہوگی، اور پھروہ افتحام (یعنی گھاٹی میں داخل ہوتے وقت) مونین میں سے ہواور جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو طاعت پراورمعصیت سے باز رہنے پر صبر کی اورخلقِ خدا پر رحم کی تلقین کی ہویہ لوگ جوان صفات سے متصف ہوں گے دائیں ہاتھ والے ہیں اور جنہوں نے ہماری آیات کے مانے سے انکار کیا یہ ہیں بائیں ہاتھ والے، ان برآگ جھائی موئی ہوگی (مؤصَدَة) ہمزہ کے ساتھ ہے اور ہمزہ کے بجائے واؤکے ساتھ بھی ہے جمعنی چھائی ہوئی۔

# 

﴿ (مَزَم بِبَاشَ لِهَ ) ع

فِيُولِي، وَأَنْتَ حِلُّ بِهِذَا البلد آبِ الله آبِ الله البلد آبِ الله البلد الله الله الله الله الله الله البلد البلد الله البلد البلد الله الله البلد البلد البلد البلد الله الله البلد كے صیغہ تے بيركيا ہے جيساكہ إنَّكَ مَيَّتٌ وَإِنَّهُمْ مَّيَّتُوْنَ مِين (وَانْتَ حِلّ) جمله معترضہ ہے، نہ ماقبل سے اس كاكوئى تعلق ہے اور نہ مابعد ہے، بلکه اس جملہ ہے آئندہ ہونے والے واقعہ کی خبر دی گئی ہے، اور بہتریہ ہے کہ اس جملہ کو حالیہ قرار دیا جائے۔

قِوْلَى ؛ بأَنْ يحلُّ لك يواس بات كى طرف اشاره بى كەمصدر بمعنى متقبل بــ (صاوي)

فِوَلْكَ : لَقَدْ خلقنا الإنسان بيقسم عليه (جواب م ) --

قِكُولَيْ ؛ وَمَا وَلَدَ ، مَا جَعَيْ مَن بــ

قِخُلِينَ ؛ فَهَلَّا اس مِن اشاره ہے کہ ''لا'' بمعن هللا ہے، اوراین اصل پر بھی ہوسکتا ہے۔

مَيْكُولِكُ؛ لَا جب ماضى يرداخل موتا بي تولاكى تكرار ضرورى موتى ب، جيماكه فلا صَدّق و لا صَلْى ؟

جَوْلَيْعِ: معنى عمرار بار يدافظ عمرانبين،اس لئ كاصل مين فلا فَكَ رَقَبَةً وَلَا اطَعَمَر مسكينًا بـ

**جَوُلَ ؛ أَلْعَقَبَة**، عقبه يبارُوں كەرميان دشوارگز ارراستەكوكىتى بىل ا<u>قتىحام</u> كىمىنى گھائى مىں داخل ہونے كے ہیں بعد میں مطلقاً ترک محر مات اور فعل الطاعات میں مجاہد دیراطلاق ہونے لگاہے۔

قِوَلِنَى ؛ جَاوَزَهَا يه اقتحام العقبة كَانْسِر ٢٠

قِخُولَنَّهُ: بِيَّنَ سَبَبَ جَوَازِهَا ، اى بِيَّنَ طرِيقَ دخولهَا، وفي قراءة بَدَلَ الفعلين مَصْدَرَ ان مرفوعان، يه فَكُّ رَ قَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ مِين دوسرى قراءت كابيان ت مفسر علام فرمات مين كه بعض قراءتوں ميں مذكور و دونوں فعلوں كے بجائے يعنی فَكَ كِيجائ فَكُ اور أَطْعَمَر كي بجائ اطبعام مين معلوم موتا يكم فسرعلام كييش نظرقر آن كاجونسخد باس ميل مصدر کے بچائے فعل ہیں،اور ہمارے سامنے جونسخہ ہے اس میں دونوں جگہ مصدر ہی ہیں،اگر مصدروں کے بچائے افعال مانے جا ئیں تو پھر دونوں فعل فیلا افْتَ حَمَر ہے بدل ہوں گے بعنی وہ عقبہ میں داخل نہیں ہوئے یعنی گر دنوں کوآزاد نہیں کرایا اور فاقہ کے دن کھا نانہیں کھلا یا،اوراگر دونوں فعلوں کے بجائے مصدر ہی ہانا جائے جبیبا کہ ہمارے پیش نظرنسخہ میں ہے توبید دونوں مصدر مَا الْعَقَبة كَيْفْسِر بهول كَيْمُراس صورت مين ذات كَيْفْسِر مصدر سے بونالا زم آئے گی ،اس لئے كه عقبه ذات سے اور فك اور اطعام مصدر بین اور بیجا رزنبین ہے؟ لہذا عقبہ سے پہلے اقتحام مصدر ما نناضر وری ہوگا، تقدر عبارت ہوگی ما افتحام العقبة؟ هو فك رقبة او اطعام يوم ذى مسغبة ال تقدير ك بعد مصدر كاحمل ذات يرجونالا زمنيس آتا-

فَيُولِكُم ؛ ثُمَّ لِلترتيبِ الذِكرِي اسعبارت كاضافه كامقصدايك والكاجواب ع-

وَيَخُوالْنَ: اوبركي آيت مين طاعات بدني اور ماليه ك ذريع مجابده كاحكم ديا گيا به اور شعر كان مِنَ اللَّذِينَ المَنُو المين ايمان لا نے كا حكم ديا كيا ہے حالانكدايمان طاعت سے مقدم ہے؟

جِيِّ الْبُعِّ: جواب كاخلاصه بيہ كه نسسمَّ ترتيب ذكرى كے لئے ہے ترتيب زمانی كے لئے نہيں اور مطلب بيہ كه مجاہد ہ نفس بالا طاعت كے وقت مومن ہو۔

#### تَفَيْدُرُوتَشِنَ حَ

وَانْتَ حِلِّ بِهِذَا الْبَلَدِ السُفَره كِ تَيْن معنى مفسرين نے بيان كئے ہيں، ايك يه كه آپ ﷺ اس شهر ميں مقيم ہيں، اس وقت يه طول سے مشتق ہوگا جس كے معنى طول كرنے ، اتر نے اور فروكش ہونے كے ہيں يوں تو شهر مكه خود بھى محترم اور مكرم ہے مگر آپﷺ كاس ميں مقيم ہونے كى وجہ سے اس كى عظمت ميں اور اضافہ ہوگيا ہے۔

دوسرے معنی پہ ہیں کہ لفظ حِلٌ مصدر ہے جو حِلَّتْ ہے شتق ہے جس کے معنی کسی چیز کے حلال ہونے کے ہیں اس اعتبار سے لفظ حِلٌ کے دومعنی ہو سکتے ہیں ایک بیہ کہ کفار مکہ نے آپ ﷺ کفل کے درمعنی ہو سکتے ہیں ایک بیہ کہ کفار مکہ نے آپ ﷺ کفل کے در پے ہیں حالا نکہ وہ خود بھی شہر مکہ میں سی شکار تک کو بھی حلال نہیں ہمجھتے مگران کاظلم اور سرکشی اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ جس مقدس مقام پر کسی جانور کافتل بھی جائز نہیں اور خودان لوگوں کا بھی یہی عقیدہ ہے وہاں انہوں نے اللہ کے رسول کافتل اور خون حلال سمجھ لیا ہے۔

تیسرے معنی میہ ہیں کہ آپ بیس کے آپ بیس کے آپ بیس کے آپ بیس کے لئے حرم مکہ میں کفار کے ساتھ قبال حلال ہونے والا ہے جیسا کہ فتح مکہ میں ایک روز کے لئے آپ بیس کے آپ بیس کے احکام حرم اٹھا گئے سے اور کفار کافتل حلال کر دیا گیا تھا؛ چنا نچہ عبداللہ بن خطل کو فتح مکہ کے دن اس وقت قبل کر دیا گیا جب کہ وہ بیت اللہ کے پردوں سے چمٹا ہوا تھا، بیش خص قریش تھا لوگ اس کو ذولا بین خطل کو فتح مکہ کے حتم سے اس کو ابو برزہ بن سعید بن حرب اسلمی نے قبل کر دیا، اس نے اپنے مسلمان ہونے کا ظہار کیا تھا اور چندروز وحی کی کتابت بھی کی تھی مگر بعد میں مرتد ہوگیا اور رسول اللہ بیس کھی کی شان میں گتا خی کرنے لگا تھا اور چندروز وحی کی کتابت بھی کی تھی مگر بعد میں مرتد ہوگیا اور رسول اللہ بیس کھی کا تیا ہوئے ہے۔ کہ کے لگا تھا اور چندروز وحی کی کتابت بھی کی تھی مگر بعد میں مرتد ہوگیا اور رسول اللہ بیس کھی جو دی کھی جو دی کھی جو دی کھی اور ہوئی بیس ہوتی بلکہ خود ان کی طرف سے ہوتی ہے۔

وَوَالِيدٍ وَمَا وَلَدَ بعض مفسرين نے اس سے حضرت آدم اور ان کی صلبی اولا دمراد لی ہے اور بعض کے نزد یک عام ہے ہر باپ اور اس کی اولا داس میں شامل ہے۔

لَقَدُ حَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدِ لِينَ انسان كَ زندگی محنت ومشقت اورشدا كدے معمور ہے، یہ جواب سم ہے۔

اَو اِطْعَامٌ فِنی یَوْمٍ ذِی مَسْعَبَةٍ ، مسعبة بھوک، اور ذی مسعبة بھوک والے دن اور ذا متر بة (مٹی والا) لینی وه شخص جونقر وغربت كی وجہ ہے زمین پر پڑار ہتا ہو، اس كا گھربار پچھ نہ ہو، مطلب یہ كہ كى غلام كوآ زاد كرناكسى بھوك كو، رشتہ دار یہ شخص جونقر وغربت كی وجہ ہے زمین پر پڑار ہتا ہو، اس كا گھربار پچھ نہ ہو، مطلب یہ كہ كى غلام كوآ زاد كرناكسى بھوك كو، رشتہ دار یہ یہ کہ كے فالت و یہ ہمی ہؤے اور اگر اور اور الحقائی میں داخل ہونا ہے جس كے ذریعہ انسان جہنم سے نے كر جنت میں جا پہنچ گا یتیم كی كفالت و یہ بھى ہؤے اس كی كفالت كا اجر بھى دگنا ہے اور اگر وہ رشتہ دار بھى ہوتو اس كی كفالت كا اجر بھى دگنا ہے ایک صدقہ كا اور دوسر اصلہ حى كا اس كی ایک صورت كسى مقروض كوقرض كے ہو جھ سے نجات دلا و بنا بھى ہوكتی ہے، یہ بھى ایک شم كا فلت د قبہ ہے۔



### سُوْرَةُ النَّهُ مِنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

# سُورَةُ الشَّمْسِ مَكِّيَّةٌ خَمسَ عَشرَةَ ايَةً. سورة واشمس مَى ج، يندره آيتن بين -

تروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہر بان نہایت رحم والا ہے، سورج اوراس کی روشیٰ کی قسم اور چاند کی قسم اور چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے آتا ہے، لینی اس کے غروب ہونیکے بعد طلوع ہوتا ہے اور دن کی قسم جب وہ اپنے ارتفاع کے ساتھ سورج کو نمایاں کردیتا ہے اور قسم ہے رات کی جب وہ سورج کو آپنی تاریکی کے ذریعہ چھپالیتی ہے اور آفا اور افا تینوں جگہ مض ظرفیت کے لئے ہے اور عامل (افا) میں فعل قسم ہے اور آسان اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا اور سے اور آسان اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا اور سے اور آسان اور اس ذات کی میں کیا کہ کیا اور سے اور آسان اور اس ذات کی میں کی سے اور آسان اور اس ذات کی میں کیا کہ کیا در سے دور میں کیا کہ کیا در سے دور کی میں کیا کہ کیا دور آسان اور اس ذات کی میں کیا کی کیا کہ کیا دور آسان اور اس ذات کی میں کیا کہ کیا دور آسان کیا کہ کیا دور آسان کی کیا کہ کرنے کیا کہ کی کہ کی کہ کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کا کہ کیا کہ کی کرنے کیا کہ کی کی کرنے کر

ز مین کی اوراس ذات کی قتم جس نے اسے بچھایا ،اورقتم ہے نفس کی اوراس ذات کی جس نے اس کی تخلیق کو درست کیا اور نفس جمعنی نفوس ہےاور مانتیوں جگہ مصدریہ ہے یا جمعنی مَنْ ہے، چراس کی بدکاری اوراس کی برہیز گاری کا الہام فرمایا لعنی خیروشر کے دونوں طریقے واضح فرمائے اور تقوی کوفواصل کی رعایت کی وجہ سے ،مؤخر کیا ہے،اور جواب قتم فَد اَفْلَحَ ہے جواب قتم سے لام طول کلام کی وجہ سے حذف کر دیا گیا ہے، یقینًا وہ مراد کو پہنچا جس نے اس نفس کو گنا ہوں سے یاک كرليااوريقيناً نامراد ہواوہ جس نے نفس كو معصيت ميں دباديا '' دَسْهَا'' اصل ميں دَسَّسَهَا تفاد وسر بے مين كوتخفيفا الف سے بدل دیا، اور قوم ثمود نے اپنے رسول صالح علیہ اللہ کا کا اپنی سرکشی کے سبب تکذیب کی جب کہ اس قوم <u> کشتی ترین شخص نے</u> جس کانام فیسداد تھااپنی توم کی رضامندی سے اوٹٹنی کی کونچیں کا ٹینے کی طرف <del>سبقت کی ،توان</del> <u> سے اللہ کے رسول</u> صالح علاق کلانے کا کا اللہ کی اوٹٹن سے بچو ( یعنی اس کو بدنیتی سے ہاتھ نہ لگانا ) اوراس کی باری کے دن میں یانی بینے سے خبر دار رہنا اور ایک دن اس کی باری کا تھا اور قوم کے لئے ایک دن تھا <del>سوانہوں نے اس</del> صالح علی اللہ اللہ کی مکذیب کی اس بات میں کہ بیاللہ کی جانب سے ہے اگروہ اس کا خلاف کریں گے تو اس پرنزول عذاب مرتب ہوگا تو پھرانہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا لیعنی اس کوتل کر دیا تا کہ اس (اونٹنی ) کی یانی پینے کی باری خالص اُن کے لئے ہوجائے تو ان کے بروردگار نے ان کے گناہوں کےسبب ان پر ہلاکت نازل فرمائی پھراس بلاکت کو ان کےاویر <u>عام کردیا</u> کہان میں ہے کئی کو باقی نہ چھوڑ ااور اللہ تعالیٰ کواس کے (برے ) <del>انجام کا خوف نہیں</del> (وَ لا) میں واواور فا دونوں ہیں۔

## عَيِقِية فَيْرِينِ لِيَسْبَيلُ لَقَسِّلُهُ وَاللَّهُ الْعَلَيْدُ فُوالِلاً

قِوَّلِ آبَى: وَضُحْهَا، الصَّحْوَةُ، ارتفاع النهار،اور الصُّحٰى بالضمر و القصر ارتفاع النهارے بڑھ کراور اَلصَّحَاءُ فتحہ اور مدے ساتھ وہ وقت جب کہ دن نصف النہار کے قریب پہنچ جائے۔

قِوُلَ ﴾ والنهاد إذَا جَلَها ، إذَا جَلَها كَ صَمير مرفوع مشترياتونهار كاطرف ياالله كى طرف داجع ہے اور ضمير بارز منصوب ياتو شمس كى طرف داجع ہے ياظلمت كى طرف -

قِولَكَى : لمجرد الظرفية يراضافت الصفت الى الموصوف كتبيل سے ب اى الظرفية المجردة عن الشرط.

فَخُولِنَى ؛ قَدْ اَفْلَحَ يهجواب تم ب، حدفت منه اللام لينى قد پرسطول كلام كى وجه سے لام حذف كرديا كيا ب، ماضى مثبت جب جواب تم واقع ہوتو اس پرلام اور قد لا ناضرورى ہوتا ہے؛ البتصرف قد پر بھى اكتفاجائز ہے۔

#### येंब्र्यूरेल्टिं

اس سورت كِشروع ميں سات چيزول كو شم كھا گئ ہے جن كا جواب شم قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكُّهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسُهَا ہِ، وَالشَّمْسِ وَضُحْهَا يَهِال الرَّحِهِ صُحَاكُو واوعطف كِساتھ ذكركيا گيا ہے گر بعد ك قرينہ ہے معلوم ہوتا ہے كہٰ كاذكر بطور و صفِ شمس كے ہے تعنی شم ہے آفتاب كى جب كدوه وقت شي ہو، تي اس وقت كو كها جاتا ہے جب آفتاب كى جب كور وقت كو كها جائے۔

والقمو إذا تَلَهَا لَيْن سورج غروب ہونے كے بعدوہ طلوع ہوجىيا كەم بىنے كے نصف اول ميں ہوتا ہے۔ وَالسّماءِ وَمَا بَلْهَا لَیْنی اس ذات کی شم جس نے اس کو بنایا، اس معنی کے اعتبار سے مَا بَمعنی مَنْ ہے، اوراگر ترجمہ بيكيا جائے كہ شم ہے آسان كی اور اس كے بنانے كی ، اس صورت ميں مَا مصدر بيہ وگا۔

فَالُهُمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقُوهَا الهام کامطلب یا توبیہ که انہیں انبیاء پیله لیا اورآسانی کتابوں کے ذریعہ سے خیروشر کی پہچان کرادی، یا مطلب بیہ ہے کہ ان کی عقل وفطرت میں خیروشر، نیکی اور بدی کا شعور ودیعت فرمادیا؛ تا کہوہ نیکی کو اختیار کریں اور بدی سے اجتناب کریں۔

فَقَالَ لَهُمْرَسُولُ اللّهِ نَافَةَ اللّه وَسُفَيهَا صالح عَلَيْ اللّهُ الله وَسُفَيهَا صالح عَلَيْ الله وَسُفيهَا عَلَيْ الله وَسُفيهَا عَلَيْ اللّه وَسُفيهَا عَلَيْ اللّه وَسُفيهَا عَلَيْ اللّه وَسُفيهَا عَلَيْ اللّه وَمَا كَعَلَيْ اللّه وَمَا كَعَلِي اللّه عَلَيْ اللّه وَمَا كَعَلِي اللّه اللّه وَمَا كَعَلِي اللّه وَمَا كَعَلِي اللّه اللّه وَمَا كَعَلَيْ اللّه وَمَا كَا اللّه وَمَا كَاللّه وَمَا كَا اللّه وَمَا كَاللّه وَمَا كَاللّه وَمَا كَاللّه وَمَا كَاللّه وَمَا كَاللّه وَمَا كَا اللّه وَمَا لَه وَمَا كَاللّه وَمَا كَاللّه وَمَا لَا مُعَلّم اللّه وَمَا اللّه وَمَا كَاللّه وَمَا كَاللّه وَمَا لَا مُعَلّم وَمَا مُعَلّم وَمَا لَا مُعَلّم وَمُوا وَمَا لَا مُعَلّم وَمُوا وَمَا لَا مُعَلّم وَمُوا وَمَا لَا مُعَلّم وَمُوا لَا مُعَلّم وَمَا مُعَلّم وَمُوا وَمَا مُعَلّم وَمُعَلّم والمُعَلّم والمُعَلّم والمُعْلِم والمُعْلِم والمُعْلِمُ والمُعْلِمُ والمُعْلِمُولِم والمُعْلِم والمُعْلِم والمُعْلِمُ والمُعْلِمُ



### سُوْرَةُ الَّيْلُ مِكْتِنَّةً وَمِي الْحَكُ وَيَشُولُ لِيْنَّ

# سُورَةُ الَّيْلِ مَكِّيّةٌ إِحْدَى وعِشْرُونَ آيَةً. سورۃ اللّیل کی ہے، اکیس آیتیں ہیں۔

**وَالنَّهَا لِإِذَا تَجَلَّى ۚ** تَكَشَّفَ وظَهَرَ وإِذَا فِي المَوُضِعَيُن لِمُجَرَّدِ الظَّرُفِيَّةِ والعَاسِلُ فيها فِعُلُ القَسَم **وَمَا** بِمَعْنَى مَنُ او مَصْدَريَّةٌ خَلَقَ الدُّكُرُ وَالْكُنْتَى ﴿ ادْمَ وحَوَّاءَ وكُلَّ ذَكِرٍ وكُلَّ أَنْثَى وَالخُنثَى المُشْكِلُ عِـنُـدَنَـا ذَكَـرٌ او أُنْشَى عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى فَيَحُنَتُ بِتَكُلِيُمِهِ مَنُ حَلَفَ لاَ يُكَلِّمُ ذَكَرًا وَلاَ أُنْثَى إ**نَّ سَعَيَكُمْ** عَمَلَكُمُ لَشَتَى ۚ مُخُتَلِكٌ فَعَامِلٌ لِلُجَنَّةِ بالطَّاعَةِ وعَامِلٌ لِلنَّارِ بالمَعْصِيَةِ فَأَمَّاصَ أَعُطَى حَقَّ اللهِ وَاتَّقٰى ۗ اللَّهَ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ۚ اى بِلاَ اللهَ إِلَّا اللَّه فِي المَوْضِعَيْنِ فَسَنَيَيِّرُهُ نُهَيِّمَهُ لِلْيُسْرِي ۚ لِللَّا اللهَ إِلَّا اللَّهِ فِي المَوْضِعَيْنِ فَسَنَيِّيِّرُهُ نُهَيِّمَهُ لِلْيُسْرِي ۚ لِللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَامَّامَنُ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ﴿ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ﴿ فَسَنُيسٌ وُ لِلْعُسْرِى ﴿ وَمَا نَافِيةٌ لِغُنِي عَنْهُ مَا لُهُ إِذَا تَرَدَّى ﴿ فِي النَّارِ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى اللَّهِ لَتُبَيين طَرِيقِ الهُدى مِنْ طَرِيقِ الضَّلَالِ لِيَمْتَثِلَ أَمْرَنَا بِسُلُوكِ الأوَّلِ وَنَهُينا عَنِ ارُتِكَابِ النَّانِي وَإِنَّ لَنَا لَلْإِخِرَةَ وَالْأُولِي ﴿ آَيِ الدُّنْيَا فَمَنْ طَلَبَهَا مِنْ غَيُرِنَا فَقَدُ اَخُطَأَ فَالْذَرَّ ثَكُمُّ خَوَّفُتُكُمْ يَا اَهُلَ مَكَّةَ **نَالُاتَكَظِّي** ﴿ بِحَذُفِ إِحُدى التَّائِينِ مِنَ الاَصْلِ وقُرِئَ بِثُبُوتِهَا اى تَتَوَقَّدُ لَلاَي**َصْلَهَا** يَدُخُلُهَا **إِلَّا الْأَشْقَى ۚ** بِمَعْنَى الشَّقِيّ ا**لَّذِنَّ كَذَّبَ** النَّبِيّ وَ**تَوَلَّى ۚ** عَنِ الاِّيْمَانِ وَلِهٰذَا الحَصُرُ مُؤَوّلٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَيَغُفِرُ مَا دُوْنَ ذَٰلِكَ لِمَنُ يَّشَآءُ فَيَكُونُ المُرَادُ الصَّلَىُ المُؤبَّدُ وَ**صَيْجَنَبُهُ** أَيْبَعَّدُ عَنْهَا الْأَثْقَى ﴿ بَمَعُنَى التَّقِيّ الَّذِي **يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكِّي ۚ** مُتَزَكِّيًا بِه عِنْدَ اللَّهِ بِأَنْ يُخْرِجَهُ لِلَّهِ تَعَالَى لاَ رِيَاءُ ولاَ سُمُعَةً فَيَكُونُ زَكِيًّا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالٰي وَسِٰذَا نَزَلَ فِي الصِّدِّيُقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالٰي عنهُ لَمَّا اشْتَرٰي بِلاَّلًا المُعَذَّب عَلى إِيْمَانِهِ وأَعُتَقَهُ فَقَالَ الكُفَّارُ إِنَّمَا فَعَلَ ذَٰلِكَ لِيَدٍ كَانَتُ لَه عِنْدَهُ فَنَزَلَ وَ**مَالِأَحَدِ** بِلاَل وَغَيْرِهِ عِ**نْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ﴿ الْآ**لَالَكِينُ فَعَلَ ذَلِكَ **ابْتِغَاءَ وَجُهِزَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ۚ** اى طَلُبَ ثَوَابِ اللّٰهِ **وَلَسَّوْفَ يَرْضَى ۚ** بِمَا يُعُطَاهُ مِنَ الثَّوَابِ فِي الجَنَّةِ ﴿ غُ والآيةُ تَشْتَمِلُ مَنُ فَعَلَ مِثْلَ فِعُلِهِ فَيُبَعَّدُ عَنِ النَّارِ ويُثَابُ. جمعتی فی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو برا مہر بان نہایت رحم والا ہے جسم ہے رات کی جب وہ اپنی تاریکی سے آسان اور زمین کی ہرشی پر چھا جائے اور شم ہون کی جب وہ روثن ہو ( یعنی ) جب کہ وہ واضح اور ظاہر ہو،اور إذا دونوں جگہ ظرفیت کے لئے ہے اور اس میں عامل فعلِ قتم ہے اور مَا جمعنی مَنْ یا مصدریہ ہے اور قتم ہے اس ذات کی جس نے نرو مادہ پیدا کئے ، (لیعنی ) آ دم وحواء یا ذکر ومؤنث کو پیدا کیا ، اور خنثیٰ مشکل ہمارے نز دیک ہے (مگر ) اللہ کے نز دیک وہ مذکر یا مؤنث ہے لہٰذا وہ مخص جس نے قتم کھائی کہوہ مرداورعورت سے بات نہ کرے گا تو وہ خنثیٰ مشکل سے کلام کرنے سے حانث ہوجائے گا، یقینا تمہاری کوشش (بعنی )عمل مختلف قتم کے ہیں کچھلوگ طاعت کے ذریعہ جنت کے لئے عمل کرنے والے ہیں اور کچھلوگ معصیت کے ذریعہ جہنم کے لئے عمل کرنے والے ہیں سوجس نے اللہ کا حق ادا کیا اور اللہ سے ڈرااور تی بات کی تقدیق کی یعنی لا إلله الله کی ، دونوں جگه، تو ہماس کے لئے جنت کاراستہ آسان کردیں ے اور جس نے اللہ کے حق میں تجل کیااور اس کے ثواب سے بے نیازی برتی او <sub>راچھی</sub> بات کو جھٹلایا تواس کوہم سخت راستہ یعنی آگ <u>کے لئے سہولت مہیا</u> کریں گے اوراس کا مال اس کے پچھ کام نہ آئے گا جب کے ہوہ آگ میں ہلاک ہوجائے گا <u> بے شک راہ دکھانا ہمارے ذمہ ہے</u> یعنی ہدایت کے راستہ کو گمرا ہی کے راستہ سے ممتاز کرنا ، تا کہ اول راستہ پرچل کر ہمارے تھم کی تعمیل کرے اور ہماری نہی برعمل کرے ثانی راستہ کواختیار نہ کر کے اور بلاشبہ آخرت ا<sup>،</sup> راولی کیعنی دنیا ہماری ہی ملک ہے لہذا دنیا کوجس نے ہمارے غیر سے طلب کیا اس نے خطا کی ، پس میں نے تم کو اے ابٹ مکہ! مجڑ کتی ہوئی آ گ سے خبر دار کر دیاہے ،اصل میں ایک تاء کو حذف کر کے،اور تاء کو باقی رکھتے ہوئے بھی، لینی تَتَوَقَّدُ بھی پڑھا گیاہے، جس میں صرف وہی بد بخت داخل ہوگا جس نے نبی کی تکذیب کی اور ایمان سے اعراض کیا اور اشقی جمعنی شقی ہے،اور بید حصر مؤوّل بالله تعالى كول "ويغفر ما دون ذالك لمن يشاء" كى وجه سے لبذادائى دخول مراد بوگا، اور اس سے وہ متقی دوررکھاجائے گاجوایئے مال کو عند الله یا کیزه ہونے کی خاطردیتاہے اور اتقلی جمعنی تقی ہے، بایل طور کدوہ مال الله ي كغرج كرتاب نه كه دكهان اورسان ك لي الهذابي فص عند الله ياكيزه موكا اوربيآيت ابو بمرصديق تَعْحَانَتْنُهُ تَعَالِيُّهُ كَ بارے میں نازل ہوئی جب كەانہوں نے بلال تَعْحَانَتْنُهُ تَعَالِيُّهُ كواس وقت جب كەوە اپنے ايمان كى وجه ے تکلیف میں مبتلا تھے خرید کرآ زاد کر دیا تھا تو کفارنے کہا: ابو بکرنے بیمل اس لئے کیا کہ بلال رَفِحَانِثُهُ اَتَّا کَا اَن پرایک احسان تھا،تو يه آيت نازل ہوئى "وَمَا لِأَحَدِ النح" لينى بلال وغيره كاان بركوئى احسان نہيں ہے كہ جس كابدله اسے چكانا ہودہ تو صرف اپنے رب برتر کی رضا جوئی (یعنی) اللہ کی جانب سے صلہ حاصل کرنے کے لئے بیکام کرتا ہے اور وہ اس تُواب سے <del>ضرورخوش ہوگا</del>، جواس کو جنت میں دیا جائے گا اور آبیت ہرا<sup>ں شخ</sup>ص پرمشتمل ہے جس نے حضرت ابو بکر مُفِحَانَهُ مُعَالِثَةُ ُ جبیاعمل کیا تواس کودوز خ سے دورر کھاجائے گا اوراس کواجردیا جائے گا۔

- ﴿ (مَرْزُم بِبَالشِّن ﴾ -

## جَعِيق اللَّهِ السَّهِ اللَّهِ الللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

فَوَلِكُمْ : كُلَّ مَا بَيْنَ السّمَاءِ وَالْأَرْضِ اس مين اشاره ہے کہ يَغْشٰي كامفعول به محذوف ہے۔

قِوُّلُکُ، المجرد الظرفية، اي المجرد عن الشرط.

قِوْلِي : آدم وحَوّاء عَلِيما اس مين اشاره به كه الذَّكو وَالْأَنْفي مين الف المعهد كابـ

فَيُولِكُمْ : أَوْ كُلَّ ذَكْرٍ وكلَّ انشَى اس سے اس بات كى طرف اشارہ ہے كه الذكر و الانشى كا الف لام استغراق كا بھى بوسكتا ہے۔ بوسكتا ہے۔

فِيُولِكَى ؛ والحنشى المشكل عندنا، الحنشى المشكل مبتداء باور عندنا خر، اور عند الله ذكرٌ أو انشى كاظرف ب، اوريدا يك وال مقدر كاجواب ب-

مَنَ وَالْ يَهِ اللَّهِ مَنْ مَثْكُلَ نَهُ ذَكَرِ عَمُوم مِن داخل ہاور نہ انتی عموم میں تو وہ اِس تھم میں كسے داخل ہوا؟ جَوْلَ بْنِيْ : جواب كا خلاصہ يہ ہے كہ خنثی مشكل ہمارے علم كے اعتبار سے ہے، مگر اللّٰہ كعلم كے اعتبار سے خنثی يا تو فدكر ہے يا مؤنث ہے، لہٰذا يہ ذكر اور انثی كے عموم میں داخل ہے خنثی كوئی تيسری جنس نہيں ہے اس كی تائيد اللہ تعالی كے اس تول ہے بھی ہوتی ہے "يھ بُ لمن يشاء انا تا ويھب لمن يشاء اللہ كور".

فَحُولَلَى ؛ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَنِّى يه جواب سَعْيكُمْ مصدر مضاف ہے جوعموم كافائدہ ديتا ہے للبذا معنى كا عتبار سے جمع ہے اللہ ہے اگر چلفظوں كے اعتبار سے جمع ہے اگر چلفظوں كے اعتبار سے مفرد ہے اور يہى وجہ ہے كہ اس كی خبر جمع لائی گئ ہے اور شتى جمعنى مَسَاعيكم ہے۔ فَحَوَّلُكَى ؛ حق الله اور إتَّقَلَى كے بعد لفظ الله كا ضافه كا مقصداس بات كی طرف اشارہ كرنا ہے كہ اعظى اور اتقلٰى كے مفعول محذوف ہیں۔

فِحُولَهُم : نَهَيَّنُهُ اس لفظ كاضافه كامقصدايك سوال كاجواب ديناهـ

سَيَخُواكَ: فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْعُسْرِى مِعلوم ہوتا ہے کہ عسر کے لئے بھی یسو ہے، حالانکہ عسر میں یسو کاکوئی مطلب نہیں ہے؟

فَحُولَى ؟ وَهذا الْحَصْرِ مؤوّلُ لَعِنى يه حمراتِ ظاہرے پھراہواہ، اس عبارت كاضافه كامقصد فرقه مُورِ جله پردكرنا ہے، جن كاعقيدہ ہے كه ايمان كے ساتھ كوئى گناه مضرنبيں ہے اور استدلال مذكورہ آيت "لَا يَصْلهَا إلّا الْاشْقَى" سے كرتے ہيں يعنى جہنم بين شقى ترين شخص ہى داخل ہوگا اور شقى ترين كافر ہوتا ہے، مومن داخل نه ہوگا اگر چدم تكب گناه كبيرہ ہى كيوں نه ہو۔ رد کا خلاصہ بیہ ہے کہ دخول سے مراد دخول مؤید ہے لہٰذا ہیاس کے منافی نہیں کہ گنہگار مومن جہٰم میں داخل ہواور بعد میں ال لیا جائے۔

فَوَلْكَ ؛ يَمَّزَكِي اس ميں دواحمال بيں ايك يدكه يُوني سے بدل بواوردوسرے يدكه يُوني كفاعل سے حال بوفسر علام نے متز كيًا كهدراس بات كى طرف اشاره كرديا كدان كنزديك حال بوناران ج ہے۔

#### ؾٙڣٚؠؗڔۅٙؿؿ*ۯڿ*

وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشَى الْحَ تَيْن چَيْرُوں كُلْتُم كُما كُنَّ عَهَا وَمُقْتُم عليه إِنَّ سَعيَكُمْ لَشَنَّى ہِاس كے بعد نيك وبرسعى كا تين قيل إِذَا يَغْشَى الْحَ تَيْن جَيْرُوں كُلْتُم كَا بَيْن مَعْلَى واتقَى وصدَّقَ بيان فرما كَى بين فرا كَ بين مطلب بيہ كانسان فطرى طور پر اورسعى بدكى تين صفتيں وَامّا مَنْ بحل و استغنى و كذّب بالحسنى بيان فرما كى بين، مطلب بيہ كانسان فطرى طور پر كسى نہ كسى كام كے لئے سعى اور جدو جہد كاعادى ہے ، بعض لوگ اپنى جدو جہد سے دائى راحت كا سامان كر ليتے بيں اور بعض اپنى اس منى عَد وجہد سے دائى راحت كا سامان كر ليتے بيں اور بعض اپنى اس عَى خُد رايد وائى عذا بخريد ليتے بيں، حديث شريف كامفہوم ہے كہ برانسان جب شي كواشمتا ہے تو وہ اپنشس كو تجارت برلگا ديتا ہے كوئى تو اپنى سعى عيں كامياب بوتا ہے اور اپنے آپ كوآخرت كے دائى عذا ب سے آزاد كر اليتا ہے اور بعض لوگ ايسے بہى ہوتے ہيں كہ الكى تكاسب بن جاتى ہيں۔

## سعی اور مل کے اعتبار سے انسانوں کی قسمیں:

آئندہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے سعی اور عمل کے اعتبار سے انسانوں کے دوگروہ بتلائے ہیں اور دونوں کے تین تین اوصاف ذکر کئے ہیں، پہلا گروہ کا میاب لوگوں کا ہے ان کے تین عمل سے ہیں، ① راو خدا میں خرچ کرنا، ۞ اللہ سے ڈرنا اور ۞ اچھی بات کی تصدیق کرنا، اچھی بات سے مراد کلمہ لا الله الا الله کی تصدیق ہے۔

دیئے جائیں گے، کیوں کہ آسان یا مشکل ہونا اعمال ہی کی صفت ہو تکتی ہاس لئے کہ نہ خود ذوات اور اشخاص آسان ہوتے ہیں اور نہ مشکل مگر قر آن کریم نے اس کی تعبیراس طرح فرمائی کہ خودان لوگوں کی ذات اور وجودان اعمال کے لئے آسان کر دیئے جائیں گے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی طبیعتوں اور مزاجوں کو ایسا بنایا جائے گا کہ پہلے گروہ کیلئے وائل جنت ان کی طبیعت بن جائیں گے ان کے خلاف کرنے میں وہ تکلیف محسوس کرنے لگیں گی ، اس طرح دوسرے گروہ کا مزاج ایسا بنا دیا جائے گا کہ اس کو اعمال جہنم ہی پہند آئیں گے اور اعمال جنت سے نفرت ہوگی ، ان دونوں گروہوں کے مزاج ایسا بنا دیا جائے گا کہ اس کو اعمال جہنم ہی پہند آئیں گے اور اعمال جنت سے نفرت ہوگی ، ان دونوں گروہوں کے مزاجوں میں یہ کیفیت بیدا کردینے کو اس سے تعبیر فرمایا کہ یہ خودان کا موں کے لئے آسان ہوگئے۔

وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَذَى لِعِيْ جَس مال كى خاطريك بخت حقوق واجبه ميں بخل كيا كرتا تھا يہ مال ان پرعذاب آنے كے وقت كچھكام نہ دے گا تَرَذَى كِلْفَظَى مَعَىٰ گُرْ ھے ميں گرجانے اور ہلاك ہونے كے ہيں، مطلب يہ ہے كہ موت كے بعد قبر ميں اور پجر قيامت ميں جب وہ جہنم كے گڑھ ميں گرتا ہو گا تو يہ مال اس كو پچھن خہيں دے گا۔ (معادف)

#### صحابه كرام رَضِحُ النَّهُ مُعَالِكُنَّهُمْ جَهُمْ سِيمُحَفُوظ مِين:

اس کی وجہ ہے کہ اول تو ان حضرات سے گناہ کا صدور شاذ و نادر ہی ہوا ہے اور پوجہ خوف آخرت کے ان کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے تو بکر لی ہوگی علاوہ ازیں ان کے ایک گناہ کے مقابلہ میں ان کے اعمال حسنہ اسے ذیادہ ہیں کہ ان کی وجہ ہے بھی ہے "ناہ معاف ہوسکتا ہے جیسا کہ خود قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے "اِنّ المحسنہ ات یذھبن السیدات" لینی نیک اعمال برے اعمال کا کفارہ بن جاتے ہیں اور خود آن خضرت نیس گلی گلی ہے تا ایس میں رہنا ایسا عمل ہے کہ جو تمام اعمال حسنہ پر عالب ہے حدیث میں سلی اعام اسلی کفارہ بن جاتے ہیں اور خود آن خضرت نیس گلی جلیسھم و کا کی خواب انبیسھم" (صحیمین) لینی یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیٹے والا مشقی اور نامر اذبیس ہوسکتا اور جو ان سے مانوس ہوہ محروم ہیں کہ صابر کرام کو کھا گھا گھا گھا گھا کہ اس کے احدیث میں جو کر اس کو کھا کہ النبیاء کا جلیس اور انبیس ہووہ کی شقی ہوسکتا ہے اس کے احادیث صحیحہ میں اس کی تصریحات موجود ہیں کہ صحابہ کرام کو کھا تھا گھا گھا کے بارے میں موجود ہیں کہ صحابہ کرام کو کھا کھا وعدہ فرمایا ہے۔
اللنبیاء کا جلیس عذا ہے جہم سے بری ہیں خود قرآن مجید میں صحابہ کرام کو کھا گھا گھا کے بارے میں موجود ہیں کہ و کلا وعدہ اللہ الحسنی " یعنی ان میں سے ہرا یک کے لئے اللہ نے حسنی یعنی جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔

#### شان نزول:

وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا يَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وه مسلمان ہو گئے تو ان کوطرح طرح کی ایذ اکیں دیتے تھے حضرت صدیق اکبر وَ اَنْهُ اللَّهُ فَ اینابرا مال خرج کر کے ان کو کفار سے خرید کر آزاد کر دیا اس پرید آیت نازل ہوئی۔ (مظہری)

قِوُلْكَيْ ؛ وهلْذَا نَزَلَ فِي ابِي بِكُو الصديق تَعَانَهُ مَنْ اللّهِ عَلَى مِعادت فَى كَهُ عَلَال بَن رباح، تَعَانَهُ مَنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ القلب تَعِي، اوراميه بن خلف كي بيعادت في كه جب دن چره جاتا اورهوپ شديد بوجاتي اور في زين نوب چين تا اوران كے سينے پرايك زين نوب چين تا اور في مهنا كر تخطرت بلال وَحَنَاهُ مَنَالِيَةُ كُوجِنَكُلُ مِن لِي جاتا اور پي مهنا كر تحمد في الله الله وَحَنَاهُ مَنَالِيّهُ كَاللَّهُ اللهُ ا

وَلَسَوْفَ يَوْصَلَى لَعِيْ جَسِ شَخْصَ نِے اپنامال خرچ کرنے میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کو دیکھا اپنا کوئی دنیوی فائدہ پیش نظر نہر کھا تو اللہ تعالیٰ بھی آخرت میں اس کو راضی فرما دیں گے، شان بزول کے واقعہ سے ان آیات کا صدیق اکبر تَعْفَلْفَائَمَا لَكُنْ کَی شان میں نازل ہونا ثابت ہے اس لئے بیآ خری کلمہ صدیق اکبر تَعْفَلْفَائَمَا لَكُنْ کَے لئے عظیم خوشخبری اور اعز از ہے کہ ان کو دنیا ہی میں اللہ کی طرف سے راضی کر دیتے جانے کی خوشخبری سنا دی گئی۔



## سُوْرَةُ الضِّجَى مَلْيَتُهُ وَهَلِ حُدُرَتُوالِهُ

سُورَةُ وَالضُّحٰي مَكِّيَّةٌ اِحْداى عَشرَةَ ايَةً.

# سورہ واضحیٰ کمی ہے، گیارہ آبیتیں ہیں۔

وَلَمَّا نَزَلَتْ كَبَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسُنَّ التَّكْبِيْرُ اخِرَهَا ورُوِى الأمر به خَاتِمَتَهَا وخَاتِمَةَ كُلِّ سُوْرَةٍ بَعْدَهَا وَهُوَ اَللَّهُ اَكْبَرُ اَوْ لَا اِللَّهِ اِللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرُ.

اور جب سیسورت نازل ہوئی تو آپ ﷺ نے تکبیر کہی؛ لہذااس کے آخر میں تکبیر سنت قرار دے دی گئی، اور اس سورت کے آخر میں اور جب سیسورت کے آخر میں جواس کے بعد ہے تکبیر کا تھم بھی مروی ہے، اور وہ الله اکبر یا لا الله الا الله و الله اکبو ہے۔ اور وہ الله اکبو ہے۔

سِسَحِ الله الرَّحْ مَن الرَّحِ مَن الرَّحِ مَن الرَّحِ مَن الرَّحِ الوَحِي الطَّخِينَ المَّا قَالَ النَّفَا اللهُ عَنْدَ تَاخُو الوَحِي لِظلاَمِهِ او سَكَنَ مَا وَدَّعَكَ يَا مُحَمَّدُ رَبِّ فَعَا وَقَلاهُ وَلَكُمْ اَبُغَضَك نَولَ هِذَا لَمَا قَالَ النَّفَا اللهُ عَلَيُ وَالوَحِي عَنْهُ خَمُسَةَ عَشَرَ يَوُمًا إِنَّ رَبَّهُ وَدَّعَهُ وقَلاهُ وَلَلْ خَرُولُكَ فِمَا فِيُهَا مِنَ الْكَوْامَاتِ مِنَ الْأَوْلِي اللهُ الدُّنيَا وَلَسَوْفَ يُعْطِينُ لَكُورَامَاتِ مِنَ الْخَيْرَاتِ عَطَاءً جَزِيلاً فَتَرْضَى فِيهِ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اذَا وَلَسَقْفَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اذَا السَّهُ مِنْهُ مَنْهُ تَيْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اذَا السَّعْفِي وَاحِدٌ بِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَعُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مَا النَّهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَيْرِهَا وَفِي الْحَدِيْثِ لَيْسَ الغِلْي عَنْ كَثُرَةِ الْعَرْضِ وَحَدَلُ الْعَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤَة وَعَيْرِهَا وَفِي الْحَدِيْثِ لَيْسَ الغِلْي عَنْ كَثُرَةِ الْعَرْضِ وَلَا عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَيْرَة وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَدَو الْعَرْضِ الفَيْرِة وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَالُمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ الْعَلَيْ وَسَلَّم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ ا

فِي بَعُضِ الْافْعَالِ رِعَايَةً لِلْفَوَاصِل.

ت شروع کرتا ہوں اللہ کے نام ہے جو بڑا مہر بان نہایت رحم والا ہے، شم ہے شروع ون کی یا پورے میں اللہ کے اللہ کے ا دن کی اور قتم ہےرات کی جب وہ اپنی تاریکی کے ساتھ جھا جائے یا پرسکون ہوجائے (اے محمد ﷺ!) تمہارے رب نے تم کو ہر گزنہیں چھوڑ ااور نہوہ آپ سے ناراض ہوا پیسورت اس وقت ٹازل ہوئی جب آپ ﷺ سے پندرہ روز تک وحی کا سلسلہ منقطع ہوگیا تو کفار نے کہا تھا کہ:مجمد ﷺ کوتواس کے رب نے جھوڑ دیااوراس سے ناراض ہوگیا، اوریقییناً آ ب ﷺ کے لئے آخرت دنیا ہے بہتر ہے اس لئے کہ آخرت میں (آپ ﷺ کے لئے )عظمتیں ہیں اور عنقریب یقیناً آپ ظیفی کارب آپ ظیفیک کوآخرت میں خیرے اور بے انتہا انعامات سے نوازے کا، کہ آپ ظیفیکا اس سے خوش ہوجا کیں گے تو آپ ﷺ نے فرمایا تب تو میں اس وفت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہے گا، یہاں تک جواب تتم دومنفی انعاموں کے بعد دومثبت انعاموں پرختم ہو گیا، کیااس نے آپ ﷺ کویٹیم نہیں یا یا آپ ﷺ کے والد کے، آپ ﷺ کی ولادت یا اس کے بعد فوت ہوجانے کی وجہ سے ا<del>ور پھر ٹھ کا نہ</del> فراہم کیا؟ استفہام تقریر کے لئے ہے یعنی آپ ﷺ کویٹیم پایا اس طریقہ پرکہ آپ ﷺ کو آپ ﷺ کو آپ ﷺ کے چھا ابوطالب کے ساتھ ملادیا، اورآپ ﷺ کو اس شریعت سے بے خبر پایا جس پرآپ ﷺ اب ہیں تو اس نے آپ عَلَيْنَا فَيْ اللَّهُ مَا مَن مَر مَا فَي اور آپ عَلَيْنَا اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الله عَلَي الله الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ کے ذریعہ جس پرآپ ﷺ نے قناعت کی ،اور حدیث میں ہے کہ غنامال ومتاع کی کثرت سے نہیں ہے بلکہ غنا تو ول کا غنا ہوتا ہے، <del>لہٰذاتم بھی یتیم پر</del> اس کا مال وغیرہ لے کر <del>سخق نہ کرنا اور نہ سائل کو</del> فقر کی وجہ سے حجور کنا اوراپینے اوپر اپنے رب کی نبوت وغیرہ نعتوں کوظا ہر کرتے رہنا بیان کرتے رہنا ،اور بعض افعال ہے آپ ﷺ کی (طرف لومنے والی ) ضمیرین فواصل کی رعایت کی وجہ سے حذف کر دی گئی ہیں ۔

### عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قِوُّلِی ؛ ضَعِی دن چڑھے، چاشت کا وقت، ضعی مذکر ومؤنث دونوں طرح استعال ہوتا ہے۔ قِوُّلِی ؛ سَعِی (نَصَرَ) سے ماضی واحد مذکر غائب، اس نے سکون پایا، وہ چھاگیا۔ قِوُّلِی ؛ وَمَا قَلٰی یہ اصل میں قَلْكَ تھا، مفعول بہ کو ماقبل پر قیاس کرتے ہوئے حذف کر دیا۔ قِوُّلِی ؟ وَمَا قَلٰی (ضن) ماضی واحد مذکر غائب شخت نفرت کرنا۔ قِوُّلِی ؟ جَزِیْلٌ بہت زیادہ ، کثیر۔

- ﴿ (مَ زَمُ بِهَ الشَّرْزَ ﴾ -

فَحُولَكَى ؛ تَمَّرَ جو اَبُ القسمُ بِمُفَّبَتَيْنِ بَعْدَ المَنْفِيدِيْنَ جوابِ مَ مَا وَدَّعَكَ عَيْرُوع بوكر فَتَرُضَى پرخم بواب، اس میں چار چیزوں کا بیان ہے اول دویعیٰ مَا ودَّعَكَ اور وَمَا قَلَى مَنْ بیں اور اس کے بعد وَلَلَا خِرَةُ خَیْرٌ لَّكَ من الاولى اور لَسَوْف يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اس میں دوچیزوں کا بیان ہے یعنی خیر آخرت اور اعطاء رب اور بیدونوں مثبت ہیں۔

فِيَوْلِكُمْ : فَأَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرُ ، الْيَتِيْمَ ، فَلَا تَقْهَرُ كَى وجهت منصوب (مفعول به مقدم) --

قِحُولِكَ ؛ وَحُدِف صَميره صلى الله عليه وسلم في بعض الافعال رعاية للفواصل اوروه تين افعال بين، ال يعنى فاوى اصل مين فاوك تفا ال فهدى اى فهداك الله فاغنى اى فاغنك تقا، فدكوره تينون افعال مين سيضمير مفعولي كوفواصل كى رعايت كى وجه سے حذف كرديا كيا ہے۔

#### تَفْيِيرُ وَتَشَيْحُ حَ

#### شان نزول:

اس سورت کے سبب نزول کے متعلق بخاری و مسلم میں حضرت جندب بن عبدالله وَ عَنَائِلَةَ کُی روایت ہے آیا ب اور تر فدی نے حضرت جندب سے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی ﷺ کی ایک انگلی زخمی ہوگئی اس سے خون جاری ہوا تو آپﷺ نے فرمایا:

#### هَــلُ أنْـــتِ إلّا إصْبَـع دُمِيْــتِ وفي سبيلِ اللّه ما لقيتِ

آنخضرت ﷺ سےروح کی حقیقت کے متعلق سوال کیا تھا اور آپ ﷺ نے بعد میں جواب دینے کا وعدہ فر مایا تھا، مگر انشاء اللہ نہ کہنے کی وجہ سے بچھروز تک سلسلۂ وحی بندر ہااس پرمشر کین نے بیطعند دینا شروع کر دیا کہ مجر (ﷺ) کا خداان سے ناراض ہو گیا اور ان کو چھوڑ دیا اسی طرح کا بیواقعہ ہے جوسورہ ضی کے نزول کا سبب ہوا بیضروری نہیں کہ بیسب واقعات ایک ہی زمانہ میں پیش آئے ہوں؛ بلکہ آگے بیچھے بھی ہوسکتے ہیں۔ (معارف)

وَلَلْآخِوةَ فَحَیْو لَکُ مِنَ الْاُولِی ایس مفسرین نے آخرت اوراولی سے دنیاوآخرت مراد لی ہے اور بعض دیگر مفسرین نے اولی سے ابتدائی دوراورآخرۃ سے بعد کا دورمرادلیا ہے، یہ خوشخری اللہ تعالیٰ نے آخضرت ﷺ کوالی عالت میں دی تھی جب کہ چند تھی بھرافراد آپ ﷺ کے ساتھ تھے، ساری قوم آپ ﷺ کی مخالف تھی، بظاہر کامیابی کے آٹار دور دور تک نظر نہیں آرہے تھے اسلام کی تمع مکہ میں ٹمٹمارہی تھی اوراسی کو بجھانے کے لئے چاروں طرف سے طوفان اٹھ رہے تھے اس وقت اللہ نے اپنے نبی ﷺ کی عزت وشوکت اور آپ ﷺ کی قدر ومزلت برابر اپنے نبی ﷺ کی قدر ومزلت برابر برحتی چلی جائے گی اور آپ ﷺ کی اور آپ ﷺ کی قدر ومزلت برابر برحتی چلی جائے گی اور آپ ﷺ کی افوذ واٹر پھیا چلا جائے گا، پھر یہ وعدہ صرف دنیا ہی تک محدود نبیس ہے اس میں یہ وعدہ بھی ہوگی جائے گی دوایت نقل کی ہے کہ حضور ﷺ کو حاصل شامل ہے کہ آخرت میں جو میر ہے بعد میری امت کو عاصل ہونے والی ہیں اس پر مجھے بڑی خوشی ہوگی، تب اللہ تعالی سامنے وہ تمام فتو حات پیش کی گئیں جو میر ہے بعد میری امت کو عاصل ہونے والی ہیں اس پر مجھے بڑی خوشی ہوگی، تب اللہ تعالی سامنے وہ تمام فتو حات پیش کی گئیں جو میر ہے بعد میری امت کو عاصل ہونے والی ہیں اس پر مجھے بڑی خوشی ہوگی، تب اللہ تعالی سامنے وہ تمام فتو حات پیش کی گئیں جو میر ہے بعد میری امت کو عاصل ہونے والی ہیں اس پر مجھے بڑی خوشی ہوگی، تب اللہ تعالی سامنے وہ تمام فتو حات پیش کی گئیں جو میر سے بعد میری امت کو عاصل ہونے والی ہیں اس پر مجھے بڑی خوشی ہوگی، تب اللہ تعالی سے نہ تر ہے۔

اور دنیا کے گوشے گوشے میں اس کے اٹرات پھیل گئے یہ پچھتو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو دنیا میں عطا فر مایا اور آخرت میں جو پچھءطا کرے گااس کی عظمت کا تصور بھی کوئی نہیں کرسکتا۔

حدیث شریف میں ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی تو آپ ﷺ نے فرمایا "اِذًا لَا ارصٰہ وواحد من امتی فی الناد" بعنی جب بیات ہے تو میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میری امت کا ایک فرد بھی جہنم میں رہے گا۔

(قرطبی)

صحیح مسلم میں حضرت عمرو بن عاص تفکانش تعالی کی روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ علی ہو ہوت تا تا وت فرمائی جو حضرت ابرا ہیم علی کا تعاق ہے "فسمن تبعنی فانه منی و من عصانی فانگ غفور ر ّحیم" پھر دوسری آیت تلاوت فرمائی جس میں حضرت عیسی علی کا تول "اِن تعذبهم فَانِنَهم عبادك " پھر آپ علی کے دونوں ہاتھ اللہ کے دونوں ہاتھ اللہ کا دوراری شروع کی اور بار بار فرماتے سے "اللہ مرامتی امتی " حق تعالی نے جرئیل امین علی کا تول ہو ہے کہ دوریا و ت ہیں؟ (اور یہ بھی فرمایا کہ اگر چہ ہمیں سب معلوم ہے) جرئیل امین علی کا تول میں اس کی مغفرت جا ہتا ہوں حق تعالی نے جرئیل امین علی کا تول میں امت کی مغفرت جا ہتا ہوں حق تعالی نے جرئیل امین علی کا تول میں راضی کردیں گاور کہدو کہ اللہ تعالی آپ میں امت کی مغفرت جا ہتا ہوں حق تعالی نے جرئیل امین علی کا کا تھی خرمایا کہ پھر جا و اور کہدو کہ اللہ تعالی آپ میں امت کی مغفرت جا ہیں کہ ہم آپ موں حق تعالی نے جرئیل امین علی کا اس کی عبر جا و اور کہدو کہ اللہ تعالی آپ میں گار یں گارے ہیں کہ ہم آپ میں اس کی اس کے بارے میں راضی کردیں گاور آپ میں گار ہیں گارہ کی گارہ کی کا مت کے بارے میں راضی کردیں گاور آپ میں کہ کا کہ کی مت کے بارے میں راضی کردیں گاور آپ گیں گئی کو آپ پی گھری کی امت کے بارے میں راضی کردیں گاور آپ گیں گئی کور نجیدہ نہ کریں گے۔ (معارف)

اکسٹریک بلائی کے اور آپ بیس اس اس کے آپ بیس اس کے آپ بیس کے اور آپ بیس کے اور آپ بیس کے اس مادر میں جو ماہ ہی کے تھے کہ آپ بیس کے اللہ اللہ تعالی نے ایک دن سے مہر بان ہیں جب آپ بیس کے آپ بیس کے تھے آپ بیس کے اللہ اللہ تعالی نے ایک دن بیس کے دالد ماجد کا انتقال ہو گیا تھا، اس لئے آپ بیس بیس کے مرتب سے تشریف لائے گراللہ تعالی نے ایک دن مجمی آپ بیس کے والد ماجدہ نے آپ بیس کے والد ماجدہ نے آپ بیس کے والد ماجدہ نے آپ بیس کے ورش کی ، ان کی شفقت سے محروم ہوئے تو آٹھ سال کی عمر تک آپ بیس کے جو رائی جو رائی کی برورش فر مائی اور نہ ورش فر مائی اور نہ ورش فر مائی اور نہ ورش فر مائی اور دوہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ میر اید بیٹا ایک دن و نیا میں بڑا نام پیدا کرے گا جب دادا کا بھی انتقال ہوگیا تو آپ بیس کے میں کے ابوطالب نے آپ بیس کی کا اس اس کے دامہ کے کہ اس وقت دس کا برتاؤ کیا کہ کوئی باپ بھی اس سے زیادہ نہیں کرسکتا جی کہ نبوت کے بعد ساری قوم آپ بیس کی دشن ہوگی تھی اس وقت دس سال تک وہی آپ بیس کی حمایت میں سین ہیر رہے۔

وَوَجَدَكَ صَالًا فَهَدَى لَفظ صَالَ كَمْعَىٰ مَرَاه كَ بِهِى آتَ بِن اورناواقف وبِ خِركِ بھى، يہاں دوسر معنى مراد بي كه نبوت سے پہلے آپ يُظِيْنِ شريعت الهيد كے احكام اورعلوم سے بخبر تھے، اللہ نے آپ يُظِيْنَ كَا كُومنصب نبوت بر فائز فرماكر آپ يَظِيْنَ كَى رہنما كَى فرما كَى - وَرَجَدَكَ عَائِلاً فَاغَنْى "دغنى كرنے" كامطلب ہے كہ ہم نے آپ ﷺ كواپنے سواہرايك سے بے نياز كرديا پس آپ ﷺ فقر ميں صابراورغنى ميں شاكرر ہے خود نبى ﷺ كا بھى فرمان ہے كہ تو نگرى سازوسامان كى كثرت كا نام نہيں اصل تو گرى دلكى تو گرى ہے۔ (صحيح مسلم كتاب الزكون)

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثَ، حَدِّثْ تحدیث ہے مشتق ہے اس کے معنی بات کرنے کے ہیں، مطلب یہ کہ آپ ﷺ اللہ کی نعمتوں کا لوگوں کے سامنے ذکر کیا کریں، کہ یہ بھی شکر گذاری کا ایک طریقہ ہے حتی کہ آدمی جو کسی پراحسان کرے اس کا بھی شکرادا کرنے کا تھم ہے۔

مسئنگین، ہرنعت کاشکرادا کرنا واجب ہے، مالی نعت کاشکریہ ہے کہ اس مال میں سے پچھاللہ کے لئے اخلاص نیت کے ساتھ خرج کرے اور نعت بدنی کاشکریہ ہے کہ جسمانی طاقت کو اللہ تعالی کے واجبات اداکر نے میں صرف کرے۔



# ڛۏڒۼؙٳڒۺؘڒڴڝٙؾۜڐڣڿؿ۬ڮۏٳؽۺ

سُورَةُ الكُمْ نَشُرَحُ مَكِّيَّةٌ ثَمَانُ ايَا تً.

سورة الم نشرح مكى ہے، آٹھ آبيتي ہيں۔

إِسْدِ حِراللهِ الرَّحِ مِن الرَّحِ مِن الرَّحِ مِن الرَّحِ مِن الرَّحِ مِن الرَّحِ اللهِ الرَّحِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

سینہ نبوت وغیرہ کے لئے نہیں کھول دیا استفہام تقریری ہے، یعنی کھول دیا، اور ہم نے بچھ سے تیرا وہ بو جھا تاردیا جس نے تیری پیٹے تو ڑدی پیٹے تو ڑدی لین جس نے تیری کمر کوگراں بارکردیا، اور بیا بی ہے جیسا کہ اللہ تعالی کا قول ''لیہ خف و جس نے تیری پیٹے تو ڑدی لین جس نے تیری کمر کوگراں بارکردیا، اور بیا بیا ہی طور کہ اذان وا قامت میں اور تشہداور لک الله ما تقدم من ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ'' اور ہم نے تیراذ کر بلند کردیا بایں طور کہ اذان وا قامت میں اور تشہداور خطبہ وغیرہ میں میرے ذکر کے ساتھ تیرا بھی ذکر کیا جاتا ہے یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے بشک مشکل کے ساتھ آسانی ہے بشک مشکل کے ساتھ آسانی ہے ، اور نبی بی میرے نک کفار کی جانب سے (بہت) اذیت برداشت فر مائی، پھر آپ کوآسانی حاصل ہوئی آپ کو این پرفتج دے کر، اور جب آپ نماز سے فارغ ہوجا کیں تو دعا میں کوشش سیجئے، اور اپنے رب ہی کی طرف توجہ رکھے لین عاجزی انکساری سیجئے۔

100

## عَمِقِيقَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ ال

فَوْلَكَمْ : اللَّهْ نَشُوَحُ لَكَ صَدُرَكَ استفهام تقریری ہے، اس لئے کہ لَمْ نشوح منفی ہے اور اس پراستفهام انکاری واخل ہے، للَّهٰ الْمَنْفَى کَنْفَى ہوئی اور منفی کے نفی تقریر کافا کدہ دیت ہے، مفسر علام نے ای شوحنا کہدکر اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فَوَلَ کَمَ : وَغَيْرِهَا اس سے شق صدر کی طرف اشارہ ہے۔

قِيفُولَنَى : وِزُرٌ كسره كيساته ـ بوجه، كراني ـ

قِحُولَى ؛ وهذا كقوله "لِيَغْفِرَ لَكَ الله النع" مطلب يه به جهر طرح ليغفر لَكِ اللهُ مَا تقدم النيخ ظاهر سيمؤول بهاى طرح الله مَا تقدم النيخ ظاهر سيمؤول بهاى طرح الله مَا تقدم النيخ ظاهر سيمؤول به مطلب يه به كرآب الله مَا تقدم النيخ ظاهر عن فاهر المعاف كرديا كيا بها وربعض في كما به كرامت كي كناه مرادين، اوربعض في كما به كرارك اولى مرادي -

فِيَوْلِينَ ؛ إِنَّ مع العُسر يسرًّا أَس مِن مَا كيد كا بهي احمال إورتاسيس كا بهي دوسري صورت مين جمله مستانفه موكار

#### ێٙڣڛٚؽڔۅٙؾۺ*ٛڿ*ڿ

اَلَ مُر نَشُوحُ لَكَ صَدُركَ لَكَ الشهورة مِين آپ برتين انعامول كاذكرتها السورة مين مزيدتين احسانات كاذكرب، ان مين سے پهلاسين كھول دينا ہے اس كامطلب ہے سينے كامنور اور فراخ ہوجانا، شرح صدر ہوجانا، تاكدت واضح ہوكرول مين سا جائے اس مفہوم مين قرآن كريم كى بيآيت "فَ من يُود اللّه اَنْ يَهديه يشرح صَدُرة في لِلاسلام" (سورة انعام) جس كوالله به ايت سے نواز نے كاراده كرتا ہے اس كاسين اسلام كے لئے كھول ديتا ہے، اس شرح صدر مين وه شق صدر بهي آجاتا ہے جومعتر روايات كى روسے دومرتبہ نبى يُنظِينًا كاكيا كيا، ايك مرتبہ بجين مين جب كه آپ علين عمر كے چوشے سال مين تھے، حضرت جبرئيل علين الله الله ان ياجو ہرانسان كے اندر موجود ہوتا ہے پھراسے دھوكر بندكرديا۔ (صحبح مسلم كتاب الاہمان باب الاسراء)

دوسرى مرتبه معراج كے موقع پراس موقع پرآپ علاق كاسينه مبارك جاك كرك آپ علاق كادل نكالا است آب زم زم سے دھوكرا پنى جگدركا ديا، اور اسے ايمان و حكمت سے بھر ديا گيا، (صحيحين ابواب المعراج و كتاب الصلوة) مگر علامه آلوى رختم كلالله تكانى كلصة بين، "حققين كنزد يك اس آسد و ضعيف عند المحققين "محققين كنزد يك اس آيت بين شرح صدركوش صدر پرمحول كرنا كمزور بات ہے۔

وَوَصَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِى اَنْقَصَ ظَهُرَكَ ، وِزْرٌ كَ معنى بوجھ كے ہيں اور نقض كے معنى كمرتو اور يخ يعنى كمرجھكا دينے كے ہيں ، اس آیت میں ارشادیہ ہے كہ وہ بوجھ جس نے آپ سے اللہ اللہ كى كمر جھكا دى تھى ہم نے اس كوآپ سے ہٹادیا وہ بوجھ كيا تھا؟ بعض مفسرين كہتے ہيں كہ وہ بوجھ جائز اور مباح كام ہيں جن كوبعض اوقات آپ ميں تھائے قرين حكمت وصلحت سجھكر

﴿ (مَزَم بِهَاللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

اختیار فرمایا بعد میں معلوم ہوا کہ وہ مصلحت کے خلاف یا خلاف اولی تھے رسول اللہ ﷺ کواپنی علوشان اور تقرب الہی میں خاص مقام حاصل ہونے کی بنا پرایسی چیزوں پر بھی سخت رنج و ملال اور صدمہ ہوتا تھا حق تعالیٰ نے اس آیت میں بشارت سنا کروہ بوجھ آپ سے ہٹادیا کہ ایسی چیزوں پر آپ سے مواخذہ نہیں ہوگا۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ہو جھ نبوت ہے قبل چا لیس سالہ دور زندگی ہے متعلق ہاں دور میں اگر چاللہ نے آپ بیس کے کو کوفوظ رکھا کی بت کے سامنے آپ بیس کے تعربہ ہیں کیا نہ بھی آپ بیس کی نے شراب فی بلکہ تمام برائیوں ہے آپ ہمیشہ دامن کش رہے تا ہم معروف معنی میں اللہ کی عبادت اور اطاعت کا نہ آپ بیس کا نہ جھ تھا جو حقیقت میں تو نہیں تھا لیکن آپ بیس کے دل و دماغ پر اس چا لیس سالہ عدم عبادت اور عدم اطاعت کا بوجھ تھا جو حقیقت میں تو نہیں تھا لیکن آپ بیس کے دل اللہ ما احساس اور شعور نے اسے بو جھ بنار کھا تھا اللہ نے اسے اتا تارہ بینے کا اعلان فر ما یا یہ گویا وہی مفہوم ہے جو "لید بغیف ر لك اللہ ما تھا تھے تھ مِن ذُنْبِكَ وَ مَا تناخر " (سورة الفتح ) کا ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ بار نبوت تھا جے اللہ نے کہا کر دیا یعنی اس راہ کی مشکلات برداشت کرنے کا وہ حوصلہ وہ ہمت، وہ اولوالعزی اور وہ وسعت قلب عطافر ما دی جو اس منصب عظیم کی ذمہ داریاں سنجا لئے کے درکارتھی آپ بیس کہ اس سنجا لئے کے درکارتھی آپ بیس کے حال ہوگئے جوآپ بیس کہ معرفہ کو آپ بیل کہ میں اس کے ذہ من میں سانہ سکتا تھا۔ ہو جو پہلے کلہ کا تھا، اور اگر بغیر الف لام تعریف کے کررلایا جائے تو دونوں کے مصداق الگ الگ ہوتے ہیں اس آپت میں انگھسو کررآیا ہے بہ جو پہلے کلہ کا تھا، اور اگر بغیر الف لام تعریف کے مرکز دایا جائے تو دونوں کے مصداق الگ الگ ہوتے ہیں اس آپت میں انگھسو کررآیا ہے جو پہلے کلہ کا تھا، اور اگر بغیر الف لام تعریف کا میں ایک معد کر میا کیں تعرب کہ آپ بیس کے عالوہ ہوا کہ اس کے عالوہ ہوا کہ اور دسے بھی خاص دو کا عددم ادنیم کی بلکہ متعدد ہونا مراد ہے مطلب یہ ہے کہ آپ بیس کے ماس کے سے حس کے سائیوں کی جا کھی میں گ

فَا كُلِكَا : بعض صالحین نے سورہ الم نشر کے پی کھ خواص ذکر کئے ہیں ان میں ہے بعض مندرجہ ذیل ہیں اگر کوئی شخص سورہ الم نشر کے کوئی کا نی ہے دھوکر پیئے تو اس سے رنح غم اور دل تنگی زائل ہوجائے گی ، اورا گرکسی بھی برتن میں لکھ کر اور دھوکر پیئے تو حفظ وہم کے لئے مفید ہے اور جوشخص ہر فرض نماز کے بعد مذکورہ سورت گی ، اورا گرکسی بھی برتن میں لکھ کر اور دھوکر پیئے تو حفظ وہم کے لئے مفید ہے اور جوشخص ہر فرض نماز کے بعد مذکورہ سورت کوئی ، اور کسی اہم مقصد کے لئے با دس مرتبہ پڑھنے کا التزام کر بیٹھے اور اس سورت کواس کی تعداد حروف کی مقدار جو کہ ۱۰ اسے پڑھے اور اس خصد کے لئے دعاء کر ہے تو انشاء اللہ دعاء قبول ہوگی۔ (یہ محرب اور صحیح ہے، صادی)



## سُورَةُ التِّيْنِ عَلِّيَّةً فِي عَلَيْهُ فَي مِنْ إِنَّا لِينَا يَا اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ

# سُوْرَةُ التِّيْنِ مَكِّيَّةُ أَوْ مَدَنِيَّةٌ ثَمَانُ ايَاتٍ. سورةُ والتين مَى يامدنى هِ-، آخْهُ آيتين بين -

سِسْ وَاللّهُ الرَّحْوَدُ المَّهُ وَالْحَدِهُ وَالْمَالُونَ الْمَاكُولَيْنِ وَمُوْرِهِ فِيْفِيْنَ الْمَاكُولَيْنِ وَمُوْرِهِ فِيْفِيْنَ الْمَعْمُ الرّحِبْ وَالْمَاكُولَيْنِ وَمُوْرِهِ فِيْفِيْنَ الْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَاللّهُ وَالّهُ الْمُؤْمِلُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ترون کی اورزیون کی اورزیون کی کھائے جو بردا مہر بان نہایت رقم والا ہے، ہم ہے انجیر کی اورزیون کی لیعنی کھائے جانے والے دونوں پھلوں کی ، یافتم ہے دو پہاڑوں کی جن پر (فدکورہ) دونوں پھل بیدا ہوتے ہیں ملک شام میں ، اور شم ہے طور سینین کی لینی اس پہاڑ کی کہ جس پرموئ علی کا کھائے کا اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے تھے اور سینین کے معنی مبارک (یا وہ مقام) جو پھل دار درختوں کی وجہ سے حسین ہو اور شم ہے اس پُر امن شہر کمہ کی اس میں لوگوں کے زمانہ جاہلیت اور اسلام میں مامون ہونے کی وجہ سے ، اور ہم نے جنس انسان کو بہترین معتدل صورت پر بیدا کیا پھر ہم نے اس کے بعض افراد کو نیچوں سے نیچ کر دیا

یہ بڑھا پاورضعف سے کنایہ ہے، چناچہ مومن کاعمل (بڑھا پے کے زمانہ میں) شباب کے زمانہ کی بہنست گھٹ جاتا ہے، گر اس کے اجرکاسلسلہ برستور جاری رہتا ہے، اللہ تعالی کے قول" اِلّا الگذین آمنوا" الآیة، کی دلیل ہے، مگر وہ لوگ جوایمان لائے اور نیک عمل کئے ان کے لئے ختم نہ ہونے والا اجر ہے اور حدیث شریف میں ہے، جب مومن بڑھا پے کی وجہ سے اس حالت کو پہنچ جاتا ہے کہ جواس کو علی سے عاجز کردیتی ہے تو اس کے لئے وہی اجرکھا جاتا ہے جو وہ (زمانہ شباب میں) کیا کرتا تھا، پس اے کافر! تجھے اب یعنی مذکورہ صورت حال کے بعد اور وہ صورت حال، انسان کواحسن صورت میں پیدا کرنا پھر اس کو گھٹیا ترین عمرتک پہنچا دینا ہے جو کہ بعث (بعد الموت) پر قدرت رکھنے پر دلالت کرتی ہے روز جزاء کے جمثلانے پر کس چیز نے آبادہ کیا؟ وہ جزا کہ جو بعث اور حساب کے بعد ہوگی، یعنی کس چیز نے تجھے اس کی تکذیب کرنے والا بنا دیا؟ حالا نکہ اس کا کوئی سب نہیں ہے، کیا اللہ تعالی سب حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ یعنی وہ تمام فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا ہے، اور نہیں ہے، کیا اللہ تعالی سب حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ یعنی وہ تمام فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا ہے، اور

## عَجِقِيق تَرْكِي لِيَهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

قِوُلَ ﴾: والتّينِ والزّيتون، وَطُور سِيْنِيْنَ، وَهَذَا البَلَدِ الْأَمِيْنِ اللّه تَارك وتعالى ن ايك مقسم عليه كيك چار قصم عليه "لَفَدُ خَلَقُنَا الإنْسَانَ فِي قَصْمِينَ كَافُونُ اللّه الله نُسَانَ فِي الْحُسَنِ تَقُويُم " هِد

قِوُلَى ؛ وَاللَّيْنِ وَالزيتُونَ ، تين اور زيتون سيكيامراد بي ال من دو ول بي ، ابن عباس مَعَالَثُهُ عَالَيْنَ فَر مايا ، اس سيمرادا نجيراورزيتون دونوں پهل بير \_

فَا كُلِكَا : انجیر، غذا، دواء، اور پیل، تینوں اوصاف کا جامع ہے، اطباء کی رائے ہے کہ انجیر لطیف اور زودہ ضم غذاہے،
معدہ میں زیادہ در نہیں گھرتا، طبیعت کی تسکین کرتا ہے، بلغم کو کم کرتا ہے گردوں کی تطبیر کرتا ہے، نیز ریگ مثانہ کو خارج
کرتا ہے، مثانہ کو تقویت دیتا ہے، بدن کوفر بہ کرتا ہے اور جگراور تلی کے سدوں کو کھولتا ہے، اور بعض حضرات نے کہا ہے
کہ انجیر کھانا منہ کی بد بوکوز اکل کرتا ہے اور بالوں کو دراز کرتا ہے، روح المعانی میں بیجی ہے کہ انجیر بہترین غذاہے اگر
نہار منہ کھایا جائے اور اس کے بعد بچھ نہ کھائے، اور مزید لکھا ہے کہ بیہ کثیر النفع دوا ہے، سدوں کو کھولتا ہے جگر کو تو کی کرتا
ہے ورم طحال کو زاکل کرتا ہے اور عسر البول میں نافع ہے ہزال الکلی (ذبول گردہ) اور خفقان اور ضیتی النفس نیز کھائی
اور وجع الصدرو نجیرہ میں مفید ہے۔ (روح المعانی) اگر خواب میں کسی نے انجیر پایا تو اس کو مال حاصل ہوگا اور اگر انجیر
کھایا تو اس کو اولا دنصیب ہوگ۔ (حسل، صاوی)

بعض حضرات نے کہا ہے کہ تین اور زیتون ملک شام کے دو پہاڑ ہیں ،مفسر علام نے بہت سے اقول میں سے دوقول نقل کئے ہیں۔

قِوَلْكُم : وطور سينين ياضافت موصوف الى الصفت كتبيل سے ہے۔

قِوْلَى ؛ فى بعض افراده بياس بات كى طرف اشاره بى كە آيت مىں صنعت استخد ام بىاس طريقد بركە انسان كواولاً جنس انسان كەمنى مىن لىن بىلى بىلىن كەمنى مىن لىن كى مىن كىلىن كەمنى مىن كىلىن كەمنى كىلىن كى مىن كىلىن كى كىلىن كى كىلىن كى كىلىن كىلىن كىلىن كىلىن كى كىلىن كى كىلىن كى كىلىن كى

#### تَفَيِّدُوتَشِينَ عَ

وَالمتين والسزيتونَ اس آيت كي تفير مين مفسرين كے درميان بهت اختلاف ہے، حسن بھرى، عکر مه، عطابن الى رباح، جاربن زيد رس السنديتون سے مرادوہ ي پھل ہے جو جاربن زيد رس اللہ تعالى وغيرہ كہتے ہيں كه انجير سے يہى انجير مراد ہے جيے لوگ كھاتے ہيں اور زيتون سے مرادوہ ي پھل ہے جو مشہور ہے جس سے روغن زيتون نكالا جاتا ہے اور عام طور پر دستياب ہے، ابن الى حاتم رَسِّمَ كَاللهُ مُعَالَقٌ اور حاكم نے ايك قول عبدالله بن عباس مَعْمَاللهُ مُعَالِقٌ مُعَالِقً اللهُ عَلَيْ اللهُ مُعَالِقٌ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

بعض مفسرین نے تین اور زیتون سے وہ مقامات مراد کئے ہین جن مقامات میں یہ پیدا ہوتے ہیں ، کعب نفحانلائا تعالیٰ ا احبار اور قمادہ اور ابن زید نضحالتا تھا ایسی بھتے ہین کہ تین سے مراد دمشق ہے اور زیتون سے مراد بیت المقدس۔

وطور سینین، سِینِین جزیره نمائے سینا کادوسرانام ہاس کو سِینا اور سَینا بھی کہتے ہیں۔

لَقد خلقنا الانسان المنح يهي ہے وہ بات جس پر ندکورہ جاروں قتميں کھائی گئ ہيں ،انسان کو بہترين ساخت پر پيدا کرنے کا مطلب بيہ که اس کو وہ اعلی درجہ کا جسم عطا کيا ہے کہ جودوسری کسی جاندار مخلوق کو نہيں ديا گيا اور اسے فکرونہم اور علم وعقل کی وہ بلند پاية قابليتيں بخشی گئ ہيں جو کسی دوسری مخلوق کونہيں بخشی گئيں۔

#### حسنِ انسانی کاایک عجیب واقعه:

قرطبی نے نقل کیا ہے کہ عیسیٰ بن موی ہا ٹمی جو خلیفہ ابوجعفر منصور کے دربار کے مخصوص لوگوں میں سے تھے، اوراپی بیوی سے
بہت محبت رکھتے تھے ایک روز چاند نی رات میں بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے بول اٹھے، اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوتو تھے
تین طلاق، یہ سنتے ہی بیوی پرد سے میں چلی گئی کہ آپ نے مجھے طلاق دے دی، بات اگر چہنی دل لگی کی تھی؛ مگر طلاق کا تھم یہی
ہے کہ ہنسی مذاق میں بھی واقع ہوجاتی ہے، عیسیٰ بن موئی نے رات بڑے کرب و بے چینی میں گذاری، مجھے کو خلیفہ وقت ابوجعفر
منصور کی مجلس میں حاضر ہوئے اور رات کا اپنا قصہ سنایا اور اپنی پریشانی کا اظہار کیا، خلیفہ نے شہر کے فقہاء اور اہل فتو کی کو جمع
کر کے سوال کیا سب نے ایک ہی جواب دیا کہ طلاق واقع ہوگئ؛ کیونکہ چاند سے زیادہ حسین ہونے کا کسی انسان کے لئے

الکے موال کیا سب نے ایک ہی جواب دیا کہ طلاق واقع ہوگئ؛ کیونکہ چاند سے زیادہ حسین ہونے کا کسی انسان کے لئے

الکے موال کیا سب نے ایک ہی جواب دیا کہ طلاق واقع ہوگئ؛ کیونکہ چاند سے زیادہ حسین ہونے کا کسی انسان کے لئے

امکان ہی نہیں، مگرایک عالم جوامام ابوحنیفہ رَحِمَّ کُلاللَهُ تَعَالیٰ کے شاگردوں میں سے تھے خاموش بیٹے رہے منصور نے بوچھا آپ
کیوں خاموش ہیں؟ تب یہ بولے اور بسیم اللّه الموحمن الموحیم پڑھ کرسورہ والنین کی تلاوت کی اور فرمایا امیرالمونین الله
تعالی نے ہرانسان کا احسن تقویم ہونا بیان فرما دیا ہے، کوئی شکی اس سے حسین نہیں، یہن کرسب علماء اور فقہاء جران رہ گئے اور کسی
نے مخالفت نہیں کی اور منصور نے تھم دے دیا کہ طلاق نہیں ہوئی۔

ثُرَّر دوناَهُ أَسْفَلَ سَافِلِيْنَ ، مفسرين نے بالعموم اس كے دومطلب بيان كئے بيں ايك بيك بم نے اسے ار ذل العمر یعنی بڑھایے کی ایسی حالت کی طرف پھیردیا جس میں وہ کبھسو چنے سجھنے اور کام کرنے کے قابل نہ رہا، دوسرے یہ کہ ہم نے اسے جہنم کے سب سے پنچے درجے کی طرف پھیر دیا،لیکن بید دونوں معنی اس مقصود کلام کے لئے دلیل نہیں بن سکتے جسے ثابت کرنے کے لئے بیسورت نازل ہوئی ہے،سورت کا مقصد جزا اور سزا کے برحق ہونے پر استدلال کرنا ہے اس پر نہ بیہ بات ولالت كرتى ہے كمانسانوں ميں سے بعض لوگ برها ہے كى انتہائى كمزور حالت كو پہنچاد ئے جاتے ہيں اور نہ يہ بات ولالت كرتى ہے کہ انسانوں کا ایک گروہ جہنم میں ڈالا جائے گا، پہلی بات اس لئے جز اسزا کی دلیل نہیں بن سکتی کہ بڑھا ہے کی حالت اچھے اور برے دونوں قتم کے لوگوں پر طاری ہوتی ہے اور کسی کا اس حالت کو پہنچنا کوئی سز انہیں ہے جواسے اس کے اعمال پر دی جاتی ہو، رہی دوسری بات تو وہ آخرت میں پیش آنے والا معاملہ ہے اسے ان لوگوں کے سامنے دلیل کے طور پر کیسے پیش کیا جاسکتا ہے؟ جنہیں آخرت ہی کی جز اسزا کا قائل کرنے کے لئے بیسارااستدلال کیا جار ہاہے؟اس لئے آیت کاضیح مفہوم بیمعلوم ہوتا ہے کہ بہترین ساخت پر بیدا کرنے کے بعد انسان اپنے جسم اور ذہن کی طاقتوں کو برائی کے راستے میں استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے برائی ہی کی تو ثیق دینا ہےاورگراتے گراتے اسے گراوٹ کی اس انتہاء تک پہنچا دیتا ہے کہ کوئی مخلوق گراوٹ میں اس حد کو بہنچی ہوئی نہیں ہوتی، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جوانسانی معاشرے کے اندر بکشرت مشاہدہ میں آتی ہے، حرص، طمع، خود غرضی، شہوت برستی ،نشہ بازی ، کمینہ بن ،غیظ وغضب اورالیسی ہی دوسری خصلتوں میں جولوگ غرق ہوجاتے ہیں وہ اخلاقی حیثیت سے فی الواقع سب نیچوں سے پنچ موکررہ جاتے ہیں،مثال کے طور پرصرف اسی بات کو لے لیجئے کدایک قوم جب دوسری قوم کی دشمنی میں اندھی ہوجاتی ہےتو کس طرح درندگی میں تمام درندوں کو مات کردیتی ہے، درندہ تو صرف اپنی غذا کے لئے کسی جانور کا شکار کرتا ہے جانوروں کاقتل عام نہیں کرتا مگرانسان خود اینے ہی ہم جنس انسانوں کاقتل عام کرتا ہے، درندہ صرف اینے پنجوں اور دانتوں ہی سے کام لیتا ہے مگر بیاحس تقویم پر پیدا ہونے الا انسان اپنی عقل سے کام لے کرتوپ، بندوق، ٹینک، ہوائی جہاز، راکٹ،میزائل،اورایٹم بم جیسے خطرناک ہتھیار بناتا ہے،تا کہ آن کی آن میں پوری بستیوں کی بستیوں کو تباہ کر کے رکھ دے،اور انقام کی آگ شندی کرنے کے لئے کمینہ بن کی اس انتہاء کو پہنچتا ہے کہ عورتوں کے نظے جلوس نکالتا ہے، ایک ایک عورت کو دس دس بیس ہیں آ دمی اپنی ہوں کا نشانہ بناتے ہیں اور باپوں اور بھائیوں اور شوہروں کےسامنےان کے گھر کی عورتوں کی عصمت لو میتے ہیں، بچوں کوان کے مال) باپ کے سامنے قتل کرتے ہیں، ماؤں کواینے بچوں کا خون پینے پرمجبور کرتے ہیں،انسانوں کو زندہ جلانے میں جھجکم محسوں نہیں کرتے ، دنیا میں وحثی ہے وحثی جانوروں کی بھی کوئی قتم الیی نہیں ہے جوانسان کی اس وحشت کا < (مَرْمُ بِبَالشَّرْدَ) ≥ <

کسی درجہ میں بھی مقابلہ کر سکتی ہو، شاہ ولی اللہ صاحب انسان کی اس ارذل صفت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: اس کولائق بنایا فرشتوں کے مقام کا پھر جب منکر ہواتو جانوروں سے بدتر ہے۔ (فوالد عندمانی)

یمی حال دوسری بری صفات کا بھی ہے کہ ان میں سے جس طرف بھی انسان رخ کرتا ہے اپنے آپ کوار ذل المخلوقات ثابت کر دیتا ہے حتی کہ مذہب جوانسان کے لئے مقدس ترین شکی ہے اس کو بھی وہ اتنا گرادیتا ہے کہ درختوں اور جانوروں اور پھروں کو پوجتے پوجتے پستی کی انتہاء کو پہنچ کرمر داور عورت کی شرمگا ہوں کو پوج ڈالتا ہے۔

جن مفسرین نے اُسْفُل سافلین سے مراد بڑھا ہے کی وہ حالت کی ہیں جس میں انسان اپنے ہوش وحواس کھو بیٹھتا ہے، وہ اس آیت کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں، جن لوگوں نے اپنی جوانی اور تندر سی کی حالت میں ایمان لا کرنیک عمل کئے ہوں ان کے بر ھاپے کی اس حالت میں بھی وہی نیکیاں لکھی جا ئیں گی، ان کے اجر میں اس بنا پر کوئی کی نہ کی جائے گی کہ عمر کے اس دور میں ان سے وہ نیکیاں صادر نہیں ہوئیں، اور جومفسرین اسفل سافلین کی طرف پھیرے جانے کا مطلب جہنم کے اسفل ترین درجہ میں بھینک دیا جانا لیتے ہیں، ان کے نز دیک اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ ایمان لا کرعمل صالح کرنے والے لوگ اس سے مشتی ہیں، وہ اس درجہ کی طرف نہیں پھیرے جائیں گے؛ بلکہ ان کو وہ اجر ملے گا جو بھی منقطع نہ ہوگا۔



#### ؞ ڛٛٷڒڠٳڵۼڶڨٙڡڴؾؠٳ*ۜۅڲڝۼ*ۺٙۊٳڬؠؖ

## سُوْرَةُ إِقُرا مَكِّيَّةٌ تِسْعَ عَشَرَةَ ايَةً.

## سورة اقرأ مکی ہے، انیس آیتیں ہیں۔

صَدُّرُهَا إلى مَالَمُ يَعْلَمُ أَوَّلُ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرُّانِ وَذَلِكَ بِغَارِ حِرَاءَ. (رواه البعارى) الكام المُرْيَعْلَمُ تَك كا ابتدائى حصه، قرآن كاسب سے يہلے نازل مونے والاحصه ہے اور بیزول غارحراء میں موا۔

بِسُ حِراللهِ الرَّحْ مِن الرَّحِتُ مِ وَإِقْرَا الرَّحِتُ مِن الرَّحِتُ مِن الرَّحِتُ مِن الرَّحِتُ الذِي تَحلَقُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّه الخَلَائِقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ الجنسَ مِنْعَلَقٍ ﴿ جَمْعُ عَلَقَةٍ وهِيَ القِطْعَةُ اليَسِيرَةُ مِنَ الدَّم الغَلِيْظِ الْقَرَلَ تَاكِيْدُ لِلاَوَّلِ وَرَبُّكُ الْكُرُومُ الَّذِى لَايُوازيهِ كَرِيْمٌ حَالٌ مِن ضَمِيُرِ إِقُرَأُ الَّذِي عَلَمَ الخَطَّ بِالْقَلَمِ وَاوَّلُ مَنْ خَطَّ به إدريس عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَمَ الْإِنْسَانَ الجنس مَالَمْ عَلَمُو قَبُلَ تَعُلِيْمِه مِنَ الْهُدي والكِتَابَةِ والصَّنَاعَةِ وَغيرِهَا كَلًا حَقًا إِنَّ **الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى ۚ آنْ زَلُهُ** اى نَفْسَهُ السَّتَغْنَى ۚ بِالسَمَالِ نَزَلَ فِي آبِي جَهُلِ ورَأَىٰ عِلْمِيَّةٌ وَاسْتَغُنْى مَفْعُولٌ ثَان وَانُ رَّاهُ مَفْعُولٌ لَهُ إِلَى لِلْكِي يَا إِنْسَانُ الْرَّجُعِيُ الرُجُوعَ تَحُويُن له فَيُجَادِي الطَّاغِيَ بِمَا يَسْتَحِقُّهُ ۚ أَرَّعِيْتُ في مَوَاضِعِهَا الثَلاثَةِ للتَّعَجُّبِ الَّذِي يَنْهَى ۚ هُوَ اَبُو جَهُل عَبْدُّا هُوَ السَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَاصَلُ الْحَالَ الْحَالَ اللَّهَ عَلَى الْهَلَى اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّلْحَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللل آمَرِ التَّقُولِي الْأَرْوَيْتَ إِنْ كَذَّبَ اى السَّاهِيُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَوَلَّى عَنِ الإيْمَان ٱ**لْمُرْبِيَّلُمْ بِإِنَّ اللَّهَ يَرِكُ** مَا صَدَرَ مِنْهُ اى يَعُلَمُ فَيُجَازِيُه عَليه اى إِعْجَبُ مِنْه يَا مُخَاطَبُ مِنْ حَيْثُ نَهْيه عَن الصَّلوةِ وبِنُ حَيْثُ أَنَّ الْمَنْهِيَّ عَلَى الهُلاي البِرِّ بِالتَّقُوى وبِنُ حَيْثُ أَنَّ النَّاهِيَ مُكَذِّبٌ مُتَوَلَّ عَن الإيْمَان كَلَّا رَدُعٌ له لَكِنَ لَامُ قَسَمِ لَمْرَيَنْتَكُونَ عَمَّا هُوَ عَلَيْهِ مِنَ الكُفُرِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ۖ لَنَجُرَّنَ بِنَاصِيَتِهِ إلى النَّارَ <u>نَاصِيَةِ</u> بَدَلُ نَكِرَةٍ مِن مَّعُرِفَةٍ كَالِاَبِةِ خَاطِئَةٍ ﴿ وَوَصُفُها بَذَلِكَ مَجَازٌ أَو المُرَادُ صَاحِبُهَا فَلْكَ عُ كَالِيَهُ ۗ اى أُهُلَ نَادِيْهِ وهُو المَجُلِسُ يُنتَدى يَتَحَدَّثُ فِيهِ الْقَوْمُ كَانِ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَمَّا انْتَهَرَهُ حَيثُ

نَهَاهُ عَنِ الصَّلوة لَقَدُ عَلِمُتَ مَا بِهَا رَجُلٌ اَكُثَرُ نَادِيًا مِنِّى لَامُلَانَّ عَلَيُكَ هِذَا الوَادِى اِنُ شِئتُ خَيُلًا جُرُدًا ورِجَالًا مُرُدًا سَنَكُعُ الزَّبَانِيَةُ ﴾ المَلائِكَةَ العِلاظَ الشِّدَادَ لِاهْلَاكِهِ فِى الْحَدِيْثِ لَوُ دَعَا نَادِيَهُ لَا خَذَتُهُ الرَّبَانِيَةُ عَيَانًا كَلًا وَدُعٌ لَهُ لَاتُطِعْهُ يَا مُحَمَّدُ فِى تَرُكِ الصَّلَاةِ وَالسَّجُدُ صَلِّ لِلْهِ وَاقْتَرِبُ ۖ فَى مِنْهُ بِطَاعَتِهِ.

جيري في شروع كرتا مول الله كے نام سے جو برا امہر بان نہايت رحم والا ہے، پڑھو (اے نبی ﷺ!) اپنے رب كے نام كساته جس في مخلوق كو پيداكيا جنس انسان كودم بسة سے عَلَقٌ، عَلَقَةٌ كَ جَمع باوروه دم بسة كا حجوثا سائكزا ب پڑھو، یہ پہلے اِقدا کی تاکیدہ، آپ ﷺ کارب بڑا کریم ہے اس کی برابری کوئی کریم نہیں کرسکتا، (وَ رَبُّكَ) اِقدا كَضمير ے حال ہے، جس نے قلم کے ذریعیہ ککھنا سکھایا اورسب سے پہلے جس نے قلم سے ککھاوہ ادریس عَالِیمَ کَاوَالْتِیکَوَ ہیں جنس انسان کو وہ کم سکھایا جسے وہ سکھانے سے پہلے نہیں جانتا تھا، (مثلًا) ہدایت اور کتابت اور صنعت وغیرہ، درحقیقت انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ خود کو مال کی وجہ سے بے نیاز سمجھتا ہے (بیآیت) ابوجہل کے بارے میں نازل ہوئی، اور رؤیت سے رؤیت علمیہ مراد ہے اور استغناء مفعول ثانی ہے اور اَن رَّاہُ مفعول لہہ، یقیناً اے انسان! تجھ کو تیرے رب ہی کی طرف بلٹناہے یا نسان کو خوف دلا ناہے لہٰذاسر کش کوسز ادے گاجس کاوہ مستحق ہے، کیا تونے اس مخص کودیکھا؟ جوایک بندے کو اوروہ نبی ﷺ ہیں منع کرتا ہے جب کہ وہ نماز پڑھتا ہے آر أیْتَ نتیوں جگہ تعجب کے لئے ہے اور وہ (منع کرنے والا ) ابوجہل ہے، بھلا ہتلا و تو اگروہ جس كومنع كيا كيا بدايت پر مويا پر بيز كارى كى تلقين كرتا مو أو تقسيم كے لئے ہے، بھلا ديكھوتو اگريد نبي النظام كومنع كرنے والا کواس کی سزادے گا،اے مخاطب! تواس سے تعجب کراس حیثیت سے کہاس کامنع کرنا نماز سے ہے اوراس حیثیت سے کہ جس شخص کومنع کیا گیاہے وہ راہ راست پر ہے اور پر ہیز گاری کی تلقین کرنے والا ہے، اور اس حیثیت سے کمنع کرنے ولا ، جھٹلانے والا اورایمان سے منه موڑنے والا ہے خبر دار! اگروہ اختیار کر دہ کفرسے بازندا آیا، کیلا حرف ردع ہے اور اَلِن میں لام قسمیہ ہے تو ہم یقیناً (اس کی) بیپثانی کے بال پکڑ کر جہنم کی طرف تھنچیں گے یہ نکرہ معرفہ سے بدل ہے، ایسی پیثانی کہ جوجھوٹی اور اور مجلس سے مرادوہ ہے جواس لئے بلائی جاتی ہے کہ قوم کے لوگ اس میں باتیں کریں، جب آنخضرت ﷺ نے ابوجہل کونماز سے منع کرنے پر ڈانٹا تھا تو ابوجہل نے نبی ﷺ سے کہا تھا کہتم جانتے ہو کہ مکہ میں کوئی شخص مجھ سے بڑی مجلس والانہیں ہے میں تمہارے خلاف اگر جا ہوں تو اس وادی کوعمرہ گھوڑوں (گھوڑسواروں) اورنو جون مردوں (بیادوں) سے بھردوں ، تو ہم بھی اس کو ہلاک کرنے کے لئے سخت ول قوی فرشتوں کو بلالیں گے، حدیث شریف میں ہے کہ اگروہ اپنے حمایتیوں کو بلاتا تو دوزخ کے فرشة ال كوسب كسامن بكر لية ، خردار! يه آب ي النافية كوتنبيه، المحمد ي النافية الرك صلوة مين آب ي النافية المركز ال

کی بات نہ مانیں، اور سجدہ کرو، ( لیعنی ) اللہ کے لئے نماز پڑھو اور اس کی طاعت کے ذریعہ اس کا قرب حاصل کرو۔

## عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

سورة اقرأ بعض سنحوں میں سورة العلق ہے اور بعض میں سورة القلم، اس سے معلوم ہوا کہ اس سورت کے نام ہیں۔ نام ہیں۔

فَوَّوْلَى ؛ اوجد القرأة اس عبارت كاضافه كامقصدية بتانا ہے كہ إفراً، أو جد كمعنى ميں بمزلدلازم كے ہے يعنى پڑھنا شروع كراور بعض حضرات نے كہا ہے كہ اسم، افوراً كا شروع كراور بعض حضرات نے كہا ہے كہ اسم، افوراً كا مفعول ہے اور باءزائدہ ہے، گرمفسر علام نے مُبتدید ، اسم مفعول ہے اور باءزائدہ ہے بلكہ مفعول ہے اور باءزائدہ ہے بلكہ بالسم دربّك، مبتداء مے متعلق ہوكر إقوا كا ضمير فاعل انت سے حال ہے۔

**فِيُوْلِنَ** ؛ خَلَقَ ، خَلَق كِمفعول كوعموم پردلالت كرنے كے لئے ذكر نہيں كيا گياہے مفسر علام نے ، المحلائق مقدر مان كرعموم كى طرف اشاره كردياہے۔

فَوَلْكَ ؛ خَلَقَ الانسانُ انسان كواس كِثرف كى وجه مع مفردلايا كيا ہا كرچمعنى ميں جمع كے ہاس كئے كه الف لام استغراق كے لئے ہے۔

قِوُلِنَ ؛ عَلَقٌ يه عَلَقَهٌ كَ جَعْب، دم بسة كوكت بي اى نَفْسَهُ سے اس بات كى طرف اشارہ ہے كه رَأى كى شمير فاعل انسان كى طرف راجع ہے اور شمير مفعولى بھى انسان كى طرف راجع ہے اور مراداس سے نفسِ انسان ہے۔

فِيَوْلِينَ ؛ رُجْعِي (ض) كامصدر باوثنا بروزن بشوى لازم بھى استعال ہوتا ہے۔

فَوَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَيْول جَلَّتِجب كے لئے ہے نہ كواستفہام كے لئے ،اور اَدَ أَيْتَ كَى تَكُرار تاكيد كے ليے ہے۔

فَحُولُكَى ؛ لَنَسْفَعًا، سَفْعٌ ہے مضارع جمع منتکلم کاصیغہ ہے دراصل لنسفعن تھا،نونِ خفیفہ کوتنوین سے بدل دیا گیاہے، سَفْعًا سی چیز کو پکڑ کرختی سے کھینچنا،اورصراح میں ہے موئے پیشانی گرفتن۔

قِولَكُم : بَدَلُ نكرةٍ مِن معرفةٍ ، ناصية تكره كي صفت لان كي وجه الناصية معرفه يدل واقع مونا سيح يد

#### تَفَيْهُ وَتَشَرَحَ حَ

#### سب سے پہلی وحی:

اِفُوا بِالسَّمِرَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ بِيسب سے پہلی وی ہے جورسول الله ﷺ پراس وقت نازل ہوئی جب آپ اِفْوا بِالسَّمِرَ وَفَعْبادت تَقِيءُ فَرشتے نَے آکر کہا'' پڑھو''! آپ ﷺ نے فر مایا میں تو پڑھا ہوائمیں ہوں، فرشتے نے آپ ﷺ کو پکڑ کرزور سے دبایا اور کہا پڑھوآپ ﷺ نے پھروہی جواب دیا اس طرح فرشتے نے آپ کونین مرتبدد بایا۔

## ز مانهٔ نزول وحی:

دوسرا حصہ بعد میں اس وقت نازل ہوا جب رسول اللہ ﷺ نے حرم میں اپنے طریقہ سے نماز پڑھنی شروع کی اور ابوجہل نے دھمکیاں دے کراس سے رو کنے کی کوشش کی۔

#### آغاز وحي كاواقعه:

غرضیکہ آپ ﷺ گھر سے خور دونوش کا سامان لے جا کر وہاں چند روز گذارتے، پھر حضرت خدیجہ رَضَاللّائِتَعَالِیَّفَا کے پاس آنے اور مزید چندروز کے لئے حضرت خدیجہ دَضِحَاللّائِفَا آپﷺ کے لئے سامان مہیا کر دی تحصیں \_

## غار حراء میں قیام کی مدت:

غار حراء میں خلوت گزینی کی مدت میں علماء کے درمیان اختلاف ہے صحیحین کی روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علاقات نے پوراایک ماہ اس میں قیام فر مایا اور وہ ماہِ رمضان تھا، (معارف) اسی دوران ایک روز حضرت جرئیل علاقات تا تشریف لائے اور آپ علاقات کی مایا اِقْ۔ اُ آپ علاقات کی نے فر مایا ، میں پڑھا ہوانہیں ہوں، حضرت جرائیل علاقات کی تشریف لائے اور آپ علاقات کی ابتدائی یا نے آپ علاقات کی ابتدائی یا نے آپ علاقات کی ابتدائی یا نے آپ بیش نازل فرمائیں۔

قرآن کریم کی به پانچ آیتی کیکر جب آپ یک ایس گرتشریف لائ تو آپ یک کادل کانپ رہاتھا، آپ یک ایس کے حضرت خدیجہ دَفِحَالمندُ کا ایک کار ایا در ملونی در ملونی ، مجھاڑھا کو جھاڑھا کو باخی ایس کی کار ایا در میلونی ، مجھاڑھا کو جھاڑھا کو باخی کیا ہوگیا ہے؟ پھر آپ یک کی کی کے خوف کی کیفیت ختم ہوگئ تو آپ یک کھی گا اے خدیجہ دَفِحَاللدُ کَتَا اَنْ کَا اَنْ کَا اَنْ کَا اَنْ کَا اَنْ کَا اَنْ کُلُونِ کَا اَنْ کُلُونِ کَا اِلْ کُلُونِ کَا اِلْ کُلُونِ کَا اَنْ کُلُونِ کَا اَنْ کُلُونِ کَا اَنْ کُلُونِ کَا کُلُونِ کَا اَنْ کُلُونِ کَلُونِ کَا اَنْ کُلُونِ کَلُونِ کُلُونِ ک

پر حضرت خدیجہ تفخاللہ انہوں نے کھر حضرت خدیجہ تفخاللہ انہوں نے کھا راد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، انہوں نے نصرانی ندہب اختیار کرلیا تھا، عربی اور عبرانی میں انجیل لکھا کرتے ہے بہت بوڑھے تھے آپ کی بینائی بھی جاتی رہی تھی ، حضرت خدیجہ تفخاللہ تھا نے ان سے کہا، میر ہے چھازاد بھائی! ذراا پنے بھینچ کی بات تو سنو، ورقہ بن نوفل نے آخضرت نیس سے حال دریا فت کیا تو آپ نیس سے نا حراء میں جو پچھ دیکھا تھا بیان کردیا، ورقہ بن نوفل نے شخص سے حال دریا فت کیا تو آپ نیس سے خاصرت مولی کی بھی کہا ہے وہ بی ناموس لیخی فرشتہ ہے جس کو اللہ نے حضرت مولی کی گھاٹھ کھاٹھ کھاٹھ کی کہا ہے وہ کی ناموس لیخی فرشتہ ہے جس کو اللہ نے حضرت مولی کی گھاٹھ کھاٹھ کی گھوم آپ نیس ہی کو وطن سے کو جھا کیا میری قوم مجھے نکال دے گی ، ورقہ نے کہا بلا شبہ نکا لے گی کہوں کہ دریا ہوں کہ جو آپ نیس ہی کوئی ہوتا یا ہو ہی کی جر پور مدد کروں گا، ورقہ اس کے چندروز بعد ہی انتقال کر گئے ، ادھراس میں نے وہ زمانہ پایا تو میں آپ نکا لے گی بروا مدد کروں گا، ورقہ اس کے چندروز بعد ہی انتقال کر گئے ، ادھراس میں نے بعد وی قرآنی کا سلسلہ موقو ف ہوگیا، فترت وی کی مدت کے بارے میں سیملی کی روایت ہے ہو کہ ڈھائی سال تک رہی اوربعض روایات میں تین سال بیان کی گئی ہے۔

(مظہری، معارف)

﴿ (فَكُزُمُ بِبَائِشَ لِإِ

#### دوسرے حصہ کا شان نزول:

کلا ان الانسان لیطغی اس سورت کا یہ حساس وقت نازل ہوا جب رسول اللہ ﷺ نے حرم میں اسلامی طریقہ پر نماز پڑھنی شروع کی ، ابوجہل نے آپ ﷺ کوڈرادھمکا کراس سے روکنا چا ہا ، حضرت ابو ہریرہ وَفَعَلَافَلَهُ مَنْ اللهِ عَلَى ابوجہل نے قریش کے لوگوں سے کہا کہ محمد (ﷺ) تمہارے سامنے زمین پر اپنا منہ شکتے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں ، اس نے کہا لات و عنوی کی شم اگر میں نے حرم میں ان کواس طرح نماز پڑھتے ہوئے و کھے لیا تو ان کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا اور ان کا منہ زمین میں رگر دوں گا ، پھر ایک روز ایسا ہوا کہ آنخضرت ﷺ کو حرم میں نماز پڑھتے ہوئے و کھے کروہ آگے بڑھا، تاکہ آپ ﷺ کی گردن پر پاؤں رکھے ، مگر رہا کے ، مگر رہا ہے ، اس سے پوچھا گیا کہ یہ تھے کیا ہوگیا ہے؟ اس نے کہا میر سے اور ان کے درمیان آگ کی ایک خندت اور ایک ہولنا کی چیز سے ۔ بیا نے کہا میر سے اور ان کے درمیان آگ کی ایک خندت اور ایک ہولنا کے چیخ میں ، رسول اللہ ﷺ کی اگروہ میر سے قریب آتا تو ملائکہ اس کے چیخو سے اڑا دیتے۔

(احمد، مسلم ،نسائي وغيره)



## مرورة القن روكية تروي المرايات

سُورَةُ الْقَدْرِ مَكِّيَّةُ أَوْ مَدَنِيَّةٌ خَمْسٌ او سِتُّ ايَاتٍ. سورهُ قدر مَى يامدنى ہے، يانج يا چھآ يتيں ہيں۔

لِيسَسَمَاءِ الدُنيَا فِي لَيُلَةِ الْقَدُوكِ اَى الشَرَصِ والعَظْمِ وَمَا آذَراكَ اَعُلَمَكَ يَا مُحَمَّدُ مَا لَيْلَةُ الْقَدُوكَ تَعُظِيْمٌ وَلَيْ الْرَاكَ اَعُلَمَكَ يَا مُحَمَّدُ مَا لَيْلَةُ الْقَدُوكَ تَعُظِيْمٌ وَلَمَا الْمَالِمَ الْمُعَرِقِ وَالعَظْمِ وَمَا آذَراكَ اَعُلَمَكَ يَا مُحَمَّدُ مَا لَيْلَةُ الْقَدُوكَ تَعُظِيْمٌ وَلَيْ الْمَالِمَ الْمُعَرِقِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِمِ وَالعَظْمِ وَمَا الْمُلِمِينَ الْمُعَلِمِ وَلَا الْمُعَلِمُ الْمَعْلِمِ وَالعَظْمِ وَمَا الْمُعَلِمِ وَلَا اللّهُ وَيُمَا لَيْكُ وَلَمُ الْمُولِمُ وَمُعَلِمُ الْمَلْمِ وَمُعَلِمُ الْمُولِمُ وَمُعَلِمُ اللّهِ وَمُعَلِمُ اللّهُ وَيُمَا اللّهُ وَيُمَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَمُعَلِمُ الْمُولِمُ وَمُعَلِمُ الْمُولِمُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

کے لام کے فتحہ اور کسرہ کے ساتھ ، بعنی فجر کے طلوع ہونے کے وقت تک اس رات کو (سراپا) سلام بنا دیا گیا ہے ، اس رات میں فرشتوں کی جانب سے کثر ت سلام ہونے کی وجہ سے ،ان کا کسی مومن اور مومنہ پر گذر نہیں ہوتا مگریہ کہ وہ ان کوسلام کرتے ہیں۔

## عَجِقِيق اللَّهِ السِّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فِحُولِكَ ؛ إِنَّا أَنز لَناهُ. بلاشبهم بي في اس قرآن كونازل كيا-

میکوالی: اَنْوَلْمَاهُ کی خمیر کامرجع قرآن ہے حالانکہ قرآن کا ماقبل میں ذکر نہیں ہے یہ اضارقبل الذکر ہے جوممنوع ہے؟ جی لینے: قرآن کے شرف وشہرت پراعتاد کرتے ہوئے مرجع کا ذکر نہیں کیا گیا ہے گویا کہ قرآن اپنی عظمت وشہرت کی وجہ سے
عظم میں مذکور کے ہے اور ہرشخص کے دل ود ماغ میں موجود ہے، عرب کی عادت ہے کہ مرجع کے مشہور ومعروف ہونے کی وجہ
ہے، اس کا ذکر کرنا ضروری نہیں سمجھتے۔

سَيُخُولُكُ: انزال اجسام كى صفت ہے اور قرآن عرض ہے نه كہ جسم لبذااس كى صفت انزال لا ناكس طرح درست ہوگا؟ جَجُولَ بُنِيْ: انزال جمعنی ایجاء ہے جوعرض كے لئے ہوتا ہے۔

کر مین ایک بین ایک این این مارف زول کی نسبت اسناد مجاز عقلی ہے اصل بیہ کداسناد حامل قرآن کی طرف ہو۔

فَيُوْلِينَ ؛ مِن كل امرِ منسبيه ، اى لِأجل كل امرِ.

فِحُولَ ﴾ : سَلامٌ هِيَ ، سَلامٌ خبر مقدم اور هِي مبتداموَ خرب، اورية تقديم قصر وحصر كے لئے ہے يعنى الله تعالى نے اس رات ميں سلامتى مقدر فرمائى ہے۔

قِوَّلِينَ ؛ وقت طلوعه بيعذف مضاف كاطرف اشاره --

## تَفَيْلُرُوتَشَيْحُ

#### شان نزول:

ابن ابی حاتم نے مرسلاً روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا حال ذکر فر مایا جوایک ہزار مہینہ تک مسلسل مشغولِ جہادر ہا، تبھی اس نے ہتھیا رنہیں اتارے، مسلمانوں کو بیس کر تعجب ہوا اس پر سور و قدر

﴿ (مَنْزُم بِبَالشَهْ) ≥

نازل ہوئی، جس میں اس امت کے لئے صرف ایک رات کی عبادت کو اس مجاہد کی عمر کھر کی عبادت لیعنی ایک ہزار مہینے (۸۳ سال چار ماہ) سے بہتر قر اردیا اور ابن جریر فضی فٹائٹ گفال کے نے بروایت مجاہد ایک دوسرا واقعہ بیذ کر کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد کا بیحال تھا کہ پوری رات عبادت میں مشغول رہتا اور صبح ہوتے ہی جہاد کے لئے نکل کھڑا ہوتا، دن بھر جہاد میں مشغول رہتا ایک ہزار مہینے اس نے اسی طرح مسلسل عبادت میں گذار دیئے اس پر اللہ تعالیٰ نے سور کی قدر نازل فر ماکر اس امت کی فضیلت سب پر ٹابت فر مادی ، اس سے بی بھی معلوم ہوا کہ شب قدر امت محمد بیر فیلیں کی خصوصیات میں سے ہے۔ (معادف الفر آن)

يهال كها گيا ہے كہ ہم نے قرآن كوشپ قدر ميں نازل كيا ،اورسورة بقره ميں ارشادفر مايا "شَهَرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ السَّقُرُانُ" رمضان وه مهينہ ہے كہ جس ميں قرآن نازل كيا گيا،اس ہم علوم ہوا كرقرآن كنزول كى ابتداءرمضان كے مهينہ ميں ہوئى،اس رات كويهال شب قدركها گيا ہے اورسورة وخان ميں اى كومبارك رات كها گيا ہے "إِنَّا أَنْ زَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبلوكَةٍ" ہم نے اسے ايك بركت والى رات ميں نازل كيا۔

#### ليلة القدركِ معنى:

قدر کے ایک معنی عظمت اور شرف کے ہیں ، زہری تؤخیانلک تَفَالِقَ وغیرہ حضرات نے اس جگہ یہی معنی مراد لئے ہیں ، قدر کے دوسرے معنی تقدیر اور حکم کے بھی ہیں ، یعنی یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالی تقدیر کے فیصلے نافذ کرنے کے لئے فرشتوں کے سپر د کردیتا ہے ، اس کی تا سیسورہ دخان کی اس آیت ہے ہوتی ہے ''فیصل کُو قُلُ کُلُّ اَمْدٍ حَکِیْمِ '' کہ اس رات میں ہر معاملہ کا حکیمان فیصلہ صادر کیا جاتا ہے۔

## ليلة القدر كي تعيين:

اب رہا میں سوال کہ میرکونی رات تھی؟ تو اس میں اتنا اختلاف ہے کہ اقوال کی تعداد قریب قریب چالیس تک پہنچی ہے، کین علاء امت کی غالب اکثریت میرائے رکھتی ہے کہ رمضان کی آخری دس تاریخوں میں سے کوئی ایک طاق رات شب قدر ہے، تفسیر مظہری میں ہے کہ ان سب اقوال میں صبحے میہ ہے کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ہوتی ہے؛ مگر آخری عشرہ کی کوئی رات متعین نہیں اور ان دس میں سے خاص طور سے طاق راتوں کا از روئے احادیث زیادہ احتمال ہے اور ان میں بھی زیادہ تر لوگوں کی رائے میہ ہے کہ وہ ستائیسویں رات ہے، اس معاملہ میں معتبر روایتیں مندرجہ ذیل ہیں:

صرت ابوہریرہ وضحانفہ تعلقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طیقی نے لیاۃ القدر کے بارے میں فرمایا کہ وہ ستائیسویں یا انتیا یں رات ہے (ابودا و دطیالی) دوسری روایت حضرت ابوہریرہ وضحانفہ تعلقہ سے یہ ہے کہ وہ رمضان کی آخری رات ہے۔ (منداحمہ) کو حضرت عبادہ بن صامت وضحانفلہ تعلق کی روایت ہے کہ رسول اللہ طیقی نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کی آخری دس راتوں میں سے طاق راتوں میں تلاش کرو۔ (مسند احمد ملعضا)

تنزل الملائكة والروح، دوح مرادحفرت چرئيل المين عليه كل بين، حضرت انس تفحانفه تعالى كى روايت م كدرسول الله عليه الله على الله على

مِسْ كَلَ المَهِ السِمِسِ مِنْ بَمَعَىٰ بِالْبِ مَعَىٰ بِي بِي كَفِر شَةِ لَيلة القدر مِن ثَمَام سال كاندر پيش آنے والے تقدری واقعات كرزمين پراتر تے ہیں۔



## ڛٷٛڒۣڠۘٳڵؠؾؙؚڹٛڿڡؘڵۯڹؾؠۜٲ<u>ڿٷؽٳ</u>ٵ

# سُوَرَةُ الْبَيْنَةِ مَكِّيَّةٌ أَوْ مَدَنِيَّةٌ تِسْعُ ايَاتٍ. سورهُ بينه على يامدنى ہے، نوآيتن بين۔

يِسْ مِاللَّهِ الرَّحْمُ مِن الرَّحِبْ مِن الرَّحِبْ مِن الرَّحِبْ مِن الْمُرْكِيْنَ الْمُزْيِنَ كَفُرُ وَامِنَ لِلْبَيَانِ اَهْلِ الْكِتْبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ اي عَبَدَةِ الأصْنَامِ عَطُفٌ عَلَى أَبُلِ مُنْفَكِّيْنَ خَبرُ يَكُنُ اى زَائِلِينَ عَمَّا شُمُ عَلَيْهِ حَتَّى تَأْتِيهُ مُالْكِينَةُ ﴿ اى الحُجَّةُ الوَاضِحَةُ رَسُولُكُمِّنَ اللهِ بَدَلٌ مِنَ البَينَةِ وهُوَ النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْتُلُو الصَّحَفَّالُمُّطَهُّرَةُ ﴿ مِنَ البَاطِل فِيْهَاكُتُبُ احْكَامٌ مَكْتُوبَةٌ فَيِيِّمَةً ﴿ مُسُتَقِيْمَةٌ أَى يَتُلُوا مَضُمُونَ ذَلِكَ وَهُوَ الْقُرَانُ فَمِنْهُمْ مَنْ الْمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنُ كَفَرَ وَمَالْقُرَّقَ الَّذِيْنَ أُوَّتُواالْكِيْتُ فِي الإيْمَان بِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيهَ وَسَلَّمَ **اِلْامِنْ بَعْدِمَاجَاءَتُهُ مُ الْبَيِّنَةُ ٥** اى بُوَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أَوِ القُرُانُ الجَائِي بِهِ مُعُجِزَةً لَهُ وقَبُلَ مَجِيئِهِ صَلَى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانُوا مُجُتَمِعِينَ عَلَى الْإِيْمَان به إذَا جَاءَ فَحَسَدَهُ سَنُ كَفَرَ به سِنْهُمُ وَمَا أَمِرُوْلَ فِي كِتَابَيْهِ مُ التَّوُرَةِ وَالْإِنْجِيلِ اللَّالِيَعْبُدُوا اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مِنَ الشِّرُكِ كَنَفَاً مُسُتَقِيهِمِينَ عَلَى دِيْنِ اِبْرَامِيْمَ ودِيْنِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا جَاءَ فَكَيْفَ كَفَرُوا بِهِ وَيُقِيمُواالصَّلُوةَ وَيُؤْتُواالرُّكُوةَ وَذَٰلِكَ دِنْنُ المِلَّةُ الْقَيِّمَةِ الْمُسْتَقِيْمَةُ إِنَّ الَّذِنْنَ كَفَرُوْا مِنَ اهْلِ الْكِتْبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِي نَارِجَهَنَّمَ خِلِدِيْنَ فِيهَا حَالٌ سُقَدَّرَة اى مُقَدَّرًا خُلُودُهُمْ فِيهَا مِنَ اللهِ تَعَالَى أُولِيكَ هُمْ شَرُّالْبَرِيَّةِ ٥ إِنَّ الَّذِينَ امْنُواوَعِلُوا الصَّلِحَتِ اُولَإِكَ هُمْ خَيْرًا لَبَرِيَّةِ ﴿ السَحَلِيْعَةِ جَزَا وَهُمْ عِنْدَرَيِّهِمْ جَنَّتُ عَدْنِ إِقَامَةٍ تَجْرِي مِنْ مَعْتِ الْأَنْهُ وَلِلْنِيَ فِيهَ الدَّارُضَى اللَّهُ عَنْهُمْ بِطَاعَتِهِ وَرَضُواعَنُهُ بَثَوَابِهِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِى رَبُّهُ ﴿ خَانَ عِقَابَهُ فَانْتَهٰى الْحَالَمُ الْأَنْهُ وَلِلْكَ اللَّهُ الْأَنْهُ وَلِي اللَّهُ الْأَنْهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَانْتَهٰى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال عَن مَعُصِيَتِهِ تَعَالَى.

كَافْرِيْتِهِ لِينَ بِتِ رِست شِي (والمشركين) كاعطف أهْل برِباور مِن أهْلِ الكتاب مين من بيانيه، وه (اپخ کفرے ) بازآنے والے نہیں تھے (مُنفِیِّیْنَ) یکن کی خبرہ، یعنی جس ( کفر) پروہ تھاس کوچھوڑنے والے ٰہیں تھے تا آ نکہ ان کے پاس واضح دلیل آجائے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول (رسول من الله) البیّنة سے بدل ہے اوروہ نبی ﷺ بیں، جوان کو باطل سے پاک صحیفے پڑھ کرسنائے ،جن میں سیجے احکام مکتوب ہوں تعنی اس کے مضمون کو پڑھ کرسنائے اور وہ قرآن ہے، چنانچان میں سے بعض اس پرایمان لائے اوران میں سے بعض نے انکار کردیا، اور اہل کتاب نے آنخضرت علاقاتیا یرا یمان لانے میں اختلاف نہیں کیا گر بعداس کے کہان کے پاس واضح بیان آچکا اور وہ محمد ﷺ میں یا قر آن ہے جس کوآپ جب آپ ﷺ آ گئے تو آپ کا اُن لوگوں نے انکار کردیا جنہوں نے آپ ﷺ پرحسد کیا، اور ان کی کتاب تورات اور انجیل میں ا<u>ن کواس کے سواکوئی حکم نہیں دیا گیا</u> کہ وہ اللہ کی بندگی کریں ، لعنی یہ کہاس کی بندگی کریں ، اُنْ حذف کر دیا گیا اور **لام** اس کی جگدزیادہ کردیا گیا، اپنے دین کواس کے لئے شرک سے خالص کر کے دین ابراہیم اور دین محمد ﷺ پر استقامت کے ساتھ اورنماز قائم کریں،اورز کو ۃ ادا کریں یہی درست دین ہے اہل کتاب اورمشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقینا جہنم ک آگ میں جائیں گے ،اور (خالدین) حال مقدرہ ہے یعنی اللہ کی طرف سے ان کے لئے جہنم میں ہمیشہ کے لئے وخول مقدر ہو چکا ہے بہی لوگ بدترین خلائق ہیں اور جولوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کئے وہ یقیناً بہترین خلائق ہیں ان کا صله ان کے رب کے یہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچ نہریں بہدرہی ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے اللہ ان سے ان کی طاعت کی وجہ سے راضی ہوااوروہ اس سے اس کے ثواب کی وجہ سے راضی ہوئے ، یہ (صلہ) اس مخص کے لئے ہے جس نے ا پنے رب کا خوف کیا لیعنی اس کی سز ا کا خوف کیا اور الله تعالیٰ کی نافر مانی کرنے سے ڈرا۔

## جَعِيق الرَّدِي لِيَسْمَ الْ تَفْسِّلُونَ فَوْالِالْ

فَكُولْكُ ؛ لَمْ يَكُن اللَّذِيْنَ كَفَرُوا ، اللَّذِيْنَ كَفَرُوا ، اللَّذِيْنَ كَفَرُوا ، يَكُنُ كاسم ب مِنْ بيانيه بندكة بعيضيه ، مِنْ اَهْلِ الكتاب والمشركين جمله بوكر كَفَرُوا كَضير عال ب، اللَّذِيْنَ النِ صلاحال كر يَكُنْ كاسم ب مُنْفَكِّيْنَ يكُنْ كاخر ب، فَخُولُكُ ؛ مُنْفَكِيْنَ الفكاك ساسم فاعل ، بازآن والے ، جدا ہونے والے ۔

سَيْ والسناد مُنْفَكِين كامفعول كياب؟ اوراس كحذف بركيادليل ب؟

جَوُلَثِيَّ: مفسرعلام نے عَمَّاهُمْ عَلَيْهِم كه كرحذف مفعول كى طرف اشاره كرديا اوروه كفر ب، اوردليل حذف پر الَّذِيْنَ كا صله كفووا ب-

مَيْكُولُكَ، ابل كتاب كے لئے كَفَرُوا ماضى اور شركين كے لئے المشركين كواسم فاعل لانے ميں كيا تكتہ ہے؟

جَجُولُ بَيْعِ: اہل کتاب ابتداء سے کا فرنہیں تھے آپ ﷺ کی نبوت کا انکار کر کے کا فر ہوئے بخلاف مشرکین عرب کے کہ وہ شروع ہی سے کا فرتھے۔

قِكُولَيْ ؛ الحجة الواضحة بيعذف موصوف كي طرف اشاره بـ

فِحُولِكَمْ : يَتْلُوا مضمونَ ذَلِكَ اسعبارت كاضافه كامقصدايك سوال مقدر كاجواب بـ

سَيُخُواكَ: يَنْـلُوا صُحُفًا مُطَهَّرَةً ي علوم ہوتا ہے كہ آپ ﷺ صحیفہ یعنی قرآن میں مکتوب کو پڑھ کرساتے تھے، حالانکہ اس وقت مصحف میں کوئی چیز ککھی ہوئی نہیں تھی اور آپ زبانی پڑھ کرسناتے تھے؟

جَوْلُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الصَّحْف.

(فتح القدير شوكاني)

قِوَلْنَى : أَنْ يَعْبُدُوه مِي مُعَى ايك سوال مقدر كاجواب ب\_

فَيْخُواْكَ: إِلَّا لِيَعْبُدُونَهُ مِين لامِ عُرض كے لئے ہے لینی اللہ تعالی نے اپنی عبادت كرانے كے لئے حكم دیا، اور بیا سکمال بالغیر ہے جو كہ ملامت نقص ہے جو خداكی شان رفع كے خلاف ہے؟

جَيْلُكِيْ: اصل مين أَنْ يَعْبُدُونُهُ تَهَا، أَنْ كُومَذَف كرك لام لايا كياب كوياس طرح لام بمعنى أن بـ

فِوْلِنَ : دين القيمة. يبال بهي ايك سوال بـ

نَبِيَوُلِكَ: يهاضافت موصوف الى الصفت كتبيل سے ہے جو كهاضافت الشي الى نفسه كے مترادف ہے اور وہ غير متحسن ہے تو اس كو كيوں ذكر كيا؟

جَوُلِيْئِ: مفسرعلام نے اَلملة محذوف مان کراسی سوال کے جواب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ دین اور ملت میں فرق اعتباری ہے لہٰذا اضافت الشی الی نفسہ کا اعتراض لازم نہیں آتا۔

فِيَوْلِنَى : خَالِدِيْنَ فِيْهَا حَالٌ مُقَدَّرَةٌ اس اضافه كامقصد بهي ايك سوال مقدر كاجواب بـ

سَيُخُواكُ: حال اور ذوالحال كازماندا يك موتائ يهال دونول كازماندا يكنبيل عال كن كد حاليدين، إن ك خرمحذوف كى ضمير سے حال عن اور وہ مشر كون ميم مطلب يدكه مم ان كه جهم ميں خلود كا عقاد ركھتے ہيں، ظاہر ہے كداعتقاد كازماند دنيا ہواد خلود كا زماند آخرت ہے؟

جَوْلَ بِيَا : جواب كاخلاصه بيہ ہے كہ ہم اللہ تعالى كى جانب سے ان كافروں كے خلود مقدر كا عقاد ركھتے ہيں، اعتقاد ہمارا كام ہے اور ہميشہ كے لئے جہنم ميں ڈالنا اللہ كاكام ہے، اور اللہ كے جانب سے تقدير كاز مانداورا عقاد كاز ماندا يك ہے؛ لہذا اس ميں كوئى حرج اورا شكال نہيں۔

## تَفْسِيرُ وَتَشَرَحَ

اس سورت کانام بینة قرار دیا گیاہے،اس کے کی یامدنی ہونے میں اختلاف ہے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جمہور کے بزر یک بیکی ہے اور بعض دوسرے حضرات اس کومدنی قرار دیتے ہیں،اس سورت میں اندرونی کوئی الیی شہادت نہیں ہے کہ جومدنی یا مکی ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہو،ابن زبیر تفعی الله تعالیق اور عطابن بیار تفعی الله تعالیق کا قول ہے کہ بیمدنی ہے،ابن عباس تفعی الله تعالیق اور قبادہ تفعی الله تعالیق کے دوقول ہیں ایک مکی ہونے کا اور دوسرامدنی ہونے کا،ابوحیان بھی بح محیط میں مکی ہونے ہی کور جیج دیتے ہیں۔

#### سورت كالمضمون اور موضوع:

اس سورت میں بتایا گیا ہے کہ اس کتاب کے ساتھ رسول بھیجنا کیوں ضروری تھا؟ سب سے پہلے رسول بھیجنے کی ضرورت بیان کی گئی ہے اور وہ یہ کہ دنیا کے لوگ خواہ وہ اہل کتاب ہوں یا مشرکین جس کفر کی حالت میں مبتلا تھے اس سے ان کا ٹکلنا بغیر اس کے ممکن نہ تھا کہ ایک ایسار سول بھیجا جائے کہ جس کا وجود خود اپنی رسالت پر دلیل ہوا ور وہ خدا کی کتاب کولوگوں کے روبرواس کی اصلی اور شیح صورت میں پیش کرے، جو باطل کی ان تمام آمیز شوں سے پاک ہو جن سے تھیلی آسانی کتابوں کو آلودہ کر دیا گیا تھا۔

'' اہل کتاب' سے وہ لوگ مراد ہیں جو کسی آسانی کتاب کے ماننے والے ہوں،خواہ وہ کتاب ان کے پاس اصلی شکل میں باقی ہو یا محرف ہو چکی ہو، مثلاً یہود ونصاری ہے آنحضرت ﷺ کی بعثت کے بعد یہود ونصاری پر لازم تھا کہ وہ آپ ﷺ پر ایمان لاتے مگرا نکار کی وجہ سے کا فر ہو گئے اور آیت میں مشرکین سے مراد عام ہے خواہ بت پرست ہوں یا آتش پرست،غرضیکہ اللہ کے علاوہ جو بھی کسی شک کی پرستش کرتا ہووہ کا فر کا مصداق ہوگا۔

فیها کتب قیمة بهال کُتُبٌ سے مراداحکام دینیہ بین اور قیمة سید معادر معتدل راستہ کو کہتے ہیں۔

مشرکین کے درمیان نزاع ہوتا اور مشرک اپنی عددی طاقت میں زیادہ ہونے کی وجہ سے یہود پرغالب آجاتے تو یہود آنخضرت ﷺ کے واسطے سے مشرکین پرفتح مندی کی دعاء کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اے اللہ! تو آنے والے نبی آخر الزمان کی برکت سے ہمیں فتح نصیب فرمادے، یا یہ کہ مشرکین سے کہا کرتے تھے کہ تم لوگ ہمارے خلاف زور آزمائی کرتے ہو؛ مگر عنقریب ایک ایسے رسول ﷺ آنے والے ہیں جوتم سب کوزیر کردیں گے اور ہم چونکہ ان کے ساتھ ہول گے تو ہماری فتح ہوگی، مگر جب وہ نبی ﷺ آگیا اور آسانی پیشین گوئی کے مطابق اہل کتاب نے ان کو پہچان لیا، تو حسد کی وجہ سے اس کا انکار کر ہیٹھے، اور آپس میں اختلاف کرنے گے، پچھلوگ آپ پرائیان لائے مگراکڑنے انکار کردیا۔



# ٩

# سُورَةُ زُلْزِلَتُ مَكِّيَّةٌ أَوْ مَدَنِيَّةٌ تِسْعُ ايَاتٍ سورة زلزلت على يامدنى ہے، نوآ يتن ہيں۔

يَسْ عِلْلَهُ النَّهُ السَّاعِة رَانَالَهَا السَّعِهِ النَّهُ السَّاعِة رَانَالَهَا اللَّهُ السَّاعَة رَانَالَهَا اللَّهُ السَّاعَة رَانَالَهَا اللَّهُ السَّاعَة رَانَالَهَا اللَّهُ اللَّهُ

اعمال یعنی ان کی جزاءکو،خواہ جنت سے ہو یا دوزخ سے ان کو دکھائے جا کیں پھر جس نے ذرہ برابر یعنی چھوٹی چیونٹ کے برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کوبھی دیکھے لے گااور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی تو وہ اس کی جزاء بھی دیکھے لے گا۔

## خَيِقِيقُ لِلْكِيدِ لِيَسْمُ لَا تَفَيِّلُهُ وَالْإِنْ فَيُلِيدُ فُوالِانَ

فَخُولْكُمْ : إِذَا زُلْوِلَتِ الْأَرْضُ وِلْوَالَهَا، إِذَا ظر فيهضمن بمعنى شرط ب، يَوْمَنْ لِهِ السي بدل باور تُحدِّتُ جواب شرط بها ورجمهور كنزديك بهي ظرف كا ناصب به اوربعض حفرات ني كها به كظرف كا عامل محذوف بها وروه يُحشَّرُون كها به كظرف كا عامل محذوف بها وروه يُحشَّرُون كها به وربعض في أَذْكُو محذوف كوعامل ما ناب ، مراس صورت مين إذَ اظر فيت اورشرطيت سي خارج بوجائكا، تُحديد ثُ متعدى بدومفعول به مفعول اول محذوف به اى تحدث الناسَ أخبارها، الناسَ مفعول اول بهاور احبارها مفعول ثانى، ذِلْوَ الْهَا مِن مصدركي اضافت فاعل كي طرف به -

قِوَلْ اللهُ اللهُ وَمَوْتاها مناسب، واؤ كر بجائ أو تها، ال لئ كه "احرجت الارضُ اثقالها" كَاتْفير مين دو قول بين، يعنى ثقل سے مراد خزانے يامردے بين اور دونوں بھي ہو كتے بين تو "واو" بھي درست ہوگا۔

قِوُلْ الكَارَّا لِتِلْكَ الحالة مفسرعلام كے لئے مناسب تھا كه، تعجبًا لِتِلكَ الحالة فرماتے ،اس لئے كه بيوقت انكاركا نه بوگا بلكه حيرت اور تعجب كا بوگا۔

قِوَلْكَ ؛ يومند بدل من إذًا ، يَوْمَلِدِ ، اذَا عدل إورجوعالم مبدل منه كاع وبى بدل كاع-

فِحُولِكَ ؛ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ الناسُ اَشْتاتا ، يَوْمَئذِ ، اول يومَئِذٍ سے بدل ہے اور بعض حضرات نے يَصْدُرُ كوعامل مانا ہے، اور اَشْتاتًا ، الناسُ سے حال ہے۔

#### تَفَيْدُرُوتَشِينَ عَ

اِذَا زُلْوِلَتِ الْاَرْضُ ذِلْوَالَهُمَا السورة كَمَى يامد فى ہونے میں اختلاف ہے ابن مسعود وَفِحَاللَّهُ عَطاء وَفَاللَّهُ اَعَلَاكُ ، جابر وَفِحَاللَهُ اَعْلَاكُ اور مجاہد وَفِحَاللَهُ اَعَلَاكُ كُتِ بِيں كَهُ فَى ہے، حضرت ابن عباس وَفَحَاللَهُ اَعَلَاكُ كُتُ عَلَى ہے، حضرت ابن عباس وَفَحَاللهُ اَعَلَاكُ كُلُّهُ كَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

#### فضائل سورت:

حفرت عبدالله بن مسعود تَعْمَلَنْهُ مَعَلَا اللهُ فَمَنْ يَعْمَل الله يه آيت قرآن كى سب سے زياده متحكم اور جامع آيت به اور حضرت انس تَعْمَلْنَهُ مَعَالِيّهُ اورابن عباس تَعْمَلَتُهُ مَعَالَتُهُ كَالْ كَالْ وَايت به كدرسول الله وَ الله عَلَيْهُ اورابن عباس تَعْمَلَتُهُ مَعَالَتُهُ كَالْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ كَالْ وَلَيْ مَعْلَقَتُهُ كَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ كَاللّهُ كَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ كَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ كَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ كَاللّهُ عَلَيْهُ كَاللّهُ كَاللّهُ عَلَيْهُ كَاللّهُ كَاللّهُ عَلَيْهُ كَاللّهُ كُلّهُ كَاللّهُ كَا مُعْلَقُ كَاللّهُ كَا لَاللّهُ كَاللّهُ كَاللّهُ كُلّ كَاللّهُ كَ

## زلزله عے کون سازلزله مراد ہے؟

اس امر میں اختلاف ہے کہ اس آیت میں جس زلزلہ کا ذکر آیا ہے، یہ وہ زلزلہ ہے جوفخہ اولی سے پہلے دنیا میں واقع ہوگا جیسا کہ علامات قیامت میں اس زلزلہ کا ذکر آیا ہے؟ یا اس زلزلہ سے مرا ذفخہ ٹانیہ کے بعد کا زلزلہ ہے؟ جب مُر دے زندہ ہوکر زمین سے تکلیں گے؟ تو واضح رہے کہ اس میں کوئی بُعد نہیں کہ زلز لے متعدد ہوں، مگریہاں مابعد کے قرینہ سے دوسرازلزلہ مراد معلوم ہوتا ہے، اسلئے کہ اس سورت میں آگے احوال قیامت اور حساب و کتاب کا ذکر ہے۔ (معادف، مظهری)

وَلْوَالْهَا، زُلْوِلَتِ الْآرْضُ كَ تاكيد ب،اس تاكيد كامقصد زلزله كى شدت كوبيان كرنا ب، يعنى كرة ارض كے ظيم ہونے كى وجد سے اس كا زلزله اور جھ كا بھى اس كے شايان شان شديد ہوگا، اور بيزلز لے پے در پے اور عام ہوں گے يعنى زمين كى كى وجد سے اس كا زلزله اور جھ كا بھى اس كے شايان شان شديد ہوگا، اور بيزلز لے پے در پے اور عام ہوں گے يعنى زمين ملادى جائے گى۔ ايک حصد ميں نہيں بلكه يورى زمين بلادى جائے گى۔

وَآخُورَجَتِ الْآرْصُ اَثْقَالَهَا ای مضمون کوسور وَانشقاق میں اس طرح بیان فرمایا گیاہے "وَالْفَتُ مَا فِیْهَا وَتَحَلَّتُ"
اور جو پچھاس کے اندر ہے اسے باہر پچینک کرخالی ہوجائے گی ، اس کے متعدد مطلب ہیں: ایک بید کہ مرے ہوئے انسان زمین کے اندر جہاں اور جسشکل میں بھی پڑے ہوں گے ان سب کووہ نکال کر باہر پچینک دے گی ، اس مفہوم پر بعد کا فقرہ بعنی "وقال الإنسان مالھا" ولالت کر رہا ہے، یعنی انسانی منتشر اجزاء جمع ہوکر از سرنوائی شکل وصورت میں جمع ہوجا کمیں گے ، جس میں وہ دنیوی زندگی کی حالت میں جھے؛ کیونکہ اگر ایسانہ ہوتو وہ یہ کیے کہیں گر کہ زمین کو یہ کیا ہور ہاہے؟

دوسرا مطلب یہ ہے کہ صرف مردہ انسانوں ہی کو باہر پھینئے پر اکتفا نہ کرے گا؛ بلکہ ان کی پہلی زندگی کے افعال واقوال ہرکات وسکنات کی شہادتوں کا جوانباراس کی تہوں میں دبا پڑا ہے، ان سب کوبھی وہ نکال کر باہر ڈال دے گی ،اس مطلب پر بعد کا فقرہ "یہ و مَبلَذِ تُحدِّتُ اَخْبارَ ہا" دلالت کرتا ہے، کہ زمین اپنے او پر گذر ہے ہوئے حالات بیان کرے گی ،اس ترقی یافتہ دور میں اس شبہ کی کوئی گئجائش نہیں ہے کہ زمین اپنے او پر گذر ہے ہوئے حالات کس طرح بیان کرے گی ؟ آج علوم طبعی کے انکشافات اور ریڈیو، ٹیلی ویژن، ٹیپ رکار ڈر، اور الکٹر انکس کی ایجادات کے اس دور میں ،ہوا سمجھنا مشکل نہیں کہ زمین اپنے حالات کیے بیان کرے گی ؟ انسان جو کچھ بولتا ہے اس کے نقوش ریڈیائی لہروں میں ،ہوا اور فضا میں ، اور درود یواروں پر نقش ہیں ،انسان نے زمین پر جہاں جس حالت میں بھی کوئی کام کیا ہے اس کی ایک ایک ایک ایک ایک

حرکت کاعکس،اس کے گردو پیش کی تمام چیزوں پر پڑا ہے،اس کی تصویریںان پرنقش ہو چکی ہیں، گھپ اندھیرے میں بھی اگرکوئی عمل کیا ہے قو خدائی میں ایسی شعا کیں موجود ہیں جن کے لئے اندھیر ااجالا کوئی معنی نہیں رکھتا، آج جب کہ تاریکی میں دیکھنے والے چیشے ایجاد کئے جاچکے ہیں تو خدائی شعاؤں کے موجود ہونے میں کیا شک ہوسکتا ہے؟ یہ ساری تصویریں قیامت کے دن متحرک فلم کی شکل میں دکھائی جائیں گی۔

تیسرا مطلب یہ ہے کہ سونا چاندی ، ہیر ہے جوا ہرغرضیکہ ہرتم کی دولت کے ڈھیر کے ڈھیر با ہرزکال کرجمع کرد ہے گی ، اس وقت رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ زمین اپنے جگر کے نکڑ ہے سونے کو بڑی چٹانوں کی شکل میں اگل دے گی ، اس وقت ایک شخص جس نے مال کے لئے کسی کوتل کیا تھا وہ دیکھ کر کہے گا کہ بیدوہ چیز ہے جس کے لئے میں نے اتنا بڑا جرم کیا تھا ، جس شخص نے اپنے رشتہ داروں سے مال کی وجہ سے قطع تعلق کیا تھا وہ کہے گا کہ بیدوہ چیز ہے جس کے لئے میں نے بیر کرت کی میں مقی ، چور جس کا ہاتھ چوری کی سزامیں کا ٹا گیا تھا اس کو دیکھ کر کہے گا کہ اس کے لئے میں نے اپنا ہاتھ گنوایا تھا ، اور پھر کوئی بھی اس سونے کی طرف التفات نہ کرے گا۔

(معارف ، دواہ مسلم عن ابی ہر بورۃ توکنا لفائل کا گا۔



#### ڔٷؙٳڔڛؾ؆؈؊ڣ؇ڮڔۼٵٛؽ ڛؙٷڵۼڵۣڡڵۣؾؠ؋ڰٷڠۺٷٳؽؠ

سُورَةُ الْعلدِيَاتِ مَكِّيَّةٌ أَوْ مَدَنِيَّةٌ اِحْداى عَشرَةَ آيَةً.

سورهٔ عادیات کمی یامدنی ہے، گیارہ آیتیں ہیں۔

لِسَسِمِ اللّهِ الرَّالِيَ الرَّحِيْلِيَ مَنْ الرَّحِيْلِيَ الحَيْلِ الْحَيْلِ الْحَا

تر میں جو جہادیں کی جو جہادیں اللہ کے نام سے جو برا امہر بان نہایت رحم والا ہے، ہم ہے ان گھوڑوں کی جو جہادیں بھن کارتے ہوئے (ہانپتے ہوئے) دوڑتے ہیں، صَبَعْتْ جوف (پیٹ) کی اس آ وازکو کہتے ہیں جو دوڑتے وقت نگلی ہے، پھران گھوڑوں کی جو تاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں پھران گھوڑوں کی جو جو سورے دشمن پر شب خون مارتے ہیں، اپنے دوڑنے کی جگہ یا اس وقت اپنی شدید حرکت کی وجہ سے غبار اپنے سوار کے شب خون مارنے سے پھراس موقع پر لیعنی اپنے دوڑنے کی جگہ یا اس وقت اپنی شدید حرکت کی وجہ سے غبار

﴿ (مَزَم بِهَ الشَّراز) ≥

اڑاتے ہیں پھراس غبار میں وشمن کے جمع میں گھس جاتے ہیں لینی ان کے وسط تک پہنچ جاتے ہیں، اور فعل کا عطف اسم پر اس لئے درست ہے کہ اسم بعل کی تاویل میں ہے، لینی مین میں و اللّات عدو وَنَ فَاوُرَیْنَ فَاعُرْنَ کے ہے حقیقت یہ ہے کہ کا فرانسان اپنے رب کی نعتوں کا افکار کر کے بڑا ناشکرا ہے اور وہ خوداس اپنی ناشکر کی پر گواہ ہے کہ وہ اپنی مین اسکر کی پر گواہ ہے اور وہ مال کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے لیمنی وہ مال سے بے حدم جبت رکھنے والا ہے جس کی وجہ سے وہ اس (کے خرچ کرنے) میں بخل کرتا ہے تو کیا وہ اس وقت کوئیں جانتا کہ جب قبروں میں مدفون مردوں کو نکالا جائے گا؟ اس (کے خرچ کرنے) میں بخل کرتا ہے تو کیا وہ اس وقت کوئیں جانتا کہ جب قبروں میں مدفون مردوں کو نکالا جائے گا؟ اور دلوں میں جو کفروا کیان کارب اس روزان سے خوب باخبر ہوگا پھران کوان کے کفر کی سزادے گا، (ہُدہ کہ) خمیر کوانسان کے معنی کا لحاظ کرتے ہوئے جمح لایا گیا ہے اور یہ جملہ خوب باخبر ہوگا پھران کوان کے کہ وہ صلہ دینے کا دن ہے۔ عالانکہ اللہ تعالی ہمیشہ باخبر ہے اس لئے کہ وہ صلہ دینے کا دن ہے۔

## عَجِفِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

قِوُلِ اَلْعَدِينَ ، عَادِيَةٌ كَ جَمْ بَ تِيز دورُ نَ واليال، يه عَدُو سَصْتَقَ بَ جَسَ كَ مَعْنَ تَجَاوز كر ف اورتيز دورُ نَ كَ يَكِن ، واو كم اقبل كسره مون كى وجه سے واؤكو ياء سے بدل ديا ہے؛ چنا نچه عَدُو سے عادياتُ موكيا، جيباكه غَزُو سُ عازيات . (لغات الفرآن)

قِوُلْ آئى ؛ صَبْعًا (ف) يه صَبَعَ يَضْبَعُ كامصدر ہے، گھوڑوں كے دوڑنے كے وقت ہائينا، پھنكار مارنا، مفسر علام كا صَبْعًا صحالت على مقدر كى وجہ سے منصوب ہے۔ سے يہلے تَضْبَعُ كا اضافه كرنا يہ بتانے كے لئے ہے كه صبعًا فعل مقدر كى وجہ سے منصوب ہے۔

قِوُلَنَى : السَّمُورِيَات، مُورِيَةٌ سے اسم فاعل جمع مؤنث ہے، یہ ایسراءٌ سے شتق ہے، آگروش کرنے والے، اِیسراء (افعال) آگ نکالنا، مرادوہ گھوڑے ہیں جو پھر ملی زمین پر چلتے ہیں، توان کی ٹاپوں کی رگڑ سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔

فِيُوْلِنَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَ كَامِصِدر ہے، پَقْر پر پَقْر ماركر آگ نكالنا، قَدَحَ النَّانْدَ چقماق ركز كر آگ نكالى، قَدْحًا بَقَى ضَبْحًا كَامُر حِنْعُل مقدر كى وجه سے منصوب ہے، اى يَقْدَ حُ قَدْحًا.

فَخُولَى : فَالْمُ خِيْسِوَاتِ صُبُحًا صَبِح كوقت شبخون مارنے والے، غارت گرى كرنے والے وبالفارسيه، پس قتم بأسپانِ في سى كننده بوقت صبح ، اَلمُغِيْرَاتِ اسم فاعل جمع مؤنث، واحد المعنيرة، مصدر إغارة، لوثنا، چھاپيمارنا، مراو چھاپيماردستے ہيں۔

> فَحُولَكَى : فَأَثُونَ (ض ن) ماضى صيغة جمع مؤنث غائب، بيه إثارَةٌ سے ہے بمعنی برا مُحَيَّقة كرنا ، الرانا۔ فَحُولِكَى : فَوَسَطْنَ بِهِ ، بِهِ اى ذالك الوقت .

سَيَوُلْكَ: فَأَقُرُن اور فَوسَطْنَ كاعطف وَالعديات، فالموريات، فَالمُغِيرات برب،اس مِسمعطوف عليه اساء بين اور معطوف افعال بين جودرست نبين ہے؟

جِحُلِیْنِ: ماقبل میں مذکور تینوں اساء تاویل میں افعال کے ہیں، اس لئے کہ موصول کا صلہ واقع ہیں، جیسا کہ فسر علام نے والسلاتسی عَدُون کہ کراشارہ کرویا ہے، وَالْمُعلِدِیات معنی میں السلاتسی عَدَوْنَ کے ہیں، ہنگ خدا السمُوریات اور فالمغیر ات.

فِحُولِ ﴾ : وهذه الجملة ذَلَّت على مفعول يَعْلَمُ اس جمله كامقصداس اعتراض كاجواب ہے كه يَعْلَمُ فعل متعدى ہے جس كے لئے مفعول كا ہونا ضرورى ہے ؛ مگر يہاں اس كامفعول نہيں ہے ؟

جِحُلِيْنِ: يَعْلَمُ كَامْفُعُولَ مَحْدُونْ بِ اورحْدْف پِ جَمَلَه إِنَّ رَبَّهِ مُ بِهِم يَوَمِئِذٍ لَخَبِير دلالت كرر ما ب، اورمفعولِ محذوف انا نُجَازِيْهِ بِ، تَقْدِيرِعبارت بين : افلا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي القُبُوْرِ وَخُصِّلَ مَا في الصدور انا نُجَازِيْهِ.

فِي وَالْمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ ال

فِيُولِكُمُ : تَعَلَق خَبِيْرٍ بِيَوْمَئِذِ بِالكِسوال مقدار كاجواب ع؟

فَيْكُولْكُ، سوال يهم كم يَوْمَئِذٍ لحبير كول كماجب كالله تعالى مرزمان ومكان عد باخرب؟

جِي النبيع: جواب كا عاصل يه ب كه الله تعالى اس روز المخف كواس كے برعمل كى جزاديں كے اور ظاہر ب كه جزاعلم كے بغير مكن نہيں ہوتى۔ نہيں ہوتى۔

#### ؾٙڣٚؠؙڔؘۅٙؿۺ*ۧڂ*ٙ

السورت میں پانچ صفات کی قسم کھا کرایک بات کہی گئی ہے اور وہ ہے (اِنّ الاِنسَانَ لِوبِّہ لیکنُوڈ) بلاشہانسان مراہے، مذکورہ پانچ صفات کا قرآن مجید میں موصوف بیان نہیں کیا گیا؛ اس لئے مقسم بہ میں مفسرین کا اختلاف ہوا ہے کہ دوڑ نے والوں اور آگ جھاڑنے والوں، شبخون مارنے والوں، آباراڑانے والوں اور جمع میں داخل ہونے والوں سے کیا مراد ہے؟ صحابہ تفیق تھا گئے السخی اور تابعین کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ مذکورہ صفات کے موصوفات گھوڑے ہیں، اور ایک دوسری جماعت اس طرف گئی ہے کہ مذکورہ صفات کے موصوفات گھوڑے ہیں، اور ایک دوسری جماعت اس طرف گئی ہے کہ اوز کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ اوز کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ اوز کی میں جن میں چنگاریاں جھاڑنے نے مجب سویرے چھاپہ مارنے کا ذکر ہے یہ بات بھی گھوڑوں ہی پرصادق آتی ہے؛ اس لئے اکثر محتقین نے ان سے مراد گھوڑے ہی گئے ہیں، ابن جریر تفیک نشاہ تعلی فرماتے ہیں کہ مگوڑوں ہی پرصادق آتی ہے؛ اس لئے اکثر محتقین نے ان سے مراد گھوڑے ہی گئے ہیں، ابن جریر تفیک نشاہ تعلی فرماتے ہیں کہ ذکورہ دونوں قولوں میں گھوڑوں والاقول قابل ترجیجے۔

یہاں جنگی گھوڑوں کی سخت خدمات کا ذکر گویا اس بات کی شہادت میں لایا گیا ہے کہانسان بڑا ناشکراہے، تشریح اس کی بیہ ہے کہ گھوڑوں کے اور بالخصوص جنگی گھوڑوں کے حالات پر نظر ڈالئے کہ وہ میدان جنگ میں اپنی جان کوخطرہ میں ڈال کرکیسی کیسی بخت خدمات، انسان کے تھم واشارہ کے تابع انجام دیتے ہیں؛ حالاں کہ انسان نے ان گھوڑوں کو پیدائہیں کیا، ان کو جو گھاس داندانسان دیتا ہے وہ بھی اس کا پیدا کیا ہوائہیں ہے، اس کا کام صرف اتنا ہے کہ خدا کے بیدا کئے ہوئے رزق کوان تک پہنچانے کا ایک واسطہ ہے، اب گھوڑوں کود کھنے کہ انسان کے اشتے سے احسان کو کیسا پہچا نتا ہے کہ اس کے اونی اشارہ پراپی جان کوخطرہ میں ڈال دیتا ہے، اس کے بالمقابل انسان کود کھوکہ ایک حقیر قطرہ سے اللہ نے اس کو بیدا کیا اور اس کوختلف کاموں کی صلاحیت بخشی، عقل وشعور بخشا، نیز اس کی تمام ضروریات کو کس قدر آسان کر کے اس تک پہنچادیا کہ عقل جیران رہ جاتی ہے، مگر انسان ان احسانات کا شکر گذار نہیں ہوتا، اسی مناسبت سے گھوڑوں کی قتم کھا کرفر مایا کہ بلا شبدانسان ناشکرا ہے۔

فدکورہ آیت میں جہادی گھوڑوں کی قتم کھا کردوبا تیں کہی گئی ہیں: ایک بیہ کہ انسان ناشکراہے، مصیبتوں اور تکلیفوں کو یاد
رکھتا ہے، نعتوں اور احسانات کو بھول جاتا ہے، دوسر ہے بیہ کہ وہ مال کی محبت میں شدید ہے، بیدونوں با تیں شرعاً اور عقلاً
فدموم ہیں، ناشکری کا فدموم ہونا تو بالکل ظاہر ہے، مال کی محبت کو بھی فدموم قر اردیا گیا ہے؛ حالانکہ مال پر انسانی بہت ی
ضروریات کا مدار ہے، بہت می عبادات کا تعلق مال ہی سے ہے، مال کے کسب اور اکتساب کوشریعت نے خصرف بیہ کہ
حلال کیا ہے؛ بلکہ بقدرضرورت فرض قر اردیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ مطلقا مال کی محبت فدموم نہیں ہے؛ بلکہ شدت کے
وصف کے ساتھ مذموم ہے کہ انسان مال کی محبت میں ایسا مغلوب ہوجائے کہ اللہ تعالی کے احکام سے عافل ہوجائے اور
حلال وحرام کی پروانہ رہے، حاصل بیہ ہوا کہ مال کو بقدرضرورت حاصل کرنا اور اس سے کام لینا تو امرمحود ہے؛ مگر دل میں
اس کی محبت کا جاگزیں ہوجانا فدموم ہے۔



#### ڔٙۼؙٳڶؾؙٳڬڗڮڗ؞ٷۜڿڴڴڮۼۺؚڗڰٳؽؖ ۺٷڶڨٙٳٷؚڗڰؾؠۜۊۜۿڴۼڝۺڗڰٳؽؖ

سُورَةُ الْقَارِعَةِ مَكِّيَّةٌ ثمانُ ايَاتٍ.

سورہُ القارعہ کمی ہے، آٹھ آبیتی ہیں۔

يِسْ وِاللّهِ الرَّحْ مَن الرَّحِيْ وَمَا الْهُولِيَّ وَمَا الْهُوالِيَّةُ وَمَا الْدَارِيَةُ الْهَارِعَةُ وَمَا الْفَارِعَةُ وَمَا اللّهُ وَمَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ ال

روں کو اپنی ہولنا کی سے کھڑ کھڑ ادے گی کیا ہے وہ کھڑ کھڑ ادینے والی ؟ (بیاستفہام) قیامت کی ہولنا کی کی شان کو بیان کرنے دلوں کو اپنی ہولنا کی سے کھڑ کھڑ ادینے والی ؟ (بیاستفہام) قیامت کی ہولنا کی کی شان کو بیان کرنے کے لئے ہے، (مَا الْقَارِعَةُ) مبتداء خبر ہیں، اور مبتداء خبر سے ل کر القارِعَةُ کی خبر ہے اور تم کیا جانو کہ وہ کھڑ ادینے والی کیا ہے ؟ یہ قیامت کی مزید ہولنا کی کا بیان ہے، (مَا الْدُركَ مَا الْقَارِعَةُ مِیں) پہلا مَا مبتداء ہواور اس کا مابعد یعنی اَدُركَ اپنے دونوں مفعولوں سے ل کر مبتداء کی خبر ہے، ادری کا مفعول اول کے ہاور مَا الْقَارِعَةُ مبتداء خبر سے ل کر مفعول ثانی ہے، حس دونوں مفعولوں سے لکر مبتداء کی خبر ہے، ادری کا مفعول اول کے ہاور مَا الْقَارِعَةُ مبتداء خبر سے ل کر مفعول ثانی ہے، حس دونوں الله الله کے دونوں مفعول تا کہ الله کے دونوں الله کی کر الله کر مبتداء کی خبر ہے، ادری کا مفعول اول کے جاور مَا الله کی الله کر مبتداء کرتا ہے یعنی تَدُونُ عَن کُونُوں کے الله کونے کونوں الله کر مبتداء کرتا ہے یعنی تَدُونُ کُونُوں کے الله کر مبتدائی کرتا ہے یعنی کہ کونوں کی مورن انسان پریثان پروانوں کی طرح ہوجا کیں گے یو مَ کاناصب وہ ہے جس پر المقارعة دلالت کرتا ہے یعنی تَدُونُ کُونُوں کے الله کونوں کے دونوں کے دونوں کی کاناصب وہ ہے جس پر المقارعة دلالت کرتا ہے یعنی تَدُونُ کُونُوں کُھُوں کے دونوں کونوں کونوں کونوں کے دونوں کونوں کونوں کونوں کے دونوں کی کاناصب وہ ہے جس پر المقارعة دلالت کرتا ہے یعنی تَدُونُ کُونُوں کونوں کی کاناصب کونوں کونوں کونوں کونوں کونوں کونوں کی کونوں کونوں کونوں کے دونوں کونوں کونو

یعنی ٹاڑی کے منتشر نیچے جو جیرانی کی وجہ ہے ایک دوسرے پر چڑھ جائیں، یہاں تک کہ وہ حساب کے لئے بلائے جائیں، اور
پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کے مانند ہوں گے یعنی تیز رفتاری میں دھنی ہوئی اون کے مانند ہوں گے؛ یہاں تک کہ زمین کے ہم سطح
ہوجائیں گے، چرجس کے پلڑے بھاری ہوں گے بایں طور کہ اس کی حسنات زیادہ ہوں گی بہ نسبت سیئات کے تو وہ ہنی خوشی کی
زندگی میں ہوں گے، رضا وخوشنو دی کی جنت میں، بایں طور کہ وہ اس سے خوش ہوں گے یعنی اس کی رضا کے مطابق ہوں گی، اور
جس کے پلڑے مبلکے ہوں گے بایں طور کہ اس کی سیئات زیادہ ہوں گی بہ نسبت اس کی حسنات کے، تو اس کا ٹھ کا نہ دوزخ میں
ہوگا، تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ یعنی ھاویہ کیا ہے؟ وہ نہایت سخت گرم آگ ہے، اور ھِیَة کی ھا وقف کے لئے ہے جو کہ وقفا اور وصلاً باقی رہتی ہوادا یک قراءت میں وصلاً حذف کر دی جاتی ہے۔

## عَيِقِيقَ لِيَرِينِ لِيَسَهُمُ إِلَّا تَفْسِّلُهُ كُولُولُ

فِوْلِلْنَى : الْفُراش ، يه فراشة كى جمع بروان كوكت بين يهال اسم جنس كطور پراستعال مواب ، يهى وجه كاس كى صفت المبدوث لا فَى كل به مصاحب جلالين في الفراش كاترجمه عَوغاء المجواد سي كياب، عَوْعاء الله كاس بچه كوكت بين ، جوار في كال موكيا مود

فِحُولَی : المنتشر جمعنی پراگندہ، برترتیب، قیامت کے روز جرانی اور پریشائی کی وجہ سے انسان پراگندہ اور برترتیب چلیں گے،اس جیرانی اور پریشانی کوظاہر کرنے کے لئے انسانوں کو جرادِ منتشر کے ساتھ تشبید دی گئی ہے۔

فَيُولِكُما : المنفوش بي نَفْشٌ (ض سن) عاسم مفعول بي بمعنى وُصابوا

فَيُولِكُنَّ ؛ ذات دصًّا كااضافه اس بات كى طرف اشاره ہے كه داضية بمعنى موضية ہے ، علم معانى كى زبان ميں اس كو

اسنادمجازی کہتے ہیں، ای عیشة مرضِیة اس لئے کہ عیدش راضی یعنی پند کرنے والانہیں ہوتا؛ بلکہ مرضیة یعنی پندیدہ ہوتا ہے۔

فِيَوْلِكُمْ : اى مَا هَاوِيَهُ اس عبارت كاضافه كامقعد مَاهِيَهُ كام جعمتعين كرنا بـ

#### تَفَيْدُرُوتَشِي عَ

آلفارعة يقامت كمتعددنامول مين ساك نام ب، قيامت كمتعددنام ماقبل مين گذر يج بين ، مثلًا المحآقة، الطّاقة، الصّاخة، الغاشية، السّاعة، الواقعة وغيره، يهال الْفَارِعة كالفظاستعال بواب، اس كاصلى معنى كمرُ الْفُوالْ واللّ اللّه واللّه والله عنى المراك الله والله و

القادعة سے كالْيعِهْنِ الْمَنْفُوْش تك پہلے مرحلے كاذكر ہے لينى جب وہ حادث عظيمہ برپا ہوگا جس كے نتيج ميں دنيا كا سارا نظام درہم برہم ہوجائے گا،اس وفت لوگ گھبراہٹ كى حالت ميں اس طرح بھاگے بھاگے پھريں گے جيسے روشنى پر پروانے ہر طرف پراگندہ ومنتشر ہوتے ہيں،اور پہاڑ رنگ برنگ كى دھنى ہوئى اون كے ما ننداس لئے ہوں گے كہ، خود پہاڑ مختلف رنگ كے ہوتے ہيں۔

فَ اَمْ اَ مَنْ ثَفَلَتْ يَهال سے قيامت كے دوسرے مرصلے كاذكر ہے كہ جب دوبارہ زندہ ہوكرانسان اللہ تعالیٰ كی عدالت ميں پیش ہوں گے۔

## وزن اعمال کے متعلق ایک شبه اوراس کا جواب:

قرآن مجید میں بروز قیامت وزن اعمال کا مسئلہ بہت ی آیات میں مختلف عنوانوں سے آیا ہے اورروایات حدیث میں اس کی تفصیلات بے شار ہیں، وزن اعمال کے متعلق جوتفصیلی بیان آپ ﷺ کی احادیث میں آیا ہے، اس میں ایک بات توبہ قابل غور ہے کہ متعددروایات میں آیا ہے کہ مشرکی میزان عدل میں سب سے بھاری وزن کلمہ "لا اللّه اللّه اللّه محمد رسول اللّه" کا ہوگا۔

— ﴿ (مُزَم بِبَاشَ إِنَا ﴾ -

ترفدی، ابن ماجہ، ابن حبان، بیہ قی اور حاکم نے حضرت عبداللہ بن عمر تفتی الله تفالی نے بیروایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ بستی ابنی ماجہ ابن حبان میں میری امت کا ایک آدی ساری مخلوق کے سامنے لایا جائے گا اور اس کے ننا نوے اعمال نامے لائے جائیں گا ور ان میں سے ہرا عمال نامہ اتنا طویل ہوگا جہاں تک اس کی نظر پنچ گی، اور بیا عمال نامے برائیوں سے لبریز ہوں گے، اس شخص سے بوچھا جائے گا کہ ان نامہائے اعمال میں جو بچھا کھا ہے وہ سب سے جے بیانا مہا عمال لکھنے والے فرشتوں نے تم پر پچھا کم کیا ہے؟ اور خلاف واقعہ کوئی بات لکھ دی ہے؟ وہ اقر ارکرے گا کہ اے میرے پر وردگار! جو پچھا کھا ہیں ہوگا، ان تمام اور وہ گھرائے گا کہ میری نجات کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اس وقت حق تعالی فرما کیں گے کہ آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا، ان تمام گال کے مقابلہ گانہوں کے مقابلہ میں تہمارا کلمہ ''اشھید ان محمد اعبدہ ور سو لے،'' کھا ہوا ہے، وہ عرض کرے گا، اب پر وردگار! استے بڑے سیاہ نامہا عمال کے مقابلہ میں بیچھوٹا سا پر چہکیا وزن رکھے گا، اس وقت ارشاد ہوگا کہ تم پر ظلم نہیں ہوگا اور ایک پلہ میں وہ تمام سیاہ نامہا عمال رکھ جا کیں گے اور دوسرے میں یہ کھیا یہ نامہا عمال رکھ جا کیں گے اور دوسرے میں یہ کھیا بیان کا پر چہر کھاری نہیں ہوگئی۔ (معارف، مظہری)

(مظهری)

ان روایات کامقتفی توبیہ کے مؤمن کی نیکیوں کا بلہ ہمیشہ بھاری ہی رہے گا خواہ کتنے ہی گناہ کرلے، لیکن قرآن مجید کی دوسری آیات اور بہت کی روایات حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ سلمان کی حسنات سیئات کو تولا جائے گا،کسی کی حسنات کا بلہ بھاری رہے گا وہ نجات پائے گا،اور جس کی سیئات کا بلہ بھاری رہے گا اسے جہنم رسید کیا جائے گا۔

مثلاً قرآن مجیدی ایک آیت میں ہے:

وَنَضَعُ الْمَوَاذِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيلَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِيْنَ.

تِ وَهِ مَهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الل

دوسري آيت: يهي سوره قادعة كي ب:

فَامًّا مَنْ ثَقُلَتُ مَوَازِیْنُهُ فَهُوَ فِی عِیْشَةِ رَّاضِیَة. وَامَّا مَنْ خَفَّتُ مَوَازِیُنُهُ فَاُمَّهُ هَاوِیَة. تَسَخِیم این کا مین کا بیاری ہوگا وہ عمدہ عیش میں رہے گا اور جس کی نیکیوں کا بلہ بلکا ہوگا اس کا مقام دوز خ ہوگا۔

ابوداؤد میں بروایت حضرت ابو ہریرہ تفتیانٹی آنٹی منقول ہے کہ اگر کسی بندہ کے فرائض میں کوئی کمی پائی جائے گی تو رب العالمین کا ارشاد ہوگا کہ دیکھواس بندے کے پچھنوافل بھی ہیں یانہیں؟ اگر نوافل موجود ہیں تو فرائض کی کمی کونفلوں سے پورا کردیا جائے۔ (مظہری)

ان تمام روایات کا حاصل بیہ ہے کہ مؤمن کا پلہ بھی بھاری اور بھی ہلکا ہوگا ،اس لئے بعض علما تفسیر نے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مخشر میں وزن دومر تبہ ہوگا اول کفروایمان کا وزن ہوگا جس کے ذریعیہ مؤمن ، کا فرمیں امتیاز ہوگا ، پھر دوسراوزن نیک وبدا عمال کا ہوگا ،اس میں کسی مسلمان کی نیکیاں اور کسی کی بدیاں بھاری ہوں گی ،اور اسی کے مطابق اس کو جزاء وسز اسلے گی ،اس طرح تمام آیات اور روایات کا مضمون اپنی جگہ درست اور مربوط ہوجا تا ہے۔

(بیان الغرآن)

جیسا کداو پرمعلوم ہو چکا ہے کدانسان کے اعمال کاوزن دومر تبہ ہوگا اس سورت میں بظاہروہ پہلا وزن مراد ہے جس میں ہر مؤمن کا ایمان کی وجہ سے بلیہ بھاری رہے گاخواہ اس کاعمل کیسا بھی ہو، نیز مذکورہ آیات اور روایات سے بیجھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اعمال تولے جائیں گے، گئے نہیں جائیں گے اور عمل کاوزن بفتر را خلاص ہوگا۔

اب رہایہ شبکہ اعمال تو اعراض ہوتے ہیں اور کرنے کے بعد فنا ہوجاتے ہیں، پھران کے وزن کرنے کی کیا صورت ہوگی؟
وزن توجو ہرکا ہوتا ہے نہ کہ عرض کا تو اس ترقی یا فتہ دور میں اس شبہ کے کوئی معنی نہیں ہیں، سائنسی نئی نئی ایجا دات نے یہ ثابت کردیا ہے کہ اعراض فنا نہیں ہوتے؛ بلکہ جو ہرکی طرح باقی رہتے ہیں نیز اعراض کو تو لئے اور ناپنے کے متلف آلات ایجاد کر لئے گئے ہیں، جن کا رات دن مشاہدہ ہوتا ہے، گرمی سردی ناپنے کے آلے، گیس اور بجلی ناپنے کے میٹر، تویہ بات خداکی قدرت سے بعید نہیں کہ وہ ایسے آلے ایجاد فرمادے جن سے اعمال واقوال کا وزن کیا جاسکے۔





## سُوْرُقُالِكَا أَرْمُكُنَّةً وَهِي ثَيَا فِلْيَا الْمُ

سُورَةُ التَّكَاثُرِ مَكِّيَّةٌ ثمانُ اياتٍ.

سورۂ تکاثر مکی ہے،آٹھ آیتیں ہیں۔

يِسْسِ وِاللّهِ الرَّحْسِ مِن الرَّحِيْ وَالْمَالَا وَالْمَالَا وَالْاَوُلا وِالرِّجَالِ حَتَى زُرْتُمُ الْمَقَالِيرُ فَ بِانَ مُتُهُمْ فَدُونِتُمُ فَيها اَوْ عَدَدُتُمُ المَوتَى تَكَاثُوا كَلَّا وَالْاَوُلا وِالرِّجَالِ حَتَى زُرْتُمُ الْمَقَالِيرُ بِانَ مُتُهُم فَدُونِتُمُ فَيها اَوْ عَدَدُتُمُ المَوتَى تَكَاثُوا كَلَّا رَدُعْ سَوْفَ تَعَلَمُونَ وَمُ فَي القَبْرِ كَلَّا مَقُوا كَلَّا النَوْعَ وَاللّهِ وَاللّهُ وَعَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

(عَیْسِنٌ رُوْیَةٌ کے معنی میں ہے) چراس کود کھنے کے دن تم سے ضرور بالصرور نعتوں کے بارے میں سوال ہوگا و نعتیں کہ جن سے تم دنیا میں لذت اندوز ہوتے ہوجو کہ صحت، فارغ البالی، امن اور ماکولات ومشروبات وغیرہ ہیں، (لَتُسْلَكُنَّ) سے نون رفع (تین) نونوں کے سلسل آنے کی وجہ سے حذف کر دیا گیا اور ضمیر جمع کا واؤ التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف کر دیا گیا۔

## عَجِقِيق تَرَكِي السِّهُ اللهِ تَفْسِّلُ تَفْسِّلُ عَفْلًا يُرْحُ فُوالِلْ

فَيُولِنَى : أَلْهِكُمْ اللَّهَاءُ سے ماضی واحد مذكر غائب كاصيغه ہے، تم كوغافل كرديا۔

<u> هِوَ لَكَنَى : تَكَاثُورُ</u> ( تفاعل ) كامصدر ہے، مال واولا د، نيزعزت دجاه كى كثرت ميں ايك دوسرے برفخر كرنا۔

قِوَلْنُ : أَوْعَدَدُتُمْ يِهِ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَ دوسرى تفير -

فِيُولِنَى : عَاقِبَةَ اللَّهُ الرَّفَاحِرِ اسعبارت كاضافه كامقصدية تانا بكه تَعْلَمُوْ نَا كامفعول محذوف باوروه عاقبة

قِوُلْكُ : مَا أَشْغَلْتُمْرِبِهِ يهِ لَوْ كاجواب -

قِوَلْكُ : جواب قسم محذوف لين لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ يَسْمِ مُذوف كاجواب ، اى وَالله لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ.

سَيْخُولْكَ، لَتَرَوُدٌ كو لَوْ كاجواب قراردي إلى التاحت على كاس كاجواب محدوف مانا؟

جِعُ النبيع: لَوْ كاجواب غيريقين الوقوع موتا باورييقيني الوقوع ب؛ للهذابيه لَوْ كاجواب نهيس موسكتا-

فَخُولَی ؛ تُحذِف منه لام الفعل و عَیْنُه و اُلْقِی حَرِ کُتُها عَلَی الرَّاءِ ، لَتَرَوُنَّ اصل میں لَتَرْ اَیُوْن بروزن لَتَفْعلون تھا، الم کلمہ جو کہ بدا ہے اور عین کلمہ جو کہ ہمزہ ہے حذف کردیئے گئے ، یاء التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف ہوگئ ،اس لئے کہ یاء متحرک اقبل اس کے ہمزہ مفتوح یاء الف سے بدل گئ ، واؤ اور یاء کے ساکن ہونے کی وجہ سے یاء حذف ہوگئ ، پھر ہمزہ (جو کہ عین کلمہ ہے ) کی حرکت راء (جو کہ فاکلمہ ہے ) کو دیری اور ہمزہ حذف ہوگیا، پھر اس پرنونِ تاکید مشدد داخل کر دیا اور نون رفع تین نونوں کے جمع ہونے کی وجہ سے حذف ہوگیا اور واؤکواس کی مناسبت سے ضمہ دے دیا۔

سَيْخُوالْ: واو كوالتقاءساكنين كى وجه عدف كيون بين كيا؟

جِوَلَثِيْ : اس لئے کداگر و اؤ ضمير كوحذف كردية تو فعل بى مختل (نيست) ہوجاتا، اس لئے كه يين كلمه اور لام كلمه تو پہلے بى حذف كئے جا جے بيں، اب اگر و اؤ كوبھى حذف كردياجاتا توباقى كيارہ جاتا؟ اس لئے واؤكوحذف نہيں كيا گيا۔

فَحُولَكَى : ثَمَر لَتُسْلُنَ نَعْمَول كے بارے میں بیسوال عام ہے، مؤمن اور کا فردونوں سے سوال ہوگا، کا فرسے تو بخ کے طور پراور مومن سے تشریف اور اظہار فضیلت کے طور پر۔

- ح (زَئزَم پِهَاشَنِ ) ٢٠

فِحُولِنَى ؛ خُدِفَ منه النح تُسْلَكُنَّ كاصل تُسْلَكُوْنَنَّ تَهَى ،نون اعرابی تین نونوں کے جمع ہونے كى وجہ سے حذف ہوگيا، پھر التھا مساكنین كى وجہ سے واؤ حذف ہوگیا اور واؤكى جگہ بطور دلالت ضمہ رہ گیا۔

## تِفَيْدُرُوتَشِنَ حَ

## سورهٔ تکاثر کی فضیلت:

(مظهری، معارف)

الله کھر الذکافر، الله کُفر، لَهُو سے مشتق ہے، جس کے اصل معنی غفلت کے ہیں؛ لیکن عربی محاورہ میں اس شغل کے لئے بولا جاتا ہے، جس سے آدمی کی دلچیسی اتنی بڑھ جائے کہ وہ اس میں منہمک ہوکر دوسرے اہم ترین کا مول سے غافل ہوجائے، تکاثو یہ کشو ہے سے اخوذ ہے اور اس کے تین معنی ہیں: ایک بیک آدمی زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے اور جمع کرنے کی کوشش کرے، دوسرے بیک کہ لوگ مال حاصل کرنے اور جمع کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، تیسرے بیک لوگ ایک دوسرے کے مقابلہ میں کثرت مال واولا دمیں تفاخر کریں، حضرت قادہ وَ اَقْ کَا اَنْدُ کَا اِسْ اَلْمَا اِسْ کُلُونَ کُلُون کُلُون

اور حفرت ابن عباس تفتی النظافی کی ایک روایت میں ہے کہ آپ اللہ گا اللہ گا گئی پڑھ کرفر مایا کہ اس کی مرادیہ ہے کہ مال ناجا نزطریقوں سے حاصل کیا جائے اور مال پر جوفر ائفن عائد ہوتے ہیں ان کوا وانہ کیا جائے۔ (مرطبی) حَتْ می ذُرِّدُ تُسمُ اللہ مَقَابِرَ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تم زندگی جر تکاثر وتفاخر کے شغل میں مشغول رہے جس کی وجہ سے آخرت کی فکر اور اس کے بارے میں سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا جتی کہ تمہاری موت کا وقت آگیا، اور اس کا دوسر امطلب یہ ہے کہ تم نے تفاخر کے طور پر اپنی کثر ت کو ثابت کرنے کے لئے زندوں کوشار کرتے کرتے مردوں کو بھی شار کرنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے قبرستان میں جا کر قبروں کو بھی شار کرڈ الا جو کہ ایک نہایت احتقانہ حرکت ہے۔

فَمْرِ لَتُسْلَكُنَّ يَوْمَلِنَدِ عَنِ النَّعِيمِ بيهوال ان نعتوں كے بارے ميں ہوگا جواللہ تعالى نے دنيا ميں عطاكى ہوں گی جيسے آنکھ، كان، دل، دماغ، امن، صحت، مال دولت، اولا دوغيره، بعض حضرات نے كہا كه بيهوال كا فروں ہے ہوگا؛ مُرضيح بات بيہ كه بيهوال مومن وكا فر ہرايك سے ہوگا اس لئے كمحض سوال مشکز م عذاب نہيں ہے۔





#### مِوْرَةُ الْعِضِرِ مِلْتِيمَ وَهِي مَا الْمَا يُاتِ شُوْرِةُ الْعِضِرِ مِلْتِيمَ وَهِي تَلْتُ يَاتِّ

سُورَةُ وَالْعَصْرِ مَكِّيَّةٌ اَوْ مَدَنِيَّةٌ ثَلَاثُ ايَاتٍ.

سورہ عصر کی یامدنی ہے، تین آیتیں ہیں۔

بِسْ مِراللهِ الرَّحْ مِنِ التَّرِحِ مِنَ التَّرِحِ مِنَ التَّرِحِ مِنَ النَّهُ وَمَا بَعُدَ الزَّوَالِ الى الغُرُوبِ او صَلاَةِ العَصْرِ آَنَ الْإِنْسَانَ الجِنْسَ لَغِيْ خُسُرِ فَى يَجَارَتِهِ إِلَّا الَّذِيْنَ الْمَنُواوَعَمِلُوا الصَّلِحَ فَلَيْسُوا فِي خُسُرَانٍ العَصْرِ آَنَ الْإِنْسَانَ الجِنْسَ لَغِيْ خُسُرُ فِي يَجَارَتِهِ إِلَّا الَّذِيْنَ الْمَنُواوَعَمِلُوا الصَّلِحَ فَلَيْسُوا فِي خُسُرَانٍ عَنَا اللَّهُ عَلَى الطَّاعَةِ وَعَنِ المَعْصِيةِ.

## عَجِقِيق اللَّهِ السِّهُ اللَّهِ الْفَيْلِيرُ فَوَالِالْ

مفسرعلام نے الدّهر، او مابعد الزوال، او صلوة العصر، كهكر عصر كى تين تفيروں كى طرف اشاره كيا ہے اور الانسان كي الف الم جنس كا اضافه كركے بتاديا كه الانسان ميں الف لام جنس كا جاوراس كى تائيد إلَّا اللّه في آمنُوا كا اسْتناء سے بھى ہوتى ہے، اور بعض مفسرين نے الف لام كوعهد كاليا ہے، اور معين افراد مراد لئے ہيں، بعض نے وليد بن مغيره، اور عاص بن واكل اور اسود بن المطلب اور بعض نے ابولہب مرادليا ہے۔

سَيَخُواكْ: تَوَاصَوْ ا بالحقِ وتَوَاصَوْ ا بالصبر مين فعلى تكرارے كيافا ئده ہے،عطف ہے بھى كام چل سكتا تھا؟ جَحُولَ شِيْءَ: دونوں جگہ چونكہ مفعول مختلف ہيں ؛اس لئے فعل كومكررذكركيا ہے۔

= (مَزَم بِبَلِثَ إِنَّ الْمَالِدَ ≥ -

سَيْخُواكْ: تَوَاصِيْ بالحق تمام تواصى بالخيركوشامل بتو چر تواصى بالصبر كوكيول متقلاً ذكرفر مايا؟

جِحُلْبُعِ: تواصى بالصبر كى اہميت كوظا مركرنے كے لئے متقلاً ذكر فر مايا اور بيذكر خاص بعد العام كے بيل سے ہے جياك حافظوا على الصلوات و الصلوة الوسطى ميں ہے۔

#### تَفَسِيرُوتَشِنَ حَ

#### سورة العصر كى فضيلت:

حضرت عبیداللہ بن حصن تفخیانلہ تعلیقہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ کے صحابہ تفخیلی تعالیقہ میں دوشخص ایسے تھے کہ جب وہ آپس میں ملتے تھے تو اس وقت تک جدانہیں ہوتے تھے جب تک کہ ایک دوسر کے کوسورہ و العصور نہ سالیں۔ (طبرانی) اورامام شافعی رَحِمَّمُ کُللہُ کَعَالیٰ نے فرمایا کہ اگر لوگ صرف اسی سورت میں تدبر کر لیتے تو یہی ان کے لئے کافی تھی۔ (ابن کثیر، معارف) یہ سورت جامع اور مختفر کلام کا ایک بے نظیر نمونہ ہے اس کے اندر چند جیجے تلے الفاظ میں معنی کی ایک و نیا بھردی گئی ہے۔

اس سورت میں حق تعالی نے زمانہ کی قتم کھا کرفر مایا کہ نوع انسان بڑے خسارے میں ہے اوراس خسارے سے مشتیٰ صرف وہ لوگ ہیں جو چار چیزوں پر عامل ہیں: ① ایمان ② عمل صالح ② دوسروں کوحق کی نصیحت ۞ اور صبر کی تلقین، دین ودنیا کے خسارے سے بہنے اور نفع عظیم حاصل کرنے کا بیقر آئی نسخہ چار اجزاء سے مرکب ہے، جن میں پہلے دوا جزاء اپنی ذات کی اصلاح کے متعلق ہیں، اور دوسرے دو جز دوسروں کی ہدایت واصلاح سے متعلق ہیں۔

#### سورت کے مضمون کے ساتھ زمانہ کی مناسبت:

یہاں یہ بات غورطلب ہے کہ اس مضمون کے ساتھ زمانہ کی کیا مناسبت ہے جس کی قتم کھا گئی ہے کیونکہ قتم اور جواب قتم میں باہم مناسبت ضروری ہوتی ہے، تویہ بات پہلے بھی بار ہا گذر چکی ہے کہ اللہ تعالی نے مخلوقات میں سے کسی چیز کی قتم محض اس کی عظمت یا اس کے کمالات وعجائب کی بنا پڑ ہیں کھائی ہے؛ بلکہ اس بنا پر کھائی ہے کہ وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے جے ثابت کرنا مقصود ہے، لہذا زمانہ کی قتم کا مطلب سے ہے کہ زمانہ اس حقیقت پر گواہ ہے کہ انسان بڑے خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جن میں یہ چا رصفات یائی جائیں، زمانہ کالفظ، ماضی، حال، مستقبل بڑے خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جن میں یہ چا رصفات یائی جائیں، زمانہ کالفظ، ماضی، حال، مستقبل

تینوں ز مانوں پر بولا جاتا ہے، حال کسی لمبے ز مانہ کا نام نہیں ہے؛ بلکہ حال، ہر آن گذر کر ماضی بنتا چلا جاتا ہے اور ہر آن،آ کرمستقبل کوحال اور جاکر، ماضی بنارہی ہے، یہاں چونکہ مطلق زمانہ کی شم کھائی گئی ہے،اس لئے نتیوں شم کے ز مانے اس کے مفہوم میں شامل میں ، گذرے ہوئے ز مانہ کی قتم کھانے کا مطلب میہ ہے کہ انسانی تاریخ اس بات پر شہادت دے رہی ہے کہ جولوگ بھی ان صفات سے عاری تھےوہ بالآخر خسارے میں پڑے رہے اور گذرتے ہوئے ز مانہ کی قتم کھانے کا مطلب سمجھنے کے لئے پہلے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی جائے کہ جوز مانداب گذرر ہاہے یہ دراصل وہ وقت ہے جو ہر فرد وقوم کو کام کرنے کے لئے دیا گیا ہے،اس کی مثال اس وقت کی سی ہے جو طالب علم کوامتحان گاہ میں پر چاک کرنے کے لئے دیا جاتا ہے، بیوفت جس تیز رفتاری سے گذرر ہاہے اس کا اندازہ گھڑی کی سکنڈ کی سوئی کی حرکت سے ہو جائے گا، حالاتکہ ایک سکنڈ بھی وقت کی ایک بہت بڑی مقدار ہے، اسی ایک سکنڈ میں روشن ایک لاکھ چھیاسی ہزارمیل یا تقریباً دولا کھنواسی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لیتی ہے،اورخدا کی خدائی میں بہت سی ایسی چیزیں بھی ہوسکتی ہیں جواس ہے بھی زیادہ تیز رفتار ہوں، تا ہم اگرونت گذرنے کی رفتارہ ہی سمجھ لی جائے جو گھڑی کی سکنڈ کی سوئی ک حرکت سے معلوم ہوتی ہے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ہمارااصل سرمایدیہی وقت ہے جوتیزی سے گذرر ہاہے،امامرازی رَخِمَ كُلُللْهُ تَعَالَىٰ نے كى بزرگ كا قول قال كيا ہے كہ ميں نے سورة العصر كامطلب ايك برف فروش سے مجھا جو بازار میں آ واز لگار ہا تھا کہ رحم کرواں شخص پر جس کا سر مایہ بگھلا جار ہاہے، رحم کرواں شخص پر کہ جس کا سر مایہ گھلا جار ہاہے، اس كى يدبات س كريس نے كها: يد ب وَالْعَصْد إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْد. اس كامطلب ب،عمرى جومدت انسان کومل کے لئے دی گئ ہے وہ برف کی طرح گل رہی ہے اس کو اگر ضائع کیا جائے یا غلط کاموں میں صرف کیا جائے ، تو یہی انسان کا خسارہ ہے ، پس گذرتے ہوئے زمانہ کی قشم کھا کر جو بات اس سورت میں کہی گئی ہے کہ یہ تیز رفتاری ہے گذرتا ہواز ماندشہادت دے رہاہے کہ ان چارصفات سے خالی ہوکر انسان جن کا موں میں بھی اپنی مہلت عمر کوصرف کرر ہاہے وہ سراسرخسار ہے ہی خسار ہے میں ہے، نفع میں صرف وہ لوگ ہیں جوان حیار صفات سے متصف ہوکر دنیا میں کام کررہے ہیں، بیالی بات ہے جیسے ہم اس طالب علم سے جوامتحان کے مقررہ وفت کواپنا پر چیمل کرنے کے بجائے کسی اور کام میں صرف کرر ہا ہو، کمرہ میں لگے ہوئے گھنٹے کی طرف اشارہ کر کے کہیں کہ بی گذرتا ہوا وقت بتا ر ہاہے کہتم اپنا نقصان کرر ہے ہو،نفع میں صرف وہ طالب علم ہے جواس وقت کا ہر لمحدا پنا پر چہل کرنے میں صرف کرر ہا ہے، بعض علاء حقیقت شناس نے کیا خوب کہا ہے۔

حَياتكَ انف الْ تُعَدُّ فَكَلَما مَضَى نَفَسٌ منها الْتَقَصَتُ به جُزْءً اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللّلَّا اللَّا الللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال



یہ بات یقین ہے کہ عمر سے زیادہ قیمتی سر مایہ کوئی چیز نہیں ہے اور اس کو ضائع کرنے سے بڑا کوئی نقصان نہیں ، اس بات کی تائیدا یک حدیث مرفوع سے بھی ہوتی ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: مُحلّ یَد فَدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا اَوْ مُوْبِقُهَا یعنی ہر محض جب مج کواٹھتا ہے تواپی جان کا سر مایہ تجارت میں لگا تا ہے، پھر کوئی تواپنے اس سر مایہ کو خسارہ سے آزاد کر الیتا ہے اور کوئی ہلاکت میں ڈالتا ہے۔

# نجات کے لئے صرف اپنے عمل کی اصلاح کافی نہیں بلکہ دوسروں کی فکر بھی ضروری ہے:

ا پینے عمل کو قرآن وسنت کے تابع کر لیناجتنا اہم اور ضروری ہے اتناہی اہم بیہ ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو بھی ایمان اور عمل صالح کی طرف بلانے کی مقدور بھر کوشش کرے ورنہ صرف اپناعمل نجات کے لئے کافی نہ ہوگا، خصوصاً اپنے اہل وعیال سے غفلت برتنا پی نجات کا راستہ بند کرنا ہے۔



# مِنْ وَوَالْمُارِّةِ وَكَالِيَّةُ وَهِي الْمَالِيْ الْمُؤْرِةُ الْمُلِيِّةِ الْمُؤْرِثُونَ الْمُلْكِ

سُوْرَةُ الْهُمَزَةِ مَكِّيَّةٌ أَوْ مَدَنِيَّةٌ تِسْعُ ايَاتٍ.

سورہ ہمزہ مکی یا مدنی ہے ، نوآ بیتی ہیں۔

سِسْ حِراللهِ النّهِ الرّحِتُ مِن الرّحِتُ عِرَائِلُ الرّحِتُ عِرَائِلُ اللهِ عَلَىه وَالمُؤْمِنِينَ المُغِيرةِ وغيرِهما إِلْإِنْ حَمَّعَ بالتَخْفِينِ والتَّشُدِيدِ مَالاَقَعَدَّدَهُ أَهُ اَحْصَاهُ وَالمُؤْمِنِينَ المُغِيرةِ وغيرِهما إِلْإِنْ حَمَّعَ بالتَخْفِينِ والتَّشُدِيدِ مَالاَقَعَدَّدَهُ أَهُ اَحْصَاهُ وَالوَلِيدِ بِنِ المُغِيرةِ وغيرِهما إِلَّإِنْ حَمَّعَ بالتَخْفِينِ والتَّشُدِيدِ مَالاَقَعَدَّدَهُ أَخْصَاهُ وَالوَلِيدِ بِنِ المُغِيرةِ وغيرِهما إِلَّإِنْ حَمَّعَ بالتَخْفِينِ والتَّشُدِيدِ مَالاَقَعَدَّدَهُ أَنْ المُغِيرةِ وغيرِهما اللّهُ الْمُلْكَةُ الْمَالَةُ الْحَمَّاهُ وَجَعَلَهُ عَلَا لا يمُونُ كُلًا رَدُعُ لَيْنَاكُنُ جَوَابُ وَجَعَلَهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُلْوَدِ فَي الْمُعَلِيدِ اللّهُ مُوقَدَّةً فَى الْمُعَلِيدِ اللّهُ مُوقَدَةً فَى الْمُعَلِيدِ اللّهُ مُوقَدَةً فَى الْمُعَالِقُونِ وَالْمُوقِدُونِ اللّهُ الْمُلْمُوقِ وَالوَاوِ بَدَلَهُ مُعَلِيمًا اللّهُ الْمُعْوِيدِ اللّهُ الْمُلْمُوقَةُ فَي المُعَلِيمُ اللّهُ الْمُؤْمِدَةُ فَي المُعَلِيمُ اللّهُ الْمُؤْمِدِ وَالوَاوِ بَدَلَهُ مُعَلِيمًا السَّمَ وَالْمَالِ الللهِ الْمُؤْمِدِ وَالوَاوِ بَدَلَهُ مُطَافَةً فَى المُعَالَقِ الْمُعَلِيمِ الْمُعْفِقِةُ المُعَلِيمِ الْمُلْعَالَولُولِ الللهِ الْمُؤْمِدُ جُمِعَ الضَّمِيرُ رِعايَةً لِمَا قَبُلَةُ فَتَكُونُ النَّارُ وَاخِلَةَ العَمَدِ .

آگ ہے ایعن بھڑ کائی ہوئی، جودلوں تک سرایت کرجائے گی توان کوجلا کرر کھدے گی اور دلوں کی تکلیف دیگراعضاء کی به نبست زیادہ ہوتی ہوان کے لطیف ہونے کی وجہ ہے، وہ آگ ان پرڈھا تک کر بند کردی جائے گی تحسیق کے معنی کی رعایت کی وجہ ہے ، وہ آگ ان پرڈھا تک کر بند کردی جائے گی تحسیق کے معنی کی وجہ ہے ، (مؤصدہ) ہمزہ کے ساتھ ہے اور ہمزہ کے عوض واؤ کے ساتھ بھی رعایت کی وجہ ہے (مُسَمَد دُقِ سے ہمعنی ندہونے والی، بڑے بڑے کے ہستونوں میں (عَسَمَدٌ) میں دونوں حرفوں کے ضمہ اور فتحہ کے ساتھ، (مُسَمَد دَقِ اللہٰ کی صفت ہے؛ لہٰذا آگ ستونوں کے اندر ہوگی۔

# جَعِيق اللَّهِ السِّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّالَّ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

قِيُّوْلِنَّى ؛ هَمْزَةٍ ، بروزن فُعَلَة ، بهت طعنه زن ، براعيب و، فُعَلَةٌ فاعل كِمبالغه كاوزن ب،اس ميس ة مبالغه كي لئے به هَمْزٌ (نَ مَن ) كامصدر ب،طعنه زنى كرنا، آكھ سے اشاره كرنا۔

قِ<del>وُلِي</del>؟؛ لَـمَــزَة صيغه صفت برائے مبالغه پس پشت برائی کرنے والا ، بعض حضرات نے کہا ہے دونوں کے تقریباً ایک ہی معنی ہیں۔

قِوُلْنَى ؛ يَحْسَبُ النع يه جمله استينا في بھى ہوسكتا ہے، اس صورت ميں سوالِ مقدر كاجواب ہوگا، اى مَا بَالَهُ يَجْمَعُ الْمَالَ وَيَعْتَمُ بِهِ لِعَنْ وه اس اہتمام كساتھ مال كول جمع كرتا ہے؟ اس كاجواب ديا: يَخْسَبُ انَّ مَا لَهُ اَخْلَدَهُ كروه يہ جھتا ہے كہ اس كا مال اسے دوام بخشے گا، اور يہ بھى ہوسكتا ہے كہ يَخْسَبُ ، جَمَعَ وَاَخْلَدَ كِ فَاعْل سے حال واقع ہو۔

قِولَكُ : جَوَابُ قَسَمِ محذوفٍ تقريع بارت يه، وَاللَّهِ لَيُنْبَذَنَّ فِي الحطمة.

فِيُولِكُنَى : جُمِعَ الضمير رعَايَة لِمعنى كُلِ ، لين عَلَيْهِمْ كَاهْمِر كُلُّ كَاطرف راجع ب، سوال موتا ب كه كل مفرد به اور هُمْر جمع به البنداضمير اور مرجع مين مطابقت بين بي ؟

جِحُلْثِئِ: جواب میہ کہ لفظ کل معنی کے اعتبار سے جمع ہے، اس رعایت سے همر ضمیر کو جمع لایا گیا ہے، عَمَدٌ اور عُمُدٌ بیہ دونوں عُمُو د کی جمع ہیں بمعنی ستون۔

### <u>ێٙڣڛٚؠؗڔۅؖڗۺؖؠٛ</u>

وغیرہ پرطعن کرنا کمسی کی شخصیت کو مجروح کرنا کمسی کے منہ درمنہ چوٹیس کرنا یا پس پشت بدگوئی کرنا ، بیسب ہی معنی ندکورہ دونوں لفظوں کے مفہوم میں شامل ہیں ،اور ظاہر ہے کہ بیسب باتیں نہایت مذموم اور شریعت کی نظر میں ممنوع ہیں۔

تیسری خصلت جس پراس سورت میں وعید آئی ہے، وہ مال کی حرص اور محبت ہے، اور بار بار گننے سے اس کی حرص اور محبت کی طرف اشارہ ہے، مگریہ بات ذہمی نشین رہے کہ بہت ہی آیات وروایات اس پر شاہد ہیں کہ مطلقا مال کا جمع کرنا کوئی حرام اور گناہ مبیں ؛ اس لئے یہاں مال جمع کرنے سے وہ مال مراد ہے، جس میں حقوق واجبہ ادانہ کئے گئے ہوں یا فخر وتفاخر مقصود ہویا مال کی محبت میں منہمک ہوکردین کی ضروریات سے غفلت یائی جاتی ہو۔

تَطَلِعُ عَلَى الْأَفْلِدة لِين جَهُم كى بِهِ آك دلوں تك بَهْجُ جائے گى، يوں تو ہرآ گ كابي خاصہ ہے كہ جو بھى اس پر پڑے، اس كے سب ہى اجزاء كو جلادين ہے، مگر دنيوى آگ جيتے جى دل تك نہيں بَهْجَى؛ بلكه دل تك جَهْنِ ہے بہلے ہى انسان كى موت واقع ہو جاتى ہے بخلاف جہم كى آگ كے، كہ وہ جلاتى جلاتى دل تك بَهْجُ جائے گى، اس لئے كہ جہم ميں موت نہيں ہے۔





# المُورِّةُ الْفِيْلِ كِيَّةً وَهِي مِنْ الْمِالِيَّانِيُّ الْمِيْ

سُورَةُ الفِيلِ مَكِّيَّةٌ خَمْسُ ايَاتٍ.

سورہ فیل کی ہے، یانچ آپتیں ہیں۔

**بِأَصْلَحِ الْفِيْلِ** ۚ هُـو سحـمود وأصْحَابُهُ أَبْرَهَهُ مَلِكُ اليَمَنِ وجَيُشُهُ بَنِي بِصَنُعَاءَ كَنِيسةً لِيَصُرِفَ اليها الحَاجَّ مِنْ مَكَّةَ فَأَحُدَثَ رَجُلٌ مِنُ كِنانَةَ فيها ولَطَخَ قِبُلَتَهَا بالعَذَرَةِ اِحْتِقَارًا بِها فَحَلَفَ أَبُرَهَةُ لَيَهُدِ مَنَّ الكَعْبَةَ فَجَاءَ مَكَّةَ بِجَيْشِهِ عَلَى أَفْيَالِ مُقَدَّمُهَا محمودٌ فحِيْنَ تَوَجَّهُوْا لِهَدَمِ الكَعْبَةِ أَرْسَلَ الله عليهم مَا قَصَّه فِي قَوْلِه ٱلْمُرْجَجُعَلُ اى جَعَلَ كَيْدُهُمْ فِي هَدْمِ الكَعْبَةِ فِي تَضْلِيْلِ ﴿ خَسَارِ وهَلاكِ وَ أَرْسَلَ عَلَيْهِ مُطَيِّرًا أَبَابِيلَ ﴿ جَمَاعَاتِ قِيلَ لاَ واحِدَله وقِيلَ واحِدُهُ ابُّولُ او إبَّالٌ او ابِّيلٌ كعِجُولٍ ومِفْتاح وستِّين تُ**رْمِيْهِمْوْكِحَارَةٍ مِّنْ سِجَّيْدِلِ** ۗ طِين سَطُبُوخ **فَجَعَلَهُمْرَلَعَصْفٍ مَّٱلْوُل**ِ ۚ كَوَرَقِ زَرُع ٱكَلَتُهُ الدَّوابُ عَيْ ودَاسَتُهُ وَأَفْنَتُهُ اى أَهُلَكُهُمُ اللَّهُ تعالى كُلَّ وَاحِدٍ بِحَجَرَةِ المَكْتُوبِ عليه اسْمُهُ وهُو أَكْبَرُ مِن العَدَسَةِ وأَصْغَرُ مِنَ الحِمَّصَةِ يَخُرِقُ البَيْضَةَ والرَّجُلَ والفِيْلَ ويَصِلُ إِلَى الأرْضِ وكَانَ هذَا عَامَ مَوُلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عليه وسلم.

تعری : شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہر بان نہایت رحم والا ہے، کیا آپ ﷺ کومعلوم نہیں ہے کہ آپ ﷺ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ (اور) اس ہاتھی کا نام محمود تھا،اوراس کے اصحاب ابر ہہ یمن کا با دشاہ اور اس کالشکر تھا، اس نے صنعاء میں کلیسا بنوایا تھا، تا کہ حجاج کومکہ کے بجائے اس کی طرف موڑ دے، کنانہ کے ایک تحض نے کلیسامیں رفع حاجت کر کے اس کے قبلہ کو تحقیر کے طور پر نجاست سے آلودہ کر دیا، چنانچہ ابر ہہ نے خانہ کعبہ کومنہدم کرنے کی قتم کھالی، سووہ اپنے لشکر کے ساتھ ہاتھیوں پرسوار ہوکر مکہ آیا اور ہاتھیوں میں سب سے آ گے محمود نامی ہاتھی تھا، چنانچہ جب بیلوگ کعبۃ اللہ کومنہدم کرنے کے لئے متوجہ ہوئے (تو اللہ نے) ان پروہ چیز بھیج دی جس کا قصہ (اللہ نے)

ا پن قول اَلَمْ يَجْعَلُ كَيْدَهُمُ النّ مِي بيان فرمايا ہے، كيااس نے انہدام كعبہ كے بارے ميں ان كى مذيبر كواكارت اور ناكارہ نہيں كرديا؟ اوران پر پرندوں كے جھنڈ كے جھنڈ جي ديے، كہا گيا ہے كہ (اَبَابِيْلَ) كا واحد نہيں ہے اور كہا گيا ہے كہ واحد ابّيل واحد ابّيل عندا كہ عِينَا كہ عِينَا كہ عِينَا كہ عِينَا كہ واحد ابّيل عَين كا واحد ابّيل كا واحد ابّيل ہوئى مئى كى پھريا كہ مفاح، مفاتح كا واحد ہے ياس كا واحد ابّيل ہے، جوان پر كى ہوئى مئى كى پھرياں پھينك رہے تھے، پھران كا ايبا حال كرديا جيسا كہ جانوروں كا كھايا ہوا بھوسہ جيسا كہ بيت ، كہان كو جانوروں نے پَر ديا ہو، اور اس كوفا كرديا ہو، ليك واس كى اس پھرى سے ہلاك كرديا ، جس پراس كا نام كھا ہوا تھا، اور وہ مسور سے ليمن الله تعالى نے ان ميں سے ہرايك كواس كى اس پھرى سے ہلاك كرديا ، جس پراس كا نام كھا ہوا تھا، اور وہ مسور سے بڑى اور پخ سے چھوٹی تھى ، وخودكو ، ہاتھى كواور آدى كو چھيدتى ہوئى زمين تك پنج جاتى تھى ، اور بيدا قعد آپ ميلائى كى اور ديدا قعد آپ ميلائى كى اور ديدا تعد آپ ميلائى كى اللہ تھا كى اللہ ميان تھى ، اور بيدا قعد آپ ميلائى كا والادت باسعادت كے سال پيش آيا ۔

### جَّقِيق الرَّدِ فِي لِيَسْمَى الْ الْفَيِّيدُ فَوَالِدًا الْمُ

قِوُلْ ؛ اَلْکُرتَکْ رویت سے رویت علمید مراد ہے، اور خطاب آپ ﷺ کو ہے، رویت سے رویت بھری بھی مراد ہوئی ہے ہمراد ہوئی ہے، اس لئے کہ اگر چہ آپ ﷺ نے اس واقعہ کونہیں دیکھا؛ مگراس کے آثار وعلامات کودیکھا تھایا آپ ﷺ نے اس واقعہ کومتواتر بیان کرنے والوں سے اس قدر تو اتر کے ساتھ سنا کہ بمز لہ مشاہدہ کے ہوگیا، اس لئے کہ تو اتر کے ساتھ سنا ہوئی چیز بمز لہ مشاہد کے ہوتی ہے۔

قِوْلَى : استفهام تعجيبِ يدايك وال مقدر كاجواب بـ

فَيَخُوْلُكَ: سوال يه به كوالله تعالى عالم الغيب بين ان كوتو مَا كَانَ ومَا يكونُ كاعلم ب، تو پھر الله تعالى ف المُم تَوَكَو كذريعه كيون سوال فرمايا؟

جِحُولَثِيْ: جواب كاماحصل يدب كه يداستفهام برائ تعجب به نه كه برائ سوال، يعنی اعظ طب! تواصحاب فیل كی حالت كو د مکور تعجب كر\_

**قِوَلْ كَنَى : هو محمودٌ تمام ہاتھیوں کاسر دارا یک محمود نامی ہاتھی تھا، جوظیم الجیثه اور بڑے ڈیل ڈول والا تھا،اس کی کنیت ابو** العباس تھی۔

فِيُوْلِكُمُ : اَبِابِيلَ ايك پرنده جوكه كبورت قدرت چھوٹا موتاہے۔

قِوَّوُلْنَى : سِجِنِهُ لَ يَسْكِ كُل كامعرب ب، وه پَقر جس مِينَ مَل كَ آميزش بوء آگ مِين كِي بولَى مَل كوبھى "سِجِيهل" كتتے ہيں۔

٠٥ (وَكُزُمُ بِبَالثَمْ لِيَ

### تَفَيْلُرُوتَشِينَ

اس سورت میں واقعہ فیل کا مختصر بیان ہے، شاہ حبتہ کی طرف سے یمن میں ابر ہمتہ الاشرم گورز تھا، اس نے صنعاء میں ایک بہت بڑا گر جاتھ برکرایا تھا اور اس کی کوشش تھی کہ لوگ خانہ کعبہ کے بجائے اس گر جاکا جج کیا کریں، یہ بات اہل مکہ اور دیگر عرب قبائل کوسخت نا گوارتھی؛ چنا نچہ بنی کنانہ کے ایک قریش محتص نے ابر ہہ کے بنائے ہوئے عبادت خانہ کو غلاظت سے آلودہ کر کے ناپاک کردیا، جب ابر ہہ کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے خانہ کعبہ کومنہدم کرنے کا عزم کر لیا اور ایک لشکر جرار لے کرمکہ پر جملے آقر ہوا، کچھ ہاتھی بھی اس کے ساتھ تھے جب بیلشکروادی محتر کے پاس پہنچا تو اللہ تعالی نے پر ندوں کے خول بھی کرا پنچ گھر کی تھا ظت فر مائی، ہر پر ندے کی چونچ میں ایک ایک اور پنچوں میں دودہ کئریاں تھیں جو چنے یا مسور کے برابر تھیں، جس لشکری کے بھی وہ کئری گئی وہ و ہیں ڈھیر ہوجا تا، خود ابر ہہ کا بھی یہی حشر ہوا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے کے برابر تھیں، جس لشکری کے بھی وہ کئری گئی وہ و ہیں ڈھیر ہوجا تا، خود ابر ہہ کا بھی کہی حشر ہوا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے سواونٹوں پر قبضہ کرلیا، جس پر آپ کے کے دادا عبد المطلب نے ابر ہہ سے آگر کہا: میر سے اونٹ واپس کردو، ہاتی رہا خانہ کعبہ کا مسلہ تو وہ اللہ کا گھر ہے وہ خود اس کی حفظت کر ہے گا۔

سالہ تو وہ اللہ کا گھر ہے وہ خود اس کی حفظت کر ہے گا۔

سالہ تو وہ اللہ کا گھر ہے وہ خود اس کی حفظت کر ہے گئی اللہ سے اس کی ایک اس النفاسیر ملحقہ کا میں کہ حفود داس کی حفود کی کھونے کے دور ان کی دور کا کہا کہا کہ کہا کہ کر اور کیا کہا کہ کہا کہ کہ کو خود اس کی حفود کی کو خود اس کی حفود کی کو خود کر کی کا خود کیا گھر کے وہ خود اس کی حفود کہ کہ کہا کہ کر ایک کی کو خود کی کی کو خود کی کھونے کیا گئی کی کو خود کی کھونے کی کو کھونے کی کے کہ کی کو کر کی کھونے کی کھونے کی کی کھونے کے کہ کی کو کی کھونے کو کھونے کی کے کہ کی کر کی کھونے کو کو کی کو کھونے کی کھونے کو کھونے کی کھونے کی کو کھونے کی کھونے کی کو کھونے کی کو کھونے کی کو کھونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کی کو کھونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کو کھونے کی کو کھونے کی کو کو کھونے کی کو کھونے کی کھونے کو کھونے کی کھونے کو کھونے کی کھونے کی کھونے کو کھونے کی کھونے کو کھونے کو کھونے کو کھونے کو کھونے ک

### واقعه كي تفصيل اوريس منظر:

اصحابِ فیل کا واقعہ آپ ﷺ کی من والادت اے۵ء میں پیش آیا تھا، آپ ﷺ کی بعثت الاء میں ہوئی تھی اس وقت بھی اس وقت بھی اس واقعہ کے چثم دید گواہ بڑی تعداد میں موجود تھے، یہ واقعہ آنخضرت ﷺ کے ارباصات میں سے ہے ارباص تاسیس وتمہیدے معنی میں استعال ہوتا ہے، دھص سنگ بنیا دکو کہتے ہیں۔

### تاریخی پس منظر:

نجران میں یمن کے فرمانرواذونو اس نے عیسائیوں پر آتش بھری خندق میں جلا کرظم کیا تھا اس کا بدلہ لینے کے لئے جش کی عیسائی سلطنت نے یمن پرحملہ کر کے تئیر می حکومت کا خاتمہ کردیا تھا، اور سن ۵۲۵ء میں اس پورے علاقہ پر جبشی حکومت قائم ہوگئ تھی ، یہ پوری کارروائی دراصل قسطنیہ کی رومی سلطنت اور جبش کے باہمی تعاون سے ہوئی تھی ، یہ عسکری کارروائی شاوجش کے کمانڈراریا طاور ابر ہہ کی ذریمان پایئے تھیل کو پینچی تھی ، جمیر کا بادشاہ ذونو اس فرار ہوگیا؛ مگر دریا میں غرق ہوکر مرگیا، ادھر یہ ہوا کہ اریاط اور ابر ہہ کے درمیان جنگ چھڑگئی ، جس میں اریاط مارا گیا، اس طرح ابر ہہ شاوجشہ کی طرف سے یمن کا حاکم مقرر ہوگیا، اور شاو حبشہ کے انتقال کے بعد اس ہے جانشین نے ابر ہہ کونا ئب السلطنت تسلیم کرلیا، اس کے بعد ابر ہہ رفتہ رفتہ یمن کا خود مختار بادشاہ بن گیا اور برائے نام ہی اس نے شاوجش کی بالا دئی قبول کر رکھی تھی ۔

یمن پر پوری طرح اقتد ارمضبوط کر لینے کے بعد ابر ہہنے اس مقصد کے لئے کام شروع کردیا جواس مہم کی ابتداء سے
رومی سلطنت اور اس کے حلیف حبشی عیسائیوں کے پیش نظر تھا یعنی ایک طرف عرب میں عیسائیت کا پھیلا نا اور دوسری طرف
اس تجارت پر قبضہ کرنا جو بلا دِمشرق اور رومی مقبوضات کے درمیان عربوں کے ذریعہ ہوتی تھی ، بیضرورت اس بناء پر بروھ
گئھی کہ ایران کی ساسانی سلطنت کے ساتھ رومی سلطنت کی مشکش اقتد ارنے بلادِمشرق سے رومی تجارت کے دوسرے
تمام راستے بند کردیئے تھے۔

اہر بہذنے اس مقصد کے لئے یمن کے دارالسلطنت صنعاء میں ایک عظیم الثان کلیسابنایا، محمد بن اسحاق کی روایت کے مطابق کلیسا کی تحمیل کے بعد ابر بہدنے شاہ جش کو لکھا کہ میں عربوں کو جج کعبہ سے اس کلیسا کی طرف موڑے بغیر نہ رہوں گا، ابن کثیر نیخ کلیڈ لڈ لڈ کھالئے کہ اس نے ملی الاعلان اپنے اس ارادہ کا اظہار کیا اور اس کی منادی کرادی کہ اب یمن سے کوئی کعبہ کے جج کے لئے نہ جائے ، اس کی اس حرکت کا مقصد ہمارے نز دیک بیتھا کہ عربوں کو غصہ دلا کیں ؛ تا کہ وہ کوئی الی کا رروائی کریں جس سے اس کو مکہ پر جملہ کرنے اور کعبہ کو منہدم کرنے کا بہانہ ل جائے ، مجمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ اس کے اس اعلان سے عرب کے قبائل عدنان ، قبطان اور قریش کے قبائل میں غم وغصہ کی لہر دوڑگئ ؛ یہاں تک کہ ان میں سے کسی نے رات کے وقت کلیسا میں داخل ہوکراس کو گذرگی سے آلودہ کر دیا۔

ابر ہہ کو جب اس حرکت کاعلم ہوا تو اس نے قتم کھالی کہ میں کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجادوں گا، اس کے بعد • ۵۵ ء یا ۵۵ میں ۱۰ ہزار فوج اور ۱۲ ہاتھی لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا، راستہ میں عربوں کے ایک بر دار ذونفر نے اس کی مزاحمت کی؛ مگروہ تکست کھا کر گرفتار ہو گیا، اس کے بعد شعم کے علاقہ میں ایک عرب سر دار نفیل بن حبیب شعمی نے مزاحمت کی؛ مگروہ بھی شکست کھا کر گرفتار ہوا، اور اس نے اپنی جان بچانے کے لئے رہبری کی خدمت انجام دینا قبول کرلیا۔

نے آپ کومیری نظر سے گرادیا کہ آپ اپنے اونوں کا مطالبہ کررہے ہیں اور یہ گھر جو آپ کا اور آپ کے دین کا آبائی مرجع ہے، اس کے بارے میں پھنیں کہتے ،عبدالمطلب نے جواب دیا: میں تو صرف اپنے اونوں کا مالک ہوں اور انہی کے بارے میں آپ سے درخواست کررہا ہوں ، اب رہا کعبہ، تو اس کا مالک رب ہے ، وہ اس کی حفاظت خود کرے گا، ابر ہہ نے جواب دیا: وہ اس کو جھے سے نہ بچا سکے گا،عبدالمطلب نے کہا آپ جا نیں اور وہ جانے ،عبدالمطلب کے اونٹ ابر ہہ نے واپس کردیئے وہ اپنے اونٹ لے کرواپس آئے تو بیت اللہ کے دروازے کا حلقہ پکڑ کردعاء میں مشغول ہوئے جس میں قریش کی بڑی جماعت ساتھ تھی سب نے اللہ سے گڑ گڑ اکر بڑی عاجزی کے ساتھ دعا کیں کس ، اس خانہ کعبہ میں ہیں ہو ہوں گئے اور انہوں نے صرف اللہ کے آگے دست میں ہوت کے دو تھے؛ مگریوگ اس نازک گھڑی میں ان سب کو بھول گئے اور انہوں نے صرف اللہ کے آگے دست سوال بھیلایا ان کی جود عائیں تاریخوں میں منقول ہیں ان میں اللہ وصد ہ لاشریک لؤ کے سواسی دوسرے کا نام تک نہیں سوال بھیلایا ان کی جود عائیں تاریخوں میں منقول ہیں ان میں اللہ وصد ہ لاشریک لؤ کے سواسی دوسرے کا نام تک نہیں سوال بھیلایا ان کی جود عائیں تاریخوں میں منقول ہیں ان میں اللہ وصد ہ لاشریک لؤ کے سواسی دوسرے کا نام تک نہیں بیا جاتا ، بچ ہے کہ مصیبت کے وقت خدا ہی یاد آتا ہے۔

### مقصودكلام:

جوتاریخی تفصیلات او پردرج کی گئی ہیں ان کونگاہ میں رکھ کرسورہ فیل پرغور کیا جائے تو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آجاتی ہے کہ اس سورت میں اس قدراختصار کے ساتھ صرف اصحاب فیل پراللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر کردینے پر کیوں اکتفاء کیا گیا ہے؟ واقعہ بچھ پرانا نہ تھا مکہ کا بچے بچہ اس کوجا نتا تھا عرب کے لوگ عام طور پراس سے واقف تھے، تمام اہل عرب اس بات کے قائل تھے کہ ابر ہہ کے اس جملہ سے کعبہ کی حفاظت کسی دیوی دیوتا نے نہیں؛ بلکہ اللہ تعالیٰ نے کی تھی، اللہ ہی سے قریش کے قائل تھے کہ ابر ہہ کے اس جملہ سے کعبہ کی حفاظت کسی دیوی دیوتا نے نہیں؛ بلکہ اللہ تعالیٰ نے کی تھی، اللہ ہی سے قریش کے سرداروں نے مدد ما تی تھی اور چندسال تک قریش کے لوگ اس واقعہ سے اس قدر متاثر رہے تھے کہ انہوں نے اللہ کے سواکسی کی عبادت نہیں کی تھی اس لئے سورہ فیل میں ان تفصیلات کے ذکر کی حاجت نہیں تھی، بلکہ صرف اس واقعہ کو یا دولا نا کافی تھا؛ تا کہ قریش کے لوگ خصوصا اور عرب عموما اپنے دلوں میں اس بات پرغور کریں کہ تھی تھی جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں، وہ آخر اس کے سوا اور کیا ہے کہ تمام دوسرے معبودوں کو چھوڑ کر صرف اللہ وحدہ لا شریک لؤ کی عبادت کی جائے ، نیز وہ یہ بھی سوچ لیس کہ اگر اس دعوت تین کو دبانے کے لئے انہوں نے زور زبر دئتی سے کام لیا تو جس خدانے اصاب فیل کوئس نہ س کیا تھا اس کے غضب میں وہ گرفتار ہوں گے۔



# ٩

سُوْرَةُ قُرَيْشِ مَكِّيَّةً أَوْ مَدَنِيَّةٌ أَرْبَعُ ايَاتٍ.

سورہ قریش کی یامدنی ہے، حارآ بیتی ہیں۔

يَسَسِيراللّهِ الرّحَسَ مِن الرّحِتَ مِن الرّحِتَ مِن الرّحِتَ مِن الرّحِتَ عَلَى اللّهِ المَدِ وهُ و مَصُدر آلفَ بِالمَدِ وَحُلَةَ الشِّعَاءَ اللهِ الدّمَاءَ فِي كُلِّ عام يَسَتَعِينُونَ بِالرّحُلَتَيُنِ لِلتِّجَارَةِ علَى الإّقَامَةِ بِمَكَّةَ لِخِدْمَةِ البَيْتِ الَّذِي هُو فَحُرُهُمُ وهُم وُلُدُ النَّصُر بُنِ كِنَانَة فَلْيَعْبُدُو التَعلَق به لإيلافِ والفَاءُ الإقامَةِ بِمَكَّة لِخِدْمَةِ البَيْتِ اللّهَ الذّي هُو فَحُرُهُمُ وهُم وُلُدُ النَّصُر بُنِ كِنَانَة فَلَيْعُبُدُ وَاتَعلَق به لإيلافِ والفَاءُ وَائِدة وَرَبَّ هَذَا البَيْتِ اللّهَ الْذِي اللّهِ عَلَى مِن اجلِهِ وَكَانَ المُعَدِّمُ البَيْتِ الرّبَاعِ بِمَكَّة وَخَافُوا جَيْشَ الفِيلِ.

(دوسرا النفیه مربیلی ایسلاف) کی تا کید ہے یہ آلف بالمد کا مصدر ہے یعنی سردیوں میں یمن کے سفر سے اور گرمیوں میں شام کے سفر سے مانوس، ہرسال دونوں تجارتی سفر وں سے بیت اللہ کی خدمت کے لئے مکہ میں قیام پرمدد لیتے تھے، جو کدان کے لئے موجب فخرتھی اور وہ نفر بن کنانہ کی اولا دہیں سے بیت اللہ کی خدمت کے لئے مکہ میں قیام پرمدد لیتے تھے، جو کدان کے لئے موجب فخرتھی اور وہ نفر بن کنانہ کی اولا دہیں سے تھے، لہذا ان کو چاہئے کہ لایلف، فلکی عبادت کریں، اس لئے کہ اس نے ان کو بھوک سے بچا کر کھانا کھلایا اور خوف سے بچا کر ان کو امن عطاکیا مکہ میں زراعت نہونے کی وجہ سے ان کو بھوک لات ہو جاتی تھی اور ہاتھیوں کے شکر سے وہ خوف زدہ تھے۔

### عَمِقِيقَ لِنَاكِ فِي لِسَهُمِ الْحِ تَفْسِّلُ يَكُولُونُ

قِوْلَ كَمَا: لِإِيْلَفِ قُرِيْشِ، إِيْلَفِ باب افعال كامصدر ب، مانوس ركهنا، الفت كرنا۔ قِوْلَ كَمَا: قُسرَيْسَ قبيلهُ عدنان كِقبيله كنانه كى ايك شاخ ب، جوخاندان قريش كے نام سے شہور ہوئى، قريش كے مورث اعلى نسط كوئى قريش كہا جاتا ہے، لا نسلفِ جار مجرور سے ل كرس كے متعلق ہے؟ اس ميں بہت اختلاف ہے، اول رائح قول کھاجاتا ہے، رائح قول یہ ہے کہ یہ اپنے مابعد فَلْیَ عُبُدو اسے متعلق ہے، تقدیر عبارت یہ ہوگی ف ان لم یعبدو اللّٰ السائو نِعَمِهِ السابقة فَلْیَعُبُدُوهُ لِایْلَقِهِمْ رحلة الشتاء والصیف یعنی اگر قریش اللّٰدی دیگر کامل نعمتوں کا شکر یہ ادانہیں کرتے تو کم از کم اس کی نعمت کے شکریہ میں اس گھر کے مالک کی بندگی کریں کہ جس نے ان کو سردی، گرمی کے ان دوسفروں کا خوگر بنایا جوان کی خوشحالی کے ضامن ہیں۔

عام طور پرجار مجرور کاتعلق مقدم سے ہواکر تا ہے لہذا لایلف کا تقاضہ یہ ہے کہ اپنے ماقبل سے متعلق ہو، ای لئے متعلق میں متعددا قوال ہیں، گذشتہ سور ہ فیل سے معنوی تعلق کی بناء پر بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ لائے سلف سے پہلے ایک جملہ محذوف ہواور وہ اِنّا اَھُ لَکُ نَا اصبحبَ الفِیلِ ہے یعنی ہم نے اصحابِ فیل کواس لئے ہلاک کیا کر قریش مکہ سردی اور گرمی کے دو سفرول کے عادی تھے، تاکہ ان کی راہ میں کوئی رکا وٹ ندر ہے اور سب کے دلول میں ان کی عظمت بیدا ہوجائے؛ چنا نچاصحاب فیل کے ہلاک ہونے کے بعد نہ صرف یہ کر قریش مکہ کی عظمت باقی رہی؛ بلکہ اس میں اور اضافہ ہوگیا اور عرب کو پورایقین ہوگیا کہ بیت اللہ واقعۃ اللہ کا گھر ہے، اور اگر خدا نخو استہ ابر ہہ بیت اللہ کو منہدم کردیتا تو قریش مکہ کی نہ صرف یہ کہ عظمت کم ہوجاتی؛ بلکہ ختم ہوجاتی اور بیت اللہ کے خادم اور مجاور ہونے کی وجہ سے جوقدرو قیمت ان کو حاصل تھی وہ سب خاک میں مل جاتی ، رہزنی اور لوٹ مار کے جو واقعات غیرول کے ساتھ ہور ہے تھے، وہ قریش کے ساتھ بھی ہونے لگتے؛ لیکن اللہ نے بیت اللہ کی حفاظت فرما کر قریش کی عزت وقار میں اور چارچا ندلگاد سے ، اور ان کے لئے راست پہلے سے بھی زیادہ مامون و محفوظ ہوگے۔

اوربعض حضرات نے متعلق محذوف جملہ اعسجبوا مانا ہے یعنی قریش کے معاملہ سے تعجب کرو کہ وہ کس طرح سر دی گرمی کے سفر آزادا نہ بے خطر ہوکر کرتے ہیں۔

**قِوُلْنَى ؛** اِیْلَافِهِم یہ پہلے اِیْلف کی تاکید لفظی ہے بعض حضرات نے ثانی کواول سے بدل قرار دیا ہے، دِ حُلَّة پہلے اِیْلف کا مفعول بہہے۔

يَحُوُّلُ ﴾ : فَلْيَعُبُدُوا اس مِس فاء جزائيه، شرط محذوف ہے ، تقدر يمبارت به ہے کہ إن كَمْ يَعَبُدُوا لِسَسائِس نِعَمِه فَلْيَعَبُدُوه لِإِيْلْقِهِمْ دِحْلَةَ الشِّتَاءِ والصَّيْفِ، فانَّهَا اَظُهَرُ نِعَمِهِم عَلَيْهِم اور فَلْيَعْبُدُوا مِس لام امركا ہے۔

### تَفَسِّيرُوتَشَيْنَ حَ

اس پرسب کا اتفاق ہے کہ عنی اور مضمون کے اعتبار سے یہ سورت سور ہیل ہی سے متعلق ہے اور شاید اسی وجہ سے بعض مصاحف میں ان دونوں سورتوں کو ایک ہی سورت کر کے لکھا گیا تھا ، بایں طور کہ ان کے درمیان بسم اللہ نہیں لکھی تھی ؛ مگر حضرت عثان غنی تؤخی فنلگ تعکالی تھا گئے گئے نے جب تمام مصاحف کو جمع کر کے ایک نسخہ تیار فر ما یا اور تمام صحابہ کرام دُخواللہ تھا گئے گئے کا اس پر اجماع ہوا ، مسلح ف امام 'کہاجا تا ہے تو اس میں ان دونوں سورتوں کو الگ الگ ہی لکھا گیا ہے۔ جس نسخہ قرآن کو جمہور کے نزد کیک دمصحف امام 'کہاجا تا ہے تو اس میں ادبیہ ہے کہ گرمی کے زمانہ میں قریش کے سفر شام اور میں کے سفر شام اور میں کے سفر وں سے مرادیہ ہے کہ گرمی کے زمانہ میں قریش کے سفر شام اور میں سے مرادیہ ہے کہ گرمی کے زمانہ میں قریش کے سفر شام اور میں سے مرادیہ ہے کہ گرمی کے نمانہ میں قریش کے سفر شام اور میں سے مرادیہ ہے کہ گرمی کے نمانہ میں قریش کے سفر شام اور میں سے مرادیہ ہے کہ گرمی کے نمانہ میں قریش کے سفر شام اور میں سے مرادیہ ہے کہ گرمی کے نمانہ میں قریش کے سفر شام اور میں سے مرادیہ ہے کہ گرمی کے نمانہ میں قریش کے سفر شام اور کرمی کے سفر وں سے مرادیہ ہے کہ گرمی کے نمانہ میں قریش کے سفر شام کو کھیا گئی گئی گئی کے سفر سے مرادیہ ہے کہ گرمی کے نمانہ میں قریش کے سفر سے مرادیہ ہے کہ گرمی کے نمانہ میں قریش کے سفر شام کو کھی کے نمانہ کی کہ کی کھیا گئی کے سفر سے مرادیہ ہے کہ گرمی کے نمانہ میں قریش کی کی کی کھی کہ کو کھی کے سفر سے کہ کرمی کے نمانہ کی کی کی کو کھی کی کو کو کھی کے نمانہ کی کھی کی کھی کی کھی کو کھی کے دور کے کہ کی کی کھی کی کھی کہ کی کھی کے کہ کی کھی کو کھی کے کہ کی کی کو کھی کی کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کو کھی کے کہ کرمی کے نمانہ کی کی کھی کی کرمی کے کہ کرمی کے نمانہ کی کھی کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کو کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کی کھی کی کھی کے کہ کے کہ کو کھی کے کہ کی کے کہ کی کھی کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے

فلسطین کی طرف ہوتے تھے، اس لئے کہ وہ مُصند ہے علاقہ بیں اور سردی کے زمانہ میں جنوب یعنی یمن کی طرف ہوتے تھے، اس لئے کہ یہ معلاقہ ہے۔

رَبَّ هلْذَا الْبِیتَ سے مراد بیت اللّٰد کارب ہے رَبَّ هلٰذا البیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ قریش کو یغمت اس گھر کی بدولت حاصل ہوئی ہے اور اس بیت کے رب نے انہیں اصحاب فیل کے حملے سے بچایا اور اس گھر کی خدمت اور سدانت کی وجہ سے انہیں سارے عرب میں عزت ملی اور وہ پورے عرب میں بخوف وخطر سفر کرتے تھے، پس ان کو جو بچھ نصیب ہواوہ اس گھر کے رب کی بدولت نصیب ہوااس لئے انہیں اس کی عبادت کرنی چاہئے۔

و آمنهٔ گرمن خوف میں دشمنوں، ڈاکوؤں کے خوف سے مامون ہونا بھی شامل ہے اور آخرت کے عذاب سے مامون ہونا بھی۔ (معارف)



#### ٧٤٤ أَلَا إِن مِن عَلَيْهِ وَهِي مَعَ الْمِاتِ سُو الْمَاعِقُ عَلِيِّهِ وَهِي مَعَ الْمَاتِ

سُوْرَةُ المَاعُونِ مَكِّيَّةُ اَوْ مَدَنِيَّةٌ اَوْ نِصْفُهَا وَنِصْفُهَا وَنِصْفُهَا سُوْرَةُ المَاعُونِ مَكِيَّةٌ اَوْ مَدَنِيَّةٌ اَوْ نِصْفُهَا وَنِصْفُهَا وَنِصْفُها وَنِها وَالْمُعُلِيقِ وَالْمُعُلِيقِ وَالْمُعُلِيقِ وَالْمُعُلِيقُولُ مِنْ وَاللَّهُ وَلَمْ لَا مُعْلَى اللَّهِ فَلَالِمُ اللَّهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَيْ مُعْلِيقًا لِهُ وَلَا لَمُلْعُلُولُ اللَّهِ فَلَا لَا لَا مُعْلَى اللَّهُ فَا لَا لَمْ اللَّهِ فَلْ اللَّهِ فَلَا لَمْ اللّهِ فَلَا لَمْ اللَّهِ لَا لَمْ اللَّهِ فَلَا لَا لَهُ اللَّهِ لَاللَّهُ لِلللَّهِ لَا لَمْ اللَّهُ لِلللَّهُ لَا لَمُلْعُلُولُ اللَّهُ لِلللَّهِ لَا لَهُ لَا لَمْ اللَّهُ لِلللَّهِ لَا لَهُ لَاللَّهُ لَا لَمُلْعُلُولُ لَا لَمْ لَا لَا لَمْ لَا لَمْ لَا لَاللَّهُ لَا لَمْ لَا لَمْ لَا لَمْ لَا لَمْ لَا لَا لَمْ لَا لَا لَمْ لَا لَمْ لَا لَا لَمْ لَا لَا لَمْ لَا لَمْ لَا لَمْ لَا لَاللَّهُ لَا لَمْ لَا لَمْ لَا لَا لَمْ لَا لَمْ لَا لَا لَمْ لَ

سورۂ ماعون کمی ہے یامدنی ہے یانصف ہیں، حیر یاسات آیتیں ہیں۔

روزِ جزاء یعنی حساب اور جزاء کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ لینی آپ ﷺ نے اس محض کود یکھاجو روز جزاء لیعنی حساب اور جزاء کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ لینی آپ ﷺ نے اس کو پہچانا یا نہیں پہچانا ؟ یہ وہی شخص ہے فاء کے بعد ہو مقدر ہے جو یہی کود ھکے دیتا ہے لینی اس کوئی کے ساتھ اس کے حق سے محروم رکھتا ہے اور مسکینوں کو کھانا دینے کی نہ خود کو ترغیب مقدر ہے جو یہی کود ھکے دیتا ہے اور نہ دوسروں کو (یہ آیت) عاص بن وائل یا ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی، سوایسے نمازیوں کے لئے بوی خرابی ہے جو غفلت کرتے ہیں بایں طور کہ اس کواس کے وقت سے مؤخر کردیتے ہیں، جوایسے ہیں کہ نماز وغیرہ میں ریا کاری کرتے ہیں اور برتے کی چیز سے منع کردیتے ہیں مثل سوئی، کلہاڑی اور ہانڈی اور بیالہ۔

### عَجِقِيق لِيَرِيكِ لِيَهِ لِيَهِ لَيْهِ اللَّهِ لَقَيْسًا يُكِ فُوالِدٍا اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّمِ الللَّهِ الللَّ اللَّا اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّالِيلَّا الللَّهِ الللَّهِ

فِحُولَكَ ؛ هَلْ عَرَفْلَهُ أَو لَمُ تَعرِفه اسعبارت كاضافه كامقصدا سبات كى طرف اشاره كرنا م كه ادأيت سارؤيت على مراد م جومتعدى بيك مفعول م -

قِوُلَى ؛ بتقدير هو بعد الفاء يرتقد برلازم نهيں ہے؛ بلكه اسم اشاره كامبتداوا قع بونا اور موصوف كاخبر واقع درست ہے، بہر حال! فذلك جمله اسميه ہے جوكہ جوابِ شرط واقع ہے، اسى وجه سے اسى پرفاء داخل ہے اور شرط مقدر ہے۔

### ێٙڣٚؠؙڒۅٙؿؿ*ڽ*ڿ

سورہ ماعون کے کلی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے جبکہ بعض نے کہا ہے کہ اس کا نصف کی اور نصف مدنی ہے، ابن مردویہ نے ابن عباس اور ابن زبیر تعکی النظافی کا قول قل کیا ہے کہ یہ سورت کی ہے اور یہی قول عطاء اور جا بر کا ہے؛ لیکن ابوحیان نے البحر المحیط میں ابن عباس اور قمادہ تعکی النظافی اور ضحاک ریح میں گائی تھا تھا ہے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔

آر آیت میں بظاہر خطاب آپ ﷺ کو ہے؛ مگر قر آن کا نداز بیان میہ کدوہ ایسے موقع پرعمومًا ہروہ صاحب عقل وخرد کو مراد لیتا ہے جس میں مخاطب بننے کی صلاحیت ہواور رویت سے مراد رویت علمیہ ہے، رویت بھریہ بھی مراد ہو عتی ہے اور استفہام سے مرادا ظہار تعجب ہے۔

اس سورت میں آیت (۲) اور آیت (۳) میں ان کفار کی حالت بیان کی گئی ہے جو علانیہ آخرت کو جھٹلاتے ہیں اور آخری چار آ بنوں میں ان منافقین کا حال بیان کیا گیا ہے جو بظاہر مسلمان ہیں مگر دل میں آخرت اور اس کی جزاوسزا اور اس کے جو بظاہر مسلمان ہیں مگر دل میں آخرت اور اس کی جزاوسزا اور اس کے خواب وعقاب کا کوئی تصور نہیں رکھتے ، مجموعی طور پر دونوں گروہوں کے طرزیمل کو بیان کرنے سے مقصود یہ حقیقت لوگوں کے ذہن شین کرانا ہے کہ انسان کے اندرایک مضبوط اور شخکم پاکیزہ کردار ، عقیدہ آخرت کے بغیر پیدانہیں ہوسکتا۔

جن اعمال قبیحہ کا ذکر اس سورت میں فرمایا گیا ہے وہ یہ ہیں: ① یتیم کے ساتھ بدسلو کی اور اس کی توہین، ﴿ مسکین وی مسکین وی اور اس کی توہین، ﴿ مسکین وی اور سستی وی اور سستی باوجود کھانا ندرینا اور دوسروں کو اس کی ترغیب نددینا، ﴿ نماز پڑھنے میں ریا کاری کرنا اور سستی وغفلت سے کام لینا، ﴿ برینے کی چیزیں نددینا یا ز کو ۃ ادانہ کرنا، یہ سب اعمال اپنی ذات میں بہت ندموم اور سخت گناہ ہیں اور جب کفرو تکذیب کے نتیجہ میں بیا عمال سرز دہوں تو ان کا وبال دائی جہنم ہے، جس کو اس سورت میں ویل کے الفاظ سے بیان فرمایا گیا ہے۔

یک نے الکیتیں۔ اس فقرہ کے کئی معنی ہوسکتے ہیں ایک ہے کہ وہ پتیم کاحق مارکھا تا ہے اوراس کواس کے باپ کی چھوڑی ہوئی میراث سے بود ما نگئے آتا ہے تو رحم کھانے کے میراث سے بود ما نگئے آتا ہے تو رحم کھانے کے بیائے اسے دھتکار دیتا ہے، تیسر سے یہ کہ وہ بیتیم پرظلم ڈھا تا ہے، مثلاً اس کے گھر میں اگر اس کا اپنا ہی کوئی رشتہ دار بیتیم ہوتو اس بجائے اسے دھتکار دیتا ہے، تیسر سے یہ کہ وہ بیتیم پرظلم ڈھا تا ہے، مثلاً اس کے گھر میں اگر اس کا اپنا ہی کوئی رشتہ دار بیتیم ہوتو اس کے ذمہ پور سے گھر کی خدمت گاری کرنے اور بات بات پرچھڑ کیاں اور دن بھر ٹھوکریں کھانے کے سوا بچھنیں ہوتا ، اس فقرہ سے بھی کھار یہ ظالمانہ حرکت سرز دنہیں ہوجاتی ؛ بلکہ اس کی عادت اور اس کا مستقل رویّہ بہی ہے اور اس کا مستقل رویّہ بہی ہے اور اس کا مہیں ہے کہ یہ بھی کوئی برا کا م ہے جووہ کر دہا ہے۔

### عجيب داقعه:

اس سلسله میں ایک بڑا عجیب واقعہ قاضی ابوالحسن الماور دی نے اپنی کتاب اعلام النبوۃ میں لکھاہے، ابوجہل ایک بیتیم کا وصی تفاوہ بچدایک روزاس حالت میں اس کے پاس آیا کہ اس کے بدن پر کپڑے تک نہ تھے،اس نے آ کریدالتجاء کی کہ اس کے باب کے چھوڑے ہوئے مال میں سے وہ اسے کچھ دیدے؛ مگراس ظالم نے اس کی طرف کچھ توجہ نہ کی اور وہ کھڑے کھڑے آخر مایوس ہوکر واپس چلا گیا،قریش کے سرداروں نے ازراہِ شرارت اس سے کہا کہ محمد ﷺ کے پاس جاکر شکایت کر، وہ ابوجہل سے سفارش کر کے تحجے تیرا مال دلوادیں گے، بچہ بیچارہ حالات سے ناواقف تھا کہ ابوجہل کاحضور ﷺ سے کیاتعلق ہاور یہ بدبخت اسے کس غرض کے لئے یہ مشورہ و برہے ہیں؟ وہ سیدھاحضور ﷺ کے پاس پہنچا، اورآب ﷺ سے اپنا حال بیان کیا، آپ ﷺ اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے ساتھ لے کراپنے بدترین دشمن ابوجهل کے یہاں تشریف لے گئے،آپ علاقت کود کھرکراس نے آپ علاقت کا استقبال کیا اور جب آپ علاقت نفر مایا کہاس بچہ کاحق اسے دیدو،تو وہ فورا مان گیااوراس کا مال لا کراہے دیدیا،قریش کےسردارتاک میں لگے ہوئے تھے کہ دیکھیں ان دونوں کے درمیان کیا معاملہ پیش آتا ہے؟ وہ کسی مزے دار جھڑپ کی امید کررہے تھے؛ گرانہوں نے بیرمعاملہ د یکھاتو حیران ہوکرابوجہل کے پاس آئے اوراسے طعنہ دیا کہتم بھی اپنادین چھوڑ گئے ،اس نے کہا خدا کی قتم میں نے اپنا دین نہیں چھوڑا؛ مگر مجھے ایسامحسوس ہوا کہ محمد (ﷺ) کے دائیں اور بائیں ایک ایک نیزہ ہے، جومیرے اندر تھس جائے گا اگرمیں نے ذرابھی ان کی مرضی کے خلاف حرکت کی ،اس واقعہ سے نہ صرف بیمعلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں عرب کے سب سے زیادہ ترقی یا فتہ اورمعزز قبیلہ تک کے بڑے بڑے سرداروں کا تیموں اوردوسرے بے یارومددگاروں کے ساتھ آپ ﷺ کے بدترین دشمنوں تک پر کیار عب تھا؟

فَوَیْلُ لِلْمُصَلِیْنَ (الآیة) بیمنافقین کاحال بیان فرمایا ہے جولوگوں کودکھلانے اورا پنے دعوائے اسلام کو ثابت کرنے کے لئے نماز تو پڑھتے ہیں؛ مگر چونکہ وہ نماز ہی کی فرضیت کے معتقد نہیں، اس لئے نداوقات کی پابندی کرتے ہیں نداصل نماز کی۔

ویہ منعو کا الماعو کی، ماعون کے اصل افظی معنی دھی قلیل کے ہیں، اس لئے ماعون الی استعالی اشیاء کو کہا جاتا ہے جو عادۃ آپس میں عاریۃ دی جاتی ہیں، جیسے کلہاڑی، پھاوڑ ایا گھانے پکانے کے برتن، چاقو، چھری وغیرہ ان اشیاء کا ضرورت کے وقت پڑوسیوں سے مانگ لینا کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا اور جواس میں دینے سے بخل کرے، وہ بڑا کنجوں و کمینہ سمجھا جاتا ہے، آیت مذکورہ میں لفظ ماعون سے بعض نے زکوۃ مرادلی ہے اور زکوۃ کو ماعون اس لئے کہا گیا ہے کہوہ مقدار کے اعتبار سے نہ ہو بہت قلیل ہے لیمن صرف چالیسوال حصہ، حضرت علی، ابن عمر، حسن بھری، قادہ، ضحاک مقدار کے اعتبار سے نہ بہت قلیل ہے لیمن صرف چالیسوال حصہ، حضرت علی، ابن عمر، حسن بھری، قادہ، ضحاک مقدار کے اعتبار سے نہ ہو بہت قلیل ہے لیمن مرف چالیسوال حصہ، حضرت علی، ابن عمر، حسن بھری، قادہ، ضحاک مقدار کے اعتبار سے نہ ہو بہت قلیل ہے لیمن مرف چالیسوال حصہ، حضرت علی، ابن عمر، حسن بھری، قادہ، ضحاک مقدر کا قلید کے اس آیت میں مصاعبون کی تفییر استعالی اشیاء سے گائی ہے، مطلب سے کہ جو محض معمولی چیزوں کے دینے میں کنجوی کرتا ہوں ذکوۃ کیاد ہے گا؟



# مُنُورُو الْكُورُوكِتِيمُ وَهِي تَلْكُ الْكُ

# سُورَةُ الكُونَو مَكِّيَّةُ او مَدَنِيَّةُ ثَلَاثُ ايَاتٍ. سورة كوثر مَى يامدنى هے، تين آيتي ہيں۔

بِسُسِ مِلْ اللّهِ الرَّحْسِ مَنِ الرَّحِسَةِ مِنَ الرَّحِسَةِ وَ الْهَا الْكُوْرُقُ هُو نَهَ رِّ فِي الجَنَّةِ او هُو حَوْضُهُ تَرِدُ عَلَيه أُمَّتُه أَوِ الكَوْثَرُ الخَيْرُ الكَثِيْرُ مِنَ النَّبُوَّةِ والقُران والشَّفَاعَةِ ونَحُوهَا فَصَلَ الزَّبُ صَلاَةَ عِيْدِ حَوْضُهُ تَرِدُ عَلَيه أُمَّتُهُ أَو الكَوْثَرُ الخَيْرُ الكَثِيرُ مِنَ النَّبُوَّةِ والقُران والشَّفَاعَةِ ونَحُوهَا فَصَلَ الزَّبُ صَلاَةَ عِيْدِ النَّهُ عَلَيه أَلُهُ عَلَيْ المُنْقَطِعُ عَن كُلِّ خَيْرٍ او المُنْقَطِعُ العَقْبِ نَزَلَتُ فِي عَلَى الله عليه وسلم أَبْتَرَ عِنُدَ مَوتِ ابْنِهِ القَاسِمِ.

کونبر کوژ عطاکی، (کوشر) جنت میں ایک نبریا حوض ہے، جس پر آپ کی امت وارد ہوگی، یا کوژ خرکیر کو کہتے ہیں، جو کہ نبوت، قر آن اور شفاعت اور ان جیسی چیزیں ہیں، پس آپ کی المت وارد ہوگی، یا کوژ خرکیر کو کہتے ہیں، جو کہ نبوت، قر آن اور شفاعت اور ان جیسی چیزیں ہیں، پس آپ کی اللہ کے اللہ عیدالاضحی کی نماز پڑھئے اور اپنی قربانی تیجئے یقیناً آپ کی کا مقطع النسل ہے)، اور اپنی قربانی تیجئے یقیناً آپ کی کا وقت اور ایسی مازل ہوئی، جس نے آپ کی تیجئے کو آپ کی جن اور ادے قاسم وکی ایسی نازل ہوئی، جس نے آپ کی تیجئے کو آپ کی تیجئے کے صاحبزادے قاسم وکی انتقال کے وقت ابتر (یعنی منقطع النسل) کہا تھا۔

### جَعِيق اللَّهِ السِّيسَ اللَّهُ الْفَيْدَى وَالِّرِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

قِوُلْ اَلْكُوْفَرَ جنت كَاكِ نهريا حِن كانام ب، سعيد بن جبير نے ابن عباس تَعَطَّقُ الثَّنَا الثَّنَا الثَّنَا عَلَى ايك نهريا حِن كانام ب، سعيد بن جبير نے ابن عباس تعطَّق الثَّنَا الْمُعْتَلِمَ الْمُعْتَلِينَا الثَّنَا الْمُعْتَلِينَا الثَّنَا الْمُعْتَلِمِ اللَّهُ الْمُعْتَلِمُ الْمُعْتَلِمُ الْمُعْتَلِمُ اللَّهُ الْمُعْتَلِمُ اللَّهُ الْمُعْتَلِمُ اللَّهُ الْمُعْتَلِمُ اللَّهُ الْمُعْتَلِمُ الْمُعْتَلِمُ اللَّهُ الْمُعْتَلِمُ الْمُعْتَلِمُ اللَّهُ الْمُعْتَلِمُ الْمُعْتَلِمُ الْمُعْتَلِمُ الْمُعْتَلِمُ الْمُ

ح (زمَزُم بِبَلِثَهِ إِ

فِحُولِكَى : شَانِئَكَ تیرادِثُمن، یه شَنَاءً سے ماخوذ ہے، جس کے معنی دیثمنی کے ہیں۔ فِحُولِكَى : اَبْتُرَ لاولد، دم کٹا، یہ بَتُرُّ سے صفت مشبہ کاصیغہ ہے، (ن س) بَتْرًا کا ٹنا، کٹنا، باتِر، شمشیر براں۔

### تَفْسِيرُ وَتَشِينَ حَ

### شانِ نزول:

ابن ابی حاتم و خوک فلک تند کا سے اور بیریق نے دلائل نبوت میں حضرت محمد بن علی بن حسین و خوک فلک تعقالی سے تعقل کیا ہے کہ جس فحض کی اولا د ذکور مرجائے اس کوعرب ابت یعنی مقطوع النسل کہتے تھے، جس وقت آپ شین کا تعلق کے صاحبز ادے قاسم و خوک فلک تعقالی کا ابرا ہیم و خوک فلک تعقالی کا کا بیان میں انتقال ہوگیا، تو کفار مکہ آپ شین کا جاتا ہے ، اس پرسورہ کو شازل ہوئی۔ (معارف ملعمیا)

بعض روایات میں ہے کہ کعب بن اشرف یہودی ایک مرتبہ مکۃ المکر مہ آیا تو قریش مکہ اس کے پاس مجے اور کہا کہ آپ اس نوجوان کونہیں و یکھتے جو کہتا ہے کہ وہ ہم سب سے دین کے اعتبار سے بہتر ہے؟ حالانکہ ہم حجاج کی خدمت کرتے ہیں اور بیت اللہ کے نگہبان ہیں، لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، کعب نے یہ بات س کر کہاتم لوگ اس سے بہتر ہو، اس پر بیسورت نازل ہوئی۔ (ابن کھیں)

اِنَّا اَعْطیناکَ الْکُوثُونَ امام بخاری وَحَمُّلُملُهُ عَالیْ نے حضرت ابن عباس تَعَوَّالِنَا مُعَالیٰ عَاس کی تغییر میں بیروایت قال کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ کو ٹو وہ فیرکثیر ہے، جواللہ تعالی نے آپ عِن اللہ کو شرحان مائی ہے، ابن عباس تعَوَّالِنَا مُعَالَّا اللّٰ کَا کُونُو مِن اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَاللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰ کَا اللّٰہُ کَاللّٰمُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰ کَا اللّٰہُ کَاللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰ اللّٰمُ کَا اللّٰمُ کَا اللّٰمُ کَا اللّٰمُ کَا اللّٰمُ کَا اللّٰمِ کَا اللّٰمُ کَا اللّ





# ڔٙڠٵڸڣۅۯۻؾ؞ۜۊ*ۿڝڎؿ*ٳٳٳ۠ڹ

# سُورَةُ الكفِرُونَ مَكِّيَّةُ او مَدَنِيَّةٌ سِتُ اياتٍ سورهُ كافرون كلى يامدنى ہے، چھآ يتيں ہيں۔

نَزَلَتُ لَمَّا قَالَ رَهِطُ مِنَ المُشُوكِينَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْبُدُ الِهَتَنَا سَنَةً ونَعْبُدُ الِهَكَ سَنَةً. بیسورت اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین میں سے پھھلوگوں نے نبی ﷺ سے بیکہا کہتم ہمارے معبودوں کی ایک سال بندگی کرواورایک سال ہم تمہارے معبود کی بندگی کریں۔

بِسُسِ حِرَاللَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ مِنِ الرَّحِسَةِ عِنَ قُلْ يَايَّهُ الكَّفِرُوْنَ هُ لَا اَعُبُدُ فِي الحَالِ مَاتَعَبُدُوْنَ فِي الرَّسَةِ عَبَالِ مَا عَبُدُوْنَ فِي الرَّسَةِ عَبَالِ مَا عَبُدُوْنَ فِي الرَّسَةِ عَبَالِ مَا عَبُدُ اللَّهُ عَلَى وَحُدَهُ وَلَا اَنَّا عَالِمُ وَهُ وَ اللَّهُ عَلَى جَهَةِ وَلَا اَنْتُومُ عِيدُونَ وَاطلاقُ مَا عَلَى اللَّهِ على جِهَةِ وَلَا اَنْتُومُ عَلِمُ وَهُ وَاللَّهُ مِنْهُم اللَّهُ مِنْهُمُ اللَّهُ مِنْهُم اللَّهُ مِنْهُم اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُمُ اللَّهُ مِنْهُمُ اللَّهُ مِنْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْهُمُ اللَّهُ مُنْهُمُ اللَّهُ مُنْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ

خرائی الحال ان بتوں کی بندگی کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو برا امہر بان نہا بت رحم والا ہے، آپ بیسی کی کہدو بجئے، اے کافروا نہ میں نی الحال ان بتوں کی بندگی کرتا ہوں جن کی تم بندگی کرتے ہوا اور فہ تم بندگی کرتے ہواس کی جس کی میں بندگی کرتا ہوں اور وہ اللہ وصدہ ہے، اور نہ میں آئندہ بندگی کرنے والا ہوں جن کی تم بندگی کرتے اور نہ تم آئندہ بندگی کرنے والے ہواس کی جس کی میں بندگی کرتا ہوں اللہ کوان کے بارے میں علم تھا کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور مرا کہ کا اللہ پراطلاق بطور مقابلہ ہے، تمہارے گئے تمہارادین شرک ہے اور میرے لئے میرادین اسلام ہے، اور بی تھوب نے جہاد کا تھم وہ ایمان اور یعقوب نے دونوں حالتوں میں باقی رکھا ہے۔

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

<u>ق</u>وُّلِی، ایھا الکافرون اس کے خاطب مخصوص کا فرہیں جن کے بارے میں اللہ کوعلم تھا کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ قِوُلِی، فی المحال لفظ فی الحال حقیقی صورت حال پر دلالت کرنے کے لئے ہے، یعنی واقعہ یہی ہے کہ نہ میں تمہارے معبودوں کی بندگی کرتا ہوں اور نہتم میرے معبود کی بندگی کرتے ہو۔

فِيُولِكُم : في الاستقبال، في الاستقبال كااضافه ايك سوال مقدرك جواب ك لئے ہـ

سي اعبد كى تكرار ب جوك ينديد فهيس ب

جِي إليه المنظمة المراضين إلى الله كاول مين حال اور دوسر مين استقبال مرادب

قِولَكَ ؛ عَلِمَ اللَّهُ مِنْهُم أَنَّهُمُ لا يُؤمِنُونَ اسعبارت كاضافه كامقصر بهى ايك سوال كاجواب ديناب\_

بِین کوانی: آپ میں میں مارکین مکہ کے ایمان سے کیوں نامید ہوگئے؛ حالانکہ آپ میں میں کی بعث توان کی ہدایت ہی کے لئے ہوئی تھی؟ نیز آپ میں میں توان کے ایمان پر بہت زیادہ حریص تھے۔

جِحُ الْبُنِيِّ: ایمان نہ لانے کی اطلاع کچھ مخصوص کا فروں کے بارے میں ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ وحی بتلادیا تھا کہ فلاں فلاں ایمان لانے والے نہیں ہیں۔

فِيُولِكُمْ: وإطلاق ما، عَلَى اللهِ على وجه المُقَابَلَةِ يَكِي ايك والمقدر كاجواب عد

جِحُلْنِیْ، بیقاعدہ کلینہیں ہے؛ بلکہ بعض نحویین کے نزدیک ما، کا اطلاق ذوی العقول پربھی درست ہے؛ لہذااس صورت میں جواب کی کوئی ضرورت ہیں ہے اور جن لوگوں کے یہاں مَا، کا اطلاق ذوی العقول پر درست نہیں ہے توان کی طرف سے یہ جواب ہوگا کہ بیمشا کلت کے طور پر استعال ہوا ہے؛ چونکہ سابق میں بتوں کیلئے مَا کا استعال کیا گیا ہے؛ لہذا اللہ تعالی کیلئے ہمی مَا کا استعال کیا گیا، اور مشاکلت کی رعایت رکھنا فصاحت کے مقتضی کے عین مطابق ہے۔

### ؾٙڣٚؠۣؗڔؙۅؘڗۺۣ*ۻ*ڿٙ

### اس سورت کے فضائل اور خواص:

صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ طواف کی دور کعتوں اور فجر اور مغرب کی سنتوں میں "فسل بنّسا یُنھا۔
الکافرون" اور سور و اخلاص پڑھتے تھے، ای طرح آپﷺ نے بعض صحابہ رَضَوَ اللهُ مَنْ اللهُ ا

سورت پڑھ کرسوؤ کے تو شرک سے بری قرار پاؤگے۔ (مسند احمد، ترمذی)

حضرت جبیر بن مطعم و فعکانلائ تفالی فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ میں گئی نے ان سے فر مایا کہ کیاتم یہ چا ہتے ہو کہ جب تم سفر میں جا و تو وہاں تم اپنے سب رفقاء سے زیادہ خوش حال، بامرادہ واور تمہارا سامان زیادہ ہوجائے؟ انہوں نے عرض کیا، یارسول اللہ میں فقاء سے زیادہ خوش حال، بامرادہ واور تمہارا سامان زیادہ ہوجائے؟ انہوں نے عرض کیا، یارسول اللہ میں فیل بناٹیھا الکافوون سے آخر تک میں ایسا جا ہتا ہوں، آپ میں گئی نے فر مایا کہ آخر قرآن کی پانچے سورتیں یعنی قبل بناٹیھا الکافوون سے آخر تک پڑھا کر واور ہرسورت بسم اللہ سے شروع کر واور بسم اللہ ہی پڑھم کرو، حضرت جبیر رفع کا نفو کا اس تعلیم پڑمل کیا، بیت کا سرمیں اپنے دوسر سے ساتھیوں کے بالمقابل قلیل الزاداور خستہ حال ہوتا تھا، جب رسول اللہ میں سے بہتر حال میں رہنے لگا۔

(مظہری، معارف)

حفرت علی تفعانناً منظالی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیق کو پھونے کا ٹ لیا تو آپ علیق نے پانی اور نمک منگایا آپ علیق پانی اور نمک کا شنے کی جگہ لگاتے جاتے تھاور قل یا نیھا الکافرون، اور قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے جاتے تھے۔ (مظہری، معارف)

### شان نزول:

ابن اسحاق کی روایت ابن عباس تفخطنگ گالتی سے بیہ کہ ولید بن مغیرہ ، عاص بن واکل ، اسود بن عبد المطلب اور اُمیہ بن خلف رسول اللہ ﷺ ہمارے بتوں کی عبادت خلف رسول اللہ ﷺ ہمارے بتوں کی عبادت کریں۔ در ملی ) کریں اور ایک سال ہم آپ ﷺ کے معبود کی عبادت کریں۔ در ملی )

اورطبرانی کی روایت حضرت ابن عباس فعکان کالی سے یہ ہے کہ کفار نے اول تو باہمی مصالحت کے لئے رسول اللہ بی بھی اللہ اللہ بی بھی ہے کہ مارے میہ میں سب سے زیادہ مال دار کے سامنے یہ صورت پیش کی کہ ہم آپ بیسی کو اتنا مال دیتے ہیں کہ آپ بیسی سارے مکہ میں سب سے زیادہ مال دار ہوجا کیں اور جس عورت سے آپ بیسی کے ہی آپ بیسی کا نکاح کردیں، آپ بیسی صرف اتنا کریں کہ ہمارے معبودوں کو برانہ کہا کریں، اوراگر آپ بیسی کی ہیں مانے تو ایسا کریں کہ ایک سال ہم آپ بیسی کی عبودی عبادت کیا کریں اورا یک سال آپ بیسی ہمارے معبودوں کی عبادت کیا کریں۔ (مظہری)

ابوصالح کی روایت حضرت ابن عباس فعَمَالِنَا النظافی ہے یہ ہے کہ کفار مکہ نے باہمی مصالحت کے لئے یہ صورت پیش کی تھی کہ آپ بیٹی مصالحت کے لئے یہ صورت پیش کی تھی کہ آپ بیٹی تھی اور خالی این کہ آپ بیٹی تھی ہے اس پر جرئیل امین سورہ کا فرون لے کرنازل ہوئے جس میں کفار کے اعمال سے براءت اور خالص اللہ کی عبادت کا تھم ہے، شان نزول میں جو متعدد واقعات بیش آئے ہوں اور ان سب کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی ہو، جس کا حاصل ایسی مصالحت سے روکنا ہے۔

تَنْجَيْنَيْنَ: كافط ولَ كَالْمَانِيس إجواس آيت كيخاطبول كودي كني بن بلكم بن زبان مين كافر كمعنى الكاركرني

والے اور نہ ماننے والے کے ہیں اور اس کے مقابل مو من کالفظ مان لینے اور تسلیم کر لینے والے کے لئے بولا جاتا ہے۔

### کفارسے کے بعض مسائل:

سورہ کا فرون میں کفار کی پیش کی ہوئی مصالحت کی چندصورتوں کو بالکلیدرد کرنے کے بعداعلان براءت کیا گیا، مگرخودقر آن كريم مين بدارشاد بهى موجود ب: فان جَنحُوا لِلسّلْم فَاجْنَحْ لَهَا لِعِن كَفارا رُصلَح كَاطرف بَحكين تو آب بهى جمك جايئ (معامدة صلح كركيجة) اور مدينه طيبه جب آپ علايقا المجرت كركة شريف لے كئة تو يهود مدينه سے آپ علايقا كامعامدة صلح مشہور ومعروف ہے،اس کے بعض مفسرین نے سورہ کا فرون کومنسوخ کہددیا ہے اورمنسوخ کہنے کی بردی وجہ "لکھر دیا نکھر ولى دين" كوقرارديا ہے؛ كيونكديدا حكام بظاہر جہاد كے منافی بيں ، مُرضِّح بيب كديبان "لكم دينكم ولى دين" كامطلب ینہیں کہ کفار کو کفر کی اجازت یا کفر پر برقر ارر کھنے کی ضانت دے دی گئی؛ بلکہ اس کا حاصل وہی ہے جو ''لَـنَـا اَعْــمَـالُـنَا وَلَکُـمْرِ اَعْمَالْکُمْر "کاہے، جس کامطلب بیہے کہ جسیا کروگے وییا بھگتوگے،اس لئے راجح اور سچیج جمہور کے نز دیک بیہے کہ بیسورت منسوح نہیں جس فتم کی مصالحت سور وُ کا فرون کے نزول کا سبب بنی وہ جیسے اس وقت حرام تھی آج بھی حرام ہے اور جس صورت کی اجازت آیت مذکورہ میں آئی اوررسول اللہ ﷺ کے معاہد ۂ یہود سے عملاً ظاہر ہوئی ، وہ جیسے اس وقت جائز تھی آج بھی جائز ہے، بات صرف محل اور موقع کو بیجھے اور شرا الط ملح کود کیھنے کی ہے جس کا فیصلہ خودرسول اللہ بیسے اللہ علیہ علی میں فرمایا ہے، جس میں کفارے معاہدہ کو جائز قرار دینے کے ساتھ ایک اشٹناء کا ارشاد ہے وہ بیہ الاصُلْحًا اَحَلَّ حَوَامًا اَوْحَرَّمَ حَلالًا لیعنی ہر ملح جائز ہے بجزاں صلح کے جس کی روسے اللہ کی حرام کی ہوئی کسی چیز کوحلال یا حرام کی ہوئی کس چیز کوحرام قرار دیا گیا ہو، اب غور سیجئے کہ کفار مکہ نے صلح کی جوصور تیں پیش کی تھیں ، ان سب میں کم از کم کفر اور اسلام کی حدود میں التباس یقینی ہے اور بعض صورتوں میں تو شرک تک کاار تکاب لازم آتا ہے، ایس سلح سے سورہ کا فرون نے اعلانِ براءت کیا ہے اور دوسری جگہ جس سلح کو جائز قرار دیا اورمعاہد ۂ یہود سے اس کی عملی صورت معلوم ہوئی۔اس میں کوئی چیز ایسی نہیں جس میں اصول اسلام کا خلاف کیا گیا ہو یا کفرواسلام کی حدود آپس میں مکتبس ہوئی ہوں، اسلام سے زیادہ کوئی مذہب رواداری، حسنِ سلوک، ملح وسالمیت کا داعی نہیں ؛ مگرصلح اپنے انسانی حقوق میں ہوتی ہے، خدا کے قانو ن اوراصول دین میں کسی صلح ومصالحت کی کوئی گنجائش نہیں ۔ (والله اعلم، معارف)



#### ڔٷٛٳڹڂۣڔڹؾؖڋ ڛٷٳٳڹڂۣڽڔڡؾؖڹ؞ؙؖٷۿؽڗڵڬٛؠٳڀٛ

سُورَةُ النَّصُوِ مَدَنِيَّةٌ ثَلَاثُ ايَاتٍ.

سورہ نصر مدنی ہے، تین آبیتی ہیں۔

يَسْ هِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الرَّحِتِ عِرِ إِذَا جَاءَنَّ اللَّهِ نَبِيهُ صَلَّى الله عليه وسلم عَلَى اَعْدَائِهِ وَالْفَتْ مُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اَعْرَبُ مِنْ اَقْطَارِ الاَرْضِ طَائِعِيْنَ فَسَيِّحُ وَحَمَّدِيَةٍ النَّالَ يَدُخُلُ فيه وَاحِدٌ وَاحِدٌ وَذَٰلِكَ بَعُدَ فَتُحِ مَكَّةَ جَاءَ العَرَبُ مِنْ اَقْطَارِ الاَرْضِ طَائِعِيْنَ فَسَيِّحُ وَحَمَّدِينَ اللهِ اللهُ اللهُ عليه وسلم بَعُدَ نُرُولِ هذِه السُّورَةِ يُكُثِرُ مِن قَولِ عَلَيْ اللهُ عِليه وسلم بَعُدَ نُرُولِ هذِه السُّورَةِ يُكْثِرُ مِن قَولِ عَلَيْ اللهُ عَلَيه وسلم بَعُدَ نُرُولِ هذِه السُّورَةِ يُكْثِرُ مِن قَولِ عَلَيْ اللهُ عَلَيه وعَلِمَ بِهَا أَنَّهُ قَدِ اقْتَرَبَ اَجَلُهُ وكَانَ فَتُحُ مَكَّةَ في رَمَضَانَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَتُوفِي صَلَّى الله عليه وسلم في رَبِيع الأوَّلِ سَنَةَ عَشُرِ.

سر الله کی مداآ جائے، اور فتح کمہ نصیب ہوجائے اور تو لوگوں کو دیھے لے کہ اللہ کے دین اسلام میں جوق درجوق داخل ہور ہے ہیں بعداس کے کہ دین میں ایک ایک کرے داخل ہور ہے تھے، اور بیصورت حال فتح کمہ کے بعد ہو فی کہ دین میں ایک ایک کرے داخل ہور ہے تھے، اور بیصورت حال فتح کمہ کے بعد ہوئی کہ عرب بخوشی اطراف وجوا نب سے (دین میں داخل ہونے کے لئے) آئے، تواپنے رب کی تبیج وتحمید کے بعد ہوئی کہ عرب بخوشی اطراف وجوا نب سے (دین میں داخل ہونے کے لئے) آئے، تواپنے رب کی تبیج وتحمید کرنے لگواوراس سے معفرت طلب کرو، بے شک وہ بڑا تو بہ قبول کرنے والا ہے؛ چنا نچھ اس سورت کے بزول کے بعد آپ میں سُرے مان اللہ وَ اَتُوْ بُ اِلَیْه کم رمضان ۸ھ میں ہوا اور آپ میں کی وفات رئیج سے کہ آپ میں ہوئی۔ الاول الول اللہ و اس میں ہوئی۔

# عَجِقِيق اللَّهِ السِّهُ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ ال

قِوَّلَى : نصر الله يمصدرمضاف الى الفاعل باوراس كامفعول نَبيَّهُ محذوف ب، جس كومفسرعلام في ظاهر كرديا بـ في في في الفتح كوفيين كزديك الفتح مين الف لام مضاف اليدكوش مين ب، اى فتحهُ.

قِوْلَيْ ؛ أَفُواجًا، يدخلون كَ فاعل عال عن الرويت بقريهم ادمو، اورا كررويت علميه مرادموتو مفعول ثاني م

### تَفْسِيرُوتَشِيحَ

یہ سورت بالا جماع مدنی ہے اس سورت کا ایک نام سورة التو دیع بھی ہے، تو دیع کے معنی رخصت کرنے کے ہیں، اس سورت میں چونکہ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے قریب ہونے کی طرف اشارہ ہے، اس لئے اس کو سورة التو دیع بھی کہا گیا ہے۔

### قرآن مجيد كي آخرى سورت اور آخرى آيات:

صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس تفحلت النظافة النظ

(قرطبی، معارف)

مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی کمل سورت نازل نہیں ہوئی ، بعض آیات کا جواس کے بعد نازل ہونا بعض روایات سے ثابت ہے وہ اس کے منافی نہیں۔

کے کل ۳۵/روز باقی تھے،اس کے بعد آیت "اتَّـ قُوْا یَوْمًا تُرْجَعُونَ فِیْهِ اِلَى الله" نازل ہوئی جس کے بعد صرف اکیس روز باقی تھے اور مقاتل کی روایت کے مطابق اس کے صرف سات روز کے بعد آپ ﷺ کی وفات ہوگئ ۔ (معارف، نرطبی)

اس بات پرسب کا اتفاق ہے کہ اس سورت میں فتے سے فتح مکہ مراد ہے؛ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ بیسورت فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی یا بعد میں؟ لفظ إذا جساء سے بظاہر قبلِ فتح مکہ نازل ہونا معلوم ہوتا ہے، روح المعانی میں بحرمحیط سے ایک روایت بھی اس کے موافق نقل کی ہے، جس میں اس سورت کا نزول غزوہ خیبر سے لوشنے کے وقت بیان کیا گیا ہے اور خیبر کی فتح مکہ سے یقینا مقدم ہے نیز روح المعانی میں بہند عبد بن جمید حضرت قادہ و فتی نفائ تھائے گئا کی قول نقل کیا گیا ہے کہ آنحضرت میں سورت کے بعد دوسال زندہ رہے، اس کا حاصل بھی یہی ہے کہ اس کا نزول فتح مکہ سے پہلے ہوا؛ کیونکہ فتح مکہ سے وفات تک کی مدت دوسال سے کم ہے، فتح مکہ ھرمضان المبارک میں ہوئی، اور آپ بھی گی وفات رہے الاول اور میں ہوئی اور جن رسول اللہ جن روایات میں اس کا فتح مکہ یا ججۃ الوداع میں نازل ہونا بیان کیا گیا ہے ان کا مطلب یہ ہوسکتا ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ جن رسول اللہ عنہ یہ سورت پڑھی ہوجس سے لوگوں کو پی خیال ہوگیا کہ یہ سورت ابھی نازل ہوئی ہے۔

### آپ ﷺ کی وفات کے قریب آجانے کی طرف اشارہ:

متعدداحادیث مرفوعداور آثار صحابہ تفعیل کے بعث اور دنیا میں ہے کہ اس سورت میں رسول اللہ عظیمی کی وفات کے وقت کا قریب آجانے کی طرف اشارہ ہے کہ اب آپ عظیمی کی بعث اور دنیا میں قیام کا وقت پورا ہوگیا ہے؛ لہذا اب شبح واستغفار میں لگ جائے، مقاتل کی روایت میں ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو آپ عظیمی نے صحابہ کرام تفویل کھتا النظیم کے مجمع میں اس کی تلاوت فرمائی، اس مجمع میں حضرت ابو بکر تفویل نائم کھالی کے واس تعقاد میں ان کے محمد میں اس کی تعلیم کے اس میں فتح کہ اس میں فتح کہ کہ کی خوشخری ہے؛ مگر حضرت عباس تفویل نائم کھالی کو وات کی خبر مضمر ہے جس کی کہ رونے کا کیا سبب ہے تو حضرت عباس تفویل نائم کھالی کے اس میں تو آپ علیمی کی وفات کی خبر مضمر ہے جس کی آپ علیمی نے تھد بی فرمائی۔

## جب موت قريب موتوتنبيج واستغفار كرني حابع:

حضرت عائشہ صدیقہ دَضَاللهُ تَعَاللهُ عَافر ماتی ہیں کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعدرسول اللہ ﷺ جب کوئی نماز پڑھتے تویہ دعاء کرتے: سُبُحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمُدِكَ اَللَّهُمَّ اغفرلی. (بعدی)



# مَنْ فِي الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمِنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُلْمِنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمُنْ لِلْمِنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُلْلِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُلْلِلْمِنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْ

سُوْرَةُ أَبِي لَهَبٍ مَكِيَّةٌ خَمْسُ ايَاتٍ. سورة الى لهب كل ہے، يا نچ آيتيں ہيں۔

سِسْ مِاللّهِ الرّحُ مِن الرّحِ الرّحِ الرّحِ اللهِ اللهِ عليه وسلم قَوْمَهُ وقَالَ إِنِي نَذِيرٌ لِكُمُ مَنُ يَدُن يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ فقَالَ عَمُّه اَبُولَهِ بِ تَبَّالَكَ البِهٰذَا دَعَوْتَنَا نَزَلَ تَلَبَّتَ خَسِرَتُ يَكَا الْكَلَّهُ اللهُ عَلَيه وسلم قَوْمَهُ وَعَلَيْ اللهُ وَهُدَ مَا لَكُ وَلَمَا خَوْفَهُ النبي صلى الله عليه وسلم بالعَذَابِ فَقَالَ إِنْ كَانَ ما يَقُولُ خَبِرٌ كَقَوْلِهِم أَبُلَكَهُ اللهُ وقَدُ مَلكَ وَلَمَا خَوْفَهُ النبي صلى الله عليه وسلم بالعَذَابِ فَقَالَ إِنْ كَانَ ما يَقُولُ البُنُ اَخِي حَقًا فَاتِنَى افْتَدِي سنه بِمَالِي وَوَلَدِى نَزَلَ مَا المُعْلَى عَنْهُ مَاللّهُ وَمَا كَسَبُ أَو وَكُمْ وَكُمْ اللهُ وَقَدُ بَلكَ وَلَمُ اللهُ وَقَدُ بَلكَ وَلَمُ اللهُ عَلَيْ وَلَدَى مَا اللهُ وَقَدُ مَا كَنُ مَا يَقُولُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى مَا لَي وَلَكُمْ وَكَسُهُ أَى ولَدُهُ وَاغُنى بمعنى يُغُنِى سَيَصْلَى اللهُ عَلى ضَمِيرِ يَصْلى سَوَّغَةُ الفَصْلُ بِالمَفْعُولِ وصِفَتِه وهِي أُمُ جَمِيلٍ حَمَّالَةُ بالرفع والنَّعُدِي السَّعْدَانِ تُلْقِيهِ فِي طريقِ النَّي صلى الله عليه وسلم فَي جَمْلُ وَهُمُ اللهُ عَلَيه وسلم فَي جَمْلُ اللهُ عَلَيه وسلم فَي حَمْلُ اللهُ عَلَيه وسلم فَي حَمْلُهُ اللهُ عَلَيه وسلم فَي حَمْلُ اللهُ عَلَيه وسلم فَي حَمْلُ اللهُ عَلَيْ وَلَا اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيه وسلم فَي حَمْلُ وَلَهُ المَعْمَل اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيه وسلم فَي جَمْلُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَى مِن حَمَّالَةُ الحَطَبِ الَّذِي مُ وَنَعْتُ لِا مُوالَةِ الحَمْلِ اللّهُ عَلَي وَمُ عَلَى وَمُ عَلَى مِن حَمَّالَةُ الحَطِبِ اللّهِ عَلَيه وَلَا عَلَيْ وَمُ عَلَى مَن عَنْ المُعْمَلُ وَلَا اللهُ عَلَي وَمُ عَلَى مِن حَمَّالةَ الحَطَبِ اللّهِ عَلَي وَمُ وَالْ مَن مُن اللّهُ عَلَيْ المُعْمَلُهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَالمَا الْعَمْ المَا عَلَيْ الْمَالِلْ الْمَالِلَةُ الْعَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَيْ وَالْمَالِي اللهُ عَلَيْ الْمَالِلُهُ الْمَلْمُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى مَا اللّهُ الْمَالِقُ الْمَلْمُ الْعَلْمُ الْمُ الْمَلْمُ الْمَالِقُ الْمَالِي اللهُ عَلَيْ عَلَيْ الْمُؤْلِقُ الْمَالِي اللهُ الْمَلْمُ الْمَالِي الْمِلْمُ اللهُ اللهُ الْمَالِمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللهُ الْمَالِي اللهُ ا

نی ﷺ نے عذاب سے ڈرایا تواس نے کہا جو پچھ میر ابھتیجا کہتا ہے اگر وہ حق ہے تو میں اس کا اپ مال اور اولا دسے فدید دے دوں گا، تو ''مَااَغُنی عنه مالله وَ مَا کَسَب'' نازل ہوئی، اس کے نہ اس کا مال کا م آیا اور نہ اولا و، اور اَغُنی جمعنی یہ اور وہ عنقر یب بھڑ کنے والی آگ میں جائے گا، یعنی شعلہ زن، سلگنے والی آگ میں، یہ انجام ہے اس کی کنیت کا، اس کے چرے کے دکنے کی وجہ ہے، چہک اور سرخی کے اعتبار ہے، اور اس کی بیوی بھی جائے گی اس کا عطف یہ کے اس کی خوو نے اس کے خورے کے دکنے کی وجہ ہے، چہک اور سرخی کے اعتبار ہے، اور اس کی بیوی ام جیل ہے جو لکڑیاں ڈھونے صفیر پر ہے مفعول اور اس کی صفت کے فصل نے اس عطف کو جائز کر دیا ہے اور اس کی بیوی ام جیل ہے جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے، جن کو والی ہے، جن کو وہ نبی ﷺ کے داستہ میں ڈالتی تھی، اس کی گردن میں مونجھ کی رسی ہوگی تعنی چھال کی اور یہ جملہ حَسمّالَة المحطب سے حال ہے جو کہ امر اُہ کی صفت ہے یا مبتداء محذوف کی خبر ہے۔

### جَعِقِيق اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ﷺ: تَبَّتُ يَدَا أَبِي لَهَبِ السورت كوسورة مَسَدُ اورسورة الى لَهُبُ بھى كہتے ہيں، ابولهب كااصل نام عبدالعزى ہے، اپخ حسن وجمال اور چبرے كى سرخى كى وجہ سے اسے ابولهب (شعله فروزاں) كهاجا تاتھا، تَبَّتْ يسدا ابسى لَهَ ب بدوعاء ہاور وَتَسَبَّ قبوليت دعاء كى اطلاع ہے اور بعض مفسرين نے كہاہے كہ دونوں ہى بدعاء ہيں، ايك ہاتھوں كے لئے اور دوسرى كل مجسم كے لئے، ہاتھوں سے بھى كل ہى مراد ہے؛ لہذا و تب، تَبَّتْ يداكى تاكيد ہوگى۔

قِولَكُمْ : مَالُ تَكْنِيتِهِ لَعِن نارجهم مين داخلداس كى كنيت كى تا ثيراور نتيجة تقار

فِرِ اللهِ اللهُ اللهُ

<u>قِوُلْ ﴾</u> : وَامْسِرَأَتُمهُ اس کاعطف سیصلی کی *خمیر مرفوع متنتر پر ہے ، یعنی نارجہنم میں ابولہب داخل ہوگا اور اس کی بیوی (ام* جمیل جس کا نام اروکی تھا ) بھی اس آگ میں داخل ہوگی۔

فِيُولِنَى : سَوَّعَهُ الفصل الخ يدايك والمقدر كاجواب بـ

مِیکُولات: قاعدہ ہے کہ ضمیر مرفوع متصل پرعطف کرنے کے لئے ضمیر مرفوع منفصل کے ذریعہ تاکید لانا ضروری ہوتی ہے؟ حالانکہ یہاں ایسانہیں ہے؟

جَوْلَثِيْ: ضمير مرفوع متصل متنتر پرعطف كرنے كے لئے دوشرطوں ميں سے ايك كاپايا جانا ضرورى ہے، ايك يدكي ميرمنفصل كذر بعية اوردوسرے يدكم معطوف اور معطوف عليه كدر ميان فصل واقع ہو، اور يہال دوسرى شرط موجود ہے؛

اس لئے كەمعطوف عليه اور معطوف كدر ميان مفعول يعنى نارًا اوراس كی صفت يعنى ذات لَهَبٍ كافصل موجود ہے؛ لہذا اب اس لئے كہ معطوف عليه اور معطوف كدر ميان مفعول يعنى نارًا اوراس كی صفت يعنى ذات لَهَبٍ كافصل موجود ہے؛ لہذا اب اس لئے كہ معطوف عليه اور معطوف كدر ميان مفعول يعنى نارًا اوراس كی صفت يعنى ذات لَهِبٍ كافسل موجود ہے؛ لہذا اب

کوئی اعتراض ہیں ہے۔

فَوْلَيْ ؛ الم جمیل، ام جمیل ابوسفیان بن حرب کی بہن تھی اور عوراء یعنی کانی تھی۔ (حسل)
فَوْلَیْ ؛ بالرفع والنصب ، حمّالَةٌ میں رفع اورنصب دونوں جائز ہیں ، رفع یا تو امْر أته کی صفت ہونے کی وجہ سے (اور بید جائز ہے اس لئے کہ حسمالة الحطب میں اضافت حقیقیہ ہے ) یا امْر أته سے عطف بیان ہونے کی وجہ سے ،اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ مبتداء محذوف کی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہو، ای هی حیّا اللهٔ الحطب، ایک قراءت نصب کی بھی ہے اور اس کا ناصب فعل محذوف کی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہو، ای هی حیّا اللهٔ الحطب، حَطَب ایک قرادارگھاس ہے جس کو ناصب فعل محذوف ہے، ای اعنی حمّالة الحطب (یا) اذُمُّ حَمّالة الحطب، حَطَب ایک خاردارگھاس ہے جس کو ہندی میں ''اونٹ کٹارا'' کہتے ہیں ،اس گھاس کو اونٹ کے علاوہ کوئی جانور نہیں کھا تا اور خشک ہونے کے بعدوہ بھی نہیں کھا تا۔ فرز پر رسی بنائی جاتی ہیں ،مونچھ ہیں ،مونی ہوتی ہے۔ طور پررسی بنائی جاتی ہے وہ بھی ایک قیمال ہی ہوتی ہے۔

قِوُلَى ؛ هذه الجملة، يعنى مبتداء وخبر سے مركب جمله اوروه في جيدها حبل من مَسَدٍ ہے، حَبُلُ موصوف، من مَسَدٍ، كانن كِمُتعلق به وكرصفت، موصوف صفت سے لكر مبتدا مؤخر، في جيدها خبر مقدم، مبتدا ع خبر سے لكر جمله به وكر حمالة الحطب سے حال ہے۔

### تِفَسِيرُ وَتَشِينَ حَ

ابولہب کا اصلی نام عبدالعزی تھا، یہ آنخضرت ﷺ کاحقیقی چپا تھا، اس کو ابولہب اس لئے کہا جاتا تھا کہ اس کا رنگ بہت چہتا ہوا، سرخ وسفیدتھا، لہب آگ کے شعلے کو کہتے ہیں اور ابولہب کے معنی ہیں: شعلہ رو، یہاں اس کا اصل نام ذکر کرنے کے بجائے اس کی کنیت کوذکر کرنے کی گئی وجوہ ہو تکتی ہیں، اول بید کہ وہ اپنے اصلی نام کے بجائے اپنی کنیت سے معروف تھا، دوم بید کہ اس کا اصل نام عبدالعزی مشرکا نہ نام تھا جس کو قرآن میں پیند نہیں کیا گیا، سوم بید کہ اس کا انجام جواس سورت میں بیان کیا گیا ۔ کہ اس کے ساتھ اس کی بیکنیت زیادہ مناسبت رکھتی ہے، شیخص آپ ﷺ کا بے حدد شمن اور اسلام کا شدید مخالف تھا۔

### شان نزول:

صحیحین میں ہے کہ جب آنخضرت ﷺ پرآیت "و اَنْذِرْ عَشِیْرَ تَلَکَ الْاقْرَبِیْنَ" نازل ہوئی تو آپﷺ نے کو وِصفا پر چڑھ کرا ہے قبیلہ قریش کے لوگوں کو یکا صبا کاہ، یا بنی عبد مناف اور یابنی عبد المطلب وغیرہ کہ کرآ واز دی،سب قریش جمع ہو گئے تو رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ دشمن تم پرضیح شام میں حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم لوگ میری تقدیق کریں گے، پھر آپﷺ نے فر مایا میں تمہیں لوگ میری تقدیق کریں گے، پھر آپﷺ نے فر مایا میں تمہیں عذاب شدید سے ڈرا تا ہوں، یہ ن کرابولہب نے کہا "تباً لَکَ الْهِذا جَمَعْتَنَا" اور آپﷺ کو مار نے کے لئے ایک پھر سے ان میں کہا ہاں اس میں کہا ہوں کہا ہاں اس اس کے ایک پھر آپ کے ایک ہو اس کے ایک پھر اس کے ایک ہو اس کے ایک ہو اس کے ایک ہو کہ کو بھر اس کے ایک ہو کر ایک ہو کر اس کر ایک ہو کر ای

اٹھالیا،اس پریسورت نازل ہوئی۔

مَا أَغْنَى عَنْهُ مَا لُهُ وَمَا كَسَبَ ابولہب بہت خت بخیل اور زر پرست آدی تھا، ابن اثیر کابیان ہے کہ زمانہ جاہیت میں ایک مرتباس پر بیالزام بھی لگایا گیا تھا کہ اس نے کعبہ کے خزانے میں سے سونے کے دو ہرن چرا لئے ہیں، اگر چہ بعد میں وہ ہرن دوسرے خص کے پاس سے برآ مدہوئے ؛ لیکن بجائے خود یہ بات کہ اس پر بیالزام لگایا گیا، بی ظاہر کرتی ہے کہ مکہ کے لوگ اس کے بارے میں کیارائے رکھتے تھے، اس کی مالداری کے متعلق قاضی رشید بن زبیرا پنی کتاب "المدخائو والمتحف" میں کیوں گئے ہیں کہ وہ قریش کے ان چار آدمیوں میں سے تھا جوا یک قنطار سونے کے مالک تھے، اس کی زر پرتی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر جب کہ اس کے مذہب کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا تھا قریش کے اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر جب کہ اس کے مذہب کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا تھا قریش کے متام مردار لڑنے کے لئے گئے ؛ گراس نے عاص بن ہشام کوا پی طرف سے لڑنے کے لئے بھیج دیا اور کہا کہ بیان چار ہزار درہموں کا بدل ہے جو میرے تیرے ذمہ قرض ہیں، اس طرح اس نے اپنا قرض وصول کرنے کی ایک ترکیب نکال لی ؟ کونکہ عاص دیوالیہ ہوچکا تھا اور اس سے رقم ملنے کی کوئی امید نہیں۔

مَا كَسَبَ بعض مُفْسرين نے مَاكَسَبَ كَمِعَىٰ كَمَالَى كَ لِيّ بين يعنى وه نفع جواس نے تجارت وغيره ميں كمايا، اور بعض مفسرين نے اس سے اولا دمراولى ہے؛ كيونكه آپ علي الله فرمايا "إنّ اطيب مَا اَكُلَ مِنْ كَسَبِه وَإِنَّ الْوَلَدَ مِنْ

کسب ۹٬۰۰۰ یعنی جو کھانا آدی کھا تا ہے اس میں سب نے زیادہ طال وطیب وہ چیز ہے جوآ دی اپنی کمائی سے حاصل کر نے اورآ دی کی اولا دبھی اس کے کسب میں داخل ہے یعنی اولا دی کمائی کھانا بھی اپنی ہی کمائی سے کھانا ہے۔

اس لئے حضرت عائشہ بجابد ، جابد ، جابد ، جابد ، جابد ، جی ، بہی دونوں چیزیں ناشکری کی وجہ سے اس کے نخر وفر ور اور و بال کا سب بنیں۔

کو اللہ نے مال بھی بہت دیا تھا اور اولا دبھی ، بہی دونوں چیزیں ناشکری کی وجہ سے اس کے نخر وفر ور اور و بال کا سب بنیں۔

و آمر آت آت کہ تھی اس کی مدد کرتی تھی ، اس کا نام اُڑ و وئی تھا اور ام جمیل اس کی کنیت تھی ، یہ ابوسفیان بن حرب کی بہن تھی ، حضرت ابولیکر میں اس کی مدد کرتی تھی ، اس کا نام اُڑ و وئی تھا اور ام جمیل اس کی کنیت تھی ، یہ ابوسفیان بن حرب کی بہن تھی ، حضرت ابولیکر میں بھر کری تھی اور ام جمیل نے اس کو ساقت اور کہ جس میں بھر کی وہوں اور ام جمیل نے اس کو ساقت علی کہ اور اس جمیل نے اس کو ساقت کی جو میں اپ نہی بھی اور کہ کے انہوں کے باتھ میں گئی اور اس نے جمیل نے اس کو ساقت کو دیکھر کو کئی کو دیکھر کو اور اس نے جمود میں گئی گئی ہوئی سے اور جمیل اندیشہ ہے کہ آپ پیس کی کہ دیا ہو کہ کو کئی کو دیکھر کو گئی ہوئی سے کہ آپ پیس کی کہ اور اس نے حضرت ابو بکر کو تھی انہ بھر کی اور اس نے حضرت ابو بکر کو کئی ایک کہ کہ اس کے کہ باس کی کہ اس کے کہ باس کی کہ دیا ہوئی ہوئی سے کہ آپ پیس کی ، اس پر وہ واپس جلی گئی۔ (ابن ابی حاتم ، ابن ہشام کئی اور اس نے حضرت ابو بکر تو تو کائنگہ تھا گئی ہوئیس کی ، اس پر وہ واپس جلی گئی۔ (ابن ابی حاتم ، ابن ہشام نے کہ اس کے حضرت ابو بکر کو کئی کہ کہ اس کی حسن کہ اس کے کہ باس گھرے دیا ہوئی ہوئیس کی ، اس پر وہ واپس جلی گئی۔ (ابن ابی حاتم ، ابن ہشام نے کہ باس سے ملتا جلی اور اس نے حضرت ابو بکر کو تھی انہوں نے تیری کوئی جوئیس کی ، اس پر وہ واپس جلی گئی۔ (ابن ابی حاتم ، ابن ہشام نے بیا وہ کہ کہ کہ اس کے کہ باس گھر کے رہ کی کہ کہ اس کے کہ باس کے کہ باس کے کہ باس کھر کے کہ اس کے کہ باس کھر کے کہ باس کے کہ کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ ک

حمّالَة الحَطَبِ اس كالفظى ترجمہ ہے، ' لكڑياں ڈھونے والی ' مفسرين نے اس كے متعدد معنى بيان كئے ہيں ، ابن كثير رَحِّمَ كُلُولُهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

میان دوکس جنگ چوں آتش است سخن چین بدبخت "بیزم کش" است اردومحاوره میں اس کی ہلا کت کوبیان کیا گیا ہے۔



#### ڔ؆ؙٳڵڎ۬ڸۅڟؾڔۜٷۿڶڔؽۼٳٳٳڽ ڛٷٳڵڎڸۅڟؾڔۜٷۿڶڔؽۼٳٳٳؿ

سُوْرَةُ الإِخْلَاصِ مَكِّيَّةٌ او مَدَنيَّةٌ ارْبَعُ او خَمْسُ ايَاتٍ. سورهُ اخلاص مَى يامدنى ہے، جاريا يانچ آيتيں ہيں۔

يِسْ وَاللهُ الرَّحْ فَاللهُ خَبرُ بُو وَاَحَدٌ بَدَلٌ مِنه او خَبرٌ قَانِ اللهُ الصَّمَدُ فَى مُبَدَدُ أُوخَبرٌ اى المَقُصُودُ فِي قَلْ هُوَاللهُ اَحَدُقُ مُبَدَدُ أَوَخَبرٌ اى المَقُصُودُ فِي الحَوَائِج على الدَوامِ لَمْ يَلِدُهُ لانتِفَاء مُجانَسَةٍ وَلَمْ يُولَدُ لَا لانتِفَاء الحُدوثِ عنه وَلَمْ يَكُنُ لَهُ لَقُوا الْحَدُوثِ عَلَى الدَوامِ لَمْ يَلِدُهُ لانتِفَاء مُجانَسَةٍ وَلَمْ يُولَدُ فَلا لانتِفَاء الحُدوثِ عنه وَلَمْ يَكُنُ لَهُ لَقُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

### عَجِقِيق تَرَكْبِ لِيَسْهُيُكُ تَفْسِّلُهُ فَفْسِلُهُ فَوْلِدُنْ

المقشقشة، (تلك عشرة كاملة).

قِوُلَى : فَلَ هُوَ اللّٰه اَحَدٌ اس كَارَ كِيب مِين چندصورتين بين، ﴿ هُوَ ضميرشان مُفْمَر مبتداءاور الله الصمد مفسر جمله موكر فبر مبتداءافل ا پي فبر سيل كر جمله موكر مفسر جمله موكر فبر مبتداءاول ، الله مبتدا عانى اور اَحَدٌ مبتدا عافى كي فبر مبتداء على اپني فبر سيل كر جمله موكر مبتداء اول كي فبر ، اس صورت مين هُو كامرجع وه ہے جوسابق مين ندكور موا ، اس لئے كه قبل هو الله احد ، مشركيين كے سوال يا محمد! انسب لَنا دبك ، اے محمد الله الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه اور يكمى درست ہے كه الله ، هُوَ سے بدل مو۔

قِوُلَى ؛ الله الصمد، الله مبتداء الصمداس ك خبر، الصَّمَدُ مَا يُضمد اليه في الحاجات، كوكهاجاتاج، يعنى حاجون مين جس كي جانب قصد كياجائي أبغل (يَضمد) آتاج، مصدر بمعنى مفعول (مَصمودٌ) ہے۔

### تِفَيْرُوتَشِينَ عَ

### سورهٔ اخلاص کی فضیلت:

یہ سورت اگر چہ بہت مختصر ہے ؟ مگر بڑے فضائل کی حامل ہے آپ میں فائل نے اس کوٹلٹ قرآن قرار دیا ہے۔

### شان نزول:

مشرکین نے آپ ﷺ اللہ احد است کم کے خاطب اولین تو خودرسول اللہ ﷺ بیں ،اس لئے کہ آپ ﷺ بی سے بیسوال کیا گیا تھا کہ آپ ﷺ کارب کون ہے اور کیسا ہے؟ اور آپ ﷺ بی کو تھم دیا گیا تھا کہ آپ ﷺ کارب کون ہے اور کیسا ہے؟ اور آپ ﷺ بی کو تھم دیا گیا تھا کہ آپ ﷺ کارب کون ہے اور کیسا ہے؟ اور آپ ﷺ بی کو تھم دیا گیا تھا کہ آپ ﷺ ان کے سوال کے جواب میں المللہ المحتمد کہیں ،کین حضور ﷺ کے بعد ہرمومن اس کا مخاطب ہے، اسے بھی وہی بات کہنا چا ہے جس کے کہنے کا تھم حضور ﷺ کودیا گیا تھا۔

لفظ قبل ، اس میں نبی ﷺ کی نبوت کی طرف اشارہ ہے کہ آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہدایت کا تھم ہورہا ہے اور اللہ اس ذات کا نام ہے جو واجب الوجود اور تمام کمالات کی جامع اور تمام نقائص سے پاک ہے ، اَحَدُ اور وَاحد کا ترجمہ تو ایک ہی کیا جاتا ہے ؛ مگر مفہوم کے اعتبار سے احد کے مفہوم میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ ترکیب و خلیل ، تعدد اور تجزیہ اور کس شی کی مشابہت ومشاکلت سے پاک ہے یعنی وہ ایک یا متعدد ما دوں سے نہیں بناہے اور نہ اس میں تعدد کا کوئی امکان ہے ، اس کے سوا دنیا کی ہرشی جفت اور طاق ہے ، یہ جو اب ہوگیا ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ کے متعلق پوچھتے تھے کہ وہ سونے چاندی کا ہے یا کسی جو ہر کا ؟ اس ایک مختصر جملہ میں ذات وصفات کے سب مباحث آگئے۔

الله الصَّمَدُ لفظ صمد كمعنى ميں بڑى وسعت ہے،اس كے بہت معنى ہوسكتے ہيں اور وہ سب صحیح ہيں، كيكن اصل معنى صمد كے ہيں وہ ذات كدلوگ اپنى حاجات اور ضروريات ميں جس كى طرف رجوع كريں اور جو بڑائى اور سردارى ميں ايسا ہوكداس ہے كوئى بڑانہيں،خلاصہ بيك سب اس كفتاح ہيں وہ كسى كامختاج نہيں۔

لَّهُ يَكِلْهُ وَلَمْ يُولِّلُهُ يَهِ ان لوگوں كا جواب ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نسب نامہ كاسوال كياتھا كهاس كومخلوق پر قياس نہيں كيا جاسكتا جوتو الدو تناسل كے ذريعه و جود ميں آتی ہے، نه وہ كسى كى اولا دہے اور نه اس كى كوئى اولا د۔

وَكَمْرِيَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَد ، كفو كِفظي معنى مثل اورمماثل نے ہیں ، معنی بیہے كدندكوئی اس كامثل ہے اور نہ ہى كوئی اس سے مشاكلت ومشابہت ركھتا ہے۔ (معارف)

# سورهٔ اخلاص میں مکمل تو حیداور ہرطرح کے شرک کی نفی ہے:

الله کے ساتھ کسی کوشریک جمجھنے والے ،مثارین تو حید کی دنیا میں مختلف اقسام ہوئی ہیں ،سورہ اخلاص نے ہر شم کے مشر کانہ خیالات کی نفی کر کے مکمل تو حید کاسبق دیا ہے ؛ چنا نچے مئرین تو حید میں ایک گروہ تو خوداللہ کے وجود ہی کامئر ہے ، جبکہ بعض وجود کے قائل ہیں مگر صفات کمالات کے مشر ہیں ، بعض یہ سب بچھ مانے ہیں ،گر پھر بھی غیر اللہ کوعباوت میں شریک تھم راتے ہیں ،ان سب خیالات باطلہ کار قرالہ المصمد میں ہوگیا ، بعض لوگ عبادت میں بھی کئی کوشریک نہیں کرتے ؛ مگر حاجت روا کارساز اللہ کے سواد وسروں کو بھی سبجھتے ہیں ،ان کے خیالات کا ابطال لفظ صمد میں ہوگیا۔ (معارف)

لہذااں مختصر مگر جامع سورت سے ہرطرح کے شرک کی نفی ہوگئی جس کی طرف راہ نکا لنے کی کسی قتم کی اب قطعاً کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ (واللہ اعلم ہالصواب)



# 

سُوْرَةُ الْفَلَقِ مَكِّيَّةُ او مَدنية حَمْسُ ايَاتٍ.

سور و فلق می یا مدنی ہے ، یانچ آیتیں ہیں۔

نَزَلَتُ هَاهُ والتي بَعْدَها لمّا سَحَرَ لَبِيْدُ اليَهُودِيُّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم في وترِبه إحْدى عَشَرَة عُقْدَةٌ فَاعْلَمَهُ اللهُ بِذَلْكَ وبِمحلهِ فأحضِرَ بَيْنَ يَدَيُهِ صلى الله عليه وسلم وأمِرَ بِالتَّعَوُّذِ بِالسُّورَ تَيْن فَكَانَ كُلَّمَا قَرَا ايَةً مِنهُما اِنْحَلَّتْ عُقْدَةٌ وَوَجَدَ خِفَّةً حَتَّى انْحَلَّتِ العُقَدُ كُلُّها وقَامَ كَاتَّمَا نُشِطَ مِن عِقَال.

یسورت اوراس کے بعدوالی سورت اس وقت نازل ہوئی جب کہ لبید یہودی نے بی بیسی پرایک تانت کی گیارہ گرہوں میں جادوکر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ بیسی کا اس سحر کی اوراس کی جگہ کی اطلاع فر مادی، آپ بیسی کے سامنے اس کولایا گیا اور دونوں سورتوں میں سے ایک آیت پڑھتے تھے، تو ایک گرہ دونوں سورتوں میں سے ایک آیت پڑھتے تھے، تو ایک گرہ کول جاتی تھی اور آپ بیسی ہاکا بن محسوس فرماتے، یہاں تک کہ تمام گر بین کھل گئیں اور آپ بیسی کی اس طرح اٹھ کھڑے ہوئے جیسا کہ آپ بیسی کو بندشوں سے کھولایا گیا۔

فَوُلْكَى : فَأَحْصِرَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الله المُعْمَ كُواْ بِ مِنْ العَصْمُ كُواْ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

قِوُلِي، في وَتَرٍ اوَتَرْ تانت جوكه جانورول كي آنت سے بنائي جاتى ہے، يدا يك شم كى رگ ہے جومضبوط و ها كے جيسى موتى ہے۔ موتى ہے۔

بِسُسِمِ اللهِ الرَّحُسِمُ الرَّحِسِيمِ وَقُلُ اَعُوْدُ بُرَبِ الْفَلَقِ الصُبُحِ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ الْ مِن حَيُوانِ مُكَلَّفٍ وَغَيْرِ دُلك وَمِنْ شَرِّغَاسِقِ اِذَا وَقَبَ اللَّهُ اِللَّهُ اَلَّهُ اللَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ

كَلَبِيدٍ المَذُكُورِ مِنَ اليَهُودِ الحَاسِدِينَ لِلنَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلم وذِكُرُ الثَّلاثةِ الشَّامِلِ لَهَا مَا خَلَقَ بَعُدَهُ لِشِدَّةِ شَرَهَا.

جوری ہوں ، ہراس چیز کے شرعے ہواں نے بیدا کی (یعنی) حیوان مکلّف اور غیر مکلّف کے شرسے اور جماد کے شرسے مثلاز ہرہ وغیرہ ، ہوں ، ہراس چیز کے شرسے ہواں نے بیدا کی (یعنی) حیوان مکلّف اور غیر مکلّف کے شرسے اور جماد کے شرسے مثلاز ہرہ وغیرہ ، اور رات کی تاریکی ہوجائے ، یا چاند کے شرسے جب وہ تاریک ہوجائے ، یا چاند کے شرسے جب وہ غروب ہوجائے ، اور پھو تکنے والی جادوگر نیوں کے شرسے جوگر ہوں میں تھوک کے بغیر پھوٹکیں وہ گر ہیں کہ جن کو وہ دھا گے میں لگاتی ہیں اور خشری نے کہا ہے ؛ تھوک کے ساتھ ، جیسا کہ لبید مذکور کی بیٹیاں اور حاسد کے شرسے جب وہ حسد کرے لینی اپنی میں اور خاس کے شرسے جب وہ حسد کرے لینی اپنی میں کو خان کو جن کو حسد کر کے اور تینوں کو جن کو حسد کر کے اور تینوں کو جن کو حسد کو خان کی خود سے ہے۔

# عَجِقِيق ﴿ لِلَّهِ لِيَهِ مِنْ الْحِ لَفَيْ الْمِدَى فُوالِنَا

فِيَوْلِينَ ؛ الفَلَقْ، اسم فعل: رُكا، اول صبح، فَلَق، بمعنى مَفْلُوْق.

قِوَّوْلِكُمْ : وَقَبَ ماضى، واحد مذكر غائب (ض) وَقَبًا وُقُوْبًا، حِها جانا\_

**عِوْلِ لَهُ ؛** غاسِق اسم فاعل، رات كى تاريكى غَسَقَ (ن) غُسُوقًا رات كا تاريك ہونا۔

فَيُولِنَى ؛ او القمر يفاس كى دوسرى تفسر بـ

قَوْلَ ﴾: السَّوَاحر ياس بات كى طرف اشاره ہے كه نفَّت كاموصوف محذوف ہے، مفسر علام نے موصوف، اكسواحر محذوف نكالا ہے يعنى سحر كرنے والى عورتيں، مرادلبيد بن اعصم يبودى كى لڑكياں ہيں، اس كاموصوف نفوس بھى ہوسكتا ہے، نفَّت ، نفاثة كى جمع اور مبالغه كاصيغه ہے نفَت (ضن) نفَّتًا: ہے تقتكارنا، نفٹ اور تفل ميں فرق يہ ہے كه نفث ميں تھوك كم ہوتا ہے اور تفل ميں تھوك زياده ہوتا ہے۔

### ؾٙڣٚؠؙ<u>ڒۅٙڷۺٛ</u>ؙڂٛ

### سور و فلق اورسورهٔ ناس کے فضائل:

کی مثل میں نے مبھی نہیں دیکھی بیفر ماکرآپ ﷺ نے بید دونوں سورتیں تلاوت فر ما کیں۔

(صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها)

ابو حابس جہنی تو کانٹلک تقالی ہے آپ میں گئے ہیں؟ ابو حابس تو کانٹلک تقالی ایک ایمیں تجھے سب سے بہترین تعویذ نہ بتا وَں ، جس کے ذریعہ پناہ طلب کرنے والے پناہ ما نگتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں! ضرور بتا ہے یارسول اللہ میں ا میں ایک ان دونوں سورتوں کاذکر کر کے فرمایا کہ بیدونوں 'معوذتان' ہیں۔

### سحر، نظر بداورتمام آفات كاعلاج:

-= (1215-25)=-

سورہ فلق اورسورہ ناس ایک ہی ساتھ ایک ہی واقعہ میں نازل ہوئی ہیں، ان دونوں سورتوں کوسحر، نظر بداور تمام آفات روحانی وجسمانی کے دورکرنے میں عظیم تا ثیر ہے۔

#### ز مانهٔ نزول:

ان دونو سورتوں کے کی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے، حضرت حسن بھری رَحِّمُتُلُللْهُ مَعَاكَ ، عکر مد رَحِّمُتُلللْهُ مَعَاكَ وغیر ہما کا قول ہے کہ بیسورتیں کی ہیں، حضرت ابن عباس حَحَلَقَلُ مَعَالَیْ اللّهِ عَلَیْ ایک روایت یہی ہے، مگر ان ہے ہی ایک روایت مدنی ہونے کی بھی ہے، دور یہی قول حضرت عبداللہ بن زبیر حَحَلَقَلُ مَعَالِی اور قادہ وحَحَالَقُ مَعَالَی کا بھی ہے، جن روایتوں سے اس قول کی تقویت ہوئی ہے ان میں سے بیروایات بھی ہیں کہ جب مدینہ میں یہود نے رسول اللہ مِعَلِی کی جادہ کیا تھا تو اس کے اثر سے آپ مَعَلَی ہیارہوگئے تھے، اس وقت بیسورتیں نازل ہوئی تھیں، ابن سعد نے واقدی کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ مدینہ میں یہود نے ہے، نیز ابن سعد، کی النة بغوی، امام بیہی ، حافظ ابن حجر رحِحَلَقِ اللّهُ کَا تَعْدِیم نے روایت کیا ہے کہ مدینہ میں یہود نے رسول اللہ مِعْدی تازل ہوئی تھیں، ان روایات سے رسول اللہ مِعْدی ہوئی ہوئی جس کے اثر سے آپ مِعْدی ہیارہوگئے تھے، اس وقت بیسورتیں نازل ہوئی تھیں، ان روایات سے رسول اللہ مِعْدی ہوئی ہے کہ بیدونوں سورتیں مدنی ہیں۔

### آپ ﷺ پرجادو کا اثر مونا:

یہاں ایک اہم مسکہ یہ ہے کہ روایات کی روسے آپ طبیعی پر جادوکیا گیا تھا، اوراس کے اثر ہے آپ طبیعی پار ہو گئے تھے، اوراس اثر کوزائل کرنے کے لئے جرائیل علیج کا قال کا نے آکر آپ طبیعی کو یہ سورتیں پڑھنے کی ہدایت کی تھی، اس پر قدیم اور جدید زمانے کے بہت سے عقلیت پسندوں نے اعتراض کیا ہے کہ اگر یہ روایات مان لی جا نمیں تو شریعت ساری کی ساری مشتبہ ہوجاتی ہے؛ کیونکہ اگر نبی طبیعی پر جادوکا اثر ہوسکتا ہے جیسا کہ روایات کی روسے اثر ہوبھی گیا تھا، تو نہیں کہا جا سکتا کہ خالفین نے جادو کے زور سے نبی سے کیا کیا کہا والیا اور کر والیا ہو؟ اس مسئلہ کی تحقیق کے لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ کیا ورحقیقت مستندتاریخی روایات کی روسے یہ بابت ہے اس پر وہ اعتراضات وار دہوتے ہیں یانہیں جو کئے گئے ہیں؟

جبال تک تاریخی حیثیت کا تعلق ہے نبی ﷺ پر جادو کا اثر ہونے کا تو بیدواقع قطعی طور پر ثابت ہے، اسے حضرت عاکشہ وضحالله تک تاریخی حیثیت کا تعلق ہے نبی شیخی پر جادو کا اثر ہونے کا تو بیدواقع قطعی طور پر ثابت ہے، اسے حضرت عاکشہ وضحالله تک تاریخی میں اللہ بن عباس وضحالله تک النظمی البین اللہ بن ابن ماہ بر کا نفس احد، عبدالرزاق، جمیدی، پیمتی، طبرانی، ابن سعد وغیر ہم محدثین نے اتنی مختلف اور کثیر التعداد سندوں سے قل کیا ہے جس کا نفس مضمون تو اتر کی حدکو پہنچا ہوا ہے، اس سلسلہ کی جوروایات آئی ہیں، انہیں اگر مجموعی طور پر مرتب کیا جائے تو اس سے ایک مربوط واقعہ کی شکل اس طرح بنتی ہے۔

### واقعه كى تفصيل:

کام کیا ہو، ان تمام چیزوں کو ایک نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھ کرلبید نے بنی ذُرَیق کے کنویں ذروان کی تہہ میں پھر

کے پنچ دبادیا، ابتداء میں اس جادو کا اثر بہت ہلکا تھا؛ گربتدری آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہونی شروع ہوگئ، آخری چالیس
روز سخت خراب ہوئی ان میں بھی آخری تین روز زیادہ سخت گزرے؛ گراس کا زیادہ سے زیادہ جو اثر آپ بھی پھر ہواوہ بس یہ
تھا کہ آپ گھلتے چلے جارہ ہے تھے کسی کام کے متعلق خیال ہوتا کہ وہ کرلیا ہے؛ حالانکہ نہیں کیا ہوتا تھا پنی از واج کے متعلق خیال
فرماتے کہ ان کے پاس گئے ہیں؛ حالانکہ نہیں گئے ہوتے تھے وغیرہ وغیرہ، بیتمام اثرات آپ کی ذات تک محدودر ہے؛ حتی کہ
دوسرے لوگوں کو یہ معلوم تک نہ ہوسے کہ کیا گذرر ہی ہے، رہی آپ کے نبی ہونے کی حیثیت تو اس میں آپ کے فرائنس
کے اندرکوئی خلل واقع نہیں ہونے بیایا۔

ا یک روز کا واقعہ ہے کہ آپ حضرت عاکشہ صدیقہ دینجا النائھ تنا کے بہاں تھے کہ آپ نے بار بار اللہ سے دعاء ما تکی ،اسی حالت میں آپ کو نیندآ گئی اور پھر بیدار ہوکر آپ نے حضرت عائشہ دَضِّحَامُللُهُ تَعَالَحُهُمّا سے فر مایا کہ میں نے جو بات اینے رب سے پوچھی تھی وہ اس نے مجھے بتادی،حضرت عائشہ رضحاللله تعَالیجھانے عرض کیا، وہ کیابات ہے؟ آپ نے فر مایا دوآ دمی (یعنی دو فرشتے آ دمی کی صورت میں ) میرے پاس آئے ایک سر ہانے کی طرف تھا اور دوسرا پائٹٹی کی طرف، ایک نے دوسرے سے یو چھاانہیں کیا ہواہے؟ دوسرے نے جواب دیاان پر جادو ہوا ہے،اس نے یو چھاکس نے کیا ہے؟ جواب دیالبید بن الاعصم نے یو چھا کس چیز میں کیا ہے؟ جواب دیا تنگھی اور بالوں میں ایک نرکھجور کے خوشے کے غلاف کے اندر، پو چھاوہ کہاں ہے؟ جواب دیا بنی زریق کے کنوئیں ذروان کی تہہ میں پھر کے نیچے ہے۔ یوچھا اب اس کے لئے کیا کیا جائے؟ جواب دیا کنویں کا پانی نکال دیا جائے اور پھر کے نیچے سے اس کو نکال لیا جائے ، اس کے بعد آپ میں ایک نے حضرت علی، حضرت عمار بن یا سراور حضرت زبیر کو بھیجاان کے ساتھ جبیرایاس اور قیس بن محصن رَضِحَالتُ کَفَا الْکُنْ بھی شامِل ہو گئے ، بعد میں خود حضور ﷺ مھی چنداصحاب کے ہمراہ وہاں پہنچ گئے پانی نکالا گیا،اوروہ غلاف برآ مدکرلیا گیااس تنکھی اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر گیارہ گر ہیں گئی ہوئی تھیں اور موم کا ایک پٹلا تھا جس میں سوئیاں چھوئی ہوئی تھیں، جبرئیل عَلَيْكُ وَاللَّهُ فِي إِلَى اللَّهِ مِن اللَّهُ عَلَيْ مِع وَتَمِن بِرُهِين ؛ چنانچه آپ الله ایک آیت برُه عن جاتے تھے اور اس کے ساتھ ایک ایک گرہ کھولی جاتی اور پتلے میں سے ایک سوئی ٹکالی جاتی غرضیکہ سورتوں کے خاتمہ تک پہنچتے پہنچتے ساری گر ہیں کھل گئیں اور تمام سوئیاں نکل گئیں اور آپ ﷺ جادو کے اثر سے نکل کرایسے ہوگئے جیسے کوئی شخص بندھا ہوا تھا پھر کھل گیا، اس کے بعد آپ ﷺ نے لبیدکو بلا کر بازیرس کی ،اس نے اپنے قصور کا اعتراف کرلیا مگر آپ ﷺ نے اس کوچھوڑ دیا؟ كيونكدا بني ذات كے لئے آپ ﷺ نے بھى كسى سے انتقام نہيں ليا۔

یہ ہے سارا قصہ جادوکا اس میں کوئی چیز الی نہیں ہے کہ جوآپ ﷺ کے منصب نبوت میں قادح ہو، ذاتی طور پراگرآپ ﷺ کوزخی کیا جاسکتا تھا جیسا کہ احادیث سے منطق کے منافی اللہ میں جارگر چوٹ کھا سکتے تھے جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے، اگرآپ ﷺ کوزجیوکاٹ سکتا ہے جیسا کہ روایات میں وار دہوا ہے، اور ان میں سے کوئی چیز بھی اس تحفظ کے منافی

- ح (زَمَزَم بِسَالِشَرِزَ ) >

نہیں ہے جس کا نبی ہونیکی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ سے وعدہ کیا تھا، تو آپ ﷺ پُون اتی حیثیت میں جادو کے اثر سے بیار بھی ہو سکتے تھے، نبی ﷺ پر جادو کا اثر ہوسکتا ہے، یہ بات تو قر آن کریم سے بھی ثابت ہے، سورہ طلا میں ہے کہ جولا ٹھیاں اور رسیاں انہوں نے بھی تھیں، ان کے متعلق عام لوگوں ہی نے نہیں؛ بلکہ حضرت موی علی تھیں کا لیکن کا میں دوڑی چلی آر ہی ہیں اور اس سے حضرت موی علی کی کا کی ہوگئے تھے۔ کہ وہ ان کی طرف سانیوں کی شکل میں دوڑی چلی آر ہی ہیں اور اس سے حضرت موی علی کی کا کی ہوگئے تھے۔

#### معوذ تین کی قرآنیت:

معو ذین کے قرآن ہونے پرتمام صحابہ رضح الفائعًا الفائع کا اجماع ہے اور عہد صحابہ رضح الفائعًا الفائع ہے بتواتر ثابت ہے،اس میں قطعی کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، مگر حضرت عبد اللہ بن مسعود وضحالفائعًا الفائع جیسے عظیم المرتبہ صحابی وضحائف نفائعًا الفائع سے متعدد روایتوں میں یہ بات منقول ہوئی ہے کہ وہ ان دونوں سورتوں کو قرآن کی سورتیں نہیں مانتے تھے اور اپنے مصحف سے ان کوساقط کردیا تھا،امام احمد، بزار،طبرانی،ابن مردویہ،ابویعلی،عبداللہ بن احمد بن ضبل،جمیدی،ابونیم، ابن حبان رسم فیرہ محدثین نے مختلف سندوں سے جن میں اکثر و بیشتر صحیح ہیں، یہ بات حضرت عبداللہ بن مسعود سے نقل کی ہے۔

#### قرآن میں مخالفین کاطعن:

ان روایات کی بنا پر مخالفین اسلام کوقر آن کے بارے میں شبہات ابھار نے اور طعن کرنے کا موقع مل گیا کہ معاذ اللہ یہ کتاب تحریف ہے محفوظ نہیں ہے؛ بلکہ اس میں جب بید وسور تیں عبداللہ بن مسعود رکھ کا نذائد تھا لگے ہی کے بیان کے مطابق الحاقی ہیں تو نہ معلوم اور کیا کیا حذف واضا نے اس میں ہوئے ہوں گے؟

#### طعن کے جوابات:

قاضی ابو بکر نفخانشہ تعَالی ہے ہوا ہو قاضی عیاض نفخانشہ تعالی وغیرہ نے ان کے طعن کا یہ جواب دیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود نفخانشہ تعالی معود نفخہ معود نفخانشہ تعالی معرف وہی چیز درج کی جانی چاہئے تھی جس کے ثبت کرنے کی رسول اللہ معلی اللہ تعلی اللہ تعلی اجازت دی ہواورا بن مسعود نفخانشہ تعالی تک کے درج کرنے کی اجازت کی اطلاع نہیں کپنچی تھی۔

(فتح الباري صفحه: ۷۱۱، ج: ۸)

یہ داضح رہے کہ ان کوبھی ان سورتوں کے کلام اللہ ہونے میں شبہ نہ تھا، وہ مانتے تھے کہ بلاریب بیاللہ کا کلام ہے اور بلاشبہ آسان سے نازل ہوا ہے، مگران کے نازل کرنے کا مقصدر قیہ اورعلاج تھا، معلوم نہیں کہ تلاوت کی غرض سے نازل کی گئی ہے یا نہیں؟ اس کئے وہ یہ بچھتے تھے کہ ان کومصحف میں درج کرنا اور اس کوقر آن میں شامل کرنا جس کی تلاوت نماز وغیرہ میں مطلوب ھرنے کہ ان کومسے میں درج کرنا اور اس کوقر آن میں شامل کرنا جس کی تلاوت نماز وغیرہ میں مطلوب ب، خلاف احتياط ب، روح البيان من ب "إنَّه كَانَ لَا يَعُدُّ المُعَوَّ ذَتَيْنِ مِنَ الْقُرْآنِ وَكَانَ لَا يَكُتُبُهُمَا فِي مُصْحَفِه يَقُولُ إِنَّهُمَا مُنَوَّلَتَانِ مِنَ السَّمَاءِ وهما مِنْ كَلامِ رَبِّ الْعالمين ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرُقي وَ يَعُودُ ذُبِهِمَا، فَاشْتَبَهَ عَلَيْهِ انَّهُمَا مِنَ الْقُرْآنِ فَلَمْ يكتبهما في مصحفه.

(روح البيان، صفحه ٧٢٣، ج: ٤، فوالدعثماني)

بهر حال ان كى يدرائي بهى شخصى اور انفردى تقى ، اور جيسا كه بزار فقل كيا ہے كه كى ايك صحابى و كافئان تقالية في بح ان سے اتفاق نہيں كيا ، حافظ ابن ججر فر ماتے ہيں "واجيب باحت مال انگ كان متوات و افعى عصر ابن مسعود و وَكَافَلُهُ مَعَالِيّ لَكُن لَمُ يَدَّواتو عند ابن مسعود فانحلت العقدة بعون الله تعالى "اور صاحب معانى فر ماتے ہيں "و لَعَلَّ ابنُ مسعودٍ رَجَعَ عَن ذلك". (نوالد عنداني ملحمة)



## 

سُورَةُ النَّاسِ مَكِّيَّةً او مَدَنيَّةً سِتُّ ايَاتٍ.

سورہُ الناس مکی یا مدنی ہے، چھآ بیتیں ہیں۔

بِسُسِمِ اللهِ الرَّحْسِمِنِ الرَّحِسِيمِ قُلُ اَعُوْدُ بِرَبِ النَّاسِ ﴿ خَالِقِهِمُ و مَالِكِهِم خُصُوابِالذِّكُر تَشُرِيفًا لَهُمْ و مُنَاسَبَةً لِلْإِ سُتِعَاذَةِ مِنْ شَرِّ المُوَسُوسِ فِي صُدُورِهِم **مَلِكِ النَّاسِ ۗ النَّاسِ ۗ النَّاسِ** لَهُ لَذَلَان او صِفَتَانَ او عَـطُفَا بَيَان و اَظُهَرَ المُضَافَ إليه فيهما زيَادَةُ لِلُبَيَان **مِنْ شَرِّالْوَسُواسِةُ** الشَّيُطان سُمِيَّ بالحَدُفِ لِكَثْرَةِ مُلابَسَةٍ لَه الْخَتَاسِ ﴾ لِانَّهُ يَكُنُسُ ويَتَاخَّرُ عَن القَلْب كُلَّمَا ذَكَرَ اللَّهَ الَّذِي يُوَسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿ قُلُوبِهِم إِذَا غَفَلُوا عَن ذِكْرِ اللَّهِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ فَهَ بَيَانٌ لِلشَّيْطَانِ المُوسُوسِ أَنَّهُ جِنَّى وإنسِيِّ كَقَوْلِهِ فَي تَعَالَى شَيَاطِينِ الإنس والجِنّ او مِنَ الجِنَّةِ بِيانٌ له والنَّاسِ عَطُفٌ على الوَسُوَاسِ وعلى كُلّ يَشُملُ شَرّ لَبِيْدٍ و بنَاتِهِ المَذْكُورِينَ واعُتُرِضَ الاَوَّلُ بِأَنَّ النَّاسَ لَايُوَسُوسُ فِي صُدُورِهم النَاسُ إِنَّمَا يُوَسُوسُ في صُدُورهم الجنُّ وأجيبَ بانَّ النَّاسَ يُوسُوسُونَ أَيْضًا بِمَعْنَى يَليقُ بِهِمُ فِي الظَّاهِرِ ثُم تَصِلُ وَسُوسَتُهُمُ إلى القَلْبِ و تَثُبُتُ فِيه بِالطَّرِيْقِ المُؤَّدِّي اللَّهِ ذَلك وَاللَّهُ اعْلَمُ.

تروع كرتا مول الله كے نام سے جو برا مهر بان نهايت رحم والا ہے، آپ كہيے كه ميں لوگوں كے رب، ان کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں (یعنی)ان کے خالق کی اوران کے مالک کی (پناہ میں آتا ہوں)انسانوں کا ذکر خاص طور پران کی شرافت ادران کے سینوں میں وسوسہ ڈالنے والے کے شرسے بناہ جا ہے کی مناسبت کی وجہ سے کیا گیا ہے، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی ، دونوں بدل ہیں یا صفت ہیں یا عطف بیان ہیں ، اور دونوں جگہ مضاف الیہ کوزیادتی بیان کے لئے ظاہر کیا ہے، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہے جانے والے شیطان کے شرسے (پناہ چا ہتا ہوں) شیطان کا نام وسسواس (لیعنی معنی مصدری ) رکھا گیاہے،اس کے کثرت سے وسوسہ ڈالنے کی وجہ سے،اس لئے کہ وہ چھپ جاتا ہے اور قلب سے پیچھے ہٹ جاتا ہے جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، جولوگوں کے دلوں میں جب اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں وسوسہ ڈالتا ہے (خواہ وہ)

از قبیل جن ہویا از قبیل انسان، یہ وسوسہ ڈالنے والے شیطان کا بیان ہے کہ وہ جنی ہے اور انسی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول شیساطین الإنس و الْمِجنِ، یا مِن المجنة (شیطان) کا بیان ہے اور الناس کا الوسو اس پرعطف ہے، اور ہرصورت میں، سورت ماقبل میں فہ کورلبیداور اس کی لڑکیوں کے شرکوشتمل ہے، پہلی صورت میں اعتراض کیا جاتا ہے کہ انسان، انسانوں کے قلوب میں وسوسہ ڈالتے ہیں؟ (تو اس اعتراض کا) جواب دیا گیا ہے کہ انسان بھی ایسے طریقوں سے وسوسہ ڈالتے ہیں جو بظاہر ان کے مناسب ہو، (مثلاً نمیمہ وغیرہ کے ذریعہ) پھران کا وسوسہ قلب تک ایسے طریقوں سے وسوسہ ڈالتے ہیں جو بظاہر ان کے مناسب ہو، (مثلاً نمیمہ وغیرہ کے ذریعہ) پھران کا وسوسہ قلب تک ایسے طریقہ سے بہتی جو بُوت تک مفصی ہوتا ہے۔ (واللہ اعلم)۔

## يَجِقِيق لِيَنْ لِيَهِ لِيَهِ اللَّهِ لَكُوالِلْ

سورهٔ فلق اورسورهٔ الناس کی آیتوں کی مجموعی تعداد گیارہ ہے، بیگر ہوں اورسوئیوں کی تعداد کے مساوی ہے، جو آپ ﷺ پرسحر میں استعال کی گئتھیں۔

فِيُولِكُم ؛ قل اعوذ مين خطاب اگرچيآپ السائلي كوب عرامت كابرفرداس كامخاطب بـ

فِيُولِينَ ؛ الناس اس كى اصل إناس ہے، اس سے ہمزہ حذف كرديا كيا ہے۔

فَيُولِكُ ؛ ومناسبة للاستعادة من شر الموسوس، كَانَّهُ قِيلَ، اَعُوذُ مِنْ شَرِّ المُوَسُوسِ إلَى النَّاسِ بربهم الّذِي يَمُلِكُ امْرَهُمْ.

قِوَلَى ؛ ملك المناس يهان تمام قراء كاحذف الف پراتفاق ہے، بخلاف سور و فاتحہ كے كه و ہاں اختلاف ہے بعض الف كو حذف كرتے ہيں اور بعض باقى ركھتے ہيں۔

قَوْلَى، زیادة للبیان مزیدوضاحت کے لئے ہے، اس لئے کدر ب کا اطلاق بعض اوقات غیر اللہ پر بھی ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالی کے قول ''اِتّحدُو ا اَحْبَارَهُمْ و رُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ الله '' اس لئے رب کی تین صفات لائی گئی ہیں؛ تا کہ غیر اللہ سے متاز ہوجائے، فدکورہ صفات میں اونی سے اعلیٰ کی طرف ترقی ہے، اس لئے کہ مربی کے لئے ملک ہونا ضروری نہیں؛ مگر جو ملک ہوتا ہے، اور الله سب سے اعلیٰ ہے، اس لئے کہ ربّ اور مَلِك کے لئے إلله ہونا ضروری نہیں؛ مگر الله کے لئے والله ہونا ضروری نہیں؛ مگر الله کے لئے رب اور ملك ہونا ضروری ہے۔

فِيُولِكُم : من شر الوسواس بياعوذ م تعلق بـ

قَوْلَ الله المحدث يعنى موسوس كووسواس كها گيا جهيزيد عدل كيبيل سے ج، گويا كه زيد مرا پاعدل ج، الله الله عدل كيبيل سے ج، گويا كه زيد مرا پاعدل ج، الله الله عدل كيبيل سے ج، گويا كه ده خود وسوسه جو گيا ہے۔

قِولَ مَن المعناس يمالغه كاصيغه بهت زياده يتحي بلن والا ،اور حَناس شيطان كوبهي كمت بيل.

فِيُوْلِئُ: وَيَتَأْخُو بِيالْخَنَاسُ كَاتَفْيُرِہِ۔

- ح (زَئِزُم پِبَلشَهْ اِ

قَوْلَى ؛ بيان للشيطان الموسوس ليني مِن البحنَّة والنَّاس، يُوسُوسُ كَ خميرفاعل كابيان ہے، مطلب بيہ كه وسوسه وُ النّاس النَّاس كابيان ہے جو وسوسه وُ النّاس النَّاس كابيان ہے جو وسوسه وُ النّاس بين ہوسكتا ہے اورانس بھی ، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ مِنَ البعنة و الناس ، اس النَّاس كابيان ہے جو في صدور الناس بين ہے، مطلب بيہ وگا كا بليس جس طرح انسانوں كول بين وسوسه وُ النّا ہے، اسى طرح جنوں كولوں مين جسوسه وُ النّا ہے، اس صورت بين موسوس خاص اور مُوسُوسَ لَهُ عام ہوگا، كَانَهُ قَالَ، اَعُو ذُهُ مِنْ شَرِّ الشيطان اللّه في صدور البحن و الناس بيم عنى اس كے برعكس بين، جوشارح نے بيان كے بين۔

هِ كُلْكَى ؛ لا يُوسُوسُ فِى صدورهم الناسُ كِين انسان انسان كِقلوب مِين وسوسَهُ مِين دُّالِتِ مِفسرعلام اس كے بجائے اگر "لا يوسُوسُونَ فى صدور الناس" كتے توزيادہ آسان ہوتا۔

فَيُولِنَّى): الموصل إلى ذلك، أى الى ثبوتها في القب لين شيطان اس طرح وسوسه دُاليَّا عبي ما كري من جا كري موجاتا ہے۔ موجاتا ہے۔

#### تَفَيْلُاوَتَشَحْتَ

اس سورت کی فضیلت سابقہ سورت کے ساتھ بیان ہو چکی ہے۔

ایک حدیث میں وارد ہواہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم ﷺ کونماز میں ایک بچھونے کا ایا، نماز سے فراغت کے بعد آپ ﷺ فی ایک جدیث کے بعد آپ ﷺ فی اور نمک منگوا کراس کے اوپر مالا اور ساتھ ساتھ (قُلْ یا یُھا الْکفِرون، قُلْ هُوَ اللّٰه اَحَدٌ اور قُلْ اعو ذہر بِ

الناس) پڑھتے رہے۔ (محمع الزوائد)

قُلُ اَعُوذُ بِرِبِّ الناسِ ، رب " بروردگار" کا مطلب ہے جوابتداء سے ہی ، جبکہ انسان رحم مادر ہی میں ہوتا ہے اس کی تدبیر واصلاح کرتا ہے ، اور بیاصلاح و تدبیر چند مخصوص افراد کے لئے نہیں ؟ بلکہ تمام انسانوں ؟ بلکہ اپنی تمام مخلوق کے لئے کرتا ہے ؟ یہاں صرف انسانوں کا ذکر اس شرف وضل کے اظہار کے لئے ہے جو تمام مخلوق پراس کو حاصل ہے۔

مَلِكِ السناس ، جوذ أت تمام انسانوں؛ بلكه تمام خلوقات كى پرورش اورنگهداشت كرنے والى ہے، وہى اس لائق ہے كه كائنات كى حكمرانى اور باوشاہى بھى اسى كے پاس ہو۔

الله المناس ، اور جوتمام کا نئات کا پروردگار ہو، پوری کا نئات پراس کی بادشاہی ہو، وہی ذات اس کی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور وہی تمام لوگوں کا معبود ہو، چنانچے میں اسی عظیم برتر ہستی کی پناہ حاصل کرتا ہوں۔

سے غفلت کی حالت میں واپس آ کردل پر چھاجا تا ہے۔

مِنَ الجنة والناس، بيوسوسة النوالول كي دوقهول كابيان بهشياطين الجن اور شياطين الانس.

شیاطین المجن، کواللہ تعالی نے انسانوں کو گمراہ کرنے کی قدرت دی ہے، اس کے علاوہ ہرانسان کے ساتھ ایک شیطان اس کا ساتھ ہوتا ہے جواس کو گمراہ کرتار ہتا ہے، چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ بیستی نے یہ بات فرمائی تو صحابۂ کرام تفعی کھی تھا گئے نے یا رسول اللہ بیستی ایک اوہ آپ بیستی کے ساتھ بھی ہے؟ آپ بیستی فرمائی تو صحابۂ کرام تفعی کے ساتھ بھی ہے، آپ بیستی اللہ نے میری مدوفر مائی ہے، وہ میرامطیع ہوگیا ہے، وہ جھے خیر کے علاوہ کسی بات کا تھم نہیں ویتا۔ (صحیح مسلم)

اسی طرح ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ آپ یکھی اعتکاف میں سے کہ آپ یکھی کی وجہ مطہرہ حضرت صفیہ دفت کا ان کے صفیہ دفت کا ان کے سلنے کے لئے آئیں، رات کا وقت تھا، آپ یکھی انہیں چھوڑنے کے لئے ان کے ساتھ گئے، راستہ میں دوانصاری صحابی تفتی الگائی النظامی وہاں سے گذر ہے، تو آپ یکھی نے ان کو بلا یا اور فر مایا یہ میری اہلیہ صفیہ بنت جی دفتی تفایل کی بابت ہمیں کیا بدگانی ہوسکی صفیہ بنت جی دفتی تفایل کی بابت ہمیں کیا بدگانی ہوسکی صفیہ بنت جی دفتی کی بابت ہمیں کیا بدگانی ہوسکی صفیہ بنت جی دفتی کی بابت ہمیں کیا بدگانی ہوسکی صفیہ بنت دفر مایا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن شیطان انسان کی دلوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کھی شبہ نہ ڈال دے۔ (صحیح بعدی)

دوسرے شیطان انبی ہوتے ہیں، جوناصح اور مشفق کے روپ میں انسانوں کو گمراہی کی ترغیب دیتے ہیں، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ شیطان، جنات کو بھی گمراہ کرتا ہے صرف انسان کاذکر تغلیبا ہے۔

اے بیا اہلیں، آدم روئے ہست پس بہ ہر دستے نہ باید داد دست

## كتابختالقوات

۩ڶۿٵڹڿٙڿۺٙؾٷڣۼٙڔٚۼ۩ڵۿؾڵڿؠٛۼٷڵڣڗٛڵڰۼۼڲڮٙڶڿٙڵڲڶڡؗٵٵۊؘۘٷۘؽڵ ۊؙۿؠڴڰٛڔڿؠٞٵٛڶڵڰڗڴڒؿػۺ۫ػڶۺؽؙػٷؿٚۼڬڲڿڬۼڵڿۿڬٷٛٷؙؽؙ؆ڒڡؾؠۜٙ ڶٮٞٵڷڸڶٵڹٳڵۿٳڔڟڿۼڶؽڿڿڽٙؾڵۯڵۻڮؽٵٷؽٵٷؽؙؙٷؽؽ



# ٣٠٠٠ من المنظمة المنظ

## سُوْرَةُ الفَانِحَةِ مَكِّيَّةٌ، سَبَعُ ايَاتٍ. سورهُ فاتحه کی ہے، مع بسم الله کے سات آیتیں ہیں۔

مِنكَ المَعُونَةَ عَلَى العِبَادَةِ وغيرِهَا الْهِدِنَا الْصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمُ اى اَرْشِدُنَا إِلَيهِ ويُبُدَلُ منه صِرَاطَ الَّذِيْنَ الْغَمُوبِ عَلَيْهِمُ وهم اليهود وَلَا صِرَاطَ الَّذِيْنَ الْغَمُوبِ عَلَيْهِمُ وهم اليهود وَلَا عَيْرِ الصَّالِينَ فَ وَهُمُ النَّصارى ونُكْتَهُ البَدلِ إِفَادَهُ ان المُهْتَدِينَ لَيُسُوا يَهُودًا وَلا نَصَارى والله اعْلَمُ عَيْرِ الصَّلِينَ فَي وَهُمُ النَّامِ وَالله البَدلِ إِفَادَهُ ان المُهْتَدِينَ لَيُسُوا يَهُودًا وَلا نَصَارى والله اعْلَمُ عَيْرِ الصَّالِينَ فَ وَهُمُ النَّامِ وَالله المَالُ وَصَلَّى الله عَلَى سَيِدِنَا مُحَمَّدٍ وَعلى الله وَاصْحَابِهِ الطَّيِبِينَ الطَّاهِرِينَ صَلُوةً وسَلَامًا دائِمَينَ مُتَلازِمَينَ إلى يَوْمِ الدِيْنِ والحمد لله رَبِ العلمِينَ.

مروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بروامہر بان نہایت رقم والا ہے، ہرتعریف خدا ہی کوسز اوار ہے، یہ جملہ خبریہ ہے، اس جملہ سے اس کے مضمون کے ذریعہ خدا کی تعریف کا قصد کیا گیا ہے، بایں طور کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کی تعریف کا ما لک ہے یاس کامستحق ہے کہاس کی حمد بیان کی جائے ، اور الله معبود حقیق کاعلم ہے جوتمام عالموں کارب ہے تعنی وہ تمام مخلوق کا ما لک ہے،خواہ انس ہوں یا جن اور ملائکہ اور حیوانات وغیرہ اور ان میں سے ہرایک پر عالم کا اطلاق کیا جاتا ہے، عاكم الإنسس، عالم البحن و على هذا القياس (عالم)كى ى اورن كساته جمع لان مين، ذوى العقول كوغير ذوى العقول پرغلبد یا گیا ہے اور (عَالَمْ) علامة سے شتق ہے، اس کئے کہ (عَالَمْ) این ایجاد کرنے والے پرعلامت ہے، بوا مبربان نہایت رحم والا ہے بعنی رحمت والا ہے اور'' رحمت' ،مستحق خیر کے ساتھ خیر کے ارادے کا نام ہے ، یوم جزاء کا مالک ہے ، اوروہ ( یوم جزاء ) قیامت کا دن ہے اور یوم جزاء کو خاص کرنے کی بیوجہ ہے کہ اس دن بظاہر اللہ کے سواکسی کی ملک نہیں ہوگی، لِمَن الْمُلْكُ اليَوم؟ لِلله! كى دليل سے اور جن لوگوں نے مالكِ يوم الدين پر صاب تواس كمعنى بير، قيامت كدن وہ تمام امور کا مالک ہے یعنی وہ مالکیت کی صفت کے ساتھ ہمیشہ متصف ہے جبیا کہ غافی و الذنب میں ، الہذاس کامعرفہ کی صفت واقع ہونا مجھے ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ہم تجھ ہی کوعبادت کے لئے خاص کرتے ہیں جو کہ وہ تو حید وغیرہ ہے اور عبادت وغیرہ پر جھے ہی سے مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھی راہ دکھا، یعنی راہ متنقیم کی طرف رہنمائی فرما،اور صراط الذین، الصراط المستقیم سے بدل ہے، ان لوگوں کاراستہ جن پرتونے ہدایت کے ذریعہ انعام فرمایا اور الذین سے مع اس کے صلہ کے غیر الم معضوب عَلَیْهِمْ بدل ہے، ان کی نہیں جن پرغضب کیا گیا اوروہ یہود ہیں اور نه گمراہوں کی اور وہ نصاریٰ ہیں اور نکتہ بدل قرار دینے میں اس بات کا فائدہ پہنچانا ہے کہ یہود ہدایت یا فتہ نہیں ہیں اور نہ نصاري بي، واللُّه اعلم بالصواب واليه المرجع والمآب وصَلَّى الله عَلَى سيدنا محمد وعلى آلِه وأصحابه الطَيّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ صلوةً وسَلامًا دائمَيْن مُتَلَازِمَيْنِ إلى يَوْمِ الدِّيْن والحمد لله رب العالمين. اورهيقت حال ے اللہ ہی واقف ہے اور وہی مرجع اور ٹھ کا نہ ہے ، اللہ کی رحمت ہو ہمارے سردار محمد ﷺ پر ، اور آپ کی یا کیزہ اور ستھری آل و اصحاب پر ہمیشہ باہم پیوستہ تا قیام قیامت درود وسلام ہواورسب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جوتمام عالموں کارب ہے۔ - ﴿ انْ مَنْ أَمُ مِنْ لِلشِّهِ لِلْهِ ﴾

#### عَمِقِيق عَرَكِي السِّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّا الللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فَحُولَكَى ؛ سبعُ آیاتِ بِالْبَسْمَلَةِ الم مثافی رَحْمُلُللْهُ عَالیٰ کے یہاں چونکہ بسم الله سور وَفاتحہ کی ایک آیت ہے، اس وجہ سے ساتویں آیت، صوراط الذین سے آخرتک ہے، اور احناف کے نزد یک بسم الله سور وَفاتحہ کا چونکہ جزنہیں ہے، اس لئے ساتویں آیت غیر المغضوب علیهم سے آخرتک ہے۔

قَوُلْكَى، يُقَدَّرُ فَى اولِهَا ، قُولُوْا ، سورة فاتحد كشروع ميں لفظ قُولوا مقدرمانا جائے گا؛ اگر بسم الله سورة فاتح كا جزب و قَفُولُوا بسم الله سورة فاتح كا جزنبين ہے تو بسم الله سورة فاتح كا جزنبين ہے تو بسم الله سورة فاتح كا جزنبين ہے تو بسم الله كا مقدر ما ناجائے گا، اورا گر بسم الله سورة فاتح كا جرورت اس وجہ ہے پیش آئی كہ ایساك نعب کا قبل مقوله عباد ہونے ميں ایساك نعب که مناسب موجائے یعن پوری سورة فاتح مقوله عباد ہوجائے ۔ بسكونها ميں باء معنی فی ہے، يعدى فى كون الفاتحة ايك ني مين بركونها كى طرف راجع ہوگى اورا گر قُولُوا كى تقدير كورك كرديا بائة تو الله كا خودا بن تعريف ہے۔

قِوَلَى ؛ الحمد لله حَبْرية ، حَبرية كاضافه كامقصدية بتانا م كه الحمدلله والفظ جملة بريب، الى تقدير الحمد ابت لله ما ورقصة بها الثناء المح كاضافه كامقصدية بتانام كه ندكوره جمله معنا انشائيه، جس كمضمون سالله ك ميان كرف كاقصد كيا كياب مدينان كرف كاقصد كيا كياب -

بُولِيَ ؛ مِنْ انه تعالىٰ مالك لجميع الحمد من الخلق اس جمله كاضافه كامقصد مضمون جمله ك تعيين كرنا ب، يعنى الله عالى الله عنى الل

وُلْكَى : قُصِدَ بِهَا الثناء مفسرعلام كامقصداس عبارت سايكمشهور وال كاجواب ديناب

يُوْلْنَ: خبر سے مُخبر كا مقصد مخاطب كويا تو خبر كا فائدہ پہنچانا ہوتا ہے، اس كوا صطلاحى زبان ميں فائدة الخبر كہتے ہيں مثلاً بين خبر كہتا ہے زيد قائم اگر مخاطب قيام زيد سے واقف ہوجائے گا، الشخص كہتا ہے زيد قائم اگر مخاطب قيام زيد سے واقف ہو واس خبر سے واقف ہوں اسے لازم فائدة مرا كر مخاطب خبر سے واقف ہوں اسے لازم فائدة مرا كر مخاطب خبر ہتا ہے كہ ميں اس خبر سے واقف ہوں اسے لازم فائدة مرا كہتے ہيں، مثلاً مخبر كہتا ہے "حفے فلت القر آن" تو نے قر آن حفظ كرليا، مخبر كا مقصد مخاطب كويہ تانا ہے كہ ميں اس سے واقف ہوں كہتونے قر آن حفظ كرليا ہے، فاہر ہے كہت سے واقف ہوں كہتونے قر آن حفظ كرليا ہے، فاہر ہے كہت سے واقف ہوں كہتونے قر آن حفظ كرليا ہے، فاہر ہے كہ خبر دينا ہے، جے علم معانى كى زبان ميں لازم فائدة الخبر بي ہے ہيں۔ مذكورہ تفصيل كے بعد آپ خوركريں كه 'الحمد للله' جملہ خبر بيہ ہے؛ مگر دونوں مذكورہ فائدوں سے خالی ہے، نہتواس

سے فاکدۃ الخبر حاصل ہور ہا ہے اور نہ لازم فاکدۃ الخبر ،اس کے کہ یہ بات کہ جمیع محادکا مستحق اللہ تعالیٰ ہی ہے،سب کو معلوم ہے، لہذا ''المحدللہ'' کا مقصدا خبار بفاکہۃ الخبر نہ ہوگا، اور یہ بات بھی ظاہر ہے کہ شکلم کا مقصد یہ بھی نہیں کہ وہ مخاطب کو یہ بتائے کہ میں اس بات سے واقف ہوں کہ جمیع محامد کا ستحق اللہ تعالیٰ ہے، تو معلوم ہوا کہ ' المحدللہ' جو کہ جملہ خبر یہ دونوں قتم (فاکدۃ الخبر اور لازم فاکدۃ الخبر ) سے خالی ہے اور جو جملہ خبر یہ دونوں قتم کے فاکدوں سے خالی ہو، وہ لغوہ وتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام اس سے منزہ ہے، لہذا اس جملہ کو انشا کیہ ہونا چاہئے جسیا کہ کاضی مبارک شاہ رَحِمَّ کلاللہُ تَعَالیٰ نے شرح تہذیب کے حاشیہ میرزادہ میں اختیار کیا ہے، حَیْثُ قبال الحدیث و اُو قوله علیه السلام ''کُلُّ اَمْرِ ذِیْ بَال'' . (الحدیث)

جِحُلَیْنِ: حاصل جواب یہ ہے کہ جملہ خبر یہ سے مذکورہ دونوں فائدوں میں سے کسی ایک فائدہ کا حاصل ہونا اس وقت ضروری ہوتا ہے جب کہ مخبر کا مقصد اعلام (اخبار) ہو، اور یہال مقصد انشاء ثناء ہے نہ کہ اخبار، اور جملہ خبر یہ بسا اوقات فائدۃ الخبر اور لازم فائدۃ الخبر کے علاوہ دیگر مقاصد کے لئے بھی لایا جاتا ہے جسیا کہ اللہ تعالی کے قول '' دَبِّ اَنبی وَضَعْتُهَا اُنْهٰی'' یہ جملہ خبر یہ ہے گرمقصد اظہار حسرت ہے نہ کہ فائدۃ الخبر اور نہ لازم فائدۃ الخبر۔

قرائی : بسم سمونها اس جمله کامقصد بھی ایک سوال کا جواب ہے ، سوال کے بیجھے سے پہلے بطور تمہیداس بات کا سمجھ لینا ضروری ہے کہ شمیداور سور و فاتحہ کے نزول کامقصد کیفیت تسمید وتحمید سکھانا ہے بعنی یہ بتانا ہے کہ کس طرح تسمیداور خمید کی جائے ، جب یہ بات سمجھ میں آگئی تو اب سمجھنا چا ہے کہ 'الحمد للڈ' وو حال سے خالی نہیں ؛ کیوں کہ جمہ یا تو بطریق انشاء ہوگی یا بطریق خبر ، اگر بطریق انشاء ہواس پروہی اعتراضات ہوں گے جو سابق میں بیان کے گئے ہیں اور اگر بطریق خبر ہوتو جو شخص بھی یہ جملہ یعنی ''الجمد للڈ' کہے گاتو وہ غیر کی جانب سے حمد کا مخبر ہوگانہ کہ حامہ بنفسہ ؛ لہذا پیشخص نماز میں حمد کرنے والا نہیں ہوگا؛ حالانکہ انشاء حمد اس پرنماز میں واجب ہے ۔ اگر کوئی شخص اس کے جواب میں کہے کہ اخبار بالحمد بھی حمد ہے ، لہذا الجمد للد کہنے ولامنجملہ حامدین سے ہوگاتو اس کا جواب یہ ہوگا کہ نمیں یہ سلم نہیں اس لئے کہ حمد وصف بالجمیل کا نام ہے نہ کہ اخبار الوصف بالجمیل کا ، لہذا یہ چرنہ ہوگا ؟

#### خلاصة الكلام:

- ح (نَكُزُمُ مِنَكُلِثُمُ لِأَكُمُ لِللَّهُ لِأَلَّهُ لِأَلَّهُ لِللَّهِ اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهِ

قِوُلْ ؟ ، خَبْرِيَة النح، اس اضافه كامقصدان لوگول پردوكرنا ہے جو كہتے ہيں كه "الحمد لله" جمله انشائيہ ہے، ان حفرات كى دليل يہ ہے كہ" الحمد لله" جمله انشائيہ ہے، ان حفرات كى دليل يہ ہے كہ" الحمد الله" جمله فعليہ سے معدول ہے كہ اصل ميں سَلَّمْتُ سَلامًا عَلَيْكُ مَ جمله فعليہ سے معدول ہے كہ اصل ميں سَلَّمْتُ سَلامًا عَلَيْكَ مَ جَمَلة فعليہ انشائيہ ہوگا، اس طرح "المحدد لله" اصل ميں حَدِدْتُ حَمْدًا تھا، استمرارودوام كے لئے جمله فعليہ سے جمله اسميه كي طرف معدول كرليا كيا، البذاجملة "الحمدالة" بهي انشائية ي موگا۔

#### رد کی پہلی دلیل:

ردکی پہلی دلیل میہ کہ جملہ انشائیواں بات پردلالت کرتاہے کہ اس کامضمون زمانۂ استقبال سے متعلق ہے؛ لہذا المسحمد لله کامفہوم، ایجاد المحمد فی زمان المستقبل ہوگااور یقیم زمان کے منافی ہے جوکہ ''المحمد لله'' میں معتبر ہے،اس لئے کہ جملہ فعلیہ سے معدول کرنے کا مقصد ہی ہیہے کہ دوام واستمرار پردلالت کرے نہ کہ حدوث وتجدد پر۔

#### دوسری دلیل:

دوسرى دليل بيب كه جمله انشائية خواه اسميه بوجي سلام عليكم يافعليه بوجيياكه نعم الرجل زيد، وه ببرحال قائل كى جانب سے البندا "سكر م عليك م ان كے معنى الله كي م ان البندا "سكر م علي كي م ان كے م الله علي اور نعم الرجل زيد" كمعنى بول كے احداث المدح مِنَ المتكلم دون غيره بول كے احداث المدح مِنَ المتكلم دون غيره اور بي حالم كى حدك منافى ہے جوكه "المحمد للله" ميں حذف فاعل سے مفہوم ہے، لبنداعلام جلال الدين محلى نے النجر يه كه كه كر ذكوره دونوں اعتراضوں كود فع كرديا۔ (والله اعلم الصواب)

فَوُلْكَ ؛ مِن أَنَّهُ تعالىٰ مالك لَجميع الحمد مِنَ الخلق أَوْ مُسْتَحِقٌ لِآنَ يَحْمَدُوهُ اساضافه كامتصدايك اعتراض كودفع كرنا ہے۔

اعتر اض: تمام محامد کا اختصاص الله تعالی کے لئے''الحمد' کے الف لام سے مستفاد ہے خواہ الف لام استغراق کا ہویا جنس کا جس کی تفصیلی تقریریوں ہے:

#### اعتراض کی تقریر:

لفظ ''حمد' مصدر ہے، یا تو یہ مصدر معروف ہوگایا مجہول، یعنی کی کا حامہ ہونا یا محمود ہونا، اور ان دونوں صورتوں میں حمد کا اختصاص باری تعالیٰ کے ساتھ صحیح نہیں ہے، او آل صورت میں تو اس لئے کہ حمد کی نسبت غیر اللہ کی طرف کر نا اہل سنت والجماعت نے زویک کسباا ورمعتز لہ کے نزویک خلقا درست ہے، یعنی غیر اللہ کو کہا جا سکتا ہے کہ ''انے حامدٌ علی سبیل الکسب' لہذا حصر باتی نہیں رہا، اور اگر ثانی صورت مراد ہوکہ الحمد کو مصدر مجہول ما نا جائے، تو اس صورت میں حصر اس لئے درست نہیں ہوگا کہ اس صورت میں حمر اللہ کے درست نہیں ہوگا کہ اس صورت میں حمر اللہ کے اللہ گا خالے گا ہوا تا ہے ''انے محمود دُ'' یا فُلان عَالِمٌ یا فُلان شُمود ہے ، وغیرہ ، تو فلال محمود ہوگا، خلا صدید کہ الحمد میں حمر ہی اللہ کے ساتھ محصور نہیں ، حالا ناکہ الحمد میں حمر ہی مقصود ہے؟ اس اعتراض کا جلال الملت واللہ بین نے اول شق کو اختیار کرکے اپنے قول ''مِنْ انے مالك المخ'' سے جواب دیا ہے اور شق ثانی کو اختیار کرکے اس کے حدیا ہے۔

#### بہلی شق کواختیار کر کے جواب کی تقریری:

جواب یہ ہے کہ حمد کے تمام افراداللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں باعتبار ملک اور خلق کے، بایں طور کہ ہر حمد خواہ وہ خالق سے صادر ہو یا مخلوق سے وہ اللہ ہی کی مخلوق اور مملوک ہے، اس لئے کہ اہل حق کے نزدیک اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے سواہر شکی کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور غیر اللہ حقیقة نہ کسی شی کا خالق ہوسکتا ہے اور نہ ما لک؛ لہذا جمیع محامد کا اختصاص باعتبار خلق اور ملک کے اللہ ہی کے ساتھ ہوگانہ کہ خاہر اور نبیت کے اعتبار سے۔ اللہ ہی کے ساتھ ہوگانہ کہ خاہر اور نبیت کے اعتبار سے۔

#### دوسری شق کواختیار کرنے کی صورت میں جواب:

دوسری شق ہے ہے کہ حمد کے تمام افراد اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں، محمود ہونے کے اعتبار سے اور بیا خصاص نفس الامری وقوع کے اعتبار سے نہیں ہے، (بعنی فی الواقع ایسا ہویہ بات نہیں ہے) بلکہ استحقاق کے اعتبار سے نہیں، اس لئے کہ حمد کا محامد کا استحقاق اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی، حمد کے کسی فرد کا مستحق نہیں، اس لئے کہ حمد کا استحقاق خیر کی وجہ سے ہوتا ہے اور خیر اللہ ہی کی طرف سے ہے، خواہ انسان کے کسب کے اعتبار سے ہو، بایں معنی کہ اس کے کسب میں بندے کے کسب واختیار کو بالکل دخل نہ ہو (جیسے پیدائش کسب میں بندے کے کسب واختیار کو بالکل دخل نہ ہو (جیسے پیدائش نعمیں) جب یہ بات ثابت ہوگئی کہ اختصاص بطریق استحقاق ہے، تو یہ اس کے منافی نہیں ہے کہ حمد کے بعض افراد غیر اللہ کے نابت ہوں؛ لہٰذااگر پچھلوگ بتوں کی یا کو کب یا دیگر مظاہر کی بندگی اور ان کی حمد وثناء کرتے ہیں تو یہ اللہٰ تعالیٰ کے لئے ثابت ہوں؛ لہٰذااگر پچھلوگ بتوں کی یا کو کب یا دیگر مظاہر کی بندگی اور ان کی حمد وثناء کرتے ہیں تو یہ اللہٰ تعالیٰ کے لئے تمام افراد حمد کے استحقاقی طور پر اختصاص کے منافی نہیں ہے۔

فِحُولِكَم ؛ وَاللّه عَلَمٌ على المعبود بحق ، يعنى الله معبود برق كاعَلَمُ (نام) ، مفسر علام جلال الملة والدين فظ الله كن تشريح عَلَمٌ على المعبود بحق بحرك ايك اعتراض كاجواب دياب .

اعتر اض: اس مقام (یعنی المحسمد لله )میں لفظ اللہ کودیگر صفاتی ناموں (مثلاً خالق،راز ق وغیرہ) کے مقابلہ میں کیوں اختیار کیا؟ باوجود یکہ صفاتی نام ذات مع الصفات پر دلالت کرتے ہیں؟

جِحُلِیْنِ: جواب کا حاصل یہ ہے کہ اَکٹہ ایک معبود شخص کا نام ہے، جوتمام صفات کمال کو جامع ہو، اللہ کے علاوہ دیگرتمام نام صفاتی ہیں اگر اللہ کے بجائے کسی صفاتی نام کو اختیار کرتے تو کسی کو یہ وہم ہوسکتا تھا کہ اللہ اسی صفت کی وجہ سے ستحق حمہ ہے نہ کہ اپنی ذات کے اعتبار سے ، اس لئے کہ کسی حکم کا کسی وصف سے متعلق ہونا ، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ وصف ہی اس حکم کی علت ہے ، اور یہ باطل ہے ، اس لئے کہ اللہ تعالی جس طرح اپنی صفات کے اعتبار سے ستحق حمہ ہے اسی طرح وہ اپنی مجروذات کے اعتبار سے مستحق حمہ ہے اسی طرح وہ اپنی مجروذات کے اعتبار سے مستحق حمہ ہے اسی طرح وہ اپنی مجروذات کے اعتبار سے مستحق حمہ ہے۔

فَيُولَكُمُ : رَبِّ العلمين، اى مَالِكِ، رَبِّ مصدر بمعنى تربية ، رَبِّ كوالله كى صفت بطور مبالغه لا يا كيا ب، رب كمتعدو

ح (مَكَزُمُ مِسَكِلِشَهِ فَا

معانی آتے ہیں،سید، مالک،معبود،مصلح وغیرہ،مناسب مقام کی وجہ سے مفسرعلام نے مالک کے معنی کواختیار کیا ہے،لہذا رب کےاللّٰہ پرحمل کے عدم جواز کااعتراض نہیں ہوسکتا۔

مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّ

نَيْ كُولْكُ: عالمين كى جمع يا، ن كے ساتھ كيوں لائے ہيں، جب كه عالم ميں غير ذوى العقول كى تعدادزيادہ ہے اور ذوى العقول كى كم؟

جِحُلْثِ ؛ ذوى العقول كى شرافت كى وجه سے غير ذوى العقول پرغلبدينے كى وجه سے اس كى جمع ياء، ن كے ساتھ لائى گئے ہے۔ فَوَ اللّٰہ اللّٰهِ مَسْرِعلام كاس اضافه سے مقصدا يك سوال كاجواب ہے۔

المسكوالي: رحمن اور دحيم دونوں مبالغ كے صيغ بين اور رحمة كمنى بين، دحمة كمعنى بين رقت قلب اور بيصفت بارى تعالى بين ممتنع ہے۔ اس كے كدونت قلب كے لئے قلب كى ضرورت ہوگى اور قلب كے لئے جسم كى ضرورت ہوگى ، اور جس كاجسم ہوتا ہے ؛ حالا نكہ اللہ تعالى جسم اور جسمانيات سے منز ہ اور ياك ہے؟

قِوُلْكَى ؛ مَلِكِ يوم الدين ، مَلِكِ مين دوقراءتين بين ايك الف كساته يعنى مَالِكِ يوم الدين اور دوسرى حذف الف كساته يعنى مَالِكِ يوم الدين ، دوسرى قراءت يعنى مَالِكِ كساته ، يعنى وه روز جزاء كابا دشاه به ، پهلى قراءت يعنى مَالِكِ يوم الدين مين اشكال به .

جِحُ لَيْئِے: جواب كا حاصل يہ ہے كہ اسم فاعل سے جب حال يا استقبال كا قصد كيا جائے تو اضافت لفظيہ ہوتی ہے اور اگر ماضى يا دوام واستمرار كا اراده كيا جائے تو يہ اضافت هيقيہ ہوتی ہے جو كہ مفيد تعريف ہوتی ہے اور چونكہ الله يتعالى كى تمام صفات ميں استمرار اور دوام ہى مراد ہوتا ہے؛ لہٰذااب كوئى اشكال نہيں۔

قِوَلْكَ : وخُصَّ بالذكر الخ اس عبارت عي بهي ايك سوال كاجواب مقصود بـ

مَيْخُولَكَ: مالك يوم الدين مين يوم جزاء كي خصيص كيون كي كن بجبكه الله تعالى تمام زمان ومكان كاما لك بع؟

جِحُ الْبِيعِ: جواب كا مَاصل مدہے كه يوم جزاء كے علاوہ دنيا ميں انسانوں كى بھى ملكيت ہوتى ہے، اگر چەمجازى اور عارضى ہى سہى اور يوم جزاء ميں كى ملكيت عارضى اور مجازى بھى نہ ہوگى، قيامت كے روز الله تعالى سوال فرمائيں گے لِسمَنِ الْمُلْك الدوم؟

اورالله تعالى خود بى اس كاجواب بھى عنايت فرمائيس كے "لِلهِ الواحد القهّار "مفسرعلام نے اپنے قول: لا ملك ظاهرًا فيه لِا حَدِ إلّا لَهُ تَعالىٰ سے اس جواب كى طرف اشاره كيا ہے۔

فَوْلَلَى : نحصُّكَ بالعِبَادةِ الخ اساضافه كامقصدية بتانا عبى كداياك مفعول كى تقديم بخصيص پردلالت كرنے كئے ي

فَحُولِكُم : اى ارشدنا اليه اى اثبتنا عليه، ارشاد بمعنى اثبات باسكے كه بدايت تو حاصل بو پكى ب، البذااب اس يردوام عطام فرما۔

قِحُولِكُم : وَيُبْدَلُ منه (صراط الذين انعمت عليهم) يبدل الكلمن الكل ب، اس كو الصراط المستقيم كى مدح و تاكيد ك لئ لايا كيا ب-

فَوَّوُلْكَى : يُبِدَّلُ مَن الذَّيْن بِصلته الخ يعن الذين مع النصلة كمبرل منه اورغير المغضوب عليهمراس سلال بدل براس مين مبدل منه معرفه اوربدل كره م جوكه درست نبيل ب-

مِیرُولان، غیسر جب دومتفاد چیزوں کے درمیان واقع ہو، تو وہ معرفہ ہوجاتا ہے ہے جیسا کہ یہاں واقع ہے اس کئے کہ انعمت علیهم اور مغضوب علیهم دونوں آپس میں متفاوین، اور بعض حضرات نے غیر المغضوب کو الذین انعمت کی صفت قرار دیا ہے، مگراس صورت میں بیاشکال ہوگا کہ معرفہ کی صفت نکرہ درست نہیں ہے؟

جِ البيع: موصول، ابهام مين مشابه بالنكرات ب؛ الهذااس كساته كره جيسا معامله كيا كياب-

کی وَمِینِ مُنْ اللّٰهِ اللّٰهِ الله کی عَدْرِ جب بین الصدین واقع ہوتا ہے تواس کی نکارت ختم ہوجاتی ہے جبیبا کہ یہاں مابین الصدین واقع ہے، الہٰ دااب کوئی اشکال نہیں۔

#### ؾٙڣٚؠؙڔۅٙؿۺ*ٙڽ*ڿٙ

سورة الفاتحة مكية سبع آياتٍ بالبسملة.

سورة فاتحم كى ہے، مع بسم الله سات أيتي بيں۔

#### قرآنی سورتول کوسورت کہنے کی وجہ تسمیہ:

سورة كفظى معنى بلندى يا بلند منزل كے بين، السُّوْرَةُ: الرفيعة (لسان) السورة المنزلة الرفيعة (راغب) كويا مرسورت بلندمر تبكانام ب،سورة كايك معنى فصيل (شهريناه) كے بين، سورة السدينة، حَائطَهَا (راغب) قرآنی

سورتوں کوسورت کہنے کی وجہ بیہ ہے کہ وہ اپنے مضامین کا اس طرح احاطہ کئے رہتی ہیں جس طرح فصیل شہر کا احاطہ کئے رہتی ہے۔

#### الفاتحة:

ف اتحة ك لفظى معنى بين ابتداء كرنے والى ،قرآن مجيدى اس پېلى سورت كوبھى فاتحداى وجه سے كہاجاتا ہے، گويا كه يه د يباچه قرآنى ہے، قرآنى سورتوں كے نام بھى توقيقى بين اورا يك ايك سورت كے كئى كئى نام بھى بين، (وقد ثَبَتَتْ جميعُ السماءِ السُورِ بِالتَوْقِيْفِ مِنَ الْاَ حَادِيْثِ وَالْآثَارِ). (اتقان)

سورۃ الفاتحہ کے متعدنام احادیث میں آئے ہیں، بعض حضرات نے ان کی تعداد ہیں تک پہنچائی ہے، ان میں سے چند مشہورنام یہ ہیں۔

① سورة الشفاء، ۞ سورة الوافية، ۞ ام القرآن، ۞ سورة الكنز، ۞ الكافيه، ۞ السبع المثاني.

#### سورهٔ فاتحه کے فضائل وخصوصیات:

#### ایک تنبیه:

اس سورت کی ابتداء، المحمد لله رب العالمین ہے کر کے اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ دعاء جب مانگو، تو مہذب طریقہ سے مانگویی تہذیب نہیں، کہ منہ کھولتے ہی حجمت اپنا مطلب پیش کردیا، تہذیب کا تقاضہ یہ ہے کہ

جس سے دعاء کررہے ہو پہلے اس کی خوبیوں کا ،اس کے احسانات اور اس کے مرتبے کا اعتراف کرو پھر جو پچھ مانگنا ہو شوق سے مانگو۔

#### بسم الله يمتعلق مباحث:

بہم اللہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا ہے ہر سورت کی مستقل آیت ہے یا ہر سورت کی آیت کا حصہ ہے یا صرف سور کا فاتحہ کی ایک آیت ہے، یا کسی بھی سورت کی مستقل آیت نہیں ہے بلکہ ایک سورت کو دوسری سورت سے ممتاز کرنے کے لئے ہر سورت کے آغاز میں کسی جاتی ہے؟ قراء مکہ و کوفہ نے اسے ہر سورت کی آیت قرار دیا ہے، جب کہ قراء مدینہ بھرہ وشام نے اسے کسی بھی سورت کی آیت سالم نہیں کیا سوائے سور کا نمل کی آیت ۱۳۰۱ کے کہ اس میں بالا تفاق بسم اللہ سورت کا جز ہے، اسی طرح جری نمازوں میں اس کے اونچی آواز سے پڑھنے میں بھی اختلاف ہے بعض اونچی آواز سے پڑھنے کو قائل ہیں اور بعض سری آواز سے ،امام ابوضیفہ رکھنگا للہ نماؤ اورا کڑ علماء سری آواز سے پڑھنے کو قرار دیتے ہیں۔

#### سورة فاتحه کےمضامین:

سور کا فاتحہ سات آیتوں پر مشتمل ہے جن میں سے پہلی تین آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء ہے اور آخری تین آیتوں میں انسان کی طرف سے دعاء و درخواست کامضمون ہے جواللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے اور درمیانی آیت دونوں چیزوں میں مشترک ہے، اس میں کچھے کا پہلو ہے اور کچھ دعاء و درخواست کا۔

اهدنا المصراط المسقيم بيايك بزى اورجامع دعاء بجس چيزى اس ميں دعاء كى گئى ہےاس سے كوئى فرد بے نياز نہيں ،اوروہ ہے''صراط مستقيم'' صراط منتقيم كى ہركام ميں ضرورت ہوتى ہے خواہ دين كا ہويادنيا كا،اب رہى بيہ بات كدوہ صراط منتقيم ہے كيا؟اس كى نشاند ہى الكى آيت ميں كى گئى ہے۔

صراط المذين انعمت عليهم ليني ان لوگول كاراسته كه جن مين افراط وتفريط نه مو، اوروه ، وه لوگ بين جن پرتو نه انعام فر مايا ، اوران منعم عليهم كوايك دوسرى آيت "الگذين اَنَعَمَ الله عَلَيهم" (الآية) مين بيان كيا گيا به يعنى وه لوگ جن پرالله تعالى كا انعام بوا ، يعنى انبياء اور صديقين اور شهداء اور صالحين مقبولين بارگاه كه يه چار در جات بين جن مين سب سے اعلى انبياء پيلم الله الله بين \_

صراط متقیم ہے،اس کے بعد آخری آیت میں سلبی طریقہ پراس کی تعیین کی گئی ہے؛ چنانچہ ارشا دفر مایا:

غیر السغضوب علیهم و لا الضالین کین ندراسته ان لوگول کاجن پرآپ کاغضب نازل ہوا،اور ندان لوگول کا جوراستہ سے بھٹک گئے، مغضوب علیهم سے وہ لوگ مراد ہیں جودین کے احکام کوجانے بہچانے کے باوجود شرارت یا نفسانی اغراض کی وجہ سے ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جبیبا کہ عام طور پر یہود کا یہی حال تھا کہ دنیا کے ذلیل مفاد کی خاطر دین کو قربان کرتے اور انبیاء پیبہائیلا کی تو بین کرتے تھے۔اور صالمین سے وہ لوگ مراد ہیں جو ناوا قفیت اور جہالت کے سبب دین کے معاملہ میں غلط راستہ پر پڑگئے ہیں، جبیبا کہ نصاری کا عام طور پر یہی حال تھا کہ نہیں فی کی تعظیم میں اسے بڑھے کہ انہیں خدا بنالیا، اور دوسری طرف بیظم کہ اللہ کے نبیوں کی بات نہ مانی؛ بلکہ انہیں قتل کرنے تک سے گریز نہ کیا۔

(واللہ اعلم بالصواب)

### كنكاي

الحمدالله، كتفسير جلالين كے نصف ثانی كی تشریح و توضیح آج بتاریخ ۱۹ صفر المظفر بروز چهار شنبه بعد نماز عشاء ۱۳۲۴ ه مطابق ۲۲/اپریل ۲۰۰۳ء اختیام پذیریموئی۔

خدا کی دی ہوئی مہلت کو خفلتوں اور گناہوں میں ضائع کرنے پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے، مگر قدم پر انعامات اور رحمتوں کی بارش اوراپی کتاب کی خدمت کی توفیق کا جتنا بھی شکرادا کیا جائے کم ہی ہے، آخر میں دست بدعاء ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس حقیرسی کا وش کو قبولیت سے نواز کر قبول عام عطافر مائے ، اوراسے اس سیاہ کار کی بخشش اور والدین کے رفع درجات کا ذریعہ بنائے اور نصف اول کی خدمت کی توفیق عطافر مائے۔ (آمین)

بندهٔ ناچیز

محمه جمال سيفي بن تحيم شخ سعدي سيفي

استاذ دارالعلوم ديو بند،سهار نپور

يو پي،انڈيا

